



شراب کی دوا (بطور علاج ) بنانے کی حرمت کے بیان میں إس بات کے بیان میں کہ تھجور اور انگور سے جوشراب بنائی جاتی ہے اُسے بھی خمر (شراب) کہاجا تا ہے ۔۔۔۔۔ هجوراور تشمش کوملا کرنبیز بنانے کی کراہت کا بیان ---روغن قیر ملے ہوئے برتن' تونے' سبز گھڑے اور لکڑی کے برتن میں نبیذ بنانے کی ممانعت اور اس تھم کے منسوخ ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔ک اں بات کے بیان میں کہ ہرنشہ والی چیز خمر ہے اور ایک خمر شراب پینے کی سزاکے بیان میں جبکہ وہ شراب پینے سے تو بہ شکرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نہ کرے اُس نبیذ کے بیان میں کہ جس میں شدت نہ پیدا ہوئی ہواور نه بی اُس میں نشد پیدا مواموتو وه حلال ہے ------ ١٦ دودھ پینے کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ نبید پینے اور برتنوں کو و ھکنے کے بیان میں ..... ٢٦ سوتے وقت برتنوں کو ڈھا تکنے مشکیروں کے مُنہ باندھے' دروازوں کو بند کرنے 'چراغ بچھانے' بچوں اور جانوروں کو مغرب کے بعد باہرنہ نکا لئے کے استجاب کا بیان --- عد کھانے پینے کے آواب اور اُن کے احکام کابیان ---- ۵۰ کھڑے ہوکر پانی پینے کی کراہت کے بیان میں ۔۔۔۔ ۲۳ زم زم کھڑے ہوکر پینے کے بیان میں ------- 20

### كتاب الاضاحي

### كتأب الاشربه

لہن کھانے کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ا٠١ مہمان کا اکرام اور ایثار کی فضیلت کے بیان میں کے بیان مين -----کم کھانا ہونے کے باوجود مہمان نواز کرنے کی فضیلت کے بان میں -----اس بات کے میان میں کمئومن ایک آنت میں کھا تا ہے اور كافرسات آنتوں ميں كھاتا ہے ------ ١١١ سمى كھانے ميں عيب نه ذكا لنے كے بيان ميں ----- ١١٣

### كتاب اللباس والزينة

مر دوں اورعورتوں کے لیے سونے اور جا ندی کے برتنوں میں کھانے بینے وغیرہ کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۱۱۳ مر دوں اورعورتوں کے لیے سونے اور جاندی کے برتنوں کے استعال کی حرمت اور مر دے لیے سونے کی انگوشی اور ریشم کی حرمت اورعورتوں کے لیے سونے کی انگوشی اور ریشم بہننے کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ مُر دول کے لیے رفتم وغیرہ سنے کی حرمت کا بیان ---- ۱۱۸ مرد کے لیے جب اُس کو خارش وغیرہ ہوتو ریشی لباس سنے کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲۹ مر دوں کوعصفر سے رنگے ہوئے کیڑوں کے پیننے کی ممانعت ے بیان میں ..... دھاری داریمنی کپڑے (جادر) سننے کی نصیلت کے بیان

یانی (یمنے والے) برتن میں سانس لینے کی کراہت اور برتن سے باہر تین مرتبہ سانس لے کر پانی پینے کے استحباب کے بيان ميل ..... بيان ميل یانی یا دوده ان جیسی کسی چیز کوشروع کرنے والے کے دائیں طرف سے تقسیم کرنے کے استحباب کے بیان میں --- 22 ( کھانے کھانے کے بعد) اُنگلیاں اور برتن حافیے کے استحیاب کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وے اگر مہمان کے ساتھ ( دعوت ) پر کچھ اور آ دمی بھی آ جا کین تو ميز بان كياكر \_؟ ----- ٨٣ باعتاد (بتکلف) میزبان کے بال اینے ساتھ کی اورآوی کولے جانے کے جواز میں ۔۔۔۔۔۔ ۸۴ شور یہ کھانے کے جواز اور کدو کھانے کے استحباب کے بیان تھجور کھاتے وقت تھ لیاں نکال کر رکھنے کے استحباب اور مهمان کا میزبان کے لیے دُ عاکرنا اور میزبان کا نیک مہمان سے و عاکروانے کے استحباب کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۹۳ من محبور کے ساتھ ککڑی کھانے کے بیان میں۔۔۔۔۔ ۹۴ کھانے کے لیے عاجزی اختبار کرنے کے استحباب اور کھانے کھانے کے لیے بیٹھنے کے طریقہ کابیان -----اجتماعی کھانے میں دو رو تھجوریں یا دو دو کھانے کے لقمے كمانے كے بيان ميں -----ه تھجور اور کوئی غلّہ وغیرہ اپنے بال بچوں کے لیے جمع کر کے ر کھنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۹۲ مدینه منوره میں مجوروں کی فضیلت کے بیان میں ----کھنی کی فضیلت اور اس کے ذریعہ سے آگھ کا علاج کروانے کے بیان میں .....

جیت لیٹ کر دونول یاؤں میں ہے ایک کو دوسرے برر کھنے کی اباحت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ مر دول کے لیے زعفران میں رسکتے ہوئے کیڑوں کے پہننے · کی ممانعت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ بڑھایے میں زرد رنگیا سرخ رنگ کا ساتھ خضاب کرنے کے استجاب اورسیاه رنگ کے خضاب کی حرمت کا بیان --- ۱۴۵ ر نگنے میں یہود کی مخالف**ت** کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔ جاندار کی تصویر بنانے کی حرمت اور فرشتوں کا اُس گھر میں داخل نه هونا جس گھر میں کتا اور تصویر ہو کا بیان ----- ۱۴۶ اُونٹ کی گردن میں تانت کے قلادہ ڈالنے کی کراہت کے جانوروں کے چہروں پر مارنے اور ان کے چہروں کونشان زدہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۵۷ جانور کے چبرے کے علاوہ اس کے جسم کے کسی اور حقے پر داغ دینے کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۵۷ سرك كي حدهد يربال ركف كي ممانعت كيان من -- ١٥٨ راستوں میں بیٹھنے کی ممانعت اور راستوں کے حقوق کی ادائیگی کی تا کیدے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۵۹ اِس بات کے بیان میں کہ مصنوعی بالوں کا لگانا اور لگوانا اور گدوانا اور پکوں سے (خوبصورتی کی خاطر) بالوں کا أ كھيرنا اور اکھر وانا اور دانتوں کو کشادہ کرنا اور اللہ کی (بنائی جوئی) بناوٹ میں تبدیلی کرنا سب حرام ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ اُن عورتوں کے بیان میں کہ جولباس سننے کے باو جودننگی ہیں' خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتی ہیں ۔۔۔۔ ۱۶۴ دھوکہ کا لباس پیننے اور جو چیز نہ طے اُس کے اظہار کرنے کی

ممانعت کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔

لباس میں تواضع اختیار کرنے اور سادہ اور موٹا کیڑا سیننے کے قالینوں کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۰ ضرورت سے زیادہ بستر اور لمباس بنانے کی کراہت کے بیان متکبرانہ انداز میں ( ٹخنوں سے پنیجے ) کپڑا لٹکا کر چلنے کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۴ متكبرانه اندازين چلنے اورائينے كپڑوں پر إترانے كى حرمت کے بان میں ۔۔۔۔۔۔۔ مر دوں کے لیے سونے کی الکوشی پیننے کی حرمت کے بیان نی مُنْ اللَّهُ اللَّهُ کَا اللَّهُ کُلُوسی اور اُس پر "مجمد رسول الله" کے نقش اورآپ مَنْ لَيْنِيْزُ ك بعدآپ مَنْ لَيْنِيْمُ ك خلفاء مِنْ لَيْمَ كاس انگوشی کے بیننے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۱۳۲ نی من فی شام کا انگوشی بنوانے کے بیان میں جب آپ سن فی م والوں کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرماتے ..... ۱۳۸ انگوٹھیاں پھینک دیے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۹ (نی مَنَافِیْنِم کی) جاندی کی انگوشی اور حبثی تکیینه کابیان ---بائیں ہاتھ کی چھنگلی میں انگوشی سننے کے بیان میں۔۔۔۔ ۱۴۰ وسطی اوراس کے برابروالی اُنگلی میں انگوشی بیننے کی ممانعت کے بیان میں -----جوتیاں بیننے کے استحباب کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۴۱ جوتی پہنتے وقت پہلے دائیں پاؤں اور اُ تاریے وقت پہلے بائیں یاؤں کے استحباب اور ایک ہی جوتی میں چلنے کی کراہت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک ہی کیڑے میں صماء اور احتباء کی ممانعت کا بیان ۔ ۱۴۲

| بچوں کوسلام کرنے کے استحباب کے بیان میں                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پرده اُٹھانے وغیرہ کو یا سی اور علامت کو اجاز ر                                                                            |
| علامت مقرر کرنے کے جواز کے بیان میں                                                                                        |
| عورتوں کے لیے تضائے حاجت انسانی کے ل                                                                                       |
| اجازت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                              |
| اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت اور اُس کے باس                                                                                   |
| حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                |
| کسی آ دمی کوا کیلےعورت کے ساتھ دیکھا جائے اور                                                                              |
| بیوی یا محرم ہوتو بدگمانی دُور کرنے کے لیے اُس کا                                                                          |
| کہ بیفلانہ ہے کے منتجب ہونے کے بیان میں                                                                                    |
| جوآ دمی کسی مجلس میں آئے اور مجلس میں کوئی جگہ خ                                                                           |
| وہاں بیڑھ جائے ورنہ اُن کے بیٹھیے ہی بیڑھ جانے                                                                             |
| يين                                                                                                                        |
| سی آ دی کواس کی جگہ ہے اُٹھا کر اُس کی جگہ <del>بیٹے</del><br>۔                                                            |
| کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                            |
| کوئی آدمی جب اپنی جگہ سے اُٹھے جائے پھر والیا<br>مار میں میں میں میں میں کا میں کا میں |
| وہی اُس جگہ ہیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے کے بیان میں<br>حذیب میں                           |
| اجنبیعورتوں کے پا <i>س مخنث کے جانے</i> کی ممانعت<br>                                                                      |
| میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                   |
| تھکی ہوئی اجنبی عورت کوراستہ میں سواری پر چیھے:<br>سے میں میں مار معر                                                      |
| کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>دوآ دمیوں کا تیسر ہے کی رضانمندی کے بغیر سر گوثتح                                   |
|                                                                                                                            |
| حرمت کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                       |
| دور بیاری اور جمار پیونک سے بیان میں<br>جادو کے بیان میں                                                                   |
| جارد ہے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                       |
|                                                                                                                            |

#### كتاب الاداب

ابو القاسم كنيت ركضے كى ممانعت اور نامو ميں سے جو نام مستحب ہیں اُن کے بیان میں استحب ہیں اُن کے بیان میں ا برے نام رکھنے کی کراہت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۱۲۹ بُرے ناموں کوا چھے ناموں سے تیدیل کرنے اور بُر ہ کوزینب سے بر لنے کے استحاب کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۱۷۰ شہنشاہ نام رکھنے کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۱۷۲ بیدا ہونے والے بی کو گھٹی دینے اور گھٹی دینے کے لیے سی نیک آ دمی کی طرف اُٹھا کر لے جانے کے استحاب اور ولا دت کے دن اس کا نام رکھنے کے جواز اور عبداللہ اور ابراہیم اور تمام انبیاء کے نام پر نام رکھنے کے استجاب کے لاولد کیلئے اور بحد کی کنیت رکھنے کے جواز کا بیان ---- ۱۷۲ احازت ما نکنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۷۷ احازت ما نگنے والے ہے جب بوجھا جائے کون ہو؟ تو اُس کے لیے مکس " کہنے کی کراہت کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۱۸۱ غیر کے گھر میں جھا تکنے کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔ ۱۸۲ اجا تک نظریر جائے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۸۳

#### كتاب السلام

سوار کا بیدل اور کم لوگول کا زیادہ کوسلام کرنے کا بیان --- ۱۸۴ راسته مر بنطخے کاحق سلام کا جواب دینا ہے کا بیان ---- ۱ مسلمان کوسلام کا جواب دینامسلمانون کے حقوق میں سے ہے کے بیان میں۔۔۔۔ الل كتاب كوابتداءً سلام كرنے كى ممانعت اور أن كے سلام كا جواب کیسے دیا جائے کے بیان میں

#### كتاب قتل

#### كتاب الإلفاظ

#### كتاب الشعر

شعر پڑھے' بیان کرنے اور اس کی فدمت کا بیان ۔۔۔۔ ۲۵۲ نردشیر (چومر) کھیلنے کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۵۳

### كتاب الرويا |

مریض کودَ م کرنے کے استحباب کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۰۴۰ مریض کودَ م کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۵ نظر لگنے مچنسی برقان اور بخار کے لیے دَم کرنے کے جس دَم کے کلمات میں ٹرک نہ ہواُس کے ساتھ دَم کرنے میں کوئی حرج نہ ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۹ قرآن مجیداوراذ کارمسنونہ کے ذریعے دَم کرنے پر اُجرت لنے کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۱۰ ورد کی جگہ پر وُعا پڑھنے کے ساتھ ہاتھ رکھنے کے استجاب کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نماز میں شیطان کے وسوسہ سے بناہ ما تکنے کا بیان ---- ۲۱۲ ہر بہاری کے لیے دوا ہے اور علاج کرنے کے استحباب کے منه کے گوشہ سے دوائی ڈالنے کی کراہت کابیان ---- ٢١٦ عود ہندی کے ذرایع علاج کرنے کے بیان میں ---- ۲۱۷ کلونجی کے ذریعہ علاج کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۱۸ دودھاورشد کے حریرہ کا مریض کے دل کے لیے مفید ہونے شہد بلا کرعلاج کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۱۹ طاعون بدفلانی اور کہانت وغیرہ کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۲۰ مرض کے متعدی ہونے برشگونی ' بامہ صفر' ستارے اورغول وغیرہ کی کوئی حقیقت نہ ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۲۵ بدشگونی' نیک فال اور جن چیزوں میں نحوست ہے اُن کے کہانت اور کا ہنوں کے پاس جائے کی حرمت کا بیان - ۲۳۲ جذامی ہے پر ہیز کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔

کی تو اضع اور اس کے نضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۲۹۲ رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْهِ مَكِي شرم وحياء كے بيان ميں ------رسول الدَّمْنَاتِيمُ عَلَيْهِمُ (مسكراني) اورحسن معاشرت كے بيان ميں ------ ۲۹۵ نی منافظیم کاعورتوں پر رحم کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۹۹ نی مُنْ النَّالِیمُ اللَّهِ ال مَنَّالَيْنِ كَالوَّون كے ليے تواضع اختيار كرنے كابيان --- ٢٩٧ نبى مَا لَيْنَا كُلِي حِسم مبارك كى خوشبواورآ بِ مَا لَيْنَا كَا مِسْ كَلَّى كَرْمِي کے بیان میں .....کے بیان میں میں است نی مالید کا بین مبارک کے خوشبو دارمتبرک ہونے کے بیان سردی کے دنوں میں دوران وی آپ مُلْ النَّالِيُّكُم كو بسينه آنے كے رسول اللهُ مُثَالِّيَيَّالُم كَ بال مبارك اور آپ مَثَالِيَّيْلِم كَي صفات اور آ بِ مَلْ اللَّهُ اللَّهِ مُارك كے بيان ميں ------نی مَنَالْقِیْمُ کی صفات اور اس بات کے بیان میں کہ آپ مَنَالْقِیمُ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نی کریم مَنَافِیْزِ کے بال مارک کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۳۰۴ نبی کریم مثالثینا کے مُنہ مبارک اور آنکھوں اور ایڑیوں کے بیان اس بات کے بیان میں کہ نی منالیکا کے چرہ اقدس کا رنگ رسول الله مَا النَّهُ عَلَيْهِ كَ بِرُها فِي كَ بِيان مِين مَنْ السَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نی منافظ کی مر نبوت کے ثبوت کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۳۰۸ نبی کریم مُنَاتِیْزُمُ کی عمر مبارک کے بیان میں اور اقامت مکہ و مدینہ کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔ ۳۰۹

#### كتاب الفضائل

نبی مُالیّنیم کے نسب مبارک کی نصیلت اور نبوت سے قبل پھر کا آب المالية المرائم كرنے كے بيان ميں -----اس بات کے بیان میں کہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہارے نی کریم مثالثاتی میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ نی تا این میرات کے بیان میں ني كريم مَا لَيْنَا كَا الله تعالى كي ذات يرتو كل كابيان --- ٢٧٢ اِس مثال کے بیان میں کہ نبی مُثَالِیّنِ کُو کتناعلم اور ہدایت دے كرمبعوث فرمايا كما ------ ٢٢٣ نی کریم مَنَافِیَّا کا اپنی اُمت پرشفقت کے بیان میں ۔۔۔ ۲۷۳ نی مَا اَنْ اِللَّهُ کُ خَاتم النبین ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۷۵ اس بات کے بیان میں کہ جب الله تعالی کی اُمت پررحم كرنے كا ارادہ فرماتا ہے تو أس أمت كے نبى كواس كى ہلاکت ہے پہلے ہی بلالیتا ہے۔۔۔۔۔۔ نی منافیق کے اس اکرام کے بیان میں کہ فرشتوں نے آپ مَنَا اللَّهُ كَمِا تَعِلْ كُر (كفار) عِقَالَ كِيا بِ ----- ٢٨١ نبی کریم مَثَاثِیْظُ کی شجاعت (بہادری) کے بیان میں ۔۔۔ ۲۸۷ رسول الله مَنَّ النَّيْرُ كُون اخلاق كے بيان ميس ----- ١٨٨ رسول الله من الله من الله على الله من الله على -- ٢٩٠ من الله من الله من الله من الله من الله الله من الله الله نبى كريم مَنَا لِيَوْمُ كَا بِحِول اور ابل وعيال بريشفقت اور آپ مَنَا لِيَوْمُ

(خلیفه سوم) حضرت عثان بن عفان داشی کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۳۵۳ (خليفه جهارم) حفرت على طاليظ بن الى طالب كے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۳۵۸ حضرت سعد بن الي وقاص والفي كفضائل كابيان --- ٣٦٥ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی نصبات کے بیان میں ۔۔ ۳۷۰ جعزت ابوعبيده بن جراح والفيائ كفضائل كابيان ---- ٣٥٣ حضرت حسن وحسین کے فضائل کے بیان میں -----اہل بیت عظام کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ 824 حضرت زيد بن حارثه اور حضرت أسامه بن زيد الكالا ك فضائل کے بیان میں ------حضرت عبداللہ بن جعفر کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔ ۲۷۲ اُمّ المحومنين سيّدہ خديجة كے فضائل كے بيان ميں ---- 222 سيده عاكشرصديقه اللها كففائل كربيان ميس ----حدیث اُمٌ زرع کے ذکر کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۳۸۸ نى مَلَّاتِيْنِكُم كَى بِيمُ سِيِّدِهِ فاطمه وَاللَّهُ كَا خَصَائِلَ كَا بِيانِ --- ٣٩٠ أم المؤمنين حضرت أم سلمه والثن كفضائل كابيان -- ٣٩٥ أُمّ المومنين حضرت زينب والفؤ كفضائل كابيان ---- ٣٩٧ حضرت أُمّ اليمنُّ كے فضائل كے بيان ميں ------ ٣٩٧ حصرت انس بن ما لک طافینا کی والدہ اُم سلیم طافینا اور حصرت بلال والفؤاك فضائل كي بيان ميس ..... ابوطلحہ انصاری طافیٰ کے فضائل کے بیان میں۔۔۔۔۔ بلال داشی کے نصائل کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔ ۵۰۰ سيّدنا عبدالله بن مسعود ﴿ النَّهُ أُور أَن كِي والده مُحترّ مه رَاتُهُ كَا فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حضرت أبي بن كعب طاشة أور انصار تفكية سے ايك جماعت

نی فالیکم کی وفات کے دن عرمبارک کے بیان میں ۔۔ ۳۱۰ نی مالی ایم کا مکمرمداور مدیند منوره میں قیام کی ضرورت کے بيان من ..... ااس نی کریم منگانیز کم اساء مبارک کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۳۱۳ اس بات کے بیان میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالٰی کو جانبے والے اور اللہ ہے ڈرنے بغیر ضرورت کے کثرت ہے سوال کرنے کی ممانعت کے اس بات کے بیان میں کہرسول الله مُنْ الله عُنْ المربعت كا جو تھم بھى فرمائیں اُس برعمل کرنا واجب ہے اور دُنیوی معیشت کے بارے میں جومشورہ یا جو ہات ہے اے سے قرما نمیں اُس پر عمل کرنے میں اختیار ہے ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حضرت عیسی کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۳۲۲ حفرت ابراہیم خلیل علیدا کے فضائل کے بیان میں ... ۳۲۲ موسی عالیہ کے فضائل کے بان میں ۔۔۔۔۔۔ ۳۲۷ یوٹس علیقی کے بارے میں نی کریم منگائیٹی کا قول کہ میرے کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یہ کیے کہ میں حفرت ہونس عَلَيْكِمُ بِي بِهِمْ بُولِ ------ ٣٣٢ پوسف عَالِيْهِ کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۳۳۳۳ ا زکریا علیہ کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔

#### كتاب فضائل الصحابه

(خلیفداوّل بلافصل) سیّدنا ابو بمرصدیق داشهٔ کے فضائل کے ( خلیفہ دوم ) عمر طالعیٰ کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۳۷

انصار کے گھرانوں میں ہے بہتر گھرانے کا بیان ۔۔۔۔ ۴۳۵ انصار ہے اچھاسلوک کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔ ۴۳۸ قبیلہ خفار واسلم کیلئے نبی مُنَاثِیْتِ کی دُعا کے بیان میں ----قبیلہ غفار اسلم' جبینہ ' انجع' مزینہ' تمیم' دوس اور قبیلہ طئ کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۵۰ بہتر بن لوگوں کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۵۴ قریثی عورتوں کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ نبی مَنْ النَّیْنِ کا اینے صحابہ کرام مِن مُیْمَ کے درمیان بھائی جارہ قائم کرانے کے بیان میں ..... ۲۵۱ اس بات کے بیان میں کہ نی من اللہ است صحابہ دی ایک کے لیے امن کا باعث تھے اور آپ سُنَّ لِیْزُمُ کے صحابہ جن میں اُمت کے ليے امن كا ماعث ہن ----- ۵۷ صحابه کرام درمینز کھر تابعین اور تبع تابعین ہینیز کی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔ک نی سُفَاتِین کے اس فرمانِ مبارک کے بیان میں کہ جو صحابہ بیکٹیزاب موجود ہیں سوسال کے بعد اِن میں ہے کوئی بھی باق نہیں رہے گا ۔۔۔۔۔۔ صحابہ کرام ڈیٹنز کی شان میں گتاخی کرنے کی حرمت کے حصرت اولیس قرنی کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۲م مصروالول کی نی مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ کَلُو صیت کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۸۸ عمان والول کی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۹۹ قبیلہ ثقیف کے کذاب اور اُس کے ظالم کے ذکر کے بیان فارس والول کی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۵۰ نبی منگانتینے کے اِس فرمان کے بیان میں کہ لوگوں کی مثال

کے فضائل کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حفزت سعد بن معاذ حرثیز کے فضائل کے بیان میں ۔۔ ۲۰۰۸ ابود حانہ ساک بن خرشہ ﴿ ثِنْ کے فضائل کے بیان میں ۸۰۸ ستدنا خاہر ہے بین کے والد گرا می حضرت عبداللہ ابن عمرو بن حرام کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حضرت جلیب طابقیٔ کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔ وجم ایو و ر میانین کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۱۹۰۰ جربر بن عبدالله دالله دالله كفائل كے بان میں ----- ٢١٦ سیدنا عبداللہ بن عباس کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔ ۸۱۸ ستدنا عبداللہ بن عمر کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔ ۹۱۹ سترتا انس بن ما لک البین کے فضائل کے بیان میں --- ۲۲۰ ستدنا عبداللہ بن سلام ہنیؤ کے فضائل کے بیان میں۔ ۴۲۲ ستدنا حیان بن ثابت مین کے فضائل کے بیان میں - ۲۵م ستدنا ابو ہربرہ دہیں کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۴۳۰ حاطب بن انی بلتعہ ﴿ اللَّهُ أور اللَّ بدرِّ کے فضائل کے بیان يين .... سهم اصحاب شجره لینی بیعت رضوان میں شریک (صحابہ جھائیہ) کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سیّدنا ابومویٰ اشعری اورسیّدنا ابوعامراشعریؓ کے فضاکل کے بيان مين ..... ۲۳۳ اشعری (صحابہ بوئیم) کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔ ۳۳۸ سندنا ابوسفیان بن حری کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔ ۹۳۹ سيد ، جعفر ﴿ يَنْ أَنِهُ بِنِ الوطالبِ اورسيّده اساء بنت عميسٌ أوركتني والوں کے فضائل کے بران میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۴۴ ستد; سلیمان صیب اور بلال کے فضائل کا بیان ۔۔۔۔۔ ۳۴۴۳ انصار بن ﷺ کے فضائل کے بیان میں -------- سہہ

گالی گلوچ کی ممانعت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ معاف کرنے اور عاجزی اختیار کرنے کے استحباب کے بیان غیبت کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ أس آ دمی کے لیے بشارت کے بیان میں کہ جس کے عیب کو اللہ تعالیٰ نے وُنیا میں چھیایا' آخرت میں بھی اللہ اُس کے 🔾 کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نرمی اختیار کرنے کی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۵۰۲ عانوروں وغیر ہ *ر*لعنت کرنے کی ممانعت کا بیان ۔۔۔۔ ۵۰۴ نی مُنْ تَنْیَظُ کا ایسے آ دمی پرلعنت کرنا یا اُس کے خلاف وُ عا فر مانا حالانکہ وہ اُس کامستحق نہ ہوتو وہ ایسے آ دمی کے لیے اُجر و دورُ نے انسان کی مذمت اور اس طرح کرنے کی حرمت کے بيان مير ـــــــــــــ •١٥ جھوٹ بولنے کی حرمت اور اس کے جواز کی صورتوں کے بهان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ چغلی کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حموث بو لنے کی بُرائی اور پچ بو لنے کی احیمائی اور اُس کی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو پانے کی نضیلت اور اِس بات کے بیان میں کہ س چز سے غصہ جاتار ہتاہے ۔۔ ۵۱۴ اِس بات کے بیان میں کہانسان کی پیدائش بے قابوہونے پر 

#### كتاب البر

والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نفلی نماز وغیرہ پر مقدم ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۳۷۳ وہ بدنھیب جس نے اپنے والدین کوبر ھانے میں پایا اور اُن کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا کے بیان میں ۔۔۔ ۸۷۸ ماں' باپ کے دوستوں وغیرہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نیکی اور گناہ کی وضاحت کے بیان میں۔۔۔۔ r/Λ • رشتہ داری کے جوڑنے اور اسے تو ڑنے کی حرمت کے بیان آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض اور روگرانی کرنے کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عذرِ شرعی کے بغیر تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنے کی حرمت کے بیان میں۔۔۔۔۔۔ ۸۸۳ بر گمانی اور عیب تلاش کرنے اور حرص کرنے کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۲۸۵ بیان میں مسلمان برظلم کرنے اور اسے ذلیل کرنے اور اسے حقیر سمجھنے اورائی کی جان و مال وعزت کی حرمت کے بیان میں - ۲۸۸ کیندر کھنے کی ممانعت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۸۸۷ اللہ کے لیے محبت کرنے کی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔ ۸۸۸ ہاری عیادت کرنے کی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔ ۸۹ ظلم کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۹۵ مئومنین کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت اختیار کرنے اور متحد

#### كتاب القدر

انسان کا اپنی ماں کے بیٹ میں تخلیق کی کیفیت اور اُس کے رزق عمر عمل شقاوت وسعادت لکھے جانے کا بیان ۔۔ ۵۳۷ آدم اور موی کے درمیان مکالمہ کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۵۳۷ اللہ تعالیٰ کا مرضی کے مطابق ولوں کو پھیرنے کا بیان ۔۔ ۵۳۷ ہر چیز کا تقدیر البی کے مطابق وارستہ ہونے کا بیان ۔۔۔۔۔ ابن آدم پر زناوغیرہ میں سے حصہ مقدر ہونے کا بیان ۔ ۵۳۸ ہر بچ کے فطرت پر بیدا ہونے کے معنی اور کفار کے بچوں اور مسلمانوں کے بچوں کی موت کے تھم کے بیان میں ۔۔۔ ۵۳۹ مقرر شدہ عمر اور رزق میں جس کا تقدیری فیصلہ ہو چکا ہے اس مقرر شدہ عمر اور رزق میں جس کا تقدیری فیصلہ ہو چکا ہے اس میں کی یا زیادتی نہونے کے بیان میں ۔۔۔ ۵۵۳ میں کی یا زیادتی نہونے کے بیان میں ۔۔۔ ۵۵۳ تقدیر پر ایمان لانے اور یقین کرنے کے بیان میں ۔۔۔ ۵۵۳ تقدیر پر ایمان لانے اور یقین کرنے کے بیان میں ۔۔۔ ۵۵۳

#### كتاب العلم

اً س آ دمی کے لیے سخت وعد کے بیان میں کہ جولوگوں کو ناحق عذاب دیتا ہے ۔۔۔۔۔۔ ۱۸۵ جوآ دمی مبحد میں یا بازار یا ان دونوں کےعلاوہ لوگوں کے مجمع میں اسلحہ (لینی تیر کے ) ساتھ گزر ٰے تو اُس کے پیکان پکڑ لینے کے عم کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۱۹ سمی مسلمان کی طرف اسلحہ کے ساتھ اشارہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رائے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے کی فضیلت کے بيان ميس ------ - ---- مان ميس بلِّی اور وہ جانور وغیرہ جو کوئی تکلیف نہ دیتے ہوں اُن کو عذاب دینے کی حرمت کے بیان میں ------ ۵۲۲ تکبری حرمت کے بران میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحت سے نااُمید کرنے کی ممانعت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ممانعت کے بیان میں کمزوروں اور گمنا موں کی نضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔ لوگ ہلاک ہو گئے کہنے کی ممانعت کے بیان میں ----ر وی کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنے کے بیان ملاقات کے وقت خندہ پیشانی سے ملنے کے استحباب کے جوترام کام نہ ہوائس میں سفارش کے استحباب کا بیان ۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور پُری ہم نثینی سے پر ہیٹر کرنے کے مستحب ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۵۲۷ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت کے بیان میں ۔ ۵۲۸ جس کے بیجےفوت ہوجا ئیں اور دہ نواب کی اُمید کرے اُس کی نضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۲۹

آہتہ آوازے ذکر کرنے کے استجاب کے بیان میں -- ۵۸۰ وُعاوَل اور يناه ما تكني كے بيان ميں ------- ٥٨٢ عاجز ہونے اور ستی ہے بناہ ما نگنے کے بیان میں ۔۔۔ ۵۸۳ بُری تقدیر اور بدھیبی کے یانے سے بناہ ما تکنے کے بیان سوتے وقت کی دُعا کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۸۵ ۇ عاۇل كے بيان م*ين ....* صبح اورسوتے وقت کی تنبیج کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۵۹۳ مرغ کی اذان کے وقت دُ عاکے استحباب کا بیان ---- ۵۹۵ مصیبت کے وقت کی دُعا کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۵۹۲ سجان الله و بحره کی فضیلت کے بیان میں .... ۵۹۷ مسلمانوں کے لیے ہیں بیث وُعا ما منگنے کی فضلت کے بیان کھانے یینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کاشکر ادا کرنے کے ہراُس دُعا کے قبول ہونے کے بیان میں جس میں جلدی نہ کی

### كتاب الرقاق

#### كتاب الثويه

توبر کر نے کی ترغیب اوراس سے خوش ہونے کا بیان -- ۱۰۵ استغفار اور توبہ سے گناموں کے ساقط ہونے کا بیان -- ۱۰۸

#### كتاب الذكر

الله ك وكركى ترغيب كے بيان ميں ..... ١٦٥ التد تعالیٰ کے ناموں اور آنہیں یا دکر نے والوں کی فضیلت کے بان میں ----- عام میں -----یقین کے ساتھ دُ عا کرنے اور اگر تُو جا ہے تو عطا کر دے نہ کہنے کے بی<u>ا</u>ن میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ مصیبت آجانے کی وجہ ہے موت کی تمنا کرنے کی کراہت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جواللہ کو ملنے کو بیند کرے اللہ کے اُس کو ملنے کے بیند کرنے ذكر وعااور الله كتقرب كي فضيلت كي بيان مين --- ٥٥٥ دُنیامیں ہی عذاب مانکنے کی کراہت کے بیان میں ۔۔۔ اے ۵ ذکری مجلسوں کی نصیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۵۷۲ آبِ مُثَاثِثُهُمُ اكثر اوقات كُنِّي دُعا ما تَكَتَّح تَصِي؟ ------ ٥٧٣ لا الله الله صبحان الله كہنے اور دُعا ما تكنے كى فضلت كے بان الاوت قرآن اور ذكر كے ليے اجتاع كى فضيلت كے بيان استغناء کی کثرت کے استحباب کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ 829

کے بیان میں دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن زمین کی کیفیت کے بیان میں ------ ۲۵۲ ابل جنت کی مہمانی کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یبود یوں کا نبی کریم مُنَّاتِیْنِ ہے روح کے بارے میں سوال اور اللّه عزوجل کے قول'' آپ مُناتِنْظِ سے روح کے بارے میں یو چھتے ہیں' کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الله عزوجل کے قول''اللہ انہیں آپ مُنَا لِیُّنَا کُم کو جودگی میں عذاب ندوے گا'' کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۵۹ اللَّدربَ العزت کے قول'' ہرگزنہیں پیٹک انسان البتہ سرکشی کرتاہے'' کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ شق قمر کے معجز سے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۲۳ کا فرول کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کا فروں ہے زمین بھر کے برابر فدیہ طلب کرنے کے بیان کا فرکو چیرے کے بل جمع کیے جانے کے بیان میں ۔۔۔ ۲۲۷ جہنم میں اہل دنیا کی نعتوں کے اثر اور جنت میں (ؤنیا کی) مختیوں اور تکلیفوں کے اثر کے بیان میں مئومن کوأس کی نیکیوں کا بدلہ ؤنیا اور آخرت ( دونوں ) میں طنے اور کافر کی نیکیوں کا بدلہ صرف و نیا میں دیتے جانے کے بيان مير ------ ۲۲۸ مؤمن اور کا فر کی مثال کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۹۷۰ مومن کی مثال تھجور کے درخت کی طرح ہونے کے بیان شیطان کا لوگوں کے درمیان فتنہ وفسا وڑ لوانے کے لیے اسپے

ذكركى يابندئ أمورآ خرت مين غور وفكر مراقبه كي نضيلت اور بعض اوقات وُنیا کی مشغولیت کی وجہ سے انہیں چھوڑ بیٹھنے کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ التدكى رحت كى وسعت اورأس كاغضب يرغالب موني کے بیان میں ----- ۱۱۱ گناه اور توبداگر چه بار بار ہول' گناہوں سے توبہ کی قبولیت کے بیان میں --ن------ ۲۱۵ التدتعالیٰ کی غیرت اور بے حیائی کے کاموں کی حرمت کے الله عزوجل کے قول نیکیاں گناہوں کوختم کر دیتی ہیں کے بيان مين ------قاتل کی توبہ کی قبولیت کے بیان میں اگر چہ اُس نے قتل کثیر الله تعالیٰ کی رحبت کی وسعت اورجہنم سے نجات کے لیے ہر مسلمان کافدۂ کافر کے ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۹۲۳ خضرت کعب بن ما لک خاہین اور اُن کے دوساتھیوں کی تو یہ ک ۔ تہمت کی حدیث اور تہمت لگانے والوں کی توبہ قبول ہونے کے بان میں ------نی کریم مَنَا فَیْنِا کُی لونڈی کی تہمت سے براءت کے بیان

#### كتاب صفات المنافقين

منافقین کی خصلتوں اور اُن کے احکام کے بیان میں ۔۔ ۱۳۵۰ قیامت 'جنت اور جہنم کے احوال کے بیان میں ۔۔۔ ۱۵۳ مخلوق کی پیدائش کی ابتداء اور حضرت آ دم علیشا کی پیدائش

تصحيح مسلم جلدسوم

یا کی بیان کریں گے۔ اِس بات کے بیان میں کہ جنت والے ہمیشہ کی نعتوں میں رہیں گےاور اللہ تعالی کے اس فریان میں''اور آ واز آئے گی کہ یہ جنت ہے تم اینے (نیک) انمال کے بدلہ میں اس کے جنت کے خموں اور جو مئومتین اور ان کے متعلقین اس میں رہیں گئے اُن کی ثنان کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۹۸۹ وُنیامیں جو جنت کی نہریں ہیں کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ جنت میں کیچھالی قوموں کے داخل ہونے کے بیان میں کہ جن کے دِل برندول کی طرح ہوں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۹۰ جہنم کے بیان میں' اللہ عزوجل ہمیں اس سے بناہ نصیب اِس بات کے بیان میں کہ دوز خ میں طالم ومتکبر داخل ہوں گے اور جنت میں کمز ور ومسکین داخل ہوں گے ۔۔۔۔۔ ۱۹۹۲

#### كتاب الجنة

جنت میں ایک ایسے درخت کے بیان میں کہ جس کے سائے میں چلنے والاسوارسوسال تک چلتا رہے گا پھربھی اُسے طے نېيں کر سکےگا ------ ۱۸۲ اس بات کے بیان میں کہ اللہ جنت والوں سے اپنی رضا کا اعلان فرمائے گا اور اس بات کا بھی کہ اللہ اُن ہے بھی ِ ناراض نبین ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس بات کے بیان میں کہ جنت والے جنت میں ایک دوسرے کے بالا خانے اِس طرح دیکھیں گے جن طرح کہتم آسانوں میں ستاروں کود کیھتے ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۹۸۳ اُن لوگوں کے میان میں کہ جنہیں اینے گھر اور مال کے بدلہ ميں ني مَنَاتَيْنِظُ كا ديدار پيارا ہوگا --------- ٦٨٣ جنت میں ایک ایسے بازار کے بیان میں کہ جس میں جنتیوں کی نعمتوں اور اُن کے حسنَ و جمال میں اور اضافیہ اس بات کے بیان میں کہ جنت میں سب سے بہلا جوگروہ واغل ہوگا اُن کی صورتیں چودہویں رات کے جاند کی طرح جنت والول کی صفات اور بیر که وه صبح وشام (اینے رب کی)

| زمین جاز ہے آگ نکلنے تک قیامت قائم نہ ہونے کے میان<br>میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ش نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        |
| قیامت سے پہلے مدینہ میں سکونت اور اُس کی عمارتوں کے                                            |
| بيان مِن                                                                                       |
| مشرق کی طرف سے شیطان کے سینگ کے طلوع ہونے کی                                                   |
| جگہ سے فتنہ کے ظاہر ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۲۳۳                                                |
| دوس ذوالخلصه بت كى عبادت ندكيے جانے تك قيامت قائم                                              |
| نه ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| و قیامت اُس ونت تک قائم نه ہوگی یہاں تک که آدی                                                 |
| ووسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزر کی مصیبتوں کی وجہ سے                                           |
| تمنا کرے گا کہ وہ اِس جگہ ہوتا ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۳۷                                                    |
| ابن صاوکے تذکرہ کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۵۸۵                                                        |
| مسیح دجال کے ذکر کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۲                                              |
| د جال کے وصف اور اس مدیند کی حرمت اور اس کا مؤمن کولل                                          |
| اورزندہ کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
| دجال کا اللہ کے زویک حقیر ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔ ۲۹۰                                            |
| خروج دجال کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
| جساسہ کے قصد کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
| وجال کے متعلق بقیدا حادیث ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| وبان میں عبادت کرنے کی نضیات کے بیان میں۔                                                      |
| عدوساویں جونے رہے وہ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ اک                                                           |
| یا سے طریب ہوئے ہے ہیاں میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 22 درمیان وقفہ کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۳۵۷              |
| ·                                                                                              |
| كتاب الزهد                                                                                     |
| قوم شمود کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 228                                                      |

ہیوہ ٔمسکین کے ساتھ نیکی کے بیان میں

#### كتاب الفتن واشراط الساعة

فتوں کے قریب ہونے اور یا جوج ماجوج کی آڑ کھلنے کے بت اللہ کے ڈھانے کاارادہ کرنے والے لشکر کے دھنسا کے حانے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فتوں کا باش کے قطروں کی طرح نازل ہونے کے بیان دومسلمانوں کی تلواروں کے ساتھ باہم لڑائی کا بیان ۔۔ 219 اس امت کا ایک دوسرے کے ہاتھوں ہلاک ہونے کے قیام قیامت تک پیش آنے والے فتنوں کے بارے میں نبی منَّاتِينَا كَاخْبِروسِنْ كَے بِمان مِیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۲۷ سمندر کی موجوں کی طرح آنے والے فتنوں کے بیان دریائے فرات سے سونے کا بہاڑ نکلنے تک قیامت قائم نہ ہونے کے بیان میں ------- 2۲۵ تنطنطنیہ کی فنخ اور خروج دجال اور سیدناعیسی این مریم کے زول کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۲۷ تیام قیامت کے وقت رومیوں کی تمام لوگوں سے کثرت ہونے کے بان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ خروج دحال کے وقت رومیوں کے قتل کی کثر ت سے بیان خروج دجال سے پہلے مسلمانوں کوفتہ حات ہونے کے بیان قیامت سے پہلے کی علامات کے بیان میں ------

#### كتاب التفسير

مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۸۱۸ التد تعالى ك إس فرمان ' كيا وقت نبيس آيا أن ك لي جو ایمان لائے کہ گڑ گڑا کیں اُن کے دِل التد تعالیٰ کی یاد ہے' التدتعالي كفرمان ' ليلوائي آرائش برنماز كووت ' ك الله تعالى كے فرمان "اور نہ زبر دى كرواينى بانديوں پر بدكارى کے واسطے' کے بیان میں ------التدتعاليٰ کے اِس فرمان'' بیلوگ جنہیں وہ یکارتے ہیں تلاش كرتے ہيں اينے رب (عزوجل) كى طرف سے وسله" كا سورة البراءة 'سورة الانفال اورسورة الحشر كے بيان شراب کی حرمت کے حکم کے نزول کے بیان میں ----التد تعالیٰ کے فرمان'' بید دو جھگڑا کرنے والے (گروہ) ہیں جنہوں نے جھڑا کیا اپنے رب کے بارے میں ۔۔۔۔۔ ۸۳۱

| ۹۱ ک        | مجدیں بنانے کی فضیلت کے بیان میں                   |
|-------------|----------------------------------------------------|
| ، بيان      | مسکینوں اور مسافروں پرخرچ کرنے کی نضیلت کے         |
|             | سِي                                                |
|             | ریاکاری کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
|             | زبان کی حفاظت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
|             | دوسری کونیکی کا حکم کرنا اورخود برائی کرنے کا بیان |
| ۷9۵         | اپنے گناہوں کے اظہار کی ممانعت کے بیان میں         |
| <b>49</b> 4 | حیصنکنے اور جمائی لینے کے بیان میں                 |
| ۷۹۸         | متفرق احادیث مبارکہ کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔            |
| ∠99         | چوہا کے شخرہ ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔               |
|             | مئومن ایک سوراخ سے دومرتبہ نہیں ڈساجاتا            |
| ۸••         | مومن کے ہرمعاملہ میں خیر ہے۔۔۔۔۔۔۔                 |
|             | مبالغه کی حد تک تعریف کرنے کی ممانعت کابیان        |
| A•r         | ( کوئی چیز ) بڑے کودیے کے بیان میں                 |
|             | مدیث کو مجھ کر پڑھنے کے بیان میں                   |
|             | اصحاب الاخدود کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ۲•۸         | حضرت ابواليسر دانين كاواقعه                        |
| ۸۱۳         | نی کریم مناشیخ کے واقعہ جمرت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔    |

|   |   | • |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
| · |   |   |
|   |   | • |
|   | , |   |
|   |   |   |
| • |   |   |

### کتاب الاضاحي کتاب الاضاحي

### ٨٩٢: باب وَقْتِهَا

(۵۰۲۳) حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسُ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْمَاسُودُ بُنُ قَيْسِ حَ وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بُنُ يَحْيى حَدَّتَنَا الْاَسُودُ بُنُ قَيْسِ حَدَّثَنِى حُنْدَبْ بْنُ الْمُسُودِ بْنِ قَيْسِ حَدَّثَنِى حُنْدَبْ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْاَصْحَى مَعَ رسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ فَلَهُ يَعْدُ اَنُ صَلّى وَ فَرَعَ مِنْ صَلابِهِ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ فَلَهُ يَعْدُ اَنُ صَلّى وَ فَرَعَ مِنْ صَلابِهِ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ فَلَهُ يَعْدُ اَنُ صَلّى وَ فَرَعَ مِنْ صَلابِهِ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ فَلَهُ يَعْدُ اَنُ صَلَى وَ فَرَعَ مِنْ صَلابِهِ اللهُ عَلَى اَنْ ذَبَحَ الْضَعِيمَةُ قَبْلَ اَنْ يَصَلّى فَلْيَدْبَحُ مَكَانَهَا الْحُرى وَمَنْ كَانَ لَهُ يَعْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اله

(٥٠ ١٥) وَ حَذَقَنَا آنُو نَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ خَذَقَا آنُو الْأَخُوصِ سَلَاهُ نَنْ سُلَيْهٍ عَنِ الْآسُودِ نَنِ قَبْسِ عَنَ خُذَت نَنِ سُقَيْعَ وَسُولِ خُذت الْآسُوجِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيه وَسَلّمَ فَلَمّا قَصى صَلَاتَهُ بِالنّاسِ اللهِ صَلّى الله عَنْهِ وَسَلّمَ فَلَمّا قَصى صَلَاتَهُ بِالنّاسِ نَظُرَ إلى غَنَهٍ قَدْ دُبِحَتْ فَقَالَ مَنْ ذَبّحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلَيْدَبُحْ شَاهً مُكَانَهَا وَمَنْ لَهُ يَكُنْ ذَبّحَ فَلْمَدُخُ عَلَى السَّه لله عَلَى السَّه الله عَلَى الله عَلَى السَّه الله عَلَى السَّه الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى السَّه الله عَلَى الله عَلْه عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَ

د ۱۹۹۸ و حدَّتنا فنسه آن شعَّند خدسا آن عَوْ ساح و حدسا سِحق بن أنو هِشَه و اس ابي عسر عن أن م ما در الاسام الذات

### باب:قربانی کے وقت کابیان

(۵۰۷۵) حسنرت جندب بن سفیان هور فرماتے ہیں کہ میں قربی فرمان و بین اور یکھا کہ اور کو کار فرمان میں بین فرمان کو بیکھا کہ وہ فرمان کر دی گئی ہیں۔ آپ نے فرمان جس نے نماز (مید) ہے ہیں قربی فرمان کی جگہ دوسری بکری فرق ہوا اس کی جگہ دوسری بکری فرق کر ہے۔ اور جس نے فرمان کی جگہ دوسری بکری فرق کر ہے۔ اور جس نے فرمان کی جگہ دوسری بکری فرق کر ہے۔ اور جس نے فرمان کی جگہ دوسری بکری فرق کر ہے۔ اور جس نے فرمان کی جگہ دوسری بکری فرق کر ہے۔

( ۱۹۰۷ ، ۱ منز ت ۱۰۰ ن تغییس رسنی الله آقاق مید یت از استد ک ا از انتخدا بوار دو ص بی صدیث ن طران رواست نقل می کنایج د

غُيبَه كلاهُماعَي لاسُودِ س فلسٍ بهذا الاساد و قالا على الله لله كحديث ابي الأخوص

فَلْيَذُبَحُ بِاسْمِ اللَّهِ \_

(٥٠٢٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً بِهِلَنَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(۵۰۲۹) وَ حَدَّثَنَّا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَحْى خَالِى أَبُو بُرُدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ شَاةً لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ شَاةً لِحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ صَحِّ بِهَا وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ صَحْى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنْفُسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدُ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدُ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ لِنَقْ الْمُسْلِمِيْنَ.

(٥٠٤٥) وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى آخَبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنُ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْنِي عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَاذِبِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى تَعَالَى عَنْهٌ أَنَّ خَالَهٌ آبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَادٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ذَبَحَ فَبَلَ آنُ يَدْبَحَ النَّسُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ هَذَا يَوْمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَى وَاهْلَ دَارِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعِدْ نُسُكًا فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْ فَقَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدَى عَنَاقَ لَبَنِ هِى خَيْرٌ مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنِ هِى خَيْرٌ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَ عَجْدِي عَنَاقَ لَبَنِ هِى خَيْرٌ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَ عَجْدُى عَنَاقَ لَبَنِ هِى خَيْرٌ مِنْ مِنْ عَجْدُى فَقَالَ هِى جَيْرُ نَسِيْكَتِكُ وَلَا تَجْزِي فَيْ اللهُ عَنْ اَحْدٍ بَعْدَكَ.

(ا ٥٠ ٥) حَدَّثَنَا مُّحَمَّدُ بْنُ المُنَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِیِّ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغِیِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ لَا يَذْبَحَنَّ اَحَدٌ حَنَّى نُصَلِّى

(۵۰۲۸) حفرت شعبہ دائی سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی گئے ہے۔

(۵۰۱۹) حضرت براء ﴿ اللهُ عَنْ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میرے فالوحضرت ابو بُردہ ﴿ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُلِلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

( • ٥ • ٥ ) حضرت براء بن عازب بن عنی سے دوایت ہے کہان کے خالوحضرت ابو بردہ بن نیار جن تئی نے بی سی الی فرانی ذرح ہونے کے لیا در انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہوہ دن ہے کہ جس میں گوشت کی خواہش رکھنا مکروہ (بُرا) ہے اور میں نے اپنی قربانی جدی کرلی ہے تا کہ میں اپنے گھر والوں اور میسایوں کو (اس کا گوشت) کھلاؤں تو رسول اللہ منافینی نے اور میسایوں کو (اس کا گوشت) کھلاؤں تو رسول اللہ منافینی نے فرمایا: تو دو بارہ قربانی کر۔انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں بہتر میں بہتر ہے۔وہ گوشت کی دو بکر یوں ہے بہتر ہے۔وہ گوشت کی دو بکر یوں ہے بہتر ہے۔تو آپ نے فرمایا: یہی تیری دونوں قربانیوں میں بہتر ہے اور اب تیرے بعد ایک سال ہے کم عمر کی بکری سی کے لیے حارات بیرے بعد ایک سال ہے کم عمر کی بکری سی کے لیے حارات بیرے بعد ایک سال ہے کم عمر کی بکری سی کے لیے حارات بیرے بعد ایک سال ہے کم عمر کی بکری سی کے لیے حارات بیرے بعد ایک سال ہے کم عمر کی بکری سی کے لیے حارات نہ بوگی۔

(۵۰۷۱) حضرت براء بن عازب برائن سے روایت ہے فرماتے میں کہرسول الته صلی الته علیہ وسلم نے ہمیں قرب نی کے دن (وس وی الحجہ) کو خطب ارشاد فرمایا اور آپ صلی الته علیہ وسلم نے فرمایا : کوئی نماز (عید) سے پہلے قربانی وزئے نہ کرے۔راوی کہتے ہیں کہ میرے خالو

قَالَ فَقَالَ خَالِي يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! إِنَّ هَٰذَا يَوْمُ اللَّحْمُ فِيْهِ مَكْرُوْهٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ هُشَيْمٍ

(20-4) وَ حَدَّنَنَا اَبُوْ بَكُو بَنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بَنُ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا اَبِي حَدَّنَنَا اَبِي حَدَّنَنَا اَبِي حَدَّنَنَا اَبِي حَدَّنَنَا اَبِي حَدَّنَنَا اَبِي حَدَّنَنَا اللهِ بَنُ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا اَبِي حَدَّنَنَا اللهِ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَوَجَّة قِبْلَتَنَا وَ نَسَكَ نُسُكَنَا فَلَا يَدُبْخُ حَتَّى يُصَلِّى فَقَالَ خَالِي يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَسَكُتُ عَنِ ابْنِ لِى فَقَالَ ذَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَسَكُتُ عَنِ ابْنِ لِى فَقَالَ ذَاكَ شَنْ عُنْهِ عَنْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَسَكُتُ عَنِ ابْنِ لِى فَقَالَ ذَاكَ شَنْ عُنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَدْ نَسَكُتُ عَنِ ابْنِ لِى فَقَالَ ذَاكَ شَنْ عُنْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَسَكُتُ عَنِ ابْنِ لِى فَقَالَ ذَاكَ شَنْ عُنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَسَكُتُ عَنِ ابْنِ لِى فَقَالَ ذَاكَ شَنْ عُنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَسَكُتُ عَنِ ابْنِ لِى فَقَالَ ذَاكَ شَنْ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَسَكُتُ عَنِ ابْنِ لِى فَقَالَ ذَاكَ شَنْ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَسَكُتُ عَنِ ابْنِ لِى فَقَالَ ذَاكَ شَنْ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ إِنَّ عِنْدِى شَاةً خَيْرٌ مِنْ مِنْ عَنْ ابْنِ لِى قَالَ ضَعْ بِهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَعَبُهُ وَلَا قَالَ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا صَعْحَ بِهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَتِهِ وَلِهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلْمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلًا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالَ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى

(٥٠٧٣) وَ حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ المُنَنَى وَ ابْنُ بَشَارٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ المُنَنَى قَالَا حَلَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّانَا مُعَنَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آوَّلَ مَا نَبُداً فَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آوَّلَ مَا نَبُداً فَعَلَ دَلِكَ فَقَدُ اصَابَ سُنتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُو لَحُمْ فَلَا يُنْ بُوجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ لَحُمْ فَقَدُ اصَابَ سُنتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُو لَحُمْ فَقَدُ اصَابَ سُنتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُو لَحُمْ فَلَا يُنْ بُوكِ فِي شَى ء وَ كَانَ لَحُمْ فَلَا يُولِي لِيسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَى ء وَ كَانَ الْمُؤْمِنُ مُرْدَةً بُنُ نِيارٍ قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ عِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَ عَنْ احَدٍ مِنْ النَّسُكِ فِي شَى عَنْ احَدٍ مِنْ الْمُؤْمِنَ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اذْبَحُهَا وَلَنْ تَجْزِى عَنْ احَدٍ مَنْ الْمُنْذَلَ مَنْ الْمُؤْمِنَ عَنْ احَدٍ مَنْ الْمُؤْمَلُونَ مَنْ الْمُنْكِ فِي مَنْ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ مَالَ اذْبَحُهَا وَلَنْ تَجْزِي عَنْ احَدٍ مَنْ الْمُثَلِقَ مَنْ الْمُنْكِ فَيْمَ مَنْ الْمُؤْمِلِ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ لَيْمَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَنْ تَجْزِي عَنْ احْدِلَى مَنْ الْمُلْكَ لِي الْمُؤْمِلِهُ لَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُونَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَيْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ

(20-4°) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَافٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنْ أَبُواءِ بْنِ عَازِبٍ شَعْبَةً عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبَقِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِي عِثْمَا لِهِ السَّعْبِيَّ عَنِ النَّبَيِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(٥٠٧٥)حَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ هَنَّادُ ابْنُ السَّرِيِّ

نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بیدہ دن ہے کہ جس میں گوشت کی خواہش رکھنا مکروہ ہے۔ پھر آگے حدیث مشیم کی حدیث کی طرح ذکر کی۔

كتاب الاضاحي

(۵۰۷۲) حفرت براء جلائی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافی ہے فرمایے جو آدمی ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہماری قربانیوں کی طرح قربانی کرے تو وہ قربانی ذرخ نہ کرے جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھ لیس میرے فالو نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے اپنے بیٹے کی طرف ہے قربانی کرلی ہے تو آپ نے فرمایا: یہ تو تو نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی کرلی ہے تو آپ نے فرمایا: یہ تو تو نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی کرلی ہے۔ اُس نے عرض کیا: میرے پاس ایک بکری ہے جودو بکریوں ہے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا: اس بکری کی قربانی کرکیونکہ وہ تیری دونوں قربانیوں میں بہتر ہے۔

(۵۰۷۳) حضرت براء بن عازب بلاتؤ سے روایت ہے فرماتے بین کہ رسول القدمنگا تیونئے نے فرمایا: آج کے دن (دی ذی الحجہ) ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے اور پھر واپس جا کر قربانی ذیح کریں گے تو جوآ دی اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو اپنا لے گا اور جس آدی نے رنماز سے پہلے ) قربانی ذیح کرلی تو گویا کہ اُس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے گوشت تیار کرلیا ہے قربانی (کی عبادت) سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور حضرت ابو بردہ بن نیار پہلے قربانی ذیح کر چکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک میال سے کم عمر کا بچہ ہے جو کہ ایک سال کی عمر والوں سے زیادہ بہتر سال سے کم عمر کا بچہ ہے جو کہ ایک سال کی عمر والوں سے زیادہ بہتر حالی نہیں ہوگا۔

(۵۰۷۴) حفزت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه نے نبی کر یم صلی الله علیه وسلم سے اس حدیث مبارکه کی طرح حدیث نقل کی۔

(۵۰۷۵)حفرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه ہے روایت

بے فرہ تے ہیں کدرسول القد سلی اللہ عابیہ وسلم نے تمیں اوم الخر (وس ذی الحجہ ) کونماز (عید ) کے بعد خطبہ ارشاد فر مایا۔ پھر آ گ حدیث ای طرح ذکر کی۔

(۵۰۷۱) حضرت برا، بن عازب رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے بیں کہ رسول الله صلی الله عابیہ وسلم نے جمیس یوم النحر (وس زى الحجه) كوخطبه ديا اور فرمايا. كو كي آ دمى بھى جب تك نماز (عيد) نہ يزھ لے قرباني نه كرے۔ ايك آدى نے عرض كيا ميرے یاس ایک سال ہے کم عمر کی بکری ہے جو گوشت کی دو بکر اور سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ مایہ وسلم نے فرمایا ٹو اُس کی قربانی کر لےاور تیرے بعدایک سال ہے تم عمر کی قربانی کئی ہے جائز نہیں ہوگی ۔

(۵۰۷۷)حضرت براوبن مازب درست سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ وہینئ نے نماز سے پہنے قرب کی و بھے کر کی تو نبی سُلِيَّةِ فِي أَن صِفر ما يا كداس ك بدله مين دوسري قرباني كر... حضرت ابو بروہ جوٹیؤ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میرے یا س ایک سال سے معمر کا ایک بچہ بے۔ شعبدراوی کتے نی کہ میرے خیال ہے کہانہوں نے ریکھی عرض کیا کہوہ بچہا کیک سال سے زیادہ عمروالی بکری سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا: اُس کی جگہ اس کی قربانی کر لے لیکن تیرے بعد سس کے لیے یہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔

(۵۰۷۸)حضرت شعبہ ہے اس شند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہےاوراس میں شک کا ذکر تبیس ہے۔

الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ فِي قَوْلِهِ هِي خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ.

(٥٠٤٩) حضرت انس جياتي سے روايت بے فرماتے بيل كدرمول الله الله المنظم المر (وس وى الحبه) كوفرماي جس آوى ف نماز (مید) سے پہلے قربانی ذیج کر لی تو أے جاہیے کدوہ قربانی دوہارہ

قَالَا حَذَثَنَا آنُو الْآخُوَص ح وَ حَدَّثَنَا عُتْمَانُ نُنُ آبِي شَيْمَةً وَ اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ حَرِيْوٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْنِهِمْ-

> (٥٠٤٦)وَ حَدَّثِنِي ٱخْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ (بْنِ صَخْمٍ) الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّغْمَانِ عَارِمُ ابْنُ الْفَصْٰلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَغْنِى ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآخُوَلُ عَن الشُّعْبِيِّ حَلَّتَنِي الْبَرَّاءُ ابْنُ عَارِبٍ قَالَ خَطَّبَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ لَا يُضَحِّينَ آخَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ رَجُلٌ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنِ هِيَ حَيْرٌ مِنْ شَاتَىٰ لَحْمٍ قَالَ فَضَعّ بِهَا وَلَا تَحْزِىٰ جَذَعَهٌ عَنْ

(٥٠٧٤)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَّمَةً عَنْ اَبِي جُحَيْفَةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ذَبَحَ أَبُوْ بُرُدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبْدِلْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَأَظُنَّهُ قَالَ وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِي عَنْ آحَدٍ بَعْدَكَ.

(٥٠᠘٨) وَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثِنِيْ وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ اَحْبَرَنَا ٱبُوْ عَامِرٍ

(٥٠८٩)وَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ آيُّوْبَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاللَّفُظُ لِعَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ

مُحَمَّدٍ عَنْ آنَسِ رَصِيَ اللَّهُ تَعَالَى غَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْدِ لَعْدِ مَنْ كَانَ دَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْمُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهِى فِيْهِ اللَّحْمُ وَ ذَكَرَ هَنَةً مِنْ حَيْرَانِهِ كَأَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ قَالَ وَ عِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ اَحَبُّ اِلَىٰٓ مِنْ شَاتَىٰ لَحْمِ اَفَأَذْبَحُهَا قَالَ فَرَخُصَ لَهُ فَقَالَ لَا اَدْرِى اَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ اَمْ لَا قَالَ وَانْكُفَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا فَقَامَ النَّاسُ اللَّي غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوْهَا أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوْهَا.

(٥٠٨٠)حَدَّنَيْي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا آيُّوْبُ وَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قُبْلَ الصَّلَاةِ آنْ يُعِيْدَ ذِبْحًا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِعْل حَدِيْثِ ابْن عُلَيَّةً۔

(٥٠٨١)وَ حَدَّثَنِيْ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَغْنِي ابْنَ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيْرِيْنَ عَنْ آنَسِ (بُنِ مَالِكٍ) قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اَضْحًى قَالَ فَوَجَدَ رِيْحَ لَحْمِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَلْنَحُوا قَالَ مَنْ كَانَ ضَحَّى فَلْيُعِدُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَار

# ٨٩٤: باب سِنّ الْأَضْحِيَّةِ

(٥٠٨٢)وَ حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوْا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَنَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ

كرية ايك آدمي هزا بوااوراس نع عرض كيا:ا حالله كے نبي! بیا یک ایسادن ہے کہ جس میں گوشت کی خواہش کی جاتی ہے اوراس م و فی نے اپنے ممایوں کی فتا جگی کا ذکر کیا۔ رسول اللہ و فیز فرنے اس آ دی کی ان با تول کی تصدیق فرمائی۔ اُس آ دمی نے پہنچی موض َ بیا كەمىرے ياك الك سال سے كم عمر كى الك بَعرى ہے جو گوشت كى بكريول سے زيادہ مجھے محبوب بئ كيا ميں اسے ذريح كرلو؟ آپ نے اُسے اجازت عطا فرمادی۔ راوی کہتے میں کہ میں نہیں جانتا کہ ر سول التد مؤلمة في المازت أس آ دمي كے علاوہ دوسروں كو بھى دى مانہیں؟ پھراس کے بعد رسول اللّه کاغیاباً دومینڈھوں کی طرف متوجہ . ہوئے اور اُن کو ذبح فر مایا۔ پھرلوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کا گوشت تقسیم کیا۔

(۵۰۸۰)حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعليه وسلم في نمازيز هائي پھرخطبه وے كرتهم فرمايد کہ جس آ دمی نے نماز ( سید ) ہے یہیے قربانی ذیج کر لی ہے وہ دوہ رہ قربانی ذیج کر لے چھرا ہن مایہ کی حدیث کی طرح حدیث مباركەۋ كركى\_

(۵۰۸۱)حضرت انس بن ما لک جينئز ہے روايت ہے فر ماتے ہیں كدرسول الله كالميتيز جميل قرباني كون (وس ذى الحبه) كوخطبه ارشاد فرمار ہے تھے کہ گوشت کی یُومحسوں بوئی تو آپ نے ان کونماز ہے پہلے قربانی ذرج کرنے سے منع فرمایا اور آپ نے فرمایا: جس آدمی نے (نمازے پہنے) قرب نی فرالی ہے اُسے جا ہے کدوودو باروقربانی ذن كرے بھر مذكره دونوں احاديث كي طرح حديث ذكر كي في

باب: قربانی کے جانوروں کی عمروں کے بیان میں (۵۰۸۲) حفرت جابرٌ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بتم مسِنة (یعنی بکری وغیر دا کیک سال کی عمر کی اور گائے وو سال کی اور اونٹ یا نجے سال کی عمر کا ہو) کے سوا قربانی کا جانور ذ<sup>ہم</sup>ے نہ کروسوائے اس کے کہا گرخمہیں (ایباجانور نہ میں) تو تم ایک سال ے کم عمر کا دُنے کا بچہ ذبح کرلو (وہ چاہے چھے ماہ کا ہی ہو)۔

كتاب الاضاحي

(۵۰۸۳)حضرت جابر بن عبدالله برجهٔ فرماتے ہیں کہ نبی شکی تینج نے ہمیں مدینہ منورہ میں قربانی کے دن (دس ذی الحبہ) کونماز ر حالی تو کھے آدمیوں نے جلد بی لینی نماز سے بہتے ہی قربانی ذی كرلى اورانهوں نے خيال كيا كه ني مَنْ الله الله خيالى ذائح كرلى ہے تو نبی مُنافِینِ نے محکم فر مایا کہ جس آ دمی نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ دوبارہ دوسری قربانی کا جانور ذرج کرے اور جب تک نی سَّانَتُنِيَّا قرباني كا جانور ذرج نه كرليل أس ونت تك تم قرباني كا جانور ذنج نهروبه

(۵۰۸۴) حضرت عقبد بن عامر وينفؤ سے روايت ہے كدرسول الله مَنْ الْقِيْزُ نِ مِجْمِهِ بَهُمُ مِكُمْ بِأَنْ عَطَا فَرِما نَمِينَ تَاكَهُ مِينَ أَنْ كُوسَحَابِهِ کرام جائیم میں تقتیم کردوں۔ آخر میں ایک سال کی عمر کا بکری کا بچہ باقی رہ گیا۔حضرت عقبہ والنیون نے رسول التصلی الله علیه وسلم سے أس كا ذكر كيا تو آپ صلى الله عليه وسلم في أنبين فرمايا: أو اس كى قرمانی کرلے۔

(۵۰۸۵) حضرت عقبه بن عامرجهني رضي الله تعالى عنه فرمات بين كەرسول اللەمئاڭ ﷺ نے ہم میں قربانی كى بكريات تقشيم فرمائيں۔ میرے حصد میں ایک سال ہے کم عمر کا ایک بکری کا بچہ آیا تو میں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! میرے حصہ میں بدایک جذعہ لین ایکسال ہے کم عمر کی بری کا ایک بچہ آیا ہے قو آپ نے فر مایا:اس کی قرمانی کرلو۔

(۵۰۸۲) حضرت عقبه بن عامر جهني رضي الله تعالى عنه خبر ويتي بين كدرسول التدسكي التدعليه وسلم في اين صحاب في التي ك درميان قربانیان نقسیم فر مائیس اور پھراسی طرح حدیث ذکر کی۔

باب:قربانی این ہاتھ سے ذریح کرنے اور

(٥٠٨٣)وَ حَلَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ آخْبَرَنِى آبُو الزُّبْيْرِ آنَهُ سَمِعَ جَابِر بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوُّلُ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِيْنَةِ فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا وَ ظُنُّوا اَنَّ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَحَرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيْدُ بِنَحْرٍ آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٥٠٨٣)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبِ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَّمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ضَحّ بِهِ أَنْتَقَالَ قُتْيَبَةُ عَلَى صَحَايَتِهِ

(٥٠٨٥)حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوِ انِيِّ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ (الْجُهَنِيِّ) قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْنَا ضَحَايَا فَأَصَابَنِنَى جَذَعٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اِنَّهُ اَصَابَنِي جَذَعٌ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ۔

(٥٠٨٧)وَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ آخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانِ آخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِّي كَثِيْرٍ اَخْبَرَنِيْ بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ عُقْبَةَ ابْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ ٱخْبَرَهُ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ ٱصْحَابِهِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ۔

٨٩٨: باب اِسْتِحْبَابِ اِسْتِحْسَان

المناحى المناح

# الضَّحِيَّةِ وَ ذَبُحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيُلٍ وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيْرِ

(۵۰۸۷)وَ حَدَّلْنَا قُتْمِئَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّلَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ضَحَى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ضَحَى النّبيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَیْنِ ذَبَحَهُمَا بِیَدِهٖ وَ سَمَّى وَ كَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا۔

(۵۰۸۸) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ اَنْسٍ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ضَخْى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيدِهِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيدِهِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيدِهِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا فَالَ وَ سَمَّى وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَلَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا قَالَ وَ سَمَّى وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَلَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا قَالَ وَ سَمَّى وَتَجَرَّد

(۵۰۸۹) وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِلْاً يَعْنِى ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ أَخُبَّرَنِى قَتَادَةُ قَالَ سَعْنَى ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ أَخُبَرَنِى قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ اللّهُ سَمِعْتُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِمِ قَالَ فُلْتُ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ آنَسٍ قَلْلَهُ وَسَلّمَ بِمِثْلِمِ قَالَ فُلْتُ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ آنَسٍ قَلْلُهُ قَالَ فُلْتُ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ آنَسٍ قَالَ فَلْتُ اللّهُ عَلْمَ قَالَ فَلْتُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِمِ قَالَ فُلْتُ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ آنَسٍ قَالَ فَلْتُ اللّهُ اللّهُو

(٥٠٩٠) وَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى آخَدَ ابنُ آبِي عَدِيًّ عَدْ مَنْ الْمُثَنِّى آخَدَ ابنُ آبِي عَدِيًّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِ بِعِيْدٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِ بِعِيْدٍ عَنْ اللَّهِ وَ اللَّهُ ٱكْبَرُ وَهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ قَالَ حَيْوَةُ ٱخْبَرَنِي آبُو صَحْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنُ وَهُبٍ قَالَ قَالَ حَيْوَةُ ٱخْبَرَنِي آبُو صَحْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنُ وَهُبٍ قَالَ قَالَ حَيْوَةً أَخْبَرَنِي آبُو صَحْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنُ قُسَيْطٍ عَنْ عُرُوقَةً بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً ٱنَّ رَسُولَ اللّهِ عِنْ اللّهِ عَنْ عَائِشَةً ٱنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَائِشَةً ٱنَّ رَسُولَ فَى سَوَادٍ وَ يَبْرُكُ فِى سَوَادٍ وَ يَبْرُكُ فِى سَوَادٍ وَ يَنْظُرُ فِى سَوَادٍ وَ يَبْرُكُ فِى سَوَادٍ وَ يَنْظُرُ فِى سَوَادٍ فَأَتِي بِهِ لِيُصَحِى بِهِ قَالَ السَّحَذِيْهَا بِحَجَرٍ لِعَائِشَةً هَلُمِي الْمُدِينَةَ ثُمَّ قَالَ الشَحَذِيْهَا بِحَجَرٍ لِعَائِشَةً هَلُمِي الْمُدِينَةَ ثُمَّ قَالَ الشَحَذِيْهَا بِحَجَرٍ لِهِ لَا اللّهِ الْعَائِشَةَ هَلُمْ يَا الْمُدِينَةُ ثُمَّ قَالَ الشَحَذِيْهَا بِحَجَرٍ لِنَا اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى الْمُدِينَةُ ثُمَّ قَالَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى الْمُدِينَةُ ثُمَّةً قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# ( قربانی کرتے وقت ) بسم اللہ اور تکبیر کہنے کے استحباب کے بیان میں

(۵۰۸۷) حضرت انس بولائن ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی من گھنٹی نے اپنے ہاتھ مبارک سے دوسفید سینگ والے وُنبوں کی قربانی ذبح کی اور آپ نے ذبح کرتے وقت دونوں وُنبوں کی گردنوں کے ایک پہلو پر اپنا پاؤں مبارک رکھا۔

(۵۰۸۸) حضرت انس طانون سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ فَیْوَا نے وسفید سینگ والے دنبوں کی قربانی کی حضرت انس طانونو فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ آپ نے ان دونوں کو این باتھ مبارک سے ذریح کیا اور میں نے بیجی دیکھا کہ آبیں ذریح کرتے وقت آپ نے ان دونوں کی گردن کے آیک پہلو پر اپنا یا وک مبارک رکھا اور آپ نے اسم اللہ اور اللہ اکبر بھی کہا تھا۔

(۵۰۸۹) حضرت شعبه بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت قادہ طالین فرات میں کہ مجھے حضرت قادہ طالین کو ماتے ہیں کہ مجھے حضرت انس طالین کو ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ان کا اللہ میں کہ میں نے حضرت قادہ طالین سے کہ کہ کہ کیا آ ب نے حضرت اس طالین سے کہ کہ کہ کیا آ ب نے حضرت اس طالین سے میا ہاں۔

(۵۰۹۰) حضرت انس طینٹوزنے نبی کریم منگاتیونی اس اس حدیث کی طرح روایت کرتے ہوئے نقل کیا سوائے اس کے کہ اس حدیث میں ' مثمس اور کبڑ' کی جگہ بسم اللہ اور اللہ اکبرہے۔

(۵۰۹۱) سیده عاتشه صدیقه بخاتفا سے روایت ہے کدرسول التمانی تیکی سے ایک ایسا سینگ والا دُنبدلانے کا تھم فر مایا کہ جوسیا ہی میں چلتا ہواور سیا ہی میں دیکھتا ہواور ایسا ہی دُنبہ آپ کی خدمت میں لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں۔ آپ نے حضرت ما نشہ سیف سے فر مایا: اے عائشہ چھری لاؤ پھر آپ نے حضرت ما نشہ سیف سے فر مایا: اے عائشہ اچھری لاؤ پھر آپ نے حجری کیڑی اور ذینے کو پکڑ کر اسے لٹا دیا پھر اسے ذیح فرما دیا پھر

نَنعِيْ بَهُ اخَذَهَا وَأَحِدَ الْكُنْسَ قَاصَحْعَهُ لُمَّ ذَيَحَةً آبِ لَـ فَرَمَايِ: بِاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ تَقَتَلَ مِن مُحَشَّدٍ وَ آلِ مُحَشَّدٍ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ تَقَتَلَ مِن مُحَشَّدٍ وَ آلِ مُحَشَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَشَّدٍ (اللّهُ تَعَلَى كَنْ مَ عـــا عــالله! مُحَد (اللّهُ تَعَلَى بَالله اللهِ اللّهُ مُحَدَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ (اللّهُ تَعَلَى كَنْ مَ عـــا عــالله! مُحَد (اللّهُ تَعَلَى مُحَدِّدٍ لَهُ صَحْمَد اللّهُ اللّهُ مُحَمَّدٍ مُنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ اللّهُ اللّهُ مُحَمَّدٍ مُحَدًا اللّهُ اللّهُ مُحَمَّدٍ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

ن مت ن سفت يقرباني قبول فرما) پيرة پ فيات طرح قرباني فرمائي-

(۵۰۹۳) حضرت رافع بن خدی خوند فرمات تی که جم رسول الله سوی خوند کرمات تی که جم رسول الله سوی نفت کرمات تی که جم رسول الله سوی برا اور اونت ملے تو او گول نے جمدی جمدی اُن کا گوشت بانڈ یول میں وَال کراُ بانا نثر وع کر دیا۔ آپ نے ان بانڈ یول کو الن و بیخ کا تھم فرمایا تو بانڈ یول اُلت دی شکس پھر آپ نے دک کرمیوں کوایک اونت کے برابر قرار دیا اور پھر باقی حدیث کی بن سعید کی حدیث کی طرح و کرکی۔

تمبارے قفد میں ندآئے تو اس کے ساتھ یکی طریقہ فتیار کرو

( مین تیر مار کرائے روک لیاج نے )۔

(٥٠٩٧)وَ حَلَّاثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حَلَّنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ (بْنِ رَافِعٍ) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَذْكُرُ فَعَجِلَ الْقُومُ فَاغْلُوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِنَتُ وَ ذَكَرَ سَائِر الْقِصَيْدِ

٩٠٠: باب بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهُي عَنْ الْكَهِي عَنْ الْكَهُي عَنْ الْكَهُي عَنْ الْكُولِ لُحُوْمِ الْاضَاحِيِّ بَعُدَ ثَلَاثٍ فِي الْكُولُ الْوَسُلَامِ وَ بَيَانِ نَسْخِهِ وَ إِبَاحَتِهِ اللَّاسُلَامِ وَ بَيَانِ نَسْخِهِ وَ إِبَاحَتِهِ

#### إلى مَتٰى شَاءَ

(۵۰۹۷)حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزَّهْرِئُ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عَلِيّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ قَالَ

( 209 ) حضرت رافع بن خدتی رضی القد تعالی عند فرمات بیر کہ بم فرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی القد مایہ وسلم اکل بمار وثمن سے مقابلہ ہے اور ہمارے پاس چھریاں وغیرہ نہیں بیں (جس سے ذکر کریں) کیا ہم بانس کے چھکنے سے ذکر کریں؟ اور پھر مذکورہ حدیث مبارکہ کی طرح ذکر کی (اور اس میں میہ بھی ہے) راوی حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بمارا ایک اونٹ بھا گئے لگا تو ہم نے اُسے تیروں سے مارا میباں تک کہ ہم فرانے ہے گراویا۔

(۵۰۹۵) حفرت سعید بن مسروق جینیز سے اس سند کے ساتھ اس طرح آخر تک بودی حدیث میں طرح آخر تک بودی میں طرح آخر تک بیا ہے کہ ہمارے پاس چیریال نہیں جیل تو کیا ہم ہانس سے ذرج کر لیں ؟

(۹۹۱) حضرت رافع بن خدیج رضی القدتی لی عند ہے روایت ہے انہوں نے عرض کیا: اے القد کے رسول!کل ہمارا دیمن سے مقابلہ ہے اور ہمارے پاک چھریاں نہیں ہیں اور پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر کی اور اس حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا کہ لوگوں نے جعد کی کرکے بانڈ یوں کو آبالنا شروع کردی تو آپ صلی القدمایہ وسلم نے ان کو آلف دیے کا تھم فرمایا تو وہ آلف دی گئیں اور بق یوراوا قعہ ذکر کہا۔

باب: ابتدائے اسلام میں تین دن کے بعد
قربانیوں کے کھانے کی ممانعت اور پھراہ کم کے
منسوخ ہونے اور پھر جب تک جائے قربانی
کا گوشت کھاتے رہنے کے جواز کے بیان میں
کا گوشت کھاتے رہنے کے جواز کے بیان میں
دی نماز میں حضرت میں جائی بن ابی طالب کے ساتھ موجود تھا۔
حضرت میں جوئی نے پہلے مید کی نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا اور

بَعْدَ ثَلَاثٍ\_

(٥٠٩٨)وَ حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ آلَهُ شَهِدَ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بُنِ اَبَى طَالِبِ قَالَ فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمُ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُوْمَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ فَلَا تَأْكُلُوْ ال

(٥٠٩٩)وَ حَدَّنَيْنَي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِی ابْنِ شِهَابٍ ح وَ حَدَّثَنَا

آخُبَوَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِعْلَهُ-

(٥١٠٠)وَ حَدَّثَنَا قُتُشِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ ٱخْبَرْنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْكُلُ آحَدُّ مِنْ لَحْمِ أُضُعِيَّتِهِ فَوْتَى ثَلَاثَةِ آيَّامٍ.

(۵۱۰)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ٱخْبَوَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حِ وَ حَلَّاتَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ

(۵۰۲)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ آبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا وَ قَالَ عَبْدٌ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى اَنْ تُؤْكَلَ لُحُوْمُ الْاَضَاحِيْ بَعْدَ ثَلَاثٍ ' قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُوْمَ الْاضَاحِيْ

گوشت کھانے ہے منع فر مایا ہے۔

(۵۰۹۸)حضرت ابوعبیدمولی ابن از ہر رضی التد تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی التد تعالی عنہ کے ساتھ عید کی نماز میں موجود تھا۔راوی ابوعبیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے حفزت علی رضی القد تعالی عندین ابی طالب کے ساتھ بھی عید کی نماز ررهی د حفرت علی وائد نے ہمیں خطبہ سے پہلے عید کی نماز بر حالی پھرآپ نے لوگوں کوخطبہ دیا کہ رسول التصلی التدعلیہ وسلم نے تمہیں منع فرمایا ہے کہتم تین راتوں سے زیادہ اپنی قربانیوں کا گوشت کھاؤ توتم نه کھاؤ۔

(۵۰۹۹) حفرت زہری میں سے ان سندوں کے ساتھ اس طرح حدیث نقل کی گئی ہے۔

حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (بْنُ اِبْرَاهِيْمَ) حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

(۵۱۰۰) حفرت ابن عمر يُنظِهُ ، نبي كريم صلى القدعليه وسلم يروايت كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بتم میں ہے کوئی آ دی اپنی قربانی کا گوشت تین دنوں سے زیادہ نہ

(۵۰۱)حفرت ابن عمر پانتینه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت كرتے ہوئےليث كى حديث كى طرح روايت تقل كرتے ہيں۔

حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى فُدَيْكٍ آخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّي ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ

(۵۱۰۲) حضرت ابن عمر شاتف سے روایت ہے کدر سول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا کہ قربانیوں کا گوشت تین دنوں کے بعد کھایا جائے۔حضرت سالم جانتی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بڑا تھا تین دنول سے زیادہ قربانیوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور حضرت ابن الى عررض الله تعالى عنمانے فوق فلاث كى بجائي تعد فلاث كما

فَوْقَ ثَلَاثٍ وَ قَالَ ابْنُ آبِيْ عُمَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ ـ

(٥١٠٣)حَدَّثَنَا اِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ ٱخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِيْ بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَكُلِ لُحُوْمٍ الصَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي بَكُو رَصِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتُ صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تَقُوْلُ دَفَّ آهُلُ أَبْيَاتٍ مِنْ آهُلِ الْبَادِيَةِ خُضُرَةَ الْاَضْلَى زَمَنَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَّحِرُوا لَلَاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَهِيَ فَلَمَّا كَانَ بَغْدَ ذٰلِكَ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُوْنَ الْاَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَ يُجْمِلُونَ فِيْهَا الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُوْمُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ (انَّمَا) نَهَيْتُكُمْ مِنْ آُجُلِ الدَّافَّةِ الَّتِيٰ دَفَّتْ فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَ تَصَدَّقُوا. (٥١٠٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِي ﷺ آنَّهُ نَهٰى عَنْ ٱكُلِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوا وَ تَزَرَّدُوْا وَادَّخِرُوْا \_

(٥٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ح وَ حَدَّثَنَا یَحْیَی اَبُنُ اَیُّوبَ حَدَّثَنَا اَبُنُ عُلَیَّةَ کَلَاهُمَا عَنِ اَبْنِ جُرَیْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ح وَ كَلَاهُمَا عَنِ اَبْنِ جُرَیْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ح وَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا یَحْیَی اَبْنُ سَمِیْدٍ عَنِ اَبْنِ جُرَیْجِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ فَقَالَ سَمِهْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ یَقُولُ کُنَّا لَا نَاکُلُ مِنْ لُحُومٍ بُدْنِنَا جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ یَقُولُ کُنَّا لَا نَاکُلُ مِنْ لُحُومٍ بُدْنِنَا

(۵۱۰۳)حضرت عبدالله بن واقد طائنوً سے روایت ہے فرماتے بین که رسول الندمنالی فی تین دنول کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے ہے منع فرمایا ہے۔حضرت عبداللہ بن ابی بکرہ طالقیٰ فرماتے میں کہ میں نے حضرت عمرہ جائی سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا كه عبدالله بن واقد نے سي كہا ہے۔ ميں نے حضرت عائشہ باتا تا كو فرمات ہوے سنا۔ آپ فرماتی تھیں که رسول التد مُن النظم کے زمانہ مبارک میں عیدال منی کے موقع پر کچھد یہاتی لوگ آ گئے تھے تورسول التدمنَّ الْفَيْزِ أنه فرمايا: قربانيول كا گوشت تين دنول كي مقدارييس ركھو پھر جو بیجے اُسے صدقہ کردو۔ پھراس کے بعد صحابہ کرام جائیے نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! لوگ اپنی قربانیوں کی کھالوں ہے مشکیزے بناتے ہیں اور ان میں چر بی بھی تکھلاتے ہیں تو رسول کیا: آپ نے تین دنوں کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرمادیا ہے۔تو ہ پ نے فر مایا: میں نے ان ضرّورت مندول کی وجہ ہے جواس ونت آ گئے تھے تہمیں منع کیا تھا انہذا اب کھا وُاور پھے چھوڑ دواورصدقه كروبه

(۵۱۰۴) حفرت جاہر جلائوز نی منگ تیکا سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے تین دنوں کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے منع فرما دیا ہے پھراس کے بعد آپ نے فرمایا: تم کھاؤ اورزادراہ بناؤ اور جمع کرو۔

(۵۰۰۵) حضرت جابر بن عبدالله بران فرماتے ہیں کہ منی کے مقام . پر ہم اپنی قرب نیول کا گوشت تین دنوں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے چر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں اجازت عطا فرما دی اور ارشاد فرمایا: تم کھاؤ اور زاوراہ بناؤ۔ میں نے حضرت عطاء رضی الله تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں تک کہ ہم مدینه منورہ میں آگئے ۔ انہوں نے کہا: ہاں!

هْوْقَ تَلَاثِ مِنَّى فَأَرْخَصَ لَمَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كُلُوْا وَ تَزَوَّدُوا ۚ قُلْتُ لِعَطَاءٍ قَالَ جَابِرٌ حَتَّى جِنْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ نَعَمْــ (۱۰۲) حضرت جابر بن عبدالله طابین فرماتے بیں کہ ہمقر ہندوں کا گوشت تین دنوں سے زیادہ نہیں رکھتے تھے تو پھر ہمیں رسول اللہ س تَنْفِر نے تھم فر مایا کہ ہم ان قربانیوں کے گوشت میں سے زاوراہ بنائيس اورتين دن ہےزيادہ کھا سکتے ہیں۔

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَ تَأْكُلَ مِنْهَا يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثٍ.

(١٠٠٥)وَ حَدَّثَنَا آبُو لَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ بْنُ غُيَيْــَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَرَوَّدُهَا الِّي الْمَدِيْلَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -(٥١٠٨)وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنْ اَبِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا عَلْدُ

(٥١٠٢)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ٱخْبَرَنَا زَكُويَّاءُ بْنُ

عَدِيٌّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِي انْبُسَةَ

عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِنْ رَبَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

كُنَّا لَا نُمْسِكْ لُحُوْمَ الْأَضَاحِيْ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمَرَنَا

الْآعُلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِي نَضُرَةً عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُلْرِيُّ حِ وَ حَتَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً غَنْ آبِيْ نَضْرَةً عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ لَا تَأْكُلُوا لَحْمَ الْاَضَاحِي فَوُقَ ثَلَاثٍ وَ قَالَ ابْنُ الْمُفَتَّنِي ثَلَاثَةِ آيَّامٍ فَشَكُّوا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ فَيْ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَ حَشَمًا وَ خَدَمًا فَقَالَ كُلُو وَأَطْعِمُوا وَاحْسُوا و 'ذَحرٌو قَالَ ابْنُ الْمُثنَّى شَكَّ عَبْدُ الْاعْلَى-

> (٥١٠٥)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ مُنْصُوْرٍ :ُخْتَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَرِيْدَ بْنِ آبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً نْيِ الْأَكُوعِ رَصِي نَهُ نَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَكِ وَسَلَّمَ فَالَ مِن صَحْى مِنْكُمْ فَلَا يَصْبِحُنَ فِي بَلْيِتِهِ نَعْدَ تَائِدَةٍ سَيْنَا فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ للْعَالُ كَمِمَا فَعَلْمًا عَامَ أَوَّلَ فَقَالَ لا إِنْ دَاكَ عَامٌ كَالَ - النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُوَ فِيْهِمْ

(١١٠)حَلَّثَيِيْ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَيَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى حَدَّنَهَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِحِ عَنْ آبِي الرَّاهِرِيَّهِ عَنْ خُيْرٍ نْ ِ نْفَيْرٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ دَبَحَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ صَحِيَّتَهُ

(١٠٤) حضرت جابر جن فرمات بي كه بهم رسول التدي في ترك زمانه مهارک میں ( قربانیوں کا گوشت ) زاد راہ کے طور پر مدینہ منورہ تک لے جاما کرتے تھے۔

( ۱۰۸ ) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے' فر ماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اے مدینہ والوائم قربانیوں کا گوشت تین دنوں سے زیادہ نہ کھا وَ اوراہن مثَّنیٰ کی روایت میں تین دنوں کا ذکر ہے۔ سحابہ جوئیٹر نے رسول التد صلی اللہ مایہ وسلم سے اس کی شکامیت کی کہ اُن کے عیال اور نو کر حیا کر بیں تو ت بِسى عَنِيْزُ نِ فرمايا بتم كَضاؤ بهي اور كھلاؤ بھي اور جمع بھي كرلوي ركھ ا پیوزو یا بن متنی کہتے ہیں کہان انفوں میں عبدالاعلی کوشک ہے۔

(١٠٩٥) وزرت سلمه بن اكوع في سے روايت ہے كدرسول الله س بتیر کے فرماہ تم میں سے جوآ دمی قربانی کرے تو تنین دنول کے تعدان کے میں میں اس ٹی تر ہائی میں ہے چھربھی نیا ہے توجب گلا ان کا ایال کا ان حرث برین جس طرح میع سال کیا تما<sup>م کا آ</sup>پ ہے فر ما يا تنبيس! كيونكيه اس سال ضرورت مند وگ تقيمة عيس ك جيابا کہ قریانیوں کے گوشت میں سےان کوبھی اں جائے۔

(١١١٥) حضرت ثوبان من ترفر مات مين كدر ول التنسي تير أن ايني قربانی زیج فرمائی۔ پیزآپ نے فرمایا اے ثوبان! اس قربانی کے گوشت کوسنهال کررکھو۔ (حضرت ثوبان من تر کہتے ہیں ) کہ میں

ثُمَّ قَالَ يَا ثَوْمَانُ ٱصْلِحْ لَحْمَ هَذِه فَلَمْ أَزَلُ ٱطْعِمْهُ مِنْهَا حَتَى قَلِهُ الْمَدِيْسَةَ.

(الله)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ رَافِعِ قَالًا حَدَّثُنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ حِ وَ حَدَّثُنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ

(١١١٢)وَ حَدَّثَنِي اِسْخَقُ بْنُ مُنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثِنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْسِ نُفَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ لِنِّي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ اَصْلِحُ هَلَمَا اللَّحْمَ قَالَ فَأَصْلَحْتُهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلُ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى لَكَعَ الْمَدِيْنَةَ.

(٥١١٣)وَ حَدَّثِيبُه عَنْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ آخْتَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمْرَةَ بِهِلْذَا الْإِنْسُنَادِ وَلَهُ يَقُلُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ\_

(۵۱۱۲)حَدَّلْنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِیْ شَیْبَةً وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَشَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ قَالَ آبُو بَكُرٍ عَنْ اَيِيْ سِمَانِ وَ قَالَ ابْنُ الْمُفْتَنِي عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مُحَارِبِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَبْلٍ حَدَّثَنَا ضِرَارٌ بْنُ مْرَّةَ أَنُوْ سِنَانِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ عَنْ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

نَهَيْنُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُوْرُوْهَا وَ نَهَيْنُكُمْ غَنْ يسربواه مكرار

(١١١٨)و حَدَّتَيني حَجَّاحُ بْنُ الشَّاعِرِ حَذَّتَنَا الصَّحَّاكُ نْ مَخْلَدٍ عَنْ شُفْهَانَ عَنْ عَلْفَمَّةَ الْنِ مَرْتَلِدٍ عَنِ ابْنِ بريادة خن مُنه أنَّ رِسُولَ اللَّهِ عَبَّ قَالَ كُنْتُ يَهَلِّنكُمْ

اس قربانی کے گوشت میں سے لگا تار مدیند منورہ سینینے تک آپ و گوشت کھلاتار ہا۔

(۱۱۱۱) حفرت معاویه بن صالح بن سرته روایت نقل کی تلے۔

الْحَنْظِلِتْي آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِتِّي كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح بِهِدَا الإنسادِ.

(۵۱۱۲) حضرت ثوبان رضي الله تعالى عندمولي رسول اللاسلي المد علىيە وسلم فرمات بېن كەرسول التدنسكي الله ماييە وملم ئ مجي نهة ا الوداع كے موقع پر ارشاد فرمایہ بیہ وشت سنبھال ً بر رکھ ، \*منزت تُوبان جہین کتے ہیں کہ میں نے اس کوشت کو بنا کر رکھا۔ آ ہے۔ مدینه منوره پہنچنے تک اس میں ہے کھاتے رہے۔

( ۵۱۱۳ ) حضرت کیجی بن نمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ س سند کے ا ساتھ بیان کریتے ہیں اور اس روایت میں حجۃ الودائ کا اس تہیں ہے۔

(١١٢٧) حفرت عبداللد بن بريد ورسمى اللداتد لى عندايية باب ت ردایت كرتے ہوئے فرماتے ہیں كدرسول المدسل مدمایہ وسم ن فرمایا: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تعانوا ہے تم قبرول کی زیارت کرلیا کرواور میں تے شہیں تین انوں سے زیادہ قربانیوں کا گوشت کھانے ہے روئا تھا توا ہے تم َ وشت ، اے ُ حوا جب تک تم با بواور میں سے تعمین سواے شیر سے سامام برانوں میں نبیز کے استعمال ہے روئا تمار قوالے تم تمام برتوں بیں ٹی نیا كرواور نشفوان چيزين نه پيا كرو به

لْخُوْمِ الْاَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوْا مَا بَدَالَكُمْ وَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ اِلَّا فِيْ سِفَاءٍ فَاشْرَبُوْ فِي الْاَسْطِيةِ كُنَّهِ وَلَا

(۱۱۵) حضرت ابن بريده رتشي بلذتعان منداسينا بات سنا روا بیت کریٹے میں کہ رسول انڈنسلی ایند عابیہ وسلم کے فریار میں ت مهيل فق كيا قعا اور فيحرا وسفيان ف حديث ك صر ب حديث

و کر کی ۔

فَذَكُرَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ آبِيْ سِنَانٍ۔

## ٩٠١: باب الْفَرَعِ وَالْعَتِيْرَةِ

(۱۱۱۷)وَ حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ يَحْمَى التَّمِيْمِيُّ وَ اَبُوْ اَبُكْرِ بُنُ حَرْبٍ قَالَ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْمَى اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُمْرِيْةٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّهْ مِنَ اللهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّيْ عَنْ اللهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّيْ عَنْ حَدَّثَنِي عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّيْ عَنْ حَدَّثَنِي عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّيْ عَنْ حَدَّدُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلْمَ عَلَى ا

### باب: فرع اورعتیرہ کے بیان میں

(۵۱۱۷) حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہ فرع کوئی چیز۔ ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روایت میں میاضا فہ کیا ہے کہ فرع افٹنی کا وہ پہلا بچہ ہے ہے مشرک لوگ ذیج کردیا کرتے تھے۔

حُمَيْدٍ قَالَ عَبُدٌ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِع حُدَّتَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُوِى عَنِ ابْنِ الْمُسَبَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَالْهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

٩٠٢: باب نَهْي مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِى الْحِجَّةِ وَهُوَ يُرِيْدُ التَّضْحِيَةِ آنُ يَّاخُذَ مِنْ شَعْرِهٖ وَ اَظْفَارِهِ شَيْئًا

(۵۱۵)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِیْ عُمْرَ الْمَکِّیُّ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ سَعِیْدَ ابْنَ الْمُسَیَّبِ یُحَدِّثُ عَنْ اَمْ سَلَمَةً رَضِیَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهَا اَنَّ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ قَالَ اِذَا دَحَلَتِ الْعَشْرُ وَ أَرَادَ اَحَدُکُمُ اَنُ يُضَجِّی فَلَا یَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَ بَشَرِهِ شَیْنًا فِیْلَ لِسُفْیَانَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا یَرْفَعُهُ قَالَ لِکِیْنِی اَرْفَعُهُمْ

(٥١٨)وَ حَدَّثَنَاهُ السَّحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخُبَرَنَا سُفَيَّانُ

باب: إس بات كے بيان ميں كه جب ذى الحجه كى يہلى تاریخ ہواورآ دى كا قربانى كرنے كا ارادہ ہوتو اس كے ليے قربانى كرنے تك اپنے بالوں اور نامنع ہے ناخنوں كا كو انامنع ہے

(۵۱۱۷) حفرت أم سلمه بن بنا بیان فرماتی بین که نبی سلی القدعلیه وسلم نفر مایا: جب (ماه ذی الحجه) کاعشره شروع بوجائے اور تم میں سے سی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہوتو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے مجھ نہ لے (یعنی ان کو نہ کٹوائے) حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا گیا کہ بعض حضرات تو اس حدیث کومرفوع بیان نبیس کرتے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس حدیث کومرفوع بیان کرتا ہوں۔

(۵۱۱۸) حفرت أمّ سلمه جهَّف سے مرفوعًا روایت ہے فرماتی ہیں کہ

حَدَّثِنَى عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ الْمَ سَلَمَةَ تَرْفَعُهُ عَوْفٍ عَنْ الْمَ سَلَمَةَ تَرْفَعُهُ عَوْفٍ عَنْ الْمِ سَلَمَةَ تَرْفَعُهُ قَالَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَ عِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُوِيْدُ اَنْ يُضَحِّى فَلَا يَأْخُذَنَ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَ ظُفُرًا لَا

(۵۹۹)وَ حَدَّتَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّتَنِيْ يَخْيَى بْنُ كَثِيْرِ الْعَنْبَرِيُّ ابْو غَسَّانَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ انْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اُمْ سَلَمَةً اَنَّ النَّبِيِّ فَيْ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ اَنْ يُضَحِّى قَلْيُمْسِكُ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

(٥٣٠)وَ حَدَّثَنَا آخَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ عَنْ عُمَرَ آوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ بِهِلَا الْاِسْنَادِ نَحُوهُ . الْإِسْنَادِ نَحُوهُ .

(۵۱۲) وَ حَدَّنِنَى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَافٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُعَافٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ عَمْرِو اللَّيْفِيُّ عَنْ عُمَرَ بُنِ مُسْلِمِ بُنِ عُمَارَةَ بْنِ أُكَيْمَةً اللَّيْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْمَسْقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْمَ سَلِمَةَ زَوْجَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّيْ عَيْدُ بَنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّيْ عَيْدُ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْعُ

يدبيجه ودا اهل هارل دى المحجه عاديا عدن مِن سعر (۵۱۲۲) وَ حَدَّنَنِي حَسَنُ بُنُ عَلِمٌّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا آبُوُ اُسَامَةَ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرو حَدَّلَنَا عَمْرُو بُنُ مُسْلِمِبْنِ عُمَارَةَ اللَّهِ ثُنَّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبُيْلَ الْاَصْحى فَاظَلَى فِيهِ نَاسٌ فَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْحَمَّامِ إِنَّ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَتَّبِ يَكُرَهُ هذَا اَوْ يَنْهٰى عَنْهُ فَلَقِيْتُ سَعِيْدَ ابْنَ الْمُسَتَّبِ قَدْكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ آخِى هذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِّى وَ تُرِكَ حَدَّثُنِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ

آپ نے فرمای: جب (ماؤذی الحجہ) کا پہلائشرہ شروع ہوجائے اور اس کے پاس قربانی کا جانورموجود ہواوروہ اس کی قربانی بھی کرن چاہتا ہوتو وہ اپنے بالوں کو نہ کٹوائے اور نہ ہی اپنے نا خنوں کو ترشوائے۔

(۵۱۱۹) حضرت أم سلمه رضی القد تعالی عنها سے روایت ہے کہ نبی کر یم صلی القد عالیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تم ماد ذی الحجہ کا چاند د کھے اور تم میں سے کی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہوتو اُسے چاہیے کہ وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کورو کے رکھے (یعنی ان کونہ کٹوائے)۔

(۵۱۲۰) حفرت عمر رضی القد تعالی عنه یا حفرت عمر و بین مسلم رضی القد تعالیٰ عنه ہے اس سند کے ساتھ ای طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۱۲۱) حفرت أم سلمه ﴿ فَنْ نَيْ صَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَم كَى زُوجِهُ مَطْهُرُهُ فَرِماتَى مِنْ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَم كَى زُوجِهُ مَطْهُرُهُ فَرِماتَى مِنْ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَم نِي ارشاوفرمایا: جسآوی کے پاس (قربانی کا جانور) ذریح کرنے کے لیے ہوتو جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو وہ اس وقت تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کو اے ت

يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِى الْمِحَةِةِ فَكَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ اَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُصَحَى ـ

(۵۱۲۲) حضرت عمرو بن مسلم بن عمارلیثی طالینی فرماتے ہیں کہ عیدالاضحی سے بچھ پہلے ہم حمام (عسل خانہ) میں سے کہ اس میں کچھ لوگوں نے چو نے سے اپنے بالوں کوصاف کرلیا تو حمام والوں میں سے بعض لوگ کہنے لگے کہ حضرت سعید بن سینب طالین تو اس کو نہیں تعصفہ ہیں یااس سے رو کتے ہیں (حضرت عمرو طالین ) کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن مسینب طی تی اس کا ذکر کہ میں حضرت سعید بن مسینب طی تی اید قو حدیث ہے جمل کو لوگوں نے بھلا دیا ہے یا اسے چھوڑ دیا ہے۔ مجھ سے حضرت اُنہ

وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيْتِ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو

(۵۱۲۳)وَ حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰدِ اللهِ بْنُ الرَّحْمَٰدِ اللهِ بْنُ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ اَحِى ابْنِ وَهْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَكْ جَدَّرُنَى خَالِدُ بْنُ يَرِيْدَ عَنْ صَعْدِ بْنِ اَبِى هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنُ مُسْلِمِ الْجُنْدَعِيّ اَنَّ صَعْدِ بْنِ اَبِى هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنُ مُسْلِمِ الْجُنْدَعِيّ اَنَّ

طرح كدمعاذعن محمد بن عمروكى روايت ميل گزر چكا ہے۔

(۵۱۲س) حضرت عمرو بن مسلم جندى سے روايت ہے كد حضرت أمّ ابن ميتب رضى الله تعالى عنه خبر و يتے بيں كد حضرت أمّ سلمه بينون نبى سلى الله عليه وسلم كى زوجه مطبره خبر ديت بيں اور نبى سلى الله عليه وسلم كى زوجه مطبره خبر ديت بيں اور نبى سلى الله عليه وسلم سے فدكوره حديث كى طرح ذكر كيا۔

سلمد وعن نی صلی الله علیه وسلم کی زوجه مطهره نے بیان کیا ہے۔جس

ابْنَ الْمَسَيَّبِ اَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النِّبِي عَنِي آخْبَرَتُهُ وَ ذَكَرَ النَّبِيّ عَيْ بِمَعْنى حَلِيفِهِمْ

فی کا این این این این این اوادیث میں یقیم دی گئے ہے کہ او ذی الحجہ کا چانددیکھتے ہی جنب ہی کریم من اللہ کا سب سے پہلا تکم مسلمانوں کو بروردگار نے قرب نی کرست زندہ کرنے کی توفیق عطافر مائی ہوتو اسے مسلمانوں کو بروردگار نے قرب نی ک سنت زندہ کرنے کی توفیق عطافر مائی ہوتو اُسے چاہیے کہ جیسے ہی ذی المجہ کا چاند نکھاس کے فوراً بعدنہ تو وہ اپنے بالوں کو کو اے اور نہ ہی اپنے ناخوں کو راشتے۔علاء لکھتے ہیں کہ بہر کی منظم مرف استجاب کے درجہ میں ہے آگر کوئی اس طرح نہ کرے واس کے قربانی میں سی فتم کی کوئی کر اہت نہیں آتی۔

اوراگراس پر عمل کریتوییآ دی ججاج کرام کے مشابہ وجائے گا کہ جس طرح حاجیوں کے لیے احرام کی صورت میں ناخنوں اور بالوں کو کٹوانے کی اجازت نہیں اوراس حالت میں اُن پر اللہ کی طرف سے جورحتیں برتی بین تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اُن ک مشابہت اختیار کرنے کے نتیجہ میں اِن لوگوں کو بھی جوسرز مین حج پر نہ پہنچ سکتے ہوں اور وہ حجاج کی طرح صرف مش بہت اختیار کرلیں تو اللہ تعالی ان لوگوں کو بھی اپنی رحمت میں شامل فرمالے اُن شاء اللہ۔

> ٩٠٣: باب تَحْرِيْمِ الذَّبُحِ اِغَيْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَعْنِ

> > فاعلد

(۵۱۲۳) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ كَلَاهُمَا عَنْ مَرْوَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا آبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ ابْنُ وَاثِلَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِي رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بْنِ آبِي طَالِبٍ كُنْتُ عِنْدَ بَنِ آبِي طَالِبٍ فَأَنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسُرُّ النَّي طَالِبِ يَسُورٌ النَّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَاسَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَمُ وَسَلَمَ اللَّهُ الْمَاسَلُونَ السَّوْمَ اللَّهُ الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْمَاسَعُونَ السَّهُ الْمَاسَعُونَ السَّوْمَ الْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِهُ الْمَاسَعُونَ السُولِهُ الْمَاسَعُونَ السَّهُ الْمَاسَعُونَ الْمَاسُونَ السَلَمَ الْمَاسَعُونَ السَلَمُ عَلَيْهُ الْمُعْمَلُونَ السَلَمَ اللَّهُ الْمَاسَعُونَ السَلَمُ الْمُعْمَلُونَ السَلَمِ الْمَاسَعُونَ الْمُعْمِلِيْنَ السَلَمُ الْمُعْمَلُونَ السَلَمُ عَلَيْهِ الْمَاسَعُونَ الْمَاسَعُونَ الْمَاسَعُونَ الْمُعْمِلُونَا الْمَاسَعُونَ السَعْمِ الْمَاسَعُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمَاسَعُونَ السَعْمَ الْمَاسَعُونَ الْمَاسُونَ الْمَاسَعُونَ الْمَاسُونَ السَعْمُ الْمُعْمُونَ الْمُعْمَالِمُ الْمَاسَعُونَ الْمَاسُولَ

# باب:غیراللّہ کی تعظیم کے لیے جانور ذرج کرنے کی حرمت اور اِس طرح کرنے والے کے ملعون نہ کے مدید ملا

### ہونے کے بیان میں

(۵۱۲۳) جفرت ابوالطفیل عامر بن واثله جونز فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی جونئی بن ابی طالب کے پاس (موجود) تھا کہ ایک آدی کی آدی کی اوراُس نے عرض کیا بی شرقیا غصہ میں آگئے اور فرمایا: نبی بنائی تھے اور فرمایا: نبی منائی نی خوا عصہ میں آگئے اور فرمایا: نبی منائی تھے کے اور فرمایا: نبی منائی تھے کے اور فرمایا: نبی منائی تھی کہ جودوسر کے لوگوں کو نہ بنائی موسوائے اس کے کہ آپ نے مجھے چار با تیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اُس آدمی نے عرض کیا: اے امیر المنومنین! وہ کیا ہیں؟ حضرت علی طائیؤ نے فرمایا: (۱) ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت بوتی ہے حضرت علی طائیؤ نے فرمایا: (۱) ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت بوتی ہے

حَدَّثِنِي بِكُلِمَاتٍ أَرْبَعِ قَالَ فَقَالَ مَا هُنَّ يَا أَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ قَالَ فَقَالَ لَعَنَّ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَةً وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَىٰ مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْارْض\_

كه جوآ دى اين والدين را منت كرتا بـ (٢) ايساآ دى برالتدكى لعنت ہوتی ہے کہ جواللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کے لیے (جانور) ذبح کرے۔ (٣) اورا پے آدمی ربھی اللہ تعالی کی لعنت ہوتی ہے کہ جو کس بدعتی آدمی کو پناہ دیتا ہے۔ (۴)اورا پھے آدمی پر

بھی التد تعالی کی بعنت ہوتی ہے کہ جوآ دمی زمین کی صد بندی کے نش نات کومنا تا ہے۔

(۱۲۵) حضرت ابوالطفیل جرانیز فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی ڈِنٹنے سے عرض کیا کہ ہمیں اُس چیز کی خبر دیں کہ جو رسول القد ٹائٹیڈ آم نے آپ کوخفیہ طور پر بتائی ہے تو حضرت علی طالبہ نے فرمای: آپ نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ جودوسر لوگوں سے چھیائی ہو لیکن میں نے آپ سے سنا کہ آپ فروت میں کدائلید تعالی کی لعزت موا یے آوی پر جواللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کے لیے (جانور) ذبح كر \_ اورايسے آدى پر بھى الله كى لعنت بوكه جوكسى برعتی آ دی کونه کانه دے اورایسے آ دی پر بھی التد تعالی کی لعنت ہو کہ جو

(۵۱۲۵)وَ حَدَّثْنَاهُ آبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُوْ خَالِدِ الْآحُمَرُ سُلَيْمِنُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيِّ (بْنِ اَبِیْ طَالِبِ) اَخْبَرَنَا بِشَیْ ءِ اَسَرَّهُ اِلَیْكَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اَسَرَّ اِلَىَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ وَلَكِيِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَىٰ مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ ـ

(۱۴۲) حضرت ابوالطفیل جن نیز ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حفرت على جليز سے يو جها گيا كه كيارسول الله مَالْيَدَ اِلْمِ عَلَى جَلَيْنَ مِنْ اللهُ مَالْيَدَ اِلْمُ عَلَيْ چیز کے ساتھ مخصوص فرمایہ ہے۔تو حضرت علی جڑٹؤ نے فرمایا رسول التم فَالْتَيْكُمُ فَيْ بَمِيل كى الى چيز كے ساتھ مخصوص نہيں فر مايا كہ جو باقى تمام لوگوں سے ندفر مایا ہو۔ سوائے اس کے کہ چند یا تیں میری تعوار کے نیام میں ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی جن نے ایک کاغذ نكالا جس ميں بيلكھا مواقعا كەاللەتعالى كىلعنت موا يسے آ دمى بركەجو التد تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے تغطیب جانور ذبح کرے اور اللہ تعالی کی اعنت ہوا ہے آدی پر کہ جو آدی زمین کے نشان چوری كرے اور الله كى لعنت ہوا يہے آ دمى پر كه جواينے والدين پرلعنت كرے اور اللہ تعالى كى لعنت ہوا يسے آ دى پر كه جوكسى بدعتى آ دى كو

ا ہینے والدین پرلعنت کرتا ہواورا پیے آ دمی پر بھی التد تعالی لعنت فر ہےئے کہ جو آ دمی زمین کےنشا نات بدل ڈا لے۔ (٥١٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُقَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ آبِي بَزَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سُنِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَخَصَّكُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْ ءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَٰذَا قَالَ فَٱخْرَجَ صَحِيْفَةً مَكْتُوْبٌ فِيْهَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْاَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَىٰ مُحْدِثًا \_

خُلاصَتْ البَالْ الله الله الله الله على الله عل

ٹھکا نہدے۔

لیے ہیں۔ پوری کی پوری امت میں سے کوئی فردایسانہیں کہ آپ من اللہ نظر اسے خاص طور پر پھے ارشاد فرمایا ہواور باقی پوری اُمت اس سے محروم ہو ۔ اس بات سے اُن بدید ہب کے اس غلط عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ جولوگ یہ بھے تیں کہ حضرت علی بڑائیا کو کھسوسی علوم بتائے گئے ہیں۔ اِس باب کی احادیث میں خود حضرت علی بڑائیا سے جب یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نیم نوٹیونی نے آپ کورازی کیا با تیس فرمائی ہیں؟ سب سے پہلے تو حضرت علی برائی یہ بات من کر عصد میں آگئے اور پھراس بات کی وضاحت فرمائی کہ آپ من فرقیونی نے کوئی الیمی رازی بات ہم جھے نہیں بتائی جواور لوگوں کونہ بتائی ہو۔ م

دوسری بات اس باب کی احادیث سے بیدواضح ہوتی ہے کہ جوآ دمی القد تعالی کی ذات کے علاوہ کی اور کے لیے بھی تغظیم کوئی جانور ذیح کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی لعنت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ایسا کرے والامشرک بن جاتا ہے اور ایسے آدمی کا ذیجے بھی مُر دار ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور خاص بات ارشاد فر مائی کہ جوآ دمی کسی بدعتی کوئھکا نددیتا ہے تو وہ بھی القد تعالیٰ کی لعنت میں مبتلہ ہوجا تا ہے نیور فر ما ئیں کہ جب بدعتی کوٹھکا نددینے کا بیعال ہے تو خود بدعتی کا اپنا کیا حال ہوگا اور کتنے پُر ےانجام سے وہ دو چار ہوگا۔ بعض جکہ جابلوں' بدعتیوں کو بلاکر اُن سے تقریر وغیرہ کروائی جاتی ہیں اور اُن کے اپنے گھروں میں جاکر باعث برکت سمجھا جاتا ہے اللہ پاک برقتم کی بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے' آمین۔

#### و کتاب الاشربه و کتا

# باب: شراب کی حرمت اور اِس بات کے بیان میں کہ شراب انگور اور تھجور سے تیار ہوتی ہے

(١٢٥) حضرت على خيسز بن الى طالب سے روايت ب فرمات ہیں کہ غزوہ بدر کے مال ننیمت میں سے رسول اللد من فی اُلے کے ساتھ مجھے ایک اونٹنی ملی اور رسول اللہ مَنْ مَیْزِانے مجھے ایک اور اونٹنی عطا فرما دی۔ میں نے اِن دونوں اونٹنیوں کوانصار کے ایک آ دمی کے درواز ہ ىر بىھاد يااور ميں بيرچا ہتا تھا كەميںان پراذخر( گھاس)لادكرلا ۇل تا كەمىں اسے بیچوں اورمیرے ساتھ بنی قدیقاع كا ایک سنار بھی تھا۔ الغرض میراحضرت فاطمه جنگفاکے (یعنی اینے) ولیمہ کی تیاری کا اراده تقااوراس گھر میں حضرت حمزہ طائنۂ بن عبدالمطلب شراب بی رہے تھے اُن کے ساتھ ایک باندی تھی جو کہ شعر پڑھ رہی تھی اور کہد ر بی تھی:''اے حمزہ!ان موٹی اونٹنیوں کوذیح کرنے کے لیے اُٹھو۔'' حفرت حمزه الجوئني بين كراني تلوار ليكران اوننيول يردوژ ساور ان کی کو ہان کا ٹ وی اوران کی کھوکھوں کو میجاڑ ڈ الا' پھر اُن کا کلیجہ نکال دیا۔ (راوی ابن جریج کہتے ہیں کہ) میں نے ابن شہاب سے كها: كياكوبان بهي لے كئے؟ انبوں نے كبا: بال! كوبان بهي تو كات ليے-ابن شباب كت بين كه حضرت على جاتين فرمايا: جب مين نے یہ خطرناک منظر دیکھا تو میں اُسی وقت اللہ کے نبی مَناتِیْظُم کی خدمت میں آیا تو حضرت زید بن حارثه طاعف بھی آپ کے یاس تھے۔ میں نے آپ کواس سارے واقعہ کی خبر دی تو آپ بابر نکلے اور حفرت زید بڑوئ مجی آپ کے ساتھ تھاور میں بھی آپ کے ساتھ چل پزا۔ آپ حفرت حزہ وینئ کے پاک تشریف کے گئے اور اُن پرِ ناراضگی کاا ظہار فر مایا۔ حضرت حمز ہ جائین نے آپ کی طرف نظر

٩٠٣: باب تَحْرِيْمِ الْحَمْرِ وَ بَيَانِ إِنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيْرِ الْعِنَبِ وَ مِنَ التَّمُرِ وَالْبُسُرِ وَالزَّبِيْبِ وَ غَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ (۵۱۲۷) وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٌّ عَنْ اَبِيْهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ اَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَغْنَمِ يَوْمَ بَدُرٍ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا أُخْرَىٰ فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَأَنَا اُرِيْدُ اَنْ أَخْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِلَهِيْعَةُ وَ مَعِيْ صَائِغٌ مِنْ بَنِيْ قَيْنَقَاعِ فَأَسْتَعِيْنَ بِهِ عَلَى رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلِيْمَةٍ فَاطِمَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَ حَمْزَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَٰلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ تُغَيِّيهِ فَقَالَتَالًا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ فَقَارَ اللَّهِمَا حَمْزَةٌ بَالسَّيْفِ فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَّا وَ بَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ آخَذَ مِنْ اكْبَادِهِمَا قُلْتُ لِابُن شِهَابِ وَمِنَ السَّنَامِ قَالَ قَدْ جَبَّ ٱسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا إِقَالَ ابْنُ شِهَابِ قَالَ عَلِيٌّ فَنَظُرْتُ اللَّي مَنْظَرٍ ٱفْظَعَنِيٰ فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَهَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ' فَخَرَجَ وَ مَعَهُ زَيْدٌ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ

اُ تھ کردیکھااور (حالت نشدیس) کہنے گئے کہ آپ وگ تو میرے آباؤ اجداد کے غلام ہوں (بیسنتے ہی)رسول اللّه مُنْ اَلَّیْنِمُ اُلْے پاؤں واپس بوٹ بڑے۔ یبال تک کہ وہاں سے نبلے آئے۔

(۵۱۲۸)این جریج ہےاس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۱۲۹) حفزت علی طالبی فرماتے بیں که غرادهٔ بدر کے دن مال غنیمت میں سے میرے حصہ میں ایک اوٹٹی آئی تھی اور اسی دن رسول التمن اليوم في من س جھے ايك انتفى عطافر مائى توجب میں نے ارادہ کیا کہ میں حفزت فاطمہ بڑھ بنت رسول فانڈیڈ اسے خبوت کروں تو میں نے بنی قبیقاع کے ایک سنار آدمی ہے اپنے ساتھ چلنے کاوعدہ لےلیا تا کہ ہم اذخرگھاس لائر سناروں کے ہاتھ فروخت کردیں اور پھراس کی رقم ہے میں اپنی شادی کا ولیمد کروں تو اسی دوران میں اپن اونٹنول کا سامان (لیعنی) یالان کے تختے' بوریاں اور رسیاں جمع کرنے لگا اور اس وقت میری دونوں اونٹنیاں انصاری آ دی کے گھر کے پاس میٹھیں تھیں۔ جب میں نے مان اکٹھا کرلیا تو میں کیا دیکھا ہوں کہ دونوں اونٹنیوں کے کوہان کئے ہوئے میں اور ان کی کھو تھیں بھی کی بوئی بیں اور ان کے کیجے لکا ا ہوئے میں۔ میں (یہ جیران کن منظر) دیکھ کراینے آنسوؤل پر سنٹرول نہ کر سکا۔ میں نے کہا کہ یہ (اس طرح) کس نے کیا ہے؟ لوگول نے کہا: حضرت حمز ہ بنٹن بن عبدالمطلب نے اور حضرت حمزہ جھیز چندشراب خور انصار بول کے ساتھ اس گھرییں موجود ہیں۔ حضرت حمزه وسين اوران كر ستهيول كوايك كان والى عورت ني ایک شعر سنایا تھا کہ''سنواے حزہ! ان موثی موثی اونٹیوں کو ذبح كرنے كے ليے أُمُون (بيرُن كر) حضرت حزه جن تَنْهُ تعوار لےكر اُ محےاوران اونٹنیوں کے کو ہانوں کو کا ٹ دیا ادران کی کھوتھیں کا ٹ ونی اوران کے کلیج نکال دیئے۔حضرت علی جھٹے فرماتے ہیں کہ میں فوراً رسول التدمن اللہ اللہ علیہ عاصر ہونے کے لیے چل

حَمْزَةُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بَصَرَهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتُمُ إِلَّا عَبِيْدٌ لِآبَائِي فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ۔

(۵۱۲۸)وَ ﴿ حَدَّثَنَاه عَبُدُ بُنْ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَمُ

(۵۱۲۹)وَ حَدَّثَنِي أَبُّوْ بَكُرِ بْنُ اِسْحُقَ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ أَبُوْ عُنْمَانَ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ٱخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ ٱخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا أَرَدْتُ آنْ أَبْتَنِى بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدُتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ يَرُتَحِلُ مَعِيَ فَنَاتِنُي بَاِذُخِرٍ آرَدُتُ آنُ آبِيْعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِيْنَ فَأَسْتَعِيْنَ بِهِ فِي وَلِيْمَةِ عُرْسِي فَيْنَا آنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْاَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْجِبَالِ وَشَارِفَاىَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبٍ خُجْرَةٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ جَمَعْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِفَاىَ قَدِ اجْنُبَتْ ٱسْيَمَتُهُمَا وَ بُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ آمُلِكُ عَيْنَى حِيْنَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا قُلْتُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا قَالُوا فَعَلَهُ حَمْزَةُ رَضِبَي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الْاَنْصَارِ غَنَّتُهُ قَايْنَةٌ وَٱصْحَابَهُ فَقَالَتُ فِي غِنَائِهًا آلَا يَا حُمْزُ لِلشُّرُفِ الَّيْوَاءِ فَقَامَ حَمْزَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَالسَّيْفِ فَاجْتَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَ بَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قَالَ عَلِيٌّ فَانْطَلَقْتُ

حَتَّى ٱذْخُلَ عَلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ وَ عِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِئَةَ قَالَ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِيَ الَّذِي لَقِيْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ

عَدًا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَى فَاجْتَبُّ السِّنِمَتَهُمَا وَ بَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِيْ بَيْتٍ مَعَهُ شُرْبٌ قَالَ

فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برِدَائِهِ

فَارْتَدَاهُ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَتَّى جَاءَ الْبَابَ الَّذِي فِيْهِ

حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوْمُ حَمْزَةَ رَضِيَ

اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيْمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهُ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ اللي رُكْبَتْيهِ ثُمَّ صَعَّدَ

النَّظَرَ فَنَظَرَ اللِّي سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اللَّ

وَجُهِهٖ فَقَالَ حَمْزَةُ رَضِىً اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهَلْ أَنْتُمْ

إِلَّا عَبِيْدٌ لِاَبِي فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اللَّهُ تَمِلٌ فَنَكُصَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقُرانِي وَ خَرَجَ وَ خَرَجْنَا مَعَهُ.

اور ہم بھی آپ کے ساتھ باہر نکل آئے۔

(٥١٣٠)وَ حَدَّقِنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ

عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْادِ مِثْلَهُ.

(۵۱۳۱) حَدَّثِنِي آبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمْنُ بْنُ دَاوْدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ ٱخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ ٱنَسِ

برا عبال تك كه ميل آب كي خدمت ميل آگيا - حفرت زيد بن حارث وہاتی بھی آپ کے باس موجود تھے۔حفرت علی وہاتین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُنالِیّنا کہ نے مجھے دیکھتے ہی میرے چبرے كة ثار عمير عالات معلوم كركي تقير رسول التمثل تيم في فرمایا: (اے علی!) تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! الله كي قشم ميں نے آئ كے دن كي طرح تبھى كوئى دن نبيں دیکھا ۔ حزہ بڑھڑ نے میری اونٹیول پرحملہ کر کے اُن کے کو ہان کاٹ ليے ہیں اوران کی کھوتھیں پھاڑ ڈ الی ہیں اور تمزہ طابقیٰ اس وقت گھر میں موجود بیں اور ان کے ساتھ کھا درشر اب خور بھی ہیں۔حضرت على مِنْ عَنْ فرمات مِين كدر سول الله مَنْ اللهِ أَنْ عَيْنَا في اللهِ عَلَيْنَ عِلَا ورمنكوا في اور اے اوڑ ھاکر پیدل بی چل پڑے اور میں اور حفزت زید بن حارثہ والن مجمی آپ کے بیکھے بیکھے جل بڑے یہاں تک کہ آپ اُس دروازه میں آئے جہال حضرت حمزہ واللئ تھے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی (آپ اندر داخل ہوئے) تو دیکھ کہ وہ سب شراب ہے ہوئے ہیں۔رسول التدمن التياني في معرت من والله عن المعلى ير ملامت كرنا شروع كى حِمزه طالبَيْز كى آلكصيل سرخ ہوگئيں اور رسول اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَى طرف دیکھا پھر آپ کے گھٹوں کی طرف دیکھا پھر نگاہ بلند کی تو آپ کی ناف کی طرف دیکھا۔ پھرنگاہ بلند کی تو آپ کے چرو مبارک کی طرف دیکھا پھر حمزہ ڈائٹنے کہنے لگے کہتم تو میرے باپ ك ناام بو (أس وقت )رسول المترضَّ لَيَّتَوَكِّ كومعلوم بهوا كه تمزه ولاتينَ نشه مين مبتلا بين چررسول التدسَّ لَيَّتَوَكُمُ أَلِيَّ يا وَك با برتشر يف آئ

(۵۱۳۰) حفرت زبری میلید ہے اس سند کے ساتھ اس حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۱۳۱) حضرت انس بن ما لک جائیز ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جس دن شراب حرام کی گئی اُس دن میں حضرت ابوطلحہ ﴿ مِنْهَ اِسُكُ

بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ سَاقِى الْفَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْمَحْمُرُ فِى بَيْتِ اَبِى طَلْحَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمَا شَرَابُهُمْ اِلَّا الْفَضِيْخُ الْبُسْرُ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمَا شَرَابُهُمْ اِلَّا الْفَضِيْخُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِى فَقَالَ اَخُرُجُ فَأَنْظُرُ فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِى آلَا اِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتُ فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِى آلَا اِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتُ فَخَرَجْتُ فَقَالَ لِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اَخْرُجُ فَاهْرِقُهَا فَهَرَقْتُهَا فَقَالُوا وَضَى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اَخْرُجُ فَاهْرِقُهَا فَهَرَقْتُهَا فَقَالُوا وَقَى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ الْحَرْثُ فَيْلَ فَلَانٌ وَهِى فِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ الْحَرْثُ هُو مِنْ حَدِيْثِ انْسٍ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَالْوَلَ اللّٰهُ عَنَوْ جَلَّى فَلَانٌ وَهِى فِي اللّٰهُ عَنَوْ وَجَلَّ فَلَانٌ وَهِى فِي اللّٰهُ عَنَالَ فِي اللّٰهُ عَنْهُ وَالْوَلَى اللّٰهُ عَنْوَ جَلّٰ إِلَيْكُ فَيْكُوا إِذَا اللّٰهُ عَنْهُ وَا مَنُوا وَعَمُوا الصَّبِحْتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا اللّٰهُ عَنْ وَجَلَّ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا فَى اللّٰهُ عَنْ وَا وَامَنُوا وَ عَمِمُوا الصَّبِحْتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا اللّٰهُ عَنْ وَا وَامَنُوا وَ عَمِمُوا الصَّبِحْتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا

چھوہاروں کی بنی ہوئی تھی۔ای دوران میں نے آواز دی۔حضرت
ابوطلحہ ہوئی کہنے گئے کہ باہرنگل کر دیکھو۔ میں باہرنگلاتو ویکھا کہ
ایک من دی آواز لگارہا ہے۔ (اےلوگو!) آگا ہرہوکہ شراب حرام کر
دیا گئے۔ دراوی کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی تمام گلیوں میں بیاعلان
کر دیا گیا۔حضرت ابوطلحہ ہوئی نے مجھ سے کہا کہ باہرنگل کر اس شراب کو بہا دوتو میں نے باہر جا کراس شراب کو بہا دیا۔لوگوں نے
کہایالوگوں میں سے کسی نے کہا: فلاں شہید کر دیئے گئے اور
ان کے پیٹوں میں تو شراب تھی۔راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ
ان کے پیٹوں میں تو شراب تھی۔راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ
نے بیآیت کر یمہ نازل فر مائی:''جولوگ ایمان لائے اور نیک کام
کے اُن پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو پہلے کھا چکے جبکہ آئندہ پر ہیزگار
ہوئے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔''

ہوسے اور ایمان لاسے اور بیب ایمان ہے۔

ہوسے اور ایمان لاسے اور بیب ایمان ہے۔

ہارے میں بوچھا تو انہوں نے فرمای جمارے لیے تمباری اس فضح اور میں یمی فضح شراب ابوطلحۃ اور ایمان کے علاوہ اور کوئی شراب بی نہیں تھی اور میں یمی فضح شراب ابوطلحۃ اور ابوالوب اور رسول اللہ کے سحابہ کرائم میں سے پھھلوگوں کو اپنے گھر میں بلار ہاتھا کہ اچا تک ایک آدمی آیا اور اُس نے کہا: کیا آپ کو یہ خبر پہنی ہے؟ ہم نے کہا: 'دنہیں' اُس نے کہا: شراب حرام کردی گئی ہے۔ تو حضرت ابوطلحہ جھنے نے کہا: اے انس! ان مشکوں کو بہا دو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس آدمی کی خبر کے بعد نہ ہی انہوں نے بھی راوی کہتے ہیں کہ اس آدمی کی خبر کے بعد نہ ہی انہوں نے بھی شراب کے بارے میں بوچھا۔

شراب بی اور نہ (ہی) انہوں نے شراب کے بارے میں بوچھا۔

المائدة: ٩٣]

(۵۱۳۲) وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلُوْا آنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الْفَضِيْخِ فَقَالَ مَا كَانَتُ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ مَالِكِ عَنِ الْفَضِيْخِ فَقَالَ مَا كَانَتُ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيْحِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمَّوْنَهُ الْفَضِيْخِ إِنِّى لَقَائِمٌ الشَّقِيْهَا ابَا طَلْحَةً وَ ابَا آيُّوْبَ وَ رِجَالًا مِنْ آصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْنَنَا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ بَلَعَكُمُ الْخَبَرُ قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّ الْخَمْرَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ بَلَعَكُمُ الْخَبَرُ قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّ الْخَمْرَ وَرَجَاهُ الْقِلَالَ قَالَ فَمَا وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبِرِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ .

## فضیخ شراب کیاہے؟

حضرت ابراہیم حربی فرماتے ہیں کہ کچی اور کی ہوئی تھجوروں کوتو زکر پانی میں ڈال کراسے آئی دیر تک اس حالت میں چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ جوش مار کرا کیلنے لگے اسے فیٹے شراب کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک ڈیٹرز اس شراب فیٹیز ک بارے میں فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت کا اعلان کیا گیا تو میں اپنے گھریہی شراب لوگوں کو بلار ہاتھا۔ ورحضرت انس طابین نے بھی فرمایا کہ پہلے یہی شراب تھی اس کے علاوہ اور کوئی شراب نہتھی۔

(۵۱۳۳) وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آيُّوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَ ٱخْبَوَنَا سُلَيْمُنُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ عَلَى عُمُوْمَتِي ٱسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيْخِ لَهُمْ وَأَنَا ٱصْغَرُهُمْ سِنًّا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهَا ۚ قَلْهِ حُرِّمَتِ الْحَمْرُ فَقَالُوا اكْفِنْهَا يَا آنَسُ فَكَفَأْتُهَا قَالَ قُلْتُ لِلاَنسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا هُوَ قَالَ بُسُرٌ وَ رُطُبٌ قَالَ فَقَالَ آبُوْ بَكْرِ بْنُ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَيْدٍ قَالَ سُلَيْمُنُ وَ حَدَّثِنِي رَجُلٌ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ قَالَ ذَلِكَ

(۵۳۳)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ آنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ ٱسْقِيْهِمْ بِمِثْلِ حَدِيْتِ ابْنِ عُلَيَّةَ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْيرِ ابْنُ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ آنَسُ شَاهِدٌ فَلَمْ يُنْكِرُ آنَسٌ ذٰلِكَ وَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ حَنَّنِي بَعْضٌ مَنْ كَانَ مَعِي آنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا يَقُولُ كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذِ

(۵۱۳۵)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ وَ ٱخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ٱنَّسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَسْقِي ابَا طُلْحَةً وَ اَبَا دُجَانَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِنْ رُهُطٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ حَدَثَ خَبُّو نَوَلَ تَحْوِيْمُ الْخَمْرِ فَاكْفَنْنَاهَا يَوْمَنِذٍ وَاِنَّهَا لَخَلِيْطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْر

(۵۱۳۳) حضرت انس بن ما لک جونتیٔ فرماتے ہیں کہ میں کھڑے كفز \_ايخ جيازاد قبيله والول كوفيخ شراب بلار باقفااور مين ان میں سے سب سے معرفتاتو ایک آدی آیا اور اُس نے کہا:شراب حرام کروی گئی ہے۔ تو لوگوں نے (بین کر) کہا:اے انس!اس شراب کو بہادو یو میں نے وہ شراب رادی ۔سلیمان میمی کہتے ہیں ا کہ میں نے حضرت انس خ بڑا سے بوجھا کہ وہ شراب س چیز کی تھی؟ حضرت انس جل غ نے فرمایا: وہ شراب گدری اور کی ہوئی تحجوروں کی بنی ہوئی تھی۔حضرت ابو بکر بن انس جلائیۂ کہتے ہیں کہ اس ون أن كى شراب يمى تقى مسليمان كمت مين كدم محص سايك آ دمی نے حضرت انس ہائین ہے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہوہ بھی اس طرح فرماتے تھے۔ `

( ۵۱۳۷ ) حفزت انس جوئیز فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوکراپنے قبیلے والوں کو (شراب) پلار ہاتھا (پھرآ کے )ابن علیہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی سوائے اس کے کداس صدیث میں ہے کہوہ كتبتية مين كه حضرت الوبكرين انس جانتية نے فرمايا:اس دن أن كي یهی شراب تھی اور حضرت انس <sub>خاتشؤ</sub> بھی اس وقت و ہاں موجود تتھے۔ انہوں نے کوئی نکیرنہیں کی ۔ابن عبدالاعلیٰ کہتے ہیں کہ مجھ ہے معتمر ن این باب سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ پچھلوگ جو میرے ساتھ تھے انہوں نے خود حضرت انس بڑسنڈ سے سنا کہ وہ۔ فرماتے بیں کہا س دن ان کی شراب یہی تھی۔

(۵۱۳۵) حفرت انس بن مالک جهین سے روایت ہے فرماتے بین که میں حضرت ابوطلحه جرینی و حضرت ابو دجانه جن ثنو مضرت معاذبن جبل بزئيز اور انصار كي ايك جماعت كوشراب يلار ہاتھا تو آنے والا (ایک آدمی اندر) داخس موااوراً سنے کہا: آج ایک نی بات ہوگئی کہ شراب کی حرمت : زل ہوگئی ہے۔ (شراب حرام کر دی گئی ہے) تو ہم نے (پیخبر سنتے ہی) اس شراب کواسی دن بہادیا اور وہ شراب کچی اور خشک مجوروں کی بنی نبوئی تھی ۔حضرت قبادہ ہلامؤ

قَالَ قَتَادَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ قَالَ آنَسُ بُنُ مَالِكِ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَ كَانَتُ

(۵۱۳۲)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا آخْبَرَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامٍ

حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي

لْآسْقِيْ اَبَا طَلُحَةً وَ اَبَا دُجَانَةً وَ سُهَيْلَ بُنَ بَيْضَاءَ مِنْ

مَزَادَةٍ فِيْهَا خَلِيْطُ بُسُرٍ وَ تَمْرٍ بِنَحْوِ حَدِيْثِ سَعِيْدٍ.

(۵۱۳۷)وَ حَدَّثَنِيْ آبُو الطَّاهِرِ آخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ

سَرْح آخْبَوَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ آخْبَوَنِیْ عَمْرُو بْنُ

الْحَارِثِ آنَّ قَتَادَةً بْنَ دِعَامَةً حَلَّلَهُ آنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بْنَ

مَالِكِ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهْى أَنْ يُخْلَطُ التَّمْرُ

عَامَّةُ خُمُوْرِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَلِيْطُ البُّسْرِ وَالتَّمْرِ-

(۵۱۳۲) حفرت انس بن مالک طابع سے روایت سے فرماتے ين كه مين حفرت الوطلحد جيئؤ اورحفرت الودجانه جلينؤ اوسهيل بن بیضا کواس مشکیزے میں ہے شراب پلار ہاتھا کہ جس میں پھی اور ختُك تحجوروں كى بني بوئي شراب تھی ۔ آ گے حدیث سعید كی حدیث

(۵۱۳۷) حضرت انس بن ما لک طاستی فرماتے بیں کدرسول التد تعلی طور پریمی شراب تھی جس دن که شراب کوحرام کیا گیا۔

وَالزَّهْوْ ثُمَّ يُشْرَبَ وَإِنَّ ذَٰلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُوْرِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ۔

(۵۱۳۸)وَ حَدَّثَنِیْ آبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ آخْبَرَنِيْ مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنْ اِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي طُلْحَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّهُ قَالَ كُنْتُ ٱسْقِى آبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَوَّاحِ وَابَا طُلْحَةٍ وَأُبِّيَّ بْنَ كُعْبِ شَرَابًا مِنْ فَضِيْحِ وَ تَمْرٍ فَأَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرَّمَتْ فَقَالَ آبُو طُلْحَةً يَا آنَسُ قُمْ إِلَى هَٰذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا فَقُمْتُ اللي مِهْرَاسِ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكُنَّرَتْ.

(۵۱۳۹)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا ٱبُوْ بَكُرٍ يَغْنِي الْحَنَفِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي آبِيْ آنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَقَدُ أَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِيْهَا الْخَمْرَ وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرِ ـ

خَلَاصَتْنَ ۚ الْيَالَيٰ : سورة المائده مين الله تعالى فرمات بين: ﴿ يَآيُّهَا الَّذِينَ امْنُوْ آ إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

ٹوٹ گیا۔

کہتے ہیں کہ حضرت انس مڑائذ نے فر مایا کہ جب شراب حرام کردی گئی تھی تو عام طور پران دنوں میں ان کی شراب یبی تھی ( کہ کچی اور خشک کھجوروں کی بنی ہوئی شراب )۔

کی طرح ہے۔

القدعليه وسلم نے منع فرمایا كه خشك اور پیچی تھجوروں كو پانی میں ہمگویا جائے اور پھراس کو پیا جائے اور ان ہو گوں کی ان دونوں میں عام

(۵۱۳۸) حضرت انس بن مالك جرائية سے روایت بے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﴿إِنْ اور حضرت ابوطلحہ اور حضرت أبی بن کعب جائیز کو مصیخ اور خشک تھجوروں کی بنی ہوئی شراب بلار ہاتھا تو ای دوران ایک آنے والے نے آ کرکہا:شراب حرام كروى كى بنتو حضرت ابوطلحد والني في في في الميت على کہا:اےانس! اُٹھواوراس (شراب والے) گھزے کوتو ڑ ڈالو۔تو میں نے پھر کا ایک مکڑا اُٹھایا اوراس گھڑے کو نیچے سے ماراتو وہ گھڑا

(۵۱۳۹) حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عند فرمات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ( جس وقت ) وہ آیت نا ز ل فر مائی جس آیت میں شراب کوحرام قرار دیا گیا تھا ( تو اُس وقت ) مدینہ منورہ میں سوائے تھجور کے اور کوئی شراب نہیں لی جاتی رِ جُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ ﴾ المائده: ٩٠ أل العائدة والواشراب اورجوا اور بت اور فال کے تیرسب شیطان کے گندے کام ہیں۔' اس بامب کی احادیث میں شراب کی اقسام اور اُن کی حرمت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور وہ شراب کے حکم میں ہے۔ سنن ابوداؤ دمیں حضرت ابن عمر جی کھوالہ ہے ایک حدیث میں رسول القد کی تیز نظر اب ہے اور تمام نشدوالی چیز میں حرام ہیں اور جوآ دمی ہمیشہ شراب پیتار ہے وہ اس حالت میں مرجائے تو وہ قیامت کے دن جنت کی شراب نہیں پی سکے گا۔' فشدوالی چیز میں حرام ہیں اور جوآ دمی ہمیشہ شراب پیتار ہے وہ اس حالت میں مرجائے تو وہ قیامت کے دن جنت کی شراب نہیں پی سکے گا۔' (ابوداؤ ذباب وہ ای وہ ایک السکر)

اِس حدیث میں شراب کی حرمت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شراب کی بہت خت وعیدواضح طور پرمعلوم ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں افیون' بھنگ' چرس اور ہیروئن کا بھی عام رواج ہوگیا ہے۔ یہ سرری کی ساری نشہ آور چیزیں اسی مذکورہ حدیث میں بیان کر دہ وعید میں داخل میں صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ من تاثیث ہے فر مایا:''القدت کی نے ایسے آدمی کے لیے وعد وفر مایا ہے کہ جوشراب ہے گایا کوئی بھی نشہ والی چیز بے گاتو اُسے دوز خیوں کا پسینہ پایا جائے گا۔''اللہ ہم سب کی حفاظت فر مائے' آمین۔

#### ٩٠٥: باب تَحُوِيُمِ تَخُولِيُلِ الْخَمُوِ

(۵۷۳)وَ حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَخْيلى آخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِى ۚ حَ وَ حَلَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السَّلِّتِي عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبَّادٍ عَنْ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَ عِيْنَ سُنِلَ عَنِ الْخَمْرِ تَتَنَخَذُ خَلَّا فَقَالَ لَا۔

#### ٩٠٢: باب تَحْرِيْمِ التَّدَاوِيُ بِالْخَمْرِ وَ

بَيَانِ أَنُّهَا لَيْسَتْ بِدُوآءٍ

(٥٣١) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَائِلِ الْحَضْرِمِيّ اَنَّ طَارِقَ بْنَ سُويْدٍ وَائِلِ الْحَضْرِمِيّ اَنَّ طَارِقَ بْنَ سُويْدٍ الْجُمْمِ فَنَهَاهُ اَوْ كَرِهَ اَنْ الْجُمْمِ فَنَهَاهُ اَوْ كَرِهَ اَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَةُ دَاءً۔

باب: شراب كاسركه بنانے كى حرمت كے بيان ميں ( ۵۱۴۰ ) حفرت انس رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے شراب كا سركه بنانے كے بارے ميں يو چھاگيا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: نہيں ۔

#### باب: شراب کی دوا (بطورِعلاج) بنانے کی حرمت کے بیان میں

(۱۹۲۱) حضرت طارق بن سوید جعفی رضی الله تعالی عند نے نبی صلی الله علیه وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے اس سے منع فر مایا 'یا آپ صلی الله علیه وسلم نے اس کو ناپ ند فر مایا کہ شراب کا پچھ بنایا جائے۔ حضرت طارق رضی الله تعالی عند نے عرض کیا کہ میں شراب کو دوا کے لیے بنا تا ہوں تو آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: وہ دوا نہیں بلکہ بیاری

قعشر پیم ن اس باب کی حدیث سے بیدواضح طور پرمعلوم ہو گیا کہ شراب کو بطور دوائے یا شراب کی دواء بنا کرعلاج کرنا حرام ہے اور یمی جمہور علماء کا مسلک ہے اور ویسے بھی اللّٰہ پاک نے حرام چیز ول کے اندر شفا نہیں رکھی اس لیے شراب کو بطور دوائے کسی بیاری میں علاج کرنا جائز نہیں ہے اور نداس کے شفاء کی اُمید کی جاسکتی ہے واللّٰہ اعلم۔

# باب: اِس بات کے بیان میں کہ تھجوراورانگورسے جوشراب بنائی جاتی ہے اُسے بھی خمر (شراب) کہا جاتا ہے۔

(۵۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورختوں اللہ علیہ ورختوں اللہ علیہ ویکم ہوراورانگور سے (بنائی جاتی ) ہے۔

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنبَةِ۔

(۵۱۳۳)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا فَرَيْرَةَ يَقُولُ اللهِ عَنْ يَقُولُ الْحَمْرُ مَنْ قَالَ اللهِ عَنْ يَقُولُ الْحَمْرُ مِنْ قَالَيْنِ الشَّخَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِتَبَةِ.

4٠٤: باب بَيَان اَنَّ جَمِيْعَ مَا

يُنْبَذُ مِمَّا يُّتَخَذُ مِنَ النَّخُلِ

وَالْعِنَبِ يُسَمِّى خَمْرًا

(۵۱۳۲)وَ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ

اِبْرَاهِیْمَ آخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَبِیْ عُثْمَانَ حَدَّثَنِیْ

يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ اَنَ اَبَا كَثِيْرٍ حَدَّثَةُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ

(۵۳۳) وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَثَنَا وَكِيْبٌ عَنِ الْآوْزَاعِتِي وَ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ وَ عُقْبَةَ بُنِ النَّوْآمِ عَنْ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَيَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْكُرْمَةِ وَالنَّخُلَةِ وَ فِي رَوَايَةِ آبِي كُرَيْبِ الْكُرْمِ وَالنَّخُلَةِ وَ فِي رَوَايَةِ آبِي كُرَيْبِ الْكُرْمِ وَالنَّخُلَةِ وَ فِي رَوَايَةِ آبِي كُرَيْبِ الْكُرْمِ وَالنَّخُلَةِ

(۵۱۳۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فر ماتے ہیں کہ شراب ان دو درختوں لیخی تھجور اور انگور (سے بنائی جاتی)

(۵۱۳۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: شراب ان دو درختوں یعنی کھی میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ میں دوایت میں ''انگر میں ''انگر میں ''انگر میں ''انگر میں ''کر میں اور ''انتگر میں اور ''نتگر میں کہا ہے۔

خُلاکُتُ ﴿ الْبَالْبِ: إِس، ب ک احادیث سے جویہ معلوم ہور ہاہے کہ شراب مجوراورا نگورے بنائی جاتی ہے۔اس کا میں مطلب نہیں کہ جواریا شہدیایئو کی شراب نہیں ہوتی کیونکہ دیگرروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن ک بھی شراب ہوتی ہے۔

ا، م ابوصنیفہ کے زور یک حقیقت میں خمرا نگور کے پانی کوکہاجاتا ہے جس وقت کدو ہ گاز صااور بخت موج نے اور جھاگ أتصف مگے۔

باب: کھجوراور تشمش کوملا کر نبیز بنانے کی کراہت کے بیان میں

(۵۱۳۵) حفرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے منع فرمایا که کشش اور مجبور و یا پنجی اور پکی تھجوروں کو ملا کر (پانی میں بھگویا جائے)۔

٩٠٨: باب كَرَاهَةِ أِنْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ مَخْلُوْطَيْنِ

(۵۳۵)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ آبِيْ رَبَاحٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ لِحَثَّ نَهْى آنُ يُخْلَطَ الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ۔

(۵۳۲) حَدَّثَنَا قُتْمِيَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَبْثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِی رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهٰی اَنْ یُنْبَدَ التَّمْرُ وَالزَّبِیْبُ جَمِیْعًا و نَهٰی اَنْ یُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسُرْ جَمِیْعًا۔

(۵۱۳۷)وَ حَدَّثِنِیْ مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیْدِ عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

(۵۱۴۲) حضرت جابر بن عبدالله انصاري والنيز رسول الله صلى الله

علیہ دسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے تھجوراور

(۵۱۴۷) حضرت جابر بن عبدالقدرضي القد تعالى عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: یکی اور مچھی تھجوروں کو اور تشمش اور تھجوروں کوملا کرنہ بھگوؤ۔

الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِى عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَجْمَعُوْا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَ بَيْنَ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ نَبِيْذًا۔

(۵۳۸)وَ حَدَّثَنَا قُسِيَّهُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَ حَدَّثَنَا لَمْثَ ح وَ حَدَّثَنَا لَمْثَ بَعُ بَنُ رَمُحٍ الْحَبْرَنَا اللَّبُثُ عَنْ اَبِى الزُّكِيْرِ الْمَكِّيِّ مَوْلَى حَكِيْمِ ابْنِ حِزَامٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ ا

(۵۱۲۹) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِى نَضْرَةً عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِيُّ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ اَنْ يُخْلَطُ بَيْنَهُمَا وَ عُنِ التَّمْرِ وَالْبُسُرِ أَنْ يُخْلَطُ بَيْنَهُمَا۔

(٥١٥٠) حَلَّثُنَا يَخْيَى بُنُ آيُّونِ حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَلَّثَنَا اللهِ عَيْدُ بُنُ يَزِيْدَ آبُو مُسْلَمَةً عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنْ آبِي لَضَرَةً عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ آنُ نَخْطِطَ الزَّبِيْبَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ .

(۵۱۵۱)وَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِى الْمَعْهُضَمِى حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَغْنِى الْبَعْهُضَمِى حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَغْنِى ابْنَ مُفَضَّلٍ عَنْ آبِى مَسْلَمَةً بِهِلذَا الْإِسْنَاذِ مِثْلَهُ لَكُ مَسْلَمَةً بِهِلذَا الْإِسْنَاذِ مِثْلَهُ (۵۱۵۲)وَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ السَّعِيْدِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ السَّعِيْدِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ السَّعِيْدِ مَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ السَّعِيْدِ مَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ السَّعِيْدِ مَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ السَّعِيْدِ مَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ السَّعِيْدِ مَدَّتَنَا وَكِيْعٌ عَنْ السَّعِيْدِ مَدَّتَنَا وَكِيْعٌ عَنْ السَّعِيْدِ مَدَّتَنَا وَكِيْعٌ عَنْ السَّعِيْدِ مَدْتَنَا وَكِيْعٌ عَنْ السَّعْدِيْدَ وَالسَّعْدِيْدِ مَدْتَا وَكِيْعٌ عَنْ السَّعْدِيْدِ مَدْتَا وَكِيْعٌ عَنْ السَّعْدِيْدِيْدَ وَالْعَلَامُ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِةِ السَّعْدِيْدِيْدَ عَنْ الْعِيْدِيْدِيْدَ وَالْعَلَامُ السَّاعِ السَّاعِيْدِ مَا السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِيْدُ الْعَلَقَةُ عَلْ السَّاعِ السَّاعِيْدِ عَنْ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِيْدِ عَنْ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَاعِيْدِيْ عَنْ السَّاعِ السَاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّا

(۵۱۴۸) حضرت جابر بن عبدالقد انصاری رضی القد تعالی عندرسول القد علی القد علی عندرسول القد علی القد علیہ وسلی القد علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ تشمش اور تھجور کو ملا کر اس سے بھی منع فرمایا کہ یکی اور پی کھجوروں کو ملا کراس کی نبیذ بنائی جائے۔

(۵۱۴۹) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھجور اور کشمش کو ملا کر بھگویا جائے اور اس طرح کچی اور بکی تھجوروں کو ملا کر بھگو نے سے بھی منع فرمایا

(۵۱۵) حضرت ابوسعید طِلْفَوْ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول المتد مُنْ اَلْقَیْرِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ

(۵۱۵) حضرت ابومسلمه جلائن اس سند کے ساتھ اس حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔ طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

(۵۱۵۲) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندروایت فرمات مندروایت فرمات مندرول الله علی الله علی و الله علی الله علیه و الله علی الله علیه و الله علی الله علیه و الله و الل

شَرِبَ النَّبِيٰذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيْبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسُواً فَوْدًا.

(۵۱۵۳)وَ حَدَّثَنِيْهِ أَبُوْ بَكُرِ بْنُ اِسْحُقَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّتَنَا اِسْمَعِيْلُ ابْنُ مُسْلِمِ الْعَبْدِيُّ بهذَا الْإِسْنَادِ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ اَنْ نَخُلِطَ بُسُرًا بِتَمْرِ اَوْ زَبِيْبًا بِتَمْرِ اَوْ زَبِيْبًا ببُسْرٍ وَ قَالَ مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ

(۵۱۵۳)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الذَّسْتَوَانِيٌّ عَنْ يَخْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِيْ تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا وَلَا تَنْتَبَذُوا الزَّبِيْبَ وَالتَّمْرَ جَمِيْعًا وَانْتَبَذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ.

(۵۱۵۵)وَ حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ عَنْ حَجَّاجِ ابْنِ آبِي عُنْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(٥١٥٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ آخْبَرَنَا عَلِنَّى وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا وَلَا تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيْبَ حَمِيْعًا وَلِكِنِ النَّبَذُّوا كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِلَيْهِ وَ زَعَمَ يَحْيِيٰ آنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ اَبِيٰ قَتَادَةَ فَحَدَّثَهُ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ يَمِثُلِ هَٰذَال

(١٥٥/وَ حَدَّثَنِيْهِ ٱلْوُ بَكُرِ بْنُ اِسْخَقَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُ آدَةً حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آبِي كَثِيْرِ بِهِدَيْنِ الْإِسْمَادَيْنِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيْبَ.

عنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْنُحُدْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْ مَنْ (شراب) عِنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْنُحُدُدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْ مَنْ (شراب) عِنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْنُحُدُدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ الشراب) عِنْ أَبِي ا کیلی کچی تھجور کی شراب ہیئے۔

(۵۱۵۳)حفرت المعیل بن مسلم عبدی طانعی اس سند کے ساتھ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه مَا يَّتَنِيْمُ نے ہميں منع فرمایا ہے کہ ہم کچی تھجوروں کو کی اور خشک تھجوروں کے ساتھ یا کشمش کو کی تھجوروں کے ساتھ یا مشمش کو کچی اور خشک تھجوروں کے ساتھ ملا کر بھٹوئیں اور پھر آ گے وکیع کی حدیث کی طرح ذکر کیا حرکیا ہے:

(۵۱۵۳) حضرت عبدالله بن الي قياده رضي الله تعالى عندايخ باپ ہے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کدرسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم کچی اور کی کھجوروں کو اور کشمش اور کی تھجوروں کو ملا کر نہ بھگوؤ بلکہ ان میں نے ہرایک کونلیجد ہ نلیجد ہ بهُلُو وُ \_

(۵۱۵۵)حفرت کچی بن الی کثیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس سند کے ساتھ ای مدیث کی طرح مدیث مثل کی گئی ہے۔

(۵۱۵۲)حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہےروایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا تم کچی اور کچی تھجوروں کو ملا كرنه بهلوؤ اورنه بي كي تحجوروں اور تشمش كوملا كر بھلوؤ بلكه تم (ان میں ہے ) ہرایک کونلیحدہ نلیحدہ بھگوؤ اور کیچیٰ کا گمان ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن الی قمادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے اس طرح بیان کیا۔

(۵۱۵۷) حفرت یجی بن الی کثیر طینی سے ان دوسندوں کے ساتھ کچھفظی تبدیلی کے ساتھ اس طرح حدیث نقل کی گئی ہے۔

(۵۱۵۸)وَ حَدَّثَنِي اَبُوْ بَكِرِ بْنُ اِسْخَقَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا اَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ اَبِي كَثِيْرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ اَبِي قَتَادَةً عَنْ اَبِيهِ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ حَيِّهُ نَهْى عَنْ خَلِيْطِ التَّمْرِ وَالْبُسُرِ وَ عَنْ خَلِيْطِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَ عَنْ خَلِيْطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَ قَالَ انْتَبَدُّوْا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ.

(۵۱۵۹)وَ حَدَّثَنِي آبُوْ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيُ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيْثِ۔

(۵۱۲۰) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفُظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عُمَّارٍ عَنْ آبِی كَیْیْرٍ الْحَنَفِیِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ نَهٰی رَسُّوْلُ اللهِ عَلَیْمُ عَنِ الزَّبیْبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ یُنْتَبَدُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلی حِدَیّدِ۔

(۱۲۱۵)وَ حَدَّثَنِيْهُ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ عَبْدِ التَّذِيدِ فِي أَذَاتِهَ عِنْمُ مَا يُونِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(۵۱۲۳)وَ حَدَّثَنِيهُ وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةً اَخْبَرَنَا خَالِلاً يَعْنِى الطَّخَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ فِى التَّمْرِ وَالزَّيْبِ وَلَمْ يَذْكُرُ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ۔

(۵۱۲۳) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْحَبْرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ اَخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَدْ نَهِى اَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ

(۵۱۵۸) حفرت عبداللہ بن ابی قادہ طرابیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ اللہ کے نبی اللہ اللہ کے نبی اللہ اللہ کہ کھوروں کو ملا کر بھونے سے اور شمش اور کبی تھوروں کو ملا کر بھونے سے منع بھونے نے اور کبی انگوروں اور تھوروں کو ملا کر بھونے نے سے منع فر مایا بھی سے ہرا یک کو علیحدہ ملیحدہ بھی ہے اور آ ب نے فر مایا بھی ان میں سے ہرا یک کو علیحدہ ملیحدہ بھی ہوا یک کو علیحدہ ملیحدہ بھی ہوا یک کو علیحدہ بھی ہوا یک کو بھی ہو

كتاب الاشربة

(۵۱۵۹) حضرت الوقاده طِلْمَوْ نَ مِي مَثَلَيْتِهُمُ سے اس حدیث کی طرح روایت کیا۔

(۵۱۹۰) حضرت الو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے سشمش اور کی مجوروں کواور کی اور کی مجوروں کو ملا کر بھگونے سے منع فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان میں سے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بھگوؤ۔

(۵۱۲۱) حضرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِسی طرح ارشا وفر مایا ہے۔

الرَّحْمٰنِ بْنِ ٱذْيْنَةَ وَهُوَ آبُوْ كَثِيْرٍ الْفَهَرِ يُّ حَدَّثَنِى آبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ۔

(۵۱۲۲) حضرت ابن عباس بیش سے روایت ہے کہ نی سی تی آئی نے منع فرمایا ہے کہ پی کی محجوروں اور کشمش کو ملا کر بھگویا جائے اور اس سے بھی منع فرمایا کہ بھی اور کی محجوروں کو ملا کر بھگویا جائے اور آپ نے جرش والوں کی طرف کھا کہ آپ می گئی آئی کھی کی وروں اور کشمش کو ملا کر بھگونے سے منع فرماتے ہیں۔

(۵۱۷۳) حطرت شیبانی مینید ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور صرف محبور اور کشمش ذکر ہے اور پکی اور بکی محبوروں کا ذکر نہیں،۔

( ۱۹۲۳) حفرت ابن عمر بھٹن سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہمیں کچی اور کی تھجوروں کو ملا کر بھگونے سے منع کر دیا گیا ہے اور اس طرح تھجوروں اور کشمش کو ملا کر بھگونے سے بھی منع کر دیا گیا

وَالرُّطُبُ جَمِيْعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا.

(۵۱۲۵) وَ حَدَّنِيْ اَبُوْ اِنَكُو اِنُ اِسْحُقَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا اَبْنُ جُرَيْحِ اَخْبَرَنِیْ مُوْسَی اِنْ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ اَبْنِ عُمَرَ آنَّهُ قَالَ قَدْ نُهِیَ اَنْ یُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرَّطُبُ جَمِیْعًا۔ جَمِیْعًا۔

(۵۱۲۵) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہمیں کچی اور کی تھجوروں کو ملا کر بھگونے سے منع کر دیا گیا ہے اور اسی طرح تھجوروں اور تشمش کو ملا کر بھگونے سے بھی منع فرماد ، گیا ہے۔

خُلْکُ تُرُالِیْ اَلْجُالِیْ : نبیذ کی ہے؟ نبیذ ہیہ کہ مجوری انگور وغیرہ کو پینی میں وال کرائس وقت تک ای حالت میں رہنے ویا جائے جب تک کہ پائی کارنگ نہ بدل جائے اور پائی پیٹھا نہ بوجائے اور مجبور کا اثر پائی میں ظاہر نہ ہوجائے۔ اسے نبیذ کہ جند قسمیں ہیں'ان میں سے پھے جائز ہیں اور کچھا جائز۔

ا ما م نووی مینید فرماتے میں کہ اس طرح تھجوروں اور تشمش کو پانی میں ملاکر بھگونا جس طرح کہ اس باب ک احادیث سے ظاہر ہے۔ اور اس طرح ان کا نبیذ تیار کرن مکروہ تنزیبی ہے اور اگر تھجوروں اور تشمش کو پانی میں ڈال کر بھگونے سے اس میں شدت پیدا ہو جائے اور جھاگ نکلنے مگے اور اس کے پینے سے نشہ ہوجائے تو بیرام ہے۔

# ٩٠٩: بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْإِنْتِبَاذِ فِي الْمُونَقِّتِ وَالنَّقِيْرِ وَ الْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَ

#### بَيَان نُسْخِهِ

(۵۱۲۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَبُثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّةُ آخُبَرَةُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّةُ آخُبَرَةُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ الدُّبَاءِ وَالْمُزَفِّتِ آنْ يُنْبَدَ فِيْهِ۔

(۵۱۲۷) حَدَّثَنِي عُمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنِ النَّهْ مِنْ اللهِ عَنِ النَّهْ عَنْ اللهِ عَنِ النَّهْ عَنِ النَّهْ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ

(۵۱۲۸) قَالَ وَأَخْبَرَهُ آبُو سَلَمَةَ آنَهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَقَّتِ ثُمَّ يَقُولُ آبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ۔

(۵۱۲۹)وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا وَهُوْ حَدَّثَنَا وَهُوْ حَدَّثَنَا وَهُوْ حَدَّثَنَا وَهُوْ حَدَّثَنَا وَهُوْ حَدَّثَنَا وَهُوْ مَا لَمُهُ وَهُوْ مَا لَمُ اللّٰهُ عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ وَضِيَ اللّٰهُ

باب: روغن قیر ملے ہوئے برتن تو نئے سبز گھڑے اورلکڑی کے برتن میں نبیذ بنانے کی ممانعت اور اس حکم کے منسوخ ہونے کے بیان میں

(۱۲۲) حفرت انس بن ما لک طلایئ سے روایت ہے انہوں نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ من قریم نے تو نے اور روغن قیر ملے ہوئے برتنوں کے بارے میں منع فر مایا ہے کہ ان میں نبیذ بنائی جائے۔
(۵۱۲۷) حضرت انس بن ما لک طلایئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافینی نے کدو کے تو نے اور روغن قیر ملے ہوئے برتنوں کے اللہ منافینی نے کدو کے تو نے اور روغن قیر ملے ہوئے برتنوں کے

(۵۱۲۸) حضرت ابوہریرہ رضی القد تعالیٰ عنه فرماتے ہیں که رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھم کدو کے تو نے اور روغن قیر طلح ہوئے برتنوں میں نبیذ نه بناؤ ۔ پھر حضرت ابوہریرہ دی تینیڈ نے بید مجھی فرمایا کہتم سنر گھڑوں ہے بچو۔

بارے میں منع فر مایا کہان میں نبیذ بنائی جائے۔

(۵۱۲۹) حفرت الو ہریرہ خاتی نی منگاتی کے سے روایت کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ آپ نے روغن قیر ملے ہوئے سنر گھڑوں اور کھو کھلی

تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِينَ أَنَّهُ نَهْى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتُمِ وَالنَّقِيْرِ قَالَ قِيْلَ لِآبِيْ هُرَيْرَةَ مَا الْحَنْتُمُ قَالَ الْجِرَارُ الْخُضُورُ

(٥١٤٠) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِمِّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسِ أَخْبَرَنَا بْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ فَي قَالَ لِوَفْدٍ عَبْدِ الْقَيْسِ أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنَّمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتُمُ الْمَزَادَةُ الْمَحْبُوبَةُ وَلَكِن اشُرَبُ فِي سِقَائِكَ وَأَوْ كِهِـ

(ا١٤) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَفِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْشُو ح وَ حَدَّثِنِىٰ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنِيْ بِشُرُّ ابْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ هَذَا

حَدِيْثُ جَرِيْرٍ وَ فِيْ حَدِيْثِ عَبْنَرٍ وَ شُعْبَةَ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ النُّبَآءِ وَالْمُزَفَّتِ۔ (۵۱۷۲) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَذَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ

مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلْاَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلُ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ٱخْبِرْيْنِي عَمَّا نَهِي عَنْهُ رُسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ أَنْ يُنْتَبِذَ فِيْهِ قَالَتْ نَهَانَا اَهْلَ الْبَيْتِ اَنْ نُنْتِبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

قَالَ قُلْتُ لَهُ اَهَا دَكَرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ قَالَ اِنَّمَا أُحَدِّثُكُ مَا سَمِعْتُ أُحَدِّثُكَ مَا لَمْ ٱسْمَعْد

سیدہ ما کشہ جریف فرمانے لگیں کہ میں نے آپ (لوگوں) سے وہی بیان کیا جومیں نے سا ہے۔ کیا میں آپ سے وہ بیان کروں جومیں نے تبیں سنا۔

لکڑی کے برتنول مے منع فرمایا ہے۔حضرت ابو برریرہ برانتھ سے یو چھا گیا کہ منتم کیا ہے؟ حضرت ابو بریرہ طابعہ نے فرمایا سبر

(١٤٠) حضرت ابو ہررہ وہتئ سے روایت ہے کہ نبی مُنْآتَیْکُم نے قبیلہ عبدالقیس کے وفد سے فرمایا: میں تمہیں کدو کے تو نیے سبز گھڑے' لکڑی کے تنھیلے' روغن کیے ہوئے برتن اور کئے ہوئے منہ والےمشکیزے ہے رو کتا ہوں اورتم صرف اپنے مشکیزوں میں پیا کرواوراس کا منه با نده دیا کرو \_

(۱۷۱۵)حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیے فر ماتے ہیں كه رسول التدسلي التدعليه وسلم في منع فرمايا كه كدو كوتو في اور روغن قیر سے ہوئے برتن میں نبیذ بنائی جائے۔ بیجریر کی حدیث میں ہےاورعبثر اور شعبہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی القدعابیہ وسلم نے کدو کے تو ہے اور روغن قیر ملے ہوئے برتنوں (کے استعمال کرنے) ہے نع فرمایا ہے۔

H A CONTRACTOR

(۱۷۲) حضرت ابراہیم دلیسز سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود وائن سے کہا: کیا آپ نے اُم المؤمنین (سیده عائشہ جاتف ) ہے یو جھا ہے کہ من برتنوں میں نبینر بنانا ناپسندیدہ ے؟ انہوں نے کہا: ہاں! میں نے عرض کیا: اے اُم المؤمنین مجھے خبر دیجے کدرسول اللمنافی اللے نے کن برتنوں میں نبیذ بنانے منع فرمایا ہے؟ أم المؤمنين حضرت عائشه وسف فرمايا كرة ب فيم اہل بیت کو کدو کے تو نے اور روغن قیر معے ہوئے برتنوں میں نبیز بنانے سے منع فر فاید ہے۔ حضرت اسود جائین کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سبز گھڑے اور لکڑی کے تضیلے کا ذکر نہیں کیا تو

(١٤٣٠)وَ حَدَّقَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْكَشْعَيْنُ اخْبَرَنَا (١٤٣) حضرت عائشه صديقه بيهن عدروايت ب كه في سَفَيْنَا

| •  |    |            |       |
|----|----|------------|-------|
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            | •     |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            | •     |
|    |    | <b>a</b> t |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
| •  |    |            | -     |
|    |    |            |       |
|    |    | ,          |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    | •          |       |
|    |    |            | · · . |
|    |    |            |       |
|    | •  |            | •     |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    | ٠. |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            | •     |
|    | •  |            |       |
|    |    |            |       |
| ,e |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    | •  |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    |            |       |
|    |    | •          |       |
|    |    |            |       |

| , |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | V |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | ٠ |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   | • |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
| • |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

يُوْنُسَ وَاللَّفْظُ لِآبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ٱشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسِ ٱنَّهُمَا شَهِدَا اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَ نَحَنْتُم وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيْرِ۔

(۵۱۸۵) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْ خَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَغْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ نَبِيْذَ الْجَرِّ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَقُلْتُ آلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا يَقُوْلُ قُلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْذَ الْجَرِّ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْذَ الْجَرِّ فَقُلْتُ وَاَتُّى شَىٰي ءٍ نَبِيْذُ الْجَرِّ فَقَالَ كُلُّ شَىٰي ءٍ يُصْنَعُ مِنَ

(۵۱۸۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ فَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَاسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَغْض مَغَازِيْهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَٱقْبَلْتُ نَحْوَةً فَانْصَرَفْ قَلْلَ أَنْ ٱبْلُغَةً فَسَالُتُ مَاذَا قَالَ قَالُوا نَهٰى أَنْ يُنْمَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

(۵۱۸۹)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً وَ ابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ وَ أَبُوْ كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَ حَدَّثَنِيٰ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ جَمِيْعًا

كه مين حضرت ابن عمر رضى التدتع لي عنهما اورحضرت ابن عباس رضى التد تعالی عنها برگواہی ویتا ہوں کہان دونوں حضرات نے گواہی دی کہ رسول اللہ نسلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے تو نیخ سبز گھڑے اور روغن قیر معے ہوئے برتن اور لکڑی کے تھیلے کے استعال ہے منع

(۱۸۷۵)حضرت سعید بن جبیر طالفیا سے روایت ہے فرماتے ہیں كدمين في حضرت ابن عمر النظاء سي مخرك فينيذك بارسيس قرارویا ہے۔(اس کے بعد )میں حضرت ابن عباس بریف کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابن عمر نے عرض کیا: وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شائیز آئے گھڑے کی نبیذ کو حرام قرار دیا ہے۔ تو انبول نے فرمایا:حضرت ابن عمر رہی نے سے فرمایا ہے کہ رسول اللہ من تَقَدَّمْ نے گھڑے کی نبینہ کوحرام قرار دیا ہے تو میں نے عرض کیا: گھڑے کی نبیذ کیا ہے؟ تو انہوں نے فر مایا کہ جو چیزمٹی سے بنائی جائے۔ (سٹی سے بناہوا گھزا)

(۵۱۸۸) حضرت ابن عمر سی سے روایت ہے کہ رسول الله من تیانج نے ایک جباد کے موقع پرلوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا۔ حفرت ابن عمر المن فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کی طرف چل پڑا ليكن ميرے آپ تك پنچنے سے پہلے ہى آپ نطبہ فتم كر چكے تھے۔ میں نے (وبال موجودلوگول سے) پوچھا کہ آپ نے کیاارشاوفر مایا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کدو کے تو ہے اور روغن قیر ملے ہوئے برتن میں نبیذ بنائے ہے منع فرمایا ہے۔

(۵۱۸۹)ان ساری سندول کے ساتھ حضرت ابن عمر بڑھئا ہے ما لک کی حدیث کی طرح روایت منقول ہے اور اس میں سوائے ا ما لک اوراسامہ کے جہاد کا ذکر کسی نے بیں کیا۔

عَنْ آيُّوْبَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُمَنَّى وَ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ عَنِ النَّقَفِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ اَسِى فُدَيْكٍ آخْمَرَنَا الضَّخَاكُ يَغْنِى انْنَ عُثْمَانَ ح وَ حَدَّثَنِنَى هَارُوْنَ الْأَيْلِيَ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي اُسَامَةُ كُلُّ هَٰوُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي بَعْضِ مَغَازِيْهِ الَّا مَالَكُ وَ اُسَامَةً ۖ

(۵۱۹۰) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نَهْى رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ نَيْدِ الْجَرِّ قَالَ فَقَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ قُلْتُ انّهٰى عَنْهُ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ قُلْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ فَالَ

(۵۹۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ آخْبَرَنَا سُلَيْمُنُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوْسٍ قَالَ قَالَ رَجُلَّ لِابْنِ عُمَرَ سُلَيْمُنُ التَّهُ عَلَيْهِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آنَهُى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ نَبِيْدِ الْحَرِّ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ النِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ مُنَّ اللَّهِ مَلْمُ اللَّهِ مَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيْدِ الْحَرِّ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ النِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ

(۵۱۹۲) حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُونِجِ آخْبَرَنِي ابْنُ طَاوْسٍ عَنْ آبِيْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ابْنُ عُلَوْسٍ عَنْ آبِيْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَجُلًا جَاءَ ةَ فَقَالَ آنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالذَّبَاءِ قَالَ نَعَمْ۔

(٥١٩٣) وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وَهُوْ حَدَّثَنَا وَهُوْ حَدَّثَنَا وَهُوْ مَا وَسُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَ نَهْى عَنِ الْجَرِّ وَاللَّهُ بَاءِ مَمْرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَ نَهْى عَنِ الْجَرِّ وَاللَّهُ بَاءِ مَا عَنْ الْجَرِّ وَاللَّهُ بَاءِ مَا اللهِ فَيَ اللهِ عَنْ الْجَرِّ وَاللَّهُ بَاءِ مَا اللهِ فَيَ اللهِ عَنْ الْجَرِّ وَاللَّهُ بَاءُ مَا اللهِ عَنْ الْجَرِّ وَاللَّهُ بَاءُ مُوا وَاللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْجَرِّ وَاللّهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْجَرِّ وَاللّهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

, (۵۱۹۳) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينْنَةً عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ انْقَهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَ هُ رَجُلٌ فَقَالَ آنَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ قَالَ نَعَمْ۔

(۵۹۵)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ

(۵۱۹۰) حفرت زید بن ثابت طالت فرماتے میں کہ میں نے حضرت ابن عمر طاق ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر طاق نے گھڑے کی بنیذ بنانے سے منع فرمایا ہے؟ تو حضرت ابن عمر طاق نے فرمایا لوگ یہی خیال کرتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا: کیارسول اللہ من اللہ کی تی اس کے منع فرمایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: لوگ یہی خیال کرتے ہیں۔

(۵۱۹) حضرت طاؤس جلائي ہے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر جلائی ہے حض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا: ہاں! نے گھڑے کی نبیذ بنانے ہے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! پھر طاؤس کہنے لگے: اللہ کی فتم! میں نے بید حضرت ابن عمر جائیں ہے ساے۔

(۵۱۹۲) حضرت ابن عمر برایش سے روایت ہے کہ آیک آدمی اُن کے پاس آیا اور اُس نے کہا کہا کیا نبی سلی التدعلیہ وسلم نے گھڑ سے اور تو نبی میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے؟ حضرت ابن عمر براہا نا ۔ فرمایا نا ہے ۔ فرمایا نا ۔ فرمایا نا ہے ۔ فرمایا ہے ۔ فرمایا

(۵۱۹۳) حضرت ابن عمر بڑھئا ہے روایت ہے کہ رمول التسٹائیڈٹم نے گفرے اور تو نبے کے استعال سے منع فرمایا (خاص گھڑا جو شراب کیسے استعال ہوتا تھا اُس ہے منع فرمایا)۔

(۵۱۹۴) حضرت طاؤس جی تئے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی القد تعالی عنبما کے پاس مبیضا تھا کہ ایک آدمی آیا اور اُس نے کہا: کیا رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے گھڑ نے اور تو نے اور ککڑی کے برتنوں میں نبیذ ہے منع فرمایا ہے؟ حضرت اُبّن عمر بریٹو نے فرمایا ہے؟ حضرت اُبّن عمر بریٹو نے فرمایا نبال ۔

(۵۱۹۵) حضرت ابن عمر پیشر فرماتے ہیں کدرسول التد صلی التد علیہ وسلم نے سبز گھڑے کدو کے تو نے اورلکڑی کے تکھیلے کے برتوں کو

| • | · |   |     |   |  |
|---|---|---|-----|---|--|
|   | • |   |     |   |  |
|   |   |   |     |   |  |
|   |   |   |     |   |  |
|   |   | · |     |   |  |
|   |   |   |     |   |  |
| • |   |   |     |   |  |
|   |   |   |     |   |  |
|   |   |   |     | , |  |
|   | • |   |     |   |  |
|   |   |   |     |   |  |
| • |   |   |     |   |  |
|   |   |   |     |   |  |
|   | , |   |     |   |  |
|   |   |   | · , |   |  |
| , |   |   |     |   |  |
|   |   |   |     |   |  |
|   |   |   |     | • |  |
|   |   |   |     |   |  |
|   |   |   |     |   |  |

|   |   |   |   |   | , |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
| ` |   |   | , |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | , |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   | , |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

خَيْثَمَةَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ عَيَّ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَآنَا ٱسْمَعُ لِآبِي الزُّبَيْرِ قَالَ مِنْ بِرَامٍ قَالَ مِنْ بِرَامٍ -

(٥٢٠٤)حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ قَالَ آبُوْ بَكُو عَنْ اَبِيْ سِنَانِ وَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا

إِلَّا فِيْ سِقَاءٍ فَاشُرَبُوا فِي الْاَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا ـ أَ

(٥٢٠٨)حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْطَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرِّيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ عَنَّ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوْفِ وَإِنَّ الظُّرُوْفَ اَوْ ظَوْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّرِمُهُ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

(۵۲۰۹)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُعَرِّفِ بُنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فِي ظُرُوْفِ الْآدَمِ فَاشْرَبُوْا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُواْ مُسْكِرًا۔

(٥٢١٠)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ وَ اللَّفُظُ لِابْنِ اَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمُنَ الْآخُوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ لَمَّا نَهْلَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ عَنِ النَّبِيْذِ فِى الْأُوْعِيَةِ قَالُوا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ فَٱرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَقَّتِ۔

اور جب بھی مشکیز ہ نہ ملتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلمنے لیے پھر کے پیا لے میں نبیذ بنائی جاتی تھی۔ لوگوں میں سے کسی نے کہا: میں نے حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے سنا کہ وہ برتن پھر کا

(۵۲۰۷) حضرت عبدالله بن بريده رضی الله تعالی عندايينه باپ ے روایت کرتے ہوئے فرماتے میں کدرسول التد صلی اللہ عابیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہیں سوائے مشکیز وں کے دوسرے برتنول میں نبیذ بنانے ہے منع کیا تھا تو اب سب برتنوں میں پولیکن نشہوالی

ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ آبُوْ سِنَانِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْدِ

(۵۲۰۸) حضرت ابن بريده فرسن اين باپ سے روايت كرتے موئے فرماتے ہیں کدرسول التصلی القد عابیدوسلم نے فرمایا: میں شہیں (مختلف) برتنوں میں پینے ہے منع کرنا تھا مگر برتنوں میں ( کوئی چیز ینے سے ) حلال یا حرامنہیں ہوتی اور باقی ہرنشہ پیدا کرنے والی چیز

(۵۲۰۹) حضرت ائن بریدہ رضی اللہ تعالی عنداینے ہاپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے تیں کدرسول ابتد سلی ابتد مایہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میں نے تمہیں چمڑے کے برتنوں میں پینے سے منع کیا تھا تو ہرایک برتن میں پیولیکن نشہ پیدا کر نے والی چیز ہر ً ز

(۵۲۱۰) حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عند سے روایت ہے فرماتے ہیں کہرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں میں نبیذ بنانے ے منع فرمادیا تو سحابہ کرام رضی اللہ تع لی عنبم نے عرض کیا کہ ہرآ دمی کے پاس تو چڑے کا مُشکیز ہنیں ہے تو آپ سلی اللہ عایہ وسلم نے ان کے لیے اس گھڑے کو جوزوغن قیر ملا ہوانہ ہواس کی اجازت عطافر ما

## ٩١٠: باب بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرِ حَرَامٌ

(۵۲۱) حَدَّثَنَا يَخْيَى نُنُ يَخْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَهَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابِ اَسْكُرَ فَهُوَ حَرَامٌ .

(۵۲۱۲)وَ حُدَّتَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى التَّجِيْبِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنَا عَنْ اَبِي ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنِ الْبِنْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كُلُّ شَرَابِ اَسْكُرَ فَهُوَ حَرَاهُ

(۵۲۱۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَ سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ وَ الْمَاقِدُ وَ زُهَيْرُ بُنُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ عَمْرٌ و النَّاقِلُهُ وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَنْنَةَ ح وَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْفُوْبَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ بُنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ

### باب: اِس بات کے بیان میں کہ ہرنشہ والی چیز خمر ہے اور ہرایک خمر حرام ہے

(۵۲۱) حفرت عائشہ صدیقہ بہتا ہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم سے شہد کی شراب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہروہ شراب کہ جونشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔

(۵۲۱۲) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علم سے شہد کی شراب کے ہارے میں بوجھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے ارثیاد فرمایی ہمروہ شراب کہ جو نشہ پیدا کرے و حرام ہے۔

(۵۲۱۳) حضرت زہری میں ہے۔ انہی سندوں کے ساتھ روایت منقول ہے اور مفیان اور صالح کی حدیثوں میں شہد کی شراب کے بارے میں بوچھنے کا ذکر نہیں ہے اور صالح کی حدیث میں ہے کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تع کی عنبانے رسول اللہ صلی اللہ عالیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہے نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔

| • |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | , | , |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   | , |

|   |   | , |        |   |
|---|---|---|--------|---|
|   |   |   |        |   |
|   |   | • |        |   |
|   | , |   |        |   |
|   |   | - | •      |   |
|   |   |   |        |   |
|   |   |   | ·<br>• |   |
|   |   |   |        |   |
|   |   | , | •      |   |
|   |   |   |        | • |
|   |   |   |        |   |
|   |   |   |        |   |
|   |   |   |        |   |
|   |   |   |        |   |
|   |   |   |        |   |
|   |   |   |        |   |
|   |   |   |        |   |
| • |   |   |        |   |
| • |   |   |        |   |
|   |   |   |        |   |
| - |   |   |        | , |
|   |   | • |        |   |
|   |   |   |        |   |
|   |   |   |        |   |
|   |   | • |        |   |
|   |   |   |        |   |
|   |   |   |        |   |
|   |   |   |        | , |
| · |   |   |        |   |

مَغُنَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُؤْسَى بْنِ ﴿ مَا تُعَرَّرْ شَدْحَدِيث كَلْ طرح بيحديث مباركة منقول بـ-

(۵۲۲۱)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَ هُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا ٱعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَوَاهٌـ

عُفْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(۵۲۲۱)حضرت ابن عمر بریش سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سکیھا سوائے نبی صلی القد علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر ہ یا: ہرنشہوالی چیزخمر ہےاور ہرخمرحرام ہے۔

#### ٩١: باب عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمُرَ إِذَا لَمُ

# باب: شراب پینے کی سزاکے بیان میں جبکہوہ شراب پینے سے تو بہ نہ کرے

يَتُبُ مِنْهَا بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ

(۵۲۲۲) حضرت ابن عمر برنائفا سے روایت ہے کدرسول الله مانائیلیم نے فر مایا: جس آ دمی نے وُنیا میں شراب بی وہ آخرت میں (شرابِ طبورے )محروم کردیاجائے گا۔

(۵۲۲۲)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ فَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ۔

(۵۲۲۳) حضرت ابن عمر برایش سے روایت ہے فر مایا کہ جس آ دمی نے وُنیا میں شراب بی اور اُس نے توبہ نہ کی تو وہ آ دمی آخرت میں (شراب طبور) مع محروم كرديا جائے گا اوروه أسے نبيس في سكے گا۔ امام مالک مینید سے بوجھا گیا کہ کیا حضرت ابن عمر بڑھ نے اس حدیث کومرفوغاروایت کیا ہے توامام مالک بیت نے فرمایہ: بال۔ (۵۲۲۳) حفرت ابن عمر میرفته سے روایت ہے کہ رسول التد تسلی الله عليه وسلم نے فرمايا: جس آ دمی نے دنیا میں شراب بی تووہ آخرت میں (شراب طہور) نہیں لی سکے گا سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر

(٥٢٢٣)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبُ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا قِيْلَ لِمَالِكٍ رَفَعَهُ قَالَ

(۵۲۲۳)وَ حَدَّثَنَاه أَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُونَكِ

(٥٢٢٥)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْعَنْخُزُوْمِيَّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ اَنْحَبَرَنِي مُوْسَى عايهوكلم ع عبدالله كي حديث كي طرح حديث لل كي-

(۵۲۲۵) حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما نے نبى كريم صلى الله

بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمِّرَ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللَّهِ من إس باب ق احديث مباركه كاخلاصه "كتب الاشربية" كي ببليه باب ك' خلاصة الباب "مين ملاحظ فرما كين و بال يرتفسيل بیان کردی گئی ہے۔

#### ٩١٢: باب إبَاحَةِ النَّبِيُذِ الَّذِی کُمْ يَشْتَدَّ وَکُمْ يَصِرُ مُسْبِكِرًا

(۵۲۲۷)وَ حَلَّاتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبِرِيُّ حَلَّاثَنَا اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبِرِيُّ حَلَّاثَنَا أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَبَدُ لَهُ آوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشُرَبُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَبَدُ لَهُ آوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشُرَبُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَبَدُ لَهُ آوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشُرَبُهُ إِذَا اصَّبَعَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ اليِّيْ تَجِى ءُ وَالْعَدَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَهِى شَيْءٌ وَالْعَدَ اللَّهِ الْعَصْرِ فَإِنْ بَهِى شَيْءٌ وَالْعَدَ اللَّهِ سَقَاهُ الْخَادِمَ آوُ آهَرَ بِهِ فَصُبَّ

(۵۲۲۷) حَلَّاتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ حَلَّاتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَخَفَرٍ حَلَّاتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّاتَنَا شُعْبَةً عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ قَالَ ذَكَرُوا النَّبِيْذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَبَدُ لَهُ فِي كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَبَدُ لَهُ فِي سِقَاءٍ قَالَ شُعْبَةً مِنْ لَيْلَةِ الْإِنْنَيْنِ فَيَشُرَبُهُ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَيَشُرَبُهُ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَالثَّلَاتَاءِ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْ مَنْ عَشَاهُ الْخَادِمَ آوْ صَبَّدُ.

(۵۲۲۸)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِیْ شَیْبَةً وَ آبُوْ كُریْبٍ
وَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَاللَّفْظُ لِآبِیْ بَكْرٍ وَ آبِیْ
كُریْبٍ قَالَ اِسْحٰقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُوْ
مُعَاوِیَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِیْ عُمَرَ عَنِ آبُنِ عَبَّاسٍ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَشَرِّبُهُ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَشَرَبُهُ

الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَ بَعْدَ الْغَلِدِ إلى مَسَاءِ النَّالِئَةِ ثُمَّ يَامُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ

. (۵۲۲۹)وَ حَدَّثَنَا اِسْخَقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا جَرِیْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ یَخْیَی آبِیْ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ کَانَ رَسُوْلُ اِللّٰهِ ﷺ یُنْبَذُ لَهُ الزَّبِیْبُ فِی الْسِقَاءِ

# باب: اُس نبیذ کے بیان میں کہ جس میں شدت نہ بیدا ہوئی ہواور نہ ہی اُس میں نشہ بیدا ہوا ہوتو وہ حلال ہے ﴿

(۵۲۲۱) حضرت ابن عباس پڑھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے شروع میں نبیذ پانی میں بھٹودی جاتی تھی چنا نچہ ہے سلی اللہ علیہ وسلم اُس نبیذ کواس دن صبح اور رات کو پہر دن میں پی لیمتے تھے پھر اگلے دن اور پھر تیسری رات کو اور پھر دن میں عصر تک اور اگر پھر بھی کچھ نے جاتی اور اس میں نشہ کے آثار نہ بوتے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم خادم کو پلا دیتے یا آپ اے بہا دینے کا حکم فرماتے۔

(۵۲۲۷) حفرت یکی بہرانی جی فی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابن عبال جی بین کہ لوگوں نے حضرت ابن عبال جی بین کے سامنے نبیذ کا ذکر کیا تو حضرت ابن عبال جی بین نے فرمایا: رسول اللہ منگیز کے لیے مشکیز ہے میں نبیذ تیار کیا جاتا تھا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ آپ اس نبیذ کوسوموار کی رات کو پیتے تھے پھر آپ اسے سوموار کے دن اور منگل کے دن عصر تک پہتے تھے پھر آگراس میں سے پچھ آئی جاتا تو فادم کو بلا دیتے تھے یا اُسے بیر اگراس میں سے پچھ آئی جاتا تو فادم کو بلا دیتے تھے یا اُسے بیرانہ سی

(۵۲۲۸) حضرت ابن عباس بھٹی سے روائیت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شمش پانی میں بھگوئی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس دن چینے پھر آگے دن اور پھر تیسر ب دن شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُسے پینے تھے پھر آپ شرقیم اسے اس تی اسے کی کایا بہادیے کا تھی ہم آپ سی کا کا بہادیے کا تھی ہم ا

(۵۲۲۹) حضرت ابن عباس بڑھن سے روایت ہے کہ رسول اللہ س تیز آم کے لیے کشمش مشکیزے میں بھگوئی جاتی تھی۔ آپ اس دن اُسے یہتے پھر اسکلے دن اور پھر اس کے بعد اس سے اسکلے دن جب شام

|   |   |   |   |   |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | * |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | • |   |
|   | - |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 1 |   |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | , |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | , |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • | - |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | , |   |   |   |   |   | , |
|   |   | • |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |   |   |  | - |     |  |
|---|---|---|--|---|-----|--|
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   | ٠   |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
| • | • |   |  |   | •   |  |
|   |   |   |  |   | •   |  |
|   | · |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
| , |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   | , |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   | ·   |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   | •   |  |
|   |   | • |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   | • |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   | . • |  |
|   |   |   |  |   | . • |  |
|   |   |   |  |   | . • |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |
|   |   |   |  |   |     |  |

فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَنَّهَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اَعُوْذُ باللَّهِ مِنْكَ قَالَ قَدْ اَعُنْتُكِ مِنِّي فَقَالُوا لَهَا اتَّدْرِيْنَ مَنْ هَلَا فَقَالَتُ لَا فَقَالُوا هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى جَاءَ كِ لِيَخْطِبَكِ قَالَتْ آنَا. كُنْتُ آشُقَى مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ سَهُلُّ فَأَفْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَنِدٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيْفَةِ بَيِيْ سَاعِدَةَ هُوَ وَاصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ اسْقِنَا لِسَهْلِ قَالَ فَآخُرَجْتُ لَهُمْ هَذَا الْقَدَحَ فَٱسْقَيْتُهُمْ فِيْهِ قَالَ آبُوْ حَارِمٍ فَٱخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشُوبُنَا فِيْهِ قَالَ ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَوَهَبَهُ لَهُ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ بَكُرِ بْنِ اِسْحُقَ قَالَ اسْقِنَا يَا سَهُلُّ ـ

مَا لِيَدِينَ أَسِ مِي بِتَ كَي تُوهِ وعورت كَهَ لِلَّى كديس آب من کی پناہ مانگتی ہوں۔آپ نے فر ، یہ تو نے اپنے آپ کو مجھ سے محفوظ كرليا (وبان موجود لوگوں نے) اسعورت كب كه كيا تو جاتى ے کہ بیکون ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نہیں جانی تو لوگوں نے كها: يدرسول الله طَلِيَقِامُ مِنْ تَجْه سے پنام كے ليے تيرے پاس تشریف لاے تھے تو وہ عورت کمنے لگی کہ میں تو چرسب سے زیادہ برقسمت بو كل - حفزت سهل فراز كهت بي كدرسول الله ضايقيُّم اس دن پھر تشریف لائے اور بنی ساعدہ میں آپ اور آپ کے سحابہ بنائی میٹھے پھرآپ نے حضرت مہل مراسط سے فرمایا کہ ممیں یلاؤ۔حضرت مہل طالفہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے آپ کے لیے بیہ پیالہ تکالا اوراس میں ہے آپ کو پلایا۔ ابوحازم کہتے ہیں کہ حضرت

سبل ہوپٹنے نے وہ پیالہ نکالاتو ہم نے بھی اس میں سے پیا پھراس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوپٹنے نے حضرت سبل ہوپٹنے سے و ہیالہ ما نگا۔حضرت سبل ہوٹیئے نے انہیں و ہیالہ دے دیا۔ابو بمرین اتحق کی روایت ہے کہ آپ نے فر مایا: اے سبل ہمیں پلاؤ۔ (۵۲۳۷)حضرت انس بڑاتیز ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس پیالے ہے رسول التدسلی القد علیہ وسلم کو پینے کی تمام چیزیں یعنی شہد ورنبیذاور پانی اور دودھ پلایا ہے۔

(۵۲۳۷)(وَ) حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِی شَیْبَةَ وَ زُهَیْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا حَدَّثَنَا عَفَانٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بْنُ سَلَمَة عَنْ تَابِتٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ بِقَدَحِيْ هٰذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلَ وَالنَّبِيْذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبِنَ.

خلاصتی الباب اس باب اعادیث سے رسول الله تابیونی نیادی طور پرامت کو یتفلیم دی ہے کہ جس چیز میں نشہ بیدا نہ بووہ حلال ہے۔ مثلان بب کی احادیث میں ہے کہ آپ کے لیے شمش پانی میں بھگوئی جاتی تھی توجب تک اس نبیز میں کوقتم کا تغیر ند ہوتا آپ خود بھی اسے پیتے اور دوسروں کو بھی پینے کا تھم فر ہتے تھے اور اگر اس میں تغیر پیدا ہو جاتا تو آپ اسے بہادیے کا تھم فر مادیثے تھے اوراس طرح ک نبیز کهجس میں کسی قشم کاتغیر نه ہونا جماع اُمت بین جائز ہے۔

اس کے علاوہ اس باب کی حدیث نمبر ،۵۲۳۳ سے بیر بات معلوم ہوتی ہے کہ میز بان اپنے مہمانوں کی تحصیص کرسکت ہے بشرطیکہ ووسر ہے مہمان ناراض ندہوں اور صحابہ کرام جی بیج کے بان تو اس طرح ک چیزوں سے خوشی اور مسرت کااور زیادہ جذبہ اُنجسرتا تھا چہ جائیکیہ و واس کو بُر امحسوس کریں۔

#### باب: دودھ يينے كے جواز ميں

(۵۲۳۸)حفرت براء فرائز سے روایت نے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جہیز نے فرمایا: جب ہم رسول اللہ مُنافِیّتِکم کے

#### ٩١٣: باب جَوَازِ شُرُبِ الْلَّبَنِ

(٥٢٣٨) حَدَّثَنَا عُمَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَمِيْ حَذَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ اَبِيْ اِسْحُقَ عَنِ الْمَرَاءِ قَالَ قَالَ أَبُوْ بَكُو الصِّلِّدِيْقُ لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ اللي الْمَدِيْنَةِ مَرَرُنَا بِرَاعِي وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَلْتُ لَهُ كُفِّهَ مِنْ لَبَنْ فَاتَيْتُهُ بِهَا فَشَرِبَ حَتَّى

> (٥٢٣٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ اَبَا السَّحْقَ الْهَمْدَانِيُّ يَقُوْلَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولَ لَمَّا أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ اِلَى ِ الْمَدِيْنَةِ فَٱتَّبَعَهُ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمٍ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاخَتْ فَرَسُهُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي وَلَا اَصُرُّكَ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ قَالَ فَعَطِشَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّوْا بِرَاعِيْ غَنَمٍ قَالَ أَبُو بَكُمِ الصِّيِّيْقُ فَاخَذُتُ قَلَحًا فَحَلَبْتُ فِيْهِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُبَّةً مِنْ لَبَنِ فَٱتَّيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ.

(٥٢٣٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُوْ صَفُوانَ ٱخۡبَرَنَّا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَبْنُ هُرَيْرَةَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتِي لَيْلَةَ ٱسْرِى بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَ حَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِمَا فَآخَذَ اللُّبَنَّ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ آخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ آمَّنُكَ.

(۵۲۳)وَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ آغْيَنَ حَدَّثْنَا مَعْقِلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُوَيْرَةَ يَقُوْلُ أَتِيَ رَسُوْلُ اللهِ

ساتھ مکہ ہے ججرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف نکلے تو ہمارا ایک چروا ہے کے پاس سے گر رجوا اور رسول المد فاليون كو بياس كى بوكى تھی۔حضرت ابو بر رہانے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے تھوڑا سادودھدد ہااورآپ کی خدمت میں لے کرحاضر بواتو آپ نے پیا يبال تك كه مين خوش مو كيا \_

(۵۲۳۹) حفرت براء طِيَّةُ فرمات بين كه جب رسول التدشَّ فَيْنَامُ مكه مرمه عديد حقريف لائة وسراقه بن مالك جعشم آب كا تعاقب كرن لكا حضرت براء فينيو فرمات يي كدرسول الله سَنَ عَيْنَ أَبِ أَس كَ لِيهِ بِدُعا فرماني تو أس كا هُورُ أَحِسْ كَيارِ مراقد فعرض كيا: آپ ميرے ليے الله تعالىٰ ہے وُ عافر مائيں ميں آپ کوکوئی نقصان بیں پیچاؤں گا۔راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے دُعا کی ( تو اُسے نجات اُل کُل) راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللَّهُ ٹَائِیْمْ کو پیاس ملگی اور بکریوں کے ایک چرواہے کے باس سے گزر ہوا۔ حفزت ابو بمرصدیق جھٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں رسول الله مَنْ الله الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على الله على آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے وہ دودھ پیایہاں تک کہ میںخوش ہو گیا۔

(۵۲۴۰)حفرت ابو ہریرہ ڈپٹنے فرماتے ہیں کہ معراج کی رات بيت المقدل مين ني مَنْ لَيْنِهُم كي خدمت مين ايك شراب اورايك دود ه کا پیالہ لایا گیا۔ آ ب نے دونوں پیالوں کی طرف و یکھا اور پھر دودھ کا پیالہ لے لیا۔حضرت جریل عاید اے آپ سے کہا: تمام تعریقیں اُس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے آپ کوفطرت کی ہدایت عطافر مائی۔اگرآپشراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی اُمت مراہ ہوجاتی۔

(۵۲۴۱) حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله مَا الله عَلَيْظِ ( كي خدمت ميس ) لائع كئ چر مذكوره حديث كي طرح حدیث بیان کی اور اس میں بیت المقدس کا ذکر نہیں ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ بِإِيْلِيَاءَ

خالصتر البان : اس باب کی احادیث سے سب سے پہلے بات بظاہر بیمعلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق جائے نئے بکریوں کا دود ہے چروا ہے کی اجازت کے بغیر دوہا؟ اس کے جواب میں علاء فر ہ تے ہیں کہ عرب مما لک میں اس طرح کا دستور تھا اور پیجھی امکان ہے کہ وہ چروا باحضرت ابو بکر جائینؤ کو جانتا ہوجس کی وجہ ہے وہ ناراض نہیں ہوا اور بیکھی امکان ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق جائینؤ نے اس چروا ہے ہے ا چازت لے کر دو دھ دو ہا ہواس صورت میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔

اور دوسری بات بیکہ جب آپ ٹائٹین کی حدمت میں معراج کی رات دو پیالے پیش کیے گئے ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دو دھ کا تو آپ مَنْ فَیْنِمْ نے دود ھ کواستعال فر ہایا تو حضرت جبرئیل علیظا نے فر مایا کہ آپ مَنْ فَیْنِمْ کواللّٰہ پاک نے فطرت کی ہدایت عطافر مائی ۔علماء لکھتے ہیں کہ فطرت سے مر درین اسلام ہے۔

> ٩١٣: باب فِي شُرُبِ النَّبِيُذِ وَ تَحَمِيْرِ الْإِنَاءِ (۵۲۲۲)حَدَّثَنَا زُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ آبِي عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ اخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِي اَبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ آخْبَرَنِي ٱبُّوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ اتَّيْتُ النَّبِيِّ ﷺ بِقَدَحِ لَهُن مِنَ النَّقِيْعِ لَبْسَ مُخَمَّرًا فَقَالَ آلَا خَمَّرْتُهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُوْدًا قَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ إِنَّمَا امَرَ بِالْاَسْقِيَةِ أَنْ تُوْكَأَ لَيْلًا وَ بِالْكَابُوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا۔

(۵۲٬۳۳)حَدَّثَنِی اِبْرَاهِیْمَ بْنُ دِیْنَارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَ زَكَرِيَّاءُ ابْنُ اِسْلِحَقَ قَالَا

آخُبَرَنَا آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ

(۵۲۳۳)جَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِلَابِي كُرَيْبٍ قَالَا حَلَّائَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْآغُمَشِ عَنُ اَبِى صَالِحٍ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ يَا

رِسُولَ اللهِ آلَا نَسْقِيْكَ نَبِيْدًا فَقَالَ بَلَى قَالَ فَخَرَجَ

باب: نبیز پینے اور برتنوں کوڑ ھکنے کے بیان میں (۵۲۴۲) حفرت ابوحید ساعدی رضی التد تعالی عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نقیع کے مقام ہے ایک ( هخص ) دودھ کا پیالہ لے کرآیا۔ (وہ بیابہ ) ڈھکا ہوانہیں تھا۔ آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اس بیاله کو ڈھا تکا کیوں نہیں؟ اگرچہ لکڑی کی ایک آڑ ہی ہے اس کو ڈھک دیتے۔ حضرت ابوحمید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو مشکیزوں کے منہ باند ھنے کا اور رات کو درواز وں کو بندر کھنے کا تحكم فر مايا ـ

(۵۲۳۳) حضرت ابوحمید ساعدی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ وہ نبی کر میم صلی القدعاییہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ لائے اور پھراسی طرح حدیث ذکر کی اوراس میں رات کا ذکر نہیں ہے۔'

ٱخْبَرَيْي ٱبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ ٱنَّهُ آتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَح لَبَنِ بِمِثْلِهِ قَالَ وَلَمْ يَذْكُرُ زَكَرِيّاءُ قُوْلَ آبِي حُمَيْدٍ

(۵۲۳۳) حفرت جابر بن عبدالله طائع فرماتے میں کہ ہم رسول القد ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے بانی طلب فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا ناے اللہ کے رسول! کیا ہم آپ کو نبیذ نہ پلائیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! ( کیوں نہیں) تو وہ آ دمی دوڑتا ہوا نكلا اورايك بياله لے كرآيا جس ميں نبيذ تھى \_رسول التد صلى التدعليه

الرَّجُلُ يَسْغَى فَجَاءَ بِقَدَحِ فِيْهِ نَبِيْدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعُرُضُ عَلَيْهِ عُوْدًا قَالَ فَشَربَ۔

(۵۲۳۵) حَدَّقَنَا عُنْمَانُ بُنُ آبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي سُفْيَانَ وَ آبِي صَالِح عَنُ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ آبُوْ حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ مِنَ النَّقِيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ آلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعُرُضُ عَلَيْهِ عُدْدًا...

عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الهُ اللهِ الهُ اللهِ ا

(۵۲۳۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْهَ بِهِلَذَا النَّبِيِّ عَيْرُ وَالْهِلَذَا الْحَدِيْثِ غَيْرُ وَالْهِلَاءَ الْحَدِيْثِ غَيْرُ وَا الْإِنَاءَ الْوَحَدِيْثِ غَيْرُ وَا الْإِنَاءَ الْمَ

وسلم نے فرمایا: تم نے اسے ڈھانکا کیوں نہیں اگر چہاکی لکڑی ہی اس پررکھ دی جاتی ۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نبیذ تی لی۔ '

(۵۲۴۵) حفزت جابر جلی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جے ابوحمید کہا جاتا ہے وہ نقیع کے مقام سے دود ھاکا ایک پیالہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ منافی شیم نے ابوحمید سے فرمایا کہ تم نے اسے ڈھکا کیول نہیں کم از کم سے عرض پر ایک لکڑی ہی رکھ دی جاتی ۔

> باب سوتے وقت برتنوں کوڈھا نکئے مشکیزوں کے مُنہ باندھنے درواز وں کو بند کرنے چراغ بچھانے 'بچوں اور جانوروں کومغرب کے بعد باہرنہ نکا لئے کے استحباب کے بیان میں

(۵۲۲۲) حضرت باہر بڑاتی ہے روایت ہے کہ رسول القر بنائی اللہ اللہ فرایا کہتم اپنے ہر تنوں کوڈ ھا نک دیا کرواور مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرواور دروازہ بند کرلیا کرواور چراغ بھیا دیا کروکیوں شیطان دیا کرواور دروازے کوبھی نہیں کھولتا اور دروازے کوبھی نہیں کھولتا اور ڈھکے ہوئے ہرتن کا ڈھکن بھی نہیں اتارتا اورا گرتم میں ہے کی کو دھکنے کے لیے بچھ نہ ملے تو صرف برتن پراس کے عرض پرایک لکزی ہی رکھ دی جائے اور القد تعالیٰ کانام بھی لے لے (ہم اللہ ) توایہ ہی کرنا چاہے کیونکہ چوہالوگوں کے گھر جلا دیتا ہے۔ قتیبہ نے اپنی مدیث میں و آغیلو الگاب یعنی دروازہ بند کر نے کاؤ کرنہیں کیا۔ حدیث میں و آغیلو الگاب یعنی دروازہ بند کر نے کاؤ کرنہیں کیا۔ مدیث میں و آغیلو الگاب یعنی دروازہ بند کر نے کاؤ کرنہیں کیا۔ روایت کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں و آخیلو الٰوائاءَ آؤ روایت کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں و آخیلو الٰوائاءَ آؤ

وَلَمْ يَذْكُرْ تَعْرِيْضَ الْعُوْدِ عَلَى الْإِنَاءِ۔

(۵۲۳۸)حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَغُلِقُوا الْبَابَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ وَ جَمِّرُوا الْآنِيَةَ وَ قَالَ تُضْرِمُ عَلَى آهْلِ الْبَيْتِ ثِيَابَهُمْ۔

(۵۲۳۹)وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيمُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمُ وَ قَالَ الْفُوَيْسِقَةُ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى اَهْلِهِ۔

(۵۲۵۰)حَدَّثَنِي اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ آخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِي عَطَاءٌ آنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ ٱمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْظَانَ يَنْتَشِرُ حِيْنَنِدٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوْهُمُ وَاغْلِقُوا الْاَبُوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَاَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا السَّمَ اللَّهِ وَ خَيْرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ اَنْ تَغْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْنًا وَٱطْفِوْا مَصَابِيْحَكُمْ۔

ِ(۵۲۵)وَ حَدَّتُنِي اِسْهِ لَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ٱخْبَرَنَا رَوْحُ (بْنُ عُبَادَةً) حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ٱلْجَبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ اللَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَحْوًا مِمَّا ٱخْبَرَ عَطَاءٌ إِلَّا آنَّةً لَا يَقُولُ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّوْجَلَّ۔

(٥٢٥٢)حَدَّثَنَا آخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَاصِمٍ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ عَنْ عَطَاءٍ وَ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ كَرِوَايَةِ رَوُحٍ- ِ

میں برتنوں پرلکڑی کے رکھنے کا ذکر نہیں ہے۔

(۵۲۴۸) حفرت جابر طالبن سے روایت بے فرماتے ہیں کہ رسول التدسن في ارشاد فرماياتم اسيخ دروازه كوبند كرو اور پر ايث كى حدیث نقل کی سوائے اس کے کہ اس میں خیقو و الوافاء (برتن کو ڈ ھاکلو) کا ذکر ہے اور راوی نے بیکھی کہا ہے کہ اس میں بیہ ہے کہ چو ہا گھروالوں کے کیڑوں کوجلادیتا ہے۔

(۵۲۴۹) حضرت جابر رضى القد تعالى عنه نبي كريم صلى القدعاييه وسلم ے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں اور اس حدیث میں ہے کہ چو ہا گھروالوں کوجلادیتاہے۔

(۵۲۵۰) حضرت جابر بن عبداللدرضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں كه رسول التدصلی اللدعلیه وسلم نے فر دیا: جب رات کا اندھیرایا شام ہو جائے توتم اپنے بچول کو باہر نگلنے نہ دیا کرو کیونکہ شیطان اُس وقت چھلتے ہیں چر جب رات کی ایک گھزی (ایک حصد) گزر جائے تو پھرانبیں چھوڑ سکتے ہواور دروازوں کو بند کرلیا کرواوراللہ کا نام لے لیا كرو (ليعنى بِنسمِ اللهِ تَوَكُّلُتِ عَلَى اللهِ برُّ هـ ليا كرو) كيونك شیطان بند دروازے کونہیں کھولتا اورمشکیزوں کے منہ اللہ کا نام لے کر باندھ دیا کرواوراللہ کا نام لے کراپنے برتنوں کوڈ ھا تک دیا کرواگر چهان پرکسی چیز کی آ ژبی ر که دواورتم اینے چراغ بجھا

(۵۲۵) حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فر مات بین اور يُحرندكوره مديث فقل كي كني اوراس مديث من الأحُووا اسمَ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ لِعِنى :تم الله كانا م لے ليا كرو كے الفاظ مُدكور نہيں۔

(۵۲۵۲) حفزت ابن جرتج رحمة التدعليه في ال حديث مباركه كو عطا اورعمروین دینار رحمه الته علیها سے روح کی روایت کی طرح نقل کیاہے۔ المنظم المعالم المنظم ا

(٥٢٥٣)وَ حَدَّثَنَا آخَمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا أَبُو خَيْفُمَةً عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَ صِبْيَانَكُمْ اِذًا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ فَحْمَةُ

(٥٢٥٣)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِي ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ۔

(٥٢٥٥)وَ حَدَّثَنَا عُمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّبُنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ عَبْدٍ اللهِ بْنِ أُسَامِةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْشُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَدُ يَقُولُ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَٱوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ

(٥٢٥١)وَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي اَبِي حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ غَيْرَ انَّهُ قَالَ فَاِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَنْزِلُ فِيْهِ وَبَاءٌ وَ زَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيْثِ قَالَ اللَّيْثُ فَالْآعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذِلِكَ فِي كَانُوْنَ الْآوَّل.

(۵۲۵۷)حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِي شِيْبَةَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ لَا تَتُرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ۔

(٥٢٥٨)وَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَنِيُّ وَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ

(۵۲۵۳) حضرت جاہر طباتینے سے روایت ہے کہ رسول التدش تیزیم نے فرمایا: جب سورج غروب ہو جائے تو تم اینے جانوروں اور بچوں کو نہ چھوڑ ویبال تک کہ شام کا اندھیرا جاتا رہے کیونکہ شیاطین سوری کے غروب ہوتے ہی حچھوز دیئے جاتے ہیں' یہاں تک کہ شام کا ندهیرااورسیا ہی ختم بوجائے۔

الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تُبْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَجُمَّةُ الْعِشَاءِ

(۵۲۵۴)حفزت جاپر رضی التد تعالی عنه نبی کریم بسلی التدعاییه وسلم ے زبیر کی حدیث کی طرح حدیث نقل کرتے ہیں۔

(۵۲۵۵)حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الترصلی التدعایہ وسلم سے سنا۔ آ پ صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہتم اپنے برتنوں کو ذھا تک کے رگھواورمشکینروں کا منہ 'بند کرو کیونکہ سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ جس میں و باء نازل ہوتی ہےاور پھروہ و باجو برتن یامشکیزہ کھلا ہوا ہواس میں داخل ہو جاتی ہے۔

لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ..

(۵۲۵۱)حضرت لیث بن سعد جانین سے اس سند کے ساتھ مذکورہ صدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے۔ سوائے اس سے کہ اس حدیث میں ہے کہ انہوں نے قرمایا: سال میں ایک ایسادن آتا ہے . كدجس ميں وبانازل ہوتی ہے۔ كہتے ہيں كہ ہمارى طرف كے مجمی لوگ كَانُوْنَ الْأَوَّلِ مِين اس سے بچة ربور

(۵۲۵۷) حفرت سالم رضي الله تعالى عنداين باب سے روايت كرتے ہوئے فرماتے ہیں كہ نبي كريم صلى الله عابيه وسلم نے ارشاد فر مایا تم اینے گھروں میں آگ نہ چھوڑ ا کرو' جس وقت کہتم سو

(۵۲۵۸)حضرت ابوموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رات کومدیندمنورہ کے ایک گھریں اُس گھروالے جل گئے۔ جب أَبُوْ عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَ أَبُوْ كُرِّيْبٍ وَاللَّفْظُ لِآبِي عَامِرٍ مُرسول الله سلى الله عليه وسلم كسا من بيدا قعد بيان كيا كيا تو آب سلى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ آبِي بُوْدَةَ عَنْ الله عليه وَسلم نے ارشاد فرماين بيرآ گ تمهاري وتمن ہے تو جب تم

اَبِيْ مُوْسَى قَالَ اخْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى اَهْلِهِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنَ ﴿ وَفَلَاوَوْا سِے بَجِمَادِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنَ ﴿ وَفَالَكُونُوا سِے بَجِمَادِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنَ ﴿ وَفَالَّا وَالْمَادِ فَا كُرُو ا

اللَّيْلِ فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَانِهِمْ قَالَ إِنَّ هاذِهِ النَّارُ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمُتُمْ فَاطْفِئُوهَا عَنْكُمْ۔ خُلاصَتُ النّائِ : إن باب كا احاديث مباركه من آبّ نابى أمت كے ليے بهت ى بيارى بيارى طبحتين ارشاوفر مائى بين :

- 🗘 کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانک کررھیں۔
- 🤃 سوتے وقت اللہ کا نام لے کر درواز ہیند کرلیا کرو۔
  - 😭 سوتے وقت جراغ بچھادیا کرو۔
  - 🔅 شام کے وقت بچوں کو باہر نہ نگلنے دیا کرو یہ
- 😵 سال میں ایک رات الیمی ہوتی ہے کہ جس میں وباءنازل ہوتی ہے اگر کھانے پینے کے برتن کھلے ہوں تووہ دباءاس میں داخل ہو ج تی ہے۔علاء لکھتے میں کہ جوآ دمی اس و باءوالی چیز کو کھا تایا بیتا ہے تو اُسے وباء ہو جاتی ہے اور و باء اس طرح پھیلتی ہے۔اس ے معلوم ہوا کہ و باءالتد تعالی کا ایک تھم ہے۔ کھانے پینے یا دوسری چیزوں کے فساد سے وبا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کی بیاری اور ' و ہاء سی کوئٹی ہے۔

#### كَانُوْنَ الْآوَّلِ كَيابِ؟

علماء لکھتے ہیں کہ تکانوُن الا و آید بمبر کو کہا جاتا ہے اور تکانون فانیی جنوری کو کہتے ہیں اور بیصرف ان کا غلط نظریہ ہے کیونکہ صدیث میں عام الفاظ میں آ یے منی تین ان فر مایا کہ جس وقت اللہ کا تھم ہےاور جس جگہ اور جس چیز میں ہوو ہو بیں نازل ہوجائے گ

الله پاک ہمیں اپنے محبوب مُلْ تَشِیْلُ کی پاکیزہ اور سنہری تعیمات کواپتانے کی اور اللہ تعالٰی کے احکام کے آگے اپنے آپ کو جھکانے کی توفیق نصیب فرمائے آمین

#### باب: کھانے پینے کے آ داب اور اُن کے احکام کے بیان میں .

(۵۲۵۹) حضرت حذیفہ ہوسٹنے سے روایت ہے کہ جب ہم نی شکا تینیکم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو ہم اپنے ہاتھوں کو ( کھانے میں ) اُس وفت تک نہیں ڈالتے تھے جب تک کہرسول اللّه مُنْ لِیُنْظِمُ شروع نہ فرماتے اور اپنا ہاتھ مبارک ( کھانے میں ) نہ ڈالتے (حضرت صدیفہ طالی فرماتے ہیں) کہ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانا کھانے میں موجود تھے کہ اچا تک ایک لڑکی (دوڑتی ہوئی) آئی۔ گویا کہاُ ہے کوئی ہا تک رہا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنے لگی تو

#### ٩١٢: باب آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وأحكامهما

(۵۲۵۹)حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرٍ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةً عَنْ اَبِيْ حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَوْنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَمْ نَضَعُ آيدِينَا حَتَّى يَبْدَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعَ يَدَهُ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَ تُ جَارِيَةٌ كَانَّهَا تُدُفِّعُ فَذَهَبَتُ لِنَضَعَ يَدَ مَا فِي الطَّعَام

فَاَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ اَعُرَابِیٌ كَانَّمَا يُدْفَعُ فَاَخَذَ بِيدِهٖ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّبُطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَانَّهُ جَاءَ بِهِلْذِهِ الْجَارِيةِ اَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهِلْذِهِ الْجَارِيةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَاَخَذُتُ بِيدِهَا فَجَاءَ بِهِلْذَا الْاعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَآخَذُتُ بِيدِهَا فَجَاءَ بِهِلْذَا الْاعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَآخَذُتُ بِيدِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهُ إِنَّ يَدَهُ فَي يَدِي مَعَ يَدِهُ إِنَّ يَدَهُ

رسول التدمَّلُ يُعْمِلُ في اس كا باتھ بكڑليا بھرا يك ديباتى آدمى دورْتا ہوا آير (وه بھى اس طرح كرنے لگا) تو رسول التدمُّلُ يَعْمِلُ في اس ديباتى كا بھى باتھ بكڑليا۔ پھر رسول التدمُّلُ يَعْمِلُ في الله علائل الله على التدمُ كا نام ندليا جائے۔ ايسے كھانے وطال كرلية ہے كہ جس پر التدكا نام ندليا جائے۔ چنا نچہ شيطان اس لڑكى كو لا يا تاكہ وہ اپنے ليے كھانا حلال كرلية من في الله على من نے أس لؤكى كا باتھ بكڑليا پھروہ شيطان اس ديباتى آدمى كو لا يا تاكہ وہ الله كرلية من نے أس كو دريعہ سے اپنا كھانا حلال كرلية ميں نے أس كا تاكہ وہ الله كرلية ميں نے أس كا

بھی ہاتھ کیڑلیا (پھرآپ نے فرمایا)فتم ہےاُ س ذات کی جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے کہ شیطان کا ہاتھ اُ س لڑ ک کے ہاتھ کے ساتھ میر سے ہاتھ میں ہے۔

(۵۲۷۰)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ يُوْنُسَ اخْبَرَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ خَيْفَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ آبِنَ حُدَيْفَةَ الْارْحِبِيِّ عَنْ حُدَيْفَةَ الْارْحِبِيِّ عَنْ حُدَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ قَالَ كُنَّا إِذَا دُعِيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْمُعَامِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَا مَا اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْسَامِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ الْمُؤْرِدُ وَ فَيْنَا مَعَامِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ الْمُعَلِيقِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمَ الْمُعَامِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ الْمُعَلِيقِ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

(۵۲۹۰) حفرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ سلی اللہ تعالیہ وسلم کے ساتھ کی کھانے کی دعوت میں جاتے تھے۔ پھر آگے حدیث ابو معاویہ کی حدیث کی طرح ذکر کی اوراس حدیث میں لڑکی کے آنے ہے پہلے دیمیاتی آدمی کے آنے کے نزر ہے اور حدیث کے آخر میں بیز اکد ہے کہ پھراللہ کا نام ابیا اور کھایا۔

مَجِيءَ الْاَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِيهِ قَبْلَ مَجِي ءِ الْجَارِيَةِ وَ زَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيْثِ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ وَاكْلَ

(۵۲۱۱) حضرت اعمش سے اس سند کے ساتھ روابیت نقل کی گئی ہے اور اس حدیث میں لڑک کے آنے سے اور اس حدیث میں لڑک کے آنے سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔

یہلے ذکر کیا گیا ہے۔

(۵۲۹)وَ حَدَّثَنِيهُ أَبُوْ بَكُرِ بْنُ نَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمٰنِ مِهُذَا الْإِسْنَادِ وَ الرَّحُمٰنِ مِهُذَا الْإِسْنَادِ وَ الرَّحُمٰنِ مِهُذَا الْإِسْنَادِ وَ قَدَّمَ مَجِى ءَ الْاَعْرَابِيِّ - قَدَّمَ مَجِى ءَ الْاَعْرَابِيِّ - وَ الْمُعَرَابِيِّ - وَ الْمُعَرَابِيْ - وَ الْمُعَرَابِيْ - وَ الْمُعَرِيةِ وَلِهُ وَ الْمُعَرَابِيْ - وَ الْمُعَمِيْ - وَ الْمُعَرِيقِ الْمُعَمِيْ - وَ الْمُعَمِيْ الْمُعَمِيْ مِنْ الْمُعَمِيْ الْمُعَمِيْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۵۲۶۲) حفرت جاہر بن عبداللہ طالبہ کا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی مُنَّ فِیْقِیْم سے سار آپ سلی اللہ عایہ وسلم فر ماتے ہیں کہ جب آدی اپنے گھر داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اللہ تعالی کا نام لیتہ ہے تو شیطان کہنا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ نہ کی اور جب کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہنا ہے کہ رات گزارنے کی جگہ اور شام کا کھانا مل گیا۔

(۵۲۲۲)وَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْرِيُّ حَدَّلَنَا الصَّحَّاكُ يَغْنِى اَبَا عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِى اَبُو الصَّحَّاكُ يَغْنِى ابَا عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِى ابُو النَّبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ عِنْدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ دُخُولِهِ وَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا ذَحَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا ذَحِلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا الشَّيْطَانُ لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا الشَّيْطَانُ لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا الشَّيْطَانُ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اللَّهُ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ الْمُ يَذُكُو اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الْمَبْيُتَ وَالْعَشَاءَ لَا مَا لَهُ مَا اللَّهُ عَنْدَ وَلَا اللَّهُ عَنْدَ وَلَا اللَّهُ عَنْدَ وَاللَّهُ عَنْدَ وَلَا الْمُرْعُنِينَ وَالْعَشَاءَ وَالْمَالُولُهُ الْمُرْدِينَ وَالْعَشَاءَ وَاللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ وَلَا اللَّهُ عَنْدَ وَاللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدَاءَ وَالَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْدَ وَاللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا الْمُؤْمِنِهُ قَالَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْعَالَةُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ وَلَمُ الْمُؤْمِنَاءَ وَالْمَالُونَ الْمُونَاءَ الْمُلْعَلَاءَ الْمُؤْمِنُهُ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُونَاءَ وَالْمُؤْمِنُهُ وَلَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ عَلْمُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاءَ وَالْمُؤْمِنَاءَ وَالْمُؤْمِنِينَاءَ وَالْمُؤْمِنَاءَ وَالْمُؤْمِنَاءَ الْمُؤْمِنَاءَ وَالْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِنَاءِ اللّهُ الْمُؤْمِنَاءَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَاءَ الْمُؤْمِنَاءَ الْمُؤْمِنَاءَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَاءَ الْمُؤْمُنَاءَ الْمُؤْمِنَاءَ الْمُؤْمِنَاءَ الْمُؤْمِنَاءَ الْمُؤْمِنَاءَ الْمُؤْمِنَاءَ الْمُؤْمِنَاءَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَاءَ الْمُؤْمِلُونَا الْمُونُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَاءَ الْمُؤْمِنَاءَ الْمُؤْمِنَاءَ الْم

منتج مسم جدروم

(۵۲۲۳)وَ حَدَّثَنِيْهِ اِسْلِحْقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ٱخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِی آبُو الزُّبَيْرِ آنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عِيْد يَقُوْلُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِى عَاصِمٍ إِلَّا اللَّهُ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُر اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عندَ دُخُولِهِ۔

(۵۲۳ه)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْكٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَاكُلُوا بِالسِّمَالَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ.

(۵۲۲۵)حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِىٰ شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ اَبِى عُمَرَ وَاللَّهُظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ ابْنِ غُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَّ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِذَا آكَلَ آحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ بِيَمِيْنِهِ وَ إِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ بِيَمِيْنِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بشِمَالِهِ وَ يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ -

(۵۲۲۲)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ فِيْمَا قُرِى ءَ عَلَيْهِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ

الْمُنَنِّي حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ وَ هُوَ الْقَطَّانُ كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِيّ بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ ـ

(۵۲۲۷)وَ حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ قَالَ آبُو الطَّاهِرِ آخْبَرَنَا وَ قَالَ حَرْمَلَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثِيمَى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَالَ لَا يَأْكُلُنَّ اَحَدٌّ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشْرَبُ بِهَا قَالَ وَ كَانَ نَافِعٌ يَزِيْدُ فِيْهَا وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُعْطِىٰ بِهَا وَفِى رِوَايَةِ

(۵۲۲۳) حفرت جابر بن عبدالله جائز فرمات بي كدانبول في نی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ابو عاصم کی روایت کی طرح آپ فرماتے ہیں اور اس صدیث میں ہے کہا گروہ کھانا کھاتے وقت اللہ كا نامنيين ليتااور (ايخ گھر ميں) داخل ہوتے وقت الله كا نامنييں ليتابه

(۵۲۷۳) حفزت جابررضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي الله علبه وسلم نے ارشاد فرمایا جتم بائیں ہاتھ سےمت کھاؤ کیونکہ شیطان ہائیں ہاتھ سے کھا تا ہے۔

(۵۲۷۵)حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے كەرسول التدصلى التدعليه وسلم نے فرمایا: جبتم میں ہےكوئی. آ دمی کھانا کھائے تو اُسے چاہیے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب (کوئی چیز) ہے تو اپنے دائیں ہاتھ سے ہے كيونكه شيطان اين بائيل باتھ سے كھاتا ہے اور بائيں ہاتھ ے پیتا ہے۔

(۵۲۷۱)حفرت زہری جینیہ سے سفیان کی سندوں کے ساتھ حدیث منقول ہے۔

(۵۲۲۷)حفرت سالم فرون اپن باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التدصلي الله مايه وسلم في فرمايا جم ميس من كوكي آ دمي اسيخ بائیل باتھ سے نہ کھائے اور نہ بی برگز اپنے بائیں باتھ سے ( كوئى چيز ) يے كيونكه شيطان اپنے بائيس ماتھ سے كھا تا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور نافع کی روایت میں بیزائد ہے کہ کوئی آ دمی بائیں ہاتھ سے کوئی چیز نہ پکڑے اور نہ بی بائیں ہاتھ سے کوئی چیز دے اور ابوطا ہر کی روایت میں بجائے آخلہ مِنْکُمْ کے

آخَدُکُمْ ہے۔

آبِى الطَّاهِرِ لَا يَاْكُلُنَّ اَحَدُكُمُ -(۵۲۲۸) حَدِّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثِنَى اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَةُ انَّ رَجُلًا اكْلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُنْ بِيَمِنِكَ قَالَ لَا اسْتَطِيْعُ قَالَ لَا اسْتَطِيْعُ قَالَ لَا اسْتَطِيْعُ قَالَ لَا

(۵۲۱۸) حضرت ایا سی بن سلمه بن اکوع طائف بیان کرتے ہیں که ان کے باپ نے ان سے بیان کیا کہ ایک آئی نے رسول اللہ مَا اللّهِ اَلَیْ اَلَٰ اِللّهِ اللّهِ اَلَٰ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۵۲۲۹)وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِنْكُو اِنْ اَبِيْ شَيْبَةً وَ اَبْنُ اَبِيْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ اَبُوْ اِنْكُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اِنْ عُمَيْنَةً عَنِ الْوَلِيْدِ اَنِ كَثِيْرِ عَنْ وَهْبِ أَبْنِ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ ابْنِ اَبِيْ سَلَمَةً قَالَ كُنْتُ فِيْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّهِ عُمْرَ ابْنِ اَبِيْ سَلَمَةً قَالَ كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُوْلِ اللّهِ عَمْرَ ابْنِ اللّهِ عَلَى الصَّحْقَةِ فَقَالَ لِي يَا عَلَى الصَّحْقَةِ فَقَالَ لِي يَا عَلَى الْمَدَّ اللّهِ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ.

نہیں روکا۔راوی کہتے ہیں کہ (اس کے بعد )وہ آ دی اپنے ہاتھ کوایٹے منہ تک نہ اُٹھ سکا۔

(۵۲۱۹) حفرت وہب بن کیمان جہائی سے روایت ہے انہوں نے حضرت عمر بن الی سلمہ رضی اللہ تعلیٰ عنہ سے سنا 'و و فر ماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ سایہ وسلم کے زیر تربیت تھا اور میرا ہاتھ بیائے میں سب طرف گھوم رہا تھا تو آپ نے مجھ سے فر مایا: اب لڑ کے! اللہ کا نام لے اور اپنے وائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا۔

(۵۲۷۰)وَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلُوانِيُّ وَ اَبُوُ بَكُرِ بْنُ اِسْحَقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِي سَلَمَةَ اَنَّهُ قَالَ اكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِيْد

(۵۲۷۰) حفرت عمر بن البی سلمه رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا تو میں نے بیالے کے اردگرد (لیعنی سب طرف سے) گوشت لین شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے قریب سے کھاؤ۔

فَحَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلُّ مِمَّا يَلِيْكَ ـ (۵۲۵) حَرْت ابو (۵۲۵) حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً (۵۲۵) حَرْت ابو عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبُيْدِ اللهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ نَهَى كَريم صلى الله عليه وَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحَيِنَاتِ الْاَسْقِيَةِ ـ فَرَايا ہے۔

(۵۲۷) حضرت ابوسعید رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے مشکیزوں کو مندلگا کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔

رَكِ (۵۲۷۲) وَ حَدَّثَنِي خَرْمَلَةُ بَنُ يَحْنِى آخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ آخْبَرَنِى يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْنَجُدْرِيّ آنَّهُ قَالَ

(۵۲۷۲) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله سلی الله عایہ وسلم نے مشکیز وں کو اُلٹ کر اُن کے منہ ہے منہ لگا کرپانی پینے ہے منع فرمایا۔

نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ اَفُوَاهِهَا۔

(۵۲۷۳) و حَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ (۵۲۷۳) فضرت زهری سے اس سند کے ساتھ مذکورہ صدیث کی الرِّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِعْلَهُ ﴿ طرح روايت منقول ب اور اس حديث يس ب كه آب ن غَيْرَ اللَّهُ قَالَ وَانْحِينَاثُهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ فرمايا: ان كاختناث بيب كمشكيزول ك مندكوا لثايا جائے پهراس سے پیاجائے۔(پھرآپ نےاس سےمنع فرمایا)

کے لیے بہت اہم تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں:

- 💸 کھانا کھانے اور یانی پینے ہے پہلے اللہ کا نام لیا جائے یعنی بھم اللہ پڑھی جائے' پیمستحب ہےاور بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ ذرا بلند آواز ے پڑھی جائے تا کہ جو بھول رہا ہواُ ہے بھی یاد آ جائے۔جس کھانے میں بھم اللّٰد نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان اپنے لیے حلال کر
- 🤁 اینے گھر میں داخل ہوتے وقت اللّٰد کا نام لیا جائے بعنی بسم اللّٰہ پڑھی جائے۔ورنہ شیطان رات گز ارنے کے لیے اس گھر کوا پناٹھ کا نہ بناليتا ہے۔
- 🔁 کھانا دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا جا ہیے اور یانی یا اور کوئی مشروب وغیرہ بھی دائیں ہاتھ سے پینا جا ہیے۔ آپ سَکُ شَیْزُ کُسے فرمایا: بائیں ہاتھ سے کھ ناپینا پیشیطانی طریقہ ہےاور آ ہے مگاٹیئٹرنے بائیں ہاتھ کواستنجاء کے لیے متعین فر مایا ہےاور پھر کافر کواس کا اعمال نامہ اس کے ہائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔
  - 😁 کسی ہے کوئی چیز پکڑی جائے تو وائیں ہاتھ سے اور کسی کوکوئی چیز دی جائے تو وہ بھی دائیں ہاتھ سے دین جا ہے۔
- 🚳 تکبیراورغرور میں آپ مَنْ تَیْلِاً کی سنت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے ۔بعض اوقات اس کے نتیجہ میں فوراُسز اہل جاتی ہے جبیسا کہ بسر ین راعی منافق نے کہا کہ میں ایسے نیس کرسکتا تو آپ نے أسے بدؤ عادی کہ اللہ کرے تو اپنے ہاتھ کو اُٹھانہ سکے تو اسے فور أسزا ملی کدوہ ا بینے باتھ کوا بینے منہ تک نہ اُٹھا سکا۔ اِس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی ضداور تعصب میں آ کرغرور اور تکبرے بلا عذر اسلام کے کسی بھی شعائر کی یا آپ مُنَاتِیْکِ کی بھی سنت کانداق اُزائے یا مخالفت کر بے والیے آوی کے لیے بدؤ عاکی جاسکتی ہے۔
  - 🤝 اجتماعی کھانے میں اپنے سامنے اور قریب ہے کھانا چا ہیے نہ کہ برتن کے چاروں اطپر اف میں اپناہا تھ کھایا جائے۔
- 😂 مشکیزے یا گھڑے کے منہ سے مُنہ لگا کریانی چنے ہے آپ مَٹا ٹُٹٹا نے منع فر مایا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ مشکیزے میں یا گھڑے میں کوئی کیزایا کوئی ایذادہ چیز ہوجو کہ منہ میں چلی جائے اور تکلیف کا سبب ہے۔

الله یاک جمیں اِن یا کیزہ سنتوں پڑمل کرنے کو فیق عطافر مائے' آمین۔

باب: کھڑے ہوکریائی بینے کی کراہت کے بیان میں (۵۲۷۸)وَ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا ﴿ ۵۲۷ ) حضرت انس ﴿ اللهُ عار قَتَادَةُ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ ﴿ وَمَلَّم نِي كَارُ لِإِنْ مِا اوركونَى مشروب وغيره ) پينے سے تَى ہے ڈانٹا۔

١٩٠ : باب كَرَاهِيَةِ الشَّرُب قَائِمًا الشَّرْبِ قَائِمًا۔

(٥٢٧٥) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَلَّثَنَا عَبْدُ الْاعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ انَّهُ نَهٰى اَنْ يَشْوَبَ الرَّجُلُ قَانِمًا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا فَالْآكُلُ فَقَالَ ذَاكَ آشَرُ أَوْ آخُبَتُ.

(۵۲۷۷)وَ حَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِي شُيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهُ وَلَمْ يَذْكُرُ قُوْلَ قَتَادَةَــ

(۵۲۷۷)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خاكِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِىٰ عِيْسَى الْأُسُوَارِيِّ عَنْ اَبِىٰ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشَّرُبِ قَائِمًا.

(۵۲۷۸)وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتْى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِزُهَيْرٍ وَ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شُغَّبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ

(۵۲۷۵) حضرت انس طائن سے روایت ہے کہ نی مناقبار کے منع فرمایا که آ دمی کھڑے ہوکر پانی ہے۔حضرت قنادہ ڈٹائیز کہتے ہیں کہ ہم نے کھڑے ہو کر کھانا کھانے کے بارے میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا: بیتو اور بھی زیادہ کر ااور بدتر ہے۔

(۵۲۷۶)حفرت انس جانبيز نبي سلى التدعليه وسلم سے مذكوره حديث کی طرح نقل کرتے ہیں اور اس میں حضرت قنادہ جھٹی کا قول ذکر تہیں کیا۔

(۵۲۷۷)حفرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نی مُناتِیْنِ نے کھڑے ہو کر (یانی وغیرہ) پینے سے تی سے

(۵۲۷۸) حفرت ابوسعید خدری برسین سے روایت ہے کدرسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے کھڑے ہوکر ( پانی وغیرہ ) پینے ہے نع فر مایا

اَبِي عِيْسَى الْاَسُوَارِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشُّوْبِ قائِمًا۔

(٥٢٧٩) حَدَّلَنِيْ عَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنِ الْعَلَاءِ حَدَّلَنَا مَرْوَانُ (٥٢٧٩) حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول عَطَفَانَ الْمُرِّتُى آنَةً سَمِعَ آبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ نسي اورجوآ دى جول كربي لي و و واست ق كرد الـ

يَعْنِي الْفَزَادِيُّ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةً آخْبَرَنِي آبُو اللَّهَ فَأَنْتِهُمْ نَهُ مِيل سے كُونَى آدمى كھڑے ہوكر (يانى وغيره)

الله على لا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِي ءُر

خُلاَ اللَّهُ اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ عِلَى بِيارِ عِن مُعَلِّقَةً إِنْ أَمت كُو كَفِرْ عِ بُوكِر بِإِنْ وغِيره بِيغ يحتى بيارِ عن فرمايا اور اس باب کی آخری حدیث میں فرمایا کہ جوآ دمی بھول کر کھڑے ہوکر پی لے تو وہ اسے تے کردے علما ءکرام نے متفقہ طور پر کھڑے ہوکر پانی وغیرہ پینے کوئرو و تنزیبی قرار دیا ہے۔امام نووی میں ہے لکھتے ہیں کہ بھول کر کھڑے ہو کریانی پینے کے نتیج میں نے کرنامستحب عمل بے کیونکہ سیخ حدیث میں اس کا حکم ہے اور اس حکم کوو جوب پرمحمول کرنا باعث مشقت ہے لبذا اے استی ب پرمحمول کیا جائے گا۔

۹۱۸: باب فِي الشَّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا باب: زم زم كر عرب الشَّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا (۵۲۸۰)حفرت أبن عباس بي الله سے روايت ہے كه ميس في

رسول التَمْنُ لِيَّنِيَّا كُورُم زم كا بإنى بلا ياتو آپ طاتن نے وہ زم زم كفرے

(۵۲۸۱) حفرت ابن عباس بھی ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی

(۵۲۸۰)وَ حَدَّثَنَاه آبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى إِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ .. (٥٢٨)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنْ غَاصِمٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ نِهِ أَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَرْبُهُ وَلَ سَهُ هُرَ عَهُو . پيا-النَّبِيُّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ دَلُو مِنْهَا وَهُوَ قَائِمُ

(٥٢٨٢) وَ حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (٥٢٨٢) حضرت ابن عباس رضى الله آق لى عنهما سے روایت بے كه آخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ حِ وَ حَدَّثَنِيْ يَعْقُوْبُ

الدَّوْرَقِيُّ وَ اِسْمَعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ اِسْمَعِيْلُ ٱخْبَرَنَا وَ قَالَ يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ وَ مُغِيْرَةُ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ۔

> (٥٢٨٣)وَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ سَمِعَ الشَّعْبِيُّ سَمِعَ ابْنَ قَائِمًا وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ۔

(۵۲۸۳) حضرت ابن عباس برافظه فرمات بین که مین نے رسول الته صلى القدعليه وسلم كوزم زم كا يا في پلايا تو آپ مَنْ يَنْيَامْ فِي عَرْب موكر عَبَّاسِ قَالَ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَيْمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ ﴿ پِيااورآ پِ مَنْكَثَيْرَ مُ نَهِ الله كَ پاس پانی طلب فرمایا۔

رسول التدخلي التدعليه وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کرپیا۔

(۵۲۸۳)وَ حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ (كِلْلاهُمَا) عَنْ شُعْبَةَ بِهِلْدًا الْلِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيْتِهِمَا فَأَتَيْتُهُ بِدَلُور

(۵۲۸۴) حضرت شعبه رضی الله تعالی عنه سے ان سندول کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اوران دونوں روایتوں میں ہے کہ میں ڈول لے *کر س*یا۔

خُلَاصَتْ الْمَالِينَ: إِس باب ك احاديث سے نبي اكرمَّ سے زم زم كا پانى كھڑے ہوكر چينا ثابت ہے۔ علماء نے لكھا ہے كہ كھڑے ہو کریانی پینار پسرف زمزم کے پانی کے لیے خاص ہےاوراس کےعلاو ہاقی مشر وبات کو پیٹھ کراور دائیں ہاتھ سے پینامسنون ہے۔

9/9: باب كرَاهَةِ التَّنَفُّس فِي نَفْس باب: ياني (ييني والي ) برتن ميس سائس ليني كي کراہت اور برتن ہے با ہرتین مرتبہ سانس لے کر الْإِنَآءِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَقُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ یانی ینے کے استحباب کے بیان میں

(۵۲۸۵)وَ حَدَّثَنَا أَبْنُ آبَىٰ عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنُ أَيُّوْبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبَى عِنْ نَهٰى آنْ يُتَّنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ. (۵۲۸۲)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ آبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَزْرَةَ بُنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آنْسٍ عَنْ آنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا.

(٥٢٨٥) حضرت مبدالله بن الى قماده ولائن اين باب سے روايت كرتيج ہوئے فرماتے ہيں كہ نبي مُنَاتَّةً بِعُرَانَ ( يا في يعنے والے ) برتن میں بی سانس لینے ہے نع فرمایا ہے۔

(۵۲۸۶) حفرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے که رسول القد صلى الله عليه وسلم ( ياني پيتے ہوئے برتن سے منه بٹا كر ) تين مرتبد سانس نیا کرتے تھے۔

(۵۲۸۷) حضرت انس طالتی فرماتے ہیں کہ رسول الد سلی اللہ علیہ وسلم (پانی وغیرہ) پینے میں تین مرتبہ سانس لیا کرتے تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے سیری زیادہ ہوتی ہے اور بیاس بھی زیادہ بھتی ہے اور پانی زیادہ ہفتم ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ میں بھی پانی پینے میں تین مرتبہ سانس لیتا

كتاب الاشربة

(۵۲۸۸) حفرت انس رضی اللہ تع کی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ندکورہ حدیث کی طرح منقول ہے اوراس میں برتن کا ذکر

َ كُلْكُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ بِيعَ ہوئ بانی والے برت یعنی گلاس کے اندر ہی آپ مَنْ عَیْرُ نے سانس لینے سے منع فر مایا ہے اور آپ مَنْ الْمُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

ہاب: پانی یا دو دھان جیسی کسی چیز کوشر وع کرنے والے کے داکیں طرف سے تقسیم کرنے کے استحباب کے بیان میں

(۵۲۸۹) حضرت انس بن ما لک طلان سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگانی خدمت میں ایبا دورھ پیش کیا گیا کہ جس میں پائی ملایا ہوا تھا (لبی) (اس وفت) آپ کے دائیں طرف ایک دیباتی آدمی اور بائیں طرف حضرت ابو بحر طلائ میں طرف حضرت ابو بحر طلائ میں طرف سے تو آپ نے خود پی کر دیباتی آدمی کوعطا فر مایا اور آپ نے فرمایا: دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے اور پھر دائیں طرف سے۔

(۵۲۹۰) حفرت انس طائن ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نی مَنْ اَلْتَیْمُ (جب) مدیند منورہ تشریف لائے تو میری عمر دس سال تھی (اور جب آپ) کا وصال ہوا تو میری عمر ہیں سال تھی اور میری مال مجھے آپ کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم نے آپ کے لیے ایک پی بونی (۵۲۸۷) حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ يَحْيَى آخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بَنُ سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بَنُ سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ آبِي عِصَامِ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عِلَيْ يَتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ فَكَانًا وَ يَقُولُ إِنَّهُ أَرُوعً وَ أَبْرَأُ وَ أَمْرَأُ قَالَ آنَسٌ وَآنَا لَنَسُ وَآنَا النَّسُ وَآنَا النَّسُ وَآنَا النَّسُ وَآنَا النَّسُ وَآنَا النَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا۔

(۵۲۸۸)وَ حَدَّثَنَا قُلِيْهُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ آبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِيُ هَيْهَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَانِيّ عَنْ آبِي عِصَامٍ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَ قَالَ فِي الْآنَاءِ۔

> 9۲۰ باب استَحِبْابَ اِدَارَةِ الْمَآءِ وَاللَّبَنِ وَ نَحْوِهِمَا عَلَى يَمِيْنِ الْمُبْتَدِئ

(۵۲۸۹) حَدَّثَنَا يَهْيَى بْنُ يَهْيِى قَالَ قَرَانَتُ عَلَى مَالِكٍ مَنْ اللّهِ عَنْ آسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابْنِي بِلَبَنِ قَدْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابْنِي بِلَبَنِ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ وَ عَنْ يَمِينِهِ آغْرَابِيُّ وَ عَنْ يَسَارِهِ آبُولُ بَيْدَ فَعَنْ يَسَارِهِ آبُولُ بَيْدَ فَعَنْ يَسَارِهِ آبُولُ بَكُم فَتَنْرِبَ نُمَّ آغُطَى الْآغْرَابِيُّ وَ قَالَ الْآيُمَنُ فَالْآنُهُ وَ اللّهُ اللّهُ يُمَنُ فَالْآنُهُ وَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(٥٢٩٠)وَ حَدَّثَنَا آبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفُظُ لِزُهَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَّنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ آسِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّيْنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَآنَا ابْنُ عَشْرٍ

وَمَاتَ وَآنَا ابْنُ عِشْرِيْنَ وَكُنَّ اُمَّهَاتِي يُحَيِّفْنِي عَلَى خِدْمَنِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا فَحَلْبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنِ وَ شِيْبَ لَهُ مِنْ بَنْرٍ فِي الدَّارِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَ آبُو بَكُم رَضِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْفِل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْمِنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ وَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ وَقَالَ (١٤ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْمَنُ فَالْايَمَنُ عَبْدِ اللّهِ قَالُوا حَدَّثَنَا اللهُ عِلْمُ وَهُو ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ فَلَالُهُ مُن مَالِكُ حَوْدَ حَدَّثَنَا اللهُ مُنْ اللهِ مَا اللهُ مِنْ مَالِكُ حَوْدَ وَاللهُ مَلْ لَهُ حَدَّقَنَا سُلَيْمُنُ اللهُ مَا اللهُ مُن مَسْلَمَةَ ابْنِ قَعْنَبٍ وَاللّهُ فَلَا لَهُ حَدَّقَنَا سُلَيْمُنُ اللّهُ مَا لَهُ مَدَّانَا سُلَيْمُ اللهُ مَا اللّهُ مُن مَسْلَمَةَ ابْنِ قَعْنَبٍ وَاللّهُ فَلَا لَهُ حَدَّقَنَا سُلَيْمُنُ اللّهُ مَا مُسَلَّمَةً ابْنِ قَعْنَبٍ وَاللّهُ فَلُهُ لَهُ حَدَّقَنَا سُلَيْمُنُ اللهُ اللّهُ مُن مَسْلَمَةً ابْنِ قَعْنَبٍ وَاللّهُ فَلَا لَهُ مَدَّقَنَا سُلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ ال

يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّهُ

سَمِعَ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ آتَانَا رَسُوْلُ اللَّهِ

عَرِيْ فِي دَارِنَا فَاسْتَسْقَى فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً ثُمَّ شُبِتُهُ مِنْ

مَاءِ بِنْرِي هَٰذِهِ قَالَ فَأَعْطَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَشَرِبَ

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَ آبُوْ بَكُمْ عَنْ يَسَارِهِ وَ عُمَرُ وِجَاهَهُ

وَ آغُوَابِينٌ عَنْ يَمِيْنِهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مِنْ شُرْبِهِ قَالَ عُمَرُ هَذَا أَبُوْ بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

يَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْهِ اِيَّاهُ فَأَعْطَى

رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآعُرَابِيُّ وَ تَرَكَ

اَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ عُمَرَ وَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيْمَنُوْنَ الْآيْمَنُوْنَ

(٥٢٩٢) حَدَّثَنَا قُتِيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ فِيْمَا

قُرِیْ ءَ عَلَیْهِ عَنْ اَبِیْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ

السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

الْآيِمَنُونَ قَالَ انْسُ فَهِيَ سُنَّةً فَهِيَ سُنَّةً فَهِيَ سُنَّةً فَهِيَ سُنَّةً

کری کا دود در دو اورگھر کے کنوئیس کا پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا تو رسول الدّمنَّ الْقِیْمُ نے وہ بیا۔ حضرت عمر طاقین نے عرض کیا: اے اللّٰہ کے رسول! حضرت ابو بکر طاقین کوعطا فر ما کیں اور حضرت ابو بکر طاقین آپ کے با کیں طرف بیٹھے تھے تو آپ نے ایک دیہاتی آدی کو جو کہ آپ کے دا کیں طرف بیٹھا تھا 'عطا فر مایا اور رسول التسکُّ الْقِیْمُ فَیْرِیْمَ نے فر مایا: دا کیں طرف ہے شروع کرنا جا ہے اور پھر دا کیں طرف سے شروع کرنا جا ہے۔

(۵۲۹) حفرت انس بن مالك الماثية بيان كرتے موئے فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثِیْنِ مارے گھر تشریف لائے تو آپ نے پانی طلب فرمایا\_ (حضرت انس طالع الدائد) فرمات بین کهم ناین بکری كا دود هدوما اوراس ميس اپنے اس كنوئيس كا ياني ملايا۔حضرت انس طلائن فرماتے ہیں کہ چرمیں نے وہ رسول الله منافید فرکی خدمت میں پیش کیا تو رسوں الله مَنَا لَیْمُ اِللَّهُ مِنْ بِیا اور حضرت ابوبکر طِلْمُوا آپ کے باكيل طرف تشريف فرماتها ورحضرت عمر والتنزأ ب كسامناور ایک دیباتی آپ کے دائیں طرف بیضا تھا تو جب رسول الله مَلَا تَقِيلُمْ (وہ یانی ملا دودھ) بی کرفارغ ہوئے تو حضرت عمر والنفظ نے عرض كيا:ا \_ الله كے رسول! بيد هفرت البو بكر ولائليًّا بين (حفرت عمر ولائليًّا اشارہ کے انداز میں عرض کررہے تھے کہ حضرت ابو بکر جائٹنڈ کو پینے ك ليه ديا جائے) چنانچدرسول الله مَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ أَلْمَ الله ويهاتي آدى كو عطا فرمایا اور حضرت ابوبکر خِالِنْمُهُ اور حضرت عمر خِلِلْنَهُ کو حِصورْ دیا اور رسول التدَّمُنَّ البَّهِ إِنْ مَايا: ( يَهِلْ ) وا كين طرف والله وا كين طرف والے دائیں طرف والے۔حضرت انس جائٹۂ فرماتے ہیں کہ (اپی دائیں طرف سے شروع کرنا) یہی سنت ہے کیجی سنت مے کیجی سنت

(۵۲۹۲) حفرت سهل بن سعد ساعدی طالتی سے روایت ہے کہ رسول الله مُنالِّیْنِ کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز لائی گئ تو آپ نے وہ کی اور آپ کے وائیں طرف ایک لڑکا بیضا تھا اور آپ کے بائیں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَ عَنْ يَمِيْنِهٖ غُلَامٌ وَ عَنْ يَسَارِهِ ٱشْيَاحٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ ٱتَاْذَنُ لِيْ أَنْ اَعْطِيَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَ اللَّهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ آحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

(۵۲۹۳)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى آخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِیْ حَازِمٍ ح وَ حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِیْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِكَّ كِلَاهُمَا عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ ٰ يَقُولَا فَتَلَّهُ وَلَكِنُ فِي رِوَايَةِ يَمْقُوبَ قَالَ فَاعُطاهُ إِيَّاهُ۔

طرف بزرگ حضرات بیٹھے تو آپ نے اس لڑکے سے فرمایا: کیا تو مجھے پہلے ان بزرگ حضرات کو پلانے کی اجازت دیتا ہے؟ تو اُس لڑ کے نے عرض کیا نہیں! اللہ کی شم!میرادہ حصہ جو جھے آپ ہے ل ر ہاہے میں کسی کونہیں وینا حیاہتا۔ (راوی کہتے ہیں بین کر)رسول التَّمَا التَّنَا أَلَ بِيالَهُ أَلَ كَ مِاتِهُ بِرِرهُ ويا\_

(۵۲۹۳) حفرت سهل بن سعدرضي التد تعالى غنه نبي كريم صلى الله علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں اور فتلہ کا لفظ دونوں روایتوں میں نہیں ہے کیکن یعقوب کی روایت میں ہے کہان

دا کیں طرف سے شروع کرے۔امام نووی پہند فرماتے ہیں کدوا کیں طرف ہے شروع کرنامستحب ہے۔

> باب: (كھاناكھانے کے بعد ) اُنگلیاں اور برتن حاليے کے استجاب کے بیان میں

(۵۲۹۴) حضرت ابن عباس برنافؤه ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول الترصلي التدعليه وسلم ف ارشاد فرمايا: جبتم ميس عولي آوي کھانا کھائے (تو اُس وقت تک) وہ اپنا ( دایاں ) ہاتھ صاف نہ كرے جب تك كەأسے جات نەلے يا چٹانددے۔

(۵۲۹۵) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ رسول التدصلي التدعبيه وسلم نے ارشا دفر مايا: جبتم ميں ہے کوئي آ وي کھاٹا کھائے تو وہ اپنا ( دایاں ) ہاتھ صاف نہ کرے جب تک کہ اسے چاٹ یا چٹانہ دے۔

٩٢١: باب اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْآصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ وَاكْلِ اللَّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْح مَا يُصِيبُهَا مِنْ اَذَّى وَ كَرَاهَةِ مَسْح الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا

(۵۲۹۳)حَدَّثَنَا أَبُّوْ بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْوَاهِیْمَ وَ ابْنُ اَبِیْ عُمَرَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَن عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكُلَ آحَدُكُمُ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا آو يَلْعِقَهَا۔ (۵۲۹۵)حَتَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَّدٍ ٱخْبَرَنَا ٱبُو عَاصِم جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حِ وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّهُٰظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اكَلَ اَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَةُ حَتَّى

يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا۔

ی کی کی اندکورہ دونوں احادیث مبارکہ میں چٹادینے کا مطلب سے ہے کہ اپنے کسی بچے وغیرہ کو اُنگلیاں چٹادے جو کہ اس بات کو بُرانہ مانے بلکہ خوش سے جاٹ لے۔

(۵۲۹۲) حَدَّثَنَا آبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةً وَ زُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ فَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ عَيْدً يَلْعَقُ آصَابِعَهُ النَّلَاتَ وَ النَّلَاتَ مِنَ الطَّعَامِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ حَاتِمِ النَّلَاتَ وَ الْمُعَامِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ حَاتِمِ النَّلَاتَ وَ الْمُ

(۲۹۲) حضرت ابن کعب بن ما لک جلیز اپنی باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی تالی گود کھا کہ آپ کھا نا کھانے کے بعدا بی مینوں اُنگلیاں چا شدرہے ہیں۔ ابن حاتم نے تین کا ذکر نہیں کیا اور ابن الی شیبہ نے اپنی روایت میں عن عبدالرحمٰن بن کعب عن ربیہ کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔

قَالَ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ۔

(۵۲۹۷) وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ﴿ ۵۲۹ ) حضرت ابن كعب بن ما لك ﴿ الْمُتَاسِخِ باپ سے روایت عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ عَنِ كَرْتِ بُوعِ فِرَاتِ إِن كدر بول اللَّمُ الْمُتَافِيَ الْمُن الْكُيوں كِماتِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

يَاكُلُ بِغَلَاثِ آصَابِعَ وَ يَلْعَقُ يَدَهِ قَبْلَ آنُ يَمُسَحَهَا . (۵۲۹۸) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ آنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ آنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ آنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ حَعْبٍ الرَّحْمٰنِ بْنَ حَعْبٍ الرَّحْمٰنِ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۵۲۹۸) حضرت كعب بن ما لك رضى اللد تعالى عنه فرماتے بیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم تين أنگيوں كے ساتھ كھانا كھاتے تھے اور جب آپ صلى الله عليه وسلم كھانا كھاكر فارغ ہو جاتے تو أن اُنگيوں كوچاٹ ليتے۔

> (۵۲۹۹)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ

كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ آصَابِعَ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا۔

كَعْبِ أَنِ مَالِكِ وَ عَبْدَ اللهِ أَنْ كَعْبٍ حَدَّثَاهُ أَوْ اَحَدُهُمَا (۵۳۰۰) وَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللهِ إَنْ البِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللهِ إِنْ اَبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۵۳۰۰) حفرت جابر ولی یک روایت ہے کہ نی تکافیر کے نے روایت ہے کہ نی تکافیر کے ا (کھانا کھانے کے بعد) اُٹکلیاں چاہئے اور پیالد (صاف کرنے) کا حکم فرمایا اور آپ نے فرمایا: تم نہیں جانے کہ برکت (برتن کے) کس حصیں ہے۔

(اُ ۵۳۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

(۵۳۰۱) حضرت جابر ولائن سے روایت ہے کدرسول القد مُلَاثِیْن نے فرمایا: جنب تم میں سے کسی آ دمی کا ( کھانا کھاتے ہوئے) لقمہ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتْ لُقُمَةٌ اَحَدِكُمْ فَلْيَاخُذُهَا فَلْيُمِطُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذَّى وَلَيْاكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتَّى يَلْعَقَ اَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِئُ فِي آيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ ـ

(٥٣٠٢)وَ حَدَّلْنَاهُ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ حِ وَ حَدَّلَنِيْهِ مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعِ حَدَّلَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً وَ فِيْ حَدِيْنِهِمَا وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ بَالْمِنْدِيْلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا آوُ يُلُعِقَهَا وَمَا بَعْدَهُ۔

(۵۳۰۳) وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ ٱبِیْ شَیْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْهٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْضُرُ اَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ َ شَىٰ ءٍ مِنْ شَاٰنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَاذًا سَقَطَتْ مِنْ اَحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ فَلْيُعِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ آذًى ثُمَّ لْيَاكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ اَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي آيِّ طَعَامِهِ تَكُوْنُ الْدَ كَةُر

(٥٣٠٣)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ كُرَيْبٍ وَ اِسْلِحَقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ اَبِيْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْإَعْمَشِ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ إِذَا سَقَطَتُ لُقُمَةُ آحَدِكُمُ اللَّى آخِرِ الْحَدِيْثِ وَلَمُ يَذْكُرُ أَوَّلَ الْحَدِيْثِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ اَحَدَكُمُ (٥٣٠٥)وَ حَدَّنَنَا اَبُوْ بَكْرٍ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِيْ صَالِحٍ وَ آبِيْ سُفْيَانَ

عَيْنُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِي ﷺ فِي ذِكُرِ اللَّغْقِ وَ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِي ﷺ وَ ذَكَرَ اللَّفْمَةَ نَحْوَ حَدِيْثِهِمَا ــ (٥٣٠٧)وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ ٱبُوْ بَكْرِ بْنُ

(نیجے) گر جائے تو اُسے اُٹھ کر گندگی وغیرہ صاف کر کے کھا لے اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ حچوڑے اور اپنا ہاتھ تولیہ ' رومال ہے(اُس وقت تک) صاف نہ کرے جب تک کہایی أنكليال عاف نه لے كونكه و منيس جانتا كه بركت كس كهاني

(۵۳۰۲)حفرت سفیان ہاں سند کے ساتھ ای طرح حدیث نقل کی گئی ہے آوران دووں واپتوں میں ہے کہوہ اپنے ہاتھ کو (أس وقت تك) توليه رومال سے صاف نه كرے جب تك كدا في أنگليال جا ٺيا خيانه د \_\_\_

(۵۳۰۳) حفرت جابر طِي فَعْ فرمات مِين كه مِين في تَعَالَيْنَا فَمِي سنا'آ پ فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں سے ہرایک آ دی کے پاس أس كے بركام كے وقت موجودر بتا ہے۔ يہاں تك كماس آدى کے کھانا کھانے کے وقت بھی اُس کے پاس موجود ہوتا ہے تو لمذا جبتم میں ہے کی ہے (کھانا کھاتے ہوئے) لقمد گرجائے تو اُ ہے جا ہے کہ وہ اس ہے گندگی وغیرہ جواس لقمہ کے ساتھ لگ گئ ہؤصاف کرے پھراُ سے کھا جائے اور اس لقمہ کو شیطان کے لیے نہ حجوز اور جب كمانا كهاكر فارغ موجائة اين أنكليال جاث لے کیونکہ و نہیں جانتا کہ برکت کھانے کے س تھے میں ہے۔ (۵۳۰۴) جفرت اعمش ہے اس سند کے ساتھ روایت ہے کہ جبتم میں ہے کی آدی ہے (کھانا کھتے ہوئے) لقمہ گر جائے۔ آخر حدیث تک اور اس حدیث میں ابتدائی بات کہ

(۵۳۰۵) حفرت جابر رضی الله تعالی عنه نبی کریم مَثَا فَيْنِمُ ہے ای طرح حدیث نقل کرتے ہیں اوراس میں لقمہ گرنے کا بھی ذکرہے۔

"شیطان تمہارے پاس موجودر ہتاہے ' ذکر نہیں کیا!

(۵۳۰۱) حضرت انس طانیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب

نَافِعِ الْعَبْدِئُ قَالَا حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ آنَس رَضِى الله تَعَالٰى عَنْهُ آنَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اكَلَ طَعَامًا لَعِقَ آصَابِعَهُ الثَّلَاثَ قَالَ وَ قَالَ إِذَا سَقَطَتْ لَقُمَةٌ آحَدِكُمْ فَلْيُمِطُ عَنْهَا الْآذَى وَلَيُأْكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَآمَرَنَا آنُ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَآمَرَنَا آنُ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي آيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ۔

(٥٣٠٤)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا وَهُرُّ حَدَّثَنَا وَهُرُّ حَدَّثَنَا وُهُنِّ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي فَيْ قَالَ إِذَا آكُلَ آحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ آصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُورِ كُ فِي آتِيْتِهِنَّ الْبَرَكَةُ .

(۵۳۰۸)وَ حَدَّثَنِيهُ آبُو بَكُرِ بُنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَغْنِى ابْنَ مَهْدِئِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهِلَذَا الرَّحْمٰنِ يَغْنِى ابْنَ مَهْدِئِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ وَلْيَسْلُتْ آخَدُكُمُ الصَّحْفَةَ وَ قَالَ فِي آئَ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ أَوْ يُبَارِكُ لَكُمْ۔

کھانا کھاتے تو اپنی تینوں اُنگلیاں چائے تھے۔ حضرت انس ہی تؤہ نے فر مایا اور آپ فرماتے: جب تم میں سے سی آ دمی کا (کھانا کھاتے ہوئے) کوئی لقمہ گرجائے تو اُسے چاہیے کہ اسے صاف کرکے کھ جائے اور اس لقمہ کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور آپ نے ہمیں بیالہ صاف کرنے کا حکم فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے برکت تمہارے کھانے کے کون سے حصہ میں

(۵۳۰۷) حضرت ابو ہریرہ طالتیٰ ہے روایت ہے کہ نی مُنَّ اللَّهِ اللهِ فَر مایا: جب تم میں ہے کوئی آدمی کھانا کھائے تو اُسے چاہیے کہ وہ اپنی اُنگلیاں چاٹ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت کس اُنگل میں ہے۔

(۵۳۰۸) حضرت حماد ہے اس سند کے ساتھ اس طرح مدیث منقول ہے۔ سوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ آپ نے فر مایا بتم میں ہرایک آدمی ( کھانا کھا کر) پیالہ صاف کر لے اور آپ نے فر مایا جمہارے کس کھانے میں برکت ہے یا تمہارے لیے برکت ہوتی ہے (بیتم نہیں جانتے)۔

لقے کواُٹھانے کے لیے نیچے ہاتھ بڑھایا تو ساتھ والے نے اشار وکر کے بھا کہ حفزت کیا کرنے لگے ہیں بیدونیا کی سپریاور سری کاور ہار ہے۔اس طرح کرنے سے بیلوگ جمیں کی سمجھیں گے۔کم از کم اس موقع پر آن اس طرت نہ کریں تو حضرت حذایفہ ستنز نے ایک جیب جملہ ارشاوفر مایا:

اء ٹو لا سنة حبيبي مھولاء الحمقاء' كياان بيوتوفول كى وجہ سے يس اپنے مجوب النظيم كى سنت چھوڑ دوں؟ يہ جو ب بيں م مجھيں يس تواسيخ مجوب من فينيم كى سنت نبيس چھوڑ سكتا ـ بيفر ماكر لقمه أشاكر صاف كيا وركھا گئے ـ

> ہاب:اگرمہمان کے ساتھ (دعوت) پر چھاورآ دمی بھی آجا ئیں تومیز بان کیا کر ہے؟

٩٢٢: باب مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ وَإِسْتِحْبَابِ إِذْنِ صَاحِبُ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ

(۵۳۰۹) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عُفْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةً وَ تَقَارَبَا فِي اللَّفُظِ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي وَائِلِ عَنْ اَبِي مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيّ رَضِي اللَّهُ عَنْ اَبِي مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيّ رَضِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِيَّ اللَّهِ صَلَّى شَعْيْبٍ وَكَانَ لَهُ عَلَامٌ لَحَامٌ فَرَاىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ فِي وَجِهِهِ الْجُوعَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ لِعُلَامِهِ وَ يُحَكَ اصْنَعُ لَنَا طَعَامًا لِحَمْسَةِ نَقْرٍ فَايَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ وَسَلَّمَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَاتَبَعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَغَ فَيْهِ وَسَلَمَ فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَاتَبَعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَعُ وَسَلَمَ فَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ السَحْقُ بْنُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ السَحْقُ بْنُ

اِبُواهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ آبِي مُعَاوِيَةَ ح وَ حَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ نَ بِي ثَنَّيَّ أَسَى يَعَدَيث جَري عديث كَلِ طَرَّنَنَا هُ نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهُطَمِي وَ آبُو سَعِيْدِ الْاَشَجُ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْطِنِ الدَّارِهِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ آبِي كَ اللهِ مُنْ عَبْدِ الرَّحْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ بِهِذَا الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِي عَنِي النَّهِي عَنْ اللهِ مُنْ عَلِي حَدِيْثِ حَرِيْرٍ قَالَ نَصْرُ بُنُ عَلِي فِي وَائِنِهِ لِهِذَا الْحَدِيْثِ حَدَّثَنَا آبُو السَامَة حَدَّثَنَا الْأَوْمَ مَسْعُودٌ إِللهُ اللهِ الْحَدِيْثِ حَدَّثَنَا آبُو اللهُ مَسْعُودٌ إِللهُ اللهِ الْحَدِيْثِ عَلَى اللهِ اللهِ الْحَدِيْثِ حَدَّثَنَا آبُو اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۵۳۱)وَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ جَبَلَةَ بُنِ اَبِی (۵۳۱) حفرت جابر فِیْنِ ہے یہ مدیث ای طرح نقل کی گئ رَوَّادٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ ہے۔

عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ حِ وَ حَلَّقِينُ سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبٍ حَدَّلَنَا الْمُحَسَنُ بْنُ آغَيَنَ حَدَّلَنَا زُهَيْرٌ حَدَّلَنَا الْمُحَدِيْثِ وَ كَالَّاعُمَشِ عَنْ آبِيْ سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ بِهِلْذَا الْمُحَدِيْثِ ـ الْاعْمَشِ عَنْ آبِيْ سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ بِهِلْذَا الْمُحَدِيْثِ ـ

(٥٣١٣)وَ حَدَّنَيني زُهَيْرُ بْنُ حَوْبِ حَدَّبَ مَنَا يَزِيْدُ بْنُ ، (٥٣١٢) حضرت انس وَلِفَيْ عدروايت بي كدرسول الله صلى الله هَارُوْنَ ٱخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ عليه وسلم كاايك بمسابيرتها جوكه فارسي تقابه وهثوريه بهبت عمده بناتا تهابه أس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا بھروہ آ پ کو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ بلانے کے لیے آپ صلی التعلیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارِسِيًّا كَانَ طَيَّبَ الْمَرَقِ فَصَنَعَ لِرَسُول التدعليه وسلم في فرمايا: (حضرت عائشه والنف كي طرف اشاره كرت اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ يَدُعُوهُ فَقَالَ وَهٰذِهِ لِعَائِشَةَ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ہوئے )اوران کی دعوت بھی؟ تو اُس نے کہا بنہیں یو رسول التد صلی التدعليه وسلم نے فر مايا نبيس (يعني ميں بھي دعوت ميں نبيس آتا)۔وہ وَسَلَّمَ لَا فَعَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ دوبارہ آ پے سلی اللہ علیہ وسلم کو بدا نے کے لیے حاضر ہوا تو رسول اللہ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هَٰذِهِ قَالَ لَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ثُمَّ عَالَا يَدْعُونُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور ان کی دعوت بھی؟ اُس نے کہا بنہیں \_رسول اللہ مُنَالِّیَّنِمُ نے فر مایا: میں بھی نہیں آتا پھروہ تیسری اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هَلِيهِ قَالَ نَعَمْ فِي الثَّالِئَةِ فَقَامَا مرتبة آپ كوبلانے كے ليے حاضر ہوا تورسول الله صلى الله عليه وسلم يَتَدَافَعَانِ حَتَّى آتَيَا مَنْزِلَةً.

نے فر مایا: اوران کی دعوت بھی؟ تو تیسری مرتبہاُس نے کہا: ہاں!ان کی دعوبت بھی ۔ بھروہ دونوں (آپ سلی القدعليه وسلم اورسیّدہ عائشہ بڑھیٰ) کھڑے ہوئے اور چلے یہاں تک کہاُس کے گھر ہیں آگئے ۔

باب:باعثاد (بے تکلف)میز بان کے ہاں اپنے ساتھ کسی اور آ دمی کو لے جانے کے جواز میں ٩٢٣: باب جَوَازِ اِسْتِتْبَاعِهٖ غَيْرَهُ اِلَى دَارِ مَنْ يَشِقُ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ وَ بِتَحَقُّقِهٖ تَحَقُّقًا تَامَّا وَاسْتِحْبَابِ الْإِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ \*

(۵۳۱۳)حَدَّلَنَا الْمُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىٰ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِآبِي بَكُرٍ وَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ ثَعَالًى عَنْهُمَا فَقَالَ مَا آخُرَ جَكُمًا مِنْ بُيُوْتِكُمًا هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَا الْجُوْعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَآنَا وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَآخُرَجَنِي الَّذِي آخُرَجَكُمَا قُوْمُوا فَقَامُوْا مَعَهُ فَاتَلَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتُهُ الْمَرْاَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَاهْلًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيْنَ فُلانٌ قَالَتُ ذَهَبَ يَسْتَغْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظُرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا آخَدٌ الْيَوْمَ اكْرَمَ اَضْيَافًا مِنِّى قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَ هُمْ بِعِذْقٍ فِيْهِ بُسْرٌ وَ تَمْرٌ وَ رُطُبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ وَآخَذَ ٱلْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ فَذَبَحَ لَهُمْ فَاكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَٰلِكَ الْعِذُقِ وَ شَرِبُوْا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوْا وَ رَوُوا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى غَنْهُ وَالَّذِي نَفْسِي بَيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَلَا النَّعِيْمِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ٱلْحَرَّجَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمُ الْجُوْعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى اَصَابَكُمْ هٰذَا النعيم

(۵۳۱۳) حضرت ابو ہررہ طِنْ تَوْ ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ايك دن ياايك رات رسول المتمناتين المرابط فكر راسته ميس ) حضرت الوبكر طالن اورحفرت عمر طالف سيع بهي ملاقات موكى توآب نان وونوں حضرات سے فرمایا: اس ونت تمہاراا پے گھروں سے نکلنے کا سبب کیاہے؟ ان دونوں حضرات نے عرض کیا: بھوک اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا جشم ہے اُس ذات کی جس کے بتضافقدرت میں میری جان ہے میں بھی ای وجہ سے نکلا ہوں جس وجہ سے تم دونوں نکلے ہوں۔ (آپ نے فرمایا:) اُٹھو! کھڑے ہوجاؤ۔ (تھم کے مطابق ) دونوں حضرات کھڑے ہو گئے تو آپ ایک انصاری آ دمی کے گھر تشریف لائے' (دیکھا) کہوہ انصاری اینے گھر میں نہیں ہے۔انصاری کی بیوی نے دیکھا تو مرحبا اورخوش آمدید کہا تو رسول التدمن فَيْ الله عَلَيْهِ مِن أس انصاري كي بيوي سے فرمايا: فلاس كبال ہے؟ اُس نے عرض کیا: وہ ہمارے لیے میٹھا یانی لینے کے لیے گیا ہے۔اسی دوران انصاری بھی آ گئے تو اس انصاری نے رسول اللہ مَثَاثِينُ اورآب كے ساتھيول كى طرف ديكھا اور پھر كہنے لگا: التدتعالٰ کاشکر ہے کہآئے میرےمہمانوں ہے زیادہ کسی کےمہمان معزز نہیں اور پھر چلے اور مجوروں کا ایک خوشہ لے کر آئے 'جس میں کچی کی او خشک اورتازه کھجوریں تھیں اور عرض کیا کہان میں ہے کھا ئیں اور انہوں نے چھری کری تورسول الله مَثَاثِیْتِمْ نے اُن سے فر مایا: دودھ والی بکری ذیج نه کرنا۔ چرانہوں نے ایک بکری ذیج کی۔ان سب نے اس بکری کا گوشت کھایا اور تھجوریں کھا نمیں اور پانی بیا اور جب کھا بی کرسیراب ہو گئے تو رسول القدماً النجام نے حضرت ابو بکر جانفی اور حضرت عمرٌ سے فرمایا فتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے

میں ضرور پو چھاجائے گا۔ تمہیں اپنے گھروں سے بھوک نکال کرلائی اور پھرتم واپس نہیں لوئے یہاں تک کہ یہ تعت تمہیں مل گی۔ (۵۳۱۴) وَ حَدَّنَیٰی اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ (۵۳۱۴) حضرت ابو بریرہ ﴿ثِیْنَ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان هِشَامٍ یَغْنِی الْمُغِیْرَةَ بْنَ سَلَمَةَ حَدَّنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ میں حضرت ابو بکر ﴿ثِیْنَ تَشْرِیفِ فرماتے اوران کے ساتھ حضرت ممر HANNES H

وی تشریف فر م تھے کہ ای دوران رسول الله ملی تی انسول فی سے آئے۔آپ ٹائیڈٹ نے ارشاد فرمایا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ دونوں حفرات نے عرض کیا بشم ہے اُس ذات کی کہ جس نے آپ کوئل ے ساتھ بھیجا ہے ہمیں اپنے گھروں سے بھوک نے نکالا ہے پھر خنف بن خديفه كي طرح حديث ذكر كي \_

(۵۳۱۵) حفرت جابر بن عبدالله هيد في مات بين كه جب خندق کھودی کنی تو میں نے رسول اہتد سینیز کم کو دیکھا کہ آپ کو جھوک گئی ہوئی ہےتو میں اپنی بیوی ک طرف آیا اور اس سے کہا: کیا تیرے ياس ( كَصَابُ ن ) وَفَى جِيزِ بِي ' أَيُونَكُ مِينَ فِي رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْمَةُ مُو و یکھا ہے کہ آپ کو بہت تخت جھوک لگی ہونی ہے تو (میری بیوی) نے ایک تھیا۔ مجھے نکال َ رویا جس میں ایک صاع بھو تھے اور ہمارا ایک بری کا بچی تف جوک پلا بواتھا۔ میں نے اسے ذی کرویا اور میری بیوی نے آن پیسا ۔میری بیوی بھی میرے فارغ ہونے کے ساتھ ہی فارغ ہوئی پھر میں نے بکری کا گوشت کاٹ کر بانڈی میں ڈال دیا (اوراے یکایا) پھریس رمول الله منافیز کم کارف گیا۔ (حضرت جابر جڑتنے فرماتے ہیں کہ میری بیوی) کہنے لگی کہ مجھے رسول اللَّهُ فَأَيْتَظِيمُ اورآب كے سحابة كرام بي تا كے سامنے ذليل ورسوانية كرنا (مطلب يه كه زياده آ دميول كوكھا نے پر نه باالينا ) حضرت جابر خلافيز فرماتے بیں کہ جب میں آپ کی خدمت میں آیا تو میں نے سرگوش کے انداز میں عرض کیا: ے اللہ کے رسول! ہم نے ایک بکری کا بچہ ذی کیا ہےاور ہمارے پاس ایک صاع ہو تھے (ہم نے میختصر ساکھ ناتیار ئیا ہے) آپ چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر بماری طرف تشریف ایسی \_(بیتن کر) رسول اینه تاتینظ نے یکار ااور فرمایا: اے خندق والو! باہر عن نے تمہاری دعوت کی ہے ہذاتم سب چواور رسول اللَّه سي تَلِيزُ ف (حضرت جابر حينه ) سے فرمايا: مير سآنے تک اپی بندی چو کہے ہے نہ آتار ، اور نہ بی گند ھے ہوئے آئے کی روئی رکانا۔ (حضرت جابر نہتر فرماتے ہیں کہ) میں وہاں ہے

زِيَادٍ حَدَّتَنَا يَرِيْدُ حَدَّثَنَا آبُوْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَيْمَا آبُو بَكْرٍ فَاعِدٌ وَعُمَرُ مَعَهُ إِذْ آتَاهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَفَعَدَكُمَا هَهُنَا قَالَا اَخْرَجَنَا الْمُؤْعُ مِنْ بُيُوْتِنَا وَالَّذِي نَعَثَكَ بِالْحَقِّ ثُمَّ ذَكَرَ نَحُو حَدِيْثِ خَلَفِ بْنِ خَلِيْفَةً.

(۵۳۱۵)حَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ مِنْ رُقْعَةٍ عَارَضَ لِيْ بِهَا ثُمَّ قَرَاهُ عَلَىٓ قَالَ آخْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَآيْتُ بِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَصًا فَانْكَفَأْتُ اِلَى الْمُرَاتِيْ فَقُلْتُ لَهَا هَلْ عِلْدَكِ شَىٰ ءٌ فَإِنِّي رَآيْتُ بِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَصًا شَدِيْدًا فَٱخْرَجَتْ لِي جِرَابًا فِيْهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرِ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ قَالَ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتْ فَفَزَغَتْ اِلَى فَرَاغِي فَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَيْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ قَالَ فَجِنْتُهُ فَسَارَ رْنَّهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَدْ ذَبَخْنَا بُهَيْمَةً لَمَا وَطَحَنَتُ صَاعًا مِنْ شَعِيْرِ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ فِي نَفَرٍ مَعَكَ فَصَاحَ رَسُوْلُ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ يَا آهُلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُوْرًا فَحَىَّ هَٰلًا بِكُمْ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِيْنَكُمْ حَتَّى آحِى ءَ فَجِنْتُ وَ جَاءَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِنْتُ امْرَاتِيْ فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ لِي فَآخُرَجَتْ لَهُ عَجِيْنَنَا

آیا اور رسول الته مُن عَیْداً بھی تشریف لے آئے اور آپ کے ساتھ سب لوگ بھی آگئے تھے۔ حضرت جابر جن اپنی بیوی کے پاس آئے تو اُس کی بیوی کے پاس آئے تو اُس کی بیوی نے کہا: تیری ہی رسوائی ہوگی ( یعنی کھان کم ہے اور آوئی زیرہ وہ آگئے تیں)۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: میں نے تو اس طرح کو نے مجھے کہا تھا چھر میں سندھا جو ا آٹا تا ہے مَن عَیْدا کے سامنے نکال کر لے آیا تو آپ مُن اُلٹی کے سامنے نکال کر لے آیا تو آپ مُن اُلٹی کے سامنے نکال کر لے آیا تو آپ مُن اُلٹی کے سامنے نکال کر لے آیا تو آپ مُن اُلٹی کے سامنے نکال کر لے آیا تو آپ مُن اُلٹی کے سامنے نکال کر لے آیا تو آپ مُن کی سامنے نکال کر لے آیا تو آپ مُن کی کھر کے اس میں

فَبَصَقَ فِيْهَا وَ بَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ اللَّى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيْهَا وَ بَارَكَ ثُمَّ قَالَ أَدْعُوانِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوْهَا وَهُمْ أَلَفٌ فَأَقْسِمُ بِاللّٰهِ لَا كَلُوا حَتْنَى تَرَكُوْهُ وَانْحَرَفُوْا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِظُّ كَمَا هِى وَإِنَّ عَجِيْنَتَنَا أَوْ كَمَا قَالَ الضَّحَاكُ لَيْخَبَرُ كَمَا هِى وَإِنَّ عَجِيْنَتَنَا أَوْ كَمَا قَالَ الضَّحَاكُ لَيْخَبَرُ كَمَا هُوَ۔

ا پنالعاب دہن ذالا اور اس میں برکت کی دُعافر مائی پھر آپ ہماری بانڈیوں کی طرف تشریف لائے اور اس بانڈی میں آپ نے اپنالعاب دہن ذالا اور برکت کی دُعافر مائی ۔ پھر آپ نے فر ماید ایک روٹیوں پائے نے والی اور بالو جو تہبار سے ساتھ مل کرروٹیوں یکائے اور بانڈی میں ۔ سے سالین نہ ذکا لتا اور نہ ہی اسے چو نہے سے آٹ رن اور آید بزار کی تعداد میں سحابہ بی بی موجود تھے۔اللہ کی فتم! اُن سب نے کھانا کہ کہ بچا کر چھوڑ دیا اور واپس لو نے کے اور ہماری بانڈی اس طرح آبل رہی تھی اور آن بھی اسی طرح تھا اور اس کی روٹیاں بھی اسی طرح کیک رہی تھیں۔

> (۵۳۱۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرْأْتُ عَلَى مَالِكِ (بُنِ آنَسٍ) عَنْ اِسْحٰقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ اللَّهُ سَمِعَ آنَسَ ابْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَالَ أَبُوْ طَلُحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيْفًا اَعُوفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ شَيْ ءٍ فَقَالَتُ نَعَمْ فَٱخْرَجَتُ ٱلْرَاصَّا مِنْ شَعِيْرِ ثُمَّ آخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَغْضِهِ ثُمَّ دَسَّنٰهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَ رَدَّتْنِي بِبَغْضِهِ ثُمَّ اَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَهَبْتُ بِه فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَ مَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ الطَعَامِ فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ قُوْمُوا قَالَ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ آيْدِيْهِمْ حَتَّى جِنْتُ ابَا طَلْحَةَ فَآخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طُلْحَ ۚ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَدْ

(۵۳۱٦) حفرت اس بن ما لك بن و فرمات بن كه حفرت الوطلحد جِينِ أَ أَمْ سَلِيم كَي والده ف فرمايد كه مِن أَ رسول الله شَوَيْرَهُم كَي آواز میں کی کھ مزوری محسور کی ہے (جس کی جب سے) میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جھوک گئی ہوئی ہے تو کیا تیرے یا س ( کھانے کی ) كوئى چيز ہے؟ حضرت أم سليم ورف في كها: بار! پير أم سليم بی بی ہو کی روٹیوں میں اور میا در لے کراس میں ان روٹیوں کو لپیٹااور پم ان کومیر ے کپڑوں کے پنچے چھیا دیااور کپڑے کا کچھ حصد مجصے اور صادیا پھر انہوں نے مجھے رسول التدشق تینظ کی طرف بھیج دہا۔ (راہی حضرت انس ہوتھ فرماتے ہیں کہ میں) آپ کی خدمت ميں أي تو ميں في رسول المدسى تأريم و مجد ميں تشريف فرمايايا اور میں کے پاس کچھاورلوگ (سخابہ سریٹر ) کھی تھے۔ میں کھڑاریا تورسول الله س تينام نے فرمايا: كيا تخصے ابوطلحہ نے بھيجا ہے؟ ميں نے عرض کیا:جی بان! آپ نے فرماید کیا کھانے کے لیے؟ میں نے عرض كيان بار! تو رسول الله سائليّة في السيخ ساتھيول سے (جو وبال موجود تھے ) فرمایا اُ تھو! آپ ھلے اور میں ان سب سے آگے آ کے چا یبال تک کہ میں نے حضرت ابطاعہ جی نو کوآ کراس کی خبر

دی تو حضرت ابوطلحہ جی تین اسے الکے اسے اُم سلیم ارسول الدمئی تین آنوں سب کو این تمام ساتھیوں کو لے کرآ گئے ہیں اور ہمارے پاس تو ان سب کو کہ لانے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانے ہیں پھر حضرت ابوطلحہ حلے یہاں تک کہ آ گے بڑھ کررسول الدمٹی تین پھر حضرت ابوطلحہ رسول الدمٹی تین گھر حضرت ابوطلحہ رسول الدمٹی تین کے گھر ) تشریف لائے تو رسول الدمٹی تین کے گھر ) تشریف لائے تو رسول الدمٹی تین کے گھر ) تشریف لائے تو رسول الدمٹی تین کے گھر ) تشریف لائے تو رسول الدمٹی تین کے گھر ) تشریف لائے تو کہ بھی رسول الدمٹی تین کے گھر اسلیم جی تین وہی روشیاں لے کرآ گئیں۔ پھر رسول الدمٹی تین کے تھر اسا گھی جو اُن کے لئی کرآ گئیں۔ پھر رسول الدمٹی تین نے تھوڑا ساتھی جو اُن کے پاس موجود تھاوہ ان روٹیوں پر نچوڑ دیا۔ پھر رسول الدمٹی تین کے جو اُن کے پاس موجود تھاوہ ان روٹیوں پر نچوڑ دیا۔ پھر رسول الدمٹی تین کے جو اُن کے بیاس موجود تھاوہ ان روٹیوں پر نچوڑ دیا۔ پھر رسول الدمٹی تین کے جو اُن کے بیاس دی در اور کی کا کی دُعا فر مائی۔ پھر آ پ نے فر مایا: دس آ دمیوں کو بلایا گیا تو اُنہوں نے کھانا کھایا یہاں میں در مایا: دس آ دمیوں کو (کھانے کے لیے) بلاؤ۔ ان دس آ دمیوں کو دھوں کو (کھانا کھانا کھایا یہاں فر مایا: دس آ دمیوں کو (کھانے کے لیے) بلاؤ۔ ان دس آ دمیوں کو دھوں کو رکھانے کے لیے) بلاؤ۔ ان دس آ دمیوں کو دھوں کے لئے کہلاؤ کی ان کھانا کھانا

كتاب الاشربة

جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ اللهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى قَالَ فَانْطَلَقَ ابُوْ طَلْحَة حَتَّى لَقِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ مَا عِنْدَكِ يَا أَمَّ سُليْمٍ رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَنْدَكِ يَا أَمَّ سُليْمٍ رَضِى الله عَنْهَا فَتَتَ بِنَالِكَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءً الله اللهِ صَلَّى الله مَلَيْمِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ الله الله وَسَلَّى عَنْهَا عُكَمَّةً لَهَا فَادَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْهَا عُكَمَّ لَهَ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ انْ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا عُكَمَّ لَهُ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ انْ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا عُكَمًّ لَهُ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ انْ فَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ انْ فَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ انْ فَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ انْ الله عَنْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ انْ اللهُ اللهُ عَنْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ انْ الله عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا شَاءَ الله انْ الله مَلْولًا عَنْى الله مَلْولًا وَالْقُومُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال

کھانا کھایا یہاں تک کہ سیر ہوگئے۔ پھروہ چلے گئے پھرآپ نے فر مایا: دس آ دمیوں کو ( کھانے کے لیے ) بلاؤ۔ دس آ دمیوں کو بلایا گیا۔ یہاں تک کہ ان سب لوگوں (صحابہ بڑی ) نے کھانا کھایا اور خوب سیر ہوگئے اور سب آ دمی تقریباستر یا اسٹی کی تعداد میں تھے۔

(۵۳۱۵) حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُو بِنُ آبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ نُمُیْو وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا آبِی بَنُ نُمُیْو وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا آبِی بَنُ نُمُیْو وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا آبِی حَدَّثَنَا سَعْدُ بُنُ سَعِیْدِ حَدَّثِیٰی آنَسُ بُنُ مَالِكِ رَضِی اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِی آبُو طُلْحَةَ رَضِی اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ اللَّهِ صَلّی اللَّهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ لِادْعُوهُ وَقَدْ جَعَلَ طَعَامًا قَالَ فَأَقْبَلْتُ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ مَعَ النَّاسِ فَنَظُرَ اِلَیَّ فَاسْتَحْیَیْتُ فَقُلْتُ وَیْمُوا فَقَالَ آبُو طُلْحَةً وَصِی الله تَعَالٰی عَنْهُ یَا رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ رَضِی الله تَعَالٰی عَنْهُ یَا رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ رَضِی الله تَعَالٰی عَنْهُ یَا رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ رَضِی الله تَعَالٰی عَنْهُ یَا رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ رَضِی الله تَعَالٰی عَنْهُ یَا رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ رَضِی الله تَعَالٰی عَنْهُ یَا رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ رَضِی الله تَعَالٰی عَنْهُ یَا رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ وَصَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّی الله عَنْهُ یَا رَسُولُ الله صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّی الله عَنْهُ یَا رَسُولُ الله صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّی الله عَلیْه

(۵۳۱۷) حضرت انس بن ما لک بڑنٹؤ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ بڑنٹؤ نے مجھے رسول اللّه مُنْ اللّهِ عَلَيْهُ کی طرف بھیجا تا کہ میں آپ کو بلا کر لاوُل اور حضرت ابوطلحہ جونٹؤ نے کھانا تیار کر کے رکھا تھا۔ حضرت انس جڑنٹؤ کہتے ہیں کہ میں آیا تو رسول اللّه مُنَا اللّه کُانٹیا الوگوں (صحابہ جُونٹی کہتے ہیں کہ میں آیا تو رسول اللّه مُنافِی لوگوں دیکھا تو مجھے شرم آئی۔ میں نے عرض کیا: (اے اللّه کے رسول!) ابوطلحہ کی دعوت قبول فرما ئیں۔ آپ نے لوگوں (موجود صحابہ جُونٹی) طلحہ کی دعوت قبول فرما ئیں۔ آپ نے لوگوں (موجود صحابہ جُونٹی) سے فرمایا: اُنٹھو چھو۔ حضرت ابوطلحہ جُونٹی نے عرض کیا: اے اللّه کے رسول! میں نے تو (صرف) آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا تیار کیا

وَسَلَّمَ إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيْنًا قَالَ فَمَسَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا فِيْهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ أَدْخِلُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِي عَشَرَةً وَقَالَ كُلُواْ وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ فَأَكُلُواْ حَتَّى شَبِعُوا لَهُمْ شَيْئًا مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ فَأَكُلُواْ حَتَّى شَبِعُوا فَغَولاً فَقَالَ أَدْخِلُ عَشَرَةً فَأَكُلُواْ حَتَّى خَرَجُوا فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشَرَةً وَ يُخْرِجُ عَشَرَةً حَتَّى لَمْ يَبُقَ مَنْهُمْ اَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ فَأَكُلُو ا حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ هَيَّاهَا فَإِذَا مِنْهُمْ اَحَدُ إِلَّا دَخَلَ فَأَكُلُ حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ هَيَّاهَا فَإِذَا مِنْهُمْ اللهَ مِنْ أَكُلُوا مِنْهَا.

ہے۔ حضرت ابوطلحہ جنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منگا بھینے اس کھانے کو (اپنے دست مبرک) سے چھوا اور اس میں برکت کی دُعا فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا: میرے ساتھیوں میں سے دس آ دمیوں کو بلاؤ اور آپ نے اپنی انگلیوں بلاؤ اور آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان میں سے چھونکالا۔ چنا نچہ (ان دس آ دمیوں نے ) کھانا کھایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے اور چلے گئے پھر آپ نے فرمایا: دس اور آ دمیوں کو بلاؤ۔ چنا نچہ کھا کر اور خوب سیر ہوکر (وہ بھی) چلے اور آ دمیوں کو بلاؤ۔ چنا نچہ کھا کر اور خوب سیر ہوکر (وہ بھی) چلے گئے۔ آپ ای طرح دل دس آ دمیوں کو بلاتے رہے اور دس دس

آ دمیوں کو کھلا کر بھیجتے رہے' یہاں تک کہان میں ہے کوئی بھی اب ( کھانا کھانے والا )نہیں بچااوروہ کھا کرسیر نہ ہوا ہو۔ پھر آپ مٹائیٹیٹر نے بچاہوا کھانا جمع فرمایا تووہ کھانا اُتناہی تھاجتنا کہ کھانا شروع کرتے دفت تھا۔

(۵۳۱۸)وَ حَلَّنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَلَّانَا آبِي حَلَّنَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ حَلَّنَا سَعْدُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِى آبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيْثِ آبْنِ نُمَيْرٍ غَيْرٌ آنَهُ قَالَ فِي آنَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيْثِ آبْنِ نُمَيْرٍ غَيْرٌ آنَهُ قَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ آخَذَ مَا بَقِي فَجَمَعَةً ثُمَّ دَعًا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ قَالَ فَعَادَ كَمَا كَانَ فَقَالَ دُونَكُمْ هَذَا۔

(۵۳۱۸) حفرت انس بن مالک طلان فرماتے ہیں کہ حفرت .

ابوطلحہ ڈائٹو نے مجھے رسول القشائیڈ کی طرف بھیجا (اور پھر) ابن نمیر
کی روایت کی طرح حدیث نقل کی ۔ اس کے لیے آخر میں (بیز ائد
ہے) کہ پھر آپ نے بچا ہوا کھانا جمع فرمایا پھر آپ نے اس میں
برکت کی دُعافر مائی ۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ کھانا جمنا پہلے تھا پھر اُ تناہی
ہوگیا۔ پھر آپ نے فرمایا: یہ لے لو۔

(۵۳۱۹) حفرت اس بن ما لک طافی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ طافی نے حضرت اس بن ما لک طافی فرمایا کہ وہ نجی نگافی کے لیے ایسا کھانا تیار کرے کہ جو خاص طور پرصرف آپ کے لیے ہواور انہوں نے مجھے آپ کی طرق حدیث ندکورہ حدیث کی طرق ہے اور اس میں صرف بیے زائد ہے) کہ نجی نگافی کی ابنا وست ہم اور اس میں صرف بیے زائد ہے) کہ نجی نگافی کی انام لیا پھر آپ نے مبارک اس کھانے میں رکھا اور اس پراللہ تعالی کا نام لیا پھر آپ نے اُن کو فرمایا: دس آ دمیوں کو اجزت دو۔ حضرت ابوطلحہ طابقی نے اُن کو اجازت دی۔ وہ اندر آئے تو آپ نے فرمایا: اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ انہوں نے کھانا احبانی ہم نی شرفی کھانا کے اس کے بعد کھانا کھایا اور گھر والوں نے کھانا کھایا اور پھر بھی کھانا کے گا۔

(۵۳۲۱) وَ حَدَّتَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّتَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدِ
الْبُجَلِيُّ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُوْسَى حَدَّتَنِي عَبْدِ اللهِ بْنُ
عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُولُولُولُهُ عَلَيْلِهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ الل

وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرَ بُنَ وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرَ بُنَ وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرَ بُنَ وَيُدِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةً وَيُدُ أَنسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَأَىٰ أَبُو طَلْحَة رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُضْطَجِعًا فِى الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهُرًا لِبَطْنٍ فَآتِى أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَضْطَجِعًا فِى الْمَسْجِدِ يَتَقَلّبُ ظَهُرًا لِبُطْنٍ وَأَظُنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ مُضْطَجِعًا فِى الْمَسْجِدِ يَتَقَلّبُ ظَهُرًا لِبُطْنِ وَأَظُنّهُ جَائِعًا وَ سَاقَ الْحَدِيْتَ وَقَالَ فِيهِ ثُمّ أَكُلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَظُنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَطُنّهُ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَطُنّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ فِيهِ ثُمّ أَكُلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَطُنّةُ وَسَلّمَ وَأَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنسَ (بُنُ مُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَلْحَةً وَ أُمّ سُلَيْمٍ وَ أَنسَ (بْنُ مَالِكِ) وَ فَضَلَتْ فَصْلَةٌ فَآهُدَيْنَاهُ لِحِيْرَانِنَاد

(۵٣٢٣)وَ حَدَّثِينَ حَرْمَلَةَ بْنُ يَحَيَى التَّجِيبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى أَسَامَةَ أَنَّ يَعْقُوْبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى أَسَامَةَ أَنَّ يَعْقُوْبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ الْانصَادِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ جِنْتُ رَسُولَ بْنَ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ جِنْتُ رَسُولَ

(۵۳۲۰) حضرت انس بن ما لک رضی اللدت کی عند سے یہی قصد منقول ہے اوراس روایت میں ہے کہ حضرت ابوطلحہ بھڑؤ دروازے پر کھڑے ہوگئے یہاں تک کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف کے آئے تو حضرت ابوطلحہ بھڑئؤ نے آپ صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا: اے الله کے رسول! تھوڑا سا کھانا ہے۔ آپ صلی الله عبیہ وسلم نے فرمایا: و بی لے آؤ کیونکہ الله ای کھانے میں برکت ڈال دے گا۔

(۵۳۲۱) حضرت انس بن ما لک جوٹوئ کی نبی کریم صلی الله مالیه وسلم سے یکی حدیث منقول ہے۔ اس میں ہے کہ پھر زسول الله صلی الله علیه وسلم نے کھان کھایا اور گھر والوں نے بھی کھان کھایا (اور پھراس کے باوجودا تنا کھانا) نیچ سیا کہ بم نے اپنے بمسالول کو بھی دیا۔

(۵۳۲۲) حفرت انس بن ما لک جونی فرماتے بیں کہ حضرت ابوطیحہ جونی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے ویکھا (اس حال میں کہ ) آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹ پشت سے لگا ہوا تھا تو حضرت ابوطلحہ جونی نے اُم سلیم خوبین سے آکر فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے ویکھا ہواور آب کو بھوک آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے (اور پھر فدکورہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اوراس میں ہے کہ پھر (سب سے آخر میں )رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہے کہ پھر (سب سے آخر میں )رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے اپنے ہما یوں کو مدیث کی طور پر بھیج حضرت ابوطلحہ جونین اُم سلیم جونی اُنے اُنے ہما یوں کو مدید کے طور پر بھیج

(۵۳۲۳) حضرت انس بن ما لک طویل فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول الله سی تیلیم کی خدمت میں آیا تو میں نے آپ کو صحابہ کرام جی پیٹر کے ساتھ تشریف فرما پایا اور آپ اُن سے با تیں فرما رہے تھے اور آپ کے بیٹ پر ایک پی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے بعض صحابہ جائڈ سے بوچھا کہ رسول اللہ مُنائیڈ اپنے پید پر پی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے گئے کہ بھوک کی وجہ ہے۔ (حضرت انس جیٹئ کہتے ہیں کہ) میں حضرت ابوطلحہ جیٹئ کی طرف گیا جو کہ حضرت الج سلیم بنت ملی ن جیٹئ کے شوہر تھے۔ میں نے اُن ہے عرض کیا اے اتبا جان! میں نے رسول اللہ مُنائیڈ کی گود یکھا کہ آپ نے اپنے بیٹ پر پی باندھی ہوئی ہے۔ میں نے بعض کہ آپ نے اپنی ہوک کے بارے میں) یو چھا تو انہوں نے کہا صحابہ جو ٹیڈ ہے (اس پی کے بارے میں) یو چھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی بھوک کی وجہ سے ایسا کیا ہوا ہے (یہ سنتے ہی) حضرت ابوطلحہ جو ٹیڈ میر کی والدہ کے پاس تشریف لائے اور اُن سے فرمای: کیا تیرے پاس (کھنے کی) کوئی چیز ہے؟ اُنٹ سلیم جن تھا نے فرمای: کیا تیرے پاس چند کھر سے نے ای کی جو رس ہیں فرمای: کیا تیرے پاس ایس چند کھر نے کیا کہ کے دروئی کے اور چند کھور یں ہیں اُئر رسول اللہ مُن تیز ہے گائی بوگا اور اگر اور کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹ بھرنے کے لیے کافی بوگا اور اگر اور کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹ بھرنے کے لیے کافی بوگا اور اگر اور کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹ بھرنے کے لیے کافی بوگا اور اگر اور کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹ بھرنے کے لیے کافی بوگا اور اگر اور کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹ بھرنے کے لیے کافی بوگا اور اگر اور کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹ بھرنے کے لیے کافی بوگا اور اگر اور کوئی بھی آپ کے ساتھ

الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمًا فَوَجَوْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّنُهُمْ وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ قَالَ أَصْحَابِهِ أَنَا أَشُكُ عَلَى حَجَرٍ فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ أَسَامَةُ وَأَنَا أَشُكُ عَلَى حَجَرٍ فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لَمَ عَصَب رَشُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَطْنَهُ فَقَالُوا مِنَ الْجُوْعِ فَذَهَبْتُ اللّى أَبِى طَلْحَة رَضِى الله فَقَالُوا مِنَ الْجُوْعِ فَذَهَبْتُ اللّى أَبِى طَلْحَة رَضِى الله تَعالىٰ عَنهُ وَهُو زَوْجُ أَمِّ سُلَيْم بِنْتِ مِلْحَانَ فَقُلْتُ يَا تَعَالَىٰ عَنهُ وَهُو زَوْجُ أَمِّ سُلَيْم بِنْتِ مِلْحَانَ فَقُلْتُ يَا فَقَالُوا عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم مِنْ مُن الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَحُدَه شَى ءَ فَقَالَتُ نَعَمُ عِنْدِى كِسَو مِن خُبُرٍ وَ تَمَرَاتُ فَلْ مَنْ مُن خُبُرٍ وَ تَمَرَاتُ فَلْ مَنْ خُبُو مَ لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَحُدَه فَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَحُدَه فَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَحُدَه الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَحُدَه الله الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَحْدَه الله عَنه مَا فَلَ عَنْهُمْ فُحَ ذَكُو سَانِو الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَحُدَه المُحْدِيْثِ بِقِصَّتِهِ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ فُحَ ذَكُو سَانِو الْحَدِيثِ بِقِصَّتِهِ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ فُحَ ذَكُو سَانِو الْحَدِيثِ بِقِصَّتِهِ مَا الله عَلَيْهِ وَسُلَم وَلَا عَنْهُمْ فُحَ وَلَا عَنْهُمْ فُحَ وَلَا عَنهُمْ فُحَ وَلَا عَنهُمْ فُحَالَ الله الله عَلَيْهِ وَسُلَم وَلَا عَنهُ مَلَوْ الله المُعْمَلِيْ المُعْتِهِ المُعَلَى الله الله الله الله المُعَلَى الله الله المُعَلَى الله المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَى الله المُعْمَلِي الله المُعْمَلِي الله المُعَلَى الله المُعْمَلِهُ الله المُعْمَلِهُ المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعَلَى المُعْمُولُ المُعْمَلِي المُعَلَى الله المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَى المُعْلَى الله المُعْمَلِي الله المُعْمَلِي الله المُعْمَلِي المُعْمَلِي الله المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَالِي المُعَلَى المُعَلَى الله المُعْمَلِهُ المُعْمَلِي المُعْمُولُ المُعْمُولُولُ المُعَلِي المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعَلِي المُعَلِي المُعَ

آئے گاتو اُن ہے کم ہوجائے گا۔ (پھراس کے بعد )ند کور ہوا قعہ کی طرح حدیث ذکر کی۔

(۵۳۲۳)وَ حَلَّانَيٰ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَلَّانَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّانَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنِ النَّضُرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عِنَى فِي طَعَامٍ أَبِيْ

طَلُحَةً نَحُوَ حَدِيْتُهُمْ.

(۵۳۲۴) حفرت انس بن ما لک رضی اللد تعالی عنهٔ حضرت ابیطهمه رضی اللّد تعالی عنه کے کھانے کے بارے میں مذکورہ حدیث مبررکہ کی طرح حدیث فقل کرتے ہیں۔

کلات البان : إس باب ی احادیث سے معلوم ہوا کہ رسول القد فرقیر فراد آپ ملی فیڈ کسی بہ کرام جوہیں کی حیات مبارکہ س طرح فقر و ف قد کی حالت میں گزری اور اس کے علاو واس باب ک احادیث میں آپ من فیڈ کا کیک بہت بر امجمز و فلا ہر ہور ہاہے کہ ختصر سے کھانے میں آپ ملی فیڈ کی کو عاسے اتنی برکت ہوئی کہ سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور پھر بھی پنج گیا۔

> باب:شور بہ کھانے کے جواز اور کدو کھانے کے استخباب کے بیان میں

٩٢٣: باب جَوَازِ أَكُلِ الْمَرَقِ وَاسْتِحْبَابِ
آكُلِ الْيَقْطِيْنِ وَ إِيْثَار آهُلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمُ
بَعْضَا وَإِنْ كَانُوْ اضِيْفَانًا إِذَا لَمْ يَكُرَهُ ذَٰلِكَ
صَاحِبُ الطَّعَامِ

(۵۳۲۲)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ سُلَيْمِنَ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَعَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَجِي ءَ بمَوَقَةٍ فِيْهَا دُبَّاءٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ الدُّبَّاءِ وَ يُعْجِبُهُ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ ٱلْقِيْهِ إِلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُهُ قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ يُعْجِبُنِي الدُّبَّاءُ۔

(۵۳۲۷)وَ حَدَّثِنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَ عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ عَنْ لَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَ زَادَ قَالَ ثَابِتٌ فَسَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يُصْنَعَ فِيْهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنَعَد

(٥٣٢٥)حَدَّثَنَا قُتيبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ فِيْمَا قُرِى ءَ عَلَيْهِ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ آنَّةُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُوْلُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ اِلَىٰ رَسُوْلِ الله ع خُبُواً مِنْ شَعِيْرٍ وَ مَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَ قَدِيْدٌ قَالَ أَنَسُ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَى الصَّحْفَةِ قَالَ فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُّ اللُّبَّاءَ

ورزى (كير سين والا) في رسول التدمَّ فَالْيَّا مُ كَا وعوت كى - آپ صلی الله علیه وسلم کے لیے کھانا تیار کیا۔حضرت انس وافیز کہتے ہیں كەرسول التەنگانتى كى مىرى كى دىوت مىس كىسى كىياتو رسول اللهُ مَنَّالِيَّةُ غِلِم كَ سامنے بُوكى روثى اور شور به جس ميں كدو برا ہوا تهااور بهنا ہوا گوشت رکھا گیا۔حضرت انس طِلَّنَوْ کہتے ہیں کہ میں نے رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے حاروں طرف کدو تلاش کر کے کھا رہے ہیں۔ حضرت انس والنيوز فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے کدو سے محبت (۵۳۲۷) حضرت الس طالط عدوایت مے فرماتے میں کدایک

(۵۳۲۵) حضرت انس بن ما لک رضی التد تعدلی عندفر ماتے ہیں کہ

آدمی نے رسول اللہ ٹائیڈ کی وعوت کی ۔ میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ آپ کے سامنے شور بدر کھا گیا جس میں کدو پڑا ہوا تھا۔ رسول التدمني في السياس كدوكوكهان كله (جس معلوم مواكه) آب كوكدو بہت پیند تھا۔حضرت انس طافنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بیود یکھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کدو کرنے لگا اور میں خود نہ کھا تا۔حضرت انس خالفیٰ فرماتے ہیں کہاس کے بعد میں کدو بہت يىندكرنے لگا۔

(۵۳۲۷) حفرت انس طالخ سے روایت ہے کدایک درزی آدمی نے رسول الله منافظین کا وعوت کی (اس حدیث میں یہ بات زا کد ہے کہ) حضرت ثابت طابقاؤ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس طابقاؤ ہے سنا' وہ فرماتے ہیں کہ (پھراس کے بعد ) جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیااور جتنا مجھ ہے ہو سکا تو میں نے اس میں کدوکوضرور شامل کروایا۔

و المراقبية الميالية: إس باب ك احاديث مباركه ي چندا جمها تيل معلوم هو كيل بين عوت قبول كرن اور كھانے كآ داب وغيره شامل ہیں۔ اِن میں سے چندورج ذیل ہیں:

- 🚯 ورزی کی کمائی حلال ہے۔
- 🚯 درزی کی دعوت قبول کرنا درست ہے۔

- 😭 دعوت میںشور به یکا نااوراس میں کدوڈ النابھی درست ہے۔
- ﴿ اجْمَاعَى كَمَانِ مِيْنِ الروسر بِسائقي بُرانه بمجھيں تو اُن كِسامنے پڑے ہوئے كھانے ميں سے كدووغيرہ تلاش كركے كھانا جائز ہے ورند دیگرروایات كے مطابق ممنوع ہے۔
  - ﴿ رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا كَدُو بِسِنْدُ كُرنا \_
  - حضرت انس طالفاؤ كاآپ تلاشفار كا محبت ميس كدوكاليند كرنا۔

کدو کے فوائد میں سے بیہ بے کہ کدد کا سالن بہت فائدہ مند ہے۔خاص طور پر گرم علاقوں میں گوشت کے ساتھ کدو کا کھانا ضروری ہے تا کہ گوشت کی حرارت نقصان نہ پہنچائے اور کدو حرارت صفراء کو بچھا تا ہے اور پیاس دور کرتا ہے اور صفراوی بخاراور تپ وق کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے ٔواللّٰداعلم ۔

باب: کھجور کھاتے وقت گھلیاں نکال کرر کھنے کے استحباب اور مہمان کا میزبان کے لیے دعا کرنا اور میزبان کا نیک مہمان سے دعا کروانے کے استحباب میں

(۵۳۲۸) حفرت عبداللہ بن بسر جلائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ من اللہ عبر اللہ کی طرف تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت میں کھانا اور وطبہ (مجوروں سے بنا ہوا ایک قسم کا کھانا) پیش کیا تو آپ نے اس میں کھانا اور وطبہ (مجوروں کی مھیلیاں اپنی دونوں اُنگیوں یعنی وہ بھی کھائیں اور مجوروں کی مھیلیاں اپنی دونوں اُنگیوں یعنی شہادت والی انگی اور درمیانی انگی کے جی میں ڈالنے گے شعبہ کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی گمان ہے کہاں حدیث میں ہے کہا گراللہ نے ہیں کہ میرا بھی کہی جزیں لائی گئیں تو آپ نے اُن پیلی کر آپ کے سامنے ) پینے کی چیزیں لائی گئیں تو آپ نے اُسے پیا پھر آپ نے سامنے ) پینے کی چیزیں لائی گئیں تو آپ نے اُسے پیا پھر آپ نے اُسے دیا جو آپ کے دائیں طرف بیضا تھا۔ حضرت عبداللہ جلائی اُنٹی کہتے ہیں کہ پھر میرے والد نے آپ کے جانور کی لگام پکڑی اور

9۲۵: باب استِحْبَابِ وَضْعِ النَّواى خَارِجَ التَّمْرِ وَاسْتِحْبَابِ دُعَا الضَّيْفِ خَارِجَ التَّمْرِ وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءٍ مِنَ الضَّيْفِ لِاَهْلِ الطَّعَامِ وَ طَلَبِ دُعَاءٍ مِنَ الضَّيْفِ الصَّالِح وَإِجَابَتِهِ إِلَى ذَلِكَ

(۵۳۲۸)وَ حَدَّنِنَى مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى الْعَنزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى الْعَنزِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُميْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسُرٍ رَضِى الله تعالى عَنْهُ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَبِى قَالَ نَزَلَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَبِى قَالَ فَقَرَّبْنَا اللهِ طَعَامًا وَ وَطْبَةً فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ أَتِى بِتَمْرٍ السَّبَابَةَ وَالوُسُطٰى قَالَ شُعْبَةً هُو ظَيِّيْ وَصُبَعْيْهِ وَ يَجْمَعُ السَّبَابَةَ وَالوسُطٰى قَالَ شُعْبَةً هُو ظَيِّيْ وَصُبَعْيْهِ وَ يَجْمَعُ السَّبَابَةَ وَالوسُطٰى قَالَ شُعْبَةً هُو ظَيِّيْ وَهُو فِيْهِ إِنْ السَّبَابَةَ وَالوسُطٰى قَالَ شُعْبَةً هُو ظَيِّيْ وَهُو فِيْهِ إِنْ السَّبَابَةَ وَالوسُطٰى قَالَ شُعْبَةً هُو ظَيْنِي وَهُو فِيْهِ إِنْ السَّبَابَةَ وَالوسُطٰى قَالَ شُعْبَةً هُو ظَيْنِي وَهُو فِيْهِ إِنْ السَّبَابَةَ وَالوسُطٰى قَالَ شُعْبَةً هُو ظَيْنِي وَهُو فِيهِ إِنْ فَشَرَبَةُ ثُمَّ اللهِ الْقَاءُ اللهِ لَنَا فَقَالَ اللهُمْ بَارِكُ لَهُمْ فِي مَا يَلِهُ لَنَا فَقَالَ اللّهُمْ بَارِكُ لَهُمْ فِي مَا رَدَّعُهُمْ فَى مَا وَرُحُمُهُمْ.

عرض کرنے گئے: (اےالتد کے رسول!) ہمارے لیے دُ عافر ما کمیں تو آپ نے بیدُ عافر مائی:اےالتد!ان کے رزق میں برکت عصافر مااوران کی مغفرت فر مااوران پر رحم فر ما۔

(۵۳۲۹)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي

(۵۳۲۹) حفرت شعبه رضی الله عنه سے اس سند کے ساتھ روایت

عَدِيٌّ حِ وَ حَدَّثِنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنِّنِي حَدَّثَنَا يَحْيَى منقول بِليناس مِن تُصليال ركفنے كے بارے ميں شك كا ذكر بْنُ حَمَّادٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهِلَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَشُكَّا لَنْبِيلَ كِيالًا

فِي اِلْقَاءِ النَّوَىٰ بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ۔

خُلْ الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الله الله على احاديث مباركه مين سے يبلي حديث سے معلوم بواكدالله والوں اور حق يرست علماء سے بركت و مغفرت ادر رحمت کی دُ عاکرانامستحب ہے۔

٩٢٦: باب أكُلِ الْقِثْآءِ بَالرُّطَب

(۵۳۳۰)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ الْهِلَالِثُى قَالَ يَحْيلى أَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقِثَاءَ بِالرُّطَبِ.

ماں: کھجور کے ساتھ ککڑی کھانے کے بیان میں (۵۳۳۰) حضرت عبدالله بن مجزرضي الله تعالى عنه سے روایت ہے : فرماتے میں کہ میں نے رسول التد صلی التدعلیہ وسلم کود یکھا کہ آپ کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھارہے تھے۔

تَیٰ ﷺ کی جار کے ساتھ ککڑی کھانے کے بارے میں اطباء نے ایک بڑی مصلحت بیان کی ہےوہ مید کہ مجبور کی حرارت اور ککڑی کی برودت مل کراعتدال پیدا کردیتی میں اور مجور کی شدت صفرا ختم ہو جاتی ہے۔

> ٩٢٧: باب اسْتِحْبَاب تَوَاضِعِ الْآكُلِ وَ صِفَةِ

(۵۳۳۱)حَدَّثَنَا آبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِى شَبْبَةَ وَ آبُوُ سَعِيْدٍ

الْاَشَجُّ كِلَاهُمَا عَنْ حَفْصٍ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا

باب: کھانے کے لیے عاجزی اختیار کرنے کے استحباب اورکھانا کھانے کے لیے بیٹھنے کے طریقہ کے بیان میں

(۵۳۳۱) حفزت انس بن ما لک راتیز فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی القدعلیه وسلم کوا قعہ ء کے طریقتہ پر (یعنی دونوں پنڈ لیاں کھڑی کر کے سرین زمین پر لگائے ہوئے) تھجوریں کھاتے ہوئے ویکھا ہے۔

(۵۳۳۲) حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے ٔ فر ماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تهجوري لائي گئين تو نبي صلى الله اليه وسلم ان محجورول كوتقسيم فر مانے لگے اور آپ اس طرح بیٹے ہوئے تھے جس طرح کہ کوئی جیدی میں بیٹھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہے کھا بھی رہے تھے۔

حَفْضُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ عِنْ مُقْعِيًّا يَأْكُلُ تَمْرًا. (۵۳۳۲)وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ غُيَيْنَةً عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ أَتِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكُلًا ذَرِيْعًا وَفِى رِوَايَةِ زُهَيْرٍ أَكُلًا

# باب: اجتماعی کھانے میں دودو تھجوریں یا دودو کھانے کے لقمے کھانے کی ممانعت میں

(۵۳۳۴) حضرت شعبہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور ان دونوں روایتوں میں شعبہ کے قول کا ڈگرنہیں کیا گیا اور نہ ہی اُن دونوں میں لوگوں کا قحط سالی میں مبتلا ہونے کا ذکر

(۵۳۳۵) حفرت ابن عمر رضی القد تعالی عنبما فرماتے ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی آ دمی دو' دو کھجوریں ملا کر کھائے جب تک کہ وہ اپنے (دیگر) ساتھیوں سے اجازت نہ لے لے۔

# ٩٢٨: باب نَهْيِ الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنُ قِرُ انِ تَمْرَتَيْنِ وَ نَحُوِهِمَا فِى لُقَمَةٍ الَّا بِإِذُن اَصْحَابِهِ

(۵۳۳۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَبَلَةَ بْنَ سُحَيْمٍ قَالَ كَانَ اصَّابَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جُهُدٌ فَكُنَّا النَّمُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَ نَحْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله تَقَارِنُوْا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ قَالَ شُعْبَةً لَا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ قَالَ شُعْبَةً لَا أَرْى هَذِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله أَوْلَى عَنْهُمَا يَعْنِهُ الله عَنْهُ مَا يُعْنِى الْإِسْتِئْذَانَ لِيَ عَمْرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا يَعْنِهُ الْإِسْتِئْذَانَ لَى اللّهُ عَنْهُمَا يَعْنِهُ الْإِسْتِئْذَانَ لَى اللّهُ عَنْهُمَا يَعْنِهُ الْإِسْتِئْذَانَ لَا اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

(۵۳۳۳)وَ حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُشَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْطٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلَا هُمَا عَنُ شُعْبَةً بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَ لَيْسَ فِي حَدِيْثِهِمَا قَوْلُ شُعْبَةً وَلَا قَوْلُهُ وَقَدُ كَانَ آصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ۔

(۵۳۳۵)وَ حَلَّنَيْ زُهَيْرُ بُنُ حُرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَهُلَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَةً لَا اللهِ عَنْ يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَةً لَـ

خُلْکُونَ کُرُ الْجَالِبِ: جب چندساتھی اجماعی کھا نایا اور کوئی چیز کھارہے ہوں تو دو دو لقے یا دو دو کھجوریں یا اور کوئی چیز ایک ہی دفعہ میں اُٹھا کر کھانے سے رسول اللہ کا ٹیٹھا نے منع فر مایا ہے کیونکہ اس سے دوسرے ساتھیوں کو بینہ گوار ہوگا اور پھر یہ کہ اجماعی کھانے میں سب کا براہر حق ہے نامشتر کہ ہوتو سب ساتھیوں کی اجازت کے بغیر اس طرح کھانا حرام ہے اور اگر ایک آدمی کھلا رہا ہواور کھانا ہو بھی کم تو اس صورت میں بھی اس طرح کھانا ادب کے خلاف اور اگر کھانا ذیا دہ بوتو اس صورت میں بھی اس طرح کھانا ادب کے خلاف اور اکر روہ ہوتو اس صورت میں بھی اس طرح کھانا ادب کے خلاف اور اگر روہ ہوتا وار کھانا دور کھانا دور کھانا دور اگر کھانا دور کھانے کھانے کہ کھانے کہانا دور کھانا دور کھانا دور کھانا دور کھانے کھانے کھانے کہانا دور کھانے کہانا دور کھانے کہانا دور کھانا دور کھانا دور کھانے کہانا دور کھانے کھانے کہانا دور کھانے کہانا دور کھانے کہانا دور کھانا دور کھانے کہانے کہانے کہانا دور کھانے کہانا دور کھانے کہانے کھانے کے کہانا دور کھانے کہانے کہانے کے کہانا دور کے کھانے کے کہانے کہانے کے کہانا دور کھانے کہانے کہانے کہانے کھانا دور کھانے کہانے کھانے کہانے کہانے کے کہانا دور کھانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کے کہانے کہانے کے کہانے کہان

اس بات کاتعلق صرف مجوریا کھانے ہے نہیں بلکہ حقیقت میں زندگی کے ان تمام شعبوں سے اس کاتعلق ہے جہاں چیزوں میں اشتراک پایا جاتا ہے مثلاً آج کل کی دعوتوں میں 'سیلف سردس' کارواج ہے کہ آ دمی خوداُ ٹھر کرجائے اور اپنا کھانا وال کرلے آئے اور کھا لے۔ اب اس کھانے میں تمام کھانے والوں کامشتر کہ حق ہے اب اگر ایک آ دمی بہت سارا کھانا اپنے برتن میں وال کرلے آئے اور دوسرے لوگ اُسے در کھتے رہ جا ئیں تو یہ بھی اس اصول کے تحت نا جائز ہے اور آئے مثل تھی تارہ ہے کہ منع فرمایا ہے۔

# باب: کھجوراورکوئی غلّہ وغیرہ اپنے بال بچوں کے لیے جمع کر کے رکھنے کے بیان میں

(۵۳۳۱)حفرت عا ئشەصدىقەرى القدتعالى عنهما سے روايت ہے كەنبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا وہ گھر والے بھوكے نہيں ہوتے كەجن كے پاس كھجوريں ہوں۔

(۵۳۳۷) حفرت عائشہ صدیقہ رضی القد تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ! جس گھر میں کھجوریں چہوں اُس گھر والے بھو کے ہیں۔ اے عائشہ! جس گھر میں کھجو زنبیں اُس گھر والے بھو کے ہیں۔ آپ صلی القد علیہ وسلم نے گویادویا تین مرتبہ یہی فرمایا۔

### 9۲۹: باب فِي ادِّخَارِ التَّمْرِ وَ نَحْوِهِ مِنَ الْآقُوَاتِ لِلْعِيَالِ (۵۳۳۲)وَ حَدَّثَنِیْ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن

اللَّارِمِيُّ أُخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّان حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ

بَلَالِ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ لللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةَ بُنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةَ بُنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةَ بُنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عَهُو اللَّهِ بُنِ طَحْلَاءِ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ يَعْفُوبُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ طَحْلَاءِ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا لَكُونُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً بَيْتُ لَا تَمْرَ فِيهِ جِياعٌ قَالَتُ اللَّهِ عَلَيْ يَعْنَ لَا تَمْرَ فِيهِ جِياعٌ أَهْلُهُ أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَيْهِ إِلَيْ لَكُونُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُ لَكُونُ فِيهِ جِياعٌ أَهْلُهُ أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لِ

خُلاَ النَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ علاء كتبت ميں كه اس روايت ميں كھبوروں كوخاص طور پراہلِ عرب كے ليے فر مايا كيونكه عام طور پران كى خوراك يہى ہے اور شخ ابى فر ماتے ہيں كه يہ تھم صرف كھبوروں كے ساتھ ہى مخصوص نہيں بلكہ جو بھى جس كى روزى ہوو ہا ہے بال بچوں كے ليے گھر ميں جمع كر كے ركھ سكتا ہے۔ بيصرف جواز ہے ورندتوا حاديث سے قناعت اختيار كرنے كى ہى ترغيب ملتى ہے۔

## ٩٣٠: باب فَضْلِ تَمُرِ الْمَدِيْنَةِ

(۵۳۳۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلَمَة بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا سُلْيَمَانَ يَعْنِي ابْنَ بَلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَّاتٍ مِمَّا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ قُلْ مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَّاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَهُا حِيْنَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمْ حَتَّى يُمْسَى بَنْ لَابَتَهُا حِيْنَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمْ حَتَّى يُمْسَى (۵۳۳۹) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو

باب: مدینہ منورہ میں تھجوروں کی فضیلت کے بیان میں (مسلم کے بیان میں کھروروں کی فضیلت کے بیان میں دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوآ دمی مبح کے وقت مدینہ منورہ کے دونوں پھر ملے کناروں کے درمیان سات تھجوریں کھائے گا تو شام تک اُسے کوئی نقصان نہیں پہنچا کے

(۵۳۳۹) حفرت سعد طافئ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھے کہ جو آدی صبح کے وقت (مدینہ منورہ) کی س سے عدد بچوہ تھجوری کھائے گا اور نہ ہی کوئی تو اُس آدی کواس دن نہ کوئی زیمِ نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی کوئی حادہ

**第今**(4)

(۵۳۴۰) حفرت ہاشم بن ہاشم رضی اللّه تع لی عند نے اسسند کے ساتھ نی کر میم سعی اللّه عالیہ وسلم سے ندکورہ حدیث کی طرح روایت منقول ہے اور انہوں نے ان دونوں روایتوں میں سَمِعْتُ النّبِیّ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كاذكرنبيں ہے۔

(۵۳۴۱) حفرت عائشه صدیقه سیف به روایت بی که رسول الله صلی الله ماید و این بی ارشاد فر ماید بیوه عالیه میں شفاء ب یا میچ کے وقت بیوه کھجور کا استعمال کرنا تریاق ہے۔ (عالیه مدینه منوره کے بالائی حصد کی بیوه قسم کی تھجور کو کہا جاتا ہے)

عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عِنْ قَالَ إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً آوُ إِنَّهَا تُريَاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ۔

باب: کھنبی کی فضیلت اوراس کے ذریعہ ہے آئکھ کاعلاج کروانے کے بیان میں

(۵۳۴۲) حضرت سعید بن زید بن عمرو نفیل رضی الله تعالی عند سے روایت ہے فرہ تے بین کہ میں نے رسول اللہ صلی الله علی حل علیہ وسلم من سے منا 'آپ سلی الله علیہ وسلم فر ماتے بین کہ تعلی من کی ایک قسم ہے اور اس کا پائی سننیمہ کے لیے (باعث) شفا

(۵۳۳۳) حضرت سعید بن ز. رضی الله نعالی عند فرمات میں که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا۔ آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ صلی من کی ایک قسم ہے اور اس کا بیانی آنکھ کے لیے شفاء کا باعث ہے۔

أُسَامَةَ عَنْ هَاشِمِ بُنِ هَاشِمِ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بُنَ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمَّ وَلَا سِحْرٌ لَمَ اللهِ مَا اللهِ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمَّ وَلَا سِحْرٌ لَمَ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

يَقُوْلَانِ سَمِعْتُ النَّبِيِّ فَتَدَدَ (۵۳۳)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْاَحْرَانِ حَدَّثَنَا السَمْعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيْكٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَيْقٍ عَنْ

٩٣١: باب فَضْلِ الْكُمْأَةِ وَ مُدَاوَاةِ الْعَيْنِ

بها

حَدَّقَنَا السَّحٰقُ الْنَ الْمِرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّقَنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّقَنَا السَّحٰقُ اللَّ الْمِرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ وَ عُمَرُ اللَّ عَبْدِ عَنْ عَمْرِ اللهِ عَلَيْ عَنْ عَمْرِ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّه عَلَيْ وَاللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ وَاللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ وَاللّه عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ وَاللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ وَاللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ وَاللّه عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ وَاللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ وَاللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ وَاللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ وَاللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ وَاللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ وَاللّه عَلَيْ اللّه عَلْه اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْه اللّه عَلَيْ اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلَيْ اللّه

(۵۳۴۴) حفرت سعيد بن زيدرضي الله تعالى عنه نبي كريم صلى الله مایہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں۔شعبہ کہتے ہیں کہ مکم نے جب مجھ سے بیصدیث بیان کی تو میں نے عبدالملک کی حدیث کی طرح اس کومنکرنہیں سمجھا۔

(۵۳۴۵)حفزت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی البِّد تعالی عنه فر ماتے ہیں کدرسول التدسلی القدعاليه وسلم نے ارشاد فر ما يا بھلمی أس من میں سے ہے جواللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر ، زل فر مایا تھا اور اس کا پانی آ کھے کے لیے شفاء ہے۔

(۵۳۳۲) حضرت سعيد بن زيدرضي الله تعالى عنه تي كريم صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہوئے فرماتے ہیں كەلھنى اس من میں سے ہے کہ جواللہ تعالی نے (موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل) پر نازل فرمایہ تھا اوراس کا پانی آئکھوں کے لیے شفاء

(۵۳۴۷) حضرت سعیدین زیدرضی الله تِعالی عنه فرماتے ہیں که رسول التدصلي التدعابيه وسلم في ارشاد فرمايا: تصنى اسمن ميس ہے کہ جواللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمایا تھا اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفاء ہے۔

(۵۳۴۸) حفزت سعیدین زیدرضی اللیه تعالی عندفر ماتے ہیں کہ رسول التدسلي التدعاييه وسلم نے ارشا وفر مايا: تھنجي من كي ايك قتم ہے۔ اوراس کا یانی آئھ کے لیے شفاء ہے۔

عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ فَلَقِيْتُ عَبْدَالْمَلِكِ فَحَدَّثَنِىٰ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرِيْتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنَّ وَمَاوُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ.

خُلاصَتْ الْمِيَانِ : اس باب كي احاديث ميس لهنهي كي وضاحت اوراس كے فائدہ كے بارے ميس آپ مَنْ يَعْتُونَ فرمايا ہے كم كھنبي من كى ايك قتم ہے قرآن مجيد ميں سورة البقره ميں الله تعالى في جہال موى عليه كاتوم بى اسرائيل پراپ انعام ت كاتذكره فرماياو ميں ير ييكمى فرمايا: ﴿ وَأَنْوَلُنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُواى ﴾ اورجم نےتم پر ( يعنى بن اسرائيل پر) من وسلوى نازل كيا يصلى بھى اى من

(۵٣٣٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ قَالَ وَأَخْبَرَنِي الْحَكُّمُ بْنُ عُيْيَتَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ شُعْبَةُ لَمَّا حَدَّثَنِيْ بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أَنْكِرْهُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْمَلِكِ. (۵۳۳۵)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا

عَبْشٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِ و بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى بَنِي اِسْرَائِيْلَ وَمَآوُهَا شِفَآءٌ لِلْعَيْنِ۔ (۵۳۳۲)وَ حَدَّثَنَا اِسْخَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ أَخْبَرَنَا جَوِیْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَن الْحَكَم ابْن عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيّ عَنْ عَمْرو بْن حُرَيْتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ۔ (٥٣٣٤)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ خُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنِي اِسْرَائِيْلَ وَمَاوُّهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ۔

(٥٣٣٨)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ ک ایک قتم ہے اور اس کے پانی کے بارے میں آپ ٹائٹیٹر نے فر مایا: اس کے اندر آئھ کے لیے شفا در کھ دی گئی ہے۔

(٥٣٣٩)حَدَّنِيْي رَبُو الطَّاهِرِ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبٍ عَنْ يُؤنُّسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جِابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ عِنْ بِمَرِّ الظُّهْرَانِ وَ نَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ بِالْاَسْوَدِ مِنْهُ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ كَأْنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقُوْلِ.

٩٣٢: باب فَضِيْلَةِ الْأَسُودِ مِنَ الْكَبَاثِ ﴿ بَابِ: بِيلُو كَسِياهُ كِمْلُ كَى فَضِيلَتَ كَ بِيانَ مِينَ (۵۳۳۹) حفرت جابر بن عبدالله والهؤ سے روایت بے فرماتے یں کہ ہم نی ٹاکٹیا کے ساتھ طہران کے مقام سے گزرے تو ہم پیلو ینے گلے تو نبی کا ٹیٹے نے فرمایا جم اس پیومیں سے سیاہ تلاش کرو۔ ہم نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! (ایسے لگ رہا ہے جبیہا کہ) آپ نے بحریاں چرائی مول۔آپ نے فرمایا: بال! اور کوئی نی ایسانہیں گزرا كه جس نے بكريال نه چرائى بوں۔ (يا جيما كه آپ نے

تستعریم اس باب کی حدیث مبارکہ سے ساہ پیلو کی فضیلت کے ساتھ ساتھ آ میں نیٹو کے اُمت کواس بات کی تعلیم بھی دی ہے کہ بکریاں چرانا کوئی عیب کی بات نبیس بلکہ بکریاں چرانے ہےانسان کےاندر عاجزی ورانکساری پیداموتی ہےاور تنبائی کی وجہ ہےانسان کاول صاف ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مجربوں کی تعببانی کرنے کے متیجہ میں انسانوں کی تعببانی اور خبر گیری کی صماحیت انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ای وجہ سے آپ نے بھی بکریاں چرائی بیں اور آپ من تین اسے فر مایا کوئی نبی ایمانبیں گز را کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔

# باب: سرکه کی فضیلت اورا سے بطور سالن استعال كرنے كے بيان ميں

(۵۳۵۰) حضرت عا کشەصدىقەرضى اللەتعالى عند سے روايت ہے کہ نبی کریم صلی القد عابیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بہترین سالن سر کہ کا

(۵۳۵۱)حفرت سلیمان بن بلال رضی اللّه تعالیٰ عنه ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہےاور صرف گفظی فرق ہے۔

(۵۳۵۲) حفرت جابر بن عبدالله في نتيج سے روایت ہے کہ نبی مُن کھیّا نے اپنے گھر والوں سے سالن طلب فرمایا تو انہوں نے عرض كيا: جارے پاس موائے سركہ كے اور كچھنييں ہے تو آپ نے سركہ منگوایا اوراس ہے آپ نے (رونی ) کھانی شروع کردی (اورساتھ

#### ٩٣٣: باب فَضِيْلَةِ الْخَلِّ

#### وَالنَّادُّمِبِهِ

(۵۳۵۰)حَدَّلَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أُخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَسَّانِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نِعَمُ الْأَدُمُ آوِ الْإِدَامُ الْخَلَّدِ

(۵۳۵۱)وَ حَدَّثَنَاه مُوْسَى بْنُ قُرَيْشِ بْنِ نَافِعِ التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ نِعْمَ الْأَدُمُ وَلَمْ يَشُكَّ ـ

(۵۳۵۲)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِلى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِيُ بِشُو عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ اَهَلَهُ الْأُدُمُ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلَّ فَدَعَا بِهِ

الْحَلُّ

(٥٣٥٣)حَدَّثَنِي يَغْقُوْتُ بْنُ اِنْرَاهِيْمَ اللَّهُوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمِعِيْلُ يَعْمِي انْنَ عُلَيَّةً عَنِ الْمُثْنَى بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَى طُلُحَةَ بْنُ نَافِعِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَقُوْلُ اَحَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِى ذَاتَ يَومٍ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فِلَفَّا مِنْ خُبُرٍ فَقَالَ مَا مِنْ أَدُمُ فَقَالُوا لَا إِلَّا شِنْي ءٌ مِنْ خَلِّ فَالَ فَإِنَّ الْخَلُّ نِعْمَ الْأَدُمْ قَالَ حَابِرٌ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْدُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ طَلْحَةَ مَا رَلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ.

(٥٣٥٣)حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَلْجَهْصَمِيُ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِّبُدٍ عَنْ طَلْحَة أَنِ نَافِع حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْدَ أَخَذَ بِيَدِهِ إِلَى مَنْزِلِه بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةً إِلَى قَوْلِه فَيْعُمَ الْأَدُمُ الْخَلُّ وَلَمْ يَذُكُرُ مَا بَعْدَهُ.

(۵۳۵۵)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدٌ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ ابْنُ أَبِى زَيْنَبَ حَلَّتَنِي ٱبْو سُفْيَانَ كُلِحَهُ بُنُ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَصِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ خَالِسًا فِي دَارٍ فَمَرَّ بِيْ رَسُوٰلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عليْهِ وَسَلَّمَ فَاشَارَ اللَّهِ فَقُمْتُ اِلَّذِهِ فَأَحَذَ بِيَدِى فَانْطَلَفْنَا حَتَّى أَنَى نَعْضَ حُجَر بِسَائِه فَدَحَلَ تُمَّ أَدِنَ لِنَي فَدَخَلْتُ الْحِحَابَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ عَدَاءٍ فَقَالُوا نَعَمْ فَأَتِى بِنَلَاتَةِ أَفْرِصَهْ فَوُصِعْنَ عَلَى نَتِّى فَاخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قُرْصًا فَوْضَعَهُ بَيْنَ يَكَيْهِ وَأَخَدَ فَرْصًا

فَجَعَلَيَا كُلُ بِهِ وَ يَقُوْلُ نِعَمْ الْأَدُمُ الْحَلُّ نِعَمْ الْأَدُمُ ﴿ سَاتُهِ ﴾ آپ فرماتے: بہترین سالن سرکہ

(۵۳۵۳) حضرت جابر بن عبداللد جريتو فرماتے بين كه ايك دن ر ول التدى تىتىنىمىرا باتھ بكر كرائے گھركى طرف تشريف لے كے تو آب کی خدمت میں روئی کے چنو کرے پیش کیے گئے۔آپ نے فرمایا کیا کوئی سرکن ہے؟ گھر والول نے عرض کیا نہیں اصرف کچھ سركد ہے۔ آپ سنہ فرمایا: سركد مبترين سالن ہے۔ حضرت جابر وڑ فرماتے ہیں کہ جس وقت سے میں نے نبی صلی القد عابیہ وسلم سے ( بیہ جملہ ) سنا مجھے سر کہ ہے محبت ہوگئی اور حضرت ابوطلحہ رضی اللّہ تعالى عند فرماتے بیں كەمیں نے بھی حضرت جابر رضی القد تعالی عنہ سے جس وقت سے میرحدیث کی ہے جھے بھی سرکہ سے محبت

( ۵۳۵ ) حضرت جابر بن عبدالله خواین فرمات بین که رسول الله سی تینظمیرا باتھ بکڑ کرا ہے گھر کی طرف آثریف کے گئے اور پھر آ گے ابن عایہ کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے مگراس میں بعد کا حصہ لينى حفرت جابر فرائف اور حضرت ابوطلحه فرمين كقول كافكر تبيس كيا

(۵۳۵۵)حفرت جابر بن عبداللہ جوہینہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اہتد سی ٹیٹیم میرے پاس ہے گزرے تو آپ نے میری طرف اشارہ کیا تو میں آپ کی طرف اُٹھ کھڑ اہوا۔ آپ نے میرا ہاتھ کیڑا۔ پھر ہم چل پڑے بیاں تک کہ آپ اپنی ۱ واق مطهرت رضی لتدعمهن کے کسی حجرو کی طرف تشریف کے آئے۔ آپ اندر تشریف لے گئے پھر آپ نے مجھے بھی (اندر تنت كى ) اجازت عط فرمانى - مين اندر داخل بو تو ني س تيالم كى زوجه مطهره سيعان پرده كيا موا تھا۔ آپ نے فرمايا كيا كھا نے ك کوئی چیز ہے؟ گھر وا وں نے کہا ہاں! پھر (اس کے بعد) تین رونیاں چھال کے دستر خوان پر رکھکر آپ کے سامنے لائی گئیں تو

آخَرَ فَوَصَعَهُ بَيْنَ يَدَىَّ ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِكَ فَكَسَرَهُ بِإِنْنَيْنِ ﴿ رَسُولَ اللَّهِ ثَنَيْنَ أَبُ فَجَعَلَ نِصْفَة بَيْنَ يَدَيْهِ وَ يَصْفَهُ بِينَ يَدَى نُمَ قَالَ هَلْ لَلْ الْحَكِرِيرِ عَامِ مَنْ رَكُوري چُرا بِ فَي تَيْسرى روثى چُرا رَتُورى مِنْ أَدُمٍ قَالُوْا لَا إِلَّا شَىٰ ءٌ مِنْ خَلَّ قَالَ هَاتُوهُ فَيغَمَ ﴿ اورآدَهِ رونَى اللَّهِ سامنے اور آدهی رونی میرے سامنے رکھی پھر آپ نے فرماین کیا کوئی سالن ہے؟ گھروالوں نے کہا سرکہ کے سوا

الْأَدُمُ هُوَ \_

کچھنیں ہے۔آپ نے فرمایا: سرکہ ہی لے آؤ۔سرکہ تو بہترین سالن ہے۔

خُلِهُ مِنْ الْمُنَاكِ : اس باب كي احاديث مين غور فره كيل امام أنهيين "سرور كا ئنات مَنْ يَيْنِهُ كي ذات اقدس كي تحر كابيه حال ہے كيكولي سالن موجوذ نبیں حالا نکد دیگر روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی الندعلیہ سلم سال کے شروع میں تمام از واج مطبرات رضی التذ تعالی عنهن کے ہاں پورے سال کا نان ونفقہاورخرچ بھیج دیا کرتے تھے لیکن وہ ازواج مطبرات رضی التدعنہن بھی تو رسول التدصلی التد ملیہ وسلم ک ازواج تھیں۔اُن کے یہاں صدقہ وخیرات اور دوسرے مصارف ک اتن کثرت تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہضی اللہ تعالی عنها فر اتی ہیں کہ بسااوقات تین متن ماه تک بهار بے گھر میں آ گئییں جلتی تھی صرف دو چیزوں پر کز ارا ہوتا تھا ' محجور کھاں اوریانی لی سیا۔

[صحيح بحاري كناب لهنه]

اِس سے میمعلوم ہوا کہ آپ مُنْ بَلِیْمُ کو جونعت بھی میسر آ جاتی آ پ مُنْ بیٹھ اُس کی فعدر فر مانے اور اس پرالند نند کی کاشکرا دافر مانے حااا تکہ عام معاشرے میں سرکہ کوبطور سالن استعال نہیں کیا جاتا بلکہ زبان کا ذا گقہ ہائنے کے لیے لوگ سرکہ کو سالن کے ساتھ ملا سرکھا تے ہیں کیکن نی کریم طافتین اس سرکہ ہے روٹی کھاتے اور ساتھ ساتھ اس کی آئی تعرافیہ فر ماتے کہ بار مار آپ سی تبیز مفر ماتے کہ بر کہ بترین سالن ہے سرکہ بہترین سالن ہے۔

#### یاب بہن کھانے کے جواز میں ٩٣٣ باب إباحة أكل الثَّوْم

(۵۳۵۲)حفرت ابوابوب انصاری دسینہ سے روایت ہے کہ رسول التد المينية كم فدمت ميس جو كاناتهي لا ياجاتاتها آب أس ميس س کھاتے اوراس میں ہے جو کھانانج جاتاوہ مجھے بھیج دیتے۔ایک دن آپ نے مجھے کھانا بھیجا۔ آپ نے اس میں سے نہیں کھایا کیونکہ اس میں لہن تھا۔ میں نے آپ سے یو چھا، کیالبن حرام ہے؟ آ پ نے فرمایا جرام تو نہیں لیکن اس کی بُو کی وجہ ہے میں اسے ناپیند سمجھنا ہوں ۔حضرت ابوالوب جائینیہ نے عرض کیا کہ مجھے بھی وہ جيز ناپيند ہے جوآ پُوناپيند ہے۔

(۵۳۵۷) حفرت شعبہ ہوتئا نے ای سند کے ساتھدروایت کٹل کی

(۵۳۵۸) حضرت ابوایوب جن سیروایت ہے کہ نی سی تیکم اُن

(۵۳۵۲)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّىٰ وَ ابْنُ بَشَّارِ وَاللَّفُظُ لِابُنِ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِر بْن سَمُرَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكُلَ مِنْهُ وَ بَعَثَ بِفَضْلَةٍ إِلَىَّ وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَىَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لِآنَ فِيْهَا ثُوْمًا فَسَأَلْتُهُ أَحَرَاهُ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِيِّي ﴿ أَكُرَهُهُ مِنْ أَجُلِ رَيْحِهِ قَالَ فَايْنَى أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ. (٥٣٥٤)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةً فِي هَذَا الْإِنْسَادِ. (۵۳۵۸)وَ حَدَّثَيْنَي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَ أَحْمَدُ بْنْ

کے پاس تشریف لائے تو نبی ٹائیز فرحفرت ابوالوب جوہز کے گھر کی کی منزل میں مھبرے اور حضرت ابو الیب جائیۂ او پر والی منزل میں ۔حضرت ابوالیب طابق کہتے ہیں کہ میں ایک رات بیدار ہوا اور کہنے لگا کہ ہم تو رسول اللہ منی تیز کے سرے اوپر چلتے ہیں (جو کہ ادب کے خلاف ہے ) تو ہم رات کوہٹ کرایک کونے کی طرف ہو گئے اور پھرنی ٹنگیٹی ہے عرض کیا: (کہ آپ گھر کے اوپر والے جھے میں قیام فرمائیں) نی شرکتی اُنے نرمایا: نیچے والے گھر میں زیادہ آسانی ہے۔حضرت ابوا یوب جائٹیئا نے عرض کیا کہ میں تو اس حصِت رِ نہیں رو سکتا کہ جس حیبت کے نیچے آپ ہوں۔ تو نی شائیزِ آ (حضرت ابوالوب جنئز کی بيعرض سن كر) اوپر والے حصے ميں تشریف لے گئے اور حضرت ابوا یوب جہنیز نیچے والے گھر میں آ گئے۔ حضرت ابوالوب جہنئے نم جنگنا کے لیے تھان تیار کرتے تھے تو جب وہ ( بچا ہوا کھانا ) والیس آتا اور حضرت ابو ابوب طالبنا کے سامنے رکھا جاتا تو حضرت ابوالوب جہنئؤ اس جگہ کے بارے میں بوچھتے کہ جس جگہ آپ نے اپنی اُنگلیاں ذال کر کھانا کھ یا اور پھر أس جكد سے حضرت الوالوب جائين خود كھاتے (اكيدون) حضرت ابوالوب برہن نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا جس میں انہان تھا تو جب بيكهانالوث كرواليس حفرت ابوابوب جاهنؤ كي طرف لايا كياتو انہوں نے معمول کے مطابق آپ کی اُنگلیوں کے بارے میں یو چھا توآپ اللظ کہا گیا کہ آپ نے کھا، نہیں کھا، (بد بنتے ہی) حضرت ابوابوب دبينيؤ تحبرا كيئ اورآب كى طرف او پر چرٌ ه كرعرض كيا: كيابيرام ہے؟ تو ني سُلُ تَيْنَا فِي فرمايا حرام تونبيں ہے ليكن مجھے

سَعِيْدِ بْنِ صَخْرٍ وَاللَّفُظُ مِنْهُمَا قَرِيْبٌ قَالَا حَدَّثَنَا ٱبُو النُّعْمَان حَدَّثَنَا ثَابِتٌ فِي رِوَايَةِ حَجَّاجٍ بْنِ يَزِيْدَ اَبُو زَيْدٍ الْأَحْوَلُ حَدَّثَنَّا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّفُلِ وَ اَبُو أَيُّوْبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْعُلُوِ فَانْتَبَهَ آمُو أَيُّوْبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَيْلَةً فَقَالَ نَمْشِى فَوْقَ رَأْسِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحَّوْا فَيَاتُوْا فِي جَانِبٌ ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّفُلُ أَرْفَقُ فَقَالَ لَا أَغْلُو سَقِيْفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُلُوِ وَ آبُوْ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ فِي السُّفْلِ فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَإِذَا جِىٰ ءَ بِهِ الَّذِهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ فَلَمَّا رُدَّ اِلَّذِهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلً لَهُ لَمْ يَأْكُلُّ فَفَرِعَ وَصَعِدَ الَّذِهِ فَقَالَ أَحَرَاهُ هُوَ قَالَ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَلكِيِّي أَكْرَهُهُ قَالَ فَايِّي أَكْرَهُ مَا تُكُرَّهُ أَوْ مَا كَرِهْتَ ·قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بالُوَحْي\_

یہ نا پہند ہے۔ خصرت ابوایوب جو بیڑنے نے عرض کیا: مجھے بھی وہ چیز نا پہند ہے جو آپ کونا پہند ہے۔ حصرت ابوایوب جو بیڑنے فرماتے میں کہ نی شافتیز آب کے پاس حضرت جبر کیل مایسا ہے)وجی کے سرآتے تھے۔

کی کر النبات : اِس ب ب کی احادیث ہے معلوم ہوا کہ نبی تا تین کا پہن ناپیند تھا۔ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے جیسا کہ دوسری روایات ہے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا تین نظر خار مایا: میں فرشتوں سے مناجات نہیں کرتے اور فرشتوں کو اُن چیزوں سے تکایف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا تین نظر اس نہیں کھاتے سے کیونکہ اکثراوق نے آپ کا تین فرشتوں کا آنا ہوتا تھا اور وحی کا بھی امکان رہتا تھا۔ (سمل تال اور ی)

# باب:مہمان کا اکرام اورایثار کی فضیلت کے بیان

#### میں

(۵۳۵۹) حفرت ابو ہر مرہ ہو تن فرماتے ہیں کدرسول الله شاہیر فیکھ خدمت میں ایک آدمی آیا اور اُس نے عرض کیا کہ میں فاقہ سے ہوں۔آپ نے اپنی از وائِ مطہراً ت رضی التدعنہین میں ہے کسی کی طرف ایک آ دمی کو بھیجا تو زوجہ مطہرہ ڈیٹنا نے عرض کیا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے میرے یاس سوائے یانی کے اور کچھنمیں ہے۔ پھر آپ نے اسے دوسری زوجہ مطہرہ جھنڈ کی طرف بھیجاتو انبول نے بھی ای طرت کہا۔ یبال تک کہ آ پ ٹائٹیٹا کی سب از واج مطہرات رضی التدعنہن نے یہی کہا کہاُس ذات کی فتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے میرے پاس سوائے یانی كاور كيج نيين ہے تو آپ نے فرمايا: جو آدي آخ رات اس مهمان کی مہمان نوازی کرے گا اللہ تعالی اُس پر رحم فر مائے گا۔انصار میں ہے ایک آ دمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں۔ بھروہ انصاری آ دمی اُس مہمان کو لے کرایئے گھر کی طرف چیے اور اپنی بوی ہے کہا: کیا تیرے پاس (کھانے کو) کچھ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ موائے میرے بچول کے (کھانے کے )میرے یاس کھانے کو کچھنیں ہے۔انصاری نے کہا کہان بچوں کوسی چیز سے بہلا دواور جب مهمان اندر مائة توجراغ بجهادينا اوراس پريينطا هركرنا گويا

## ٩٣٥ باب اِكْرَامِ الطَّيْفِ وَ فَصُٰلِ اِيْفَارِهِ

(٥٣٥٩)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا ۚ جَرِيْرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ فُضَيْلِ ابْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ الْاَشْجَعِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي مَجْهُوْذٌ فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْض نِسَابُه فَقَالَتْ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِى إِلَّا مَاءٌ ثُمَّ أَرْسَلَ اِلَّى أُخْرَىٰ فَقَالَتْ مِثْلَ ذَٰلِكَ حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَٰلِكَ لَا وَالَّذِىٰ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِىٰ اِلَّا مَاءٌ فَقَالَ مَنْ يُضِيْفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْآنُصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ بِهِ اللِّي رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأْتِهِ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ لَا إِلَّا قُوْتُ صُبْيَانِي قَالَ فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْ ءٍ فَإِذَا ذَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَأَرِيْهِ أَنَا نَأْكُلُ فَاِذَا أَهُوَىٰ لِيَأْكُلَ فَقُوْمِي اِلَى السِّرَاجِ حَتَّىٰ تُطْفِينِهِ قَالَ فَقَعَدُوْا وَأَكَلَ الضَّيْفُ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ عَجبَ اللَّهِ مِنْ صَنِيعِكُمَا بضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ۔

کہ ہم بھی کھانا کھارہے ہیں۔راوی کہتے ہیں کہ (مہمان کے ساتھ سب گھروالے) بیٹھ گئے اور کھانا صرف مہمان ہی نے کھایا۔ پھر جب صبح ہوئی اوروہ دونوں نی منی شینے کی خدمت میں آئے تو آپ نے فزمایا تم نے آئ رات اپنے مہمان کے ساتھ جوسلوک کیاہے اُس پراللد تعالیٰ نے (خوشگوار) تعجب کیاہے۔

HANDER K

الصِّنْيَةَ وَأَطْفِئَى السِّرَاجَ وَ قَرِّبِى لِلصَّيْفِ مَا عِنْدَكِ قَالَ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَ يُؤْثِرُونَ عَنَى الْمُسَهِمَ وَنُو كان هِم حضاصة ﴾ [نحسر ١٩] ﴿ و يُؤْثِرُونَ عَنَى الْمُسَهِمَ وَنُو الْمُسَهِمْ وَ وَ كان لَهُمْ حَضَاصة ﴾ .

(۱۳۲۱) وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ تُعَالَى فَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُّ اللّٰي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُضِيْفَةَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُضِيْفَةٌ فَقَالَ أَلَا رَحُلٌ مِنَ رَجُلٌ مِنَ اللهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ اللهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ اللهُ نَصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو طَلْحَةً فَانْطَلَقَ بِهِ اللّٰي رَحْلِهِ وَ اللّٰهُ نَصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو طَلْحَةً فَانْطَلَقَ بِهِ اللّٰي رَحْلِهِ وَ اللّهُ سَاقَ الْحَدِيث مِنْ وَلَى حَدِيث حرِيْرٍ رَضِى اللّٰهُ سَاقَ الْحَدِيث بِنَحْوِ حَديث حرِيْرٍ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ ذَكَرَ فِيْهِ نَزُولَ الْآبَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكُنْ فَيْهِ نَزُولَ الْآبَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكُنْ

( کھانے کو) ہے وہ مہمان کے سامنے رکھ دے۔ راوی کہتے ہیں ( کہاس وقت) یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:''یعنی اور وہ (صحابہ کرام جن ﷺ) اپنی جانوں پر (دوسروں) کوتر جی دیتے ہیں 'گرچہ اُن پر فاقہ ہو۔

(۱۲۳۱) حفرت ابو بریرہ والنظ ہے روست ہے ۔ رسول التسفی تینظ کی خدمت میں ایک آدمی آیاتو آپ کے پاس اُس کی مہمان نوازی کے خدمت میں ایک آدمی آیاتو آپ کے پاس اُس کی مہمان نوازی کے لیے پہنیس تھا۔ آپ نے فر مایا: کیا کوئی آدمی ہو اس آدمی کی مہمان نوازی کرتا؟ ( تا کہ ) اللہ اُس پر رحم فرمائے۔ ایک انصاری آدمی کھڑ ابوا جے حضرت ابوطلحہ ہی کہ کہا جاتا تھا (انہوں نے عرض کیا کہ میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں ) پھروہ اس مہمان کو اپنے گھر کی طرف لے چھے۔ آگے روایت جریر کی حدیث کی طرح ہے اور اس میں آیت کر بھہ کے نزول کا بھی اگر ہے جیسا کہ وکیع نے اپنی روایت میں اسے ذکر کیا۔

H A COURS H

دیے ہیں اور آپ وجس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ال جاتی ہے۔ آ پ کواس ایک گھونٹ دو دھ کی کیا شرورت ہوگ ( شیطان کے اس ورغالنے کے نتیجہ میں ) پھر میں آیا ورمیں نے وہ دودھ بی لیاجب وہ دود ھ میرے پیٹ میں جلا گیا اور مجھاس بات کا یقین ہوگیا کہ اب آپ کو،ودھ مننے کا کوئی راستہ نبیس ہے تو شیطان نے مجھے ندامت دلائی ور کھنے لگا تیری خرابی موتو نے بیکیا کیا؟ تو نے محمد (سی تیز م) کے حصے کا بھی دورھ لی لیا۔ آپ آسیں گے اور وہ دورھ مبیں یا میں گے تو تھے بدر ماریں ئے تو توہلاک ہوجائے گا اور تیری ونیاو آخرت برباد بوجائے گی میرے پاس کی چادر تھی جب میں ے اپنے یاؤں پر ذ لتا قرمیرا سر کھل جاتا اور جب میں اے اپنے سریہ والنّا تو میرے یاؤں کھل جاتے اور مجھے نیند بھی نہیں تربی تھی جَبُد مِبرے دونوں سرتھی سور ہے تھے۔انہوں نے وہ کا منہیں کیا جو میں نے ساتھا بالآخر نبی سی تیامشریف لائے اور نماز بر بھی چرآ پ ا بين دوده كي طرف آئ برتن كهولاتواس مين آب في كهمند ياياتو آپ نے اپنسرمبرک من کی طرف اٹھایا میں نے (دل) میں کہا کہ اب ہ ب میرے لیے بدؤ عا فرمائیں گے پھر میں ہلاک ہو جووَل گاتو آپ ف مايد اے الله اتو سے كھلاجو مجھے كھلائے ، رتو اسے پا جو مجھے پلاے۔ امیں نے یہ س کر ) اپنی جا درمضبوط کر کے باندھ کی پھر میں چیری کیزئر بکریوں کی طرف چل پر اکہان بكريوں میں ہے جوموئی تری ہور ول الته عنی تیانے لیے ذبح كر ۋالول مىين ئەركىچە كەاس كالىكىقىن دەھ سے بھر زاہے بلكە سب بکریوں کے تھن وور ہے سے گھرے بڑے تھے۔ کھر میں نے مس کھر کے برتنوں میں ہے وہ رنن ہیا کہ جس میں دور ھنمیں دو ہا ا جاتا تھا پھر میں نے اس برش میں دوا حد نکالا یہا یا تک کد دود ھائی جھاگ او پر تک سکنی پھر میں رسال مدسی پیٹم کی خدمت میں ر ضر ہوارآ پ نے فرمایا کیا تم تم نے رات کو اسے حصہ کا ورج لی لی تھا؟ میں نے عرش کیا اے لقد کے رسول؛ آپ دور ھے پیکیں۔آپ

نَصِيْبِي فَقَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْأَنْصَارَ قَيْنُحِفُونَهُ وَ يُصِيْبُ عِنْدَهُمْ مَا بِهِ خَاجَةٌ إلى هدِهِ الْحُرْعَةِ فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِيْ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ اللِّهَا سَبِيْلٌ قَالَ نَدَّمَىي الشَّيْطَانُ فَقُالَ وَ يُخِكَ مَا صِنْعَتَ أَشُوبُتَ شَوَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَحِي ءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدُعُوا عَلَيْكَ فَنَهْلِكَ فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآجِرَتُك وَ عَلَىَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْنُهَا عَلَى فَدَمَى خَرَجَ رَأْسِي وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَاىَ وَجَعارَ لا يَجِينُنِي النَّوْمُ وَأَمَّا صَاحِنَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَسلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ثُمَّ أَتَى الْمُسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ تَى شَرَابَهُ فَكُشْفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدُ فِيهِ شَيْنًا فَرَفَعَ رأْسه الَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ الْأَنَ يَدُعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ فَفَالَ ٱللَّهُمَّ أَطْعِمُ مَنْ \* لَمُعَمِّينَ وَاسْقِ مَنْ سقانَى قَالَ فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُها عَلَيَّ وَأَخَدَتُ الشَّفْرةَ فَانْطَلَقْتُ الى الْآغَنْزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْنَحُها لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذًا هِيَ خَافٌّ وَإِذَا هُنَّ خُفَّلٌ كُلُّهُنَّ فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لِأَل مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِئُوا فِيْهِ قَالَ فَحَلَبْتُ فِيْهِ حَتَّى عَلَتْهُ رِعُوَّةٌ فَجِنْتُ الى رَسُدْلِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشُونُتُمْ شَرَائَكُمُ اللَّلَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْرَبُ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلِينَى فَفُلُتُ يَا رَسْوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشُرَبْ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَبُ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَوِىَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ضَحِكُتُ حَتَّى ٱلْقِيْتُ اِلَى الْاَرْضِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْدَىٰ سَوْ آتِكَ يَا مَقُدَادُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰي عَنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَمْرِى كَذَا وَ كَذًا وَ فَعَلْتُ كَذَا فَقَالَ النَّبُّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَفَلاَ كُنْتَ آذَنَتُنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيْبَان مِنْهَا قَالَ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا أُبَالِيْ إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ

نے وہ دودھ پیا پھرآ پ نے مجھے دیا۔ پھر جب مجھے معلوم ہوگیا کہ آ پ سر ہو گئے ہیں اور آپ کی دُعامیں نے لے لی ہے تو میں ہنس یڑا یہاں تک کہ ہ ر بے خوشی کے میں زمین پرلوٹ یوٹ ہونے لگا۔ نی مَنْ تَنْتِلْمُ نِے فرمایا: اے مقدادیہ تیری ایک بُری عادت ہے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے ستھوتو اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور میں نے اس طرح کرلیا ہے۔ تو نی شکھی اے فر مایا: اُس وقت کادود هسوائے اللہ کی رحمت کے اور پکھنے تھا۔ تونے مجھے سب ہی کیوں نہ بتادیا تا کہ ہم اپنے سرتھیوں کو بھی جگادیتے وہ بھی اس میں سے دودھ پی بیتے۔ میں نے عرض کیا: اُس ذات کی قشم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے جب آپ نے بیدوورہ لی لیا ہے

اور میں نے بھی بیدوودھ پی لیا ہے تو اب مجھے اور کوئی برواہ نہیں ( یعنی میں نے اللہ کی رحمت حاصل کر لی ہے تو اب مجھے کیا برواہ (بعجبہ خوشی ) کہ لوگوں میں سے کوئی اور بھی پیرحت حاصل کرے یا نہ کرے )۔

قابل غور مكته: اس مذكوره حديث ميں غور فر ، كيل تو معلوم ہوگا كه آپ مؤتير الم وغيب كاعم نبيل تھا اگر آپ مؤتير الم الغيب ہوتے تو صحابئ رسول خصرات مقداد چھنیز کے ساتھ جومعامد پیش آیا اُسے آپ مَنْ تَنْتِیْ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالی نے خود پارہ نمبر: ۴۰ آیت نمبر: ۲۵ سورة النمل میں این جی تا الله این مبارک سے کہلوایا:

قُلُ لَّا يَعْدُمُ مَنْ فِي النَّسَمُوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ... |النمل: ١٦٥

(اے نبی مَنْ تَشِیرَا ) فر مادیجئے اللہ کے سواآ سانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا۔''

اِس وضاحت کے باوجود بھی اگر کوئی آ دمی کہتا ہے کہ آپ ٹاٹیز کی کا کھیے عاصل تھا تو وہ خودسوچ لے کہ کہیں وہ قر آ نِ حکیم کی اس جیسی آییت کا نکارتونہیں کررہا؟

> (۵۳۲۳)وَ حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ أُخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ بِهِلْنَا الْإِسْنَادِ.

> (٥٣٦٣)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبُكْرَاوِيُّ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْاعْلَى جَمِيْعًا عَنِ الْمُنْعَتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُنْمَانَ حَدَّثَ أَيضًا عَنْ

> عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثِيْنَ وَمِانَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمُ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ

(۵۳۷۳) حفرت سلیمان بن مغیره طوشؤ سے اِس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۳۲۴) حفرت عبدالرحمٰن بن الي بكر طالعیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم نی مُن تَقِيِّم کے ساتھ ایک سوتیں آ دمی تھے۔ نی مُنالِیّم اُ نے فرمایا: کیاتم میں سے کسی کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ہارے ستھ ایک آ دمی تھا اُس کے پاس ایک صاع یا اس کے بقدر کھانا (آٹ) تھا۔ اُس آئے کو گوندھا گیا پھراس کے بعد پراگندہ بالوں والا لمبے قد كا ايك مشرك آ دى اپنى بكر اوں كوچرا تا ہوا آيا۔ نبى سَنَّ الْمُؤْمِلِ فِي السِيرِوا بِ سے فرمایہ: کیا تم بیچو کے یا ایسے ہی دے دو

صَاعْ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحُوهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ ﴿ كَعْ إِيرَ إِنْ نَعْرُ وَلِيانِ بِهِ مَرووكَ أَس نَ كَها نَبين ! بلكه مين مُشْعَانٌ طَوِيْلٌ بِعَنَمِ يَسُوْقُهَا فَقَالَ البَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ` يَكُول كا يجر آب نے الل سے ايك بكرى خريدى (اور اس كا گوشت ) تیار کیا گیا اور رسول الله شاغین نیاس کی کلیجی بھو نے کا تشم فرمایا۔ راوی کہتے میں اللہ کی قشم! ایک سوتمیں آ دمیوں میں ہے کو گی أومى بهى ايسانهيس بياكد جي رسول الله من يَدَفِ في كلجي كالكراكات كر نددیا بوجواً دمی اس وقت موجود تها اُسے اسی وقت وے دیا اور جو موجوزمیں تھا اُس کے لیے حصدر کادیا۔ راوی کہتے جی کہ آپ نے وو پیالوں میں ( گوشت ) نکالا پھر بم سب نے اس میں سے صاب اورخوب سیر ہو گئے اور پیالوں میں (پھر بھی) نچ گیا تو میں نے اسے اونٹ پر رکھ دیایا جیسا کہ راوی نے کہا۔

(۵۳۷۵) حضرت عبدالرحمٰن بن الي بكر ﴿ وَاللَّهُ بِيان كرتے بير كه صفدوا لےلوگ مختاج تھے اور رسول الله مَنْ اللَّهِ أَلْمُ فَا لَيْكِ مرتبه فرمايد كه جس آدمی کے پاس دوآ دمیوں کا کھان (موجود) ہوتو وہ تین (صف كراتھيول كوكھانے كے ليے) لےجائے اورجس آدى كے يال چاراً دمیوں کا کھا تا ہوتو وہ پانچویں یا چھنے کوبھی ( کھانے کھلانے کے لیے ساتھ ) لے جائے یا جیسا کہ آپ نے فرمایا:حضرت ابو بکر وی این (ساتھیوں) کو لے آئے اور اللہ کے نبی ساتھی فور ساتھیوں کو لیے گئے اور حفزت ابو بکر جنٹئ تین ساتھیوں کو ساتھ لائے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہوہ میں اور میرے ماں باپ تھے۔ (راوی کہتے ہیں) کہ میں نہیں جانتا شاید کہ انہوں نے اپنی بیوی کو میمی کہا ہواور ایک خادم جومیرے اور حضرت ابوبکر خینی وونوں کے گهمرین تقاراوی «عزت عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ حضرت الوبکر ط<sup>ی</sup>نینؤ نے شام کا کھانا نبی سوئٹیٹر کے ساتھ کھایا پھرو ہیں تلمبرے رہے یہاں تک کدعش ، کی نماز ادا کی گنی (اور پیم نماز سے فارغ بوکر) واپس آ كئے كيم تضم سے يبال تك كدرسول الله من تَذَهُم وكئے الغرض رات كا کچھ حصہ گزرنے کے بعد جتنا اللہ تعالی کومنظور تھا حضرت ابو بکر طبیخة (اپنے گھر آئے) تو ان کی بیوی نے کہ کہ آپ اپنے مہمانوں کو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَيْعٌ أَمُّ عَطِيَّةٌ أَوْ قَالَ أَمْ هَبَةٌ قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَىٰ مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَأَمَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبُطُنِ أَنْ يُشُوَىٰ قَالَ وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنَ الثَّلَائِيْنَ وَ مِانَةٍ إِلَّا حَزَّ لَةٌ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ وَإِنْ كَانَ غَانِبًا خَبَأَلَهُ قَالَ وَجَعَلَ قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ وَ شَبِغْنَا ، فَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيْرِ أَوْ كَمَا قَالَ.

(۵۳۲۵)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِتُّ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْاَعْلِى الْقَيْسِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُغْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُمْمَانَ آنَّهُ حَدَّثَةُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوْا نَاسًا فُقَرَاءَ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَيْدَ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِغَلَاثَةٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبُ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَإِنَّ أَبَّا بَكُو جَاءَ بِفَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ نَبِينٌ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ وَ أَبُوْ بَكُمٍ بِعَالَاتَةٍ قَالَ فَهُوَ أَنَا وَ أَبِىٰ وَ أُمِّى وَلَا أَدْرِىٰ هَلْ قَالَ وَامْرَأَتِي وَ خَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَ نَيْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ وَإِنَّ ابَا نَكْرٍ تَعَشِّى عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صُلِّيَتِ الْعِشَا ۗ ``مَ\*رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَتْ لَهُ إِمْرَأَتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتُ صَيْفِكَ قَالَ أَوَمَا عَشَيْتِيهُمْ قَالَتُ

جھوڑ کرکہال جے گئے تھے؟ حضرت ابو بکر جسی نے فرمایا: کیاتم نے مہمانوں کو کھا: نبیں کھلایا۔ وہ کہنے لگیں کہ آپ کے آنے تک مہمانوں بے کھانا کھانے ہے انکار کردیا۔ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا مگرانہوں نے پھربھی نہیں کھایا۔حضرت عبدالرحمٰن کہتے ہیں كديس بهاك كر ( ذركى وجد سے ) حصي كيا \_حضرت الوكم فالنز نے فر مایا: او جابل اور انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور فر مایا:مہمانوں ك س ته كهان كهاؤ اور پهر حضرت ابوبكر بينيئ نے فرمایا: الله كی فتم! مين توبير كها زنبين كهاؤن كالمرحض عبدالرمن كهتي بين الله كي قتم بم کھانے کا جولقمہ بھی اُٹھ تے تھے اُس کے بنیجے سے اُتنا ہی کھانا اور زياده موجاتا تفابه يبال تك كه بم خوب سير مو گئے اور جتنا كھانا يہيے تحااس ہے بھی زیدہ ہو گیا۔ حضرت الوبکر جنٹنیا نے وہ کھانا ویکھانو و ہ کھانا اُتنا ہی تھایا اس ہے بھی زیادہ ہو تیا۔ حضرت ابو بکر جوہیئے نے ا پی بیوی سے فرمایہ:اے بی خراس کی بہن! بیر بیاماجرا ہے؟ حضرت ابوبكر دون كي بيوى ئے كہا ميري كتكھوں كي تصدُك كي قسم كھا، تو یہلے ہے بھی تین تن زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر حفزت ابو بکر جائیڈا نے

اَتُوْا حَنَّى تَجِي ءَ قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَعَلَوُهُمْ قَالَ فَذَهَبْتُ آنَا فَاخْتَبَأْتُ وَ قَالَ يَا غُنْفُرُ فَجَدَّ عَ وَسَبَّ وَ قَالَ كُلُوا لَا هَنِينًا وَ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ وَايْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْحُذُ مِنْ لُقُمَةٍ إِلَّا رَبًا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْنَرَ مُهَا قَالَ حَتَّى نَشَبغُنَا وَ صَارَتُ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ فَلَ ذَلِكَ فَنَطَرَ الِّيهَا أَنُو نَكُرٍ فَإِذَا هِيَ كُمَا هي أَو أَكْنَرُ قَالَ لِإِمْرَأَتِه يَا أُخْتَ بَيِيٍّ فِرَاسٍ مَا هَلَا قَالَتَ لَا وَقُرَّةِ عَلِيمٌ لَهُمَى الْأَنَ أَكْتَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَٰلِكَ بِتَلَاثِ مِرَارِ فَالَ فَأَكُلَ مِنْهَا أَبُو نَكْرٍ وَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ ولكَ مِن الشِّيطان يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمَّ أَكُلَ مِنْهَا لُقُمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا اللَّهِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ فَالَ وَ كَانَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْاَجَلُ فَقَرُّفْنَا اللَّهَا عَشَرَ رَحْلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسٌ اللَّهُ اعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَحْلٍ قَالَ إِلَّا أَنَّهُ نَعَتَ مَعَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُوْنَ أَوْ كَمَا قَالَ.

اس کھانے میں ہے کھایا اور فرمایا کہ میں نے جو (غصہ کی حالت میں )قتم کھائی تھی وہ صرف شیطانی فعل تھا پھرایک لقمہ اس کھانے میں ہے کھایا چھراس کھانے کو اُٹھا کررسول اللہ سائیز کم خدمت میں لے گئے۔ وہ کھانا مسنح تک آپ کے پاس ربا۔ حضرت ابوبکر من نزخ مایا که (اس زمانه میں ) ہمارے اورا یک قوم کے درمیان صلح کا معاہدہ تھا اور معاہدہ کی مدت جتم ہو چکی تھی و آپ نے ہورے بارہ افرادمقرر فرمادیتے اور ہر افسر کے ساتھ ایک خاص جماعت تھی۔اللہ جانتا ہے کہاس جماعت کی تتنی تعدادتھی۔ آپ نے ووکھانا اُن کے پاس بھیجو دیاور پھراُن سب نے خوب سیر ہو کرکھا کا کھایا۔

نُوْحِ الْعَظَارُ عَنِ الْحَرِيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ غَلْدِ الرَّخُمنِ بْنِ أَبِي مَكْرٍ قَالَ لَزَلَ عَلَيْنَا أَصْيَافٌ لَنَا فَالَ وَ كَانَ أَبِي يَمَحَدَّثُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّذِلِ قَالَ فَانْطَلَقَ وَ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ افْرُعْ مِنْ أَصْبَافِكَ قَالَ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ حَيْنَا بِقِرَاهُمْ فَالَ فَأَبُوا فَقَالُوا حَتَّى يحى ءَ أَبُو مَنْرِلِنَا فَيَطْعَمَ مَعَنَا

(٥٣٢١) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ مْنُ الْمُنَتَى حَدَّفَنَا سَالِمُ بْنُ (٥٣٢٦) حضرت عبدالرحمٰن بن ابي بكر حييز فرمات بين كه بهارے بیاس پچھمہمان آئے اور میرے والدرات کے وقت رسول اللَّه ما تقييرُ ك ساتھ باتيس كيا كرتے تھے۔ حضرت عبدالرحمٰن واللَّهٰ كتبتر مين كدوه بيركت بواع هي كئ كدا ف عبدالرحمٰن! مهمانون ی خبر گیری سرند راوی کہتے ہیں کہ جب شام ہوئی تو ہم مہمانوں كے سامنے هان كے رسے تو انہوں نے هانا كھانے سے الكاركرديا اور کینے لگے کہ جب تک گھر والے ہمارے ساتھ کھان نہیں کھا میں

گے اُس وقت تک ہم کھ نانبیں کھا میں گے۔ میں نے کہا: میرے والديخت مزاج آدمي ہيں اَ رتم ڪَان نہيں ڪاؤ گينو مجھےخطرہ ہے کہ كبيل مجھے أن سے كوئى تكليف ندأ تھانى ير جائے (سكن اس كے یاوجود ) مہمانوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تو جب حضرت الوبكر جي الله النبول نے سب سے ملے مہمانوں بى كے بارے میں یو حیلا اور فرمایا: کیاتم اپنے مہمانوں سے فارغ ہو گئے ہو؟ راوی کہتے ہیں' انہوں نے عرض کی نہیں' اللہ کی قتم! ابھی ہم فارغ نہیں ہوئے۔حفرت عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں ایک طرف بوگیا ( یعنی حصی یا ) انہوں نے ( آواز دے کر ) کہا:اے عبدالرمن! میں اس طرف سے بث کیا ( مین جھپ گیا ) پھر انہوں نے فرمایا:او نالائق! میں تحقیقتم ویتا ہوں کہا گرتو میری آوازین ربا ہے تو سم جا۔ حضرت عبدالرحمن کہتے میں کہ پھر میں آگیا اور میں نے عرض کیا اللہ کی قسم! میرا کوئی کناہ نہیں ہے۔ بیر آپ کے مہمان موجود بیں۔ آب ان سے (خود) یو چھ لیں۔ میں نے ان کے س منے کھانا لا کرر کھ دیا تھا۔ انہوں نے آپ کے بغیر کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر جہٹنے نے ان مہمانوں سے فر مایا جمہیں کیا ہوا کہتم نے ہمارا کھا نا قبول نہیں کیا۔ راوی کہتے ہیں ا كه حضرت الوبكر جيئيز (بيركبهكر) فرماني سكد: الله كي فتم! مين آن

قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيْدٌ وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا حِفْتُ أَنْ يُصِيْبَنِي مِنْهُ أَدِّى قَالَ فَأَبُوا فَلَمَّا جَاءَ لَبُم يَنْدَأُ بِشَى ءٍ أَوَّلَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَفْرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ قَالَ قَالُوْا لَا وَاللَّهِ مَا فَرَغْنَا قَالَ ٱلْمُ آمُوْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ قَالَ وَ تَنَعَّيْثُ عَنْهُ فَقَالَ يَا عَبْدَالرَّحْمَٰنِ قَالَ فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ يَا غُنْثُرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِيي إِلَّا جِنْتَ قَالَ فَجِنْتُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا لِي ذَنْكُ هُولَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ قَدْ أَنْيَتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبُوا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِي ءَ قَالَ فَقَالَ مَا لَكُمْ الَّا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ فَوَ اللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالُوا فَوَ اللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ قَالَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالشَّرّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ وَيُلَكُمُ مَا لَكُمْ آلَا تَقْتُلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْأُولَى فَمِنَ الشَّيْطُنِ هَلُمُّوا قِزَاكُمْ قَالَ فَجِي ءَ بِالظَّعَامِ فَسَمِّي فَأَكُلُ وَأَكُلُوا قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَذَا عَلَى السِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرُّوا وَحَنِثْتُ قَالَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ بَلْ أَنْتُ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ قَالَ وَلَمْ تُبُلُغْنِي كَفَّارَةً.

رات کھا ناہیں کھاؤں گا۔ مہمانوں نے کہا: اللہ کی قتم! ہم بھی اُس وقت تک ھانہیں ھانہیں گے جب تک کہ آ ب کھ نہیں کھا کیں گے۔ حضرت ابو بکر ہی نے نے فرمایہ: میں نے آئی کی رات کی طرح بدترین رات بھی نہیں دیکھی ہم پر افسوس ہے کہ تم کھا کیں گے۔ حضرت ابو بکر ہی نے نہیں دیکھی ہم پر افسوس ہے کہ تم کھا کی گھا کا لاؤ ۔ چنا نچے ھانالاؤ ۔ چنانچ ھانے گانچ ھانالاؤ ۔ چنانچ ھانے گانچ ھانے گانچ ھانالاؤ ۔ چنانچ ھانے گانچ ھانے گا

باب: ثم کھانا ہونے کے باوجود

٩٣٦: باب فَصِيْلَةِ الْمُواسَاةِ فِي الطَّعَامِ

كتاب الاشربة صحيح مسلم جيدسوم

#### مہمان نوازی کرنے کی فضیلت کے بیان میں

(۵۳۷۷) حضرت ابو ہر ہرہ ہ طالغۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: دوآ دميول كا تصانا تين آ دميول كي لي كافى بوجاتا ہے اور تين آ دميوں كا كھانا چار آ دميوں كے ليے كانى ہو

(۵۳۶۸)حفرت جابر بن عبدالتدرضي التدتعالي عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الترصلی القدعاليہ وسلم كوفر ماتے ہوئے سا كہ ايك آدى كا كھانا دوكوڭى فى موجاتا ہےاوردوآ دميوں كا كھانا چارآ دميوں ك ليه كافى موجاتا إدر جارة دميون كاكمان أثهة دميون ك ليے كافى مو جاتا ہے اور آخل كى روايت ميں "قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" كَافاظ بين لفظ سَمِعْتُ انهول ني تہیں ذکر کیا۔

(۵۳۲۹) حفرت جابر رضى التد تعالى عند نے نبى كريم صلى التدعايد وسلم سے ابن جریج کی حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

(۵۳۷۰)حفزت جابر رضی التدعنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک آ دمی کا کھانا دوآ دمیوں کے لیے کا فی ہوجا تا ہے اور دوآ دمیوں کا کھاٹا چارآ دمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔

قَالَ رَ رَلَ اللَّهِ مَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى الْإِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكُفِى الْارْبَعَةَ

(١٣٤١) وَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَيْبَةً قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِي لِمِئَةِ قَالَ طَعَامُ الرَّجُلِ يَكُفِى الرَّجُلَيْنِ وَ طَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِى أَرْبَعَةٌ وَ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكُفِي ثَمَانِيَةً ـ

### الْقَلِيْلِ وَانَّ طَعَامَ الْإِثْنَيْنِ يُكُفِى الثَّلَاثَةَ وَ نَحُوذُلِكَ

(۵۳۲۷)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِيٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَ طَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ۔

(۵۳۲۸)حَدَّثَنَا اِسْطَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حِ وَ حَدَّثَنِي يَحْبَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا رَّوْحٌ أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أُخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْإِثْنَيْنِ وَ طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِى الْاَرْبَعَةَ وَ طَعَامُ الْاَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ وَفِى زِوَايَةٍ إنْسَحْقَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَذُكُرُ سَمِعْتُ.

(۵۳۲۹)حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ

سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْنَبِّي عِنْ بِعِفْلِ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ. (۵۳۷۰)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُوْ كُرَيْبٍ وَ اِسْخَقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَبُو نَكْمٍ ۚ أَنَّهُ ۚ خَرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَ قَالَ الْآخَرَان أَخْبَرَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

(۵۳۷۱) حفرت جابر والنين ني مَنْ الله الله عنه روايت كرتے ہوئے فرماتے میں کہ آپ نے فرمایا: ایک آدمی کا کھانا دوآ دمیوں کے لیے ک فی ہوجاتا ہے اور دوآ دمیوں کا کھ نا چارآ دمیوں کے لیے کانی ہو جاتا ہے اور چار آ دمیوں کا کھانا آٹھ آ دمیوں کے لیے کافی ہوجاتا خُلِا النَّالِينَ : إِس باب كي احاديث مين كھانا كھانے كے بارے ميں ايك دوسرے كے ساتھ اپنے اندرايار كا جذبه پيدا كرنے كى ترغیب دئ كئى ہے كه كھانا اگرچيكم مقدار ميں ہوئيكن اس كے باوجودا كيلے كھانا كھانے سے بہتر ہے كه دوسر سےكو بھى كھانے · میں شریک کر رہا جائے۔

> ٩٣٧: باب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَّاحِدٍ وَّالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ ٱمْعَآءٍ (۵۳۷۲)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ

عَيُّ قَالَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ.

(٥٣٧٣)وَ حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيُ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حِ وَ

حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النّبيّ الله بمثله

> (۵۳۷۲)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنِ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْن زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِيْنًا فَجَعَلَ يُضَعُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ يَضَعُّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَجَعَلَ يَأْكُلُّ أَكُلًا كَثِيْرًا قَالَ فَقَالَ لَا يُدْخَلَنَّ هٰذَا عَلَىَّ فَاتِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ـ

> (٥٣٧٥)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

> (۵۳۷۷)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

باب:اس بات کے بیان میں کدمؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھا تا ہے (۵۳۷۲)حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ نبی كريم صلى التدعليه وسلم نے ارشا دفر مايا: كا فرسات آ نتوں ميں كھا تا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي فَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَوَ عَنِ النَّبِيِّ فَهَاور مُؤمن أيك آنت ميل كها تا بـ

(۵۳۷۳)ان ساری سندول کے ساتھ حضرت ابن عمر ہڑ بھنا نے نبی كريم صلى الله عليه وسلم سے مذكورہ حديث كى طرح روايت نقل كى

(۵۳۷۴) حفرت نافع طلط فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر بی ن نے ایک مکین آ دی کودیکھا کہ اُس مسکین کے سامنے ( کھانا ) رکھاجاتار ہااور وہ کھاتا جاتار با۔راوی کہتے ہیں کہوہ بہت زیادہ کہا گیاتو پھر حضرت ابن عمر بھٹ نے قر مایا: بیمسکین آ دمی میرے پاس نہ آئے کیونکہ میں نے رسول اللہ منافینی سے بنا آپ فرماتے ہیں:مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہےاور کا فرسات آنتوں میں َ عاتا

(۵۳۷۵)حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایہ: ہے کہ رسول ائتد صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مؤمن ایک ﴿ نَتْ مِینَ کھا تا ہےاور کا فرسات آنتوں میں کھا تا ہے۔

(۵۳۷۱) حفرت جابر جہنئ نے نی سائٹیٹا سے مذکورہ مدیث کی

عَنْ أَبِي الزُّبَيْدِ عَنْ جَايِدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ بِمِثْلِهِ وَلَهُ ﴿ طَرَحَ رَوَايَتُ نَقَل كَي بِ اوراس مِينَ 'ابّن عمر سُوش '' كا ذكر مبيل يَذُكُرِ ابْنَ عُمَرَ۔

(٥٣٧٤)حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا نُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوْسِلي عَن النَّبيِّي عَلَيْهُ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِيْ مِعْي وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

(٥٣٤٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (بُنُ سَعِيْدٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يُغْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ نُنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبْيَهِ عَنْ أَبْنُ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ.

(٥٣८٩)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا اِسْخَقٌ بْنُ عِيْسَى أَحْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بِّنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَافَهُ ضَيْفٌ وَهُو كَافِرْ فَأَمَرُ (لَهُ) رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشَاقٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا نُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ أَنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ بَأُحْرَىٰ فَلَمْ يَسْتَتِمُّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُوْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشُرَبُ فِي سَبْعَةِ

(۵۳۷۷) حفرت ابوموی رضی اللدت کی عند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای: مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔

(۵۳۷۸) حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالی عند نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ند کورہ حدیثوں کی طرح روایت نقل کی ہے۔

(٥٣٤٩) حفرت ابو بريره جي نو سے روايت ہے كدرمول اللد كي فيكم نے ایک مہمان کی مہمان نوازی کی اس حال میں کہوہ مہمان کا فرقضا نورسول الله فاليول في أس كافرمهمان كے ليے ايك بكرى كے دو ہے كالتهم فرمايا ـ دوده دوباكيانووه كافرمهمان اس بكرى كأدوده في كيا پھر دوسری بکری کا دودھ دوہا گیا تو وہ بھی ٹی گیا پھر تیسری بکری کا رود ھەدوبا گياتو وە بھى يى گيا يبال تك كەوەسات بكريول كا دودھ بي كيا پھرا گلے دن صبح ہوئی تو وہ مسلمان ہو گیا پھررسول الله مُلْ يَنْفِيمُ نے أس نومسلم كے ليے ايك برى كا دود صدد بنے كاتھم فر مايا (دود صدوبا النيا) تو وه دوده في كيا پھر آپ نے دوسرى بكرى كا دودھ دو ہے كا تَهم فرمایا ( دوده دو ما گیا ) تو و بیو ۱ و هانه لی سکا (اس صورت میں) رسول الله تخافیر فرنے أنها ما و مؤسن ایک آنت میں پاتیا ہے اور کافرسات آنتوں میں پیتاہے۔

خ الناك الرباك الرباك الماء يشميل آب اليمؤمن اورايك كافرك درميان بيي فرهانا كھانے كفر ق بتلائے ہيں۔ تھما ،واطب فر باتے بیں کہ انتیں برایک وی ک سات ہی موتی میں جاسے وکافر ہویا مسلمان -ایک معدواور تین باریک آنتیں اور تین من استی وا پرس و الله ، مبد ان ساته ال کورتر ساف جدید میں موتا بے ببکدایک مؤمن کے لیے این ایک آنت ہی بھرلین ریائے سے کفایت کرجاتا ہے۔شرص ہے کہ وہ وہ مؤمن مؤمن کا آن ہوا سرف کلمہ گومسلمان ندہو۔اس باب کی تیسر کی حدیث میں · حضرت ابن عمر ابن جب اس مسکیین کوئٹر ت ہے جہ تا دیکھا تو اُس کے با سے میں قر مایا کہا ہے میر سے پاس نیر تے دینا کیونکہ اس ک مدر کا فرور جیسی مشابهت یا کی جاتی ہے کیونکد کامل و من آن تو کم کھا ہے اور بہت یو کھا یہ کافروں کا شیوہ ہے۔ الله پاک مَمُ الْقِيْقُ مُومُ إِنَّا مِنْ إِنَّ إِنَّالِي رَبِّي يَنَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّلِّينَ ا

#### ٩٣٨: باب لَا يَعِيْبُ الطَّعَامَ

(۵۳۸۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ زُهَيْرُ بْنُ حَوْبٍ وَ السَّحْقُ بْنُ حَوْبٍ وَ السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَ قَالَ الْآخَرُانِ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْآغَمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ عَنْ طَعَامًا قَطُّ كَانَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ عَنْ طَعَامًا قَطُ كَانَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَامًا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى المَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

(۵۳۸)وَ حَدَّثَنَا أَجُمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ سُلَيْمَنُ الْاَعْمَشُ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً

(۵۳۸۲)وَ حَلَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍ وَ عُمَرُ ابْنُ سَعْدِ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْاعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(۵۳۸۳) وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشْلَى وَ عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَاللَّفُظُ لِآبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى اللهِ عَابَ اللهِ عَابَ رَعُولَ اللهِ عَابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا الشَّتَهَاهُ أَكَلَهُ وَانْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ لَطَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا الشَّتَهَاهُ أَكَلَهُ وَانْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ لَكُونَ اللهِ عَابَ (۵۳۸۳) وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَلَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَنْ النَّبِي عَنْ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَنْ النَّيِي عَنْ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَنْ اللهِ عَنْ الْمُعَلَىٰ عَنْ أَبِي عَنْ النَّيْ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْشِ عَنْ أَبِي عَنْ اللهِ عَنْ الْمُعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَمْشِ عَنْ أَبِي عَنْ اللهُ عَمْشِ عَنْ أَبِي عَنْ اللهُ عَمْشُ عَنْ أَبِي عَنْ اللهُ عَمْشِ عَنْ اللهُ عَلَا عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَاهُ وَالْمُ اللهُ عَمْشُ عَنْ أَبِي عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمْشُ عَنْ أَبِي عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِيمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الْمُعْتَلِيمُ اللهُ الْمُعْتَلِيمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الْمُعْمَلُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ

#### ، باب کسی کھانے میں عیب نہ نکا لنے کے بیان میں ،

(۵۳۸۰) حفرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے 'فرماتے ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے بھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا جب آپ صلی القد علیہ وسلم کی طبیعت جا ہتی تو اُسے کھا لیتے اور اگراسے ناپیند کرتے تو چھوڑ

(۵۳۸۱) حضرت اعمش ہے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

(۵۳۸۲) حفرت اعمش سے اس سند کے ساتھ ای طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۳۸۳) حفرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول القد سلی القد علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی القد علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی القد علیہ وسلم کی طبیعت جا ہتی تو کھا لیتے اور اگر آپ صلی القد علیہ وسلم کی طبیعت نہ جا ہتی تو آپ تَن اَلَّهُ عَلَمَ مُوشَ رہے۔
علیہ وسلم کی طبیعت نہ جا ہتی تو آپ تَن اَلَٰ اِللّٰمُ عَلَم مُوشَ رہے۔
علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عند نے نبی کریم صلی القد علیہ وسلم سے ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی

#### والزينة واللباس والزينة والمرابعة والمرابعة والمرابعة المرابعة ال

٩٣٩: باب تَحْرِيْم اِسْتِعْمَالِ اَوَانِى اللَّهْبِ وَالْفِضَّةِ
فِى الشَّرْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَ الْنِسَآءِ
(٥٣٨٥) حَدَّثَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى
مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بُنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّلِيْقِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً

باب: مردول اورعورتول کیکئے سونے اور جاندی

کے برتنول میں کھانے پینے وغیرہ کی حرمث
(۵۳۸۵) نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت اُمْ سلمہ طاق ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوآ دی
چاندی کے برتن میں (کوئی بھی مشروب) پیتا ہے تو وہ اپنے پیٹ

زَوْجِ التَّبِيِّ ﷺ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِي يَشُرُّبُ مِن عَناعَت ووَرْخَ كَي آ كَ بجرر باب-

(۵۳۸۲)ان ساری سندوں کے ساتھ حضرت نافع ﴿ اللَّهُ ٢ روایت نقل کی گئی ہے اور حضرت علی بن مسہر کی روایت میں حضرت -سبیداللہ جینیز سے بیالفاظ زائدنقل کیے گئے بیں کہ جوآ دمی جاندی نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ) بُنُ اورسونے کے برتنوں میں کھا تا بویا پتیا بواور ابن مسبر کی روایت کے علاوہ کھانے اورسونے کے برتنوں کا کسی بھی روایت میں ذکرنہیں

فِي آنِيَةِ الْهِشَّةِ إِنَّمَا يُجَرُّجرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ (٥٣٨٦)وَ حَدَّثَنَاهُ فَتُنْبَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَ حَدَّتَنِيهِ عَلِي بْنُ حُجْرٍ السَّغْدِيُّ حَدَّلْنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُفَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيُى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَ الْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعِ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ

مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَنَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ السَّرَّاجِ كُلُّ هُوْلَاءِ عَنْ نَافِعٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَافِعٍ وَ زَادَ فِى حَدِيْثِ عَلِيّ بْنِ مِسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ أَنّ الّذِى يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِى آنِيَةِ الْقِطَّةِ وَٱلذَّهَبِ وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكُرُ الْآكُلِ وَالذَّهَبِ إِلَّا فِي حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ

(٥٣٨٧)وَ حَدَّنَينَى زَيْدُ بْنُ يَزِيْدَ أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ (٥٣٨٧) حضرت المِسلمه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين كه رسول عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ خَالَتِه أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ ﴿ وَوَالِي بَيْتِ مِينَ

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُنْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ حَدَّثَنَا اللَّهُ كُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ عَلَى عَلَيْ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْمَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ۔

کا کیا ۔ الکا ایس: امام نووی پینید فرہ تے ہیں کہ با تفاق علماء کرام بینید سونے اور جا ندی کے برتنوں میں کھانا بینا حرام ہے اور اس طرح اورجتنی بھی رونمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں مثلا سرمہ دانی وغیرہ اُل کا استعمال بھی حرام ہے۔ ( کما قال النووی جدنمبر۴ م ۱۸۷)

باب: مردوں اور عور توں کے لیے سونے اور جا ندی کے برتنوں کے استعال کی حرمت اور مرد کے لیے سونے کی انگوشی اور رکیٹم کی حرمت اور عورتوں کے لیے سونے کی انگوشی اور ریشم پہننے کے جواز میں

(۵۳۸۸)حضرت معاویه بن سوید بن مقرن مراتج این که میں حضرت براء بن عازب طلائؤ کے پاس گیا تو میں نے اُن ہے

٩٣٠: باب تَحُوِيْمِ اسْتِعْمَالِ إِنَّاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَ خَاتِمٍ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ عَلَى الرَّجُلِ وَ اِبَاحُةِ للِيْسَاءِ وَ إِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَ نَحُوهِ الرَّجُلِ مَالَمُ يَزِدُ عَلَى أَرْبَعِ آصَابِعَ

(۵۳۸۸)حَدَّلَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْتَمِيْمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ حِ وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ

اللباس والزينة المناس والزينة المناس والزينة المناس المناس والزينة المناس المناس والزينة المناس

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَشْعَتُ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَ نَهَانَا عَنْ سَبْعِ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَ اِبْرَارَ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ وَ نَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَ إِجَابَةِ الدَّاعِي وَ اِفْشَاءِ السَّلَامِ وَ نَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمَ أَوْ عَنْ تَخَتُّم بِالذَّهَبِ وَ عَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَ عَنِ الْمَيَاثِرِ وَ عَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ وَالْإِسْتُبُرَقِ وَاللِّيبَاجِ\_

(۵٣٨٩)حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوُ عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ سُلَيْمٍ بِهِلْمَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةَ إِلَّا قَوْلَةَ وَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَلِينِينِ وَ جَعَلَ مَكَانَهُ وَ إِنْشَادِ الضَّالِ.

(۵۳۹۰)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ كِلَّاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشُّعْنَاءِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ وَ قَالَ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ مِنْ غَيْرُ شَكٌّ وَ زَادَ فِي الْحَدِيْثِ وَ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيْهَا فِي الدُّنْيَا لَمُ يَشْرَبُ فِيْهَا فِي الْآخِرَةِ۔

(۵۳۹)وَ حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرَيْسَ حَدَّثَنَا أَبُو اِسْحٰقَ الشَّيبَانِيُّ وَلَّئِثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ ٱشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ بِإِسْنَادِهِمْ وَلَمْ يَذُكُرْ زِيَادَةَ جَرِيْرٍ وَ ابْنِ مُسْهِرٍ۔

(٥٣٩٢)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ

سنا'وہ فرماتے ہیں کہرسول اللّه مُنافِقَةِ عَمِینَ سات چیزوں کا حکم فر مایداور سات چیزوں ہے منع فر مایا \_جن سات چیزوں کے کرنے كا آپ نے تھم فرمایا (وہ یہ بین):(۱) بیار كی عیادت كرنا' (۲) جنازہ کے ساتھ جانا' (۳) جھیئنے والے کی جھینک کا جواب وینا (سم) قسم بوری کرنا (۵) مظلوم کی مدد کرنا (۲) وعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنا' (۷)سلام کو پھیلانا اور جن چیزوں سے آپ نے ہمیں منع فرمایا (وہ یہ ہیں): (۱) سونے کی انگوشی پہننا' (۲) جاندي کے برتن میں بینا' (۳) ریٹمی گدوں پر بیئصنا' (۴) قسی کے کبڑے بہننا (ریشی کیڑے کی ایک قتم ہے) (۵)ریشی کیڑا يبننا (٢) استبرق يبننا (٤) ديباج ببننا

(٥٢٨٩) حفرت اشعث بن سليم سے اس سند كے ساتھ ندكوره حدیث کی طرح روایت ہے لیکن اس حدیث میں قتم پوری کرنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ اُس کی جگہ ممشدہ چیز کو تلاش کروانے کا ذکر

(۵۳۹۰)حفرت اشعث بن شعثاء منتل سد كرساته ز بیر کی حدیث کی طرح صدیث منقول ہے اور اس میں انہوں نے فتم پوری کرنے کا بغیر شک کے کہا ہے اور اس حدیث میں بدالفاظ زائد میں کہ جاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فر مایا ہے کیونکہ جو آدمی دنیا میں چاندی کے برتنوں میں (کوئی چیز) پیتا ہے وہ آدمی آخرت میں جاندی کے برتنوب میں کوئی چیز نہیں پی سکے گا۔

(۵۳۹۱) حضرت اشعث بن شعثاء رضي التد تعالى عنه يهان بي سندول کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں جریر اور این مسېر کے روایت کرده زائدالفاظ کا ذکرنہیں ہے۔

(۵۳۹۲) حضرت اشعث بن سليم رضي الله تعالى عنه سے انہي سندوں کے ساتھ اورانہی احادیث کے معنی کے مطابق روایت نقل مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ ابْنُ اِبْرَاهِیْمَ کَی گئی ہے سوائے اس کے کہ اس میں 'سلام پھیلانے کے 'الفاظ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِیُّ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ کے بدلہ میں سلام کا جواب دینے کا ذکر ہے اور یہ بھی نہیں کہ آپ بُنُ بِشُرِ حَدَّثَنِیْ بَهْزٌ قَالُوا جَمِیْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ صلی التعایہ وسلم نے ہمیں سونے یا چاندی کے چھلے کے بہنے سے أَشْعَتَ بُنِ سُلَيْمٍ بِاسْنَادِهِمْ وَ مَعْنی حَدِیْنِهِمْ اِلّا قَوْلَهٔ منع فرمایا ہے۔

وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ قَالَ بَدَلَهَا وَ رَدِّ السَّلَامِ وَقَالَ نَهَانَا عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ

(۵۳۹۳) حفرت اشعث بن شعثاء ہے انہی سندوں کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں 'سلام کے پھیلانے''اور'' چاندی کی آنگوشی'' کے الفاظ بغیر شک کے ذکر کیے گئے میں۔

السَّلَامِ وَ خَاتَمِ الذَّهَبِ مِنْ غَيْرِ شَكُّ۔
(۵۳۹۳)حَدَّتَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَمْرِو ابْنِ سَهْلِ بْنِ اِسْلَحْقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً سَمِعْتُهُ يَدْكُرُهُ عَنْ أَبِى قَرْوَةَ (اَنَّهُ) سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُكِيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُدَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُكِيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُدَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَلْسُتَسْقَلَى حُدَيْفَةٌ فَجَاءَ هُ دُهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِى إِنَاءٍ فَلَسْتَسْقَلَى حُدَيْفَةٌ فَكَمْ إِنِى أُخْبِرُكُمْ إَنِى قَدْ أَمْرُتُهُ وَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنِى أُخْبِرُكُمْ آتِى قَدْ أَمْرُتُهُ وَسُلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْقِينِى فِيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْقِينِى فِيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْقِينِى فِيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشْرَبُوا فِى إِنَاءِ الذَّهِبِ وَالْفِطَّةِ وَلَا لَكُمْ فِى الدِّيْبَاجَ وَالْحَرِيرَ فَإِنَّهُ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَهُو لَهُ وَلَا لَكُمْ فِى الدُّنِيَا عَرَةٍ يَوْمَ الْقَيْمَةِ وَلَا لَكُمْ فِى الْآئِينَ وَهُ مَا الْقَيْمَةِ وَلَا لَكُمْ فِى الْآئِينَا وَهُو يَوْلُونَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ لَيْهُ فَى اللّٰهُ عَلَيْهِ فَى الْاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ لَيْهُ فَى الْمُدْنِي وَلَا يَعْلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ فَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَى الْمُنْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمُ فَى الْاللّٰهِ عَلَيْهِ فَى اللّٰهِ عَلَيْهِ فَى الْمُؤْمَةُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَى اللّٰهِ عَلَيْهِ فَى اللّٰهُ عَلَيْهِ فَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عُلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ ا

(٥٣٩٣) حَلَّثَنَاهُ إِسْطِقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

آدَمَ وَ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ بِالسَّادِهِمْ وَ قَالَ وَ اِفْشَاءِ

(۵۳۹۳) حضرت عبداللہ بن علیم جو النے فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علاقہ مدائن میں تصوق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی طلب کیا۔ اس علاقہ کا ایک آ وی چاندی کے برتن میں پانی لے آیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پانی کھینک دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ میں منہیں حکم دے چکا تھا کہ مجھے چاندی کے برتن میں پانی نہ پلانا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پواور نہ ہی دیباج اور رہنم کا کیڑ ایہ نوکونکہ یہ کا فروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں کا فروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں قامت کے دن۔

(۵۳۹۵)وَ حَدَّلْنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي غُمَرَ حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي فَرُوَةَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ حُدَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَذَكَرَ نَحُوَةً وَلَمْ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ حُدَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَذَكَرَ نَحُوةً وَلَمْ يَنْدُكُرُ فِي الْحَدِيْثِ يَوْمَ الْقِينَةِ -

(۵۳۹۲)وَ حَدَّثِنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ نَجِيْحِ أَوَّلًا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْدِي مَ أَوَّلًا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُدَيْفَةَ لُمَّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ سَمِعَةً مِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُدَيْفَةَ لُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرُوةَ قَالَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُدَيْفَةَ لُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرُوةَ قَالَ

(۵۳۹۲) حفرت ابن عليم رضى القد تعالى عنه فرمات بي كه بم مدائن كعلاقة بيس حفرت حذيفه رضى الله تعالى عنه كساته متع اور پهراسي طرح حديث ذكركي اوراس مين "قيامت كون" كا ذكرنبيس كيا۔ سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْمٍ فَظَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلِي إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَذَكَرَ نَحُوَهُ وَلَمْ يَقُلُ يَوْهَ الْقَلْمَةِ

(۵۳۹۷)وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنبُرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمُنِ أَبِي خَدْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمُنِ يَغْنِى ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ شَهِدْتُ حُلَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى جَدِيْثِ ابْنِ عُكْيْمٍ عَنْ حُدَيْفَةً.

(۵۳۹۸)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْتَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ) بْنُ الْمُنْتَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ حَدَثَنَا ابْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا بَهُ كُو عُمَادٍ وَاسْنَادِهِ وَلَمْ بَهُزٌ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِمِعْلِ حَدِيْثِ مُعَادٍ وَاسْنَادِهِ وَلَمْ يَدُكُو أَحَدُ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيْثِ شَهِدْتُ حُدَيْفَةَ غَيْرُ مُعَادٍ وَحَدَهُ إِنَّمَا قَالُوا إِنَّ جُدَيْفَةَ اسْنَسْقَىٰ ـ

(۵۳۹۹)وَ حَدَّثَنَا اِسْلَحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ أَخْبَرَنَا جَرِیْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ

(۵۳۹۷) حضرت عبدالرحمٰن یعنی ابن ابی کیلی دانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عند کے ساتھ علاقہ مدائن میں موجود تھا کہ انہوں نے پانی طلب کیا تو ایک آدمی چاندی کے برتن میں پانی لے کر آیا۔ پھر آگے ابن عکیم عن حذیفہ دبی تیؤ کی طرح حدیث ذکر کی۔

(۵۳۹۸) حضرت شعبہ سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کی ہے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کسی نے بھی اپنی روایت میں (ان الفاظ سے) یہ بیان نہیں کیا کہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھا بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یانی طلب کیا۔

(۵۳۹۹) حفرت حذیفه رضی الله تعالی عند نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے مذکوره حدیثوں کی طرح ذکر کیا۔

أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَىٰ حَدِيْثِ مِنْ ذَكُوْنَا۔

(۵۳۰۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي ثُمَيْرِ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ سَمْعِتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ سَمْعِتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ سَمْعِتُ عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ اسْتَسْقَى حُدَيْفَةُ فَسَقَاهُ مَجُوسِتَّى فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنِّي صَدِيْقَةً فَسَقَاهُ مَجُوسِتَّى فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ لَا تَلْبِسُوا الْحَرِيْرَ وَلَا اللهِ عَنْ يَقُولُ لَا تَلْبِسُوا الْحَرِيْرَ وَلَا اللهِ اللهِ عَنْ يَقُولُ لَا تَلْبِسُوا الْحَرِيْرَ وَلَا اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٩٣١: باب تَحُرِيْمِ لَبْسِ الْحَرِيْرِ وَ غَيْرِ

(۵۴۰۰) حفرت عبدالرحن بن انی کیلی بین فرماتے بین که حفرت حذیقه بین که حفرت حذیقه بین که حفرت حذیقه بین کیا تو ایک مجوی آدی چاندی کے برتن میں پانی لے آیا تو حفرت حذیفه بین فیان نے فرمایا: میں نے رسول اللہ من فی بینواور نہ بی دیاج پہنو اور تہ بی سونے اور اور تہ بی سونے اور چاندی کی برتوں میں نہ بیواور نہ بی سونے اور چاندی کی برتوں میں خہ چیزیں دنیا میں کافر کے لیے

باب: مُر دوں کے لیے رہیم وغیرہ بہننے کی حرمت

#### ذلِكَ لَلرِّ جَالِ کے بیان میں

(٥٣٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنِّ الْخَطَّابِ رَأَىٰ خُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو اشْتَرَيْتَ هلِهِ فَلَبسْتَهَا (لِلنَّاس) يَوْمَ الْجُمُّعَةِ وَلُلُوَفُدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا يُلْبِسُ هَٰذِهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِنَى الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَ تُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَىٰ عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عَطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةً.

(۵۴۰۱) حفرت این عمر برایش سے روایت ہے کہ حفرت عمر بن خطاب جاھنے نےمسجد کے دروازے کے پاس ایک ریشمی کیرے کا جوڑا (کسی کو بیچتے ہوئے) دیکھا تو حفرت عمر ہ<sup>ی</sup>ٹیؤ نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! کاش کہ آپ یہ جوڑ اخرید لیتے تا کہ آپ اسے جمعہ کے دن پہنیں اور جب کوئی وفد باہر سے آپ کے پاس آئے تو اُس وقت آپ یہ پہن لیا کریں۔ تو رسول التد عَلَيْظِ فَ فر مایا: پیرلیثمی جوژ ا تو وه آ دمی پہنے گا جس کا آخرے میں کوئی حصہ نہیں پھر رسول الله من الله علی اللہ اس طرح کے بہت سے ریشی جوڑے آئے تو آپ نے اس میں سے ایک جوڑا حضرت عمر جوئن كوعطا فرمايا توحفرت عمر جوتئ نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أَكُسُكُهَا لِتَلْبِسَهَا آب بى يهجورُ ابِبنارے بين اورآپ بى نے اس طرح كا جورُ ا يبيخ والے كے بارے ميں أس طرح فرمايا تھا تورسول الله فأي فيانم في

(۵۳۰۲)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو (۵۳۰۲) حضرت امّن عمر بي في الله الله الله الله الله على حديث بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةً ح وَ حَدَّثَنَا ۚ كَى طرح روايت لْقُل كى ہے۔

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِينَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوْسَى بُنِ عُفْلَةً كِلَا هُمَا عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِنَحْوِ حَدِيْثِ مَالِكٍ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيْمُ فِي السُّوٰقِ حُلَّةً سِيرًاءَ فَلُوِ اشْتَرَيْتُهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا

(٥٨٠٥٣)وَ حَدَّقَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّقَنَا جَرِيْوُ بْنُ ﴿ ٥٨٠٣) حفرت ابن عمر براه استروايت به كه حفرت عمر طاق حَازِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى عُمَرُ نَ عطارد تميى كوبازار ميس (كيرُوس) كاليك ريشي جوزا ركھ عُطارِ دًا التَّمِيْمِيِّي يُقِيْمُ بِالسُّوْقِ حُلَّةً سِيرًاءَ وَكَانَ بوئ ويكااوروه الكاليا آدمى تفاكه جوباوشا بول كيال جاتا رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُولَةَ وَ يُصِيبُ مِنْهُمْ فَقَالَ عُمَرَ اور أن سے (مال وغيره) وصول كرتا - حضرت عمر في تنا نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! ميں نے عطار دكود يكھا كه أس نے بازار میں ایک رئیمی جوڑا بیچنے کے لیے رکھا ہوانے اگر آپ اس جوڑے کوخریدلیں اور جبعرب کا کوئی وفدآ پ کی خدمت میں آیا کرے

قَدِمُوا عَلَيْكَ وَأَظُنُّهُ قَالَ وَلَبِسْنَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا يَلْبِسُ الْحَرِيْرُ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ فَلَمَّا. كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَلَلٍ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ اللَّي عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَ بَعَثَ اللَّي · اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ وَأَعْظَى عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بْنَ أَبِى طَالِبٍ حُلَّةٍ وَ قَالَ شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَانِكَ قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثْتَ اِلَىَّ بِهِذِهِ وَقَدْ قُلْتَ بِالْآمُسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثُ بِهَا اِلَّيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِيِّي بَعَثْتُ بِهَا اِلَّيْكَ لِتُصِيْبَ بِهَا وَأَمَّا ٱسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ فَنَظَرَ الَّذِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكُرَ مَا صَنَعَ فَقَالَ يَا رَسُوٰلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَنْظُرُ اِلَىِّ فَأَنْتَ بَعَثْتَ اِلَى بِهَا فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثُ اِلْيَكَ لِتُلْبَسَهَاوَلَكِنِنِي بَعَثُ بِهَا (الَّبَكَ) لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ۔

تو آپ وہ جوڑا پہن لیا کریں۔راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ حفرت عمر طالعی نے میکھی فرمایا کہ آپ جمعہ کے دن بھی پہن لیا كرين تورسون الله مُنْ غَيْرُكُم نَهُ حضرت عمر جانينَ سے فرمايا: ونيامين ريشم کا کیڑاوہ پینے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نیس ہے چھراس کے بعد رسول المدخى فيد جوزك من ريشى كيزے كے چند جوزے لائے گئے۔آپ نے ایک جوڑا حضرت عمر مڑائن کی طرف بھیج دیا اورایک جوڑا حضرت اسامہ بن زید جائنہ کی طرف بھیج دیااورایک جوڑا حضرت علی جہوؤ بن إلى طالب كوعطا فرمايا اور آپ نے فر مایا:اس جوڑے کو بھاڑ کراپی عورتوں کی اوڑ صنیاں بنالیتا۔راوی كبت بين كه حفزت عمر جينواس جوز بكوأ تفاكر آپ كى خدمت میں آئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے اس جوڑے کو میری طرف بھیجا ہے حالانکہ آپ نے ترشتہ روز عطار د کے جوزے ك بارك مين اس طرح فرمايا تها تو آب في فرمايا: (اعمر!) میں نے یہ جوڑا تیری طرف اس لیے نہیں بھیجاتا کہ تواسے پہنے بلکہ میں نے یہ جوڑا تیری طرف اس لیے بھیجاتھ تا کہ تواس سے فائدہ حاصل کرے اور حضرت أسامه طابعيزو وي ريشمي جوڑ اليمن كرآپ كي خدمت میں آئے تو رسول الله ضَي تَقَافِم في حضرت أسامه طِي تَنْ كَي طرف بڑے فور سے دیکھا جس کی وجہ سے حضرت اُسامہ طالبتہ نے

يجيان لياكدرسول المدَّمَنَ يُعَيِّمُ كويد جورُ البِهنها نا پيندلگا ب\_حضرت أسامه طليح ناخرض كيا: احالتد كرسول! آپ ميري طرف اس طرح کیوں و کھورہے ہیں حالانکہ آپ نے ہی توبیجوز امیری طرف بھیجاہے؟ تو آپ نے فرمایا: (اے اسامہ) میں نے بیہ جوڑا تیری طرف اس لیے نہیں بھیجا تا کہ تُو اسے پہنے بلکہ میں نے یہ جوڑا تیری طرف اس لیے بھیجا ہے تا کہ تُو اسے بھاڑ کراپی عورتوں کے لیے اوڑ ھنیاں بنائے۔

(۵۳۰۴)وَ حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلَى وَاللَّهٰظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خُلَّةٌ مِنْ

(۵۴۰۴) حفرت عبدالله بن عمر برات فرمات باین که حضرت عمر والمنظور في المارين استمرق كاليك جوزا (كسى كو بيجة موسة) مايا-حضرت عمر طلفيزاس جوزے و لے كريسول الله مَالْفِيْزَمَ كَى خدمت ميس آئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ اس جوڑے کوخریدلیں تا كرآ ب ميد كرن اوروفود سے ملا قات كوفت بهن لياكرين تو

H AND HA

اِسْتَبْرَقِ تُبَاعُ فِي السُّوْقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَىٰ بِهَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَعْ هٰذِهِ فَتَحَمَّلُ بِهَا لِلْعِيْدِ وَالْوَفْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ قَالَ فَلَبِتَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَرْسَلَ اِلَّذِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيْبَاجِ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتٰى بِهَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ أَوْ قُلْتَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَٰذِهٖ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ثُمَّ أَرْسَلْتُ اِلَّيَّ بِهٰذِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَيْعُهَا وَ تُصِيْبُ بِهَا حَاجَتَكَ \_

(٥٣٠٥)وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أُخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً ـ

(٥٣٠٢)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ بَكُرٍ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيُّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَأَىٰ عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ قَبَاءً مِنْ دِيبًاجٍ أَوْ حَرِيْرٍ فَقَالَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوِ اشْتَرَيْتَهُ فَقَالَ إِنَّمَا يِلْبَسُ هَٰذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَأُهْدِى اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَىَّ قَالَ قُلْتُ أَرْسَلْتَ بِهَا إِلَىَّ وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيْهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا۔

رسول التدمن ين أفي فرمايا: يتوايسة وي كالباس بجس كا آخرت میں کوئی حصہ نہیں \_راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر ہلاتین جتنا کہاللہ نے چاہا تھرے رہے پھر (اس کے بعد) رسول التد عَلَيْنَا في حفرت عمر فباتنؤ كي طرف ديباج كاايك جبه بهيجا حفرت عمر والنينة اس جبے کو لے کر رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا:اے اللہ کے رسول! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نباس کے بارے میں فرمایا تھا کہ بیلباس اُس آومی کا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یا جوآ دمی بیاباس پہنتا ہے اُس کا آخرت میں کوئی حصہ نبیں پھرآپ نے بدلب سمیری طرف کیول بھیجا ہے؟ رسول التدصلي التدعاييه وسلم نے حضرت عمر والتن اسے عمر السخار ﴿ إِنْ إِلَا اللَّهِ مِن كُونَ وَ وَالرَّاسِ كَلَّ قَيْمَت عَيانِي ضرورت بوری کر لے۔

(۵۴۰۵)حفرت ابن شباب رضی الله تعالی عنه سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۴۰۲)حضرت ابن عمر بناتینا ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بناتینا ` نے عطارد خاندان کے ایک آ دمی کو دیاج یا ریشم کا ایک قبا پہنے ہوئے و یکھا تو حضرت عمر ﴿ اللَّهُ نَ رسول اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ سَ عَرض كيا: كاش كرة باس قباكوريد ليت يو آب فرمايا: جوآ دى اس طرح کا لبس پہنتا ہے اُس کا ( آخرت میں ) کوئی حصہ نہیں پھر (اس کے بعد )رسول الله تُلَقِيْزُ كى خدمت ميں ايك ريشى جوز ابطور بديهكآيا -آپ تَالْيَنْ كُلِي وه جوز اميري طرف بهيج ديا -حضرت عمر ولن کہ بین کہ میں نے عرض کیا کہ آ پ نے بیجوڑ امیری طرف بھیج دیا ہے صلائکہ میں آپ سے (اس کے بارے میں اس طرح) ت چکاہوں جوآ سِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اس بارے میں فرمایہ ہے۔ آ ب نے

فر مایا: میں نے (یہ جوڑا) تیری طرف اس لیے بھیجاتھا تا کہ تو اس سے فائدہ حاصل کرے ( یعنی اسے نیچ کراس کی رقم سے اپنی کوئی ضرورت بوری کزلے )۔

(۵٬۰۷۵)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا بِشُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرٍ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ (بُنَّ الْخَطَّابِ) رَأَىٰ عَلَى رَجُلِ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا بَغَنْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا وَلَمْ أَبْعَثْ بِهَا

الِّيكَ لِتَلْبَسَهَا۔

(۵٬۰۸۸)حَدَّلَنِي (مُحَمَّدُ) بُنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي اِسْحٰقَ قَالَ قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْإِسْتَبْرَق قَالَ قُلْتُ مَا غَلُظَ مِنَ اللِّيبَاجِ وَ خَشُنَ مِنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِّي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُوْلُ رَأَىٰ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ اِسْتَبْرَقِ فَأَتْنَى بِهَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا بَعَفْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيْبَ بِهَا مَالَّا۔

(٥٣٠٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِل أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنُتِ - أَبِيْ بَكُرٍ وَ كَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ قَالَ أَرْسَلَتْنِيْ أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ فَقَالَتُ بَلَغَنِي آنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثًا الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ وَ مِيْثَرَةَ الْاُرْجُوان وَ صَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ فَقَالَ لِى عَبْدُ اللَّهِ أَمَّا مَا ذَكُرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُوْمُ الْآبَدَ وَأَمَّا مَا ذَكُرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي النَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّاب يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهٌ فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ وَأَمَّا مِيْشَرَةُ الْاُرْجُوان فَهلِذِهِ مَيْفَرَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَإِذَا هِيَ أُرْجُوانٌ فَرَجَعْتُ إِلَى اَسْمَاءَ

(۷۴۰۷) حضرت عبدالله بن عمر پناتیجهٔ سے روایت ہے کہ حضرت عمر طِاللَّهُ نِهِ عطاره خاندان کے ایک آدمی کودیکھا (اور چر) یجی بن سعيد كى حديث كى طرح حديث بيان كى سوائے اس - كى كداس ميس . ہے کہ آپ نے فرمایا: میں نے تجھے (یہ جوڑا) اس سے بھیجا ہے تا كەتۋاس سے نفع حاصل كرےاور تىرى طرف اس لىينېيں جيجا تا کہتواہے(خود ) پہنے۔

(٥٨٠٨) حفرت يجيل بن ابي الحق طابق فرمات بين كه مجه س حضرت سالم بن عبداللہ نے استبرق کے بارے میں بوچھا تو میں نے اُن سے کہا کہ وہ عمین اور سخت دیاج ہے۔ حضرت سالم ملائنو · کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ہی سے سنا 'و و فر ماتے ' ہیں کہ حضرت عمر جہ تئ نے ایک آدی کو استبرق کا جوڑا سنے ہوئے دیکھاتووہ اے نی مُناتِیْزُ کی خدمت میں کے آئے۔ پھر آگے ای طرح حدیث ذکر کی سوائے اس کے کہاس میں ہے کہ حضرت عمر والله كہتے ہيں كه آب نے فرمايا ميں نے (بيد جوڑا) تيرى طرف اس لیے بھیجاتھا تا کہ تواس کے ذریعے سے مال حاصل کرے۔ (۵۴۰۹) حفرت عبدالله جو كه مولى حفرت اساء بنت الى بكر بڑھنا اور حفزت عطاء کے لڑکے کے مامول بیں وہ فر ماتے ہیں کہ مجصح حفرت اساء وليتفان وحفرت عبدالله بنعمر ويتفا كي طرف بيجا اوران سے کہلوایا کہ مجھ تک یہ بات پیٹی ہے کہ آپ تین چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں (۱) کیڑوں کے رہیمی نقش و نگار وغیرہ کو' (۲) سرخ گدیلے کو (۳) ماہ رجب کے پورے مہینے میں روز ہے ر کھنے کو حضرت عبداللہ ﴿ اللهُ خَلْقَوْ فَ جواب میں فرمایا: تو فے جورجب كروزوب كاذكركيا بي توجوآ دى (سوائ ايام تشريق كے ) جميشه روزے رکھتا ہووہ ماہ رجب کے روزوں کو کیے حرام قرار دے سکتا ہےاور باتی جوتونے کیڑوں رِنقش ونگار کا ذکر کیا' میں نے حضرت عمر بن خطاب طِلْفَهُ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول التدمُّ اللَّهُ مُّا اللَّهُ مُّا اللَّهُ مُّا اللَّهُ مُّا اللَّهُ مُّاللَّهُ مُّا ے سنا کہ آپ فرماتے ہیں: جو آدمی ریشم کا لباس بہنتا ہے آخرت

فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ هَلِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَتُ اِلَتَى جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسُرَوَانِيَّةً لِهَا لِبْنَةُ دِيْبَاجِ وَ فَرُجَيْهَا مَكُفُوْفَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ فَقَالَتُ هَذِهِ كَانَتُ عِنُدَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا حَتَّى قُبِضَتُ فَلَمَّا قُبِضَتُ قَبَضَتُهَا وَ كَانَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى ﴿لِنَسْتَشْفِيَ بِهَاـ

میں اُس کے لیے کوئی حصنہیں تو مجھے اس بات سے ذر لگا کہ کہیں ریشی نقش و نگار بھی اس تھم میں داخل نہ ہوں اور باقی رہا سرخ گدیدی مسکدتو حضرت عبداللد دینی کا گدیدا سرخ ب-راوی کہتے ہیں کہ میں نے بیرسب پچھ حفرت اساء راجنا ہے جا کرؤ کر کر ویا تو حضرت اساء بن ناف نے فرمایا که رسول الله منافظ اکا مید جبه موجود ہے چر حضرت اساء رہ ف نے ایک طیالی کسروانی جبہ نکالا جس کا گر 💡 🗀 یباج کا تھا اور اُس کے دامن پر دیباج کی بیل تھی۔

حضرت اسء برہنی کہتی ہیں کہ بیر جبہ حضرت عائشہ برہنی کی وفات تک اُن کے پاس موجود تھا۔ جب حضرت عائشہ برہنی کا انتقال ہوگیا تو جبہ میں لے آئی تب رسول التمن اليَّن الله وه جبه ببنا كرتے تھے اور اب بم اس جبے كودھوكر (اس كاياني) شفاء كے ليے یماروں کو بلاتے ہیں۔

> (۵۲٬۱۰)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبِسُوا الْحَرِيْرَ فَإِنَّهُ مَنْ

سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ كَعْبٍ أَبِي ذِيْبَانَ قَالَ يَخْطُبُ يَقُولُ أَلَا لَا تُلْبِسُواْ نِسَاءً كُمُ الْحَرِيْرَ فَإِنِّي لَبسة فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ.

(۵٣١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْآخُولُ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَتَبَ اِلْيَّنَا عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ نَحْنُ بِأَذْرَبِيْجَانَ يَا عُنْبَةٌ بْنَ فَرْقَدِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيْكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ فَأَشْبِع الْمُسْلِمِيْنَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ وَ اِيَّاكُمْ وَالنَّنُّكُمْ وَ زِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَ لَبُوْسَ الْحَرِيْرَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لَبُوْسٍ الْحَزِيْرِ قَالَ إِلَّا هَكَذَا وَرَفَعَ لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِصْبَعَيْهِ الْوُسُطَى وَالسَّبَّايَةَ وَ ضَمَّهُمَا

(۵۲۱۰) حضرت خليفه بن كعب الى ذيبان فرمات بين كمين نے حضرت عبداللدين زبير جائن سے خطبه ديتے ہوئے سا وہ فرماتے ہیں: آگاہ رہواتم اپن عورتوں کو ریشمی کیڑے نہ پہناؤ کیونکہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے سن' وہ فرماتے ہیں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ريشم نه پهنو كيونكه جوآ وي دنیا میں ریشم کا لباس پینے گاوہ آخرت میں ریشم کا لباس نبیس پہن \_825\_

(۵۴۱۱) حضرت ابوعثمان طِلِنَيْزُ فرماتے ہیں کہ جنب ہم آ ذر بائیجان میں تھے تو حضرت عمر جھٹنے نے ہمیں لکھا کہ اے عقبہ بن فرقد! (تیرے یاس جوبہ مال ہے) نہ تیری محنت سے ہاورنہ ہی تیرے باپ کی محنت سے اور نہ ہی تیری مال کی محنت سے تجھے حاصل ہوا ہے اس کیے مسلمانوں کوان کی جگہوں پر پوری طرح سے وہ چیز پہنچا دے جوتو اپنی جگہ پر پہنچا تا ہےاو زمہبیں عیش وعشرت اورمشر کول والا لباس اورریشم بہننے سے پر ہیز کرنا جا ہے کیونکدرسول الله مُنَافِیْرِ الله مُنافِیْرِ الله مُنافِیْرِ الله لباس بيننے ہے منع فرماتے تھے سوائے اس قدر اور رسول اللہ صلى التدعليه وسلم نے جمارے سامنے اپنی درمیانی اُنگلی اور شہادت کی اُنگل کواُ تھایا اور دونوں کو ملایا۔ راوی زہیر کہتے ہیں کہ عاصم نے

قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ عَاصِمٌ هُوَ فِي الْكِتَابِ (قَالَ) وَ رَفَعَ زُهَيْرٌ اصْبَعَيْهـ

(۵۳۳)وَ حَدَّنِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حِ وَ حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ عِيَاثٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا ٱلْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيّ عِيَاثٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا ٱلْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيّ عِيَاثٍ فِي الْحَرِيْرِ بِمِثْلِهِ۔

(۵۳۱۳)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَ هُوَ عُثْمَانُ) وَ السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ وَاللَّفُظُ لِالسَّحْقَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ عُنْ أَبِي عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ فَرُقَدٍ فَجَاءَ نَا كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْ ءٌ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا هِلَكَذَا قَالَ أَبُو عُثْمَانَ الطَّيَالِسَةِ حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةِ مَتْ رُأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ مَنْ وَرُيْتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَة مَتْ وَلُيْتُهُمَا أَزْرَارَ

(۵۳۱۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ

عَنْ أَبِيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُنْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ

بِمِعْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ ...
(۵۳۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُقَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِإِبْنِ الْمُقَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِإِبْنِ الْمُقَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُنْمَانَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ النَّهْدِي قَالَ جَاءَ نَا عُثْمَانَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ النَّهْدِي قَالَ جَاءَ نَا كُنْ بُلْهُ مَعْ عُنْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَوْ كِتَابُ عُمْرَ وَ نَحْنُ بِأَذْرِبِيجَانَ مَعَ عُنْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَوْ بِالشَّامِ أَمَّا بَعْدَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّامِ أَمَّا بَعْدَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْ عَنْمَانَ أَبُو عُثْمَانَ فَلَى الله عَنْمَانَ أَبُو عُثْمَانَ فَا اللهِ عَنْمَانَ أَبُو عُثْمَانَ فَا اللهِ عَنْمَانَ أَنَّهُ يَعْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْمَانَ أَنَّهُ يَعْنِي الْمُعَلِيْرِ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالَا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّهُ عَنْهُ أَلْ أَبُو عُشَمَانَ أَنَّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَالَةُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْمَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْمَانَ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْعَلَهُ الْعَلَاقُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلَالِهُ اللّهُ اللّهُ الْعُمْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ ال

(۵۲۲) وَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ

کہا: کتاب میں ای طرح سے ہے اور زہیر نے اپنی دونوں انگلیاں اُٹھا کر بتایا۔

(۵۳۱۲) حفرت عاصم رضی القد تق لی عند ہے اس سند کے ساتھ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم ہے ریشم کے بارے میں مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۴۱۳) حضرت ابوعثان جلائن سے روایت ہے کہ ہم حضرت عقبہ بن فرقد کے پاس تھے کہ ہمارے پاس حضرت عمر جلائن کا ایک خطآ یو (جس میں حضرت عمر جلائن نے بید لکھا تھا) کہ رسول اللہ متالی خطآ یو فرمایا : ریشم (کوئی) آ دی نہیں بہتنا 'سوائے اُس آ دی کے جس کو آخرت میں پچھنہ ملنے والا ہو گراس قدر (ریشم) سیح ہے اور ابوعثان نے آئی دونوں اُنگلیاں انگو شھے کے ساتھ والی سے اشارہ کر کے بتایا نے گھر مجھے طیالی ہو درول کے بیایا نہوں کو کھیاں ونوں اُنگلیوں کی مقدار میں بائے گئے میاں تک کہ میں نے طیالہ کو د کھی لیے (عرب کی سیاہ عادریں)۔

(۵۴۱۲) حفرت ابوعثان رضی الله عنه فرماتے میں که ہم عتب بن فرقد کے پاس سے پھرآ گے جریر کی حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئ

(۵۲۱۵) حضرت قادہ جلین ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو عثمان نہدی جلین سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جلین نے ماری طرف ایک خطر لکھا جبا ہم عقب بن فرقد کے پاس آ ذر بائیجان یا شام کے علاقہ میں تھے (اس خط میں لکھا تھا):اما بعد! رسول اللہ منافی کے ملاقہ میں کپڑا پہنے ہے منع فرمایا ہے گراس قدر دو اُنگیوں کے برابر حضرت ابوعثان جلین کہ جم حضرت عمر جہنئ کے برابر حضرت ابوعثان جلین کہ جم حضرت عمر جہنئ کے اس سے آپ کی مراد تعش و نگار

(۵۴۱۲) حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عند سے ای سند کے ساتھ

الْمُثَنِّي قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذٌّ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَلَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذُكُرْ قُولَ أَبِي عُثْمَانَ۔ (۵۳۱۷)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ وَ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِتُّى وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ اِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثِنِي أَبِىٰ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَامِرٍ الشُّغْبِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بُنِ غَفَلَةَ

(۵۳۱۸)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الله الرُّزِّيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ۔

(٥٣١٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ نُمَيْرٍ وَ اِسْلحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَنْظَلِیُّ وَ یَحْیَی ابْنُ حَبِیْبِ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَاللَّفُظُ لِإِبْنِ حَبِيْبٍ قَالَ اِسْحُقُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيُّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَبَاءً مِنْ دِيْبَاجٍ أَهْدِىَ لَهُ ثُمَّ أَوْ شَكَ أَنْ يَنْزِعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ اِلَى عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقِيْلَ (لَهُ) قَدْ أَوْ شَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَقَالَ نَهَانِيُ عَنْهُ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَجَاءَ ةُ عُمَرُ يَبْكِى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَعْطِكُهُ لِتُلْبَسَةُ إِنَّمَا أَعُطَيْتُكَ تَبِيعُهُ فَاعَهُ بِأَلْفَى دِرْهَمٍ

(٥٣٢٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِئِّي حَدَّنْنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٌّ فَقَالَ أُهْدِيَتْ ﴿

نہ کورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں حضرت ابو عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَوْلَ كَاذَكُرُ مِينَ بِـ (۵۴۱۷) حضرت سوید بن غفله رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے كه حضرت عمر بن خطاب رضى القد تعالى عنه جابيه كے مقام ير خطبه وےرہے تھاس میں انہوں نے فرمایا کداللہ کے نبی کریم صلی اللہ ، رسلم نے رہیمی کیڑ اسنے ہے منع فرمایا سوائے دواُنگلیوں یا تین یا یہ ر نگلیوں کے بقترر۔

أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهِى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْدِ إلَّا مَوْضِعَ اِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ۔ (۵۴۱۸)حفرت قادہ رضی الله تعالی عندے اس سند کے ساتھ ند کورہ عدیث مبار کہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۳۱۹) حضرت جابر بن عبدالله في فرمات بي كه ني مَا كَالْيَوْمُ فِي ایک دن دیباج کاایک قبایہ، جوکہ آپ کے لیے مدید کیا گیا تھا پھر آپ نے اس قبا کو اُس وقت اُ تار دیا اور پھر اسے حضرت عمر بن خطاب طِللمَيْ كَي طرف بهيج دياتو آب يع عرض كيا كيا: الا الله كرسول! آپ نے اس قباكوبہت جلدى أتارديا بي ق آپ نے فر مایا: مجھے حضرت جرئیل مالیا اے اس کے پہننے ہے منع کر دیا ہے۔ حفرت عمر جاتیز (بیرین کر) روتے ہوئے آئے اور عرض کیا:اے الله کے رسول! جس چیز کوآپ نے ناپسند فرمایا ای نے وہ چیز مجھے عطا فر مادی۔اب میرا کیا ہے گا۔آپ نے فر مایا: (اےعمر!) میں نے مجھے ربتااس لیے ہیں دیاتا کو اسے سنے بلکہ میں نے رقبا تحجے اس لیے دیا ہے تا کہ تواہے بچے دے تو حضرت عمر جائٹو نے وہ قبا دوہزاردرہم میں چے دیا۔

(٥٣٢٠) حضرت على طاشط فرمات مين كدرسول التستَّلُ التَّلِيَّا مِن كالسِّرِيِّ التَّلِيِّ المِن المِن المُن الم ایک رئیمی جوز اہدیہ کیا گیا تو آپ نے وہ جوز امیری طرف بھیج ویا۔ میں نے وہ جوڑا پہنا تو آپ کے چہرہ اقدس میں غصہ کے آثار میں ا

لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةُ سِيرَاءَ فَبَعَتَ بِهَا اِلَىَّ فَلَبِسْتُهَا. فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِى وَجُهِم فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَبُعَثْ بِهَا اِلَّيْكَ لِتَلْبَسَهَا اِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا اِلَّيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا

(۵۳۲۱)وَ حَدَّثَنَاه عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَافٍّ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِى عَوْنِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيْثِ مُعَاذٍ فَأَمَرَنِي فَأَطَرَتُهَا بَيْنَ نِسَائِي رَفِي حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِى وَلَمْ يَذُكُرُ فَأَمَرَنِي.

(۵۳۲۲)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَ زُهَيْرٍ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّهْٰظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِيْ عَوْنِ النَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَلِمٌ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُوْمَةَ أَهْدَىٰ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قُوْبَ حَرِيْرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ شَقِّقُهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ وَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ وَ أَبُو كُرَيْبٍ بَيْنَ النِّسُوَةِ۔

(٥٣٢٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُّ عَنْ شُفْهَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ كَسَانِيْ رَسُوْلُ الله ﷺ حُلَّةَ سِيرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيْهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجُهِم قَالَ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

(۵٬۲۲۳)وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَ أَبُو كَامِلِ وَاللَّفَظُ لِاَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِّ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِجُبَّةِ سُنْدُسِ

نے پیچان لیے اور آپ نے فرمایا: (اے علی!) میں نے یہ جوڑا ترى طرف اس كينبير بهجاتا كوتوات يهن بلكمين في يدجوزا تیری طرف اس لیے بھیجا ہے تا کہ تو اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں کی اوڑھنیاں بنا لے۔

(۵۴۲) حضرت ابوعون ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئ ہےاورمعاذ کی روایت میں ہے کہ آپ نے مجھے تھم فرمایا تو میں نے اسے اپی عورتوں میں تقسیم کردیا اور محمدین جعفر کی روایت میں ہے کہ میں نے اے اپن عورتوں میں تقیم کر دیا اور اس میں ("فَأَمَرَنِي" لَعِني آب صلى الله عليه وسلم في مجھے تھم فر مايا) كا ذكر

(۵۳۲۳) حفزت علی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ اکیدر دوم نے نبی صلی القدعلیہ وسلم کی طرف رئیشمی کیٹر ابطور مدیب بھیجا تو آپ نے وہ کپڑا حضرت علی جائین کوعطا فرمایا اور فرمایا: (اے علی ) ا سے پیاڑ کر تنیوں فاطمہ رضی القد تعالی عنها کی اوڑ هنیاں بنا کے اور ابو بحراور ابوكريب كى روايت عن بَيْنَ النِّسُوةِ (عورتول) كا ذكر

(۵۲۲۳) حضرت على طاليونو بن افي طالب فرمات بي كدرسول الله مَنَافَتُهُمُ نِهِ مِحْصِابِكِ رَبِيثَى جورُ اعطا فر مايا - ميں اس جوڑ ہے کو پہن کر باہر نکلا تو میں نے آپ کے جہرہ اقدس پر غصہ کے آثار دیکھے۔ حضرت على جلاو كہتے ہيں كہ بحريس نے اس كر على جلائل كرائي عورتون میں تقسیم کردیا۔

(۵۳۲۴) حفرت انس بن ما لك والنؤ فرمات بي كةرسول الله مَنْ اللَّهُ فَيْمُ فِي مَعْرِت عمر فِي اللَّهِ فَي طرف سندس كا اللَّه جبه بهيجا تو حفرت عمر جاتئ نے عرض کیا: (اے اللہ کے رسول!) آپ نے مجھے روجہ بھیجا ہے حالا نکدآ پ تواس کے بارے میں ایسے ایسے فرما چے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں نے مجھے یہ جبداس کیے نہیں بھیجا

فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَعَثْتَ بِهَا اِلَيَّ وَقَلْهُ قُلْتُ فِيْهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثُ بِهَا اِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا اِلَيْكَ لِتَنْتُفِعَ بِثَمَنِهَا۔

(۵٬۲۵)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَاحَدَّثَنَاالِسُمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَنْ لَبِسَ الْحَوِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.

(۵٬۲۲۷)وَ حَدَّتَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ; بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْلِحَقَ الدِّمَشْقِتُى عَنِ الْآوْزَاعِيِّ حَلَّائِينَى شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَيْنَ أَبُو أَمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ نَهِيلَ كِبَن سَكَحُال قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَوِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ۔

(۵٣٢٧)حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْكٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أُهْدِىَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوحُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ

قَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِيْنَ۔ (٥٣٢٨)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِى أَبَا عَاصِمٍ أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَدٍ

حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ حَبِيْبٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ\_

خ الترائي : إس باب كى احاديث سے يه مسله واضح موتا ہے كي ورتوں كے ليے ريشى كيڑوں كا ببننا جائز ہے ليكن مردول ك کے کسی بھی تھی کاریشی لباس حرام ہے۔علماء نے لکھا ہے کہ اگر جاراً نگل یااس سے کم مقدار میں کپڑے میں ریشم لگا ہوا ہوتو وہ حرام نہیں ہے اورجن احادیث میں آپ مَنْ نَیْزُ کے بعض صحابہ کرام جنگیزے لیے رئیٹی کپڑا پہننے کی اجازت ثابت ہے جیسا کدا گلے باب کی احادیث میں ، ند کور ہے تو وہ اجازت یا تو سخت مجبوری کی حالت میں دی گئی تھی اور یا پھروہ اجازت اُس زماند کی ہے جس زمانہ میں مردوں کے لیےریشی لباس يبنناحرام نبين تفا والله اعلم بالصواب\_

> ٩٣٢ باب إبَاحَةِ لُبُسِ الْحَوِيْرِ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَوْ نَحُوُهَا

تا كەتواسے يىنے بلكەمىں نے بەجبەتىرى طرف اس لىے بھيجا ہے تا كرتواس كى قيمت سے نفع حاصل كرے۔ (سندس إيك قتم كاريتمي لباس ہوتاہے جو کہ ہاریک اورنفیس ہوتاہے)

(۵۴۲۵) حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جوآ دی دنیا میں ریشی کیڑے پہنے گاوہ آ خرت میں رہیمی کپڑ انہیں پہن سکے گا۔

(۵۴۲۷) حفرت ابوامامه طِيْنُ فرمات بين كدرسول اللَّهُ طَيْنُ في أَمَّا عَنْ اللَّهُ عَلَّا لِللَّهُ فَاللَّهُ عَلَّم فَي فرمایا: جو آ دی دنیا میں رکیٹی کپڑا پہنے گا وہ آخرت میں رکیٹی کپڑا

(۵۳۲۷) حضرت عقبه بن عامر طائفًا سے روایت ہے کہ رسول اللہ منَّ النَّيْزِ كَ لِيهِ الكِدريشي قبابطور مديه آيا- پيرآپ نے وہ قبابہنا پھر آپ نے اس میں نماز بردھی اور پھر نمازے فارغ ہو کر بہت ناپندیدگ سے اے أتارو یا جیسے كداھے آپ بہت بى ناپند جھتے ہیں پھرآپ نے فرمایا: بدلباس متی لوگوں کے لیے مناسب نہیں

(۵۴۲۸) حفرت رزید بن حبیب اس سند کے ساتھ روایت بیان

باب:مردکے کیے جباُس کوخارش وغیرہ ہوتو ریتمی لباس پیننے کے جواز میں

(٥٣٢٩) وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو ٱسامَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ أَنْبَأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ

(۵۳۳۰)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْنِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وْلَمْ يَذْكُرْ فِي السَّفَرِ (۵٣٣٥)وَ حَدَّثْنَاهُ أَبُوْ بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُجِّحَصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِي أُسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

الُحَرِيْرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَار

ابْنِ عَوْفٍ وَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيْرِ فِي السُّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتُ بِهِمَا أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا

(۵٬۳۲۲)وَ حَدَّثُنَّاهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ (۵۴۳۳)وَ جَدَّقِنِی زُهُیْرَ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ ُحَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا ۚ أُخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكُوا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ

(۵۳۳۰) حفرت سعید جن تؤ ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی

گئی ہے کیکن اس میں سفر کا ذکر نہیں ہے۔ (۵۴۳) حطرت انس جلائ اے دوایت ، فرماتے ہیں کدرسول التدصكي القدعانيدوسكم ني حضرت زبير بنعوام رضي التدتعالي عنه اور حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضى التدتعالي عُنه كوخارش بوجانے كى وجہ ہے رکیثمی لباس بیننے کی اجازت عطا فرمادی تھی یا اجازت دے دى تھى۔

(۵۴۲۹) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ

ر سول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضي الله

تعالی عنداور حفرت زبیر بن عوام جائیز کوخارش یا کسی اور بیاری کی

وجه سے سفر میں رکیٹمی لباس سیننے کی اجاز کتے عطافر مادی تھی۔

(۵۴۳۲)حفرت شعبہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۴۳۳) حفرت انس رضی امتد تعالی عنه خبر ویتے بیں کہ حفرت عبدالرحمٰن بنعوف مربينؤ اورحفرت زبير بنعوام رضي التدتعالي عنه نے رسول الله مُلْ اللَّهِ عُلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا يَتِ فَي اللَّهِ وَلُولَ حضرات کے لیے جہاد میں ریٹی لبس میننے کی اجازت عطافر ما

. ﴿ الْحَارِينِ النَّالِينِ إِس باب كي اهاديث مباركة معلوم هوا كدّى عذرياسي بخت مجوري كي بناپرريشي لباس مينيني اج زت ہے۔

باب:مُر دول کوعصفر ہے دیکتے ہوئے کیڑول کے بہننے کی ممانعت کے بیان میں

(۵۴۳۴) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه خبر ویتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عصفر سے رکھے -ہوتے دو کیڑوں کو پہنے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا: سیکا فروں کے کیٹرے ہیں'ان کونڈ پہنو۔ ٩٣٣: باب النَّهِي عَنْ لُبُسِ الرَّجُلِ الثوب المعصفر

(۵۳۳۳)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْلِي حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى تَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هِذِهِ مِنْ لِيَابِ الْكُفَّادِ فَلَا تَلْبَسْهَا۔

(۵۳۳۵)وَ حَدَّثَنَا زُهْيُرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ ﴿ (۵۳۳۵) حَرْتَ يَجِي بَنَ ابْ كَثِر طَالِطَ عَاسَد كَ ساتِهِ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي روايت نُقْلَ كَا كُلِ جَـ

شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ۔

(۵۳۳۷) حضرت عبدالقد بن عمر و طالط الدوایت ہے کہ نبی تا الله الله الله عصفر ہے رکا ہوئے دو کیٹروں کو پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا: کیا تخصے تیری ماں نے نبہ کیٹر سے پہننے کا حکم دیا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں (اس رنگ) کو دھو ڈالوں گا۔ آپ نے فرمایا: (نہیں) بلکہ اے جلا ڈالو۔

(۵۳۳۷) حفرت علی طافی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظ اللہ فی کی ایک قسم کی ایک قسم ) پہننے سے منع فر مایا ہے اور عصفر سے رخگے ہوئے کی رسینے سے اور سونے کی انگوشی پہننے سے اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے بھی منع فر مایا

(۵۳۳۸) حفرت علی داشی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم نے مجھے رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے ہے اور سونا اور عصفر سے رنگے ہوئے کیڑے پہننے ہے منع فرمایا ہے۔

(۵۳۳۹) حفرت علی رضی اللہ تعالی عند بن ابی طالب فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوشی پہننے سے اور رکوع اور سجدوں کی حالت میں قرآن مجید بڑھنے سے اور عصفر سے رنگے ہوئے کیڑے پہننے سے منع فرمایا ہے۔

باب: دھاری داریمنی کیڑے (چا در) پہننے کی نضیلت کے بیان میں (۵۳۳۲) وَ حَدَّثَنَا دَاوْدُ بُنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا الْبُرَاهِيْمُ بُنُ نَافِعٍ عَنُ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ عَبْدِ الله بُنِ عَمْرٍ و قَالَ رَأَىٰ النَّبِيُّ عَلَى الله بُنِ عَمْرٍ و قَالَ رَأَىٰ النَّبِيُّ عَلَى عَلَى الله بُنِ عَمْرٍ و قَالَ رَأَىٰ النَّبِيُ عَلَى عَلَى الله بُنِ عَمْرٍ و قَالَ رَأَىٰ النَّبِيُ عَلَى عَلَى اللهُ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ أُمَّكَ أَمَرَتُكَ بِهِذَا قُلْتُ أَمْرَتُكَ بِهِذَا قُلْتُ أَغْسِلُهُمَا قَالَ بَلُ أَحْرِقُهُمَا۔

( ۵۳۳۷) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ إِبْنَ طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَافِع عَنْ اللهِ عَنْ نَافِع عَنْ اللهِ عَنْ نَافِع اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۵۳۳۸)وَ حَدَّنَنِيْ حَرْمَلَهُ بَنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُ مِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُ مِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي وَهُ إِنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي وَهُ الْبَرَاهِيْمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ ابَاهُ حَدَّلَهُ أَنَّهُ شَمِعَ عَلِي بَنُ أَبِي طَالِبِ يَقُوْلُ نَهَانِي النَّبِيُ عَنَى عَنِ القِرَاءَ قِواَنَا رَاكِعٌ وَ عَنْ لَبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصُفَوِ -

(۵۳۳۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنْيِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِي النَّعَتِيمِ بِاللَّهَبِ وَ عَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيّ وَ عَنِ النَّعَتِيمِ بِاللَّهَبِ وَ عَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيّ وَ عَنِ النَّعَتِيمِ وَ السَّجُودِ وَ عَنْ لِبَاسِ الْقَسِّي وَ عَنِ النَّعَصْفَوِ۔

٩٣٣: باب فَضُلِ لِبَاسِ الشِّيَابِ الْحِبَرَة

(۵۳۲۰) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ قَالَ قُلْنَا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ اللَّي رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَعْجَبَ اللَي رَسُوْلِ اللهِ عَيْدَ قَالَ الْحِبَرَةُ .

(۵۳۲۱)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثِنِى آبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ النِّيَابِ الِى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْحِبْرَةُ۔

٩٣٥ باب التَّوَاصُعِ فِى اللِّبَاسِ وَالْاِقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيْظِ مِنْهُ وَالْيَسِيْرِ وَالْاِقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيْظِ مِنْهُ وَالْيَسِيْرِ فِى اللِّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا وَ جَوَازِ لَيْسِيْرِ الشَّعَرِ وَمَا فِيْهِ اَعْلَامٌ لَيْسِ النَّوْبِ الشَّعَرِ وَمَا فِيْهِ اَعْلَامٌ

(۵۳۲۲) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ عَلَيْشَا مَمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكَسَاءً مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُلَبَّدَةَ قَالَ فَأَفْسَمُتُ عِلَيْهِ وَسَلّمَ قَبُصَ فِي عِلَيْهِ وَسَلّمَ قَبُصَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ وَسَلّمَ قَبُصَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبُصَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْصَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْصَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْصَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْصَ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْصَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْصَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْصَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْصَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ الْعَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِمُ اللّهُ الْعَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمَلْمَ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْعَلَمْ فَالْمَالِمُ الْعَلَمْ فَالْمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ فَا عَالَمُ اللّهُ الْعَلَمْ فَا عَلَمْ الْعَلَمْ فَالْمَا عَلَمْ الْعَ

(۵۳۳۳) حَدَّنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّفْدِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جُمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمْعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةً قَالَ أَخْرَجَتُ اللَّيْنَا عَائِشَةً إِزَارًا وَكُسَّاءً مُلَيِّدًا فَقَالَتُ فِي هَذَا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ فَيَ كُسَاءً مُلَيِّدًا فَقَالَتْ فِي هَذَا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ فَيَ كَالَ ابْنُ حَاتِم فِي حَدِيثِهِ إِزَارًا غَلِيْظًا۔

(۵۳۳۳)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهِذَا أَلْإِسْنَادِ مِثْلَةُ وَ قَالَ إِزَارًا غُلِيْظًا۔

(۵۴۴۰) حضرت قادہ جو بن فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن ما لک جو بن سے بوجھا کہ رسول اللہ مُنافِیَّتِ کُوکونسا لباس زیادہ محبوب تھا یا رسول اللہ مُنافِیَّة کُوکونسا کہ انس خوالی اللہ مُنافِق کے اس خوالی اللہ مُنافِق کے فرمایا: دھاری داریمنی جا در۔

(۱۹۲۸) حضرت انس جوہنئ ہے روایت ہے کدرسول الته صلی الله علیہ وسلم کوسب کیڑوں میں سے زیادہ مجبوب کیڑا دھاری داریمنی کیڑا تھا۔

کیڑا تھا۔

#### باب: لباس میں تواضع اختیار کرنے اور سادہ اور موٹا کیڑ اپہننے کے بیان میں

(۵۳۲۲) حفرت ابو بردہ جوہؤ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقتہ طبیق کے پاس گیا تو انہوں نے ہمارے سامنے ایک موثانتہ بند نکالا جو کہ یمن میں بنایا جاتا ہے اور ایک پورجس کا نام ملبدہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عائشہ صدیقتہ طبیق نے اللہ کی مشم اُٹھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ عالیہ وسلم کی وفات انہی دو کیڑوں میں ہوئی سر

(۵۴۳۳) حضرت ابو بردہ رضی اللہ تق لی عند ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی جنبا کے سامنے ایک تہ بنداور ایک پیوند لگا ہوا کیٹر انکالا اور پھر فر مائے لگیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک انہی دو کیٹروں میں بوئی ہے۔ ابن حاتم نے اپنی روایت میں موٹاتہ بند کہا ہے۔

(۵۳۳۳) حفرت الوب جونئو سے ای سند کے ساتھ مذکورہ صدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں انہوں نے موٹے تدبند کا کہا ہے۔

(۵۳۲۵)وَ حَدَّقِني سُرَيْجُ بْنُ يُونْسَ حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ

زَكُويَّاءَ مْن أَبِّى زَائِدَةَ عَنْ أَبِيْهِ حِ وَ حَدَّثَنِيمِي اِبْوَاهِيْمُ

بْنْ مُوْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ حِ و حَدَثَنَا

(۵۳۲۵) حفرت ما كشرصد يقدرضي للدتعالى عنها فرماتي ميس كه ني سریم صلی الله عایه وسلم ایک دن صبح کو کا لیے بالوں کا کمبل اوڑ ھے۔ ہوئے باہرتشریف لائے جس پریالان کے <del>لقش تھے۔</del>

(۵۴۴۲)حفرت عا ئشەفىدىقەرضى التدتعالىٰ عنبيافر ماتى بىن كە

بول التدصلي القد عليه وسلم كا بستر جس يرآب يصلي القد عليه وسلم

آ رام فر ماتے تھے چمڑے کا تھا۔اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی

(۵۴۴۷) حضرت عا كشەصدىقە رضى اللەتغالى عنبيا فر ماتى مېس كە

رسول التهصلي التدعليه وسلم كابستر مبارك جس برآ پ صلى التدعليه

وسلم سوتے تھے چیزے کا تھا اور اس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی

ٱحْمَدُ نُنُ حَسْلٍ حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ زَكُرِيًّاءَ أَخْرَنِي أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبَيْ ﷺ ذَاتَ عُدَاةٍ وَ عَلَيْهِ مِرْظٌ مُرَخَلٌ مِنْ شَعَرِ أَسْوَدَ.

> (٥٣٣٢)حَدَّسًا أَنُو بَكُرٍ نُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْدَةُ بُنْ سُلَيْمَنَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ وِ سَادَةُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ اَلَتِي يَتَّكِى ءُ عَلَيْهَا مِنْ أَدَمِ حَشُوُّهُ لِيُفَّدِ

(۵۳۳۷)وَ حَدَّقِنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الشَّعْدِيُّ أَخْرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ الَّذِي يِّنَامُ عَلَيْهِ أَدِّمًا حَشُولُهُ لِيْفٌ.

(۵۳۳۸)وَ حَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ لِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا أَنُوْ مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ (بْنِ عُرْوَةَ) بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ

( ۵۳۲۸ ) حضرت قسام بن عرو ہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے جس میں ضِبجاعٌ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالفاظ بيلين ترجماى طرح بـ

وَ قَالَا ضِحَاءٌ ۥ َسُوْلِ اللَّهِ ﴿ فَيْ وَفِي حَدِيْثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ بَنَامُ عَلَيْهِ۔

#### ٩٣٢: باب جَوَار إِتَّخَاذِ الْاَنْمَاطِ

(۵۳۲۹)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَمْرُو النَّافَدُ وَاِسْجِقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِعُمْرِو قَالَ عَمْرٌو وَ قُتُيْمَةٌ حَدَثَمًا وَ قَالَ السَّحَقُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حَابِرٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تُزَوَّجْتُ أَتَّحَذْتَ أَنْمَاطًا قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ قَالَ أَمَا انَّهَا سَنَكُوْ رُ\_

(٥٣٥٠)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ

#### باب: قالینوں کے جواز کے بیان میں

(۵۴۲۹) حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که جب میں نے شادی کی تو رسول ملڈ سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فر مایا کیا تو نے قالین بنانے میں' میں نے عرض کیا ہمارے ہاں قالین کہاں؟ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا: ب عنقریب

(۵۲۵۰) حفرت جابر بن عبدالله طاف فرماتے میں کہ جب میں 

بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَّخَذُتَ أَنْمَاطًا قُلْتُ وَأَثَّى لَنَا أَنْمَاطٌ قَالَ آمَا اِنَّهَا سَنكُوْنُ قَالَ جَابُرٌ وَ عِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطُ قَأَمَا أَقُول نَحِيْهِ عَتِّي وَ تَقُولُ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع إنَّها سَتَكُونُ ـ

(٥٣٥) وَ حَدَّثَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغَنَّى حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّحْمٰن حَدَّثَنَا سُفِيَانُ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ فَأَدَعُهَا.

٩٣٧: باب كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ

مِنَ الْفِرَاشِ وَالْلِبَاسِ

(۵۳۵۲)حَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْن سَرْح أَخْبَرُنَا ابْنُ وَهُبِ حَلَّثَيني أَبُو هَانِي ءِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيَ يَقُولُ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَ فِرَاشٌ لِإِمْرَأَتِهِ وَالتَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّامِعُ لِلشَّيْطَانِ.

٩٣٨: باب تَحْرِيْم جَرِّ الثُّوْبِ خُيَلَآءَ وَ بَيَان حَدِّ مَا يَجُوزُ إِرْحَاؤُهُ إِلَيْهِ وَمَا

(۵۳۵۳)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِيْمَارٍ وَ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ كُلُّهُمْ يُخْمِرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ الله تَعَالَى إلى مَنْ حَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءً.

(٥٣٥٣)وَ حَدَّثَنَا أَبُو تَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ أَبُو ٱسَامَةَ حَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ

بنائے ہیں؟ میں نے عرض کیا: ہمارے ہاں قالین کہاں؟ آپ نے فرمایا اب عنقریب ہو جا تیں گے۔حضرت جابر ہوہیئز کہتے ہیں کہ میری بیوی کے پاس ایک قالین ہے میں اُسے کہتا ہوں کہ یہ مجھ سے دور کر دے۔ وہ کہتی ہے کہ رسول اللَّه على تَقِيْمُ نے فر مايا: اب عنقريب

(۵۲۵)حفرت سفیان دلت سے ای ند کے ساتھ کھترد کی کے ساتھ روایت نقل کی گئ ہے۔

باب: ضرورت سے زیادہ بستر اور لباس بنانے کی کراہت کے بیان میں

(۵۴۵۲)حضرت جابر بن عبدالله حليني فرماتے ہیں کہرسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا: آ دمی کے لیے ایک بستر ہوتا چا ہےاورایک ہی بستر اُس کی بیوی کے لیے ہونا چا ہےاور تیسر ابستر (صرف) مہمان کے لیے ہونا جا ہے اور چوتھا تو شیطان کے لیے

> باب متکبرانهانداز میں (ٹخنوں سے نیچے ) کیڑالٹکا کر چلنے کی حرمت کے بیان میں

(۵۲۵۳) حضرت ابن عمر البينا سے روایت ہے کدر سول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایہ:اللہ اُس آدمی کی طرف نظر ( کرم ) نہیں فر مائے گا کہ جوآ دمی اپنا کیڑ از مین پر متکبراندا نداز میں گھسیٹ َ ر

(۵۴۵۴)ان ساری سندول کے ساتھ حضرت این عمر بیانی نے نبی سَنَّ تَتَنِیْزُ ہے مالک کی حدیث کی طرح روایت تقل کی ہے۔اس میں ا صرف بیزائد ہے کہ قیامت کے دن۔

سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّنَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ كُلَّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرّبِيْعِ وَ أَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَ

حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ كِلَا هُمَا عَنْ أَيُّوبَ حِ وَ حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ وَ انْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْتِ بْنِ سَعْدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ الْآيْلِتَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُمٍ حَدَّثَنِي ٱسَامَةُ كُلُّ هُؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَ زَادَ فِيْهِ يَوْمُ الْقِيلُمَةِ.

> (٥٣٥٥)وَ حَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرِنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ وَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَ ۗ وْلَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَةً مِنَ الْخُيلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ الله يَوْمَ الْقِيمَةِ-

(۵۴۵۵)حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے كەرسول التىصلى التدعايە وسلم ئے ارشادفر ، يا: جوآ دمی اپنا كيثر اتكبر ہے زمین پر تھسیٹتے ہوئے جاتا ہے قیامت کے دن اللہ عز وجل اُس کی طرف نظر ( کرم )نہیں فرمائے گا۔

بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِتِي حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُفَنَّى ﴿ طَرَحَ رَوَايِتُ لَلَّ كَلَّ بِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِعْلِ

(۵۳۵۷)حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِمْنَ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ الَّذِهِ يَوْمَ

(٥٣٥٨)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا السِّحْقُ نُنُ سُلَيْمِنَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بِنُ أَيْرٍ. سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ مُثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثِيَابَهُ-

(٥٣٥٩) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثِّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَتَّاقَ يُحَدِّثُ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَي عَنْهُمَا أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ مِمَّنُ أَنْتَ فَانْتَسَبَ لَهُ فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِنِي لَيْتٍ فَعَرَفَةُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَذُنَىَّ هَاتَيْنِ يَقُوْلُ مَنْ جَرَّ

(۵۳۵۷) حفرت ابن عمر رضى القد تعالى عنهما سے روايت ہے كه ر سول التد صلى القد ملايه وسلم نے فرمايہ: جو آ دن اپنے كيٹر ئے موسكراند انداز میں (زمین پر) تھیئے ہوئے چلتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ أس كي طرن نظر (كرم)نبيں فرمائے گا۔

(۵۴۵۸)حضرت این عمررضی الله تعالی عنهمافر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا كه آپ صلى الله عليه وسلم مذكوره حدیث کی طرح فرماتے ہیں اور اس میں "توب" کی جگه" ثیاب"

(٥٣٥٩)حفرت ابن عمر برون سے روایت ہے کہ انہوں ف ایک آ دی کودیکھا کہوہ اینے ازار کو گھینتے ہوئے جار ہاتھا (متکبرانہ انداز میں ) تو حضرت این عمر مراطعا نے اس آدمی سے فر مایا تو مس قبیلے ہے ہے؟ اُس نے اپنانسب بیان کیا تو معلوم موا کہ وہ قبیلہ لیت ے ہے۔حضرت ابن عمر جڑھانے اُسے بیجانا تو اے فرمایا: میں نے رسول اللد منافی ایکے اسے ان دونوں کا نوں سے سنا ہے آ ب فرماتے بیں کہ جوآ دمی اپنے از ارکولئکائے اور اس سے اُس کا مقصد

إِزَارَهُ لَا يُرِيْدُ بِذَٰلِكَ إِلَّا الْمَخِيْلَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ

(٥٣٢٠)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْمَلِكِ يَغْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ حِ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ ﴿(٥٣٦١)وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ

بْنُ عَبَّادِ ابْنِ جَعْفَرِ ايَقُولُ أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارِ

مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ

(قَالَ) وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِي ﷺ فِي

الَّذِيْ يَجُرُّ إِزَارَةُ مِنَ الْخُيَلَاءِ شَيْنًا قَالَ سَمِغْتُهُ يَقُوْلُ

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ (٥٣٢٣)حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ يَا عَبْدَ الله ارْفَعْ اِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَغْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ (اِلْي) أَيْنَ فَقَالَ أنصاف السَّاقَيْنِ۔

(٥٣٦٣)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ جَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَوِهْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ رَأَىٰ رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَجَعَلَ يَضُرِبُ الْآرُضَ برَجْلِهِ وَهُوَ أَمِيْرُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ يَقُوْلُ جَاءَ الْآمِيْرُ جَاءَ

تکبراورغرور کے اور پچھ نہ ہوتو اللہ قیامت کے دن اُس کی طرف نظر ( کرم ) نبیں فرمائے گا۔

(۲۰ ۵ م) حضرت ابن عمر رضى القد تعالى عنهما نے نبی كريم صلى القد علیہ وسم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت تقل کی ہے۔ صرف لفظی تبدیلی کا فرق ہے۔

أَبِىْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِىٰ بُكْيُو ِ حَدَّثَنِىٰ اِبْرَاهِيْمُ يَغْنِى ابْنَ نَافِعِ كُلَّهُمْ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَاقَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ بِمِثْلِه غَيْرَ أَنَّ فِى حَدِيْثِ أَبِي يُوْنُسَ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْحَسَنِ وَ فِى رِوَايَتِهِمْ جَمِيْعًا مَنْ جَرَّ إِزَارَةُ وَلَمْ يَقُوْلُوا تَوْبَهُ ــ (۵۴۷۱)حفزت محمد بن عباد بن جعفر فر ماتے ہیں کہ میں مسلم بن یبار کو جو کہ مولی ہیں نافع بن عبدالحارث کے 'کوھکم دیا کہ وہ حضرت ا بن عمر دیخهٔ سے بوچھیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے درمیان میں بیش تھ کہ کیا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس آدمی کے بارے میں سنا ہے کہ جواپنی ازار کومتکبرانہ انداز میں مکا تا ہے۔ انبول نے کہا: میں نے آپ صلی الله ماید وسلم سے سا ہے آپ فرماتے میں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اُس کی طرف نظر ( کرم )

(۵۴۲۲) حفرت ابن عمر بربخ سے روایت سے فرماتے بیں کہ میں رسول الله مُناکِینی اُن کے پاس سے گزرا اس حال میں کہ میری ازار لنك ربى تقى تو آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: اع عبدالله! اين ازار اُو کچی کر۔ میں نے اے اوپر اُٹھ لیا پھر آپ نے فرمایا: اور اُٹھا۔ میں نے اور اُٹھائی۔ میں اپنی از ار اُٹھا تا رہا یہاں تک کہ پچھ لوگوں نے کہا: کہاں تک اُٹھائے؟ آپ نے فرمایا: آوھی پندلیوں

(۵۴۲۳) حضرت محمد بن زیاد طالفی فرماتے میں کہ میں نے حضرت ابو ہربرہ ہ ہوں سے سنا اورانہوں نے ایک آ دمی کو دیکھا کہوہ اینے از ارکولٹکائے ہوئے ہے اوروہ زمین کواینے یاؤں سے مارر ہا ہے۔ وہ آ دمی بحرین کا امیر تھااوروہ کہتا تھا:امیر آیا 'امیر آیا (حضرت البوہریرہ جوٹنۂ فرماتے ہیں) کہ رسول اللَّهُ مُنْ لِنَّتِيْكُمْ نَے فرمایا:اللَّهُ اس

الْامِيْرُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَحُرُّ إِزَارَة بَطَرًا.

(۵۳۹۳) حَدَثَنَاه مُحَمَّدُ بُنُ بَسَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنَا انْنُ المُمَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً بِهِلْذَا الْإِنْسَادِ وَفِيْ حَدِيْتِ ابْسِ حَعْفَرٍ كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخَلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَفِي حَدِيْثِ ابْنِ الْمُثْنَى كَانَ ابُو هُرَيْرَةَ يُسْتِخُلَفُ عَلَى الْمَدِيْنَةِ.

آ دمی کی طرف نظر ( کرم ) کی نگاہ ہے نہیں دیکھے گا کہ جوانی ازار کو متكبراندا نداز میں نیچارکا تاہے۔

( ۵۴۲۴) حفزت شعبہ ہے اس سند کے ساتھ ، وایت عل کی گی ہے اور ابن جعفر کی روایت میں ہے کد مروان نے حضرت ابو برریه رضی التدتع لی عنه کوخلیفه بنایا جواتھا اورا بن متنیٰ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عند مدینه منورہ بر حاکم

خُلاصَةُ ۚ الْبَالْبِ : اس باب کی احادیث میں متکبراندا زمیں اپنی چادریا شلواریا پتلون وغیرہ کو کنوں سے نیچے لئکا نے کی حرمت اوراس پرشدید وعید بیان کی گئی ہے کہالتہ تعالی قیامت کے من ایسے آ دمی پراپنی کرم کی نگاہ نہیں فرما ئیں گے اس لیے تہبند' چا دروغیرہ ضرورت سے زیادہ اور تکبر کی وجہ مے تخنوں سے نیچ نہیں اٹکا نا جا ہے کیونکہ اس طرح کرنے سے انسان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے جو کہ اللہ تعالی کو ناپیند ہے۔

#### ٩٣٩: باب تَحْرِيْمِ التَّبُخَتُرِ فِي الْمَشْي مَعَ إِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ

(٥٣٦٥)حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ حَدَّتَنَا الرَّبِيْعُ يَغْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَيِ النَّبِي ﴿ مَنْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتُهُ جُمَّتُهُ وَ بُرْدَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الْارْضُ فَهُوَ يَتَجَلُجَلُ فِي الْآرُضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ـ

(٥٣٦٢)وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ نُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ ح وَ

ﷺ بنَحُو هٰذَا۔

(٥٣١٤) حَدَّثَنَا قُتِيبَةُ (بُنْ سَعِيْدٍ) حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْيى الْحِرَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمُشِي فِي بْرْدَىٰيهِ قَدْ أَعْحَبَتْهُ نَفْسُهْ فَخَسَفَ اللَّهُ لِهِ ٱلْاَرْضَ فَهُوَ

# باب:متکبرانها نداز میں چلنےاورا پنے کپڑوں پر إبرانے کی حرمت کے بیان میں

(۵۲۲۵) حفرت ابو بریره این سے روایت ہے کہ نی سی النظم نے فرمایا: ایک آ دی چیتے ہوئے جارہاتھا' اُسے اپنے سرکے بالوں اور دونوں جا دروں سے اتر اہٹ پیدا ہوئی تو اُس آ دمی کوفور اُز مین میں ، وصنسادياً ميا اور قيامت قائم مون تك زمين مين وهنتا چلا جائ

(۶۲ ۲۲) حضرت ابو ہر ہرہ رضی ائتد تعالیٰ عنہ نے نمی کریم صلی التد علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ) بْنُ الْمُقَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِتَّى قَالُوْا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

(٥٨٦٤) حفرت ابو ہریرہ دہ ہے روایت ہے که رسول الله مناتیکم نے فرمایا: ایک آدمی اپنی دوپ دریں پہن کراً سرتا ہوا جارہا تھا اوروہ خود ہی (اپنے کپڑوں پر )اترار باتھاتہ اللہ تعالی نے اُسے زمین ٹیں د صنسا دیا اور و داس طرح قیامت تک (زمین میں) دھنتا جلا بائے A CONTRACTOR

يَتَجَلُحَلُ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ۔

(۵۳۲۸)وَ حَلَّنَا مُحَمَّدُ نُنُ رَافِعِ حَلَّنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هٰذَا مَا حَلَّنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْمُ فَذَكَرَ أَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْمُ بَيْمَا رَجُلٌ يَتَبَحْتَرُ فِي بُرُدَيْنِ ثُمَّ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْمُ بَيْمَا رَجُلٌ يَتَبَحْتَرُ فِي بُرُدَيْنِ ثُمَّ فَكَرَ بِمِثْلِهِ۔

(۵۳۲۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بَنُ مَلِيهَ مَدَّنَا عَفَّانُ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مِمَّنُ كَانَ قَلْكُمْ يَتَبُحْتَرُ فِي حُلَّةٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِتْهِمْ

۹۵۰ باب تَحْرِيْمِ حَاتَمِ الذَّهَبِ عَلَى
 الرِّجَالِ وَ نَسْحِ مَا كَانَ مِنْ اَبَاحَتِهِ فِى
 اوَّلِ الْإِسْلَامِ

(۵۳۷۰)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا (۳۷۰) شُعْبَهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ كَرِيَمْ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِيْثَ أَنَّهُ بَهِى عَنْ خَاتِمِ الذَّهَـِـِــ

(اَكْ ١٨٥) وَ حَدَّنَاهُ (مُحَمَّدُ) بُنَ الْمُثَنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَ فِي حَلِيْثِ ابْنِ الْمُثْنَى قَالَ سَمِعْتُ النَّصْرِ بْنَ آسِ فِي حَلِيثِ ابْنِ الْمُثْنَى قَالَ سَمِعْتُ النَّصْرِ بْنَ آسِ فَي حَلِيثِ ابْنِ الْمُثْنَى قَالَ سَمِعْتُ النَّصْيِمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي (بْرَاهِيمُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي (بْرَاهِيمُ ابْنُ عُقَلَةً عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَأَى خَاتِمًا مِنْ دَهَبٍ فِى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَأَى خَاتِمًا مِنْ دَهَبٍ فِى يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجْلِ فَنَوْمَدُ أَكُمُ الِى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِه فَقِيلَ لِلرَّجْلِ بَعْدَ مَا يَعْدَ مَا لِي مُمْرَةً مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِه فَقِيلَ لِلرَّجْلِ بَعْدَ مَا يَعْدَ مَا يَعْدَ مَا لِي بَعْدَ مَا يَعْمِدُ أَحَدُكُمُ الْيَ

(۱۸ سام) أن روايات ميں ہے جن ميں ہے حضرت ابو بريره طيعنو نے رسول المتصلی القدمايية وسلم ہے روايت نقل لی ہے كه سول الله صلی الله عاليه وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ، پنی دونوں پر دروں میں اثر آتا ہوا چلا جار باتحا۔ پھرآ بيكے مذكوره حديث كی طرح روايت نقل كى گئى ہے۔

(۵۴۲۹) حفرت ابو ہریرہ جوہی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول ہ القد می آئینے کی سے سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گزشتہ قوموں میں سے آیک آدمی اپنے جوڑے (کپڑوں) میں اکر تا ہوا چلا جارہا تھا۔ پھرآگ غدکورہ احادیث کی طرح منقول ہے۔

> ہاب:مُر دول کے لیےسونے کی انگوشمی پہننے کی حرمت کے بران میں

(۵۳۷۰) حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالیٰ عندے دوایت ہے کہ نبی کر میں سلی اللہ عالیہ وسلم نے سونے کی انگوشی سیننے سے منع فر ویا ہے۔

(۵۴۷) حضرت شعبہ جوٹن سے ای سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں سَمِعْتُ النَّصْوَ بْنَ أَنَسٍ کے الفاظ ہیں۔ (میں نے نضر بن انس طائن سے سنا)

ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ \_

(۵۳۷۳)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى التَّمِيْمِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يَجْعَلُ فِصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ أَلْبَسُ هَٰذَا الْخَاتَمَ وَ أَجْعَلُ فِصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ إ فَرَمْى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمُ وَ لَفُظُ الْحَدِيْثِ لِيَحْيِيٰ.

(٥٣٧٣)وَ حَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو حِ وَ حَدَّتَنِيهِ زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حِ وَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ

عُفْبَةَ بْنِ خَالِدٍ وَ جَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنِي ـ

(۵٬۲۷۵)وَ حَدَّثَنِيْه أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَلَّاثَنَا أَيُّواْبُ حِ وَ حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَقَ

حَدِيْثِ اللَّيْثِ \_

٩٥١: باب لُبْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ لُبُسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعُدِهِ ﴿ (٥٣٤١)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيِٰى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

ا ہے بھی بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا' جس کورسول التدسلی التد ما ہیہ وسلم نے کھنگ دیا ہو۔

(۵۴۷۳) حفرت عبدالله بن ميني سے روايت ہے كدرسول الله مَنْ يَنْيَا مُ نے سونے کی ایک انگوشی بنوائی اور اسے پہنتے وقت اس کا مگیندایی ہتھیلی کی طرف کرلیا کرتے تھے۔ جب آپ کو (سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے لوگوں نے دیکھ ) تولوگوں نے بھی انگوٹھی بنوانی پھر آپ (ایک دن )منبر پرتشریف فرما ہوئے توار شادفر مایا: میں اس انگوشی کو پہنتا ہوں تو تکمینہ کارخ اندر کی طرف کر لیتا ہوں۔ آپ نے بیفر ماکر ا بی انگوشی بھینک دی پھر فرمایا: الله کی قتم میں پھر بھی بھی اس سونے کی انگوشی کونہیں پہنوں گا (بیدو مکھر کر) صحابہ شائیۃ نے بھی اپنی اپنی انگونهال کھینک دیں۔

( م 444) حفرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما في نبي كريم صلى الله علیہ وسلم سے یمی روایت نقل کی ہے لیکن عقبہ بن خالد کی روایت میں بيالفاظ زائد بين: وَ جَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنِي لِعِنْ آبِ صلى الله عليه وسلم نے و ہ انگوشی دائیں ہاتھ میں بہنی۔

بْنُ خَالِدٍ كُنُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فِي خَاتِمِ الذَّهَبِ وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ

(۵۴۷۵)ان سندول کے ساتھ حضرت ابن عمر بوٹھا نے نبی سائیقیام ے لیث کی روایت کی طرح حدیث نقل کی ہے۔

الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَغْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوْسَى نْنِ عُقْبَةَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِيمٌ ح وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ الْأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَسَامَةَ جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَاتِمِ الذَّهَبِ نَحْوَ

باب: نبی مَنْاشِیْنِهُم کی جاندی کی انگوشی اوراس پر''محمه رسول الله ' كِنْقَش اور آپ كے بعد آپ مَنْ اللَّهُ عِنْمُ کے خلفا ء کااس انگوٹھی کے بیننے کے بیان میں (۵۴۷۷) حضرت ابن عمر طبخهٔ ہے روایت ہے کدرسول الله صلی

نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ۚ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ۚ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ خَاتِمًا مِنْ ۚ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَذِهٖ ثُمَّ كَانَ فِيْ يَدِ أَبِي بَكُرٍ ثُمَّ كَانَ فِيْ يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِنْي بِئْرِ أَرِيْسٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَتَّى وَقَعَ فِي بِنُو لَمْ يَقُلُ مِنْهُ (۵۳۷۷)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةُ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ ابْنُ أَبِىٰ عُمَرَ وَاللَّفُظُ لِلَابِیٰ بَكْرٍ قَالُوا حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبُ ثُمَّ أَلْقَاهُ ثُمَّ اتَّحَذَ حَاتِمًا مِنْ وَرِقٍ وَ نَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ وَ قَالَ لَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَفْشِ خَاتَمِي هٰذَا وَ كَانَ إِذَا لَبِسَةٌ جَعَلَ فَصَّةً مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيْبٍ فِي بِثْرِ أَرِيْسٍ. (۵۳۷۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَ خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِئُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَىٰ أُخْبَرَنَا حُمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ

الله فَلا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ . (۵۳۷۹)وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلِ وَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي (۵۳۷۹)وَ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ يَعْنُونَ شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ بِهِذَا وَلَمْ يَذُكُرُ فِي الْحَدِيْثِ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّهِ .

أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ وَ

نَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَ قَالَ لِلنَّاسِ إِنِّي

اتَّحَذُتُ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ وَ نَقَشْتُ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ

٩٥٢: باب فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

التدعليه وسلم نے چاندى كى ايك انگوشى بنوائى شى اور وہى آپ سلى
القد عليه وسلم كے ہاتھ مبارك ميں شى چر وہى انگوشى حضرت ابو بكر
خالائي كے ہاتھ ميں آگئ چر حضرت عمر خائین كے ہاتھ ميں چر حضرت
عثمان خالائين كے ہاتھ ميں شى ۔ يہال تك كه حضرت عثمان خالائين سے
وہ انگوشى بئر اريس (كنوئيں كان م) ميں گرگئے۔اس انگوشى كانقش
دمحدرسول القد'تھا۔

(۵۴۷۷) حضرت ابن عمر برون سے روایت ہے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوشی بنوائی تھی۔ پھر وہ پھینک دی۔ پھر آپ نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی جس میں ''محمد رسول القد''کا فقش تھا اور آپ نے فر مایا :کوئی آ دمی میری اس انگوشی کے نقش کی طرح اپنی انگوشی پر نقش نہ بنوائے اور جب آپ اس چاندی کی انگوشی کو بہنتے تھے تو اس کے تکنیے کواپئی جھیلی کی طرف کرلیا کرتے سے اور یہی وہ انگوشی تھی جو کہ معیقیب کے ہاتھ سے بئر اریس میں سر سین تھی ہوگہ تھی۔

(۵۴۷۸) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے چاندی کی انیک انگوشی بنوائی جس میں''محد رسول الله'' کا نقش تھا اور آپ سلی الله علیہ وسلم نے لوگول سے فرمایا کہ میں نے چاندی کی انگوشی بنوائی ہے اور میں نے اس انگوشی میں''محد رسول الله'' کا نقش بنوائی ہے تو کوئی آ دمی اس نقش کی طرح آئی انگوشی پرنقش نہ بنوایا ہے تو کوئی آ دمی اس نقش کی طرح آئی انگوشی پرنقش نہ

(۵/۷۹) حضرت انس بنائن ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے کیکن اس حدیث میں ''محدرسول اللہ'' کے الفاظ ہیں ہیں۔

باب: ثبي مَنْ عَيْنِهُم كالنَّكُوشي بنواني كي بيان مين جب

#### آ پِشَالِیَّانِیْ عِجم والول کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرماتے

(۵۸۸۰) حضرت الس بن ما لک جینی سے روایت ہے کہ جب رسول الله منابی نے بادشاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ جینی نے عرض کیا کہوہ اس خط کوئم رو تھے بغیر نہیں پڑھیں گئے۔۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول الله منابی نی جاندی کی ایک انگوشی بوری ۔ گویا کہ میں رسول الله منابی کی ایک انگوشی کی سفیدی و تبیر با بول ۔ اس انگوشی کا نقش 'محمد رسول الله'' وی کے سفیدی و تبیر با بول ۔ اس انگوشی کا نقش 'محمد رسول الله''

(۵۴۸۱) حفرت انس جویئ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجم والوں کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ عجم والے بغیر مُبر کے خط کو قبول نہیں کرتے تو آپ نے چندی کی ایک مگوشی بنوائی۔راوی کہتے بیں گویا کہ میں اب بھی آپ کے باتھ ممارک میں اس انگوشی کی سفیدی د میور ہا

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا لَمَّا اَرَادَ أَنْ يَكُتُبَ.

إلَى الْعَجَمِ

(۵۳۸٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَثَى وَ ابْنُ مَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ ابْنُ الْمُنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ الْمُنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ المَّمَّ الْمُنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ يَكُتُبَ الِي الرُّومِ قَالَ قَالُوا اللهِ عَنْ أَنْ يَكُتُبُ الِي الرُّومِ قَالَ قَالُوا اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ عَلَمُ اللّهِ عَلْمَ عَلَا اللّهِ عَلْمَا اللّهِ عَلْمَ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ

المَّهُ عَلَيْهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نِبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبُ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ حَاتِمًا مِنْ فِضَةٍ قَالَ كَانِّي أَنْظُرُ إِلَى حَاتِمًا مِنْ فِضَةٍ قَالَ كَانِّي أَنْظُرُ إِلَى بِياضِه فِي يَدِه.

(۵٬۸۸۲) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّى الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا نُوْحُ بُنْ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْمٌ أَرَادَ أَنْ يَكُتُبَ اللَّي كِسْرَىٰ وَ قَيْصَرَ وَ النَّجَاشِيِّ فَقِيْلَ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُوْنَ كِتَابًا إِلَّا بِحَاتِمِ فَصَاعَ رَسُوْلُ اللهِ عَيْمَ خَاتَمًا حَلِقَةً فِضَّةً وَ نَفْشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

کُلاکُ کُنا الْبَالْ الْبَالْ الْبَالْ الله علی جناب نی کریم مُلُافِیْنِ نے غیر مسلم سربرابانِ مملک کوخطوط لکھنے کا اراہ فرہ یہ ت کہ اُن کواسلام کی وجوت وی جا سکے۔ حضرات صحابہ کرام بی بینز نے آپ سی تینیز کی خدمت میں عرض کیا کہ غیر مسلم مما انک کے سربراہ بغیر مُبر (Stamp) کے خطوط اور تخریروں کو متعذبیں سیجھتے تو آپ مُنْ تَنْظِیم نے اس ضرورت کے بیش نظر جا ندی کی ایک مُبر بنوائی اوراس مُبر کی بہلی سطر میں ''محم'' دوسری سطر میں ''محم'' دوسری سطر میں ''محم'' دوسری سطر میں ''مول'' اور تیسری سطر میں ''المتذ' منتقش تھا۔ آپ مُنافِیْنِ کی وفات کے بعد وہ انگوشی خلیفہ ء اور محضرت عثمان غی جائیڈ کے باس رہی ۔ اُن کی وفات کے بعد خلیفہ ، سوم حضرت عثمان غی جائیڈ کے باس رہی ۔ اور کا کی وفات کے بعد خلیفہ ، سوم حضرت عثمان غی جائیڈ کے باس رہی ۔ گیرا یک دن انفاق سے وہ انگوشی عثمان جائیڈ کے باتھ سے ایک کوئیل میں گرگئی اور کا فی تلاش کرنے کے جو جودوہ انگوشی

سول القد مَنْ تَذِیْزِ نے دوسر ہے لوگوں کومنع فر مایا کہ جس طرح میری انگوشی میں محمد رسول القد منقش ہے' کوئی دوسرا محضاس نام کی انگوشی نہ بنائے تا کہلوگوں کواشتنبا ہ نہ ہو جائے۔

#### ٩٥٣: باب فِي طَرُح الْنَحَوَاتِيمِ

(۵۳۸۳) حَدَّقِنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيادٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ يَغْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ غِنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ خَاتِمًا مِنْ وَرَقٍ يَوْمًا وَاحِدًا قَالَ فَصَنَعَ النَّاسُ الْحَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ عِنْ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ عِنْ خَاتِمَهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ عِنْ خَاتِمَهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَلْمَامِ فَطَرَحَ النَّبِيُّ عَلَيْ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ اللهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ

(٥٣٨٣) حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمُيْرٍ حَدَّنَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ إِنَّهُ رَأَىٰ فِي يَدِ أَخْبَرَهُ إِنَّهُ رَأَىٰ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ خَاتِمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولِ اللهِ عَنْ خَاتِمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسُ اضْطَرَبُوا الْحَدَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ النَّاسُ حَوَاتِيْمَهُمْ.

(۵٬۸۵٪)وَ حَدَّثَنَا عُقُبَّهُ بْنُ مُكْرَمُ الْعَيِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِلذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً۔

#### ٩٥٣: باب فِي خَاتَمِ الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ

(۵٬۸۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ أَنْ وَهُ اللهِ أَنْ وَهُ اللهِ أَنْ وَهُ اللهِ أَنْ وَهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ هُمَّا اللهِ عَدَّقِنِي أَنَسُ أَنْ مَالِكِ قَالَ كَانَ خَاتِمُ رَسُوْلِ اللهِ عَيْدَ مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فِضَّهُ حَمَشِيًّا۔

(۵۳۸۷)وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ نُنَّ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَبَّادُ بْنُ مَوْسَى قَالَا حَدَّثَنَا عَلْحَةٌ بْنُ يَخْيَى وَهُوَ الْاَنْصَارِيُّ

#### باب:انگوٹھیاں بھینک دینے کے بیان میں

انہوں کے دانہوں کے دانہوں کے باتھ مبارک میں ایک دن جانہوں نے کہ انہوں نے درسول التصلی القد علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک دن جاندی کی انگوشی دیکھی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر سب لوگوں نے چاندی کی انگوشی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوشیاں بوائیں اور پھر باتی لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں بھینک دی تو پھر باتی لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں بھینک دی تو پھر باتی لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں بھینک دی تو بھر باتی لوگوں ہے ہیں دی ہو بھر باتی لوگوں ہے ہیں دی ہو ہمر باتی دیں۔

(۵۳۸۴) حفرت انس بن ما لک رضی اللہ تع لی عند خرر دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ مبارک میں چا ندی کی انگوشی دیکھی چھرلوگوں ہے بھی چا ندی کی انگوشیاں بنوا کر پہن لیس نیس نیس نیس نیس نیس نیس نیس نیس کی اللہ علیہ وسلم نے (بید کھو کہ ) اپنی انگوشیاں بھینک دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں بھینک دیں ۔

(۵۴۸۵)حفرت ابن جرت کے ساتی سند کے ساتھ مذکورہ صدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

باب: (نبی کریم مَنَاتَیْاَ مِکَ ) جا ندی کی انگوشی اور حبثی

#### حتميينه كابيان

(۵۴۸۶)حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول الله سلی الله ماید وسلم کی انگوشی حیا ندی کی تھی اور اس کا گلینہ جبش کا تھا

(۵۴۸۷) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے چاندی کی انگوشی

لُمَّ الزُّرَقِیُّ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَبِسَ خَاتَمَ فَضَةٍ فِي يَمِينِهِ فِي يَمِينِهِ فِي حَرَيْنِهِ كَانَ يَجْعَلُ فِصَّهُ مِمَّا يَلِي كُفَّةً .

(۵٬۸۸)وَ حَدَّتَنِیْ زُهَیْرُ بُنْ حَرْبِ حَدَّقِنیْ اِسْمِعِیْلُ بْنُ أَبِیْ أُویْسِ حَدَّتِیٰی سُلَیْمٰنُ ابْنُ بِلَالِ عَن یُوْنُسَ بْنِ یَزِیْدَ بِهِلْدَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِیْثِ طَلْحَةً بْنِ یَحیٰی۔

٩٥٥: باب فِى كُبُسِ الْحَاتَمِ فِى الْحِنُصِرِ

مِنَ الْيَدِ

(۵۳۸۹)وَ حَدَّثِنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ خَاتِهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ وَ أَشَارَ الْنَي الْحَيْمِرِ مِنْ يَدِهِ الْبُسْرَىٰ۔

927:باب النَّهُي عَنِ التَّخَيُّمِ فِي الْوُسُطْي وَالَّتِيْ تَلِيْهًا

(۵۳۹ه) حَدَّتُنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمِيْرٍ وَ أَبُو كُرَيْبٍ جَدِيْنَا ابْنُ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ اِفْرِيْسَ وَاللَّفْظُ لِآبِي كُرَيْبٍ حَدَّتُنَا ابْنُ افْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلِيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيَّ أَنْ اَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَلَيْهِ أَوِ النَّيْ تَلِيْهَا لَمْ يَدُرِ عَاصِمْ فِي أَيِّ الشِّنَيْنِ وَنَهَانِي عَنْ لَبُسِ النَّيْ تَلَيْهَا لَمْ يَدُرِ عَاصِمْ فِي أَيِّ الشِّنَيْنِ وَنَهانِي عَنْ لَبُسِ الْتَيْنِ وَنَهانِي عَنْ لَبُسِ الْتَيْنِ وَلَهانِي عَنْ لَبُسِ الْتَيْنِ وَنَهانِي عَنْ لَبُسِ الْتَيْنِ وَلَهَا الْفَيْسِي فَتِيَابٌ مُصَلِّم وَالشَّامِ فِيْهَا شِبُهُ كَذَا وَ أَمَّا الْمَيَائِرُ فَلَنْ فَنْ عَلَى الْمَيَائِرِ قَالَ الْسَاءُ لِبُعُولِتِهِنَ عَلَى الْمَيَائِرِ فَلَى النِسَاءُ لِبُعُولِتِهِنَ عَلَى الْمَيَائِرِ فَلَى كَانَتُ تَجْعَلُهُ النِسَاءُ لِبُعُولِتِهِنَ عَلَى الْمَيَائِرِ فَلَنِي لَنَامُ الْمَيْرِقِ فَلَى الْمَيَائِرِ فَلَى الْمَيَائِرِ فَلَى الْمَيَائِرِ فَلَمْ الْمَيْنِ عَلَى الْمَيَائِرِ فَلَى الْمَيْلِيْمُ لَهُ وَلَتِهِنَ عَلَى الْمُيَائِرِ فَلَى الْمَيْائِقِ لَى الْمُؤْلِقِينَ عَلَى الْمُيَائِلُ فَلَى اللّهِ الْمَالَالَ اللّهُ الْمَالِقِيلَ عَلَى الْمَيَائِلُ فَلَى اللّهِ الْمَالِقِ لَلْهَالَةِ لَلْمَالِهِ الْمُ الْمُعَلِيقِ لَى كَالْمُ الْمَلَى الْمُعَلِيقِ لَا مِنْ الْمَلْمِ الْمَيْلِيلُولِ كَالْقُطَائِقِي الْالْمُ فِي الْمِلْمُ الْهَالِمُ الْمُؤْلِقِيلَ عَلَى الْمَالَمُ الْمُؤْلِقِيلَ عَلَى الْمُعْلِقِيلَ الْمُؤْلِقِيلَ عَلَى الْمُنْ الْمُؤْلِقِيلَ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِيلَ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِيلَ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِيلَ الْمِلْمُ الْمِنْ الْمُؤْلِقِيلَ الْمُؤْلِقِيلَ السَامِ الْمِنْهُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمِيلِيلِيلُولِ اللّهِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِيلَ الْمِلْمُ الْمِلْمِلْمِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِيلَ الْمَالَمُ الْمَلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمَالِمُ الْم

(۵۳۹٪)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَاصِمِ بُنِ كُلُبُ عَنُ عَاصِمِ بُنِ كُلُبُ عَنِ ابْنِ لِأَبِي مُوْسَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْثَةً بِنَحْوِمٍ.

اپنے دائیں ہاتھ میں پہنی تھی جس میں صبتہ کا تگینہ تھا۔ انگوشی پہنتے وفت آپ اس کا تمینہ اپنی تھیلی کے رُخ کی طرف کر لیتے تھے۔

(۵۴۸۸) حفرت بونس بن بزیدرضی الله تعالی عنه ہے اس سند کے ساتھ طلحہ بن کیجیٰ کی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی۔ ہے۔

# باب: بائیں ہاتھ کی چھنگلی میں انگوشی پہننے کے بیان میں

(۵۴۸۹) حضرت انس رضی اللہ تعدلی عند نے اپنے بائیں اِتھا کی چھنگلی کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا کہ نبی مَنْ تَقَیْلُو کی اَنگوشی اس میں ہوتی تھی۔۔ تھی۔۔

# باب: وسطیٰ اوراس کے برابروالی انگلی میں انگوشی بیننے کی مما نعت کے بیان میں

(۵۴۹۰) حضرت علی جوی نے دوایت ہے فرماتے جیں کہ بی گائینی کم کے گائینی کہ کے معرف فرماتے جیں کہ بی گائینی کی اس کے ساتھ والی انگلی میں انگوشی پہنوں۔ راوی عاصم کو یہ معلوم نہیں کہ کوئی دو انگلیاں جیں (اور حضرت علی جائین نے فرمایا) کہ مجھے آپ نے منع فرمایا ، فنسی کیڑا ہیں نے منع فرمایا ، فنسی کیٹر اس سینے سے اور انہوں نے کہا کہ قسی مینے سے اور انہوں نے کہا کہ قسی تو گھر کے وہ کیڑے جیں جومصراور شام سے آتے جیں اور زین پوش وہ جی کہ جوعور تیں کجا ووں پر اپنے نے وندوں کے لیے بچھاتی جیں ارجوانی جادروں کی طرح۔

(۵۳۹۱) حضرت ابن الى موى بنت سے روايت بے فرماتے بين كه يس نے حضرت على جنت سے شاكھر نبي تاكييز مساند كوره صديث كى طرح روايت نقل كى گئى ہے۔

(۵۳۹۲)وَ حَدَثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَاصِغٍ بْنِ كُلَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُعْفَرٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَاصِغٍ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قَالَ نَهْوَ أَدُ كُرَ نَحْوَهُ لَمَ النَّبِيِّ فَيْنَ فَذَكُرَ نَحْوَهُ لَا كُورَ اللهِ الْاَحْوَصِ (۵۳۹۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْجَرَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةً قَالَ قَالَ قَالَ عَلِيَّ

هذِه قَالَ فَأُومَا إِلَى الْوُسُطَى وَالَّتِي تَلِيْهَا۔ ١٩٥٠: باب إِسْتِحْبَابِ لَبْسِ النِّعَالِ وَمَا

نَهَانِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِيْ اِصْبَعِي هٰذِهِ أَوْ

(۵۳۹۳) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ أَغِينَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ أَغِينَ حَدَّثَنَا مُعْقِلٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَقُولُ) فِي غَرُوةٍ غَرَوْنَاهَا اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَالُ وَاكْبًا مَا انْتَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَقَوْلُ) فِي غَرُوةً إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَقَوْلُ) فِي غَرُولًا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَالُ وَاكْبًا مَا انْتَعَلَى مَا انْتَعَلَى مَا انْتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُ

٩٥٨: باب اِسْتِحْبَابِ كُبْسِ النِّعَالِ فِى الْيُمْنَى اَوَّلًا وَالْحَلْعِ مِنَ الْيُسُرِّى اَوَّلًا وَ

كُرَاهَةِ الْمَشْمِي فِي نَعْلِ وَآحِدَةٍ (۵٬۹۵)حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْن زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبُدَأُ بِالشِّمَالِ وَ لُيُنْعِلُهُمَا جَمِيْعًا أَوْلَيَحْلَعُهُمَا جَمِيْعًا أَوْلَيْحُلَعُهُمَا جَمِيْعًا.

(۵۳۹۲)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيِلِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى

(۳۹۲) حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں که میں نے حضرت علی دائیڈین ابی طالب سے سنا 'وه فرماتے بیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے منع فرمایا یا جھے منع فرمایا پھر ندکورہ حدیث کی طرح نقل فرمائی۔

(۵۳۹۳) حفرت ابو بردہ جی بی سے روایت بے فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائی نے درمیانی اور اس کے برابر وال اُنگی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ رسول القد سی تیونم نے مجھے اس انگل میں انگوشی سیننے سے منع فرمایا ہے۔

# باب جوتیاں پہننے کے استحباب کے ا

(۵۴۹۴) حضرت جاہر جل سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں گئے۔اُس غزوہ میں میں نے نبی سلی القدمایہ وسلم کو بی فرماتے ہوئے سا کہ اکثر اوقات جو تیاں پہنے رہا کرو کیونکہ جب تک کوئی آ دمی جو تیاں پہنے رہتا ہے تو وہ سوار کے حکم میں رہتا

باب: جوتی پہنے وقت پہلے دائیں پاؤں اور
اُ تارتے وقت پہلے بائیں پاؤں کے استجاب اور
ایک ہی جوتی میں چلنے کی کرا ہت کے بیان میں
ایک ہی جوتی میں چلنے کی کرا ہت کے بیان میں
فرمایا: جبتم میں سے کوئی آ دی جوتی پہنے والسے کہ وہ پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب کوئی جوتی اُن رہے تو بائیں
پاؤں سے پہلے اُ تارے اور دونوں جوتیاں پہنے رکھے یا دونوں جوتیاں اُن رہے یا دونوں جوتیاں اُن مرہ کے یا دونوں جوتیاں اُن مرہ کے اُن رہے کہ وہ کوئی اُن کی بائے ہوئے نہ کی بائی میں جوتی کہ ہوئے نہ کی بائی ہوئے نہ کے اُن کی کہ کی بائی ہوئے نہ کوئی اُن کی کار کے کار کی کار کی ایک میں جوتی کہ ہوئے نہ کی جوتیاں اُن کار دے (لین ایک ہی پاؤں میں جوتی کہ ہوئے نہ کی کار

(۵۴۹۲) حفرت ابو مرروه جائز يدوايت يكرمول الله سلى

مَالِثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَدُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَدُولَ اللهِ عَنْ قَالَ لَا يَمْشِ أَحَدِكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِنَاهُمُا حَمِيْعًا أَوْ لِيَخْلَعُهُمَا جَمِيْعًا ـ

(۵۳۹۸)وَ حَدَّثِيهُ عَلِيٌّ بُنُ حُجُو (السَّعْدِيُّ) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِوٍ أَخْبَرَنَا الْآعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِيْنٍ وَ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فِي يِهْذَا الْهَعْنَى-

٩٥٩: باب النَّهُي عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّآءِ

#### وَالْإِحْتِبَآءِ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ كَاشِفًا

(۵۳۹۹)وَ حَدَّثَنَا قُتْنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسِ فِيْمَا قُرِى ءَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولً اللهِ عَنْ بَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِى فِى نَعْلِ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِى فِى تَوْبِ وَاحِدٍ كَاشِمًّا عَنْ فَرْحِهِ

(٥٠٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَهُو حَدَّثَنَا وَهُو حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللهُ أَوْ الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةً عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَليْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَليْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَليْهِ اللهُ عَليْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَليْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَليْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَليْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَليْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَليْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَليْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

القدعايه وسلم نے فرمايا تم ميں ہے کوئى آدمى (پاؤں ميں) ايك بى جو تي پہن كرند چيد دونوں جو تياں أتار

(۵۴۹۷) حفرت ابو ازین خری سے روایت ہے کہ حفرت اله بریره جونت باری طرف تشریف لائے تو انہوں نے اپنی پیشانی پر ابنا ہا کھ مبررک مار کر فرمایا سنو! (آکاه ربو) تم لوگ بیان کرتے ہو ابنا کہ میں رسول الله خالیت فرجوٹ کہتا ہوں تا کہ تم ہدایت یا فتہ ہوجاؤ اور میں گراہ ہوجاؤں۔آگاه ربو! میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول الله خالیت کو بوئے ساکہ جبتم میں سے کسی آدمی کی جوتی کا تسمیلوٹ جائے تو وہ دوسری جوتی میں نہ چلے جب سک کہ اس جوتی کو گھیک نہ کروا لے۔

(۵۳۹۸) حفزت ابو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہےاسی ندکورہ حدیث کی طرح روایت کرتے مبیں۔

#### باب: ایک ہی کیڑے میں صمااور احتباء کی ممانعت کے بیان میں

(۵۳۹۹) حضرت جابر جلائن ہے روایت ہے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسئ سے دوایت ہے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسئ ہے تعربات ہے منع فرمایا کہ آ می اپنے بائیں ہاتھ ہے کھائے یا وہ ایک ہی جوتی میں چنے اور ایک ہی کھائے یا وہ ایک ہی حض فرمایا۔ اس حال میں کہ اس کی شرمگاہ کھل جائے۔

(۵۵۰۰) حضرت جابر جینیز سے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسی منے فر مایا یا حضرت ابو جربرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ بین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فر ماتے ہوئے سا کہ جب تم میں ہے کی آ دی کا تسمی تو ت جائے تو وہ ایک ہی جوتی پہن کرنہ چلے جب تک کہ اپنی اس جوتی کے تسمیہ کو تھیک نہ کرا لے اور ایک بی موزہ پہن کرنہ چلے اور اینے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ بی ایک

کیترے میں احتباء کرے اور نہ ہی ایک کپٹرے صماء کے طور پر نہ يَمْشِىٰ فِيْ خَفُّ وَاحِدَةٍ وَلَا يَأْكُلُ بَشِمَالِهِ وَلَا يَخِــ

يَخْتَبِيْ بِالنَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ۔ (۵۵۰)حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ حَدَّنَ لَبِثٌ ح وَ حَدَّثَنَا الْنُ رُمْح أَخْبَوَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَن جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَمَدُ نَهَىٰ عَبِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْإِحْتِبَاءِ فِى تُوْبٍ وَاحِدٍ وَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ اِحْدَىٰ رِجُلَيْهِ عَلَى الْاُخْرَىٰ وَ هُوَ مُسْتَلُقِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ۔

فَلَا يُمْشِى فِيْ نَعْلِ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلَا

(۵۵۰۱) حضرت جابر رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ سول امتدصلی التدعلیہ وسلم نے ایک ہی کیڑا سارے جسم پر لیپیٹ لینے اور یک کیڑے میں احتباء کرنے اور حیت لیٹ کر کیک نا تگ ودور ن ٹانگ پرر کھنے ہے منع فرمایا ہے۔

> (۵۵۰۲)وَ حَدَّثَنَا اِسْخَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِيمٍ قَالَ اِسْحُقُ أُخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ حَاتِيمٍ حَلَّمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا انْنُ حُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَمْشِ فِى نُعْلِ وَاحِدَةٍ وَلَا تَحْنَبِ فِى إِزَارٍ وَاحِدٍ

(۵۵۰۲) حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما بيان كرتے ہیں کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا:ایک جوتی پہن کرمت چلواور ایک ازار میں احتیاط نه کراوراینے بائیں باتھ سے نہ کھا اورایک ہی کپترا سارے جمم پر نہ لپیٹ اور حیت لیٹ کر ایک ٹا نگ کو دوسری

> وَلَا تَأْكُلُ بِشِمَالِكَ وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ وَلَا تَضُعُ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْاَحْرَىٰ إِذَا اسْتَلْقَيْتَ۔ (۵۵۰۳)وَ حَدَّثَنِينَ اِسْلِحَقَ ابْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ابْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَيْنِي غُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ الْآخْنَسَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّى ﴿ قَالَ لَا يَسْتُلُقِ أَحَدُّكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِحْلَيْهِ عَلَى الْاُحْرَىٰ \_

ٹانگ پر نہ رکھے۔

٩٢٠:باب فِي إِبَاحَةِ الْإِسْتِلْقَاءِ وَ وَضُع

إحُدَى الرُّجُلَيْنِ عَلَى الْآخُواى

(۵۵۰۳)حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيلى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمِ عَنْ عَيِّمِهِ أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًّا فِي الْمَسْجِدِ وَاصِعًا إِحْدَىٰ رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ۔

(۵۵۰۵)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ أَبُوْ بَكُوِ بْنُ أَبِي شَسْبَةَ وَ ابْنُ نُمْيْرٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْخُقُ بْنُ

(۵۵۰س) حضرت جابر بن عبراللدرضي اللدتع لي عنهما يروايت ہے کہ رسول انتد صلی القد عابیہ وسلم نے فرمایا: تم میں ہے کوئی آ دمی چت لیٹ کرا یک ٹا نگ کودوسری ، نگ پر ندر کھے۔

باب: چټ ليٺ کر دونول پاؤل ميں سےايک کو دوسرے برر کھنے کی اباحت کے بیان میں

(۵۵۰۴) حفرت عباد بن تميم حيية اپنے چيا سے روايت كرتے ہیں کدانہوں نے رسول اللہ می تریم کو معید میں حبیت پر لینے ہوئے اس حال میں دیکھا کہ آپ نے ایک ٹا تگ دوسری نا تگ پر رھی ہوئی

(۵۵۰۵)ان ساری سندول کے ساتھ حضرت زہری رضی القد تعالٰی عندسے مذکورہ حدیث کی طرح روایث نقل کی ٹی ہے۔ اِبْرَاهِيْمَ كُلَّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَ حَدَّتَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَ حَدَّتَنَا اِسْحَقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرَتِي بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً

#### صماءاوراحتباء کے کہتے ہیں؟

صماء کامطلب بیہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آ دمی چا در (تہبند ) باندھ کراس کے ایک کن دے کوسامنے سے یا تیجھے سے اُٹھا کراس طرخ اپنے سرپرد کھے جس سے اس کی شرمگاہ کھل جائے اسے صماء کہتے ہیں۔

اور صنباء کہتے ہیں کہ ہاتھ بھی اس کیڑے میں ہوں اور نیڈ میاں کھڑی کرے ایک کیڑے میں اس طرح بیٹھے کہ شرمگاہ ساہنے سے
کھل جائے جیسے گوٹ مار کر بٹھاتے ہیں۔ نہ کورہ دونوں ابواب کی احادیث میں آپ مٹی ٹیڈ کے چت لیٹ کر ایک نا نگ کودوسری ٹانگ پر
رکھنے ہے منع فر مایا ہے اور اس باب کی حدیث میں خود حضرت جابر جن ٹیڈ نے آپ ٹیٹیڈ کی کھم کہ آپ مٹی ٹیڈ مجد میں اس حال
میں جیت پر لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پررکھی ہوئی ہے۔

اس نے جواب میں علامہ نووی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں منع فرمایا گیا ہے وہ صورت میں ہے کہ جب اس طرح لینے ہے۔ شرمگاہ کے تھلے کا احتمال ہوا وراگراس طرح لیٹ کرایک ٹا نگ دوسری ٹا نگ پر رکھنا جائز ہے اور نبی کریم سی تیز کا لیٹنا اس طرح تھا کہ اس میں شرمگاہ کے تھلنے کا احتمال نہ تھا'اس لیے اس صورت میں جواز کی صورت پیدا ہوگئی واللہ اعلم بالصواب۔

#### 9٦١: باب نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعُفُو

(٥٥٠٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَ أَبُو الرَّبِيْعِ وَ قُتْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدٍ نَهٰى عَنِ التَّزَعُفُرِ قَالَ قُتَنِبُةً قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِى لِلرِّجَالِ.

(۵۰۰۵)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ رُهُنَّ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ رُهُنِ بُنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ نُمْيْرٍ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا السَمْعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلِيَةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ السَمْعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلِيّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ

أَنَسٍ قَالَ نَهٰى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ أَنْ يَتَزَّغُفَرَ الرَّجُلُ.

ٹ کا در آن آن اس باب کی احادیث میں میتعلیم دی گئی ہے کے مرد کے لیے زعفرانی لباس پہننا جائز نہیں ہے۔عندالاحناف بھی اس قسم کے کیٹروں کا پبنن مکرو تجریمی ہے اوراس طرح کے کیڑوں میں نماز پڑھنی بھی مکروہ ہے۔

# باب:مَر دوں کے لیے زعفران میں رنگے ہوئے کپڑوں کے پہننے کی ممانعت کے بیان میں

(۵۰۷) حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول الله سلی الله عالیہ وسلم نے اس بات سے منع فر مایا کہ مرو زعفران لگائے۔

٩٢٢: باب اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الشَّيْبِ بِصُفُرَةٍ وَ حُمْرَةٍ وَ تَحْرِيْمَه بِالسَّوَادِ

(۵۵۰۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْنُمَةً عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِر رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِر رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ وَ جَاءَ عَامَ أَتِي بِأَبِي قُحَافَة رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ وَ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ مِثْلُ النَّغَامِ أَوْ الْفَتْحِ الله الله الله قال غَيْهُوا هَذَا النَّغَامَةِ فَأَمَرَ أَوْ فَأُمَرَ بِهِ إلى نِسَائِهِ قَالَ غَيْهُوا هَذَا بِشَيْءٍ.

(۵۵۰۹)وَ حَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحٍ مَكَّةَ وَ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ۔

٩٢٣: باب فِي مُخَالَفَةِ الْيَهُوْدِ فِي الصَّبْغِ ( ٥٥١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيِى قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا لِيَحْيِي قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَ

٩١٣ : باب نَحُرِيْمِ تَصُوِيْرِ صُوْرَةِ الْحَيَوَانِ وَ تَحُرِيْمِ اتِّخَاذِ مَا فِيْهِ صُوْرَةً غَيْرَ مُمْتَهَنَةٍ بِالْفَرْشِ وَ نَحُوِهِ وَاَنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يَدُخُلُوْنَ بَيْتًا

باب: بڑھایے میں زردرنگ یا سرخ رنگ کے ساتھ خضاب کرنے کے استحباب اور سیاہ رنگ کے خضاب کی حرمت کے بیان میں .

(۵۵۰۸) حفرت جابر حی سے روایت ہے فرماتے بین کہ حفرت ابو قافہ رضی اللہ تق لی عند فتح مکہ والے سال یا فتح مکہ کے دن لائے گئے یا خود آپ کی خدمت میں آئے۔ان کے سراور واڑھی (کے بال) شغام یا ثغامہ گھاس کی طرح (سفید) تھے۔ آپ نے ان کی عورتوں کو تھم فرمایا کہ (ان بالوں) کی سفیدی کو کسی چیز سے بدل دو۔

(۵۵۰۹) حضرت جابر بن عبداللد ، واثن سے روایت ہے فرمات بین کہ فتح ملہ کے دن حضرت ابو قافہ ﴿ وَاللّٰهُ اسْ حال میں آپ کی خدمت میں لائے گئے کہ ان کے سراور داڑھی (کے بال) مغامہ گھاس کی طرح سفید سخے تو رسول اللّٰہ فائیلاً نے فرمایا: اس سفیدی کو سی اور چیز کے ساتھ بدل دولیکن سیاہ رنگ سے بچو۔

باب: رَنَكَنّے میں یہود کی مخالفت کرنے کے بیان میں (۵۵۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عایہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یہود و نصاری (کے لوگ) نہیں ریکنّے (یعنی خضاب نبیں لگاتے) تو بلذاتم ان کی مخالفت کرو (یعنی خضاب لگاؤ)۔

سُلَيْمَنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ لَا يَصْبَغُونَ فَخَالِفُوْهُمْ۔

باب: جاندار کی تصویر بنانے کی حرمت اور فرشتوں کا اُس گھر میں داخل نہ ہونا جس گھر میں

#### فِيْهِ صُورَةٌ أَوْ كُلُبٌ

(۵۵۱) حَدَّثِنِي سُويْدُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَرِيْزِ بُنُ أَبِي صَلَّمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَيْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيْهِ فِيْهَا عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيْهِ فِيْهَا عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيْهَا فَجَاءَ تَ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ وَفِي يَدِهِ عَصًا فَخَاءَ مَنْ يَدِهِ وَ قَالَ مَا يُخْلِفُ اللهِ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ ثُمَّ اللهِ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ مَا اللهِ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ مَا فَقَالَ يَا عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَسَلَّمَ وَاعَدْتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتَنِي فَقَالَ مَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتَنِي فَقَالَ مَنَ فِي الْمُعْنَى الْكُلُبُ الَّذِي كُلُبُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا فَيَعْ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتَنِي فَقَالَ مَنَ فِي الْمُعْمَا فَيْهِ كُلُبُ وَلَا كَاللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلِهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَلَّمَ وَاعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَلَّمَ وَاعْدُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَلَّمَ وَاعْلَى اللهُ الم

(۵۵۱۲) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَيْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَازِم بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ أَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَدَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهُ أَنْ يَأْتِيهُ فَذَكُرَ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يُطُولُهُ كَتَطُويُلُ ابْنِ أَبِي حَازِم بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ فَذَكُرَ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يُطُولُهُ كَتَطُويُلُ ابْنِ أَبِي حَازِم اللَّهِ فَذَكُرَ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يُطُولُهُ كَتَطُويُلُ ابْنِ أَبِي حَازِم اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ ابْنُ يَبْعِينَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ السَّبَاقِ أَنَّ رَسُولَ أَخْبَرَنَّيْنِي مَيْمُونَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنِ السَّبَاقِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدَ اللّهِ مَلَى اللهِ عَنْ ابْنِ السَّبَاقِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَعَ يَوْمًا وَاحِمًا فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَقَدُ اسْتَنْكُرْتَ هَيْنَتَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ فَقَالَتْ مَيْمُونَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَنْ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَلْكُونَ أَنْ يَلْقَانِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَالْمُ وَاللّهُ مَا أَنْ يَلْقَانِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا أَخْلَقَنِي قَالَ وَطُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا أَخْلُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْعُلُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلّقُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ

#### كتااورتصوبر بهوكابيان

(۱۵۵۱) حفرت عائشہ صدیقہ بین ہے روایت ہے کہ حفرت جرکیل عاید ہے نہ رسول القد فی قین ہے ایک وقت میں آنے کا وعدہ کیا۔ جب وہ وقت آیا تو حضرت جرکیل عاید ہاند آئے (اُس وقت) کیا۔ جب وہ وقت آیا تو حضرت جرکیل عاید ہاند آئے (اُس وقت) مبارک سے وہ لکڑی میں آی لکڑی تھی۔ آپ نے اچ ہاتھ مبارک سے وہ لکڑی میں ایک لکڑی تھی۔ آپ نے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا پھر آپ نے ادھراُدھر دیکھا تو تخت کے نیچا یک کتابیل کرتا پھر آپ نے ادھراُدھر دیکھا تو تخت کے نیچا یک کب داخل ہوا؟ تو حضرت عائشہ بی نے فرمایا: القدی قسم! میں نہیں جنتی۔ آپ کے تھم کے مطابق وہ کتا باہر نکال دیا گیا تو اس نہیں جنتی۔ آپ کے تھم کے مطابق وہ کتا باہر نکال دیا گیا تو اس میں وقت حضرت جرکیل میں آپ کے انظار میں بیٹا میں بیٹا میں بیٹا کے تو حضرت جرکیل میں آپ کے انظار میں بیٹا میں بیٹا کئے نے روکا جو آپ کے گھر میں تھا کیونکہ ہم (فرشتے) اُس گھر میں داخل نہیں ہوئے کہ جس گھر میں کتا اور تھوریی بول۔

(۵۵۱۲) اس سند کے سرتھ حضرت ابوع زم جھٹن سے روایت ہے کہ حضرت جبرئیل عابِلا نے رسول اللہ شکھٹیٹا کے سرتھ ایک وقت پر آنے کا وعدہ کیا پھرائی طرح حدیث ذکر کی لیکن اس میں اتنی تنصیل نہیں جتنی کہ پہلی حدیث میں تھی۔

(۵۵۱۳) حفرت میمونه پینی فرماتی بین کدایک دن صبح کورسول الله من فیزی فرماتی بین کدایک دن صبح کورسول الله من فیر فرموش مین استاله کرسول! میں آئی صبح بی ہے جبرہ اقدی میں تبدیل دیک رہی بول رسول الله من فیر مین فرمایا : حضرت جبر کیل دیا آئی رات مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ مجھے نبیل ۔ الله کی قشم! انہول رئے بھی وعدہ خلافی نبیس کی چرس را دن رسول الله من فیرا آپ جو کہ رہے پھر آپ کے ول میں ایک کتے کے بیچ کا خیال آپا جو کہ مارے بستر کے نیچ تھا تو آپ نے فورا اُس ونکا لئے کا تھم فرمایا پھر

ے فرمایا: (اٹ جبرئیل!) آپ نے گزشتہ رات مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ مضرت جبرئیل علیملا نے کہا: ہاں! لیکن ہم (فرشتے) اُس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کیااورتصویریں ہوں۔ پھر

رسول الله مَنْ يَعْلِمُ فِي الله ون صبح كو تول في قل كرف كا حَلم فرمايا ، يبال تك كد أب في جيوف بغ كا بهى كتاقل كرف كا حكم د ف ديا وربز باغ كے كتے كوچھوز ديا۔

(۵۵۱۳) حفرت ابوطلحه رفي الله عليه على الله عليه والميت ہے كه نبى صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جس گھر ميں كتا اور تصويريں ہول أس ميں (رحمت ) في فرشتے داخل نبيس ہوتے۔

عُينَنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ حَدِّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينَنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ لا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ ـ

(۵۵۱۵) حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتایا تصویریں ہوں اُس گھر میں (رحمت ) کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

(۵۵۱۲) حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کیساتھ یونس کی روایت کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۵۱۷)رسول الله مُنَافِیْدِ الله کمی الله حقوت الوطلحه طالین فرماتے ہیں کہ رسول الله مُنافِیْدِ الله کا میں داخل کہ رسول الله مُنافِیْدِ الله کا میں داخل خبیل ہوں۔ حضرت بسر کہتے ہیں کہ پھر کچھ دنوں بعد حضرت زید طالعہ ہی رہوئے تو ہم اُن کی عیادت کے لیے گئے تو ہم اُن کی عیادت کے لیے گئے تو ہم اُن کی عیادت کے لیے گئے تو ہم نے اُن کے دروازے پرائیک پردہ پڑا ہوا دیکھا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِى نَفْسِهِ جَرُو كُلُبِ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ جَرُو كُلُبِ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا الْمُسَىٰ لَقِيَةُ جِيْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِى أَنْ تَلْقَانِى الْبَارِحَةَ قَالَ أَجَلُ وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْنًا فِيْهِ كَلُبُ وَلَا صُورَةٌ فَأَصَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَنِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَى إِنَّهُ يَأْمُرُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَنِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَى إِنَّهُ يَأْمُرُ فَعَلْمِ الصَّغِيْرِ وَ يَتُرُكُ كُلُبَ الْحَانِطِ الصَّغِيْرِ وَ يَتُرُكُ كُلْبَ الْحَانِطِ الصَّغِيْرِ وَ يَتُرُكُ كُلْبَ الْحَانِطِ الْمَاتِخِيْرِ وَ يَتُرُكُ كُلْبَ الْحَانِطِ الْمَاتِيْدِ وَ يَتُرُكُ كُلْبَ الْحَانِطِ الْمَاتِيْرِ وَ يَتُرُكُ كُلْبَ الْحَانِطِ الْمَاتِغِيْرِ وَ يَتُرُكُ كُلْبَ الْحَانِطِ الْمَاتِي اللّهُ الْمَارِيْدِ وَ اللهِ الْمَارِيْدِ وَاللّهُ الْمَالِكُلِيْرِ وَ اللّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي فَيْ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي فَاللّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي فَالْمَالُولِ السَّالِي اللّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُنْ الْمِيْلُولِ اللّهُ الْمَالِي الْمِلْمَالِيْلُولُ اللّهُ الْمِلْلِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمِلْمِ الْمُنْ الْمُولِي اللّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُنْ الْمُعْلِيْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُنْ الْم

(۵۵۳)حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِنَى وَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَبُمْرُو النَّاقِدُ وَ اِسْلِحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ يَحْيِنَى وَ اِسْلِحَقَ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

(۵۵۱۵) حَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرُ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ آنَّةُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَيْدُ لللهِ بْنِ عَنْبِ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ آنَّةُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فِي يَقُولُ لَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فِي يَقُولُ لَا مَا لَهُ فَي يَقُولُ لَا صَوْرَةٌ ..

(۵۵۱)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِتِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِیْثِ یُوْنُسَ وَ ذِکْرِهِ الْاَخْبَارَ فِی الْاِسْنَادِ۔

(۵۵۱۷)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ بُكْيْرٍ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِى طَلْحَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَذْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ

بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكْي زَيْدٌ (بَعْدُ) فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ فَقُلْتُ لَعَبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيّ رَبِيْبِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّمَ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ

يَوْمَ الْآوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ آلَمْ تَسْمَعُهُ حِيْنَ قَالَ اللَّهِ

رَقُمًّا فِي ثَوْبٍ۔

(۵۵۱۸) حَدَّثَنِیْ آبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أُخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْاَشَجّ حَدَّثُهُ أَنَّ بُسُرَ بُنَ سعِيْدٍ حَدَّثُهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْرٍ عُبَيْدُ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ ابَا طُلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّثَهَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَٰلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ بُسُرٌ فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِيْهِ بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ اللَّمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيْرِ قَالَ إِنَّهُ قَالَ إِلَّارَفُمَّا فِي ثَوْبِ آلَهُ تَسْمَعْهُ قُلْتُ لَا قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ.

(٥٥١٩)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا جَرِیْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ آبِي الْحُبَابِ مَوْلَىٰ بَنِى النَّجَارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِّي عَنْ اَبِيْ طَلُحَةَ الْاَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيْلُ.

(٥٥٢٠)قَالَ فَاتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقُلْتُ إِنَّ هَلَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنًا فِيْهِ كُلُبٌّ وَلَا تَمَاثِيْلُ فَهَلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کہ جس میں تصوریتی۔ بسر کہتے ہیں کہ میں نے حفزت عبداللہ خولانی سے جو کہ حضرت میمونہ ویٹ نی مناتین کی زوجہ مطہرہ کے زیر یرورش تھے کہا کہ کیا ہمیں خود حضرت زید جینی بی نے تصور کے بارے میں خبر نبیں دی تھی (تو اب میآ پ کے اس بردہ پر بیل تصویر كشى؟) توحفرت عبدالله ني كباكه كياتون اس وقت ينبيل سناتها کہ کیڑے کے نقش ونگاراس ہے متثنیٰ ہیں۔

(۵۵۱۸) حضرت الوطلحه بربعیز بیان کرتے میں که رسول الله منی فیرام نے فرمایا: (رحت کے ) فرشتے اُس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں تقویر ہو۔حفرت بسر کہتے بیں کہ کھوع صد کے بعد حضرت زیدین خالد جانتن پیار ہو گئے تو ہم اُن کی عیادت کے لیے گئے (جب ہم اُن کے گھر میں گئے تو دیکھا) کہ اُن کے گھر میں ایک ردہ ہےجس میں تصورین بی بوئی بیں۔ میں نے عبید اللہ خولانی ے کہا: کیا حضرت زید جہیئے ہم کوتصوروں والی حدیث نہیں بیان كرتے متھے۔ انبول نے كہا: بال! انبول نے بيان كى تھى مكرجن كيرول مين نقش ونگار مول كياتونے سيبيس سنا۔ ميں نے كہا بنبيں! انہوں نے کہا کہ حضرت زید جن نے ای طرح کہا تھا۔ (حضرت زید میں کے گرمیں غیر جاندار چیزوں کے نقش ونگار ہے ہوئے تھ تصورین وغیر نہیں تھیں )

(۵۵۱۹) حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالٰ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول التدسلي الله مايه وتلم ہے سن آپ نسلي الله عابيه وتلم ارشاد فرماتے میں کہ فرشتے (رحمت کے ) س گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں کتے اور تصویر س ہول۔

(۵۵۲۰) حفرت زیدین خالدجهنی دینین فرماتے میں که میں حفرت عا کشہ جابیفا کی خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت ابوطلحہ جِينَةِ؛ مجھے پيخبرد ہے تین کہ نبی مُن تَیَافِ نَافِ فَر مایا: فرشتہ اُس گھر میں · داخل نہیں ہوتے کہ جس میں کتے اور تصویریں ہوں تو کیا آ ب نے

وَسَلَّمَ ذَكُرَ ذَٰلِكَ فَقَالَتُ لَا وَلَكِنْ سَأَحَدِّثُكُمْ مَا رَآيْتُهُ فَعَلَ رَآيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ فَٱخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَّرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجُهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكُهُ اَوْ قَطَعَهُ وَ قَالَ إِنَّ الله لَمْ يَاْمُوْنَا اَنُ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ قَالَتُ فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِ سَادَتَيْنِ وَ حَشُوْتُهُمَا لِيْفًا فَلَم يَعِبُ ذَلكَ عَلَيَّ۔

ر سول اِللهُ مَنْ يَنْ يَغُمُ سے اس طرح ميه حديث سني ہے؟ تو حضرت عا كشه نے ویکھا ہے۔ میں نے ویکھا کدرسول الله مَنْ فَیْدُ ایک مراتبہ جہاد میں تشریف لے گئے۔ میں نے ایک نقش ونگاروالا کپڑ الکڑی کے دروازے پرائکا دیا۔ جبآ پوالی تشریف لاے اور پردہ کود یکھا تو میں نے آپ کے چہرۂ اقدی میں (اس پُروہ ہے) ناپندیدگی ك اثرات يبچان ليه- آپ نے فرمايا كەالىد جميل بيھم نہيں ويتا

کہ پھروں اور مٹی کو کیٹر اپہنائیں ۔حضرت عائشہ بھٹی فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے اس پردےکو کاٹ کردو تکیے بنالیے اوران میں تھجوروں کی چھال بھرلی تو آپ نے میرے اس طرح کرنے پر کوئی عیب نہیں لگایا۔

(۵۵۲) حضرت عائشہ خن فنا سے روایت ہے کہ جمارے پاس ایک یرده قل جس پر برندول کی تصویر بنی مولی تھی اور جب کوئی اندر داخل ہوتا تو یہ تصویریں اُس کے سامنے ہوتیں (یعنی سب سے پہیے اُس کی نظر تصویروں پر بری تی ) تو رسول الله مَثَالِیُّؤُمِ نے مجھ سے فر مایا: اس یردے کو نکال دو کیونکہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں اور ان تصویروں کو دیکتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آ جاتی ہے۔حضرت عاکشہ ریشی کہا کرتے تھے اور ہم اُسے پہنا کرتے تھے۔

(۵۵۲۲) ابن الی عدی اور عبدالاعلی طالبیز سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔ ابن مٹنی کہتے ہیں کہ اس روایت میں عبدالاعلى نے بيالفاظ زيادہ كے ہيں كذرسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيمُ مِين اس کے کا شنے کا حکم نہیں فر مایا۔

(۵۵۲۳) حضرت عائشه والنها فرماتي بين كدرسول التدمز عَيْظُم ايك سفرے واپس تشریف لائے اور میں نے اپنے دروازے پر ایک ريتمي كيڙے كاپرده والا مواقعاجس پريروں والے هوڑوں كى تصوير بنی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھاس کے اتارنے کا حکم دیا تو میں نے وہ يرده أتاردياب

(۵۵۲۴)حفرت وکیع جزئیز ہے اسی سند کے ساتھ روایت کقل کی

(۵۵۲)حَدَّنَيْيُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ دَاوْدَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سَغْدِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةً ِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ كَانَ لَنَا سِتُرٌ فِيْهِ تِمْعَالُ طَائِرٍ وَ كَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ فَقَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوِّلِي هَذَا فَاِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَآيَتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا قَالَتُ وَ كَانَتُ لَنَا قَطِيْفَةٌ كُنَّا نَقُولُ عَلَمُهَا حَرِيرٌ فَكُنَّا نَلْبَسُهَا.

(۵۵۲۲)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٌّ وَ عَبْدُ الْاعْلَى بِهِلْنَا الْإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَ زَادَ فِيْهِ يُرِيْدُ عَبْدَ الْآعُلَى فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ىقُطُعەر

(۵۵۲۳)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِیْ شَیْبَةَ وَ آبُو كُرَیْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو ٱسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ مِنْ سَفَرٍ وَقَدُّ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِيْ دُرْنُوكًا فِيْهِ الْحَيْلُ ذَوَاتُ الْاجْنِحَةِ فَامَرَنِى برر ورو فُنزَ عته\_

(۵۵۲۳) وَ حُدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ

لَيْسَ فِي حَدِيْثِ عَبْدَةَ قَدِمَ مِنْ سَفَرِ

(۵۵۲۵)حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ آبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهُرَيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيْهِ صُوْرَةٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْ آشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيمَةِ الَّذِيْنَ يُشَبِّهُوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ \_

(۵۵۲۷)وَ حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ آخْبَرَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ آنَّ عَانِشَةَ حَلَّثُتُهُ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ دَحَلَ عَلَيْهَا بِمِثْلِ حَدِيْثِ اِبْزَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ اَهُوَىٰ إِلَى الْقِرَامِ فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ.

(۵۵۲۷)حَدَّثَنَاه يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَ اَبُّو بَكُرٍ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ رُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ حِ وَ

حَدِيْثِهِمَا إِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا لَمْ يَذُكُرا مِنْ ـ

(۵۵۲۸)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ آنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهُوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَ تَلَوَّنَ وَخُهُهُ وَ قَالَ يَا عَائِشَةٌ اَشَدُّ النَّاس عَذَابًا غِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهِنُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً آوْ وِسَادَتَيْنِ.

ح وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرِيْبٍ حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ بِهِلْهَا الْإِسْنَادِ وَ لَكَيْ جِلِيَن اسروايت ميں بنبيں كمآب سفرے واليس تشريف

(۵۵۲۵) حفرت عائشہ ہی ہی ہے روایت ہے فرماتی میں کہ رسول التدسلى القدعليه وسلم ميرے ہال تشريف لائے اور ميں نے ايك پردہ لٹکایا ہوا تھا کہ جس میں تصور تھی۔ بیتصور د مکھ کرآپ کے چبرہ اقدس کا رنگ تبدیل ہوگیا پھرآ پ صلی القد ملیہ وسلم نے اس پر دہ کو کے کر پھاڑ دیا پھرآپ نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اُن لوگول کو ہوگا جو الله کی مخلوق کی تصویریں بناتے

(۵۵۲۱) حضرت عائشه بریخهٔ بیان کرتی بین کدرسول التدصلی الله علیہ وسلم ان کے بال تشریف لائے اور پھر ابراہیم بن سعد کی روایت کی طرح حدیث نقل کی۔اس حدیث میں ہے کہ پھر آپ صلی الله مایه وسلم اس پردے کی طرف جھکے اور اے اپنے ہاتھ ہے کھاڑو یا۔

(۵۵۲۷) حفرت زبری والتؤ سے ای سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے صرف لفظی فرق ہے۔

حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَا اخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرَيّ بِهِلْذَا الْإِنْسَنَادِ وَفِى

(۵۵۲۸) حفرت عائشه بریف فرماتی بین کدرسول الله فاینیفهمیرے ہاں تشریف لا نے اور میں نے اپنے دروازے پر ایک پر دہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں تو جب آ پ نے اس پردہ کو دیکھا تو آپ صلی التدعلیہ وسلم نے اسے بھاڑ دیا اور آپ کے چہرۂ اقدس كا رنگ بدل كيا اورآپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اے عائشہ! قیامت کے دن سب ہے سخت ترین عذاب اللہ کی طرف ے اُن لوگوں کو ہوگا جواللہ کی مخلوق کی تصویریں بناتے بیں۔حضرت عا کشد میخا فرماتی میں کہ پھر ہم نے اس بردے کوکاٹ کرا یک تکمیہ یا دو تکیے بنالیے۔

فَاخَّرْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَ سَائِدَ۔

(٥٥٢٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ آنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ مَمْدُوْدٌ اِلَى سَهْوَةٍ وَ كَانَ الْنَبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اِلَّيْهِ فَقَالَ أَخِّرِيهِ عَنِّى قَالَتُ

(۵۵۳۰)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عُقْبَةٌ بْنُ مُكْرَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ ح وَ حَدَّثِنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهِلَا الْإِسْنادِ\_

(۵۵۳۱)حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آبُنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىَّ وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطًّا فِيْهِ تَصاوِيْرُ فَنَحَّاهُ فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وِ سَادَتَيْنِ۔

(۵۵۳۲)(وَ) حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بُكْيْرًا حَدَّثُهُ اَنَّ . عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ آنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عِنْ فَنَزَعَهُ قَالَتْ فَقَطَعْتُهُ وِ سَادَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِيْنَئِذٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيْعَةُ أَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةً اَفَمَا سَمِعْتُ اَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا قَالَ لَكِيِّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ يُرِيْدُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ.

(۵۵۳۳)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۵۵۲۹)حضرت عاکشہ جن شاہے روایت ہے کہ اُن کے پاس ایک کپڑا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔وہ کپڑاایک طاق پر لٹکا ہوا تھا اور نی مَنْ شَیْرُ اُس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا:اس کیڑے کو میرے سامنے سے بٹا دو۔ حضرت عائشہ 

(۵۵۳۰)حفرت شعبه مینتیز ہےاں سند کے ساتھ روایت نقل کی حمق ہے۔

(۵۵۳)حفرت عاکشہ ویفاہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی ا سَنَ اللَّهُ مِير ع بال تشريف ال ع اور ميل ف ايك يرده الكايا مواقعا جس میں تصویریں بی ہوئی تھیں۔ آپ نے اس پر دہ کو ہٹا دیا۔ پھر میں نے اس پر دے کے دو تکیے بنالیے۔

(۵۵۳۲) حفرت عائشه صديقه بيني ني مَنْ تَنْتِوْ كَي زوجه مطبره سے رفایت ہے کہ انہوں نے ایک پردہ اٹکا یا ہوا تھا جس میں تصویرین بنی ہوئی تھیں ۔رسول القد صلی اللہ عائیہ وسلم تشریف لائے تو آ پ نے ال يرده كوأ تارديا حضرت عائشه مينف فرماتي جيب كه ميس في ال یردے کوکاٹ کر دو تکیے بنالیے۔ای وفت مجلس میں سے ایک آدمی جےربیدین عطاء کہ جاتا ہے جو کہ مولی بن زبرہ بین کہنے لگا: کیا تو نے الو محمد سے نہیں سنا وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت عائشہ ويخف فرماتي تبي كدرسول القد صلى القدعليه وسلم ان تكيول يرآرام فرماتے تھے۔ابن قاسم نے کہانبیں کیکن میں نے قاسم بن محمد سے

(۵۵۳۳)حضرت ما كثه وفيا سے روايت ب كدانبول في ايك گداخریدا جس میں تصویریں بی ہوئی تھیں تو جب رسول اللہ ٹائیزاغ نے اس گدے کو دیکھا تو آپ دروازے پر بی کھڑے ہو گئے اور اندرتشریف نہ لا ئے تو میں نے بہوان لیایا میں نے آپ کے چبرہ

(۵۵۳۳)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ

الْمَلَائكَةُ

سَعْدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ الْبِرَاهِيُّمَ ٱخْبَرَنَا النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ جَدِّى عَنْ اَيُّوبَ ح وَ حُدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي

وَاللَّهُ ظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَالَكُ كَمَانَ مِن جان والو

ابْنَ عُمَرَ آخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ الَّذِيْنَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيلَةِ يُقَالُ لَهُمْ آخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ۔

(۵۵۳۷)حفرت ابن عمر مرافظهٔ نے نبی تن پی تنافی است مذکورہ حدیث کی (۵۵۳۲)حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ وَ اَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَ حَدَّثِنِي زُهَيْرُ أَنُ حَرْبِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ طرح روايت اللَّ كَي بـ

يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا التَّقَفِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ۔

(۵۵۳۷) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ (۵۵۳۷) حضرت عبدالله رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ

اقدس پر ناپندیدگی کے اثرات معلوم کر لیے۔حضرت عائشہ ہے۔ ہے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں اللہ اور اُس کے رسول ا کیا: میں نے بیآ ب کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پرشریف فرما مول ۔ تو رسول اللہ نے فرمای: ان تصویر بنانے والوں کوعذاب دیا جَائے گا اوراُن ہے کہا جائے گا کہ جو چیزتم نے بنائی تم ان کوزندہ کرو ` پھر آپ نے فرمایا: جس گھر میں تصویریں ہوں اُس گھر میں (رحمت) کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

( ۵۵۳۴ )ان ساری سندوں کے ساتھ حفزت عا کشہ ہڑتی اے میہ روایت نقل کی گئی ہے لیکن بعض راو بول کی حدیث بعض سے بوری ہے اور ابن آجی المماجِشُون نے اپنی صدیت میں بیزائد الفاظ کے ہیں کہ حضرت عائشہ و نوا فرماتی ہیں کہ میں نے اس پردے کے دو تکیے بنادیئے تھے گھر میں آپ ان پر آرام فر ماتے تھے۔

ٱسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِ وَ حَدَّثِنِي آبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ آخِي الْمَاجِشُونِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ وَ بَعْضُهُمْ آتَمُّ حَدِيْثًا لَهُ مِنْ بَعْضٍ وَ زَادَ فِى حَدِيْثِ ابْنِ آخِي الْمَاجِشُوْنِ قَالَتُ فَاحَلْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ ــــ

(۵۵۳۵) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ ﴿ ٥٥٣٥) حضرت ابن عمر رضى الله تع الى عنهما خبر ويت بين كدرسول مُسْهِرٍ ح وَ حَدَّقَنَا ابْنُ الْمُعْنَى حَدَّقَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الله صلى الله عليه وَكُم نَ ارشاد فرمايا: جولوگ تصويرين بناتے بين الْقَطَّانُ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قيامت كرن السياولول كوعذاب ديا جائ كا اوران سيكها

عَنِ الْأَغْمَشِ ح وَ حَدَّثِنِي أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا رسول الله صلى الله عديه وسلم في ارشاد فرمايا: قيامت كون سب ہے بخت ترین عذاب تصویریں بنانے والے لوگوں کو ہوگا۔

وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ اَبِي الْضَّلَى عَنْ مَسْرَةً قِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ آشَلَ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ الْمُصَوِّرُونَ وَلَمْ يَذُكُرِ الْاَشَجُ إِنَّ ــ

(۵۵۳۸)وَ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَي بْنُ يَحْيِلى وَ ٱبُو بَكْرِ بْنُ (۵۵۳۸)حضرت ابومعاویه رضی الله تعالی عنه سے روانیت ہے کہ قیامت کے دن دوزخ والول میں ہے سب سے تخت ترین عذاب اَبِیْ شَیْبَةَ وَ اَبُوْ کُرَیْبِ کُلَّهُمْ عَنْ اَبِی مُعَاوِیَةَ حِ وَ ا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ میں تصویریں بنانے والے مبتلا ہوں گے۔

الْاَعْمَشِ بِهِلَذَا الْاِسْنَادِ وَ فِى رِوَايَةِ يَحْيِلَى وَ آبِي كُرَيْبٍ عَنْ آبِي مُعَاوِيَةَ اِنَّ مِنْ اَشَدِّ اَهْلِ النَّارِ يَوْمِ الْقِيلَمَةِ عَلَاابًا الْمُصَوِّرُوْنَ وَ حَدِيْتُ سُفْيَانَ كَحَدِيْثِ وَكِيْعٍـ

(٥٥٣٩)وَ حَدَّثَنَا نَصُرُ إِنْ عَلِيٌّ الْجَهُضَمِيٌّ حَدَّلَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحِ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَسْرُوْقِ فِي بَيْتٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ مَرِّيَمَ فَقَالَ مَسْرُونٌ ۚ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هٰذَا تَمَاثِيلُ كِسُوَى فَقُلْتُ لَا هٰذَا تَمَاثِيلُ مَوْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوٰقٌ اَمَا اِنِّى سَمِغْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْغُوْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ الْمُصَوّرُ وُنَ.

> (۵۵٬۳۰) (قَالَ مُسْلِمٌ) قَرَاتُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٌّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْآعُلَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلِّي ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ إِنِّى رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَٰذِهِ الصُّورَ فَٱفْتِنِي فِيْهَا فَقَالَ لَهُ ادْنُ مِنِّي فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ اذْنُ مِنِّى فَدَنَا حَنَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَ قَالَ أُنْبُنُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ وَ قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُلَّا فَاعِلًا فَاصْنَع الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ فَاَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ

(۵۵۳۹)حضرت مسلم بن مبيح والنيؤ سے روايت ب فرماتے ہيں کہ میں حضرت مسروق ڈلٹنڈ کے ساتھ ایک گھر میں تھا جس میں تصوریں گی ہوئی تھیں ۔حضرت مسروق ﴿ تَعْمُوا نِے کہا: کیا پیصوریں سری کی ہیں؟ میں نے کہا بنہیں بلکہ باتصوری حضرت مریم کی بیں ۔ حضرت مسروق طبیعیٰ کہنے لگے: میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود طالعُ سے سنا' وہ فرماتے میں کہ رسوں الله مُنَافِیْتُو م فرمایا: قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب تصویریں بنانے والوں

(۵۵۴۰) حضرت سعيد بن الى الحسن جوسية فرمات بين كدا يك آدى حضرت این عباس بین کے باس آیااوراس نے عرض کیا: میں مصور بول اورتصوري بنا تا بول \_آپاس بارے ميں جھے فتو کي ديں \_ حضرت ابن عباس منطفات اس آدمی سے فرمایا: میرے قریب ہو جا۔ وہ آپ کے قریب ہو گیا پھر فر مایا: میرے قریب ہو جاوہ اور قریب ہوگیا یہاں تک کہ حفرت ابن عبائ نے اپناماتھ اس کے سر یرر کھ کر فر مایا میں تجھ ہے وہ صدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول التمناً يُتِيَّاً سين بي سين في رسول التمن يَتَيَّا سيسنا "آپ فرمات ہیں ہرایک تصویر بنانے والا دوزخ میں جائے گا اور ہرایک تصویر کے بدلہ میں ایک جاندار آ دمی بنایا جائے گا جواسے جہنم میں عذاب دے گا۔ حضرت ابن عباس فے فر مایا: اگر تھے اب طرح کرنے پر مجبوری

عَلِيٍّ۔

ہے( تو بے جان چیزوں )درخت وغیرہ کی تصویریں بنا۔

(۵۵۴) حضرت فرین انس بن ما لک والی فرماتے بیں کہ میں حضرت ابن عباس حضور قدی تو گاو ہے ہے کہ رسول اللہ تُو گاؤ نے اس مصور آدی بول بی تصویر میں بنا تا بول۔ تو حضرت ابن عباس حضور آدی بول بی تصویر میں بنا تا بول۔ تو حضرت ابن عباس حضرت ابن عباس حضرت ابن عباس بولیا۔ تو حضرت ابن عباس بولیا۔ تو حضرت ابن عباس بولیا نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صن ہے۔ آپ سلی بلتہ مایہ وسلم فر ماتے بین کہ جوآدی وُنیا میں تصویر بنا تا ہے تو قی مت کے دن اُسے اِس بات پر مجبور کردیا جائے گا کہ اس تصویر میں روح بھونک اوروہ روح نہیں بھونک سکے جائے گا کہ اس تصویر میں روح بھونک اوروہ روح نہیں بھونک سکے

(۵۵۴۲) حضرت نضر بن انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کے پیس گیا تو انہوں نے اس آ دمی ہے نبی صلی الله علیہ وسلم کی فدکورہ حدیث کی طرح ذکر کیا۔

میں حفرت ابوہریرہ بڑتی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حفرت ابوہریرہ بڑتی کے ساتھ مروان کے گھر گیا۔ وہاں میں نے تصویریں دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ بڑتی نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ عالیہ وسلم ہے سنا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل فرمات ہے کہ اُس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جو میری مخلوق کی طرح چیزیں بناتے ہیں (یعنی تصویریں بناتے ہیں) تو اُن کوچ ہے کہ ایک چیون ہی پیدا کر کے دھا دیں یا ایک دانہ گندم یا ہُو ہی پیدا کر

(۵۵۳۱)(وَ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ مُسْهِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنِ النَّضُو بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَجَعَلَ يُفْتِى وَلَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّى رَجُلٌ اصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّى رَجُلٌ اصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اذْنُهُ فَدَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اذْنُهُ فَدَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اذْنُهُ فَدَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اذْنُهُ فَدَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِى الدَّنْيَا كُلِّفَ انْ وَسَكَم يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِى الدَّنْيَا كُلِّفَ انْ اللهِ عَنْهُمَ الرَّوْمَ الْقِينَةِ وَلِيْسَ بِنَافِحٍ.

(۵۵۲۲) حَدَّثَنَا آبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِیُّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُسْمَعِیُّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَلَّى قَالَا حَدَّثَنَا اَبِی عَنْ قَالَا حَدَّثَنَا اَبِی عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُو بُنِ آنَسٍ اَنَّ رَجُلًا آتَی ابْنَ غَبَّاسٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِی عَنْ بِمِثْلِهِ۔

(۵۵۳۳) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ نُمَيْرٍ وَ آبُو كُرَيْبٍ وَ الْفَاظُهُمُ مُتَقَارِبَةٌ قَالُ حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ آبِي زُرْعَةً قَالَ دَخَلْتُ مَعَ آبِي هُرَيْرَةً فِي دَارٍ مَرُوانَ فَرَاىٰ فِيهَا تَصَاوِيْرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنُ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنَ ذَهَبَ يَخُلُقُ حَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَحْلُقُوا دَرَّةً اوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً وَلَا يَخْلُقُوا حَبَّةً اوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً .

(۵۵۳۳)وَ حَدَّثَنِيهُ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلُتُ آنَا وَ آبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِيْنَةِ لِسَعِيْدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ قَالَ فَرَاكَ مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً.

(۵۵۳۵)حَدَّثَنَا آبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَنَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبَىٰ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ

٩٢٥:باب كَرَاهَةِ الْكُلْبِ وَالْجَرَسِ فِي

(۵۵۲۲)حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ خُسَيْن الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرٌّ يَغْنِي ابْنَ مُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ عَن آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ.

(۵۵۳۷)وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِتَّ كِلَا

هُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

(۵۵۳۸)وَ حَدََّلْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْوٍ قَالُوْا حَدَّثْنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ فَرْمَايِ كَفْنُ شِيعَانَ كَا بجد بـ

الْعَلَاءِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ الْجَرَسُ مَزَاهِيْرُ الشَّيْظن ٩٢٦: باب كَرَاهَةِ قَلَادَةَ الْوَتَر فِي رَقَبَةِ

(۵۵۴۴)حفرت ابو زرعہ سے روایت ہے کہ میں اور حفرت ابو ہرمرہ چھن مدینہ منورہ کے ایک مکان میں گئے جو کہ زیرتعمیر تھا۔وہ · مکان سعید کا تھا یا مروان کا۔حضرت ابو ہربرہ طبیعیٰ نے اُس گھر میں ایک مصور کوتصوریں بناتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابو ہربرہ جائیز نے فرمایا: رسول التد منافیتی نے فرمایا: (اور پھر مٰدکورہ حدیث بیان کی)اوراس میں بیدؤ کرنہیں کیا کہتم جُو پیدا کرو۔

(۵۵۴۵) حفرت ابو بررہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے ' فزماتے میں کدرسول التد صلی الله عابيه وسلم في ارشاد فرمايا: فرشتے اُس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں مورتیاں یا تصویریں

## باب: دوران سفر کتاا ورگھنٹی ر کھنے کی ممانعت کے بيان ميں

(۵۵۴۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول ابتد صلی التدمیاییه وسلم نے ارشا دفر مایا: فرشتے اُن میا فرول ( سفر کرنے والول ) کے مَاتھ نہیں ہوتے جن کے ساتھ کتا یا تھنٹی

(۵۵۴۷) حفرت سہیل فرئیز ہے ای سند کے ساتھ روایت نقل کی سنگی ہے۔

(۵۵۴۸)حفرت ابو ہریرہ جرہیں ہے روایت ہے کہ رسول القد طی تینظم

باب: أونث كَي تُردن ميں تانت كے قلادہ ڈالنے کی کراہت کے بیان میں .

(۵۵۳۹) حَدَّقَنَا يَخْنِي بِنُ يَخْيِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى (۵۵۳۹) حضرت ابوشير انصاري هي خروسية مي كدوورسول

مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ آبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ آنَّ اَبَا بَشِيْرٍ الْآلِهِ أَن الْحَبْرَةُ آنَةً كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ قَالَ فَآرْسَلَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ قَالَ فَآرْسَلَ رَسُولًا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ آبِي بَكْرٍ رَسُولًا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ آبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ آنَةً قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَسِيتِهِمْ لَا تُبْقَيَنَ فِي رَقَيَةٍ بَعِيْرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَوٍ آوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ قَالَ مَالِكُ الرّي فِي الْمَعْنِ اللّهَ عُلْكَ مِن الْعَيْنِ.

التدمنًا لَيْنَا كَلِي بعض سفروں میں ہے کی سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔
راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ شَنَ لِیَّنَا نِمَا ندہ بھیجا۔ حضرت
عبداللہ بن ابو بکر والنہ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ لوگ اپنی اپنی
سونے کی جگبوں پر تھے۔ آپ نے فر مایا: کوئی آ دمی کسی اونٹ کی
گردن میں کوئی تانت کا قلادہ یا ہارنہ ڈالے سوائے اس کے کہ اُسے
کا دن میں کوئی تانت کا قلادہ یا ہارنہ ڈالے سوائے اس کے کہ اُسے
کا دیا جائے۔ امام مالک بُرینیہ فرماتے ہیں کہ میری رائے میہ
سے کہ وہ اس طرح نظر کھنے کی وجہ ہے کرتے تھے۔

﴾ ﴿ الْمُسَارِّ الْمُبَارِّبِ : امام نووى مُيْنِيةِ فرماتے ہیں کمشرکین کا بیخیال تھا کہ اس طرح کرنے سے نظر نبیں سگے گی تو آپ مُنَا ثَیْرُ ان اس چیز کوختم فرمادیا کہ نظروغیر ہان چیزوں سے نبیں لگی لیکن اگر کوئی زیب وزینت کی دجہ سے ایسا کرتا ہے تو پھرکوئی بات نبیں۔

١٩٢٧: باب النَّهُي عَنْ ضَرُبِ الْحَيَوَانِ

فِیْ وَجُهِمْ وَ وَسُمِمْ فِیْهِ

(۵۵۵۰) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ آبِی الزَّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهی رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِی الْوَجْهِ وَ عَنِ الْوَسْمِ فِی الْوَجْهِ۔

(۵۵۵) حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمْيْدٍ اَخْبَرَنَا مُخَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِى آبُو الزَّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ لَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِدِ

(۵۵۵۲)وَ حَدَّثِنِي سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ آغَيَنَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ آغَيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ اَنَّ النَّبِي عَنْ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ

(۵۵۵۳) حَدَّثَنَا آخَمَدُ بْنُ عِيْسْى آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ آخُبَرَنِهُ ابْنُ وَهُبٍ آخُبَرَنِيْ بْنِ آبِي حَبِيْبٍ آخُبَرَنِيْ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ آبِي حَبِيْبٍ آنَّ نَاعِمًا ابَا عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلَى أَمْ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ آنَهُ سَمِعَ

باب: جانوروں کے چہروں پر مار نے اوران کے چہروں کونشان ز دہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں (۵۵۵) حفرت جابرض اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی مناح فرمایا ہے۔
سے منع فرمایا ہے۔

(۵۵۵) حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منا لیکٹی کے منع فرمایا۔ پھر مذکورہ حدیث کی طرح ذکر کی ہے۔

(۵۵۵۲) حضرت جابر ﴿ ثِنْوَ ہے روایت ہے کہ نبی مُنَا تَیْوَا کے سر منے ہے ایک گدھا گزراجس کے چبرے میں داغ دیا گیا تھا تو آپ نے فرمایہ: اللہ ایسے آوی پر لعنت کرے کہ جس نے اس گدھے کے چبرے کوداغا ہے۔

(۵۵۵۳) حضرت این عباس مین فرماتے ہیں که رسول الته صلی الته علیه وسلم نے ایک گرهاد یکھا کہ جس کے چربے کو داغا ہوا تھا تو آپ نے ایک گرهاد یکھا کہ جس کے چربے کو داغا ہوا تھا تو آپ نے ایک گرمایا: الله کی قتم! میں تو نہیں داغ دیتا '

. بْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ وَرَاكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا مَوْسُوْمَ الْوَجْهِ فَأَنْكُرَ ذَٰلِكَ قَالَ فَوَ اللَّهِ لَا اَسِمُهُ اِلَّا فِي ٱقْصٰى فَهُوَ اَوَّلُ مَنْ كُوَى الْجَاعِرَتَيْن ـ

٩٦٨: باب جَوَازِ وَسُمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فِي غَيْرَ الْوَجِهِ وَ نَدْبِهِ فِي نَعَمُ الزَّكُوةِ وَالْجِزُيَةِ

(٥٥٥٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ لِي يَا اَنَسُ رَضِيُّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ انْظُرْ هَلَا الْغُلَامَ فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا خَتَّى تَغُدُو بِهِ اِلَى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَيِّكُهُ قَالَ فَغَدَوْتُ فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ وَ عَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ جُوْنِيَّة وَهُوَ يَسِمُ الظُّهْرَ الَّذِى قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِـ

(٥٥٥٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بِنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ اَنَّ اثَّمَّهُ حِيْنَ وَلَدَتِ انْطَلَقُوْا بِالصَّبِيِّ اللَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنُحَيِّكُهُ قَالَ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِرْبَدِ يَسِمُ غَنَمًا قَالَ شُغْبَةُ وَأَكْثَرُ عِلْمِيْ إِنَّهُ قَالَ فِي آذَانِهَا۔

(۵۵۵۲)وَ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي هِشَامٌ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ

سوائے اس جھے کو جو چبرے سے بہت دور ہے اور آ ٹے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گدھے کے بارے میں حکم فرمایا تو اس گدھے کے شَیْ ۽ مِنَ الْوَجْهِ فَامَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِى فِی جَاعِرَتَيْهِ عِيْمُول برِ دَاغُ دِيا گيا اورسب سے پہلے آ پ نے ہی پیٹھوں بر

### باب: جانور کے چبرے کے علاوہ اس کے جسم کے کسی اور حقے پر داغ دینے کے جواز کے بیان میں

(۵۵۵۳)حفرت انس جي تؤ سے روايت ہے كه جب أمّ سلمه ولادت موئى تو حضرت أم سليم وللهان مجھ ہے کہا: اے انس! اس بچے کا دھیان رکھ یہ بچہ کوئی چیز اُس وقت تك ندكها ، جب تك كداس بي كوني فَأْتَيْنِ كَلَ خدمت مين ندل جایاجائے (اور پھر) آ باپ مندمیں کوئی چیز چبا کراس بچے کے مندمیں نہ والیں۔حضرت انس طائنؤ کہتے ہیں کہ میں پھرضیج جب آ پ كى خدمت مين آياتو آپ باغ مين تصاور قبيله جونيدكى جا در آپ نے اور هی بول تھی اور آپ ان اونٹوں کوداغ دے رہے تھے جوكرة ب كوفتح مين حاصل موئے تھے۔

(۵۵۵۵) حضرت انس برتیزیمان فرماتے ہیں کدان کی والدہ کے باں جس وقت بیچے کی پیدائش ہوئی (تو انہوں نے مجھ سے فرمایا) كداس ينج كونى فَقَيْظُ كى خدمت ميس لے جاؤ تا كرآب اس كى تحسنیک فرمادیں (یعنی آپ اپنے منہ میں کوئی چیز چبا کراس بچ کے منہ میں وُال دیں ) (حضرت انس جی نیز فرماتے ہیں کہ میں نے د یکھا کہ ) آ ب بریوں کے رپوز میں ہیں اور بکریوں کوداغ دے دے ہیں۔حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میرا غالب ممان سے کہ آپ بكريون كے كانوں پرداغ لگار ہے تھے۔

(۵۵۵٦) حضرت الس طائعة فرمات اليس كمهم رسول المدما المينا في المينا خدمت میں بریوں کے ریوز میں تکے اس حال میں کہ آ پ بریوں

آنَسًا يَقُوْلُ دَخَلْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِرْبَدًا وَهُو

(۵۵۵۷)وَ حَلْمَنْيُه يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَلَّقَنَّا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَ يَحْيِي وَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ ـ (۵۵۵۸)حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَغْرُوْفٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي طُلْحَةً عَنْ آنَس ابْن مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُول الله فالله الميسم وهُو يَسِمُ إِبلَ الصَّدَقَةِ.

٩٢٩: باب كَرَاهَةِ الْقَزَعِ

(۵۵۵۹)حَدَّتَنِيْ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا يَحْيِي يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي عْمَوُ بْنُ نَافِع عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعِ وَمَا الْقَرَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَغْضُ رَأْسِ الصَّبتي وَ يُتَرَكُ بَغُضُّ۔

(۵۵۲۰)حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو ٱسَامَةَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي قَالِا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَ جَعَلُ التَّفْسِيْرَ فِي حَدِيْثِ اَبِي ٱسَّامَةً مِنْ قُولِ عُبَيْدِ اللَّهِ ـ

(۵۵۱)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ نَافِعِ حِ وَ حَدَّثَنِي اُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيْدٌ يَعْنَى ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعِ بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ وَالْحَقَا التَّفُسِيْرَ فِي الْحَدِيْثِ.

(۵۵۲۳)وَ حَدَّقَنِی مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ اللَّهِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ

يَسِمُ غَنَمًا قَالَ آخسِبُهُ قَالَ فِي آذَانِهَات

(۵۵۵۸)حضرت انس بن ما لک طاننز سے روایت ہے فرماتے تیں کہ میں نے رسول التدصلی التدعابیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں داغ لگانے کا آلہ دیکھا اور آپ صدقہ کے اونٹوں کو داغ وے رہے

کو داغ دے رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ آپ

(۵۵۵۷)حفرت شعبه رضی اللد تعالی عنه سے اس سند کے ساتھ

کمریوں کے کا نوں میں داغ لگار ہے تھے۔

ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

باب: سرکے کچھ حصہ پر بال رکھنے کی ممانعت کے بیان میں (۵۵۵۹)حضرت ائن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللدماييوللم في قزع مضع فرمايا ب-راوى كتب ين كديس في حفرت نافع ہے وض کیا: قزع کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا بیچ کے سر کا کچھ حصد مونڈ دینا اور کچھ حصد چھوڑ دینا (بعنی کچھ بال سریر رہنے دینا )۔

(۵۵۲۰) حضرت عبیداللہ ﴿ تِعَنَّ ہے اس سند کے ساتھ روایت تقل کی گئی ہےاور حضرت ابوا سامہ رضی اللہ تعالی عند کی روایت میں ہے كة قزع كي تفسير حضرت مبيدالله طالتين كفر مان سي كي ہے۔

(٥٥٦١) حضرت عمر بن نافع والنيئ عد حضرت عبيداللدكي سندك ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے اور ان دونوں (محد بن مننی اسمير بن بسطام) نے حدیث میں اس تقسيم كو بيان كيا

(۵۵۲۲)ان سندوں کے ساتھ حضرت ابن عمر براتھ نے نبی منگاتیکی آ

عَنْ آيُّوبَ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا آبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّرَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ

نَافِع عَن ابْن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْ ابْدَالِكَ۔

خُلْاَئَيْنَ ﴿ لِلسَّالِينَ : إِس بِابِ كَي احاديث ہے معلوم ہوا كەمرىكے پچھ بال مومدّ دينااور پچھ ھے كے بال ركادينامنع ہے كيونكه بيه یبود یول کی خصلت ہے۔ایک روایت میں پیھی ہے کہ یا سارا سرمونڈ رویا سنارا سرچھوڑ دو۔اس سے پیمسئلہ بھی معلوم ہوا کہانگریزی طرز بربال رکھنامنع ہے جیسا کہ آج کل کے فیشن ایبل نوجوان اپنے بالول کور کھے ہوئے میں کہیں سے برے اور کہیں سے چھونے۔

#### ٩٤٠: باب النَّهْي عَنِ الْجُلُوْسِ فِي الطَّرُقَاتِ وَإِعْطَاءِ الطَّرِيُقِ حَقَّهُ

(۵۵۲۳)حَدَّثِنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثِنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ ٱلْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَ الْجُلُوْسَ فِي الطُّرُقَاتِ قَالُواْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَمَّ مَا لَنَا بُلَّا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا ابَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَاعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَر وَ كُفُّ الْآذَىٰ وَ رَدُّ السَّلَامِ وَالْآمُرُ بِالْمَغُرُوْفِ وَالنَّهُيُّ عَنِ الْمُنْكُرِدِ

(۵۵۲۳)حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بُنُ يَحْيِني اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ

بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُمَدِنِيُّ حِ وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ

حَذَّتْنَا ابْنُ اَبِي فُلَيْكٍ آخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمَ بِهِذَا الْإِسْنادِ مِثْلَهُ

اه: باب تَحْرِيْمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى (۵۵۲۵)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى آخْبَرَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ

باب:راستول میں بیٹھنے کی ممانعت اورراستوں کے حقوق کی ادائیگی کی تا کید کے بیان میں

(۵۵۲۳)حفرت ابوسعید خدری جنیز ہے روایت ہے کہ نمی صلی الله مايه وسلم نے فرماي:تم راستول ميں بيٹھنے سے بچو۔ صحاب كرام بن الم خوش كيا: اے اللہ كے رسول! بمارے ليے تو منصفے کے بغیرتو کوئی حارۂ کا رہی نہیں' ہم وہاں باتیں کرتے ہیں۔رسول التدصلي التدعليه وسلم نفر مايا: جب تمهيس بيضنے كے علاوہ كوئي حيار وَ کارنہیں تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ سحامہ کرام جن پیم نے عرض کیا:راستے کاحق کیاہے؟ آپ نے فرمایا:نظریں نیجی رکھنا اورکسی کو تکلیف دینے ہے باز رہنا اورسلام کا جواب دینا اورنیکی کا تھم دینا اور بُری ہاتوں ہے منع کرنا۔

(۵۵۲۴)حضرت زید بن اسلم دیشنو سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

باب: اِس بات کے بیان میں کہ مصنوعی بالوں کا لگانااورلگوانااور گودنااور گىددانااور بلكول سے (خوبصورتی کی خاطر )بالوں کا اُ کھیڑنااورا کھڑوانا اور داننو ں کو کشادہ کرنااوراللہ کی بناوٹ میں تبدیلی كرناسب حرام ہے

(۵۵۲۵)حفرت اساء بنت الي بكر بياينة سے روايت ہے فرماتی

عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْلِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَتُ جَاءَ تِ أَمْرَاهٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي ابْنَةُ عُرِيِّسًا اَصَابَتُهَا حَصِبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا اَفَاصَلُهُ

أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِنُّ حِ وَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ

(۵۵۲۷)وَ حَدَّثِنِي ٱخْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ ٱخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ ٱسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكُرٍ ۚ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ اِلْمُرَاَّةُ آتَتِ النَّبِيُّ ﴿ فَقَالَتُ إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَاْسِهَا وَ زَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا آفَاصِلُ شَعْرَهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهَا.

(۵۵۲۸)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى بَكْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ ابْنَ مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَهِبَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ عَائِشَةً آنَّ حَارِيَةً مِنَ الْاَنْصَارِ تَزَوَّجَتُ وَانَّهَا مَرِضَتُ فَتَمَرَّطَ

فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً (۵۵۲۲)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ وَ عَبْدَةً حِ وَ حَدَّثَنَا

(۵۵۲۲)حفرت ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس سند کے ساتھ حضرت ابومعاویہ جوہنی کی حدیث کی حرح حدیث نقل کی ا گئے ہے۔ صرف فظی فرق ہے تر جمد میں کوئی فرق نہیں۔

ہیں کدایک عورت نی منی تینم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اُس نے

عرض کیا:اےاللہ کے رسول!میری بنی دلہن بنی ہے اُسے چیکے نگلی

ہے جس کی وجہ سے اُس کے بال جھز گئے میں تو کیا میں اُس کوبالوں

كا جوڑا لگاسكتى بورى؟ توآپ نے فرماي: التبدتعالى نے بال جوڑنے

والی اور بال جڑوانے والی پرلعنت فرمائی ہے۔

آخْبَرَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ٱخْبَرَنَا شُغْبَةً كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ بِهِنَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ آبِى مُعَاوِيَةَ غَيْرَ آنَّ وَكِيْعًا وَ شُعْبَةً فِي حَدِيْتِهِمَا فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا.

(۵۵۷۷) حضرت اساء بنت الی بکر براینی سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آئی اور اُس نے عرض کیا: میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور اس کے سرکے بال جھڑ گئے بیں حالانکہ اس کا خاوند بالوں کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ کے رسول! کیا میں اس کے بالول میں جوڑالگادوں؟ تو آپ نے أے منع فرمادیا۔

(۵۵۲۸) حفرت عا کشصدیقه او پین سے روایت ہے کہ انصار کی ایک لڑکی کی شادی ہوئی اوروہ بیار ہوگئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے تو لوگوں نے ارادہ کیا کہ اُس کے بالوں میں جوڑ الکا میا جائے۔ انہوں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ ندید وسلم سے یو چھا تو آ پِصلی الله علیه وسلم نے جوڑا لگانے والی اور جوڑا لگوانے والی پر لعنت فرمائی۔

شَعْرُهَا فَارَادُوا اَنْ يَصِلُواْ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُنْسَوْصِلَةَ۔

(۵۵۲۹) حفرت عا ئشصديقه وثفاس روايت بي كدانصار كي ایک عورت نے اپنی بنی کی شادی کی پھروہ لڑی بیار ہو گئ اور اُس كے سركے بال كر كئے تو وه عورت نبي مَثَاثَيْنِكُم كى خدمت ميں آئى اور (٥٥٦٩)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ نَافِعِ ٱخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ

امْرَاةً مِنَ الْاَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَةً لَهَا فَاشْتَكُتُ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا فَآتَتِ النَّبَتَى ﷺ فَقَالَتُ إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيْدُهَا آفَاصِلُ شَعْوَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ لَعَنَ الْوَاصِلَاتُ.

(٥٥٤٠) وَ حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَافِع بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ لُعِنَ الْمُؤْصِلَاتُ.

ُ (اے۵۵)حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَاٱمِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَاللَّفْظُ لِزُهَبْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا

وَ الْمُستَوْشِمَةَ.

(۵۵۷۳)وَ حَدَّقَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَزِيْعِ حَدَّثَنَا بِشُورُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا صَخْرُ ابْنُ جُوَيْرِيَّةً عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ يَمِثْلِهِ۔

(٥٥٧٣)حَدُّثَنَا اِسْخَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عُنْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَاللَّهُظُرِ لِاسْحٰقَ آخْبَرُنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمَسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَّمِصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ حَلْقَ اللَّهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي ٱسَدٍ يُقَالُ لَهَا ٱمُّ يَعْقُرُبَ وَ كَانَتْ تَقْرَا ٱلْقَرْآنَ فَاتَّنَّهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ إِنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَكِّمَصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيرَّاتِ خَلْقَ اللهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ وَمَا لِيَ لَا أَلْقَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَتِ الْمَرْآةُ لَقَدْ قَرَاتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ

أس نے عرض كيا كەميرى إن كافاوند عابتا ہے كوئيں أس كے بالوں میں جوڑا لگا دوں تو رسول الله مثَّاتِیّنِ نے فرمایا: جوڑا لگانے واليول برلعنت كي گني ہے۔

(۵۵۷۰) حضرت ابراہیم بن نافع جائیز سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جوڑ الگوانے واليوں پرلعنت کی گئی ہے۔

(۵۵۷)حفرت ابن تمر في عدروايت بي كدرمول الله صلى التدعليه وسلم نے جوزالگانے والی اور جوزالگوانے والی اور گودنے والی اور گدوانے والی عورت پرلعنت فر مائی ہے۔

يَحْيِلِي وَ هُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ آخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ

(۵۵۷۲)حضرت عبیدالله رضی الله تعالی عندنے نبی کریم صلی الله عليه وسلم سے مذكورہ حديث مباركه كي طرح روايت نقل كي

(۵۵۷۳)حفرت عبدالله طالف سے روایت ہے کہ الله تعالی نے گودنے والی اور گدوانے والی اور (خوبصور تی کی خاطر ) پلکوں کے بالوں کو اکھیڑنے والی اور اکھڑوانے والی اور دانتوں کو (خوبصورتی کی خاطر ) کشادہ کر نے والی اور اللہ تعالیٰ کی ( وی گئی ) بناوٹ میں تبریلی کرنے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ بیہ بات بنی اسد کی ایک عورت تک پنجی جس کوائم یعقوب کہاجاتا ہے اور وہ قرآن مجید بڑھا کرتی تھی۔ تو وہ (بیہ بات س کر) حضرت عبیداللد طالن کے باس آئی اور کھنے لگی کہ وہ کیابات ہے کہ جوآ پ كى طرف سے مجھ تك پنجى ہےكہ آپ نے كودنے والى اور كدوانے والی اور پکوں کے بال اُ کھیٹر نے والی اورا کھٹر وانے والی اور دانتوں میں (خوبصورتی کی خاطر ) کشادگی کرنے والی اور اللہ تعالی کی بناوٹ میں تبدیلی کرنے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے؟ حضرت عبدالتدرضى التدتعالي عندفرمان للكركمين اس يرلعنت كيول ند

فَمَا وَجَدْنُهُ فَقَالَلَئِنْ كُنْتِ قَرَاتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْنِيْهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا اتَاكُمُ الرُّسُوٰلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنَّهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنِّي اُرَىٰ شَيْئًا مِنْ هٰذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ قَالَ اذْهَبِى فَانْظُرِى قَالَ فَدَخَلَتُ عَلَى امْرَاةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ شَيْنًا فَقَالَ آمَا لَوْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ نُجَامِعُهَا\_

کروں کہ جس پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور بیر بات التدتعالي كى كتاب ( قرآن مجيد ) ميں موجود ہے وہ عورت كہنے گی کہ میں نے قرآن مجید کے دونوں گتوں کے درمیان والا برا ھ والا ہے میں نے تو (بدبات) کہیں نہیں یائی حضرت عبداللدرضي الله تعالى عنه فرمانے لگے كه اگر تو قرآن مجيد پڑھتى تو اسے ضروريا تَعَالَى عَنْهُ فَلَمْ تَرَشَيْنًا فَجَاءَ تُ اِلَيْهِ فَقَالَتُ مَا رَآيْتُ ﴿ لَيْنَ ﴿ اللَّهُ عَرْهِ إِنَّ فرمايا: ﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ ﴾ (الله كا رسول تمہیں جو کچھ دے اُس سے لےلواور تمہیں جس سے روک دے

اُس سے رک جاؤ''وہ عورت کہنے لگی کہان کاموں میں سے پچھکا متو آپ کی بیوی بھی کرتی ہے۔حضرت عبداللہ طالفۂ فرمانے کے کہ جاؤ جا کردیکھو۔وہ عورت اُن کی بیوی کے پاس گئ تو کچھ بھی نہیں دیکھا پھرواپس حضرت عبداللہ ﴿ اللّٰهِ كَا طرف آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تو اِن باتوں میں ہے اُن میں پچھ بھی نہیں دیکھا۔حضرت عبداللہ جھٹیؤ فر مانے لگے کہا گروہ اس طرح کرتی تو میں اُس ہے ہم بستری نہ کرتا۔

(٥٥٤٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِى حَدَّثُنَا سُفْيَانُ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ

(۵۵۷۳)حفرت منصور رضی اللدته کی عندے اس سند کے ساتھ حفزت جریر رضی التد تعالیٰ عنه کی روایت کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے۔ صرف لفظی تبدیلی ہے ترجمہ میں کوئی فرق نہیں۔

حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ وَهُوَ ابْنُ مُهَلَهِلٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْلَى حَدِيْثِ جَرِيْرٍ غَيْرَ اَنَّ فِى حَدِيْثِ سُفْيَانَ الُوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوُشِمَاتِ وَفِي حَدِيْثِ مُفَضَّلِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمَوْشُومَاتِ.

(۵۵۷۵)حفرت منصور رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس سند کے ساتھ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں اُمّ

(۵۵۷۱)حفرت عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

(۵۵۷۷) حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه فرمات بين کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اِس بات مے منع فرمایا ہے کہ عورت اپنے سرکے بالوں کو جوڑ لگائے۔

(۵۵۵۵)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارِ قَالُوا حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْمَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِي عَلَىٰ لِيقُوبِ كَ يور واقعد كا ذكر بيس كيا كيا-مُجَرَّدًا عَنْ سَائِرِ الْقِصَّةِ مِنْ ذِكْرِ أُمْ يَعْقُوْبَ۔

> (٧٥٥٦)وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَاالُاعُمَشُ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ۔

(۵۵۷۵) وَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَّا ابْنُ جُرَيْج آخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ ۚ زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْاَةُ بِرَاْسِهَا شَيْئًا۔

﴿ (٥٥٧٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن عَوْفٍ آنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ آبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَ تَنَاوَلَ قِصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتُ فِي يَدٍ. حَرَسِتَى يَقُولُ يَا آهُلَ الْمَدِيْنَةِ آيْنَ عُلَمَاوُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِفْلِ هَاذِهِ وَ يَقُوْلُ إِنَّمَا هَلَكُتُ بَنُو اِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ۔

(٥٥٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

ح وَ خَلَّاتِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ

(۵۵۷۸) حضرت حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف واین سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان طافئ سے سنا 'جس سال انہوں نے حج کیا'اس حال میں کہوہ منبر پرتشریف فر ماتھے۔ انہوں نے بالوں کا ایک چٹلا اپنے ہاتھ میں لیا جو کہ ان کے خادم کے پاس تھا اور فرمانے گئے:اے مدینہ والو! تبہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول القد من الله عنا ہے كدة ب اس طرح كى چیزوں ہے منع فرماتے تے ، رفرماتے تھے کہ بی اسرائیل اُس

ونت تباہ و ہر باد ہو گئے جس دنت کہ اُن کی عورتوں نے اس طرح کی عیش وعشرت شروع کردی۔

(۵۵۷۹) حفرت زہری رضی اللہ تعالی عندے مالک کی صدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے لیکن معمر کی حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل کوای وجہ سےعذاب میں مبتلا کیا گیا۔

آخْبَرَنِي يُوْنُسُ حِ وَ حَدَّلْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِعْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ غَيْرَ انَّ فِي حَدِيْثِ مَعْمَرٍ إِنَّمَا عُذِّبَ بَنُو اِسْرَائِيلَ۔ (٥٥٨٠) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُفْبَةَ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقَثَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو ۚ بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ فَخَطَبْنَا وَٱخْرَجَ كُنَّةً مِنْ شَعْمٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ ٱرَىٰ آنَّ ٱحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُوْدَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۵۵۸۰)حضرت سعيد بن ميتب رضي الله تعالى عنه سے روايت ب فرمات بن كد حفرت امير معاويدض التد تعالى عندمديد منوره تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فر مایا اور بالوں کا ایک لیٹا ہوا گچھا نکال کر فرمایا کہ مجھے یہ خیال بھی نہیں تھا کہ يبوديوں كے علاوہ بھى كوئى اس طرح كرے گا۔رسول التد صلى الله علیہ وسلم تک بیر ہات نینچی تو آ پ نے اسے جھوٹ ( دھوکہ ہازی ) ۔

> (۵۵۸۱)حَدَّثَنِيْ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَنَّى قَالَا اَخْبَرَنَا مُعَاذٌ وَ هُوَ ابْنُ هِشَنامٍ حَدَّلَنِي اَبِيْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ مُعَاوِيَةً قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ قَدْ آحُدَنْتُمْ زِئَّ سَوءٍ وَإِنَّ نَبِئَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الزُّوْرِ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا حِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آلَا وَ هَلَا الزُّورُ قَالَ قَتَادَةُ يَغْنِى مَا تُكَيِّرُ بِهِ النِّسَاءُ ٱشْعَارَهُنَّ مِنَ الْحِرَقِ.

وَسَلَّمَ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورُ لِـ

(۵۵۸۱) حضرت سعيد بن مستب طافئيا سے روايت ہے كه حضرت امیرمعاوید طافظ نے ایک دن فر مایا کہتم نے بہت بُری پوشش اختیار كرلى ہے اور اللہ كے نى مَا اللہ اللہ على جورث ( ليعنى بالوں ميس جورث لگانے سے ) منع فر مایا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک آ دمی ایک الیمی لکڑی لیے ہوئے آیا کہ جس کے سرے پر ایک چیتھڑا لگا ہوا تھا۔ حضرت معاوید جائم نے فرمایا کدیمی تو حصوث ہے۔حضرت قمارہ ﴿ إِلَّهُ إِنَّ كُمُعَنَّى بِيانَ كُرِيَّ ہُوئِ ) كہتے ہيں كم تورتيں كيڑے بانده کرایے بالوں کولمبا کر لیتی ہیں۔

## باب:ان عورتوں کے بیان میں کہ جولباس پہننے کے باوجو دننگی ہیں'خودبھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کردیتی ہیں

#### 92۲: باب النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَآئِلَاتِ الْمُمِيْلاتِ

(۵۵۸۲) حَدَّتَنِيْ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا جَرِيْرٌ عَنْ اللهُ تَعَالَى بُنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاذُنَابِ الْبَقَرِ يَضُرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَ نِسَاءٌ سِيَاطٌ كَاذُنَابِ الْبَقَرِ يَضُرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاتٌ مَانِلاتٌ رُءُ وُسُهُنَّ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاتٌ مَانِلاتٌ رُءُ وُسُهُنَ كَاسِيَمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدُخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُن رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا و

كى خوشبو پاسكيں گى ۔ جنت كى خوشبواتن اتن مسافت ہے (يعنى دُور ہے )محسوس كى جاسكتى ہے۔

خُلْاَ مُنْ الْبُانِ الباس بہننے کے باوجود مورتوں کا نگل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باریک کیڑا پہنے ہوئے ہوں گی جس سے اُنکا ساراجہم نظر آتا ہوگا۔ دوسرااس کامعن یہ ہے کہ وہ مورتیں طاہری زیب وزینت اورفیشن میں مبتلا ہوگل اور پر بیزگاری کے لباس ساراجہم نظر آتا ہوگا۔ دوسرااس کامعن یہ ہے کہ وہ مورتیں طاہری زیب وزینت اورفیشن میں مبتلا ہوگل اور تقوی کا لباس اُس کے لیاس مورق کی جس سے وہ نگل ہوگل جسیا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا و لباس التقوی فیلک مخیر "الاعراف: ٢٦]" تقوی کا لباس اُس کے لیے بہترے'۔

علماء نے اس کا ایک معنی میں بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعت کو عور تیں پہنے ہوئے ہوں گی لیٹن اس کے شکر سے نگی ہوں گی یا ہے کہ جسم کا کچھ حصد چھپا ہوا ہوگا اور کچھ حصد نگا ہوگا اور سر اور کندھے ہلا ہلا کر' مٹک مٹک کرچلتی ہوں گی جس کی وجہ سے خود بھی گراہ ہو گیس اور دوسر بے لوگوں کو بھی اپنی طرف ماکل کر کے گمراہی میں مبتلا کردیں گی۔

### باب: دھوکہ کالباس پہننے اور جو چیز نہ ملے اُس کے ۔ اظہار کرنے کی ممانعت کے بیان میں

(۵۵۸۳) حضرت عائشہ صدیقہ جھٹن سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا میں ظاہر کروں کہ میرے خاوند نے مجھے نمیں وی ہے حالا تکہ اُس نے مجھے نہیں وی ہے حالا تکہ اُس نے مجھے نہیں وی؟ تورسول اللہ مُؤَاتِّنِ اُنْ فَر مایا: ایسی چیز کوظاہر کرنے والا کہ جو چیز

اللّبَاسِ وَغَيْرِهِ وَ الْتَشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ اللّبَاسِ وَغَيْرِهِ وَ الْتَشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ (۵۵۸۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّنَنَا وَكِنْعٌ وَ عَبْدَةً عَنْ هِ شَامِ (ابْنِ عُرُوةً) عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

الله عِنْ الْمُتَشَيِّعُ بِهَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ تَوْبَىٰ زُوْدٍ(۵۵۸۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهَا جَاءَ تِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيْ جُنَاحٌ اَنُ الشَّبَعَ مِنْ مَالِ زَوْجِى مَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَيِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَى كَلَابِسِ مَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَيِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ مَوْبَى ذُوْدٍ-

(۵۵۸۵)حُدِّنَا آبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا آبُو اُسَامَةَ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ آخْبَرَنَا آبُو

مُعَاوِيةً كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهِلَا الْإِسْنَادِ.

اُس کونددی گئی ہودوجھوٹ کے کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔
(۵۵۸۳) حضرت اساء بڑھ سے روایت ہے کہ ایک عورت نی
کریم مُلَّا اَلْتِیْ کَا کی خدمت میں آئی اور اُس نے عرض کیا: میری ایک
سوکن ہے کیا جھ پر کوئی گناہ ہے کہ اگر میں اُس پر بینظا ہر کروں کہ
میرے فاوند نے جھے فلاں مال دیا ہے حالانکہ میرے فاوند نے
جھے کوئی مال نہیں دیا؟ تورسول الندش کی ایک فیز کو ظاہر
کرنے والا کہ جو چیز اُسے نددی گئی ہووہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے
والے کی طرح ہے۔

(۵۵۸۵) حفرت ہشام جھٹن ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔

خُلْکُ مَن الْسَائِ : اس باب کی احادیث کامعنی و مقبوم بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مرادکسی آدمی کالوگوں کے سامنے کسی چیز کی کثر سے کا ظاہر کرنا ہے جبکہ وہ چیز اس کے پاس نہ ہو۔ مثال کے طور پڑکوئی آدمی کسی کے کپڑے گھڑی وغیرہ پہن کر دوسرے لوگوں پر بینظا ہر کرے کہ بیر میرا ہے تو بیآ دمی جھوٹ کالباس پہننے والا ہوگایا کوئی ایسا آدمی اس نیت سے اچھا سے اچھا لباس پہنے تاکہ وہ معاشرے میں معزز سمجھا جائے اور اس کی گواہی قبول کی جائے جبکہ وہ جھوٹی گواہی دینے والا ہو۔

#### والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب

## ٩٧٣: باب النَّهُي عَنِ التَّكَّيِّى بِٱبِى

القَاسِم وَ بَيَان مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْاَسْمَآءِ (۵۵۸۷)حَدَّثَنِيْ آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَ ابْنُ اَبِیْ عُمَرَ قَالَ اَبُو کُرَیْبِ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ اَبِی عُمَرَ حَدَّثَنَا وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا مَرُوانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آنَسِ قَالَ نَادَىٰ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْبَقِيْعِ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَّذِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ اَعُنِكَ إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلَانًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ع تَسَمَّوُ ا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُنُو ا بِكُنْيِتِي.

(۵۵۸۷)حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ زِيَادٍ (وَهُوَ) الْمُلَقَّبُ بِسَبَلَانَ ٱخْبَرَنَا عَبَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَٱخِيْهِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَهُ مِنْهُمَا سَنَةَ اَرْبَعِ وَاَرْبَعِيْنَ وَ مِائَةٍ يُحَدِّثَانِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ آحَبَّ اَسْمَانِكُمْ اِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ

(۵۵۸۸)حَدَّلُنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَ قَالَ اِسْحُقُ اَخْبَرَنَا جَرِيْوٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لَهُ قُوْمُهُ لَا نَدَعُكَ تُسَمِّى بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِالْبِيهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَآتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لِيْ قَوْمِي لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَ تَسَمَّوُا باسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ ٱفْسِمُ بَيْنُكُمْ

(٥٥٨٩)حَدَّلَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْشُ عَنْ

باب: ابوالقاسم كنيت ركھنے كى ممانعت اور ناموں

میں سے جونام مستحب ہیں ان کے بیان میں (۵۵۸۷)حفرت انس رضی التد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کو بقیع میں ابوالقاسم کہہ کر آواز دی۔ رسول التدصلي التدعليه وسلم أس كي طرف متوجه ، و يَ تو أس ني عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے آپ سکی اللہ علیہ وسلم کو مراد نہیں لیا بلکہ میں نے فلاں کو پکارا ہے۔ رسول التد صلی اللہ · علیہ وسلم نے فرمایا جتم میرا نام تو رکھولیکن میری کنیت پر کنیت نه

(۵۵۸۷)حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعليه وسلم في ارشا وفر مايا : تمهار المانا مول ميس التدئے ہاں پسندیدہ نام عبدالقداور عبدالرحمٰن ہیں۔

(۵۵۸۸) حفرت جابرين عبدالرحن زايق سے روايت ہے كه بم میں سے ایک آ دی کے باں بچہ پیدا مواتو اُس نے اس کا نام محمد رکھا بو أساس كي قوم ن كها: بم تحقيد رسول المتسَّطَ اليَّنْ كَا عَلَى المرابيل ر کھنے دیں گئے۔ وہ آ دمی اپنے بیٹے کواپی پیٹیریزاُٹھا کر چلا اور اے نی کریم سالی ای اورعرض کی:اے اللہ کے رسول!میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھا لیکن میری قوم نے مجھے رسول التصلى التدعليه وسلم في قرمايا: مير عنام برنام ركهوليكن ميرى کنیت پرکنیت نه رکھو۔ میں تقسیم کرنے والا ہوں اورتم میں تقسیم کرتا ہول.

(۵۵۸۹)حضرت جابر بن عبدالله بن شاہر سے روایت ہے کہ ہم میں

حُصَيْنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا لَا نَكْنِيلُكَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى تَسْتَأْمِرَةُ (قَالَ) فَآتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ وَلِدَ لِى غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُولِ اللهِ وَإِنَّ قَوْمِى اَبُوا اَنْ يَكُنُونِي بِهِ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّدُهُ بِرَسُولِ اللهِ وَإِنَّ قَوْمِى اَبُوا اَنْ يَكُنُونِي بِهِ حَتَى تَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنُونِي بِهِ حَتَى تَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا بُعْفِتُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا بُعْفِتُ

(٥٥٩٠)وَ حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْئِمِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَغْنِى الطَّحَّانَ عَنْ حُصَيْنِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَنْكُرُ فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ لَا

(۵۵۹) حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْإَعْمَشِ حَ وَ حَدَّثَنِى آبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْإَعْمَشُ عَنْ سَالِم بْنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ تَسَمَّوُا بَالْمِهِ فَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ تَسَمَّوُا بِالسِمِى وَلَا تَكْتَوُا بِكُنْيَتِي فَإِنِّى آنَا آبُو الْقَاسِمِ آفْسِمُ بَالْمُو وَلَا تَكْتَنُوا لَا اللهِ عَنْ دَوَايَةِ آبِى بَكْرٍ وَلَا تَكْتَنُوا لَيْ

(۵۵۹۳) وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرُيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا الْهُسِمُ بَيْنَكُمْ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ (۵۵۹۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَخْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ آنَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ آنَ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ وُلِلَا لَهُ غُلَامٌ فَارَادَ أَنْ يُسَمِّيةً مُحَمَّدًا فَآتَى النَّبِيَّ عَيْمُ فَسَالَةُ فَقَالَ آخَسَنَتِ اللّهِ الْاَنْصَارُ تَسَمَّوا بِالسَمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنِيتِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْبِي شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْبِي شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ بُنُ

ے ایک آدمی کے ہاں بچہ پیدا ہواتو اُس نے اُس کا نام محدر کھا۔ ہم نے کہا: جب تک تو آپ سے اجازت نہ لے لے گا ہم مجھے رسول اللّہ فَالْمِیْنِیْمِ کَلَیْمِ مِنْ کِی کِی اِس آیا اور عرض اللّہ فَالْمِیْنِیْمِ کِی کِی نیت نہیں رکھنے دیں گے۔ وہ آپ کے پاس آیا اور عرض کی: میر ہے ہاں بچہ پیدا ہوا' میں نے اُس کا نام رسول اللّہ فَالْمِیْنِیْمِ کے نام پر رکھا لیکن قوم نے اس سے انکار کیا کہ میں یہ کنیت رسول اللّه فَالْمِیْنِیْمِ کی اجازت کے بغیر اختیا رکروں۔ آپ نے فرما آیا: میر سے نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے بین میں تقسیم کرتا ہوں۔ میں تم میں تقسیم کرتا ہوں۔

(۵۵۹۰) اِس سند ہے بھی پیرجد پیف مروی ہے لیکن اس میں قاسم بنا کر بھیجا گیا ہوں' میں تم کو تقلیم کرتا ہوں نہ کورنہیں ہے۔

(۵۵۹) حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے روایت بے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تم میر نام پر نام رکھولیکن میری کنیت په کنیت نه رکھو کونکه میں ابوالقاسم ہوں اور تمہارے درمیان تقیم کرتا ہوں اور ابو بکرکی روایت میں وَلاً تَکْتَنُوْا ہے۔

اس سند سے بیر مدیث مروی ہے لیکن اس میں ہے کہ جھے قاسم بنایا گیا ہے۔ میں تمہار نے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔
(۵۵۹۳) حضرت جابر بن عبداللہ بی نی سے دوایت ہے کہ انصاری میں سے ایک آ دمی کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اُس کا نام محمدر کھنے کا ارادہ کیا تو اُس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انصار نے اچھا کیا۔ میرے نام پرنام رکھولیکن میری کنیت پر فرمایا: انصار نے اچھا کیا۔ میرے نام پرنام رکھولیکن میری کنیت پر

(۵۵۹۴)ان پانچول اسناد سے بھی بیرهدیث مروی ہے لیکن حصین

كنيت نهركھو \_

مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ حَقَالَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُضَنَى لَتَقْسِمَ كَرْفِ والابول\_

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيًّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ حَوَ حَدَّثَنِي بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمِنَ كُلُّهُمْ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ) عَنِ النَّبِيِّي ﷺ عَنْ صَالِمٍ بْنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ) عَنِ النَّبِيِّي ﷺ عَنْ صَالِمٍ بْنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ) عَنِ النَّبِيِّي الْحَنْظَلِيُّ وَ اِسْلَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا آخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً وَ مُنْصُورٍ وَ سُلَيْمَنَ وَ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالُوْا سَمِعْنَا سَالِمَ بْنَ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثٍ مَنْ ذَكُونَا حَدِيْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ فِيْ حَدِيْثِ النَّضُوِ عَنْ شُغْبَةَ قَالَ وَ زَادَ فِيْهِ حُصَيْنٌ وَ سُلَيْمُنُ قَالَ حُصَيْنٌ قَالَ رَسُولُ لِللَّهِ ﷺ بَيْنَكُمْ وَ قَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ.

> ﴿ (٥٥٩٥)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لَا نَكُنِيْكَ ابَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ٱسْم ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ۔

ابْنَ زُرَيْعٍ ح وَ حَدَّثَيْبِي عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ بُونِو يِلِكُ مْدُورْبِينِ\_

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرَ آنَهُ لَمْ يَذْكُرْ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا۔ (۵۵۹۷)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ وَ عَمْرُو

النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا

الْمُعْنَى كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَمٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ﴿ كَل روايت مِن بِمِ مِن فَتْم بنا كر بصِجا كيا بول ـ مين تمهار \_ مَنْصُورٍ ح وَ حَدَّتِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّتُنَا ورميان تقيم كرتا بول اورسليمان في كها مين تو تمهار ورميان

(۵۵۹۵) حضرت جابر بن عبدالله بالفن سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اُس نے اس کا نام قاسم رکھا تو ہم نے اُس سے کہا: ہم تخفے ابوالقائم کنیت نہیں رکھنے دیں گے اور نداس کنیت کے ساتھ تیری آئکھیں ٹھنڈی ہونے دیں گے۔ اُس نے نبی کریم صلی القدعایہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکراس کا ذكركيا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اينے بينے كا نام عبدالرحمٰن رکھلو۔

(۵۵۹۷)وَ حَدَّثِنِي اُمُيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَغْنِي (۵۵۹۷) إن دونوں اساد سے بھی بیصدیث اس طرح مروی ہے لیکن اس میں ہم تیری آ تکھیں اس کنیت کے ساتھ ٹھنڈی نہیں

(۵۵۹۷)حضرت ابو ہریرہ جرینی ہے روایت ہے کہ ابوالقاسم مُنالِّیْتِکُم نے فرمایا: میرے نام پر نام رکھولیکن میری کنیت پر کنیت شدر کھو۔

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ آيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ ﴿ لِللَّهِ سَمُّوا بِإِسْمِى وَلَا ُتَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي قَالَ عَمُرٌ و عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُلُ سَمِعْتُ.

(۵۵۹۸) حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ ابْنُ (۵۵۹۸) حضرت مغيره بن شعبه رضى التدتعالى عند سے روايت عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ آبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِحَدجب مِن نَجِران آيا تولوگوں نے مجھ سے يو چھاتم نے (سورة الْمُفَتَّنَى الْعَنزِيُّ وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ ﴿ مُرَيْمُ مِينَ ﴿ لِأَيَّأَخْتَ هَارُوْنَ ﴾ برُّ ها بِ حالانكه حضرت موك عاينه

إِدْرِيْسَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَائِلٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَٱلُوْلِنِي فَقَالُوا اِنَّكُمْ تَقُرَّوُوْنَ: ﴿يَاكُتُ هَارُوْنَ﴾ [مريم: ٢٨] وَ مُوْسَى قَبْلَ عِيْسَنِي بِكُذَا وَ كُذَا فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكَتُهُ

حضرت عیسی مایسا سے اتنی مدت پہلے گز رہے ہیں ۔جب میں رسول الله صلى الله عليه وسلم ك پاس آياتو ميس في آپ صلى الله عليه وسلم سے اس بارے میں بوجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:وہ (بنی اسرائیل) انبیاء (میٹلہ) اور گزرے ہوئے نیک آدمیوں کے ناموں پراپنے نام رکھتے تھے۔

عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيانِهِمْ وَالصَّالِحِيْنَ فَبْلَهُمْ

خُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مَعْلَوم ہوا کہ ابوالقاسم کنیت رکھنا جائز نہیں لیکن علماء نے اس بات کی وضاحت کی کے کہ میم انعت رسول الله کا نیز کی کی زندگی مبارک کے ساتھ خاص تھی۔اب ابوالقاسم کنیت رکھنا جائز ہے۔اسی طرح معلوم ہوا کہ مجمد اور انبیاءاور نیک اوگوں کے نام پر نام رکھنا جائز ہے اور افضل اور محبوب نام اللہ کے ہاں عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہیں۔ای طرح یہ بھی تھم ہے کہ بچوں کے نام اچھے جو ہز کرنے جاہے۔

#### 940: باب كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَآءِ

#### الْقَبِيْحَةِ وَ بِنَافِعِ وَ نَحُوِمٍ

(۵۵۹۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَٰى وَ ٱبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِی شَيْبَةً قَالَ أَبُو بَكُمْ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ

الزُّكَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةً وَ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا

(٥٢٠٠)حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الرُّكَيْنِ (بْنِ الرَّبِيْعِ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَمُّرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا تُسَمِّعُ عُلَامَكَ رَبَاحًا وَلَا

يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا ـ

(۵۲۰۱)حَدَّلَنَا اَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّلَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُّنْصُورٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الْكَكَلَامِ اِلَى اللَّهِ اَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ لَا

## باب:برے نام رکھنے کی کراہت کے بیان میں

(۵۵۹۹) حضرت سمرہ بن جندب ہوشئز ہے روایت ہے کہ رسول اللدِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن كَ ( فَدَكُوره ) جِارِنام الله عَلَيْه 'رباح' بیاراورنا فع رکھنے ہے منع فرمایا۔

الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدَبٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُسَمِّى رَقِيْقَنَا بِٱرْبَعَةِ ٱسْمَاءٍ ٱفْلَحَ وَ رَبَاحٍ وَ يَسَادٍ وَ نَافِعٍ

(۵۲۰۰) حضرت سمرة بن جندب رضی الله تعالی عنه سے روایت ب كررسول إلله صلى الله عايه وسلم في ارشاد فر مايا: البي الركا فام رباح'بيبار'افلح اورنا فع ندر کھو۔

(۵۲۰۱) حفرت سرة بن جندب والي سے روايت ب كه رسول التدسلي التدعليه وسلم نے فر مايا: الله كنز ويك سب سے زياده محبوب كلمات حيار مين: سجان التذ الحمد للذ لا الله لا الله ورالله اكبراور تخجير ان میں ہے کئی بھی کلبہ کوشروع کرنا نقصان نہ دے گا اورتم اپنے يح كا نام يسار رباح ، فيح اور اللح ندر كهنا كيونكم تم كبو ك فلال يعنى

يَضُرُّكَ بِآيَهِنَّ بَدَأْتَ وَلَا تُسَمِّينَّ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيْحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُوْلُ ٱثَمَّهُوَ فَلَا يَكُوْنُ فَيَقُوْلُ لَا إِنَّمَا هِيَ ٱرْبَعْ فَلَا تَزِيْدُنَّ عَلَيَّ۔

(۵۲۰۲) حَدَّثَنَا السَّحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنِى اُمَيَّةَ بْنُ بِسُطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْعٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْلَى وَ

افلح اوروہ نہ ہوگا تو کہنے والا کہے گا فلح (کامیاب) نہیں ہے اور یاد رکھویدالفاظ چارہی ہیں۔ آئییں زیادہ کے ساتھ میری طرف منسوب نہ کرنا۔

(۵۲۰۲) ان تین اساد سے بھی میر حدیث ای طرح مروی ہے۔ حضرت شعبہ کی حدیث میں بچ کا نام رکھنے کا ذکر ہے اور چار کلمات ذکر نہیں ہیں۔

ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِاِسْنَادِ زُهَيْرٍ فَامَّا حَدِيْثُ جَرِيْرٍ وَ رَوْحٍ فَكَمِثْلِ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ بِقِصَّتِهِ وَامَّا حَدِيْثُ شُغْبَةً فَلَيْسَ فِيْهِ إِلَّا ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْغُلَامِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَلَامَ الْارْبَعَ۔

(۵۲۰۳) حفرت جابر بن عبدالقد بالله سے روایت ہے کہ نی کریم صلی القد علیہ وسلم نے یعلی برکت اللہ اس بیار اور نافع وغیرہ نام رکھنے سے منع فرمانے کا ارادہ فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ اس کے بعد آپ اس سے خاموش ہو گئے اور اس بارے میں پچھ نہ فرمایا۔ پھر رسول القد صلی القد علیہ وسلم انتقال فرما گئے اور اس سے منع نہ فرمایا۔ پھر حضرت عمر جان نے اس سے منع کرنے کا ارادہ کیالیکن یونہی رہنے

(۵۲۰۳) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدُ بْنُ آبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي آبُو الزَّبْيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ أَرَادَ النَّبِيُّ عَنْ آنْ يَنْهَلَى عَنْ آنَ يَنْهَلَى عَنْ آنَ يَنْهَلَى وَ بِبَرَّكَةَ وَ بِالْفَكَحُ وَ بِيسَارٍ وَ بِنَافِعٍ وَ بِيَسَارٍ وَ بِنَافِعٍ وَ بِيَحْدِ ذَٰلِكَ ثُمَّ رَآيَتُهُ سَكَّتَ بَعْدُ عَنْهَا فَلَمُ يَقُلُ شَيْنًا فَمْ مُ وَلَيْكُ أَلَيْهُ عَنْهَا فَلَمُ يَقُلُ شَيْنًا فَمْ مَنْ ذَٰلِكَ مُمَّ آرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَٰلِكَ ثُمَّ آرَكَهُ لَيْ اللهِ عَنْ ذَٰلِكَ ثُمَّ آرَكَهُ لَهُ عَنْ ذَٰلِكَ ثُمَّ آرَكَهُ لَهُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ آرَكَهُ لَا اللهِ عَنْ ذَلِكَ فَمْ آرَكَهُ وَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَمْ آرَكَهُ وَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَنْ ذَلْكَ مُ مَرًا أَنْ يَنْهُ عَنْ ذَلِكَ عَنْ ذَلْكَ أَنْ يَنْهُ عَنْ ذَلْكَ اللَّهُ عَنْ أَنْ يَنْهُ عَنْ ذَلْكَ اللَّهُ عَنْ أَلَالَهُ عَنْ أَنْ يَنْهُ عَنْ ذَلْكَ أَنْ أَلَالَهُ عَنْ أَلَالًا فَيْعَالَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ فَلْكُ أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عُنْ أَلَيْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ فَلْكَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَنْ ذَلِكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلْمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلْمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَهُ عَلَمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَهُ عَلَمُ عَلَا عَلَهُ عَلَمُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَهُ عَلَمْ عَلَهُ عَلَمُ

خُلْصَیْنَ الْبُابِ : اِس باب کی احادیث سے معلوم ہوا کہ بچوں کے نام اچھے اچھے اور خوبصورت اور بامعنی اور اچھے اور عمد و معنی والے رکھنے چاہیے۔ بُرے ناموں اور بے معنی اور غلط وبُرے معنی والے نام رکھنے سے ہرمکن احتیاط کرنی چاہیے۔

> ۱۹۷۲: باب اسْتِحْبَابِ تَغْيِيْرِ الْإِسْمِ الْقَبِيْحِ اِلَى حَسَنٍ وَ تَغِيْيَرِ اسْمِ بَرَّةَ اِلَى زَيْنَبَ وَ جُوَيْرِيَةً وَ نَحْوِهِمَا

(۵۲۰۳)حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(۵۲۰۴) حفرت ابن عمر بڑھ سے روایت ہے کدرسول الله سُؤَيَّتُكُمُ نے عاصیه کا نام تبدیل کر دیا اور فرمایا تو جمیله ہے اور احمد نے اخبر نبی کی جگه عن کالفظ ذکر کیا ہے۔

باب: برے ناموں کواچھے ناموں سے تبدیل

کرنے اور بَر ہ کوزینب سے بدلنے کے استحباب

کے بیان میں

آخُبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرَ السَمَ عَاصِيَةَ وَ قَالَ أَنْتِ جَمِيلُةً قَالَ آخُمَدُ مَكَانَ آخُبَرَنِي عَنْ۔ (۵۲۰۵)حَدَّقَنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ﴿۵۲۰۵) حَرْت ابْنَ عَمْرِ بِيَ ﴿ ٢٠٤٥) عَرْتُ ابْنَ

بْنُ مُوْسَى حَدَّقَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبِي كوعاصيه كهاجاتا تفارسول التصلي التدعليه وسلم في أس كانام نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرِ آنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتُ يُقَالُ لَهَا جميل ركاء

عَاصِيَةٌ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمِيْلَةً ـ

(۵۲۰۲) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی هنها سے روایت ہے کہ جور یہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام برہ تھا۔ رسول الله صلی التدغليه وسلم نے اس كا نام بدل كر جوير بيرضي التدعنها ركھا اور آ پ صلی الله علیه وسلم نا پیند کرتے تھے کہ بیکہا جائے۔وہ برہ لینی نیک سے نکل گیا۔ کریب سے سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ کے الفاظ ہیں۔

(۵۲۰۲)حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَىٰ آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ جُوَيْدِيَةَ وَ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ وَ فِي خَٰدِيْثِ ابْنِ آبِي عُمَرَ عَنْ كُرِّيْبٍ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ۔

( ۲۰۷۵ ) حضرت ابو ہریرہ بطافیز ہے روایت ہے کہ زینب کا نام برہ تعاتو أع كباكيا كده ازخود بإكيزه بنتى بي يتوربول التمث لينتي في أك كانام نينب ركدديا\_

(۵۲۰۷)حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرٍ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوْا حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِيْ مَيْمُوْنَةَ قَالَ

سَمِعْتُ اَبَا رَافِع يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ حَوْ حَلَّاتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنْ مُعَاذٍ حَدَّلَنَا آبِي هُرَيْرَةَ حَوْ حَدَّلَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَّا شُغْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُوْنَةَ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تُزَكِّي نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ وَلَفْظُ الْحَدِيْثِ لِهَوْلَاءً دُوْنَ ابْنِ بَشَّارٍ وَ قَالَ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ عَنْ شُعْبَةً ـ

> (۵۲۰۸)حَدَّثَنِيْ اِسْحُقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حِ وَ حَلَّتُنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةً قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ كَلِيْمِزٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ حَلَّقَيْنَى زَيْنَبُ بِنْتُ آمِّ سَلَمَةً قَالَتْ كَانَ ٱسْمِىٰ بَرَّةَ فَسَمَّانِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ قَالَتُ وَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ زَينَبُ بِنْتُ جَحْشِ وَاسْمُهَا بَرَّةُ فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ

(۲۰۸) حفرت زينب بنت أمّ سلمه رضي الله تعالى عنها ہے روایت ہے کہ میرا نام پر ہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام زینب رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس ( نکاح میں ) زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا آئمیں' َ أن كا نام بھى بر ہ تھا تو آ ب صلى الله عليه وسلم في أس كا نام زينب ر كھويا ۔

(٥٢٠٩)حَدَّثَنَا عَمْرُ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمَّيْتُ ابْنَتِى بَرَّةَ فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ آبِي سَلَمَةَ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهْي عَنْ هٰذَا الْإِسْمِ وَ سُمِّيْتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ وَلَا

(۵۲۰۹) حفرت محمر بن عمرو بن عطاء میشد سے روایت ہے کہ میں نے اپنی بٹی کا نام برہ رکھا تو مجھے زینب بنت ابوسلمہ نے کہا: رسول التد صلى التدعليه وسلم نے بينا م رکھنے ہے منع فر مايا ہے اور مير انا م برہ ركها گيا تورسول التد على التدعليه وسلم نے فر مايا: تم اپنے آ ب كو پاكيز ه نه کہو۔اللہ ہی تم میں نیکی والوں کو جانتا ہے۔صحابہ جائیہ نے عرض تُؤتُّوا أَنْفُسَكُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِيرِ مِنْكُمْ فَقَالُوا بِمَ لَيا- بَم بِعِراسَ كاكيانام رهيس؟ آپ نے فرمايا: اس كانام زينب نُسَمِّيْهَا قَالَ سَمُّوْهَا زَيْنَبَ.

عا ہے۔ نی کریم الم الفظان کے بعثرت صحابہ کرام علیہ کے نام تبدیل فرمائے اور علت یہ ہے کہ یا تو یارسائی کا اظہار ہوتا ہے یا بدشگونی کا خوف ۔ان دونوں میں ہے اگر کوئی وجہ پائی جاتی ہوتو اس نام کوتبدیل کر کے اچھانام رکھ لینا جا ہے۔

#### عهد: باب تَحْدِيْمِ التَّسَيِّى بِمَلِكِ بَاب: شَهْنَاه نام ركِف كَ حَرَمت كَ الْأَمْلَاكِ آوْ بِمَلِكِ الْمُلُوكِ بیان میں

(۱۱۰) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعدلی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی (٥٢١٠)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَثِيُّ وَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَاللَّهْظُ لِٱخْمَدَ قَالَ كريم صلى التدمليه وسلم نے ارشاد فر مايا: التد كے نزويك سب ہے بُرا نام یہ ہے کہ کسی آ دمی کا نام شہنشاہ رکھا جائے۔ ابن انی شیبہ نے الْاَشْعَفِيُّ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ ا بی روایت میں اللہ کے سوا کوئی شہنشاہ نہیں کا اضافہ کیا ہے۔ عُيْنَةَ عَن آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ حضرت سفیان رضی التد تعالی عند نے کہا ملک الاملاک کا مطلب النَّبِي ﷺ قَالَ إِنَّ ٱخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بادشاموں کا باوشاہ ہے اور احمد بن حنبل رحمة التدعليد في كہاميں في مَلِكَ الْكَمْلَاكِ زَادَ ابْنُ اَبِي شَيْبَةَ فِيْ رِوَايَتِهِ لَا مَالِكَ ابوعمر سے أَخْتَعَ كامعنى بوچها تو انہوں نے كہا:سب سے زياده إِلَّا اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) قَالَ الْاَشْعَفِيُّ قَالَ سُفْيَانُ مِثْلُ شَاهَانِ شَاهُ وَ قَالَ آخُمَدُ بْنُ حَنْبَلِ سَٱلْتُ ابَا عَمْرِو عَنْ أَخُنَعَ فَقَالَ أَوْضَعَد

> (۵۲۱۱)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبِهِ قَالَ هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَٱخْبَثُهُ وَاغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْكُمْلَاكِ لَا مُلِكَ إِلَّا اللَّهُ \_

(٥٦١١) حضرت الوبرريه والنيزكى رسول التدسلي التدمايدوسلم مروی احادیث میں ہے روایت ہے کہ رسول التد سلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض اور برترین آ دمی وه بوگا جس کا نام شہنشاه رکھا گیا ہوگا۔ اللہ کے سوا کوئی باوشاہیں۔

خ كاتُ بِينَ النَّهَا إِنْ إِلِ بِابِ كَي دونوں احاديث معلوم ہوا كەشىنىشاە نام ركھنا حرام ہے۔اسى طرح اللَّه كاما ويخصوصه كوبھى عبد كے بغير ركھنايا يكارنا جائز نبيل \_الله رحمٰن قد وس مبيمن اور خالق رازق ورزاق وغيره\_

باب: پیدا ہونے والے بیچے کو تھٹی دینے اور کھٹی عِنْدَ وَلَادَتِهِ وَ حَمْلِهِ إلى صَالِحٍ يُحَيِّكُهُ وين كيك كيكى نيك آدمى كى طرف أشاكر لے

٩٧٨: باب اسْتِحْبَاب تَحْنِيْكِ الْمَوْلُوْدِ

وَ جَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيْةِ بِعَبْدِ اللَّهِ وَ اِبْرَاهِیْمَ وَ سَائِرِ اَسْمَاءِ الْاَنْبِیْاءِ عَلَیْهِمُ

السَّلامِ غُلَ انْ حَمَّادِ حَدَّثَ

(۵۲۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى ابْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللّهِ ابْنِ آبِى طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ إلى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْنَ وُلِدَ وَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَبَاءَ قِيهُنَا بَعِيْرًا لَهُ فَقَالَ هَلُ مَعَكَ تَمْرَاتٍ فَالْقَاهُنَّ فِي فِيْهِ مَعَكَ تَمْرَاتٍ فَالْقَاهُنَّ فِي فِيْهِ فَلَا كَهُنَّ ثُمَّ فَعُرَ فَاالصَّبِيّ فَمَجَّهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ السَلّمَ اللهُ اللهِ السَلْمَ اللهُ السَلّمَ اللهُ السَلْمَ اللهُ السَلّمَ اللهُ اللهُ السَلّمَ اللهُ السَلّمَ اللهُ السَلّمَ اللهُ السَلّمَ اللهُ السَلّمَ اللهُ السَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الم

(٣١٣٥) حَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةً حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ آخَبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ ابْنُ لِآبِى طَلْحَةَ يَشْتَكِى فَخَرَجَ ابُوطُلْحَةً فَقُبِضَ الصَّبِيُّ فَلَمَّا رَجَعَ آبُو طَلْحَةً قَالَ مَا أَبُوطُلْحَةً فَقَبُضَ الصَّبِيُّ فَلَمَّا رَجَعَ آبُو طَلْحَةً قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِي قَالَتُ أَمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا هُو السَّيِّ فَلَمَّا وَرَبُوا الصَّبِيَّ فَلَمَّا اللهُ مَعَالَى عَنْهَا هُو السَّيِّ فَلَمَّا فَرَعَ قَالَتُ وَارُوا الصَّبِيَّ فَلَمَّا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُخْبَرَهُ فَقَالَ اعْرَسُتُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ اعْرَسُتُ عُلَامًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ اعْرَسُتُمُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارِكُ لَهُمَا فَوَلَدَتُ عُكُمًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِكُ لَهُمَا فَوَلَدَتُ عُكُمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْيُ بَارِكُ لَهُمَا فَوَلَدَتُ عُكُمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْي بَارِكُ لَهُمَا فَوَلَدَتُ عُكُمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَاتَى بِهِ النَّيِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَاتَى بِهِ النَّيِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَاتَى بِهِ النَّيِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَاتَى بِهِ النَّيِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَاتَى بِهِ النَّيِيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَاتَى بِهِ النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاسَلَمَ وَاسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاسَلَمَ وَاسَلَمْ وَاسَلَمْ وَاسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاسَلَمْ وَاسَلَمْ وَاسَلَمْ وَاسَلَمْ وَاسَلَمْ وَالْمَا فَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمْ وَاسَلَمْ وَاسَلَمْ وَاسَلَمْ وَاسَلَمْ وَاسَلَمُ وَالْمَا فَوَلَالَ عَلَيْهِ وَاسَلَمْ وَاسَلَمْ وَالْمَا فَوْلُولُهُ وَلَكُونُ فَالْمَا فَوَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاسَلَمْ وَلَمُ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ وَالْمَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَا الْمَالِمُ وَاللّهُ الْمَالِمُ وَالْمَا وَ

# جانے کے استخباب اور ولا دت کے دن اس کا نام رکھنے کے جواز اور عبداللّٰہ ابرا ہیم اور تمام انبیاء ﷺ کے نام پرنام رکھنے کے استخباب کے بیان میں

(۱۹۳۵) حفرت انس بن ما لک جی از سے روایت ہے کہ ابوطلحہ جی ابوطلحہ جی ابوطلحہ کہیں باہر تشریف لے گئے تو بچہ فوت ہو گیا۔ جب ابوطلحہ والیس آئے تو بوجھا: میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ اُم سلیم نے کہا: وہ پہلے سے افاقہ میں ہے۔ پھر انہیں شام کا کھانا پیش کیا۔ ابوطلحہ جی اُنہ نے کھانا کھایا پھر اپنی بیوی سے جب کی۔ جب پیش کیا۔ ابوطلحہ جی اُنہ نے کھانا کھایا پھر اپنی بیوی سے جب کی۔ جب فارغ ہوئے تو اُم سلیم نے کہا: بیچ کو دُن کر دو۔ جب جب ہوئی تو ابول فارغ ہوئے تو اُم سلیم نے کہا: بیچ کو دُن کر دو۔ جب جب ہوئی تو ابول نے تو آپ نے فرمایا: کی اللہ اُن دونوں کے لیے تو آپ نے فرمایا: کی ایس اُن دونوں کے لیے عرض کیا: بی ایس اور اور اور اور کی کی میں کہ بیدا ہوا تو ابوطلحہ جی تھی کی جب بیدا ہوا تو ابوطلحہ جی تھی کی اُن اور اُم نے بیدا ہوا تو ابوطلحہ جی تھی کی خدمت میں لیے جاؤ۔ اُن جی کی کی خدمت میں لیے اور اُم

وَسَلَّمَ) وَبَعَثَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَٱخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ امَّعَهُ شَيْءٌ قَالُوا نَعَمْ تَمَرَاتٌ فَآخَذَهَا النَّبُّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَغَهَا ثُمَّ آخَذَهَا مِنْ فِيْهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ ثُمَّ حَنَّكُهُ وَ سَمَّاهُ عَبْدَ الله \_

(۵۲۳)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ

مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آنَسِ بِهاذِهِ الْقِصَّةِ نَحْوَ حَدِيْثِ يَزِيْلَ (٥٣١٥)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاشْعَرِيُّ وَابُّو كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِي مُوْسَى قَالَ وُلِدَ لِي غُلَاهُ فَاتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيْمَ وَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ.

(۵۲۲۷) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ مُوْسَى أَبُو صَالِح حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَنْهِي ابْنَ اِسْحٰقَ ٱخْبَرَنِيْ هِشَاهُ بْنُ عُوْوَةَ حَدَّثَيْنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزَّبَيرِ وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ٱنَّهُمَا قَالَا خَرَجَتْ ٱسْمَاءُ بِنْتُ ٱبِى بَكْرٍ حِيْنَ هَاجَرَتُ وَهِيَ خُبْلَى بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَلِعَتْ قُبَاءً فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بِقُبَاءٍ ثُمَّ خَرَجَتُ حِيْنَ نُفِسَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحَيِّكُهُ فَاخَذَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ قَالَ قَالَتُ عَاثِشَةُ فَمَكَثْنَا سَاعَةً نُلْتُمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَجِلَهَا فَمَضَغَهَا ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيهِ فَإِنَّ اَوَّلَ شَىٰ ءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ لَرِيْقُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَتْ آنسُمَاءُ ثُمَّ مَسَحَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ سَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ ثُمَّ جَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنْيَنِ اَوْ ثَمَانٍ لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَآمَرَهُ بِلَالِكَ الزَّبَيْرُ فَتَبَّسَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ رَآهُ مُقْبِلًا اِلْمِهِ ثُمَّ بَايَعَهُ۔

(١١٤٥)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا

سلیم ڈی ان نے کھی محجوری بھی ساتھ بھیج دیں۔ نبی کریم مُنافِیْزُ انے بچہ کو لے کر فر مایا: کیا اس کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے؟ صحابہ جو اُنڈانے عرض کیا: جی ہاں! تھجوریں ہیں۔آپ نے انہیں کے کر چبایا پھران محجوروں کو بچہ کے منہ میں ڈال دیا۔ پھراس کے تالو سے لگایااوران تھجوروں کو بچہ کے منہ میں ڈال دیا۔

(۱۹۲۸) اس سند سے بھی بیحد یث اس طرح مروی ہے۔

(۵۲۱۵)حفرت ابوموی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میرے بال بچہ پیدا ہوا تو میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس لایا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کا نام ابراہیم رکھا اور محبور ہے کھٹی دی۔

(۵۶۱۲) حضرت عروه بن زبير اور فاطمه بنت منذر بن زبير المسلم من المات بحر معرت اساء بنت الوبكر المنظمة حالت حمل مين اُجرت کے لیے چلیں۔ جب قباآئیں تو عبداللد پیدا ہوئے۔ پھروہ رسول التدسلي التدعليه وسلم كي خدمت ميس كھٹي كے ليے حاضر ہو كيس تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے عبد اللہ کو اُن سے لے لیا اور اپنی گود میں بٹھا کر تھجور منگوائی۔حضرت عائشہ رہاتھا فرماتی ہیں ہم تھوڑی دیر محجوریں تلاش کرتے رہے۔ پھرآ پ صلی القدعلیہ وسلم نے اسے چبا کرایس کا لعاب دہن بچہ کے منہ میں ڈالا۔ پس سب سے پہلی چیز جواس بچه کے مُنه میں گئی وہ رسول التصلی التدعلیہ وسلم کا لعاب تھا۔ اساء نے کہا: پھر آپ نے اس بچہ پر ہاتھ پھیرا اور آپ نے اُس کا نام عبداللد ركها\_ پيروه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس سات یا آ تھ سال کی عمر میں حضرت زبیر جان ف کے مکم پرآپ سلی التدعليه وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا تورسول التصلی اللہ عليه وسلم نے جب اے اپنی طرف آتے دیکھا تومسکرائے پھراہے بيعت كرليا\_

(۵۲۱۷) حضرت اساء طانفها سے روایت ہے کہ وہ مکہ میں عبداللہ ·

أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامْ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آسْمَاءَ آنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتُ فَخَرَجْتُ وَآنَا مُتِثَّمْ فَاتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَعَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيْهِ فَكَانَ آوَّلَ هَىٰ ءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيْقُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَ بَرَّكَ عَلَيْهِ وَ كَلنَ آوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ۔

(۵۲۸)حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَنْحَلَدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ ٱبِيْهِ عَنْ ٱسْمَاءَ بِنُتِ ٱبِى بَكُو الصِّدِّيْقِ ٱنَّهَا هَاجَرَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَذَكَرَ نَحُو خَلِيْثِ آبِي أُسَامَةً.

(٥٦١٩)حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ (يَعْنِي ابْنُ عُرْوَةَ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُونِي بالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَ يُحَرِّكُهُمْ.

(۵۲۲۰) حَدَّثَنَا ٱبُوْ بَكْرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو خَالِدٍ الْآخُمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ جِنْنَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبْيُوِ اللَّي النَّبَيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ فَطَلَبْنَا تَمْرَةً. فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا.

(۵۲۲)حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيْمِيُّ وَ ٱبُو بَكْرِ بْنُ اِسْحُقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ آبُو غَسَّانَ حَدَّثَنِي آبُو جَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ آبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ النَّبَيُّ ﷺ عَلَى فَخِذِهِ وَ أَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهِيَ النَّبِيُّ

بن زبیر طالعیٰ سے حاملہ تھی جب میں مکہ سے (ججرت کے لیے) نکل تويس نے اسے قباء ميں جنم ديا۔ پھر ميں رسول الله مَا اللَّهُ عَلَيْكُم كَى خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اسے اپنی گود میں بھا لیا پھر تھجوریں منگوائیں ان کو چبا کر بچیہ کے منہ میں لعاب ڈ الا اور سب سے پہلی چیز جواس کے بیٹ میں گئی وہ رسول اللہ خَانِینیم کا لعابِ مبارک تھا۔ پھرآپ نے انہیں تھجور کی تھن دی پھرائس کے لیے برکت کی دُعا کی اور بیسب سے پہلے بچے تھے جو (مدینہ میں)مسلمانوں کے ہاں یبدا ہوئے۔

(۵۱۱۸) حفرت اساء بنت الوبكر رضي الله تعالى عنهما يروايت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت عبداللد بن زبیر رضی الله تعالی عند کے حمل سے بجرت کی۔ باقی مدیث مبارکه ای طرح ہے۔

(۵۲۱۹) حضرت عائشہ بڑھٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی التدعليه وللم كى خدمت ميل يج لائے جاتے تھے۔ آپ أن كے لیے برکت کی دُعا فر ماتے اورانہیں تھٹی دیتے۔

(۵۲۲۰) حضرت عا كشه جي نفا ہے روايت ہے كه جم عبدالقد بن زبير والنَّهُ کو نِی کریم مَثَلَیْتِنَم کی خدمت میں لائے۔ آپ نے انہیں کھٹی دى - ہم نے تھجور تلاش كى تو جميل اس كا تلاش كرنا مشكل بوا يعنى

(۵۲۲۱)حفرت مہل بن سعد ہلائیز سے روایت ہے کہ جب منذر بن ابواسيد پيدا مو ياتو انهيل رسول التد بالتي كي خدمت ميل لايا كيا- نى كريم مُنَالِيَّةُ أَنْ أَسِها بِي ران ير بنهاسي - ابواسير بهي عاضر خدمت تھے۔رسول اللمَّ عَيْظُ إِن سامنے موجود كى چيز ميں مشغول ہو گئے ۔ ابواسید نے اپنے بیٹے کو اُٹھانے کا حکم دیا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر ہے اُٹھا لیا گیا۔ وہ اُسے کے گئے۔

صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِشَى ء بَيْنَ يَدَيْهِ فَآمَةٍ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَى وَخِدِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰ الللللّٰهُ ال

فسَمَّاهُ يَوْمَنِدُ الْمُنْدُرَ۔

﴿ الْحَالَ الْمَنْدُورَ۔

﴿ الْحَالَ الْمَنْدُورَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الله علام ہوا کہ جب کوئی بچہ بیدا ہوتو اُسے کی نیک مردیا عورت کی گھٹی دلوائی جائے۔
اس طرح ای دن سے اُس کانام رکھا جائے اور افضل ترین نام عبداللہ ہے۔ اس طرح انبیاء کرام بہا کے نام پرنام رکھنا جائز ہے اور افضل ہے۔ بچکا نام کس نیک اور صاحب علم آدمی سے جویز کروانا چاہیے۔ گھٹی کھجور سے دینا افضل اور اس کے علاوہ کس اور چیز سے بھی جائز ہے۔ اس طرح حضرت اُمّ سلیم بڑی کی ذبانت اور خاوند کے آرام وسکون کالحاظ رکھنے کا مسئلہ بھی معلوم ہوا۔

## یةِ مَنْ لَّمْ یُوْلَدُ باب: لا ولد کے لیے اور بچہ کی کنیت رکھنے کے جواز فیر

(۵۲۲۲) حفرت انس بن ما لک رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے۔ میرا ایک بھائی تھا جسے ابوعمیر کہا جاتا تھا۔ راوی کہتا ہے میں گمان کرتا ہوں کہ حضرت انس رضی القد تعالی عند نے کہا کہ اُس کا دودھ چھوٹ گیا۔ جب رسول القد صلی القد علیہ وسلم تشریف لاتے تو اُسے دیکھ کرفر ماتے: اے ابوعمیر! فیر (ایک پرندے کا نام ہے) نے کیا کمیا اور وہ اس پرندہ سے کھیلا کرتے بیشہ سے کہ کہ کھیلا کیا ہے کہ سے کھیلا کرتے بیشہ سے کھیلا کیلیا کہ سے کھیلا کے کہا کے کہا کہ کھیلا کے کھیلا کیلیا کھیلا کیلیا کھیلا کیلیا کہا کھیلا کرتے بیشہ سے کہا کہا کہا کہ کھیلا کے کھیلا کیلیا کھیلا کیلیا کھیلا کہا کھیلا کو کھیلا کے کھیلا کیلیا کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کیلیا کھیلا کے کھیلا کیلیا کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کیلیا کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کیلیا کھیلا کیلیا کھیلا کے کھیلیا کے کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کے

# باب: غیر کے بیٹے کومحت و پیار کی وجہ سے اے میرے بیٹے کہنے کے جواز کے بیان میں

(۵۲۲۳) حفرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علم نے مجھے اے میرے بیٹے فرمایا۔

(۵۲۲۴) حفزت مغیره بن شعبه طاهن سے روایت ہے کہ وجال

#### 929: باب جَوَازِ تَكْنِيَةِ مَنْ لَمْ يُولَدُ وَكُنِيَةِ الصَّغِيْر

(۵۲۲۲) حَدَّنَا أَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانَ بُنُ دَاوُدَ الْعَتَكِنَّ حَدَّثَنَا آنِسُ بُنُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكِ حَ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ آبِي التَّيَّاحِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيُ آخَسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَ كَانَ لِي كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيُ آخَسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَ كَانَ لِي كَانَ رَسُولُ اللهِ فَي آخَسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَ كَانَ لِي اللهِ عَلَيْمًا وَكَانَ لِي اللهِ فَي يَقَالُ كَانَ فَطِيْمًا وَكَانَ لِي اللهِ فَي فَوَ آهُ قَالَ كَانَ فَطِيْمًا وَلَا اللهِ فَي فَوَ آهُ قَالَ اللهِ عَمْيُو فَالَ اللهِ فَي فَوَ آهُ قَالَ اللهُ عَمْيُو مَا لَهُ عَلَيْمًا وَكَانَ اللهِ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمًا وَكَانَ اللّهُ عَلَيْمًا وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمًا وَلَا اللهُ عَلَيْمًا وَلَا اللهُ عَلَيْمً وَلَا اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

٩٨٠ باب جَوَازِ قُوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ يَا بُنَى

وَاسْتِحْبَابِهِ لِلْمُلَاطَفَةِ

(۵۲۲۳)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْغُيَرِيُّ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةً عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ لِيُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بُنَتَى۔

\* 311)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ آبِي عَمَرَ

وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ آبِي عُمَرَ قَالَا حَلَّاتَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ مَا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آحَدٌ عَن الدَّجَّالِ ٱكْنَوَ مِمَّا سَٱلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لِنِي آَى بُنَى وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لَنْ يَضُوُّكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ آنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ وَجِبَالَ الْخُبْزِ قَالَ هُوَ آهُوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَٰلِكَ۔

(۵۲۲۵)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ أَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَلَّاتُنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَلَّائِني سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا

#### ٩٨١: باب الْإِسْتِيْذَان

(٥٩٢٧)وَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكْيْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَاللَّهُ يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا سَعِيْدٍ الْحُدُرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِيْنَةِ فِي مَجْلِسِ الْانْصَارِ فَاتَانَا اَبُو مُوْسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَزِعًا أَوْ مَلْمُعُورًا قُلْنَا مَا شَانُكَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَرْسَلَ اِلَتَّى اَنْ آتِيَهُ فَاتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا فَقُلْتُ إِنِّي آتَيْتُكَ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ تَرُدُّوا عَلَىَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ آحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فَلْيَرْجِعُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَفِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا أَوْ جَعْتُكَ فَقَالَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا يَقُوْمُ مَعَهُ إِلَّا أَضْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ آبُو سَعِيْدٍ قُلْتُ آنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ فَاذْهَبْ بِهِـ

کے بارے میں رسول التہ صلی اللہ غلیہ وسلم سے میں نے جینے سوال کیے اور کسی نے نہیں کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فر مایا اے بیٹے! تجھے اس کے بارے میں کیا فکر ہے وہ تجھے پچھ نقصان ند پہنچا سکے گا۔ میں نے عرض کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ بانی کی نہریں اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے۔آپ نے فرمایا:التد کے نزویک بیابات اس سے بھی زیادہ آسان ہے' (تعجب نەڭرو)

(۵۲۲۵)إن اسناد سے بھی بیحد بیث اس طرح مروی ہے۔فرق بیہ ہے کدان میں آپ ٹائٹیٹر نے حضرت مغیرہ کواے بیٹے نہیں کہا۔

هُشَيْمٌ حَ وَ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ آخْبَرَنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا آبُو ٱسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمُعِيْلَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ آحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِلْمُغَيْرَةِ آَىٰ بُنَيَّ إِلَّا فِي حَدِيْثِ يَزِيْدَ وَحُدَةً۔

#### باب:اجازت ما نگنے کے بیان میں

(۵۹۲۲) حفرت ابوسعید خدری طافؤ سے روایت ہے کہ میں مدينه مين انصاري مجلس مين بيضا مواتفاكه ابوموى والنوز محبرات يا سمے ہوئے ہارے پاس آئے۔ہم نے کہا: مجھے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: حضرت عمر طالی نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ میں ان کے دروازے پر حاضر ہوا تو میں نے تین مرتبہ سلام کیالیکن مجھے کوئی جواب نه ملا توسيس واليس آكيا \_حضرت عمر طاتن ني (بعد ميس) كها كه تخفي مارك باس آنے كى چيز نے روكا؟ يس نے عرض کیا: میں نے آپ کے دروازے پر حاضر ہوکر تین مرتب سلام کیا کین جواب نہ دیا گیا تو کوئی تین مرتبہ اجازت مانگے اور اُسے اجازت نه دی جائے تو جاہیے کہ وہ واپس لوٹ جائے تو حضرت عمر رضی التد تعالی عند نے فر مایا: اس پر گوائی پیش کرو ورند میں تجھے سزا دوں گا۔حضرت أبی بن كعب رضى الله تعالى عند نے كہا'ان كے ساتھ وہی جائے گا جوقوم میں سب سے چھوٹا ہوگا۔ ابوسعید نے كها: مين في عرض كيا: مين قوم مين سب سي جيمونا مون فرمايا: ان كوليے جاؤ\_

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ زِادَ ابْنُ آبِي عُمَرَ فِي حَدِيْثِهِ قَالَ آبُو سَعِيْدٍ فَقُمْتُ مَعَهُ فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ فَشَهِدْتُ.

(۵۲۲۸)حَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ حَدَّقِنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكْيْرِ بْن الْاَشَجْ اَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابَا سَعِيْدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا فِي مَجْلِسِ عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ كُعْبٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَٱتَّى أَبُو مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ اَنْشُدُكُمُ اللَّهَ هَلْ سَمِعَ آحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ اُذِنَ لَكَ وَالَّا فَارْجِعُ قَالَ أَبَيُّ وَمَّا ذَاكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ابْنَ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آمُسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُوْذَنْ لِي فَرَحَعْتُ ثُمَّ حِنْتُهُ الْيَوْمَ فَذَخَلْتُ عَلَيْهِ فَٱخْبَرْتُهُ آنِّى جِنْتُ آمْسِ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَ قَدْ سَمِعْنَاكَ وَ نَحْنُ حِيْنَنِذٍ عَلَى شُغْلِ فَلُوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتُّى يُوْذَنَ لَكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَ اللَّهِ لَأُوْجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَ بَطْنَكَ اَوْ لَتَاتِّينَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَٰذَا فَقَالَ أَبُنُّ بُنُ كُعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَوَ اللَّهِ لَا يَقُوْمُ مَعَكَ إِلَّا ٱخَّدَثُنَا سِنَّا ۚ قُمْ يَا ابَا سَعِيْدِ فَقُمْتُ حَتَّى آتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هَذَار

(٥٢٢٩)حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرٌ يَغْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا سعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ آنَّ آبَا مُوْسَى آتَى بَابَ عُمَرَ

(۵۷۲۷) حَدَّلْنَا فَيْسَيْهُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا ﴿ (۵۲۲۵) إِسْ سند عَ بَهِي بيرهديث روايت كَا تَيْ مِ- ابن الي عمر ف این روایت میں براضافد کیا ہے کہ ابوسعید طابع نے کہا: میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے باس جا کر گواہی دی۔

كتاب الاداب

(۵۲۲۸) حفرت ابوسعید خدری جانی کے سروایت ہے کہ ہم ایک مجلس میں أبی بن كعب والتؤ كے باس بيٹے ہوئے تھ كد حفرت ابو مونیٰ اشعری بہتنئے غصہ میں آئے اور کھڑے ہو کر کہا: میں تنہمیں اللہ ک فتم دے کر کہنا ہوں کیاتم میں سے کسی نے رسول الله مَا الله عَلَيْظ سے سنا ے کہ اجازت تین مرتبہ ہے اگر تجھے اجازت دی جائے تو ٹھیک ورنه تو لوث جار الى طالفظ نے كها: واقعد كيا ہے؟ الوموى طَيْقَطُ نے کہا: میں نے کل حضرت عمر بن خطاب طائن کے باس جانے کے ليے تين مرتبه اجازت طلب كى ليكن مجے اجازت نه دى گئ تو ميں واپس آ گیا۔ پھر آج میں ان کے پاس حاضرِ ہوا تو انہیں خبر دی کہ میں کل سیا تھا تین مرتبہ سلام کیا پھر میں واپس چلا گیا۔حضرت عمر و لین نے کہا ہم نے تیری آ واز سی تھی لیکن ہم اس وقت کسی کام میں مشغول تھے۔ کاش! تم اجازت ملنے تک اجازت مانگتے رہتے۔ حفزت ابوموی نے کہامیں نے اس طرح اجازت طلب کی جبیبا کہ من نے رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم عنا حضرت عمر والنوز نے كہا: الله كي فقم! میں تیری پیٹھ یا پیٹ پرسزادوں گایا تو کوئی ایسا آدمی پیش کر جو تیری اس حدیث برگوای دے۔ أبی بن كعب طابعیٰ نے كہا: الله كی قسم! تیرے ساتھ ہم سے نوعمر ہی جائے گا۔ اے ابوسعید کھڑے ہو جائے ۔ بیں کھر ا ہوا یہاں تک کہ حضرت عمر وہاتن کے پاس آیا۔ میں نے عوصی کیا کہ میں نے رسول اللہ شکھی کا کو بیفر ماتے ہوئے سا

(٥٦٢٩) حضرت ابوسعيد جافيظ بروايت ہے كدابوموك جانيظ نے حضرت عمر ملاتیز کے دروازے پر جا کراجازت ما نگی تو عمر ملاتیز نے کہا: ایک مرتبہ ہوئی پھر دوسری مرتبہ اجازت طلب کی تو حضرت

فَاسُتَأْذَنَ فَقَالَ عُمَرُ وَاحِدَةٌ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ النَّانِيَةَ فَقَالَ عُمَرُ لِنْتَانِ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الْغَالِغَةَ فَقَالَ عُمَرُ لَلَاثٌ ثُمَّ انْصَرَفَ فَٱتْبَعَهُ فَرَدَّهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَلَا شَيْنًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَا وَإِلَّا فَلَا جُعَلَنَّكَ عِظَةً قَالَ آبُو سَعِيْدٍ فَآتَانَا فَقَالَ آلَمْ تَعْلَمُوا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الِاسْتِنْذَانُ ثَلَاثٌ قَالَ فَجَعَلُوْا يَضْحَكُوْنَ قَالَ ۚ فَقُلْتُ آتَاكُمْ آخُوكُمُ الْمُسْلِمُ قَدْ أُفْزِعَ وَ تَضْحَكُونَ الْطَلِقُ فَانَا شَرِيْكُكُ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ فَاتَّاهُ فَقَالَ هَذَا آبُو سَعِيْدٍ.

عمر طِیْنَیْ نے کہا: دوہو گئیں۔ پھر تیسری مرتبہ اجازت ما گلی تو حضرت عمر دینیئے نے کہا: تین مرتبہ ہوگئی۔ پھر بیدواپس آ گئے تو حضرت عمر بیٹیئو نے کسی آ دمی کو اُن کے چیچیے بھیجا۔ وہ انہیں واپس لے آیا تو حفرت عمر طبين نے كہا اگراس معامله مين آپ كورسول التدمني في كاكرا كوكى حديث ياد بياتو چيش كروورنه مين آپ كوعبرتناك سزا دون گا۔ابوسعید طافق نے کہا کہ ابوموی نے ہارے یاس آ کرکہا: کیاتم جانة ہوكەرسول الله مُنْ النِّيْزُ نِي مَايا: اجازت تين مرتبه ہوتى ہے۔ حضرت ابوسعید نے کہا: لوگوں نے بنسا شروع کر دیا۔ میں نے کہا:تمبارے یاس تمبارامسلمان بھائی گھبرایا ہوا آیا ہے اورتم بنتے

ہوتم چلو میں تمہارا ساتھی بنتا ہوں' اس پریشانی میں۔ پھروہ حضرت عمر ﴿ اللهُ كَ پاس حاضر ہوئے اور عرض كيا: يدا بوسعيد تعنی بطورِ گواہ حاضر ہے۔

(۵۷۳۰) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِي وَ ابْنُ بَشَّادٍ قَالًا (۵۲۳۰) ان دونول اسناد سے بھی مید مدیث مبارکہ ای طرح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي مَسْلَمَةً مروى إ

عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّلَنِي آخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّلْنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْجُرَيْرِ فِي وَ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ كِلَاهُمَا عَنْ اَبِي نَضْرَةَ قَالَا سَمِعْنَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ بِمَعْنَى حَدِيْثِ بِشُو بْنِ مُفَضَّلٍ عَنْ اَبِي مَـٰلَمَةً

> (۵۲۳۱)وَ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرِّيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدٍ ابْنِ عُكَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ ابَا مُوْسَى رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَكَانَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُوْلًا فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الَّمْ نَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ انْذَنُوا لَهُ فَدُعِىَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ إِنَّا كُنَّا نُوْمَرُ بِهِلْذَا قَالَ لَتُقِيْمَنَّ عَلَى هَلَا بَيِّنَةً أَوۡ لَافْعَلَنَّ فَخَرَجَ فَانْطَلَقَ اللي مَجلِسِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا بَيِّنَةً ٱوْ لَافْعَلَنَّ فَخَرَجَ فَانْطَلَقَ اِلَّى مَجْلِسِ مِنَ الْآنُصَارِ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا

(۵۲۳) حفرت عبید بن عمیر مینیه سے روایت ہے کہ حضرت ابو موی وین نے حفرت عمر جرین کے پاس حاضری کے لیے تین مرتبہ اجازت مانگی۔ا بین گویا کہ (کسی کا م میں )مشغول پایا تو واپس آ كِيَّةِ حفرت عمر رضى اللّه تعالى عنه نه كبها: كياتم نے عبد اللّه بن قيس · طِنْنُونِ کی آواز نہیں سیٰ اے اجازت دے دو پھر انہیں بلایا گیا پھر حفزت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بتہمیں کس چیز نے اس بات پر أ بھارا كرتم واپس چلے گئے؟ انہوں نے كہا: ہميں اسى بات كاحكم ديا گیا ہے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: تم اس بات پر گواہی پیش کردورندمین (مناسب اقدام) کرون گا۔ وہ نکلے اور انصار کی ایک مجلس کی طرف حلے۔انہوں نے کہا: ہم میں سب سے چھوٹا ہی تیری اس بات پر گواہی دے گا۔حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ

أَصْغَرُنَا فَقَامَ آبُو سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا نُوْمَوُ بِهِلَدَا فَقَالَ عُمَرُ خَفِيَ عَلَيَّ هَلَا مِنْ آمْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ

(۵۲۳۲) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ حِ وَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ يَغْنِي ابْنَ شُمَيْلِ قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا النَّضُرُ يَغْنِي ابْنَ شُمَيْلٍ

(۵۲۳۳)حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ خُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوْسَى آخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ جَاءَ آبُو مُوْسَى

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّى عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هَلَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسِ فَلَمْ يَاذَنُ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هَذَا آبُو مُؤْسِنِي السَّلَامُ عَلَيْكُمُ هِذَا الْآشَعَرِيُّ ثُمَّ انْصَرَفَ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا رَدَّكَ كُنَّا فِي شُغُلِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَقُوْلُ الْإِسْتِنْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ وَ إِلَّا فَارْجِعُ قَالَ لْتَأْتِينِي عَلَى هَذَا بِبَيْنَةٍ وَإِلَّا فَعَلْتُ وَ فَعَلْتُ فَلَمْتَ

فَقَالَ رُدُّوا عَلَيَّ رُدُّوا عَلَيَّ فَجَاءَ فَقَالَ يَا اَبَا مُوْسَى

أَبُو مُوسَى قَالَ عُمَّرُ إِنْ وَجَدَ بَيْنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً وَإِنْ لَمْ يَجِدُ بَيِّنَةٌ فَلَمَ تَجِدُوهُ فَلَمَّا اَنْ

جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدَةً قَالَ يَا أَبَا مُوْسَى مَا تَقُوْلُ ٱقَدُ وَجَدُتَ قَالَ نَعُمُ أَبَىَّ بْنَ كَعْبٍ قَالَ عَذْلٌ قَالَ يَا اَبَا

الطُّفَيْلِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا يَقُولُ هَلَا إِقَالَ

ذٰلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ

کھڑے ہوئے اور کہا ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے تو حضرت عمر رضى التدتعالي عند فرمايا: يدبات مجه ير پوشيده تهى اور رسول الله صلی التدعلیہ وسلم کے اس تھم ہے مجھے بازار کی تجارت نے غافل

(۵۲۳۲) إس سند سے بھی بيرهديث اى طرح مروى بيكن نضر کی حدیث میں اس سے مجھے بازار کی تجارت نے غافل رکھا کے الفاظ مُذكورتبيس \_

قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيْثِ النَّضْرِ الْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْآسُواقِ

(۵۲۳۳)حفرت ابوموی اشعری دانیز سے روایت ہے کہ ابوموی والنيئ في حضرت عمر بن خطاب والنيئ ك ياس حاضر موكر السلام عليكم عبداللد بن قیس حاضر ہے کہالیکن انہیں اجازت ندمی ۔ انہوں نے پھر كہا: السَّلام عليكم! ابوموى حاضر ہے - السَّلام عليكم اشعرى حاضر ہے۔ پھر واپس لوٹ آئے۔حضرت عمر طابغیٰ نے کہا: انہیں میرے یاس لے آؤ۔وہ آئے تو فرمایا:اے ابوموی ٰ! تم واپس کیوں گئے؟ ہم ایک کام میں مشغول تھے۔انہوں نے عرض کیا: میں نے رسول الدّمنَّ التَّيْرُ كُوفر ماتے ہوئے ساكە اجازت تين مرتبہ ہوتى ہے۔ اگر تحجے اجازت دے دی جائے تو ٹھیک ورنہ لوٹ جاؤ۔ حضرت عمر جو کچھ کروں گا۔ ابوموی جائنۂ گئے۔حضرت عمر جائنۂ نے کہا:اگر انہیں گوائی ل گئی تو تم انہیں شام کے وقت منبر کے پاس پاؤ گے اور اگرانہیں گواہی نہ ملی تو تم انہیں نہ پاؤ گے۔ پس جب حضرت عمر جاہین شام کوآئے تو انہیں وہاں موجود پاکر کہا:اے ابوا تو کیا کہتا ہے کیا تم نے گواہ پالیا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! أبی بن كعب والنظ عمر ولافية ن كبانوه معترآ وي مي حفرت عمر والفية ن كبانا ا الطفيل! يركيا كمت إن انبول في كبانا الانتخطاب مين في رسول الله منافیر کا ای طرح فر ماتے ہوئے سا ہے۔ آپ اصحاب رسول کے ليے عذاب جان نہ بنیں۔حضرت عمر دالٹیؤ نے کہا: سجان اللہ۔ میں

آصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَآخَبَبْتُ اَنْ آتَنَبَّتَ۔

(۵۲۳۳) وَ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ اللهِ بُنِ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ هَاشِمٍ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْلَى بِهِلَا الْمُنْذِرِ اَآنُتَ سَمِعْتَ الْإِسْنَادِ عَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ نَعْمُ فَلَا تَكُنْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَلَى اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَلَمْ يَذُكُرُ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ سُبْحَانَ اللهِ وَمَا بَعْدَهُ

نے ایک بات بنی اور میں نے اس بات پر پکے اور مضبوط ہو جانے کو پیند کیا۔

اس سدے بھی بیرحدیث مروی ہے۔ اس میں بیہ ہے کہ حضرت عمر وہ ہے۔ اس میں بیہ ہے کہ حضرت عمر وہ ہے۔ اس میں بیہ ہے کہ حضرت عمر وہ ہے۔ اب ابوالمنذ را کیا تم نے بیرحدیث رسول اللہ مُنَّا اللّٰہ ہُمّا ہے۔ اس سے انہوں نے کہا: جی ہاں! اے ابن خطاب وہ اللہ آپ اصحاب رسول کے لیے باعث عذاب نہ بنو۔ اس کے بعد عمر وہ اللہ کا قول سجان التداور اس کے بعد کمر وہ اللہ کا قول نہ کو نہیں۔

کی کی تا ہے۔ اس باب کی تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ کسی گریں داخل ہونے سے پہلے اجازت ما تک لینی جا ہے آگر اعبارت لی جائے ہے۔ آگر اعبارت لی جائے ہے۔ آگر اعبارت لی جائے ہے۔ اس جائے اور ہے تھم عام ہے خواہ اپنے محارم کا گھر ہو یا غیر کا۔ ای طرح مردوں کی طرح عورتوں کو بھی دوسری عورتوں کے پاس جانے سے پہلے اجازت لینی جا ہے۔ سنت سے ہے کہ پہلے سلام کرے پھر تین باراجازت مانے اور سلام کرنے اور اجازت مانے اور اجازت لینی جا ہے۔ سنت سے ہے کہ پہلے سلام کرے پھراجازت مانے اور سلام کرے پھراجازت طلب کرے۔ تین مرتبہ اجازت مانیکنے سے اہل خانہ کواطلاع ہو جائے گا۔ دوسری مرتبہ پر اُن کو مہلت ما جائے گی کہ وہ اپنی حالت ٹھیک کرلیں اور جس چیز کو چھپانا مقصود ہوائے چھپا سکیں اور تیسری مرتبہ میں ان کواختیار ہوگا کہ وہ اُسے اجازت دیں یامنع کریں۔ اسلام کے ہرتم میں بیدوں تکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں احکام اسلام پر عمل پیرا ہونے کی تو فتی عطا فر مائے۔

9A۲: باب كَرَاهَةِ قُوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ آنَا اِذْا قِيْلَ مَنْ هَذَا

(۵۹۳۵) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنَ الْحَرَيْسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ عَنْ اللهِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ قَالَ آتَيْتُ النَّهِ قَالَ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ ال

(۵۲۳۲)حَلَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِنى وَ آبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِآبِى بَكْرٍ قَالَ يَحْيِنى آخْبَرَنَا وَ قَالَ آبُو

### باب: اجازت ما نگنے والے سے جب پوچھا جائے کون ہو؟ تو اُس کے لیے 'مئیں'' کہنے کی کراہت کے بیان میں

(۵۲۳۵) حضرت جابر بن عبدالله وراث ہے دوایت ہے کہ بین بی کر میم سلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواتو میں نے آواز دی۔
نی کر میم صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: بیکون ہے؟ میں نے عرض کیا: میں ہوں۔ آپ صلی القد علیہ وسلم میں 'میں کہتے ہوئے باہر تشریف لائے۔

(۵۶۳۷) حضرت جابر بن عبدالله بی سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے

بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ آنَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ آنَا آنَا۔

(۵۲۳۷)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَ اَبُّو عَامِرٍ الْعَقَدِتُّ حِ وَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْىَ حَدَّتَنِى وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ح وَ حَدَّنَنِى عَبْدُ

٩٨٣: باب تَحْرِيْمِ النَّظُرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ (۵۲۳۸)وَ حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ يَخْيَىٰ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح قَالَا اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَاللَّهُظُ لِيَحْيَى حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيْدٍ جَدَّثَنَا لَيْكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهُلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ٱخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَاْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَعْلَمُ آنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَظُ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذُنُ مِنْ آجُلِ الْبَصَرِ ـ

(٥٩٣٩)وَ حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ آخْبَرَنِي يُؤنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آنَّ سَهُلَ بْنَ سَعْدٍ الْاَنْصَارِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْدٍ فِي بَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِدْرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَاْسَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَوْ اَعْلَمُ انَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْإِذْنَ مِنْ آجُلِ الْبَصَرِ

(۵۲۳۰)وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالُوْا حَدَّثَنَا

اجازت مانگی تو آپ صلی الله عليه وسلم في فرمايا: كون مو؟ ميس في عرض کیا: میں ہوں۔ تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ممیں '

(۵۶۳۷)ان تینوں اسناد سے بھی میریث ای طرح مروی ہے۔ ان میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بین ہول کہنے کو ناپسند

الرَّحْمَانِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ كُلُّهُمْ عَنْ شُغْبَةً بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيْثِهِمْ كَانَّةٌ كَرِهَ ذَلِكَ.

باب: غیرے گھر میں جھا نکنے کی حرمت کے بیان میں (۵۹۳۸)حفرت سبل بن سعد ساعدی طالبین سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ شکھینی کے جمرہ مبارک کی وَرز میں سے جھا نکا اور رسول التد سلی التدعلیہ وسلم کے پاس ایک آلہ تھا جس ہے آ پ صلی القدعلیہ وسلم اپنے سرمبارک کو تھجلا رہے تھے۔ جب رسول التصلى التدعليه وسلم نے أے ديكھا تو فرمايا: اگر ميں جانا موتا كوتو مجھے دیکھ رہاہے تو اسے میں تیری آنکھوں میں چھودیتا اوررسول اللہ صلى الله عديه وسلم نے فرمايا: اجازت لينے كا حكم ديكھنے كي وجہ ہے تو مقرر کیا گیا ہے۔ (۵۲۳۹) حفرت مهل بن سعد انصاری مناتیز سے روایت ہے کہ

ا یک آ دی نے رسول الله مُثَالِّیُوَّا کے دروازہ کی درز میں سے جھا نکا اور رسول التدعل في الله عند الله كتكها تفاجس سي سي الله الميت سريس تنكھى كرر ہے تھاتو رسول الله مَا يُنظِم نے فرمايا: اگر مجھے معلوم ہوتا كەتۇ دىكىيەر با بے تومىس اس كىگھے كوتىرى آئىھ مىں چھوديتا۔اللد تبارک و تعالیٰ نے اجازت لینے کا حکم و کیمنے ہی کی وجہ سے تو مقرر فرمایا ہے۔

(۵۶۴۰) حفرت سہل بن سعد جربیز نے نبی کریم مُنی تَدِیْمُ سے اس طرح مدیث قل ک ہے۔

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرَى عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ وَ يُونُسُ۔

(۵۳۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ وَ قُسِيَّةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى وَ أَبِي كَامِلٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَلَّاتَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ اللَّهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ فَكَاتِّيْ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ (۵۲۲۲)حَدَّثَنِی زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِیْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ فِى بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَيَقَدُ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقُوُوا عَيْنَهُ.

(۵۲۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنِ فَخَذَفْتُهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَانَتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنَ جُنَاحٍ۔

### ٩٨٣:باب نَظَرِ الْفُجَآءَ ةِ

(۵۲۳۳) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْطعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ يُوْنُسَ حِ وَ حَلَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظُرَةِ الفُجَاءَةِ فَلَمَرَنِى آنُ اَصْرِفَ بَصَرِى۔

(۵۲۵۵)وَ حَدَّثَنَا اِسْعُلَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ (۵۲۲۵) اِلسند عَجْمَى بيرديث مروى بـ

الْاَعْلَى وَ قَالَ اِسْطَقُ آخْبَرَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ يُوْنُسَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِعْلَهُ۔

خُلْ الْمُنْ ا تہیں کیکن فورا نظر کو ہٹالینا ضروری ہے۔اگر نظر پڑی اور متواتر جمائے رکھی تویہ پہلی نظر نہیں بلکہ قصداً ہے اس لیے گناہ ہے۔نظر کا پڑ جانا اورنظر کا ڈالنا دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ پہلی نظر معاف اور دوسری نظر قابل گرفت ہے۔

(۵۶۴۱) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کدایک آدمی نے نی کریم صلی القدعلیہ وسلم کے جروں میں ہے کی حجرے کے درز میں سے جھانکا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم أس كى طرف تيرياك تيرك رأهے ويامين رسول التصلي التدعليه وسلم کی ظرف د کمیدر ہا ہوں اوراس کی تاک میں گئےرہے تا کہا ہے چبھو

(۵۲۴۲) حفرت ابو ہریرہ طابق سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلْ تَقَیْظُم نے فرمایا: جس نے کسی قوم کے گھر میں اُن کی اجازت کے بغیر حما نکا تو اُس نے ان کے لیے اپنی آئکھ کو پھوڑ دینا حلال و جائز کر

(۵۶۴۳) حضرت ابو ہریرہ طالبی سے روایت ہے کہ رسول الترصلی الله عليه وسلم نے فرمايا: جس نے تجھے تيرى اجازت كے بغير جما نكا اورتو نے کنگری مارکراُ س کی آنکھ ضائع کر دی تو تم پرکوئی جرم عائد ند

### باب: اچا تک نظر پر جانے کے بیان میں

(١٣٣٨) حفرت جرير بن عبداللد ولافئ سے روايت ہے كذمين نے رسول التدمنا لليُغِيرًا الله على الطرير جانے كے متعلق بوجھا تو آپ

نے مجھے حکم دیا کہ میں این نظر کو پھیرلوں۔

### كتاب السلام كي

### ۹۸۵: باب یُسِّلُم الرَّاکِبُ عَلَی الْمَاشِیْ باب: سوار کا پیدل اور کم لوگون کا زیادہ کوسلام وَ الْقَلِیْلُ عَلَی الْکَثِیْرِ

(۵۲۳)حَدَّثِنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حِ وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ حَدَّثَنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِي زِيَادٌ اَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى

(۵۱۴۲) حفرت ابو ہرمیہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سوار پیدل کو اور پیدل بیشنے والے کوسلام کرے اور کم زیادہ کو۔

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلَّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ۔

### باب:راستہ پر بلیٹھنے کاحق سلام کاجواب دیناہے

(۵۲۴۷) حفرت الوطلحہ بڑائیؤ سے روایت ہے کہ ہم صحن میں بیٹھے با تنیں کر رہے تھے کہ رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر ہمارے پاس کھڑے ہو گئے اور فر مایا: تمہیں کیا ہے کہ راستوں کے سر پرمجلسیں قائم کرتے ہو۔ سرراہ مجلس قائم کرنے سے پر ہیز کرو۔ ہم نے عرض کیا: ہم کسی نقصان کی غرض سے نہیں بیٹھے بلکہ ہم تو صرف بات چیت اور بحث و مباحثہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر تم نہیں مانے تو راستہ کاحق آئیسیں نیجی کر کے اور سلام کا جواب دے کراور اچھی گئیگو سے ادا کرو۔

(۵۲۴۸) حفرت ابوسعید خدری طافیط سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سر راہ بیٹنے سے بربیز کرو۔ صحابہ جھائیے نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمارے لیے راستوں نیس بیٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کیونکہ ہم وہاں گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرتم راستہ میں ہی بیٹھنا پہند

### ٩٨٩: باب مِّنُ حَقِّ الْجُلُوْسِ عَلَى الطَّرِيْقِ رَدُّالسَّكَام

( ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ ابْنُ إِينَ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدِّيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ ابْنُ حَكِيْمٍ عَنُ السِّحْقَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ عَنْ اللهِ ابْنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ اللهِ طَلْحَةَ كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصَّعُدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصَّعُدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا لَكُمْ وَلَمَجَالِسِ الصَّعُدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا لَكُمْ وَلَمَجَالِسِ الصَّعُدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا وَعُلْنَا إِنَّمَا لَكُمْ وَلَمَجَالِسِ الصَّعُدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا لَكُمْ وَلَمَحَالِسِ الصَّعُدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّهَا لَكُمْ وَلَا اللهُ عَلْنَا اللهِ عَنْ الْبَعْرِ مَا بَالْسِ قَعَدُنَا نَتَذَاكُرُ وَ نَتَحَدَّثُ لُو السَّلَامِ وَ حُسُنُ الْمُعَلِي وَ رَدُّ السَّلَامِ وَ حُسُنُ الْمُعَلِي وَلَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُو

(مُهُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ اَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ اَبِي مَيْسَدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللَّبِي عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَنْهُ عَنْ النَّبِي عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا بُدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا بُدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا

نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا البَيْنُم إِلَّا كَرْتِي بوتورات كاحق اداكرو صحابه في في في عرض كيا: ال كاحق الْمَجْلِسَ فَاغُطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُواْ وَمَا حَقَّهُ قَالُ ا غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذَىٰ وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُونِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

کیا ہے؟ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نگاہ نیجی رکھنا' تکلیف ده چیز کو دُور کرنا' سلام کا جواب دینا' نیکی کا حکم کرنا اور نرائی سيرو كنا ـ

(٥٦٣٩)وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَىٰ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ

(۵۲۳۹) إن دونول اسناد سے بھی بیصدیث اس طرح مروی ہے۔

بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَلَنِيُّ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى فُلَيْكٍ آخْبَرَنَا هِشَاهٌ يَغْنِى ابْنَ سَعْدٍ كِلَا هُمَا عَنْ زَيْدِ ابْنِ ٱسْكَمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِر

كُلْ النَّهُ النَّهِ إِنَّ اللَّهُ الله الله على الله على الله الله على الله الله على الرَّولَى آدى بيضا بوتو عاب كمالام کرنے والوں نے سلام کا جواب دے۔ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے۔ نیکی کا حکم کرے اور بُرائی ہے منع کرے اور عورتوں کو دیکھنے ہے گریز کرے۔بیداستہ کے حقوق ہیں۔سلام کرناسقت ہےاور جواب دیناواجب اور مسلمان کاحق بھی ہے۔اس ہے آپ میں بیار ومحبت بردهتی ہے اور کم انکم السُّل معلیم کہنا جا ہے۔سلام میں ابتداء کرنا فضیلت رکھتا ہے اس لیےسلام میں ابتداء کرنے کی کوشش کرنی جاہیے۔ چلنے والا' بیٹھنے والے کواورسوار پیدل کو مم لوگ زیادہ کوسلام کریں تو بیمبتحب ہے اس کے خلاف اور الٹ کرلینا بھی جائز ہے۔ عورتیں بھی دوسری عورتوں کوسلام کرسکتی ہیں لیکن اجنبی مردکوسلام نہ کریں۔اگر کوئی عورت اجنبی مردکوسلام کریتو اگروہ عورت بوڑھی ہے تو اس کا جواب بلندآ واز ہے دے درنہ دل میں اورای طرح اگر کوئی مرد کسی عورت کوسلام کر بے تو جوان عورت دل میں جواب د ہےاور بوڑھی عورت بلندآ واز ہے لیکن فضل وبہتر بیہ ہے کہ مرداجنبی عورت کواوراجنبی عورت مردکوسلام نہ کرے اوراجنبی میں بروہ داخل ہے جس سے نکاح ہوسکتا ہو۔ ہاں! مجرم آ دمی کوسلام کیا جاسکتا ہے۔ صرف ہاتھ کھڑا کردینا یا سلام کے الفاظ کو بگاڑ کرسام علیم کہنا کسی طور مناسب نہیں ہے۔ کسی غیرمسلم کوسلام میں ابتداء نہ کی جائے اگروہ سلام کریتو اس کے جواب میں صرف وعلیم مدی اللہ کہنا جا ہے۔سلام' ؤ ع ہے اور بیصرف اسلام ہی کی خصوصیت ہے جس میں دوسلمانوں کے ملتے وفت بھی ایک دوسرے کو وُ عادینے کی تلقین کی گئی ہے۔

٩٨٧: باب مِّنُ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ ﴿ بِابِ:مسلمان كُوسِلام كَاجُوابِ دِينامسلمانُول كَ حقوق میں سے ہے

السَّلَام

(۵۲۵۰)حضرت ابو ہریرہ رضی التد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم في ارشاد فرمايا: مسلمان كي يا في حق ا يسے إن جواس كے بھائى پرواجب إن اسلام كاجواب دينا مچھيكنے والے کے جواب میں برحمک اللہ کہنا وعوت قبول کرنا مریض کی عیادت کرنااور جنازوں کے ساتھ جانا۔

(٥٢٥٠)حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ آخْتَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ اَخْبَرْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ

الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمْ عَلَى اَخِيْهِ رَدُّ السَّلَامِ وَ تَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ الذَّعُوَّةِ وَ عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَ اتَّبَاعُ الْجَنَائِزِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ مَعْمَرٌ يُرْسِلُ هٰذَا الْمَحْدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِتِّي فَاسْنَدَهُ

مَرَّةً عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً

(۵۲۵۱)وَ حَدَّلَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتْيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ ٱبِيْهِ عَنْ ٱبِي هُرَيْرَةَ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ قِيْلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَاجَبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ فَشَمِّتُهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُهُ

٩٨٨: باب النَّهي عَنِ ابْتِدَآءِ آهُلِ

(۵۲۵۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ح وَ حَدَّثَنِي اِسْمَعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ

الْكِتْلِ بِالسَّلَامِ وَ كَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمُ

فَقُولُوا وَ عَلَيْكُمْ.

(٥٦٥٣)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِي حِ وَ حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ

الْحَارِثِ قَالَا حَلَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

(۵۲۵۳)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى وَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْمٍ وَاللَّفُظُ لِيَحْيَىٰ بْنُ يَخْيَىٰ قَالَ يَخْيَى بْنُ يَخْيِلَى اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخِرُونَ حَدَّثْنَا

(۵۲۵۱)حضرت ابو ہریرہ ڈیٹیز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاکٹیٹِکم نے فرمایا:مسلمان کےمسلمان پر چیوٹ ہیں:آپ سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول! وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: جب تو اُس سے للےتو اُ ہےسلام کر۔ جب وہ تختجے دعوت دیتو قبول کراور جب وہ تھ سے خیر خوا ہی طلب کرے تو تو اُس کی خیر خوا ہی کر۔ جب وہ حصينكے اور الحمد للد كہوتوتم ؤعا دوليني سرحمك الله كہو جب وہ يمار ہو جائے تو اُس کی عیادت کرواور جب وہ فوت ہو جائے تو اُس کے جنازه میں شرکت کرو۔

باب: اہل کتاب کوابتداء تسلام کرنے کی مما نعت اور اُن کے سلام کا جواب کیسے دیا جائے کے بیان میں (۵۲۵۲) حضرت انس بن مالک رضی اللد تعیالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مہیں اہلِ كتاب السَّلام عليم كبين توتم وعليم كهو\_

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ اَبِيْ بَكُو عَنْ جَدِّهِ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ

(۵۲۵۳)حفرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی كريم صلى القدعليه وسلم كصحابه فالمؤنث في كريم صلى القدعليه وسلم ے وض کیا: اہل کتاب ہمیں سلام کرتے ہیں ہم انہیں کیے جواب دین؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تم وعلیم کہو۔

بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَنَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ آنَّ اصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ الْأَوْا اللَّبِيِّي يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِم قَالَ قُولُوا عَلَيْكُمْ

(۵۲۵۳) حفرت ابن عمر وافق سے روایت ہے کدرمول الله من الله علی الله من الله من الله من الله الله من الله نے فر مایا: یبودیوں میں جب کوئی سلام کرے اور السام علیم کہتے تم علیک کہددو۔

اِسْمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إنَّ الْيَهُوْدَ اِذَا سَلَّمُوا

عَلَيْكُمْ يَقُولُ آحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ عَلَيْكَ.

> (٥٦٥٥)وَ خُدَّتَنِيْ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّقِنَا عَبْدُ الرَّحْطٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَلَى إِيمِعْلِهِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ فَقُولُواْ وَعَلَيْكُمْ

> (۵۲۵۲)وَ حَدَّلَنِيْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَاللَّفَظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِّ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوزَةَ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ السُّتَأَذَنَ رَهُطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّهْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَانِشَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْآمْرِ كُلِّهِ قَالَتُ آلَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوْا قَالَ قَدْ قُلْتُ وَ عَلَيْكُمْ.

> (٥٦٥٧)حَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بِنُ عَلِمِّى الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ

(۵۲۵۸)وَ حَدَّثَنَا آبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ آتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ انَّاسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ يَا ابَا الْقَاسِمِ قَالَ وَ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يًا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لَا تَكُوْنِي فَاحِشَنَّةً

فَقَالَتُ مَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا فَقَالَ آوُ لَيْسَ قَدُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ۔

(٥٢٥٩)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا یَعْلَی بْنُ عُبَيْدٍ حَلَّثَنَا الْاَعْمَشُ بِهِلْنَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ

(۵۲۵۵)حفرت ابن عمر برطف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کی ہے اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا جم وعلیک

(٥٦٥٦) حفرت عاكشرصديقد في الماروايت بي كديبوديون کے ایک گروہ بے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بیاس آنے کی اجازت طلب كى توانبوں نے السام عليم (ليعني تم پرموت ہو) كہا۔ تو سيّده عا كشه وليّة فناف كها بلكهتم برموت اورلعنت مور رسول التدصلي التدعليه وسلم نے فر مايا: اےء ئشة! التد تعالىٰ تمام معاملات ميں زمي كو پندكرت بين- عائشه ناته في فائن في عرض كيا الآب في نيس سارانهون نے کیا کہا ہے؟ آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں وعلیم کہہ چکا

(۵۲۵۷)ان دونول اسناد ہے بھی میہ حدیث منقول ہے کیکن اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا: میں علیم کہد چکا ہوں اورواؤ مذکورنہیں۔

حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحٍ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنا مَعْمَرٌ كِلَا هُمَا عَنِ الزُّهْرِتَى بِهاذَا الْإِسْنَادِ وَ فِي حَدِيْنِهِمَا جَمِيْعًا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قُلْتُ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْوَاوَ ـ

(۵۲۵۸) حضرت عائشہ بڑھٹا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں میں ہے کچھ آ دمیوں نے آ کر کہا:السائم عليك (تجھ يرموت ہو) اے ابو القاسم! آپ نے فرمايا: وعليم ـ عائشہ ہو بین نے بیان کیا کہ میں نے کہا: بلکہ تم پر موت اور ذالت ہو۔ (بین کر) رسول الته صلی الله عایه وسلم نے فرمایا: اے عا کشہ! تم بدزبان نه بنو ـ توانهول نے کہا: کیا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا جوانہوں نے کہا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: کیا میں نے ان کے قول کو اُن یر واپس نہیں کر دیا 'جو انہوں نے کہا۔ میں نے کہا:وعلیکم۔

(۵۲۵۹) اِس سند سے بھی بیصد بیث مروی ہے۔اس میں بیجھی ہے كد حفرت عائشة ن أن كي بدؤ عاكو جان ليا جوسلام كي من ميل تمتمی \_ پھر عائشہ نے اُن کو بُرا بھلا کہا تو رسول التد مُثَاثِیْنِ منے فرمایا اے

عا ئشة! رُك جاوً كيونكه القد تعالى بدز بانى اور بدگوئى كوپسندنېيں كرتا اور

مزيداضافديه ب كدالتدعز وجل في بيآيت اس ك بعد نازل كى:

﴿ وَاذَا جَاءُ وُكَ ﴾ اور جب بيآب كياس آت مين تو آب الله الله

(۵۲۲۰) حضرت جابر بن عبدالله والت ب كه

یبود یوں میں سے بچھ لوگوں نے رسول التدسلی القدعلیہ وسلم کوسلام

- كيا تو كها السام عليك الاالقاسم - تو آپ صلى التدعليه وسلم في

فرمایا: وعلیم ۔سیّدہ عائشہ بڑھانے غصہ میں آ کرعرض کیا: کیا آپ

ن نہیں سا کدانہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں

بلکہ میں نے سنا پھر ان کو جواب وے دیا اور ہماری بددُعا ان کے

خلاف مقبول ہوگی اوران کی بدؤ عا ہمارے خلاف قبول نہ کی جائے

اس طرح سلام كرتے بيں جس طرح الله في آپ كوسلام بيس كيا۔

فَفَطِنَتْ بِهِمْ عَائِشَةُ فَسَبَّنَّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ يَا عَانِشَةُ فَاِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ وَ زَادَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِذَا جَاءُ وُكَ حَيَّوُكَ بِمَا لَم يُحَيِّثُ بِهِ النَّهُ ﴾ [المحادلة: ٨] إلى آخِرِ الْأَيَةِ-

(٥٢٢٠)حَدَّثَنِي هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ حُرَيْجِ أَخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ مَلَّمَ نَاسٌ مِنْ يَهُوْدَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ يَا اَبَا الْقَاسِم فَقَالَ وَ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَانِشَةٌ وَ غَضِبَتْ آلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ بَلِّي قَدْ سَمِعْتُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَ لَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا۔

(۵۲۲۲)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو ۚ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفُيَانَ حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْل بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيْثِ وَكِيْعِ إِذَا لَقِيْتُمُ

(۵۲۱) حَدَّثَنَا فَتَيْهَ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي اللَّوَاوَرُدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَا تَبْدَوُا الْيَهُوْدَ وَلَا النَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ وَ إِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيْقٍ فَاصْطُرُّوْهُ الى أَضْيَقِهِ

(١٢١٥) حضرت ابو مريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول التدصلي التدعليه وسلم في ارشاد فرمايا: يبود اور نصارى كوسلام کرنے میں ابتداء نہ کرواور جب تہہیں اُن میں ہے کوئی راستہ میں ملے تو اُسے ننگ راستہ کی طرف مجبور کر دو۔

(۵۲۲۲)ان دونول اسناد ہے بھی میرحدیث مروی ہے کیکن وکیع کی روایت میں ہے جب تمہاری یہود سے ملاقات ہو اور شعبہ کی روایت میں ہے کہ آ پ سلی القد علیہ وسلم نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا اور جربر کی حدیث میں ہے جب تم اُن سے ملو اور مشر کمین میں ہے کسی کا نام نہیں ذکر فرمایا۔

الْيَهُوْدَ وَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَوٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ فِي آهْلِ الْكِتلِ وَ فِي حَدِيْثِ جَرِيْوٍ اِذَا لَقِيْنُمُوهُمْ وَلَمْ يُسَمُّ آحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔

خَلْاَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْ إِلَيْ إِلِي بِابِ كِي احاديث معلوم ہوا كہ كفار اور اہلِ كتاب وغيره كوابتداء ملام كرنا حرام اور نا جائز ہے۔اگروہ خُلاَ اُنْ اللَّهِ اللَّ سلام کریں تو اُن کے جواب میں صرف وعلیم کہاجائے۔اس طرح بدعقیدہ اور گمراہ کو بھی سلام کرنا جائز نہیں اورا گر کسی مجلس میں مسلمان اور کافر بیٹے ہوں تو وہاں مسلمانوں کی نتیت سے سلام کہا جا سکتا ہے۔ای طرح جارے ہاں عام رواج ہے کہ لوگ السّلا علیم کی بجائے فیشن اورلاعلمی کےطور پرالسام علیم کہدویتے ہیں جس کامعنی ہے: ' تم پرموت ہو' تواسکے جواب میں بھی صرف علیم کہاجائے اور بہتریہ ہے کہ "أس مخص كو (جولاعلمي كى بنايراي كهدر ما ب ) سمجماد يا جائے كه بھائى السَّلا م عليم كهنا جا ہے۔"

### ٩٨٩: ١١ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى

## باب: بچول کوسلام کرنے کے استحباب کے بیان

(۵۲۲۳) حفرت انِس بن ما لك رضى التدتعالي عند يه روايت بے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم اڑکوں کے باس سے گزرے تو الہیں سلام کیا۔

(۵۲۲۴) اِس سند سے بھی میرحدیث مروی ہے۔

(۵۲۲۵)حضرت بیار میلید سے روایت ہے کہ میں ثابت بنائی بینید کے ساتھ تھا۔وہ بچوں کے پاس ہے گزر بے تو انہیں سلام کیا اور ثابت نے حدیث روایت کی کہوہ حضرت انس ڈاٹٹنے کے ساتھ چل رہا تھا۔وہ بچوں کے پاس ہے گز ریے تو انہوں نے ان بچوں کو سلام کیا اور حدیث روایت کی حفرت انس خاشیٔ نے کہ وہ رسول اللہ منافین کے ساتھ چل رہے تھے آ ب بچوں کے پاس سے گزرے تو أب نے انہیں سلام کیا۔

خُ الْحُنْتُ ﴾ الْخُالِيْنِ: إِس باب كي احاديث سے علماء نے اس بات پرا تفاق نقل كيا ہے كہ بچوں كوسلام كرنامتحب ہے۔ بيا تكساري ، تواضع اورعا جزی ہے اورا گرکوئی بچکسی مردکوسلام کر ہے اس کا جواب دینا بھی لا زم ہے۔

باب: بردہ اُٹھانے دغیرہ کویائسی اورعلامت کواجازت ملنے کی علامت مقرر کرنے کے جواز کے بیان میں

(۵۲۲۷) حضرت این مسعود داین سے روایت ہے کہ رسول الله صلی التدعليه وسلم في جمع ارشاد فرمايا: تيرب ليي ميرب باس آني كي اجازت بدہے کہ پردہ اُٹھاد یاجائے اور بیرکتم میری راز کی بات س لؤیہاں تک کہ میں تمہیں منع کر دوں۔

بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذْنَكَ عَلَىَّ انْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ وَانْ تَسْمَعَ سِوَادِي حَتَّىٰ

(۵۲۲۳)حَدَّثَنَا يَجْيَى بْنُ يَحْيَى آخْبِرَنَا هُشَيْم عَنْ سَيَّارٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آنَسٍ (بْنِ مَالِكٍ) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى غِلْمَان لَهُمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ۔ (۵۲۲۳)وحَدَّقَنِيُهِ اِسْمَعِيْلُ بُنُّ سَالِمٍ ٱخْبَرَنَا هُشَيْمٍ ٱخۡبَرَنَا سَيَّارٌ بِهِلَا الْإِسْنَادِ\_

(٥٢٢٥)وَ حَدَّثِني عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ كُنْتُ آمْشِي مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَحَدَّثَ ثَابِتٌ آنَّهُ كَانَ يَمْشِى مَعَ آنَسٍ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَ حَدَّثَ آنَسٌ آبَّهُ كَانَ يَمْشِى مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِصِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ۔

٩٩٠: باب جَوَازِ جَعْلِ الْإِذُنِ رَفَعَ

حِجَابِ أَوْ غَيْوِهِ مِنَ الْعَلَامَاتِ (٥٦٢٢)حَدَّنَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَ قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُويْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ

(۵۲۲۷)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ (۵۲۲۷) اِسَندے بھی بیردیث ای طرح مروی ہے۔ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَیْرٍ وَ اِسْلِحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اِسْلِیْ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِیْسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَیْدِ اللّٰهِ بِهِلَذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ۔

### 99١: باب إبَاحَةِ ٱلْخُرُو جِ لِلنِّسَآءِ لِقَضَآءِ حَاجَةِ الْإِنْسَان

قَالَا حُدِّثَنَا آبُو اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْ آبِي شَيْبَةً وَ آبُو كُويُبٍ وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ خَرَجَتُ سَوْدَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ خَرَجَتُ سَوْدَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بَعْدَ مَا صُوبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بَعْدَ مَا صُوبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا بَعْدَ مَا صُوبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا لَا تَخْفَىٰ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ النّهِ مَا تَخْفَیٰنَ عَلَیْنَا الْحِجَابُ الله الله عَلَیْ الله مَا تَخْفَیْنَ عَلَیْنَا اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَاللهِ مَا تَخْفَیْنَ عَلَیْنَا اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ فِی بَیْتِی وَانّهُ الله اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ فِی بَیْتِی وَانّهُ الله اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ فِی بَیْتِی وَانّهُ الله اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ فِی بَیْتِی وَانّهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ عَنْهُ وَانّ الْعَرْقَ فِی بَیْتِی وَانّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ وَانّ الْعَرْقَ فِی بَیْتِی وَانّهُ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ وَانّ الْعَرْقَ فِی بَیْتِی وَانّهُ اللهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

(۵۲۲۹)وَ حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالٌ وَ كَانَتُ إِمْرَاةً يَفُرَغُ النَّاسَ جَسْمُهَا قَالَ وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى -

(٥٦٧٠)َوَ حَدَّثِينِهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِتَّى بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهِلْذَا الْإِلْسَنَادٍ.

(٥٦٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ

# باب:عورتوں کے لیے قضائے حاجت انسانی کے لیے نکلنے کی اجازت کے بیان میں

اللہ ۱۹۸۵) حفرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ حفرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردہ دیئے جانے کے بعد قضائے حاجت کے لیا ہر تکلیں اور وہ قد آورعورتوں میں بڑے قد والی عورت تھیں کہ پہچا نے والے سے پوشیدہ نہ رہ عتی تھیں۔ انہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھاتو کہا: اے سودہ! اللہ کہ قتم ہم سے پوشیدہ فہ آگر رہ عیں۔ اس لیے آپ فور کریں کہ آپ باہر کینے تکلیں گی۔ سیّدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ وہ میں منزی میں شام کا کھانا تناول فرما رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ہڑی میں شام کا کھانا تناول فرما رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ہڑی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمجھ اِس اِس طرح کہا۔ سیّدہ عائشہ سینی فرماتی ہیں اسی وقت آپ پر وحی نازل کی گئی پھر منقطع عائشہ سینی فرماتی ہیں اسی وقت آپ پر وحی نازل کی گئی پھر منقطع میں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موئی اور بڈی آپ کے ہاتھ میں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای جمتیں اپنی حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔

(۵۶۲۹)اس سند ہے بھی بیرحدیث منقول ہے اس میں ہے کہ ان کا جسم لوگوں سے بلند تھا اور مزید ہے کہ آپ شام کا کھانا کھارہے تھے۔

(۵۷۷۰) اِسندے بھی پیصدیث مروی ہے۔

(۵۷۷۱) حفرت عائشہ بڑھنا سے روایت ہے کدرسول انتمنا فیٹیا کی

ازواج مطہرات رات کے وقت قضائے حاجت کے کیے جاتی تھیں اوروه ایک کھلا میدان تھا اور عمر بن خطاب طاشیئ رسول التدمیٰ کیٹیئر سے عرض کرتے رہتے تھے کہ آپ اپنی ازواج کو پردہ کرا دیں لیکن رسول الله مَنْ لَيْزُمُ اليها نه كرتْ تنظيه پس حفزت سوده بنت زمعه وقت بابرنکلیں اور وہ دراز قدعورت تھیں ۔انہیں حضرت عمر جائٹیؤ نے پکار کر کہا:اے سودہ! ہم نے آپ کو پیچان لیا ہے۔ پردہ کے بارے میں احکام نازل ہونے کی حرص کرتے ہوئے۔حضرت عائشہ بڑھنی فرماتی میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے احکام نازل

فَٱنْزَلَ (اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ) الْحِجَابَ (٥١٤٢) حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ (٥١٤٢) إسند ي بهي بير مديث الع طرح مروى يـــ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِلَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

خُلْكُ الْبُالْيُلِينَ : إلى بابك احاديث معلوم بواكورت كي ليه تضاع حاجت كي بابر جاني كا جازت ب بشرطیکہ باپر دہ جائے اور کسی فتند میں مبتلا ہونے کا خوف بھی نہ ہواور جہاں قضائے حاجت کے لیے جائے وہاں بھی مکمل طور پر پر دہ کر ہے كدبے پردگى كاشائبةتك نەمواورگھريىل بيت الخلاء كاانتظام نەموتو صرف اس صورت ميں ـ

### ٩٩٢: باب تَحْرِيْمِ الْخَلُوَةِ بَالْاَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا

حَدَّثِيى اَبِي عَنْ جَدِّى حَدَّثِيى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ

ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةَ بْنِ الزُّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ

آزُوَاجَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ اِذَا

تَبَرَّزْنَ اِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيْدٌ ٱفْيَحُ وَ كَانَ عُمَرُ

بْنُ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ آخُجُبْ نِسَاءَ كَ

فَلَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ فَخَرَجَتُ سَوْدَةُ

بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً وَ

كَانَتْ اِمْرَاةً طُوِيْلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ آلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا

سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى اَن يُنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَ عَائِشَةُ

(۵۹۷۳)حَدَّثَنَا بِيَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَ عَلِيٌّ بْنُ حُبْجِرٍ قَالَ يَحْيِلَى ٱخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ آبِيْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ

تَيْبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.

(٥٧٧/٣)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ آخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي حَيْبُبٍ عَنْ اَبِي أَلْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدَّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ

### باب:اجببیعورت کے ساتھ خلوت اوراُس کے یاس جانے کی حرمت کے بیان میں

(۵۶۷۳) حفرت جابر طن النواست ہے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آگاہ رہو نکاح کرنے والے (شوہر ) مامحرم کے علاوہ کوئی آ دمی کسی شادق شدہ عورت کے پاس رات نہ گزارے۔

وَ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ قَالَا اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إَلَّا لَا يَبِيْتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ الْمُرَاةِ

(۵۶۷۴)حفرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول التدصلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: (اجنبی) عورتوں كے پاك جانے سے بچو۔ انصار میں سے ایک آدمی نے عرض کیا:اےاللہ کے رسول! آپ سلی اللہ عابیہ وسلم دیور کے بار ب فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَادِ يَا رَسُولَ اللهِ اَفَرَايْتَ الْحَمْوَ مِين كياتِكم فرماتِ بَين؟ آ پِصلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ويورتو قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ۔

فال المحمو الموت. (۵۷۷۵) حَدَّقِيني أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ (۵۲۷۵) إس سند يجمى بيحد يث الى طرح مروى بـــ

وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ وَ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَ غَيْرِهِمْ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ آبْى حَبِيْبٍ حَدَّنَهُمْ بِهِلَذَا الْاسْنَاد مَفْلَهُ۔

> (۵۷۷۷)وَ حَدَّقِنِيُ آبُو الطَّاهِرِ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ وَ سَمِعْتُ اللَّيْكَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ الْحَمْوُ آخُ الْزَّوْجِ وَمَا اَشْبَهَهُ مِنْ اَقَارِبِ الزَّوْجِ ابْنِ الْعَمِّ وَ نَحُوهِ۔

رَبِ بَهِ مِنْ مَا مُرْوَى بَنِ مَعْرُوفِ حَدَّلَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الْمَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ حَدَّلَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرُو جِ وَ حَدَّلَنِي ابُو الطَّاهِرِ انْحُبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ انَّ بَكُرَ بْنَ سَوَادَةً حَدَّلَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ بَكُرَ بْنَ سَوَادَةً حَدَّلَهُ أَنَّ عَبْدِ الْعَاصِ حَدَّلَهُ أَنَّ نَفَرًا مَنْ بَنِي هَاشِم دَخَلُوا عَلَى اسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ مَنْ بَنِي هَاشِم دَخَلُوا عَلَى اسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلُ ابُو بَكُرِ الصِّدِيْقُ وَهِي تَحْدَهُ يَوْمَنِذٍ فَرَآهُمُ اللهِ فَيْ وَقَالَ لَمْ ارَ فَكُولُ اللّٰهِ فَيْ وَقَالَ لَمْ ارَ اللهِ عَيْمُ وَقَالَ لَمْ ارَ اللهِ خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ فَيْ وَقَالَ لَمْ ارَ اللّٰهِ خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ فَيْ وَقَالَ لَمْ ارَ اللّٰهِ خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ فَيْ وَقَالَ لَمْ ارَ اللّٰهِ عَيْمُ وَقَالَ لَمْ ارَ اللّٰهِ عَيْمُ وَقَالَ لَمْ ارَ اللّٰهِ عَيْمُ اللّٰهِ عَيْمُ اللّٰهِ عَيْمُ وَقَالَ لَمْ ارَ اللّٰهِ عَيْمُ وَقَالَ لَمُ اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهِ عَيْمُ وَاللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ قَدْ بَرَّاهَا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّا اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلْهُ بَرَّاهَا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ

(۵۷۷۷) حفرت لیٹ بن سعد میشید سے روایت ہے کہ دیور ہے خاوند کا بھائی اور جواس کے مشابہ ہو خاوند کے رشتہ داروں میں سے پچازاد بھائی وغیر و مراد ہیں۔

قَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَا يَدُخُلَنَّ رَجُلٌ بَعَدَ يَوْمِي هٰذَا عَلَى مُغِيْبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ آوِ الْنَانِ۔

باب: جسآ دمی کوا کیلے عورت کے ساتھ دیکھا جائے اوروہ اُس کی بیوی یا محرم ہوتو بد گمانی دُور کرنے کے لیے اُس کا بیہ کہددینا کہ بیفلانہ ہے کے مستحب ہونے کے بیان میں

(۵۶۷۸) حفرت انس جلائ ہے روایت ہے کہ نی کریم مُنَا اللَّهُ اَلَهُ کَا اِن مَا اِللَّهُ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ ال

٩٩٣: باب بَيَانِ آنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُاِىَ خَالِيًا بِإِمْرُاةٍ وَكَانَتُ زَوْجَةَ اَوْ مَحْرَمًا لَهُ اَنْ يَقُولُ هَذِهِ فُلَانَةُ لِيَدُفَعَ ظَنَّ السُّوْءِ

(٥٦٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنِ مَسْلَمَةَ بُنِ قَعْسَبِ حَدَّثَنَا حَمَّدُ اللهِ بُنِ مَسْلَمَةَ بُنِ قَعْسَبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِ عَنْ آنَسٍ رَضِى

اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعَ اِحْدَىٰ نِسَائِهِ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَلَدَعَاهُ فَجَاءَ فَقَالَ يَا فَكُنُ مَذِهِ زَوْجَتِى فُكَانَةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى فَكَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكُنُ اَظُنُّ بِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَكَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ فَعَرِى مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ

َ (۵۲۷۹) حَدَّثَنَا السَّحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ وَ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِ عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ حُبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا حُبِيَّ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَاتَئِثُهُ اَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثُتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لِانْقَلِبَ فَقَامَ مَعِي فَاتَئِثُهُ اَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثُتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لِانْقَلِبَ فَقَامَ مَعِي لَيَقْلِبَنِي وَ كَانَ مَسْكُنُهَا فِي دَارِ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الْلَائِصَارِ فَلَمَّا رَايَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(٥٦٨٠) وَ حَدَّنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ الْخَبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ الْخَبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِ الْخَبَرَنَهُ اللهِ بْنُ حُسَيْنِ اَنَّ صَفِيّةَ زَوْجَ النَّبِي عَلِيْ بُنُ حُسَيْنِ اَنَّ صَفِيّةَ زَوْجُ النَّبِي عَلَيْ الْمُسْجِدِ فِي الْعُشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي الْمُسْجِدِ فِي الْعُشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَيَكَذَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتُ تَنْقَلِبُ وَ قَامَ النَّبِيُ فَيَ الْمُسْجِدِ فِي الْعُشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتُ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتُ تَنْقَلِبُ وَ قَامَ النَّبِيُ فَيَ اللهَ اللهِي اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

پاس سے ایک آدمی گزرا۔ آپ نے اُسے بلایا وہ آیا تو آپ نے فرمایا: اے فلاں! سیمیری فلاں بیوی ہے۔ اُس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں کون ہوتا ہوں کہ میں ایسا گمان کروں اور نہ ہی میں نے آپ کے بارے میں کوئی ایسا گمان کیا ہے۔ رسول الله صلی اللہ عایہ وسلم نے فرمایا: شیطان انسان کر آگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔

ریم صلی التہ علیہ وسلم معتلف تھے۔ میں رات کے وقت آپ سے ملا قات کرنے آئی۔ میں سفیہ بنٹ جی بیٹی التہ علیہ وسلم معتلف تھے۔ میں رات کے وقت آپ سے ملا قات کرنے آئی۔ میں نے آپ صلی التہ علیہ وسلم سے گفتگو کی پھر واپس لو شنے کے بیے کھڑی ہوئی تو آپ میر سے ساتھ جھے رخصت کرنے کے لیے اُٹھے اور ان کی رہائش اُسامہ بن زید بڑا تی کے گھر میں تھی۔ ووانصاری آدمی گزر ہے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی التہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جلدی جلدی چلدی چلا کے۔ نبی کریم صلی التہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی چال میں ہی چلو بیصفیہ بنت جی ہے۔ انہوں نے فرمایا: این حیال میں ہی چلو بیصفیہ بنت جی ہے۔ انہوں نے فرمایا: کی جاند رشیطان خون کی طرح چاتا ہے اور ججھے خوف ہوا انسان کے اندر شیطان خون کی طرح چاتا ہے اور ججھے خوف ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بُری بات نہ ڈوال دیے یا اور پچھے فرف ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بُری بات نہ ڈوال دیے یا اور پچھے فرف موا

(۵۲۸۰) زوجہ نبی کر پیرصلی القد عایہ وسلم حضرت صفیعہ بی القفا سے اور ایت ہے کہ وہ نبی کر پیرصلی القد عایہ وسلم سے آپ کے اعتکاف میں میں محبد میں ملاقات کرنے کے لیے رمضان کے آخری عشرہ میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ صلی القد عایہ وسلم سے تعوزی دیر گفتگو کی چر واپسی کے لیے اُٹھ کھڑی ہوئیں اور نبی کر پیم صلی القد عایہ وسلم بھی اُنہیں رخصت کرنے کے لیے اُٹھے۔ باقی حدیث اسی طرح بھی اُنہیں رخصت کرنے کے لیے اُٹھے۔ باقی حدیث اسی طرح ہے۔ اس میں جو کہ نبی کر بیم صلی القد عایہ وسلم نے فرمایا: شیطان ہے۔ اس میں خون جنچنے کی جگہ تک پہنچ جاتا ہے۔ دوڑ نے کا ذکر نہیں

خُلْاَ الْمَالِيْنِ : إِس باب كى احاديث معلوم ہوا كه انسان كولوگوں كى بدگمانى كے مواقع سے پر ہيز كرنا لاز مى ہے اورا يسے مواقع پر ميز كرنا لاز مى ہے اورا يسے مواقع پر محتج عذر بيان كردينا چاہيے۔اى طرح انسان اگركوئى جائز كام كرے اوراس ميں كسى نا جائز كام كے كمان كاو ہم يو خطر ہوخوف ہوتو أس نا جائز كام سے اپنى براءت كا ظہار كروينا مناسب ہے۔حد بث ميں نبى كريم كَانْتُوْجُ كا ارشاد ہے:

((اتقُوا موَاضِع النهمَةِ)) تهمت كى جكبول سے بھى بچو۔

چونکہ انبیاء کرام ﷺ کُناہوں کا صدور شرغامکن ہی نہیں اس لیے اُن کے بارے میں کوئی بدگمانی کا تصور کرنا بھی کفر ہے۔اس لیے آپ کا نیٹی نے بطور شفقت ورحمت مہر بانی فر ماکر صحابہ کرام جوئی کا کہ یہ میری زوجہ مطہرہ بڑھنا ہے تا کہ کہیں شیطان اُن کے دل میں وسوسہ نہذال دے۔

### ٩٩٣: به مَنْ آتَلَى مَجْلِبٌ فَوَجَدَ فُرُجَةً فَجَلَسَ فِيْهَ وَإِلَّا وَرَآءَ هُمُ

(۵۲۸۱) حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنِسِ فِيْمَا قُرِى ءَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِى طُلْحَةَ أَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ بْنِ آبِى طَالِبٍ آخْبَرَهُ عَنْ آبِى وَاقِدِ اللَّيْفِيِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ نَقَرٌ لَلَالَّةٌ فَاقْبَلَ النَّانِ اللهِ وَسُولِ اللهِ عَنْ فَاقَبَلَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فَا اللهِ عَنْ فَالْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فَا اللهِ عَنْ فَا اللهِ عَنْ فَا اللهِ عَنْ فَا مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ فَا مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فَا اللهِ عَنْ فَا مَا اللهِ عَنْ قَامَا اللهِ عَنْ فَا مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ قَامَا اللهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۵۲۸۲)حَدَّقَنَا آخْمَدُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ حِ وَ حَدَّثَنِي اِسْحَقُ بْنُ

باب جوآ دمی کسی مجلس میں آئے اور مجلس میں کوئی حگہ خالی دیکھے تو وہاں بیٹھ جائے ورنداُن کے پیچھے ہی بیٹھ جانے کے بیان میں

(۵۲۸۱) حضرت ابو واقد لیثی خوش سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیق اس می می بیٹے والے سے اور صحابہ جو اللہ اس میں بیٹے والے سے اور صحابہ جو اللہ اللہ علیہ وسلم سے کہ تین آ دی آئے۔ اُن میں سے دوتو رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک چلا گیا۔ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک چلا گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باس جا کر میٹھ گیا اور دوسرا اُن کے پیچے بیٹھ مجلس میں جگہ دیمی تو و ہاں جا کر بیٹھ گیا اور دوسرا اُن کے پیچے بیٹھ گیا اور تیسر ایشت پھیر کر جانے لگا۔ جب رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فر مایا: کیا میں تہمیں تین آ دمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں ۔ ان میں سے ایک نے اللہ نے دوں ۔ ان میں سے ایک نے اللہ نے اللہ نے اللہ دے دوسرے نے حیاء کی اللہ بھی اُس سے حیا کر ہے گا اور تیسرے نے اعراض کیا 'پس اللہ بھی اُس سے اعراض کر ہے گا۔

(۵۲۸۲) اِن دونول اِسناد سے بھی بیہ صدیث ائی طرح مروی

مَنْصُوْرٍ ٱخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا اَبَانٌ قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ابْنُ اَبِي كَفِيْرٍ اَنَّ اِسْحَقُ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ فِيْ هذا الْإِسْنَادِ بِمِعْلِهِ فِي الْمَعْنَى ــ

## ٩٩٥ ب تَحْرِيْمِ فِكَمَةِ الْإِنْسَنِ مِنْ

مَوْضِعِهِ الْمُبَ حِ الَّذِیُ سَبَقَ اِلَیْهِ (۵۲۸۳)وَ حَدَّثَنَا قُتَیْبَةُ بُنُ سَعِیْدٍ حَدَّثَنَا لَیْثُ حِ وَ حَدَّثِنی مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ٱخْبَوَنَا اللَّیْثُ

عَنْ نَافِعِ غَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُقِيْمَنَّ اَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ۔

(۵۲۸۳)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللِّه بْنُ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِى ح وَ حَدَّثَنِى زُهْيُرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ حِ وَ حَدَثَنَا ابْنُ الْمُغَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى النَّقَفِىَّ

### باب: کسی آ دمی کوائس کی جگہ سے اُٹھا کراُس کی جگہ بیٹھنے کی حرمت کے بیان میں

(۵۶۸۳) حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم میں سے کوئی کسی آ دمی کو اُس کی جگہ سے نہ اُٹھائے اور پھر اُس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔

(۵۲۸۴) حضرت ابن عمر ورفی سے روایت ہے کہ نبی کریم کی تی آئی ا نے فرمایا کوئی آدمی کسی آدمی کو اُس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اُٹھائے کہ پھر اس جگہ خود بیٹھ جائے البتہ جگہ فراخ کر دیا کرواور وسعت سے کام لو۔

كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَ وَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشرٍ وَ اَبُو اُسَامَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَ تَوَسَّعُوا۔

(۵۲۸۵)وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ وَ أَبُو كَامِلِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ وَ أَبُو كَامِلِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِى بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِى

(۵۲۸۵) حفرت ابن عمر الله نے نبی کریم منگانی کا سے ای طرح حدیث روایت کی ہے لیکن اس مدیث میں تفسّخوا و توسّعُوا فرزیس روایت کی ہیں مذکور نہیں۔ ابن جریج نے اپنی حدیث میں بیاضافہ کیا ہے کہ میں نے بوچھا کیا بی تھم جعد میں بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا بال! بی تھم جعد غیر اسب کے لیے ہے۔

ابُنَ عُنْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عِنَىٰ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْحَدِيْثِ وَلَكُنْ تَفَسَّحُوا وَ تَوَسَّعُوا وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا۔

(۵۲۸۷) حضرت ابن عمررضی الند تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کر یم صلی الند علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تم میں سے کوئی اپنی بھائی کو اُٹھا کر اُس کی جگہ پر نہ بیٹھے اور ابن عمر رضی الند تعالی عنهما کے لئے جب کوئی آ دمی اپنی جگہ سے اُٹھتا تو وہ اُس کی جگہ پر نہ بیٹھتے تھے۔

(۵۹۸۷) اس سند سے بھی بیاحدیث ای طرح روایت کی گئ

(۵۲۸۷) حَدَّلْنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّلْنَا عَبُدُ الْاَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ عِنْ قَالَ لَا يُقِيْمَنَّ اَحَدُّكُمُّ اَخَاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْ مَجْلِسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَن مَجْلِسِهِ لَمُ يَجْلِسُ فِيْهِ

(١٨٧٨) وَ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(٨٩٨٨)وَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يُقِيْمَنَّ اَحَدُكُمْ آخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لُيُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ

وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا.

### إِذَاكِهُمْ مِنْ مَجْلِسِهِثُمَّ سَجَدَ فَهُوَ آحَقُّ به

(۵۲۸۹)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اخْبَرَنَا ٱبُو عَوَانَةَ وَ قَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ وَفِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ عَوَانَةَ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَّهِ فَهُو آحَقَّ بهِ۔

(۵۲۸۸)حفرت جابر رضی التد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا:تم میں ہے كوئى آ دمی ا ہے بھائی کو اُٹھا کراُس کی جگہ پرخود نہ بیٹھے کیکن یوں کہو: کشادہ ہوجاؤ۔

باب کوئی آ دمی جب اپنی جگہ سے اُٹھ جائے پھر واپس آئے تو وہی اُس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے (۵۲۸۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعاييه وسلم نے فر مايا: جبتم ميں سے كوئى كھڑ اہو جائے اور ابوعوانہ کی حدیث میں ہے جوآ دمی اپنی جگہ ہے اُٹھ گیا پھر اُس کی طرف لوٹ آیا تو وہ اس جگہ ( بیٹھنے ) کا زیادہ حقدار

خُلِک النّائِز: إن ابواب ميں نبي كريم مُن يُؤُمِّ نحبل كے آواب بيان فرمائے ميں \_ان آواب كى رعايت رَهنا اور ان كا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔

ان کو مختصراً ہم بیان کرتے ہیں:

- ﴿ كَا يعد مين آنے والا آدمی جہاں جگہ یائے وہیں بیٹے جائے ۔ گر دنوں کو پھلانگ کر آگے چلنا من سبنہیں ۔
  - 🐑 دوسرے کواٹھ کراس کی جگہ نہ بیٹھے۔
- 😭 جوآ دئی جہاں بیٹھا ہوا گروہ و ہال ہےاُ ٹھ جائے پھروا پس آئے تو وہی آ دمی و ہاں بیٹھنے کا زیارہ حقد ارہے۔
- ﴿ ﴿ جِبِ مَن جِلِ مِين جِائِے تو سبَ کومشتر که سلام که و بے ہرا یک سے میں کد ہ مصافحہ کرن ضروری نہیں لیکن اگر مصافحہ کرن جا ہے تو سب ہے کر ہے۔
  - ﴿ حُلَى مُحِلَى مِينَ فَضُولُ فَتُلُو الصَّاجِ الْجَنَّابِ كَيَاجِ السَّا
  - 🚯 دوسروں کی نیزیت اور کسی کی دِل آ زاری کرنے سے بچاج ہے۔
    - 🖒 مبلس کا کفارہ ہے کہ اُس کے اختیام پر

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَاهٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعلمِيْنِ

یڑھ سیاجائے۔

﴿ مَعِلَى كَيْ تَقَلُّوا مَانت بُوتَى جِاسَ لِياسَ كَاجِرِ جَانِهُ كَيَا جَاءَ۔

🗐 مجلس میں دوسر سے کی ہات کوٹوک کراپی گفتگوشروع نہ کی جائے۔

🔂 مجلس میں دوآ دی آ پ س میں سر گوشی نہ کریں۔

مزیدآ داب مجلس کے لیے مجد دملت والدین مولانا محمد اشرف علی تھانوی مینید کی کتاب ''آداب معاشرت' کا مطالعه نافع ومفید ہے۔

### باب:اجنبی عورتوں کے پاس مخنث کے جانے کی ممانعت کے بیان میں

( 419 ) حضرت أمّ سلمهرض القد تعالی عنها سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک بخش تھا اور رسول القد صلی القد تعالی عنها کے بھائی تھے۔ تو اس مخت نے حضرت أمّ سلمہرض القد تعالی عنها کے بھائی سے کہا: اے عبدالقد بن الی امیہ! اگر القد تعالی نے تمہیں کل طائف برفتح عطا کردی تو بیں تجھے غیلان کی بیٹی کے بارے میں راہنمائی کر دیا ہوں کہ وہ چارسوٹوں سے آتی ہے اور آٹھ سلوٹوں سے جاتی ہے۔ لینی خوب موثی ہے۔ اس سے رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے یہ بات سی تو ارشا وفر مایا: ایسے لوگ تمہارے یاس نہ آیا کریں۔

الُطَّائِفَ غَدًّا فَإِنِّى اَدُّلُكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِاَرْبَعِ وَ تُدْبِرُ بِعَمَانٍ قَالَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَدُخُلُ هَوْلَاهِ عَلَنْكُدُــ

(۵۲۹۱) حضرت عائشہ ناتی ہے روایت ہے کہ نی کریم مالی نیک کی اور میں کا اور اور مطہرات کے باس ایک مخنث آیا کرتا تھا اور لوگ اُسے جنسی خواہش ندر کھنے والوں میں شار کرتے تھے۔ نی کریم مالی نیک کی دن تشریف لا کے تو وہ آپ کی بعض ہویوں کے باس بیٹھا ایک عورت کی تعریف کررہا تھا۔ اُس نے کہا: جب وہ آتی ہے تو چارسلوٹوں سے آتی ہے اور جب جاتی ہے تو آٹھ سلوٹوں کے ساتھ جاتی ہے۔ تو نی کریم مالی نیک کے دوسری جگہ جا کر بیان کر ہے کہ دوسری جگہ جا کر بیان کرے ) میٹمہارے باس نہوگا کر وسکتا ہے کہ دوسری جگہ جا کر بیان کرے ) میٹمہارے باس نہ تو کر وادیا۔

# ٩٩٧ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَآءِ الْآبَونِ

(۵۲۹۰)حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ اَبُو كُرَيْبٍ

قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ

آخْبَرَنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو

مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبِ أَيْضًا

وَاللَّفْظُ هَٰذَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمْ سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ مُحَنَّثًا كَانَ

عِنْدَهَا وَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِلَاحِي الْمَ

سَلَمَةً يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ اَبِي اُمَيَّةً اِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

هَوٰلاَءِ عَلَيْكُمُ الرَّقَ عَبُدُ بَنُ حُمَيْدٍ آخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى عَن مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَدُخُلُ عَلَى اَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثُ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثُ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمَا الْمَا الْعَلَى اللَّهُ الْمَالَعُونَ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُهُ الْمُعْتِهُ الْعَلَى الْعَلَالَ الْمُعْتَلِمُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْلُوا الْمُعْتَلِقُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْتَلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْلُولُوا الْمُؤْمِلُولُوا الْمُؤْمِنُ الْمُو

خُلْ الْمُنَارُ الْبِيَالِيْنِ: إِس باب كى دونوں احادیث سے معلوم ہوا كە مخنث ( اَيْجِرْ ب) سے بھى عورتوں كو پرده كرانا چا ہے اورعلاء نے بيان كيا ہے كہ مخنث كى دوقتميں ہيں: ايك وہ جوخلقتا ہى اس طرح ہوئية قابل مذمت ہے نہ قابل ملامت فداسكواسكى عادات وغيره گناہ ہيں

کیونکہ بیمعدور ہے۔اس میں اس کا بنا کوئی دخل نہیں۔دوسراوہ جوبحکلف عورتوں کی عادات وضع قطع 'لباس وغیرہ اپنا کے ان کی طرح باتیں کرے بیت قابل ندمت و ملامت ہے۔بہر حال مخنث سے عورتوں کو پردہ کرنے کا تھم ہے۔اس طرح کا فرعورتوں سے بھی مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا تھم ہے۔

٩٩٨: باب جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْآةِ الْاَجْنَبِيَّةِ

إِذَا اَعْيَتُ فِي الطَّرِيْقِ

(٥٩٩٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ آبُو كُرَيْبِ الْهَمَدَانِيُّ حَدَّثَنَا آبُو ٱسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ آخُبَرَنِي آبِي عَنْ ٱسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَتُ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْآرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُولٍ وَلَا شَىٰ ءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ قَالَتْ فَكُنْتُ آغَلِفُ فَرَسَهُ وَٱكْفِيهِ مَوْنَتَهُ وَاَسُوسُهُ وَادَقَى النَّوَىٰ لَنَاضِحِهِ وَاتْحِلْفُهُ وَٱسْتَقِى الْمَاءَ وَٱخْوِزُ غَرْبَهُ وَٱغْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ ٱحْسِنُ آخْبِزُ فَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَكُنَّ نِسُوَةَ صِدْقِ قَالَتْ وَ كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَىٰ مِنْ اَرْضِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الَّتِي ٱقْطَعَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ عَلَى ثُلُفَى فَرْسَخ قَالَتُ فَجِئْتُ يَومًا وَالنَّوَىٰ عَلَى رَأْسِى فَلَقِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ اِخْ اِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ قَالَتُ فَاسْتَحْيَيْتُ وَ عَرَفُتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَىٰ عَلَى رَأْسِكِ اَشَدُّ مِنْ رُكُوبِكَ مَعَهُ قَالَتْ حَتَّى ٱرْسَلَ اِلَتَّى أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِخَادِمٍ فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَانَّمَا

(۵۲۹۳)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُنَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آيُّوبَ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ آنَّ

### باب تھی ہوئی اجنبی عورت کوراستہ میں سواری پر پیچھے سوار کرنے کے جواز کے بیان میں

(۵۲۹۲)حفرت اساء بنت الي بكر زائف سروايت م كمحفرت ز بیر دائیؤ نے مجھ سے نکاح کیا اور اُن کے پاس نہ زمین تھی نہ مال نہ خادم اور نہایک گھوڑے کے سوااور کوئی چیز ۔ میں اُن کے گھوڑے کو چارہ ڈالتی تھی اور اُن کی طرف ہے اُس کی خبر گیری اور خدمت کر ٹی تھی اور اُن کے اونٹ کے لیے گھلیاں کوٹی تھی۔اس کو گھاس ڈالتی اور پانی پلاتی تھی اور ڈول کے ذریعہ پانی نکالتی اور آٹا گوندھتی تقى ليكن ميں اچھى رو ٹى نە پكاسكتى تقى اور ميرى انصار بمسائياں مجھے روٹی ایکا دیتی تھیں اور وہ بڑے اخلاص والی عورتیں تھیں اور میں حفرت زبير طافئ كي أس زمين سايينسر پر مخليال لا تي تقى جو انہیں رسول ابتدمنا ﷺ غرے عطا کی تھی اوروہ زمین دو تہائی فرنخ دور تھی۔ بیں ایک دن اس حال میں آئی کہ میرے سر پر گھلیاں تھیں۔ میری ملا قات رسول الله منافظی است ہوگی اور آپ کے اصحاب جمالیہ میں سے چندآ دی آپ کے ساتھ تھے۔آپ نے مجھے بلایا پھراونٹ بھانے کے لیےاخ ان کہاتا کہ آپ مجھا ہے چھے سوار کرلیں۔ فر اتی ہیں مجھے حیاء آئی اور (اے زبیر طابط) میں تیری غیرت سے واقف تقى \_ تو حضرت زبير طِالنَّهُ نه كبا: تيراا پنے سر پر گھٹياں أشمانا مجھے آپ کے ساتھ سوار ہونے سے زیادہ تخت دشوارتھا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر واٹھ نے اس واقعہ کے بعد میرے پاس ایک خادمہ بھیج دی۔ پھراُس نے مجھے گھاس کے کام سے دُور کر دیا۔ گویا كەأس خادمەنے مجھے آزادكردیا۔

(۵۲۹۳) حضرت اساء بڑا تھا ہے روایت ہے کہ میں حضرت زبیر جائن کے گھر کا کام کاح کرتی تھی اور اُن کا ایک گھوڑ اتھا اور میں اُس

كتاب السلام

ٱسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ ٱخْدُمُ الزُّبَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خِدْمَةَ الْبَيْتِ وَ كَانَ لَهُ فَرَسٌ وَ كُنْتُ أَسُوسُهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَى ءُ أَشَدَّ عَلَى مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ كُنْتُ ٱخْتَشَّ لَهُ وَ ٱقُوْمُ عَلَيْهِ وَ ٱسُوسُهُ قَالَ ثُمَّ إِنَّهَا ٱصَابَتْ خَادِمًا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْثٌ فَاعْطَاهَا خَادِمًا قَالَتْ كَفَنْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَٱلْقَتْ عَنِّي مَنُونَةً فَجَاءَ نِي رَجُلٌ فَقَالَ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيْرٌ اَرَدْتُ اَنْ َ بِيْعَ فِىٰ ظِلِّ دَارِكِ قَالَتُ إِنِّى اِنْ رَخَّصُتُ لَكَ اَلِى ذْلِكَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعِالَى عَنْهُ فَتَعَالَ فَاطُلُبْ اِلَيَّ وَالزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ شَاهِدٌ فَجَاءَ فَقَالَ يَا اُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيْرٌ ٱرَدْتُ أَنْ آبِيْعَ فِي ظَلِّ دَارِكِ فَقَالَتُ مَا لَكَ بَالْمَدِيْنَةِ إِلَّا دَارِى فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَالَكِ آنُ تَمْنَعِى رَجُلًا فَقِيْرًا يَبِيْعُ فَكَانَ يَبِيْعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ فَدَخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ ثَمَنُهَا فِي حَجْرِي فَقَالَ هَبِيْهَا لِي فَقَالَتُ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقُتُ بِهَار

صحيح مسلم جلدسوم

کی دیکھے بھال کرتی اور میرے لیے گھوڑے کی دیکھے بھال کرنے ہے زیادہ پخت کوئی کام نہ تھا۔ پھر انہیں ایک خادمہ ل گئی۔ نبی کریم مُلَّاتَیْکُم کی خدمت میں کھھقدی پیش کیے گئو آپ نے ان میں ایک خادم انہیں عطا کردیا۔ کہتی ہیں اُس نے میری گھوڑ ہے کی دیکھ بھال كرنے كى مشقت كواسيخ او پر ۋال ليا۔ ايك آدمى نے آكر كہا: اے ائم معبداللہ! میں غریب آدمی ہوں۔ میں نے تیرے گھر کے سامیہ میں خرید و فروخت کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا: میں اگر تخمے اجازت دے بھی دول نیکن زبیر ڈاٹٹڑ اس سے اٹکار کریں گے ال ليے أس وقت آكزا جازت طلب كرو جب حضرت زبير جانتظ گھر برموجود ہوں۔ پھروہ آیا اورعرض کیا:اےاتم عبدالقد میں ایک غریب آدمی ہوں۔ میں نے آپ کے گھر کے سابیہ میں خرید و فروخت كرنے كا ارادہ كيا ہے۔ اساء بن فنانے كہا: كيا تيرے ليے میرے گھر کے علاوہ پورے مدینہ میں کوئی اور جگہنہیں ہے؟ تو ضرورت مند آدمی کوخرید و فروخت مے منع کر رہی ہے۔ پس وہ د کا نداری کرنے لگا اور خوب کمائی کی اور میں نے وہی باندی اُس کے ہاتھ فروخت کردی۔ پس حضرت زبیر جانٹی اس حال میں آئے

کہ میرے پاس اُس کی قیمت میری گود میں تھی۔ تو انہوں نے کہا: اس قم کومیرے لیے ہبہ کر دو۔اساء بڑھؤ نے (جواہا) کہا: میں انہیں صدقہ کر پچکی ہوں۔

کُلُوْکُنْکُلُا الْجُلِائِیْنَ الْجُلِائِیْنَ الْجَلِائِیْنَ الْجُلِائِیْنَ الْجُلِائِیْنَ اورگھرے کام کاج سرانجام دیتی تھیں۔لیکن شریعت کی روسے بیا مورعورت کے ذمہ واجب اور الازم نہیں عورتیں ان کاموں کوبطورا حسان وتحرع اور حسن معاشرت سرانجام دیتی ہیں۔اگر کوئی عورت ان افعال مرفوعہ کوسرانجام ندد ہتو وہ گناہ گار نہ ہوگی عورت کا ازخودان کاموں کوسر انجام دینا ایک مستحن ممل اور عادت جمیلہ ہے ناوند اس پر لازم نہیں کرسکتا عورت کے ذمہ فاوند کے دوحقوق واجب ہیں۔مردکومباشرت کاموقع دینا اور اس کے گھر میں رہنا۔ آج کل عورتوں کے سرتھ ان معاملات میں بہت افراط سے کام لیا جاتا ہے۔ بطور ملازمہ فادمہ اور نوکرانی ان کاموں کے کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جو کہ احکام شریعت سے تجاوز ہے۔ اس طرح محرم عورت کوا پی سواری پر پیچھے سوار کرلینا جائز ہے اور اجنبی کوسوار کرنا اُس وقت جائز ہے جب و مرد نیک مَر دوں کی ایک جماعت کے ساتھ ہو ورند نا جائز ہے۔

نِ دُوْنَ 💎 باب: دوآ دمیول کا تیسرے کی رضا مندی کے بغیر

٩٩٩: باب تَحْرِيْمِ مُنَاجَاةِ الْإِثْنَيْنِ دُوْنَ

### سر گوشی کرنے کی حرمت کے بیان میں

(۵۲۹۳)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَىٰ اثْنَانِ دُوْنَ وَاحِلِمَ

(۵۲۹۳) حضرت ابن عمر بناته سے روایت ہے کدرسول التدسنَ فیکم نے ارشاد فرمایہ: جب تین آ دمی ہوں تو دوآ دمی ایک کوچھوڑ کر آ لیس میں سر گوشی نہ کریں۔

(۵۲۹۵)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ

الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ

(۵۲۹۵) حضرت ابن عمر والله كى نى كريم شكافية في سيحديث ان اسنادہے بھی مروی ہے۔

حَدَّثَنَا اَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حِ

وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْتِ بْنِ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيْعِ وَ آبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ آيُوْبَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ايُّوبَ بْنَ مُوْسَى كُلَّ هَوُلَاءِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَمَعْنَى حَدِيْثِ مَالِكٍ.

(۵۲۹۲) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله منگائیظم نے فرمایا جب تم تین آ دی ہوتو دو آ دی حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَ عُفْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ ، تيسرے كوچھور كرآ پس ميں سرگوش نهكريں ـ يهال تك كهتم اور لوگوں سےل جاؤ۔اس کی دِل آ زاری کی وجہ ہے۔

(۵۲۹۲)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالًا حَدَّثَنَا آبُو الْآخُوصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح وَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّهُظُ لِزُهَيْرِ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا

وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى الثَنَانِ دُوْنَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ ٱجْلِ أَنْ يُخْزِنَهُ-

الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

(۵۲۹۷)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِي وَ أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي (۵۲۹۷) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند سے روایت شَيْبَةً وَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَ ابُّو كُرَيْبٍ وَاللَّفُظُ لِيَحْينى قَال بيكرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا: جبتم تين آدمي موتودو يَحْيِي أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ آدْمِي الشِي سَاتَعِي كُوجِيورُكرآ پس مِيس سرَّوَثِي نه كياكروكيونكداس سے

عَنْ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ

(۵۲۹۸)ان دونو ل اسناد ہے بھی پیرمدیث مروی ہے۔ (٥٢٩٨)وَ حَدَّثُنَا اِسْلِحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرُنَا عِيْسَى

بْنُ يُوْنُسَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلْمَا الْإِسْنَادِ.

فَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِوا كَدَاكُر تَيْنَ آدى فواه كى سفريس بول يا حضر مين الحضير بول والدي تيسر ب کوچھوڑ کرسر گوثی ندکریں۔ایب کرناحرام ہے۔وجہ یہ ہے کہاس سے تیسرے آدمی کی دِل آزاری اور دل میں وسوسہ پیداہوگا اور بدگمانی کا باعث بنے گا۔ اگر جارے زیادہ اسم میں ہوں تو دوآ دمیوں کا آپس میں سرگوشی کرنا جائز ہے۔

### ١٠٠٠: باب الطِّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّقَى

(۵۲۹۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عُمَرَ الْمَكِّىُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَ (دِیُّ عَنْ يَزِیْدَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْعَامَةُ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ آبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ آبَهَا قَالَتُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ فَيْ رَقَاهُ جَبْرِیلُ عَلَیْهِ الشَّلامُ قَالَ بِاسْمِ اللهِ یَبْرِیلُکَ وَمِنْ کُلِّ دَاءٍ یَشْفِیلُکَ وَمِنْ کُلِّ ذَاءٍ یَشْفِیلُکَ وَمِنْ کُلِّ ذَاءٍ یَشْفِیلُکَ وَمِنْ کُلِّ ذَاءٍ یَشْفِیلُکَ وَمِنْ کُلِّ ذَاءِ یَشْفِیلُکَ وَمِنْ کُلِّ ذِیْ عَیْنِ۔

(۵۷۰۰) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ آبِى الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ آبِى نَضْرَةَ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ انَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اشْتَكَيْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اشْتَكَيْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللهِ الْفَقِيلَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ اللهِ اللهِ الْقِيلَ عَلْمَ اللهِ الْقِيلَ عَلَيْهِ اللهِ الْقَالِ الْمَالِيلِيلُولَ اللهِ اللهِ الْقِيلَ عَلْمَ اللهِ الْقِيلَ عَلْمَ اللهِ الْقِيلَ عَلَيْهِ اللّهِ الْقَالَ لَكَامِ اللهِ الْقَالَ لَكَامِ اللهِ الْمَالِيلِ اللهِ اللهِ الْمَالِيلِ الْمُلْوَالَ الْمُعَلِّلُهُ اللهِ الْمُعَلِيلُ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعَلِيلُ الْمُعْلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ الْمُؤْلِلَ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(١٠٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافَع حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْحَبَرُنَا مَعُمُو الرَّزَّاقِ الْحَبَرَنَا مَعُمَوْ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبَّةٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِثْمُ فَذَكَرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِثْمُ الْعَيْنُ حَقَّدٍ

(٥٧٠٢)وَ حَلَّتُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْطَنِ الدَّارِمِيُّ وَ حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ وَ اَحْمَدُ بْنُ خِرَاشِ قَالَ عَبْدُ. اللهِ اَخْبَرَنَا وَقَالَ اللَّخَرَانِ حَلَّتُنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اَبْدِهِ عَنِ ابْنِ طَاوْسِ عَنْ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَن النَّبِيِ عِنْ قَالَ الْعَيْنُ حَقَّى وَلُو كَانَ شَيْعَى عُلَيْسِ مَن النَّبِي عِنْ الْمَنْ الْعَيْنُ وَإِذَا السَّنْفُسِلُتُمْ فَاغْسِلُوا۔ سَابَقُ الْقَدَرَ سَبَقَتُهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا۔

### باب: دوا' بیاری اور حھاڑ پھونک کے بیان میں

(۵۲۹۹) زوجہ نی کریم سُلُنی اُلیم سیدہ عائشہ صدیقہ جُنگا سے روایت ہے کہ جب رسول الدّ سُلُنی اُلیم سیدہ ہوتی تو جبر سُل علیا آپ کورَ م کرتے تھا اور انہوں نے یہ کلمات کے بیانسیم اللّٰه یُٹریلک ''اللہ کے نام سے وہ آپ کو تندرست کرے گا اور ہر بیاری سے آپ کو شفاء دے گا اور حد کے شر سے جب وہ حد کرے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ کے شر سے آپ کو پناہ میں رکھے گرے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ کے شر سے آپ کو پناہ میں رکھے گے۔''

(۵۷۰۰) حضرت ابوسعید طینی سے روایت ہے کہ جرئیل عالیا اسے نمید!
نی کریم صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں صضر ہو کرعرض کیا: اے قحد!
آپ بیار ہو گئے ہیں؟ آپ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: جی بال!
انہوں نے کہا: القد کے نام سے ہراُس چیز کے شرسے جوآپ کو تکلیف دینے والی ہواور برغس یا حسد کرنے والی آگھ کے شرسے میں آپ کو قرم کرتا ہوں' القد آپ کو شفا دے گا۔ بس القد کے نام سے آپ کو قرم کرتا ہوں۔

(۱۰۵۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایات میں سے ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: نظر کا لگ جاتا حق ہے۔

(۵۷۰۲) حفرت ابن عباس رضی القد تعالی عنبما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نظر کا لگ جانا حق ہوا و اگر کوئی چیز نقد میر پر سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر تھی 'جواس سے سبقت کر جاتی ۔ جب تم سے (بغرض علاج نظر) عسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو عسل کراو۔

 کرتے ہیں ایسے ہی عقیدہ سے کیا اور کروایا جائے تو جائز ہے اور اگرا سے کلمات سے جن کامعنی نامعلوم ہویا کفرید کلمات وغیرہ سے دَم کی جائے تو بینا جائز ہے۔ باقی تقویل اور فضیلت یہی ہے کہ دَم ماور جھاڑ پھوٹک کومطلقا ترک کر دیا جائے۔ دَم کرنے کا خبوت احادیث سے ثابت ہے۔ تعویذ لکھ کر گلے وغیرہ میں لٹکا نا بھی جائز ہے جبکہ میچے کلمات اور پاک چیز سے لکھا گیا ہوورندا گرخون یا کسی اور نا پاک ونجس چیز سے لکھا جائے یا کلمات کفرید لکھے جائیں تو بینا جائز وحرام ہے۔

### ١٠٠١: باب السِّحُر

(٥٤٠٣)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِتُّى مِنْ يَهُوْدِ بَنِي زُرَيْقِ يُقَالُ لَهُ لَبِيْدُ بْنُ الْاعْصَعِ قَالَتْ حَتَّى كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَيَّلُ اِلَّذِهِ آنَّهُ يَفْعَلُ الشَّىٰ ءَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَعَا ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اَشَعَرُتِ اَنَّ اللَّهَ افْتَانِي فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ جَاءَ نِيْ رَجُلَان فَقَعَدَ آحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَٱلْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَتَى ۚ فَقَالَ الَّذِى عِنْدَ رَاْسِي لِلَّذِيْ عِنْدَ رِجْلَيَّ اَوِ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَاْسِي مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الْاعْصَمِ قَالَ فِي آيِّ شَيْ ءٍ قَالَ فِي مُشْطٍ وَ مُشَاطَةٍ وَ جُبِّ طَلُعَةِ ذَكَرٍ قَالَ فَآيْنَ هُوَ قَالَ فِى بِنُرِ ذِى ٱرْوَانَ قَالَتُ فَاتَاهَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسِ مِنْ اَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَاللَّهِ لَكَانَ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْمِحنَّاءِ وَ لَكَانَّ نَخُلَهَا رُوُّ وْسُ الشَّيَاطِيْنِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَلَا أَخُرَقْتَهُ قَالَ لَا آمَّا آنَا فَقَدْ عَافَانِي اللَّهُ وَ كَرِهْتُ آنُ أَثِيْرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا فَامَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتُ.

### باب: جادو کے بیان میں

(۵۷۰۳)حضرت عائشه طاقهٔ عددایت ہے که رسول الله مُنَاتِیمُ کُم یر بنوز ریل کے بہوریوں میں سے ایک بہودی نے جادو کیا جے لبید بن اعصم كهاجاتا تفاريهان تبك كدرسول التمثَّ لَيْتُوْكُمُ ويدخيال آياك آپ فلال کام کررہے ہیں حالانکہ آپ وہ کام نہ کررہے ہوتے۔ يباں تک کمه ایک دن یا رات میں رسول الندمنَّ ﷺ نے وُ عا ما تکی پھر وُعا ما كَانَ چُروُعا ما كَلَى چُرفر مايا: اے عا ئشه! کيا تو جانتي ہے کہ جو چيز میں نے اللہ تعالی سے بوچھی اللہ نے وہ مجھے بتا دی۔میرے پاس د آ دی آئے۔اُن میں سے ایک آ دی میرے سرکے پاس بیٹھ گیا اور دوسرامیرے پاؤں کے پاس توجومیرے سرکے پاس تھا اُس نے میرے یاؤں کے پاس موجود کو کہایا جومیرے یاؤں کے باس تھا أس نے میرے سرکے پاس موجود سے کہا کہاس آ دمی کو کیا تکلیف ہے؟ اُس نے کہا: یہ جادو کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا:اے کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے کہا: لبید بن اعظم نے اس نے کہا: کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا: کتھی اور کتھی سے جھڑنے والے بالون میں اور تھجور کے خوشہ کے غلاف میں۔ اس نے کہا:اب وہ چیزیں کہاں ہیں؟ دوسرے نے کہا: ذی اروان کے كنوئين ميں ـ سيّدہ طاق أفرماتی ميں چر رسول الله مَثَاثِيْنِ اينے صحابہ جھائیۃ میں سے چندلوگوں کے ساتھ اس کنوئیں پر گئے۔ پھر فر مایا: اے عائش! الله کی تم اس کوئیس کا پانی مبندی کے رنگدار پانی کی طرح تھااور گویا کہ مجبور کے درخت شیطانوں کے سروں کی طرح وكهائى دية تھے۔ ين فعرض كيا: اے اللہ كے رسول! آپ نے

انہیں جلا کیوں نہ دیا؟ آپ نے فرمایا: اللہ نے مجھے عافیت عطا کر دی اور میں نے لوگوں میں فسا دبھڑ کانے کو ٹاپسند کیا۔اس لیے میں نے تھم دیا تو انہیں فن کر دیا گیا۔ (۵۷۰۴)حفرت عا ئشه طِیْف ہےروایت ہے کہ رسول اللَّهُ مَا لَیْغِیْم یر جادو کیا گیا۔ باتی حدیث گزر چکی ہے۔اس میں بی بھی ہے کہ رسول التدمن اليُولِي كورف كيد أس كى طرف و يكها تواس کنوئیں پر تھجور کے درخت تھے۔ میں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! آپ اسے نکال لیں۔ آپ نے اسے جلا کیوں نہ دیا نہیں کہااورنہ ہی آخری جملہ فد کورے کہ آپ نے فرمایا: میں نے انہیں فن کرنے کا حکم دیا۔

(٥٤٠٣)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ خَدَّثَنَا هِشَاهٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ سُحِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَ سَاقَ أَبُو كُرَيْبِ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ نَحُو حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَ قَالَ فِيهِ فَلَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ اِلَيْهَا وَ عَلَيْهَا نَخُلٌ وَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْرِجُهُ وَلَمْ يَقُلُ آفَلَا ٱحْرَقْتُهُ وَلَمْ يَذُكُرُ فَآمَرُتُ بِهَا فَدُفِنَتْ.

خُلْاتُ مَنْ الْخِلْاتِ : إس بائب كى احاديث معلوم ہوا كماشياء ثابته كى طرف جادو بھى ثابت ہے اور جادو كے اثرات حق ہيں۔ان ع اصادیث سے بھی جادو کا ثبوت واضح ہے۔ قرآن پاک سے بھی جادو ثابت ہے لیکن جادو کرنا حرام ہے اور گنا و کبیرہ ہونے پرتمام امت مسلمہ کا جماع ہے بلکہ بعض اوقات جادو کرنا یا کرانا کفر ہوتا ہے۔ای طرح اس کاسیکھنا اور سکھانا حرام ہے اور اگر اس میں کفریر کلمات ہوں تو اس کا سیکھنااور سیکھانا اور کرنا یا کسی پر کروانا کفرہے۔جادوگر کی توبیقول کی جائے گ<sup>ی، قمل</sup> نہ کیا جائے گا۔

نبی اکرم مَنَا ﷺ بریجی یبودیوں نے جادوکیااوراس کااثر آپ کا شیاری واتی اور نجی زندگی پر ہواتھانہ کہ نبوت ورسالت کی زندگی پر اس سلیے جادو کا ہوجانا منصب نبوت کے فلاف نبیں ہے : حقیقت میں جادومیں نظر بندی ہوتی ہے اشیاء کی حقیقت تبدیل نہیں ہوجاتی جیا کہ حضرت موسٰی علینی اور فرعون کے جادوگروں کے واقعہ سے معلوم ہواہے۔

### ١٠٠٢: باب السَّمّ

(۵4.4) حفرت انس طائن سے روایت ہے کہ ایک یہودی (٥٤٠٥)حَدَّثَنِيْ يَخْيَى بْنُ حَبِيْتٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ اِمْرَاةً يَهُوْدِيَّةً آتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَاكُلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهَا عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَتْ اَرِدْتُ لِٱقْتُلَكَ قَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطِكِ عَلَى ذَاكِ قَالَ أَوْ قَالَ عَلَىَّ قَالَ قَالُوْا آلَا نَقْتُلُهَا قَالَ لَا قَالَ فَمَا زِلْتُ آعُرِفُهَا فِي لَهُوَاتِ رَثْمُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٥٤٠٢)وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا رَوحُ بْنُ عُبَادَةَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ آنَّ يَهُوْدِيَّةً جَعَلَتْ

### باب: زہر کے بیان میں

آپ نے اس میں سے کھالیا۔ پھراس عورت کورسول اللہ من النظام اللہ خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ نے اُس سے اِس بارے میں یو چھا تو اُس نے کہا: میں نے آ پ کو (معاذ الله ) قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا: اللہ تھے اس بات پر قدرت نہیں دے گا یا فرمايا:الله تحقيم جمي رقدرت ندوس كاصحابه علية في عرض كيا: كيا ہم اسے قبل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا جہیں۔ راوی کہتے ہیں میں (۵۷۰۲)حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ے کدایک یہودی عورت نے گوشت میں زہرملا دیا چرا سے رسول الشصلى الله عليه وسلم كے باس لائى - باتى حديث مبارك كرر چكى \_

سَمًّا فِي لَحْمِ ثُمَّ آتَتْ بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ خَالِدٍ.

خ الناك : ان دونوں احادیث میں نی كريم النظام كا ایک مجز ه ذكر كیا گیا ہے كہ آپ گانتا كا كيا يہودي عورت نے زبرآ لود گوشت کھلا دیا تھاکیکن اللہ نے اس زبر کے اثر کوختم کر دیا۔ بیز ہر ملا گوشت لانے والی عورت کانام زبنب بنت حارث تھا۔ نیز بیر بھی معلوم ہوا کہ نی کریم النی موالی علم غیب نہ تھا اگر آ ب گائی کا معلم غیب ہوتا تو آ ب تا لیون کوشت تناول ندفر ماتے۔ نیز القد تعالی نے یا خوداس گوشت نے آپ ناٹیزیم کوبتلا دیا کہاس گوشت میں زبر ملا ہوا ہے۔

> ١٠٠٣: باب استِحْبَابْ رُقْيَةِ الْمَريْض (٥٤٠٤) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ آخُبَرُنَا وَ قَالَ زُهَيْرٌ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي الضَّخي عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ اَذُهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاس وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرً سَقَمًا فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ثَقُلَ اَخَذُتُ بِيَدِهِ لِلْصُنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَاجعَلْنِيْ مَعَ الرَّفِيْقِ الْاعْلَى قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ قَدُ قُضيَ \_

(٥٤٠٨)وَ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى آخْبَرَنَا هُشَيْمٍ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُو اَكْمِ ابْنُ اَبِى شَيْبَةً وَ اَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَقَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح وَ حَدَّثِنِي بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا صديث من بِكَرَآبِ ثَلَيْنَا أَمِن باته يجيرار

باب مریض کور آم کرنے کے استحباب کے بیان میں (٥٤ عرت عاكشصد يقدرض التدتعالى عنها سے روايت ہے کہ ہم میں سے جب کوئی بیار ہوتا تو رسول اللَّهُ اَلَيْ اَلَّمُ اُس يراينا دائیاں باتھ پھیرتے پھر فرماتے: تکلیف کو دور کر دے اے لوگوں کے یروردگار! شفاء دے تو ہی شفاء وینے والا ہے۔ تیری شفاء کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے۔الی شفاءعطاء فرما کہ کوئی بیاری باقی نہ رے۔ جب رسول الله من تَقِيَّظُ بيمار موے اور بيماري شديد موكئ تو ميں نے آپ کا ہاتھ بکڑا تا کہ میں بھی آپ کے ہاتھ سے اس طرح کروں جس طرح آپ فرمایا کرتے تھے تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے صینچ لیا پھر فر مایا:اےالتد! میری مغفرت فر مااور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ کر دے۔سیّدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی بیں: میں نے آپ کی طرف دیکھنا شروع کیا تو آپ واصل الی اللہ ہو ھکے تھے۔

(۵۷۰۸) إن اسناد سے بھی بيرحديث اس طرح مروى ہے۔البتہ . شعبہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا اور توری کی

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٌّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح وَ حَدَّثَنَا اَبْوُ بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ آبُو بَكُرِ بْنُ خَلَادٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّ هُوُلَاءِ عَنِ الْآعُمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيْرٍ فِي حَدِيْثِ هُشَيْمٍ وَ شُعْبَةَ مَسَحَهُ بِيَدِهِ قَالَ رَ فِي حَدِيْثِ التَّورِيِّ مَسَحَهُ بِيَمِيْنِهِ وَ قَالَ فِي عَقِبِ حَدِيْثِ يَحْيَىٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ

(٥٥٠٩)وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً (٥٤٠٩) حضرت مَا نَشِصد يقدرضى المدتعالى عنها سےروايت ب

عَنْ مَنصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَايْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيْضًا يَقُولُ اذْهِبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاوُ كَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا۔

(٥٤١٠)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِي الصَّحٰى عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ الله عِنْ إِذَا أَتَى الْمَرِيْضَ يَدْعُو لَهُ قَالَ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ

شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًّا وَ فِي رِوَايَةِ آبِي بَكْرٍ فَدَعَا لَهُ وَ قَالَ وَٱنْتَ الشَّافِي\_

(ا ۵۷) حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

مُوْسَى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِمِشْلِ حَدِيْثِ آبِي عَوَانَةَ وَ جَرِيْرٍ ـ

(۵۷۱۲)وَّ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَ آبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفُظُ لِلَابِىٰ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرُقِى بِهٰذِهِ الرُّقْيَةِ اَذُهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا ٱنْتَ.

(۵۷۱۳)وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ حِ وَ

∕ وأنهر ،، كون بيل-

حَدَّثَنَا اِسِلحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا غَنْ هِشَامٍ بِهِلْذَا الْإِنسَادِ مِثْلَهُ۔

# ١٠٠٨: باب رُقَيَةِ الْمَرِيْضِ بِالْمُعَوِّذَاتِ

(١٣/١٥)وَ حَدَّثَيْنَى سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَ يَخْيَى بْنُ ٱيُّوبَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَهَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذًا مَرِضَ آحَدٌ مِنْ آهْلِهِ نَفَتَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا

كدرسول الله صلى الله مايه وسلم جب سي مريض كي عيادت كرتے تو فرماتے:اذْهِبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ اشْفِهِ ٱنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَارُ كَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا۔ (ترجمہ َّزر چِكا

(۵۷۱۰)حفرت عا کشه صدیقه من شه سه روایت ہے که رسول الله صلی الته عاید وسلم جب کسی مریض کے پاس اُس کی عیادت کے لیے تشریف کے جاتے تو فرماتے: اذھیب الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ و الشُّفِ اورابو بكركى روايت ميں ہے آپ سلى الله عليه وسلم أس كے ليے دُ عاكرتے تو فرماتے : تو بي شفاديے والا ہے۔

( ۵۷۱۱ ) اس سند ہے بھی یہ صدیث ای طرح مروی ہے۔

( ۵۷۱۲ ) حفرت عا كشرصد يقد وين يدروايت يكدرسول الله صلی الله عایہ وسلم ان کلمات کے ذرایعہ دَ م کیا کرتے تھے۔ اڈھیب الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ''اے لوگوں کے پروردگار! تکلیف کو دُور کر دے شفاء تیرے ہاتھ میں ہے۔ تیرے سوامصیبت کوڈورکرنے والا

(۵۷۱۳) اِن دونول اسنا د سے بھی میرحدیث اسی طرح مروی ہے۔

باب: مریض کودَ م کرنے کے بیان

(۵۷۱۲) حفرت ما كشمديقه التان عددايت بكرآب ك گھروالوں میں ہے جب کوئی ہی رہوجاتا تو آپ ( سورۃ )فلق اور ناس پڑھ کراس پر پھونک مارتے لیمنی د م کرت تھے۔ جب آپ اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی و فات ہو گئی تو میں نے

مَرِضَ مِرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ جَعَلْتُ اَنْفُتُ عَلَيْهِ وَامْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِلاَنَّهَا كَانَتُ اَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ

يَدِى وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بُنِ أَيُّوبَ بِمُعَوِّ ذَاتٍ۔

(۵۵۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُواَةً عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكْمَى يَقُواُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَكَانَ إِذَا اشْتَكَمَى يَقُواُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُ فَلَمَّ الشَّتَلَا وَجَعُهُ كُنْتُ اَقُرا عَلَيْهِ وَآمْسَحُ عَنْهُ بِيَكُوهِ رَجَاءَ بُرَكِتِهَا.

(الاَهُ) وَ حَدَّتَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ قَالَا آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ آخْبَرَنِى يُونُسُ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَ حَدَّثَنَا عُقْبَهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ ح وَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَآخْمَدُ بْنُ عُفْمَانَ التَّوْفِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ كَلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِي زِيَادٌ كُلُّهُمْ عَاصِمٍ كَلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِي زِيَادٌ كُلُّهُمْ

(۵۷۱۸)َ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى آخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيْرَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ مُغِيْرَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ عَيْمُ لِآهُلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَادِ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْأَنْصَادِ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْأَنْصَادِ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْخُمَةِ.

(۵۷۱۹)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بُنُ آبِی شَیْبَةَ وَ زُهَیْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ آبِی عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ آبِی عُمَرَ قَالُوا

آپ مَلْ اَلْمُعْلِكُودَ م كرنا جا با اور آپ مَلْ اِللَّهُ كَم باتھ كو ہى آپ مَلْ اِلْمَارِ پھيرنا شروع كيا كيونكه آپ كا باتھ ميرے باتھ سے زيادہ بابركت تھا۔

(۵۷۵) حفرت عائشہ صدیقہ فاتف ہوروایت ہے کہ نی کریم مفایق جب بیار ہوئے تو آپ نے سورہ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر خود ہی دَم کرنا شروع کردیا۔ جب آپ کی تکلیف زیادہ بڑھ گئ تو میں بیسور تیں آپ پر پڑھی تھی اور آپ کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے آپ پر پھیرتی تھی۔

(۵۷۱۲) إن اسناد ہے بھی بید حدیث اس طرح مروی ہے۔ البتہ مالک کی سند کے نمادہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت کی اُمید ہے کہ الفاظ اُنقل نہیں کیے اور یونس اور زیاد کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمارہ و تے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذات کے ذریعہ اپنے اوپر دَم کیا اور اپنا ماتھ کھی ا

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادٍ مَالِكٍ نَحُوَ حَدِيْهِهِ وَ لَيْسَ فِي حَدِيْثِ اَحَدٍ مِنْهُمْ رَجَاءَ بَرَكِتِهَا إِلَّا فِي حَدِيْثِ مَالِكٍ وَفِي حَدِيْثِ يَوْنُسَ وَ زِيَادٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى الْمُعَلِّذَاتِ وَ مَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ ـ يَكُولُ الْشَكَى نَفَتَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَ مَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ ـ

(2 اً ۵۷) حفرت اسودرضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے حصرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے دَم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: رسول الله مَنْ اللّهُ عَلَيْمُ نِهِ انسار میں سے ایک گھر والوں کو دَم کرنے کی اجازت دی تھی۔ ہرز ہر یلے جانور کے ذک مارنے

(۵۷۱۸) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک گھر والوں کو زہر میلے جانور کے ذکک مارنے کی تکلیف میں وَم کرنے کی اجازت وی محقی۔

(۵۷۱۹) حضرت عا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تے روایت کے کہ جب کسی انسان کے کسی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی یا چھوڑ ایا

حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَانشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَىٰ الْإِنْسَانُ الشُّىءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتُ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جَرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِاصْبَعِهِ هٰكَذَا وَ وَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا بِاسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى بِهِ سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا قَالَ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ يُشْفَى سَقِيْمُنَا وَ قَالَ زُهَيْرُ لِيُشْفِي سَقِيمُنَا. .

زخم ہوتا تو نبی کریم صلی الله عابیہ وسلم اپنی اُنگلی اس طرح رکھتے اورسفیان رحمة الله علیه نے اپنی شہادت کی اُنگلی زمین پررکھی. چرا سے اُٹھا کر فرمایا: باسم اللهِ تُوبَةُ "الله (عزوجل) ك نام سے ماری زمین کی مٹی ہم میں سے سی کے لعاب سے ہمارے ربّ (عز وجل) کے حکم سے ہمارا مریض شفاء پائے گا۔' اور زہیر کی روایت میں ہے تا کہ ہمارے مریض کو شفاء وی جائے۔

بِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا مَرْ نَهِ اور دوسرے سے دّم كروانے كا ثبوت موجود ہے۔ دّم كرنا اور كرانا احاديث اورسقب رسول التدمن في الميت ثابت بيكن اسيمقصود بالذات نبيس تصوركرنا جابيا ادراس كوبطور علاج اورسقت سمجه كركري وشفاءتو منجانب الله بی ہوتی ہے۔

### ٥٠٠١: باب استِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمُلَةِ وَالْحُمَةِ وَالنَّظُرَةِ

(۵۷۲۰)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ إَبِى شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اِسْلِحَقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ أَبُو بَكُورٍ

الله على كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ.

(٥٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أبِي حَدَّثَنَا مِسْعَرْ بِهِنَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(۵۷۲۲)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أَنْ ٱسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ۔ (٥٧٢٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى ٱخْبَرَنَا ٱبُو خَيْفَمَةَ عَنْ

عَاصِمِ الْإَحْوَلِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آنْسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الرُّقِي قَالَ رُجِّصَ فِي الْحُمَّةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْنِ. (۵۷۲۳)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ حِ وَ حَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

### باب:نظر لگنئ مچینسی مرقان اور بخار کے لیے دَم كرنے كے استحباب كے بيان ميں

( ۵۷۲۰) حفرت عا كثرصديقد النافي سے روايت بكرسول الله صلی التدعلیہ وسلم آنبیں نظر بد ہے دَ م کرانے کی اجازت دیتے تھے۔

وَ آبُو كُرَيْبِ وَاللَّفْظُ لَهُمَا جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ انَّ رَسُولَ

(۵۵۲۱) اس سند سے بھی بیاحد ہث مبارکہ اس طرح مروی

(۵۷۲۲) حفرت عا كشرصد يقدرضي اللد تعالى عنها سے روايت ہے كەرسول التدصلى التدعليه وسلم مجھے نظر بدے دَم كرانے كا حكم ديتے

(۵۷۲۳) حفرت الس بن ما لک رضی الله عندے وَ م کرنے کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے کہا: بخار میہلو کے چھوڑ سے اور نظر بدمیں وَ م کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

(۵۷۲۴)حضرت الس طابعيُّة ہے روايت ہے كذر سول التد صلى الله علیہ وسلم نے نظر بد بخار اور پہلو کے پھوڑے میں وَم کرنے کی حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَهُوَ ابْنُ اجازت: كَا صَ

صَالِحٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ الِلهِ ﷺ فِي الرَّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمُلَةِ وَ فِي حَدِيْثِ سُفْيَانَ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ـ

. (۵۷۲۵) حَدَّقِنِي أَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْطُنُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزَّبَيْدِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزَّبَيْدِيُّ عَنِ الزَّبْيِرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي عَنْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي عَنْ رَوْجِ النَّبِي عَنْ رَاوِجِ النَّبِي عَنْ رَاوْجِ النَّبِي عَنْ الْمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللللللللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللللللللْمُ اللللْمُؤْمِ الللللْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الل

(۵۷۳۷) حَدَّثِنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَقِيَّ حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَآخُبَرَنِي آبُو الزَّبُيْرِ آنَةُ سَمِعَ جَابِر بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُوْلُ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَ قَالَ لِاَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا مَا لِي ارَىٰ آجْسَامَ بَنِي آخِي صَارِعَةً تُصِيْبُهُمُ الْحَاجَةُ قَالَتْ لَا وَلٰكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ النِّهِمُ قَالَ ارْقِيْهِمْ قَالَتْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ارْقِيْهِمْ

(۵۷۲۷)وَ حَدَّثَنِي مُحْمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُادَةً عَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُادَةً حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحِ آخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ عَادَةً حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحِ آخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ وَ النَّبِيُّ فَيْ فِي رُقْيَةِ الْجَيَّةِ لِنِي عَمْرٍ وَ قَالَ آبُو الزُّبَيْرِ وَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ لَ لَدَعَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقُرَبٌ وَ نَحْنُ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ لَ لَذَعَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقُرَبٌ وَ نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ آرْقِي قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَنْفُمَ اَخَاهُ فَلَيْفُعَلُ - يَنْفُمَ اَخَاهُ فَلَيْفُعَالً عَلِيهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَهَ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلْهُ مَنْ السَعْطَاعَ مِنْكُمْ الْ

(۵۷۲۸)وَ حَلَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأَمَوِيُّ حَلَّثَنَّ أَبِي

(۵۷۲۵) حضرت زینب بنت اُمّ سلمہ رضی اللہ تعالی عنبا نے حضرت اُمّ المؤمنین اُمّ سلمہ رضی اللہ تعالی عنبا ہے دوایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اُڑی کو اُمّ المؤمنین حضرت امّ سلمہ رضی اللہ تعالی عنبا کے گھر میں ویکھا جس کے چرے پر چھا ئیاں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نی نظر بدکی وجہ سے ہے۔ پس اسے قرم کرواؤ۔ اس کے چرے پر زردی مرقان کی تھی۔

(۵۷۲۱) حفرت جابر بن عبدالله بن سروایت ہے کہ نی کریم مَنْ اَلَيْنَا نِ آلِحز م کوسانپ کے ڈکٹ میں دم کرنے کی اجازت دی حقی اور آپ نے اساء بنت عمیس بنیا سے کہا: کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی یعنی حضرت جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو ڈبلا تیلا د کیور ہا ہوں۔ کیا انہیں فقرو فاقہ رہتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا بنہیں بلکہ نظر بد انہیں بہت جلد لگ جاتی ہے۔ آپ نے فر مایا: انہیں دَم کرو۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے۔ آپ نے فر مایا: انہیں دم کرو۔

(۵۷۲۷) حضرت جابر بن عبدالتد و الله صدوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عمرو کوسانپ کے ڈسنے پر ق م کرنے کی اجازت دی تھی اور ابوز بیر نے کہا: میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا' انہوں نے کہا کہ ہم میں ہے ایک آ دمی کو بچھونے ڈس لیا جبکہ ہم رسول اللہ ش بینے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیانا ۔ اللہ کے رسول! میں و مرکروں؟ آپ نے نرمایہ: تم میں سے جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچ نے کی استطاعت رکھتا ہووہ اُسے فائدہ پہنچ دے۔

( ۱۸ ـ ۵ ) اسند ت بھی میرحد نث ای طرح مروی ہے۔ فرق میہ

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ مِعْلَمُهُ غَيْرَ انَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَرْقِيْهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَمْ يَقُلُ آرْقِي.

(۵۷۲۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو سَعِيْدٍ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو سَعِيْدٍ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ لِي خَالٌ يَرُقِي مِنَ الْعَقْرَبِ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ لِي خَالٌ يَرُقِي مِنَ الْعَقْرَبِ فَنَه وَسَلَّمَ عَنِ الرُّفِي فَنَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّفِي قَالَ فَاتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّفِي وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقْرَبِ فَقَالَ إِنَّا الرُّقِي مِنَ الْعَقْرَبِ فَقَالَ

(٥٧٣٠)وَ حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ۔

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ آخَاهُ فَلْيَفْعَلْ.

(اَسْكَهُ)وَ حَدَّنَا اللهِ كُرُيْبِ حَدَّنَا اللهِ مُعَاوِيةَ حَدَّنَا اللهُ تَعَالَى الْأَعْمَشُ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بُنِ حَزْمِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بُنِ حَزْمِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ إنَّهُ كَانَتُ عِنْدَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ إنَّهُ كَانَتُ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرُقِى بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَىٰ وَلَيْنَا فَعُرَالُ مَا ارَىٰ بَاسًا مَنِ السَّطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَنْفَعُهُ ـ

یے پر ہر ان ہا رہے۔ ان طرفیہ مدر سے مات ان رہ رہے۔ ان مرکز اجار نہیں۔ ۲۰۰۱: باب لا باس بالرُّ قلی مَا لَمْ یَکُنُ فِیْهِ

(۵۷۳۲)حَدَّقَنِي أَبُّو الطَّاهِرِ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ آخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَوْفِ ابْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا

شِرُكُ

ہے کہ قوم میں سے ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں اسے دم کردوں؟ مینیس کہ میں ذم کروں ۔

(۵۷۲۹) حضرت جابر بیلتی سے روایت ہے کہ میرے ایک ماموں بچھوکے ڈسنے کا دَم کیا کرتے تھے۔رسول اللہ مُنَّ اللّٰہِ اُنِی اَلٰہِ کَا مَر کیا کرتے تھے۔رسول اللہ مُنَّ اللّٰہِ اَنِی اَلٰہِ کَا مَر کیا کرنے سے روک دیا عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے دَم کرنے سے روک دیا ہے اور میں بچھوکے ڈسنے کا دَم کرتا ہوں ۔ تو آپ نے فرمایا: تم میں سے جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو اُ۔۔، چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچادے۔

(۵۷۳۰)اِس سند ہے بھی بیہ حدیث مبارکہ اس طرح مروی سر

(۵۷۳) حفرت جابر خی تیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُن اللہ کے رسول اللہ مُن اللہ کے رسول اللہ مُن اللہ کے دسول اللہ مُن اللہ کے دسول اللہ مُن اللہ کے دسول اللہ مارے باس ایک دَم ہے جس کے ذریعے ہم پھو کے دُسنے پر دَم کرتے ہیں اور آپ نے تو دَم کرنے ہم بی اور آپ نے تو دَم کرنے انہوں نے اس دَم کو آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا: میں اس دَم کو آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا: میں اس دَم کو کی ایٹ اس دَم کو اللہ کے کہا ہوتو وہ اُسے فائدہ پہنچانے کی طافت رکھتا ہوتو وہ اُسے فائدہ پہنچائے۔

﴾ ﴿ كُونَهُ مَهُ ﴾ ﴿ الْرَبِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على احاديث معلوم ہوا كەنظر لگنے كھوڑ ئے تھنى اور بخاراور برقان اور بچھواور سانپ وغيرہ كے ڈس لينے پردَ م كرنا جائز ہے ليكن شرط بہ ہے كددَ م كے كلمات سيح المعنی اور معلوم المعنی ہوں غير معروف اور غلام عنی سے ذَم كرنا جائز نہيں ۔

باب: جس دَم کے کلمات میں شرک نہ ہوائی کے ساتھ دَم کرنے میں کوئی حرج نہ ہونے کے بیان میں اللہ تعالیٰ عنہ ہے (۵۷۳۲) حفرت عوف بن مالک اللجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم جاہلیت میں دَم کیا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا

نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَىٰ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ الجُرضَوَا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَاْسَ بالرُّقَى مَالَهُ يَكُنْ فِيْهِ شُرُكْ۔

### \_ ١٠٠: باب جَهَ ازِ ٱخُدِ الْأُجُرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِالْقُرُانِ وَالْآذُكَارِ

هُشَيْمٌ عَنْ اَبِي بِشْرٍ عَنْ اَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا فِي سَفَرٍ فَمَرُّواً بِحَتِّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَصَافُوْهُمْ فَلَمْ يُضِيْفُوْهُمْ فَقَالُوْا لَهُمْ هَلْ فِيْكُمْ رَاقِ فَإِنَّ سَيَّدَ الْحَيّ َكُدِيْغٌ أَوْ مُصَابٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ فَاتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَا الرَّجُلْ فَأُغْطِى قَطِيْعًا مِنْ غَنَمٍ فَابَى اَنْ يَقْبَلَهَا وَ قَالَ حَتَّى اَذْكُرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم دَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا رَقَيْتُ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتٰبِ فَعَبَشَّمَ وَ قَالَ وَمَا اَدْرَاكَ آنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ خُذُوا مِنْهُمُ

(٥٤٣٣)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْمَىٰ (التَّمِيْمِيُّ).ٱخْبَرَنَا وَاضُرِبُوا لِي بِسَهُم مَعَكُمُ

(۵۷۳۴)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَ أَبُو بَكُرٍ بْنُ نَافِعٍ

كِلَا هُمَا عَنْ غُنْدَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آبِي بِشُرٍ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ فِي الْحَدِيْثِ فَجَعَلَ يَقُرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَ يَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَ يَتْفِلُ فَبَرَا الرَّجُلُ-

(۵۷۳۵)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ٱخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ارشاد فرماتے بیں؟ آپ صلی اللہ عایہ وسلم نے فر مایا: تم کلمات وَم میرے سامنے پیش کرواورا یہے ؤم میں کوئی حرج نہیں جس میں

### باب:قرآنِ مجیداوراذ کارِمسنونہ کے ذریعے دَ م کرنے پراُجرت کینے کے جواز کے بیان میں

(۵۷۳۳)حفرت ابوس بدخدری طانتی سے روایت ہے که رسول التفن فَيْدُ أُكِي اصحاب ومنه من سي بعض صحاب أيك سفر مين جار ب تھے۔ وہ عرب قبائل میں سے ایک قبیلہ کے پاس سے ًزرے تو انبوں نے اُن قبیلہ والول سے مہمانی طلب کی لیکن انبول نے مبمان نوازی ندکی ۔ پھرانبول نے صحابرام علائے سے بوچھا: کیاتم میں کوئی و م کرنے والا ہے؟ کیونکہ قبیلہ کے سردار کو ( کسی جانور نے) وس لیا ہے یا کوئی تکلیف ہے؟ صحابہ من اللہ میں ہے کی نے كہا: جى بال \_ پس وہ أس (مريض) كے يا سآئے اوراسے سورة فاتحہ کے ساتھ وَ مکیاتو وہ آ دمی تندر ہے ہوگیا۔انہیں بکریوں کا رپوڑ دیا گیالیکن اس صحابی نے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا اور کہا کہ جب تک اس کا ذکر میں نبی کریم من فی کیا ہے نہ کراوں (نہاوں گا)۔وہ نی کریم مَنْ النِیْزُم کے پاس حاضر ہوااور آپ سے میس راوا قعد ذکر کیااور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اللہ کی قتم میں نے سورۃ فاتحہ ہی کے ذریع و مکیا ہے۔ آپ مسکرائے اور فر مایا جمہیں میرکیے معلوم ہوا

كدبي(فاتحه) وَم ہے؟ پھر فر مايا:ان سے (ريوز) لےلواوران ميں سےاپنے ساتھ ميراحص بھي ركھو۔

(۵۷۳۳)إس سند سے بھی بير صديث مروى ہے۔ اس ميں بيد اضافه ہے کداس صحابی نے سورة فاتحہ کو پڑھنا شروع کیا اوراپنے لعاب کومُنه میں جمع کمیا اور اُس پرتھوکا۔ پس وہ آ دمی تندرست ہو

(۵۷۳۵)حفرت ابوسعید خدری فاشط سے روایت ہے کہ ہم ایک مقام پرهم رے۔ مارے پاس ایک عورت آئی۔ اُس نے کہا: قبیلہ کے سردار کوڈس لی گیا ہے کیا تم میں کوئی دَم کرنے والا ہے؟ ہم
میں سے ایک آدی اُس کے ساتھ جانے کے لیے ھڑا ہو گیا اور ہم
اُس کے بارے میں بیگان بھی نہ کرتے تھے کہا ہے کوئی دَم اچھی
طرح آتا ہے۔اُس نے اِس سردار کوسورۃ فاتحہ کے ساتھ دَم کیا۔وہ
تندرست ہو گیا۔تو انہوں نے اسے بکریاں دیں اور ہمیں دودھ
پلایا۔ہم نے کہا: کیا تجھے واقعتا اچھی طرح دَم کرنا آتا تھا؟ اُس نے
کہا: میں نے سورۃ فاتحہ بی سے دَم کیا ہے۔ حضرت خدری جھڑو کہا: میں نے کہا کہ ان بکریوں کونہ چھڑو یہاں تک کہ ہم نی
اقدس مُن اللہ بین میں ماضر ہوں۔ہم نی کریم مُن اللہ بین کہ دمت
میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے
میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے سِيْرِيْنَ عَنْ آخِيهِ مَعْبَدِ آبِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ
الْحُدْرِيِّ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَوْلُنَا مَنْزِلًا فَاتَتْنَا الْحُرَاةُ فَقَالَتُ اِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيْمٌ لُدِعُ فَهَلُ فِيْكُمْ مِنْ رَاقِ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلْ مِنَّا مَا كُنَّا نَظُنَّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةٌ فَقَالَ مَا رَقَيْتُهُ اللّٰه عَلَيْهِ الْكِتْبِ فَبَرَا فَاعْطُوهُ غَنَمًا وَ سَقُونَا لَبَنَا فَقُلْنَا اكْنُتَ تُحْسِنُ رُقْبَةٌ فَقَالَ مَا رَقَيْتُهُ اللّٰه بِفَاتِحَةِ الْكِتْبِ قَالَ فَقُلْنَ النّبِي صَلَى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَبْنَا النّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَبْنَا النّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَلْنَا النّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَكُنَا النّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَكُنَا النّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَكُنَا النّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَكُنَا النّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَكُنَا النّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَكُنَا النّبِي عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَكُنَا مَا كَانَ يُدُولِهِ آنَهَا رُقْيَةٌ وَسَلَّمَ فَاتُولَ مَا كَانَ يُدُولِهِ آنَهَا رُقْيَةً اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا كُولُكُ لَهُ فَقَالَ مَا كَانَ يُدُولِهِ آنَهَا رُقْيَةً اللّٰهُ عَلَيْهِ الْمَالَى اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللّٰهُ عَلَيْهِ الْعُولُ مَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ الْعُلْمَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ الْكَالُولُولُ الْمُولِي اللّٰهُ عَلَيْهِ الْمَالَى اللّٰهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ الْتَهَا وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ الْمَالَى اللّٰهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ ال

فر فایا: اُسے کیسے معلوم ہو گیا کہ سورۃ فاتحہ دَم ہے۔ بکریوں توقتیم کرواوران میں اپنے ساتھ میر احصہ بھی رکھو۔

(۵۷۳۱) اِسند ہے بھی بیصد یٹ مبارکه اس طرح مروی ہے۔ اس میں بیہ ہے کہ ہم میں سے ایک آ دمی اس کے ساتھ جانے کے لیے کھڑ اہوااور ہمارا گمان بھی نہ تھا کہ اُسے قرم کرنا آتا ہے۔

(۵۷۳۷)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحُوهُ غَيْرَ آنَهُ قَالَ فَقَامَ مُعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَا كُنَّا نَابُنهُ بِرُقْيَةٍ

فرمایا: اُسے کیسے معلوم ہوگیا کہ سور قانتحد وَ م ہے۔ بھر یول کوتشیم کر واوران میں اپنے ساتھ میر احصہ بھی رکھو۔ خُلاَ خُسُنَیٰ الْمَبْائِیْنِ: اِس باب کی احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عامل وَ مرکرنے اور تعوید وغیر ہ دینے پر اُجرت وغیر ہ لیتو یہ اُس کے لیے جائز ہے۔ افضل میں ہے کہ اس کی طمع اور لا کچ نہ کرے اپنے طور پراگر کوئی بغیر ہ نِنگ دیتو لینے میں کوئی مضا لکھ نہیں۔ اس طرح اس سے ریجی معلوم ہوا کہ تعلیم قرآن امامت وخطابت مئوزن وخادم تدریس قرآن وحدیث وفقہ وغیر ہ پر بھی اُجرت لینا جائز ہے لیکن

اس تنخواه وتعليم وغيره كابدل نهيل بلكه وقت كابدل جاننا جاہيے۔

### ١٠٠٨:باب اسْتِحُبَابِ وَضَعِ يَدِهٖ عَلَىٰ مَوُضِع الْاَلَمِ مَعَ الدُّعَآءِ

· (۵۷۳۷) حَدَّنَى اَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْلَى قَالَا اَبُنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ اَبْنِ شِهَابِ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ اَبْنِ شِهَابِ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ اَبِى اَخْبَرَنِى يَوْنُسُ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ اَبِى الْخَبَرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ اَبِى الْعَقِيقِ آنَّةُ شَكًا إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَجَعًا يَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَجَعًا يَتِهِ مُنْذُ اَسُلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ اَسُلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ اَسُلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ

باب:درد کی جگہ پردُ عاپڑھنے کے ساتھ ہاتھ رکھنے کے استجاب کے بیان میں

(۵۷۳۷) جفرت عثان بن ابوالعاص تقفی جلین سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مُلِین ہے درد کی شکایت کی جے وہ اپنے جسم میں اسلام لانے کے وقت سے محسول کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے فر مایا: اپنا ہاتھ اُس جگہ رکھ جہاں تو اپنے جسم سے دردمحسوں کرتا ہے اور تین مرتبہ ہم اللہ کہواور سات مرتبہ اُنگو دُدُ

ضَعُ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَالُمُ مِنْ جَسَدِكَ وَ قُلْ بِاسْمِ بِاللَّهِ "مين اللَّه والسَّاور قدرت سے برأس چيز كے شر سے يناه اللهِ ثَلَاثًا وَ قُلْ سَنْعَ مَرَّاتٍ اَعُوْدُ بِاللهِ وَ قُدْرَتِهِ مِنْ ﴿ مَا نَكُمَّا مِولَ جِهِ مِن مُحسوس كرتا مول اورجس سے ميں خوف كرتا شَرّ مَا اَجِاْ. وَ احَافِرُ ـ

### في الصَّلوة

(۵۷۳۸)وَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِتُّ حَدَّثَنَا الْاَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيّ عَنْ اَبِي الْعَلَاءِ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ اَبِي الْعَاصِ آتَى النَّبيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَ صَلَاتِى وَ قِرَاءَ تِى يُلَبِّسُهَا عَلَىَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خُنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَنْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتَّفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَآذُهَبَهُ اللَّهُ عَنِّى ـ (٥٤٣٩)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَلِّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ

١٠٠٩: باب التَّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسُوسَةِ

(۵۷۳۸)حضرت عثمان بن ابوالعاص طبن سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم مَلَی شِیَّا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:اے اللہ کے رسول! شیطان میرے میری نماز اور قرائت کے درمیان حاكل بوكي اور مجھ پرنماز ميں شبه وُ النّا ہے۔ رسول اِللّه مَنْ تَنْفِيْ أَنْ فر مایا: وہ شیطان ہے جسے مُحنز ب کہا جاتا ہے۔ جب تو ایسی بات محسوس کرے تو اُس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کر اور اپنے باکیں جانب تین مرتبہ تھوک دیا کر۔ پس میں نے ایسے ہی کیا تو شیطان مجھ ہے دور ہو گیا۔

باب: نماز میں شیطان کے وسوسہ سے بناہ ما تگنے

کے بیان میں

(۵۷۳۹)اِس سند ہے جھی بہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔

نُوْحٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابو بَرُ مِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْجُرَيْرِي عَنْ آبِي الْعَلَاءِ عَنْ عُثْمَانَ أَنِ آبِي الْعَاصِ آنَّهُ أَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَلَهُ يَلْدُكُرْ فِي حَدِيْثِ سَالِمٍ بْنِ نُوْحٍ ثَلَاثًا۔

(۵۷۴۰) حضرت عثان بن ابی العاص تقفی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم! باقى حديث اس طرح ب-

(٥٤/٠٠)وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّيخِيْرِ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ آبِى الْعَاصِ الثَّقَفِيّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

### ١٠١٠: باب لِّكُلِّ دَآءٍ دَوَ آءٌ وَّاسْتِحْبَابِ التّدَاو يُ

(۵۷۳)حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَ اَبُو الطَّاهِرِ وَ آخُمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ

### باب: ہر بیاری کے لیے دواہے اور علاج کرنے کے استحباب کے بیان میں

(ام ۵۷) حضرت جابر رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللّهُ النَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي مِارِي كِي دواء ہے جب بیاري كی دوا پہنچ جاتی ہے تواللہ کے حکم ہے وہ بیاری وُ ور ہوجاتی ہے۔

آمِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ اللهِ تَعَالَى ـ

(۵۷۳۲)حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ مَغُرُوْفٍ وَ آَبُو الطَّاهِرِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ اخْبَرَنِی عَمْرٌو اَنَّ بُکْیْرًا حَدَّنَهُ اَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لَا آبْرَحُ حَتَٰى تَحْتَجِمَ فَاتِّی

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ إِنَّ فِيْهِ شِفَاءً ـ

(۵۷۳۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثِنِي اَبِي حَدِّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سُلَيْمِنَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ نَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِى اَهْلِنَا وَ رَجُلُّ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِى اَهْلِنَا وَ رَجُلُّ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ اَوْ جُرَاحًا فَقَالَ مَا تَشْتَكِى قَالَ لَيُ مُنْتَكِى قَالَ مَا تَشْتَكِى قَالَ مَا تَشْتَكِى قَالَ مَا تَشْتَكِى قَالَ مَا تَشْتَكِى قَالَ لَهُ مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا اَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَرِيْدُ اَنْ فَقَالَ يَا عُلَامُ الْنِينِي بِحَجَّامِ فَقَالَ يَا عَبُدِ اللَّهِ قَالَ أَرِيدُ اَنْ فَقَالَ لَكُمْ اللَّهِ قَالَ أَرِيدُ اللَّهِ قَالَ أَرِيدُ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فَلَمَّا رَاكًى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى فَلَمَّا رَاكًى اللَّهِ عَلَيْ فَلَمَّا رَاكًى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

(٨٥٥٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ حِ وَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ حِ وَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ اَبِي حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ) بْنُ رُمْحِ اَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ اَنَّ أُمِّ سَلْمَةَ اسْتَأَذَنَتُ رَسُولَ اللَّهِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ اَنَّ أُمِّ سَلْمَةَ اسْتَأَذَنَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ الرَّحَامَةِ فَامَرَ النَّبِيِّ فَيْ اَبَا طَيْبَةَ اَنْ يَحْجُمَهَا قَالَ حَسِبْتُ اَنَّهُ ذَنَ كَانَ اَخَاهَا مِنَ الرَّصَاعَةِ اَوْ عُلَامًا لَمْ يَخْتَلَهُ.

روایت (۵۷۴۲) حضرت جابر بن عبداللد رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ انہوں نے مقنع کی عیادت کی۔ پھر کہا: جب تک تم سیجھنے نہ لگواؤ میں یہاں سے نہ جاؤں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم فر ماتے تھے کہ اس میں شفا،

(۵۷۳) حضرت ناصم بن عمر بن قادہ بڑھئے سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بڑھئے ہمارے گھر تشریف لائے اور ایک آدی چوڑے یا زخم کی تکلیف کی شکایت کر رہا تھا۔ آپ نے کہا: مجھے کیا تکلیف ہے ہوڑا ہے جو تخت تکلیف دے رہا ہے۔ جابر بڑھئے نے کہا: اے نوجوان! میرے پاس کچھے لاگانے والے کو بلا ماؤ۔ اُس نے کہا: اے ابوعبداللہ! آپ کچھے لگانے والے کو بلا ماؤ۔ اُس نے کہا: اے ابوعبداللہ! آپ کچھے مکھیاں لگانے والے کو کہا ما توں۔ اُس نے کہا: اللہ کی قسم! مجھے مکھیاں میں کچھے لگوانا چاہتا ہوں۔ اُس نے کہا: اللہ کی قسم! مجھے مکھیاں میں کچھے لگوانا چاہتا ہوں۔ اُس نے کہا: اللہ کی قسم! مجھے مکھیاں میں کھے لگوانے ہے بچنا میں نے دیکھا کہ میشخص کچھے لگوانے ہے بچنا گرائے ہوئے ہا کہا گر میں ہے کہا ہوں نے دیکھا کہ میشخص کچھے لگوانے ہے بچنا کہا گر میں ہے کی میں بھلائی ہے تو وہ بچھے لگوانے شہد علی ہے میں ایک جام آیا اور اُس کے شربت اور آگ ہے داغنے میں کرتا۔ اِس ایک جام آیا اور اُس فرمایا: میں داغ گوانے کو پندنہیں کرتا۔ اِس ایک جام آیا اور اُس فرمایا: میں داغ گوانے کو پندنہیں کرتا۔ اِس ایک جام آیا اور اُس فرمایا: میں داغ گوانے کو پندنہیں کرتا۔ اِس ایک جام آیا اور اُس

(۵۷۳۳) حضرت جابر جائی سے روایت ہے کہ حضرت اُمّ سلمہ جو بینا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیجھنے لگوانے کی اجازت طلب کی تو نبی کر میر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطیبہ جائین کو انہیں۔ کچھنے لگانے کا حکم دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تو لی عنہ نے کہا: میرا گمان ہے کہ وہ حضرت اُمْ سلمہ بڑھن کے رضا کی بھائی یا نا لغ لڑے تھے۔

(۵۷۳۵)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنْ يَحْيَى وَ أَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيِنى وَاللَّفُظُ لَهُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَلَّاتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اِلَىٰ أُبَيِّ بْنِ كُعْبٍ طَبِيْبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كُوَاهُ عَايْهِ۔

(۵۷۳۲)وَ حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَ حَدَّثَنِي اِسْحُقُ بُنُ مَنْصُورٍ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحُمنِ

ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ كِلَا هُمَا عَنِ الْاعْمَشِ بِهِنَا الْإِسْسَادِ وَلَهْ يَذْكُرَ فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا

(٥٤٣٤)وَ حَدَّتَيْنَ بِشُوْ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْيى ابْنَ حَغْفَرِ عَنْ شُغْبَةَ قَالَ سَمِغْتُ سُلَيْمَنَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رُمِيَ أَبَيٌّ يَهِ ۚ هَ الْآخْزَابِ عَلَى اَكْحَلِهِ قَالَ فَكُوَاهُ

(٥٤٣٨)حَدَّثَنَا ٱخْمَدْ مْنُ يُونْسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُّو الرَّبَيْرِ (عَنْ جَابِرٍ) ح وَ حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِيٰ ٱخْبَرَنَا أَبُو خَيْفَمَةَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ سَعْدُ انْنُ مُعَادٍ فِي أَكْحَلِهِ قَالَ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ ﴿ يَهُ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَ رِمَتُ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ

(٥٧٣٩)حَدَّثَنِي ٱخْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَهَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ آجْرَهُ وَاسْتَعَطَـ

(۵۷۵۰)وَ حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكُو ٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَ قَالَ آبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ ٱخْمَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ

(٥٤٥١)حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى

(۵۷۴۵) حفرت جابررضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التد صلى الله عليه وسلم نے أبى بن كعب رضى الله تعالى عند كے ياس ایک طبیب بھیجا'جس نے اُن کی ایک رَگ کا ٹ دی پھراُس کو داغ

(۵۷،۷۷)ان دونول اساد ہے بھی بیرحدیث مروی ہے کیکن ان دونوں نے رگ کا شنے کا ذر کر ہیں کیا۔

( ہے۔ ۵۷ ) حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنهما ہے روایت ے کہ غزوۂ احزاب کے دن حضرت أبی رضی التد تعالی عنہ کے بازو کی زگ میں تیرنگا تو رسول القد صلی القدعاییہ وسلم نے اس پر داغ لکوا

(۵۷۴۸) حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باز و کی رگ میں تیر لگا تو نبی کریم صلی اللہ مایہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ تیر کے پھل ے اس کو داغا بھر ان کو ہاتھ سوخ گیا تو آپ نے اسے دوبارہ

(۵۷،۷۹) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی القد ملیہ وسلم نے سچھنے لگوائے اور نگانے والے کواس کی مز دوری دی اور ناک میں دوائی ڈالی۔

(۵۷۵۰)حفرت انس بن ما لک رضی امتد تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول التدصلی اللہ ملیہ وسلم سے تچھے لگوائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مزدوری میں ظلم نہ کرتے تھے۔

الْاَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ احْتَجَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ كَانَ لَا يَظْلِمُ آحَدًا آجُرَهُ ـ

(۵۷۵۱)حفرت ابن عمر رضی اللّه تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی

قَالَا حَدَّثَنَا أَيْحَيْنَ وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ﴿ كُرِيمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِتِي عَلَيْ قَالَ الْحُمّٰى لَي السَّالِ فَ صَعْدًا كرو

> مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُ دُوْهَا بِالْمَاءِ۔ (۵۷۵۳)حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ

الْحُمّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُ دُوْهَا بِالْمَاءِ

(۵۷۵۳)وَ حَدَّثَنِيٰ هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِثِي ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّنيي مَالِكٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى فُكَيْكٍ آخِبَرَنَا الضَّخَاكُ يَعْبِي ابْنَ

(٥٧٥٣)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكْمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدَّثَنِي هَارُوْنُ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ

عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ مِنْ قَيْحٍ جَهَنَّمَ فَاطْفِوُهَا بِالْمَاءِــ (٥٤٥٥)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ فَي ظَالَ الْحُمُّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ﴿ صِهِدِيْنَ السَّالِ فَي صَاهَا كُرو فَابُرُ دُوْهَا بِالْمَاءِـ

> (۵۷۵۲)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ ٱخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ بِهِلَدَا الْإِلْسَنَادِ مِثْلَهُ

> > (۵۷۵۷)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمُنَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ اَسْمَاءَ الَّهَا كَانَتْ تُوْتَى بِالْمَرْآةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِى جَيْبِهَا وَ تَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ قَتُمْ قَالَ ابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ وَ قَالَ إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ۔

(۵۷۵۲) حضرت ابن عمر رضی التد تعالی عنهما نے نمی کریم صلی اللہ عليه وسلم سے روايت نقل كى بےكه آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: بخار کی شدت جنم کی بھاپ سے ہے۔ پس اسے پانی سے ٹھنٹدا کرو ۔

(۵۷۵۳) حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یه روایت ہے که رسول القد مسلی املته ماییه وسلم نے رثناو فرمایا: بخار جبنم کی بھاپ ہے ہے۔ پس اسے پونی سے بجھاؤ۔

عُفْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَبَدَ قَالَ الْحُشَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ فَأَطْفِوهُما بِالْمَاءِد

(۵۷۵۴) حفرت ابن عمر بربطهٔ ہے روایت سے کدر سول الله س فیکو نے ارشاد فرمایہ بخارجہنم ک بھاپ سے ہے۔ پس اسے یائی ہے

(۵۷۵۵) حضرت عا كشەصدىقە رضى الله تعالى عنها ہے روايت ہے کدرسول التدسلی التد ملیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخارجہنم کی بھاپ

(۵۷۵۲)اک سند ہے بھی بیجد۔ ہے مبارکہائی طرح مروی ہے۔

(۵۷۵۷)حضرت ایما. رضی ایلد تعالی عنهما سے روایت ہے کہ اُن کے یاس جب کوئی بخارواںعورت لائی جاتی تو وہ یہ نی منگوا ترأس كے مریبان میں ذالتیں اور نہتیں كەرسول التدصلی التدماییہ وسلم نے فر مایہ: بخار کو پانی ہے ٹھیندا کرواور فر مایہ: بیرجہنم کی بھاپ ے ہے۔

(۵۷۵۸)اس سند ہے بھی بیرحدیث ای طرح مروی ہے کیکن ابو (٥٧٥٨)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ اس مدکی روایت میں بخارجہنم کی بھاپ سے ہے کا ذکر تہیں ہے۔ نُمَيْرٍ صَبَّتِ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ جَيْبِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِى حَدِيْثِ آبِى اُسَامَةَ آنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ قَالَ آبُو آخُمَدَ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ بِشُرٍ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ بِهِلْذَا (الْإِسْنَادِ)\_

(۵۷۵۹)حفرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے (٥٤٥٩)حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا 'آپ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ فرماتے تھے: بخارجہنم کی بھاپ کا حصہ ہے کیں اسے پانی ہے تھنڈا کرو ۔ إِنَّ الْحُمُّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِـ

(٥٧٢٠)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو إِنْ آبِي شَيْبَةُ وَ مُحَمَّدُ إِنْ ﴿ ٤٧٥) حضرت رافع بن خديج رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول التدسلی اللہ عابیہ وسلم سے سنا ' آپ سلی اللہ عابیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے: بخارجہنم کی بھاپ کا حصہ ہے۔ پس اے اپنے آپ سے پانی کے ذریعے محملد اکرو اور ابو بکرنے اینے آپ ہے کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔

الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ أَبُو بَكُرِ بْنُ نَافِعِ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِتِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ حَدَّثَنِى رَافِعٌ بْنُ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَيْ يَقُوْلُ الْحُمّٰى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ

فَابْرُ دُوْهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ وَلَمْ يَذُكُرُ آبُو بَكُرٍ عَنْكُمْ وَ قَالَ قَالَ آخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ ف المستر السّان : إس باب كي احاديث معلوم بوا كه علاج كرن مستحب ہے اور بريم ري كي دوابھي موجود ہے يكن شفاء منجانب

الله ہوتی ہے۔ جب دوابیاری کے مناسب ہو جاتی ہے تو شفاء ہو جاتی ہے۔ عداج کرنا بھی الله کا حکم اور سنت رسول الله مان فیلم ہے۔ الله عزوجل كاارشاد ہے: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِالِّيدِيْكُمْ إِلَى النَّهْلُكَةِ ﴾ المقرة: ١٩٥ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کوہلاكت ميں ندو الو۔اس لیے عداج کرنے اور کروائے سے انکار کرنا صلالت و گمرا ہی ہے۔

# باب: مُنه کے گوشہ ہے دوائی ڈالنے کی کراہت کے بیان میں

(ا۷۷) حضرت عائشہ بڑھا ہے روایت ہے کہ ہم نے آپ کی يمارى مين آپ ك مُنه ك كوشه سے دوائى ۋالى - آپ نے دواند ذا لنے کا اشارہ کیا۔ ہم نے سمجھا کہ شاید آپ مریض ہونے کی وجہ ہے دواء ہے نفرت کر رہے ہیں۔ جب آپ کوافاقہ ہو گیا تو آپ نے فروریا بتم میں سے عباس ( جوٹنہ ) کے ملاوہ سب کے منہ کے گوشہ ہے دواڈ الی جائے کیونکہ وہتمہارے ساتھ موجود نہ تھے۔

### اا ا: باب كَرَاهَةِ التَّدَاوِيُ باللَّدُوْدِ

(۵۷۱۱)وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِيي مُوْسَى بْنُ آبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ فَاشَارَ أَنْ لَا تَلُدُّوْنِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةً الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ لَا يَبْقِي اَحَدُّ مِنْكُمُ إِلَّا لُّذَّ غَيْرٌ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمْ.

#### ١٠١٢: باب التَّذَاوِى بِالْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ وَهُوَ باب عود مندى ك ذر بعيملاج كرنے كے بيان الْكُستُ

(۵۷۲۲)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيلى التَّمِيْمِيُّ وَ آبُو بَكُر بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهْيَرُ بْنُ حَرْبِ وَ ابْنُ اَبِى عُمَرَ وَاللَّهُظُ لِزُهَيْرِ قَالَ يَحْيَٰى اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ (٥८٦٣)قَالَتْ وَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِابْنِ لِّيْ قَدْ اَعْلَفْتُ عَلَيْهِ مِنَ العُذُرَةِ فَقَالَ عَلَامَ تَدْغَرُنَ ٱوْلَادَكُنَّ بهذَا

الْعِلَاقِ عَلَيْكُنَّ بِهِٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِنّ فِيْهِ سَبْعَةَ ٱشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطْ مِنَ الْعُذُرَةِ وَ يُلَذُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ

(۵۷۲۳)وَ حَدَّثَنِيُ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ ٱخْبَرَنِي يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ ٱنَّ ابْنَ شِهَابِ ٱخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ أَمِّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ وَ كَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِهَراتِ الْاُوَلِ اللَّاتِي بِايَعْنَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَهِىَ أُخْتُ عَكَّاشَةَ ابْنِ مِحْصَنٍ آحَدِ بَنِي آسَدِ بْنِ خُرَيْمَةَ قَالَ اَخْبَرَتْنِي آنَهَا آتَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لَهَا لَمْ يَبْلُغُ آنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَقَدْ ٱغْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ قَالَ يُونْسُ ٱعْلَقَتْ غَمَزَتْ فَهِيَ تَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ بِهِ عُذْرَةٌ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ الْ . عَنْ عَلَامَهُ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهِلْمًا الْإِعْلَاقِ عَلَيْكُنَّ بِهِلْذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ يَعْنِي بِهِ الْكُسْتَ فَإِنَّ فِيْهِ

( ۵۷۲۲) حفرت عاكشه بن تصن كى جهن أم قيس بنت محصن طابيف ے روایت ہے کہ میں اپنا بیا لے کررسول الدمنَا تَنْظِم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ کھان نہ کھاتا تھا۔ اُس نے آپ سلی اللہ عایہ وسلم پر بیثاب کردیا آپ سلی المتعلیه وسلم نے بانی متلوا کراس (بیثاب والی جگه ) پر بهادیا۔

ٱخْتِ عُكَاشَةَ (بْنِ مِحْصَنِ) قَالَتْ دَخَلُتُ بِإِبْنِ لَى عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ (۵۷۲۳) حفرت أم قیس بنت عکاشه بلاتفا سے روایت ہے کہ ا میں اپناایک بیٹا لے کرآپ کی خدمت میں صضر ہوئی جے میں نے يمرى كى وجه سے دبايا بواتھا۔ تو آپ نے فرمايا بتم اپنى اولا دوں كا طل اس جونک سے کیوں دباتی ہوتم عود ہندی کے ذریعہ علاج کیا کرو کیونکہ اس میں سات امراض کی شفاء ہے۔ اِن میں سے نمونید

ہے حلق کی ہی ری میں اسے ناک کے ذریعہ ٹرکایا جائے او نمزیے میں منہ کے ذریعہ ڈالا جائے۔

(۷۲۲ه) حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن علیہ بن مسعود میلیہ ہے روایت ہے کہ حفرت اُم قیس بنت محصن وافاان پہنے ہجرت کرنے والوں میں ہے تھیں جنہوں نے رسول التدصلی التدعابیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور بدحفرت عکاشہ بن مصن کی بہن تھیں جو کہ بنواسد بن فزیمہ میں ہے ایک تھے۔ کہتے ہیں مجھے انہول نے خبر دی کہ وہ اپنے ایک بیٹے کورسول التدسلی التدعایہ وسلم کی خدمت میں لائی \_ جوکھانے کی عمر کونہ پہنچا تھا اور تالو کے ورم کی وجہ ہےانہوں نے اس کا حلق دیایا ہوا تھا۔ یونس نے کہا: انہیں میہ خوف تھا کہ اس کے حلق میں ورم نہ ہو اس لیے اُس کا حتق دیا یا ہوا تھا۔رسول التدصلی القد مایہ وسلم نے فر مایا: تم اپنی اولا دوں کا گلا کیوں وہاتی ہو۔ مہیں عود ہندی ست کے ذریعہ علاق کرنا حاہیے کیونکداس میں سات ہے ربول کی شفاء ہے جن میں نے

نمونیاتھی ہے۔

سَبْعَةً اَشُفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ (٥८٦٥)قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَٱخْبَرَتِي اَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حَجُوِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلُهُ غَسْلًا۔

(۵۷۱۵) حضرت عبيد الله مينيد عد روايت بي كدأم فيس میں نبیثاب کردیا۔رسول الله مُنَاتِیّنِا نے یانی منگوا کراس پر بہادیا اور اسے دھونے میں زیادہ ممالغہ نہ کیا۔

سات بیار یوں سے شفاء ہے۔ چنانچہاطباء نے لکھا ہے کہ عود ہندی حیض اور پیٹا ب کو جاری کرتی ہے۔ زبر کا تریاق ہے۔ شہوتِ جماع کے لیے مفید ہے۔ پیٹ کے کیٹروں کو مارتی ہےاورانتزیوں کے زخم ختم کرتی ہے۔ چبرے کی چھائیوں کوؤور کرنے کے لیے اس کالیپ نا فع ہے اور جگر کی گرمی اور سر دی میں مفید ہے۔

باب: کلوجی کے ذریعہ علاج کرنے کے بیان میں (۵۷۲۲)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول التد صلی التد علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی التد علیہ وسلم فر ماتے تھے: کلونجی میں سوائے موت کے ہر بیاری کی شفاء ہے۔ السَّاه كامعنى موت اور الحبَّة السَّو دَاء كامعنى شونيز يعنى كلونجى

١٠١٣: باب التَّدَاوي بِالْحَيَّةِ السُّودَاءِ (٥٧٢٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آخْبَرَنِي آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ آخْبَوَهُمَا آنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْ ذَاءُ الشُّونِيزُ\_

(٥٤٦٤)وَ حَدَّنَيْيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةً قَالَا أَخْبَرَنَا (٥٤٦٤)إن اساد ع بهي بيرمديث نبي كريم سَلَيْنَا عصروى ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي يُؤنِّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ

بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَمَّا حِ وَ حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِمْلِ حَدِيْثِ عُقَيْلٍ وَ فِي حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَ يُؤنُّسَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ وَلَمْ يَقُلِ الشُّونِيْزُ ـ

الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ سُوائِمُوتَ كَجْسَ كَى شَفَاء كُلُوجِي مِن نه بو مَا مِنْ ذَاءِ إِلَّا فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ إِلَّا السَّامَ ـ

(۵۷۷۸)وَ حَدَّثَنَا يَنْحَيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ (بْنُ سَعِيْدٍ) (۵۷۶۸) حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه وَ أَبْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمِعِيْلُ وَهُوَ أَبْنُ جَعْفَرٍ عَنِ ﴿ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْمِ فَ ارشَادِ فرمايا: كُونَى بيمارى السي نهيس

خُ الْمَالِيَ الْمُنَالِينَ : إِس باب كي احاديث مِن كلونجي كے فوائد ذكر كيے گئے ہيں اور آپ النظامیٰ فرمایا : كلونجي ميں سوائے موت كے ہر

یماری کی شفا ، ہے۔ چنانچہ حکماءاور اطباء نے لکہ ما ہے کہ یہ شند ۔ مزان والول کے لیے شفاء ہے۔ یہ بندریاح کو کھولتی ہے ، پیٹ کے کیٹروں کو مارتی ہے 'زیم میں مقید ہے' حیض جاری کرتی ہے' سرور د کو کافور کرتی ہے' خارش میں بھی ، فع ہے بلغی اورام کوشفاء دیتی ہے' پیشاب اور مونا یے کوکنٹرول کرتی ہے۔

## ١٠١٢: باب، التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ

#### لِفُوَّادِ الْمَرِيْضِ

(٥٧٦٩) حَدَّثِنِي عَبْدُ الْسَلِكِ، ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّبْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثِنِي عَبْدُ الْسَلِكِ، ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّبْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثِنِي اَبِي عَنْ جَدِّى حَدَّثِنِي عُقَيْلُ (بْنْ خَالِدٍ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ كَانَتُ إِذَا مَاتَ الْمَيْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ النِسَاءُ ثُمَّ تُفَرَّقُنَ إِلَا النِسَاءُ ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ النِسَاءُ ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ المَرْتُ بِبُرْمَةِ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطْبِحَتْ ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ لُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ لُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَرِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ١٠١٥: باب التَدَاوِيُ بِسَفِّي الْعَسَلِ

(٠٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلُ اللَّي النَّبِي عَنَّ فَقَالَ إِنَّ الْعَيْدُ الْحُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ وَجُلْ اللَّي النَّبِي عَنَّ فَقَالَ إِنِّ السَّقِطُلُقَ بَطْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

(اعده)وَ حَدَّثَنِيْه عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ

# باب: دودھ اور شہد کے حریرہ کا مریض کے دِل کے لیاب عند کے مفید ہونے کے بیان میں

(۱۹۷۵) سیده عاکشصدیقد بی تن روجه بی کریم منی تی اوایت اوایت ایک انتقال ہوجاتا تو اس کے گھر والوں میں سے جب کی کا انتقال ہوجاتا تو اس کے گھر والوں میں سے جب کی کا انتقال ہوجاتا تو اس کے گھر والے اور خواص ہی باقی رہ جاتے تو سیده ہا نڈی میں شہداور دود هملا والے اور خواص ہی باقی رہ جاتا پھر شہداور دود هملا کر حریرہ پکانے کا تھم دیتیں۔ جب وہ پک جاتا پھر شید بنایا جاتا پھر شید پر بیدود ده اور شہد کا حریرہ ڈال دیا جاتا۔ پھر فر ما تیں اس میں شید کی کوئیکہ میں نے رسول اللہ منی اللہ اللہ کا ایک میں کے دل کو خوش کرتا ہے۔ اور نے مریض کے دل کو خوش کرتا ہے۔ ہے اور رخی کوئی کرتا ہے۔ ہے اور رخی کوئی کرتا ہے۔

### باب: شہد بلا کرعلاج کرنے کے بیان میں

( - 2 ) حضرت ابوسعید خدری جی شور سے روایت ہے کہ ایک آدی نے بی کریم خی شی کے میں ماضر ہوکر عرض کیا میر ب کھائی کو دست لگ گئے ہیں۔ رسول اللہ می شی کے خیاب اسے شہد پلایا کی است لگ گئے ہیں۔ رسول اللہ می شی نے اسے شہید پلایا لیکن اس کے دستوں میں مزید زیادتی ہوگی۔ آپ نے اسے شہد پلاؤ۔ اس کی فرمایا کی وہ وہ چو تھی مرتبہ آیا تو آپ نے فرمایا: اسے شہد پلاؤ۔ اس نے عرض کیا: میں نے پلایا لیکن اُس کے دستوں میں زیادتی ہی ہوتی جلی گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے بی فرمایا اور جو تی می کہ میں کہ وہ حصت شرک کی پیٹ جھوٹا ہے۔ پس اُس نے پھر شہد پلایا تو وہ صحت مند ہوگیا۔

(۵۷۷) حفرت ابو سعید خدری رضی اللہ تِعالی عنہ سے

الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاحِي عَن آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ آنَّ رَجُلًا أتَّى النَّبِيِّ ٤٤ فَقَالَ إِنَّ آخِي عَرِبَ بَطْنُهُ فَقَالَ لَهُ اسْقِهِ عَسَلًا بِمَعْنَى حَدِيْثِ شُعْبَةً

# ١٠١٢: باب الطَّاعُون وَ الطِّيْرَةِ وَ الْكَهَانَةِ وَ

#### نُحُوهَا

(۵۷۷۲)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَ آبِي النَّضُرِ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدٍ بْنِ اَبِي وَقَاصِ عَنْ اَبِيهِ اللَّهُ سَمِعَهُ يَسْاَلُ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ فِي الطَّاعُونُ فَقَالَ أَسَامَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الطَّاعُون رِجْزٌ (اَوْ عَذَابٌ) ٱرْسِلَ عَلَى بَنِي اِسْرَائِيْلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُهُ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَ إِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ وَ قَالَ آبُو النَّصْرِ لَا يُخْوِجُكُمُ إِلَّا فِوَانٌ مِنْهُ .

(٥٧٧٣)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ وَ نَسَبَهُ ابْنُ قَعْنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدِ بُنِ آبِی وَقَاصِ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الطَّاعُوْنُ آيَةُ الرِّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ

(٥٧٧٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نْمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَامِرِ بْن سَعدٍ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنَّ هَذَا

روایت ہے کہ ایک آ وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' اُس نے عرض کیا: میرے بھائی کا پیٹ بہت خراب ہو گیا ہے تو آپ نے اُس سے کہا: اسے شہدیل ؤ۔ ہاتی حدیث اسی طرح ہے۔

کتاب سے کتاب

## باب: طاعون ُبدفا لي اور كهانت وغيره کے بیان میں

(۵۷۷۲) حضرت معد بن الي و قاص رضی الله تعالی عنه ے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت اُ سامہ بن زید رضی اللد تع و عند سے بو چھا آپ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے طاعون کے بارے میں کیا شاہے؟ تو اسامہ نے کہا کہ رسوں التدصلی اللہ عایہ وسلم نے فر مایا : طاعون ایک عذاب ہے جے بنی اسرائیل پر یا ان لوگوں پر بھیجا گیا تھا جوتم ہے یمیے تھے ۔ بس جبتم سنو کہ فلا ل علاقہ میں طاعون کی وہاء کھیل چکی ہے تو و ہاں مت جاؤ اور جب تمبارے رہنے کی جگہ میں وا قع ہو جائے تو اس زمین سے طاعون سے فرار ہو كرمت نكلو به

(۵۷۷۳) حفرت أسامه بن زيد طاعط سے روايت ہے كه رسول التدمنيَّةُ فِي مَايا: طاعون عذاب كي ملامت ونشا في ہے التدعز وجل نے اینے بندوں میں ہے بعض لوگوں کواس عذاب میں مبتلا کیا پس جبتم اس بارے میں سنوتو اس جگہ مت داخل ہواور جب تمہارے ر بنے کی زمین میں واقع ہوجائے تواس سے بھا گومت۔

عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَذْخُلُوا عَلَيْهِ وَاذِا وَقَعَ بِارْضِ وَانْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنهُ هَذَا حَدِيْثُ الْقَعْنَبَيِّ وَ قُتَيْبَةَ نَحُوُهُ

(۵۷۷۴)حضرت اسامه رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كه بسول التدسلي التديابية وسلم نے ارشا دفر مایا: پيرطاعون ايک عذاب ہے جہےتم ہے پہنے لوگوں پر یا بنی اسرائیل پر مسلط کیا

كتاب السلام

الطَّاعُوْنَ رِجُزٌ سُلِّطَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ٱوْ عَلَى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ فَاذَا كَانَ بِٱرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ وَإِذَا كَانَ بِٱرْضٍ فَلَا تَذْخُلُوْهَا.

(۵۷۵۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ٱخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ ٱنَّ عَامِرُ بْنَ سَعْدٍ اخْبَرَهُ ۚ أَنَّ رَجُلًا سَالَ سَعْدَ بْنَ أَبَى وَقَّاصِ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَقَالَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ آنَا اُخْبِرُكَ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ هُوَ عَذَابٌ اَوْ رِجْزٌ اَرْسَلَهُ اللُّهُ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي اِسْرَائِيْلَ أَوْ نَاسِ كَانُوْا قُبْلَكُم فَاذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَدُخُلُوهَا عَلَيْهِ وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْكُمْ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا.

(٧٤/٧)وَ حَدَّثَنَاهُ آبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمْنُ ابْنُ دَاوُدَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ح وَ

حَدَّلْنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّلْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ بِإِسْنَادِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحُوَ حَدِيْفِهِ۔ (۵۷۷۷)حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ ٱخْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ٱخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آخْبَرَنِي عَامِرٌ بْنُ سَعْدٍ عَنْ

أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ هَلَـٰا الْوَجَعَ أَوْ السَّقَمَ رِجْزٌ عُدِّبَ بِهِ بَعْضُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمْ ثُمَّ بَقِىَ بَغْهُ. بِالْأَرْضِ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَ يَأْتِى الْأُخْرَىٰ فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَقَعَ

بِأَرْضِ وَهُوَ بِهَا فَلاَ يُخْرَجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ (٥٧ـُ٨)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَاحِدِ يَغْنِيُ ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُوْنُسَ نَحْوَ حَدِيْئِهِ۔

(٩٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٌّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَبَلَغَنِي اَنَّ الطَّاعُوٰنَ قَدْ وَقَعَ بِالْكُوٰفَةِ فَقَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ

گیا۔ جب تم الی زمین میں بوتو طاعون سے بھا گتے ہوئے اس علاقہ ہے مت نکلو اور جس جگہ طاعون ہنوتو تم وہاں مت

(۵۷۷۵) حضرت أسامه بن زيدرضي الله تعالى عنهما ہے طاعون کے بارے میں روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے · ارشاد فرمایا: بیعذاب یا بیاری ہے جے اللہ (عزوجل) نے بی اسرائیل کے ایک گروہ یا کچھ لوگوں پر جوتم سے پہلے گز ر چکے بھیجا تھا۔ پس جب تم کسی زمین میں اس کی اطلاع سنوتو اُس علاقہ میں مت جاؤاور جب طاعون تم پرآ جائے تو اُس علاقہ سے بھاگ کر مت نکلو په

(۵۷۷۲)إن دونول اسناد سے بھی بیه حدیث مبارکه اس طرح مروی ہے۔

(۵۷۷۷) حضرت اسامه بن زیدرضی الله تعالی عنهما' رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بید (طاعون) در دیا بیاری ایک عذاب ہے جس کے ذریعیتم سے پہل بعض توموں کوعذاب دیا گیا۔ پھریدا بھی تک زمین میں باقی ہے بھی چلا جاتا ہے اور بھی آجاتا ہے۔ پس جو کس علاقہ میں اس کی اطلاع سنے تو وہ اُس جگہ نہ جائے اور جو اُس زمین میں موجود ہو جہاں بیروا قع ہوجائے تو اُس سے بھا گتے ہوئے وہاں سے نہ

(۵۷۷۸) اِس سند سے بھی بیحد یث منقول ہے۔

(۵۷۷۹) حفرت صبيب ميد سے روايت سے كه جم مديد ميں تحية مجھے پي خبر پنچي كەكوفە ميں طاعون واقع ہو چكا ہے تو مجھے حضرت عظاء بن بيبار بمينية اوران كےعلاو ہلوگوں نے كہا كەرسول التدمَّاتِيْنَامُ

وَ غَيْرُهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ فَوَقَعَ بِهِا فَلَا تَخُرُجُ مِنْهَا وَإِذَا بَلَغَكَ اللهُ بِأَرْضِ فَلَا تَذُخُلُهَا قَالَ قُلُتُ عَسَّنُ قَالُوا عَنْ عَامِرِ اللهِ سَغْدِ يُحَدِّثُ بِهِ قَالَ فَآتَيْتُهُ فَقَالُوا غَائِبٌ قَالَ اللهِ سَغْدِ فَسَائَتُهُ فَقَالُ الْحَاتِبُ قَالَ اللهِ عَنْهُ يُحَدِّثُ سَغْدًا فَقَالَ شَهِدْتُ السَّامَةَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ سَغْدًا فَقَالَ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا بَلَعَكُمْ اللهُ بِأَرْضِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَلَا تَذُولُهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحِدِّثُ سَعْدًا رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّتُ سَعْدًا رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّتُ سَعْدًا رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّتُ سَعْدًا رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّتُ سَعْدًا رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّتُ سَعْدًا رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَحَدِّتُ سَعْدًا وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّتُ مُ سَعْدًا وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَا لَا نَعَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّ

ذا نے فریا جب تم کری اگر تیام پزیر ہو اور وہاں طاعون واقع ہو

عبد ونم وہاں سے ند نکلواور جب خیرکس علاقہ کے برے میں

بر خبر پنچ تو وہاں واض مت ہو۔ میں نے کہا جم نے بیات سے

ال سی ہے؟ انہوں نے کہا: عام بن سعد سے جواسے روایت کرتے

تیں۔ میں اُن کے پائی گیا تو لوگوں نے کہا: وہ موجوز نہیں ہیں۔ میں

ال اُن کے بھائی ابراہم سے ملا اور ان سے اس با ۔ ہے میں او چھا تو

ان انہوں نے کہا میری موجودگی میں خرت اسامہ ڈائٹو نے کہا: میں نے رسول

بہ حضرت سعد کو بیان کی ۔ حضرت اسامہ ڈائٹو نے کہا: میں نے رسول

ایک التد مُنائٹو کے سے سے فرماتے تھے: بیدورد بیاری ہے یا عذاب یا

عذاب کا بقیہ حصہ تم سے پہلے لوگوں کو اس کے ذریعے عذاب دیا

ما عذاب کا بقیہ حصہ تم سے پہلے لوگوں کو اس کے ذریعے عذاب دیا

ما عذاب کا بقیہ حصہ تم سے پہلے لوگوں کو اس کے ذریعے عذاب دیا

ما اس عل قہ سے مت نکلواور جب میں یہ کی علاقہ کے بارے میں اس

کی خبر پہنچے تو اُس علاقہ میں مت داخل ہو۔ حبیب نے کہا کہ میں

کی خبر پہنچے تو اُس علاقہ میں مت داخل ہو۔ حبیب نے کہا کہ میں

نے ابراہیم سے کہا:تم نے حضرت اسامہ وہن کو بیحدیث حضرت سعد سے بیان کرتے ہوئے ساتو انہوں نے اس پر کوئی اعتر اض نہیں کیاتھا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔

(٥٧٨٥)وَ حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ آنَّةً لَمْ يَذْكُرُ قِصَّةَ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ فِيْ آوَّلَ الْحَدِيْثِ۔

(۵۷۸)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بَنُ آبِى شَيْبُةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِشْ بِمَعْنَى حَدِيْثِ شُعْبَةَ

فاؤا قال رسول الله على حديث سعبه المراد الله على حديث سعبه المراد (۵۵۸) وَ حَدَّثُنَا عُنْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَ وَيْمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ الْمُومَةُ اللهُ وَقَاصٍ قَالَ كَانَ اُسَامَةً بُنُ الْبِي وَقَاصٍ قَالَ كَانَ اُسَامَةً بُنُ وَيْدٍ وَ سَعْدٌ جَالِسَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَقَالًا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَنْحُو حَدِيْنِهِ مُ اللهِ عَنْ بَنْحُو حَدِيْنِهِ مُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ بَنْحُو حَدِيْنِهِ مُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ

(۵۷۸۰) اِس سند ہے بھی بیرحدیث مروی ہے لیکن اِس سند کے ساتھ اس حدیث کے ابتداء میں حضرت عطاء بن بیار میں کا قصہ فرکورنبیں ہے۔

(۵۷۸۱) حفرت سعد بن مالک حفرت خزیمه بن ثابت اور حفرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنهم سے یہی روایت رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہے۔

(۵۷۸۲) حفرت ابراہیم بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت اسامہ بن زید اور سعد رضی اللہ تعالی عنبم بیٹے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے ان بی حدیث مبارکہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ روایت کی۔

X

(۵۷۸۴)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ﴿ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أَهْلُ الْآجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ وَآصْحَابُهُ فَآخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ادْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْآوَلِيْنَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُم وَاَخَبُرَهُمْ أَنَّ ٱلْوَبَاءَ قَلْدُ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِلَّمْرٍ وَلَا نَرَىٰ آنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَٱصْحَابُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَىٰ أَنُ تُقْدِمَهُمُ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ قَالَ ارْتَفِعُوا عَيْى ثُمَّ قَالَ اذْعُ لِيَ الْاَنْصَارَ فَلَـعَوْتُهُمْ لَهُ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيْلَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ازْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِيْ مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمُ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَقَالُوْا نَرَىٰ أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ فَنَادَىٰ عُمَرٌ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَٱصْبِحُوا عَلَيْهِ فَقَالَ آبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ لُوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا اَبَا عُبَيْدَةَ وَ كَانَ عُمَرُ يَكُرَهُ

(۵۷۸۳) حضرت ابراہیم بن سعد بن مالک رحمة الله علیه نے اپنے والد کے واسطہ سے نبی کریم سلی الله علیه وسلم سے بہی صدیث مبارکدائ طرح روایت کی ہے۔

(۵۷۸۴) حفرت عبدالله بن عباس بن شار سے روایت ہے کہ حفزت عمر بن خطاب ولافؤشام كى طرف چلئ جب مقام سرغ بيني تو لشكر والوں میں سے حضرت ابوعبیدہ بن جراح والنیئ اور ان کے ساتھیوں ہے آ پ کی ملاقات ہوگئی۔انہوں نے حضرت عمر والنیز کو خرروی کہشام میں وباء میمیل چکی ہے۔ ابن عمر بڑھ، نے بیان کیا کہ حضرت عمر والني نے كہا: ميرے باس مباجرين اولين كوبلاؤ ميں اُن کوبلالایا۔ آپ نے اُن سےمشورہ کمااور انہیں خبردی کہشام میں وباء پھیل چکی ہے۔ پس انہوں نے اختلاف کیا۔ان میں سے بعض نے کہا: آپ جس کام کے لیے نکل چکے بین ہماراخیال ہے کہ آپ واپس نہ ہوں اور بعض نے کہا: آپ کے ساتھ بعض متقد مین اور -رسول التمن المين كصحاب والمين بهار عنيال مين آپ كالنبين اس وباکی طرف لے جانا مناسب نہیں۔ آپ نے کہا: اچھاتم جاؤ۔ پھر کہا:میرے پاس انصار کو بلاؤ۔ میں نے آپ کے لیے انہیں بلایا۔ آپ نے اُن سے مشورہ کیا تو وہ بھی مہاجرین کے راستہ پر طے اور اُن کے اختلاف کی طرف إنہوں نے بھی اختلاف کیا۔ آپ نے کہا: میرے یا س سے تشریف لے جائیں۔ پھرآپ نے. کہا میرے پاس مباہرین فتح مکہ ہے قریشی بزرگوں کولاؤ۔ میں ان کو بلالیا۔ان میں سے دوآ دمیوں نے بھی اختلاف نہ کیا۔سب حفرات نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ واپس چیے جائیں اوران کواس وباء میں نہ لے جائیں۔حضرت عمر واثناؤ نے لوگوں میں اعلان کردیا کہ میں سواری کی حالت میں صبح کرنے والا ہوں۔ پس لوگ بھی سوار ہو گئے تو ابوعبیدہ بن جراح نے کہا: کیا تم الله كي تقدير سے فرار جور ہے ہو؟ حضرت عمر طافؤا نے كہا: اے ايو

خِلَافَهُ نَعَمْ نَفِرٌ مِنْ قَلَرِ اللهِ اللهِ قَلَدِ اللهِ آرَايْتَ لَوُ كَانَتُ لَكَ ابِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُلُوتَانِ اِحْدَاهُمَا خَصِيبُهُ وَالْاحْرَىٰ جَدْبَةٌ اليْسَ اِنْ رَعَيْتَ الْحَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ عَوْفٍ وَ كَانَ مُتَعَيِّبًا اللهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ عَوْفٍ وَ كَانَ مُتَعَيِّبًا اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ اِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِارْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَالذَا وَقَعَ بِارْضِ وَانَّهُ مَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّه

مبدہ! کاش ہے ہوت کے والا آپ کے سوااور کوئی ہوتا اور حفرت عمر اس سے اختلاف کرنے کو پسند نہ کرتے ہے۔ کہا: ہاں! ہم اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جارہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ کے باس اونٹ ہوں اور آپ ایسی وادی میں اثریں جس کی دو گھاٹیاں ہوں ان میں سے ایک سرسبر اور دوسری خشک اور ویران و بنجر۔ اگر آپ انہیں سرسبر و شاداب وادی میں خشک اور ویران و بنجر۔ اگر آپ انہیں سرسبر و شاداب وادی میں چرا میں تو کیا ہے اللہ کی تقدیر سے نہوگا اور اگر آئییں بنجر وویران میں چرا میں تو کیا ہے ہی تقدیر اللی سے نہ ہوگا۔ استے میں حضرت عبد لرحمٰن بن عوف جائی ہی آگئے جو کہ اپنی کی ضرورت کی وجہ عبد لرحمٰن بن عوف جائیوں نے کہا: میرے پاس اس بارے میں علم

ہے۔ میں نے رسول التد عَنَّ نَیْنِئِ سے سنا' آپ فر ماتے تھے: جب تم سی علاقد کے بارے میں اس اطلاع (وبا) کوسنوتو و ہاں مت جا وَاور جب بیکسی علاقہ میں پھیل جائے اورتم و ہاں موجود ہوتو اس سے فرار اختیار کرتے ہوئے مت نکلو۔ ابنِ عباس مُنْقِفَ نے کہا: پھر حضرت عمر بن خطاب مِنْ النَّذِ نے اللّہ کی حمد بیان کی اورلوٹ گئے۔

(۵۷۸۵)وَ حَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا وَ قَالَ رَافِعِ حَدَّثَنَا وَ قَالَ الْاَخُرَانِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهِلَا الْآخُرَانِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهِلَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِیْثِ مَالِكِ وَ زَادَ فِی حَدِیْثِ مَعْمَرِ الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِیْثِ مَالِكِ وَ زَادَ فِی حَدِیْثِ مَعْمَرِ الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِیْثِ مَالِكِ وَ زَادَ فِی حَدِیْثِ مَعْمَرِ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ وَقَالَ فَسِرُ إِذًا قَالَ فَسِرُ إِذًا قَالَ فَسَرَ اِذًا قَالَ فَسَرَ حَتَّىٰ اَتَى الْمَدِیْنَةَ فَقَالَ هَذَا الْمَحَلُّ اَوْ قَالَ هَلَا الْمَحَلُّ اَوْ قَالَ هَلَا الْمُعَلُّ اَوْ قَالَ هَلَا الْمُعَلِّ الْهُ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ الْمَحَلُّ اَوْ قَالَ هَلَا الْمُعَلِّ الْوَ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ الْمُحَلُّ الْوَ قَالَ هَلَا الْمُعَلِّ الْوَ اللّهُ الْمُحَلَّ الْوَ اللّهُ الْمُعَلِّ الْوَالَ اللّهُ الْمُعَلِّ الْوَالَ اللّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَلِّ الْوَالَ اللّهُ الْمُعَلِّ الْوَالَةُ الْمُعَمِّلُ الْمُعَالَ الْمُعَالَى اللّهُ الْمُعَالَى الْمُعَلَّ الْمُعَالَى اللّهُ الْمُعَالَ الْمُعْمَلُونِ اللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعْمَلِ الْمُ الْمُعْلِلُ الْمُعْمِلُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْمِلَالِي الْمُعَالَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلِهُ الْمُعْلِقُ الْم

رُكُونِ فَ كَدَّنَيْهُ أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرُمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى فَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِی یُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهِٰذَا الْاِسْنَادِ غَیْرَ انَّهُ قَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّنَهُ وَلَمْ يَقُلُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ـ

(۵۷۸۷) وَ حَدَّثَنَاهُ يَخْيَى بُنُ يَخْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ الْمِهِ بِنِ رَبِيْعَةَ مَالِكٍ عَنِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيْعَةَ

(۵۷۸۵) اِس سند ہے بھی میہ حدیث ای طرح مروی ہے۔ فرق میں ہے کہ حضرت نے حضرت ابو میں میں اللہ تع لی عند نے حضرت نے حضرت ابو میں اللہ تعالی عند ہے کہا: اگر کوئی آ دمی سرسبز وشا داب وادی کوچھوز کر خشک اور بے آب و گیاہ وادی میں اپنے جانور چرائے تو کیا تم اسے قصور وارتصور کرو گے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے کہا: بس چلو۔ آپ چلے۔ جب مدینہ آگیا تو آپ نے کہا: یہی منزل ہے ان شاء اللہ تعالی۔

(۵۷۸۲) اِس سند سے بھی مید بیث اس طرح مروی ہے۔ سند میں بیفرق ہے کہ اس میں انہوں نے عبداللہ بن حارث سے بیان کی ہے اور عبداللہ بن عبداللہ بن حارث نہیں ذکر کیا۔

(۵۷۸۷) حفرت عبدالله بن عامر بن رسید مینید سے روایت به کار مین میانید شام کی طرف رواند ہوئے۔ جب آپ مقام

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَىٰ الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرُغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَآخِبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِٱرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا وَإِذَا وَقَعَ بِٱرْضِ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُورُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ (بْنُ الْخَطَّابِ) مِنْ سَرْغَ وَ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عُوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

١٠١٠: باب لَا عَدُواى وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا نَوْءَ وَلَا غُوْلَ وَلَا يُوْرِدُ

#### مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحُّ

(۵۷۸۸)حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِيٰي وَاللَّفْظُ لِكِيمِ الطَّاهِرِ قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّلَنِي آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسَوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدْوَىٰ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَانَّهَا الظِّبَاءُ فَيَجِيءُ الْبَعِيْرُ الْآجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيْهَا فَيُجْرِبُهَا كُلُّهَا قَالَ فَمَنُ أَعْدَى الْإَوَّلَ.

(٨٩٨٥)وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ قَالَا حَدَّثْنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ نِشِهَابٍ آخُبَرَنِي آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

(٥٤٩٠)وَ حَدَّثِيني عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ ٱخْبَرَنَا آبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٱخْبَرَنِي

سرغ پہنچے تو ان کو بی خبر پینچی کہ شام میں وہاء پھیل چکی ہے۔حضرت عبدالرحمَٰن بن عوف طائفُ في أنبين خبر دى كدرسول اللدَمَا فَيْفِيمُ في فرمایا: جب تم کسی علاقه میں وہاء کی خبر سنوتو و ہاں مت جاؤ اور جب وباءكسي علاقه ميس تمهاري موجودگي ميس پيميل جائے تو وہاء سے فرار اختیار کرتے ہوئے وہاں ہےمت فکلوتو حضرت عمر بن خطاب جانتیا مقام سرغ سے واپس لوٹ آئے حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر طائن نے مضرت عبدالرحمٰن کی اس حدیث کی وجہ ہےلوگوں کوواپس ٰوٹایا۔

# باب: مرض کے متعدی ہونے بدشگونی 'ہامہ صفر' ستار ہے اورغول دغیرہ کی کوئی حقیقت نہ ہونے کے بیان میں

(۵۷۸۸)حضرت ابو ہررہ و طابقیا سے روایت ہے کہ جب رسول الته صلى التدعليه وسلم نے فر مايا: مرض كے متعدى ہونے اور صغركى محوست اور ہامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو ایک دیباتی نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! کیا وجہ ہے کہ اونٹ ریت میں ہرنوں کی طرف (صاف) ہوتے ہیں پھران میں کوئی خارش زدہ اونٹ آتا ہے جوان اونٹوں کو بھی خارش زدہ کر دیتا ہے۔ آپ صلی التدعلیہ وسلم ہے ارشا دفر مایا: پہلے اونٹ کو بیاری لگانے والا کون ہے؟

(۵۷۸۹)حضرت ابو ہریرہ خاتیز ہے روایت ہے کہ رسول الترمنگاتيزنم نے فر مایا: مرض کے متعدی ہونے کے کوئی اصل نہیں اور نہ بدشگونی ' صفراور ألو كى خوست كى كوئى اصل ب\_ايك أعرابي في عرض كيا اےاللہ کےرسول!باقی حدیث گزر چکی ہے۔

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا عَدُوَىٰ وَلَا طِيَرَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ آغْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُؤنُسَ

(۵۷۹۰)حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: مرض متعدی نہیں کی روایت میں ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فر مایا: مرض کے متعدی ہونے 'صفر اور بامہ کی کوئی حقیقت

منج ملم جلد وم ہوتا۔ایک دیہاتی نے عرض کیا۔ ہاتی حدیث گز رچکی۔سائب

سِنَانُ بْنُ آبِي سِنَانِ الدُّولَكُيُّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا عَدُوى فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ وَ صَالِحٍ وَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي السَّالِبُ بُنُ يَزِيْدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا عَدُوَىٰ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةً.

(٥٤٩١)وَ حَدَّثَنِيْ آبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ وَ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُّوٰلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا عَدُوَىٰ وَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحِّ قَالَ آبُو سَلَمَةَ كَانَ آبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَمَتَ آبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ لَا عَدُوَىٰ وَ آقَامَ عَلَى آنُ لَا يُوْرِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ ابْنُ آبِي ذُبَابٍ وَهُوَ ابْنُ عَمّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هٰذَا الْحَدِيْثِ حَدِيْثًا آخَرَ قَدْ سَكَتَ عَنْهُ كُنْتَ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ لَيْ اللَّهِ عَدْوَىٰ فَابَىٰ آبُو هُرَيْرَةَ اَنْ يَغْرِفَ ذَٰلِكَ وَ قَالَ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ فَمَارَاهُ الْحَارِثُ فِي ذَٰلِكَ حَتَّى غَضِبَ آبُو هُرَيْرَةَ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ فَقَالَ لِلْحَارِثِ آتَدْرِى مَاذَا قُلْتُ قَالَ لَا قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي قُلْتُ اَبَيْتُ قَالَ آبُو سَلَمَةَ وَلَعَمْرِى لَقَدُ كَانَ آبُو هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا عَدُوَىٰ فَلَا أَذُرى أَنْسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الآخَوَ۔

(۵۷۹۲)حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بُنُ جَاتِيمٍ وَ حَسَنٌ الْحُلُوَانِيُّ

دونوں حدیثوں کو رسول اللہ منگا لیکھ ہے روایت کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو مرره والنفرة آپ كول مرض متعدى نبين موتا ساس کے بعد خاموثی اختیار کرلی اور اس حدیث پر که مریض کو تندرست کے باس ندلایا جائے پر قائم رہے۔حارث بن الی ذباب (حضرت ابو ہررہ جی بنی کے بیازاد) نے کہا:اے ابو ہررہ! میں نے آپ سے سنا کہ آپ اس حدیث کے ساتھ ایک دوسری حدیث روایت كرت تھے۔ آپ كہتے تھ كدرسول الله مَنْ اللَّيْرُ في فرمايا: مرض متعدی تہیں ہوتا۔ تو حضرت ابو ہررہ فرائن نے اس حدیث کے جانے سے انکار کر دیا اور کہا: مریض کو تندرست کے پاس نہ لایا جائے۔ حارث اس بات پرمطمئن نہ ہوئے (اور گفتگو میں ردو بدل كيا) يهال بك كه حضرت ابو هرره والتنو ناراض مو ك اور حبثى زبان میں انبیں کھ کہا۔ چر حارث سے کہا: کیاتم جانتے ہومیں نے كياكها تفا؟ انهول نے كها نبيل - ابو جرميره طابعية نے كها: ميس نے كها ہے کہ مجھے (اس روایت کے نقل کرنے ہے) انکار ہے۔ابوسلمہ نے کہا: مجھے اپنی زندگی کی قشم ہے حضرت ابو ہررہ و اللہ ہم سے حديث روايت كرتے تھے كدرسول الله مَا الله عَلَيْكُم في مايا: مرض متعدى نہیں ہوتا۔ میں نہیں جانتا کہ حضرت ابو ہر رہ ہی ہول چکے ہیں یا ان دونوں قولوں میں سے ایک نے دوسرے کومنسوخ کر دیا۔

(٥٤٩٢) حضرت ابو مريره جائيز سے روايت سے كدرسول الله مَنَ النَّيْزُمُ

(۵۷۹۱) حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن بن عوف طِیْنَیْز سے روایت ہے کدرسول التد مَن الله عَلَي الله عَلَى الل روایت کرتے ہیں کہرسول المتر طُل الله عُل الله عُل الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى ك ياس ندلايا جائ - ابوسلمد في كها: حضرت ابو بريره وينفذ ان وَ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّقِيم وَ قَالَ الْآخَرَانِ فَوْمايا: كُونَى مُرضَ متعدى نهيں بوتا اور وہ اس كے ساتھ يه صديث حَدِّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنُونَ ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي جَمِي روايت كرتے تھے: مريض كوتندرست كے پاس ندلايا جائے۔

آبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابِ آخْبَرَنِي آبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ لَا عَدُوى وَ يُحَدُّثُ مَعَ ذَلِكَ لَا يُورَدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ بِمِعْل حَدِيْثِ يُوْنُسَ.

(۵۷۹۳) حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الدَّارِيَّى ﴿ ٥٤٩٣) إِس سند عَبْمَى بيصديث اس طرح مروى ١٠-

آخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي بِهِلَمَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ۔

(٥८٩٣) حَدَّثَنَا يَكْنِي بُنُ أَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوْ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوْ الْمُعَلَّمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَلُوْ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ قَالَ لَا عَدُوَىٰ وَلَا هَامَةً وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ ـ

(۵۷۹۵) حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ جَابِرٍ ح وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَنُ يَخْيَى أَنْ يَخْيَى أَنْ يَخْيَى أَنْ يَخْيَلُ أَنِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلهِ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةً وَلا غُولَ۔

(۵۷۹۷)وَ حَدَّقَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ حَدِّقًا بَهْزُ حَدِّنَا اللهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ عَدَّوَى اللهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَا عَدُوى وَلا غُولَ وَلا صَفَرَ (۵۷۹۷)وَ حَدَّقَيْنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّقَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّقَنَا ابْنُ جُرِيْجِ اخْبَرَنِى الْبُو الزُّبَيْرِ انَّهُ سَمِعَ عُبَادَةً حَدَّقَنَا ابْنُ جُرِيْجِ اخْبَرَنِى الْبُو الزُّبَيْرِ انَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ لَا سَمِعْتُ النَّبِيَ اللهِ يَقُولُ لَا عَدُوى وَ سَمِعْتُ النَّبِي اللهِ يَقُولُ لَا عَدُوى وَلا صَفَرَ فَقَالَ الرَّبَيْرِ عَنْ جَابِرًا فَسَرَ لَهُمْ قُولُهُ وَلا صَفَرَ فَقَالَ الرَّبْيُرِ النَّهُ عَدُلُ وَ سَمِعْتُ اللهِ كَانَ الزَّبْيُرِ الصَفَرُ الْبَعْلُ وَ قِيلَ لِجَابِرِ كَيْفَ قَالَ كَانَ الزَّبْيُرِ الصَفَرُ الْبَعْلُ وَ قِيلَ لِجَابِرِ كَيْفَ قَالَ كَانَ الزَّبْيُرِ الصَفَرُ الْبَعْلُ وَ قِيلَ لِجَابِرِ كَيْفَ قَالَ كَانَ الزَّبْيُرِ الصَفَرُ الْبَعْلُ وَ قِيلَ لِجَابِرِ كَيْفَ قَالَ كَانَ الزَّبْيُرِ الصَفَرُ الْبَعْلُ وَ قِيلَ لِجَابِرِ كَيْفَ قَالَ كَانَ يَقَالُ (انَّهَا) دَوَابُ الْبَطْنِ قَالَ وَلَمْ يُفُولُ اللّهِ يَعْوَلُ قَالَ اللهِ الزَّائِيرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ هٰذِهِ الْعُولُ اللّهِ يَعْوَلُ قَالَ اللهِ الزَّيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ هٰذِهِ الْعُولُ الْقُولُ الْتِي تَعَوَّلُ اللهِ الزَّائِي تَعَوَّلُ اللهِ الزَّائِي تَعَوَّلُ اللهِ الزَّائِي تَعَوَّلُ اللهِ الزَّائِي تَعَوَّلُ اللهِ الْوَلِي اللهِ الزَّائِي تَعَوْلُ اللهِ الْوَالْلِي الْعَلَى الْمُعْلِ اللّهِ الْقُولُ اللّهِ الْوَلِي اللهِ الْوَلِي الْمَالِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُولُ الْمَالِي الْمُؤْلِي الْمُعْلِى الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْوَلُهُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُولُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهِ الْمُؤْلِلُ اللّهِ الْهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْلِ اللهِ الْمُؤْلِلْ اللّهُ الْهِ الْمُؤْلِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۵۷۹۳) حفرت ابو ہریرہ جائی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ کا اللہ گائی ہے۔ نے فرمایا: کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ اُلو میں (نحوست) ہے اور نہ ستارے (کی وجہ سے بارش) کی کوئی اصل ہے اور نہ صفر کی (نحوست کی) کوئی نبیا دہے۔

(۵۷۹۵) حفرت جابر رضی الله تعالی عنه ب روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مرض کے متعدی ہونے بدشگونی اورغول کی کوئی حقیقت واصل نہیں ہے۔

(۵۷۹۷) حفرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مرض کے متعدی ہونے غول اور صفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

(۵۷۹۷) حضرت جابر بن عبداللد برات سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم مُلَا تیا ہے سا' آپ فرماتے تھے: مرض کے متعدی ہوئے صفر اورغول کی کوئی حقیقت نہیں۔ابوز میر کہتے ہیں کہ حضرت جابر براتیئ نے انہیں صفر کی تفسیر سے بیان کی کہ صفر سے مراد پیٹ ہے۔ حضرت جابر براتیئ سے کہا گیا (پیٹ کا) کیا مطلب؟ انہوں نے کہا: بیٹ کے کیزول کو صفر کہا جاتا تھا اور انہوں نے جو مسافروں کو بنائی۔ابوز بیر براتیئ نے کہا غول سے مراد وہ ہے جو مسافروں کو راستہ سے بھٹکا دیا ہے۔

خُلِاصَٰتُ ﴾ الْبُهِ الْبِهِ : إس باب كى احاديثِ مباركه ميں مرض كے متعدى ہونے بدشكونى 'بامه ُ صفر 'نوءاورغول كے بارے ميں متايا گيا ہے كدان كى كوئى حقیقت واصل بنیا وئیس ہے۔اب ان كى مخضروضا حت كى جاتى ہے۔ 1) متعدی مرض: مرض کے متعدی ہونے کے بارے میں دواحادیث متقول ہوئی ہے: ایک یہ کے مرض متعدی نہیں ہوتا ورسرا ایہ کہ مرف کے متعدی ہونے کے بارے میں دواحادیث متقول ہوئی ہے: ایک یہ کہ مرض کے مالطبع اور مریض کوتندرست کے پاس ندلا یا جائے۔ بظاہر دونوں ایک دوسرے کے متفاد ہیں لیکن تطبق یہ ہے کہ پہلے اونٹ میں بھاری پیدا کرنے والا کون بنفہ متعدی ہونے کی نفی ہے۔ جس کی طرف اس باب کی پہلی حدیث میں اشارہ بھی ہے کہ پہلے اونٹ میں بھاری پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور دوسری حدیث جس میں مریض کوتندرست کے پاس لے جانے سے منع کیا گیا ہے اس سے مراداس حالت سے بچاؤ ہے جس کے بعد عام طور پر اللہ تعالی مرض بیدا فرمادیت ہیں۔

اطباء کہتے ہیں کہ سات بیاریاں ایسی ہیں جو عام طور پر ایک سے دوسرے کولگ جاتی ہیں: (۱)جذام (۲)خارش (۳) چیجک (۴) آبلے جو بدن پریز جاتے ہیں (۵) گندہ دھنی (۲) رمد (۷) و بائی امراض۔

۲) بدشگونی: بحقیقت ہے امطلب یہ ہے کہ حصولِ منفعت یا دفع مضرت میں بدفالی و بدشگونی لینے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔

۳) ہامہ: ہامہ کے اصل معنی سر کے بین لیکن اس لفظ سے مراد ایک خاص جانور ہے جوعر بوں کے گمان کے مطابق میت کو استخوان سے پیدا ہوکراُ ٹر تا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اہلِ عرب بی بھی کہتے تھے کہ اگر کسی محض کو آل کر دیا جاتا ہے تو اُس (مقول) کے سرسے ایک جانور نکاتا ہے جے ''ہام'' کہتے ہیں۔ وہ ہروت فریاد کر تاربتا ہے کہ مجھے پانی دو یا وہ قاتل سے انقام لینے کی کوشش کرتا ہے' یہاں تک کہوہ قاتل خود مرجائے یا کوئی اسے آل کردی تو وہ جانوراُڑ کر غائب ہوجاتا ہے۔

بعض عرب بیکها کرتے تھے کہ خودمقتول کی روح اس جانور کا روپ دھار لیتی ہے اور فریا دکرتی ہے تا کہ قاتل سے بدلہ لے سکے۔ جب اے قاتل سے بدلہ ٹل جاتا ہے تو اُڑ کر غائب ہو جاتا ہے۔

بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ ہامہ ہے مراداُنؤ ہے جب وہ کی گھر پر بیٹے جاتا ہے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے یا اُس گھر کا کوئی فر دمر جاتا ہے۔آنخضرت مَنْ ﷺ نے اپنے ارشادِگرا می کے ذریعہ اس عقید ہَ باطل کو بالکل مہمل اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔

- ۳) صفر صفر کے بارے میں آج کل بھی جاہل طبقہ کے لوگ بدا عقادی کا شکار ہیں۔ چنا نچہ عام طور پر سنا جاتا ہے کہ یہ تیزی کا مہینہ ہے کو محرم الحرام کے بعد آتا ہے۔ کمز ورعقیدہ کے لوگ اسے منحوں قر اردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آفات و بلاء اور حوادث معمانب کا نزول ہوتا ہے ۔ بعض اہل عرب کا پینظر یہ تھا کہ ہرانسان کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے جے صفر کہا جاتا ہے۔ ان کے زعم کے مطابق انسان کا پیٹ جب ضالی ہوتا ہے اور بھوک گئی ہے تو وہ سانپ کا نزا اور تکلیف پہنچ تا ہے اور اس کے اثر ات ایک دوسرے میں سرایت کرجاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کے صفر اُن کیڑوں کو کہتے ہیں جو پیٹ میں ہوتے ہیں اور بھوک کے وقت کا شنے ہیں ۔ بعض او قات آدمی ان کے سبب سے زرور مگ ہوجاتا ہے یہاں تک کہ ہلاک بھی ہوجاتا ہے۔ آنخضرت مُن اُن کیڈا نے (الاصفر)) فرما کران تمام باطل اعتقادات کی تر دیدگی ہے کہ یہ سب با تمیں ہے اصل ہیں شرایت میں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔
- ۵) نوء: نوء کی جمع انواء ہے۔مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ستارہ کا غروب ہونا اور دوسر سے کا طلوع ہونا۔ اہلِ عرب کے زعم میں بارش کا ہونا یا نہ ہونا ستارہ ل کے ایک طلوع وغروب کے زیر اثر ہے۔ یعقیدہ بھی باطل ہے بلکہ جب بارش ہوتو یہ بی کہنا چا ہیے کہ اللہ کے فضل وکرم سے بارش ہوئی ہے۔ بارش کا ستاروں کے طلوع وغروب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
- ۲) غول: غول کی جمع غیلان ہے۔شیاطین و جتات کی ایک قتم ہے۔ اہلِ عرب کا خیال تھا کہ جنگلات میں غول مختلف صورتوں اور شکلوں میں لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں اور اور کا کہ اس مدیث میں غول کے شکلوں میں لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں اور اور کا کہ اس مدیث میں غول کے

وجود کی نفی مرادنہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کیغول کامختلف صورتوں میں ظاہر ہونا اورلوگوں کو گمراہ و ہلاک کر دینا بےحقیقت و بےاصل ہے۔ یعنی ان میں آئی قدرت وطاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عکم کے بغیر مسافروں کوراستہ بھلا دیں اور ہلاک کر ڈالیں بعض علماء نے کہا کیفول جِتّات میں سے ساحر ہیں جن کوتلمبیس اور تخیل پر قدرت ہے۔ بہر حال مطلب جو بھی ہوآ تخضرت مُثَاثِیْم کے ارشاد نے ان سب عقا ئدوا عقادات ونظريات كوباطل قرار ديا ہےاور بيمشر كانەنظريات ہيں۔

# ١٠١٨: باب الطِّيرَةِ وَالْفَالِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ

(٥८٩٨)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَآلِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا طِيَرَةَ وَ خَيْرُهَا الْفَالُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَمَا الْفَالُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا اَحَدُكُمْ.

(٥८٩٩)وَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ

(٩٩ ٥٤)إن اسناد سے بھی بیرحدیث ای طرح مروی ہے۔

باب: بدشگونی' نیک فال اور جن چیز وں میں

منحوست ہے اُن کے بیان میں

(۵۷۹۸) حفرت ابو ہریرہ طابق سے روایت ہے کہ میں نے نبی

كريم صلى الله عليه وسلم سے سنا' آپ فرماتے تھے برشگونی كى كوئی

حقیقت نہیں اور نیک شکون فال ہے۔عرض کیا گیا:اے اللہ کے

رسول! نیک شکون کیا ہے؟ فرمایا: اچھی بات جسے تم میں سے کوئی

حَتَّثَنِي آبِي عَنْ جَدِّى حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وَ حَدَّثِنِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِثُى اَخْبَرَنَا آبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهُرِيِّ بِهِلَمَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ فِي حَدِيْثِ عُقَيْلٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلُ سَمِعْتُ وَفِي حَدِيْثِ شُعَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى كَمَا قَالَ مَعْمَرُ ـ

(٥٨٠٠)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آنَسٍ آنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا عُدُوَىٰ وَلَا طِيَرَةَ وَ يُعْجِبُنِى الْفَالُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ الْكَلْمَةُ الطَّيْبَةُ

(٥٨٠١)وَ حَلَّتَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا عَدُوَىٰ وَلَا طِيَرَةَ وَ يُعْجِبُنِى الْفَاٰلُ قَالَ قِيْلَ وَمَا الْفَاٰلُ قَالَ الْكُلْمَةُ الطَّيْبَةُ

(٥٨٠٢)وَ حَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُخْتَارٍ حَدَّثَنَا يَحْبَى

(۵۸۰۰)حفرت انس جاہیز ہے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے۔ البتہ فال یعنی اچھی بات اور عمدہ گفتگو مجھے يپند ہے۔

(۵۸۰۱)حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا: کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے اور مجھے نیک شکونی پند ہے۔ عرض کیا گیا: فال کیا ہے؟ ارشاد فر مایا: پا کیزہ اور عمدہ

(۵۸۰۲)حضرت ابو ہریرہ رضی القد تغالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدسلي الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: نه كوئي مرض متعدى موت بْنُ عَتِيْقٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً ہےنہ برشگونی کی اصل ہے اور مجھے نیک فال پند ہے۔ عَنْ تَا اِنْ مَا وَدُوْ اللّٰ ﷺ مَنْ مَا وَمِنْ مِنْ اللّٰهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ ا

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدُوَىٰ وَلَا طِيَرَةَ وَاُحِبُّ الْفَالَ الصَّالِحَ۔

(۵۸۰۳) حَدَّثَنِی زُهَیْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا یَزِیْدُ بُنُ (۵۸۰۳) حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ هَارُوْنَ آخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رسول الله صلی الله علیه وَسَلم نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور سیرِیْنَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا نَهُ الو اور بِشُكُونَى كَى كُوئى اصل ہے اور میں نیک فال كو پہند عَدُوَىٰ وَلَا هَامَةَ وَلَا طِیْرَةَ وَابُحِبُ الْفَالَ الصَّالِحَ۔ حَرام ہوں۔

(۵۸۰۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبَ حَدَّثَنَا (۵۸۰۳) حضرت عبدالله بن عمر الله بن مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبَ حَدَّثَنَا (۵۸۰۳) حضرت عبدالله بن عمر الله بن مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ مَثَلِيَّةً فِي مَايا: هُو عُورت اور هور مايا وراي حدد من خوست ہے۔ مَالِكُ بْنُ آنَسِ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ مَثَلِيَّةً فِي مَايا: هُو عُورت اور هور من الله

قَرَّاتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن جَمْزَةَ وَ سَالِمٍ ابْنَى عَبْدِ اللّٰهِ (بْنِ عُمَرَ) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشُّومُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْاَةِ وَالْفَرَسِ۔

قُلَ الْسُومِ فِي اللَّهِ وَ الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ (بُنُ يَحْيَى) (١٩٠٥)وَ حَدَّثَنِي آبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ (بُنُ يَحْيَى) قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبِ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ حَمْزَةً وَ سَالِمٍ أَبْنَى عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ عَبِدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ إَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا عَدُواى وَلَا

طِيَرَةً وَإِنَّمَا الشُّومُ فِي ثَلَاثَةِ الْمَرْاَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ ـ

(۵۸۰۷)وَ حَلَّثَنَا ابْنُ آبِی عُمَرَ حَلَّثَنَا سُفُیانُ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ سَالِمٍ وَ حَمْزَةَ ابْنَی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِیْهِمَا

(۵۸۰) حفرت عبداللد بن عمر رضی الله تعالی عنهما بروایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ حیار سال الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی مرض متعدی نہیں ہو عتی ہوتا اور نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے اور نحوست تین میں ہو عتی ہے: عورت گھوڑ ااور مکان۔

(۵۸۰۲) ان چیواساد سے بھی حضرت ابن عمر بڑھنا سے روایت ہے کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔

عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ عَنَ النَّافِدُ حَدَّثَنَا يَعْفُو النَّاقَدُ وَ زَهْيُرُ ابْنُ حَرْبٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِی عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِیْهِ عَنِ النَّبِی النَّبِی النَّبِی النَّبِی النَّبِی عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَ حَمْزَةَ ابْنَى عَبْدِ اللّٰهِ (ابْنِ عُمَرَ) عَنْ (عَبْدِ اللهِ) ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِی عَیْمَ اللّٰهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ اللهِ (ابْنِ عُمَرَ) عَنْ (عَبْدِ اللهِ) ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِی عَیْمَ اللهِ عَنْ ابْنِ شَهْابِ عَنْ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۵۸۰۷) حضرت ابن عمر جائی نے نبی کریم منالی کی سے روایت کی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر نحوست کا کسی چیز میں ہوتا ثابت ہوتا تو و و گھوڑ نے عورت اور مکان میں ہوتی ۔ (۵۸۰۷)وَ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ آنَّهُ سَمِعَ آبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّي عَنْمُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بِكَ مِنَ الشُّومِ شَيْءٌ حَقٌّ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَوْآةِ وَالدَّارِـ

(۵۸۰۸) اِس سند ہے بھی بیرحدیث ای طرح مروی ہے لیکن اس (٥٨٠٨)وَ حَدَّثَنِي هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةٌ وَلَهْ يَقُلُ حَقَّ ـ میں''حق''' کالفظء روی ٹہیں۔

(٥٨٠٩)وَ حَلَّاثِينُ آبُو بَكُرٍ بْنُ اِسْحُقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ آبِي

(۵۸۰۹)حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمِنُ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثِيى عُتْبَةُ بْنُ

مُسْلِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْدِ اَنَّ

که رسول التدصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ گھوڑ ہے مکان اورعورت میں ہوتی ۔

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ الشُّومُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرْاةِ۔

(٥٨١٠)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْسَ ِ حَدَّثَنَا (۵۸۱۰)حضرت مهل بن سعدرضی القد تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد قرمايا: اگر نحوست ہوتی تو وہ

مَالِكٌ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ عورت مھوڑ ہےاورمکان میں ہوتی ۔

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ كَانَ فَفِي الْمَرْآةِ وَالْفَرَسِ

وَالْمَسْكُنِ يَعْنِي الشُّوْمَ

(۵۸۱) اِسند ہے بھی بیرجد یث اسی طرح مردی ہے۔ (ا۵۸۱)حَدَّثَنَاهُ أَبُّو بَكُر بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ

دُكَيْنِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عِشْ بِمِعْلِهِ۔

(٥٨١٣)وَ حَدَّثَنَاه إِسْطِقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا (٥٨١٢) حضرت جابررض التدتعالي عند سے روابیت بے كدرسول

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُحَادِثِ عَنِ ابْنِ جُويْج آخُبَرَنِي آبُو ِ التَّصلي اللّه عليه وسلم في ارشاد فرمايا: أكركسي چيز ميس (نحوست) موتى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ قَالَ تووہ مکان خادم اور گھوڑ ہے میں ہوتی۔ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعِ وَالْخَادِمِ وَالْفَرَسِ۔

کی کی النے ایک ایک ایک اور یہ مبارکہ میں نیک شکون اور بدشکونی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہمیت میں لوگوں کی عادت تھی کدوہ ہرن یا پرندہ چھوڑتے اگروہ دائیں جانب جاتاتو اُس کو نیک شگون قراردے کراپیئے سفراور ضروریات کے موافق <u>چلے جاتے اورا گروہ باکیں طرف جاتا تواس کو بدشگونی تصور کرتے اور سفروغیرہ پر جانا ملتوی کردیتے ۔ آپ شکا ٹیٹو کم نے اس سے منع فر مایا اور </u> ارشاوفر مایا کهاس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ بیاعتقاد باطل ہے۔ایک حدیث میں فر مایا: ((الطیر ۃ شرك)'' شگون لیناشرک ہے۔''

یعنی بیاعتقا در کھنا کشگون کی نفع یا نقصان میں تا ثیر ہوتی ہے شرک ہے لیکن کسی نیک کلمہ سے نیک فال لینا جائز ہے کیونکہ وہ اللہ کے فضل وکرم سے نیک اُمیدرکھتا ہے اور کس چیز سے بدفال لیمنا جائز ہے کیونکہ اس سے اللہ کی رحمت سے ، یوی اور نا اُمیدی ہے نہ

اِی طرح روایات میں آیا ہے کہ کسی چیز میں بھی نحو ست نہیں لینی کوئی چیز بذات ِخود منحوں نہیں ہوتی ۔اییااعتقا در کھنا باطل ہےاور فر مایا:اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ ان تین میں ہوتی لیعنی ان تین میں بھی نہیں ہے۔لیکن دوسری روایات سے معلوم ہوا کہ ان چیز وں میں نحوست کا کوئی وجودمفہوم ہوتا ہے تو اس سے مرادان چیز وں کی خرابی ہے۔مکان کی خرابی یہ ہے کہ وہ گھر تنگ و تاریک ہو۔اس کا بیز وس گرے ہمسائیوں پرمشتل ہواوراس کی آب وہوا ناموافق ہو۔عورت کی نحوست کامطلب یہ ہے کہ و دزبان دراز' بے حیاءاور بد کاراور با نجھ ہویا اپنے شو ہرکی نافر مانی کرتی ہویا کرو وصورت و بدشکل ہو گھوڑے کی نحوست کا مطلب سے سے کدو وسرکش وشریر ہو کھانے میں تیز اور چلنے میں ست ہو خصوصیات کے اعتبار سے کم تر اور قیت کے اعتبار ہے گراں ہواور مالک کی ضروریات ومصالح کو پورا نہ کرتا ہواور یہی خصوصیات خادم کی بیں بانحوست سے مرادان چیزوں کاطبعی طور پر یا کسی شرعی قباحت کی بناء پر ناپسندیدہ ہونا ہے۔

# ١٠١٩: باب تَحْرِيْمِ الْكَهَانَةِ وَإِيْتَان

آخْبَرْنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمُوْرًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَتَطَيَّرُ قَالَ ذَاكَ شَىٰ ءٌ يَجِدُهُ آحَدُكُمْ فِيْ نَفْسِهِ فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ۔

(۵۸۳)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنِي خُجَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ حِ وَ حَدَّثَنَا

(۵۸۱۳)حَدَّثَنِيْ آبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِٰي قَالَا

اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ قَالَا اَخْبَرِنَا عَبْدُ

ا حرمت کے بیان میں (۵۸۱۳) حضرت معاویه بن حکم سلمی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایسی بہت سارى باتيل بين جنهين بم زمانه جالميت مين سرانجام وية تھے۔ ہم کا ہنوں کے باس جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا: تم کا ہنوں کے پاس مت جاؤ۔ میں نے عرض کیا: ہم بدفالی لیا

باب: کہانت اور کا ہنوں کے پاس جانے کی

کرتے تھے۔آپ نے فرمایا بیدوہ چیز ہے جےتم میں سے کوئی ا ہے ول میں محسول کرتا ہے۔ بیرخیال آنا شہیں کس کا م سے نہ رو کے۔

(۵۸۱۴)إن جاراسناد ہے بھی بیرحدیث ای طرح مروی ہے کیکن امام مالک میشد نے اپنی روایت میں بدفالی کا ذکر کیا ہے اور کا ہنوں کا ذکرنہیں کیا۔

الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَوٌ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ابْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ٱخْبَرَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ عِيْسَىٰ ٱخْبَرَنَا مَالِكٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهرِتِّي بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيْثِ يُونُسَ غَيْرَ انَّ مَالِكًا فِي حَدِيْعِهِ ذَكَرَ الطَّيَرَةَ وَلَيْسَ فِيْهِ ذِكُرُ الْكُهَّانِ۔

(۵۸۱۵) إن اسناد سے بھی میرحدیث اسی طرح مروی ہے۔اضافہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی التد تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں' میں نے عرض کیا: ہم میں ہے بعض آ دمی (علم جعفر) کے خطوط کھینچا كرتے تھے۔آ ب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: انبياء (ييل) میں ہے ایک نی (مالیلا) خطوط کھینیا کرتے تھے جوان کے طریقہ کے مطابق خط کھنچےوہ وت ہے۔

اَبِى شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحِقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ آخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الْآوْزَاعِتُّ كِلَاهُمَا عَنْ يَخْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ اَبِي مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَعَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكْمِ السُّلَمِيّ عَنِ

(٥٨١٥)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَ اَبُو بَكْرِ بْنُ

النَّبَى ﷺ بَمَعْنَىٰ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ زَادَ فِي حُدِيْثِ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ كَانَ نَبُّي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ

. (۵۸۱۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ بُنُ حُمَّيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَى ۚ بُنِ عُرُوَّةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُواْ يُحَدِّثُونَا بِالشَّىٰ ءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا قَالَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطِفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَثُّدِفُهَا فِي أَذُن وَلِيِّهِ وَ يَزِيْدُ فِيْهَا مِانَةَ كِذْبَةٍ.

(كُ٥٨٨)حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ آغَيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيِّدٍ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيّ ٱخْبَرَنِي يَحْيَى ابْنُ عُرْوَةَ آنَّةُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ قَالَتْ عَاثِشَةُ سَالَ ٱنَاسٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسُوا بِشَىٰ ءٍ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ اَحْيَانًا الشَّىٰ ءَ يَكُونُ حَقًّا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَخْطَفُهَا الْجِنَّىٰ فَيَقُرُّهَا فِي اُذُنِ وَلِيَّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهَا ٱكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ .

(٥٨١٨)وَ حَدَّثَنِيْه ٱبُو الطَّاهِرِ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنِ

وَهْبِ ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِلْنَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْقِلٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ۔ (٥٨١٩)حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوَانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَ قَالَ عَبْدٌ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثِنِي يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثْنَا اَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ عَبُّدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالُ ٱخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْآنْصَارِ آنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُمِيَ بِنَجْمِ فَاسْتَنَارَ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۵۸۱۲) حفرت عا ئشەصدىقەرضى الله تعالى عنها سے روايت ہے کہ میں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! کا ہن ہمیں بعض چزیں میان کرتے تھ جنہیں ہم ویا ہی پاتے تھے۔آپ نے فر مایا: و وایک تی بات ہوتی ہےجس کوکوئی جن (فرشتوں ہے) اُ چِک لیتا ہے۔ پھرا ہےا ہے ولی ( کا بُن ) کے کان میں ڈال ویتا ہے اور وہ کا بن اس ( ایک سے میں ) میں سوجھوٹ کی زیا دتی کردیتا ہے۔

(۵۸۱۷) حفرت عاکشه صدیقد نیجیاسے روایت ہے کہ صحابہ كرام بيئة نے رسول الته من الله الله على الله الله على يوجها تورسول التدمنًا ليُنظِ نِهِ أَنهين فرمايا: وه يَحِينِين بين \_انهوں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! بعض اوقات و وكوئى اليمي بات بيان كرتے میں جو ستی ہوجاتی ہے۔رسول الله منافین نے فرمایا: سی ستی بات وہ ہوتی ہے جوجن (فرشتوں سے س کر ) بھاگ جاتا ہے اور اپنے ولی یعنی کائن کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح لے جاکر ڈال دیتا ہے۔ پھروہ کا بمن اس تنجی بات میں سوسے زیادہ جھوٹ ملا دیتے بيل-

(۵۸۱۸) اِسند ہے بھی بیعد بیث اس طرح مروی ہے۔

(٥٨١٩) حفرت عبدالله بن عباس بن الله سے روایت ہے کہ مجھے اصحاب نبی صلی القدعلیه وسلم میں سے ایک انصاری نے خبر دی کہوہ ا یک رات رسول التد سلی التبر علیه وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ا یک ستاره بیمینکا گیااورروشنی بیمل گی توصحابه جوئیم ہے رسول الله صلی التدعليه وسلم نے فرمايا: تم جاہيت ميس كيا كہاكرتے تھے جبكوئى ستارہ اس طرح بھینکا جاتا تھا؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ اور اُس کا رسول (صلی الله عابیوسلم) بی بهتر جانتے ہیں۔ بم کہا کرتے تھے کہ

اس رات کوئی بڑا آ دمی پیدا کیا گیا ہے اور کوئی بڑا آ دمی مر گیا ہے۔

رسول التدصلي الله عليه وسلم نے فرمايا: ان ستاروں كوسى كى موت يا

مَا ذَا كُنْتُمْ تُقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَٰذَا ۚ قَالُوا آللُّهُ وَ رَسُولُهُ آغَلَمُ كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيْمٌ وَ مَاتَ رَجُلٌ عَظِيْمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ آحَدٍ وَلَا لِحِيَاتِهِ وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اسْمُهُ إِذَا قَطَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ آهُلُ السَّمَاءِ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيْحُ آهْلَ هذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِيْنَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ قَالَ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ آهُلِ السَّمُوٰتِ بَغْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَٰذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَتَخْطَفُ الْجَنُّ السَّمْعَ فَيَقُذِفُوْنَ اللَّي أَوْلِيَائِهِمْ وَ يُرْمُونَ بِهِ فَمَا جَاءُ وَا بِهِ عَلَى وَجُهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّهُمْ يَقُرِفُونَ فِيْهِ وَ يَزِيْدُونَ.

(۵۸۲۰)وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ

مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الْآوْزَاعِيُّ ح وَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ قَالًا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي يُؤنُسُ ح وَ حَدَّثِنِي سَلَمَةُ نُنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ يَعْنِى ابْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ غَيرَ آنَّ يُوْنُسَ قَالَ عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ٱخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ ٱصْحَابِ رَسُوْلِ الله ﷺ مِنَ الْاَنْصَارِ وَفِي حَدِيْثِ الْاَوْزَاعِيِّ وَلكِنْ يَقْرِفُوْنَ فِيْهِ وَ يَزِيْدُوْنَ وَ فِي حَدِيْتِ يُوْنُسَ وَلكِنَّهُمْ يَرْقُوْنَ فِيْهِ وَ حَدِيْثِ مَعْقِلِ كَمَا قَالَ الْآوْزَاعِتُي وَلكِنَّهُمْ يَقُرِفُوْنَ فِيْهِ وَ يَزِيْدُوْنَ ـ

(۵۸۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَتَى عَرَّافًا فَسَالَهُ عَنْ شَى ءِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

حیات کی وجد سے نبیس بھینکا جاتا بلکہ ہمارا پروردگار جب کی امر کا فیصلہ کرتا ہے و حاملین عرش فرشتے اللہ کی یا کی بیان کرتے ہیں پھر جو اُن کے قریب آسان والوں میں سے بیں و واللہ کی یا کی بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ بیشیج آسان دنیا والوں تک پینچتی ہے۔ پھر حاملین عرش سے قریب والے حاملین عرش کے کہتے میں ممہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ پس وہ انہیں اللہ کے تھم کی خبر دیتے ہیں پھر آسانوں کے دوسر نے فرشتے بھی ایک دوسرے کو اِس کی خبر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ خبر آسانِ دنیا تک پہنچتی ہے۔ پھر دِحق اس سی ہوئی بات کو اُ چک لیتے ہیں اور اے اینے دوستوں لیعنی کا ہنوں نے کا نوں میں ڈال دیتے ہیں اور ان کواس کی اطلاع دیتے ہیں۔اب جوخبر کماحقہ لاتے ہیں وہ سچّی ہوتی ہے مگریدا ہے خلط ملط کر دیتے ہیں اور اس میں اپنی مرضی ہے پچھاضافہ کر دیتے ہیں۔

(۵۸۲۰) حفرت عبدالله بن عباس منفف سے روایت ہے کہ مجھے رسول التستَفَيْنِ أكس عاب وين من سي بعض انصار في اس طرح خردی۔اضافہ یہ ہے کہ یہاں تک جب فرشتوں کے واوں سے گھبراہٹ دُور ہو جاتی ہے ہے تو وہ کہتے ہیں بتمہارے بروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ وہ کہتے میں: اُس نے سے فرمایا ہے اور کہا کہوہ کا بمن اس میں ردوبدل اور زیادتی کر دیتے ہیں۔ باقی حدیث ای طرح ہے۔

يَزِيْدُونَ وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ يُونُسُ وَ قَالَ اللّٰهُ ﴿ حَتَّى إِذَا فُرَّعَ عَنْ قُلُونِهِ مَ قَالُوا مَاذَا فَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ ﴾ [سباء: ٢٣] وَفِيْ (۵۸۲۱) بعض از واج مطهرات رضی التدعنهن ہے روایت ہے کہ

نی کریم مُنْ تَیْنِغ نے فرمایا: جس نے کسی اعراف کے پاس جا کراُس سے کی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اُس کی حالیس رات لعنی دنوں کی نمازیں تبول نہیں ہوتیں۔ ﷺ ﴿ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ ال كا بُن كها جاتا ہے۔ یعنی كا بن أس فخص كو كہتے ہیں جوآئندہ پیش آنے والے واقعات وحوادث كی خبر دےاورعلم غیب ومعرفت و اسرار كا دعوىٰ كرے۔

آتخضرت مَنَّ الْتَیْمَ کی بعثت سے پہلے عرب میں کہانت کا رواج عام تھا اورلوگ کا ہنوں کی باتوں پر اعتما وو بھروسہ کرتے تھے۔ کا ہنوں میں بعض بیدوی کی کرتے تھے کہ جوچتات آسان پر جاتے ہیں وہ وہ ہاں کی بہتیں ہمیں بتا دیتے ہیں اور یہ بات باب نہ کور کی روایات سے بھی ثابت ہے کیکن آتخضرت مُنَّا اللہ تھے کہ جوچتات کے بعد شیاطین کو آسان پر جانے سے روک دیا گیا ، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ تم ہوگیا اور کہانت کا کام بھی نیست و نا بود ہوگیا۔

کہانت ہی کی طرح ایک چیز عرافت بھی تھی لیعنی بعض لوگ کچھٹھسوس چیز وں اورعلامات ومقد مات کے ذریعہ پوشیدہ چیز وں کی خبر دیتے تھے جیسے رمل جاننے والوں کی طرح وہ بھی یہ بتا دیتے تھے کہ چوری کا مال کہاں ہے اور کمشدہ آ دمی کہاں ہے وغیرہ۔ ایسے لوگوں کو عراف کہاجا تا تھا جس کے پاس جانے کی وعید آخری حدیث میں مذکور ہے۔

علماء لکھتے ہیں: کہانت عرافت کل نجوم کاعلم حرام ہے۔ان کا سیکھنا اوران پڑ ممل کرنا شریعت میں قطعاً جائز نہیں ہے۔اس لیےان ذرائع ہے کمایا ہوارز قبھی حرام ہے۔ لینے اورد سیے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔

# ١٠٢٠: باب اجْتِنَابِ الْمَحْذُوْمِ وَ نَحْوِم

(۵۸۲۲)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى آخْبَرَنَا هُشَبْهٌ ح وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَ هُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ فِى وَفْدِ ثَقِيْفٍ رَجُلٌ مُجْدُومٌ فَآرُسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عِيْ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ۔

باب: جذامی سے بر ہمیز کرنے کے بیان میں (مدر اس باب سے روایت کرتے ہیں کفرت عمر و بن شرید رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ثقیف کے وفد میں ایک جذامی آدمی تھا تو نبی کر میم صلی اللہ ملیہ وسلم نے اُس کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم نے تیری بیعت کرلی ہے تم واپس لوٹ جاؤ۔

خُلاکُتُن الْبَالْبَ: إِس حديث مباركه ميں جذا مي يعني كوڑھ كى بيارى ميں جتاا آدمى كے بارے ميں بتايا گياہے كہ چونكہ بيد بائى مرض ہاں ليے احتياط اور مستحب بيہ ہے كہ اس سے پر بيز كيا جائے۔ باقى جوا حاديث ميں اس كے ساتھ كھانا كھانے كابيان ہے وہ بيان جواز كے ليے ہے۔

باقی جذامی آ دی کو عام محفل ومجلس میں جانے اور مجدمیں جانے سے منع کیا جائے گا اور لوگوں کے ساتھ اختلاط سے رو کا جائے گا۔ اگر کسی ستی کے مشتر کہ پانی سے جذامی بھی پانی لیتے ہوں تو اگر اُن کے لیے پانی کا انظام ہوسکتا ہوتو و ہ انظام کر دیا جائے گا۔

#### كتاب قتل الحيات وغيرها كلي

#### ١٠٢١ : باب قَتْلِ الْحِيَّاتِ وَغَيْرِهَا

مُكَمَّ مَنَّ اَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَنَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ ح وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَا لَا لَهُ عَلَيْهُ فَا لَهُ فَا لَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَا لَا لَهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَا لَا لَهُ عَلَيْهُ فَا لَهُ فَا لَنْ أَنِهُ عَلْهُ عَلَيْهُ فَا لَذَا لَهُ عَلَيْهُ فَا لَهُ عَلَيْهُ فَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ فَا لَا لَهُ عَلَيْهُ فَا لَنْهُ عَلَيْهُ فَا لَنْهُ عَلَيْهُ فَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا لَكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَا لَهُ عَلَيْهُ فَا لَهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَا لَا لَهُ عَلَيْهُ فَا لَا لَهُ عَلَيْهُ فَا لَكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَا لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ فَا لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَالًا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَالَهُ عَلَاكُوا عَلَالْكُوا عَلَالُكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا عَلَالْمُ

٥٨٢٣: وَ حَدَّثَنَاهِ السِّحْقُ بُنُ اِبِرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ الْاَبْتُرُ وَ ذُو الطَّفْيَتَيْنِ مَمْرَهِ بَنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتِي وَالْاَبْتِي وَالْاَبْتِي وَالْاَبْتِي وَالْاَبْتِي وَالْاَبْتِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْو الْحَيَّاتِ وَذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ فَإِنَّهُ مَا وَيُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطَّفْيَتِيْنِ وَالْابَعْرَ وَالْالْمُ الْمُنْفِي وَلَيْدُ بَنُ الْوَلِيْدِ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْوَلِيْدِ عَدَّقَنَا مُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمَرَا وَقَالُوا ذَا الطُّفَيَتُيْنِ وَالْابُعَى قَالَ الْمُونَ وَيَسْتَسْقِطُانِ الْحَبَالَى قَالَ الْمَتَالِ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِمُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْمَالِولِ ذَا الطَّفَيَتُيْنِ وَالْلَابُعِي قَالَ الْمُوالِ الْمُولِ الْمُعْمَلِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِنَ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْمَلِ اللْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْم

الزُّهْرِيُّ وَ نُرِي ذَلِكَ مِنْ سُمِّهِمَا وَاللَّهُ آعُلَمُ قَالَ

سَالِمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ فَلَبِفْتُ لَا أَثُرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا

إِلَّا قَتَلْتُهَا فَبَيْنَا آنَا أَطَارِدُ حَيَّةً يَومًا مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ

مَرَّ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ آوْ أَبُو لُبَابَةَ وَآنَا اُطَارِدُهَا

#### باب: سانپول وغیرہ کو مارنے کے بیان میں

۵۸۲۳: سیّده عاکشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے اس سانپ کے مار نے کا حکم دے دیا تھا جودو دھاریوں والا ہو کیونکہ ریسانپ بصارت کوغائب کر دیتا اور حمل گرادیتا ہے۔

۵۸۲۴:اِس سند ہے بھی بیرحدیث منقول ہے لیکن اس میں وُم کٹے دودھاریوں والے دونتم کے سانپوں کا ذکر ہے۔

2016 حضرت ابن عمر نبی کریم منافقیظ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سانبول کو ہار ڈالوخصوصاً دو دھار بول والے اور ڈم کئے بی کے بوئے کو کیونکہ بید دونول حمل کوضا نع کر دیتے ہیں اور آئکھ کی بینائی کوزائل کر دیتے ہیں اور ابن عمر جس سانپ کو بھی پاتے مار ڈالتے تھے۔ ایک مرتبہ آئمیں ابولبا بہ بن عبدالمنذ ریا زید بن خطاب نے دیکھا کہ وہ سانپ کا پیچھا کر رہے ہیں تو کہا: گھریلوسانپ کو مارنے ہیں تو کہا: گھریلوسانپ کا میں مارنے ہیں تو کہا: گھریلوسانپ کو مارنے ہیں تو کہا: گھریلوسانپ کا میں مارنے ہیں تو کہا: گھریلوسانپ کو مارنے ہیں تو کھریلوسانپ کا میں میں کو مارنے ہیں تو کہا: گھریلوسانپ کا میں میں کو مارنے ہیں تو کہا: گھریلوسانپ کا میں کو میں کو میں کو کھریلوسانپ کا میں کو میں کو کھریلوسانپ کا میں کو کھریلوسانپ کا کھریلوسانپ کا میں کو کھریلوسانپ کا کھریلوسانپ کو کھریلوسانپ کو کھریلوسانپ کو کھریلوسانپ کو کھریلوسانپ کا کھریلوسانپ کو کھریلوسانپ کے کھریلوسانپ کو کھریلوس

فَقَالَ مَهُلًا يَا عَبْدَ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدَ اللَّهِ الْمَرَ بِقَتْلِهِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهٰى عَنْ ذَوَاتِ

٥٨٢٧ وَ حَدَّثَيْهُ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلَى ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ۚ اَخْبَرَنِی یُوْنُسُ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحِ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِنْسَادِ غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا قَالَ حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَا إِنَّهُ قَلْدُ نَهَىٰ عَنْ ذَوَاتِ الْبَيُّوْتِ وَ فِي حَدِيْثِ يُونُسَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَلَمْ يَقُلُ ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ۔ ٥٨٢٨:وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ٱخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ وَ حَلَّقَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّهُظُ لَهُ ۖ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِع آنَّ ابَا لُبَابَةَ كَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِيَفْتَحَ لَهُ بَابًا فِي دَارِهٍ يَسْتَقُرِبُ بِهِ اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ جِلْدَ جَانٌّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْتَمِسُوْهُ فَاقْتُلُوهُ فَقَالَ آبُو لَبُابَةَ لَا تَفْتُلُوْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي في البيوت. في البيوت.

٥٨٢٩ : وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُتُلُ الْحَيَّاتِ كُلُّهُنَّ حَتَّى حَدَّثَنَا آبُو لُهَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبَدْرِيُّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ نَهَىٰ عَنْ قَتْلِ حِنَّانِ الْبُيُوتِ فَآمَسَكَ. ٥٨٣٠ :حَدَّثَنِا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَ هُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنَى نَافَعٌ انَّهُ سَمِعَ ابَا لُبَابَةَ يُخْيِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ۔ ٥٨٣١: وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْلِحَقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِ ثَّى حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ

رسول الله صلى الله عليه وسلم تے انہيں قتل كرنے كا حكم ويا ہے۔ انہوں نے کہا: رسول اللہ من تیکٹ نے گھر پیوسانپوں کو مارنے سے منع

۵۸۲۷: إن اسناو سے بھی بیرحدیث مروی ہے اس میں بیرے کہ ابن عمر كهت بين مجهد ابولباب بن عبدالمنذ راورزيد بن خطاب ن ويك تو دونوں نے کہا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو (سانپوں کو مارنے سے )منع فرمایا ہے اور پونس کی حدیث میں ہے کہ سانپوں کو محل کرد اورانبون نے دو دھاریوں فالے اور دُم بریدہ کا ذکر نہیں

٥٨٢٨ : حفرت نافع مينية ب روايت الم كدابول به طاشؤ في حضرت ابن عمرٌ سے اُن کے گھر کا دروازہ اپنے لیے کھو لنے کے بارے میں گفتگو کی تا کہ وہ معجد سے قریب ہو جائیں تو اڑکوں کو (اتنے میں) سانپ کی کینجلی ال گئی۔عبداللہ انے کہا: سانپ کو تلاش كرواورات قل كردوتو ابولب بين كها: التحلّ مت كرو كيونكه رسول التصلى التدعليه وسلم نے ان سانبوں كو مارنے مضع فرمايا ہے جو گھروں میں رہتے ہیں۔

٥٨٢٩:حضرت نافعٌ ہے روایت ہے کہ ابن عمرٌ تمام سانپوں کو ماردیا كرتے تصاور بميں ابولباب بن عبدالمنذ ربدري نے حدیث بیان كي كدرسول التدمثَّ التَّيْزُ من كُفر بلوسانيول كو مارنے سے منع فرمايا ہے۔ لیں ابن عمر اس سے رُک گئے۔

٥٨٣٠:حفرت نافع سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابولبابہ مجھر بلوسانیوں کو مارنے سے منع فر مایا۔

۵۸۳۱ اِن اسناد ہے بھی بیرحدیث مروی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی الله تعالى عند ہے روایت ہے کہ حضرت ابولبابہ رضی الله تعالیٰ عند نے انہیں خبر دی کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سانپوں کو مارنے ہے منع فر مایا جو گھروں میں ہوتے ہیں۔

٥٨٣٢:حفرت نافع من روايت ہے كه حضرت ابولبابة بن عبدالمنذ رانصاري كي ر ہائش قباميں تھي ۔ وه مدينه منوره منتقل ہو گئے کہ ایک دن عبداللہ بن عمر ان کے ساتھ بیٹے اپنا ایک وروازہ کھول رہے تھے کہ اچانک انہوں نے گھر بلوسانیوں میں سے ایک سانپ و یکھا اورلوگول نے اسے مارنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابولبابہ ؓ نے کہا:انہیں مارنے سے روکا گیا ہے اور انہوں نے اس گھریلوسانپوں كا اراده كيا اورؤم بريده اور دو دهاريوں والے سانپوں كو مارنے كا تھم دیا گیا اور کہا گیا ہے یہی وہ دونتم کے سانپ ہیں جو بصارت کو اُ چِک لیتے ہیںاور عورتوں کے (پیٹ) کے بچوں کو گرادیتے ہیں۔ ۵۸۳۳ :حفرت نافعٌ ہے روایت ہے کہ حفرت عبداللہ بن عمرٌ ایک دن اپن گری ہوئی دیوار کے پاس متھ کدانہوں نے اچا تک سانپ کی چیک دیمھی ۔ تو کہا:اس سانپ کا پیچیہ کرواورائے قتل کر دو۔ حضرت ابولبب انصاری فی کہا: میں نے رسول التد سَفَا اللَّهِ ان سانپوں کے قتل ہے منع کرتے ہوئے سنا جو گھروں میں رہتے ہیں ' سوائے ڈم بریدہ اور دو دھاریوں والے سانپوں کے کیونکہ بیوہ ہیں جو بصارت وبینائی کواُ چک لیتے ہیں اورعورتوں کے ممل کو گرا دیتے بيں۔

۵۸۳۳ حفرت نافع کے روایت ہے کہ حفرت ابولبابہ حفرت الدابہ خفرت ابن عمر کے پاس سے تر رے اس حال میں کہ وہ حفرت عمر بن خطاب کے گھر کے پاس والے قلعہ میں سانپ کو تلاش کر رہے ہے۔ بق حدیث مبارکہ گزر چی ہے۔

۵۸۳۵: حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ بم ایک غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ

الله بُنِ عُمَرَ عَنْ آبِي لُبَابَةً عَنِ النَّبِيِ عَنَّ حِ وَ حَدَّنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنُ آسُمَاءَ الضَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ اَبَا لُبَابَةَ آخُبَرَهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ قَثْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبَيُوْتِ.

مُكَمَّدُ مَكَنَّدُ الْمُعَنَّدُ الْمُعَنَّى حَدَثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ يَقُولُ لَعْنِي النَّقَفِيَّ قَالَ سَمِعْتُ يَخْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُولُ اَخْرَنِى نَافِعْ آنَّ آبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْاَنْصَارِيَّ وَكَانَ مَسُكَنَهُ بِقُبَاءٍ فَانَتَقَلَ إلى المَدِينَةِ فَيُنَمَا عَبُدُ اللَّهِ الْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوْتِ فَآمِرَ الْبَيْوُتِ وَأُمِرَ بِقَتْلِ الْاَبْتَ إِنَّهُ قَدْ لَيْ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوْتِ وَأُمِرَ بِقَتْلِ الْاَبْتَ إِنَّهُ قَدْ نُعْمَى عَنْهُنَّ يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ وَأُمِرَ بِقَتْلِ الْاَبْتَرِ وَ يُعْمَلُ اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْمُتَمَرِ وَ فِيلَ هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ وَ يَعْلَ الْمَارَحَانِ الْمُتَمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ وَ يَعْلَ هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ وَ يَعْلَ الْمَنْ الْمَلَا الْمَدَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ وَلَا الْمَلَى الْمَعْ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْ حَانِ الْوَلَادُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمَلْوَانِ الْمُنْ الْمُنْتَلِى الْمُلْلُولِ الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمِينِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمَا اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْكَانِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُؤْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ اللْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

مُكَمَّدُ وَحَدَّثِنَى السَّحْقُ بُنُ مَنْصُورٍ الْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَهُضَمٍ حَدَّثَنَا السَّاعِيْلُ وَهُوَ عِنْدُا اللهِ بُنُ جَعْفَر عَنْ عُمَرَ بُنِ نَافِع عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرً يَوْمًا عِنْدَ هَدَم لَهُ فَرَاىٰ وَ بِيْصَ جَانً فَقَالَ البَّعُوا هَذَا الْجَانَ فَقَالَ البَّعُوا هَذَا الْجَانَ فَقَالَ البَّعُوا هَذَا الْجَانَ فَقَالَ اللهِ عَيْمَ تَعْلُ الْبَعْدَ اللهِ عَنْ قَتْلِ الْجِنَانِ اللّهِ عَنْ قَتْلِ الْجُنَانِ اللّهِ عَنْ قَتْلِ الْجِنَانِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۵۸۳۳: حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُ حَدَّثَهُ انَّ ابَا لُبَابَةً مَرَّ بِابْنِ عُمَرَ وَهُو عِنْدَ الْاطْمِ الَّذِى عِنْدَ دَارٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَرْصُدُ حَيَّةً بِنَحْوِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ لَلْحَطَّابِ يَرْصُدُ حَيَّةً بِنَحْوِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ الْخَطَّابِ يَرْصُدُ حَيَّةً بِنَحْوِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ الْكَيْثِ بْنِ سَعْدٍ مَكْرِ بْنُ ابْنِي سَعْدٍ مَكْرِ بْنُ ابْنِي شَعْدٍ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِنَ وَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْ

لِيَخْيَى قَالَ يَحْيَى وَ السَّحْقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِيِّ عَنْ فِي غَارٍ وَقَدْ النّٰهِ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِيِّ عَنْ فِي غَارٍ وَقَدْ النّٰهِ اللّٰهِ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِيِّ عَنْ فِي فَلْحُنُ اللّٰهِ قَالَ نَاخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَبَّةٌ قَقَالَ اللّٰهُ عَلَيْنَا حَبَّةٌ قَقَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ مَرْخَدُهُ اللّٰهِ وَقَاهَا اللّٰهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا لَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا لَا لَهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا لَـ

٢٩٨٣٠ وَ حَلَّنَنَا قُتِيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عُنْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ عَلَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ مَا الْاَسْنَادِ بِمِثْلِهِ مَا اللهِ حَلَّثَنَا حَفْصٌ يَغِيى ابْن عِيَاثٍ حَلَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ الْبَرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ عَيَاثٍ حَلَّثَنَا اللهِ عَيْنَ أَمَرَ مُحُرَمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنْي وَلَا اللهِ عَيْنَ مَعْمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَلَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَلَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَلَّثَنَا اللهِ عَمْشُ حَلَّثَنِي الْبَرَاهِيْمُ عَنِ الْاسُودِ عَنْ الْمُسُودِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ الْاسُودِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ قَلْ فِي عَارٍ بِمِعْلِ حَدِيثٍ جَرِيْرٍ وَ أَبِي مُعَاوِيَةً .

آبُوسُ فَخَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي عَمْرِو بُنِ سَرْحِ اَخْبَرَنَى مَالِكُ بُنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِى مَالِكُ بُنُ انْسٍ عَنْ صَيْفِي وَهُو عِنْدُنَا مَوْلَى ابْنِ اَفْلَحَ اَخْبَرَنِى اللّهِ بُنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِى مَالِكُ بُنُ انْسٍ عَنْ صَيْفِي وَهُو عِنْدُنَا مَوْلَى ابْنِ اَفْلَحَ اَخْبَرَنِى اللّهِ السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ رُهْرَةَ اللّهُ دَخَلَ عَلَى ابِي سَعِيْدٍ الْخَدْرِيّ فِي بَيْنِهِ قَالَ فَوَجَدْتُهُ يُصَلّى سَعِيْدٍ الْخَدْرِيّ فِي بَيْنِهِ قَالَ فَوَجَدْتُهُ يُصَلّى اللّهِ فَجَلَسْتُ الْتَظِرُهُ حَتَّى يُقْضِى صَلَاتَهُ فَسَمِعْتُ تَخْرِيْكُ فَي نَاحِيةِ الْبَيْتِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيْدُ لَكُونَ فِي النَّارِ فَقَالَ آتَرَىٰ خَيْدُ فَلَى النَّارِ فَقَالَ آتَرَىٰ فَلَمَ اللّهُ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ صَلّى اللّه عَلَى اللّه صَلّى اللّه صَلّى اللّه عَلَى اللّه صَلّى اللّه صَلّى اللّه عَلَى اللّه صَلّى اللّه مَلْمَ اللّه صَلّى اللّه صَلّى اللّه صَلّى اللّه مَلَى اللّه صَلّى اللّه صَلّى اللّه مَلَى الله مَلْ الله مَلْ الله مِلْ الله مَلْ الله مِلْ الله مَلْ ا

صلی الد علیہ وسلم پر ﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عَرْفَا ﴾ نازل کی تی ۔ پس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے مزہ لے لے کراس مردت کو حاصل کر رہے تھے کہ اچا تک ایک سانپ نکل آیا۔ آپ مُنَّا اَتُمْ نَا فَا اَلْمَا اِللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ الللهُ الللّٰ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

۵۸۳۲: اِس سند ہے بھی بیاتی طرح مروی ہے۔

۵۸۳۷: حضرت عبید الله رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والله عند سے والے کو رسول الله صلی الله علیہ والے کو سانپ مار نے کا تھم ارشا وفر مایا۔

۵۸۳۸: حضرت عبیداللہ اسے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ مُنَا لَیْنَا اُللہ مُنا اِللہ مُنَا لِیُنَا اِللہ مُنا اِللہ مُنا اِللہ مُنا اِللہ مُنا اِللہ ماری ہے۔ باقی حدیث ای طرح ہے۔

الاستان الوسائب سے کہ وہ ابوسائب سے دوایت ہے کہ وہ ابوسائب سے دوایت ہے کہ وہ ابوسعید کے پاس اُ کئے گھر گئے۔ کہتے ہیں میں نے انہیں نماز پڑھتے پایا تو میں اُن کے انظار میں بیٹھ گیا ' یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نماز ادا کر لی۔ میں نے گھر کے و نے میں پڑئی کنڑی انہوں نے اپنی نماز ادا کر لی۔ میں نے گھر کے و نے میں پڑئی کنڑی کی حرکت کی آواز سی ۔ میں نے اُسکی طرف توجہ کی تو وہاں سانپ تھا۔ میں اس کو مار نے کے لیے جھپنا۔ ابوسعیڈ نے جھے جیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو گھر کے اندر ایک کو گھڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایہ کیا تو اس گھر کو د کھر با ہے؟ میں نے کہا جی بال ایک کو جوان ہے جس کی میں نے کہا جی بوگ تھی۔ ہم رسول اللہ کے ہم اہ ایک فرف کی طرف نے بیر کو قت رسول اللہ سے اجازت ۔ نظے اور وہ نو جوان عین دو پیر کو قت رسول اللہ سے اجازت ۔ نظے اور وہ نو جوان عین دو پیر کو قت رسول اللہ سے اجازت ۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْحَنْدَق فَكَانَ ذَٰلِكَ الْفَتَىٰ يَسْتَأْذِنُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ اِلَى اَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَّهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ فَايِّيْ آخْشٰى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ فَاخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَاذَا امْرَآتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً فَآهُوَىٰ اِلْيُهَا بِالرَّمْحِ لِيَطْعُنَهَا بِهِ وَاصَابَتُهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَهُ اكْفُفُ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّىٰ تَنْظُرَ مَا الَّذِى آخُرَجَنِى فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيْمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَآهُوَىٰ اِلَّهَا بِٱلرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي اللَّارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرَىٰ أَيُّهُمَا كَانَ ٱسْرَعَ مَوتًا الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَىٰ قَالَ فَجِنْنَا اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ وَ قُلْنَا لَهُ ادْعُ اللَّهَ يُحْيِيْهِ لَنَا فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ جِنًّا قَدْ اَسْلَمُوا فَإِذَا رَآيَتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثُهَايًّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانْ۔

مَهُ وَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِم حَدَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِعْتُ آسَمَاءَ بْنَ عَبْيُدٍ بُنِ حَازِم حَدَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِعْتُ آسَمَاءَ بْنَ عَبْيُدٍ بِنَ حَازِم حَدَّثَنَا آبِي قَالَ لَهُ السَّائِبُ وَهُوَ عِنْدَنَا أَبُو السَّائِبُ وَهُو عِنْدَنَا فَبُو السَّائِبِ قَالَ دَخَلُنَا عَلَى آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِ فَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيْرٍه حَرَكَةً فَيْنَمَا نَحْنَ سَرِيْرٍه حَرَكَةً فَيْنَمَا نَحْنُ خَلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْدَثَ سَرِيْرٍه حَرَكَةً فَيَظُرْنَا فَإِذَا حَيَّةٌ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَيْم نَنْحُو خَدِيْثِ مَالِكِ عَنْ صَيْفِي وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ فَحَرِيثِ مُوالِكٍ عَنْ صَيْفِي وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ رَايَتُهُم شَيْئًا مِنْها فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلّا فَاقْتُلُوهُ فَإِنّا فَاللّهُ مُ اذْهَبُوا فَاذُونُوا صَاحِبَكُمْ.

كراية الل وعيال كى طرف لوشاتها - أيك دن أس في آب سے اجازت طلب كى تورسول الله من فرمايا: اسين بتهيارساته كور میں بنوقر بظد کے تجھ برحملہ کرنے کا خدشہ رکھتا ہوں۔ اُس آ دی نے ا پنا مجھیار لے لیا۔ واپس آیا تو دیکھا کہ اُسکی بیوی دونوں کواڑوں ك درميان كمزى ب\_أس فيرت كى وجه سائى بوى كونيزه مارنے کا ارادہ کیا تو اُسعورت نے کہا: نیز ہ روک اور گھر میں داخل مواور دیکھو مجھے کس چیز نے گھر سے نکالا ہے۔ وہ داخل ہوا تو دیکھا كدايك بهت براسان بسر پرليا مواے ـ پس أس نوجوان في سانپ کونیزه مارنے کا اراده کیا اور سانپ کونیزه میں پرولیا۔ پھر باہر نکلا اور نیز ہ کوا حاطہ میں گاڑ دیا۔ پس وہ سانپ نیزے پرتڑ پنے لگا (اور جوان بھی )لیکن بیمعلوم نہیں کہ سانپ کی موت پہلے واقع ہوئی یا جوان کی؟ ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اسکا ذکر کیا۔ ہم نے عرض کیا: اللہ سے دُعا کریں کہوہ اسے زندہ کر وے۔آپ نے فر مایا: اپنے ساتھی کیلئے مغفرت طلب کرو پھر فر مایا: مدینہ میں کچھ جن مسلمان ہو گئے ہیں ۔ پس اگرتم ان میں ہے کسی کو دیکھوتوا سے تین دن (کی مہلت) کا اعلان کر دو۔اگرا سکے بعد بھی وہ س نب ہی دکھائی دیتواہے مارڈ الو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ۵۸۴۰ حضرت ابوسائب رحمة الله عليه سے روایت ہے کہ ہم حفزت ابوسعید رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم اُن کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک ہم نے چرر پائی کے ینچ حرکت کی آواز سی۔ جب ہم نے دیکھا تو وہ سانپ تھا۔ باقی

حصرت ابوسعیدر کی المدلوان عندی حد ست یا جا سر ہوئے اور بائی کے بیس بیٹے ہوئے تھے کہ اچا نک ہم نے چر بائی کے نیچ حرکت کی آواز سی جب ہم نے دیکھا تو وہ سانپ تھا۔ باتی حدیث گزر چکی۔ اس میں اضافہ رہے ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ان گھروں میں پچھ گھر بلوسانپ (جنات) رہتے ہیں۔ پس اگر م ان میں سے سی کودیکھوتو تین دن تک اُسے تنگ کرو۔ اگر وہ چلا جائے تو ٹھیک ورنہ اُسے قبل کرڈ الو کیونکہ وہ کا فر ہے اور رہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا: جاؤ اور اپنے ساتھی کو دئن کر ہے اور رہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا: جاؤ اور اپنے ساتھی کو دئن کر

٥٨٣١ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي صَيْفِيٌّ عَنْ اَبِي السَّائِبِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ قَالَ السَّائِبِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ السَّلَمُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ الْمَدِيْنَةِ الْفَوَامِرِ فَلْيُودِنَهُ السَّلَمُولُ اللَّهِ اللَّهُ الللِهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللْهُ اللَّهُ الل

۱۵۸۳: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فر مایہ: مدینہ میں جِنّات کا ایک گروہ مسلمان ہو چکا ہے۔ پس جوان گھر بیلو سانپول میں سے کسی کود یکھے تو اُسے تین دن کا اعلان کرد ہے پس اگروہ اس کے بعد بھی سامنے آئے تو اسے مار ذالے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

ﷺ کی کھنٹ کی البیائی : اِس باب کی احادیث مبار کہ ہے معلوم ہوا کہ مدیند منورہ کے سانپوں کے عداوہ باقی روئے زمین کے سانپوں کو مار و النا جائز ہے۔ مدینہ کے سانپوں کوتین دن کی مہلت دی جائے اگراس کے بعد بھی دکھائی دیں تو انہیں ماردیا جائے کیونکہ مدینہ میں اکثر طور پر سانپ جن ہوتے ہیں اور بعض علما ۽ مطلق تمام سانپوں کو مار نے کومستحب قر اردیتے ہیں۔

باب: چیم کلی کو مار نے کے استخباب کے بیان میں ۵۸۴۲ دھنرت اُم شریک ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چیکیوں کے مارنے کا حکم دیا۔

۵۸۳۳ ان اسناد ہے بھی حدیث اسی طرح مروی ہے کہ حضرت اُم شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپکل کو مار نے ۔ کہ بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کا حکم دیا اور اُم شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنو عامر بن لوئی کی عور توں میں سے ایک ہیں۔

۵۸۴۳: حفرت عامر بن سعد ً اپنے والدرضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیکل کو مار نے کا

۱۰۲۲ باب استخباب قَتْلِ الْوَزَغِ مَهْ مَهْ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ الْسَحْقُ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ السَحْقُ اللَّهِ بَكُو النَّاقِدُ وَ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥٨٣٣ وَحَدَّنِيْ اللَّهِ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَلِى ابْنُ جُرَيْجِ حَ وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِى خَلَفٍ حَمَّدَ ابْنُ جُرَيْجِ حَ وَ حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ اخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَ وَ حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ عَمْدِ اَخْبَرَنِى حَمَيْدِ اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ ابْنُ بَكُو اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الْحَمِيْدِ ابْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ اَنَّ (سَعِيْدَ) بْنَ الْمُسَيَّبِ عَبْدُ الْحَمِيْدِ ابْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ اَنَّ السَّامَوَتِ النَّبِيِّ فِي الْمُسَيِّبِ الْحَبَرَةُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِي الْحَدَى لِسَاءِ فَى قَتْلِ الْوِزْغَانِ فَامَرَ بِقَتْلِهَا وَ اللَّهِ شَرِيْكِ احْدَى لِسَاءِ فِى قَتْلِ الْوِزْغَانِ فَامَرَ بِقَتْلِهَا وَ اللَّهِ شَرِيْكِ احْدَى لِسَاءِ فِى قَتْلِ الْوِزْغَانِ فَامَرَ بِقَتْلِهَا وَ اللَّهِ شَرِيْكِ الْحَدَى لِسَاءِ لَيْ عَلَمٍ اللَّهِ الْمُعَلِيْدِ الْمُن الْمُولِي الْمَالِي اللَّهِ الْمَالِي الْمَالَعِيْدِ الْمَالِي عَلَمْ وَ عَلَيْ الْمُعَلِي الْمَالِي عَلَمْ وَ عَدِيْثِ ابْنِ اللَّهِ مِنْ الْمُولِي اللَّهُ الْمُ الْمُولِي الْمَالِي اللَّهِ الْمَالَقِي اللَّهِ الْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيْدِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَلْمِ الْمَالِي اللَّهِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي الْمَالَاعِيلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

قَالَا اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ

عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْمَرَ بِقَتْلِ مَلْمُ وَيَاوراسُ كَانَام فُويسِق يَعِني كم فاسق ركها-

الْوَزَغِ وَ سَمَّاهُ فُوَيْسِقًا۔

٥٨٣٥ وَ حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةٌ قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ٱخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُرَيْسِقُ زَادَ حَرْمَلَةُ قَالَتْ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

۵۸۳۲ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ وَ زَغَةً فِي آوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَ كَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَنَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَ كَذَا حَسَنَةً لِدُوْنِ الْأُولَىٰ وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَ كَذَا حَسَنَةً لِدُوْنِ الثَّانِيَةِ. ٥٨٣٤: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُوانَةً ح وَ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اِسْمِعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ زَكَرِيَّاءَ حِ وَ حَدَّثَنَا الَّهِ كُرَيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ

۵۸۴۵:حضرت عا كشه صديقة من روايت ہے كه رسول الله تسلى الله عليه وسلم في حِصِكل كوفُو يُسِق كبا اور حرمله في سياضا فدكيا كه سیّد اُ نے کہا کہ میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم سے اسے مارنے کا حَمْمُ بين سنا \_

٥٨٣٧: حضرت ابو بريرة بيروايت بي كدرسول الله عَلَيْقِيمُ في فرمایا: جس نے چھپکل کو پہلی ضرب میں مار ڈالاتو اُس کے لیے اتنی اتی نیکیاں ہیں اور جس نے اسے دوسری ضرب سے مارا اُس کے لیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں گر پہلی دفعہ مار نے والے سے کم اورا گراس ت تیسری ضرب سے مارا تو اُس کے لیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں لیکن دوسری ضرب سے مارنے والے سے کم۔

١٨٨٤٤ حفرت ابو مريره رضي الله تعالى عنه بروايت بي كه نبي كريم صلى ابتد عايه وسلم نے ارشاد فر مايا: جس نے پھيكل كو پہلی ضرب ے مارا اُس کے لیے سونیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دوسری میں اس ہے کم اور تبسری میں اس ہے بھی کم۔

سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ خَالِدٍ عَنْ سُهَيْلٍ اِلَّا جَرِيْرًا وَحْدَهُ فَاِنَّ فِي حَدِيْثِهِ مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّل ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِانَةُ حَسَنَةٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ دُوْنَ ذٰلِكَ وَ فِي الثَّالِكَةِ دُوْنَ ذٰلِكَ.

روآیت میں بی بھی ہے کہ جب نمرود نے ابراہیم عالیہ کوآگ میں ذاال تھاتو یہ آگ کوجٹر کانے کے لیے اس میں بھونک مارتی تھی اور تجرب ہے بھی یہ بات ہٰ بت ہوچکی ہے کہ پیرجانور بزاز ہریلا اور موذ کی ہوتا ہے۔اگر کھانے چینے کی چیزوں میں اس کے زہر ہے جراثیم پہنچ ج نمیں تو اس سےلوگوں کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ رسول اللہؓ نے اس کے مار نے کی ترغیب دی ہےاوراً جروثوا ب کی بشارت بھی سائی ہے و پہلی ضرب سے مارنے میں زیادہ قواب اس وجہ سے ہوسکتا ہے کہ میریھی ایک ذکی روح جانور ہےاوراً سے زیادہ تکلیف ندہو۔

عمره وَ حَذَتُكَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِينٌ ١٥٨٥٨ : حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند سے روايت ب كه بى یکفیی ابْنَ زَکوِتَاءَ عَنْ سُهَیْلِ حَدَّثُنی اُنْحِنِی عَنْ اَبِی تریم صلی الله مایه وسلم نے فرمایا: کیلی ضرب سے مار نے میں ستر

هُرَيْرَةَ عَن الله عِن الله قَالَ فِي أَوَّلِ صَرْبَةٍ سَبْعِيْنَ عَلَيْنِ لَيْنِ لَيْنِ

### ١٠٢٣: باب النَّهُي عَنْ قَاتُلِ النَّهُلِ

#### ١٠٢٣: باب تَحُرِيْمٍ قَتْلِ الْهِرَّةِ

٥٨٥٢ مَحَدَّنِنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الصَّبَعِيُّ حَدَّنَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

# باب: چیونٹیوں کو مارنے کی ممانعت کے بیان میں

2008 حضرت ابو ہر پرہ رضی ابلتہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکائی نے فر مایا: چیونگ نے انبیاء (سابقین) میں ہے کسی نی کو کا شالیا۔ انہوں نے چیونٹیوں کے بل کے بارے میں حکم دیا تو اسے جلا دیا گیا۔ پس الله عزوجل نے اُن کی طرف وحی کی کہ تجھے ایک چیونٹی نے کا ٹاتھ اورتم نے ایک گروہوں میں سے ایک ایسے گروہ کو ہلاک کروادیا جواللہ کی شبیع کرتا تھا۔

• ۵۸۵: حضرت ابو بریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم سُلُقِیّا ہِ نے فر مایا: انبیاء میں سے ایک نبی ایک درخت کے پنچ تھہر ۔۔ ایک چیونی نے انہیں کا شہر کا لئے کا حکم دیا۔ اللہ اُسے درخت کے پنچ سے نکالا پھر انہیں جلا دینے کا حکم دیا۔ اللہ عزوجل نے اُن کی طرف وحی کی کہتم نے ایک چیونی کو ہی کیوں نہ کیا۔ (یعنی سب کو کیوں جلوا دیا)

اه ۱۹۸۵: حضرت ابو ہریرہ کی رسول اللہ منگر شینے کے مروی روایات میں سے ہے کہ سول اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا: نبیوں میں سے ایک نبی ایک درخت کے بنیج مشہر بے تو انہیں چیونی نے کا ٹ لیا تو انہیں بی نے سے نکالا انہوں نے اس کے چھتہ کا تعلم دیا جے درخت کے بنیج سے نکالا گیا۔ انہوں نے اسے جلا دیے کا تعلم دیا تو انہیں آگ میں جلا دیا گیا۔ پس اللہ یہ نہ اُن کی طرف وجی کی کہتم نے ایک ہی چیونی کو گیوں نہ جلایا۔

# باب بنی کومارنے کی حرمت کے بیان میں

2007: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا: ایک عورت کو بکی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جے اُس نے باندھ رکھا تھا پیہاں تک کہ وہ مرگی اور وہ اسی وجہ سے جہنم میں داخل بہوئی اور بیاندا سے کھلاتی تھی' نہ پلاتی تھی' اُسے باند ھے رکھا اور است نہ چھوڑا کہ وہ زمیں کے کیڑے مکوڑے ہے کہ اُنہ ج

۵۸۵۳: حفرت ابو ہر رہ ہ نے بھی نبی کریم سَفَائَیْنِ کے بہی حدیث روایت کی ہے۔

عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ النِّي النِّي اللهِ مَعْنَاهُ اللهِ مَنْ اللهِ وَ عَبُدُ اللهِ بْنُ مَهْدِ اللهِ وَ عَبُدُ اللهِ بْنُ جَعْفِرِ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيْسلى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ

٥٨٥٣: وَحَدَّثِنِيْ نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْأَعْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ

۴۵ / ۵ / ۱ ایس سند سے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی نیم کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث مبار کہ اسی طرح مروی ہے۔

٥٨٥٥ َ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِنِهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالُ عُلِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالُ عُلِيْهِ عَنْ آبِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَشْقِهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَشْقِهَا وَلَمْ تَشْقِهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ الْآرْضِ۔

۵۸۵۵: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَا عَیْمِ نے فر مایا: ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے اس کو نہ کھلایا نہ بلایا اور نہ اسے چھوڑ اکہ وہ زیمن کے کیڑے مکوڑے ہی کھ لیتی

۵۸۵۲: اِن دونوں اسناد ہے بھی بیرحدیث مبارکہ اس طرح مروی ہے۔

20۸۵و حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْحَبَرْنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ النُّهْرِيُّ وَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ آبِي هُرَيْرةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَرْوَةً اللهِ عَنْ عَرْوَةً اللهِ عَنْ عَرْوَةً اللهِ عَنْ عَرْوَةً اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۵۸۵۷: حفرت ابو ہریر ہ نے نبی کریم منگی تیا ہے ای معنی کی صدیث روایت کی ہے۔

> ُ 3AAA وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ

۱۵۸۵۸ اس سند ہے بھی حضرت ابو ہرریہ ہ کی نبی کریم مَن تَنْیَا ہے ۔ روایت منقول ہے۔

النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ۔

خلاصة الباب: إس باب كی احادیث میں بنی كو مارنے كی ممانعت اور حرمت بھی معلوم ہوئی۔ بنی ہو یا كوئی جانور أس كو باندھ دینا اور كھانے اور پينے كے ليے كوئی چيز ندوینا جائز نبیل ہے اور باب مذكورہ كی احادیث ہے معلوم ہوا كيۇرت كوسرف اسى وجہ سے عذاب دیا گیا كه اُس نے بنی كوكھانے اور پینے سے روكے ركھا۔

# ۱۰۲۵: باب فَضُلِ سَفِّي الْبَهَآثِمِ باب: جانورول کو کھلانے اور بلانے والے کی الْمُحْتَرَمَةِ وَاطْعَامِهَا فَضِيلت کے بيان مِن

مَهُ مَكُنَّ اللهِ عَنْ سُمَى مَوْلَى آبِى بَكُرِ عَنْ آبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ آبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ آبِى صَالِحِ رَجُلْ يَمْشِى بِطَرِيْقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِنُوا السَّمَانِ فَيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كُلُبٌ يَلْهَتُ يَاكُلُ الْمَثَلُ فَيَوْلَ الْمَهُ يَاكُلُ السَّمَ فَا اللهَ المَّكُ اللهَ اللهُ ال

الاَهُ وَ حَدَّنَيٰى اَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ اَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ بَيْنَمَا كُلُبٌ يُطِيْفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ اللهِ عِنْ بَيْنَمَا كُلُبٌ يُطِيْفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ اللهِ عَنْ بَيْنَ اِسْرَائِيْلَ فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ.

۵۸۹۰ حضرت ابو ہریرہؓ نے نبی کریم مُٹُلِیْکِا کے دوایت کی ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے گرمی کے دن میں ایک کتے کو کوئیں کے اردگرد پیاس کی وجہ سے اپنی زبان نکا لے چکر لگاتے ویکھا تو اس نے اپنے موزے میں اُس کتے کے لیے پانی کھینچا۔ پس اُس عورت کی مغفرت (ای وجہ ہے ) کردی گئی۔

﴾ ﴿ ﴿ كُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الله الله الله على الله علوم ہوا كہ جانوروں كے ساتھ حسن سلوك كرنا چ ہيے \_ان كوچارہ دُ النا' پانى بلا نااور ديگرانواع كے احسان كرنے سے ثواب ہوتا ہے اور بعض دفعہ چھوٹی ہی نیكی سے انسان كی مغفرت ہوج تی ہے اور عام ہے كہ وہ جانوراس كا اپنامملوك ہو ياكسی اور كاہونہ

#### والمالم المالم المالم

#### ١٠٢١: باب النَّهْي عَنْ سَبِّ الدَّهُر

(۵۸۲۲)وَ حَدَّثَنِیْ آبُو الطَّاهِرِ آخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْییٰ قَالَا آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثَنِی یُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آخْبَرَنی آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ آبُو هُرَیْرَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

عَيْنَ يَقُوْلُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ وَآنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ـ

(۵۸۲۳)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ ابْنُ آبِی عُمَرَ وَالْبَنُ آبِی عُمَرَ وَاللَّفُظُ لِابْنِ آبِی عُمَرَ قَالَ اِسْحُقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ آبِی عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَیِّبِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ قَالَ

ربیرے یں و مہر و موسی القد تعالی عندے روایت ہے کہ رسول القد تعلی القد تعالی عندے روایت ہے کہ رسول القد تعلی القد علیہ و کا میں تا ہوں کا میں دن اور رات کو گردش ویتا ہوں۔

میں دن اور رات کو گردش ویتا ہوں۔

باب: زمانے کو گالی دینے کی ممانعت کے بیان میں

(۵۸۲۲) حفرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ

میں نے رسول اللّه صلی اللّه عابیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا۔اللّه عز وجل

فرماتے میں: ابن آ دم زمانے کو گالی دیتا ہے حایانکیہ میں زمانہ ہوں ا

دن اوررات میرے قبضه میں ہیں۔

اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُوْدِيْنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَانَا الدَّهْرُ ٱقْلَبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

(۵۸۲۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ اخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ الْحَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي الْخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ هُرَيْرَةَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُوْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَلَا يَقُولُنَّ لَكُهُ وَ الدَّهُرُ اللَّهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

ُ (۵۸۷۵) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ (بُنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ) عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ اَحَدُّكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ.

(۵۸۲۷)حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَ جَرِيْرٌ عَنُ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ۔

(۵۸۶۳) حضرت ابو ہریرہ بڑنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹن تیڈنڈ نے فرمایہ: اللہ عزوجل فرماتے ہیں: ابن آدم مجھے کلیف دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے: ہائے زمانے کی ناکا می۔ پس تم میں سے کوئی سے نہ کہے: ہائے زمانے کی ناکا می کیونکہ میں بی زمانہ ہوں۔ میں اس کی رات اور دن کو بدلتا ہوں اور جب میں جا ہوں گا ان دونوں کو بند کر دول گا۔

(۵۸ ۲۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی بائے زمانے کی خرابی نہ کیے کیونکہ اللہ ہی زمانہ (کا خالق)

(۵۸۲۷) حفرت الوہریرہ فیٹن سے روایت ہے کہ نبی کر مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمانہ کو گرا بھلانہ کہو کیونکہ اللہ ہی (خالق) زمانہ ہے۔

خىلاصىتى البَيَالْبِ: اس باب ك احاديث ميں زمانه جابليت كے لوگوں كى بيعادت بيان كو تى ہے كەجب كوئى آفت ومصيب آتى يا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے تو زمانہ کو برا کہتے تھے۔آ پ نے زمانہ وُبُرا بھلا کہنے ہے منع فرم دیااس لیے کہ مصائب وحوادث تکالیف و آ فات و حالات کاہیر پھیرسب اللہ کے پیدا کردہ بیں کیونکہ ہی سب کا خالق ہے۔ پس زیانہ کوئہ ابھلا کہن دراصل اللہ تعالی کوئر اکہنا ہے۔

(٥٨٦٤)وَ حَلَّاثَنِي حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ حَذَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آيُّوبَ عَن ابْن سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَسُبُّ اَحَدُكُمُ الدَّهْرَ فَاِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ وَلَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ.

(٥٨٢٨)حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَ قَالَ لَا تَقُوْلُوا كَرْمٌ فَإِنَّ الْكُرْمَ قَلْبُ الْمُوْمِن \_ (۵۸۲۹)حَدَّلَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ (الرَّجُلُ) الْمُسْلِمُ. (٥٨٤٠)حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُوْلَنَّ آحَدُكُمُ

الْكُرْمُ فَإِنَّمَا الْكُرْمُ قَلْبُ الْمُوْمِنِ (۵۸۷)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَّيِهٍ قَالَ هَلَا مَا حَلَّتُنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُوْلَنَّ آحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكُرْمَ إِنَّمَا الْكُرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ.

(۵۸۷۲)حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ٱخْبَرَنَا عِيسٰى يَغْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْلُوا

## ١٠٢٧: باب كراهية تسمية العنب كرها باب: الكوركوكرم كهني كراهت كيان مين

(۵۸۶۷)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدنسلي التدعاييه وسلم نے فر مايا بتم ميں ہے کوئی ز مانہ کو گالي نيه وے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی (خالق) زمانہ ہے اور نہتم میں ہے کوئی انگور کوکرم کیے کیونکہ کرم تو مسلمان آ دمی ہے۔

(۵۸۲۸)حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عنه نبی کریم سلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے میں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (انگورکو) کرم نہ کہو کیونکہ کرم تو مؤمن کا دِل ہے۔

(۵۸۲۹) حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عنه نبی کریم نسلی القد ماییہ وسلم ہےروایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ مایہ وسلم نے فر مایا:انگور کا نام کرم نہ رکھو کیونکہ کرم در حقیقت مسلمان آ دمی ہے۔

(۵۸۷۰)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے کہ رسول التدنسكي الله ماييه وسلم نے ارشاد فرمايا: تم ميں کو کی ( انگور کو ) کرم نہ کیے۔ کرمتو صرف مؤمن کا دِل بی ہے۔

(۵۸۷)حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللّہ مُناکِیمَا ہم ہے۔ مروی روایات میں سے ہے کہ رسول التد صلی اللہ عابیہ وسلم نے فر مایا بتم میں ہے کوئی انگور کو کرم نہ کے سُرمتو صرف مسلمان آ دمی ہی

(۵۸۷۲) حفزت و کل بّن خجررضی اللّه تع لی عنه نبی مَریم صلی اللّه عليه وتلم ت روايت كرتے ہيں كه آپ نے فر مايا: (اتَّاوركو) كرم نه کبو میکه حبله لیمنی عنب (انَّمور ) کبوبه

الْكُرْمَ وَلَكِنْ قُوْلُوا الْحَبْلَةُ يَغْنِي الْعِنَبَ

(۵۸۷۳) وَ حَدَّثَنِيهُ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ بِ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُنْعَبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بُنَ وَالِيلٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ لَا تَقُولُوا الْكُرْمُ وَلَكُنْ قُولُوا الْكُرْمُ وَلَكُنْ قُولُوا الْعَنَبُ وَالْحَبُلَةُ وَلَا لَا تَقُولُوا الْعَنَبُ وَالْحَبُلَةُ وَلَا الْعَرْمُ الْعَنْبُ وَالْحَبُلَةُ وَلَا الْعَنْبُ وَالْحَبُلَةُ وَلَا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۵۸۷۳) حفزت وائل بن حجررضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: (انگورکو) کړم نه کهو بلکه عنب اور حبله کهو۔

خُلاَ کُونَیْ اَلْمِیْ اِنْ اِس اِب کی احادیث مبارکه میں عنب یعنی انگورکوکرم کہنے ہے منع فر مایا گیا ہے اس کا پس منظریہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہلی عرب انگورکوکرم کہنے سے اور جودو کرم کے جاہلیت میں اہلی عرب انگورکوکرم کہنے سے اور جودو کرم کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ جب شراب کوحرام قرار دیا گیا تو آپ کُانٹیو کہنے انگورکوکرم کہنے ہے بھی منع فر مایا کیونکہ ایک ایک چیز کو فہ کورہ عمد ہ نام کے ذریعہ کرم وخیر کے ساتھ متصف کرنا جوشراب جیسی ناپاک وحرام چیز کی جڑہے مناسب وروانہ سمجھار گیا۔ اس عمدہ نام کی وجہ سے ایک حرام وخیر کے تعریف کاراستہ اختیار کرنا اور اس کی طرف ول ود ماغ کورغبت ولان بھی ہوسکتا ہے۔ ا

ان و جوہات کی بناء پراٹلورکوکرم کہنے سے منع فر مایا گیا اورا شارہ کیا گیا کہان بھلائیوں کا مجموعہ مؤمن آ دمی کادِل ہی ہوسکتا ہے جوعلم و تقویٰ کے نور کامخزن اوراسرار ومعارف کا منبع ہے۔ یہی کرم ہوسکتا ہے۔

ر میں گئی گئی نے اس سلسلے میں مزید تفصیل در کار بوتو ''صحیح مسلم' ہی کی جلد اوّل میں کچھ نصیل بیان کی جا چک ہے۔ اِس کے علاوہ مکتبہ رحمانیہ ہی کی شریع کروہ کتا ب''تر جمان السنہ' مصنف مولانا بدر عالم میرضی پہینیہ جلد دوم میں بھی بڑے عمدہ طریقتہ ہے اس مسئلہ پر بحث کی گئی میں وہاں سے ملاحظہ کریں۔

## ١٠٢٨: باب حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفُظِةِ الْعَبُدِ وَالْاَمَةِ وَالْمَوْلَى وَالسَّيْد

(۵۸۵۵)وَ حَدَّنَيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَّيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَقُولَنَّ آحَدُكُمْ عَبْدِى فَكُلِّكُمْ عَبِيْدُ اللهِ وَلكِنْ لِيقُلُ فَتَاىَ وَلَا يَقُلِ الْعَبُدُ رَبِّى وَلكِنْ لِيَقُلْ سَيِّدِى۔

# باب:لفظ عبد المهت المولى اورسيّد كااطلاق كرنے ماب الفظ عبد المهت المحكم كے بيان ميں

(۵۸۷۳) حفرت الوہریہ جائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میں میں عفرت الوہریہ جائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میں نے فرمایا بتم میں سے کوئی میرا بندہ میری باندی نہ کہے۔تم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہواور تمہاری سب عور تیں اللہ کی باندیاں ہیں لیکن چ ہیے کہ وہ کہے: میرا غلام میری لونڈی میرا جوان اور میری جوان۔ (یعنی ایسا لفظ استعال کرے جس میں غیر اللہ کی عبادت کی بونہ آتی ہو)۔

(۵۸۷۵) حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد سکی فیٹی نیٹی میں سے کوئی میرا بندہ نہ کہے۔ پس تم سب القد کے بندے ہواور بلکہ چا ہیے کہ میر انو جوان کم اور نہ کوئی غلام میر ارتب کے بلکہ چا ہیے کہ میر اسر دار کمے۔

(۵۸۷۲)ان اسناد ہے بھی بیرحدیث ای طرح مردی ہے۔ان کی روایت میں بیداضافہ ہے کہ غلام اپنے سردار کومیرامولی ند کیجاورا بو معاویہ کی روایت میں بیداضافہ ہے کہ تمہاراسب کا مولی اللہ عزوجل ہے۔

(۵۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ طابئ ہے مروی روایات ہیں ہے ہے کہ رسول الدَّ فَا اَلَّهِ اِلَّهِ عَلَیْ اِللّٰ ہِ کہ کہ این کہ رسول الدَّ فَا اِللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

کُلُوْکَ مَنْ الْبُلِیْ اِنْ اِس بِ بِی احادیث سے معلوم ہوا کہ کوئی غلام اپنے آقا وسر دار کور ب نہ کیے اور نہ کوئی آق وسر دار اپنے غلام و
نوکر کو عبدیا سے پکارے کیونکہ ربو بیت در حقیقت اللہ کی صفت ہے۔ ربّ اُسے کہتے ہیں جو ما سکہ بوید قئم بسٹنی ہوا ور بیصر ف اللہ کے
ساتھ خاص نہیں ہے۔ ان الفاظ کو بکثر ت استعمال کرنا اور عدت بنالیما مع ہے۔ اپنے آقاکو سیّر یعنی سر دار کہنا ہو تر ہے کیونکہ سیّد کا لفظ اللہ تعالی
کے ساتھ خاص نہیں ہے اور غلام کا اپنے آقاکو میرے مولی کہنا بھی جائز ہے کیونکہ سیکی معنوں میں استعمال ہوت ہے جن میں سے ایک معنی
ما سک و ناصر بھی ہے۔ اس طرح کوئی مالک اپنے غلام ونوکر انی کومیر ابندہ یا میری بوندی بھٹی نہ کہے کیونکہ عبود یت کی مستحق صرف اللہ تعالی
کی ذات ہے۔ نیز اس میں مخلوق کی الی تعظیم معلوم ہوتی ہے جس کے وہ لائت نہیں ہے۔ بال امیر اخور مزمر انوکر وغیر ہ کہن جائز ہے۔

باب: کسی انسان کے لیے میرانفس خبیث ہوگیا سے بریہ

کہنے کی کراہت کے بیان میں

(۵۸۷۸) حضرت عا ئشەصدىقە بۇھ سے روايت ہے كەرسول اللەصلى الله عاييە ئىلم نے ارشادفر مايانتم ميں كوئى بيرند كې كەمپرانفس خبيث ہوگيا ہے بىكە دىا بئے كەو دىكے ميرانفس ست ہوگيا ہے۔ دوسرى سند ميں لوكون كا غظ ندكورتبيل ب

خَبُّشَتُ نَفْسِى وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتُ نَفْسِى هَلَذَا حَدِيْثُ آبِى كُرَيْبٍ وَ قَالَ آبُو بَكُرٍ عَنِ السَّبِيِّ ﴿ وَلَمْ يَذْكُرْ لَكِنْ۔ (٥٨٧٥) وَحَنَّثَنَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ۔ (٥٨٧٥) إلى سندے بھی بیصدیث مروی ہے۔

(٧٨٥)وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ آبُو كُريْبِ
قَالًا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيةَ حَوَ حَدَّثَنَا آبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ
حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ وَفِي
حَدِيْثِهِمَا وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَاكَ وَ زَادَ فِي
حَدِيْثِ آبِي مُعَاوِيةَ فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) \_
حَدِيْثِ آبِي مُعَاوِيةَ فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) \_
دري ٥٥٠ مَ مَا وَيَةً فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) \_
دري ٥٥٠ مَ مَ تَقَالِهُ مُعَاوِيةً فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) ـ

(۵۸۷۷) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَلَّالْنَا اَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِیْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُلُ اَحَدُّكُمُ اللَّهِ رَبَّكَ اَطْعِمُ رَبَّكَ وَضِّى ءُ رَبَّكَ وَ قَالَ لَا يَقُلُ اَحَدُّكُمُ مَرْبِيْ وَلْيَقُلُ سَيِّدِى وَ مَوْلَاى وَلَا يَقُلُ اَحَدُّكُمْ عَبْدِى وَلْيَقُلُ سَيِّدِى وَ مَوْلَاى وَلَا يَقُلُ اَحَدُّكُمْ عَبْدِى

. ١٠٢٩: باب كَرَاهَةِ قُوْلِ الْإِنْسَانِ خَبُثَتُ

ر. نفسِی

(۵۸۷۸)حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَوَ حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ كِلَا هُمَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَقُولُنَّ اَحَدُكُمُ

(۵۸۸۰) وَ حَدَّثِنِی آبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ آخُبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ آبِی اُمَامَةَ بُنِ سَهْلِ بُنِ حُنَیْفِ عَنْ آبِیهِ آنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا بُنِ سَهْلِ بُنِ حُنَیْفِ عَنْ آبِیْهِ آنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَقُلُ آخَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِی وَلْیَقُلُ لَقِسَتْ نَفْسِیْ۔ يَقُلُ القِسَتْ نَفْسِیْ۔

(۵۸۸۰) حضرت سبل بن حنیف رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله عالیہ تم میں کوئی میرنہ کئے کہ میرانفس خبیث ہوگیا ہے بلکہ چاہیے کہ وہ کہے : میرانفس کابل ہو گیا ہے۔

۔ خارجہ پر النہائیا : اس باب کی احادیث مبار کہ ہے معلوم ہوا کہا ہے آپ کو یا کہی دوسرے مسلمان کوخبیث کہنایا گالی دینااور بُرا بھلا کہن جائز نہیں ہے اوران احادیث میں آواب گفتگو کی تعلیم ہے۔کسی مسلمان کو تعیین کر کے خبیث کہنا ممنوع ہے۔

#### باب: مثک کواستعال کرنے اور پھول اور خوشبوکو

#### واپس کردینے کی کراہت کے بیان میں

(۵۸۸) حضرت ابوسعید خدری فرانیون نبی کریم می تیونیم سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایو بنی اسرائیل میں ایک عورت چھوٹے قد والی تھی ۔ اُس نے اپنی اسرائیل میں ایک عورت چھوٹے دونوں پاؤں لکڑی کے بنوائے ہوئے تھے اور ایک انگوشی سونے کی بنوائی جو بند ہوتی تھی ۔ پھر اس میں مشک کی خوشبو بھری ہوئی تھی اور سب سے عمدہ خوشبو ہے۔ وہ ایک روز ان دونوں عورتوں کے درمیان سے ہوکر گزری تولوگوں اسے بہچان نہ سکے۔ اُس نے اپنی باتھ کے ساتھ اشارہ کر باتھ کے ساتھ اشارہ کر کہ تا یا

(۵۸۸۲) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کے کہ رسول الله صلی الله علیہ وست کا ایک عورت کا تذکرہ فرمایا جس نے اپنی انگوشی کو مفک سے بھرا ہوا تھا اور مشک سے عمرہ وخوشبو ہے۔

(۵۸۸۳) حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ سرسول اللہ من ﷺ نے فرمایہ: جس کو پھول پیش کیا گیا تو وہ واپس نہ سرکرے کیونکہ وہ کم وزن اور عمدہ خوشبوکا حامل ہوتا ہے۔

أَيُّوْبَ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ آبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيْحِ۔

# • ١٠٣٠: باب اِسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ وَانَّهُ اَطْيَبُ

الطّيْبِ وَ كُواهَةِ رَدِّ الرَّيْحَانِ وَالطَّيْبِ
(۵۸۸۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ
عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنْ
آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتِ امْرَاةٌ مِنْ بَنِي اِسْرَائِيلَ قَصِيْرةٌ تَمْشِى مَعَ امْرَاتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ السَّرائِيلَ قَصِيْرةٌ تَمْشِى مَعَ امْرَاتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ فَاتَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْكًا وَهُو اَطْيَبُ الطَّيبِ مَنْ حَشَب وَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ مَعْبَدُ الطَّيبِ مَنْ حَشَب وَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ الطَّيبِ مَنْ عَشْدُهُ مِسْكًا وَهُو اَطْيَبُ الطَّيبِ هَا هَمَرَّتُ بَيْنِ الْمَرْاتَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوْهَا فَقَالَتُ بِيَدِهَا هَمَا لَتُ بِيدِهَا هَمَا اللَّهُ بَدُوهُ وَالْمَاتُ بِيدِهَا هَمَاكُ اللَّهُ بَدُوهُ الْمَاتُ بِيدِهَا هَمَاكُ اللَّهُ المَاتِهُ الطَّيبِ هَا هَمَاتُ الطَّيبِ هَا هَمَرَّتُ بَيْنُ الْمُرْاتَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوْهَا فَقَالَتُ بِيدِهَا هَمَاكُ اللَّهُ بَدُوهُ الْمُؤَاتُ بِيدِهَا هَمَاكُ الطَّيبِ هَا الْمُؤَاتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْمَةُ اللَّهُ الْمَوْرَاتُ الْمَالِي الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمَةُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمَالِيقِ الْمُؤْمَةُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمَالِيقِ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

(۵۸۸۲) حَدَّتَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خُلَيْد بْنِ جَعْفَر وَالْمُسْتَمِرِ قَالَا سَمِعْنَا عَنْ شُعْبَة عَنْ خُلَيْد بْنِ جَعْفَر وَالْمُسْتَمِرِ قَالَا سَمِعْنَا اَبَا نَضْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَكْرَ امْرَاةً مِنْ بَنِي اِسْرَائِيْلَ حَشَتْ خَاتَمَهَا اللهِ ﷺ وَمَنْ بَنِي اِسْرَائِيْلَ حَشَتْ خَاتَمَهَا

مِسْكًا وَالْمِسْكُ اَطْيَبُ الطِّيبِ

(۵۸۸۳)حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِی شَیْبَةً وَ زُهَیْرٌ بْنُ حَرْبِ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِی ءِ قَالَ آبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا (آبُو) عَیْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِی ءُ عَنْ سَعِیْدِ بْنِ آبِی آیُوْبَ حَدَّثَنِی عُبَیْدُ اللّٰهِ بْنُ آبی جَعْفَر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُ

(۵۸۸۳) حَدَّقَنِي هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْإِيْلِيُّ وَ أَبُو (۵۸۸۳) حضرت : فع بَيْنَةٍ ب روايت ب كد حضرت اتن عمر بن جب دهونی لیت تو عودکی دهونی لیت جس میں اور کس چیز کونه الآخَوَان آخْبَوَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَوَيي مَخُومَةً عَنْ آبِيْهِ ﴿ لِلا تَ اورَبِهِي عُودِينِ كَا فور للا لِيتَ تَصِد يَعِرفر ماي كدرول التصلّى

الطَّاهِر وَ أَحْمَدُ بْنُ عِيْسلى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَ قَالَ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ اللَّه الله الله وَلَهُم بَعَى ال طرح وهوني ليت تته

بِالْالْوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَ بِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْالْوَّةِ ثُمَّ قَالَ هلكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُوْلُ اللهِ عَيْد

خُلاَصْتَهُ الْبَيَانِ : إِس باب ك احاديث معلوم بوا كه مثك خوشبوؤل ميں سب معمده واعلی خوشبو ہے۔اس كا استعمال بدن اور كير ون پر جائز ہے اور اى طرح اگر كوئى خوشبويا پھول كا تحفد دي ق ايس اندكر نا جا ہے۔

#### ﴿ كَتَابِ الشَّعْرِ ﴿ ﴿ كَالُّهُ كَتَابِ الشَّعْرِ الشَّكْرِ الشَّكِرِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ

## ا ١٠٣٠: باب فِي إِنْشَادِ الْإِشْعَارِ وَ بَيَانِ الشُّعُر الْكَلِمَةِ وَ ذَم الشُّعُر

(٥٨٨٥)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْن مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرو بْن الشَّريْدِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ رَدِفْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ اُمَيَّةَ بْنِ اَبِي الصَّلْتِ شَيْئًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هِيْهِ فَٱنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيْهِ ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيْهِ حَتَّى أَنْشَلْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ.

(۵۸۸۷)وَ حَدَّثَنِيْه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ٱخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ أَوْ يَغْقُوْبَ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الشَّرِيْدِ (قَالَ) أَرْدَفَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَلْفَهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِه۔

(۵۸۸۷)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ ٱخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثِيي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِئِّ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اسْتَنْشَدَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اِبْرَاهِیْمَ بْنِ مَیْسَرَةً وَ زَادَ قَالَ اِنْ كَادَ لَیْسُلِمُ وَ فِی حَدِيْثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِه.

(۵۸۸۸)حَدَّثِنِيْ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الصَّبَّاحِ وَ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ جَمِيْعًا عَنْ شَوِيْكٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّي ﷺ قَالَ أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ

## باب:شعر پڑھنے بیان کرنے اوراس کی مذمت کے بیان میں

(۵۸۸۵)حضرت عمروبن شريداينه والدجن الدحن الترت ہیں کدایک دن میں رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوا تو آپ نے فر مایا: تحصے امیہ بن ابی صلت کے اشعار میں سے پھھآتے بیں؟ میں نے عرض کیا: جی بال! آپ نے فرمایا: سناؤ۔ میں نے ایک شعر سنایا۔ آپ نے فرمایہ: اور سناؤ۔ پھر میں نے ایک اور شعر سنایا۔ آپ نے فر مایا: مزید سناؤ۔ یہاں تک کہ میں نے سو(۱۰۰) اشعارسا ئے۔

(۵۸۸۲) حضرت شریدرضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله مَنَّ الْمُنْ أَنْ مِجْها ين بيحص واركيا- باقى حديث اس طرح ب-

(۵۸۸۷)حفرت عمرو بن شرید اینے والد رضی اللہ تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہے شعر یڑھنے کا مطالبہ فر مایا۔ باقی حدیث اس طرح ہے۔اس میں مزید اضافه بيه بي كرآب سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايد: وه (أميه) مسلمان ہونے کے قریب تھااورا بنِ مہدی کی روایت میں ہے کہ وہ (امیر) اینے اشعار میں مسلمان ہونے کے قریب (معلوم ہوتا)ہے۔

(۵۸۸۸) حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ تعالیٰ عند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ عرب کے کلمات ِ شعر میں سب ہے عمدہ لبید کا پیشعرے آگاہ رہو!اللہ(عزوجل) کے سوا

سب چزس باطل ہیں

كُلُّ شَىءٍ مَا اللهَ بَاطِلٌ

(۵۸۸۹)وَ حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمِ ابْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی عَنْ سُفْیَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْیْرِ حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَدَّثَ اَصْدَقُ کَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ کَلِمَةً لَبِیْدٍ وَ کَادَ (مُمَیَّةُ) بُنُ اَبِی الصَّلْتِ اَنْ یُسْلِمَ۔

(۵۸۹۰)وَ حَدَّنَنَا ابْنُ آبِى عُمَّرَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَنْ الْمِيلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِى سَلَمَةً عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ آبِى هَرَيْرَةً آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عِلَى قَالَ إِنَّ آصِدَقَ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلْ

وَ كَادَ (اُمَيَّةُ) بْنُ آبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ

(٥٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّي عَنْ قَالَ آصُدُقُ بَيْتٍ قَالَ آصُدُقُ بَيْتٍ قَالَةُ الشَّعَرَاءُ

آلَا كُلُّ شَىٰ ءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ

(۵۸۹۲) وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى آخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَكَّوِيَّاءَ عَنْ اِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ ابَنَ آصُدَقَ عَلْمَةً فَالْهَا شَاعِرٌ كَلِمَةً لَبْدِ:

أَلَّا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطُلْ

مَا زَادَ عَلَى ذَٰلِكَ

(۵۸۹۳)حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفُصٌ وَ اَبُو مُعَاوِيَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ

(۵۸۸۹)حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سب سے بچا کلمہ جے شاعر کہتا ہے وہ (عرب کے شاعر) لبيد کا بيہ قول:

آگاه ربو!اللد کے سواسب چیزیں باطل ہیں اور قریب تھا کہ امتیہ بن ابی صلت مسلمان ہوجا تا۔

(۵۸۹۰) حضرت ابو ہر رہ وضی المقد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: شاعر کے اقوال میں سب سے سچاقول

آگاه رہو!اللہ کے سواسب چیزیں باطل ہیں اور قریب تھا کہ ابن ابی صلت مسلمان ہوجا تا۔

(۵۸۹۱) حضرت ابو ہریرہ جی تئن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا: شعراء کے اشعار میں سب سے سپیا شعر

آگاه ربو!الله كے سواسب چيزيں باطل ميں ( ع )

(۵۸۹۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ سلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہتھے: سب سے پچا کلمہ جسے شاعر کہتا ہے وہ لبید کا پیکلمہ ہے

> آگاه ربو! الله کے سواسب چیزیں فانی ہیں اور آپ نے اس پر اضافہ نہیں فر مایا۔

(۵۸۹۳) حضرت ابو ہر رہ ہو ہوں تا سے دوایت ہے کہ رسول التر شی تاہیا گھر نے فرمایا: آومی کے پایٹ کا پایپ سے کھر جانا شعر کے س تھ کھر الْاَشَةُ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ ﴿ صِفْ سِ بَهْرَ ہِ -

عَن اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ لَآنُ يَمْتَلِي ءَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيْهِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَمْتَلِي ءَ شِعْرًا قَالَ اَبُو بَكْمٍ اِلَّا اَنَّ حَفْطًا لَمْ يَقُلُ يَرِيْهُ.

> (١٨٩٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يُؤنْسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَجْرَجانا شَعرك سَتَص برجان عَي

(۵۸۹۲) حضرت سعد رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتم میں کسی کے پیٹ کا پیپ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يَمْتَلِى ءَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا يَوِيْهِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَمْتَلِى ءَ

(١٨٩٥)حَدَّثَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ الثَّقَفِيِّ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَن ابْنِ الْهَادِ عَنْ يُحَمِّسَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزِّبَيْرِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِ تِي قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّهَ بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يْنْشِدْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْبِهِ وَسَلَّمَ حُذُوا الشَّيْطِيَ أَوْ أَمْسِكُوا الشَّبْطَانَ لَآنُ يَمْتَلِنَّ جَوْفٌ

(۵۸۹۵) حفرت ابوسعید خدری رضی الله تع لی عنه سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله عابیہ وسلم کے ہمراہ مقد معرج کی طرف جا رے تھے کدایک شاعر ہے شعر پڑھتے ہوئے س من ہو گیا۔ تو رسول التدصلي القد ماييه وتلم نے ارشاد فر مايا: شيطان کو بکڑو يا شيطان کورو کو۔ آدمی کے بیٹ کا بیپ سے بھر جانا شعر کے ساتھ بھر جانے ہے بہتر

رَحُل قَيْحًا حَيْزٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِي ءَ شِعْرًا.

خلاصتی الیات اس باب کو احادیث میں اشعبار پڑھنے اور سننے کے ادکام بیان فرمائے گئے میں رعلماء نے لکھا ہے جواشعار قر سن منت ئے مند مین کی ونیا «ت اوراللّه کی حمد' نبی کریم سلی تایغ کی نعت اور سما به کرام هی پیراور بزرگان وین بیسید کی عظمت اوراسلام ک حقانیت، غیر ہے مشتمل ہوں یا ہے اثامارجن کامفہوم ومعنی شرایت کے خلاف نہ ہوا اُن کاسنراور پڑھنا جائز ہے اور جن اشعار کامطالب و منبوم ند ف ثریت پانش ہشق وم ہے کے جھائے اور من گھڑ ہے کہ نیول وقصوں کی عاکم تی کرتے ہوں' اُن کاپڑھنا اور سنہ نا جائز ہے۔

١٠٣٢: باب تَحْرِيْمِ اللَّعِبِ بِالنَّهُ دَشِيْر باب: نردشير (چوس ) كھيلنے كى حرمت كے بيان ميں (۵۸۹۲) حضرت برید ورضی الله تعی لی عند سے روایت ہے کہ نی َریم نسلی اللہ عامیہ وسلم نے فرمایا: جس نے نردشیر (چوسر) تهييه أس نے اپنے ہاتھ کو گویا خزریر کے گوشت اور خون ت رنگ ایو به

(٥٩٩٧)حَدَّثَنِي رِهَيْرُ لَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَلَدُ الرَّحْصَ بْنُ مُهْدِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَنْفَسَهُ بْنِ مَوْثَلِدٍ عَنْ سُلُئِس بْنِ لْوَلْدُهُ عَلْ بِيهِ أَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ فَال مَلْ لَعِب بَاللَّا دَشِيْرٍ فَكَانَّمَا صَبِّعَ يَدَّهُ فِي

لجم حبرير و ديد

## 🔅 كتاب الرويا ﴿ كَيْكِ

## ١٠٣٣: باب فِي كُون الرَّوْيَا مِنَ اللَّهِ وَإِنَّهَا جُزَّءٌ مِنَ النَّبُورَةِ

(۵۸۹۷)وَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو التَّاقِدُ وَ السِّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِلِابْنِ أَبِي عُمَرَ حَذَّتُنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ آرَى الرُّوْيَا أَعْرَىٰ مِنْهَا غَيْرَ آنِّي لَا أُزَمَّلُ حَتَّى لَقِيْتُ اَبَا قَتَادَةَ فَذَكَرْتُ ذْلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِغْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوٰلُ الرُّوٰيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطُن فَإِذَا حَلَمَ اَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَ لُيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرَّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ ـ

(۵۸۹۸)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طُلَّحَةً وَ عَبْدِ رَبِّهِ وَ يَخْيَى ابْنَىٰ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ مِثْلَهُ وَلَمْ

(۵۸۹۹)وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ٱخْبَرَنِي يُوْنُسُ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي

(٥٩٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ابْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابَا

## باب: خوابوں کےاللہ کی طرف سے اور نبوت کا جزءہونے کے بیان میں

(۵۸۹۷) حفرت ابوسلمہ بیٹید سے روایت ہے کہ میں خواب و کھتا جس سے میری کیفیت بخار کی ہی ہوجاتی ہے لیکن میں کمبل نہ اورُهت تھا۔ یبال تک کہ میں ابوقیادہ ہوئیئے سے ملا اوران ہے اس کا تذكره كيا تو انبول نے كہا: ميں نے رسول الله مُؤَلِّيْةِ أَسَ سنا 'آپ فرماتے تھے (اچھا) خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور (برا) خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جبتم میں سے کوئی ایسا نا گوارخواب دیکھے جو کہ أے بُرامعلوم ہوتو ہے ہیے کہ اپنی بائیں طرف تین مرتبه تھوک دے اور شیطان کے شریعے اللہ کی بناہ مانگے کیونکدالیا کرنے ہے وہ خواب اُ ہے کوئی نقصان نہ پہنچ ئے گا۔ (۵۸۹۸)حضرت ابو قیادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم سے اس طرح حدیث روایت کی ہے لیکن اس میں ابوسلمہ کا قول' میں خواب دیکھتا جس سے میری کیفیت بخار کی <sub>ک</sub>ی ہو جاتی تھی۔

کیکن میں جا در نہاوڑھتا تھا۔ مذکورنہیں ہے۔

يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِمْ قَوْلَ اَبِي سَلَمَةَ كُنْتُ ارَى الرُّوْيَا اعْرَىٰ مِنْهَا غَيْر انِّي لَأ ازَّمَلُ \_

(۵۸۹۹)ان اسناد سے بھی بیرحدیث ای طرح مروی ہے۔ان میں بھی حضرت ابوسلمہ کا قول مذکور نبیں اور حضرت اونس ک حدیث میں پیاضافہ ہے کہ جب وہ نیند ہے بیدار ہوتو تین ہارا بی ہائیں جانب تھو کے۔

حَدِيْتِهِمَا أَعْرَىٰ مِنْهَا وَ زَادَ فِي حَدِيْتِ يُونْسَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ حِيْنَ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ تَلَاثَ مَرَّاتٍ

( ١٩٠٠ ) حضرت الوقرده بن يه ساروايت بكمين في رسول التدنسلي الله عابه وَللم َ وفر مات ہوئے سن' اچھے خواب اللہ کی طرف ا سے ہوتے میں اور ہُرے خواب شیطان کی طرف سے : ﴿ تِے مِن ِ ـ

قَنَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَى يَقُولُ الرُّوْيَا مِنَ اللهِ وَالْحُلُمُ مَنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَاَىٰ اَحَدُّكُمْ شَيْئًا اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَاىٰ اَحَدُّكُمْ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَيَتَعَوَّذُ (بِاللهِ) مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ فَقَالَ إِنْ كُنْتُ لَارَى الرُّوْيَا الْفَقَلَ عَلَى مِنْ جَبَلٍ فَمَا هُوَ إِلَّا اَنْ سَمِعْتُ بِهِلَذَا الْحَدِيْثِ فَمَا أَبُالِيْهَا لَ

(۵۹۰۱) وَ حَدَّنَنَاهُ قُتَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا مُنِ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدُ الْوَهَابِ يَعْنِى النَّقَفِيَّ ح وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرٍ بْنُ ابِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمْيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى

(۵۹۰۳) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكْمِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةً قَالَ اِنْ كُنْتُ لَآرَى الرُّوْيَا تُمْرِضُنِي قَالَ فَلَقِيْتُ اَبَا قَتَادَةَ فَقَالَ وَانَا إِنْ كُنْتُ لَآرَى الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّوْيَا الشَّالِحَةً مِنَ اللهِ فَإِذَا رَاى احْدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا الشَّالِحَةً مِنَ اللهِ فَإِذَا رَاى احْدُكُمْ مَا يُحِبُ فَلَا

(۵۹۰۱) ان اسناد ہے بھی مید میث مروی ہے۔ تقفی کی صدیث میں ہے ابوسلمہ نے کہا: میں ایسے خواب دیکھا تھا۔ باقی روایات میں ابوسلمہ کا یقول فد کورنہیں اور ابن رک کی حدیث میں میاضا فہ ہے کہ اور جائے کہ اپنا پہلو تبدیل کر لے جس پر سویا ہوا تھا۔

نُنِ سَعِيْدٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَ فِي حَدِيْثِ النَّقَفِيِّ قَالَ آبُو سَلَمَةَ فَإِنْ كُنْتُ لَآرَى الزُّوْيَا وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ اللَّيْثِ وَ ابْنِ نُمَيْرٍ قَوْلُ آبِي سَلَمَةَ الى آخِرِ الْحَدِيْثِ وَ زَادَ ابْنُ رُمْحِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيْثِ وَ لَيْتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ-

(۵۹۰۲) حفرت ابو قاده خاتئ رسول القد صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: نیک خواب لله کی طرف سے ہوتے بیں ۔ پس جواب خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پس جوابیا خواب دیکھے جس میں کوئی نا گوار چیز ہوتو اپنی بائیں طرف تھوک دے اور شیطان سے الله کی پناه مائے (ایسا کرنے سے وہ خواب کوئی نقصان نہ پہنچائے گا اور نہ کسی کو یہ خواب بتائے اور اگراچھا خواب دیکھے تو خوش ہوجائے اور دوستوں کے علد وہ کسی کو نہ

(۵۹۰۳) حضرت ابوسلمہ مینید سے روایت ہے کہ میں ایسے خواب دیکھا جو مجھے بہار کر دیتے تھے۔ میں ابوقادہ ڈوٹئ سے ملاتو انہوں نے کہا: میں (بھی) ایسے خواب دیکھا تھا جو مجھے بہار کر دیتے تھے۔ میں اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سے بہال تک کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا' نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پس اگرتم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جے وہ پسند کرتا ہوتو سوائے اپنے دوست کے کسی کو بیان نہ کرے اور اگر ایسا خواب دیکھے جے وہ ناپسند کرتا ہو

يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَاَىٰ مَا يَكُرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَ لُيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطِنِ وَ شَرِّهَا وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا اَحَدًا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ

(٥٩٠٣) حَدَّثَنَا فَحَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا ابُنُ رُمْح آخْبَرَنَا اللَّبُثُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ ٱللَّهِ ﷺ آنَّهُ قَالَ إِذَا رَاَىٰ آحَدُكُمُ الرُّوْيَا يَكُرَهُهَا فَلْيَبْصُقُ عَلَى يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَ لَيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ ثَلَاثًا وَ لَيُتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ۔ (۵۹۰۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُن اَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَقِيُّ عَنْ آيُّوبَ السَّخْتِيَانِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْعَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكُدُ رُوْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ وَآصْدَقُكُمُ رُوْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا وَ رُوْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَ ٱرْبَعِيْنَ جُزْءً ا مِنَ النَّبُوَّةِ وَالرَّوْيَا ثَلَاثٌ فَالرُّوْيَا الصَّالِحَةُ بُشُرَىٰ مِنَ اللَّهِ وَ رُوْيَا تَحْزِيْنٌ مِنَ الشَّيْطُنِ وَ رُوْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِنْ رَاَىٰ اَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا النَّاسَ قَالَ وَأُحِبُّ الْقَيْدَ وَآكُوهُ الْغُلُّ وَالْقَيْدُ لَبَاتٌ فِي اللِّيْنِ فَلَا أَدْرِى هُوَ فِي الْحَدِيْثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ

(٩٩٠٢)وَ حَدَّثِنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَوٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهِلْمَا أَلْإِسْنَادٍ وَ قَالَ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ فَيُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَآكُرَهُ الْعُلَّ وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ وَ قَالَ النَّبِيُّ ﴿ وَيَا الْمُوْمِنِ جُزْءَ مِنْ سِتَّةٍ وَ اَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ۔

(۵۹۰۷)حَدَّثَنِي ٱبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَمْنِي ابْنَ

تو اپنی باکیں جانب تین بارتھوک دے اور اللہ سے شیطان کی اور خواب کے شر سے بناہ مائگے اور کسی کوبھی بیخواب بیان نہ کرےاور اس خواب سے اس کونقصان ندینیے گا۔

(۵۹۰۴) حضرت جابر طلقوا سے روایت ہے کہ رسول الترمنالیونیائے فرمایا: جبتم میں سے کوئی ایما خواب د کھے جے وہ ناپند کرتا ہوتو ا پنی بائیں جانب تین بارتھوک دے اور شیطان سے تین باراللہ کی پناہ مائے اور چاہیے کہ اسے اس بہلو کوتبدیل کر لے جس پر بہلے

(۵۹۰۵)حضرت الوہررہ ولاٹیئو' نبی کریم مُثَالِیّنِیْمُ ہے روایت کرتے یں کہ آپ نے فرمایا:جب زمانہ (قیامت) قریب آجائے گا تو قریب قریب مسلمان کا خواب جھوٹا نہ ہوگا اورتم میں سے جو بات میں سچا ہوگا اُس کا خواب بھی سچا ہوگا اور مسلمان کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے پینتالیسوال حصہ ہے اورخواب کی تین اقسام ہیں۔ نیک خواب اللہ کی طرف ہے بشارت ہیں اور عمکین کرنے والے خواب شیطان کی طرف سے ہیں اور تیسری قتم کے خواب انسان كاين ول ك خيالات موت ين يس الرتم مين عكوني اليا خواب دیکھے جو أے نا گوار ہوتو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے اور نماز ر مصاور ایبا خواب لوگوں کو بیان نہ کر ہے۔ راوی نے کہا: میں بیز یاں خواب میں پسند کرتا ہوں اور طوق دیکھنے کونا گوار سمجھتا ہوں اور بیزیاں دین میں فابت قدمی ہاور میں نبیں جانتا کہ بیا( تاویل خواب ) حدیث ہے یا ابن سیرین مینید کا بناقول۔

(۵۹۰۲) اِس سند ہے بھی میرحدیث مروی ہے۔حفرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں: مجھے بیڑیاں پسنداورطوق ناپسند ہیں اور بیزیاں دین میں ثابت قدمی ہےاور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ' ارشاد فرمایا: مؤمن کے خواب اجزاء نبوت میں سے چھیالیسواں حصيرتاب

(۵۹۰۷)حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ

قَالَ إِذَا افْتَرَبَ الزَّمَانُ وَ سَاقَ الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَذْكُرْ ﴿ كُرِيمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُمْ يَتُ

(٥٩٠٨)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَنَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ اَدْرَجَ فِي الْحَدِيْثِ قَوْلَهُ وَآكُرَهُ الْغُلَّ الِّى تَمَامِ الْكَلَامِ وَلَمْ يَذْكُرِ الرُّوْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ أَرْبَعِينَ جُزْءً ا مِنَ النَّبُوَّةِ \_

(٥٩٠٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَ أَبُو ذَاوُدَ حِ وَ حَدَّثِنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰتُ بْنُ مَهْدِتِّ

(٥٩١٠)وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيّ

الله مِنْلُ ذَٰلِكَ۔ (۵۹۱) حَدُّلُنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَوٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رُوْيَا الْمُوْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ ٱرْبَعِيْنَ جُزْءً ا مِنَ النَّبُوَّةِ ـ

(۵۹۳)وَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ الْخَلِيْلِ اَخْبَرَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاعْمَشِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابِي حَدَّثَنَا ٱلْاعْمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُوْيَا الْمُسْلِمِ يَرَاهَا اَوْ تُرَىٰ لَهُ وَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرِ الزُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ أَرْبَعِينَ جُزْءً ا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(٢٩١١) وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَحْيَى

زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وِ هِشَاهٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرة قيامت كقريب باتى حديث مباركه كرر چى اوراس سنديس بى

(۵۹۰۸) حفرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں اوراس حدیث میں اپنا قول' میں طوق کو ناپند کرتا ہوں درج نہیں کیا اور خواب نبوت کے اجزاء میں ہے چھیالیسواں حصہ ہوتے ہیں جھی ذکر نہیں کیا۔

(۵۹۰۹) حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کدرسول التدصلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: مؤمن كے خواب نبوت کے چھیالیس اجراء میں سے ایک جزء ہوتے ہیں۔

كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا آبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ اَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ۔

(۵۹۱۰) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه نے نبی کریم صلی التدعليدوسلم منةاى طرح حديث مباركدوايت كى بـــ

(۵۹۱۱) حفرت ابو ہرریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التُدصلي القدعليه وسلم نے ارشاد فر مايا؛ مؤمن کے خواب نبوت کے چھیالیس اجزاءمیں سےایک جزء ہیں۔

(۵۹۱۲)حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم نے ارشاد فرمايا: مسلمان كا خواب جووه و کھتا ہے یا اُسے دکھایا جاتا ہے اور ابن مسیر مینید کی حدیث میں ہے کہ نیک خواب نبوت کے جھیالیس اجزاء میں سے ایک جزء

(۵۹۱۳) حفرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنه نمی کریم صلی اللہ علیہ

بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَلَّلُنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ وسلم في روايت كرتے بيل كه آ پ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا: نیک آ دمی کے خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک -01:57

الصَّالِح جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَ ٱرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ (۵۹۳)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ ﴿ ٥٩١٣) ان دونوں اساد سے بھی بیرصد بہث مروی ہے۔

عُمَّرَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ح وَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ شَذَادٍ كِلَا هُمَا عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَفِيْرٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

(۵۹۱۵)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (۵۹۱۵)حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حدیث بارکہ روایت کی ہے۔ حَلَّلْنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَّيْهٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّي ﷺ بِمِفْلِ حَلِيْثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَفِيْرٍ عَنُ اَبِيْهِ۔

(۵۹۱۲)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (٥٩١٦) حضرت ابن عمر بِنْ فَهُ ہے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ شَالْتَیْظُمُ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِى قَالًا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا نے فرمایا: نیک خواب نبوت کے ستر اجزاء میں سے ایک جزء ہیں۔

عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّويَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءً ا مِنَ النُّبُوَّةِ ـ

(١٩٩٥) حَدَّثَنَاهُ أَبْنُ الْمُنتَى وَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا ﴿ ١٩٩٥) إس سند ع بي بي مديث مروى يـــ

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهِلَا الْإِسْنَادِ.

أَبِي هُوَيْرَةً عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رُوْيًا الرَّجُلِ

(٥٩١٨)وَ حَدَّقَنَا فَتَيْبَةُ وُ ابْنُ رُمْعِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (٥٩١٨) حفرت نافع مِينَةٍ ب روايت ب ميرا كمان ب كه حضرت ابن عمر والغؤان كما: (خواب) نبوت كيستر اجزاء مين ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيْكٍ ٱخْبَرَنَا الصَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ تَحْنُمَانَ كِكَلِهُمَا عَنْ نَافِعٍ بِهِلَدًا ﴿ كَالِكَ جَزَّءَ إِينَ ﴿

الْإِسْنَادِ وَ فِي حَدِيْثِ اللَّيْثِ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ انَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ۔

و المراق المراجي المراجي الماديد مادكمين بيتايا كيا به كدا يصفواب الله كاطرف ب جبك را حواب شيطان ك طرف سے ہوتے ہیں۔ رؤیااورحلم کالغت میں معنی مطلق خواب ہے لیکن عرف میں رؤیا کواچھے خواب اورحلم کو بُر ہے خواب سے تعبیر کرتے ۔ ہیں۔ برےخواب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مُراخواب دیکھے تو اُٹھ کر بائیں طرف تین بارتھوک دےاوراعو ذبالله من شر ھذا الرؤيا بڑھ لے اور يُراخوابكى كوبيان ندكرے اور بعد ميں كروث بدل كرسوجائے۔ تين بارتھوكة وقت شيطان كے بھگانے كا تصور کرے اور بائیں طرف تھو کنے کا تھم اس لیے دیا گیا ہے کہ وہٹرا ورشیطان کامکل ہے جیسا کہ دائیں طرف برکت کامحل ہے۔ بُرا خواب بیان نہر نے میں مصلحت یہ ہے کہ بعض وفعہ خواب کی ظاہری صورت ناپندیدہ ہوتی ہے اور جس سے خواب بیان کیا گیا ہے وہ اس کی تعبیرولیی ہی دے دیتا ہے قضاء سے دہی تعبیروا تع ہوجاتی ہے۔

ہے اورا چھے خوابوں کوآپ مُناکِیُرُم نے نبوت کا چھیالیسواں جزء قرار دیا ہے۔اس کی توجیہات بھی کی گئی ہیں مثلاً: 🗘 رسول اللهُ مَا يَعْزُمُ كِ حصول علم كے چھياليس طريقوں ميس سے ايك طريقد سيخ خواب بي -

- 🚯 وحی کے متعدد طریقوں میں سے ایک طریقہ تجے خواب ہیں۔
- 🛱 ان چھالیس اجزاء سے مراد نبوت کی چھیالیس صفات ہیں۔
- ﴿ اس مراونبوت کے چھیالیس خصائص ہیں اور سیج خواب ان خصائص میں سے ایک خصوصیت ہے۔

١٠٣٨: باب قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ رَانِي فِي الُمَنَامِ فَقَدُ رَانِيَ

(٥٩٩)وَ حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَنَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُوْبُ وَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطُنَ لَا يَتَمَثَّلُ بِيْ-(۵۹۲۰)وَ حَدَّثِنَى أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَهُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ آخْبَرَنَى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَذَّلَنِي ٱبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ أَوْ

لَكَانَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَئَةِ لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطُنُ بِي. (٩٩٢) وَ قَالَ فَقَالَ آبُو سَلَمَةَ فَالَ آبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَآنِي فَقَدُ رَاي

(۵۹۲۲)وَ حَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ

إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ آخِي الزُّهْرِيِّ حَدَّلَيْني عَمِّى فَذَكَرَ الْحَدِيْثَيْنِ جَمِيْعًا بِإِسْنَادَيْهِمَا سَوَاءً مِثْلَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ. (۵۹۲۳)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي آنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطُنِ آنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُوْرَتِي وَ قَالَ إِذَا حَلَمَ احَدُكُمُ فَلَا يُخْبِرُ آحَدًا بِتَلَقُّبِ الشَّيْطِنِ بِهِ فِي الْمَنَامِ

باب: نبی کریم مَثَاثَیْنِ کے فر مان جس نے مجھے خواب میں دیکھا اُس نے تحقیق مجھے ہی دیکھا کے بیان میں

(۵۹۱۹)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس في مجھے خواب ميں ويكھا أس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سكتاب

(۵۹۲۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللدتعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول التد علی وسلم سے سنا اس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھےخواب میں دیکھاعنقریب وہ مجھے بیداری میں و کھے گا یا گویا کہ اُس نے مجھے بیداری میں دیکھا۔ شیطان میری شكل وصورت نهيس اختيا ركرسكتا\_

(۵۹۲۱) حضرت ابوقماده جائفؤ سے روایت ہے کدرسول القد مُثَالِيْكُم نے فر مایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا، محقیق! اُس نے حق کو ہی و مکھا\_

(۵۹۲۲) اِسندے بھی بیصدیث اس طرح مردی ہے۔

(۵۹۲۳) حضرت جابررضی الله تعالی عند بردایت بے کدرسول الته صلى التدعليه وسلم في فرمايا: جس في مجمع نيند مين ويكها تحقيق! أس نے مجھے ہی و یکھا کیونکہ شیطان کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ میری صورت اختیار کرے اور جبتم میں سے کوئی پُر اخواب و کھے تو کسی کونہ بتائے کہ خواب میں اس کے ساتھ شیطان کھیاتا

(۵۹۲۳)وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْلَحْقَ حَلَّاتَنِي أَبُو الزُّبِّيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ آنْ يَتَشَبَّهُ بِي.

(۵۹۲۴)حفرت جابر بن عبدالله الله الله عدوايت بكرسول اللهُ مَثَالِيُّو اللهِ عَن من اللهُ عَلَيْهِ من المجمع ويكما تو تحقيق مجمع بى ریکھا کیونکہ شیطان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ میری مشابہت اختیارکرلے۔

خُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ إِلَيْنَ إِلَى إِلِ مِن الله ويت مباركه الله معلوم مواكه في كريم مَن اللهُ وَوَاب مين ويهنا برحق بي كيونكه كوئي رسول الله مَن اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ مَا الله ک شکل وصورت میں و صلنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ آپ مُنافِیز کا کوخواب میں و یکھنا بہت ہی خیرو برکت کا باعث ہے۔ آپ مُنافِیز کم کی ارت کے ليے كثرت كے ساتھ آپ مُنْ النَّيْزَ كى وَاتِ اقدى پر درودشريف پر هاجائے اور آپ مُنْ النَّزَ كى سنَّو ل كواپنايا جائے۔

## ١٠٣٥: باب لَا يُخْبِرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطُنِ بِهِ باب: خواب مين شيطان كاييخ ساته كهيكي كي خبرنہ دینے کے بیان میں

(۵۹۲۵) حفرت جابر خلتیز رسول الله مُلَاثِیْنِ کے روانیت کرتے ہیں كرة پكوايك اعرابي نے آكرعرض كيا ميں نے خواب ويكھا ہے كه ميراسركاف ديا كيا باوريس اس كے پیچھے جاتا موں تونى كريم مَنَّا الْتُكُمِّ انْ الدوفر مايا: البيغ ساته شيطان كے تھيلنے كى خبر ند

(۵۹۲۲) حفرت جابر طالتی سے روایت ہے کہ ایک اعرانی نبی كريم مَنَا لِيُنْكِمُ كَى خدمت مين حاضر موا اور عرض كيا: اے اللہ ك رسول! میں نے خواب میں دیکھا کہ میراسر کا ٹاگیا ہے پھروہ لڑھکتا مواجار ہا ہے اور میں اس کے پیچھے دوڑتا موں۔ تو رسول اللہ كالوكول سے بيان نه كرو اور جابر واليؤ نے كہا: ميس نے نبي كريم مَنَّا الْيُعْلَى الله عَلَى العد خطبه دية موك سنا " ب فرمايا تم ميل ے کوئی اپنے ساتھ فواب میں شیطان کے کھیلنے کوبیان نہ کر ہے۔ (۵۹۲۷)حفرت جابر طافؤ سے روایت ہے کدایک آوی نے بی كريم مَنَّ اللَّهِ عَلَيْ مُعَدِّمت مِين حاضر موكر عرض كيا: الدالله كرسول! میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میراسر کاٹ دیا گیا۔ نی کریم مُلَا تُقِيْلُم ہنس بڑے اور فرمایا: جبتم میں سے کسی کے ساتھ اُس کے خواب

# فِي الْمَنَام

(۵۹۲۵)وَ حَدَّثَنَا قُصَيْبَةُ (بْنُ سَعِيْدٍ) حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ آخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِلْأَعْرَابِيَّ جَاءَهُ فَقَالَ . إِنِّي حَلَمْتُ آنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَآنَا ٱتَّبِعُهُ فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَ قَالَ لَا تُخْبِرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطُنِ بِكَ فِي الْمَنَامِ.

(۵۹۲۷)وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَوِيْرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ آغُرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَآيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ رَأْسِي ضُرِبَ فَتَدَ خُرَجَ فَاشْتَدَدْتُ عَلَى آثَرِهِ لَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لِلْآغْرَابِيِّ لَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلَقُّبِ الشَّيْطُنِ بِكَ فِى مَنَامِكَ وَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ يَخْطُبُ فَقَالَ لَا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَقْبِ الشَّيْطُنَ بِهِ فِي مَنَامِهِ

(۵۹۲۷)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ زَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ رَأْسِي قُطِعَ قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ وَقَالَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطُنُ مِي شيطان كھيليتواپ اس خواب كالوگوں سے تذكرہ ندكيا كرواور بِاَحَدِكُمُ فِى مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ وَ فِى رِوَايَة ابوبكركى روايت مِن ہے جبتم مِن سے كس كراته كھيلا جائے ابى بَكُو إِذَا لُعِبَ بِاَحَدِكُمُ وَلَمْ يَذُكُو الشَّيْطُنَ۔ اور شيطان كا ذكر نبيس كيا۔

خُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### باب:خوابوں کی تعبیر کے بیان میں

(۵۹۲۸) حفرت ابن عباس بالله سے روایت ہے کہ ایک آدی رسول التسمنى الله الله عندمت مين حاضر موا اورعرض كيا: اعدالله ك رسول! میں نے آج رات خواب میں بادل دیکھے جس سے کھی اور شہد فیک رہا ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس سے اپنے اینے ہاتھوں میں چلو بھر بحر كر لے رہے ہيں۔ان ميں سے بعض زيادہ لے رہے ہیں اور بعض کم اور میں نے ایک رسی دیکھی جوآسان سے زمین تک ہے۔ میں نے آپ کود یکھا کہ آپ نے اس رسی کو پکڑا اوراُور پڑھ گئے ۔ پھرآپ کے بعد ایک آدی نے اُسے پکڑاوہ مجمی چڑھ گیا۔ پھرایک دوسرا آ دی بھی اے پکڑ کراُوپر چڑھ گیا۔ پھرایک ۔ اورآ دی نے اسے پکڑا تو وہ رتی ٹوٹ گئی پھراس کے لیے جوڑ دی گئی تووه چره گیا۔حضرت ابوبكر جل تي نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! ميرے مال باب آپ پر قربان! الله كى قتم آپ مجھے اجازت دي كه مين اس كى تعبير كرون \_ رسول الله مَثَالِيَّةُ أَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ ا . کرو۔حضرت ابوبکر جائن نے کہا:بادل سےمراد اسلام کا سامیہ ہے اور گھی اور شہد کے نیکنے سے مراد قر آن مجید کی حلاوت ونری ہے اور اس سے لوگوں کا حاصل کرنا قرآن مجید سے کم اور زیادہ حاصل كرنے كے مترادف ہے اور رسى جوآسان سے زمين تك ہے اس ےمرادوہ جن ہے جس پرآپ قائم ہیں۔آپاےمضبوطی سے تھاہے ہوئے ہیں'اللہ اس کے ذریعے آپ کو بلند فرمائے گا۔ پھر آ پ کے بعد جوآ دمی ایم کوتھا ہے گا وہ اس کے ذریعہ بلند ہوگا پھر آس کے بعد دوسرا آ دمی پکڑے گاوہ بھی بلند ہوجائے گا۔ پھراس کے

#### ١٠٣٢: باب فِي تَأْوِيْلِ الرُّوْيَا

(۵۹۲۸)حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ٱخْبَرَنِى الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ انَّ ابْنَ عَبَّاسِ اَوْ ابَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ آنَّ رَجُلًا اَتٰى رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ ح وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى النَّاجِيْبِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ آخُبَرَنِي يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدٍ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَجُلًا اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى ارَىٰ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَارَى النَّاسَ يَتَكُفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيْهِمْ فَالْمُسْتَكُثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَارَىٰ سَبَبًا وَاصِلًا مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ فَارَاكَ اَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَغُدِكَ فَعَلَا ثُمَّ آخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا ثُمَّ آخَذَ بِهِ رَجُلٌ (آخَرُ) فَانْقَطَعَ بِهِ ثُمَّ وَصِلَ لَهُ فَعَلَا قَالَ آبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِاَبِى أَنْتَ وَاللَّهِ لَتَدَعَنِّى فَلِا غُبُرَنَّهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْبُرْهَا قَالَ أَبُو بَكُمٍ آمًّا الظُّلَّةُ فَطُلَّةُ الْإِسْلَامِ وَامَّا الَّذِى يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ وَلِيْنَهُ وَامَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذٰلِكَ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ وَاهَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيْكَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ

رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَاْحُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَغْلُو بِهِ ثُمَّ يَاْحُدُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوْصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَا خُرُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِابِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَابِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصَبْتَ بَعْضًا وَاخْطَاتَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصَبْتَ بَعْضًا وَاخْطَاتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصَبْتَ بَعْضًا وَاخْطَاتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عِلْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ المُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۵۹۲۹)وَ حَلَّاثَنَاهُ ابْنُ آبِى عُمَرَ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ النَّهِ مِن الْخَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ النَّهِ مِن الْخَبِرِ اللهِ ) عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ النَّهْ مِن اللهِ ) عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ مُنْصَرَفَهُ مِنْ اُحُدٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى رَايْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِى الْمَنَامِ ظُلَّةً يَن رَسُولُ اللهِ إِنِّى رَايْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِى الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمُنَ وَالْعَسَلَ بِمَعْنَى حَدِيْثٍ يُوْنُسَ۔

(۵۹۳۰)وَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِعِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَوْ اَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِكَانَ مَعْمَرٌ اَحْيَانًا يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَحْيَانًا

يَقُولُ عَنَ ابِى هَرَيْرَةَ انْ رَجَلا الّذِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقَا اللّهِ ﷺ فَقَا اللّهِ عَبْدِ الرَّحْطٰنِ اللّهَ رِمِّ مَ حَلَّثَنَا سُلَيْطُنُ وَهُوَ ابْنُ كَثِيْرٍ حَلَّثَنَا سُلَيْطُنُ وَهُوَ ابْنُ كَثِيْرٍ عَلَّثَنَا سُلَيْطُنُ وَهُوَ ابْنُ كَثِيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبْسِ انَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ عُبْدُ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبْسِ انَّ رَسُولَ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبْسَ انَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِاصْحَابِهِ مَنْ رَاعَىٰ مِنْكُمْ رُولًا فَلْيَفُصَّهَا اعْبُرْهَا لَهُ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ رَايْتُ ظُلَّةً بِنَحْوِ حَدِيْتِهِمْ۔ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ رَايْتُ ظُلَّةً بِنَحْوِ حَدِيْتِهِمْ۔

#### ١٠٣٧: باب رُوَيَا النَّبِيِّ ﷺ

(۵۹۳۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْسَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً بَنِ قَعْسَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ

بعد ایک دوسرا آدمی کرے گاتواں ہے دین میں خلل واقع ہوگا کین وہ خرابی دوسرا آدمی کرے گاتواں ہے دین میں خلل واقع ہوگا الکین وہ خرابی دوسرہ وجائے گا وروہ بھی بلندی پر چلا جائے گا۔اے اللہ کے رسول! میں نے جیمے بتا کیں کہ میں نے تعبیر درست کی ہے؟ رسول اللہ می اللہ میں غلطی کی فرمایا: بعض تعبیرات تو نے درست کی ہیں اور بعض میں غلطی کی ہے۔ البو بحر دل تو نے عرض کیا: اللہ کی تم! اے اللہ کے رسول! آپ مے البو بحر دلی جو میں نے غلطی کی۔ آپ نے فرمایا: بتم مت دو۔ میں عباس بھی ہے ہے۔ اور میں ہے کہ غرود است ہے کہ غرود است ہے کہ خرود است ہے کہ خرود است ہے کہ خرود است ہے کہ خرود است ہے۔

(۵۹۴۹) مطرت ابن عباس و این سے روایت ہے ارغز و و احد سے والیسی پر ایک آدمی نے نبی کریم کالیونی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: اے اللہ کے رسول! آج رات میں نے خواب میں ایک بادل دیکھا جس سے تھی اور شہد و کیک رہا تھا۔ باقی حدیث یونس کی روایت کے مطابق ہے۔

(۵۹۳۰) حضرت ابن عباس بڑھ یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: آج رات میں نے (خواب میں) بادل دیکھا۔ باتی حدیث انہیں کی طرح ہے۔

يَقُولُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا آتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي آرَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً بِمَعْنَى حَدِيْنِهِمْ۔

(۵۹۳) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله تعالی علیم الجمعین رسول الله تعالی علیم الجمعین سے فرمایا کرتے تھے تم میں سے جس نے خواب دیکھے وہ اسے بیان کرے تاکہ اُسے اِس خواب کی تعبیر بتاؤں ۔ ایک آدمی آیا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم! میں نے بادل ویکھا۔ باتی حدیث گزر چکی۔

باب: نبی اقدس مَا الله الله علی کے خوابوں کے بیان میں (۵۹۳۲) حفرت انس بن مالک دائی ہے توابوں کے بیان میں اللہ مائی ہے کہ رسول اللہ من اللہ اللہ مائی ہے کہ اللہ مائی ہے کہ ایک رات وہ دیکھا جوسونے والا دیکھا ہے۔ گویا کہ ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے پاس ابن

ذَاتَ لَلْلَةٍ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ كَانَّا فِي دَارٍ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعِ فَأَتِيْنَا بِوُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَاوَّلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَاَنَّ دِيْنَنَا قَدْ طَابَ.

(۵۹۳۳)حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنِي اَبِي حَدَّثَنَا صَخُرُ بْنُ جُوَيْرِيَةً عَنْ نَافِعِ اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اَرَانِي فِي الْمَنَامِ آتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَذَيْنِي رَجُلَان آحَدُهُمَا ٱكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَاوَلُتُ السِّوَاكَ الْاَصَّغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِي كَبَّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْاكْبَرِ ـ

(٥٩٣٣)حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِيُّ وَ أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ وَ تَقَارَبَا فِي اللَّهُظِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ جَدِّهِ عَنْ اَبِي مُوْسَلِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيْتُ فِي الْمَنَامِ آنِي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ اِلَى أَرْضِ بِهَا نَخُلٌ فَلَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذًا هِيَ الْمَدِيْنَةُ يَفُوبُ وَ رَآيَتُ فِي رُوْيَاىَ هَلِهِ آنِيْ هَزَزْتُ سَنْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيْبَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَرْتُهُ أَخْرَىٰ فَعَادَ آحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَ اجْتِمَاعِ الْمُوْمِنِيْنَ وَ رَايْتُ فِيْهَا أَيْضًا بَقُرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ النَّفَرُ مِنَ الْمُوْمِنِينَ يَوْمَ ٱحْدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَ فَوَابُ الصِّدُقِ الَّذِي آتَانَا اللَّهُ بَعُدُ يَوْمَ بَدُرٍ.

(٥٩٣٥)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِى حُسَيْنٍ قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ قَلِـمَ مُسَيْلِمَةً الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْآمُرَ مِنْ

طاب قتم کی تازہ محبوریں لائی گئیں ۔ تو میں نے اس کی تعبیر سیمجی کہ دنیا میں ہمارے لیےعظمت ہوگی اور آخرت میں (عذاب سے) بیاؤ ہوگا اور ہمارادین بہت عمدہ ہے۔

(۵۹۳۳)حفرت عبدالله بن عمر فاتف سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: مجصح خواب مين وكهايا كيا كه مين مسواک کررہا ہوں۔ دوآ دمیوں نے مجھے کھینچا۔ان میں سے ایک دوسرے سے برا تھا۔ میں نے وہ مسواک ان میں سے چھوٹے کو رے دی تو مجھے کہا گیا کہ بڑے کو دو۔ تومیں نے وہ مسواک بڑے کو و ہے دی۔

(۵۹۳۳) حضرت ابوموى فاتا الله عددايت م كه ني منافقيم في فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مُلّہ سے الی زمین کی طرف جار ہاہوں جہاں تھجوریں ہیں۔میرےدل میں پیخیال آیا کہ وہ جگہ یمامہ یا جمرہے۔ گمرہ ہشہریٹرب (مدینہ) تھا اور میں نے اپنے اس خواب میں دیکھا کہ میں نے تکوار کو حرکت دی تو وہ اُوپر سے ٹوٹ گئی۔اس کی تعبیر وہ ہوئی جومؤمنین کوغزوہ أحد کے دن تکلیف تینی بھر میں نے تلوار کودوبارہ حرکت دی تووہ پہلے ہے بھی زیادہ مضبوط اورسالم تعی راس کی تعییر الله کی طرف سے فتح مُلّه کی صورت میں اورمسلمانوں کے اجتماع سے ہوئی اور اسی خواب میں میں نے گائے کو بھی دیکھا اور اللہ بہتر (ثواب عطا فرمانے والے) ہیں۔ • اس كى تعبير مسلمانون كاغزوه أحدمين شهيد موناتھا اور خير سے مرادوه بھلائی ہے جواللہ نے اس کے بعدعطا کی اورسچائی کا ثواب وہ ہے جوہ ارے پاس اللہ نے غزوہ بدر کے بعدعطا کیا۔

(۵۹۳۵) حضرت ابن عباس باتف سے روایت ہے کہ نبی کریم منگا قیقاً کم کے زمانہ مبارک میں مسیلمہ کذاب مدینہ آیا اور اُس نے کہنا شروع كرويا كدا گرمحم من النفخ اين بعد حكومت مير يسير دكر دين تومين أن کی اتباع کرتا ہوں اور وہ اپنی قوم کے کافی آدمیوں کے ہمراہ (مدینه) آیا۔ نی کریم مُنَافِیْنُمُ اُس کی طرف تشریف لاے اور آپ

بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ فَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَفِيْرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَٱقْلَلَ اللَّهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَعَهُ ثَابِتُ ابْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَ فِى يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِطْعَةُ جَرِيْدَةٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي آصْحَابِهِ قَالَ لَوْ سَأَلْتِنِي هٰلِذِهِ الْقِطْعَةَ مَا اَعْطَيْنَكُهَا وَلَنْ اَتَعَدَّىٰ اَمْرَ اللهِ فِيْكَ وَلِينُ ٱذْبَرُتَ لَيَمْقِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيلُكَ مَا أُرِيْتُ وَ هَٰذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَالُتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ أَرَى الَّذِي أُرِيْتُ فِيْكَ مَا أُرِيْتُ فَآخْبَرَنِي آبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا آنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَى سُوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَآهَمَّنِي شَأْنَهُمَا فَأُوْحِيَ إِلَى فِي الْمَنَامِ أَنِ أَنْفُخُهُمَا فَنَفُخُتُهُمَا فَطَارَا فَآوَلْتُهُمَا كَلَّا ابَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِى فَكَانَ اَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءً وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةً صَاحِبَ الْيَمَامَة.

بعد تكليل محے ليس ان ميں سے ايك توعنسي صنعاء كار بنے والا ہے اور دوسرامسيلمه يمامه والا۔ (٥٩٣٧)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنِّيهٍ قَالَ هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَحَادِيْكَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا آنَا نَافِمٌ ٱتِيْتُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ فَوَضَعَ فِي يَدَىَّ أُسُوارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرًا عَلَىّٰ وَاهَمَّانِي فَاوْحِي اِلَىّٰ آنِ انْفُحْهُمَا فَنَفَحْتُهُمَا فَلَهَبَا فَارَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّلَيْنِ آنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ۔

(۵۹۳۷)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ

كے ساتھ ثابت بن قيس بن شاس بھي تھے اور نبي كريم مُثَاثَيْزُم كے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی کا مکڑا تھا۔ یہاں تک کہ آپ مسلمہ کے پاس أن كے ساتھيوں ميں جاكر كھڑے ہو كئے اور فرمايا: اگر أو مجھ سے لکڑی کا بیکڑا بھی مائے تو میں تجھے نہ دوں گا اور میں تیرے بارے میں اللہ کے تھم سے ہرگز تجاوز نہ کروں گا اور اگر تُو نے (میری ا تباع \* ے) پیٹے چھیری تو اللہ تھے کوئل کرے گا اور میں تیرے بارے میں وہی گمان رکھتا ہوں جو مجھے تیرے بارے میں خواب میں دکھایا گیا ہے اور بیٹا بت ہیں جو تجھے میری طرف سے جواب دیں گے۔ پھر آپ اُس سے واپس تشریف لائے۔ ابن عباس بڑاف نے کہا: میں نے نبی کریم مُنَاتِیْنِ کے قول کے بارے 'میں تیرے بارے میں وہی مكان كرتا مول جو مجھے خواب ميں دكھايا كيا ہے " يو چھا تو حضرت ابو ہریہ والل نے جھے خروی کہ نبی کریم اللظام نے فرمایا: میں نے سوتے ہوئے دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کتکن ہیں جن سے مجھے فکر پیدا ہوگئ تو خواب میں ہی میری طرف وحی کی عَمَٰیٰ کہان دونوں ( کنگن ) پر پھونک مارو۔ میں نے انہیں پھونکا تو وہ اُڑ گئے۔ میں نے ان کی تعبیر سے بیمرادلیا کہ دوجھوٹے میرے

(۵٬۹۳۷) حضرت ابو هريره رضي التدتعه لي عنهُ رسول التدصلي الله عليه وسلم سے روآیت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا مواتھا کہ میرے پاس زمین کے فرانے لائے گئے اورميرے باتھوں ميں سونے كے دوكتكن ركھ ديے كئے تو وہ جھے پر سخت گراں گزرے اور انہوں نے مجھے فکر مند کر دیا۔ میری طرف وحی کی گئی کہ ان کو پھونک مارو۔ میں نے انہیں پھونک ماری تو وہ دونوں جاتے رہے۔ میں نے ان کی تعبیر سیمجھ کد دونوں کذاب ہوں گے جن کے درمیان میں ہوں۔ ایک تو والٹی صنعاء اور دوسرا والئ يمامهـ

(۵۹۳۷) حضرت سمره بن جندب رضی الله تعالی عند سے روایت

حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ أَبِى رَجَاءٍ الْعُطَادِدِيِّ عَنْ سَمُرَةً بْنِ بَهِ كَه بِي كريم صلى القدعليه وسلم صحى كى نماز ادا فرما كرلوگوں كى طرف جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُ عَنْ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ اَفْبَلَ مَتُوجِهِ مُوتِ اور فرماتِ : كياتم مِن سے كى نے گزشته راسته كوئى عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ هَلْ رَائَىٰ آحَدٌ مِنْكُمُ الْبَارِحَةَ رُوْيَا۔ خواب و يكھا ہے۔

#### الفضائل الفهائل المهجي

## ١٠٣٨: باب فَضُلِ نَسَبِ النَّبِيِّ النَّهُ وَ تَسُلِيْمِ الْحَجَرِ عَلَيْهِ الْحَجَرِ عَلَيْهِ قَبْلَ النَّبُوَّةِ

(۵۹۳۸)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَہْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْمِ جَمِيْعًا عَنِ الْوَلِيْدِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنْ اَبِى عَمَّارٍ شَدَّادٍ الَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ يَقُولُ نَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ

اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ اِسْمَعِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِهِ۔

> (۵۹۳۹)وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي بُكْيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَرِفُ حَحَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى قَبْلَ اَنُ أَبْعَتَ إِنِّي لَا غُرِفُهُ الْآنَ۔

١٠٣٩: باب تَفُضِيُلِ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَلَى جَمِيْعِ الْخَلَاثِقِ

(۵۹٬۰۰)وحَدَّثَنِي الْحَكَّمُ بْنُ مُوْسَلِي آبُو صَالِحٍ حَدَّثُنَا هِفُلٌ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنِ الْآوْزَاعِيِّ حَدَّلَنِي أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنِي آبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آنَا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَ أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَ أَوَّلُ شَافِعِ وَ أَوَّلُ مُشَقَّعٍ.

باب: نبی مُنْ اللَّهُ مُنْ کے نسب مبارک کی فضیلت اور نبوت سے قبل پھر کا آپ سال اللہ کا کوسلام کرنے کے بیان میں

(۵۹۳۸) حفرت واهله بن اسقع طائف فرمات میں که میں نے رسول المترسَّلَ اللَّيْمُ السياس من آب فرمات مين كدالله تعالى في حضرت استعیل علیقی کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا اور قریش کو کنا نہ میں سے چنا اور قریش میں ہے بن ہاشم کو چنا اور پھر بن ہاشم میں سے جھے

(۵۹۳۹) حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ رسول القصلی القدعامیہ وسلم نے فر مایا: میں اس پھر کو پیچانا ہوں کہ جو مکہ مرمدیں میرے معوث ہونے سے پہلے (لعنی

نبوت ہے قبل) مجھ پرسلام کیا کرتا تھا۔

باب: اِس بات کے بیان میں کہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہمارے نبی کریم مُناکِیْنُو ہیں (۵۹۴۰) حضرت ابو ہریرہ ہوشنہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ مُثَاثِیْنِ کُنے فرمایا: قیامت کے دن میں حضرت آدم مایظ کی اولا دکا سردار ہوں گے اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے

جُ ﴿ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْم اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ عَلَيْم اللَّهِ عَلَيْم عَلَيْم اللَّهِ عَلَيْم اللَّهِ عَلَيْم عَلَيْمِ عَلَيْم عَلَيْمِ عِلْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلَيْمِ عَلِ

واصح ہور ہی ہے۔

و نیاد آخرت میں آپ سُلَطْقُطُ ساری اولادِ آوم کے سردار ہیں۔ دنیا میں اگر چدکا فراور مشرک آپ سُلَطَقُطُ کی سرداری کے مظر ہیں لیکن آخرت میں قیامت کے دن آپ سُلِطُنُظِ کی سرداری کا کوئی بھی اٹکارٹیس کر سکے گا۔ جب قیامت کے دن ساری کی ساری اولا وآدم جمع ہوگ تو آپ سُلَطْقِطُ کی سرداری خوب روثن ہوجائے گی۔

المسنّت والجماعت كے مسلك كے مطابق انسان فرشتوں سے افضل ہے اور فرشتوں كے سردار (سيّد الملائكة) حضرت جرئيل عليسًا بيں اور آپ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عِي افضل بين واللّٰداعلم بالصواب \_

#### ١٠٨٠: باب فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ

(۵۹۳)وَ حَدَّفِنِي آبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْطُنُ بُنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا كَابِتٌ عَنْ آنَسِ آنَّ النَّبِيَّ عَنْ آنَسِ آنَّ النَّبِيَّ عَنْ آنَسِ آنَّ النَّبِيَّ عَنْ آنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ آنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ وَعَلَا أَلْقَوْمُ يَتُونَ النَّ النَّمَانِيْنَ قَالَ النَّمَانِيْنَ قَالَ النَّمَانِيْنَ النَّمَانِيْنَ النَّمَانِيْنَ قَالَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ آصَابِعِد

(۵۹۳۲)وَ حَدَّنَنِي إِسْلَحْقُ بُنُ مُوْسَى الْانْصَادِيُّ حَدَّثَنَا مَعُنْ حَدَّثَنَا مَالِكْ ج وَ حَدَّثِنِي آبُو الطَّاهِرِ الْحَبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آبُنِ آنَسِ عَنْ اِسْلَحِي بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ آبِي طَلْحَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَهُ قَالَ رَائِتُ رَسُولُ اللّٰهِ فَي وَ حَانَتُ صَلَاةً الْعَصْرِ وَالْتُصَرِ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجَدُّوهُ فَاتِي رَسُولُ اللّٰهِ فَي وَلَيْكَ رَسُولُ اللّٰهِ فَي وَلَيْكَ الْإِنَاءِ يَدُهُ وَامَرَ النَّاسَ آنْ يَتَوَشَّاوُا مِنْهُ قَالَ فَرَائِتُ الْمَاءَ يَنْعَلَوا اللّٰهِ عَنْ وَمَنْ اللّٰهِ عَلَى ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدُهُ وَامَرَ النَّاسَ آنْ يَتَوَشَّاوُا مِنْهُ قَالَ فَرَآئِتُ الْمَاءَ يَنْعَلُوا اللّٰهِ عَنْ يَرَضَّاوا مِنْهُ قَالَ فَرَآئِتُ الْمَاءَ يَنْعَلُوا مِنْهُ قَالَ فَرَآئِتُ الْمَاءَ مِنْ يَحْتِ آخِرِهِمْ۔

(۵۹۳۳)حَدَّقَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّقَنَا مُعَاذُ يَغْنِى ابْنَ هِشَامِ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ قَنَادَةَ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابَهُ بِالزَّوْرَاءِ قَالَ وَالزَّوْرَاءُ

#### باب: نبی مُنَالِیْنِم کے معجزات کے بیان میں

(۵۹۴۱) مضرت انس طرائن ساروایت ہے کہ نی مُنَافِیْنِ نے (وضو کیا یا کیا ۔ اوگ اس میں سے وضو کیا کیا ۔ اوگ اس میں سے وضو کرنے گئے۔ (حضرت انس طائن فرماتے ہیں کہ) میں نے انداز ہ لگایا کہ ساٹھ سے اسی تک لوگوں نے وضو کیا ہوگا اور میں پانی کود کیھ رہا تھا کہ آ پ مُنَافِیْنِ کی اُٹھیوں سے چھوٹ رہا ہے۔

(۵۹۲۳) حضرت انس بن ما لک بن تؤ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی من اللہ اللہ کے نبی من اللہ کے مقام میں تھے۔ راوی کہتے ہیں کرزواء کے مقام میں تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ زواء کہ یہ منورہ کے بازار میں معجد کے قریب ایک مقام ہے۔ آپ نے پانی کا بیالہ منگوایا اور آپ نے اپنی جھیلی مقام ہے۔ آپ نے پانی کا بیالہ منگوایا اور آپ نے اپنی جھیلی

بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ السُّوْفِ وَالْمَسْجِدِ فِيْمَا ثَمَّةَ دَعَا بِقَدَحِ فِيْمَا ثَمَّةَ دَعَا بِقَدَحِ فِيْهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَفَّةُ فِيْهِ فَجَعَلَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ فَيْهِ فَجَعَلَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ فَلَوَ قُلْتُ كُمْ كَانُوا يَا اَبَا فَتُوَضَّا جَمِيْعُ اصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ كُمْ كَانُوا يَا اَبَا حَمْزَةَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانُوا زُهَاءَ النَّلاثِ مِانَةً.

(۵۹۳۳)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتْلِادَةً عَنْ آنَسِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِي فِي كَانَ بِالْزَّوْرَاءِ فَأَتِّى بِإِنَاءٍ مَاءٍ لَا يَعْمُرُ آصَابِعَهُ أَنَّ قَدْرَ مَا يُوَارِى آصَابِعَهُ لُمَّ ذَكَرَ لَا يُوَارِى آصَابِعَهُ لُمَّ ذَكَرَ لَا يُوَارِى آصَابِعَهُ لُمَّ ذَكَرَ لَا يُحَوِّحُدِيْثِ هِشَامِ۔

(۵۹٬۲۵)وَ حَدَّنِي مُسلَمَةُ بْنُ شَبِيْ حَدَّنَا الْحَسَنُ بَنُ اَعْيَنِ حَدَّنَا الْحَسَنُ بَنُ اَعْيَنَ حَدَّنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِي الزَّيْرِ عَنْ جَابِرِ انَّ امَّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهْدِى لِلنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَلَّةٍ لَهَا سَمْنًا فَيَاتِيْهَا بَنُوهَا فَيَسْالُونَ الْأَدْمَ وَلَيْسَ عَنَّهُ لَهُ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا فَمَا زَالَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا فَمَا زَالَ لِلنَّبِي صَلَّى لِلنَّبِي صَلَّى عَصَرَتُهُ فَاتَتِ النَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَصَرْئِيْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَصَرْئِيْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكِيهُا فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَوْ كُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَصَرْئِيْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَوْ كُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَصَرْئِيْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَصَرْئِيهَا فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْمُ الْمَالَ لَوْ الْمَالَةُ وَالْمَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُؤْمِدُ لَيْهُا فَقَالَتُ مَا وَلَا لَوْلُولُونَا الْمَالَةُ وَلَا الْمُؤْمِدُ لَيْهِ الْمَالَةُ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا قَالِهُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ لَهُ الْمُؤْمِدُ الْمَالِقُولُونَا عَلَا لَا الْمَالِمُ الْمَالَوْلِهُ الْمَالِقُونَا الْمَالَةُ الْمُؤْمِ وَلَا لَا الْمَالَقِلَ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمُلِمُ الْمَالَةُ وَلَا لَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَةُ لَا لَا الْمُعْلَى الْمَالَةُ لَا الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمَالُولُولُونَا الْمَالِقُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالِمُ الْمَالَقُولُ الْمَالِمُ الْمَالَقُولُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَا

مبارک اس پانی والے پیالے میں رکھ دی تو آپ کی اُلگیوں سے
پانی پھوٹے لگا پھرآپ کے تمام صحابہ ڈوائٹی نے اس سے وضو کیا۔
حضرت قادہ دائی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس جائی سے
پوچھا کہ اے ابو محزہ! صحابہ کرام ڈوائٹی کتنی تعداد میں تھے؟ حضرت
انس جائی نے نے فرمایا: صحابہ کرام جوائی اُس وقت تقریباً تین سوکی تعداد
میں تھے۔

(۵۹۳۳) حفرت انس جل سے روایت ہے کہ نی کا الی اوراء کے مقام میں سے کہ آپ کی خدمت میں ایک برتن لایا گیا کہ جس میں صرف اتنا پائی تھا کہ اُس میں آپ کی اُٹھایاں ڈوئی نہیں تھیں یا آپ کی اُٹھایاں دوئی نہیں تھیں۔ پھر ہشام کی روایت (ذکورہ) کی طرح ذکر کی۔

(۵۹۲۵) حضرت جابر جائنوا سے روایت ہے کہ حضرت مالک جائنوا کی والدہ نبی تکائیوا کی خدمت میں تھی کے ایک برتن میں تھی بطور مدید کے بیجا کرتی تعمیں۔ پھرائی کے بیٹے آتے اورا پی والدہ سے سالن مانگتے لیکن اُن کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو حضرت مالک جائنوا کی والدہ اس برتن کے پاس جا تیں جس میں وہ نبی تکائیوا کے لیے تھی کی والدہ اس برتن میں تھی موجود یا تیں تو ای طرح ہمیشہ اُن کے قدر کا سالن چلنار ہا بہاں تک کدائم مالک جائنوا کی خدمت میں کو نبیوز لیا (یعنی عکدم خالی کر دیا) پھروہ نبی منا الک جائنوا کی خدمت میں کو نبیوز لیا (یعنی عکدم خالی کر دیا) پھروہ نبی منا اللہ جائنوا کی خدمت میں آئیوں (یہ ذکر کیا) تو آپ نے فی مایا: تو نے اس برتن کو نبیوز لیا

موگا \_ تو اُس نے عرض کیا: بی ہاں \_ آپ نے فر مایا: کاش تو اُسے اس طرح جھوڑ دیتی تو و ہ بیشہ قائم رہتا \_

(۵۹۳۲) حفرت جابر طابی سروایت ہے کہ ایک آدمی نی کا الیکی کی فیات ہے کہ ایک آدمی نی کا کا تو کی فردہ میں آیا اور اُس نے آپ ہے کھانے کے لیے بچھ مانگا تو آپ نے اُسے آدھاوس جودے دیے چھروہ آدمی اور اس کی بیوی اور ان کے مہمان بمیشداس سے کھاتے رہے بیہاں تک کہ اُس نے اس کا وزن کر لیا بھروہ نی مُنگا تی فیا کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کاش کہ تو اس کا وزن نہ کرتا تو ہمیشہ تم اس میں ہے کھاتے فرمایا کاش کہ تو اس کا وزن نہ کرتا تو ہمیشہ تم اس میں ہے کھاتے فرمایا کاش کہ تو اس کا وزن نہ کرتا تو ہمیشہ تم اس میں ہے کھاتے

کے کے کاروں ہم ہارے سے قائم رہتا۔

لکُہْ۔

(۵۹۴۷) حضرت معاذ بن جبل طائفة فرمات بين كه غزوهٔ تبوك والےسال ہم رسول الله فَاللَّيْظُ كراتھ فكاتو آپ نمازوں كوجمع فرمات متص ظهراورعصرى نمازي اكشى بإصت متصاور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکھی پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ نے ایک ون نماز میں در فرمائی پھر آپ نکلے اور ظہر وعصر کی نمازیں اکٹھی پڑھیں پھرآپ اندرتشریف کے گئے پھراس کے بعدآپ تشریف لائے اورمغرب اورعشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں پھر آپ نے فرمایا:اگر الله نے جا ہاتو کل تم دن چر سے تک چشمہ ربیج جاؤ کے اورتم میں کوئی اس بحشے کے پانی کو ہرگز ہاتھ ندلگائے جب تک کہ میں ندآ جاؤل۔(راوی کہتے ہیں) کہم میں سے پہلے دوآ دی اس چشمے کی طرف پنج گئے اور چیشے میں پانی جوتی کے تھے کے برابر ہوگا اور وہ يانى بھى آستدآستد ببدر ہاتھا۔ راوى كہتے ہيں كدرسول الله كَالْيُكِمْ نے ان دونوں آ دمیوں سے بوچھا کہ کیاتم نے اس چشمے کے پانی کو باتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! تو نی مَنْ الْفَرْم نے جواللد نے جابا اُن کو بُرا کہا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھرلوگوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چشمہ کا تھوڑ اتھوڑ اپانی ایک برتن میں جمع کیا۔راوی کہتے ہیں كەرسول التدمثَّ الثَّيْرِ أن اسپ ماتھ مبارك اور اسپ چېرو اقدس دھويا چروہ پانی اس چشمہ میں ڈال دیا پھراس چشمہ سے جوش مارتے موئے یانی بہنے لگا' یہاں تک کہ لوگوں نے بھی یانی بیا (اور جانوروں نے بھی پانی بیا) پھرآپ نے فرمایا: اے معاذ! اگرتیری زندگی لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا کہ اس چشمے کا یانی باغوں کوسیراب کر دےگا۔

(۵۹۳۸) حضرت الوجميد طافئ كروايت بى كەغزوة تبوك ميل بىم رسول الله منافية كالمين كران ميل ايك عورت ميل مرسول الله منافية كالمين كران ميل ايك عورت كرمايا: الله باغ برآئة تورسول الله منافية كالمين كالدازه تولكا كالكالكاركات كالدازه تولكا كالدازه تولكا كالدازه تولكا كالدازه تولكا كالدازه تولكا كالدازه تولكاركاتون كالكاركات كالدازه تولكاركاتون كالدازه تولكاركاتون كالدازه تولكاركاتون كالكاركاتون كاركاتون كالكاركاتون كالكاركاتون كالكاركاتون كالكاركاتون كالكاركاتون كاركاتون ك

(۵۹۳۷)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٌّ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُو َ ابْنُ أَنْسِ عَنْ اَبِي الزُّابَيْرِ الْمَكِّيِّ اَنَّ ابَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَالِلَّةَ آخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاذً بْنَ جَبَلٍ آخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ غَزُوةِ تَنُولَكَ فَكَانَ يَخْمَعُ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا اَخَّرَ الصَّلَاةَ لُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَصَلَّىٰ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا ثُمَّ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِىَ النَّهَارُ فَمَنْ جَاءَ هَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا ۚ شَيْئًا حَتَّى آتِيَ فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا الِّيهَا رَجُلَان وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّوَاكِ تَبِضُّ بِشَى ءٍ مِنْ مَاءٍ قَالَ فَسَالَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَسَسْتُمَا مِنْ مَاتِهَا شَيْئًا قَالَا نَعَمْ فَسَبَّهُمَا النَّبَّيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ اَنْ يَقُولَ قَالَ بُمَّ غَرَفُوا بِٱيْدِيْهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيْلًا قَلِيْلًا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ قَالَ وُ غَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ يَدَيْهِ وَ وَجْهَهُ ثُمَّ آعَادَهُ فِيْهَا فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ أَوْ قَالَ غَزِيْرٍ شَكَّ أَبُو عَلِيٌّ أَيُّهُمَا قَالَ فَاسْتَقَى النَّاسُ ثُمَّ قَالَ يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتُ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَىٰ مَا هَهُنَا قَدْ مُلِي ءَ جِنَانًا۔

(۵۹۳۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ بُنِ قَعْسَ حَدَّثَنَا مُسُلَمَة بُنِ قَعْسَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بُنِ سَهُلٍ (بُنِ سَعُدٍ) السَّاعِدِيِّ عَنْ آبِي حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ فَآتَيْنَا وَادِي

الْقُرَىٰ عَلَى حَدِيْقَةٍ لِامْرَاةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الخُرصُوْهَا فَخَرَصْنَاهَا وَ خَرَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ ٱوْسُقِ وَقَالَ ٱخْصِيْهَا حَتَّى نَرْجِعَ اِلَّمْكِ اِنْ شَاءَ اللَّهُ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى قَدِمْنَا تَبُوْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللُّهُ سَنَّهُتُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَلَا يَقُمْ فِيْهَا اللَّهِ اللَّهُ الْ آحَدٌ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيْرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ فَهَبَّتُ رِيْعٌ شَدِيْدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتُهُ الرِّيْحُ حَتَّى ٱلْقَبْهُ بِجَبَلَىٰ طَيّ ءٍ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ابْنِ الْعَلْمَاءِ صَاحِب أَيْلَةَ الِّي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِكِتَابِ وَٱهْدَىٰ لَهُ بَغْلَةً. بُّيْضَاءَ فَكَتَبَ اِلَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآهْدَاى لَهُ بُرُدًا ثُمَّ آقُبُلُنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِى الْقُرَىٰ فَسَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْاةَ عَنْ حَدِيْقَتِهَا كُمْ بَلَغَ لَمَرُهَا فَقَالَتْ عَشَرَةً أَوْسُقِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي مُسُرعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِى وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثُ فَخَرَجْنَا حَتَّى اَشُرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هٰذِهِ طَابَةُ وَ هَٰذَا ٱحُدُّ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ خَيْرَ دُوْرِ الْاَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ لُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْكَشْهَلِ ثُمَّ دَارٌ بَنِي (عَبْدِ) الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةً وَفِي كُلِّ دُوْزٌ ٱلْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ آبُو اُسَيْدٍ ٱلَّمْ تَوَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرًا دُوْرَ الْاَنْصَارِ فَجَعَلْنَا آجِرًا فَادْرَكَ سَعْدٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَيَّرْتَ دُورَ الْاَنْصَارِ فَجَعَلْتَنَا

آخِرًا فَقَالَ اَوَ لَيْسَ بِحَسْبِكُمْ اَنْ تَكُونُوا مِنَ

محمروں کی بھلائی بیان کی ہےاورآ پ نے ہمیں سب ہے آخر میں کردیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: (اے سعد!) کیا تمہیں میکانی

الُخِيَارِ۔

کے مطابق (اس کے باغ کے پیل) دی وسی معلوم ہوئے۔آپ نے فرمایا: اگر اللہ نے چاہاتو ہارا تیری طرف واپس آنے تک اس تعدادكو يا دركهنا اور پھر ہم چلے يہاں تك كەتبوك ميں آ گئے تو رسول اللهُ مَنَا لَيْنَا مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ کوئی آ دمی بھی اس میں کھڑانہ ہو۔جس آ دمی کے پاس اُونٹ ہیں وہ اےمضبوطی سے باندھ دے (آپ کے فرمان کے مطابق) ایسے بی ہوا۔ بہت تیز آندھی جلی ایک آدمی کھڑ اہواتو ہوا اُسے لے کراُڑ کئی' یہاں تک کہ طی کے دونوں بہاڑوں کے درمیان اُسے ڈال دیا۔ پھراس کے بعد ) علماء کے بیٹے کا ایک قاصد جو کہ ایلہ کا حکم ان تھا وہ ایک کتاب اور ایک سفید گدھا رسول التدمُٹائِنْیُزاکے لیے بطورِ ہدید کے کرآیا۔رسول التد كافتيكم نے بھى اس كى طرف جواب كھااور ایک جا دربطور مدیداس کی طرف جیجی پھر ہم واپس ہوئے یہاں تک كه بم وادنى قرى من آ كئة تورسول المدمنا فيكل في اسعورت س اس کھل کے باغ کے بارے میں یو جھا کداس باغ میں سے کثنا يهل نكلا؟ أسعورت في عرض كيا: وس وسق درسول الله مَثَافِيَةُ إن فرمایا: میں جلدی جانے والا ہول اورتم میں سے جو کوئی جلدی جانا چا ہے تو وہ میرے ساتھ چلے اور جو جا ہے تو وہ ممر جائے۔ پھر ہم نكلے يهان تك كه تمين مدينه منوره نظر آن لگا تو آپ نے فرمايا بيد طابه ہے اور بداحد (پہاڑ) ہے اور بدوہ اُحد پہاڑ ہے کہ جوہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آ ب نے فرمایا:انصار کے سب گھروں ہے بہتر بنی نجار کے گھر ہیں مجر قبیلہ عبدالاشهل کے گھر پھر قبیلہ عبدالحارث بن خزرج کے گھر پھر قبیلہ سامدہ کے گھر اور انصار کے سب گھروں میں خیر ہے۔ پھر حضرت سعد بن عباده طائية جم سے مطابق حضرت ابوسعيد طافيز في أن سے كها: كيا تون خيال نبيس كيا كدرسول التدمن القيظم في انصار كسب گھروں کی بھلائی بیان کی ہاور جمیں سب سے آخر میں کرویا ہے (پھراس کے بعد) حضرت سعد والنظ فی نے رسول الله منافی کے اس کی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے انصار کے

نہیں کہم پہندیدہ لوگوں میں سے ہوجاؤ۔

(۵۹۳۹) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حِ وَحَدَّثَنَا السُّحْقُ بْنُ الْمِرَاهِيْمَ آخُبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحِيىٰ بِهِلْذَا الْإِلْسَنَادِ اللّٰي قَرْلِهِ وَفِي كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً وَ خَيْرٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً وَ رَادَ فِي كُلِّ دُورُ اللّٰهِ عَلَى وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ

(۵۹۴۹) حفرت عمرو بن یجی دائی نے ای سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے (اس روایت میں) آپ صلی القدعلیہ وسلم کے اس فرمان تک ہے کہ انصار کے سب گھروں میں بھلائی ہے اور اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی القد تعالی عنہ والے واقعہ کا ذکر نہیں کیا اور و ہیب کی حدیث میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ رسول اللہ صلی القدعلیہ وسلم نے ایلہ والوں کے لیے ان کا ملک کھردیا اور و بب کی حدیث میں یہ الفاظ تا تعدید میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی حدیث میں یہ الفاظ تو تعدید کی حدیث میں یہ الفاظ تو تعدید کی صلیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی طرف کی صلیہ کے اُن کی صلیہ کی کی صلیہ کی صلیہ کی کی صلیہ کی کی صلیہ کی صلیہ کی صلیہ کی کی صلیہ کی کی صلیہ کی کی صل

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

## باب: نبی کریم مَنَّاتَّاتِیَّا کا الله تعالی کی ذات پرتو کل کے بیان میں

(۵۹۵۰) حضرت جابر بن عبدالله طائن سے روایت ہے کہ ہم رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوہ میں گئے تو ہم نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کو ایک ایس وادی میں پایا جہاں کا فئے دار درخت بہت تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک درخت کے نیج اُتر اور آپ نے اپنی تلوار ایک شاخ سے لئکا دی اور صحابہ کرام جائن اس وادی کے درختوں کے ساتے میں علیحدہ اور صحابہ کرام جائن اس وادی کے درختوں کے ساتے میں علیحدہ وسلم نے فرمایا: ایک آدی میر ب پاس اس حال میں آیا کہ میں سور ہا تھا۔ تو اُس نے لوار پر کی میں بیدار ہواتو وہ آدی میر سر پر کھڑا تھا۔ جھے صرف اس وقت پہ چا جب نگی تلوار اُس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ آدی جم سے کہا: اب تھے کون جھ سے کہا: اب تھے کون جھ

# ا الله تَعَالَى وَ تُكُلِه عَلَى الله تَعَالَى وَ عَلَى الله تَعَالَى وَ عَصْمَةِ اللهِ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّاسِ

(۵۹۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ حُمَيْدِ انْحُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرٍ ح وَ حَدَّثَنِي آبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ بَنِ زِيَادٍ وَ حَدَّثَنِي آبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ بَنِ زِيَادٍ وَ اللَّفُظُ لَهُ اَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَغْنِي ابْنَ سَعْدِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ اللَّهُ فَلِي عَنْ جَابِرِ بْنِ اللَّهِ فَلَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَزَوْقَ قِبَلَ اللَّهِ فَي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَنَرَلَ رَسُولُ اللهِ فَي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَنَرَلَ رَسُولُ اللهِ فَي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَنَرَلَ رَسُولُ اللهِ فَي الْوَادِي يَعْمُن مِنْ اَغْصَانِهَا قَالَ وَ تَفَرَقَ النَّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجْرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْوَادِي اللهِ عَنْ الْوَادِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْوَادِي يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجْرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْوَادِي اللهِ عَنْ الْوَادِي اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

يَمْنَعُكَ مِنِّى قَالَ قُلْتُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ مَنْ يَمْنَعُكَ ثُمَّ لَمْ يَغْرِضُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ \_

(٥٩٥١)وَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيِّ · وَ آَبُو بَكُر بُنُ اِسْحٰقَ قَالَا آخْبَرَنَا آبُو الْيَمَانِ آخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثِيي سِنَانُ بْنُ اَبِي سِنَانٌ الدَّوْلِيُّ وَ أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْآنُصَارِيِّ وَ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ آخْبَرَهُمَا آنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزُوةً قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ النَّبِينُّ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ فَآذَرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ يَوْمًا ثُمٌّ ذَكُرَ نَحْوَ حَدِيْثِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ وَ مَعْمَرٍ ـ

(۵۹۵۲)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ٱقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ عَيْمَ حَتَّى اِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ بِمَعْنَى حَدِيْثِ الزُّهُوكِيّ وَلَمْ يَذُكُرُ ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

بچائے گا؟ میں نے کہا: اللہ! (یین کر) اُس نے موارا پنی نیام میں مِنِي قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ قَالَ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ بِ وَالْ لِي وه آوى بيبيشا ب پجررسول الترصلي الله عاييوسلم في أس ہے کچھ تعرض نہیں فر مایا۔

(۹۵۱) حضرت جابر بن عبدالله انصاري رضي الله تعالى عنه جو که نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم میں ے تھے وہ خبر دیتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد كى طرف ايك غزوه ميں گئے تو جب بى صلى الله عايه وسلم (و ہاں ے) والیں ہوئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک دن دو پہرکوہم نے اُن کوآرام کرتے ہوئے پایا پھراس کے بعد معمر اور ابراہیم بن سعد کی ( نذکورہ حدیث ) کی طرح حدیث ذکر

(۵۹۵۲)حضرت جاہر ہلانیؤ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللَّهُ مَنْ تَشِیْكُمْ كے ساتھ نكلے بيہاں تک كه بم ذات الرقاعُ تک پینچ گئے (پھراس کے بعد) ندکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے کیکن اس میں یہ نہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے اس سے کچھ تعرض نہیں

خُلاصَتْ الْجُهَالِينَ : إس باب كي احاديث مين بير بتايا كميا ہے كہ جناب نبي كريم تَنْ فَيْرُ كا الله تعالى كي ذات پر إس قد رتو كل اعتاداور یقین تھا کہ تلوار کے سائے میں فرمار ہے تھے کہ مجھے صرف اور صرف اللہ ہی بچائے گا۔تو کل اس حقیقت کا نام ہے اور یہی کمالی تو کل ہے۔ کہاس کے بعد نوکل کا اور کوئی مقام نہیں ہے۔

## باب:اس مثال کے بیان میں کہ نبی سَلَا لَیْنَا اِلْمُ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اور مدایت دے کرمبعوث فر مایا گیا

(۵۹۵۳) حضرت ابوموی طاقیا سے روایت ہے کہ نبی تاکینیکم نے فرمایا:اللدتعالی نے جھے جتناعلم اور مدایت دے کرمبعوث فرمایا اس کی مثال ایسے ہے چیسے کرز مین پر میندبرسا'اس زمین میں سے پھھ حصهالیها تھا کہ جس نے پانی اپنے اندر جذب کرلیا اور بہت کثرت ہے جارہ اور سبزہ أگا یا اور زمین کا کچھ حصہ بخت تھا کہوہ یانی کوروک

## ١٠٣٢: باب بَيَانِ مَثَلِ مَا بُعِثَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْم

(۵۹۵۳)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ أَبُو عَامِرِ الْاَشْعَرِيِّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِآبِي عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا آبُو ٱسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ آبِى بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوْسَىٰ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مَثَلَ مَا بَعَنَنِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ

مِنَ الْهُدَىٰ وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ عَيْثِ اصَابَ ارْضًا فَكَانَتُ لِيَرَا بِهِ مَلَى وَجِهِ مِنْ الْهُدَىٰ وَالْعُشْبَ مِيْ صَيِحَ بَيْنُ الْمُلَا وَالْعُشْبَ مِيْنَ صَيْحَ بَيْنُ الْمُلَا وَالْعُشْبَ مِيْنَ صَيْحَ بَيْنَ الْمُلَا وَالْعُشْبَ مِيْنَ صَيْحَ بَيْنَ الرَّمِيْ الْمُلَا وَالْعُشْبَ مِيْنَ اللَّهُ جِرَاتَ بَيْنَ الرَّمِيْ الْمُلَا وَالْعُشْبَ اللَّهُ وَتَعَلَّمُ وَمَوْا وَاصَابَ وَكَااور نه بَيْنَ اللَّهِ وَنَفَعَهُ وَكَانَ وَلَا وَلَمَا وَلَا اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا وَلَمَا اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَثُلُ مَنْ لَمُ يَرُفَعُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللِهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ ا

ا ١٠٣٣: باب شَفَقَتِه ﷺ عَلَى أُمَّتِه وَ مُبَالَغَتِه فِي تَحُذِيْرِهِمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ

(۱۹۵۳) وَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بَرَّادِ الْاَشْعَرِيّ وَ اَبُو كُرِيْبٍ وَاللَّفُظُ لِآبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةً عَنْ بُرِيْدٍ عَنْ اَبِي مُوْسَىٰ رَضِيَ اللهُ عَنْ بُرِيْدٍ عَنْ اَبِي مُرْدَةً عَنْ اَبِي مُوْسَىٰ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مَعْلَى وَ مَثَلَ مَا بَعَيْنِي اللهُ عَزَ وَجَلَّ بِهِ كَمَعْلِ رَجُلِ مَعْلَى وَ مَثَلَ مَا بَعَيْنِي اللهُ عَزَ وَجَلَّ بِهِ كَمَعْلِ رَجُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْسُ بِعَيْنَي وَاتِّي اللهُ عَنْ الْجَيْشُ بِعَيْنَي وَاتِّي اللهُ عَلَى مُهُلَتِهِمُ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَوْمِهِ فَاللّهُ مَثَلُ مَنْ اَطَاعِهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاللّهُ مَثَلُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَالْمَدُوا عَلَى مُهُلّتِهِمُ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَالْمَكُهُمْ وَاجْتَاحَهُمُ فَالِلكَ مَثَلُ مَنْ الْعَلَيْقِ وَاتَبُعَ فَالْمَكُهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَالْلِكَ مَثَلُ مَنْ الطَاعِنِي وَاتَبُعَ مَا لِمُنْ عَصَانِي وَ كَذَبَ مَا جِنْتُ بِهِ مَنَ الْمَحَقِي وَاتَبُعَ مِنَ الْمُحَقِّدِ مَعَلُ مَنْ الْمُحَقِّدِ مَا الْمَاسَلُمَ مَنْ الْمُحَقِّدِ مَنَ الْمُحَقِيلِ مَنَى اللهُ عَلَيْهِمُ فَصَانِي وَ كَذَبَ مَا جِنْتُ بِهِ مَنَالًى مَنْ عَصَانِي وَ كَذَبَ مَا جِنْتُ بِهِ مَنَالُكُونُ مَنْ الْمُحَقِّدِ مِنْ الْمُحَقِّدِ مَنَا الْمُحَقِّدِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُعَلِي وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهُ مُ وَالْمَعْلَى مَا عِنْكُ مَنْ عَصَانِي وَ كَذَبَ مَا جَنْتُ بِهِ مَنْ الْمُحَقِّدِ اللّهِ الْمُؤْتِي اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْكُولِيْكُ مَا عَلَيْهُ الْمُؤْتِي مِنْ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُعْتَى وَاتَبْعُ مِنْ الْمُؤْتِي اللّهُ عَلَيْهُ مَا مِؤْتُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي اللّهُ عَلَيْ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُولِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمِ

(ه٩٥٥)وَ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَ جِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا مَفَلِي وَ

لیتا ہے جس کی وجہ ہے اللہ تعالی لوگوں کو نفع دیتے ہیں۔ لوگ اس میں سے پیتے ہیں 'اپنے جانو، وں کو پلاتے ہیں اور آگاہ رہو' گھاس چراتے ہیں اور زمین کا پچھ حصہ چیٹیل میدان ہے کہ وہ پانی کو نہیں روکتا اور نہ ہی اس میں گھاس پیدا ہوتی ہے تو یبی مثال اس کی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے دین کی مجھا اور جو دین اللہ تعالیٰ نے بچھے وے کر مبعوث فر مایا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا چنا نچے اس نے خود بھی وین سکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اس طرف سر بھی نہیں آٹھایا اور اللہ

## باب: نبی کریم منگانی فی اُکا پی اُمت پر شفقت کے بیان میں

(۵۹۵۳) حضرت ابوموی طائع ہے روایت ہے کہ نبی سکا تی افرا کے فرمایا: میرے اس وین کی مثال جواللہ تعالی نے جھے عطا فرما کر مبعوث فرمایا ہے اُس آدمی کی طرح ہے کہ جواپی قوم ہے آکر مبعوث فرمایا ہے اُس آدمی کی طرح ہے کہ جواپی قوم ہے آکر اور میں تم کو واضح طور پر قرا تا ہوں تو تم اپنے آپ کو دشمن سے بچاؤ اور اُس کی قوم میں سے ایک جماعت نے اس کی اطاعت کر لی اور شام ہوتے ہی اس مبلت کی بناء پر بھاگ گی اور ایک گروہ نے اس کو جھٹا یا اور وہ جس کہ اس جگہ پررہے تو جسی جوتے ہی دشمن کے فیٹر دیا۔ کو جھٹا یا اور وہ جسی کہ اس جگہ پررہے تو جسی جو تے ہی دشمن کے فیٹر دیا۔ نے اُس پر مبلد کر دیا اور وہ بلاک ہو گئے اور ان کو جڑ سے اُکھیڑ دیا۔ بی مثال ہے جومیری اطاعت کرتا ہے اور مثال اُن لوگوں کی جومیری نا فرمانی موں اُس کی اتباع کرتا ہے اور مثال اُن لوگوں کی جومیری نا فرمانی کرتے ہیں اور جومیں دین حق لے کر آیا ہوں اُسے جھٹلاتے ہیں۔ کرتے ہیں اور جومیں دین حق لے کر آیا ہوں اُس کی مثال آتے ہیں کہ رسول الندم کا تھٹی نے فرمایا: میری مثال اور میری اُمت کی مثال اُس کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی ہوئی ہو اور سارے آدمی کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی ہوئی ہو اور سارے آگا جی کی کہ جس نے آگ جلائی ہوئی ہو اور سارے آگا کو کی کو کر میں کی جس نے آگ جلائی ہوئی ہو اور سارے آگا کو کی کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی ہوئی ہو اور سارے

مَثَلُ أُمَّتِي كَمَفَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَتِ الدَّوَابُّ وَالْفَرَاشُ يَقَعُنَ فِيْهِ فَآنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَٱنْتُمْ تُفَحَّمُونَ فِيُعِنِينَ

(۵۹۵۷)وَ حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ بِهِلْذَا الْإِنْسَنَادِ نَحْوَهُ (۵۹۵۷)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَّيْهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُو هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَغَلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا آضَاءَ تُ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَ هَذِهِ الدَّوَاتُ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا وَ جَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَ يَغْلِبُنَّهُ فَيَقَحَّمْنَ فِيْهَا قَالَ فَذَٰلِكُمْ مَثَلِى وَ مَثَلُكُمْ آنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِي وَ تَقَحَّمُونَ فِيهَا.

(۵۹۵۸)حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثِنِي ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سَلِيْمٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَقَلِى وَ مَقَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْ قَلَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَآنَا آخِذٌ بِرُحْبَحْزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَٱنْتُمْ تُفَلِّتُونَ مِنْ يَدِى۔

١٠٣٢: باب ذِكْرِ كُوْنِهِ اللَّهِ خَاتَمَ النَّبِير (٥٩٥٩)وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو، (بْنُ مُحَمَّدٍ) النَّاقِدُ حَٰدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْإَعْرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ السِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَفَلِى وَ مَقَلُ الْاَنْبِيَا ﴿ مَالِ رَجُرٍ بَنِّى بْنَيَانًا فَآحْسَنَهُ وَآجْمَلَهُ فَجَعَلِ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ

کیرے کوڑے اور پٹنگے اس میں گرتے چلے جارہے ہوں اور میں تمہاری کمرول کو پکڑے ہوئے ہول اورتم بلاسو پے اندھا ڈھنداس میں گرتے چلے جارہے ہو۔

(۵۹۵۲) حفرت ابو الزنار طالقي سے مدکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ ،

(۵۹۵۷)حضرت ابو ہریرہ رضی التد تعالی عنہ ہے روایت ہے كدرسول الله مُنْ يَعْظِمْ فِي فرمايي ميري مثال أس آدي كي طرح ہے كه جس نے آگ جلائي موتو جب أس نے آگ سے اپنے ارو كرو کوروشن کیا تو اس میں کیڑے مکوڑے اور وہ جانور جو اس میں گرتے ہیں وہ گرنے لگے۔وہ ان کورو کے مگروہ نہ رکیس اور اس میں گرتے رہیں۔ آپ نے فرمایا یہی مثال میری اور تمہاری ہے کہ میں تمہاری کمریکڑ کر تمہیں دوزخ میں گرنے ہے رو کتا ہوں اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ دوزخ کے پاس سے چلے آؤ۔ دوزخ کے پاس سے چیے آؤلکن تم نہیں مانتے اوراس میں گرنے چلے جا

(۵۹۵۸) حفرت جاہر جلائؤ سے روایت ہے کہ رسول التد صلی اللہ عليه وسلم نے فر مايا: ميري مثال اور تمباري مثال اس آ دي كي طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی تو اس میں نٹری اور چٹنگے گرنے لگیس اوروہ آ دی اُن کر رو کے اور میں بھی دوزخ کی آگ ہے تمہاری کمروں کوتھا نے ہوئے ہوں اورتم میرے ہاتھوں سے نکلتے چلے

باب: نبی مَالِیْنَا مُرکِی عَامَم النبیین ہونے کے بیان میں (۵۹۵۹) حفرت ابو مرريه طافئ سے روايت ہے كه ني مَن التيام نے فرمایا: میری مثال اور تمام انبیاء کرام این کی مثال ایس ہے جیسے کسی آ دمی نے کوئی مکان بتایا اور اسے بہت اچھا اور خوبصورت بنایا اور لوگ اس مکان کے جاروں طرف گھوشنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے اس مکان سے زیادہ خوبصورت مکان نہیں دیکھا' سوائے اس

X

يَقُوْلُونَ مَا رَآيُنَا بُنْيَانًا آخُسَنَ مِنْ هَلَا إِلَّا هِلِهِ اللَّبِنَةَ فَكُنْتُ آنَا تُلُكَ اللَّبِنَةَ فَكُنْتُ آنَا تُلُكَ اللَّبِنَةَ ـ

(۵۹۲۰) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا آبُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْلِى وَ مَعْلُ الْانْبَيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثِل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْلِى وَ مَعْلُ الْانْبَيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثِل رَجُلِ ابْتَنَى بُيُونًا فَاحْسَنَهَا وَآجْمَلَهَا وَآخُمَلَهَا وَآخُمَلَهَا اللَّه مَعْلَى النَّاسُ مَوْضِعَ لَبَيْةٍ مِنْ زَوايَاهَا فَجَعَلَ النَّاسُ مَوْضُونُ نَبِهُ وَ يُعْجِبُهُمُ الْبُنْيَانُ فَيَقُولُونَ اللَّه وَضِعْتَ هَلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ هَا لَكُمْ لَكُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ الْاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُنْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْعَلْمُ الْمُعَلِّمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْمُؤْلُونُ الْقُولُونَ اللَّهُ الْعُنْ الْعَلْمُ الْمُؤْلُونُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُرْمُ الْمُؤْلُونُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْعَلَى الْمُؤْلُونُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُونُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعَالُولُ الْعَلَالَ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُونُ الْعَلَالُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُرُالِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْع

(۵۹۱)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ فُتَيْبَةٌ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ آبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَلِى وَ مَثْلُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمُقَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَآجُمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَهَ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَ يَعُولُونَ هَلَا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ يَعْبُونَ لَهُ وَ يَقُولُونَ هَلَا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

(۵۹۲۲) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَثَلِى وَ مَثَلُ النَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَثَلِى وَ مَثَلُ النَّبِيْنَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

(۵۹۲۳)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ آبِى شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلِى وَ مَنَلًا الْأَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلِى وَ مَنَلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلِى وَ مَنْلُونَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلِى وَ مَنْلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلِى وَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلِى وَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلِى وَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلِى وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلِى وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْعَلَاقِ وَالْمُعْمَلِ وَالْمُعْلِى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الْ

ایک اینٹ کے (بینی ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے ) تو وہ اینٹ میں ہیں ہیں۔ جی ہوں۔

(۵۹۱۰) حفرت ابو ہریرہ بڑائیا ہے روایت کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بمیری مثال اور اُن تمام انبیاء کرام بیلا کی مثال جو مجھ سے پہلے بھی ہیں ایسی ہے جیسے کسی آ دمی نے گھر بنایا اور اس کواچھا نوبھوں سے اور ممل طور پر بنایا لیکن اس کے ایک کو نے میں ایک این کی جگہ باقی رہ گئی۔لوگ اُس مکان کے چاروں طرف ایک این کی جگہ باقی رہ گئی۔لوگ اُس مکان کے چاروں طرف محموم ہیں اور اور مکان اُن کواچھا لگتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں اور وہ مکان اُن کواچھا لگتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہا گراس جگہا کیک این درکھ دی جاتی تو تمہارامکان کمنل ہو جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ عایہ وسلم نے فرمایا: میں ہی وہ این بھوں۔

(۵۹۱۱) حضرت ابو ہریرہ جن شن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ شکی شیخ کے فرمایا: میری مثال اور اُن تمام انبیا، کرام بیٹی کی مثال جو بجھ سے پہلے آ چکے بین اس آ دمی کی طرح ہے کہ جس نے مکان بنایا اور بہت اچھا اور خوبصورت بنایا لیکن اُس مکان کے ایک کونے میں سے ایک این کی جگہ ہی لی رہ گئی۔ لوگ اُس کے مکان کے چاروں طرف گھو ہے وہ مکان اُن کو بڑا اچھا لگا اور وہ مکان بنانے والے طرف گھو ہے کہنے لگے کہ آ پ نے اس جگہا یک اینٹ کیوں ندر کھردی۔ آ پ نے فرمایا: وہ اینٹ میں بی ہوں اور میں خاتم انبیین ہوں۔

(۵۹۹۲) حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله مَنْ الله عَنْ الله ع

(۵۹۲۳) حفرت جابر جینؤ سے روایت ہے کہ نی مَنَیْ فَیْوَا نے فرمایا: میری مثال اور دوسرے تمام انبیاء کرام بیکیر کی مثال اُس َ آدی کی طرح ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اوراسے بورا اور کال بنایا سوائے ایک اینٹ کی جگد کے کہ وہ خالی روگئی۔لوگ اُس گھر کے

إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُوْنَهَا وَ يَتَعَجَّبُوْنَ مِنْهَا وَ يَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبَنَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَا مَوْضِعُ اللَّهِـنَةِ جِنْتُ فَخَتَهْتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

(٥٩٣٧)وَ حَلَّتَشِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ جَلَّتَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيْمٌ بِهِلَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً وَقَالَ بَدَلَ أَتَمَّهَا أَحْسَنَهَا

١٠٣٥: باب إذ آ أرَادَ اللَّهُ

تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ

نَبِيُّهَا قَبْلَهَا

(۵۹۲۵) (قَالَ مُسْلِمٌ) وَ حُدِّثُتُ عَنْ اَبِي اُسَامَةَ وَ مِمَّنُ رَوَىٰ ذَٰلِكَ عَنْهُ اِبْرَاهِیْمُ بْنُ سَعِیْدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْاَبِي مُوْسَلَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا اَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ نَبيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًّا وَسَلَفًا بَيْنَ بَدَيْهَا وَإِذَا آرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَ نَبِيُّهَا حَثَّى فَٱهْلَكُهَا وَهُوَ يَنْظُرُ فَاَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا حِيْنَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا ردرو آهر کا

١٠٣١: باب إثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيّنَا ﷺ وَ

(۵۹۲۲)وَ حَدَّثِنِي آخُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ آنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ

(۵۹۲۷)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح

اندر داخل ہوکر اُسے دیکھنے لگے اور وہ گھر ان کو پہند آنے لگا۔وہ لُوگ کہنے لگے کہ بیا یک اینٹ کیوں شرکھ دی گئی۔ رسول القدمَّلَ ﷺ نے فرمایا کہ میں ہی اُس اینك كى جگه آیا ہوں اور میں نے انبیاء كرام يين كي آمد كالبلسلة متم كرديا ہے۔

(۵۹۲۴) حفرت سلیم جانتی سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح مدیث نقل کی گئی ہے صرف لفظی فرق ہے۔

باب:اس بات کے بیان میں کہ جب التد تعالیٰ کی أمت يررحم كرنے كااراد ه فرما تاہے تو أس أمت کے نبی کواس کی ہلا کت سے پہلے ہی بلالیتا ہے

(۵۹۲۵) حضرت ابومول جالتي سے روايت ہے كه ني مَنْ عَيْنِ ان فرمایا:التدعز وجل جباب بندول میں سے سی اُمت پردم كرنے کاارادہ فرماتا ہے تواس امت کے نبی کوامت کی ہلائت سے پہنے بلالیتا ہے اور وہ این امت کے لیے اجر اور پیش خیمہ ہوتا ہے اور جب الله تعالی کس امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تواسے اُس نی کی زندگی میں ہی اس کے سامنے اُس کی امت پر عذاب نازل فرما تا ہے اور نبی اس امت کی ہلاکت دیکھ کراینی آئکھیں تھنڈی کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کو جینا ایا اور اس کے علم کی . نافرمانی کی تھی۔

باب ہمارے نبی شائی ایکٹی کے حوض (کوڑ) کے ا ثبات اور آ ی منافظیم کی صفات کے بیان میں (١٩٩٦) حضرت جندب رضى الله تعالى عندفر ماتے بي كه ميس نے نی کریم صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ صلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں كەيىل حوض (كوژ) يرتمهارا پيش خيمه ہوں گا۔

(۵۹۲۷) حفرت جندب طِي أَنْ فِي مَنَا اللَّهُ عَلَى مَنَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَ

وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشُرٍ جَمِيْعًا عَنْ ﴿ طَرَحَ رَوَايِتُ لَكَ رَبِّ عَ

مِسْعرٍ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِي ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَّا عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِغْلِهِ۔

> (۵۹۲۸)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَغْقُوْبُ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْقَارِيِّ عَنْ آبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهُلًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَنْهُ يَقُوْلُ آنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَرَدَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَطْمَا أَبَدًا وَلَيَرِدَنَّ عَلَىَّ ٱقْوَامٌ آغْرِفُهُمْ وَ يَعْرِفُوْنِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ قَالَ اَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَ النُّعْمَانُ بْنُ اَبِي عَيَّاشٍ وَ آنَا اُحَدِّثُهُمْ هَذَا الْحَدِيْتَ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ سَهُلًا يَقُولُ قَالَ فَقُلْتُ نکھ۔

> (٥٩٢٩)قَالَ وَآنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرَيّ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَسَمِعْتُهُ يَزِيْدُ فَيَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي

فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا عَيْمِلُوا بَعْدَكَ فَٱقُولُ سُخْقًا

شَهْرٍ وَ زَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَ مَاوُهُ آبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ وَرِيْحُهُ

سُخُقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِى۔

(۵۹۲۸) معرت الله والنو فرمات بي كديس في تن كالمين سنا'آ پ فرماتے جیں کہ میں حوض ( کوژ ) پرتمبارا پیش خیمہ ہوں گا۔ جواس حوض برآئے گا وہ اس حوض میں سے یے گا اور جواس میں (ایک مرتبہ) بی لے گا پھر وہ بھی پیاسا نہ ہوگا (آپ نے فر مایا) میرے پاس (حوض کوش) پر کچھ لوگ آئیں گئے میں اُن کو بہجا نتا بول گا اور وہ لوگ مجھے پہچانتے بول کے پھرمیرے اور ان کے ورمیان (ایک پرده) حاکل کردیا جائے گا (یعنی بیری طرف آنے ےان کوروک دیاجائے گا) ابوحازم طالتہ کہتے ہیں کہ جب میں سے حدیث بیان کرر ہاتھا تو حضرت نعمان بن الی عیاش طائنہ بھی سے

حدیث س رہے تھے انبول نے فرمایا کہ میں نے حضرت سہل جو تن سے سیعدیث اس طرح سی ہے۔ میں نے کہا: جی ہال! (۵۹۲۹) حضرت نعمان نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری و انتخ سے بھی میرحدیث اس طرح سن ہے لیکن وہ اتن بات زیادہ فرماتے تھے کہ آپ فرمائیں گے کہ بیلوگ تو میرے ہیں (لیعنی میرے مطبع و فر مانبر دار ہیں) تو آپ کو جواب

میں کہاجائے گا کہ آپ کومعلوم نبیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام کیے۔ میں کہوں گا: دُور بوجادُ وُور بوجادُ۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے بعد دین میں ردو ہدل کر دیا۔

( ۵۹۷ ) حفرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه ني سُلَيْمَ عنه (٥٩٤٠)وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيُلِتُّ حَدَّثَنَا ابْنُ (مذكوره حديث )لين يعقوب كى روايت كى طرح نقل كرت تيا-وَهُبِ ٱخْبَرَنِي آبُو ٱُسَامَةَ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ

> عَنِ النَّبِيِّ عَنَى النَّهْمَانِ بُنِ آبِي عَيَّاشٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْنُحُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَعْقُونُ بَ (١٥٩٤)وَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُوٰلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضِى مَسِيْرَةُ

(٥٩٤١) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص طِلْفَوْ فرمات بين كه رسول التسَّلُ فَيْنِظِمْ نِهِ فِرِ ما يا: مير حوض (كي لسباكي چوز اكي) ايك ماه کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے سارے کونے برابر ہیں اور اس حوض کا یانی جاندی سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک ہے زیادہ بہتر ہے اور اس کے کوزے آسان کے ستاروں کی طرح میں تو

شَربَ مِنهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ ابَدَّار

(٢-٥٩٧)قَالَ وَقَالَتْ ٱسْمَاءُ بِنْتُ آبِي بَكُو ِ رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَىَّ مِنْكُمْ وَ سَيُوْخَذُ اُنَاسٌ دُوْنِي فَاقُوْلُ يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ اُمَّتِي فَيُقَالُ اَمَا شَعَرْتَ مَا تَمِمُلُوا بَعْدَكَ وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُوْنَ عَلَى اَعْقَابِهِمْ قَالَ فَكَانُ ابْنُ اَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُو ذُبكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَىٰ آعُقَابِنَا أَوْ أَنْ نُفْتَنَ عَنْ دِينَنَّا ـ

جائيں۔

(۵۹۷۳)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُفَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي مُلَيْكَةَ (انَّهُ) سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَي عَنْهَا تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَقُوْلُ) وَهُوَ بَيْنَ ظُهْرَانَى اَصْحَابِهِ إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ انْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَىَّ مِنْكُمْ فَوَ اللَّهِ لَيُقْتَطَعَنَّ دُونِی رِجَالٌ فَلاَ قُوُلَنَّ آیُ رَبِّ مِنِّی وَ مِنْ اُمَّتِی فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ مَا زَالُوْا يَرُجِعُونَ عَلَى آغَقَابِهِمْ۔

(٤٩٧/٣)وَ حَدَّلَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْآعْلَى الصَّدَفِيُّ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ آخْبَرَنِى عَيْمَرُّو وَ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكُيْرًا حَدَّلُهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أَمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهَا قَالَتْ

أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَ كِيْزَانُهُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ فَمَنْ جَوْآ دَى مير اس حوض سے بيع كا بجراس كے بعداس كو بھي بيار نہیں لگے گی۔

(۵۹۷۲) حضرت اساء بنت الي بكر برات فرماتي بين كدرسول الله مَنْ عَيْنَافِ فِر مايا: ميس حوض (كوثر) يربول كانيبال تك كه جوتم ميل ہے میرے یا س آئے گا میں اُسے و کھے ربا ہوں گا اور پچھ لوگوں کو میرے تریب ہونے سے پہلے ہی پکڑلیا جائے گا تو میں التد مز وجل کی بارگاہ میں عرض کرول گا:اے میرے پرورد گارا پیاوگ تو میرے (فرمانبردار) اورمير امتى بين تو آپ كوجواب مين كها جائے گا کہ کیا آپنیں جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام (بدعات) کیے؟ اللہ کی قتم! آپ کے بعد بیلوگ فورا ایز یول کے

بل پھر گئے ( یعنی بدعات ورسوم میں مبتلا ہو گئے ) راوی کہتے ہیں کہ ابن الی ملیکہ بیدؤ عا پڑھا کرتے تھے:''اے اللہ! ہم اس بات سے پناہ ما تکتنے ہیں کہ ہم ایر ایوں کے ہل چرجائیں اوراس بات سے بھی کہ ہم اپنے دین سے کسی آز مائش میں مبتلا کردیئے

(۵۹۷۳) حفرت عائشہ طائشہ طاق میں کہ میں نے رسول اللہ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ كَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَ درمیان بیٹے ہوئے فرمار ہے تھے کہ میں دوض (کوش) پرتمہاراا تظار كرول كاكمةم ميس سےكون كون ميرے ياس آتا ہے۔ الله كى قتم! کچھآ دی میرے پاس آنے سے روک دیئے جائیں گے۔ میں کہوں گا:اے میرے پروردگار! بیتو میرے (فرمانبردار) اور میرے اُمتی ہیں تو اللہ فرمائے گا کہ آپنیں جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام (رسوم وبدع ت) کیے۔ بدلگا تارائے ایر ایول کے بل '(لیعنی اپنے دین) ہے پھرتے ہی رہے۔

(٣ ٥٩٧ ) حضرت أم سلمه ﴿ فِي نَهِ مَنْ لِيَتَنِّمُ كَى زوجِهِ مطهر وفر ماتى • بين کہ میں لوگول ہے حوض ( کوثر ) کا ذکر سنتی تھی لیکن اس کے بارے میں میں نے رہول الدُمَنَی عَیْرِ مسے نہیں سنا تھا۔ ایک دن جبکہ ایک لڑکی میرے سر میں تنکھی کر رہی تھی تو میں نے رسول التد مُن اللَّيْظَ كوفر ماتے ہوئے سنااےلوگو! ( حفرت اُمْ سلمہ بھٹھا فرماتی ہیں) کہ میں

كُنْتُ آسُمَعُ النَّاسَ يَذْكُرُوْنَ الْحَوْضَ وَلَمُ آسُمَعُ الْنَاسَ يَذْكُرُوْنَ الْحَوْضَ وَلَمُ آسُمَعُ الْلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمًا مِنْ وَلِكَ وَالْجَارِيَةُ تَمْشُطُنِى فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ فَقُلْتُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ السَّاخِوى عَنِى قَالَتُ اِنَّمَا دَعَا الرِّجَالَ وَلَمْ لِلْجَارِيَةِ السَّاءَ فَقُلْتُ إِنِّى مِنَ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَى الْحَوْضِ صَلَى الله عَلَى الْحَوْضِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنِّى لَكُمْ فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ فَلَكَ اللهِ عَلَى الْحَوْضِ فَلَيْكَ لَا يَأْتِينَ آحَدُكُمُ فَيُذَبُّ عَنِى كَمَا يُذَبُّ الْبَعِيْرُ الشَّالُ فَاقُولُ فَيْمَ هَذَا فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا الضَّالُ فَاقُولُ فَيْمَ هَذَا فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا الضَّالُ فَاقُولُ عَلَى الْمَحْوَشِ الْمَنْ اللهُ عَلَى الْمَعْدَدُ وَالْمَسْحَقَالُ اللهُ الل

(۵۹۵۵)وَ حَدَّنِنِي آبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ وَ آبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوْ احَدَّنَنَا آبُو عَامِرٍ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا الْهُلَحُ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعِ قَالَ كَانَتُ أَمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ انَّهَا لَلْهِ بْنُ رَافِعِ قَالَ كَانَتُ أَمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ انَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيُّ فِيجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهِي تَمْتَشِطُ سَمِعَتِ النَّبِيُّ فِي يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهِي تَمْتَشِطُ النَّاسُ فَقَالَتُ لِمَا شِطَتِهَا كُفِي رَاسِي بِنَحْوِ حَدِيْثِ بُكِيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ.

(۵۹۷۷) حَدَّثَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَبْثُ عَنْ يَزِيْدَ بَنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى اَهْلِ اُحْدٍ صَلَاتَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى اَهْلِ اُحْدٍ صَلَاتَهُ عَلَى المَيْتِ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى المَيْتِ ثُمَّ انْصَرَفَ الله المَيْتِ فَقَالَ اللهِ قَلْمُ الله عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

نے اس لڑی ہے کہا: مجھ سے سلحدہ ہو جا۔ وہ کہنے گی: آپ نے صرف مردوں کو بلایا ہے اور عور توں کو نہیں بلایا۔ تو میں نے کہا: میں بھی (دین کے بارے میں آپ کے فرامین سننے کیلئے ) لوگوں میں سے بول۔ رسول القد مَلَ اِلَّا اِللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مَلَى اللهِ ال

(۵۹۷۵) جھڑت اُمْ سلمہ رضی القد تعالیٰ عنہا بیان کرتی بیں کہ انہوں نے نبی سلی القد علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا اس حال میں کہ وہ (اپنے بالوں میں) کنگھی گروا ربی تھیں۔ آپ مئی تین نے فرمایا: اللہ لوگو! حضرت اُمْ سلمہ رضی القد تعالیٰ عنہا نے (جب بیسنا) تو کنگھی کرنے والے سے کہنے لگیں: میرے سرکو رہنے دیے دیے بین کی روایت کی طرح نقل کی گئی ہے۔

(۵۹۷۱) حفرت عقبہ بن عامر شین ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منا آیک دن باہر نکلے اور شہداء اُحد کی نماز اس طرح سے پڑھی جس طرح کی میت کی نماز پڑھا کرتے ہیں پھر آ پ منبر پرتشریف لائے اور فرمایا: میں تمبارے لیے پیش خیمہ ہوں اور میں تمبارا گواہ ہوں اور اللہ کی فتم میں اب بھی اپنے حوش (کوشر) کو دکھیر ہاہوں اور میں تمبارا گواہ مجھے زمین کے خزانوں کی جابیاں دی گئیں ہیں یاز مین کی جابیاں اور اللہ کی فتم میرے بعد مشرک بن اور اللہ کی فتم میرے بعد مشرک بن جاؤے بلکہ جھے اس بات کا ڈرنبیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک بن جاؤے بلکہ جھے اس بات کا ذریع کے تم لوگ دُنیا کے لا کے میں آکر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے۔

(٥٩٧٧) حفرت عقبه بن عامر طبين فرمات بي كدرمول الله

يَغْيَى ابْنَ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا آبِى قَالَ سَمِعْتُ يَخْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِى حَبِيْبِ عَنْ مَرْفَدٍ عَنْ عُفْقَةَ بْنِ عَامِر رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى الْحُورِ فَى الْاَحْيَاءِ وَالْاَمُواتِ فَقَالَ إِنِي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا فَقَالَ إِنِي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ آيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ إِنِي لَسْتُ اخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا اَنْ بَشْرِكُوا بَعْدِى وَلَا كِنِي اَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا اَنْ تَسَافُسُوا فِيْهَا وَ تَقْتَلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكُ مَنْ كَانَ تَنْ الله قَلْكُمْ قَالَ عُقْبَةُ فَكَانَتِ آخِرَ مَا رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

(۵۹۷۸) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ آبُو كُرَيْبٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ الْمُعْمَشِ عَنْ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا فَرَطُكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحُوْضِ وَلَانَازِ عَنَّ آفُواها ثُمَّ لاَعْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ فَاقُولُ لا الْحَوْضِ وَلَانَاذِ عَنَّ آفُواها ثُمَّ لاَعْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ فَاقُولُ لا تَدْرِى مَا الْحَدَثُو ابْعُدَكَ.

(۵۹۷۹)وَ حَدَّثَنَاهُ عُفْمَانُ بْنُ آبِی شَیْبَةَ وَ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ جَرِیْرِ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ یَذْکُرْ اَصْحَامِی اَصْحَابی۔

(۵۹۸۰)حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بَنُ آبِی شَیْبَةَ وَ اِسْحَقُ بُنُ اَبِی شَیْبَةَ وَ اِسْحَقُ بُنُ الْمُمَنَّٰی اِبْرَاهِیْمَ کِلَاهُمَا عَنْ جَرِیْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُمَنَّٰٰی حَدَّثَنَا شُعْبَةً جَمِیْعًا عَنْ مُغِیْرَةً عَنْ اَبْسِی عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِی عَنْ اِللّٰهِ عَنِ اللّٰمِ عَنْ اللّٰهِ عَنِ النَّبِی عَنْ اللّٰهِ عَنِ اللّٰمِ عَنْ اللّٰمِ عَنْ اللّٰمِ عَنْ اللّٰمِ عَنْ اللّٰمِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰمِ عَنْ اللّٰمَ عَنْ اللّٰمُ اللّٰمِ عَنْ اللّٰمِ عَنْ اللّٰمُ عَنْ اللّٰمَ عَنْ اللّٰمِ عَنْ اللّٰمَ عَنْ اللّٰمِ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمِ عَنْ اللّٰمِ عَلْمَ اللّٰمِ عَلْمَا عَلْمَ اللّٰمِ عَنْ اللّٰمِ عَلْمَ اللّٰمِ عَلْمَ اللّٰمِ عَلْمَا اللّٰمِ عَلْمَالِمُ عَلَى اللّٰمِ عَلْمَالِمُ عَلَى اللّٰمِ عَلْمَالِمُ عَلَى اللّٰمِ عَلْمَا اللّٰمِ عَلْمَالِمُ اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَيْمِ اللّٰمِ عَلْمَا اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلْمَالِمُ اللّٰمِ عَلْمَا اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلْمَا عَلَمْ اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللْمَالِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ عَلَى الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ

حَدِيْثِ الْاَعْمَشِ وَ فِي حَدِيْثِ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ سَمِعْتُ اَبَا وَاتِلٍ.

(۵۹۸)وَ حَدَّثَنَاهُ سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَيْثُى ٱخْبَرَنَا (۸۱

صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد پر نماز پڑھی پھر آپ منبر پر چڑھے جسیا کہ کوئی زندوں اور مُر دوں کورخصت کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں حوش کوثر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا اور حوش کوثر کی چوڑائی اتن ہے جتنا کہ ایلہ کے مقام سے جھہ کے مقام تک فاصلہ ہے۔ مجھے تم سے اس بات کا ڈرنہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک بن جاؤ گے لیکن مجھے تم سے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے لائے میں آپ س میں حسد کرنے لگ جاؤ گے اور آپس میں خون ریزی کرنے لگ جاؤ گے۔ وس کے نتیجہ میں تم ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے۔ حضرت عقبہ جھے فرماتے میں کہ میں نے رسول اللہ صلی المتدعلیہ وسلم کو آخری مرتبہ منبر پر دیکھا ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی المتدعلیہ وسلم کو آخری مرتبہ منبر پر دیکھا

(۵۹۷۸) حضرت عبداللہ ﴿ اللهٰ فرماتے ہیں که رسول الله مَنَّ اللَّهُ اللهِ فَر ماتے ہیں که رسول الله مَنَّ اللَّهُ اللهِ فرمایہ عبد الله ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

(۵۹۷۹) حفزت اعمش رضی التد تعالی عنه سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں اصحابی اصحابی کے الفاظ ذکر نہیں میں

(۵۹۸۰) حفرت عبدالله رضی الله تعالی عنه نبی مَثَالَیْنِ اسے حضرت الله عنه الله تعالی عنه الله تعالی عنه الله تعالی عنه کی روایت میں عَنْ مُغِیْرَةً کی جگه سَمِعْتُ اَبَا وَ اِئِل کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ '

(٩٩٨١) حضرت حذيفه رضى التدتعالي عندني صلى البدعليه وسلم سے

عَبْثُرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ كِلَاهُمَا عَنْ حُصَيْنِ عَنْ آبِى وَائِلِ عَنْ حُدَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ الْاعْمَشِ وَ مُغِيْرَةً

(۵۹۸۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيْعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِيِّ عَنْ اللهُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنُ أَبِى عَدِيٍّ جَنْ شُعْبَةً عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَارِثَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَارِثَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ تُرَىٰ أَنْهُ تَسْمَعُهُ قَالَ الْاَوَانِي قَالَ لَا فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ تُرَىٰ فِيهِ الْآنِيَةُ مِثْلَ الْكَوَانِي قَالَ لَا فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ تُرَىٰ فِيهِ الْآنِيةُ مِثْلَ الْكَوَانِي قَالَ لَا فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ تُرَىٰ فِيهِ الْآنِيةُ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ.

(۵۹۸۳)وَ حَدَّثَنِی اِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا حَرْمِیٌّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ آنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ الْخُزَاعِیَّ یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ یَقُولُ وَ ذَکّرَ الْحَوضَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ یَذْکُرْ قَوْلَ الْمُسْتَوْرِدِ وَ قَوْلَهُ

(۵۹۸۳) حَدَّنَا اللهِ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ وَ الْبُو كَامِلِ الْمَحْدَرِيُّ قَالَا حَدَّنَا حَمَّادٌ وَهُو ابْنُ زَيْدٍ حَدَّنَا آيُّوْبُ الْمَجْحَدِرِیُّ قَالَا حَدَّنَا حَمَّادٌ وَهُو ابْنُ زَیْدٍ حَدَّنَا آیُوْبُ اللهِ ﷺ اِنَّ عَمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِنَّ الْمُثَنَّى اَمُمَكُمْ حُوْشًا مَا بَيْنَ نَاحِيَتِهِ كَمَا يَيْنَ جَرْبَاءَ وَ اَذْرُحِ لَمَا مَكُمْ خُوْشًا مَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَ اَذْرُحِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَ هُو الْقَطَّانُ وَ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُو الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُو الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ الْحَبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَنْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَنْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي قَالُ إِنَّ الْمَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاء وَ اَذُرُحَ وَفِي رَوايَةِ ابْنِ الْمُثَنَى حَوْضِى -

(۵۹۸۷)وَ حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِى حِ وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُيُدُ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِلَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَالُتُهُ

حفرت اعمش اور حفزت مغیرہ کی حدیث کی طرح روایت نقل گرتے ہیں۔

( ۵۹۸۲) حضرت حارثہ جو تؤ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی می انہوں نے نبی می انہوں ہے نہی می انہوں ہے جہ تنا کہ صنعاء اور مدینہ منورہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت مستورہ نے یہ حدیث می کر کہا کہ کہ یہ آ پ نے برتنوں کے بارے میں کچھ نبیں سنا؟ انہوں نے کہا نہیں ۔ تو حضرت مستور کہنے گئے کہ اس حوض میں تاروں کی طرح برتن ہوں ۔

(۵۹۸۳) حفرت حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ' قرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ' آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور پھر حوض کی روایت فدکورہ حدیث کی طرح نقل کی اور اس میں حضرت مستور کا قول ذکر نہیں کیا۔

(۵۹۸۴) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علی الله تعالی حض ہے ارشاد فرمایا: تمبار سے سامنے حض ہے اس کے دونوں کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ مقام جربا اور اذرح کے درمیان فاصلہ ہے۔

(۵۹۸۵) حضرت ابن عمر جوان نبی صلی التدعلیه وسلم ہے روایت کرتے ہوئے فرمانے ہیں کہ آپ نے فرمایا جمہارے سامنے حوض ہے (اور بیدا تنابرا ہے) جتنا کہ مقام جربا اور اذرح کے درمیان فاصلہ ہے اور ابن مثنیٰ کی روایت میں ''حوضی'' کا لفظ ہے بینی میرا حوض۔

(۵۹۸۲) حفرت مبیداللہ بھیؤاس سند کے ساتھ ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ اس میں صرف بدالفاظ زائد ہیں کہ حضرت عبیداللہ بھیئؤ نے حضرت نافع جھیئؤ سے مقام جرباء اور اذرح کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے فرمایا: بیرشام میں دو

فَقَالَ قَرْيَتَيْنِ بِالشَّامِ بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ ثَلَاثِ لَيَالٍ وَفِى حَدِيْثِ ابْنِ بِشُو ثَلَاثَةِ آيَّامٍـ

(۵۹۸۵)وَ حَدَّثِنَىٰ سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنٍ بِمِثْلِ حَدِيْثٍ عُبَيْدِ اللَّهِ .

(۵۹۸۹)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةً وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبِى شَيْبَةً وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبِى الْمَرَاهِيْمَ وَ أَبْنُ أَبِى عُمَرَ الْمَكِنُّ وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ آبِى شَيْبَةً قَالَ السَحْقُ آخُبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَيِّيُّ عَنْ آبِى عِمْرَانَ الْعَزِيْرِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِى ذَرِّ قَالَ الْجَوْنِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِى ذَرِّ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا آنِيةُ الْحَوْضِ قَالَ وَالّذِى نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ لَآنِيتُهُ اكْثُولُ مِنْ عَدِدِ نُجُومِ الشَّلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْعِيةِ الشَّهُ الْحَوْضِ قَالَ وَالَّذِى الشَّمَاءِ وَكُواكِبِهَا آلَا فِي اللّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْعِيةِ الشَّهُ الْحَدْمَ الْمُطْلِمَةِ الْمُصْعِيةِ الشَّهُ الْحَدْمَ الْمُطْلِمَةِ الْمُصْعِيةِ الشَّهُ الْحَدْمَ الْمُطْلِمَةِ الْمُصْعِيةِ الشَّهُ الْمُعْلِمَةِ الْمُطْلِمَةِ الْمُصْعِيةِ الشَّهُ الْمُعْلَمِةِ الْمُصْعِيةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ الشَّهُ الْمُعْلَمَةُ الْمُعْلِمَةِ اللّهُ اللّهُ الْمُقْلِمَةِ الْمُعْلَمُ الْمُولِةِ مَا بَيْنَ عَمَّانَ اللّي اللّهُ مَاوُهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنِي الْمُعْلَمُ اللّهُ الْحُولِةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ

(۵۹۹۰) حَدَّثَنَا آبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِیُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِى طَلْحَةَ الْمُعْمَرِيِّ بْنِ آبِى طَلْحَةَ الْمُعْمَرِيِّ

بستیاں ہیں'ان دونوں بستیوں کے درمیان تین رات کی مسافت کا فاصلہ ہےاورابن بشر کی روایت میں تین دن کا ذکر ہے۔

( ۱۹۸۷) حفرت ابن عمرض القد تعالى عنها نبي كريم صلى القدعانيه وسلم ب حفرت عبيد الله كى روايت كى طرح حديث نقل كرت بين -

(۵۹۸۸) حضرت عبداللہ جائے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمبارے سامنے حوض ہے (بیہ حوض اتنا بزا ہے) جتنا کہ مقام جرباء اور ازرج کے درمیان فاصلہ ہے اور اس حوض میں آسان کے ستاروں کی طرح کوزے ہیں جو آ دمی اس حوض پر آئے گا اور اس میں سے بے گا تو اس کے بعدوہ بھی بھی پیاس نہیں ہوگا

( ۹۹۹۹ ) حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! حوض کوڑ کے برتن کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا فتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں محمصلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اس حوض کے برتن آسان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں اور اس رات کے تار بے جورات اندھیری ہواور جس میں بدلی ہویہ جنت کے برتن ہیں جواس برتن سے پٹے گاوہ پھر بھی بیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض میں جنت کے دو پرنا لے بہتے ہیں جو اس سے پٹے گاوہ پیاسانہیں ہوگا۔ اس حوض کی چوڑ ائی اور اس لمبائی دونوں برابر ہیں جتنا کہ مقام عمان اور مقام ایلہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہید سے زیادہ سفید اور شہید سے زیادہ سفید اور شہید سے زیادہ سفید اور

(۵۹۹۰) حضرت ثوبان رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں اپنے حوض کے کنار سے پرلوگوں کو ہٹار ہا ہوں گا۔ یمن والوں کو میں اپنی لاٹھی ماروں گا یہاں کے کے کہ کے کہ کہ کمن والوں پر (حوض کا پانی ) مبہہ پڑے گا پھر آ ہے صلی اللہ کے کہ یمن والوں پر (حوض کا پانی ) مبہہ پڑے گا پھر آ ہے صلی اللہ

عَنْ ثَوْبَانَ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ فَتَدُ قَالَ اِنِّى لَبِعُفْرِ حَوْضِى اَذُودُ النَّاسَ لِآهُلِ الْيَمَنِ اَضْرِبُ بِعَصَاى حَتْى يَرْفَضَ عَلَيْهِمْ فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ مِنْ مُقَامِى اللى عَمَّانَ وَ سُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّمِنِ وَاحْلَى مِنْ الْعَسَلِ يَعُتُ فِيْهِ مِيْزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبِ وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقِ۔
الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبِ وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقِ۔

(۵۹۹)وَ حَدَّنَيْه زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَا ٱلْحَسَنُ بْنُ مُوْسِي حَدَّنَا ٱلْحَسَنُ بْنُ مُوْسِي حَدَّنَا ٱللهُ تَعَالَى عَنْهُ مُؤْسِي حَدَّثَنَا شَيْبانُ عَنْ قَتَادَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ بِالسَّنَادِ هِشَامٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ آنَا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عِنْدَ عُقْرِ الْحَوْضِ.

(299r)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ عَنْ تَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ حَدِیْثَ الْحَوضِ فَقُلْتُ لِیَحْیَ بُنِ حَمَّادٍ هذَا حَدِیْثٌ سَمِعْتَهُ مِنْ آبِی عَوَانَةً فَقَالَ وَ سَمِعْتَهُ أَيْضًا مِنْ شُعْبَةً فَقُلْتُ انْظُرْ لِی فِیْهِ فَحَدَّثَنِی بهد

(۵۹۹۳)وَ حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ حَدَّقَنَا الرَّبِيْعُ يَغْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيِّ فِي قَالَ لَآذُودَنَّ عَنْ حَوْضِى رِجَالًا كَمَا تُذَادُ الْغَرِيْبَةُ مِنَ الْإِبِلِ-

(٥٩٩٣)وَ حَدَّثِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْمَ بِمِثْلِهِ۔

(۵۹۹۵)وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بَنُ يَخْيَى آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ آخْبَرَنِي يُونُسُ بَنَ مَالِكٍ آخْبَرَنِي يُونُسُ بُنَ مَالِكٍ حَدَّثَةُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَدْرُ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةً وَ صَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَإِنَّ فِيْهِ مِنَ الْآبَارِيْقِ كَعَدَدِ

نلیہ وسلم سے حوض کی چوڑ اگ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فر مایا: (حوض کا پانی) دودھ سے زیادہ سفید اور شہید سے زیادہ میٹھا ہے۔اس حوض میں جنت کے دو پر نالے بہیں گے جن کی جنت کے ذریعہ سے مد دبوگی ان میں سے ایک پر نالہ سونے کا اور دوسر اچاندی کا برنالہ ہوگا۔

(۵۹۹۱) حضرت قادہ جائین سے ہشام کی سند کے ساتھ مذکورہ صدیث کی طرح صدیث نقل کی گئ ہے۔ سوائے اس کے کہاس میں ہے کہ آپ نے کہاں میں ہے کہ آپ نے کہاں میں ہے کہ آپ نے کہاں میں ہوں گا۔

(۵۹۹۲) حضرت ثوبان جوئن نی سُلُتَیْنَمْ ہے حوض کور کی حدیث (ندکورہ حدیث کی طرح منقول ہے) (محدین بنار کہتے ہیں) کہ میں نے یکی بن جاد ہے کہا کہ تو نے بیحدیث ابوعوانہ ہے بی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ (ہاں!) اور میں نے بیحدیث شعبہ ہے بھی سنی ہے۔ تو میں نے کہا: وہ بھی مجھ ہے بیان کروتو انہوں نے وہ بھی مجھ سے بیان کروتو انہوں نے وہ بھی مجھ سے بیان کروتو انہوں نے وہ بھی مجھ سے بیان کروتو انہوں کے وہ بھی مجھ سے بیان کروتو انہوں نے وہ بھی مجھ سے بیان کروتو انہوں کے وہ بھی مجھ سے بیان کردی۔

(۹۹۳ ۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میں اپنے حوض کوثر ہے لوگوں کو اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح کہ اجنبی اونٹوں کو ہٹایا جاتا ہے۔

(۹۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعد لی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث کی طرح فرمایا۔

(۵۹۹۵) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے حوض کی مقدار اتی ہے جتنی کہ ایله کے مقام سے مقام صنعا، جو کہ علاقہ بمن کے درمیان ہے اور اس حوض میں برتن آسان کے تاروں کے برابر

تنجوم الشماءر

(۵۹۹۲)وَ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَقَّانُ بْنُ مُسْلِمِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنَ صُهَيْبٍ يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ انَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنُ صَاحَبَنِي حَتَّى إِذَا رَآيْتُهُمْ وَ رُفِعُوا اِلَتَى اخْتُلِجُوا دُوْنِي فَلَا قُوْلَنَّ اَيْ رَبِّ اُصَیْحَابِی اُصَیْحَابِی فَلَیُقَالَنَّ لِی اِنَّكَ لَا تَدُرِی مَا أَخُدَثُوا بَعُدَكُ

(۵۹۹۷)وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيٌّ بْنُ حُجُرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ٱبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ جَمِيْعًا عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ يَهِلَذَا الْمَعْلَى وَ زَادَ آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُوْمِ (۵۹۹۸)وَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ وَ هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى وَاللَّفْظُ لِعَاصِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ آبِي قَالَ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ

> صَنْعَاءَ وَالْمِدِيْنَةِ. (۵۹۹۹)وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَ حَدَّثَنَا حَسَنُ (بنُ عَلِيٍّ) الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ كِلَا هُمَا عَنْ قَنَادَةَ عَنْ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِعْلِهِ غَيْرَ آنَّهُمَا شَكًّا فَقَالَا ٱوْ مِغْلَ مَا بَيْنَ الْمَدِيْنَةِ وَ عَمَّانَ وَ فِي حَدِيْثِ أَبِي عَوَانَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ حَوْضِي.

> النَّبَيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ نَاحِيَتَىٰ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ

(٢٠٠٠)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّزِّيُّ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَمِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً قَالَ قَالَ آنَسٌ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ تُرَىٰ

(٥٩٩٦) حضرت انس بن ما لك طِيْنَةُ فرمائع مبي كه نبي صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا:حوض پر پچھا ہے آ دمی آئیں گے جو دنیا میں میرے ساتھ رہے یہاں تک کہ جبٰ میں اُن کودیکھوں گااوراُن کو میرے سامنے کیا جائے گا تو اُن کومیرے قریب آنے ہے روک دیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا: اے میرے پرور گارا بیتو میرے ساتھی ہیں' ية مير ب المحلى بين و حواب مين كهاجائ كاكرة بنيس جانت کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا (رسوم و بدعات)ایجادکیں۔

(٩٩٤ ٤) حضرت انس رضى التدتع لي عنهُ نبي كريم صلى التدعليه وسلم ہے یہی روایت نقل کرتے ہیں اور اس میں بیزائد ہے کہ اس حوض کے برتن ستاروں کے برابر ہیں۔

(۵۹۹۸)حفرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

میرے حوض کے دونوں کناروں کے درمیان اتنا (طویل) فاصلہ ہے جتنا کہ مقام صنعاء اور مدیند منورہ کے درمیان

. ( 999 ۵ ) حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه نبی صلی الله علیه وسلم ہے مٰدکورہ صدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں 'سوائے اس کے کہاس میں دونوں راویوں کوشک ہے دہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ نے فر مایا کہ مدینہ منورہ اور عمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اور ابوعوانہ کی روایت میں لابغنی خوصی کے الفاظ ہیں۔

( ۲۰۰۰ )حضرت قیادہ طابینے سے روایت ہے کہ حضرت انس طابینے نے فرمایا:اللہ کے نبی صلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا: تو اس حوض میں سونے اور جاندی کے کوزے ویکھے گا جتنے کہ آسان کے تارے

فِيْهِ اَبَارِيْقُ اللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُوْمِ الشَّمَاءِ. ٥٠٠٧٪ مَ يَوَدُرُ مُوْرُدُ مُ مَا يَدِيدُ مِنْ الْمُعَادِ مُعَادِدُ مُعَادِدُ اللَّهُ مَاءِ.

(ا ٢٠٠١) وَ حَدَّقَنِيْهِ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسِلِي حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَالِكٍ مُوسِلِي حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ اللهِ عَلَى قَالَ مِعْلَهُ وَ زَادَ اَوْ الْكُفُرُ مِنْ عَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ .

(۱۰۰۲) حَدَّثِنِي الْوَلِيْدُ بُنُ شُجَاعِ بُنِ الْوَلِيْدِ الْوَلِيْدِ الْوَلِيْدِ السَّكُونِيُّ جَدَّثِنِي زِيَادُ بُنُ خَيْنَمَةً عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَلَى الْحَوْضِ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ آلَا إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَانَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ طَوَقَيْهِ كَمَا بَيْن صَنْعَاءَ وآيَلَةً كَانَ الْاَبَارِيْقَ فِيْهِ النَّجُومُ۔

(۲۰۰۳)وَ حَدَّنَنَا قُيْنَبَهُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً قَالَا حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مَسْمَارِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ قَالَ كَتَبْتُ اللهِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً مَعَ غُلَامِي نَافِعِ ٱخْبِرْنِي بِشَيْ وَ اللهِ عَنْ قَالَ فَكَتَبَ النّي اللهِ عَلَى الْعَوْضِ۔ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْعَوْضِ۔ سَمِعْتُهُ يَقُولُ آنَا الْفَرَطُ عَلَى الْعَوْضِ۔

(۱۰۰۱) حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ الله علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث کی طرح فر مایا اور اس میں اتنی بات زائد ہے کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ۔

(۲۰۰۲) حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں حوضِ کوثر پر تمہارے لیے پیش خیمہ ہوں گا اور اس حوض کے دونوں کناروں کے درمیان اتنا فا صلہ ہے جتنا کہ مقام صنعاء اور مقام الملہ کے درمیان فاصلہ ہے اور اس میں کوزے ستاروں کی طرح ہوں گا

(۱۰۰۳) حفرت عامر بن سعد بن ابی وقاص بلاتی سے روایت ہے کہ میں نے حفرت جابر بن سمرہ بلاتی کی طرف اپنے غلام نافع کے ہاتھ ایک خطالکھ کر بھیجا کہ جمھے اس چیز کی خبر دو کہ جوآپ نے رسول اللہ صلی اللہ عایہ وسلم سے بن ہے۔ انہوں نے جمھے لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں: میں حوض کو ٹر پر تمہارے پیش خیمہ

کُلک میں الباب کی احادیث میں جناب جی کریم مُن این کو کم مُن کی کی مُن کی کی کا گذار ہے جوت اور آپ مُن کی کی کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان احادیث میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ جولوگ دنیا میں نئی کی رسوم وروائ اور بدعات کودین کے نام پر جاری کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور ایسے لوگوں کو حوض کو ثر پر سے اللہ کے نی مُن این کی طرف سے دھتکار دیا جائے گا۔ اُس وقت سے پہنے پہنے برطرح کی بدعت سے تو برکر لین جا ہے۔

باب: شی مَنْ النَّیْرِ کُماس اکرام کے بیان میں کہ فرشتوں نے آپ مَنْ النَّیْرِ کُمار) فرشتوں نے آپ می گائی کے ساتھ مل کر (کفار) سے قال کیا ہے

(۲۰۰۴) حفرت سعد طِنْتِیْ ہے روایت ہے کہ میں نے غزوہ اُحد کے دن رسول اللّہ مَثَلَّیْنِیَّا کے دائیں اور بائیں دو آ دمیوں کو دیکھا ١٠٣٠: باب اِكْرَامِه ﷺ بِقِتَالِ الْمُلَاثِكَةِ مَعَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ

(٢٠٠٣)وَ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ خَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنُ بِشْرٍ وَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ

عَنْ اَبْيَهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَايْتُ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُخُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بَيَاضٌ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَغْدُ يَغْنِي جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَانِيْلَ عَلَيْهِمَا الصَّالْوَةُ السَّلَامُ

(٢٠٠٥)وَ حَدَّاثِنَى اِسْحْقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا سَعْدٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَاصٍ قَالَ لَقَدُ رَآيْتُ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَ عَنْ يَسَارِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ يُقَاتِلَان عَنْهُ كَاشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَآيَتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ\_

#### ١٠٣٨: باب شُجَاعَتِه

(۲۰۰۲)حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيْمِيُّ وَ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ وَ أَبُو كَامِلٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيِي ُ قَالَ يَحْيِي أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْسَنَ النَّاسِ وَ كَانَ ٱجْوَدَ النَّاسِ وَ كَانَ ٱشۡجَعَ النَّاسِ وَلَقَدُ فَزِعَ اَهْلُ الۡمَدِیۡنَةِ ذَاتَ لَیۡلَةٍ فَانْطَلَقَ نَاسٌ قَبْلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَدَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ عَلَى فَرَسِ لِابِي طُلْحَةً عُرْيٍ فِي غُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُوْلُ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا اَوْ إِنَّهُ لَبُحْرٌ قَالَ وَكَانَ فَرَسًا يُبطَّأُ

(۲۰۰۷)وَ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًّا لِآبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

جنہوں نے سفیدلباس پہنا ہوا تھا (اورآپ کی طرف سےخوب اڑ رہے تھے۔)میں نے اُن کونداس سے پہلے بھی دیکھا تھا اور نہ ہی اُس کے بعد بھی دیکھا۔ یعنی حضرت جبرئیل علیہ اور حضرت م کا نیل علیتلار

(١٠٠٥) حضرت سعد بن الي وقاص والني فرمات بيل كه ميس في غزوهٔ اُحد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دا کیں اور بائیں طرف دوآ دمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کیڑے سینے بوئے تھے۔وہ آ دمی آپ کی طرف سے خوب شدت ہے قال كرر بے تھے۔ ميں نے أن كوند إس سے يہلے بھى و يكها اور ند اس کے بعد مجھی دیکھا۔

یاب: نبی کریم مُنَافِیْنِام کی شجاعت (بہادری) کے بیان میں (۲۰۰۲) حضرت انس بن ما لک جانفیز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی التدعایه وسلم تما ملوگول سے زیادہ خوبصورت اور تمام لوگول سے زياده تختى اورتمام لوگوس سے زياده بهادر تھے۔ ايك رات مدينه منوره والے گھبرا گئے اور جس طرف سے آواز آ رہی بھی صحابہ كرام فيأية أس طرف جل برا عدراسة ميس آ ب صلى التدعليه وسلم اُن لوگوں کووا پس آتے ہوئے ملے اور آپ اس آواز کی طرف سب سے پہلے تشریف لے گئے اور آپ حضرت ابوطلحہ جاتم کے گھوڑے پرسوار تھے جو کہ نگی پیٹھے تھا اور آپ کی گردن میں تلوار تھی اورآپ فرمارے تھے کوئی گھبرانے کی بات نہیں کوئی گھبرانے کی بت نہیں اور آپ نے فرمایا: ہم نے اس گھوڑے کو تیز رفتاری میں سمندر کی طرح پایااور بیتو دریا ہےاوروہ گھوڑا پہلے ست رفتاری میں مشهورتها\_

(۲۰۰۷) حفرت انس طائلا سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) مدینہ منورہ میں کچھ گھبراہٹ سی پیدا ہوگئ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوطلحد مراتنية كأكهور اما نكاجيمندوب كباجاتا تقارآب صلى الله عليه وسلم ال محور عديد مرام موسة اور فرمايا بم في تو كوئي

يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَهُ فَقَالَ مَا رَآيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا۔

(۲۰۰۸)وَ حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنَاهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيْنِ حَدَّثَنَا حَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَفِى حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ فَرَسًا لَنَا وَلَمْ يَقُلُ لِآبِي طَلْحَةً وَفِى حَدِيْثِ خَلِدٍ عَنْ فَرَسًا لَنَا وَلَمْ يَقُلُ لِآبِي طَلْحَةً وَفِى حَدِيْثِ خَلِدٍ عَنْ

قَتَادَةَ سَمِعْتُ أنْسًار

### ١٠٣٩: باب جُودِه ﷺ

(۱۰۰۹) حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بُنُ آبِي مُزَاحِم حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَغْنِي ابْنَ سَعْدِ عَنِ الزَّهْرِيِّ حِ وَ حَدَّثَنِي ابُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ زِيَادٍ وَاللَّفْظُ لَهُ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنِي ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(١٠١٠) حَدَّثَنَاهُ أَبُّو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يُوْنُسَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَإِهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَهُ۔

### ١٠٥٠: باب خُسْنِ خُلُقِهِ

(۲۰۱۱) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَآبُو الرَّبِيْعِ قَالَا حَدَّثَبَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ آنَسِ (بُنِ مَالِكٍ) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ آنَسِ (بُنِ مَالِكٍ) قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَشْرَ بِنِيْنِيْنَ وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي اللَّهِ عَلْمَتَ كَذَا وَهَلَّا فَعَلْتَ اللَّهِ عَلَيْتَ كَذَا وَهَلَّا فَعَلْتَ

گراہت کی بات نہیں دیکھی اور ہم نے اس گھوڑے کو سمندر کی طرح مایا۔

(۲۰۰۸) حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور ابن جعفر کی روایت میں ہے کہ جمارا گھوڑا لیا اور اس میں حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑ ہے کا ذکر نہیں اور خالد کی روایت میں عن آنسیا کی جگہ سَمعتُ آنسیا ہے۔

# باب: رسول الله مَنْ عَلَيْهِم كى سخاوت كے بيان ميں

(۲۰۱۰) حفزت زہری رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث ِمبارکہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

K

كَذَا زَادَ آثِو الرَّبِيْعِ لَيْسَ مِمَّا يَصْنَعُهُ الْحَادِمُ وَلَمُ يَذْكُو ْ قَوْلَهُ وَاللَّهِ۔

(٢٠١٢)وَ حَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْ خَ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِيْنٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِثُ عَنْ آنَسٍ بِمِغْلِهِ۔

(۱۰۱۳) وَ حَدَّنَاهُ آخُمَدُ بُنُ حَنْبُلِ وَ زُمَّيْرُ بُنُ حَرْبِ جَمِيْعًا عَنُ اِسْمَعِيْلَ وَاللَّفُظُ لِاحْمَدَ قَالَا حَدَّتَنَا اِسْمُعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ آنسِ اِسْمُعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ آنسِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمّا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِينَةَ آخَذَ آبُو طَلْحَةَ بِيدِيّ فَانْطَلَقَ بِي اللّى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ آنسًا عُلامٌ كَيْسٌ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ آنسًا عُلامٌ كَيْسٌ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ آنسًا عُلامٌ كَيْسٌ فَلْيَخُدُمُكُ فَالَ فَخَذَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضِرِ وَاللّهِ مَا فَلَى لِللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا فَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا السَّفَرِ وَالْحَضِرِ وَاللّهِ مَا عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّفَرِ وَالْحَصْرِ وَاللّهِ مَا عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللل

(٣٠١٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبْنُ نُمُيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ حَدَّثَنِي سَعِيْدٌ وَهُوْ أَبْنُ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ عَمْدُ بِنُ بِعَلَى مَعْدُلَتَ كَذَا وَكُو عَلْتَ كَذَا وَكَا عَابَ عَلَى شَيْئًا قَطُّد

(۲۰۱۵) حَدَّقَنِي آبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيْدُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ إِسْحُقُ قَالَ آنَسُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَارُسَلنِي يَومًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللهِ لَا آذُهَبُ وَفِي فَارُسَلنِي يَومًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللهِ لَا آذُهَبُ وَفِي نَفْسِي آنُ آذُهَبُ لِمَا آمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجُتُ حَتَّى آمُرَ عَلَى الصِّبْيَانِ وَهُمْ يَلُعَبُونَ فِي الشَّوْقِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى المَّهِ صَلَّى وَهُمْ يَلُعُونُ فِي السَّوْقِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى المَّهِ صَلَّى وَهُمْ يَلُعُونُ فِي السَّوْقِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى المَّالَةِ صَلَّى وَهُمْ يَلُعُونُ فَي السَّوْقِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

الفاظ زائد کیے ہیں کہ جو کا م خادم کو کرنا چاہیے اور'' واللہ'' کا لفظ ذکر نہیں کیا۔

(۱۰۱۲) حضرت انس دلائن ہے ندکورہ صدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۱۰۱۳) حضرت انس طائف سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ منافیق کے میراہاتھ کی اللہ منورہ تشریف لائن حضرت ابوطلحہ طائف نے میراہاتھ کی اور عرض کی اور عرض کرنے گئے: اے اللہ کا اللہ کا انس عظمند لڑکا ہے۔ یہ آپ، کی خدمت کرے گئے: اے اللہ کے رسول! انس عظمند لڑکا ہے۔ یہ آپ، کی خدمت کرے گا۔ حضرت انس طائف فرماتے ہیں کہ میں نے سفر اور حضر میں آپ کی خدمت کی۔ اللہ کی شم! آپ نے کسی کام کے مارے میں جو میں نے کیا ہو جھی نہیں فرمایا کہ (اے انس!) تو نے یہ کام اس طرح کیوں کیا؟ اور نہ ہی اس کام کے بارے میں جس کو میں نے کیا ہو اُس کی مارے میں جس کو میں نے کیا ہو اُس کی م کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔

(۱۰۱۳) حفرت انس طلین سے روایت ہے کہ جھے نو سال تک رسول القد میں نہیں جانتا رسول القد میں نہیں جانتا کہ آپ نے بھی فرمایا ہو (کہ اے انس!) تونے بیکام اس طرح کیوں کیا؟ اور نہ ہی کہی آپ نے (میرے کیے ہوئے کام پر) کوئی کتے ہیں گی۔

ن (۱۰۱۵) حضرت انس طی این فرماتے ہیں کہ رسول الد من این تمام لوگوں سے زیادہ المجھے اخلاق والے تھے۔ ایک دن آپ نے جھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں نے کہا: اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا اور میرے جی میں سے بات تھی کہ جس کام کا اللہ کے نی من این این نے جھے تھم فر مایا ہے اُس کے لیے میں ضرور جاؤں گا۔ تو میں نکا یماں تک کہ میں کھوا سے بچوں کے پاس سے گزرا کہ وہ بازار میں کھیل رہے میں کھوا سے بچوں کے پاس سے گزرا کہ وہ بازار میں کھیل رہے تھے۔ اچا تک میں کیا دی جس کے اس کے دسول اللہ من این ہے ہیں کہ میں نے گھری کی کرے ہوئے ہیں۔ حضرت انس طابقی کہتے ہیں کہ میں نے گھری کی کرے ہوئے ہیں۔ حضرت انس طابقی کہتے ہیں کہ میں نے گھری کے میں کہ میں نے گھری کیا تھی کہتے ہیں کہ میں نے گھری کے میں کہ میں نے گھری کے میں کہ میں نے گھری کے میں کہتے ہیں کہ میں نے گھری کے کہتے ہیں کہ میں نے کہتے ہیں کہ میں نے گھری کے کہتے ہیں کہ میں نے گھری کے کہت کی کہتے ہیں کہ میں نے کہتے ہیں کہ میں نے کہتے ہیں کہ میں نے کہت کی کہتے ہیں کہ میں نے کہتے ہیں کہ میں نے کہت کی کھری کے کہت کی کی کھری کے کہت کے کہتے ہیں کہ میں نے کہتے ہیں کہ میں نے کہتے ہیں کہ میں نے کہتے ہیں کہ میں کی کھری کے کہت کی کہت کی کہتے ہیں کہ میں کے کہتے ہیں کہ میں کے کہت کی کہتے ہیں کہ میں کے کہتے ہیں کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی کھری کے کہت کی کہت کی کہت کی کہت کیں کہتے ہیں کہت کی کہتے ہیں کہت کی کر کے کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی کرنے کی کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی کہت

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَبَضَ بِقَفَاىَ مِنْ وَرَاثِي قَالَ فَنَظَرْتُ اِلَّذِهِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا ٱنَّيْسُ ٱذَهَبْتَ حَيْثُ اَمَرْتُكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ آنَا ٱذْهَبُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٢٠١٢)قَالَ آنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِيْنَ مَا عَلِمْتُهُ قَالَ لِشَىٰ ءِ صَنَعْتُهُ لَمْ فَعَلْتَ كَذَا وَ كَذَا أَوْ لِشَيْ ءِ تَرَكْتُهُ هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا وَ كُذَاـ

(١٠١٧)وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَٱبُّو الرَّبِيْعِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ آبِي النَّيَّاحِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَااِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آخْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا۔

### اه٠١: باب فِي سَخَائِهِ

(٢٠١٨)حَدَّثَنَا اَبُو بَكُر بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو ابْنُ الْمُنْكَلِدِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى ا عَنْهُ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا\_

(۲۰۱۹)وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْاَشْجَعِيُّ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ يَعْنِي

ابْنَ مَهْدِيٌّ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بِمِغْلِهِ سَوَاءٌ ــ (٢٠٢٠)وَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَنْسِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْنًا إِلَّا اَعْطَاهُ قَالَ فَجَاءَهُ وَرَجُلٌ فَآعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَكَيْنِ فَرَجَعَ اِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمَ ٱسْلِمُوا فَاِنَّ

آ پ کی طرف دیکھا تو آ پمسکرار ہے تصاور آپ نے فرمایا:اے انس! كيا تو وبال كياتها جبال جاني كاميس في تخصِّكم دياتها-حفرت انس طِالمِيُ كَهِمْ مِين كه مِين في عرض كيا: في مال! احالله کے رسول میں اب جار ماہوں۔

(٢٠١٢) حضرت انس طافئ فرماتے میں کداللہ کی قسم! میں نے نو سال تک آپ کی خدمت کی ۔ میں نہیں جانتا کہ سی کام کے بارے میں آپ نے مجھے فرمایا ہو کہ تونے بیکام اس طرح کیوں کیایا کسی ا سے کام کے بارے میں کہ جس کو میں نے نہ کیا ہو ( تو آپ نے فرمایا ہو) کہتونے بیکام کیوں نہیں کیا۔

(۱۰۱۷) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول التدصلی الله علیه وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔

# باب: رسول الله منافية في (صفت) جودوسخاء كے بیان میں

(۲۰۱۸) حفرت عبدالله طِينَيْ فرمات بين كه (مجهى بهي ايسانبيس ہوا) کہرسول اللہ مُنَافِیْظِ ہے کوئی چیز ما تگی گئی ہواور آپ نے نہ فرمایا مو۔ (لیعن آپ سے جس چیز کا بھی سوال کیا گیا آپ نے وہ چیز فورا عطافر مادی)۔

(۲۰۱۹)حضرت جابر بن عبدالله ﴿ اللَّهُ اللَّ روایت نقل کی گئی ہے۔

(۲۰۲۰) حضرت انس و النيخ فرمات ميس كداسلام قبول كرني ير رسول التدمناً في الني عطا فرمادي المجلى كى آب نے وہ چیز عطا فرمادی۔ رادی کہتے ہیں کرایک آدی آیا (اوراُس نے آپ سے سوال کیا) تو آپ نے دو ٹوں کے درمیان کی بکریاں عطا فرما دیں۔ وہ والبس این قوم کی طرف آیا اوراس نے کہا:ا نقوم!اسلام قبول کراو

صحيح مسلم جلدسوم

مُحَمَّدًا ﷺ يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ۔

(۲۰۲۱) حَدَّثَنَا آبُوبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ قَابِتٍ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَاعْطَاهُ إِيَّاهُ فَآتَى قُومَةً فَقَالَ آنَسُ فَقَالَ آنَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ فَقَالَ آنَسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُعْطِى عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقُرَ فَقَالَ آنَسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُعْطِى عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقُرَ فَقَالَ آنَسُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لِيُسْلِمُ مَا يُرِيْدُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لِيُسْلِمُ مَا يُرِيْدُ وَضَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُرِيْدُ وَمِنَ الْآنُهُ فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ آحَبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُرِيْدُ وَمَا عَلَيْهًا وَمَا عَلَيْهًا وَمَا عَلَيْهًا وَمَا عَلَيْهًا وَمَا عَلَيْهًا وَمَا عَلَيْهًا وَمَا عَلَيْهُا وَمَا عَلَيْهِا وَمَا عَلَيْهُا وَاللّهُ عَنْهُ إِلّهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

(۲۰۲۲) وَ حَدَّنِي اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرْحِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ السَّرْحِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ السَّرْحِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ السَّهِ اللهِ بُنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُووَةَ الْفَتْحِ فَصْحِ مَكَّةَ ثُمَّ خَوَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاعْطَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَعَلِهِ صَفُوانَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَعَلِهِ صَفُوانَ بُنَ المُسْلِمِيْنَ وَاعْطَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَعِلِهِ صَفُوانَ بُنَ الْمُسَيِّبِ انَّ صَفُوانَ قَالَ وَاللّهِ فَكَذَهِ وَسَلَّمَ يَوْمَعِلِهِ وَسَلَّمَ مَا فَقَدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَقَدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَقَدْ اعْطَلِي وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَقَدْ اعْطَلِي وَاللهِ وَسَلَّمَ مَا لَوْ وَاللّهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعْطِينِي وَاللهِ وَسَلَّمَ البَّاسِ الْمَقَ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَّاسِ الْمَقَ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي وَاللّهِ النَّاسِ الْمَقَ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي وَاللّهِ النَّاسِ الْمَقَ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي وَاللّهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ المُ اللهُ ال

رَّ (۲۰۲۳) حَدَّقَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُييْنَةً عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ (آنَّهُ) سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا السُحٰقُ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ وَ عَنْ عَمْرُو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ وَ عَنْ عَمْرُو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ الْمُنْ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابِي عُمْرً

كيونكه محرمنًا يُنْظِمُ تناعطا فرمات بين كهذا قد تشي كا خوف بي نبيس ربتا \_ (۲۰۲۱) حفرت انس سروایت ہے کہ ایک آ دی نے نی سُلُالیکم ے دو روں کے درمیان کی بحریاں مأنگیں تو آپ نے أے اتن ہی کریاں عطافرمادیں۔ وہ آدمی اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لكًا: ات توم! اسلام قبول كرلو له الله كي قتم! محد مثلًا في علم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ پھرمتاجی کا خوف بی نہیں رہتا۔حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آ وی سوائے دنیا حاصل کرنے کے اسلام قبول نہیں کرتا (بعنی صرف وُنیا کے مال ومتاع کے لالچ میں اسلام قبول کرتا ہے) لیکن مسلمان ہونے کے بعد اسلام اُس کی نظر میں آپ کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے ساری دنیا سے زیادہ اے محبوب ہوجا تاہے۔ (۲۰۲۲) حضرت ابن شہاب دائن سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے جوآ پ كے ساتھ تھے حنين كى طرف كلے حنين ميں مسلمانوں نے ( کقار ہے) قبال کیا تو اللہ تعالی نے اپنے دین اورمسلمانوں کی مدد فر مائى \_أس دن رسول المترمَّ في المنظم في صفوان بن أميّه كوسواونث عطا فرمائے۔ پھرسو اونٹ عطا فرمائے۔ پھرسو اونٹ عطا فرمائے۔ حضرت ابن شہاب والنو فرماتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن میتب نے بيأن كيا كه صفوان كهتم بين: البتدكي قتم! رسول التدصلي التدعليه وسلم نے مجھے عطا فر مایا جتنا عطا فر مایا اور آپتمام لوگوں سے زیادہ مجھے مبغوض تھے اور آپ صلی اللہ عایہ وسلم ہمیشہ مجھے عطا فرماتے رہے يبال تك كرآ پ صلى التدعليه وسلم مجهة تمام لوكول سے زياده محبوب

(۲۰۲۳) حضرت جابر بن عبدالله دی فیز فرماتے ہیں که رسول الله من فی ارشاد فرمایا: اگر جمارے پاس بحرین کا مال آیا تو میں تجھ باس فیر اوراس فقد راورا آپ سلی الله علیه وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں ہے اشارہ کرنے فرمایا۔ تو نبی صلی الله علیه وسلم بحرین کے مال کے آنے سے پہلے ہی (اِس دنیا سے ) رحلت وسلم بحرین کے مال کے آنے سے پہلے ہی (اِس دنیا سے ) رحلت

ہو گئے۔

صحیمسلم جلد سوم

وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُفْيَانُ وَ سَمِعْتُ اَيْضًا عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اللَّهِ قَالَ سُفْيَانُ بِيَحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اللَّهِ وَ زَادَ بْنِ عَلِيٍّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَ زَادَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ

(٢٠٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمِ ابْنِ مَيْمُوْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَرَيْجِ آخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ بَخْرِ الْبُو عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وَآخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وَآخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا مَاتَ النّبِي اللهِ عَنْ جَاءِ ابَا بَكُو مَالٌ مِنْ قِبَلِ قَالَ لَمَّا مَاتَ النّبِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ مُنْ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ الل

١٠۵٢: باب رَحْمَتِهِ ﷺ
 الصِّبْيانَ وَالْعِيَالَ وَ تَوَاضُعِهِ وَ
 فَضُلِ ذٰلِكَ

، (٢٠٢٥)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ وَ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمٰنَ وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمْنُ

فرما گئے۔ حضرت جابرض القد تعالیٰ عند آ بسلی القد علیہ وسلم کے
بعد حضرت ابو بکر رضی القد تعالیٰ عند کے پاس آئے تو حضرت ابو بکر
رضی القد تعالیٰ عند نے ایک اعلان کرنے والے کو حکم فرمایا کہ وہ یہ
اعلان کر دے کہ جس آ دی ہے نبی صلی القد علیہ وسلم نے کوئی وعدہ
کیا ہویا جس پر آ ب سلی القد علیہ وسلم کا قرض ہوتو اُسے چا ہے کہ وہ
آئے۔ تو میں کھڑا ہوگیا اور میں نے عرض کیا: نبی صلی القد علیہ وسلم
آئے۔ تو میں کھڑا ہوگیا اور میں نے عرض کیا: نبی صلی القد علیہ وسلم
ختے اس اس قدر دوں گا اور اس قدر اور اس قدر تو حضرت ابو بکر
رضی القد تعالیٰ عند نے ایک لب بھرا پھر بھے سے فرمایا: اسے گنو۔ میں
نے اُن کو گنا تو وہ پانچ سو نکلے۔ حضرت ابو بکر رضی القد تعالیٰ عند نے
فرمایا: اس سے دو گنا ہے و۔

· قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا فَحَنَى اَبُو بَكْرٍ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لِى عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَاذَا هِىَ خَمْسُ مِائَةٍ فَقَالَ خُذْ مِفْلَيْهَا۔

(۱۰۲۳) حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب نبی صلی الله علیه وسلم انقال فرما گئے تو حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه نے طرف سے پچھ مال آیا تو حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: جس آ دمی کا نبی صلی الله علیه وسلم پرکوئی قرض ہویا جس سے آ پ صلی الله علیه وسلم نے کوئی وعدہ فرمایا بو تو وہ آ دمی محارے پاس آ جائے۔ باتی روایت ابن عیبنه کی روایت کی طرح منقول ہے۔

باب: جناب نبی کریم مَنَّاثَیْنَا کُما بچوں اور اہل وعیال پرشفقت اور آپ مِنَّاثِیْنَا کی تواضع اور اس کے فضائل کے بیان میں

(۱۰۲۵) حضرت انس بن ما لک طِلْتَنَ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْنِ نے فر مایا: رات میرے ہال ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ میں

بُنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا لَابِتُ الْبَنَانِيُّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وُلِدَ لِى اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وُلِدَ لِى اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ صَلَى الله اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ يَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَامُسَكَ فَدَعَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَامُسَكَ فَدَعَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَامُسَكَ فَدَعَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَامُسَكَ فَدَعَا النّبِي صَلّى الله اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

يَقُوْلَ فَقَالِ آنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَقَدْ رَآيَتُهُ وَهُوَ

يَكِيْدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَلَمَعَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿

فَقَالَ تَلْمَعُ الْعَيْنُ وَ يَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُوْلُ إِلَّا مَا

يَرْضَى رَبُّنَا وَاللَّهِ يَا إِبْرَاهِيْمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونُونَ .

(۲۰۲۲) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا السَمْعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ اَيُّوبَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ انْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَآيْتُ اَحَدًا كَانَ ارْحَمَ انسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَآيْتُ اَحَدًا كَانَ ارْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ ابْرَاهِيْمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ كَانَ ابْرَاهِيْمُ الْبُيْتَ وَاللَّهُ لَكُنَ لَيْرُهِيْ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُونَ ابْرَاهِيْمُ الْبُيْتَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُونَ الْبَيْتَ وَاللَّهُ فَكَانَ يَنْطُلِقُ وَ نَحْنُ مَعَهُ فَيَدُخُلُ الْبَيْتَ وَاللَّهُ فَكَانَ يَنْطُلِقُ وَ لَكُنْ الْمُؤْمِنُ وَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِاهِيْمُ الْبَيْوَ وَلَكُمْ مَاتَ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَ الْمِواهِيْمَ الْبَيْوَ وَلَكُمْ مَاتَ فَى النَّذِي وَإِنَّ لَهُ لَطِنُورُيْنِ تُكَمِّلُان رَضَاعَهُ فِي النَّذِي وَإِنَّ لَهُ لَطِنُورُيْنِ تُكَمِّلَان رَضَاعَهُ فِي النَّذِي وَإِنَّ لَهُ لَطِنُورُيْنِ تُكَمِّلِلَان رَضَاعَهُ فِي الْمَدَى وَإِنَّ لَهُ لَطِنُورُيْنِ تُكَمِّلَان رَضَاعَهُ فِي

ن أس لا كانام الله بال حفرت الرائيم علينا كنام برركها۔

هر آپ نے وہ لاكا أمّ سيف كود ديا جو كدا يك لو ہاركى يوى هى اور الله لو الوسيف كما جاتا تھا۔ (ايك دن) آپ الوسيف كى طرف چلے اور ميں بھى آپ كے پيچھے پيچھے چلا۔ جب ہم الوسيف كے ہاں پنچ تو وہ اپنى لو ہے كى بھى دھونك رہ ہے تھے اور أن كا گھر دھوكيں ہے بھرا ہوا تھا تو ميں نے جلدى جلدى جلدى رسول الته مَثَا اللهِ أَلَيْنِهُم ہے كہا الله مَثَا اللهُ الله

اللہ کوں پراتی شفقت کرتے ہوئے کی کونہیں دیما جتنی کہرسول اللہ کوئیں پراتی شفقت کرتے ہوئے کی کونہیں دیما جتنی کہرسول اللہ مَا الل

(١٠٢٤)حفرت عائشهمديقد ظيفات روايت بكر كجوديهاتي

لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے

لگے:کیا آپ ایخ بچوں سے پیاد کرتے ہیں؟ آپ نے

فرمایا: ہاں ۔ تووہ دیہاتی لوگ کہنے گئے: اللہ کی قشم! ہم تو بچوں سے

پیار نہیں کرتے ۔ تو رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فر مایا: میں کیا

کروں اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم کو اُٹھالیا ہے اور ابن نمیر

کہتے ہیں (کہ آپ نے فرمایا) الله تعالی نے تمہارے دل سے رحم

(٢٠٢٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةً وَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْآغْرَابِ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اَتُقَيِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالُوا لِكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقَبِّلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ آمُلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ وَ قَالَ ابْنُ

(٢٠٢٨)وَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرٌ و حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ الْاَقُرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ فَقَالَ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

(٢٠٢٩)حَدَّقَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ آخُبَوَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ ٱخْبَرْنَا مَعْمَوْ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي ٱبُو سَلَمَةً عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

(٦٠٣٠)وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ کِلَاهُمَا عَنْ جَرِیْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْلِحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلِیُّ بْنُ خَشْرَمِ قَالَا اَخْبَرَنَا عِیْسَی بْنُ

نُمَيْرٍ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ۔

(۲۰۲۸) حضرت ابو ہریرہ خانٹوز سے روایت ہے کہ اقرع بن حابس ہیں۔ اقرع کہنے لگا کہ میرے تو دس بیٹے ہیں۔ میں نے تو ان میں ے کسی سے پیارنہیں کیا۔ تو رسول الله منا الله عنا نہیں کرتا اُس پررحمنہیں کیاجاتا (یعنی اللہ بھی اُس پررحمنہیں فرمائے \_(6

(۲۰۲۹) حضرت ابو ہررہ رضى الله تعالى عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت تقل کرتے ہیں۔

(۲۰۳۰)حضرت جربر بن عبدالله طافئو سے روایت ہے کہ رسول التدمنًا ليُنْظِمُ فِي فرمايا: جوآ ومي لوگول يررهم نبيس كرتا التدبهي أس آ وي ير رحم نہیں کرے گا۔

يُونُسَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفُصٌ يَغْنِى ابْنَ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْإَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ وَهْبٍ وَ اَبِى ظَبْيَانَ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسِ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ).

نکال دیا ہے۔

(٢٠٣١) حضرت جرير ذاتية ني مَنْ اليَّيْزُ على عامش كي (مذكوره روايت (۲۰۳۱)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ کی طرح) روایت نقل کرتے ہیں۔ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اِسْمَعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ

عَنِ النَّبِي ﷺ ح وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ وَ آخْمَدُ بْنُ عَبْدَةً قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِفْلِ حَدِيْثِ الْاَعْمَشِ۔

### ١٠٥٣: باب كُثْرَةِ حَيَّائِهِ ﷺ

(۲۰۳۲)وَ حَلَّنَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ حَلَّنَنَا آبِي حَلَّنَنَا آبِي عَلَّنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بُنِ آبِي عُتُبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي سِعِيْدٍ النُّحُلُوِيِّ ح وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّي وَ آخْمَدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ رُهَيْرٌ مُنْ مُهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ رُهُمْ مُهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ رُهُمْ يَعْنَ شُعْبَةً عَنْ رُهُمْ مُهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ

باب: رسول الله مَلْ عَلَيْهُم كَى شرم وحياء كے بيان ميں ( ٢٠٣٢) حفرت ابوسعيد خدرى رضى الله تعالى عند فرماتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم أس كنوارى لڑكى ہے بھى زياده شرم وحياء والے تھے جوكہ بايردہ ہواور جب آپ صلى الله عليه وسلم كسى چيز كو نايست محصة تقوتو ہم أسے آپ صلى الله عليه وسلم كے چيرة اقدى سے بيجان جاتے تھے۔

كتاب الفضائل

قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِي عُنْبَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْحُدْرِيَّ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشَدَّ حَبَاءً مِنَ الْعَذْرَا ءِ فِي حِدْرِهَا وَ كَانَ اِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ۔

(۱۰۳۳) حضرت مسروق بن النيئة سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ بنائی کوفہ کی طرف تشریف لائے تو ہم حضرت عبداللہ بن عمرو بنائی کے باس کئے تو انہوں نے رسول اللہ مُنافِق کا کا اللہ مُنافِق کے باس کئے تو انہوں نے رسول اللہ مُنافِق کے کہ آپ نہ تو بدزبان سے اور نہ ہی بدزبان کرتے سے اور انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بم لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق الشخص فرمایا بم لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق الشخص

یں۔ (۱۰۳۴)حفرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ای سند کے ساتھ نہ کورہ حدیث ِمبار کہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

حَدَّثَنَا ٱبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا ٱبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْاَحْمَرَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

باب رسول الله منافقة على المسكران ) اورحسن

### معاشرت کے بیان میں

(۱۰۳۵) حفرت ساک بن حرب برات کیتے ہیں کہ میں نے حفرت جابر بن سرہ برات سے عرض کیا کہ کیا آپ رسول اللہ مالی کیا آپ رسول اللہ مالی کیا آپ رسول اللہ مالی کیا آپ بہت زیادہ مجلس میں بیشا کرتے تھے تو وہاں سے درج نظنے تک نہ اُنہ محت تھے اور جب سورج نکل آتا تو آپ وہاں سے اُنھ کھڑے ہوتے اور جب سورج نکل آتا تو آپ وہاں سے اُنھ کھڑے ہوتے اور صحابہ کرام جائے گئے ہاتوں میں معروف

(۲۰۳۳) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ عُلْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةً قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو حِيْنَ قَلْمَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْكُوْفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ فَيْ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَيِّحِشًا وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَا إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ آخَاسِنَكُمْ آخُلَاقًا قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْنَ قِيمَ مَعَ مُعَاوِيَةً (إلَى) الْكُوْفَةِ۔

عِيْنَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوَيَةً (إلَى) الْكُوفَةِ۔

(۲۰۳۳)وَ حَدَّلَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِی شَیْبَةَ حَدَّلَنَا آبُو مُعَاوِیَةَ وَوَکِیْعٌ حِ وَ حَدَّلَنَا آبْنُ نُمَیْرٍ حَدَّلَنَا آبِی حِ وَ

> ۱۰۵۳: باب تَبَسَّمِهِ ﷺ وَ حُسُنِ عِشْرَتِهِ

(١٠٣٥)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيلى آخْبَرَنَا آبُو خَيْفَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آكُنْتَ تُجَالِسُ لِجَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ كَثِيرًا كَانَقَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ الصَّبْحَ كَانِقَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ الصَّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ وَ كَانُوا

ہوتے تصاور زمانہ جاہلیت کے کاموں کا تذکر وکرتے تو آپ مسکرا پڑتے تھے۔

# باب: نبی منگانی فی از کاعور توں پر رحم کرنے کے بیان میں

(۲۰۳۲) حفرت انس رضی الله تعالی عند بے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ الله علیام جے انجشہ الله علیہ وسلم ایک سفر میں مضاور ایک سیاہ فام غلام جے انجشہ کہاجاتا تھاوہ شعر پڑھر ہاتھا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اُس سے فر مایا: اے انجشہ! ذرا آہستہ آہستہ چل اور اُن اونٹوں کوشیشہ لدے ہوئے اونٹوں کی طرح ہا تک۔

(۲۰۳۷) حضرت انس جاتیز سے ندکورہ روایت کی طرح روایت نقل کی گئے ہے۔

(۲۰۳۸) حضرت انس طائن سے روایت ہے کہ نی منافیلاً اپنی ازواج مطہرات رضی التحنین کے پاس آئے اور ایک بنکانے والا ان کے اُونوں کو بنکا رہا تھا جے انجشہ کہاجاتا ہے۔ آپ نے اُس سے فرمایا: اے انجشہ! شیشوں کوآ ہتہ آ ہتہ لے کرچل حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ رسول الترمن الله علی ایک ایک بات ارشاد فرمائی کہ اگرتم میں سے کوئی اس طرح کی بات کرتا تو تم اسے کھیل (غداق) سمجھتے۔

(۲۰۳۹) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت بے کہ حضرت اُس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت بے کہ حضرت اُس سلیم رضی الله عنها نے ساتھ تصیں اور ایک ہنگانے والا اُن کے اونوں کو ہنکا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے انجشہ آہتہ آہتہ شیشوں کو لے کرچل۔

(۱۰۴۰) حضرت انس ولائيًّ ہے روایت ہے کدرسول الله مَالَيُّمَا کا صدی خوان خوش الحان ( معنی اچھی آواز والا ) تھا۔ رسول الله مَالَّيْمَا کَا

١٠٥٥: باب رَحْمَتِهِ ﷺ النِّسَآءَ وَٱمْرُهُ

يَتَحَدَّثُوْنَ فَيَأْخُذُونَ فِي آمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُوْنَ وَ

يَتَبُسُمُ ﷺ

بِالرِّفْقِ بِهِنَّ

(۲۰۳۲) حَلَّنَا أَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ وَ حَامِدُ بْنُ عُمْرُ وَ قَالَبَهُ بُنُ سَعِيْدٍ وَأَبُو كَامِلٍ جَمِيْعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيْعِ حَلَّنَا حَمَّادٌ حَلَّنَا أَيُّوبُ عَنْ آبِي قَالَ أَبُو اللَّهِ عَنْ أَنِي اللَّهِ عَنْ أَنْسِ فَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ فَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْهِ الْفَوَارِيْرِ لَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بِنَحْوِمِ لَا اللَّهِ عَنْ أَنْهِ الْمَتَكِنُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَآبُو رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بِنَحْوِمِ وَالْمُو النَّاقِدُ وَ زُهْيْرُ بْنُ عُمَرَ وَآبُو كَامِلُ قَالُوا حَلَّنَا أَبُو الرَّيْعِ الْعَنِكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَآبُو كَامِلُ قَالُوا حَلَّنَا أَبُو الرَّيْعِ الْعَبَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرُ وَآبُو كَامِلُ قَالُوا حَلَّنَا أَبُو الرَّيْعِ الْعَبَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمْرُ وَالْبُو كَالِمُ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بَنَحْوِمِ وَالْمَوْلُ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بَنَحْوِمِ وَالْمُؤَلِّ وَلَا اللَّهِ عَنْ أَنِي عَلَيْهُ عَلَى الْمُعِيلُ كَامُ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ السِّعِيلُ كَامُ وَلَا اللَّهِ عَنْ أَنْسِ أَنَ السِّيقَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ السِّعِيلُ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ السِّعِيلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَنْسِ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

(۲۰۳۹)وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سُلَيْمْنَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا يَزِيْدٌ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ يَسُوْقُ بِهِنَّ سَوَاقٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

(٢٠٣٠)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الضَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الضَّمَدِ حَدَّثَنِي هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوِّيْدًا يَا أَنْجَسَةُ لَا تُكْسِرِ فَاسَ عَلْمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوِّيْدًا يَا أَنْجَسَةُ لَا تُكْسِرِ فَاسَ عَالَى عَنْهِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَيَدُو الْقَوَارِيْرَ يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ۔

(٢٠٣١)وَ حَدَّثَنَاهُ الْمِنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَاهٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِي ﷺ وَلَمْ يَذْكُرُ حَادٍ حَسَنُ الصَّوُتِ۔

﴾ خُلاَ ﷺ النَّا ﷺ: انجصہ جوا کیے جبثی غلام تھااس کی آواز بیت اچھی تھی اور بڑی خوش الحانی کے انداز میں اشعار پڑھتا تھا جس کی وجہ ہے اُون مست بوکر تیز قدم چلتے تھے جس سے عورتوں کو تکلیف ہوتی تھی اس لیے آپ نے انجشہ کونبر دار کردیا۔

باب: نبي مَنَا لِيَنْ أَلِم مِسالو كول كاتقرب اور بركت ١٠٥٢: باب قُرُبِهِ صَلَّى اللَّهُ حاصل کرنے اور آپ منگ لین کا کو گوں کے لیے عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّاسِ وَ توضع اختیار کرنے کے بیان میں تَبُرُّ كِهِمْ بِهِ تَوَاضُعِهِ لَهُمْ

دینالیعنی کمزورعورتوں کوکوئی تکلیف نه هو۔

(۲۰۴۱) حضرت انس رضی الله تعالی عنه نبی تنگیشیکم ہے روایت نقل

کرتے ہیں لیکن اس میں حدی خوان کی خوش آوازی کا ذکر نہیں

(۲۰۴۲) حفرت انس بن مالك رضى اللد تعالى عند سے روايت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شبح کی نماز سے فارغ ہوتے تھاتو مدیند منورہ کے خادم اپنے برتنوں میں یانی لے کرآتے پھر جو برتن آ پ سلی الله عليه وسلم كے پاس لا ياجا تا تو آ پ سلى الله عليه وسلم اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈبودیتے اور اکثر اوقات سخت سردی كموسم مين بهي بياتفاقات پيش آجاتے تو پھر بھي آپاس ميں اپنا ہاتھ مبارک ڈبودیتے۔

(۲۰۴۳) حفرت انس طاشيًا ہے روایت ہے کدرسول الله مَا اللهُ عَالَيْهِ اللهِ مَا میں نے دیکھا کہ جام (ٹائی) آپ کی حجامت بنار ہاتھا اور آپ کے صحابررام ٹائش آپ كاردگرد تھ وہ نيں جا ہے تھك آپكا کوئی بال مبارک نیچ گرے بلکہ کس نہ کسی آدی کے ہاتھ میں آپ کا بالگرے۔

(۲۰۴۴) حفرت انس طانیز ہے روایت ہے کہ ایک عورت جس کی عقل میں کچھفتور تھا'وہ عرض کرنے لگی: اے اللہ کے رسول! مجھے آپ سے ایک کام ہے تو آپ نے فرمایا: اے اُم فلاں! توجس جگہ

(٢٠٣٢)وَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى وَٱبْوَ بَكْرِ بْنُ النَّصْرِ بْنِ اَبِى النَّصْرِ وَ هَارُوْنُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيْعًا عَنْ أَبِي النَّضْرِ (قَالَ أَبُو بَكُرٍ حَلَّاتَنَا أَبُو النَّضْرِ) يَعْنِي هَاشِمَ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بْنُ الْمُغِيْرَةَ عَنْ لَهِبِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينِة بِآنِيَتِهِمْ فِيْهَا الْمَاءُ فَمَا يُوْتِي بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ وَ رُبَّمَا جَاءَ ةَ فِي الْعَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيْهَا.

(٢٠٣٣)حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَآيِتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ وَاطَافَ بِهِ اَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيْدُونَ اَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي

(٢٠٣٣)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ \* أَنَّ امْرَاَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْ ءٌ فَقَالَتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ لِي اللَّكَ حَاجَةً فَقَالَ يَا أُمَّ فُلَانِ انْظُرِى آتَ عِلِبَى بَصُمْ لِلهِ مِن تَيرا كَام كردوں گا تو آپ نے ايك راسة السِّكْكِ شِنْتِ حَتَّى اَفْضِى لَكِ حَاجَتَكِ فَحَلَا مَعَهَا مِين اس عورت عليحدگي ميں بات كي يہاں تك كه وه اپنے كام في بَعْضِ الطَّرُق حَتَى فَرَغَتُ مِنْ حَاجَتِهَا۔

في بَعْضِ الطَّرُق حَتَى فَرَغَتُ مِنْ حَاجَتِهَا۔

کُلُکُنْ اَلْبُالْہِ : إِس باب کی احادیث سے یہ چیزیں ثابت ہوئیں: (۱) انبیاء کرام پھا اور اولیاء کرام پھی اور نیک لوگوں کے آثار سے برکت حاصل کرتے تھے لیکن بد فدہب اور اثار سے برکت حاصل کرتے تھے لیکن بد فدہب اور جائل سے برکت حاصل کرتے تھے لیکن بد فدہب اور جائل لوگوں کی طرح حد سے نہیں بڑھنا چا ہے اور جو با تیں شرکت و بدعت والی ہوں اُن سے بچتے رہنا چا ہے۔ (۲) اور دوسری بات جو اس باب کی آخری حدیث سے ثابت ہے وہ یہ کہ وہ ورت اپنی ضرورت کا تذکرہ سب صحابہ کرام جو گئی کے سامنے نہیں چا ہی تھی بلکہ علیحدگ میں آب مُن اُلِیُنْ اِس سے بات کرنا چا ہی تھی اس لیے آب مُن اللہ کے اُس کو کہ کہ برائس عورت کی بات نی ۔

١٠٥٥: باب مُباعَدِتِه ﴿ لِلْآثَامِ
 وَاخْتِيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ اَسْهَلَهُ وَانْتِقَامِهِ لِللهِ
 تَعَالَى عِنْدَ انْتِهَاكَ حُرْمَاتِهِ

(٢٠٣٥) وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ بْنِ آنَسٍ فِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ بْنِ آنَسٍ فِيْمَا قُرِى ءَ عَلَيْهِ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ فَرَاتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوقَ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عِثْ أَنَّهَا قَالَتُ مَا خُيْرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عِثْ أَنَّهَا قَالَتُ مَا خُيْرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِنَاسٍ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كَانَ آبُعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِنَفْسِهِ إلَّا أَنْ انْتُهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِنَفْسِهِ إلَّا أَنْ انْتُهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِنَفْسِهِ إلَّا أَنْ انْتَهَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِنَفْسِهِ إلَّا أَنْ الله عَنْ وَجَلَّـ

(۲۰۴۲)وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ جَمِیْعًا عَنْ جَرِیْرٍ ح وَ حَدَّثَنِی اَحْمَدُ بْنُ

باب: سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے انتقام چھوڑ لِلّٰهِ دینے کے بیان میں (یعنی آپ تَالِیْ اَلْمِیْ اَلْمِی اِللّٰہِ تعالیٰ ہی کی خاطر کسی سے انتقام کیتے تھے)

تعالی ہی کی خاطر کسی سے انتقام لیتے تھے)

(۲۰۲۵) سیّدہ عائشہ صدیقہ بڑھیا نبی سُلُٹیٹِلِم کی زوجہ مطہرہ سے

روایت ہے کہ رسول الدسُلُٹیٹِیم کو جب دوکاموں میں سے ایک کام

کرنے کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کام کو اختیار

فرماتے تھے۔ شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا ہواور اگر گناہ کا کام

ہوتا تو آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اُس کام سے دور رہتے اور

رسول اللہ کُٹھٹِیم نے بھی کسی سے اپنی ذات کی وجہ سے انتقام نہیں لیا

لین اگر کوئی آدی اللہ کے علم کے خلاف کام کرتا تو آپ اُسے سزا

(۲۰۳۲) حفرت عائشہ صدیقہ طاق سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت منقول ہے۔

عَبُدَةَ حَتَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رِوَايَةِ فُضَيْلِ ابْنِ شِهَابٍ وَفِي رِوَايَةٍ جَرِيْرٍ مُحَمَّدٍ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةً حــ

(٧٠٨٠٠)وَ حَدَّنَيْهِ حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيِى آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ آخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِلَدًا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكِ۔

(۲۰۴۷) حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ ندکورہ مالک کی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی

(٢٠٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ هِشَامٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ هِنَا أَمَّدُ الْمَحْدِ إِلَّا الْحَتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنُ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ آبْعَدِ النَّاسِ مِنْهُ.

النَّاسِ مِنْهُ.

(٢٠٣٩)وَ حَدَّثَنَاهُ آبُو كُرَيْبٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ (جَمِيْعًا) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ اللّٰي قَوْلِهِ آيْسَرَهُمَا وَلَمْ يَذْكُرًا مَا بَعْدَهُ

(١٠٥٠) حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرِيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةً عَنْ هِ اَسَامَةً عَنْ هِ اَلَّهُ تَعَالَى عَنْهَا هِ اَللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَاللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَاللهُ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي شَيْنًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَيْلِ اللهِ وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطٌ فَينْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَهِكَ شَيْنًا مِنْ مَحَارِمِ اللهِ فَينْتَقِمَ لِللهِ عَزَّ اللهِ فَينْتَقِمَ لِللهِ عَزَّ وَجَلًا -

(٩٠٥)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَ وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثُنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا

ٱبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

۱۰۵۸: باب طِیْبِ رِیْجِهِ ﷺ وَلِیْنِ مَسِّهِ

(وَالتَّبُوُّكِ بِمَسْجِهِ)

(١٠٥٢) حَدَّنَنَا عَمْرُو بُنُ حَمَّادِ بُنِ طَلْحَةَ الْقَنَادُ حَدَّنَا الْسَبَاطُ وَهُوَ ابْنُ نَصْرِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْأُولَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْأُولَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلَاةً الْأُولَى ثُمَّ خَرَجَتُ مَعَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَى آحَدِهِمْ وَاخِذًا وَاحِدًا قَالَ وَآمَا وَآمَا وَآمِدًا قَالَ وَآمَا

\$\$ **\\$** 

(۱۰۴۹) حضرت ہشام سے ای سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں آیسٹر کھما لیعنی ان میں سے آسان کام کو اختیار فرماتے۔ تک کا قول فرکور ہے کین اس کے بعد کا حصہ فرکور نہیں ہے۔ فرماتے۔ تک کا قول فرکور ہے کئی اس کے بعد کا حصہ فرکور نہیں ہے۔ منافق ہے کہ رسول اللہ منافق ہے کہ کی کورت کو اور منافق ہے کہ کی کورت کو اور نہیں کی خادم کو ماراسوائے اُس کے کہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کیا جاتا ہے ( یعنی جہاد کے دوران آپ نے مارا ) اور جس نے بھی آپ جاتا ہے ( یعنی جہاد کے دوران آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیاسوائے اُس کے کہ جس نے اللہ کے کا فران کی تو آپ نے اللہ ہی

(۱۰۵۱) حفرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔ مرف کچھ کی بیشی ہے۔

# باب: نبی مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ الْ

(۲۰۵۲) حفرت جابر بن سمرہ بھاتھ ہے ردابت ہے کہ میں نے رسول اللہ کا تھی ہے کہ میں انے رسول اللہ کا تھی ہے کہ میں ان رسول اللہ کا تھی ہے کہ میں ان کے اساتھ نکالا تو سائے سے کچھ نیچ آئے تو آپ نے اُن بچول میں سے ہرایک کے خمار پر ہاتھ بھیرا۔ حفرت جابر بھاتھ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے دُخسار پر بھی ہاتھ کھیرا۔ حفرت جابر بھی نی کہ آپ کے میں نے آپ کے ہاتھ کھیرا۔ حفرت جابر بھی نی کہ آپ کہ میں نے آپ کے ہاتھ

آنَا فَمَسَحَ خَدَّتَّ قَالَ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيْحًا كَانَّمَا اَخْرَجَهَا مِنْ جُوْنَةِ عَطَّارِ۔

(٢٠٥٣)وَ حَدَّثَنَا قُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَكِيْدٍ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ سَكِيْدٍ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا هَاشِمْ يَغْنِى ابْنَ الْقَاسِمِ حَرْبٍ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا هَاشِمْ يَغْنِى ابْنَ الْقَاسِمِ حَرْبُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو

مبارک میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی گویا کہ عطار کے ڈب سے ہاتھ باہر نکالا ہو۔

(۲۰۵۳) حضرت انس رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ میں نے نہ عنبر اور نہ مثک اور نہ ہی کوئی الیی خوشبوس تکھی جوخوشبو میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جسم اطهر سے محسوس کی اور نہ ہی میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جسم مبارک سے زیادہ کسی دیباج اور رہنے کو رم یا یا۔

اَطْيَبُ مِنْ رِيْحِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَلَا مَسِمْتُ شَيْئًا قَطُّ دِيْبَاجًا وَلَا حَرِيْرًا الْيَنَ مَشَّا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ \_

(۱۰۵۴) حفرت انس خالین سے روایت ہے کہ رسول القد مُثَالَّیْنِ کا رنگ مبارک سفید چمکتا ہوا تھا اور آپ کا پسینہ مبارک موتی کی طرح چمکتا ہوا تھا اور جب آپ چلتے تو آگے جھکتے ہوئے دباؤ ڈال کر چلتے تھا اور بیس نے دبیاج اور ریشم کو بھی اتناز منہیں پایا جتنا کہ ہیں نے رسول القد صلی التدعلیہ وسلم کی مبارک بتصلیوں کوزم پایا اور مشک وعنبر میں وہ خوشبونہیں تھی کہ جورسول القد صلی التدعلیہ وسلم کے جسم مبارک میں تھی۔

(٢٠٥٣) وَ حَدَّثَنِى آخَمَدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ صَخْرٍ اللّهَ مِنْ صَخْرٍ اللّهَ عِنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَي

کر کرئی آر ایس ایس اور بیٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاو مانیہا کی خوشبوؤں میں وہ خوشبونہیں تھی جوخوشبو جناب می کریم منگیر آئے کے جسم اطہر میں تھی۔ یہ خوشبوآ پ منگیر آئی کی ذاتی خوشبوتھی اگر چہ آپ منگیر آخوشبونہ بھی لگا کیس کیس نیس نے ملاقات کے وقت یا وی کے نزول کے وقت اجتمام ہے آپ منگیر آخوشبواستعال فرماتے تھے۔

اِس باب کی آخری حدیث مبار کہ میں آپ سُنگینَا آپ سُنگینَا کے چرہ اقدی کے بارے میں حضرت انس جھٹن نے فر مایا کہ آپ سُنگانُا کارنگ مبارک چمکتا ہواسفیدر نگ تھا۔امام نووی بہت کھتے ہیں کہ چمکتا ہواسفیدرنگ تمام رنگوں میں خوبصورت اور عمدہ ہوتا ہے اور جب تک سفیدرنگ میں چمک اور کشش نہ ہواس رنگ میں کوئی خوبی ہیں۔اہی لیے فر مایا گیا کہ آپ مُنگانُیْن کا چرہ اقدس صرف سفید ہی نہیں تھا بلکہ چمکتا ہواسفیدرنگ تھا۔

# باب: نبی مَنْ اللّٰیَّةِ کا پیدند مبارک کے خوشبودار متبرک ہونے کے بیان میں

(۲۰۵۵) حضرت انس بن ما لک جلفیا ہروایت ہے کہ نی مَلَ اللَّهِ اللَّهُ ا

# ١٠٥٩: باب طِيْبِ عَرَقِه ﷺ وَالتَّبَرُّكِ بِهِ

(٢٠٥٥) حَدَّثَنِيْ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمْ يَغْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ سَلَيْطَنَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ

قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ وَجَاءَ تُ أُمِّى بِقَارُورَةٍ فَجَعَلْتُ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيْهَا فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِيْنَ قَالَتُ هَلَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيْبِنَا وَهُوَ مِنْ اَطْيَبِ الطِّيْبِ.

(٢٠٥٢)وَ حَدَّقَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَهُوَ أَبْنُ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُّ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَيَنَامُ عَلَى

فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيْهِ قَالَ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا فَآتَتُ فَقِيلَ لَهَا هَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ْنَاثِمٌ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ قَالَ فَجَاءَ تُ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ آدِيْمٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَفَتَحَتْ

عَتِيْدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَعِ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيْرِهَا فَفَرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا

تَصْنَعِيْنَ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِيْكَانِنَا قَالَ آصَبْتِ. (٢٠٥٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ

بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ آبِي قِلَابَةَ

عَنْ آنَسٍ عَنْ أُمِّ سُلَيمٍ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاٰتِيْهَا فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا فَتَنْسُطُ لَهُ نِطَعًا

فَيَقِيْلُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيْرَ الْعَرَقِ فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ

فَتَجَعَلُهُ فِي الطَّيبِ وَالْقَوَارِيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَلَدًا قَالَتْ عَرَقُكَ ٱدُوكُ

بهِ طِیْبی۔

١٠٢٠: باب عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ فِي البَرْدَ وَ

آیا۔ میری والدہ محترمہ ایک شیشی لائیں اور آپ کا مبارک پینہ پونچھ کرا<sup>س شی</sup>شی میں ڈالنے لگیس تو نبی مُٹائیٹی کا بیدار ہو گئے اور آپ نے فرمایا: اے اُم سلیم! تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اُم سلیم رہا تھا کہنے لگیں: یہ آپ کا پیدند مبارک ہے جس کوہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے اورتمام خوشبوؤں ہے برج کرخوشبومحسوں کریں گے۔

(٢٠٥٦) حفرت انس بن ما لك والنيؤ سروايت بي كه في مناتيظم أُمّ سليم وليَّقِنَا كَ كُمُر تشريف لات تو أُمّ سليم وليَّقِنَا كَ بسر پرسو جاتے اور اُم سلیم بیتنا و ہاں نہ ہوتیں۔ راوی حضرت انس بڑھیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن آ پ تشریف لائے تو اُم سلیم بڑاتھا کے بستر يرسو كت - أمّ سليم ولاف أكسي تو أن يلوكون في كما: في مثل تيكم آپ کے گھر میں آپ کے بستر پرسورہے ہیں۔راوی کہتے ہیں کہ (يين كر) حفزت أمّ سليم طاففا اندرآ كي تو ديكها كه آپ كوپينه آ رہاہاورآ پ کا پسیندمبارک چراے کے بستر پرجع ہورہا ہے تو اُخ سلیم بڑھنا نے ایک ڈبھولا اور آپ کا پسیندمبارک پونچھ پونچھ کر اس میں ڈالنے لگیں تو نی مَنْ تَیْزُمُ گھبرا گئے اور فرمانے لگے: اے اُمْ سلیم! ید کیا کر ربی بو؟ اُمْ سلیم بُراین نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! ہم اپنے بچول کے لیے اس پینے سے برکت کی اُمیدر کھتے ہیں۔آپ نے فرمایا: توٹھیک کررہی ہے۔

( ١٠٥٧ ) حفرت اُمْ سليم بِرُسِفنا سے روايت ہے كه ني مَثَلَ عِيْرِهُم اُن ك بال تشريف لات تھ اور آرام فرماتے تھے۔ اُم سليم رايف آ پ کے لیے چمڑے کا ایک ٹکڑا بچھا دیتی تھیں۔اُس پرآ پ آرام فرماتے۔ آپ کوپسیند بہت زیادہ آتا تھا۔ اُم سلیم مینف آپ کاپسینہ مبارك اكشاكر تى تحيس اورا سےخوشبواورشیشیوں میں ملا دیتی تتمیس تو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اُمْ سلیم! بیہ کیا ہے؟ و د کہے لگیں: یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے جس کو میں اپنی خوشبو میں ملاتی ہوں۔

باب: سردی کے دنوں میں دورانِ وحی آپ مَنَا ثَیْنَا مُرک

## حِيْنِ يَاتِيهِ الْوَحْيُ

(۲۰۵۸) حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنْ كَانَ لَيُنْزَلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ فِي الْعَدَاةِ الْبَارِدَةِ ثُمَّ تَفِيْضُ جَبْهَتُهُ عَرَقًال

(۱۰۵۹) وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةَ حَ وَ حَدَّثَنَا آبُو السَامَةَ وَابُنُ بِشُو جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ حَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمَامِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ آنَ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هِشَامٍ سَالَ النَّبِيُّ عَنْ كَيْفَ يَاتِيْكَ الْحَارِثَ بُنَ هِشَامٍ سَالَ النَّبِيُّ عَنْ كَيْفَ يَاتِيْكَ الْحَرَسِ الْحَرَدِثَ بُنَ هِشَامٍ سَالَ النَّبِيُّ فَيْكَيْفَ يَاتِيْكَ الْوَحْيُ فَقَالَ آخَيَانًا يَأْتِينِي فِي مِفْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُو الشَدُّهُ عَلَى ثُمُ يَضْصِمُ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُهُ وَآخَيَانًا مَلَكُ فِي مِفْلِ صُورَةِ الرَّجُلِ فَآعِي مَا يَقُولُ لُـ

(١٠٢٠) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ حَطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ اللهِ فَيَحَاذَا اللهِ عَنْ عَبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ اللهِ فَيَحَاذَا اللهِ عَنْ عَبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ اللهِ فَيَحَاذَا اللهِ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُوبَ لِلْلِكَ وَ تَرَبَّدَ وَجُهُدُ

(٢٠٩١) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبُدُ اللهِ الرَّقَاشِيّ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَنْهُ الْوَحْيُ نَكْسَ رَأْسَهُ وَنَكْسَ النَّبِيُّ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ وَنَكْسَ اصْحَابُهُ رُغَ رَأْسَهُ وَنَكْسَ اصْحَابُهُ رُغَ رَأْسَهُ

### پیینہ آنے کابیان

(۲۰۵۸) سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پر سردی کے دنوں میں وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہنے لگ جاتا تھا۔

(۲۰۵۹) اُم المؤمنين سيّده عا تشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كہ حارث بن ہشام نے نبی صلى الله عليه وسلم سے پوچھا كه آپ صلى الله عليه وسلم پر وحى كيسے آتى ہے؟ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے قر مایا: مجھ پر وحی بھی تو تھنٹی كی جھنكار كی طرح آتى ہے اور وہ كيفيت موقوف ہو جاتى ہوتى ہے بھر وہ كيفيت موقوف ہو جاتى ہو الله ہو جاتى ہو الله على اس وحى كو محفوظ كر چكا ہوتا ہوں اور بھى تو اكيك فرشته انسانى شكل ميں آتا ہے اور جو وہ كہتا ہے ميں اُسے يادكر ليتا ميں ا

(۲۰۲۰) حضرت عبادہ بن صامت و النیز سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ پر پختی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چبرۂ اقدس کا رنگ ہے علی حالتا

ظر البان : إلى باب كى احاديث مين جناب بى كريم كالهيدند مبارك كاخوشبودار مونا اور متبرك مونا بتايا كيا ہے۔ أمّ سليم كا آپ كے پيدند مبارك كاخوشبود سے برّ حكر خوشبو ہے۔ آپ كے پيدند مبارك كوجمع كرنا اور پھراسے اپنى خوشبود ك ميں ملانا اور پھر بيكہنا كديدخوشبوتمام خوشبوسے برّ حكر خوشبو ہے۔

حضرت اُمِ سلیم بینین نے یہ بات کوئی مبالغہ کے طور پر یا عقیدت کے طور پرنبیں کہی بلکہ آپ منگا اُنٹی جس سے بھی مصافحہ فرماتے تو سارا دن اُس کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ حضرت انس بن مالک بیانیؤا کی مرتبا انتہائی خوثی آور پیارو محبت کے عالم میں فرمانے لگے کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے جناب رسول الله منگا اُنٹیؤا سے مصافحہ کیا ہے اور میں نے بھی کسی ریشم کو جناب رسول الله منگا اُنٹیؤا کے مبارک باتھوں سے زیادہ زم نہیں و یکھا۔ حضرت انس برائیؤ کے ایک شاگرد نے عرض کیا کہ میں بھی اُن ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چا ہتا ہوں کہ جن

ہاتھوں نے جناب رسول الله مُنافِظ کے سے مصافحہ کیا ہے۔اس کے بعد بیسلسلہ اس قدر جذبے اور محبت کے ساتھ شروع ہوا کہ آج چودہ صدیوں سے زیادہ عرصہ کر رجانے کے ہاوجود بیسلسلہ جاری ہے۔

دوسری بات اس باب کی احادیث سے بیر طاہر ہوتی ہے کہ آپ تُل تُنْتِمُ اُمِّم سلیم وَ اَنْتَهُ اَلَم سلیم وَ اَنْتَهُ اِللّٰهِ اِلْمَا اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّ

> ا ۱۰۲۱: باب صِفَةِ شَعْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

صِفَاتِهٖ وَ حُلْيَتِهِ

(۲۰۷۲) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بَنُ آبِى مُزَاحِمٍ وَ مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ جَعْفَرٍ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنَا وَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِيَانِ ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبْيُدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ آهْلُ الْحَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ آهْلُ الْحَيْدِ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ آهْلُ الْحَيْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبْسٍ قَالَ كَانَ آهْلُ الْحَيْدِ اللّهِ عَنْ الْمُشْرِكُونَ يَقُرُهُونَ رُبُّ وَسَهُمْ وَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْحِبُ مُوافَقَةً آهُلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُومَرُ بِهِ فَسَدَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْحِبُ اللّهِ عَلَيْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱۰۲۳) وَ حَدَّنِنِي آبُو الطَّاهِرِ حَدَّنَا ابْنُ وَهُبٍ الْخَبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحُوهُ .

۱۰۲۱: باب فِي صِفَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آنَّهُ كَانَ آخُسَنَ النَّاسِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آنَّهُ كَانَ آخُسَنَ النَّاسِ

(٢٠٧٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفْنَى وَ (مُحَمَّدُ) بْنُ

باب: رسول الله مَثَالِثَيْنَ مِكَ بال مبارك اور آپ مثَالِثَيْنَ مِكَ بال مبارك اور آپ مثَالِثَيْنَ مَكَ صفات اور آپ مَثَالِثَيْنَ مَكَ حليه مبارك كے بیان میں بیان میں

(۲۰۲۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ اہل کتاب اپنے بالوں کو پیشانی پر لئے ہوئے چھوڑ ویتے تھے اور مشرک لوگ مانگ نکالتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو اُس کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو اُس کام کے بارے میں اہل کتاب کی موافقت بہتر سمجھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پیشانی مبارک پر بال لاکا نے لگے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنی شروع فرما دی۔

(۲۰۲۳) حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۲۰۶۳) حضرت براءرضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول

بَشَّارِ قَالاً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَلَّ رَجُلاً مَرْبُوعًا بُعْيَدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيْمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ الْدُنَيْةِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُ اَحْسَنَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (٢٠٢٥) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ آبُو كُرَيْبِ قَالاً حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْلِحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْلِحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْلِحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا

رَأَيْتُ مِنْ فِي لِمَّةٍ اَخْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعُرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بُعَيْدَ بُعَيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا

بِالْقَصِيْرِ قَالَ أَبُو كُرِيْبٍ لَهُ شَعَرٌ-

(٢٠٢٢) حَدَّثَنَا آبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا السِّحْقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ الْبَرَاهِيْمَ ابْنِ يُوْسُفَ عَنْهُ آبِيهِ عَنْ آبِي السِّحْقُ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنْ آخَسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَآجْسَنَهُمْ خَلْقًا لَيْسَ اللّٰهِ عَنْ الذَّاهِبِ وَلَا بَالْقَصِيْرِ .

## ١٠٢٣: باب صِفَةِ شَعُو النَّبِيِّ ﷺ

(٢٠٢٧) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ عَرَّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِم حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لِآنِسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَيْفَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ كَيْفَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ قَالَ كَانَ شَعْرًا رَسُولٍ اللهِ عَنْهُ قَالَ كَانَ شَعْرًا رَجُلًا لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلَا السَّبْطِ بَيْنَ اُذُنّيهِ وَ عَاتِقه ـ وَعَاتِقه ـ وَعَاتِه ـ وَعَاتِقه ـ وَهَا لَهُ عَلَيْهِ وَهَا لَا لَعْمَا وَعَانَ فَعَالَى عَنْهُ وَلَهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا السَّبْطِ بَيْنَ الْذُنْهِ السَّوْلِ اللهِ عَنْهُ وَلَا السَّبْطِ وَلَا السَّالِ وَعَالَهُ وَلَا السَّالِ وَالْعَلَاقِ وَلَا السَّالِ وَالْعَلَاقِ وَلَا السَّالِ وَالْعَلَاقِ وَلَا السَّالِ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا السَّالِ وَالْعَلَاقِ وَلَا السَّالِ وَاللّهُ وَالْعَلَاقُ وَلَا السَّوْقِ وَلَا السَّالِ وَالْعَلَاقِ وَلَا السَّلْطَ الْمُؤْلِ اللّهُ وَلَاقُونُ وَلَا السَّالُولُ وَلَا السَّالِ وَالْمَالِ اللّهِ وَلَالْهُ وَلَا السَّلْطُ اللّهُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهِ الْمُعَلِّ وَلَا السَّلْمُ اللْمُ اللّهِ الْمُعَلَى اللّه السَّلْمُ اللْمُ اللّه السَّلْمُ اللّه السَّلْمُ اللّه السَّلْمُ اللّه السَّلِي السَّلْمُ اللّه السَّلْمُ اللّه السَّلْمُ اللّه السَّلْمُ اللْمُ السَّلْمُ اللّه السَّلْمُ اللّه السَّلْمُ السَّلْمُ اللّه السَّلْمُ اللّه السَّلْمُ اللّه السَّلْمُ اللّه السُلْمُ اللّه السِّلْمُ السَّلْمُ اللْمُ السَّلْمُ اللّه السَّلْمُ اللّه السَّلْمِ اللْمُ الْمُعْلِمُ اللّه السَّمُ اللّه السَّلْمُ اللّه السَّلْمُ السَلْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُؤْلِمُ اللّه السَّلْمُ اللّه السَّلْمُ اللّه السَلْمُ الللّه السَلْمُ اللْمُ اللّه السَلْمُ اللّه السَلْمُ اللّه السَلْمُ اللّه السَلْمُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ السَلْمُ اللّه السَلْمُ اللّه السَلْمُ اللّه السَلْمُ اللّه السَلّمُ السَلْمُ اللّه السَلْمُ اللّه السَلْمُ اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه السَلْمُ اللّه اللّه اللّه السَلّمُ اللّه السَلّمُ ا

(۲۰۲۸)وَ حَدَّثِنِی زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ (بْنُ هِلَالٍ) ج وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّی حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَّدِ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ آنَسٍ آنَ رَسُوْلَ اللهِ فِيْ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَیْهِ۔

(٢٠٦٩)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِنى وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد کے آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد کے آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کا درمیانی حصہ وسیح تھا۔ آپ گنجان بالوں والے تھے جو کہ کانوں کی لو تک آتے تھے۔ آپ پرایک سرخ وھاری دار جا درتھی۔ میں نے آپ سے زیادہ حسین چیز کھی ہیں دیکھی۔

(۲۰۲۵) حضرت براء ولائن سے روایت ہے کہ میں نے کسی پنے والے کوسرخ جوڑے میں رسول القد صلی القد علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں ویکھا۔ آپ صلی القد علیہ وسلم کے بال مبارک آپ کے کندھوں تک آرہے تھے۔ آپ کے دونوں کندھوں کا درمیانی مصدوسیج تھا اور نہ آپ زیادہ لملے قد کے تھے اور نہ ہی جھوٹے قد

(۲۰۷۷) حضرت براء ولائيؤ فرماتے ہیں که رسول التد صلی التہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ سلی التہ علیہ وسلم کے اخلاق سب لوگوں سے زیادہ اچھے تھے اور آپ مسلی التہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد

باب: نبی کریم مَثَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۰۲۷) حفرت قادہ ﴿ الله فَرائِيْ فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت انس بن مالک طِلْقَوْ ہے بوچھا کہ رسول القد مُلْقَیْنِ کے بال مبارک کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا: درمیانے قتم کے تھے نہ تو بہت زیادہ گھونگریا لے اور نہ ہی بہت سید ھے۔ آپ کے کانوں اور کندھوں کے درمیان تک آپ کے بال تھے۔

(۲۰۲۸) حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سلم الله علیه وسلم کے بال مبارک کندھوں کے قریب کک متھے۔

(۲۰۲۹)حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے فرماتے

كَانَ شَعَرُ رَسُوْلِ اللَّهِ عَصْ اللَّهِ الْمَصَافِ ٱذُنَيْهِ \_

# ١٠١٢: باب فِي صِفَةِ قَمِ النَّبِيِّ عِلَى وَ عَيْنَيْهِ وَ عَقِبَيْهِ

(٢٠٤٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَاللَّفَظُ لِإِبْنِ الْمُنْتَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّتُنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُّرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيْعَ الْفَمِ ٱشْكُلَ الْعَيْنِ مَنْهُوْسَ الْعَقِبَيْنِ قَالَ قُلْتُ لِسِمَاكٍ مَا صَلِيْعُ الْفَعِ قَالَ عَظِيْمُ الْفَمِ قَالَ قُلْتُ مَا اَشْكُلُ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيْلُ شَقِّ الْعَيْنِ قَالَ قُلْتُ مَا مَنْهُوْسُ الْعَقِبِ قَالَ قَلِيْلُ لَحْمَ الْعَقِبِ۔

# ١٠٢٥: باب كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ٱبَيْضَ مَلِيْحَ

(٢٠٧١)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ اَرَآيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيْحَ الْوَجْهِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ مَاتَ أَبُو الطُّفَيْلِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَنَةً مِائَةٍ وَ كَانَ آخِرَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(٢٠٧٢)حَدَّتُنَا غَـٰيْدْ اللَّه سِ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْاَعْلَىٰ بْنُ عَبْدِ الْآعْلَىٰ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَالَ رَآيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ

آخْبَرَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آنَسِ قَالَ بي كرسول التدسلي الله عليه وسلم ك بال مبارك آو ها نوب تك

# باب: نبي كريم مَنْ النيظِ كُ مُنه مبارك اورات كھوں اور ایر بوں کے بیان میں

(١٠٤٠) حضرت جابر بن سمره والتؤ فرمات بين كدرسول القر في التيم فراخ مندوالے تھے۔آپ کی آگھوں کی سفیدی میں سرخ وورے بڑے ہوئے تھے اور آ پ صلی القد علیہ وسلم کی ایر یوں میں بہت کم گوشت تقارراوی کہتے ہیں کہ میں نے ساک طابیز سے بو چھا کہ. صَلِيْعُ الْفَعِ كَاكِيامَعَى بِ؟ انهول في فرمايا: فراحْمُنه \_راوى في كَهَا كَهَ يُكُرِ مِن ن يوجها كه أَشْكُلُ الْعَيْنِ كاكيامعنى ؟ انهون في فرمایا دراز آئھوں کے شگاف۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوھا كه منهوس الْعَقِبِ ك كيامعنى بين؟ انهون في مايا بهور \_ محوشت والی ابر<sup>د</sup>ی\_

# باب:اس بات کے بیان میں کہ نبی مُلْالْمَیْرِ کم چہرہ اقدس كارنگ مبارك سفيد ملامت دارتها

(۱۷۰۱) حضرت جریری طافیظ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابوالطفیل رضی اللہ تعالی عندہے بوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم کودیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! آ پ صلی التد علیہ وسلم کے چبرہ اقدس کا رنگ مبارک سفید ملاحت دار تھا۔ امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالطفیل طافئز نے ۱۰۰ھ میں وفات پائی اور رسول التد صلی التدعلیه وسلم کے صحابہ کرام جوائی میں سے سب سے آخر میں وفات پانے والے یکی حضرت ابوالطفیل خالنيز تھے۔

(۲۰۷۲) حفرت ابوالطفیل جائیز سے روایت ہے کہ میں نے تدى سول الله كود كيض والا (موجود ) نبيس بـ حفرت جريرى

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَلَى وَجْهِ الْآرْضِ رَجُلٌّ رَآهُ غَيْرِى قَالَ فَقُلْتُ (لَهُ) فَكَيْفَ رَايْتُهُ قَالَ كَانَ اَبْيَضَ مَلِيجًا مُقَصَّدًا.

(٣٠٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ بُنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ بُنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا السلمِيلُ بُنُ زَكْرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمِ الْاحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَالُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَضَبَ فَقَالَ كَانَ فِي لِحُيَتِهِ خَضَبَ فَقَالَ كَانَ فِي لِحُيَتِهِ شَعْرَاتٌ بِيْضٌ قَالَ لَهُ يَنْكُمْ الْحِضَابَ فَقَالَ كَانَ فِي لِحُيَتِهِ شَعْرَاتٌ بِيْضٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ آكانَ آبُو بَكُو يَخْضِبُ قَالَ فَقَالَ نَعُمْ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

(٢٠٧٥) وَ حَدَّنَنِيْ حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ حَدَّنَا مُعَلَّى بُنُ الشَّاعِرِ حَدَّنَا مُعَلَّى بُنُ اَسِدِ حَدَّنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بُن سِيْرِيْنَ قَالَ سَالْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ آخَضَبَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا قَلِيُلًا۔

(٢٠٧٢) حَدَّثَنِي آبُو الرَّبِيْعِ الْعَنكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُّ حَدَّثَنَا تَابِتُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سُئِلَ آنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ حِضَابِ النَّبِيِّ صَلَّى مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ حِضَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ شِئْتُ آنُ آعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ شِئْتُ آنُ آعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ وَ قَالَ لَمْ يَخْتَضِبُ وَقَدِ اخْتَضَبَ

فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالطفیل سے بوچھا کہ آپ نے رسول اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

كتاب الفضائل

(۲۰۷۳) حفرت ابن سیرین مینید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک جلائی ہے ہوجھا کہ کیا رسول اللہ منافی آئی ان خضاب کے درج کو خضاب کے درج کو پہنچ ہی نہیں۔ آپ کی ڈاڑھی مبارک میں صرف چند بال سفید تھے۔ حضرت ابن سیرین مین کی جی کہ میں نے پھر حضرت انس خلائی ہے جی کہ میں نے پھر حضرت انس خلائی ہے جو چھا کہ کیا حضرت ابو بکر خلائی خضاب لگاتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا: بال!مهدنی اوروسمہ کے ساتھ۔

(۱۰۷۱) حفرت ثابت طلیخ فرماتے ہیں کہ حفرت انس بن مالک طلیخ سے نی کی خضاب لگانے کے بارے میں یو چھا گیا تو حضرت انس طلیخ کے خضاب لگانے کے بارے میں یو چھا گیا تو حضرت انس طلیخ نے فرمایا:اگر میں چاہتا تو میں آپ کے سر مبارک میں سفید بال گن سکتا تھا۔ آپ نے خضاب نہیں لگایا البتہ حضرت ابو برصد بی طلیخ نے مہندی اور وسمہ کے ساتھ خضاب لگایا

أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا. (٢٠٧٧)حَدَّثَنَا نَصُرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهُضَمِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا الْمُقَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنُسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ يَكُرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشُّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ قَالَ وَلَمْ يَخْضَبُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاصُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصُّدْغَيْنِ وَ فِي الرَّاْسِ نَبْدُ \_ (٢٠٧٨)وَ حَدَّنَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْمُقَنَّى بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ۔

(٢٠८٩)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَ آخْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اِلدَّوْرَقِيُّ وَ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيْعًا عَنْ آبِي دَاؤَدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعَ ابَا

إِيَاسٍ عَنْ آنَسٍ آنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِي عَنَّهُ قَالَ مَا شَانَهُ اللَّهُ بِبَيْضَاءَ

(٢٠٨٠)حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو اِسْلَحْقَ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى ٱخْبَرَنَا ٱبُو خَيْنَمَةَ عَنْ اَبِي اِسْحُقَ عَنَ اَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَانِهِ مِنْهُ بَيْضَاءَ وَ وَضَعَ زُهَيْرٌ بَغْضَ أصَابِعِهِ عَلَى عَنْفَقَتِهِ قِيْلَ لَهُ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَنِذٍ قَالَ آبْرِى النَّبْلَ وَارِيْشُهَا۔

(٢٠٨١)حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اِسْمُعِيْلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ آبِي جُحِّيْفَةَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آبْيَضَ قَدْ شَابَ كَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ

(٢٠٨٢)وَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوٍ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَعِيْلَ عَنْ اَبِى جُحَيْفَةَ بِهِلْذَا

ہاور حضرت عمر رضی القد تعالیٰ عنہ نے صرف مہندی سے خضاب لگایاہے۔

(١٠٧٧)حفرت انس بن ما لك طرفيز اس بات كونا پيند سمجھتے تھے کہ آ دی اینے سراور داڑھی کے سفید بالوں کو اُ کھاڑے اور فرماتے كەرسول التەتئاڭيۇنم نے خضاب نېيىل لگايا اور آپ كى چھوفى دا زھى جو کہ ہونٹوں کے نیچے ہوتی ہے اس میں کچھ سفید بال تھے اور کچھ كنيثيون اور تجوبمر مين سفيد بتن-

(۲۰۷۸) حفرت متنیٰ ہے اِس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی

(۲۰۷۹)حفرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ اُن ے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھا ہے کے بارے میں یو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا: اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہڑھا ہے کے ساتھ تہیں بدلا۔

(۲۰۸۰) حضرت ابو جحیفه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے' فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیہ سفیدی دیکھی اور زہیر نے اپنی اُنگلیاں اپنی ٹھوڑی کے بالوں یر رکھ کر بتایا۔حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا گیا کہ اس دن تم کیے تھے؟ تو انہوں نے فر مایا: میں تیر میں پیکان اور ىرلگا تا تھا۔

(۲۰۸۱) حفرت ابو جحیفه طائن سے روایت ہے کہ میں نے رسول التدصلي التدعليه وملم كوديكها كهآب كارنگ مبارك سفيد تفااورآپ بریجه برُ هایا آگیا تھا۔حضرت حسن رضی التدعنهما بھی آپ کے مشابہ

(۲۰۸۲) اسسد كساته حضرت ابوجيفه رضى الله تعالى عند یمی روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کی سفیدی اور بر ھانے کا تذکر ہیں ہے۔

وَلَم يَقُولُوا آبِيضَ قَدُ شَابَ

(۲۰۸۳) وَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْلَى حَدَّنَنَا آبُو دَاوُدَ سُلَيْمُنُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ (بْنِ حَرْب) فَلَلْمُنُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ (بْنِ حَرْب) قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ سَمُرَةَ سُنِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ قَالَ سَمُونَ سُنِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ كَمْ قَالَ الْمَاهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِذَا لَمْ يَرَ مِنْهُ شَيْءً وَإِذَا لَمْ يَرَ مِنْهُ شَيْءً وَإِذَا لَمْ يَرَ مِنْهُ شَيْءً وَإِذَا لَمْ يَرْمُنُهُ مَنْهُ وَيُعْمَلُونَ وَالْمَالُونُ وَلَالَهُ مُنْ وَالْمَالُونُ وَلَمْ الْمُعْرَاقُ الْمُ

(۲۰۸۳) حفرت جابر بن سمرہ دو ہونے ہے نبی صلی التدعلیہ وسلم کے برط اپ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب آپ صلی التدعلیہ وسلم اپنے سرمبارک میں تیل لگاتے تو پچھ سفیدی دکھائی ندوی اور جب تیل ندلگاتے تو آپ کے سرمبارک سے پچھ سفیدی دکھائی دی۔

کُلُکُونَیْنُ الْبُنَا اِنْ : اِس باب کی احادیث معلوم ہوا کہ اگر سراورداڑھی میں سفید بال ہوں تو ضرورت کے تحت زردرنگ سے دنگا جا سکتا ہے ورنہ مہندی کا خضاب لگانے کی اجازت ہے لیکن بالکلیہ سیاہ خضاب لگانا جائز نہیں۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابن عباس جائی کے حوالے ہے ایک حدیث میں رسول الدّمُنَّ تَیْنِ خَرْ مایا: آخری زمانے میں ایک ایس قوم ہوگی کہ جو کبوتر کے سینے جسیا کا لے رنگ کا خضاب کرے گی تو وہ قوم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی یعنی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی۔

١٠٢٧: باب إثْبَاتِ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ وَ صِفَتِهِ وَ

### تَّ مَحَلِّهِ مِنْ جَسَدِهِ ﷺ

(٢٠٨٣) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ اِسُوَائِيْلَ عَنْ سِمَاكُ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ شَمِطُ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَ لِحُيتِهِ وَكَانَ إِذَا اذَهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنُ وَ إِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ وَكَانَ اِذَا اذَهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنُ وَ إِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ وَكَانَ كَانَ عِيْرَ شَعْوِ اللّهِ عَيْهَ فَقَالَ رَجُلٌ وَجُهُهُ مِعْلُ كَانَ عِنْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَوِ وَكَانَ السَّمْسِ وَالْقَمَوِ وَكَانَ مُسْلَدُيْرًا وَ رَآئِتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِعْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا يَعْدَلُ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا يَعْدَلُ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٢٠٨٥)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ حَابِرَ بْنَ سَمُرَةً قَالَ رَآيْتُ خَاتِمًا فِي ظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ كَانَةُ بَيْضَةٌ حَمَامِ

(٢٠٨٢)وَ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى

# باب: نبی مَنْ النَّیْمُ کی مهر نبوت کے بیان میں

(۱۰۸۴) حفرت جابر بن سمرہ جائی فرماتے ہیں کہ رسول الد سکی فیڈ کے سے سرمبارک اور دازھی مبارک کا اگلا حصہ سفید ہوگیا تھا اور جب آپ تیس مرمبارک کا اگلا حصہ سفید ہوگیا تھا اور جب آپ تیس مبارک کے بال پراگندہ (خٹک) ہوتے تو سفیدی ظاہر ہوجاتی اور آپ کی داڑھی مبارک کے بال بہت گھنے تھے۔ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ کا جہرہ اقدس تلوار کی طرح (چکتا تھا)۔حضرت جابر جائی کہ کے لگہ کہ نہیں بلکہ آپ کا چہرہ اقدس سورج اور چا ندکی طرح گولائی مائل تھا اور بیس نے مہر نبوت آپ کے کندھے مبارک کے پاس دیکھی جس اور بیس نے مہر نبوت آپ کے کندھے مبارک کے پاس دیکھی جس طرح کہ کور کا انڈہ واور اُس کا رنگ آپ کے جسم مبارک کے مشابہ طرح کہ کہور کا انڈہ واور اُس کا رنگ آپ کے جسم مبارک کے مشابہ طرح کہ کہور کا انڈہ واور اُس کا رنگ آپ کے جسم مبارک کے مشابہ

(۱۰۸۵) حفرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نبوت میں مہر نبوت مبارک میں مُہر نبوت ریکھی جبیبا کہ کبور کا انڈا۔

(۲۰۸۷) حفرت ماک ماتیز ہے ای سند کے ساتھ مذکورہ حدیث

كتاب الفضائل

آخُبَرَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ بِهِلْذَا الْاِسْنَادِ مِعْلَهُ الْحَبَرُنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ بِهِلْذَا الْاِسْنَادِ مِعْلَدُ بُنُ عَبَّادٍ (٢٠٨٥) وَ حَدَّلْنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ اِسْمَعِبْلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُولُ فَهَبَتْ بِي خَالِتِي اللّي رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ اللهِ انَّ ابْنَ انْحَتِي وَجِعْ فَمَسَحَ رَاسِي وَ دَعَا لِي بِالْبَرَكِةِ لُمَّ تَوَطَّا فَشَرِبُتُ فَمَ تَوَطَّا فَشَرِبُتُ مِنْ وَصُولِهِ لُمَّ تَوَطَّا فَشَرِبُتُ عَلَيْهِ مِنْ وَصُولِهِ لُمَّ تَوَطَّا فَشَرِبُتُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ وَصُولِهِ لُمَّ تَوَطَّا فَشَرِبُتُ اللهِ حَلَيْهِ مِنْ وَصُولِهِ لَيْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ وَصُولِهِ لَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ وَصُولِهِ لَمْ تَوَطَّا فَشَرِبُتُ اللهِ حَلَيْهِ مِنْ وَصُولِهِ لَمَ تَوَطَّا فَشَرِبُتُ اللهِ حَلَيْهِ مِنْ وَصُولِهِ لَمْ قَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ وَصُولِهِ لَهُ مَا وَتَعْلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَصُولِهِ لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَمِلِهِ الْمِنَا وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَعِيْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

(۱۰۸۸) حَدَّنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ الْمَهِمِ حَدَّنَا عَلِيَّ بْنُ الْمَعِيْدِ حَدَّنَا عَلِيَّ بْنُ مِسْهِمِ كِلَا هُمَا عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ حَ وَحَدَّنِي مِسْهِمِ كِلا هُمَا عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ حَ وَحَدَّنِي مِسْهِمٍ كِلا هُمَا عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ حَ وَحَدَّنِي مِسْهِمِ كِلا هُمَا عَنْ عَلْدِ اللهِ حَامِدُ ابْنُ عُمَر الْبَكرَاوِيُّ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّنَا عَبْدِ اللهِ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَامٍ حَدَّنَا عَاصِمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَامٍ حَدَّنَا عَاصِمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي عِلَىٰ وَاكْمُلْتُ لَهُ اسْتَعْفَرَ لَكَ بُنِ سَرْجِسَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي عِلَىٰ وَاكْمُلْتُ لَهُ اسْتَعْفَرَ لَكَ اللّهِ وَلَكَ فُمْ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةِ اللّهَ وَلِنَا اللّهُ وَلِيلًا قَالَ لَهُ مُؤْتُ حَلَقُهُ فَنَظُولُتُ اللّه خَلْدُ اللّهِ خَلْمُ وَلِيلُ الْمَاوِمِينَ وَالْمُومِينَ وَاللّهُ مِينَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُومِينَ وَاللّهُ وَلِيلًا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِينَ وَاللّهُ الْمُؤْمِينَ وَاللّهُ عَلَيْهِ عِنْدَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِينَ كَتِقْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

# ١٠٦٨: باب قَدْرِ عُمُرِهِ ﷺ وَ اِقَامَتِهِ بمَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ

(٢٠٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ آبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ آنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلَا

کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۱۰۸۷) حضرت سائب بن یزید طافی فرماتے ہیں کہ میری خالہ جھے رسول القد خالیہ فلامت میں لے گئیں اور عرض کرنے لگیں: اے اللہ کرسول! میرایہ بھانجا بیار ہے تو آپ نے میرے سر پر (اپنا ہاتھ مبارک) بھیرا اور میرے لیے برکت کی دُ عافر مائی بھر آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی بی لیا بھر میں آپ کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی جو کہ مسمری کی گھنڈ یوں جیسی تھی۔

(۱۰۸۸) حفرت عبداللہ بن سرجس را اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہا تھی رہ کے ساتھ روثی اور گوشت یا شرید کھایا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے وُعا ہے مغفرت بھی کہ انہوں نے کہا: جی ہاں! اور تیرے لیے بھی وُعا ہے مغفرت کی ہے۔ انہوں نے کہا: جی ہاں! اور تیرے لیے بھی وُعا ہے مغفرت عبداللہ مغفرت کی ہے پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان چینی کی ہٹری کے پاس یا کیں کندھے کے قریب مٹی کی طرح میں نبوت و کیھی' اُس پرمسوں کی طرح کے تی تی ہے۔ تا ہے۔

# باب: نبی کریم منظیم کی عمر مبارک کے بیان میں اور اقامت مکہ ومدینہ کے بارے میں

(۲۰۸۹) حضرت انس بن ما لک طالت فرماتے بیں که رسول الله منالید فیم نیست فد منالید علیہ اللہ منالید فیم اللہ القامت (بہت لیے) تصاور نہ ہی پست قد اور نہ ہی آئی میں گائی میں الکل سفید تصاور نہ ہی گندی رنگ اور آپ کے بال مبارک نہ تو بالکل محمد کریا لے تصاور نہ ہی بالکل سید ھے۔اللہ تعالی

بِالْقَصِيْرِ وَلَيْسَ بِالْاَبْيَضِ الْاَمْهَقِ وَلَا بِالْآدَمِ وَلاَ بِالْآدَمِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ الْمُعْفِ وَلَا بِالسَّبِطِ بَعْنَهُ اللهِ عَلَى رَأْسِ الْمُعَيْنَ سَنَةً فَاقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ وَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ وَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ وَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ فِي سِنِيْنَ سَنَةٌ وَ لَيْسَ فِي سِنِيْنَ سَنَةٌ وَ لَيْسَ فِي رَأْسِ سِتِيْنَ سَنَةٌ وَ لَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْمَ قَ بَيْضَاءَ۔

(۲۰۹۰)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ عَلِىَّ بُنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثِنِى الْقَاسِمُ ابْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالُد بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثِنِى سُلْيَمْنُ بُنُ بِلَالٍ كِلَاهُمَا عَنْ رَبِيْعَةَ

١٠٢٩: باب كَمْ سِنُّ النَّبِيِّ ﷺ

يَوْمَ قُبِضَ

(۱۰۹)وَ حَلَّنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زَائِدَةَ عَنِ الزُّيْشِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِتِّيْنَ وَ آبُو بَكُمْ الصِّدِيْقُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِتِّيْنَ وَ عُمَرُ وَهُوَ ابنُ ثَلَاثٍ وَ سِتِّيْنَ۔

(۲۰۹۲)وَ حَدَّنِنَى عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّنِنَى عَقِيلُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّنِنِى اللَّهِ عَنْ جَدِّى قَالَ حَدَّنِنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَانِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَانِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ احْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

(٢٠٩٣)وَ حَلَّشَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَلَّثَنَا طَلُحَةُ بْنُ يَحْنَى عَنْ يُونِنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِالْإِسْنَاكَيْنِ جَمِيْعًا مِثْلَ حَدِيْثِ عُقَيْلٍ.

١٠٥٠ باب كُمُ أَقَامَ النَّبِيُّ اللَّهِ بِمَكَّةَ

نے آپ کے سرمبارک پر چالیس سال کی عمر میں نبوت کا تاج رکھا پھر آپ نے مکہ محرمہ میں دس سال قیام فر مایا اور دس سال مدینہ منورہ میں رہے اور ساٹھ سے پچھاو پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی اور آپ کے سرمبارک اور داڑھی مبارک میں ہیں مال بھی سفیہ نہیں تھے۔

(۲۰۹۰) حضرت انس بن مالک رضی اللد تعالی عنه ہے حضرت مالک بن انس رضی اللد تعالی عندی روایت کی طرح روایت نقل کی گئی ہے کین ان دونوں روایتوں میں بیالفاظ زائد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک چمکتا ہواسفید تھا۔

(يَعْنِي) ابْنَ آبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكِ (بْنِ آنَسٍ) وَ زَادَ فِي حَدِيْثِهِمَا كَانَ آزْهَرَ-

باب: نبی مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهُ مَا رك كے

### بیان میں

(۲۰۹۱) حفزت انس بن ما لک رضی اللّدتعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کا وصال تر یسٹھ سال کی عمر میں ہوا اور حضزت ابو بکر رضی اللّه تعالیٰ عند نے بھی تر یسٹھ سال کی عمر بائی اور حضزت عمر رضی اللّه تعالیٰ عند نے بھی تر یسٹھ سال کی عمر میں وفات یائی۔

(۲۰۹۲) سیّده عا ئشه صدیقه رضی الله تعالیٰ عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تریسٹھ سال کی عمر مبارک میں وفات پائی۔ ابن شہاب رضی الله تعالیٰ عنه کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سعید بن مسیّب رضی الله تعالیٰ عنه نے بھی اسی طرح خبر دی ہے۔

(۲۰۹۳) حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان دونوں اسنا دیے ساتھ عقیل کی روایت کی طرح روایت نقل کی گئی

باب: نبي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا مُكْمَرُمه اور مدينه منوره مين قيام

### وَالْمَدِيْنَةَ

(٢٠٩٣)وَ حَدَّثَنَا آبُو مَعْمَرٌ اِسْمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْهُدَائِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ قُلْتُ لِعُرُوَةَ كَمْ كَانَ النَّبِيُّ عَنْ بِمَكَّةَ قَالَ عَشُّرًا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ ابْنَ عَشَّرًا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ ابْنَ عَشَرَةً لَا عَشَرًا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ ابْنَ عَشَرةً لَا عَشَرةً اللهَ عَشْرةً اللهَ عَشْرةً اللهَ عَشْرةً اللهَ عَشْرةً اللهُ اللهُ

(٢٠٩٥) وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمْرِ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعُرُوةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعُرُوةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَبِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ فَالَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشُرًا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ بِضْعَ عَشُرَةَ قَالَ فَعَفَّرَهُ وَ قَالَ انْمَا اخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ .

(٢٠٩٧) حَدَّثَنَا اِسْلَحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِیَّاء بْنُ اِسْلِحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِیْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَكَتَ بِمَكَّةَ تَلَاكَ عَشْرَةَ وَ تُوقِقِي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِتِیْنَ۔

(۲۰۹۷)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشُرِ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا بِشُرِ ابْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِي جَمْرَةَ الطَّبَعِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ بِمَكَّةَ لَلَاثَ عَشُرَةً (سَنَةً) يُوطى إلَيه وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا وَ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ لَكَانِي وَ سِيَّيْنَ سَنَةً

(٢٠٩٨) وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ابَانِ الْمُجْفِقِيُّ حَدَّثَنَا سَلَّامُ ابُو الْاحْوَصِ عَنْ اَبِي اِسْلَحَقَّ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فَذَكَرُوا سِنَّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فَذَكَرُوا سِنَّ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَانَ ابُو بَكْمِ اللهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ فَلَاثٍ وَ لَكُمْ وَهُوَ ابْنُ فَلَاثٍ وَ لَكُمْ وَهُوَ ابْنُ فَلَاثٍ وَ مَاتَ ابُو بَكُمْ وَهُوَ ابْنُ فَلَاثٍ وَ مَاتَ ابُو بَكُمْ وَهُوَ ابْنُ فَلَاثٍ وَ

### کی ضرورت کے بیان میں

(۱۰۹۴) حفرت عمره طینیئ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عرده طینیئ سے پوچھا کہ نبی منگائیٹی نے مکہ مکرمہ میں کتنا عرصہ قیام کیا؟ انہوں نے فرمایا: دس سال۔ میں نے کہا: حضرت ابن عباس بین نے قو تیرہ سال فرمائے ہیں۔

(۲۰۹۵) حضرت عمره و والنيئة فرماتے بیں کہ میں نے حضرت عروه والنیئة سے بو چھا کہ نبی منالیئی نے مکہ مرمد میں کتنا عرصہ قیام فرمایا؟ انہوں نے فرمایا: دس سال۔ میں نے کہا کہ حضرت ابن عباس والنی تو دس سال سے پھھاو پر کہتے تھے تو حضرت عروه والنیئة نے اُن کے لیے مغفرت کی دُعا فرمائی اور کہنے لگے کہ ان کوشاع کے قول سے وہم ہوگیا ہے۔

(۲۰۹۲) حضرت ابن عباس رضی القد تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تیرہ سال قیام فرمایا اور آپ صلی القد علیہ وسلم نے تریسٹھ سال کی عمر میں وفات یائی۔

(۲۰۹۷) حفرت ابن عباس فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ میں تیرہ سال قیام فرمایا اور اس عرصہ میں آپ کی طرف وی آتی رہی اور مدینہ منورہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال قیام فرمایا اور آپ نے تریس مسال کی عمر میں وفات یائی۔

(۲۰۹۸) حضرت الواتحق وللمنظ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عتبہ ولائن کے پاس بیٹا تھا کہ وہاں موجودلوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا ذکر کیا تو پچھلوگوں نے کہا: حضرت الو بکر ولائن 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے۔حضرت عبداللہ ولائن فرمانے سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تریسی مال کی عمر میں وفات پائی اور حضرت عمر فاروق ولائن بھی تریسی مال کی عمر میں شہید کیے گئے۔راوی کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔راوی کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔راوی کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے

سِتِيْنَ وَ قُتِلَ عُمَرٌ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِتِّيْنَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يُقَالُ لَهُ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَذَكَرُوا سِنَّ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُعَاوِيَةً قُبِضَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِنِّيْنَ (سَنَةً) وَ مَاتَ آبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِتِیْنَ وَ قُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ لَلَاثٍ وَ سِتِیْنَ۔

(٢٠٩٩)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْتَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ اَبَا اِسْلَحْقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ آنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً يَخْطُبُ فَقَالَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ فَلَاثٍ وَ سِيِّينَ وَ اَبْو بَكُو وَ عُمَرُ وَآنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِتِينِنَ۔

(١٠٠٠)وَ حَدَّثَيى ابْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيْرُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّلَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ سَالُتُ إِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كُمْ اَتَىٰ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ فَقَالَ مَا كُنْتُ آخْسِبُ مِعْلَكَ مِنْ قَوْمِهِ يَخْفَى عَلَيْهِ ذْلِكَ قَالَ قُلْتُ إِنِّي قَدْ سَالُتُ النَّاسَ فَاخْتَلَفُوا عَلَىَّ فَآخْبَبْتُ أَنْ آغُلَمَ قُولُكَ فِيْهِ قَالَ آتَحْسُبُ قَالَ قُلْتُ نَعُمُ قَالَ ٱمْسِكُ ٱرْبَعِيْنَ بُعِثَ اِلْيَهَا خَمْسَ عَشَرَةَ بِمَكَّةَ يُأْمَنُ وَ يَخَافُ وَ عَشْرَ مِنْ مُهَاجَرِهِ اِلَى المكدينية

ایک آ دمی جے عامر بن سعد کہا جاتا ہے کہنے لگا جم سے حضرت جریر والنيز نے بيان كيا كہ بم حفرت امير معاويد والنيز كے پاس بينھے تھے كەلوگوں نے رسول التەصلى القدعلىيە دىملم كى عمر مبارك كاتذكره كىياتو حضرت امير معاويد التينؤ نے فرمايا: رسول الله مَا تَيْنَا فِي تَريسهُ سال كي عمر مين وفات يائى باورحفرت ابوبكر داين نع بهى تريشهمال کی عمر میں وفات پائی ہے اور حضرت عمر طافیؤ نے بھی تریسٹھ سال کی عمر میں شہادت یا ئی۔

كتاب الفضائل

(۲۰۹۹) حفرت جرير داين اليوا ي دوايت ب كدانبول في حفرت امیر معاوید طالعی سے سنا' انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے فرایا کہ رسول التدسلي التدعلية وسلم نے تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی ہے اورحضرت ابوبكررضي التدتعالي عنه اورحضرت عمررضي الثدتعالي عند نے بھی تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی اور میں بھی اب تریسٹھ سال کا ہوں۔

(١١٠٠) حضرت عمار طاتئة (ني باشم كے مولى) سے روايت ہے كه میں نے حضرت ابن عباس بڑھؤ سے بوجھا کدرسول الله مُنَافِیْزِ کَا کَی عمر مبارک آپ کی وفات کے دن کتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا:میرا خیال نہیں تھا کہ آپ کی قوم میں ہے ہوتے ہوئے بھی اتن ی بات تم سے پوشیدہ ہوگ۔ میں نے کہا کہ میں نے لوگوں سے (اس بارے میں) یو چھا تو انہوں نے مجھ سے اختلاف کیا' اس لیے میں نے پند کیا کہ میں اس سلط میں آپ کا قول جان لوں -حضرت ابن عبار الله فرمايا: كياتم صاب جانة بور مين في كها: جي بان! انهون نے فر مايا: تم چاليس كو يادر كھؤأس وقت آپكو مبعوث کیا گیا (یعنی نبوت لمی) (پھراس کے بعد) پندرہ سال مکہ

کرمہ میں رہے بھی امن اور بھی خوف کے ساتھ رہا اور پھر آپ نے بھرت کے بعد دس سال مدیند منورہ میں قیام فرمایا۔ (۱۱۰۱) حضرت يونس طائف سے اسسند كے ساتھ يزيد بن زريع كى طرح حدیث نقل کی گئی ہے۔

(١١٠١)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُوْنُسَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ يَزِيْنَدَ بُنِ زُرَيْعٍ۔

عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

كتاب الفضائل (۲۱۰۲)حضرت ابن عباس بن الله صلى حروايت بكرسول الله صلى التدعليه وسلم كى وفات پنيشه سال كى عمر ميں ہوئى \_

(۱۱۰۳)حضرت خالد خاتیز ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی میں ہے۔

(١٠٤٧) حفرت ابن عباس بي الله معدوايت بي كدرسول اللَّهُ مَا لِينِيمُ مكه مرمه ميں پندره سال قيام پذيررب- آپ آواز سنتے (يعني جرئيل عليالا كى) اورروشى ديصة (يعنى راتون كى تاريكى مين عظيم نورد كيمة اورييسلسله) سات سال تك رباليكن آپ كوئي صورت نہ دیکھتے اور پھر آٹھ سال تک وی آنے لگی اور آپ نے دس سال مدينه منوره مين قيام فرمايانه

باب: نبی کریم منگانڈی کے اساءمبارک کے بیان میں (١٠٥٥) حضرت محمد بن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عندايينه باپ ے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں محمد ہوں اور میں احمر بھی ہوں اور میں ماحی بھی بو<sup>ں کی</sup>عنی القدمیری وجبہ سے كفركومٹائے گا اور میں حاشر ہوں (قیامت كے دن)سب لوگوں کومیرے پاؤں پر جمع کیا جائے گا اور میں عاقب ہوں اور عا قب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں ( لیعنی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نی نہیں' اِس وجہ سے میرا ایک عاقب بھی

(۱۰۲)حفرت محمد بن جبير بن مطعم في اپن باب سے روايت كرتے ہيں كەرسول التدصلي القد عليه وسلم نے فر مايا: ميرے بہت ہے نام ہیں' میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور ماحی بوں (ماحی کا معنی میرکداندمیری وجدے کفرکومٹائے گا )اور میں حاشر ہوں (حاشر کامعنی ہے ہے کہ قیامت کے دن ) اللہ سب لوگوں کومیرے یاؤں پر جع فرمائے گا اور میں عاقب ہوں (عاقب کامعیٰ بیے کہ) جس کے بعد کوئی نی نہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا نام رؤف اور رحیم رکھا

(١١٠٢)وَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِمٌّ حَدَّثَنَا بِشُوْ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ مَولَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا إِبْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُولِّي وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَ سِيِّيْنَ۔ (١١٠٣)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ

> (١١٠٣)وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ ٱخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ آبِي عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَ يَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ سِنِيْنَ وَلَا يَرَىٰ شَيْنًا وَ ثَمَانَ سِنِيْنَ يُوْطَى اِلَيْهِ وَ اَلَّامَ بالُمَدِيْنَةِ عَشُواً ـ

### اك ا: باب فِي أَسْمَآيُه الله

(١٠٥) وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ اِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ وَاللَّفُظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ اِسْحُقُ اَخْبَوَنَا وَ قَالَ الْآخَوَان حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنَا مُحَمَّدٌ وَآنَا ٱحْمَدُ وَآنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْلِحَى بِيَ الْكُفُرُ وَآنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي وَآنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لِيْسَ بَعْدَهُ نَبِيْ۔

(١١٠٢)حَدَّلَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي آخَبْرَنَا ابْنُ وَهُبٍ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْر بْنِ مُطْعِمِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِي ٱسْمَاءً آنَا مُحَمَّدٌ وَآنَا اَحْمَدُ وَآنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَآنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَلَمَنَّ وَآنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ اَحَدٌ وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ

رَوُوفًا رَحيْمًا.

(١١٠٧)وَ حَدَّثَيني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا ٱبُو الْيَمَانِ آخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلَا الْإِسْنَادِ وَ فِى حَدِيْثِ شُعَيْبٍ وَ مَعْمَرٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَفِي حَدِيْثِ مُعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ

(١٠٨)وَ حَدَّثَنَا اِسْطَقُ بْنُ اِبْوَاهِیْمَ الْحَنْظَلِقُ ٱخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُسَمِّى لَنَا نَفْسَهُ اَسْمَاءً فَقَالَ آنَا مُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ وَالمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَ نَبِيُّ التَّوْبَةِ وَ نَبِثٌ الرَّحْمَةِ۔

> ٢٥-١: باب عِلْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَ شِدَّةِ

(١١٠٩)وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي الطُّحَىٰ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُرًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَبَلَغَ وَلِكَ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِهِ فَكَانَهُمْ كَرِهُوهُ وَ تَنزَّهُوا عَنْهُ فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ مَا بَالَ رِجَالِ بَلَغَهُمْ عَيِّى ٱمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِيهِ فَكَرِهُوْهُ وَ تَنَزَّهُوْا عَنْهُ فَوَ اللَّهِ لَانَا اَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً.

(۱۰۷۷)حفزت زہری دہنیئا ہےان سندوں کے ساتھ روایت نقل كى كئ ہے اور شعبہ اور معمر كى حديث ميں "سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ کے الفاظ میں اور عقیل کی روایت میں ہے کہ میں نے حفرت زہری سے یو چھا کہ عاتب کے کیامعنی ہیں؟ انہوں نے فر مایا: جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو اور عقیل نے اپنی روایت میں '' كفر'' كالفظ كها ہے اور شعيب نے اپني روايت ميں'' كفر'' كالفظ کہاہے۔

لِلزُّهُرِيِّ وَمَا الْعَاقِبُ قَالَ الَّذِى لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيُّ وَ فِي حَدِيْتِ مَعْمَرٍ وَ عُقَيْلٍ الْكَفَرَةَ وَ فِي حَدِيْثِ الْكُفُرَ۔ (۱۰۸) حضرت ابوموی اشعری رضی اللدتعالی عندے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في جم سے النے كئ نام بيان

فر ہائے ہیں۔آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں محمد اور احمد اور مقفیٰ اورحاش نبي التوبه اورنبي الرحمت موں۔

باب:اس بات کے بیان میں کہ جناب نبی کریم مَنْ النِّينَ مِسب سے زیادہ اللّٰد تعالٰی کو جانبے والے اور الله سے ڈرنے والے تھے

(۲۱۰۹)سیّدهٔ عائشه صدیقه ظاهاے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول الله مَنَّافِيْتِ فِي أيك كام كيا اور اس ميس رخصت ركهي (يعني جائز وفرمایا) توبیہ بات آب کے صحابہ کرام دی این میں سے چھ لوگوں تك كبنچى تو أن لوگوں نے اسے نالىند سمجھا اور اس سے ير بيز كيا۔ آپ کواس بات کا پند چلاتو آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: کیا حال ہے اُن لوگوں کا کہ جن کو یہ بات پینجی ہے کہ میں نے ایک کام کرنے کی اجازت دے دی ہے اور وہ اے ٹاپسند سمجھرے ہیں اوراس سے رہیز کررہے ہیں۔اللہ کی قتم! میں ہی

سب سے زیاوہ اللہ تعالی کوجانتا ہوں اور میں ہی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔

ُ (۱۱۱۰) حضرت آعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جریر کی سند کے ساتھ ندکورہ حدیث مبار کہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ (۱۱۱) حَلَّثْنَاهُ أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَلَّثَنَا حَفُصٌ يَعْنِى الْنَ غِيَاثٍ حَ وَجَلَّثُنَاهُ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلِیٌّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالًا أَخْبَرَنَا عِیْسِی بْنُ یُونُسَ کِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِالسَّنَادِ جَرِیْرٍ نَحْوَ حَدِیْدِدِ

(الله)وَ حَلَّلْنَا أَبُو كُرَّيْبٍ حَلَّلْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آمْرٍ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آمْرٍ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَعَضِبَ حَتَّى بَانَ الْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ ذُلِكَ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَوَ عَمْدُ رُخِّصَ لِي فِيهِ فَوَ الله لَا الله الله الله وَاشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ـ الله لَا الله وَاشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ـ

سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں ہی سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں۔

# ١٠٤١: بأب و جُونِ إِنَّهَاعِه

(۱۳۳)وَ حَدَّنَا قَتُنِهُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَا لَيْثُ حَ وَحَدَّنَا لَمُ مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ ابْنِ الزَّبْيْرِ رَضِى اللَّهُ بَنِ الزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّلَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْانْصَارِ خَاصَمَ الزَّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شِرَاجٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شِرَاجٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْانْصَارِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله تَعَالَى عَنْهُ اسْقِ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله تَعَالَى عَنْهُ اسْقِ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله تَعَالَى عَنْهُ اسْقِ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله تَعَالَى عَنْهُ اسْقِ يَا وَسَلَّمَ الله تَعَالَى عَنْهُ اسْقِ يَا وَسُلَّمَ الله تَعَالَى عَنْهُ اسْقِ يَا وَسُلَّمَ الله تَعَالَى عَنْهُ الله تَعَلَيْهِ وَسَلَمَ الله تَعَالَى عَنْهُ الله تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله تَعْلَى الله تَعْمَلِكُ فَتَلُونَ وَجُهُ نَبِيّ اللهِ صَلَّى الله تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله تَعْلَيْهِ وَسُلَّمَ الله تَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ الله تَعْمَلِكُ الله تَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ الله تَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ الله تَعْلَيْهِ وَسُلَّمَ الله تَعْلَيْهِ وَسُلَّمَ الله تَعْلَيْهِ وَسُلَّمَ الله تَعْلَيْهِ وَسُلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ الله الله الله الله الله الله عَلَيْهِ الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ الله الله عَلَيْهِ وَسُلَمَاءَ الله الله الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ الله الله الله الله المُعْقَالَ الله الله المُعْتَلِقُ الله الله الله عَلَيْهِ الله المُعْت

(۱۱۱۱) سیدہ عائشہ صدیقہ بڑھ سے روایت ہے کہ رسول الدش تی کی کام کے کرنے کے بارے میں اجازت عطافر مائی تو لوگوں (صحابہ بی کی میں ہے) کچھ لوگ اس سے بیچنے لگے۔ جب بیہ بات بی می کی کی گئے کہ آپ کے جبرة بی می کی کی گئے گئے کہ آپ کے جبرة اقد س پر غصہ کے اثرات نمایاں ہو گئے پھر آپ نے فرمایا: اُن لوگوں کا کیا حال ہے کہ جس کام کے کرنے کی میں نے اجازت دی ہے اور وہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں۔اللہ کی قسم! میں سب

باب: رسول التدميُّ اللَّهُ عَلَيْهُم كَى التَّباع كے وجوب كے

بیان میں

(۱۱۱۲) حضرت عبداللہ بن زبیر طی این افر ماتے ہیں کہ انصار کا ایک آوی حرہ کے ایک مہرے کے بارے میں کہ جس سے مجود کے درختوں کو پانی لگاتے ہیں رسول اللہ می اللہ کا بی کے بھو بھی زاد بھا کی کے اللہ کا دیا کی کے بھو بھی زاد بھا کی کے اللہ کا دیا اللہ کا دیا اللہ کا دیا کی درختوں کو پانی دے پھر پانی درک پھر پانی درک پھر پانی درک بھر پانی درک بھر پانی درک کے درختوں کو پانی دے پھر پانی درک کے درختوں کو پانی دے پھر بانی درواروں تک جی می جائے۔

وَسَلَمَ ثُمَّ قَالَ يَا زُبُيْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اسْقِ ثُمَّ الْجِيْرِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزَّبَيْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهُ إِنِّى لَآ حُسِبُ هَذِهِ الْاَيَةَ نَوْلَكُ فِي دَلِكَ ﴿ وَاللَّهُ إِنِّى لَآ حُسِبُ هَذِهِ الْاَيَةَ نَوْلَكُ فِي دَلِكَ ﴿ وَاللَّهُ إِنِّى لَا يُومُنُونَ ﴾ الساء: ٦٥ ـ

٣١٠ : باب تَوُقِيْرِهٖ ﷺ وَ تَرُكِ اِكْنَارِ سُوَالِهٖ عَمَّا لَا ضَرُورَةَ اللهِ اَوُ لَا يَتَعَلَّقُ به تَكْلِيْفٌ وَمَا لَا يَقَعُ وَ نَحُو ذَٰلِكَ

(٣١٣)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنَ آبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ وَهُوَ مَنْصُوْرُ بُنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ

حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِلْنَا الْاِسْنَادِ مِغْلَهُ سَوَاءً لا (١١١٥) ان سر (١١٥) حَدَّثَنَا آبُو مُعَادِيَةً ح وَ حَدَّثَنَا آبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ بَيْ عَلَى اللهَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً (آپ على اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً (آپ على الله عَلَى اللهَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً (آپ على الله عَنْ آبِي هُرَيْرَةً يَنْ الله عَنْ آبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مطلب بي كه جَمْرَ اللهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً روايت عِن الله عَنْ آبِي هُرَيْرَةً روايت عِن آبِي كَذَهِمَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مُوايِتٍ عِنْ آبِي هُرَيْرَةً وَايت عِن آبِي كَذَهِمُ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي مُورَيْرَةً وَايت عِن آبِي هُرَيْرَةً وَايتَ عِنْ آبِي اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا وَرَكِيا آبيا ہے۔ حَدَّثَنَا وَرَكِيا آبيا ہے۔ حَدَّثَنَا وَرَكِيا آبيا ہے۔

حضرت زبیر طبیخ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ بیآیت ﴿ فَلا وَ رَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ اس بارے میں نازل ہوئی ہے۔" اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہوہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم تسلیم نہ کرلیں۔''

# ہاب:بغیر ضرورت کے کثرت سے سوال کرنے کی ممانعت کے بیان میں

(۱۱۱۳) حفرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور حفرت سعید بن میتب دائی وونوں حفرات) فرماتے ہیں کہ حفرت ابوہریرہ جھی بیان کرتے ہیں کہ حفرت ابوہریرہ جھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الدہ کا ٹیڈ کے سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ میں جس کام سے تمہیں رو کتا ہوں تم اُس سے رُک جاؤاور جس کام کے کرنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اُس کام کو کرو کیونکہ تم سے پہلے وہ لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپ نبیوں سے کشرت سے سوال اور اختلاف کرتے ہوئے کہ وہ اور اختلاف کرتے

( ۱۱۱۴ ) حفرت ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ مذکورہ عدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۱۱۵) ان سبسندوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عنہ نی صلی التدعلیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ (آپ صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا) جس کام کو میں چھوڑ دوں تم بھی اُس کام کو چھوڑ دو اور ہمام کی روایت میں "تُو تُحَدِّمْ" کا لفظ ہے۔ مطلب یہ کہ جس معاملہ میں تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ پھر آگے روایت روایت میں زہری عن سعیداور ابوسلم عن ابو ہریرہ کی روایت کی طرح ذکر کیا گیا ہے۔

شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ ح وَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْن مُنَبِّهٍ

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ كُلُّهُمْ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَرُوْنِي مَا تُرِكْتُمْ وَ فِي حَدِيْثِ هَمَّامٍ مَا تَرَكُتُكُمْ فَإَنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ثُمَّ ذَكَرُوا نَحُوَ حَدِيْثِ الزَّهُرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً۔

(١٣٧) حَلَّنَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى آخُبَرَنَا إِبْرَاهِيْمَ بُنُ سَعْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْلٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آعُظُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آعُظُمَ الْمُسْلِمِيْنَ جُرُمًا مَنْ سَالَ عَنْ شَى عَلَيْهِمْ مِنْ آجُلِ لَمُ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ مِنْ آجُلِ مَسْأَلَته.

(۱۱۲)وَ حَلَّقْنَاهُ آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةُ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَا حَلَّقْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ للزَّهْرِيِّ ح وَ حَلَّقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّدٍ حَلَّقْنَا سُفْيَانُ قَالَ آحُفَظُهُ. كَمَا احْفَظُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ آعُظُمُ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَالَ عَنْ آهَرٍ لَمْ الْمُسْلِمِيْنَ فِي النَّاسِ مِنْ آجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

رُ (۱۱۸) وَ حَدَّنَيْهِ حَرْمَلَةً بُنُ يَخْلَى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ
اَخْبَرَنِى يُونُسُ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِي بِهِلَاا
الْإِسْنَادِ وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ مَعْمَرٍ رَجُلٌ سَالَ عَنْ شَيْ
وَ نَقَرَ عَنْهُ وَ قَالَ فِي حَدِيْثِ مَعْمَرٍ رَجُلٌ سَالَ عَنْ شَيْ
وَ نَقَرَ عَنْهُ وَ قَالَ فِي حَدِيْثِ يُونُسُ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ
الْقُسَمَعَ سَعْدًا۔

(۱۱۹) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ السَّلَمِيُّ وَ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّوْلُوِيُّ وَالْفَاظُهُمْ السَّلَمِيُّ وَ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّوْلُوِيُّ وَالْفَاظُهُمْ مُتَفَارِبَةٌ قَالَ مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلُ وَ قَالَ الْآخَرَانِ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُوْسَى الْآخَرَانِ آنُسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ فَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهِ مَلْكِ قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهِ مَلَى اللهِ مَلْكُ وَسُولَ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلْ اللهِ مَلْكُ وَسُولَ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلْكُولُ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَالَهُ مَلْكُولُ اللهِ مَلْكُولُ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَالَهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى الْمَلْكُ مَلْكُولُ اللّهُ اللهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ مَلْهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۱۱۲) حفرت عامر بن سعدرضی القد تعالی عندا پنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان میں سے سب سے بواجرم اُس مسلمان کا ہے کہ جس نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا (جبکہ وہ) مسلمانوں پر حرام نہیں تھی لیکن اُن کے سوال کرنے کی وجہ سے اِن پر وہ چیز حرام کردی گئی۔

(۱۱۱۷) حفرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عندا پنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں میں ہے سب سے بزاجرم اس مسلمان کا ہے کہ جس نے کسی ایسے کام کے بارے میں سوال کیا کہ جوحرا منہیں تھا تو پھروہ کام اس مسلمان کے سوال کرنے کی وجہ سے لوگوں پرحرام کر ویا گیا

(۱۱۱۸) حضرت زہری رضی القد تعالیٰ عند ہے ای سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن معمر کی روایت میں بیدالفاظ زید ہیں کہ ایک آدمی نے کسی چیز کے بارے میں پوچھااوراس کے بارے میں موشگانی کی اور یونس نے اپنی روایت میں عامر بن سعدانہ ہے سیمیع متعددانہ سے متعددانہ کے ہیں۔

(۱۱۱۹) حضرت انس بن ما لک جلسوا فرماتے ہیں کہ رسول التدس تیا کو ایک جلسوا فرماتے ہیں کہ رسول التدس تیا کہ کو ایک کو کر کے بیا اور دوز خ کو پیش کیا گیا تو میں نے آئے کے دن کی طرح کی کوئی خیراورکوئی شر کیمی ہیں دیکھی اور اگرتم بھی (وہ کچھ) جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ کم ہنتے اور بہت زیادہ روتے ۔ راوی حضرت انس جریش جانتا ہوں کو تم لوگ کم ہنتے اور بہت زیادہ روتے ۔ راوی حضرت انس جریش جانتا ہوں کو تم لوگ کم ہنتے اور بہت زیادہ روتے ۔ راوی حضرت انس جریش جانتا ہوں کو تم لوگ کم ہنتے اور بہت زیادہ روتے ۔ راوی حضرت انس جریش جانتا ہوں کو تم لوگ کم ہنتے اور بہت زیادہ روتے ۔ راوی حضرت انس جریش کو تا کہ کو تا کا کو تا کو

فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالنَّرِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا اعْلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا الْخَيْرِ وَالنَّرِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا اعْلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُم كَيْرًا قَالَ فَمَا آتَى عَلَى اَصحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمُ اَشَدُّ مِنْهُ قَالَ عَطُوا رُءُ وَسَهُمْ وَلَهُمْ حَنِيْنٌ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ تَعَالى وَسَهُمْ وَلَهُمْ حَنِيْنٌ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبَّا وَ بِالْإسْلامِ دِينًا وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِي قَالَ الْبُوكَ نَبِي قَالَ الْمُولَا عَنْ اللهُ تَعَالَى فَلَالًى مَنْ اَبِي قَالَ الْمُولَا عَنْ اللهُ لَيْنَا وَ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لَنَّالُهُ الرَّجُلُ فَقَالَ مَنْ اَبِي قَالَ الْمُولَا عَنْ اللهُ لَيْنَا وَلِيكَ الرَّجُلُ فَقَالَ مَنْ اللهِ تَسْعَلُوا عَنْ اللهُ اللهِ لَنَا اللهُ لَكُولًا عَنْ اللهُ لَيْنَا وَلِيلُولُولَا عَنْ اللهُ لَيْنَا وَلِيلُهُ المَائِدةَ الرَّامُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

للجيح مسلم جلدسوم

(۱۳۰)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِی الْقَیْسِیُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِی مُوْسَی بُنُ انْسِ قَالَ سَمِعْتُ انْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَجُلُ بُنُ انْسِ قَالَ اللهِ مَنْ ابِی قَالَ اَبُوكَ فَلَانٌ وَ نَوَلَتْ ﴿ يَالَيْهَا مِنْ اللهِ مَنْ ابِی قَالَ اَبُوكَ فَلَانٌ وَ نَوَلَتْ ﴿ يَالَيْهَا اللهِ مَنْ ابْدِيلَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۱۳۱) وَ حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيْبِيُّ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آخْبَرَنِى آنَسُ بْنُ مَالِكِ آنَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ مَالِكِ آنَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى لَهُمْ صَلَاةَ الظَّهْرِ فَلَمَّا سَلّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَكَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْالُنِي عَنْهُ فَوَ اللّهِ مَنْ آخَبَرُ لُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْالُنِي عَنْهُ فَوَ اللّهِ لَا تَسْالُونِي عَنْ شَيْءٍ إلَّا آخُبَرُ لُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَا مُنْ مَالِكِ فَاكْتَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ مَنْ شَيْءٍ فَاكْتُرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ مَنْ سَيْعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ حُدَافَة حِيْنَ سَيْعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ حُدَافَة وَلَاللهِ عَيْنَ اللّهِ بْنُ حُدَافَة

فرماتے ہیں کہ رسول القد مُنْ النّہ کے جابہ شاہ ہوں ہے جت دن کوئی نہیں آیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ان سب نے اپنے سروں کو جھکا لیا اور ان پر گربیطاری ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر خاشن کھڑے ہونے اور وہ کہنے لگے: ''ہم اللّہ کے ربّ ہونے پر راضی پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد (مُنَ النّهِ اللّٰهِ کَا کہ میر اباپ کون ہیں۔'' پھراس کے بعدوہی آدمی کھڑ اہوا اور کہنے لگا کہ میر اباپ کون ہوئی: ﴿ اِی اِی کِیر وَل مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

(۱۱۲۰) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا: اے الله کے رسول! میرا باپ کون تھا؟ آپ نے فرمایا: حیرا باپ فلاں آدمی تھا اور بیرآیت کریمہ نازل ہوئی: ''اے ایمان والو! تم الیمی چیز وں کے بارے میں نہ یو چھا کرو کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو تم کو ہری معلوم ہونے لگیں''

الالا) حضر تانس بن ما لک بھاتھ فرماتے ہیں کہرسول اللہ متافیق کے مورج فرشائے کے بعد نکے اور آپ متافیق نے (صحابہ کرام جوائی کو ظہر کی نماز پڑھائی پھر جب سلام پھیرا تو آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت سے پہلے بہت ی اور قیامت سے پہلے بہت ی بڑی بڑی بڑی با تیں ظاہر ہوں گی پھر آپ نے فرمایا: قیامت سے پہلے بہت ی بڑی بڑی بڑی با تیں ظاہر ہوں گی پھر آپ نے فرمایا: جوآ دمی مجھ سے لاچھ کے اللہ کی چیز کے بارے میں پوچھو گے تو میں تم کو (وحی کی قتم اہمی کے اس کے بارے میں نبردے دوں گا۔ جب تک کہ میں اپنی اس جگہ پر ہوں۔ حضرت انس بن ما لک بھاتھ فرماتے ہیں میں اپنی اس جگہ پر ہوں۔ حضرت انس بن ما لک بھاتھ فرماتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے رسول اللہ کی تھی کے بات سی تو بہت سے لوگوں نے رونا شروع کر دیا اور رسول اللہ کی تھی نے فرمانا شروع کر

ہے کہ تیری ماں نے بھی وہ گناہ کیا ہوگا کہ جوز مانہ جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھیں پھرتو اپنی ماں کولوگوں کی آٹکھوں کے سامنے

فَقَالَ مَنْ آبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ آبُوكَ حُذَافَةٌ فَلَمَّا

ٱكْثَوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ آنْ يَقُولَ سَلُوْنِي بَرَكَ عُمَرُ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللَّهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولًا قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ بِتَعَالَى عَنْهُ ذَٰلِكَ لَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلَى وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتُ عَلَى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَلَا الْحَائِطِ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ قَالَ ابْنُ شِهَابِ آخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَتُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ مَا سَمِعْتُ بِإِبْنِ قَطُّ اعَقَّ مِنْكَ اآمِنْتَ اَنْ تَكُوْنَ الْمُكَ قَدْ قَارَفَتُ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَفْضَحَهَا عَلَى اَغَيُنِ النَّاسِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ وَاللَّهِ لَوْ ٱلۡحَقَٰنِي بِعَبْدٍ ٱسُودَ لَلۡحِقْتُهُ

(١٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الذَّادِمِيُّ أَخْبَوْنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَوْنَا شُعَيْبٌ كِلَاهُمَا عَنِ الرُّهُويِّ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِلَا الْحَدِيْثِ وَ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللَّهِ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شُعَيْيًا قَالَ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ اُمَّ عَهُدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ قَالَتْ بِمِثْلِ حَديث يُوْ نُسَ.

(٦١٢٣)حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَغْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ

دیا کہ مجھ سے یوچھو (ای دوران) حضرت عبداللہ بن حذاف طالینا کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرا باپ کون تھا؟ آپ نے فر مایا کہ تیر باپ حذیفہ تھا۔ (اس کے بعد) رسول التمنَّ التَّيْرِ أَنْ يُعرفر مانا شروع كرديا كمتم لوگ جمه سے يوچھوتو حضرت عمر والني اين محشول كے بل كرير اورعرض كيا: مم الله ك رب بون پراوراسلام ك دين بون پراور حدماً النظم ك في ہونے پر راضی ہیں۔راوی کہتے ہیں کہ جس وتت حضرت عمر والنظ نے بدکہا تو رسول التدمنی فی خاموش ہو گئے پھر (اس کے بعد )رسول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهِ أَنْ أَنْ أَنْ قُرْيب إورتهم إلى وات كى جس کے قبضہ وقدرت میں محمد (سُلِی اُلِیم) کی جان ہے اس دیوار کے کونے میں میرے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا تو میں نے آج کے دن کی طرح کی کوئی بھلائی اور بُر ائی مجھی نہیں دیکھی۔ ابن شہاب كمتع بيل كه مجهع عبدالله بن عبدالله بن عتبه في خبر دى ب وه كمت ہیں کہ عبداللد بن حذاف والتو کی مال نے اُن سے کہا کہ میں نے تير ي حبيها نافرهان بيٹا كوئى نہيں ويكھاكد تجھے اس بات كا ڈرنہيں

رسوا كرے ۔حضرت عبداللہ بن حذافہ ﴿ اللّٰهُ كَهَا لَكُ كَهَا كُرمِيرادشته ايك عبثى غلام ہے بھى ملايا جاتا تو ميں أس ہے ل جاتا ہ (۱۱۲۲) حضرت انس رضی التد تعالی عنه نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث یونس کی روایت کی طرح نقل کی ہے اورشعیب کی روایت میں ہے کہ حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنه کہتے تیں کہ مجھے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ نے خبر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اہلِ علم میں ہے کسی آ دی نے مجھ سے بیان کیا کہ

حضرت عبرالله بن حذیفه رضی الله تعالی عنه کی مال نے أن ہے کہا۔

(۱۱۲۳) حفرت انس بن ما لک طابق ہے روایت ہے کہ کچھلوگوں نے اللہ کے نی کاٹیٹی اے پوچھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ لوگوں

نے آپ کوتک کردیا تو ایک دن آپ با ہرتشریف لائے اور منہر پر چڑھ کرفر مایا کہتم لوگ جھ سے بوچھواور جس چیز کے بارے میں بوچھو گے میں شہیں بتا دوں گا۔ جب لوگوں نے بیسنا تو وہ خاموش ہوگئے اور اس بات سے ڈر نے گئے کہ کہیں کوئی بات تو پیش آ نے وائی نہیں ہے۔ حضرت انس خائیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں مائیں دیکھاتو ہرآ دمی اپنامندا ہے کپڑے میں لیٹے رور ہاتھا۔ بالآخر محب سے لوگ جھگڑتے تھے اور اُسے اُس کے میں بیٹے رور ہاتھا۔ بالآخر فیر باپ کی طرف منسوب کرتے تھے نے عرض کیا۔ اے اللہ کے نبی! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر میرا باپ کون ہے ایک اند کے رہول ہونے پر راضی ہیں۔ حضرت عمر دائیڈ نے ہمت کر کے عرض کیا: ہم اللہ کے رہول اللہ اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کا گئی گئی بناہ جا ہے ہیں۔ پھر رسول اللہ منام پر نے فتوں سے اللہ تعالی کی بناہ جا ہے ہیں۔ پھر رسول اللہ مناس کہ تی کیوکہ جنت اور دوز نے کومیر سے سامنے لایا گیا اور کہ ان کی میں نے اس دیوار کے کونے میں ان دونوں کود یکھا ہے۔

كتاب الفضائل

(۱۱۲۳) اِن سندول کے ساتھ حضرت انس ڈلاٹنؤ سے یہی واقعہ آل کیا گیا ہے۔

حَدَّلْنَا (مُحَمَّدُ) بُنُ آبِي عَدِيٍّ كِلاهُمَا عَنْ هِشَامٍ ح وَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ (ال) نَّضُرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ آبِي قَالَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا قَنَادَةً عَنْ آنَسِ بهاذِهِ الْقِصَّةِ۔

(۱۱۲۵) حضرت ابوموی طائن فرماتے ہیں کہ بی تا گائی اسے لوگوں
نے کھالی چیز ول کے بارے میں پوچھا کہ جوآپ کونا گوار معلوم
ہو میں تو جب لوگوں نے بار بارالی چیز ول کے بارے میں آپ
ہو بوجھا تو آپ عصر میں آگئے۔ پھرآپ نے لوگوں سے فرمایا جو
پوجھا تو آپ عصر میں آگئے۔ پھرآپ نے لوگوں سے فرمایا جو
پوجھا تو آپ خصر میں آگئے۔ پھرآپ نے لوگوں سے فرمایا جو
میراباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تیراباپ حذافہ ہے۔ پھرا یک
دوسرا آدی کھڑا ہوا اور اُس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرا
باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: سالم مولی شیبہ پھر جب حضرت عمر

رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ سَالُوا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَحْقَرُهُ بِالْمَسْالَةِ فَحَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ سَلُوْنِى لَا تَسْالُوْنِى عَنْ شَى يَوْمٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ سَلُوْنِى لَا تَسْالُوْنِى عَنْ شَى عِلْ الْمَثْوَلُهُ الْمُوْدَةُ الْمُونِى عَنْ شَى عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ الله عَنْهُ وَعَمَلُتُ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ الله عَلْهُ وَسَلّمَ مَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ مَنْ الله عَلْهُ وَسَلّمَ مَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُولًا عَانِدًا بِاللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَاللّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَاللّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَاللّهُ وَاللّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَا

(۱۱۲۳)حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ حَبِيْبٍ (الْحَارِثُىُّ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَغْنِى ابْنَ الْحَارِثِ ح<sub>َ</sub> وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ بِهاذِهِ الْقِصَّةِ - (۱۳۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ آبِي مُوْسَى قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَى عَنْ آبِي مُوْسَى قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آشَيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا الْكَثِرَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آشَيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا الْكَثِرَ عَلَيْهِ عَنْ آبِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آبِي قَالَ اللهُ قَالَ مَنْ آبِي يَا رَسُولَ الله قَالَ آبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةً فَلَمَّا رَآئ عُمَرُ مَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُمْرُ مَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرُ مَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

مِنَ الْعَضَبِ قَالَ يَا رَيُسُولَ اللّٰهِ إِنَّا نَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ وَ فِى رِوَايَةِ آبِى كُرَيْبٍ قَالَ مَنْ آبِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُوْكَ سَائِمٌ مَوْلَى شَيْبَةً۔

۵۷- ا باب وُجُونِ امْتِعَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا دُوْنَ مَا ذَكِرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَّعَايِشِ اللَّهُ نَيَا عَلَى سَبِيْلِ الرَّاٰيِ

(۱۱۲۷) حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّومِيّ الْيَمَامِيُّ وَ عَبَّاسُنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ وَ آخْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا النَّضُرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثِنِي آبُو النَّجَاشِيِّ حَدَّثِنِي عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثِنِي آبُو النَّجَاشِيِّ حَدَّثِنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةُ وَهُمْ يَأْبُونُ نَ النَّخُلَ يَقُولُونَ يُلَقِّحُونَ النَّخُلَ يَقُولُونَ يُلَقِّحُونَ النَّخُلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ لَا فَقَالَ لَعَلَّكُمْ

طِلْنُوْ نَهُ رَسُولَ اللّهُ مَنْ لِيَوْمُ كَيْ جِبِرَهُ اقدَى بِرَغْصِهِ كَاثِرَاتُ وَكَلِيحِةُ وَ عرض كيا: الساللة كرسول! بم اللّه تعالى كي طرف توجه (رجوع) كرتے ہيں۔

باب: إس بات كے بيان ميں كدرسول الله مَنْ لَيْنِكُمْ شريعت کا جو حکم بھی فرمائیں اُس پر عمل کرنا واجب ہےاور دُنیوی معیشت کے بارے میں جومشورہ یا جو بات اپنی رائے ، سے فرما کیں اُس یمل کرنے میں اختیار ہے (١١٢٦) حفرت موی بن طلحاً پنے باپ سے ڈوایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں رسول المند فَقَيْرُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله ے گزراجو کہ مجور کے درختوں کے پاس تھے۔ آپ نے فرمایا: پید لوگ کیا کررہے ہیں؟ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: پیلوگ قلم لگاتے ہیں' یعنی نرکو مادہ کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ کھل دار ہوجا تا ہے۔ رسول المدّ من الله المرايد مير عد خيال مين اس چيز مين كي فا كده نهين -راوی کہتے ہیں کہ جب اس بات کی خبر اُن لوگوں کو ہوئی تو انہوں نے اس طرح كرنا چھوڑ ديا۔ رسول الله مُنَا يَنْتِيَعُ كواس بارے ميں خبر دى گئي تو آ پ نے فرمایا:اگر پہ کام ان کونفع دیتا ہے تو وہ لوگ بیہ کام کریں کیونکدمیرے خیال پرتم مجھے نہ پکڑو (لعنی میری رائے پڑمل نہ کرو) لیکن بنب میں تم کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی تھم بیان کروں تو تم أس يِمْل كروكيونكه مين القد تعالى يرجهوث بولنے والانہيں بوں۔ (١١٢٧) حفرت رافع بن خدیج طابق فرماتے ہیں كداللہ كے بى صلی اللّه عاییه وسلم جب مدینه منور ه تشریف لائے تو و ه لوگ محجوروں کو قلم لگارے تھے یعنی تھجوروں کو گا بھن کر رہے تھے تو آپ نے

(۱۱۲۷) حفرت رافع بن خدیج بی بی فرماتے ہیں کہ اللہ کے بی صلی اللہ عالیہ واللہ علی بی صلی اللہ عالیہ واللہ علی محبوروں کو قلم کا رہے تھے تو آپ نے فرمای ایم لوگ کی کر رہے تھے تو آپ نے فرمای ہم لوگ ای طرح میں کرتے چلے آئے ہیں۔آپ نے فرمایا:اگرتم اس طرح نہ کروتو شاید تمہارے لیے یہ بہتر ہو۔انہوں نے اس طرح کرنا چھوڑ دیا تو محبوریں کم ہوگئیں۔صحابہ کرام ہی تی اس آپ بارے میں کھجوریں کم ہوگئیں۔صحابہ کرام ہی تی اس آپ بارے میں

لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا فَتَرْكُوهُ فَنَفَضَتُ أَوْ قَالَ فَنَقَصَتُ قَالَ فَذَكَرُوا ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا آنَا بَشَوُّ إِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَى ءٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَى ءٍ مِنْ رَاثِي فَإِنَّمَا آنَا بَشَرٌ قَالَ عِكْرِمَةُ أَوْ نَحُو هذَا قَالَ الْمَعْقِرِيُّ فَنَفَضَتُ وَلَمْ يَشُكَّ

(٦١٢٨)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ رُضِىَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ عَيْدُ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفُعَلُوا لَصَلُحَ قَالَ فَخَرَجَ شِيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ ' كَذَا وَ كَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ\_

٧٤-١: باب فَضُلِ النَّظُرِ اِلَّهِ ﷺ وَ تُمَنِّيُهِ

(١١٣٩)حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَّبِهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا آبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ آحَادِيْكَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذَى نَفْسُ مُحمَّدٍ فِي يَدِهِ لِيُأْتِينَ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْهُ وَلَا يَرَانِي ثُمَّ لَانُ يَرَانِي

مُقَدَّمُ وَ مُوْخَرٍ ـ

220: بالب فَضَآئِلِ عِيسلى عَلَيْه السَّلام (١١٣٠)حَدَّلَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ ابَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدٍ الرَّحْمَٰنِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ

ے ذکر کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ایک انسان ہوں جب میں شہبیں کوئی دین کی بات کا حکم دوں تو تم اس کوا پنالواور جب میں اپنی رائے ہے کسی چیز کے بارے میں بناؤں تو میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔حضرت عکرمہ طابقۂ سکتے ہیں یا اس طرح کچھاور آپ نے فرمایا۔

(۱۱۲۸) حضرت الس طرافی سے روایت ہے کہ نبی منگالینی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو کہ قلم لگارہے تھے تو آپ نے فرمایا: اگرتم اس طرح ند کروتو بهتر ہوگا (آپ کے فرمان کے مطابق انہوں نے اس طرح نہ کیا) تو تھجور خراب آئی۔راوی کہتے ہیں کہ آپ پھر اُس طرف سے گزرے تو آپ نے فرمایا جمہارے درختوں کو کیا ہوا؟ اُن لوگوں نے کہا: آپ نے ایسے ایسے فر مایا تھا۔ آپ نے فرمایا: تم لوگ اپنے وُنیوی معاملات کومیری نسبت زیادہ بہتر جانتے ہو۔

' باب: جناب نبي كريم مَنَالِيَّةُ مَا وَبِدِ اركر نِے اور اس کی تمنا کرنے کی فضیات کے بیان میں

(٢١٢٩) حضرت الو بريره رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول التدسلي القدعليه وسلم نے ارشاد فرمایا بشم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ وقدرت میں محمر آناتیز ایک جان ہے۔ تم پر ایک دن آئے گا کہ تم لوگ مجھے دیم کی شہیں سکو گے اور تمہارے لیے مجھے دیکھنا تمہیں اینے ابل وعیال اور مال و دولت ہے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔

آحَبُّ الَّذِهِ مِنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ قَالَ ابُو اِسْحَقَ الْمَعْلَى فِيْهِ عِنْدِى لَآنْ يَرَانِى مَعَهُمْ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَهُوَ عِنْدِى

باب:حضرت عسى عليمًا كفضائل كے بيان ميں (۱۱۳۰) حضرت ابو ہر مرہ طابقۂ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن على اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللّ زیادہ حضرت عیلی علیہ سے قریب ہوں اور انبیاء کرام سی سب

ﷺ يَقُوْلُ أَنَا ٱوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ الْاَنْبِيَاءُ ٱوْلَادُ عَلَّاتٍ وَلِيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ نَبِيْ

(۱۳۱۲) وَ حَدَّلَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو ذَاوُدَ عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَ جَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَ جَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ آبَى الْآنِياءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ وَ اللَّهِ لَيْسَ بَنْنِي وَ بَيْنَ عِيْسَى الْاَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ وَ لَيْسَ بَنْنِي وَ بَيْنَ عِيْسَٰى نَبَيْدٍ

(١١٣٢) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَلَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الْاُولِي وَالْآخِرَةِ قَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْتٍ وَالْتَهَاتُهُمْ شَتَّى وَ دِيْنَهُمْ وَاحِدٌ فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبَيْ.

(۱۳۳۳) حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا لَحَسَية الشَّيْطُنِ اللَّهِ عَلَى مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا لَخَسَية الشَّيْطُنِ اللهِ عَلَى مَارِحًا مِنْ نَحْسَية الشَّيْطُنِ إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّةُ ثُمَّ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ اقْرَالُوا انْ شِنْتُمْ: ﴿ وَإِنَّى اَعِيْدُهَا بِنَ وَ ذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَيْطُنِ اِنْ شِنْتُمْ: ﴿ وَإِنِّى الْعَيْدُهَا بِنَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشِّيطُنِ الْفَيْطُنِ

#### الرِّجِيُمِ ﴾ [آل عمران: ٣٦].

(١٣٣٧)وَ حَدَّثَيْنِهِ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّدَارِمِيُّ اَخْبَرَنَا اللَّهِ الْمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٍ جَمِيْعًا عَنِ النَّاهُرِيِّ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَا يَمَسُّهُ حِيْنَ يُوْلَدُ

علاقی بھائیوں کی طرح ہیں اور میرے اور حضرت عیسی علیہ اسکے در میان کوئی نبی نبیس ہے۔

(۱۱۳۱) حضرت ابو ہریرہ خینؤ سے روایت ہے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے قریب ہوں اور تمام انبیاء کرام مین اللہ علاقی بھائی ہیں اور میرے اور جضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبییں ہیں اور میرے اور جضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبییں ہیں۔

(۱۱۳۲) حفرت ابو ہر برہ جینی سے روایت ہے کہ رسول الدصلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا: میں دنیا اور آخرت میں سب لوگوں سے زیادہ حفرت میں سب لوگوں سے زیادہ حفرت میں اللہ علیہ وسلم نے کیا: اے اللہ کے رسول! وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر میا: تمام انبیاء کرام پیٹم علاقی بھائی ہیں' اُن کی ما کیں علیحدہ علیحدہ بیں اور اُن سب کا دین ایک ہی ہے اور ہمارے درمیان کوئی نی نہیں ہیں۔

(۱۱۳۳) حفرت ابو بریره جی نیز سے دوایت ہے کہ رسول التد منی فی نیز سے دوایت ہے کہ رسول التد منی فی نیز سے فر مایا: کوئی بچہ ایسانہیں ہے کہ جس کی ولا وت کے وقت شیطان اسے کو نچہ نہ مارتا ہوں چھروہ بچہ شیطان کے کو نچہ مارنے کی وجہ سے چیختا (روتا ہے) سوائے حضرت ابن مریم علیشا اور ان کی والدہ کے چر حضرت ابو ہریہ جی نیز نے فر مایا: اگرتم چا ہوتو یہ آیت کر یمہ پڑھو: ﴿وَانِی اَعِیدُهَا بِنَ وَ ذُرِیّتَهَا ﴾

(۱۳۳۴) حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس روایت میں ہے کہ جس وقت بچہ کی ولادت ہوتی ہے تو شیعان اُ ہے چھوتا ہے تو شیطان کے چھونے کی وجہ ہے وہ بچہ چلا کرروتا ہے۔

فَيَسْتَهِلُّ صَارِحًا مِنْ مَسَّةِ الشَّيْطُنِ إِيَّاهُ وَفِي حَدِيْثِ شُعَيْبٍ مِنْ مَسِّ الشِّيطُنِ

(١١٣٥) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثِنِي (١١٣٥) حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند سے روايت مے كه

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ آنَّ آبَا يُؤنُّسَ سُلَيْمًا مَوْلَى آبى هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ آنَّهُ قَالَ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمُسُّهُ الشَّيْطَنُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَّا

(١٣٢)وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوِانَةَ عَنْ سُهَيْلِ (عَنْ اَبِيْهِ) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْنَ صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِيْنَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطُنِ. (١١٣٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَّيِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُو

هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ رَاَىٰ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا يَسُرِقُ فَقَالَ لَهُ عِيْسُى عَلَيْهِ السَّلَامُ

سَرَقْتَ قَالَ كَلَّا وَالَّذِى لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيْسُى عَلَيْهِ السَّلَامُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ نَفْسِي.

كرام مينال كيعلم غيب كي نفي بھي ہوگئي۔

44-1: باب مِّنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيْمِ الْحَلِيُل

(١١٣٨)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُحْتَارِ حِ وَ حَدَّثَنِى عَلِيٌّ بْنُ حُجْمِ السَّعْدِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مُسْهِرٍ آخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ

(١٣٩)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ مُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ مَوْلَىٰ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ بِمِثْلِهِ۔

رسول التدسلی الله عایہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ہرانسان کی پیدائش کے دن شیطان اُ ہے حجوتا ہے' سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے (عدیناہ) کے کہ شیطان نے اُن کونہیں حیوا۔

(۱۳۲)حضرت ابوہریرہ خاتیز ہے روایت ہے کدرسول التدمنا تیزم نے فرمایا: ولادت کے وقت بیجے کا چیخنا شیطان کے کونیجا مارنے کی وجہ ہے بوتا ہے۔

(١١٣٧) حضرت الومريره طالفي المدروايت عدر كدرسول الترصلي الله عليه وسلم في فرمايا: حضرت عيسى عايد السلام في ايك آدمي كو ویکھا کہوہ چوری کر رہا ہے۔حضرت عیسیٰ ملیہ السلام نے اُس آدمی سے فرمایا او چوری کرتا ہے؟ اس آدمی نے کہا برگزشیں اورفتم ہے اُس ذات کی کہ جس کے سواکوئی معبود نہیں۔حضرت عیسیٰ ملیہ السلام نے فرمایا: میں القد تعالیٰ پرایمان لایا اور میں نے · اینےنفس کو حجشوا یا۔

تشویج مطلب یہ کہ جب تُو نے اللہ عزوجل کی قتم کھ لی تو اب میں تحقیے سچ سمجھتا ہوں اور اس روایت سے انتہا کی واضح طور پر انبیاء

باب:حضرت ابراہیم خلیل عایشا کے فضائل کے

بیان میں

( ۱۱۳۸ ) حضرت انس بن ما لک رضی اللّد تعالیٰ عنه سے روایت ہے كهايك آ دى رسول التدصلي القد عليه وسلم كي خدمت ميس آيا إورأس فِ عرض کیا بیّا تحیْن الْبَرِیّة تورسول الته صلی الته علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: و وحضرت ابرا ہیم علیتلا ہیں۔

رَجُلٌ اللي رَسُولِ الله عِيهَ فَقَالَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ الله عِيهَ ذَاكَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ\_

(١٣٩) حضرت انس رضی الله عنه فرماتے بین که ایک آومی نے عرض کیا:اےاللہ کے رسول! چر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر

(١١٣٠)وَ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا عَنِ النَّبِي عِنْ سُفِيانِ عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا

(١٣٢) حَدَّثَنَا قُتِيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُحزَامِیَّ عَنْ آبِی الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ احْتَتَنَ إِبْرَاهِیْمُ (النّبِیُّ) عَلَیْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِیْنَ سَنَّةٌ بَالْقَدُومِ۔ (١٣٢) وَ حَدَّثِیٰی حَرْمَلَةُ بْنُ یَحْیی اخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ

(۱۳۲۲) وَ حَدَّثِنِی حَرَمَلَة بَنُ یَحْیی اَحْبَرَنَا اَبُنُ وَهُبٍ اَخْبَرَنَا اَبُنُ وَهُبٍ اَخْبَرَنِی یُونُسُ عَنِ اَبْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِی سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ سَعِیْدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ رَضِی الله تَعَالٰی عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّی الله عَلَیهِ وَسَلّمَ قَالَ اَخْتُ اَحَقُّ بِالشّلِکِ مِنْ اِبْرَاهِیْمَ اِذْ قَالَ رَبِّ اَرِنِی کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰی قَالَ اَوَ لَمْ تُومِنْ قَالَ رَبِّ الله لُوطًا عَلَیهِ بَلٰی وَ یَرْحَمُ الله لُوطًا عَلَیهِ السّلَامُ لَقَدْ کَانَ یَاوِی اِلٰی رُکی شَدِیْدٍ وَلَوْ لَبِفْتُ فِی السّبَدِیْ وَلَوْ لَبِفْتُ فِی السّبَدِیْ وَلَوْ لَبِفْتُ فِی السّبَحِیْ طُولًا لَبْثِ یُوسُفَ لَا جَبْتُ الدَّاعِی۔ السّبَحْنِ طُولًا لَبْثِ یُوسُفَ لَا جَبْتُ الدَّاعِی۔

(٣٣٣)وَ حَدَّثَنَاهُ إِنْ شَاءَ اللهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ . أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ .

(٣٣٣)وَ حَدَّثِنِي زُهْنِرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ وَرُقَاءُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً وَيَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ اَوَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ اَوَىٰ النَّهِ لِلْوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ اَوَىٰ اللَّي رُحْنِ شَدِيْدٍ -

( ٣٣٥) وَ حَدَّنَيْ اَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُب اَخْبَرَنِي جَرِيْرُ ابْنُ حَازِمٍ عَنُ اَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ

(۱۱۴۰) حفرت انس رضی الله تعالی عنه نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے ندکورہ حدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کی سے۔

(۱۹۴۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استی سال کی عمر میں بولہ (دارنق) سے اپنا ختنه خود کیا تھا۔

(۱۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ بڑیؤ سے روایت ہے کہ رسول التد مُلَّا فَیْرُا سے فر مایا: ہم حضرت ابراہیم علیظہ سے زیادہ شک کرنے کے حقدار ہیں جب انہوں نے فر مایا: اے پروردگار! مجھے دکھا دے کہ تو مُر دوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔اللہ تعالی نے فر مایا: کیا تجھے یقین مُر دوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔اللہ تعالی نے فر مایا: کیوں نہیں! لیکن میں نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیظہ نے فر مایا: کیوں نہیں! لیکن میں ایٹ ول کا اظمینان چاہتا ہوں اور اللہ حضرت لوط علیظہ پر رحم فر مائے۔وہ ایک مضبوط قلعہ کی پناہ چاہتے تصاورا گراتے عرصے فر مائے۔وہ ایک مضبوط قلعہ کی پناہ چاہتے تصاورا گراتے عرصے تک مجھے قید میں رکھا جاتا جمتنا کہ حضرت یوسف علیظہ رہے تو میں بلانے والے کے ساتھ فور أچلا جاتا۔

(۱۱۴۳) جفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مٰہ کورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں ۔

سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَ ابَا عُبَيْدٍ اَخْبَرَاهُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ مِمَعَنَى حَدِيْثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ۔

(۲۱۴۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اللہ حضرت لوط علیہ السلام کی مغفرت فر مائے کہ انہوں نے ایک مضبوط قلعہ کی پناہ جا ہی۔

(۱۱۳۵) حضرت ابو ہریرہ جی تئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافید یکی خوث سے فرمای حضرت ابراہیم علیدا نے تین مرتبہ کے علاوہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ دوجھوٹ تو اللہ تعالی کی ذات کے لیے تھے اور ایک اُنہوں نے بیفر ماید کہ میں بیار بول۔ دوسرا مید کہ حضرت ابراہیم علیدا

کا پیفر مانا کہان بتوں کوان کے بڑے بُت نے توڑا ہوگا اور تیسرا حضرت سارہ کے بارے میں ۔ اُن کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم عالینا ایک ظالم و جاہر بادشاہ کے ملک میں بینیج اور اُن کے ساتھ (ان کی بیوی) حضرت ساره بھی تھیں اور وہ بدی خوبصورت خاتون م تھیں۔حضرت ابراہیم مایلہ نے اپنی بیوی سے فرمایا: اگر اس طالم بادشاہ کواس بات کاعلم ہو گیا کہ قومیری بیوی ہے تو وہ مجھے مجھ سے چین لے گا اور اگروہ بادشاہ تچھ سے بوچھے تو تو اسے بتانا کہ میدمیر ا بھائی ہے کیونکہ تو میری اسلامی بہن ہے اور اس وقت بوری ونیا میں میرےاور تیرے علاوہ کوئی مسلمان بھی نہیں بھر جب بیدونوں اس ظالم بادشاہ کے ملک میں ہنچے تو اُس بادشاہ کے ملازم حضرت سارہ کو و کھنے کے لیے آن پہنچ (حضرت سارہ کود کھنے کے بعد ) ملازموں نے بادشاہ سے کہا کہ تمہارے ملک میں ایک الیی عورت آئی ہے جو تمہارے علاوہ کس کے لائق نہیں۔ اُس ظالم بادشاہ نے حضرت ساره كوبلوالنا\_حضرت ساره كوبادشاه كي طرف لايا گيا تو حضرت ابراہیم علیثلا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو جب حفزت سارہ اُس ظالم بادشاہ کے باس آگئیں تو اُس ظالم نے باختیار اپنا ہاتھ حفزت ساره كى طرف برُ نهاياتو أس ظالم كا ما تھ جكڑ ديا گيا۔وہ ظالم كن لكاكه توالله سے دُعاكر كه ميرا باتھ كھل جائے ميں تجھے كوئى تکلیف نہیں دوں گا۔حضرت سارہ نے دُعاکی ( اُس کا ہاتھ کھل گیا ) پھردوبارہ أس ظالم نے اپناہاتھ بڑھایا تو پہلے سے زیادہ اُس کا ہاتھ جكرُد يا كيا- أس نے بھرؤ عائے ليے حضرت سارہ سے كہا-حضرت سارہ نے پھراس کے لیے دعا کردی۔اُس ظالم نے تیسری مرتبہ پھر ا پنا ( نا یاک ) ہاتھ بڑھایا پھر پہلی دونوں مرتبہ سے زیادہ اُس کا ہاتھ

وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيْمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ إِلَّا لَكِرْثَ كُذَبَّاتٍ ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللَّهِ قُولُهُ إِنِّي سَقِيمٌ وَ قُوْلُهُ بَلُ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هَذَا وَ وَاحِدَةً فِي شَانِ سَارَةَ فَاتَّهُ قَدِمَ ٱرْضَ جَبَّارٍ وَ مَعَهُ سَارَةُ (وَ) كَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهَا إِنَّ هَٰذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمُ آنَّكِ امْرَاتِي يَغْلِيْنِي عَلَيْكِ فَإِنْ سَالَكِ فَانْجِيرِيْهِ آنَّك أُخْتِي فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِى وَ غَيْرَكِ فَلَمَّا دَخَلَ اَرْضَهُ رَآهَا بَغْضُ آهْلِ الْجُبَّارِ آتَاهُ فَقَالَ (لَهُ) لَقَدُ قَدِمَتُ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ لَا يُنْبِغِي لَهَا آنُ تَكُونَ إِلَّا لَكَ فَٱرْسَلَ اِلْيَهَا فَأْتِيَ بِهَا فَقَامَ ابْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلامُ اِلَى الصَّلاةِ فَلَمَّا دَخَلَتُ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَالَكُ آنُ بَسَطَ يَدَهُ الِّيهَا فَقُبضَتْ يَدُهُ قُبْضَةً شَدِيْدَةً فَقَالَ لَهَا ادْعِي اللَّهَ اَنْ يُطُلِقَ يَدِى وَلَا أَضُرُّكِ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُبضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَةِ الْاُولِي فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَٰلِكَ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُبضَتْ اَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ الْإُولَيَيْنِ فَقَالَ ادْعِى اللهِ أَنْ يُطْلِقَ يَدِى فَلَكِ اللَّهِ أَنُّ لَا أَضُرُّكِ فَفَعَلَتُ وَٱطْلِقَتْ يَدَهُ وَ دَعَا الَّذِي جَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ إِنَّمَا ٱتَّيْعَنِي بِشَيْطُنِ وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانِ فَٱخْرِجْهَا مِنُ ٱرْضِي وَٱغْطِهَا هَاجَرَ قَالَ فَٱقْبَلَتْ تَمْشِى فَلَمَّا رَآهَا اِبْراهِیْمُ عَلَیْهِ السَّلَامُ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهَا مَهْيَمْ قَالَتْ خَيْرًا كَفَّ اللَّهُ يَدَ الْفَاجِرِ وَآخُدَمَ خَادِمًا قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ أَمُّكُمْ يا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ-

جگڑ دیا گیا۔ وہ ظالم کہنے لگا کہ تُو اللہ ہے وُ عاکر کہ میرا ہاتھ کھل جائے۔ اللہ کی تھے بھی تکیف تہیں دوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی تو اُس کا ہاتھ کھل گیا اورا س ظالم نے چھراُس آ دمی کو بلایا کہ جوسارہ کو لے آیا تھا۔ وہ ظالم بادشاہ اُس طالم آ دمی ہے کہنے لگا کہ تُو میرے پاس (العیاف باللہ) شیطانی کولایا ہے اورانسان نہیں لایا تو اُس ظالم نے حضرت سارہ کوا پنے مالک ہے نکال دیا اور حضرت ہاجرہ کو بھی ان کودے دیا۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو لے کرچل پڑیں۔ حضرت ابراہیم علیظ ہے جب ان کودیکھا تو بلٹے اوران سے فرمایا کہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ کہنے گیس: خیرے اوراللہ نے اس بدکر دار ظالم کا ہاتھ مجھ سے روک دیا اورائس

نے جھے ایک خادمہ بھی دلوادی۔ حضرت ابوہریرہ طافیؤ فرماتے ہیں: اے اولادِ ماءالسماء۔ یہی حضرت ہاجرہ تہہاری مال ہے۔

﴿ الْمُحَالِيُنَ الْمُجَالِيُنَ : اس باب کی احادیث میں حضرت ابراہیم خلیل علیقیہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس باب کی پہلی حدیث میں ایک آدمی نے جب ہے ہیں۔ اس باب کی پہلی حدیث میں ایک آدمی نے جب ہے ہیں۔ اس باب کی پہلی حدیث میں ایک آدمی نے جب اس باب کی پہلی حدیث میں ایک آدمی نے جب اس باب کی پہلی حدیث میں مائیٹی کے جواب میں آپ نگا تی ہے کہ البریة وحضرت ابراہیم علیقی ایک آدمی ہے۔ اس سلسلے میں علاء لکھتے ہیں کہ آپ می گائیٹی کا بیفر مانا بطور تو اضع اور انکساری کے تھا۔ ورنہ خود آپ نگا تی گی ذات بابر کات ہی خیر البریہ اور تمام انبیاء کرام بیوں سے افضل واعلی ہے۔

اوراس باب کی آخری حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ ہے جن تین جھوٹوں کا ذکر کیا گیا ہے علماء لکھتے ہیں کہ درحقیقت حضرت ابراہیم علیہ ہوں جگہوں پر جھوٹ نہیں بولا بلکہ یہ تینوں با تیں اپنی جگہ درست تھیں کیونکہ انبیاء کرام پیلا مجموث تو کیا بلکہ ہرگناہ سے معصوم اور مخفوظ ہیں ۔ان سے کی طرح کا گِناہ سزز دہو ہی نہیں سکتا 'واللہ اعلم ۔

### ١٠٤٩: باب مِّنْ فَضَائِلِ مُوْسلي عَالِيًا

(۱۳۲۲) حَدَّيْنَى مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع حَدَّيْنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرْ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَيِّهِ قَالَ هَلَا مَا حَدَّثَنَا ابُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ بَنُو اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ بَنُو اِسْرَائِيلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ بَنُو اِسْرَائِيلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ بَنُو اِسْرَائِيلَ مُوسَلِّمَ كَانَتُ بَنُو اِسْرَائِيلَ مَوْاتِهِ بَعْضِ وَكَانَ اللهِ مَا يَعْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلى سَوْاةِ بَعْضِ وَكَانَ مَوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْتَسِلُ مَعْنَا إِلّا آنَّهُ آذَرُ قَالَ فَلَهِ مَا يَمْنِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْتَسِلُ مَعْنَا إِلّا آنَهُ آذَرُ قَالَ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرِ فَقَرَّ الْحَجَرُ مَرَّةً يَعْفِي عَجَرُ عَنِّى نَظُوتُ بَنُو السَرَائِيلُ الى سَوْاةِ بِعُولِيهِ قَالَ فَجَمَعَ مُوسَى بِآثِوهِ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ عَنِي عَجَرُ حَتَى نَظُرَ اللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ فَقَامُ الْحَجَرُ مَتَى نُظِرَ الِيهِ قَالَ فَاحَدَ ثَوْبَةً فَطَفَقَ بِالْحَجَرِ مَنْ بَاسٍ فَقَامُ الْحَجَرِ مَنْ اللهِ اللهُ الْحَجَرِ نَدَبُ سِنَّةً آوَ مُنْ اللهُ مَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ الْحَجِرِ نَدَبُ سِنَةً آوَ اللهُ اللهُ المَعْمَرِ اللهُ الْحَجَرِ اللهُ الْحَجْرِ نَدَبُ الْحَجَرِ الْمَرْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ

(٦١٣٧)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا

يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

## باب موسیٰ عَالِیْلا کے فضائل کے بیان میں

ن فرمایا: بی اسرائیس (کے لوگ) نظامسل کرتے ہے اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے ہے اور حضرت موسی مایشاہ علیحدگی میں دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے ہے اور حضرت موسی مایشاہ علیحدگی میں عشل کرتے ہے تو بی اسرائیل کے لوگ کہنے گئے کہ حضرت موسی مایشاہ علیحدگی میں علیشاہ کو ہمارے ساتھ عشل کرنے میں یہی چیز رکاوٹ ہے کہ ان کو فتق کی بیماری ہے (بیعنی ان کے خصیوں میں سون ہے) چنا نچہ ایک مرتبہ حضرت موسی مایشا، عشل کررہے ہے اور انہوں نے اپنے ایک مرتبہ حضرت موسی مایشاہ کے کپڑوں کو لیا والیک پھر پررکھا ہوا تھا تو پھر حضرت موسی مایشاہ کے کپڑوں کو لیا رکھا ہوا تھا تو پھر حضرت موسی مایشاہ کے کپڑوں اور کہتے جاتے تھے: اے پھر! میرے کپڑے دے دے دے اے پھر! میرے کپڑے دے دے دے اے پھر! میرے کپڑے دو دے دے دے بیمال تک کہ بی اسرائیل کے لوگوں اور کھڑے دیشرت موسی مایشاہ کو تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب سب لوگوں نے حضرت موسی مایشاہ کو تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب سب لوگوں نے حضرت موسی مایشاہ کو دیکھڑا اور پھر کو مار نے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ جی ٹیؤنا اور پھر کو مار نے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ جی ٹیؤنا اور پھر کو مار نے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ جی ٹیؤنا ایکٹروں کو کھڑا اور پھر کو مار نے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ جی ٹیؤنا اور پھر کو مار نے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ جی ٹیؤنا اور پھر کو مار نے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ جی ٹیؤنا

فرماتے ہیں کہ اللہ کی متم حضرت موکی علیتا کے مارنے کی وجہ سے اُس پھر پر چھ یا سات نشان پڑ گئے۔

(۱۱۴۷) حضرت ابوہریرہ ڈائٹوز فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیثلا ایک حیاء والے آدمی تصاور کبھی بر ہنہبیں دیکھیے گئے۔ راوی کہتے

بیں کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موئی علیث کوفت کی بھاری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موئی علیث نے کسی پانی کے پاس مسل کرتے وقت ایک پھر پراپنے کپڑے رکھے تو وہ پھر حضرت موئی علیشا کے کپڑے لیے کہ کر دوز پڑا۔ حضرت موئی علیشا اپنی لاٹھی مارتے ہوئے اس کے بیچھے چلے (اور کہتے ہوئے جارہے تھے) میرے کپڑے اے پھر! اور جب آپ بنی اسرائیل کی اے پھر! اور جب آپ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے اور (نبی مُنَّ اَنْدُ اِنْ کی سرائیل کی کر میمنازل ہوئی: اے ایمان والو! تم اُن لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ کہ جنہوں نے حضرت موئی علیشہ کو تکلیف دی تھی پھر اللہ نے کہ جنہوں نے حضرت موئی علیشہ کو تکلیف دی تھی پھر اللہ نے

حضرت موسی علیظ کو اُن کی تہمت ہے ہری کر دیا اور حضرت موسی علیظ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عزت والے ہیں۔

(۱۱۲۸) حفرت ابو بریره طبیق سے روایت ہے کہ حفرت موک علیا کی طرف ملک الموت (موت کا فرشتہ) بھیجا گیاتو جب وہ ان کے پاس آیاتو حضرت موئی علیہ الموت کے پاک تھیٹر مارد یا جس سے ملک الموت کی آنکھ نکل گئی تو ملک الموت اپنے رب کی طرف لونا اور اُس نے کہا: (اے پروردگار!) آپ نے جھے ایک اس کی آنکھ لونا اور اُس نے کہا: (اے پروردگار!) آپ نے جھے ایک اس کی آنکھ لونا دی اور فر مایا: دوبارہ حضرت موئی علیہ کی طرف جا۔ اُس کی آنکھ لونا دی اور فر مایا: دوبارہ حضرت موئی علیہ کی طرف جا۔ حضرت موئی علیہ کے ہاتھ کے ہاتھ کے باتھ کے باتھ کے مینے جانے بل آئیں گئی چشت پر رکھیں۔ موئی علیہ کی اُتی عمر بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موئی علیہ نے حضرت موئی علیہ نے مضرک ایک بیاب گئی کہ رہے ہا گئی کہ رہے ہا بھی سہی اور عرض کیا: بھر ابھی سہی اور عرض کیا: بھر ابھی سہی اور عرض موئی علیہ نے اللہ تو کی دھرت موئی علیہ اللہ تو کی دھرت موئی علیہ اللہ تو کی دھرت موئی علیہ ان اللہ تو کی دھرت موئی علیہ اللہ تو کہ تو کی اللہ تو کی دھرت موئی علیہ اللہ تو کی دھرت موئی علیہ اس نے کہ تو کی دھرت موئی علیہ کے دھرت موئی علیہ کی دھرت موئی علیہ کی دھرت موئی علیہ کی دھرت کے اللہ تو کی دھرت موئی علیہ کو کی دھرت موئی علیہ کے دھرت موئی علیہ کو کی دھرت کی دھرت کی دھرت کے دھرت کی دھرت کے دھرت کے دھرت کے اللہ کو کی دھرت کے دھرت کے

(١٣٨) وَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ الْخَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ الْخَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ اللّي رَقِيهِ فَقَالَ عَنْهُ فَاللّهُ اللّهِ عَنْهُ وَ مَلَكُ الْمَوْتِ اللّهِ عَنْهُ وَ قَالَ ارْجِعُ اللّهِ فَقَا عَيْنَهُ وَ قَالَ ارْجِعُ اللّهِ فَقُلْ لَهُ يَصْعَ يَدُهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ فَلَهٌ بِمَا غَطَّتُ يَدَةً بِكُلّ اللهُ الله اللهُ اللهُ الله عَنْهُ مِنَ الْارْضِ الْمَقَدَّسَةِ رَمُيةً فَالْانَ فَسَالَ الله الله الله الله عَنْهُ مِنَ الْارْضِ الْمَقَدَّسَةِ رَمُيةً الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَوْ بِحَجَرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَوْ بِحَجَرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَوْ بِحَجَرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَوْ بَحَدِي الطَّوِيْقِ تَحْتَ اللّهُ عَلَيْهِ الطَّوِيْقِ تَحْتَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الله الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَوْ اللّهُ الله عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُرْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُرْمُودِ اللّهُ عَلَيْهِ الْلهُ عَلَيْهِ الْعُرْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْعُرْمُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

ارضِ مَقَدى سے ایک پھر بھینکے جانے کے فاصلے پر کردے۔رسول اللدَ مَنَّى اِلْتَا اَنْ مِین اُس جگہ ہوتا تو میں تمہیں کثیب احمر کے بنچا کیک راستہ کی جانب حصرت موٹ عایدہ کی قبرد کھا تا۔

(۲۱۲۹)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَيِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُو

(۱۱۲۹) حفرت ابو ہریرہ ولائٹو سے روایت ہے کدرسول اللد منالیقیم کی اللہ منالیق کے اللہ منالیق کی اللہ کا فرشتہ )

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَوْ بِمِنْلِ هِذَا الْحَدِيْثِ. (١١٥١)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا خُجَيْنُ بْنُ

آیا اور حضرت موی ماینه سے عرض کرنے لگا (اے موی ماینه) اینے رب کی طرف چلئے۔حفرت موی ماینا اے اُس فرشتے کے ایک تھیٹر مارکراُس کی آئکھے نکال دی \_موت کا فرشتہ واپس التدنعالٰ کی طرف لوٹا اور اُس نے عرض کیا: (اے پروردگار!) تو نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے کہ جوموت نہیں جا ہتا اور اُس نے میری آ کھ نکال دیا۔ اللہ تعالی نے اُس کی آ کھالوٹا دی اور فرمایا: میرے بندے کی طرف (دوبارہ) جا اور اُن سے کہدکد کیا آب زندگ عاہتے ہیں؟ اگر آپ زندگی حاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ تیل کی پشت پر ر میں۔ جتنے ہال آپ کے ہاتھ کے پنچ آئیں گائے سال آپ کی عمر بردها دی جائے گی۔ حضرت موئی علیدا کہنے لگے کہ پھر کیا ہوگا ؟ انہوں نے کہا: پھرموت ہے۔حضرت مویٰ علیما کہنے لگے کہ پرموت (ہے تو) ابھی سہی (اور حضرت موی علیقا نے عرض کیا) اے میرے برور دگار! ارضِ مقدس سے ایک پھر پھینکے جانے کے فا صلے پرمیری روح نکالنا۔رسول التدمنی لیٹی خے فرمایا:اللہ کی تتم!اگر میں اُس جگہ کے پاس ہوتا تو میں تم کوکٹیب احر کے پاس راستے کے ایک طرف موی علیته کی قبر دکھا تا۔

(۲۱۵۰) حفرت معمر رضی الله تعالی عنه ہے اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(١٥١) حفرت ابو ہررہ فرائن سے روایت ہے کہ ایک یہودی اینا کچھسامان چے رہا تھا جب اس کواس کے سامان کی کچھ قیمت دی گئی تو أس نے اسے ناپسند كيا يا وہ اس قيمت پر راضى نه ہوا۔ راوى عبدالعزيز كوشك ب\_يبودى في كبا بنيس اورسم بأس ذات كى جس نے حضرت موسی عایظا کوتمام انسانوں پر فضیلت عطافر مائی۔ انصار کے ایک آدی نے جب یہودی کی یہ بات می تو اس نے یہودی کو چبرے پرتھیٹرا مارا اور کہا کہ تو کبتا ہے کہتم اُس ذات کی جس نے حضرت موی علیمال کوتمام انسانوں پر نضیلت عطا فرمائی حالا مکد رسول التد فَقَ يَنْظُم تمهار ب درميان موجود بيل وه يبودى • رسول اللهُ مَثَالِيَّةُ مِي طرف كيا اورعرض كرف لكا: احابا القاسم! ب

هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ اِلَى مُوْسلي عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ آجِبُ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَاهَا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ اِلْيِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي اِلِّي عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيْدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَا عَيْنِي قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ اِلَّهِ عَيْنَهُ وَ قَالَ ارْجِعُ اِلَى عَبْدِى فَقُلِ الْحَيَاةَ تُرِيْدُ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ قَوْرٍ فَمَا تَوَارَتُ يَدُكَ مِنْ شَغْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَهُ قَالَ ثُمَّ تَمُوتُ قَالَ فَالْآنَ مِنْ قَرِيْبٍ رَبِّ اَمِنْنِى مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ آنِّى عِنْدَهُ لَا رَيْتُكُمْ قَبْرَهُ اللَّى جَانِبِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْآحْمَرِ۔

الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن الْآغُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا يَهُوْدِتُّ يَغْرِضُ سِلْعَةً لَهُ أُعْطِى بِهَا شَيْنًا كَرِهَهُ ٱوْ لَمْ يَرْضَهُ شَكَّ عَبْدُ الْعَزِيْزِ قَالَ لَا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ قَالَ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَطَمَ وَجْهَهُ قَالَ تَقُولُ وَالَّذِى اصْطَفَى مُوْسِلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ وَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظُهُرِنَا قَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ اِنَّ لِي

(١١٥٠)حَدَّثَنَا أَبُو اِسْحُقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيِيٰ

یں یوس بی سلمی علیہ کا میں دیکھوں گا کہ وہ عرش کو پکڑے ہو لیا گیایا وہ مجھے سے پہلے اُٹھائے گئے اور میں رینہیں کہتا کہ کوئی (۱۱۵۲) وَ حَدَّثَنِیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا یَزِیْدُ بْنُ هَارُوْنَ آخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِیْزِ بْنُ آبِی سَلَمَةً بِهِلذَا الْاسْنَادِ سَوَاءً۔

(۱۵۳) حَدَّنَهَ وَهُوْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ آبُو بَكُو بُنُ النَّضُرُ قَالًا حَدَّنَهَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِى اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ وَ قَالَ الْمَسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ وَ قَالَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ وَ قَالَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ وَ قَالَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ وَ قَالَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى الْعَلَمَ وَجُهَ الْيُهُودِيِّ فَذَهَبَ (الْيَهُودِيُّ) إلى رَسُولِ فَلَكُمْ وَجُهَ الْيُهُودِيِّ فَذَهَبَ (الْيَهُودِيُّ) إلى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ آمُوهِ اللهِ مَنْ مَنْ آمُوهِ وَسَلّمَ فَاخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ آمُوهِ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ آمُوهِ

شک میں ذمی ہوں اور جھے امان دی گئی ہے اور اُس نے کہا کہ فلاں
آدمی نے میرے چہرے پر حکی مارا ہے۔ رسول الند ما فیڈ نے اُس
آدمی سے فرمایا: تو نے اس کے چہرے پر حکی رکیوں مارا ہے؟ اُس
نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس یہودی نے بیہا تھا کہ اُس
ذات کی قسم! جس نے حصرت موسی علیظا کو تمام ان نوں پر فضیلت
عطا فرمائی جبکہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ رسول الند ما فیڈیڈ کے
عصہ میں آگئے یہاں تک کہ غصہ کے آثار آپ کے چہرے میں
فضیلت ندو کیونکہ جس وقت صور بھونکا جائے گاتو تمام آسانوں اور
نہین والوں کے ہوش اُڑ جا کین گئے سوائے اُس کے کہ جے اللہ
ج جے جہر دوسری مرتبہ صور بھونکا جائے گاتو سب سے پہلے میں ہوں گا
اُٹھایا جائے گایا فرمایا کہ اُٹھے والوں میں سب سے پہلے میں ہوں گا

تو حضرت موسیٰ علیته کومیں دیکھوں گا کہ وہ عرش کو پکڑے ہوئے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ طور کے دن کی بیہوثی میں ان کا حساب لیا گیا یا وہ مجھ سے پہلے اُٹھائے گئے اور میں پنہیں کہتا کہ کوئی آ دمی بھی حضرت یونس بن متی علیته سے افضل ہے۔

(٦١٥٢) حضرت عبدالعزيذ بن البي سلمه رضى القد تعالى عنه سے اس سند كے ساتھ اسى طرح روايت نقل كى گئى ہے۔

فَاكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَاطِشْ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَفْنَى اللَّهُ

(١١٥٣)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَ أَبُو بَكُرٍ بْنُ اِسْلِحَقَ قَالَا اَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخْبَرَنِي آبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ

امْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

(١١٥٥)وَ حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْلِى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ يَهُوْدِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لُطِمَ وَجُهُّهُ وَ سَاقَ الْحَدِيْتَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ فَلَا ٱدْرِى أَكَانَ مِمَّنْ صَعِقَ فَآفَاقَ قَبْلِي أَوِ اكْتَفَى بِصَعْقَةِ الطُّورِ.

(١١٥٢)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ عَنْ سُفْيَانَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابِى حَدَّثَنَا

حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَمْرِو بْنِ يَحْلَى قَالَ حَدَّثِنِي آبِي۔

(١١٥٧)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ وَ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ وَ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ آتَیْتُ وَ فِی رِوَایَةِ هَدَّابٍ مَرَرْتُ عَلٰی مُوْسَىٰ لَيْلَةَ ٱلسُرِىَ بِي عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْاَحْمَرِ وَهُوَ قَانِمْ يُصَلِّى فِي قَبْرِهِ۔

(١١٥٨)وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ٱخْبَرُنَا عِيْسلى يَعْنِي

وَآمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى واللهُ عَلَيْهِ ، جائين كاورسب سے يبلے ميں بول كا جنے بوش آئ كاتو ميں وَسَلَّمَ لَا تُخَيِّرُ وْنِي عَلَى مُوْسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ جَرَرت موى عَلِيلِهِ كُورْش كا أيك كونه بكر سے ہوئے ديكھوں كا اور میں نہیں جانتا کہ حضرت مویٰ عالیہ اے ہوش اُڑ گئے تھے اور وہ مجھ مِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا ٱذرِى آكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَافَاقَ عَيْهِمِوْلَ مِينَ آكَ يَاوه أن مِين سے تق جن كوالتد تعالى في مشتقی رکھا۔

(١١٥٣) حفرت الوهراره رضى الله تعالى عند سے روايت ب فرناتے ہیں کہ سمانوں میں سے ایک آدمی اور یہود یوں میں سے ایک آ دمی کے درمیان جھڑا ہوا اور پھر آ گے ندکورہ حدیث کی طرح

(1100) حضرت ابوسعید خدری رہافیؤ سے روایت ہے کہ ایک یبودی آدمی نبی سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آیا، جس کے چرے یر تھیٹرا مارا گیا تھا اور پھر ندکورہ حدیث کی طرح ذکر کی اور اس میں ہے کہ آ پ صلی الله عليه وسلم في فر مايا: ميں نہيں جانبا كه وه أن ميں سے تھے کہ جن کے ہوش اُڑ گئے تھے اور جھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یاطور کی بیہوشی کی وجہ ہے أن پرا كتفاء كرليا گيا۔

(۲۱۵۲) حفرت ابوسعید خدری طانیز سے روایت ہے کہ رسول الله سَنَ اللَّهُ اللَّهِ أَنْ مِلْ اللَّهِ مَحِيهِ المِياء كرام بينا كورميان فضيلت ندوو

سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو ابْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي سَغِيْلٍ (الْخُدْرِيّ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا تُخَيّرُوا بَيْنَ الْآنْبِيَاءِ وَ فِي

( ١١٥٧ ) حفرت انس بن ما لك رضي التدتعالي عنه سے روایت ہے کدرسول التدسلی التدعليه وسلم في فرمايا: مين آيا اور بداب كى روایت بین ہے کہ معراج کی رات میں حضرت موسی علیہ السلام کے پاس سے گزرا' اس حال میں کہ حضرت موی علیہ السلام کٹیب احمر کے پاس اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے

(۱۱۵۸) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

ابْنَ يُونُسُ حِ وَ حَلَّاثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَلَّاثَنَا جَرِيْرٌ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ آنَسٍ ح وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّي سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُوْلُ وَسَلَّم نِفْرِمايا) كَمْ عراج كى رات ميل كررا-

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا: میں حضرت موی علیظا کے پاس ہے گزرا۔ اِس حال میں کہ حضرت موی عابیلا اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور عیسیٰ عاینا ہ کی روایت میں ہے کہ (آپ صلی اللہ علیہ

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَرَرْتُ عَلَى مُوْسَى وَهُوَ يُصلِّي فِي قَبْرِهِ وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ عِيْسَى مَرَرْتُ لَيْلَةَ أَسُرِيَ بِي-

باب: بونس علینا کے بارے میں نبی کریم منالقینا کا قول کہ میر ہے کئی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یہ کیے کہ میں حضرت بولس عالیما سے بہتر ہول (١١٥٩) حفرت ابو بريره ورايت سے كه ني من اليوالي في فر مایا:ابتد تعالی نے فر مایا:میرے سی بند کے لیے بیمنا سب نہیں کہ وہ یہ کیے کہ میں حضرت بولس بن متی عالیتا سے بہتر ہوں۔

١٠٨٠: باب فِي ذِكْرِ يُوْنَسَ عَلَيْنَا وَ قُوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بُن مَتَّى (١١٥٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّي وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ

حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ أَنَّهُ قَالَ يَعْنِي اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ لِي وَ قَالَ ابْنُ الْمُظَنِّي لِعَبْدِي أَنْ يَقُولَ آنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسُ بْنِ مَتَّى (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَة ..

(١١٢٠)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارِ وَاللَّهُظُ لِإِبْنِ الْمُثْنَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا الْعَالِيَةِ يَقُولَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيّكُمْ ﴿ يَغْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النّبِيّ عَيُّ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بُن

مَتَّىٰ وَ نَسَبَهُ اللَّي آبِيْهِ.

(۲۱۲۰) حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کسی بندے کے لیے من سب نہیں کدوہ رہے کہ میں حضرت بوٹس بن متی عابیہ السلام سے بہتر ہوں اور آپ سلی اللہ مایہ وسلم نے ان کوان کے باپ کی طرف منسوب کید۔

ف المان البات الرباب كا حاويث مع مضرت موى المنظ كے فضائل كے سلسے ميں چندا بم باتيں واضح بور اى ميں:

🚯 اسی ہاب کی کیلی روایت میں حضرت موٹی مایندہ کے دومجزوں کا پیۃ چلا۔ ایک پھر کا حضرت موٹی مایند کئے کپڑوں کو لے کر دوڑ نا اور ووسرےاس پھریر ہارکے نشان کاپڑ جانا۔

﴿ مَلَكَ الموت (موت كافرشة ) حضرت عزرائيل الينة كوجب القدتعاني في انساني شكل وصورت مين حضرت موى عايدا بي مطرف بھیجاتو حضرت مویٰ عایمة نے أے انسان ہی تنجھا جس کی وجہ ہے اُس کے منہ بڑھیٹر مارکراُس کی آئھ پھوڑ دی لیکن جب دو ہارہ پھر حضرت عررائیل ملیظا آئے تو اُس وقت عضرت موی عایظا کومعلوم ہوا کہ بیاتو حضرت عزرائیل عایظا میں اور روح قبض کرنے کے لیے آئے میں تو اللہ تع کی سے ملاقات کے لیے فور أرضامند ہوگئے ۔اس سے بدبات بھی بڑی وضاحت کے ستھ معلوم ہوگئی کا نمیاء

كرام يهم عالم الغيب نهيل مين بلكه عالم الغيب صرف اورصرف ايك التدعز وجل كي ذات ہے۔

- ﴿ تيسرى بات يدمعلوم موئى كدتمام انبياءكرام يهد كاذكر خير بزے ادب واحتر ام يكر، چاہية كدكبين كسى نبى كے حق ميں بادبي يا اللہ على الل
- ﴿ يَبِهِى معلوم ہوا كَدانبيء يَهُمْ إِنِي قبرول مِين زنده بَين نماز پر جتے بين جيسا كه آپ نے معراج كررات حضرت موئى عالينة كوديكها كه وه اپنى قبر مِين كھڑے نماز پڑھرہے بين ليكن اس برزخی زندگی كودنيوی زندگی پر قياس كرنا درست نبيس ـ الله تعالى ہى بہتر جانتا ہے كه وه كيسى زندگى ہے؟

#### ١٠٨١: باب مِّنْ فَضَآئِلِ يُوْسُفَ علينِه

(۱۲۱۱) حَدَّثَنَا زُهْنُو بُنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْيِدِ اللهِ الْحَبَرنِي سَعِيْدُ بَنُ اَبِي سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ زَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ زَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ فِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اَكْرَمُ النّاسِ قَالَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

۱۰۸۲: باب مِّنُ فَضَائِلِ زَكُوِيَّاء عَلَيْكَا (۱۱۲۲) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ كَانَ زَكْرِيَاءُ نَجَّارًا۔

المَحْضِوعِلَيْكَ كُنُّهُمْ عَنْ فَضَائِلِ الْمُحْضِوعِلَيْكَ الْسُحُقُ بْنُ (١١٢٣) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ وَ السُحْقُ بْنُ الْمِرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ ابْدِي عُمَّدَ الْمُطَلِّقُ لِابْنِ اللهِ عُمَّدَ الْمُطَلِّقُ لِابْنِ

### باب: بوسف علیشا کے فضائل کے بیان میں

(۱۲۱۲) حضرت ابو ہریرہ جسینہ سے روایت ہے کہ آپ سے عرض کیا گیا' اے اللہ کے رسول! لوگول میں سے سب سے زیادہ مگرم (معزز) کون ہے؟ آپ نے فر مایہ: جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ صحابہ کرام جو گئے نے عرض کیا ہم آپ ہے اس کا سوال نہیں کرتے۔ آپ نے فر مایا: وہ تو حضرت یوسف میلیا ہیں جو کہ اللہ کے نبی بین اللہ کے نبی غیر بین 'حضرت فیمل اللہ مالیا اللہ مالیا کہ اللہ کے بی تیں۔ سحابہ کرام جو گئے نے فر مایا: پھرتم مجھ سے عرب کے بھی سوال نہیں کرتے۔ آپ نے فر مایا: پھرتم مجھ سے عرب کے قبیلوں کے بارے میں پوچھتے ہو۔ وہ جو زمانہ جا ہلیت میں بہتر سے وہ اسلام کے زمانہ میں بھی بہترین لوگ ہیں جبہدہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔

باب: زکر تیا علیته کے فضائل کے بیان میں (۱۱۲۲) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زکرتی علیمام بردھئی ہتھے۔

باب: خضر علینا کے فضائل کے بیان میں المالا) حضر علینا کے فضائل کے بیان میں المالا) حضرت معید بن جبیر جوٹئ ہے روایت ہے کہ میں کے حضرت عباس جوٹئ سے کہ بی اسرائیل والے حضرت موں میں اور جتمے اور حضرت خضر میں اللہ کے حضرت

صجيح مسلم جلدسوم

موی علیما اور تھے۔حضرت ابن عباس باتھ نے فر مایا: الله کے اس وشمن نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت اُلی بن کعب وہنٹوز فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله فَالْيَوْ الله عَلَى الله ع علین کھڑے ہوکر بنی اسرائیل کوخطبہ دے رہے تھے تو اُن سے یو چھا گیا کہ لوگوں مین سے سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسى عليته فرمايا عين سب سے زياه علم والا ہوں -آپ نے فر مایا: اسی وجہ سے القد تعالی نے حضرت موسیٰ مایسا، پرعتاب فر مایا كهانهول في التد تعالى كى طرف علم كونبيل لونايا (يعني التدكاعلم سب ے زیادہ ہے ) تو اللہ تعالی نے حضرت موی مایسا کی طرف وحی کی کہ مجمع البحرین میں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ جو تجھ ہے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔حضرت موئی علیتا اے عرض کیا: اے میرے برور دگار! میں تیرے اُس بندے تک کیے پہنچوں گا؟ تو حفرت موسی علینا سے فرمایا گیا اپنے تصلیح میں ایک مجھل رکھوجس جگه وه مچھای گم ہو جائے گی تو وہی وہ جگہ ہوگ ( کہ جہاں میراوہ بندہ ہو گا جو تجھ سے زیادہ علم والا ہے لینی حضرت خضر علیا ا) پھر حضرت مویی چل بر سےاور حضرت پوشع بن نون عایظا، بھی ان کے ساتھ چل پڑے۔ دونوں حضرات چلتے حلتے ایک چٹان کے پاس آ گئے۔ حضرت موی ماینله اور حضرت پیشع ماینله دونو حضرات سو گئے ۔ تھیلے میں مچھلی تڑیی اور تھیلے میں ہے باہر نکل کرسمندر میں جا گری۔اللہ تعالی نے اُس مچھلی کی خاطریانی کے بہنے کوروک دیا۔ یہاں تک کہ مچھلی کے لیے یانی میں مخروطی کی طرح ایک سرنگ بنتی چل گئی اور محجلی کے لیے خشک راستہ بن گیا۔حضرت موی علیته اورحضرت بوشع علیته دونوں حضرات کے لیے بیالک حیران کن منظرتھا تووہ ہاتی سارادن اورساری رات وہ دونوں چلتے رہے اور حضرت موی عایشا کے ساتھی أن كويد بنانا بهول كئة تو جب صبح موكى اور حفرت موى عايدًا ن اینے ساتھی ہے کہا: ناشتہ لاؤ' اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے اور تھ کاوٹ اُس وقت ہے شروع ہوئی جب اس جگہ ہے آ گے نکل گئے'

آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْيَنَةً حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِلابْنِ عَبَّاسِ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيِّ يَزْعُمُ أَنَّ مُؤْسِلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاحِبَ بَنِي اِسْرَانِيْلَ لَيْسَ هُوَ مُوْسَٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاحِبَ الْحَضِر عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُّو اللهِ سَمِعْتُ أَبْنَى بْنَ كَعْبِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَامَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطِيْبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُنِلَ آتُّ النَّاسِ آعُلَمُ قَالَ آنَا آعُلَمُ قَالَ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ اِلَّهِ فَٱرْحَى اللَّهُ اِلَّهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوْسَى آيُ رَبِّ كَيْفَ لِي بِهِ فَقِيْلَ لَهُ ٱخْمِلْ حُوْتًا ِفِي مِكْتَلِ فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعْهُ فَتَاهُ وَهُوَ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنِ فَحَمَلَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حُوتًا فِي مِكْتَلِ وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمُشِيَان حَنِّى آتِيَا الصَّخْرَةَ فَرَقَكَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ فَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فِي الْمِكْتَلِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ فَسَقَطَ فِي الْنُحْرِ قَالَ وَٱمُسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ فَكَانَ لِلْحُوْتِ سُرِّبًا وَ كَانَ لِمُوْسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً يَوْمِهِمَا وَ لَيْلَتَهُمَا وَ نَسِى صَاحِبُ مُوْسَى اَنْ يُخْبِرَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِفَتَاهُ (آتِنَا غَدَاءَ نَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هِذَا نَصَبًا) قَالَ وَلَمُ يَنْصَبُ حَتْى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ قَالَ (اَرَآيْتَ إِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَالِّي نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا أنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَاً) قَالَ مُوسَى ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَلَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا قَالَ يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى آتَيَا

، صحیح مسلم جلد نسوم

X ACTOR X جس جگہ جانے کا تھم دیا گیا تھا۔حضرت موسیٰ عایشِا کے ساتھی نے کہا: کیا آپ کومعلومنہیں کہ جب ہم صحرہ (ایک چٹان) تک آئے تو مچھلی بھول گئے اور شیطان ہی نے تو ہمیں چھلی کا ذکر کرنے ہے بھلا دیا اور بزی حیرانگی کی ہات ہے کہ چھلی نے سمندر میں اپناراستہ ا بنالیا۔ حضرت موکی علیم نے اپنے ساتھی سے فرمایا: ہم أى جگه كی تلاش میں تو تھے۔ پھروہ دونوں حضرات اپنے قدموں کے نشانات پرواپس ہونئے یہاں تک کہوہ اس صحر ہ چٹان پر آ گئے۔ اُس جگہ ایک آ دمی کواپنے او پر کپڑا اوڑ ھے ہوئے ویکھا۔حضرت موی علیظا نے اُن پر سلام کیا۔ حضرت خضر عایظا نے حضرت موسی علیشا سے فرمایا: ہمارے علاقے میں سلام کہاں؟ حضرت موسی علیشا نے فرمایا: میں موی ہوں ۔حضرت خضر علیتا نے فرمایا: کیا بی اسرائیل کے موی ؟ حضرت موی علیته نے فر مایا: جی ہاں۔حضرت خضر علیته نے فرمایا: (اےموی عایقام!) الله تعالی نے شہیں وہ علم دیا ہے کہ جے میں نہیں جانتہ اور مجھے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ جے آ پنہیں جانة -حفرت موی مایلا نے فرمایا: (اے خطر!) میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تا کہآپ مجھے وہ علم سکھادیں جواللہ نے آپ کو دیا ہے۔حضرت خضر علیات نے فر مایا کہتم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں كرسكو كے اور تهبيں اس بات بركس طرح مبر ہو سكے گا كه جس كا شہیں علمٰہیں۔حضرت موی عالیثا نے فر مایا:اگر اللہ نے جا ہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے اور میں کسی معاملہ میں آپ کی نافر مانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر عابالا نے حضرت موی عابالا سے فرمایا:اگرآپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ کے تھی چیز کے بارے میں نہ بو چھنا' جب تک کہ میں خود ہی وہ بات آپ ہے بیان ته كردول \_حضرت موى عاينا المحاليا الحجما! چنانچ حضرت خضر عاينا ا اور حضرت موسیٰ علینلا دونوں حضرات سمندر کے کنارے چلے۔ان دونوں حضرات کے بھا منے ہے ایک کشتی گزری۔انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ وہ ہمیں اپنی کشتی پرسوار کر لے۔ کشتی والوں

الصَّخْرَةَ فَرَائَىٰ رَجُلًا مُسَجِّى عَلَيْهِ بِنَوْبٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَقَالَ لَهُ الْخَصِرُ آنَّى بَارْضِكَ السَّلَامُ قَالَ آنَا مُوْسِٰى قَالَ مُوسِٰى بَنِى اِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمُ قَالَ إِنَّكَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لَا اعْلَمُهُ وَآنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيْهِ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ لَهُ مُوْسِلي عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ آتَبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِى صَبْرًا وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا اَعْصِى لَكَ اَمْرًا قَالَ لَهُ الْحَضِرُ فَإِنِ اتَّبُعْتَنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ ءٍ حَتَّى ٱُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَ مُوْسَى يَمْشِيَان عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوْهُمَا بِغَيْرِ نَوْلِ فَعَمَدَ الخَضِرُ الِّي لَوْحِ مِنْ ٱلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ فَنزَعَهُ فَقَالَ لَهُ مُوْسلى قَوْمٌ حَمَّلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدُتَ اللَّى سَفِيْنتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ ٱهْلَهَا لَقَدُ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا قِالَ ٱلَّهُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ لَا تُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ آمْرِي عُسْرًا ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِيْنَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ اِذَا غُلَامٌ يُلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ فَآخَذَ الْحَضِرُ بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَهُ مُوْسَى آقَتُلْتَ نَفْسًا زِكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدُ جِنْتَ شَيْئًا نُكُرًا قَالَ آلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ وَ هٰذِهِ اَشَدُّ مِنَ الْأُولِلَى قَالَ اِنْ سَٱلْتُكَ عَنْ شَى ءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذُرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتَيَا اَهُلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا آهْلَهَا فَابُوا اَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ نے دھرت خطر عالیتا کو پہچان لیا تو انہوں نے ان دونوں حضرات کو بغیر کرا میہ کے ستی پر سوار کرلیا تو حضرت خطر عالیفا نے اس ستی کے ختوں میں ہے ایک شختی کو اُ کھاڑ پھینگا۔ حضرت موئی عالیفا نے حضرت خطر عالیفا ہے حضرت خطر عالیفا ہے حضرت خطر عالیفا ہے کہ میں بغیر کرا ہیہ کے کشتی پر سوار کیا ہے اور آپ عالیا ہے ان کی کشتی کوتو ڈ دیا ہے تا کہ حضرت خطر عالیفا نے فر مایا: کیا میں نے آپ سے نہیں کہاتھا کہ آپ حضرت خطر عالیفا نے فر مایا: کیا میں کر کیا ہے۔ معشرت موئی عالیفا نے فر مایا: جس چیز کو بھی میں بھول گیا ہوں آپ اُس پر میری پکڑ نہ فر مایا: جس چیز کو بھی میں بھول گیا ہوں آپ اُس پر میری پکڑ نہ کریں اور نہ ہی میرے معالمہ میں کوئی بختی کریں پھر دونوں حضرات کریں اور نہ ہی میرے معالمہ میں کوئی بختی کریں پھر دونوں حضرات کشتی ہے نکے اور سمندر کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت خطر کوروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت خطر علیفا پھر یول پڑ ہے کو پکڑ کرائی کا سرتن سے جدا کر دیا۔ حضرت موئی علیفا پھر یول پڑ ہے کہ آپ نے ایک لڑ کے کو بغیر کی وجہ کے تل کر علیفا پھر یول پڑ ہے کہ آپ نے ایک لڑ کے کو بغیر کی وجہ کے تل کر علیفا پھر یول پڑ ہے کہ آپ نے ایک لڑ کے کو بغیر کی وجہ کے تل کر علیفا پھر یول پڑ ہے کہ آپ نے ایک لڑ کے کو بغیر کی وجہ کے تل کر علیفا پھر یول پڑ ہے کہ آپ نے ایک لڑ کے کو بغیر کی وجہ کے تل کر علیفا پھر یول پڑ ہے کہ آپ نے ایک لڑ کے کو بغیر کی وجہ کے تل کر علیفا پھر یول پڑ ہے کہ آپ نے ایک لڑ کے کو بغیر کی وجہ کے تل کر

آنُ يَنْقَضَّ يَقُوْلُ مَائِلٌ قَالَ الْحَضِرُ بِيدِهِ هَكَذَا فَاقَامَهُ قَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ آتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطُعِمُونَا لَوْ شَنْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ آجُرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَنِنِي وَ لَوْ شِئْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ آجُرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَنِنِي وَ بَيْنِكَ سَأَنَبُنُكَ بِتَاوِيْلِ مَا لَمْ تَسْطَعِ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرْحَمُ اللّهُ مُوسَى لَوَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانِهِ مَا لَكُ مُوسَى قَالَ وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتّى يُقَصَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتِ اللّهُ وَلَى وَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتِ وَقَعَ عَلَى حَرُفِ السّفِينَةِ ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُ الْحَضِورُ مَا نَقَصَ عِلْمِي وَ عِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْى مَنْ عَلَى مَنْ عَلْمِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمِنَ التَّيْمِي عَنْ إَبِيهِ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ آبِي اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبِيْدٍ قَالَ قِيْلَ لِإِبْنِ عَبَّاسِ إِنَّ نَوْفًا يَزْعُمُ أَنَّ مُوْسَى الَّذِي ذَهَبَ يَلْتَمِسُ الْعِلْمَ لَيْسَ بِمُوْسَىٰ بَنِي اِسْرَائِيْلَ قَالَ ٱسْمِعْتَهُ يَا سَعِيْدُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَذَبَ نَوْ كُـ

(١١٢٥) حَدَّثُنَا أَبُيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ باَيَّام اللَّهِ وَ آيَّامُ اللَّهِ نَعْمَاوُهُ وَ بَلَاؤُهُ إِذْ قَالَ مَا آعُلَمُ فِي الْاَرْضِ رَجُلًا خَيْرًا وَ اَعْلَمَ مِنِّي قَالَ فَاَوْحَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ إِنَّ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا هُوَ اعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبِّ فَدُلِّنِي عَلَيْهِ قَالَ فَقِيْلَ لَهُ تَزَوَّدْ حُوْتًا مَالِحًا فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ قَالَ فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَّا إِلَى الصَّخْرَةِ فَعُمِّيَ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ وَ تَرَكَ فَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ فَجَعَلَ لَا يَلْتَئِمُ عَلَيْهِ صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ قَالَ فَقَالَ فَنَاهُ آلَا الْمَحَقُ نَبَى اللَّهِ فَانْحَبِرَهُ قَالَ فَنُسِّمَى فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ نَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًّا قَالَ وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبٌ حَتَّى تَجَاوَزَا قَالَ فَتَذَكَّرَ قَالَ ارَأَيْتَ إِذْ اَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيْهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ آنُ آذُكُرُهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ وْلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَآرَاهُ مَكَانَ الْحُوْتِ قَالَ هَهُنَا وُصِفَ لِي قَالَ فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَصِرِ مُسَجِّى ثَوْبًا مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْقَفَا أَوْ قَالَ عَلَى حُلَاوَةٍ الْقَفَا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَكَشَفَ النَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ

(١٦٢٨) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا ﴿ ١٦٢٨) فَضِرت سعيد بن جبيرٌ سے روايت ہے كه حضرت ابن عباسٌ ہے کہا گیا کہ نوف بکالی کیا کہتا ئے کہ جوحفرت موسیٰ عابیلا ، حضرت خضر عایدا کے یاس علم کی تلاش میں گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے حضرت موی عالیا نہیں تھے۔حضرت ابن عباس واللہ نے فرمایا: اے سعید! کیا تونے اسے رہے کہتے سا ہے؟ انہوں نے کہا: جی بال! حضرت ابن عباس بالفئ نے فرمایا: نوف جھوٹ کہتا ہے۔

(۲۱۲۵) حضرت ألى يه ﴿ اللَّهُ فِرِمَاتِ بِسِ كَهِ مِينِ فِي رسول التسَّلُ يَيْنِ كَا اللهِ اللهُ اللهِ الله لوگوں کے سامنے اللہ تعالی کی نعمتوں اور اُس کی آ زمائشوں کے بارے میں تصبحتیں فرمار ہے تھے اور انہوں نے فرمایا: میرے عم میں نہیں ہے کہ ساری دنیا میں کوئی آ دی مجھ سے بہتر ہویا مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہوتو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیته کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں اُس آدمی کو جانتا ہول کہ جو چھ سے بہتر ہے یا تھ سے إزياده علم والا ب\_ حفرت موى عليه في عرض كيا: ال يرورد كار! مجھاس آ دی سے ملا دے (تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے) حضرت موی مینا کو کھم دیا گیا کہ ایک مچھلی کونمک لگا کراینے تو شہمیں رکھ لے جس جگہوہ مچھلی کم ہوجائے اس جگہ پروہ آدمی تہمیں مل جائے گا۔ حضرت موی عیبه اوران کے ساتھی (بین کر) چل پڑئے بہاں تك كه صحره كے مقام ير بينج كئے اس جگه كوئى آدى ندملا حضرت موی علینا کے ساتھی نے کہا: میں اللہ کے نبی ہے ملوں اور ان کواس کی خبر دوں پھر (وہ حضرت موسیٰ علینا ہے اس واقعہ کا ذکر ) مجمول كنے توجب ذرا آ كے برد و كئے توحفرت موكى عليدا نے اپنے ساتھى ے کہا: ناشتہ لاؤ۔ اس سفر نے تو ہمیں تھ کا دیا ہے اور حضرت موسیٰ عليله كوية تعكاوت أس جكه سي آكے براصنے سي بيس بوئي حضرت موی علیشا کے ساتھی نے یا دکیا اور کہنے لگا: کیا آپ کومعلوم نہیں کہ جب بم صحرہ کے مقام پر پہنچ تو میں مچھلی کو بھول گیا اور سوائے شیطان کے یہ مجھ کی نے نہیں بھلایا۔ بڑی چرا گی کی بات ہے کہ

مجھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بنالیا۔حضرت موی مایشہ کے ساتھی نه وه جگه بتا دی جس جگه جھلی گم ہو گئی تھی۔ اُس جگه پر حفرت مویٰ عاینا، اللاش کرر ہے تھے کہ حضرت موی عاینا، نے اُس جگہ حضرت خضر مالنا کود کھرلیا کہ رہا یک کیٹر ااوڑ ھے ہوئے جت لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت موی ماینه نے فرمایا: السُّلا معلیم! حضرت خضر ماینه نے اینے چېرے سے کیٹرا بٹایا اور فرمایا: وعلیم السّلام! آپ کون؟ حضرت موی علینا نے فرمایا: میں موی بوں۔ حضرت خضر علینا نے فر مایا: کون موی ؟ حضرت موسل عیدا فر مایا که بنی اسرائیل کے موسى \_حضرت خضر عايده في فرمايا: كيسية نا بوا؟ حضرت موى عيده نے فرمایا: (اے خضر!) اپنے علم میں سے کچھ مجھے بھی دکھا دو۔ حفرت خفر علیما نے فر مایا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے اورجن چيزول كائتهيس علم نه بوتوتم أن پركيسے صبر كرسكو كي تو اگرتم صبر نه کرسکو گے تو مجھے بتا دو کہ میں اُس وقت کیا کروں؟ حضرت منوی ماینا فرمانے لگے کہ اگر اللہ نے جا ہا تو تم مجھے صبر کرنے والا ہی یاؤ گے اور میں آپ کی نافر مانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر عایدا نے فرمایا: اچھا! اگرتم نے میرے ساتھ رہنا ہو تم نے مجھ سے کچھیں یو چھنا جب تک کہ میں خود ہی تمہیں اس کے بارے میں بتا نہ دول پھر دونوں حضرات چلے یہاں تک کہ ایک شتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر عليفه نے أس كشى كا تخته أكسار ديا - حضرت موى مدينا، بول بڑھے کہ آپ نے کشتی کو تو ز دیا تا کہ اس کشتی والے غرق ہو جائيں؟ آپ نے بواعجيب كام كيا ہے۔حفرت فضر عيالا نے فرمایا: (اےموسیٰ!) کیامیں نے تجھے نہیں کہاتھا کہتم میرے ساتھ رہ کرصبر تبیں کرسکو گے۔حضرت موی عایدا نے فرمایا: جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پرمیرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں پھر دونوں حضرات چلے یہاں تک کدایک ایس جگد پرآئے کہ جہاں کچھاڑ کے کھیل رہے تھے۔حفرت خفر علیا اللہ نے بغیر سویے سمجھان لڑکوں میں ہےا یک لڑ کے کو پکڑا اور اُسے قبل کر دیا۔

قَالَ وَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ قَالَ مَنْ أَنْتَ قَالَ آنَا مُوْسلي قَالَ وَمَنْ مُوسِنِي قَالَ مُوسِنِي بَنِي اِسْوَائِيْلَ قَالَ مَجِي ءٌ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ جِنْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدًّا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صِبْرًا وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ تُحِطُ بِهِ خُبْرًا شَى ءٌ أُمِرْتُ (بِهِ) أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا ِ رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرُ قَالَ (سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا) قَالَ فَإِن اتَّبُعْتَنِي فَلَا تُسْأَلِنِي عَنْ شَى عِ حَتَّى أُحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا قَالَ انْتَحْي عَلَيْهَا قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (آخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ ٱهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا) قَالَ لَا تُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِفْنِي مِنْ آمُرى عُسْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَانًا يَلْعَبُونَ قَالَ فَانْطَلَقَ اللَّى أَحَدِهِمْ بَادِى الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَعُرَةً مُنْكَرَةً قَالَ (اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ هَذَا الْمَكَان رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى مُوْسَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْلَا آنَّهُ عَجَّلَ لَرَآى الْعَجَبَ وَ لَكِنَّهُ آخَذَتُهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَي ءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا وَلَوْ صَبَرَ لَوَاكِي الْعَجَبَ قَالَ وَ كَانَ إِذَا ۚ ذَكُرَ اَحَدًا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ بَدَا بِنَفْسِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى آخِي كَذَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتِيَا اَهُلَ قَرْيَةٍ لِنَامًا فَطَافًا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْتَطْعَمَا ٱهْلَهَا فَابَوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُوِيْدُ أَنْ يَنْقَضَ فَآقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ آجُرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ وَاخَذَ بِعَوْبِهِ قَالَ

سَانَبْنُكَ بِتَأْوِيل مَا لَمْ نَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمُسَاكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ اللَّي آخِرِ الْآيَةِ فَإِذَا جَاءَ الَّذِى يَتَسَخَّرُهَا وَ جَلَهَا مُنْخَرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَٱصْلَحُوهَا بِخَشْبَةٍ وَآمَّا الغُلامُ فَطُبعَ يَوْمَ لِعُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ إلى آخِرِ الْآيَةِ.

حضرت مویل بدد مکھ کر گھبرا گئے اور فر مایا: آب نے ایک بے گناہ لڑ کے کوئل کردیا۔ بیکام تو آپ نے بردی بی نازیبا کیا ہے۔رسول التدمنى فيتطف اس مقام يرفر ماياكه التدتعالى بهم يراور حضرت موسى عليظا یر دم فر مائے اگر موی جلدی نہ کرتے تو بہت ہی عجیب عجیب باتیں طُبعَ كَافِرًا وَ كَانَ اَبُوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ فَلَوْ آنَّهُ آذُرَكَ ﴿ بَهُم دَكِيتِ لَكِن حضرت مولى عليبه كوهفرت خضر عليبه عيشرم آگئي أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفُرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يَبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا الورفر مايا: الراب مين آب سيكوني باث يوجهون وآب ميراساته خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَٱقْرَبَ رُحْمًا وَآمَّا الْمِجلَارُ فَكَانَ ﴿ يَصُورُ وَيِ كَيُونَكُ مِيرًا عذر معقول ہے اور اگر حضرت موی علیظا صبر كرتے تو عجيب باتيں دكھتے اور آپ جب بھى انبياء يہم ميں سے

کسی نبی کو یا دفر ماتے تو فر ماتے کہ ہم پراللہ کی رحمت ہواور میرے فلاں بھائی پراللہ کی رحمت ہو پھروہ دونو ں حضرات (حضرت موسی ماینا اور حفزت خفر عاینا ) بطے بہاں تک کدا یک گاؤں والوں کے پاس آئے۔اس گاؤں کے لوگ بڑے تبوس تھے۔ بیر دونوں حضرات سب مجلسوں میں گھو ہے اور کھانا طلب کیالیکن اُن گاؤں والوں میں ہے کسی نے بھی ان دونوں حضرات کی مہمان نوازی نہیں کی پھر انہوں نے وہاں ایک ایسی دیوار کو پایا کہ جو گرنے کے قریب تھی تو حضرت خضر علیظا ہے اس دیوار کو سیدها کھڑا کر دیا۔حضرت موسیٰ ملایٹھ نے فرمایا: (اےخضر!)اگر آپ جاہتے تو ان لوگوں ہے اس دیوار کے سیدها کرنے کی مزوری لے لیتے ۔حضرت خضر عالیا ہے فرمایا کہ بس اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے اور حضرت خضر عالیا ہے خضرت موسیٰ عالیٹه کا کیٹر ایکر کرفر مایا که میں اب آ ب کوان کاموں کا راز بتا تا ہوں کہ جن برتم صبر نہ کر سکے ۔کشتی تو اُن مسکینوں کی تھی کہ جوسمندر میں مز دوری کرتے تھےاوران کے آگے ایک بادشاہ تھا جوظلما کشتیوں کوچھین لیتا تھا' تو میں نے حیا ہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں تو جب کشتی جھینے والا آیا تواس نے کشتی کوعیب دار بمجھ کر جھوڑ دیا اور و کشتی آ گے بڑھ گئی اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کرا سے درست کر لیا اور وہ لڑکا (جسے میں نے قبل کیا ہے ) فطرۃ کا فرتھا' اُس کے ماں باپ اُس سے بڑا پیار کرتے تھے تو جب وہ برا ابوا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسادیتا تو ہم نے جا با کدائند تعدلی اُن کواس اڑے کے بدلہ میں دوسرا لڑ کا عطا فر ماد ہے جو کہ اس سے بہتر ہواورو ہ دیوار جے میں نے درست کیاو ہ دویتیم لڑ کوں کی تھی جس کے پنیچنز انہ تعا۔ آخر

أيت تك\_

(١٩٢٧) وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ٱخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوْسَى كِلَاهُمَا عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ بِإِسْنَادِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِي اسطق نَحْوَ حَديثه

( ۱۱۲۲ ) حضرت ابو آخق خلفيظ ند کوره حدیث کی طرح روایقت نقل

(١١٢٧) حَدَّفَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّفَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بْنِ كُعْمٍ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بْنِ كُعْمٍ انَّ النَّبِيَّ عَنْ قَرَا: ﴿لَتَحِدْتَ عَنَهِ الْجَرَا﴾.

(١١٢٨) حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِٰى ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ ٱخْبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسِ آنَّهُ تَمَارَىٰ هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ ۚ ابْنُ عَبَّاسِ هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَرَّ بهِمَا أُبَيُّ ابْنُ كُعْبِ الْآنْصَارِيُّ فَلَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا اَبَا الطُّفَيْلِ هَلُمَّ اِلَيْنَا فَانِّى قَدْ تَمَارَيْتُ اَنَّا وَ صَاحِبِي هَٰذَا فِي صَاحِبِ مُوْسَٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِى سَالَ السَّبِيْلَ اِلَى لُقِيَّه فَهَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ شَانَهُ فَقَالَ اُبَثَّى سَمِعْتُ رَبُسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَمَا مُوسى فِي مَلَاءٍ مِنْ بَنِي اِسْرَائِيْلَ اِذْ جَاءَ هُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوْسَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا فَٱوْحَى اللَّهُ اِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلَى عَبْدُنَا الْخَضِرُ قَالَ فَسَالَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّبِيْلَ اللِّي لُقِيَّهٖ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَ قِيْلَ لَهُ إِذَا افْتَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَسِارَ مُوسِلي مَا شَاءَ اللُّهُ أَنْ يَسِيْرَ ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ نَا فَقَالَ فَتَى مُوسلى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ سَالَهُ الْغَدَاءَ اَرَايْتَ اِذْ آوَيْنَا إِلَى الصَّخْزَةِ فَايِّي نَسِيْتُ الْحُوتَ وَمَا

(۱۱۲۷) حفرت ألى بن كعب رضى الله تعالى عنه بےروایت بے كه نبى كريم مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ كريم مَنْ الله عَنْ أَنْ فَيْ الله عَنْ الله

(١١٨٨) حضرت عبدالله بن عباس والله عدوايت بي كدأن كا اورحرین قیس بن حصین فرازی کا حضرت موسیٰ علیظ کے ساتھی کے بارے میں مباحثہ ہوا۔ حضرت ابن عباس بڑھنا نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر عليدا تھ پھرحضرت أبي بن كعب والتيز اس طرف سے گرزے۔حضرت ابن عباس پھنی نے اُن کو بلایا اور فر مایا: اے ابو الطفیل! ادهر آئیں میں اور میرے بیساتھی حضرت موسی عایشا کے أس ساتھی کے بارے میں جھرارہے ہیں کہ جن سے حضرت موی عليه المناحيات تق توكياآپ نيرسول الله مَاليَّيَا إلى بارك میں کچھ شاہے؟ حضرت أبی طالتين نے فر مایا: میں نے رسول المد شکا اللہ مُثارِثُم ے سنا آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف فرماتھے کدایک آدمی آیا اوراُس نے کہا: کیا آب اسينے سے زياده كسى كوعم والا سجھتے ہيں؟ حضرت موسى عايما نے فرمایا نہیں! تو الله تعالى في حضرت موسى عليك كى طرف وحى نازل فر مائی کہ (اےمویٰ!) ہمارا بندہ خضر ہے (جو تجھ سے زیادہ علم والا ہے) حضرت نموی عایشا نے اس بندے سے ملنے کا راستہ یو چھا تو التدتعالي نے أن كے ليے ايك مچھلى كونشانى بنايا اور أن سے فرمايا كه جبتم مچھلی کو گم پاؤتو نوراواپس میٹ آؤ گےتو اُس بندے ہے تمہاری ملا قات ہوجائے گی۔حضرت مویٰ ملیظام چلئے جتنا ان کا چلنا الله تعالى كومنظور تھا۔ پھر حفرت موى مدينا نے اين ساتھى سے فرمایا: ہمارا ناشتہ تو لاؤ۔ حضرت موئی عایقا کے ساتھی نے کہا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ جب ہم صحرہ کے مقام پر پہنچے تو میں مجھل بهول گیا اور شیطان نبے بھی اس کا ذکر کرنا بھلا دیا تو حضرت موسیٰ

أنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطِنُ أَنْ آذْكُوهُ فَقَالَ مُوسلى لِفَتَاهُ عَلِيُّهُ فِي السِّي مَاضَى عفرمايا كهم اى جكد كاتو تلاش من تص پهر ذلك مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدًّا عَلَى آلَارِهِمَا قَصَصًا وه دونول اپنے قدمول كے نشانات بروايس بلي اور حضرت خضر فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَانِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي علينا سحلاقات بولَى اور پران كوجووا قعات پيش آئ الله على كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّ يُونُسَ قَالَ فَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْمُحُونِ فِي فَي الْمُانِ كَابِ (قرآن مجيد) ميں بيان كرديا بي وائي اين کے کدانہوں نے کہا کہوہ مجھلی کے نشان پر جوسمندر میں تھے چلے۔

#### الصحابه المحابه المحابه المحابه

## ۱۰۹۰: باب مِّنْ فَضَائِلِ اَبِى بَكُرِ إِلصِّدِيْقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ

(۱۲۹) حَدَّقِنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ عَبْدُ اللهِ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا فَابِتٌ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ اَبَا بَكُمٍ هَمَّامٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ اَبَا بَكُمٍ الصِّدِيْقَ حَدَّثَهُ قَالَ نَظُرْتُ اللّٰي اَقْدَامِ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى رُءُ وسِنَا وَ نَحْنُ فِي الْغَارِ فَقُلْتُ يَّا رَسُولَ اللهِ عَلَى رُءُ وسِنَا وَ نَحْنُ فِي الْغَارِ فَقُلْتُ يَّا رَسُولَ اللهِ لَوْ اَنَّ اَحْتَ قَدَمَيْهِ الْمِصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ أَنْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ أَنْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ أَنْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ أَفْقَالَ يَا اَبَا بَكُو

(١١٧٠) حَدَّثِنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنَ ابى النَّضِ عَنْ عَبِيدٍ انَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عُبِيدٍ انَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عُبِيدٍ انَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عُبِيدٍ انَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ عَبْدٌ خَيْرَهُ اللَّهُ بَيْنَ انْ يُوتِيهُ زَهْرَةَ الدُّنْيَا وَ بَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَالَحْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَبَكَى آبُو بَكُرٍ وَ بَكَى فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو الْدُنْيَا وَ بَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَلَالًا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَيْنَا وَامْتَهَاتِنَا قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو الْمُخَيِّرُ وَ كَانَ ابُو بَكُرٍ وَ كَانَ ابُو بَكُرٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو الْمُخَيِّرُ وَ كَانَ ابُو بَكُرٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَلَوْلُ كُولُهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا كُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَاهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

# باب: (خلیفهاوّل بلافصل) سیّدنا ابو بکرصدیق طِلْنَیْوْ کے فضائل کے بیان میں

(۲۱۲۹) حفرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ حفرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنه نیان فرماتے ہیں کہ حفرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنه نے بیان فرمایا کہ میں نے مشرکوں کے پاؤں ایٹ ایٹ کے رسول! اگر بیم غار میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو وہ ہمیں ان مشرکوں میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو وہ ہمیں دکھھے لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:اب ابو بکر! تیرا اُن دو کے بارے میں کیا گمان ہے کہ جن کا تیرا اللہ ہے۔

(الا) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَالِمٍ آبِى النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ حُنَيْنٍ وَ بُسْرِ بْنِ سَعَيْدٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَّبَ رَ \* رَ اللهِ عَمَدُ النَّاسَ يَوْمًا بِمِفْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ.

الما٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِنسْمَعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي الْهُذَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي الْآخُوَصِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عِنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَا تَخَذُتُ اِبَا بَكُو ِ خَلِيْلًا وَلَكِنَّهُ آخِي وَصَاحِبِي وَ قَدِ اتَّخَذَ اللَّهُ (عَزَّوَجَلَّ) صَاحِبَكُمْ خَلَيْلًا.

(١١٧٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنشَى قَالَا حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْآحُوَ صِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْمُ آنَّهُ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي آحَدًا خَلِيْلًا لَا تَنْخَذُتُ ابَا بِكُورِ

(١١૮٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحُمٰنِ حَدَّثِيبِي سُفْيَانُ عَنْ آبِي اِسْحٰقَ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ٱخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ٱخْبَرَنَا ٱبُو عُمَيْسِ عَنِ

(١٤٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحُقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَان حَدَّثْنَا جَرِيْزٌ عَنْ مُغِيْرَةً عَنْ وَاصِلِ بُنِ حَيَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ آبِي الْهُذَيْلِ عَنْ آبِي الْآخُوَ صِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عِيَّ قَالَ لَوْ كُنْتُ

(۱۷۱۷)حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کەرسول التدصلی القد علیہ دسلم نے ایک دن لوگوں کوخطبہ ارشاد فر مایا ( اور پھر مذکورہ ما لک کی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی

(۲۱۷۲) حضرت عبدالقد بن مسعو درضی القد تعالیٰ عنه نبی صلی القدعلیه وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے بین کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں (اللہ کے سوا) کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی التدنعالي عندكو بنا تاليكن حضرت ابوبكر رضى التدتعالي عندتو ميرے بھائی اور میرے صحابی (ساتھی) ہیں اور تہارے صاحب کوتو اللہ عزوجل نے خلیل بنالیاہے۔

( ۱۱۷۳ ) حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وتلم نے ارشا دفر مايا: اگر ميں اپني أمت میں ہے کسی کو (اللہ کے سوا) خلیل بنا تا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنەكو بنا تا \_

(۲۱۷ )حضرت عبدالله رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كه رسول التدسلي القدنيايية وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر میں (القدعز وجل کے علاوہ) کسی کواپنا خلیل بنا تا تو ابو قحافہ کے بیٹے (حضرت ابو بمرصدیق رضی اللد تعالی عنه ) کواپناخلیل بنا تا \_

ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُنْ تُو كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَا تَّخَذْتُ ابْنَ آبِي قُحَافَةَ خَلِيْلًا \_

( ۱۷۵ ) حفرت عبدالقدرضي الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: اگر ميں زمين والول ميں ے کسی کواپناخلیل بنا تا تو ابو تیافہ کے بیٹے (حضرت ابو بمررضی اللہ تعالیٰ عنه) کو خلیل بنا تالیکن تمهارے صاخب (نبی کریم صلی الله علیه وسلم) تو (بس) الله عز وجل کے قلیل ہیں۔

مُتَّجِدًا مِنْ اَهْلِ الْارْضِ خَلِيْلًا لَا تَّخَذْتُ ابْنَ ابِي قُحَافَةَ خَلِيْلًا وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيْلُ اللَّهِــ

(١٤٧٢)حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ أَخْبَرَنَا جَرِیْرٌ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَن الْاَعْمَشِ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ اَبِي

(۲۱۷۲) حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول التدصلي التدعليه وسلم نے ارشاد فر مايا: آگاہ ہو جاؤ كەملى بر ایک دوست کی دوتی ہے (سوائے اللہ تعالیٰ کے ) براءت کا اعلان كرتا موں اوراً مرمیں كسى كوا پناخليل بنا تا تو ابو بكر ( صديق رضى الله تعالی عنه) کولیل بنا تالیکن تمهار سے صاحب ( نبی سلی القد مایدوسلم ) توالتد کے خلیل ہیں۔

الْهَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آلَا إِنِّي أَبْرَاُ اِلَّهِ كُلِّ حِلٌّ مِنْ خِلِّهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَا تَحَذْتُ ابَا

(٧١٤٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِلِي أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِي عُثْمَانَ آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ آئٌ النَّاسِ آحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قُلْتُ مِنَ الرَّجَالِ قَالَ ٱبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ

(١٤٨)وَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ عَنْ اَبِي عُمَيْسٍ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ ٱخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ٱخْبَرَنَا ٱبُو عُمَيْسٍ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا وَ سُئِلَتُ مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَحْلِفًا لَو السُتَخْلَفَهُ قَالَتُ أَبُو بَكُوٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقِيْلَ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ أَنْتَهَتُ الله هَذَار

لَهَا ثُمَّ مَنْ بَغْدَ آبِي بَكُرٍ قَالَتُ عُمَرُ ۚ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ قِيْلَ لَهَا مَنْ بَغُدَ عُمَرَ قَالَتْ آبُو عُبَيْدَةَ ۚ بْنُ (٩٤٨)ُ حَدَّثَنِيْ عَبَّادُ بْنُ مُوْسَٰى حَدَّثَنَا ۪ اِبْرَاهِیْمُ بْنُ

بَكْرٍ خَلِيْلًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللَّهِ۔

(١١٧٤) حضرت عمروبن العاص والنفية خبر دية بين كدرسول الله مَنَافِيَةِ إِنْ وَاتِ السلاسل كِ لَشكر كِيماته بهيجا تو جب ميں واپس آیا اور میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! لوگوں میں ہے سب سے زیادہ محبت آپ کوکس سے ہے؟ آپ فرمایا: عائشہ والمناس سے میں نے عرض کیا بمر دول میں سے سے ؟ آپ نے فر مایا:عائشہ بلافف کے باپ (حضرت ابوبکر طافئذ) ہے۔ میں نے عرض کیا: پھر کس ہے؟ آپ نے فرمایا: حضرت عمر جھڑتا ہے۔ پھر آب نے بہت سے آدمیوں کا نام شار کیا۔

(١١٧٨) حضرت ابن الى مليكه في الله عن المالك عن المالك المالك حضرت عائشہ فرج فاسے سنا اور اُن سے بوجھا گیا کدرسول التعسلي الله عابيه وسلم (اگرا في حيات طيب ) مين كسى كوخليفه بناتے تو كس كو بناتے؟ حضرت عائشہ طی شانے فرمایا:حضرت ابو بکر صدیق طالبند کو۔ پھر حضرت عائشہ ﴿ بِهٰ ہے يو چھا گيا كہ پھراً س كے بعد كس كو؟ حضرت عائشه صديقه ربيخان فرمايا: حضرت عمر حياتيُّه كو پھر حضرت عائشہ والفات سے يو جھا گيا كمحضرت عمر والفز كے بعدكس كو بناتے؟ حضرت عائشہ وی فانے فرمایا:حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ پھراس کے بعد حضرت عاکشہ ﴿ بِهِنَا خَامُونَ ہوگئیں۔

(١١٤٩) حضرت محد بن جبير بن مطعم طِلْنَظْ البِيِّ باب سے روايت

كرتے ہیں كہا يك عورت نے رسول اللّه مَثَلَ اللَّهِ عَلَى حِيزِ كا سوال کنیا تو آپ نے اُس عورت کو دوبارہ آنے کے لیے فر مایا۔ اُس عورت نے عرض کیا:اےاللہ کے رسول! آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں پھرآؤں اورآپ کو (موجود) نہ پاؤں؟ (لعنی آپ اس دنیا ے رخصت ہو چکے ہول قو؟) آپ نے فر مایا: اگر تو مجھے نہ یا ے تو حفزت ابو بكر جرسيٰ كے باس ا جانا۔ (اس حدیث سے حضرت ابو بكر طِي مُن کی خلافت بلافصل واضح ہے۔)

(۱۱۸۰) حضرت محمد بن جبير بن مطعم طالعيًا خبروية بي كدان ك باپ حضرت جبیر بن مطعم خاتیئا نے خبر دی کدایک عورت رسول اللہ مَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا میں بات کی تو آپ نے اُس عورت کو تھم فر مایا۔ پھر آگے ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

(١٨١١) سيّده عا كشصد يقد واين المالية نے مجھے اپنے مرض الوفات میں فرمایا کہ اپنے باپ حضرت ابو بکر حِيْنَةُ اورائي بِي بِها في كوبلاؤتا كمين ايك اليي كتاب تكصوادول كيونك مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی خلافت کی تمنا نہ کرنے لگ جائے اور کوئی کہنےوالا میربھی نہ کیے کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں اور ابتداور مؤمن ( شُرُين ) سوائے حضرت الويكر طالبين كي خلافت كے اوركسي کی خلافت ہے انکار کرتے ہیں۔

(٦١٨٢) حضرت ابو ہر رہ خلائیز ہے روایت ہے کہ رسول التدمنی تیزیم نے فرمایا: آج تم میں ہے کس نے روزہ کی حالت میں صبح کی ( لیعنی روزہ رکھا)؟ حضرت ابوبكر طالبين نے عرض كيا: ميں نے روزہ ركھا ہے۔آ ب نے فر مایا: آج کے دن تم میں سے کون کی جنازے کے ساتھ گیا ہے؟ حضرت ابو بكر جن فن نے عرض كيا كم ميں گيا بول-آپ نے فرمایا: آج تم میں ہے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت الوبكر جھٹھ نے عرض كيا بين نے۔ آپ نے فرمایا: آج تم میں سے کس نے کسی بیار کی تیار داری کی ہے؟

سَعْدٍ ٱخْبَرَنِي آبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ امْرَاةً سَالَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَامَرَهَا أَنْ تَرْجُعَ الَّيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَآيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ آجِدُكَ قَالَ آبِي كَٱنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ قَالَ فَانُ لَمْ تَجِدِيْنِي فَأْتِيَ اَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ

(١٨٠)وَ حَدَّثَنِيْهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ آبِيْهِ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمِ آنَّ آبَاهُ جُبَيْرَ آبْنَ مُطْعِمِ آخْبَرَهُ آنَّ امْرَاةً أَتَتْ رَسُولً اللهِ عِنْ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَنَّى ءٍ فَآمَرَهَا بِٱمْرِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَبَّادِ بْنِ مُوْسلى۔

(١٨١٧)حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ

هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا صَالِحْ بْنُ

كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ادْعِي لِي اَبَا بَكْرِ اَبَاكِ وَ اَخَاكِ حَتَّى اَكْتُبَ كِتَابًا فَاتِي اَخَافُ اَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنَّ وَ يَقُوْلَ قَائِلٌ آنَا أَوْلَى وَ يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُوْمِنُونَ إِلَّا اَبَا بَكْرٍ ـ (١١٨٢)حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِى ابْنَ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَازِمِ الْآشْجَعِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيُوْمَ صَائِمًا قَالَ آبُو بَكُرٍ آنَا قَالَ فَمَنْ ٱصْبَحَ مِنْكُمُ الْيُومَ صَائِمًا قَالَ آبُو بَكْرٍ أَنَا قَالَ مَنِ اتَّبَعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ آبُو بَكْرٍ آنَا قَالَ فَمَنْ ٱطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَومَ مِسْكِيْنًا قَالَ أَبُو بَكُرٍ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ

حفرت ابوبكر جوئؤ في عرض كيانيل في-آب في فرمايا: جس

میں بیس ری چیزیں جمع ہو گئیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ (١٨٣) حضرت ابو بريره والتؤفر مات بي كدرسول الله مَنَا تَنْزُمُ نِي فر مایا: ایک آدمی ایک بیل پر بوجھ ڈالے ہوئے اُسے ہا تک رہا تھا کہ اُس بیل نے اِس آدمی کی طرف و کیھرکہا کہ میں اس کام کے لي بيدانبين كيا كيا مول بلكه مجهة وكيتى بازى كيليم بيدا كيا كيا ہے۔لوگوں نے جیرانگی اور گھبراہٹ میں جان ابتد کہااور کہا: کیا پیل بھی بواتا ہے؟ تو رسول الله مُن فَيْرِ أَن فرمایا: میں تو اس بات پر یقین كرتا بول اور حضرت البوبكر ولأثنؤ اور حضرت عمر والنيؤ بهمي يقين كرتے ميں۔حضرت ابو ہر برہ ﴿ اِللَّهُ فَرِماتے مِیں که رسول اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ نے فرمایا: ایک چروابا اپنی بمریوں میں تھا کہا یک بھیڑیا آیا اور اُس نے ایک بکری پکڑی اور لے گیا تو اُس چرواہے نے اس بھیڑ یے کا پیچیا کیا یہاں تک کہ اُس بھیر ہے ہے بمری کوچھڑالیا تو بھیڑ ئے نے اُس چرواہے کی طرف دیکھ کر کہا کہ اُس دن بکری کوون بچائے گا کہ جس دن میرے ملاوہ کوئی چرواہا نہیں ہوگا۔ لوگوں نے كها: سيحان الله! رسول اللهُ مَنْ تَنْفِيْمُ نِهُ فرمايا: مين تواس يرجعي يقين ركهتا

ہوں اور ابو بکر جینؤ اور عمر جینؤ بھی اس پریقین رکھتے ہیں۔ ( ۱۱۸۴ ) حفرت ابن شہاب بڑھنے سے ان سندول کے ساتھ بکری اور بھیزیئے کا واقعہ قبل کیا گیا ہے لیکن اس میں بیل کے واقعہ کا ذکر تہیں ہے۔

( ۱۱۸۵ ) حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یونس عن الز بری کی روایت کی طرح روایت نقل کی ہے اوراس میں بیل اور بکری دونوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے اوراس میں يرتجى بىكة پ صلى الله مايه وسلم نے فر مايا: ميس تو اس پر يقين ركھتا بول اور حضرت ابو بكر رضى التد تعالى عنه اور حضرت عمر رضى التد تعالی عنه بھی اور ( اُس وقت ) یہ دونوں حضرات و ہاں موجود نہیں الْيَوْمَ مَرِيْضًا قَالَ أَبُو بَكُمِ آنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعْنَ فِي آمْرِي إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ (١١٨٣)حَدَّثَنِيْ ابُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِی يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثِنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ أَبُّو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَهُمَا سَمِعًا ابَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً لَهُ قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا الْتَفَتَتُ الِّيهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتُ الِّي لَمْ أُخْلَقَ لِهٰذَا وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقَتْ لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَدُّبًا وَ فَزَعًا ابَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنِّي أُوْ مِنْ بِهِ وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا عَلَيْهِ الذِّنْبُ فَآخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَّبَهُ الرَّاعِي حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ فَالْتَفَتَ اِلَّذِهِ الذِّنْبُ فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِى فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُوْلُ الله صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلِيِّي أُوِ مِنُ بِذَٰلِكَ آنَا وَ أَبُو بَكُرٍ وَ عُمَرُ \_

(١١٨٣)وَ حَدَّثَنِي عَنْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثِنِي اَبِيْ عَنْ جَدِّى حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْن شِهَابِ بهلْذَا الْإِسْنَادِ قِصَّةَ الشَّاةِ وَالذِّئْبِ وَلَمْ يَذُكُرُ قِصَّةَ الْبَقَرَةِ.

(٦١٨٥)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنا اَبُو دَاوْدَ الْحَفَرِتُ عَنْ سُفْيَانَ كِلَا هُمَا عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَين الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِيدً بِمَعْنَى حَدْيِث يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَ فِي حَدِيْثِهِمَا ذِكْرُ الْبَقْرَةِ وَالشَّاةِ مَعًا وَ قَالَا فِي حَدِيْثِهِمَا فَانِّي أُوْ

مِنُ بِهِ آنَا وَ ٱبُوبَكُو وَ عُمَرُ وَمَا هُمَا لَمَّـ ﴿ عَمْدُ

(۱۱۸۲) وَ حَدَّقَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَ ابْنَ بَشَّارٍ قَالَا (۲۱۸۲) حضرت ابو بریره رض التدتعالی عند سے بی کریم صلی الله حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ حَدَّقَنَا شُعْبَةُ ح وَ حَدَّقَنَا عليه وَلَم سندُوره حدیث مبارکه ی طرح روایت نقل کی ہے۔ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّقَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُییْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ کِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ آیِی سَلَمَةَ عَنْ آیِی هُریْرَةَ عَنِ النَّیِی ﷺ عَنْ آیِی سَلَمَةً عَنْ آیِی هُریْرَةً عَنِ النَّیِی ﷺ۔

کُرُکُنْ ﴿ الْبَالْبَ : إِس باب ی احادیث سے جناب سیّدنا صدیق اکبر راتین کی خلافت بافصل روز روتن کی طرح واضح ہاوراس بات پر تمام المدکرام بیشین وعلیاء والمسنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام بیشین میں سب سے افضل مقام سیّدنا صدیق اللّٰه تعالیٰ عنه یک ہواورا یک حدیث میں خود جناب نبی کریم مُن این الله تعالیٰ عنه یک المبند بعد الانبیاء ابا بکر الصدیق رَصِی اللّٰه تعالیٰ عنه یک کدانم یا میرام بیاد کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل سیّدنا ابو بمرصدیق مین میں دواللہ اعلم بالصواب

# ا۱۰۹: باب مِّنْ فَضَائِلِ عُمَرَ رَضِنَى اللهُ باب: (خلیفهٔ دوم) حضرت عمر طِلْنَفِيْ کے فضائل عَنْهُ عَنْهُ

(١١٨٧)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَنِيُّ وَ أَبُو الرَّبِيْع الْعَنكِتُّى وَ آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفُظُ لِآبِى كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا وَ قَالَا الْآخَرَانِ آخُبَرُنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ آبِي حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُوْلُ وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى سَرِيْرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَ لْمُنْوُنَ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُرْفَعَ وَانَا فِيْهِمْ قَالَ فَلَمْ يَرُعْنِى إِلَّا بِرَجُلٍ قَدْ اَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَرَاثِي فَالْتَفَتُّ الِّيهِ فَاِذَا هُوَ عَلَى فَتَرَخَّمَ عَلَى عُمْرَ رَضِى اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ قَالَ مَا خَلَّفْتَ اَحَدًّا اَحَبَّ اِلَيَّ اَنْ ٱلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَ ايْمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَّاظُنَّ ٱنْ يَمْجَعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَ ذَاكَ آيِّي كُنْتُ أُكِّفِرُ ٱسْمَعُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جِنْتُ آنَا وَ أَبُو بَكُو وَ عُمَرُ وَ دَخَلْتُ آنَا وَ أَبُو بَكُو وَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَ خَرَجْتُ آنَا وَ آبُو بَكْرٍ وَ

(١١٨٤) حفرت ابن عباس بي فرمات بي كد حفرت عمر بن خطاب مراشیٰ کو جب تخت پر رکھا گیا تو لوگ اُن کے اردگر دجمع ہو گئے اور ان کے لیے وُ عاکی اور اُن کی تعریف کرنے لگے اور ان کا جنازہ اٹھانے سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھدہے تھے اور میں بھی ا نہی لوگوں میں تھا۔حضرت ابن عباس بھٹھ فرماتے ہیں کہ میں نہیں گھبرایا سوائے ایک آ دی ہے کہ جس نے میرے پیچیے ہے آ کرمیرا کندھا کپڑا۔ میں نے اُس کی طرف دیکھا تو و دحفرت علی ج<sub>التیز</sub> تھے تو حضرت علی جی تیز نے حضرت عمر جی تیز کے لیے رحم کی وُ عافر ما کی اور پھر فرمایا (اے عمر!) آپ نے اپنے پیچھے وکی ایسا آدمی نہیں جہوڑا جس کے اعمال ایسے بول کدان اعمال پر اللہ تھ کی سے ملاقات کرنا پیند ہو۔ آپ سے زیادہ اور اللہ کی تشم مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی آ پ کواپنے دونوں ساتھیوں کا ساتھ فرمائے گا اوراس کی وجہ یہ ہے كديس زياده تررسول التدى تَعْفِر عناكرتا تف كدآب فرمات تص كهمين آيا اورابوبكر جائينا اورغمر لجائينا آيئاورمين اندر داخل موااور حضرت ابو بكروعمر خريخا اندر داخل بوئ مين نكلا اورحضرت ابو بكرو عمر بربیخ بھی فکلے اور میں اُمید کرت ہول اور مجھے یقین ہے کہ اللہ

عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَإِنْ كُنْتُ لَآرُجُو اَوْ

(١١٨٨)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْلَحٰقُ بْنُ اِبْوَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا عِیْسَی بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيْدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ (١٨٩)حَدَّثَنَا مُنْصُورُ بْنُ آبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعُدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ حِ وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ ۚ (بْنُ عَلِيٌّ) الْحُلْوَانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَاللَّفْظُ لَهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى أَبُو اُهَامَةَ بْنُ سَهُلِ آنَّهُ سَمِعَ ابَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيدَ بَيْنَا آنَا نَائِمٌ رَآيَتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَىَّ وَ عَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدِيَّ وَ

عَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا مَا ذَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الدِّينَ۔

مِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُوْنَ ذَلِكَ وَ مَرَّ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ وَ

(١٩٠٠)حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِيٰ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ٱخْبَرَنِي يُوْنُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ٱخْبَرَهُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ بَيْنَا آنَا نَائِمٌ إِذْ رَايْتُ قَدَحًا ٱتِيْتُ بِهِ فِيْهِ لَبَنْ فَشَرِبُتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَآرَى الرِّيُّ يَجْرِى فِي اَظْفَارِى ثُمَّ اَعُطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالُوا مَا ذَا أَوَّلْتُ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِلْمَ.

(١٩١)وَ حَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ ح وَ حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ

لْآظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا

(١١٨٨) حضرت عمر بن سعيد طائفي سے اس سند كے ساتھ مذكوره حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

تعالیٰ آپ بنین کوان دونوں کے ساتھ ( یعنی نی شائین اور حضرت

ابوبكر بينيز) كے ساتھ كردے گا۔

(۱۱۸۹) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول التدسلي المتدعليه وسلم في ارشاد فرمايا: ميس سور باتها كه ميس في لوگوں کو دیکھا کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں اوران کے (بدنوں پر ) مرتے ہیں۔ان میں سے پکھ کے کرتے چھاتی تک ہیں اور پکھ کے گریتے اس سے بنیچے تک ہیں اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه گزرےاوروہ اتنالمباکرہ پہنے ہوئے ہیں کہوہ زمین پر كمستما جلا جاربا ب- صحاب فيأية في عرض كيا: ا الله كرسول صلی اللہ علیہ وسلم! اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: دبن\_

(١١٩٠) حضرت حمزه بن عبدالله بن خطاب طِينتَهُ اين باب سے روایت کرتے ہوئے رسول الله مناتیز اسے روایت کرتے ہیں کہ آ بِ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: ميں سور ما تھا ميں نے ايك پياله د میصا جومیری طرف لایا گیا' اُس پیالے میں دودھ تھا۔ میں نے اس میں سے پیا یہاں تک کہ تازگ اورسیرانی میرے ناخنوں میں ے نکلنے لگی۔ پھر میں نے اپنا بچا ہواد ودھ حضرت عمر بن خطاب دہنؤ کودے دیا۔ صحابہ کرام بھائیٹرنے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! صلی التدعليه وسلم إس خواب كى تعبير كيا ہے؟ آپ صلى التدعليه وسلم نے

[ا۱۹۱) حفرت صالح طالیہ ہے یونس کی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

يَعْقُوْبَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحٍ بِاسْنَادِ يُوْنُسَ نَحْوَ حَدِيثِهِ.

(١٩٣)وَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ ﴿ ١١٩٢) حَفْرَت الِوَبِرَرِهِ شِيْءَ فرمات بِي كَمِينَ في رسول الله

آخُبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ آخُبَرَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ يَقُولُ بَيْنَا آنَا نَائِمٌ رَآيَّتُنِي عَلَىٰ قَلِيْبٍ عَلَيْهَا ذَلُو يَقُولُ بَيْنَا آنَا نَائِمٌ رَآيَّتُنِي عَلَىٰ قَلِيْبٍ عَلَيْهَا ذَلُو فَنَرَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ آخَدَهَا ابْنُ آبِي قُحَافَةَ فَنَزَعْ بِهَا ذَنُوبًا آو ذَنُوبَيْنِ وَ فِي نَزْعِهِ ضُعْفٌ وَاللّهُ فَنَزَعْ بِهَا ذَنُوبًا آو ذَنُوبَيْنِ وَ فِي نَزْعِهِ ضُعْفٌ وَاللّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ اسْتَحَالَتُ عَرْبًا فَآخَدَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَلَمْ آرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ وَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ وَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ وَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ حَتَى فَرَبُ النَّاسُ بِعَطَنِ وَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ حَتَى فَاللّهُ مَنْ النَّاسُ بِعَطَنِ وَضَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ حَتَى اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ النَّاسُ بِعَطَنِ وَضَى اللّهُ وَلَاللّهُ مَنْ النَّاسُ بِعَطَنِ وَاللّهُ الْمُ الْمَا اللهُ اللهُ الْعَلَيْ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْ عَنْهُ وَلَا اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَىٰ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ عَنْهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْعَلَالَ عَلْهُ اللّهُ الْعَلَالِي عَنْهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى عَلْهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ اللّهُ الْمَالِيْلُولِ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۱۹۳) حَدَّثَنِی عَبْدٌ الْمَلِكِ بْنُ شُعَیْبِ بْنِ اللَّیْثِ حَدَّثِنِی آبِی عَنْ جَدِّی حَدَّثِنِی عُقَبْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وَ

(۱۱۹۳) حفرت ابوصالح جائیز کے یونس کی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحٍ بِاِسْنَادِ يُوْنُسَ نَحْوَ حَدِيْثِهِ۔

( ۱۱۹۴) حضرت ابو بریره جینی فرمائے بیں کدرسول الله شینی آنے ابو بریره جینی فرمائے بیں کدرسول الله شینی آنے ابو کا دور ابو تی فدیت ابو بکر صدیت در بری کی حدیث کی طرح نقل کی گئے ہے۔

(۱۱۹۵) حضرت ابو ہریرہ جو تیز سے روایت ہے کہ رسول التسائل تیزائل نے فرمایا: مجھے سونے کی حالت میں دکھایا گیا کہ میں اپنے حوض میں سے پانی نکال کرلوگوں کو بلا رہا ہوں۔ ای دوران میرے پاس حضرت ابو بکر جو تیز سے اور انہوں نے مجھے آرام پہنچا کیں تو حضرت ابو بکر جو تیز نے دو ڈول پانی کھینچا اور مجھے آرام پہنچا کیں تو حضرت ابو بکر جو تیز نے دو ڈول پانی کھینچا اور ان کے کھینچے میں کمزوری تھی۔ التہ اُن کی مغفرت فرمائے بھر (اس کے بعید) خطاب کے بیٹے (حصرت عمر جوانیز) آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر جو تیز کے ہاتھ سے ڈول پکڑا تو میں نے حضرت عمر جوانیز سے دول پکڑا تو میں نے حضرت عمر جوانیز سے دول پکڑا تو میں نے حضرت عمر جوانیز سے دول پکڑا تو میں دیکھا یہاں دونی سے دول پکڑا تو میں دیکھا یہاں

قَطُّ اَقُواى مِنْهُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوضُ مَلْآنُ تَنَفَخَّ َ . . . . :

(۱۱۹۷) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفُظُ لَابِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفُظُ لَا بِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بُنِ عُمَرَ حَدَّثِنِي آبُو بَكْرٍ بُنُ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ وَسَلّمَ قَالَ رَآيَتُ كَانِي وَسُولُوا اللهُ رَآيُتُ كَانِي اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ (اللهُ اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَاللّه

( ٢٩٤) وَ حَدَّنَنَا آخُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَخُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رُوْيًا رَسُولِ اللهِ عَيْمُ فِي آبِي بَكْمٍ وَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) بِنَحْوِ حَدِيْهِهِمْ۔ بْنِ الْخَطَابِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) بِنَحْوِ حَدِيْهِهِمْ۔

(آ۱۹۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعًا جَابِرًّا يُخْبِرُ عَنِ النَّبِي عَنْ عَمْرٍ وَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعًا جَابِرًّا يُخْبِرُ عَنِ النَّبِي عَنْ عَمْرٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَ عَمْرٍ و عَمْرٍ و عَمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَايْتُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَايْتُ فَيْكُنَ الْجَنَّةَ فَرَايْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَارَدْتُ اَنْ آذُخُلَ فَلَاكُونَ عُذَرَتَكَ فَبَكَى الْجَعَلَ الْجَعَلَ فَلَكُمْ تُنْ الْخَطَّابِ فَآرَدْتُ آنُ آذُخُلَ فَلَاكُونَتُ عَيْرَتَكَ فَبَكَى

عُمَرُ وَ قَالَ اَیْ رَسُولَ اللّٰہِ اَوَ عَلَیْكَ یُغَارُ۔ (۱۹۹۷)وَ حَدَّثُنَاهُ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَمْرٍو وَ اَبْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُو یَکُ اِنْ اِنْ اَنْ اَلْمُنْکَدِرِ عَنْ جَابِرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُو

بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِيِّ لِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَ زُهَيْرٍ۔

تک کہلوگ (پانی سے سیراب ہوکر)واپس چلے گئے اور حوض کا پانی مجر کر مہدریا ہے۔

(۱۱۹۲) حفرت عبیدالقد بن عمر جلی تنز سے روایت ہے کہ رسول القد مثل فی فی فی کے فرایا: مجھے (خواب) میں دکھایا گیا کہ میں ایک ڈول کے ساتھ ایک کنوئیں میں سے ضح کے وقت پانی کھینچ رہا ہوں تو اس دوران حضرت ابو بکر جلی تنز " گئے تو انہوں نے ایک یا دو ڈول پانی کے کھینچ اور القد اُن کی مغفرت فرمائے کہ ان کے ڈول کھینچنے میں کمزوری تھی چر حضرت عمر جلی تنز آئے اور انہوں نے ڈول کے ذریعے پانی نکالا تو میں نے لوگوں میں سے ایسی زبر دست بہادری کے ساتھ پانی نکالا تو میں نے لوگوں میں سے ایسی زبر دست بہادری کو نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ لوگ (پانی پی کر سیر اب ہو گئے ) اور انہوں نے دیکھا۔ یہاں تک کہ لوگ (پانی پی کر سیر اب ہو گئے ) اور انہوں نے اینے اونٹوں کو پانی پل کر آرام کی جگہ بٹھا دیا۔

(۱۱۹۷) حضرت سالم بن عبدالله رضی الله تعالی عند نے اپنے باپ سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا حضرت الوبکر والنی اور حضرت عمر ولئی الله علیہ وسلم کا حضرت الوبکر ولئی اور حضرت عمر ولئی کی طرح نقل کیا

الم ۱۱۹۸ حضرت جابر براتین سے روایت ہے کہ نی سُلگینی نے فر مایا: میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت میں ایک گھریا ایک کل دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کل کس کا ہے؟ (وہاں موجود حاضرین) نے کہا: یکل حضرت عمر بن خطاب براتین کا ہے۔ میں نے بیا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں مگر (اے عمر برزئز!) مجھے تیری غیرت کا خیال آگیا۔حضرت عمر براتین (یین کر) روبڑے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا میں آپ کے داخل ہونے پر غیرت کرتا؟

(۱۱۹۹) حفرت جابر رضی الله تعالی عندے نبی صلی الله عاليه وسلم کی ابن نميراورز بيرکي کسی روايت کی طرح روايت نقل کی گئی ہے۔

الله على المدولية والسّلم الحليف الرود (١٢٠١) وَ حَمَّنُ الْحُلُوانِيُّ وَ عَمَنُ الْحُلُوانِيُّ وَ عَمَنُ الْحُلُوانِيُّ وَ عَمَدُ الْرُ الْمِرَاهِيمَ حَلَّتُنَا الْمِعَانُ الْمُ الْمُرَاهِيمَ حَلَّتُنَا الْمِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَالِ بِهِلْذَا الْإِلْسَادِ مِثْلُهُ .

(۱۲۰۲) حَدَّثَنَا مُنْصُوْرُ بُنُ آبِى مُزَاحِم حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدِ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنَ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ آخْبَرَنِى وَ قَالَ حَسَنْ حَدَّثَنَا ابِى عَنْ يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آخْبَرَنِى عَبْدُ الْجَمِيْدِ ابْنُ عَبْدِ الْرَحْمُنِ بْنِ زَيْدٍ آنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آخْبَرَنِى عَبْدُ الْجَمِيْدِ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ حَلْنِ بْنِ وَيُهِ آنَ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصِ النّهُ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ عِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ عِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه وَسَلّمَ وَالْمُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه وَسُلّمَ وَلَهُ اللّه وَلَهُ وَلَه وَسُلّمَ وَالْمُ وَالْمُ اللّه وَلَلْمُ وَالْمُ اللّه وَلَمْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمُولُ اللّه وَلَمَا الْعَلَمُ وَالْمُ وَالْمُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه وَلَمْ اللّه وَلَه وَاللّه وَلَهُ اللّه وَلَه وَاللّه وَلَه وَلَه وَلَا اللّه وَلَه وَلَا عَلَيْهِ وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَه اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الْمُعْلَا الْمُعْلَمُ اللّه ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبْتُ مِنْ هُوُلَاءِ اللَّاثِيي كُنَّ عِنْدِي فَلُمَّا

(۱۲۰۰) حفرت الو بریره بی تنظیر سول التد کی تیج سے روایت کرتے بیل کہ آپ نے فرمایا: میں سور ہاتھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا تو وہاں ایک عورت ایک میں کے کونے میں وضو کر رہی میں دیکھا تو وہاں ایک عورت ایک میں کے کونے میں وضو کر رہی محلی ۔ میں نے کہا: بیت محل حضرت عمر بن خصاب جی تین کہ جر آپ نے کا تیج اس کی غیرت یاد آپئی تو میں پشت پھیر کر میں رہا۔ حضرت ابو بریرہ جی تین کہ حضرت عمر جی تین نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ پر میں سے اس باپ قربان 'کیا میں آپ پر غیرت کروں گا۔

(۱۲۰۱) حفرت ابن شباب رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس سند کے ساتھ ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی

مرسول الدّسلى الدّعاية والمرات من كه حضرت عمر والتنو نه رسول الدّسلى الدّعاية والم سے (اندر داخل ہونے كى) اجازت ما كى اور آپ كے پاس قریش كى بچھورتيں موجود تھيں اور و و مورتيں آپ سے بہت ہى زيادہ باشلى كر بى تھيں اور اُن كى آواز ير بھى بلند تھيں تو جب حضرت عمر وائن نے اجازت ما كى تو وہ عورتيں پردے ميں دوڑ پڑيں۔ رسول الدّسلى اللّه عاية وسلم نے حضرت عمر وائن كو اور رسول الدّسلى الله عاية وسلم بنس بڑے تو اجازت عطا فرما دى اور رسول الدّسلى الله عاية وسلم بنس بڑے تو مضرت عمر وائن نے عرض كيانا ہے الله كے رسول! الله تق لى آپ و بنت ركھے۔ رسول الدّسلى الله عاية وسلم من فرمايا: جھے ان عورتوں ير تعجب ہوا كہ جومير ہے پاس بیٹھی تھيں (اے عمر!) جب انہوں نے تیرى آ واز کی تو وہ پردے ميں دوز بڑيں۔ حضرت عمر وائن تو وہ پردے ميں دوز بڑيں۔ حضرت عمر وائن نے وال بين كہ وہ کورتوں سے دُر يں گھر حضرت عمر وائن نے اُن عورتوں سے دُر ميں گھر حضرت عمر وائن نے اُن عورتوں سے دُر ميں گھر حضرت عمر وائن نے اُن عورتوں سے دُر ميں کورتوں کے دور این جان کی وشمنو! کيا تم مجھ ہے اُ رتی ہواور رسول الله در مایا:اسے اپنی جان کی وشمنو! کیا تم مجھ ہے اُ رتی ہواور رسول الله در مایا:اسے اپنی جان کی و شمنو! کیا تم مجھ ہے اُ رتی ہواور رسول الله در مایا:اسے اپنی جان کی وشمنو! کیا تم مجھ ہے اُ رتی ہواور رسول الله در مایا:اسے اپنی جان کی و شمنو! کیا تم مجھ ہے اُ رتی ہواور رسول الله در مایا:اسے اپنی جان کی و شمنو! کیا تم مجھ ہے اُ رتی ہواور رسول الله دور مایا:اسے ایک ہوائی جان کی و شمنو! کیا تم مجھ ہے اُ رتی ہواور رسول الله دور کا کیا تم میں دور بیا تھیں ہوائی ہوائی جان کی وائی جان کی وائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی کیا ہوائی ہو

سَمِعْنَ صَوْتَكَ البَّنَدُرُنَ الْحِجَابَ قَالَ عُمَرُ فَٱنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَحَقُّ اَنْ يَهَيْنَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ اَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبُنِنِي وَلَا تَهَبُنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ نَعَمُ أَنْتَ اَغْلَظُ وَافَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطُنُ قَطُّ سَالِكًا فَجُّا إِلَّا سَلَكَ فَجُّا غَيْرَ فَجَّكَ

(١٣٠٣)حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ -بْنُ مُحَمَّدٍ ٱخْبَرَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبْدِهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَاءَ اللَّي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَ عِنْدَهُ نِسُوَّةٌ قَدْ رَفَعْنَ أَصُوَاتَهُنَّ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ ابْتَكَرُنَ الْحِجَابَ فَذَكَرَ نَمْوَ حَدِيْثِ الزُّهُرِيْ۔

(٦٢٠٣) حَدَّتَنِي آبُو الطَّاهِرِ آجْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنِ وَهْبٍ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ بُنِ سَعْدِ عَنْ ٱبِيْهِ سَعْدٍ بْنِ ابْرَاهِبْمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَانِشَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ آحَدٌ (فَعُمَرُ) فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ قَالَ ابْنُ وَهْبِ تَفْسِيْرُ مُحَدَّثُونَ مُلْهَمُونَ۔

(١٢٠٥)حَدَّثَنَا قُنْيَنَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّلَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

عُيَيْنَةً كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (٢٢٠٢) حَلَّاتُنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَقِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ جُوَيْرِيَةُ بْنُ ٱسْمَاءَ أَخْبَرَنَا عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ۚ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقُتُ رَبِّى فِي ثَلَاثٍ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ وَفِي الْحِجَابِ وَفِي أَسَارَىٰ بَدُرٍ.

(٧٢٠٤)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ

مَنْ مَيْنِ سِن اللهِ اللهِ عَلَيْ مِو؟ وه عورتين كَهْ لِكَيْنِ: حَيْ مِال! آپ شخت ہیں اور رسول التدصلی التدعابیہ وسلم سے زیادہ غصبہ والے ہیں ۔ رسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا جشم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے شیطان جب تجھے کسی راستے پر چلتا ہوا ملتا ہے توشیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسراراستہ اختیار کر لیٹا ہے کہ جس رائے پر (اے عمر!) تو چلتا ہے۔

(۱۲۰۳) حضرت ابو بررہ فینٹنے سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب طِاللَّيْ رسول المتر فَي اللَّيْ عَلَيْ عَلَيْ مِن اللَّهِ المَارِسول المتر فَي اللَّهِ اللَّهِ المَيْ اللهِ المَّلْ اللَّهُ فَاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو کے یاس کھ عور تیں بیٹھیں تھیں جورسول اللد مُن تَیِّفُم کے پاس اپنی آوازوں کو بلند کرر ہی تھیں تو جب حضرت عمر ڈٹٹٹؤ نے (اندرآنے کی) اجازت مانگی تو وہ سب عورتیں پردے میں دوڑ پڑیں۔ پھر آ گےز ہری کی روایت کی طرح روایت منقول ہے۔

(۲۲۰۴) ستیده عا ئشصد بقدرضی الله تعالی عنها نبی سلی الله عابیه وسلم ے روایت کرتی ہیں کہ آپ سلی التدعلیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ تم ہے پیدے اُمتوں میں محدث ہوا کرتے تھے ( یعنی بغیر ارادہ کے اُن کی ز بو نوں پر بات جاری ہو جاتی تھی ) تو اگر میری امت میں اُن میں ے کوئی محدث ہے تو و وحضرت عمر بن خطاب ڈیشنز: ہیں۔ابن و ہب مُحَدَّثُونَ كَيْقِيرِ مِينِ مُلْهَمُونَ فرمات مِين يعني جن يرالهام كيا جا تا ہے۔

( ۱۲۰۵ ) حضرت سعد بن ابراجيم رضي اللدتعالي عند سے ال سند کے *ے تھ ندکورہ حدیث کی طرح حدیث نکل کی گئ*ے۔

(۲۲۰۲)حفرت ابن عمر پی نفذ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بی نفذ نے فرمایہ:میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت كى: (١) مقام ابراجيم ميس نماز را صنى كى (٢) عورتول كے روم میں جانے کی' (۳) بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔

(١٢٠٤) حضرت ابن عمر برابطة فرمات بين كه جب عبدالله بن الي

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا تُوَقِّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَقَّ ابْنُ سَلُولَ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اِلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ أَنْ يُغْطِيَهُ قَمِيْصَهُ أَنْ يُكَفِّنَ فِيْهِ آبَاهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَالَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ فَآخَذَ بِعَوْبِ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتُّصَلِّى عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تُصَلِّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ فَقَالَ ﴿ اسْتَغْفِرُ لَهُمُ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ سَبُعِيْنَ مَرَّةً ﴾ [التوبة: ١٨٠] وَ سَازِيْدُهُ عَلَى سَبْعِيْنَ قَالَ اِنَّةً مُنَافِقٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَا تُصَلَّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ آبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرهِ ﴾ \_

سَعِيْدِ قَالَا حَدَّثَنَا يَحُيني وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهِٰذَا ٱلْاِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيْثِ ٱبِي ٱسَامَةً وَ زَادَ قَالَ فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ۔

بن سلول فوت مو گيا تو أس كابينا حضرت عبداللد بن عبدالله طايخ رسول التد فَاللَّيْكُم كي خدمت من آيا اوراس في آپ سي آپ كا كرتا مانگا کہ جس میں اُس کے باپ کو کفن دیا جائے تو آپ نے اپنا طرحا أہے دے دیا پھراُس نے عرض کیا کہ آپ اس کی نمازِ جنازہ پڑھا دیں تو رسول اللہ مَنْ اللَّهِ عُلْم أس ير نماز جنازہ پڑھنے كے ليے كھڑے ہوئے تو حضرت عمر جائٹۂ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ مَثَاثِيْنِهُ كَا كِبِرُ لِيا إور عرض كيا: الله كرسول! كيا آب اس ير نماز برصح میں جبکداللہ في آپ کواس برنماز برصف مضع فرمادیا ہے تو رسول الله مَنْ اللَّهِ عُلِمَا في الله في مجھے اختيار ديا ہے پھر آپ ن يه آيت برهي: ﴿ اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ ﴾ (آب كَالْيَكُمْ نے فر مایا) کہ میں توستر مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبه و عاء مغفرت کروں گا۔حضرت عمر طِنْ فَيْهُ نِهُ عُرض كيا كه بيرتو منافق ہے۔ بالآخر رسول اللهُ مَنَا يَثِينًا فِي أَس ير نماز برهي لي تو الله تعالى في بيآيت نازل فرمالى: ﴿ وَلَا تُصَلَّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُمْ ﴾ ان منافقول مين عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله مر جائے تو اُن پر بھی نمازنہ پڑھیں اور نہ ہی ان میں ہے کسی کی قبر یر کھڑ ہے ہوں۔

(١٢٠٨)وَ حَدَّثَنَاهُ (مُحَمَّدُ) بْنُ الْمُنْفِي وَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ ﴿ ٢٠٠٨) حضرت عبيد الله رضي الله تعالى عنه سے اس سند ك ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں بیالفاظ زائد ہیں کہ پھر آ پ صلی اللہ علبہ وسلم نے ان من فقوں کی نمازِ جنازہ پڑھنا چھوڑ

خَيْلُ النَّهِ النَّهِ إِلَى إِبِ إِبِ كَ احاديث سے خليفه دوم حضرت عمر فاروق جائيز كى مظمت وفضيلت واضح ہوتی ہے۔اس باب كى پہلى صر میں ہے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت علی بڑاتھ' مصرت عمر ہڑتھ سے بے حدمجت رکھتے تھے اور اُن کواپیے سے افضل اور الله کا مقبول بندہ بیجھتے تھے اوران کی طرح کے اعمال کی تمنااور آرز و کرتے تھے اور اس کے علاوہ حضرت عمر چھنٹیز کی آراء کے مطابق قر آن مجید میں آیات کانزول ہونابھی عظمت عمر جائٹڑ پر دلالت کرتا ہے۔

١٠٩٢: باب مِّنُ فَضَآئِلِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ

(١٢٠٩)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ

باب: (خليفه سوم) حضرت عثمان بن عفان رايفيُّهُ کے فضائل کے بیان میں

(٦٢٠٩) سيّده عا تشمديقه ولاها فرماتي بي كدرسول التدمُّ اليُّرَالم يخ

قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَخْيَى ابْنُ يَحْيَى آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ حَلَّاثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَقْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي حَرْمَلَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَ سُلَيْمُنَ ۚ ابْنَى يَسَارٍ وَ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عُبُدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَالِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَحِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ فَاسْتَاذَنَ آبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَالِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُفْمَانُ فَجَلَّسَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَوَّىٰ ثِيَابَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَفُولُ ذَٰلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتُ عَائِشَةً ۚ دَخَلَ آبُو ۚ بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ ذَخَل عُنْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَجَلَسْتَ وَ سَوَّيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ أَلَا اَسْتَحِي مِنْ

رَجُلٍ تَسْتَحِى مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ (٦٢١٠) حَدَّلَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ سَعِيْدِ بْنَ الْعَاصَ آخُبَرَهُ آنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عُنْمَانَ حَدَّثَاهُ أَنَّ ابَا بَكُرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَحِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ لِابِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَاذِنَ لِلَّهِي بَكْرٍ هُوَ كَذَالِكَ فَقَطْى اِلَّيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَكَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَآذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَطَى اِلَّيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ قَالَ عُثْمَانُ ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ

گھرمیں لیٹے ہوئے تھاس حال میں کہ آپ کی رائیں یا پندلیاں۔ مبارک کھلی ہوئی تھیں (ای دوران) حضرت ابوبکر جالئو نے اجازت ما گی تو آپ نے اُن کواجازت عطا فرما دی اور آپ ای حالت میں لینے باتیں کررے تھے پھر حضرت عمر طافیز نے اجازت مانگی تو آپ نے اُن کو بھی اجازت عطا فرمادی اور آپ اس حالت میں باتیں کرتے رہے پھر حضرت عثان والنظ نے اجازت مانگی تو رسول اللّه مَا يَشْرُ أَلِيمُ مِيهُ كُنَّةِ اورائي كيرُ ون كوسيدها كيا\_راوي محمد كهتِ ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ بیا لیک ون کی بات ہے پھر حفزت عثمان طافظ اندرداخل ہوئے اور باتیں کرتے رہے تو جب وہ سب حضرات نکل كئة تو حضرت عاكشه وليهان فرمايا:حفرت الوبكر والين آئة تو آپ نے کچھ خیال نہیں کیا اور نہ کوئی پرواہ کی پھر حضرت عمر جن تیز تشریف لائے تو بھی آ پ نے کھھ خیال نہیں کیا اور ندہی کوئی پرواہ کی پھر حضرت عثمان وہائیز آئے تو آپ سید ھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اینے کیڑوں کو درست کیا تو آپ نے فرمایا: (اے عائش!) کیا میں اُس آ دمی سے حیاء نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حباءکرتے ہیں۔

(۱۲۱۰)حفرت سعید بن عاص جھٹیز خبر دیتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صديقته ولخض نبى منافيتيم كى زوجه مطهره اور حضرت عثان وفافيؤ بيان كرتے ہيں كەحفرت ابو بكر طالقيًّا نے رسول الله مَاليَّيْمَ عِيها جازت ما تکی اس حال میں که آپ اپنے بستر پر حضرت عائشہ بڑتھا کی جا در اوڑ ھے ہوئے لیٹے تھے۔آپ نے حضرت ابو بکر جائنے کو اجازت عطا فرمادی اورآپ اس حالت پررہاورانبوں نے اپی ضرورت بوری کی اور پھر چلے گئے پھر حضرت عمر طِلائظ نے اجازت مانگی تو آپ نے اُن کو بھی اجازت عطافر مادی اور آپ اس حالت پررہے ادر انہوں نے بھی اپنی ضرورت بوری کی اور پھر وہ چلے گئے۔ خضرت عثمان طائنا فرماتے ہیں کہ پھر میں نے آپ سے اجازت ما کمی تو آپ بیٹھ گئے اور آپ نے حضرت عاکشہ وہا تا اے

فَجَلَسَ وَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ فَقَصَيْتُ الَّذِهِ حَاجَتِي ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَقَالَتْ عَانِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِی لَمْ اَرَكَ فَزِعْتَ لِاَبِی بَكُوٍ وَ عُمَرَ رَضِیَ اللَّهِ عَنْهُمَا كَمَا فَرِعْتَ لِعُنْمَانَ قَالَ رَشُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيثٌ وَإِنِّي خَشِيْتُ اِنْ اَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلُكَ الْحَالِ أَنْ لَا يَبُلُغَ إِلَى فِي حَاجَتِهِ

(١٢٣)حَدَّلْنَاهُ عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِح بْنِ كُيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالُ ٱخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ بْنِ

الْعَاصِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمْمَانَ وَ عَائِشَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ اَبَا بَكُرٍ الصِّدِّيْقَ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُقَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ۔

(٦٢٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ غِيَاتٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ آبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُتَكِى ءٌ يَرْكُرُ بِعُودٍ مَعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ إِذَا اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ افْتَحْ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَاِذَا آبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَفَتَحْتُ لَةً وَ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ افْتَحْ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَ بَشِّرْهُ بِالْمَجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ افْتَحْ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوَىٰ تَكُونُ قَالَ فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ

فر مایا: اینے کپڑے درست کرلواور میں نے بھی اپنی ضرورت بیان کی اور پھر میں بھی چلا گیا تو حضرت عائشہ بڑتھا نے عرض کیا:اے اللد کے رسول! کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی کے آنے پر میں نے آپ کواس قدرگھبراتے ہوئے نبیں دیکھا جتنا کہآپ حصرت عثان علي كالني كاتف ير كمبرائ رسول التدمن التيكم في حضرت عثمان طالفت کے بارے میں فر مایا کہ عثمان ایک باحیاء آومی ہے اور مجھے فدشہ ہوا کہ اگر میں ۔ ب کو اِس حالت پر اجازت دے دی تو ہوسکتا ہے کہ وہ مجھ سے اپنی ضرورت بوری نہ کرواسکیں۔ (٦٢١١) حضرت عثان رضي الله تعالى عنه اورسيّه ه عا كشه صديقه رضي التدتعالي عنها فرماتي بين كه حضرت ابو بكرصديق رضي التدتعالي عنه نے رسول التد صلی التدعلیہ وسلم سے اجازت مانگی اور پھر آ گے عقیل عن الزہری کی حدیث کی طرح حدیث ذکر کی۔

(١٢١٢) حضرت الوموى الشعرى والني المادوايت بي كدرسول الله مَنْ النَّيْ (ايك دن) مدينه منوره كے كسى باغ ميں تكيه لگائے ہوئے تشریف فرما تھے اور ایک لکڑی کو کیچڑ میں ڈالے کھرچ رہے تھے کہ اسی دوران ایک آ دمی نے دروازہ کھلوایا تو آپ نے فرمایا: دروازہ کھول دو اور اسے بنن کی خوشخری سنا دو۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ ابو بكر خالين تق ميں نے أن كے ليے درواز و كھولا اور أن كو جنت كى خوشخری دی\_راوی کہتے ہیں کہ پھرایک دوسرے آ دمی نے دروازہ کھلوایا تو آپ نے فر مایا: درواز ہکھول دواور اُسے جنت کی خوشخری دے دو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں گیا' دیکھا تو وہ حضرت عمر طاتی تھے۔ میں نے اُن کے لیے درواز وکھولا اور اُن کو جنت کی خوشخبری سنادی۔ پھرایک تیسرے آ دمی نے دروازہ کھلوایا۔راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی صلى التدعليه وسلم بيرة كئ اورآب نفر مايا: دروازه كهول دواوران کو جنت کی خوشخبری اس بلویٰ کے ساتھ دے دو کہ جواُن کو پیش آئے

عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ فَفَتَحْتُ وَ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ وَقُلْتُ الَّذِى قَالَ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَبْرًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ۔

گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں گیا تو دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان بل عفان بل عفان بل عفان بل عفان بل عفان بل عنان خواہی ہیں گئی ہیں نے دروازہ کھولا اوراُن کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان

دی نظر سے وہ کہا کہ جوآ پ نے فر مایا تو حضرت عثمان بلائٹ نے فر مایا: اے اللہ! صبر عطا فر مااور اللہ ہی مددگار ہے۔

(۱۲۱۳) حفرت ابوموی اشعری رضی سے روایت ہے کہ رسول الته صلی الله علیه وسلم ایک باغ میں تشریف لائے اور آ ب نے مجھے تھم فرمایا کہ اس دروازہ پر پہرہ دو۔ پھر ندکورہ صدیث کی طرح روایت ذکری۔

(۱۲۱۴) حضرت ابوموی اشعری وافئ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اب گھر میں وضو کیا چروہ باہر نکلے اور کہنے لگے کہ آج میں رسول التمنك يَتَوْمُ كَ ساتهد مول كا اورساراون آپ كاساته نبيس جهورون كا پھر حضرت ابوموی والن مسجد میں آئے اور نبی تالی کے بارے میں پوچھا تو سحابہ کرام جائش نے کہا کہ آپ اُس طرف نکلے ہیں۔ حضرت ابوموی بناتیز کہتے ہیں کہ میں اُس دروازے پر بیٹھ گیا اوروہ دروازہ لکڑی کا تھا یہاں تک کہ رسول الله مَالِيَّنْظِمَ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے اور آپ نے وضوفر مایا تو میں آپ کی طرف گیا۔ دیکھا کہ آپ بر ارلیں پرتشریف فرما ہیں اور اس کے کنارے یر این يندليان مبارك كھول كر كنوئيس ميں انكائي ہوئي ہيں۔حضرت ابو موی طاتن کہتے ہیں کہ میں نے آپ پرسلام کیا پھر میں واپس ہو کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے (اپنے ول میں) کہا کہ آج میں رسول الله مَنْافِیْتُام کا در بان بنوں گا (اسی دوران) حضرت ابو بمر طِي تَشْرِيف لائے اور انہوں نے دروازہ مستصمایا۔ میں نے کہا: کون؟ انہوں نے فر مایا: ابو بکر۔ میں نے کہا بھہریں۔حضرت ابو موی دانتو کہتے ہیں کہ چرمیں گیا اور میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بدابو بر طات اجازت ما تك رب بين - آب فرمايا: اُن کواجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخری دے دو۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر میں آیا اور میں نے حضرت ابوبکر جانون سے

﴿ الْمُثَنَّ تُسَوَّهُ لَهِ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اللهِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ الْمُثَلِينَ عَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعِرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ حَانِطًا وَامَرَنِى اَنْ الْاَشْعِرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ حَانِطًا وَامَرَنِى اَنْ الْمُشْعِرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ حَانِطًا وَامَرَنِى اَنْ الْمُشْعِرِيِّ اَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ حَانِطًا وَامَرَنِى اَنْ الْمُشْعِرِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(١٢١٣)حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنِ ٱلْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمِنُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالِ عَنْ شَوِيْكِ بْنِ آبِي نَمِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ٱخْبَرَنِي أَبُو مُوْسَى الْاَشْعَرِتُّ أَنَّهُ تَوَضَّا فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لَآلُزَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا كُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَٰذَا قَالَ فَجَاءَ الْمُسْجِدَ فَسَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا خَرَجَ وَجَّهَ هَهُنَا قَالَ فَخَرَجْتُ عَلَى اِثْرِهِ ٱسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِثْرَ ٱرِيْسِ قَالَ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَاب وَبَابُهَا مِنْ جَرِيْدٍ حَتَّى قَطَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ وَ تَوَضَّا فَقُمْتُ اِلَّيْهِ فَاِذَا هُوَ قَلْهُ جَلَسَ عَلَى بِنْر لَرِيْسِ وَ تَوَسَّطَ قُفَّهَا وَ كَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْمِنْرِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ ٱلْبَابِ فَقُلْتُ لَآكُوْنَنَّ بَوَّابَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ فَجَاءَ آبُو بَكُو فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ قَالَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَٰذَا آبُو بَكُو ۚ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ اتُذَنُّ لَهُ وَ بَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَٱقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِآبِي بَكْرٍ ادْخُلْ وَ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَلَخَلَ

ویتے ہیں ۔راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر جائٹی تشریف لائے ا اور کنوئیں کے کنارے آپ کے دائیں طرف بیٹھ گئے اور اپنے یاؤں کنوئیں میں لٹکا دیئے جس طرح کے نبی ٹالٹیئم نے کیا ہوا تھااور اپی پندلیاں کھولے ہوئے تھے۔ پھر میں واپس لوٹا (اور دروازے یر ) بیٹھ گیا اور میں اینے بھائی کووضُو کرتے ہوئے چھوڑ آیا تھا اور وہ میرے پاس آنے والا تھا تو میں نے (اپنے دِل میں کہا) کہ اگر اللہ تعالی میرے اس بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا تو وہ اے بھی لے آئے گا تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان نے درواز ہ کو ہلایا' میں نے کہا:کون؟ انہوں نے کہا:عمر بن خطاب! میں نے عرض كيا بهريس بهريس رسول التمنافية كم خدمت ميس آيا اور ميس في آب برسلام کیا اور میں نے عرض کیا: بید حفرت عمر طالغة آب سے اجازت ما منكتے ہیں۔آپ نے فرمایا: أن كواجازت دے دواور أن كو جنت کی خوشخری بھی دے دو۔ چرمیں حضرت عمر بھاتھ کے یاس آیا اور میں نے کہا: آپ کواجازت ہےاوررسول الله مَا جنت کی خوشخبری دی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ ا تشریف لائے اور رسول اللہ مُناتِیْظِ کے ساتھ کنوئیں کے کنارے پر آب کی باکیں جانب بیٹھ کے اور حضرت عمر والٹؤ نے بھی اپنے یاؤں کنوئیں میں لاکا دیئے چرمیں لوٹ گیا (اور دروازے پر) بیٹھ کیا اور میں نے کہا: اگر الله فلال کے ساتھ (ساتھ) میرے بھائی ے بھی بھلائی جا ہے گا تواہے بھی لے آئے گا چھرایک انسان آیااور أس نے درواز ہے کو بلایا تو میں نے کہا: کون؟ انہوں نے کہا:عثان بن عفان والنيور ميس في عرض كيا بهم بن احضرت الوموسى والنيو كبت بيس كديس ني مَنْ اللَّيْوْم كى خدمت ميس آيا اور ميس في آب كو حضرت عثان ہلائیؤ کے آنے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا: اُن کو

أَبُّو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَجَلَسَ عَنْ يَمِيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كَمَّا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَ قَدْ تَرَكْتُ آخِي يَتُوَضَّا ۚ وَ يَلْحَقُنِي فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلَانِ يُرِيْدُ آخَاهُ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابُ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ عَلَى رِسُلِكَ ثُمَّ جِنْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ قُلْتُ هَذَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ اثْلَنْ لَهُ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجَنْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ آذِنَ وَ يُبَشِّرُكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلجَنَّةِ قَالَ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَ دَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِنْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ إِنْ يُورِدِ اللَّهُ بِفُلَانِ خَيْرًا يَغْنِي آخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابِ فَقُلْتُ مَنْ هَلَا فَقَالَ عُنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ قَالَ وَجِنْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبَرْتُهُ فَقَالَ انْذَنْ لَهُ وَ بَشِّرَهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيْبُهُ قَالَ فَجِنْتُ فَقُلْتُ اذْخُلْ وَ يُبَشِّرُكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَنَّةِ مَعَ بَلُوَىٰ تُصِیْبُكَ قَالَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِی ءَ فَجَلَسَ وُ جَاهَهُمْ مِنَ الشِّقِ الْآخَرِ قَالَ شَرِيْكٌ فَقَالَ سَعِيدُ بنُ الْمُسَيَّبِ فَاوَّلْتُهَا قَبُورَهُمْ

اجازت و ے دواوران کو جنت کی خوشخری دے دو۔اس بلویٰ کے ساتھ کہ جوان کو پنچے گا۔رادی کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے کہا: آپ تشریف لائیں اور رسول الله مُنَالِيَّةُ اللهِ عَلَيْ اللهِ مُنَالِيَّةُ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مُنالِقِيَّةً اللهِ مَنْ اللهِ مُنَالِقِيَّةً اللهِ مَنْ اللهِ مُنالِقِيَّةً اللهِ مَنْ اللهِ مُنالِقِينَ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنالِقِينَ اللهُ مُنَالِقِينَ اللهِ مِنْ اللهِ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ اللهُ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ اللهُ مُنالِقِينَ اللهُ مُنالِقِينَ اللهُ مُنالِقِينَ اللهُ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ اللهُ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ الللهِ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ اللهُ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ اللهُ مُنالِقِينَ الللهِ مُنالِقِينَ اللللهُ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ الللهُ مُنالِقِينَ الللهُ مُنالِقِينَ اللهُ مُنالِقِينَ الللهِ مُنالِقِينَ الللهِ مُنالِقِينَ الللهِ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ الللهِ مُنالِقِينَ الللهِ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ الللهِ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ الللهِ مُنالِقِينَ اللهِ اللهِ الللهِ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ اللهُ مُنالِقِينَ الللْمُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ اللهِ مُنالِقِينَ اللهُ مُنالِقِينَ اللَّهُ مُنالِقِينَ الللْمُنالِقِينَ اللَّهِ مُنالِقِينَ اللْمُنالِقِينَ اللْمُنالِقِينَ اللْمُنالِقِينَ اللَّهُ مُنالِقِينَ اللْمُنالِقِينَ الللَّهِ مُنالِقِينَ اللَّهُ مُنالِقِينَ الللْمُنالِقِينَ اللْمُنالِقِينَ الللْمُنالِقِينَ الللْمُنالِقِينَ اللْمُنالِقِينَ اللْمُنالِقِينَ اللْمُنالِقِينَ اللْمُنالِقِينَ الللْمُنالِقِينَّ الللْمُنالِقِينَ اللْمُنالِقِينَ اللْمُن ابوموسٰی فراہن کہتے ہیں کہ حضرت عثمان والٹی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کنوئیں کے کنارے اُس طرف جگذہیں بہتو وہ آپ

کے ساتھ دوسری طرف بیٹھ گئے۔شریک کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن مینب مینید فرماتے ہیں کہ میں اس سے سمجھا کہ ان کی قبرین بھی اس طرح سے ہوں گی۔ قبریں بھی اسی طرح سے ہوں گی۔

(١٢١٥) وَ حَدَّنَيْهِ أَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْطَقَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّنِي سُلَيْمُنُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّفِنِي شَرِيْكُ بْنُ عَلَيْ مَدَّفِنِي شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ آبِي نَمِرٍ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ حَدَّفِنِي آبُو مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ هَهُنَا وَاَشَارَ لِي يَعُولُ حَدَّفِي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاَشَارَ لِي سَيْدٍ نَاحِيةَ الْمَقْصُورَةِ قَالَ آبُو سَيْدُ نَاحِيةَ الْمَقْصُورَةِ قَالَ آبُو سَلْكُ فِي الْاَمُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فَوَجَدْتُهُ قَدْ دَحَلَ مَالًا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

١٠٩٣: باب مِّنْ فَصَآئِلِ عَلِيّ بُنِ آبِي

#### طالب طالين

(١٢/٧)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَ ٱبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَ عُبَيْدُ اللهِ الْقَوارِيْرِیُّ وَ سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنْ يُوسُفَ ابْنِ الِمَاجِشُوْنَ وَاللَّفُظُ

(۱۲۱۵) حضرت ابوموی رضی القد تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں رسول القد صلی القد علیہ وسلم کی تلاش میں نکا تو میں نے آپ صلی القد علیہ وسلم کو باغوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو ہیں آپ صلی القد علیہ وسلم کو آیک باغ علیہ وسلم کو آیک باغ میں پایا (اور میں نے دیکھا) کہ آپ صلی القد علیہ وسلم آیک کنوئیں میں پایا (اور میں نے دیکھا) کہ آپ صلی القد علیہ وسلم آیک کنوئیں کے کنارے پرتشریف فرما ہیں اور آپ صلی القد علیہ وسلم نے اپنی پند لیاں کھول کر ان کو کنوئیں پر لئکائے ہوئے ہیں اور پھر باقی روایت کی طرح ذکر کی ہے اور سعید بن روایت کی طرح ذکر کی ہے اور سعید بن مستب میں ہوں گی۔

(۱۲۱۲) حفرت الوموی اشعری فاتی سروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی ہے ہیں جھے فکلا اور پھر باتی روایت سلیمان بن بلال کی حدیث کی طرح ذکر کی اور ابن مستب کہتے ہیں کہ میں نے ان حضرات کے اس طرح بیٹے نے ان کی قبروں کی ترتیب کو سمجھا کہ ان تینوں حضرات کی قبریں ایک ساتھ ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر علیجہ ہیں۔

# باب: (خلیفہ چہارم) حضرت علی بن ابی طالب دلائیئ کے فضائل کے بیان میں

(۱۲۱۷) حفرت عامر بن معد بن ابی وقاص جائن اپن باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللد کُائن کُام نے حضرت علی جائن ہے اس طرح ہو کہ جس جائن ہے اس طرح ہو کہ جس

لِابْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ آبُو سَلَمَةَ الْمَاحِشُوْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَلِيرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرٍ بُنِ سَعْدِ بُنِ آبِى وَقَاصٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلِيٌّ اَنْتَ مِيِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوسَى إلَّا آنَّهُ لَا لَبِيَّ بَعْدِى قَالَ سَعِيْدٌ أَاخْبَبْتُ أَنْ أُشَافِهَ بِهَا سَعْدًا فَلَقِيْتُ سَعْدًا فَحَدَّثُتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ عَامِرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ آنَا سَمِعْتُهُ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتُهُ قَالَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنِّيهِ قَالَ نَعَمْ وَإِلَّا فَاسْتَكْتَا\_

(٦٢١٨)حَدِّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَفْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ (عَنْ سَفْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ) قَالَ حَلَّفَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ ابْنَ اَبِي طَالِبٍ فِي غَزُوَةٍ تَبُوُكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ تُحَلِّفُنِي فِي الْنِسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ امَا تَرْصٰي أَنْ تَكُوْنَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُؤْسِلِي غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي.

(٩٢١٩)حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ.

(١٣٢٠)حَدَّبُنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ تَقَارَبَا فِي اللَّهُظِ قَالَا حَلَّاتَنَا حَاتِهُمْ وَهُوَ ابْنُ اِسْمَعِيْلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبُّ أَبَا الْتُرَابِ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَلَنْ اَسُبَّهُ لَآنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ اَحَبُّ

طرح حفزت ہارون عالیتیں 'حفزت موسیٰ عالیتیں کے لیے تھے۔سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔ حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں نے جایا کہ میں خود بیحدیث حضرت سعد طافئ سے سنول تو میں نے حضرت سعد والنظ سے ملاقات کی۔ میں نے اُن کووہ حدیث بیان کی کہ جو حفرت عامر واٹھ نے مجھ سے بیان کی تھی تو حفرت سعد والني كمن كل كريس في بيحديث في باتويس في كها: كيا آب نے بیرحدیث سی ہے؟ تو حضرت سعد داشیّ نے اپنی اُنگلیاں اینے کانوں پر رکھیں اور کہنے لگے ہاں! میں نے بیرحدیث سی ہے اورا گرمیں نے بہ حدیث سی نہ ہوتو میر ہے بید دنوں کان بہرے ہو جائيں۔

(١٢١٨) حضرت سعد بن الى وقاص طافيز سے روايت ہے كدرسول اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْظُ فِي حَصْرت على بن الى طالب والله ي كو (مدينه ير) حاكم بنایا۔جب آپ غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو حضرت علی طافیز نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا: (اے علی!) کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیرا مقام میرے ہاں ایسے ہے کہ جے حضرت ہارون علیقا کا جھزت موی علیقا کے ہاں۔ سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نی ہیں ہے۔

(۱۲۱۹)حضرت شعبهاس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں۔

( ١٢٢٠ ) حفرت عامر بن سعد بن الي وقاص في تن اي باب س روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن الی سفیان وللنيون في حضرت سعد ولتنول كوامير بنايا اورأن سے فرمايا: تجھے ابو التراب (علی فی النو) کورُ ابھلا کہنے ہے کس چیز نے منع کیا ہے۔ حفرت سعد والنو في كها: مجهة تين باتيس ياد بي كه جورسول الله مَنَالِيَّا نِهِ مِن كَانِ مِن كَل وجد سے ميں أن كو بُرا بھلانہيں کہتاا گران تین ہاتوں میں ہے کوئی ایک بھی مجھے حاصل ہو جائے تو

المحابة المحاب

اِلَىَّ مِنْ حُمْرِ النَّكَمِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَقُوٰلُ لَهُ وَخَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيْهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّفْتِي ِمَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا تَرْضَى آنُ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا آنَّةً لَا نُبُوَّةً بَعْدِى وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولَةً وَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ فَتَطَاوَلُنَا لَهَا فَقَالَ ادْعُوا لِي عَلِيًّا فَاتُتِيَ بِهِ ٱرْمَدَ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَ دَفَعَ الرَّايَةَ الِّيهِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ نَدُعُ اَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمُ ﴾ [آل عمران: ١٦] دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَ فَاطِمَةَ وَ حَسَنًا وَ خُسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هُولًاءَ اَهْلِي.

وہ میرے لیے سرخ اونوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ میں نے رسول التدمل اليون المراتب في المراتب ا كوايخ بيحي مدينه منوره من حجور اتو حضرت على طافؤ نوعض كيا:اك الله ك رسول! آب مجھ عورتوں اور بچوں كے ساتھ چھوڑے جارہے ہیں؟ تو رسول الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله على الله على فرمایا: (اےعلی!) کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے باں اس طرح ہے جس طرح که حضرت بارون مایش کا مقام حفرت موی علید کے ہاں تھا۔ سوائے اس کے کدمیرے بعد کوئی نبی تبیں ہے اور میں نے آپ سے سنا ا پ جیبر کے دن فرمارہے تھے کہ کل میں ایک ایسے آ دمی کو جھنڈ اعطا کروں گا کہ جوالنداور اُس كرسول ( مَا يُعْيَرُ مُ ) مع عبت كرتا مواور القداور أس كارسول بهي أس ے محبت کرتا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ (بین کرہم اس انظار میں رے کدایا خوش نصیب کون ہوگا؟) تو آپ نے فرمایا: میرے

باس حضرت علی طافیز کوبلاؤ۔ اُن کوبلایا گیا توان کی آن تھیں دُ کھر ہی تھیں تو آپ نے اپنالعابِ دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور عکم أُن كوعطا فرماديا تو الله تعالى في حضرت على والنيئ ك ماتهول فتح عطا فرمائي اوربية بيت مباركه نازل موئى: ﴿ نَدُعُ أَبْنَاءَ فَا وَأَبْنَاءَ كُمُ ﴾ [آلِ عمران : ١٦] تورسول اللهُ مَنَا فَيُعَلِّم في حضرت على والنيخ اور حضرت قاطمه والنه اور حضرت حسين داشی کوبلایا اور فرمایا: اے اللہ! بیسب میرے اہلِ بیت (گھروالے) ہیں۔

شُعْبَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا ْ حَدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيّ ﷺ آنَّهُ قَالَ لِعَلِيٌّ أَمَا تَرْضَى آنُ تَكُونَ مِنِّى بِمُنْزِلَةٍ هَارُوْنَ مِنْ مُؤْسِلِي.

(٦٢٢٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبٌ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ جَيْبَرَ لَّأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ

(١٢٢١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ ﴿ ١٢٢١) حفرت سعد رضى الله تعالى عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت على رضى التد تعالى عنه سے فر مایا: (اے على!) كياتم اس بات پر راضی نبیں ہو کہ تمہارا مقام میرے ہاں ایسا ہوجیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام حضرت موی علیہ السلام کے نزویک

( ۱۲۲۲ )حضرت ابو ہریرہ جانتی سے روایت ہے کہ خیبر کے دن رسول التدخُ النيخ في فرمايا: يحضد اليس ايك ايسة وي كودون كاكه جو القداور أس كےرسول ( مُؤَاتِينًا) سے محبت كرتا ہوگا۔ الله أس كے ہاتھوں پر فتح عطا فر مائے گا۔حضرت عمر بن خطاب جلائیڈ فر ماتے ہیں کہ میں نے اُس دن کے علاوہ بھی بھی امارت کی آرزونہیں کی۔
حضرت عمر جھائی فرماتے ہیں کہ پھر میں اس اُمیدکو لے کر آپ کے
سامنے آیا کہ آپ جھے اس کام کے لیے بلالیں۔ داوی کہتے ہیں کہ
پھر رسول القر مُلَّانِیْنِ نے حضرت علی جھائی کو بلایا تو آپ نے جھنڈا
حضرت علی جھائی کوعطا فرمادیا اور آپ نے فرمایا: جاو اور کسی طرف
توجہ نہ کرو یہاں تک کہ اللہ تجھے (تیرے ہاتھوں) فتح عطا فرما
دے۔ داوی کہتے ہیں کہ پھر چیخ کر بولے: اے اللہ کے رسول!
گئے اور کسی طرف توجہ نہیں کی پھر چیخ کر بولے: اے اللہ کے رسول!
گئے اور کسی طرف توجہ نہیں کی پھر جیخ کر بولے: اے اللہ کے رسول!
لوگوں ہے کس بات پر قال کروں؟ آپ نے فرمایا: ہم ان
دسول اللہ (مَنَّ الْنِیْزُمُ) کی گوائی نہ دیں تو جب وہ لوگ الا اللہ اللہ اللہ اللہ اور ہمیہ
موائے کسی حق کے بدلہ اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ ہر ہے۔
سوائے کسی حق کے بدلہ اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ ہر ہے۔

(۱۲۲۳) حضرت سہل بن سعد رضی القد تعالیٰ عند خبر دیتے ہیں کہ خیبر کے دن رسول القد صلی القد علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا ہیں ہے جمنڈ اکیک ایسے آدمی کوعطا کروں گا کہ جس کے ہاتھوں پر القد فتح عطا فرمائیں گئوہ القد اورائی کے رسول صلی القد علیہ دسلم سے محبت کرتے ہوا رائقد اورائی کارسول (صلی القد علیہ دسلم ) اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگ ساری رات آئی بات کا تذکرہ کرتے ہیں جب ضبح ہوئی اور سب لوگ رسول القد صلی القد علیہ وسلم کی جب شرائے ورائی میں جب ضبح ہوئی اور سب لوگ رسول القد صلی القد علیہ وسلم کی حب شرائے ہوئی کہ یہ خدمت ہیں آئے اوران ہیں سے جرایک آدمی کی بیآ رزوتھی کہ یہ حب شرائے سے اوران ہیں ہے ہوئی القد تعالیٰ وصلی القد علیہ وسلم کی القد تعالیٰ حب میں آئی طالب کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام جوئی نے عرض کیا وہ ہیں اسے القد علیہ وسلم ان کی آئی موں میں تکلیف ہیں اسے القد علیہ وسلم ان کی آئی موں میں تکلیف ہیں۔ رسول القد صلی القد علیہ وسلم ان کے لیے ذعافر مائی۔ حضرت علی رضی القد عنہ کی آئی میں این العاب د ہمن لگایا اور ان کے لیے ذعافر مائی۔ حضرت

(۱۹۲۳) حَدَّنَا قَتَيْهُ بُنُ سَغِيْدٍ حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ آبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَغُدٍ حَ حَدَّنَا فَتَيْبَةً (بُنُ سَغِيْدٍ) وَاللَّفُظُ هَذَا حَدَّنَا كَثَيْبَةً (بُنُ سَغِيْدٍ) وَاللَّفُظُ هَذَا حَدَّنَا كَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِى حَازِمٍ يَغْنِى سَهُلُ بُنُ سَغْدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ انَّ مَرَّرُنِى سَهُلُ بُنُ سَغْدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ انَّ مَرَّرُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حَيْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَدَيْدٍ يَحِبُّ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ عَنْهُ بُنُ ابِي طَلِي وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَعْطَاهَا قَالَ فَلَمَّا اصْبَحَ النَّاسُ عَدُوا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بُنُ ابِي طَلِي قَالُوا هُو يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنْهُ وَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي عَنْهُ وَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَنْهُ وَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنْهُ وَ عَنْهُ وَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَنْهُ وَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَنْهُ وَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَنْهُ وَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَنْهُ وَ عَلْهُ فَالَى فَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَنْهُ وَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَنْهُ وَ عَنْهُ وَ عَلْهُ وَسَلَمَ فِي عَنْهُ وَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَنْهُ وَ عَنْهُ وَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فِي عَنْهُ وَ عَلْهُ وَسَلَمَ فِي عَنْهُ وَ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَنْهُ وَاللَهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَنْهُ وَاللَهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَي عَنْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي عَنْهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَهُ وَلَا عَلْهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَه

دَعَا لَهُ فَبَرَا حَتَّى كَانُ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ فَاعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيْ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَالَ اللهُ عَلَيْ وِسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلامِ وَاخْرِدُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ فَوَ اللهِ وَاخْدِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ فَوَ اللهِ وَاخْدُرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ فَوَ اللهِ لَهُ يَكُونَ لَكَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ فَوَ اللهِ يَكُونَ لَكَ مُن اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اللهِ يَكُونَ لَكَ مُن النَّهُمِ.

(۱۲۲۵) حَدَّنِي رُهَيْرُ بُنُ حَرُبٍ وَ شُجَاعُ بُنُ مَخْلَدٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا اِسْمَعِيْلَ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِي ابْو حَيَّانَ حَدَّنِي يَزِيْدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ انْطَلَقْتُ آنَا وَ حُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ اللّٰي زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَلَمَّا جَلَسْنَا اللّٰهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ لَقَدُ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَفِيْرًا رَأَيْتَ

علی دلیمین بالکل صحیح ہو گئے گویا کہ ان کوکوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ پھر
آپ نے حضرت علی دلیمین کو محصند اعطافر مایا تو حضرت علی دلیمین نے
عرض کیا: اے القد کے رسول! میں ان سے لڑوں یہاں تک کہ وہ
لوگ ہماری طرح ہو جا ئیس تو آپ نے فر مایا: آہتہ آہتہ چل
یہاں تک کہ تو اُن کے میدان میں اُتر جائے پھر تو ان کو اسلام کی
دعوت دے اور ان کو خبر دے کہ اُن پر القد کا جوحق واجب ہے۔ القد
کوت میا اگر القد تیری وجہ سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دی تو

(۱۲۲۴)حفرت سلمه بن اکوع دانشز سے روایت ہے کہ حضرت علی وللفيز غروة خيبر مين ني منافيل سے بيجيدره كئے تھے كونكدان كى آئکھیں وُ کھ رہی تھیں پھر حضرت علی ہلاٹھ فرمانے لگے کہ کیا میں رسول التمنا ليُعَالِ في يحيير مو؟ پرحضرت على طابين تكل اور جاكر بي نے فتح عطا فر مائی تو رسول اللّٰهُ مَثَّا لِيَرْمُ نِے فرمایا: میں کل بیر جمنڈ اا پیے آ دمی کودوں گایا پیچھنڈ اکل وہ آ دمی لے گا کہ جس سے التداور اُس کا رسول محبت کرتے ہوں یا آپ نے فرمایا: وہ آ دمی القد اور اُس کے رسول (مَكَافِيْكُم) سے محبت كرتا ہو۔ الله اس كے باتھوں ير فتح عطا فرمائے گا۔ پھراچا نک ہم نے حضرت علی داشیّ کود یکھااور ہمیں اس کی امیدنہیں تھی کہ یہ جھنڈا حضرت علی جانٹیز کوعطا کیا جائے گا تو لوگوں نے عرض کیا: پیرحضرت علی ہیں۔ رسول الله مُلَا تَیْزُ نے ان کو حجنٹر اعطا فرمادیا۔التد تعالی نے اُن کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمادی۔ (١٢٢٥) حفرت يزيد بن حيان طافيز فرماتے بي كه مين حضرت حصين بن سبرة ولاتيزا اورعمر بن مسلمه دلاتيزا محضرت زيد بن ارقم ولاتيز ک طرف علی و جب ہم اُن کے پاس جا کر بیٹھ گئے تو حضرت حسین ولين في حضرت زيد والني السياد الداتون بهت برى نيكي حاصل کی ہے کہ تو نے رسول الله منگافینی کودیکھا ہے اور آپ سے بیہ حدیث سی ہے اور تو نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے اور تونے

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَمِعْتَ حَدِيثَةَ وَ غَزَوْتَ مَعَهُ وَ صَلَّيْتَ خَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيْتُ يَا زَيْدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَيْرًا كَفِيْرًا حَدَّثَنَا يَا زَيْدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا ابْنَ آخِي وَاللَّهِ لَقَدُ كَبَرَتُ سِنِّي وَ قَدُمَ عَهْدِى وَ نَسِيْتٌ بُغْضَ الَّذِى كُنْتُ آعِى مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا حَدَّثَتُكُمْ فَاقْبَلُوا وَمَا لَا فَلَا تُكَلِّفُونِيْهِ ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِيْنَا خَطِيْبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ وَ وَعَظَ وَ ذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ امَّا بَعُدُ الَّا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا انَّا بَشَرٌ يُوْشِكُ اَنْ يَأْتِيَ رَسُوْلُ رَبِّي فَأُجِيْبَ وَآنَا تَارِكُ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيْهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتْبِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَتَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ رَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَاهَلُ بَيْنِي ٱذَكِّرُكُمُ اللُّهَ فِي آهُلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي آهُلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اَهْلِ بَيْتِي فَقَالَ لَهٌ حُصَيْنٌ وَمَنْ اَهْلُ بَيْتِهِ قَالَ نِسَاوُهُ مِنْ آهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ آهُلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ قَالَ وَمَنْ هُمْ قَالَ هُمْ آلُ عَلِمِّي وَآلُ عُقَيْلٍ وَ آلُ جَعْفَرٍ وَ آلُ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ هُوُلَاءِ حُرِمَ لصَّدَقَةَ قَالَ نَعَمْد

آپ کے پیچیے نماز پڑھی ہے۔اے زید! آپ نے تو بہت کثرت سے بھلائیاں حاصل کر لی ہیں۔اے زید! آپ نے رسول المد کا اللّٰہ کا اے احادیث میں وہ ہم سے بیان کرو۔ حضرت زید بن ارقم طالق نے فرمایا: اے میرے بھیتے! اللہ کی قتم میری عمر بڑھا ہے کو پہنچ مگی ہےاورایک زمانہ گزرگیا (جس کی وجہ ہے) میں بعض وہ باتیں جو میں نے رسول الله مُنَاتِیَنِّے کے س کو یا در کھی تھیں' بھول گیا ہوں۔اس وجہ سے جو میں تم سے بیان کروتو تم اسے قبول کرواور جو میں تم سے بیان نہ کروتو تم اس کے بارے میں مجھے مجبور نہ کرنا۔حضرت زید ایکارا جاتا ہے جو کہ مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے برہمیں خطبدارشاد فرمانے کے لیے کھزے ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمدوثنا بیان کی اور وعظ ونصیحت فرمائی پھرآ پ نے فرمایا: بعد حمد وصلوة! آگاہ رہوا لوگو! میں ایک آدمی ہوں قریب ہے کدمیرے رب كا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں أے قبول كروں اور ميں تم ميں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہے بوں۔ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھواوراس کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہواور آپ نے اللہ کی کتاب (قرآن مجید) کی خوب رغبت دلائی پھر آپ نے فرمایا: (دوسری چیز) میرے اہل بیت ہیں۔ میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ میں این اہل بیت کے بارے میں تم لوگوں کواللہ یادولاتا ہوں \_حضرت حصیان میشید

نے حضرت زید جھ النے سے عرض کیا: اے زید! آپ کے اہلِ بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی از واحِ مطہرات رضی الته عنهان اہلِ بیت میں ہے ہیں اور وہ میں ہے ہیں اور وہ میں ہیں؟ حضرت زید جل النے نے فر مایا: آپ کی از واحِ مطہرات رضی الته عنهان آپ کے اہلِ بیت میں ہے ہیں اور وہ سب اہلِ بیت میں ہے ہیں کہ جن پرآپ کے بعد صدقہ (زکو ق صدقہ و خیرات وغیرہ) حرام ہے۔ حضرت حسین جل النے نے عرض کیا: وہ کون ہیں؟ حضرت زید جل النے نے فر مایا: حضرت زید جل النے نے عرض کیا: ان سب پرصدقہ وغیرہ حرام ہے؟ حضرت زید جل النے نے عرض کیا: ان سب پرصدقہ وغیرہ حرام ہے؟ حضرت زید جل النے نے عرض کیا: ان سب پرصدقہ وغیرہ حرام ہے۔

(٦٢٢٧)وَ حَدَّثُنَا مُخَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ

سَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ بِمَعْنَى حَدِيْثِ زُهَيْرٍ.

(١٣٢٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ٱخْبَرَنَا جَرِيْرٌ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَيَّانَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ اِسْمَاعِيْلَ وَ زَادَ فِى حَدِيْثِ جَرِيْرٍ كِتَابُ اللَّهِ فِيْهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَٱخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ وَمَنْ ٱخْطَآهُ ضَبِلَّ۔

(٦٢٢٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ ابْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا حَسَّانَ يَعْنِي ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَعِيْدٍ وَهُوَ ابْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَٰى عَنْهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ لَقَدُ رَآيْتُ خَيْرًا لَقَدُ صَاحَبْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ صَلَّيْتَ خَلْفَهُ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ آبِي حَيَّانَ غَيْرَ آنَّهُ قَالِ آلَا وَإِنِّى تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ آحَكُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) هُوَ حَبْلُ اللَّهِ مَنِ اتُّبَعَةُ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ وَ مَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ وَ فِيهِ فَقُلْنَا مِنْ آهُلُ بَيْتِهِ نِسَاوُهُ قَالَ لَا أَيْمُ اللهِ إِنَّ الْمَوْآةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرِ مِنَ الدَّهْرِ لُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ اِلَى آبِيْهَا وَ قَوْمِهَاآهُلُ بَيْتِهِ آصُلُهُ وَ عَصَبَتُهُ الَّذِيْنَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ

ابْنَ اَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْمَدِينَةِ

ِ ( ۲۲۲۲ ) حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنهٔ نبی کریم صلی الله عليه وسلم سے ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے

(۱۲۲۷) حفرت ابو حیان اس شد کے ساتھ اسلعیل کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں اور جریر کی روایت میں سیہ الفاظ زائد ہیں کہ اللہ کی کتاب میں مدایت اورنور ہے جوا ہے پکڑے گاوہ ہدایت پررہے گا اور جواسے چھوڑ دے گاوہ گمراہ ہوجائے گا۔

(١٢٢٨) حفرت يزيد بن حيان مينيد ، حضرت زيد بن ارقم طالعة کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں گئے اور ہم نے اُن سے کہا: آپ نے بہت خیر دیکھی ہے۔رسول الله مُالْيَدُ إِلَى صحبت عاصل کی ہے اور آپ کے بیچھے نماز پڑھی ہے اور آگے صدیث ابو حیان کی روایت کی طرح ہے سوائے اس کے کداس میں ہے آپ نے فرمایا: آگاہ رہو! میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کرجار ہا ہول اُن میں سے ایک اللہ عزوجل کی کتاب ہے اوروہ اللہ کی رہتی ہے۔ جواس کی اتباع کرے گاوہ ہدایت پر ہے گا اور جواسے چھوڑ دے گا وہ گراہی پرر ہے گا اوراس میں بیھی ہے کہ ہم نے کہا: اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواجِ مطہرات رضی الله عنهن اہلِ بیت ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اللہ کی فتم! ایک عورت ایک زمانے تک مرد کے ساتھەرەتى ہے پھروہ أے طلاق دے دیتا ہے تو وہ مورت اپنے باپ اورایی قوم کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اہلِ بیت سے مراد آپ کی

> ذات تھی اور آپ کے وہ عصبات کے جن پر آپ کے بعد صدقہ وغیرہ لینا حرام کردیا گیا ہے۔ (٦٢٢٩)حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَغْنِي

(١٢٢٩) حضرت مهل بن سعد طاشط سروايت ہے كهمروان كے خاندان میں سے ایک آدمی مدیندمنورہ پر حاکم مقرر ہوا۔اس حاکم نے حضرت مل بن سعد والنظ كوبلايا اور انہيں تھم ديا كہوہ حضرت

رَجُلٌ مِنْ آلِ مَوْوَانَ قَالَ فَدَعَا سَهْلَ بْنَ سَغْدٍ فَامَرَهُ آنْ يَشْتِمَ عَلِيًّا قَالَ فَآبِي سَهُلٌ فَقَالَ (لَهُ) آمًّا إِذَا آبَيْتَ فَقُلْ لَعَنَ اللَّهُ آبَا النُّتَرَابِ فَقَالَ سَهُلٌ مَا كَانَ لِعَلِمٌ اسْمٌ اَحَبَّ الَّذِهِ مَنْ آبِي التَّرَابِ وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا فَقَالَ لَهُ ٱخْبِرْنَا عَنْ قِصَّتِه لِمَ سُيِّى آبَا تُرَابٍ قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتً فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدُ عِلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ آيْنَ ابْنُ عَمِّكِ فَقَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ شَي ءٌ فَعَاضَنِي فَخَرَجَ فَلَمُ يَقُلُ عِنْدِى فَقَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِانْسَانِ انْظُرُ آيْنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ هُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْطَحِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاوُهُ عَنْ شِقِّهِ فَاصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَ يَقُولُ قُمْ اَبًا التَّرَابِ (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) قُمْ اَبَا التُّرَاب (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)\_

١٠٩٣: باب مِّنْ فَضُلِ سَعُدِ بُنِ اَبِی

وقاص طالتيه

علی باتین کو برا کہیں تو حضرت سہیل باتین نے (اس طرح کرنے ے) انکار کردیا تو اُس حاکم نے حضرت سہیل بالٹو سے کہا: اگر تو حضرت على طالمن كو (العياذ بالله ) بُراكية سا تكاركرتا بي تو أواس طرح كه (العياذ بالله) ابوالتراب طِلْ فيْ يرالله كي لعنت بو-حضرت سہیل والنیز فرمانے کے :حضرت علی والنیز کوتو ابوالتراب سے زياده كوئى نام محبوب نهيس تفااور جب حضرت على طابين كواس نام ے پکارا جاتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے۔وہ حاکم حضرت سہیل باتناؤ ے کہنے لگا: ہمیں اُس واقعہ کے بارے میں باخبر کرو کہ حضرت علی طِلْقُهُ كَا نَامُ البُوتِرَابِ كِيونَ رَكُما كَيا؟ خَفْرَتُ سَهِيلَ طِلْقَيْرُ نَـ فرمایا: رسول الله مَثَاثِیْنِ (ایک مرتبه) حفرت فاطمه بناتها کے گھر تشريف لائے تو آپ نے گھر میں حضرت علی طافئ کوموجود نہ پایا۔ آب نے فرمایا: (اے فاطمہ!) تیرے چیا کا بیٹا کہاں ہے؟ تو حفرت فاطمه وللهان عرض كيا:مير اور حفرت على ولاتؤ ك درمیان کچھ بات ہوگئ ہےجس کی وجہ سے وہ عصد میں آ کر باہرنگل گئے ہیں اور وہ میرے یہاں نہیں سوئے تو رسول اللہ منافیظ نے ایک مخص سے فر مایا علی کود کیمو کہ و ہ کہاں ہیں؟ تو وہ آ دمی ( د کیھہ) کر آیا

اورعرض کیا: اے اللہ کے رسول! حضرت علی جلائی معجد میں سور ہے ہیں۔ رسول اللّه فائی آئی استحد میں) حضرت علی جائی ہے پاس تشریف لائے اور حضرت علی جائی ہوئے تھے اور اُن کی چا در اُن کے پہلو ہے دُور ہوگئ تھی اور اُن کے جسم کو ٹی گئی ہوئی تھی تو رسول اللّه مَثَافِی اِن خصرت علی جائی ہے جسم ہے ٹی صاف کرنا شروع کردی اور آپ فرمانے گئے: ابوتر اب! اُٹھ جاؤ۔ ابوتر اب اُٹھ جاؤ۔

﴿ الْمُحَدِّنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّ حضرت على طائنة رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ مَعَالَى عِن اور آبِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَ واماد بھى عِيل - آبِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَ واماد بھى عِيل - آبِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَل

باب: حضرت سعد بن ا بی و قاص ڈٹاٹنیز کے فضائل کے بیان میں

(١٢٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْسَ حَدَّثَنَا ﴿ ٢٢٣٠) سيّده عا نشرصديقد الله الله

سُلَيْمَنُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ آرِقَ رَسُولُ اللهِ عِلَى ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ ٱصْحَابِي يَخْرُسُنِي اللَّيْلَةَ قَالَتْ وَ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ فَقَالَ ﴿ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَلَهَا قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جنْتُ آخُرُسُكَ قَالَتْ عَائِشَةَ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَةً

(١٣٣١) حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ ٱخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ أَنَّ ءَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ سَهِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدَمَهُ الْمَدِيْنَةَ لَيْلَةً فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ اَصْحَابِى يَخُرُسُنِى اللَّيْلَةَ قَالَتُ فَبَيْنًا نَحْنً كَذَٰلِكَ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ سِلَاحِ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ آبِي وَقَّاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِكَ فَقَالَ وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوُفٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِنْتُ آخُرُسُهُ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَامَ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحِ فَقُلْنَا مَنْ

(١٢٣٢) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ يَقُوْلُ قَالَتْ عَانِشَةُ اَرِقَ رَسُولُ اللَّهِ الله فَاتَ لَيْلَةٍ بِمِعْلِ حَدِيْثِ سُلَّيْمُنَ بُنِ بِلَالٍ.

(١٣٣٣)حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ آبِي مُزَاحِم حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَفْنِي ابْنَ سَغْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مَنَا يُنْكِمُ كَا لِيكِ رات آكِهِ كَلِي كُلُ لِيني آپ كى نيندخراب موگى) تو آپ نے فرمایا: کاش کہ میرے صحابہ جھائی میں سے کوئی ایسا نیک. آدمی موجورات بحرمیری حفاظت کرے۔سیّدہ عائشہ باتا فرماتی ہیں کہ (اس دوران) ہم نے اسلحہ کی آواز سی تو رسول اللَّه مَا اللَّهُ عَلَيْمُ نے فرمایا: بیکون ہے؟ عرض کیا: سعد بن الی وقاص طاشط استان اللہ کے رسول! میں آپ کی خدمت میں پہرہ دینے کے لیے حاضر ہوا موں۔ سیّدہ عائشہ ظافون فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللّٰد مَلَا لَیْنِیْمُ سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خرالوں کی آوازشی۔

(١٢٢١) سيّده عا تشهد يقد ظاها فرماتي بي كدرسول المدماً اليّناك مدید منورہ میں تشریف لانے کے زمانے میں ایک رات آب جا گتے رہے (یعنی آپ مُلَاثِثُا کو نیندنہیں آئی) تو آپ نے فرمایا: کاش کمیرے صحابہ جوائیہ میں سے کوئی ایسا نیک، آدمی موتاجو رات بعرميري تفاظت كرتا حضرت عائشه زين فرماتي بي كهم اس حالت میں تھے کہ ہم نے اسلحہ کی کچھ جنجمنا ہٹ سنی تو آپ نے فرمایا: بدکون ہے؟ عرض کیا: سعد بن ابی وقاص طافعہ رسول الله حفرت سعد طافئ نے عرض کیا کہ میرے دل میں رسول اللہ ما اللَّهُ عَلَيْهِ كُلِّي ذاتِ اقدس کے بارے میں کچھ خوف سامحسوس ہوا'اس لیے میں ببرہ دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو رسول اللہ مَثَاثِيْزُ نِے حضرت سعد خاشیٰ کو وُ عا دی چھر آپ سو گئے اور ابن رمح کی روایت میں ہے کہ ہم نے کہا: بیکون ہے؟

(٦٢٣٢) سيّده عا كشهصد يقدرضي الله تعالى عنها فرماتي بي كدرسول التدصلي التدعليه وللم ايك رات جاكے (اور پيرآكے) سليمان بن بلال کی حدیث کی طرح ذکرفر مایا۔

(١٢٣٣) حضرت على فرمات جي كدرسول اللهُ مَثَالِيَّا أَلَيْ السِيع مال باب کے لیے کسی کوجمع نہیں فر مایا سوائے حضرت سعد بن مالک

طانیؤ لینی حفزت سعد بن ابی وقاص کے لیے۔ آپ نے اُحد کے ون حضرت سعد السي فرمايا: السعد! تير ميكينك ميرا مال باپ تھ برقربان أ (سجان اللد! كياشان بحصرت سعد والنيو كى جن رالتد کے نی مُن النیکا ہے ماں باپ کو قربان کررہے ہیں مترجم) (۱۲۳۴) حفزت على رضى الله تعالى عنه ني صلى الله عليه وسلم س مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ وَ اِسْحَقُ الْحَنْظَلِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشُوعَنْ مِسْعَرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ بِمِفْلِهِ۔ (١٢٣٥) حضرت سعد بن افي وقاص جلافظ بروايت بكرأحد ك دن رسول التدصلي الله عليه وسلم في مجمع براسي مال باب كوجمع

(۱۲۳۲) حفرت یجی بن سعید اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں۔

( ١٢٣٧) حفرت عامر بن سعد جانية اپ باپ سے روایت كرتے ہیں کہ بی منافیر ان کے لیے اُحدے دن اپنے مال باب کوجمع فر مایا \_حفرت سعد داشی فرماتے ہیں کہ شرکوں میں سے ایک آدی تھا کہ جس نے مسلمانوں کوجلا ڈالا تھا تو نبی مُثَاثِیْتُم نے مقرت سعد ﴿ إِلَّهُ عَلَى مِنْ مِايا: (اكسعد!) ارْمِ فِذَاكَ أَبِي وَ أَمِّي تَيْرِ بَعِينَك! میرے ماں باپ تجھے پر قربان۔حضرت سعد طابعیُ فرماتے ہیں کہ میں نے بغیر پُر کے تیر تھینچ کراُ سکے پہلو پر مارا جس سےوہ گر ہڑااور أسكى شرمكا وكل كى تورسول الله فَالنَّيْظِ السعد ظافيَّة كم معركه كود مكير ) ہنس پڑے بہاں تک کہ میں نے آپ کی داڑھیں مبارک دیکھیں۔ ( ١٢٣٨ )حفرت مصعب بن سعد والني اين باب سے روايت كرتے ہوئے بيان فرماتے ہيں كدأن كے بارے ميں قرآن مجيد میں سے پھھ آیات کر بمہ نازل ہوئیں۔ راوی کہتے ہیں کہان کی

شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ مَا جَمَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَوَيْهِ لِآحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَالَّهُ جَعَلَ يَقُولُ لَهُ يَومَ أُحُدٍ ارْمِ فِلَاكَ آبِي وَ أُمِّي. (٦٢٣٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدَّثَنَا الْبُوْ

و (٩٢٣٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اَبَوُيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ۔

(٢٢٣٢)حَدَّثَنَا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ ابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

(٦٢٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَغْنِي ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ لَهُ اَبَوَیْهِ یَوْمَ اُحَدِ قَالَ کَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ قَلْدَ آخْرَقَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ارْمِ فِدَاكَ آبِي وَ أُمِّي قَالَ فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهُم لَيْسَ فِيْهِ نَصْلٌ فَاصَبْتُ جَنْبَهُ فَسَقَطَ وَانْكَشَفَتُ عَوْرَكُهُ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَظُرُتُ إِلَى نَوَاجَذِهِ.

(٦٢٣٨)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثِنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ

والده ( اُمّ سعد ) نے تتم کھائی کہوہ ان ہے بھی ہات نہیں کرے گ یہاں تک کروہ اینے وین کا اٹکار کریں اور وہ نہ کھائے گی اور نہیے گ ۔ وہ کہنے گئی: اللہ نے تحقید اپنے والدین کی اطاعت کرنے کا تھم دیا ہے اور میں تیری والدہ ہول اور میں تجے اس بات کا حكم دين ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھروہ تین (دن) تک ای طرح رہی۔ یہاں تک کہ اس پرغثی طاری ہوگئ تو اس کا ایک بیٹا کھڑا ہوا جے عمارہ کہا جاتا ہے اُس نے اپنی والدہ کو پانی پلایا تو وہ حضرت سعد طِین کو بدوعا دینے گی تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ آیت كريمة نازل فرمائى: "بهم نے انسان كواسينے والدين كے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تھم دیا ہے لیکن اگر وہ تجھ سے اس بات پر جھگزا کریں کہ تو میرے ساتھ اس کوشریک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو تو (اس معامله میں ) اُن کی اطاعت نہ کر''راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِن (الك مرتبه) بهت ساغنيمت كا مال آيا جس میں ایک تلوار بھی تھی تو میں نے وہ تلوار پکڑی اورا سے رسول التدمَّلُ تَشِیْلُم کی خدمت میں لے کر آیا اور میں نے عرض کیا: (اے اللہ کے رسول!) ييتلوار مجص انعام كے طور پرعنايت فرما ديں اور ميں كون ہوں اس کا آپ کوعلم ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا: (اس تلوار کو) جہاں سے تو نے لیا ہے وہیں لوٹا دے۔ تومیں چلا یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس تلوار کو گودام میں رکھ دوں لیکن میرے دل نے جھے ملامت کی اور پھر میں آپ کی طرف لوٹا اور میں نے عرض کیا: (اے اللہ کے رسول!) ہیتلوار مجھے عطا فرما دیں۔آپ نے مجھانی آواز کی تختی سے فرمایا جہاں سے تو نے بیٹلوار لی ہے اس کو وبیں لوٹا دے تو اللہ عزوجل نے (آیت کریمہ) نازل فرمائی: "(اوگ) آپ سے بوچھتے جیں مال غنیمت کے حکم کے بارے میں۔حضرت سعد دی فی فرماتے ہیں کہ میں بھار ہو گیا تو میں نے نبی مَنَّاتِيْنِمُ كَي طرف بيغام بهيجا ( تاكه آپ مَنَّاتِیمُ ميري طرف تشريف لائیں) تو آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض

آبِيهِ آنَّهُ نَزَلَتُ فِيهِ آيَاتُ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ حَلَفَتُ أُمُّ سَعْدٍ أَنْ لَا تُكَلِّمَهُ آبَدًا حَتَّى يَكُفُرَ بِدِيْنِهِ وَلَا تَأْكُلَ وَلَا تَشْرَبَ قَالَتُ زَعَمْتَ آنَّ اللَّهَ وَ صَّاكَ بِوَالِدَيْكَ فَآنَا ٱمُّكَ وَآنَا آمُرُكَ بِهِلْذَا قَالَ مَكَّفَتُ لَلَاثًا حَتَّى غُشِي عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْدِ فَقَامَ ابْنٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ فَسَقَاهَا فَجَعَلَتُ تَدْعُو عَلَى سَعْدٍ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ هَلِيهِ الْآيَةَ وَ وَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بَوَالِدَيْهِ حُسَنًا وَإِنْ جَهْدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ مِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا قَالَ وَاصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنِيْمَةً عَظِيْمَةً فَإِذَا فِيْهَا سَيْفٌ فَآخَذْتُهُ فَآتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ نَفِّلْنِي هذَا السِّيْفَ فَآنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَةً فَقَالَ رُدُّهُ مِنْ خَيْثُ أَخَذْتَهُ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى (إذَا) آرَدُتُ أَنْ ٱلْقِيَهُ فِي الْقَبَصِ لَامَتْنِي نَفْسِي فَرَجَعْتُ الَّذِهِ فَقُلْتُ اعْطِيلُهِ قَالَ فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ آخَذُتَهُ قَالَ فَٱنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَسُنُّونَكَ عَنِ الْانْفَالِ ﴾ [الانفال: ١] قَالَ وَ مَرِضْتُ فَآرُسَلْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَانِي فَقُلْتُ دَغْنِي أَفْسِمُ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ قَالَ فَآبِي قُلْتُ فَاليِّصْفَ قَالَ فَآبِي قُلْتُ فَالنَّكُ فَسَكَتَ فَكَانَ بَعْدُ النُّلُثُ جَائِزًا قَالَ وَآتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالُوا تَعَالَ نُطْعِمُكَ وَ نَسْقِيْكَ خَمْرًا وَ ذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ قَالَ فَاتَيْتُهُمْ فِي حَشَّ وَالْحُشُّ الْبُسْتَانُ فَإِذَا رَأْسُ جَزُورِ مَشْوِيٌّ عِنْدَهُمْ وَ زِقْ مِنْ خَمْرٍ قَالَ فَٱكَلْتُ وَ شَرِبْتُ مَعَهُمْ قَالَ فَذُكِرَتُ الْاَنْصَارُ وَالْمُهَاجِرِيْنَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ

کیا: (اے اللہ کے رسول مَنْ النَّیْمُ ) مجھے اجازت عطافر مائیں کہ میں اپنا مال جس طرح چا ہوں تقسیم کروں ۔ حضرت سعد جلائی کہتے ہیں کہ آپ نے انکار کر دیا۔ میں نے عرض کیا: آدھا مال تقسیم کردوں؟ آپ نے اس ہے بھی انکار فرما دیا۔ میں نے عرض کیا: تہائی مال تقسیم کردوں؟ حضرت سعدہ جلائی کہتے ہیں کہ پھرآپ خاموش ہو

فَاَخَذَ رَجُلُ آحَدَ لَحْيَى الرَّأْسِ فَضَرَيْنِي بِهِ فَجَوَحَ بِانْفِي فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرْتُهُ فَانْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي يَعْنِي نَفْسَهُ شَاْنَ الْخَمْرِ: ﴿إِنَّمَا المَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي يَعْنِي نَفْسَهُ شَاْنَ رِحْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَنِ ﴾ [المائدة: ٩٠]

کے پھراس کے بعد یہ عمم ہوا کہ تہائی مال تقسیم کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت سعد جی ٹوؤ فرماتے ہیں کہ میں مہاجرین اور انصار کے پھراوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا: آئیں ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں اور ہم آپ کوشراب پلاتے ہیں اور بیشراب کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت سعد جائون کہتے ہیں کہ پھر میں اُن کے پاس ایک باغ میں گیا تو میں نے ویکھا کہان کے پاس اونٹ کے سرکا گوشت بھنا ہوا پڑا ہے اور شراب کی ایک مشک بھی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت سعد جائون کہتے ہیں کہ پھر ان کے ہاں مہاجرین اور انصار کا ذکر ہوا تو میں اُن کے ساتھ گوشت بھی کھایا اور شراب بھی پی ۔ حضرت سعد جائون کہتے ہیں کہ پھران کے ہاں مہاجرین اور انصار کا ذکر ہوا تو میں نے کہا: مہاجرلوگ انصار سے بہتر ہیں۔ حضرت سعد جائون کہتے ہیں کہ پھرایک آدمی نے سری کا ایک مکڑ الیا اور اُس سے جھے مارا تو میری ناک زخی ہوگئ پھر میں رسول التد مؤلی ہی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کو اس سار سے واقعہ کی خبر دی تو التد عز وجل نے میری وجہ سے شراب کے ہارے میں بی آیت کر بھرناز ل فرمائی: ﴿ اَنَّمَا الْحَمْورُ ﴾ شراب 'جوا بُت ' تیر بیسب گندے اور شیطان کے کام ہیں۔

(۱۲۳۹) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْنَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاوٍ قَالَا حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى بْنِ حَرْبِ عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ (آلَهُ) قَالَ أَنْزِلَتْ فِى أَرْبَعُ آيَاتٍ وَ سَاقَ الْحَدِيْثِ بِمَعْنَى حَدِيْثِ زُهَيْرٍ عَنْ سِمَاكٍ وَ زَادَ فِى الْحَدِيْثِ بَمَعْنَى حَدِيْثِ زُهَيْرٍ عَنْ سِمَاكٍ وَ زَادَ فِى حَدِيْثِ شَعْبَةً قَالَ فَكَانُوا إِذَا آرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا حَدِيثِ شَعْبَةً قَالَ فَكَانُوا إِذَا آرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَعْدِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَفَرَرَهُ فَطَرَبَ بِهِ أَنْفَ سَعْدٍ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ فَفَرَرَهُ فَكَانَ آنْفُ سَعْدٍ مَفْزُورًا

(٩٢٣٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُغْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَغْدٍ عَنْ الْمِفْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَغْدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِى ﴿وَلَا تَطُرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَجْهُمْ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيّ﴾ [الانعام: ٢ ٥ إقالَ نَزَلَتُ فِى

(۱۲۳۹) حفرت مصعب بن سعد جائن اپ بے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میرے بارے میں چار آیات کریمہ نازل کی گئیں ہیں (اور پھرآگے) زہیر عن ساک کی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہاور شعبہ کی روایت میں بدالفاظ زائد ہیں کہ حضرت مد جائن نے فرمایا: لوگ جب چاہتے ہیں وہ میری والدہ کو کھانا کھلا کیں تو اس کا منہ لکڑی ہے کھولتے پھراس کے منہ میں کچھ ڈالتے اور اس روایت میں ہے کہ حضرت سعد جائن کی ناک پر گئی اور پھر چری ہی ناک پر انہوں نے ماراجس سے ان کی ناک پر گئی اور پھر چری ہی

(۱۲۳۰) حفرت سعد رضی الند تعالی عنه سے روایت ہے کہ بیہ آیت کریمہ: ''اور ندوُ ورکرواُن لوگوں کو جواسینے رب کومنے وشام پکارتے ہیں اوراس کی رضاح استے ہیں ۔''چھآ دمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے میں اور حضرت این مسعود رضی الند تعالی عنہ

سِتَّةٍ آنَا وَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ وَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ قَالُوا لَا تُدْنِى هُوُلَاءِ۔

(١٣٣١) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِيُّ عَنْ اِسْرَائِيلَ عَنِ الْمِقْدَامِ. بُنِ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِيُّ عَنْ السَرَائِيلَ عَنِ الْمِقْدَامِ. بُنِ شُرَيْحِ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي عَنْ سِتَةَ نَقَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِي عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ وَجُلُّ لَللهُ عَنْ وَجُلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا شَاءَ وَلَيْهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنَ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا اللهُ وَلَا اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُونِ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا ال

(۱۲۳۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَ حَامِدُ بْنُ عُمِرَ الْمُقَدَّمِيُّ وَ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبُكْرَاوِيُّ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْاعْلَىٰ قَالُوا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَنَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي عَنْ آبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ فِي عَنْ آبِي اللهِ عَنْ فَي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَدِيْنِهِمَا۔ عَنْ طَلْحَةً وَ سَعْدِ عَنْ حَدِيْنِهِمَا۔

# 1090: باب مِّنْ فَضَآئِلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

(٦٢٣٣) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَدَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزَّبْيُرُ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزَّبْيُرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزَّبْيُرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزَّبْيُرُ رَضِى الله عَنْهُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ رَضِى الله عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيً

انبی میں سے تھے اور مشرک کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے تریب رکھتے ہیں۔

(۱۲۲۲) حفرت سعد طالق سے روایت ہے کہ ہم چھا دی نی سائھ اللہ اسلام کے ساتھ ہے تھ مشرک لوگوں نے نی سائھ اللہ سے ہا آ بان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹادیں تو بیہ ہم پر جراً تنہیں کرسکیں گے۔ حضرت ابن سعد طالق فرماتے ہیں کہ (ان لوگوں میں) میں اور حضرت ابن مسعود علی اور بذیل کا ایک آ دی اور حضرت بلال طالق اور وآ دی مسعود علی اور منہیں جانا تھا تو رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے دل میں جوالند نے جاباوا تع ہوا اور آ پ سلی الندعلیہ وسلم نے اپنے دل ہی میں باتیں کی تو الندع و والد عزومل نے بیا آیت کر بہدنازل فرمائی: 'ان لوگوں کو ذور نہ کرو جواپنے رب کو میجوشام پکارتے ہیں اور اس کی رضاحیا ہے ہیں۔''

(۱۲۴۲) حضرت ابوعثمان رضی الله تعالی عنه بے روایت ہے که رسول الله سلی الله عالیہ وسلم کے ساتھ اُن دنوں میں کہ جن دلوں میں رسول الله سلی الله عالیہ وسلم قال (جہاد) کرر ہے تھے سوائے حضرت طلحہ رضی الله تعالی عنه کوئی بھی نہیں رہا۔

### باب: حضرت طلحها ورحضرت زبیر طاقعها کی فضیلت کے بیان میں

(۱۲۳۳) حضرت جابر بن عبداللد را بن سردایت ہے کہ میں نے آپ سے سنا کہ رسول اللہ منافینی نے غزوہ خندق کے دن لوگوں کو جہاد کی ترغیب فر مائی ۔ حضرت زبیر طرح تیار ہوں ) آپ نے پھر ہوں (لیتن میں جہاد کے لیے پوری طرح تیار ہوں ) آپ نے پھر جہاد کی ترغیب فر مائی ۔ پھر حضرت زبیر طراح نی نے حض کیا کہ میں حاضر ہوں ۔ آپ نے پھر حضرت زبیر طراح نی نے حض کیا کہ میں حاضر ہوں ۔ آپ نے پھر تغیب فر مائی تو پھر حضرت زبیر طراح نی کہ سے حاضر کیا کہ میں تیار ہوں ۔ پھر نی کھر نی کھر نی کھر نی کے بھر نے حض کیا کہ میں تیار ہوں ۔ پھر نی کھر نی کھر نی کھر نی کے بھر نے خوض کیا کہ میں تیار ہوں ۔ پھر نی کھر نی کھر نی کھر نی کے بھر نی کھر نی کھ

حَوَادِیٌّ وَ حَوَادِیَّ الزَّبُنُو رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنْدُ۔ خصوصی معاون ہوتے ہیں اور میر اخصوصی معاون زبیر جِنَّیُّ ہے۔ (۱۲۳۳) حَدَّقَنَا اَبُو اُسَامَةً عَنْ (۱۲۳۳) حَفْرت جابر رضی الله تعالی عند نے نبی کریم صلی الله علیہ فیشام بْنِ عُرْوَةَ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُو کُریْبٍ وَ اِللّٰ حَقُ بْنُ وَلَمْ شَائِنَا عِینِدُی صدیث کی طرح صدیث تقل کی ہے۔ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُو کُریْبٍ وَ اِللّٰ حَقُ بْنُ وَلَمْ شَائِنَا عِینِدُی صدیث کی طرح صدیث تقل کی ہے۔

اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ ابْنِ عُيُنَةً۔

(۱۲۳۵) حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ الْحَلِيْلِ وَ سُويْدُ بْنُ سَعِيْدِ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْهِرِ قَالَ اِسْمَعِيْلُ انْحَبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ قَالَ اِسْمَعِيْلُ انْحَبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آيِيْهِ عَنْ عَبْدِ عَلَيْ بْنُ الرَّبَيْرِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ آنَا اللّهِ ابْنِ الرَّبَيْرِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَوْمَ الْحَنْدَقِ مَعَ النّسُوةِ فِى الْمُعْمِ حَسَّانَ فَكَانَ يُطَاطِى عُلَى الْحَنْدَقِ مَعَ النّسُوةِ فِى الْمُعِ حَسَّانَ فَكَانَ يُطَاطِى عُلَى الْحَنْدَقِ مَعَ النّسُوةِ فِى الْمُعْمِ حَسَّانَ فَكَانَ يُطَاطِى عُلْمَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَوْمُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَآكُونُ مُنَافِقُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا وَآكُونُ وَرَيْتَنِى يَا بُنَى قُلْكُ عَنْهُمَا فَلَا اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَاللّهِ لَقَدْ جَمَع لِى رَسُولُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا وَ اللّهِ لَقَدْ جَمَع لِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۳۳۲) حَدَّلُنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّلُنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَنْدَقِ كُنْتُ آنَا وَ عُمَرُ ابْنُ آبِي سَلَمَةً فِي الْاطُمِ اللّهِي فِيهِ النِّسْوَةُ يَعْنِي نِسُوةَ النَّبِي عَيْنُ وَ سَاقَ الْحَدِيْثِ النِّي عَيْنُ وَ سَاقَ الْحَدِيْثِ النِّي عَيْدُ وَ سَاقَ الْحَدِيْثِ بَمْعَنٰي حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِمٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذُكُرُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُرُوةً فِي الْحَدِيْثِ وَلِكِنْ آذَرَجَ الْقِصَّةَ فِي حَدِيْثِ هِشَامٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ۔
حَدِيْثِ هِشَامٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ۔

(٦٢٣٧)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ

(۱۲۳۷) حضرت عبداللہ بن زبیر بڑھی ہے روایت ہے کہ جب غزوہ خندق ہوا تو میں اور حضرت عمر بن الی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس قلعہ میں تھے کہ جس میں عور تیں تھیں لیعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ عنہان تھیں (اور پھر آگے) مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی لیکن اس میں حضرت عبداللہ بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے لیکن اس واقعہ کو ہشام عن ابیان ابن الزبیر کی حدیث شی ملا دیا ہے۔

ملحج مسلم جلد سوم المستحابة المستحاب

آنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَ آبُو بَكُرٍ وَ عُمَرُ وَ عَلِيٌّ وَ عُنْمَانُ وَ طَلْحَةُ وَ الزُّابَيْرُ فَتَحَرَّكَتِ الصَّخُرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اهْدَاْ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا ِ نَبِي أَوْ صِدِّيْقُ أَوْ شَهِيدُ.

(٦٢٣٨)حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ خُنَيْسٍ وَ اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا اِسْمَعِیْلُ بْنُ اَبِی اُوَیْسِ حَدَّثِیی سُلَیْمْنُ ابْنُ بِلَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى جَبَلِ حِرَاءٍ فَتَحَرَّكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْكُنْ حِرَاءُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيُّ أَوُ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيْدٌ وَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَ آبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُنْمَانُ وَ عَلِيٌّ وَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ وَ سَعْدُ ابْنُ آبِي وَقَاصِ ( مِهُمَيْمُ)\_

(٦٢٣٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ عَبْدَةً قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنُّ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتُ لِى عَانِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اَبُوَاكَ وَاللَّهِ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ.

((٦٢٥)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ تَغْنِي ابَا بَكُرٍ وَالزُّبَيْرِ ـ

زبیر جی تؤ حضرت عروہ جی تو کے باپ ہی تھے اور حضرت ابو بکر جی نیز اُن کے نا ناتھے اور نا ٹا کوعرف میں باپ کہد یاجا تا ہے۔ (١٢٥١) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ أَبْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةً قَالَ قَالَتْ لِي عَائِشَهُ كَانَ ابَوَاكَ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ.

١٠٩٢: ١٠ مِّنُ فَضَآ ئِلِ اَبِي عُبَيْدِدَةَ بُنِ

آپ كى ساتھ تھے۔ تووہ پھر (جس پرآپ فائنے اورآپ فائنے الے صحابہ اللہ کھڑے تھے) حرکت کرنے لگا تورسول اللہ مُلَا لَیْمُ اللہ فرمایا: (اے حراء) مظہر جا! کیونکہ تیرے او پرسوائے نبی یا صدیق یا شہیر کے اور کوئی نہیں ہے۔

( ۱۲۴۸ ) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ' رسول التدسلي التدعليه وسلم حراء بهازير تصفوه و بهاز حركت كرنے لگا تورسول التصلى التدعلية وسلم في فرمايا: احرا الضهرجا كيونكه تيرب او پرسوائے نبی یاصدیق یاشہید کے اور کوئی نہیں ہے اور اس بہازیر نى كريم صلى الله عليه وسلم اور حفزت ابوبكر رضى الله تعالى عنه اور حفنرت عمر رضى التدتعالى عنه اورحفنرت عثمان رضى التدتعالى عنه اور حضرت على رضى التدتعالى عنه اور حضرت طلحه رضى التدتعالى عنه اور حضرت زبيررضي التدتعالى عنداورحضرت سعدين الي وقاص رضي التد تعالى عنه تقے۔

(١٢٣٩) حفرت مشام ولين اپنياب سے روايت كرتے ہوئے فرما في بي كسيده عا كشصديقه بي الله الله على الله على الله الله كي فتم! تیرے دونوں باپ ان لوگوں میں سے تھے جن کا ذکر اس آیت كريمه ميس ہے: "جن لوگوں في حكم مانا الله كا اور اس كے رسول (مَنْ اللَّهُ اللَّهُ كَالِعداس كَي كَهُ بَيْجَ عِيكِ تصان كُورْخم \_''

( ١٢٥٠) حفرت جشام جلافؤ اس سند كے ساتھ روايت بيان كرتے میں اور اس میں صرف بدالفاظ زائد میں کد (وونوں باپ سے مراد) حضرت الوبكر طافؤ اور حضرت زبير طافؤ بين ( كيونكه حضرت

(١٢٥١) حفرت عروه طائنة سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقه النفان مجھ سے فرمایا: تیرے دونوں باپ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے زخمی ہو جانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول مَنْ اللَّهُ مِنْ كَاللَّهُ مِنْ كَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

باب:حضرت ابوعبيده بن جراح جلينيز كے فضائل

التدتعالي عنه بيں ۔

#### کے بیان میں الجراح طالفين

فَقَالَ هَذَا آمِيْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

(١٢٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ الْمُنْتَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ صِلَةَ بْن زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ آهُلُ نَجْرَانَ اِلَّي رَسُولِ اللَّهِ عَمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَبْعَثُ الَّذِيا رَجُلًا اَمِيْنًا فَقَالَ لَا بْعَفَنَّ اِلْمُكُمْ رَجُلًا اَمِيْنًا حَقَّ اَمِيْنٍ حَقَّ اَمِيْنِ قَالَ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ قَالَ فَبَعَثَ. ابَا عُبَيْدَةَ بْنَ الُجَرَّاحِد

(١٢٥٢)حَدَّقَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ آخِبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ آنَسٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ الْمَةِ آمِيْنًا ، وَإِنَّ اَمِيْنَنَا آيَّتُهَا الْأُمَّةُ ابُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ

(٦٢٥٣)حَدَّنِيي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّنَنَا عَقَّانُ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ رَضِى اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ اَهُلَ الْيَمَنِ قَيْمُوا عَلَى رَشُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالُوا ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًّا يُعَلِّمْنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ قَالَ فَٱخَذَ بِيَدِ اَبِي عُبَيْدَةَ

(١٣٥٥) حَلَّتْنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوْدَ الْحَفَرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبَى اِسْحَقَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَّهُ-

( ١٢٥٥) حفرت ابو الحق في الله عند ك ساته مذكوره روایت کی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

خُلْكُ مَنْ النَّمَانِ : كَتَعْ خُوشُ نَصِيب بين حضرت الوعبيده والنَّهُ كه جنهيں رسول اللَّه تَكَافِيَّةُ في اس امت محمدية كيامين ہونے كا نترف عظيم بخنثابه

باب:حضرت حسن وحسین پاٹٹھا کے فضائل کے بیان میں

( ۲۲۵۲ ) حضرت ابو قلاب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ

رسول التدسلي القدعلية وسلم في ارشاد فرمايا: برامت كالك امين موتا

ہے اور ہماری اس امت کے امین حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی

( ۱۲۵۳) حضرت انس طابیز سے روایت ہے کہ یمن کے علاقہ کے

كي لوك رسول التدمَّلُ النَّهِ كَالْ خدمت مين آئے اور انبوں نے عرض

کیا:اے اللہ کے رسول! ہمارے ساتھ کوئی ایسا آ دم جھیجیں کہ جو

تېمىل سنت ( حديث ) اور اسلام كى تعليم د ـــــــــ حضرت انس خاشنۇ

فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابوعبیدہ جن بن کا ہاتھ پکڑا اور آپ

(۱۲۵۴)حفرت حذیفہ طالبہ سے روایت ہے کہ نجران کے پچھ

لوگ رسول اللد من اللی خامت میں آئے اور انہوں نے عرض

کیا:اےاللہ کے رسول! ہماری طرف کسی امانت دار آ دمی کو بھیج دیں

تو آپ نے فرمایا: میں تمہاری طرف ایک ایسے امانت دار آ دمی کو بھیج

ر ما ہوں کہ جو یقینا امانت دار ہے۔ یقینا امانت دار ہے۔حضرت

حذيفه والنوز فرمات بي كهلوكول في اس طرف اين نظرول كوجما

لیا۔راوی کہتے ہیں کہ پھرآ ب نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح مِن تنز

نے فرمایا: بیراس اُمت کا امین ہے۔

١٠٩٤: باب مِّنْ فَضَآئِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

(٦٢٥٢)حَدَّثَنِي ٱخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةَ حَدَّثَنِينَ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ لَبِي يَزِيْدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ حُبَيْرٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِحَسَّنِ (ٱللَّهُمَّ) إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَٱحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ.

(٦٢٥٧) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ آبِي يَزِيْدَ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرْجُتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ لَا يُكَلِمُنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ خَتْى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ ثُمُّ انْصَرَفَ حَنَّى اَنَّى خِبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ آثَمَّ لُكُعُ ٱلْمَّ لُكُعُ يَعْنِي حَسَنًا فَظَنَنَّا إِنَّهُ إِنَّهَا تَحْبِسُهُ أُمُّهُ لِلَانُ تُغَسِّلَهُ وَ تُلْبِسَهُ سِخَابًا فَلَمْ يَلْبَتُ أَنْ جَاءَ يَسَعْى حَتَّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صَاحِبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَآحِبَّهُ وَأَحِبُ مِن يُحِبُدُ

(١٢٥٨)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَدِئًى وَهُوَ ابْنُ تَابِتٍ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِمٌ عَلَى عَاتِقِ النَّبِيّ عِينَ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمِّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَآحِبُّهُ

(٦٢٥٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِع قَالَ ابْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِتًى وَهُوَ ابْنُ نَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَآيَتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَيْمَ وَاضِعًا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ

(٢٢٢٠)حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّوْمِيِّ الْبَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَشِّدٍ

(١٢٥٢) حفرت الومريه في في عددايت ب كدآب ني حضرت حسن مِنْ بَيْنَ کے لیے فرمایا:اے اللہ! میں اُس سے محبت کرتا بوں تو بھی اس سے محبت کراور تو اُس سے محبت کر جواس سے محبت

( ١٢٥٧) حفرت الو بريره طالق سے روايت ہے كدون كےكى وقت منیں رسول الله مُنْ اليُّرِيمُ كَ ساتھ فكا \_ نه و آ ب مجھ سے كوئى بات كرتے تصاورنه بى ميں نے آپ سے وئى بات كى يہاں تك كه ہم بن قدیقاع کے بازار میں آگئے۔ پھر آپ واپس ہوئے اور حفرت فاطمه ويف ك بال تشريف في آئ اور آپ في فرماین کیا بچہ ہے؟ کیا بچہ ہے؟ لیعنی حضرت حسن میں فی او ہم نے خیال کیا کہ ان کی مال نے ان کوغشل کروانے کے لیے اور ان کو خوشبوکا ہار پہنانے کے لیے روک رکھا ہے لیکن تھوڑی می دیر کے بعد وہ دوڑتے ہوئے آئے یہاں تک کدوہ دونول لیعنی آپ اور حضرت حسن طالف الله ما الله فرمایا:اےاللد! میں اُس محبت کرتا ہوں تو بھی اس محبت کر اورتو اُس سے محبت کر جواس سے محبت کرے۔

(١٢٥٨) حفرت براء بن عازب والني فرمات بيس كه ميس نے حضرت حسن بن على پڑھؤ، كونبي مَنْ يَقْتِيْنِمُ كے كندھے پرديكھا اور آپ فرما رہے تھے:اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر ۔

(١٢٥٩)حضرت براء والنوز سروايت بكميس في رسول الله صلی الله عایه وسلم کود یکها که آپ صلی الله عایه وسلم نے حضرت حسن بن على من و كوايخ كندهول برينها يا بواسها ورآب سلى الله عايه وسلم فر مار ہے ہیں: اے اللہ! میں اس معربت کرتا موں تو بھی اس سے محت کر۔

( ۲۲۹۰ )حضرت ایاس جلائن اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فر ماتے میں کہ میں نے اس سفید *گد ھے تو تھینچا کہ جس پر*اللہ کے نبی

مَنَا يَتَنِيمُ اور حضرت حسن وابتيزُ اور حضرت حسين والنيزُ سوار بين يبال

تك كدمين التصفيح كرني مَنْ لَيْنَا كَمِر وتك لي ليار (حفرات

حسن وحسین پڑتن ) میں ہے ایک آپ کے آگے تھا اور ایک آپ

قَالَا حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَ هُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِيَاسٌ عَنْ وَالْحُسَيْنِ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ حَتَّى آذْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيّ

١٠٩٨: باب فَضَآنِلِ ٱهْلَ بَيْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ (٢٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِآبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتُ قَالَتُ عَائِشَةُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَ عَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَخَّلٌ مِنْ شَعَرٍ ٱسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَٱذْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَ تُ فَاطِمَةُ فَٱذْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا لَمُؤِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَلَكُمُ الرِّحْسَ آهُا ِ الْبُنِتِ وَ يُطَهِّرُكُمْ تَصْهِيرًا﴾ الاحزاب:٣٣ ﴿ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُدهِبَ عَنْكُمْ اللَّهُ لِيُدهِبَ عَنْكُمْ اللَّهُ لِيُدهِبَ عَنْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيُدهِبَ

#### ١٠٩٩: باب مِّنُ فَصَائِلِ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ وَابُنِهِ اُسَامَةَ وَابْتِهِ

(٦٢٦٢)حَلَّاتُنَا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَلَّاتُنَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ ابْنَ حَارِثَهَ اِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرُآن: ﴿أَدْعُوهُمُ لِآبَآئِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الاحراب:٥] (قَالَ الشَّيْخُ آبُو ٱحْمَدَ مُحمَّدُ بْنُ عِيْسَلَى آخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

أَبِيْهِ قَالَ لَقَدْ قُدْتُ بَنَيِيِّ اللَّهِ ﷺ وَالْحَسَنِ عَلَيْهُ هَٰذَا قُدَّامَهُ وَ هَٰذَا خَلُفَهُ.

باب: اہلِ بیت عظام کے فضائل کے بیان میں (١٢٢١) سيّده عائشه صديقه والتفافرماتي مين كه نبي سَلَيْتِهُ صبح ك وفت اِس حال میں نکلے کہ آپ اپنے اُوپر ایک الی جا در اوڑ ھے ہوئے تھے کہ جس پر کجاووں یا ہانڈیوں کے نقش سیاہ ہالوں سے بنے <sup>ہ</sup> ہوئے تھے۔ای دوران میں حضرت حسن طالنیز آ گئے تو آپ نے ان کواپی اس جا در کے اندر کرلیا۔ پھر حضرت حسین جائین بھی آ گئے تو آپ نے اُن کو بھی اپنی جادر کے اندر کر لیا۔ پھر حضرت فاطمه النفذ آئين توآب نے أن كوبھى اپنى جاور ميں كرايا پخر (اس كے بعد) حضرت على جائز آئے تو آپ سلى الله عليه وسلم نے أن كو مجمی این اس جاور میں کرلیا۔ پھر آ پ صلی الله علیہ وسلم نے بدآیت كريمة تلاوت فرمائي:

#### باب:حضرت زیدبن حارثه اور حضرت اسامه بن زید جائیے کے فضائل کے بیان میں

(٦٢٦٢) حضرت سالم بن عبدالله رضى الله تعالى عنه اپنے باپ ہے روایت کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ ہم حضرت زید بن حارثہ رضی الله تعالی عنه کوزید بن محمد (تسلی الله ماییه وسلم) کهدر پکارا کرتے تے ( کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عند آپ سلی اللہ عابیہ وسلم ے متبنی تھے) یہاں تک کہ قرآن مجید میں (پیھم) نازل ہوا کہ تم لوگ ان کوان کے بایوں کی طرف نسبت کر کے لیکاروتو بیاللہ کے یاں زیادہ بہتر ہے۔

اللهِ أَبْنِ يُوسُفَ الدُّوَيْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ)

(١٢٧٣) حَدَّقَيْ أَخْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّقَنَا ( ٢٢٧٣) حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه سے ندكوره مديث

حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُفْبَةً حَدَّثَنِي مباركه كلطر روايت نقل كي تل بـ سَالِمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ

> (۱۲۲۳)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيلى وَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قَتْيَبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى ابْنُ يَحْيِى آخِرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَغْنُونَ ابْنَ جَعْفَهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمْرَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنتُمْ تَطْعَنُونَ فِي اِمْرَةِ آبِيْهِ مِن قَبْلُ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْإِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ الْمَيَّ وَإِنَّ هَٰذَا مِن اَحَبِّ النَّاسِ الْمَيَّ بَعْدَةً. (١٢٦٥) حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةً عَنْ عُمَرَّ يَكْنِي ابْنَ حَمْزَةَ عَنْ سَالِم عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ يُرِيْدُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي اِمَارَةِ اَبِيْهِ مِن قَبْلِهِ وَ ايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لَهَا وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَآحَبَّ النَّاسِ اِلَيَّ وَايْمُ اللَّهِ اِنَّ هٰذَا لَهَا لَخَلِيْقٌ يُرِيْدُ أُسَامَةَ (بُنَ زَيْدٍ) وَ ايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَآحَبَهُمُ إِلَى مِنْ بَغْدِهِ فَأُرصِيْكُمُ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمُ۔

## ١٥٠٠: باب مِّنُ فَضَآئِلِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

(۲۲۲۷)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً جَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عُكَيَّةَ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي مُلَيْكَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِابْنِ الزُّبَيْرِ ٱتَذْكُرُ اِذْ

(۲۲۲۳) حضرت ابن عمر برافظ، فرماتے میں کدرسول التد صلی التدعایه وسلم نے ایک نشکر بھیجا اور اس نشکر پر حضرت اسامہ بن زید بڑاتھ ، کو سردارمقرر فرمایا تو لوگول نے حضرت اسامہ دائین کی سرداری کے بارے میں تکتہ چینی کی تو رسول اللہ شکا تینی کھڑے ہو گئے اور فر مایا: اگر تم حضرت اسامہ جاتو کی سرداری پرطعن کرتے ہوتو تم لوگ اس ے پہلے حضرت اسامہ طالین کے باپ کی سرداری میں بھی نکت چینی کر چیے ہواور انتدکی قتم! أسامه طابقتُ كا باب بھی سرداری کے لائق تھا اور وہ سب لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب تھا اور اب ان کے بعد بید اسامد دہنین بھی مجھےلوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ (۱۲۲۵) حفرت سالم طاقتانا اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ تھے کہ اگرتم لوگ اسامہ والنیز کی سرداری پر نکتہ چینی کرتے ہوتو تم لوگاس سے پہلے اُن کے باپ کی سرداری پر بھی مکت چینی کر چے ہو اور الله کی قتم! وہ سرداری کے لائق تھے اور الله کی قتم! وہ میرے مجوب ترین لوگول میں سے تھے۔ اللہ کی قتم! اسامہ بن زید بھی سرداری کے لائق ہے اور حضرت زید جھٹے کے بعد مجھے بیسب لوگول سے زیادہ محبوب ہے۔ اس وجہ سے میں تم لوگول کوحفرت اسامہ والنؤ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ بہتمہارے نیک لوگوں میں سے ہیں۔

#### باب:حضرت عبدالله بن جعفر براطفهٔ کے فضائل کے بيان ميں

(١٢٦٢) حضرت عبدالله بن الى مليكه جاتف عروايت م كد حضرت عبداللہ بن جعفر جائف نے حضرت ابن زبیر جانف سے فرمایا: کیا آپ کو یاد ہے کہ جب میں نے اور آپ نے اور حضرت ابن عباس بن الله في رسول المترصلي الله عليه وسلم علا قات كي تحيى؟

تَلَقَّيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا وَٱنْتَ وَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ نَعَمُ فَحَمَلْنَا وَ تَرَكَكَ..

(۱۲۲۹) حَدَّنَا أَبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ سَيْبَةً حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ الرَّحِيْمِ جَدَّنِي مُورِّقُ الْعِجْلِيُّ حَدَّنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ جَعْفُرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُ الْعِجْلِيُّ حَدَّنَى مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّى بِنَا قَالَ فَتُلُقِّى بِي وَ الْحَسَنِ قَالَ فَحَمَلَ اَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرُ خَلْفَةً حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةً ـ

( ۱۲۷ ) حَدَّنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّنَا مَهْدِی بْنُ ( ۱۲۷ ) حضرت عبدالله بن جعن مَیْمُونِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِی یَعْقُوبَ ہے کہ ایک دن رسول الته سلی الله عَنِ الْحُسَنِ بْنِ عَلِی عَنْ عَبْدِ اور خاموثی سے جھے ایک بات اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ آرْدَفَنِی رَسُولُ اللهِ عَلَی عَنْ عَبْدِ سے کی سے بیان بیں کروں گا۔ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ آرْدَفَنِی رَسُولُ اللهِ عَلَی ذَاتَ یَوْمٍ سے کی سے بیان بیں کروں گا۔ خَلْفَهٔ فَاسَرَّ اِلَّی حَدِیْنًا لَا اُحَدِّثُ بِهِ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ۔

الاً: باب مِّنُ فَضَائِلِ خَدِيْجَةَ (أُمِّ الْمُوْمِنِيْنَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

(۱۲۷) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَیْرٍ وَ آبُو اُسَامَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَیْبٍ

انہوں نے فرمایا: جی ہاں! تو آپ نے ہمیں سوار کرلیا تھا اور آپ کو چھوڑ دیا تھا۔

(۱۲۹۷) حفرت حبیب بن شہید سے ابن علیہ کی حدیث اور ان کی سند کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۱۲۲۸) حضرت عبداللہ بن جعفر جائیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیہ ہے جسکہ سول اللہ منافیہ ہے جسکہ سے واپس تشریف لاتے تھے تو گھر کے بچے آپ من کہ (ای طرح ایک دن) آپ سے جاکر ملتے۔ راوی کہتے ہیں کہ (ای طرح ایک دن) آپ سفر سے واپس تشریف لائے تو میں آپ سے طبنے کے لیے آگے بڑھا تو آپ نے مجمعے اپنے سامنے بھا لیا پھر حضرت فاطمہ بڑھا کے گئت جگر آئے تو آپ نے اُن کو اپنے چیچے بھا لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم مینوں ایک بی سوار پر بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔

(۱۲۲۹) حفرت عبداللہ بن جعفر جائیہ فرماتے ہیں کہ نبی مُنالیہ ہیں ہہ بی مُنالیہ ہیں ہہ بی مُنالیہ ہیں ہہ بی مُنالیہ ہیں ہہ بی میں سے ملتے۔راوی کہتے ہیں (کہ ایک مرتبہ) مجھ سے اور حضرت حسن جائیہ سے یا حضرت حسین جائیہ سے ملے تو آپ نے ہم میں سے ایک کو اپنے معلی سے بٹھالیا 'یہاں تک کہ ہم مدیند منورہ میں داخل ہوگئے۔

(۱۲۷۰) حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے چھچے بٹھالیا اور خاموثی سے مجھے ایک بات ارشاد فر مائی جس کو میں لوگوں میں سے کسی سے بیان نہیں کروں گا۔

## باب: اُمِّ المؤمنين سيّده خديجه طالعُهُ كفضائل كربيان ميں

(۱۲۲) حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه فرمات میں کہ میں نے حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے کوف میں سنا'وہ

صيح مسلم جلدسوم المسلم المسلم

حَدَّنَنَا اَبُو اُسَامَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَ وَكِيْعٌ وَ اَبُو مُعَاْوِيَةَ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَنَ كُلُّهُمُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَاللَّفْظُ حَدِيْثُ آبِي أُسَامَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ

فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا "آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہتمام عورتوں میں سے سب نے افضل عورت مریم بنت عمران علیها السلام ہے اور (میرے زمانے کی ) سب عورتوں سے افضل عورت حضرت خدیجہ رضی اللّه تعالٰ عنها بنت خویلد ( خدیجة الکبریٰ ) ہیں ۔ ابوکریب کہتے ہیں کہ حضرت وکیع نے آسان و زمین کی طرف اشارہ کر کے

خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ خَيْرٌ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ قَالَ آبُو كُرَيْبٍ وَآشَارَ وَكِيْعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (١٣٧٢)وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَذَنَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ انْ نَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعُنْبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مُوسِنِي قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ كَمِلَ مِنَ الرِّجَالِ كَفِيْرٌ وَلَمْ يَكُمِلُ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرٌ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَاةِ فِرْعَوْنَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى اليّسَاءِ كَفَضْلِ النَّوِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِـ

( ۱۲۷۲ ) حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم نے ارشاد فر مايا :مُر دول ميں سے بہت ہے مرد کامل ہوئے ہیں اور عورتوں میں سے کوئی بھی عورت کامل نہیں ہوئی' سوائے حضرت مریم بنت عمران عایظا، اور حضرت آسیهٔ فرعون کی بیوی کے (اور آ پ صلی القدعاید وسلم نے بیابھی ارشاد فرمایا که ) سیده عا ئشصد یقه رضی الله تعالی عنها کی فضیلت تمام عورتوں پراس طرح ہے جس طرح کہ ٹرید کی فضیلت تمام کھانوں

> (٦٣٧٣)حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بْنُ اَبِى شَيْبَةً وَ اَبُو كُرَيْبٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ آبِي زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اَتَّى جِبْرِيْلُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ آتَتُكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيْهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ آوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ إَتَنْكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا (عَزَّ وَجَلَّ) وَ مِنِّى وَ بَشِّرُهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لَا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ قَالَ آبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ فَى رِوَايَتِهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (وَ) لَمْ يَقُلُ سَمِعْتُ وَلَمْ يَقُلُ فِي الْحَدِيْثِ وَمِنْي.

(۲۲۷۳) حفرت ابو بریره رضی الله تعالی عنه نے فر مایا: حضرت جر کیل عاید السلام نی کریم صلی القد علیدوسلم کی خدمت میس آئے اورعرض کیا:اے اللہ کے رسول! میدحفرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں'آپ کے پاس جوایک برتن کے کرآئی ہیں۔اس برتن میں سالن ہے یا کھانا ہے یا پینے کی کوئی چیز (شربت وغیرہ) تو جبوہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کواسے پروردگارع وجل کی طرف سے اور میری طرف سے سلام فر مائیں اور ان کو جنت میں ایک ایسے کل کی خوشخبری دے دیں کہ جوخولدار موتوں کا بنا ہوا ہے۔جس محل میں نہ کسی قتم کی گونج ہوگی اور نہ کسی قتم کی کوئی تکلیف ہوگی۔

(١٣٧٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي وَ مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ (الْعَبْدِيُّ) عَنْ اِسْمَعِيْلَ رَضِيَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَّرَ خَدِيْجَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ قَالَ نَعُمْ بَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِن

> قَصَبِ لَا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ (١٣٧٥)حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى ٱخْبَرَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِىٰ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلِّيمْنَ

> (٦٣٧)حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ بَشَّرَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْ خَدِيْجَةَ (بنْتَ خُويْلِدٍ) بَبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ

> (١٢٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَاةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَلَقَدُ هَلَكُتُ قَبْلَ اَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِعَلَاثِ سِنِيْنَ لِمَا كُنْتُ اَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَلَقَدْ اَمَرَهُ رَبُّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) اَنْ يُبَشِّرَهَا بَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ لِيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِيْهَا إِلَى خَلَائِلِهَا۔

> (٦٢८٨)حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ عُنُمَانَ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةً عَنْ ٱبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى خَدِّيْجَةَ وَإِنِّى

(۲۲۷۲)حفرت المعيل واثنؤ بروايت بركمين في حفرت عبدالقد بن ابی اوفی خاتیز ہے یو چھا کہ کیارسول التد صلی القد علیہ وسلم اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَنْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْفَى بِنْ حَفْرت خديجِهِ رَاتِهَ كو جنت مين ايك گهر (محل) كي خوشخري دی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں! آپ نے حضرت خدیجہ و اللہ کو جنت میں ایک خول دار موتیوں کے بنے ہوئے گھر کی خوشخبری دی ہے جس گھر میں نہ کسی قتم کا شور ہوگا اور نہ ہی کوئی

( ١٢٧٥) حضرت عبدائد بن الي اوفي رضى الله تعالى عنه في ني كريم صلى القدعليه وسلم سے مذكورہ حديث كى طرح روايت نقل كى

وَ جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمِعِيْلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي آوْفى عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَ بِمِثْلِهِ۔ (٦٢٧٦) سيّده عا كشرصد يقه ﴿ عَمْنَا فرماتي بن كهرسول اللّه مَا لَيْنَا عَلَى اللّهُ مَا لَيْنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَيْنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ حضرت خدیجه بنت خویلد میشا کو جنت میں ایک گھر کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔

( ١٢٧٧ ) سيده عا ئشه صديقه الرحي فرماتي بين كه مين في سي عورت براس قدررشك نبيس كياجس قدركه ميس في حضرت خديجه الهناير رشک کیا اور حضرت خدیجہ بڑھنامیری شادی ہے تین سال پہلے وفات یا چکی تھیں (اور میں بیرشک اُس وقت کیا کرتی تھی) کہ جب آپ حضرت خدیجه باین کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور آپ کو آپ کے پروردگارنے حکم فرمایا کہ حضرت خدیجہ بڑھف کو جنت میں خولدارموتیوں سے بنے ہوئے گھر کی خوشخبری دے دواور آپ جب بھی بکری و بح کرتے تھے تو حضرت خدیجہ جاتف کی سہیلیوں کو ۔ گوشت بھیجا کرتے تھے۔

( ١٢٧٨ )سيده عا كشمديقه والفنا سے روايت ے كه ميل نے نبي مَنْ يَنْظِمُ كِي ازواجِ مطهرات رضى التدعنبن ميں ہے کسى پررشک نہيں کیا سوائے حضرت خدیجہ باتا نا کے ( یعنی میں اُن پر رشک کیا کرتی تھی) اور میں نے حضرت خدیجہ وہنا کوئبیں پایا۔سیّدہ عا کشہ وہنا خا

لَمُ اُدُرِكُهَا قَالَتُ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ اَرْسِلُوا بِهَا إِلَى اَصْدِقَاءِ خَدِيْجَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ فَاغْضَبْنُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ خَدِيْجَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ فَقُلْتُ خَدِيْجَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي قَدْ رُزِقْتُ حُبَهَا لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي قَدْ رُزِقْتُ حُبَهَا عَنْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي قَدْ رُزِقْتُ حُبَهَا عَنْ اللهِ مَعَاوِيةَ قَالَ حَلَّنَا هِشَاهُ بِهِلَا الْإِسْنَادِ نَنْحُو حَدِيْثِ الْبِي أَسُامَةَ اللهِ قَصَّةِ الشَّاةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ بَعْدَهَا الْوَرَاقِ اللهِ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ مَا غِرْتُ الرِّيَادَةَ عَنْ عَلَوْتَ عَنْ عَرُوقَ عَنْ عَلِيْكَ الرَّزَاقِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ لِكُثْرَةِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ لِكُثْرَةِ لِكُاللَتْ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ لِكُثْرَةِ لِهُ كُوهِ إِيَّاهَا وَمَا رَايْتُهَا قَطُد.

يَّرْدِبَا عَبْدُ الرَّبَا عَبْدُ الْ حُمَيْدِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ لَمْ يَتَزَوَّج النَّبِيُ عَنْ عَلَى خَدِيْجَةَ حَتَى مَاتَتُ عَنْ هَلُوثَ لَمْ يَتَزَوَّج النَّبِيُ عَنْ عَلَى خَدِيْجَةَ حَتَى مَاتَتُ عَنْ هِلَا كَمْ يَتَزَوَّج النَّبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَلْى مَسْفِي عَنْ هِلَا مَتَكُنَا عَلِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّه تَعَالَى عَنْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ وَسِلَمَ فَعَرَف اللَّهُ بَيْتُ خُولِلِدٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسِلَمَ فَعَرَف اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَف اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَف اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ فَعَرْف اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرُف اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ عَمُونِ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَمْمَاءِ الشَّاقِيْنِ فَرَاتُ فَقُلُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا اللَّه خَيْرًا مِنْهَا عَلَى اللَّه خَيْرًا مِنْهَا عَلَى اللَّه خَيْرًا مِنْها عَلَى اللَّه مَلَكَتُ فِي النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَالَة اللَّه خَيْرًا مِنْها عَلَى اللَّه مَنْ اللَّه مُنْ اللَّه مَنْ اللَّه مَنْ اللَّه مَنْ اللَّه مَنْ اللَّه مَنْ اللَّه مُنْ اللَّه مَنْ اللَّه مَنْ اللَّه مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَة اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُ

۱۰۲: باب (فِي) فَضَآئِلِ عَآئِشَةَ أُمِّ الْمُوْمِنِيْنَ خِيْهِ

فرماتی میں کہ رسول اللہ مُنَالِیَّا جب بکری ذرج کرتے تھے تو آپ فرماتے کہ اس کا گوشت حضرت ضدیجہ بڑھن کی سہیلیوں کو بھیج دو۔ سیّدہ عائشہ بڑھن فرماتی میں کہ میں ایک دن غصہ میں آگئی اور میں نے کہا: خدیجہ 'خدیجہ بڑھن ہی ہور ہی ہے۔ تو رسول اللہ مُنَالِیَّا کُمنے فرمایا: حضرت خدیجہ بڑھنا کی محبت مجھے عطاکی گئی ہے۔

( ۱۴۷۹) حفرت ہشام اس سند کے ساتھ ابواسامہ کی صدیث کی طرح بیان کرتے ہیں لیکن اس میں بحری کے واقعہ تک کاذکر ہے اور اس کے بعد کی زیادتی کاذکر نہیں کیا۔

(۱۲۸۰) سیدہ عائشہ صدیقہ بڑائی ہے روایت ہے کہ میں نے نبی منٹی سیدہ عائشہ صدیقہ بڑائی ہے کہ میں نے نبی منٹی سیر سے کی عورت پر اتنا رشک نبیس کیا جنان کہ میں نے حضرت خدیجہ بڑائی پر رشک کیا ہے کیونکہ نبی گڑائی کا کثر ت سے ذکر کرتے تھے اور میں نے اُن کو کہمی بھی نبیس دیکھا۔

(۱۲۸۱) سیدہ ما نشہ بھٹن سے روایت ہے کہ نی مُنگانی آئے حضرت خدیجہ بھٹنا پر (دوسری) شادی نمیں کی یہاں تک کہ حضرت خدیجہ بھٹنا کا انتقال ہو گیا۔

باب: سیّده عا تشه صدیقه بی شاک کے مضائل کے بیان میں بیان میں

منتج مسلم جلد سوم المنتخلف المسحابة المنتخلف المسحابة المنتخلف المسحابة المنتخلف الم

(٦٢٨٣)حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَ آبُو الرَّبِيْعِ جَمِيْعًا عَن حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَاللَّهْظُ لِآبِي الرَّبِيْعِ حَدَّتُنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَانِشَةً أَنُّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أُرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ جَاءَ نِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ يَقُولُ هَلِيْهِ امْرَآتُكَ فَٱكْشِفُ عَنْ وَجُهِكِ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ فَٱقُوْلُ إِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدَ اللَّهِ يُمُضِهِ. .

(٦٢٨٣)حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةَ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بهلذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَّهُ

(٦٢٨٥)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ ٱبِى شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِى كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةً حَدَّثَنَا هِشَاهٌ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا الْبُو اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ اَبَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا عُلَمُ إِذَا كُنْتِ عَيِّى رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قَالَتُ فَقُلْتُ وَمِنْ آيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ اَمَّا إِذَا كُنْتِ عَيِّى رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُوْلِيْنَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَ إِذَا كُنْتِ غَصْبَى قُلْتِ لَا وَرَبِّ اِبْرَاهِيْمَ قَالَتُ قُلْتُ اَجَلْ وَاللَّهِ يًا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ۔

(١٢٨٧)وَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ (بُنِ عَرُوَةً) بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ اللَّي قُوْلِهِ لَا وَ رَبِّ اِبْرَاهِيْمَ وَلَمْ يَذُكُرُ مَا بَعْدَهُ.

(٦٢٨८)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيلى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ إِنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ وَ كَانَتُ تَأْتِيْنِي صَوَاحِبِي فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُوْلِ

( ١٢٨٣) سيده عا كشرصد يقد ويفي عدوايت عدرسول التصلى الله عليه وسلم نے فر مايا: (اے عا كشه!) تو مجھے تين رات تك خواب میں دکھائی گئی۔ایک فرشتہ سفیدریشم کے مکڑے میں تجھے میرے پاس لایا اور وہ مجھ سے کہنے لگا: بیرآپ کی بیوی ہے۔ میں نے اُس کا چبرہ کھولاتو وہ تو ہی نکلی ۔ تو میں نے (ایے جی میں ) کہا: اگر اللہ تعالی کی طرف سے بیخواب ہے تو اس طرح ضرورہوگا۔

( ۱۲۸۴ ) حفرت بشام اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

( ١٢٨٥) سيّده عاكشه صديقه فيها عدروايت ع كهرسول الله مَنَالِيَوْمُ فِي مِحمد عفر مايا كديس جانبا مول جس وقت كدنو مجه س راضی (خوش) ہوتی ہے اور جس وقت کہ تو غصہ میں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ وہ فافر ماتی میں کہ میں نے عرض کیا: آپ ید کسے بچان لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:جب تو محص سے راضی الم خوش) ہوتی ہے تو تو کہتی ہے محرساً النظم کے رب کی قتم! اور جب تو غصہ (ناراض) ہوتی ہے تو کہتی ہے: ابراہیم ملیشا کے رب کی قشم۔ حضرت عائشہ بڑھی فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: بے شک اے الله کے رسول! الله کی قتم! میں تو صرف آپ کا نام مبارک ہی حھورتی ہوں۔

( ۱۲۸۲ ) حفرت ہشام بن عروہ سے اس سند کے ساتھ ابراہیم کے رب کی قتم تک کا قول ذکر ہے اور اس کے بعد کا جملہ ذکر ہیں

( ١٢٨٧) سيّده عا ئشه صديقة "بروايت بي كدوه رسول التدمُّل تيرُّمُ کے باس گریوں (کھلونے وغیرہ) کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ وہ فرماتی میں کہ میرے پاس میری سہیلیاں آیا کرتی تھیں تو جب وہ رسول التدمَّنَا يَثْنِيْمُ كو ديلِقتيس تو غائب ہو جا تيں تھيں \_حضرت عا كشُرُّ

الله عِنْ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَىَّ۔ (٦٢٨٨)حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ ح وَ حَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيْ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ بِشُرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهِلَـٰا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ فِي حَدِيْثِ جَرِيْرٍ كُنْتُ ٱلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ وَهُنَّ اللَّعَبُ.

(٦٢٨٩)حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ٱبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ ٱنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمُ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُوْنَ بِذَٰلِكَ مَرْضَاةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ

(١٢٩٠)حَدَّثِنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَ آبُو بَكُرِ بْنُ النَّصْرِ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثِيبِ وَ قَالَ الْآخَرَانَ حَلَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَغْدٍ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِّنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ آنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ قَالَتُ ٱرْسَلَ ٱزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُصْطَحِعٌ مَعِىَ فِي مِرْطِي فَآذِنَ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ اَزْوَاجَكَ اَرْسَلْنَنِي اِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدُلَ فِي ابْنَةِ آبِي قُحَافَةَ وَ آنَا سَاكِتَهٌ قَالَتْ فَقَالَ لَهَا ْرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَى بُنيَّةُ النَّسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ فَقَالَتْ بَلِّي قَالَ فَاحِبِّي هَاذِهِ قَالَتْ فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِيْنَ سَمِعَتْ ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَرَجَعَتْ اِلَى اَزُوَاجٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتُ وَ بِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُوْلُاللَّهِ ﷺ فَقُلْنَ لَهَا مَانْرَاكِ اَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَى ءٍ فَارْجِعِيْ اِلَى رَسُوْلِ

فر ماتی ہیں کہ پھررسول اللہ اُن کومیری طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ ( ۱۲۸۸ )حفرت ہشام اِس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں اور جریر کی روایت میں ہے انہوں نے کہا: ( کد حفرت عا کشرضی التدتعالي عنها فرماتی ہیں ) کہ میں آ پ صلی التدعلیہ وسلم کے گھر میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں اور وہی کھیل تھے۔

(١٢٨٩)سيده عاكشه صديقد التين عروايت م كدلوك (يعنى صحابہ کرام جائیہ) تھنہ تھا نف بھیجے کے لیے میری باری کا انظار کیا كرتے تھے ( يعني آپ مَنْ الْفِيْزُ كى جس دن ميرے ہاں بارى ہوتى تھى أس دن صحابه من الله المحتفى بهيجا كرتے تھے) اور وہ اس سے رسول اللهُ مَا يَشِوْمُ كَي خُوشنودى جِ ہتے تھے۔

(٦٢٩٠) نِي مَنْ الْنِيْزُمُ كَي زوجِه مطهر وسيّده عا مَشْصِد يقه طِيْنُوا فرماتي مِي كه نبى مَنْ النَّيْظُ كِي ازواجِ مطهرات رضى التدعنهن نے رسول التدمَّى النَّيْظُم كى بيني حضرت فاطمه بن كورسول التدمني فينم كى طرف بهيجا تو حفرت فاطمه فالمثناني آپ سے اجازت مالگی اس حال میں کہ آپ میرے ساتھ میری جادر میں لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے حضرت فاطمه باین کواجازت عطافر مادی حضرت فاطمه باین نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! آپ کی از واج مطبرات رضی اللہ عنبن نے مجھے آپ کی طرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ حضرت ابو بكر والنواك كى بيلى (حفرت عارئشه والنواك كي بارے مين (محبت وغیرہ) میں ہم سے انصاف کریں اور میں خاموش تھی۔ رسول اللہ مَلْ اللَّهِ ال محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ ماتفان عرض کیا: کیون بیں۔ آپ نے فریایا توان سے (حضرت عائشه طاق )محبت ركه حضرت عائشه طاق فرماتي بين كهجس وقت ہو گئیں اور نی مَثَاثَیْنِ کی از واج مطهرات رضی التدعیمین کی طرف

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولِي لَهُ إِنَّ اَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدُلَ فِي ابْنَةِ اَبِي فُحَافَةً فَقَالَتُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَاللَّهِ لَا أَكَلِّمُهُ فِيْهَا ابَدًا قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ وَ هِيَ الَّتِي كَانَتُ تُسَامِيْنِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ ارَ امْرَاةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَآتُقَى لِلَّهِ وَآصُلَقَ حَدِيْثًا وَٱوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَٱغْظَمَ صَدَقَةً وَاشَدَّ الْيَذَالَّا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ وَ تَقَرَّبَ بِهِ اِلَى اللهِ (تَعَالَى) مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتُ فِيْهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْنَةَ قَالَتُ فَاسْتَاذَنَتُ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي مِرْطِهَا . عَلَى الْحَالِ الَّتِي دَخَلَتُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَلَيْهَا وَ هُوَ بِهَا فَآذِنَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَزْوَاجَكَ ٱرْسَلْنَنِي اِلَّيْكَ يَسْالْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ آبِي قُحَافَةَ قَالَتُ ثُمَّ وَقَعَتُ بِي فَاسْتَطَالَتُ عَلَىَّ وَ آنَا ۚ ارْقُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱرْقُبُ مَكُوْفَةُ هَلْ يَاْذَنُ لِي فِيْهَا قَالَتُ فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ قَالَتْ فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبُهَا حِيْنَ أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تَبَّسَمَ إِنَّهَا ابْنَةُ ابَى بَكُر

رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

آئیں اورانہیں اس بات کی خبر دی جوانہوں نے کہا اوراس بات کی بھی جوان سے آپ نے فرمایا تو وہ از واج مطبرات رضی التدعنبان كمن لكيس كرتم هارك كى كام ندآئين أس ليه رسول التدم كاليناكي طرف پھر جاؤ اور آپ سے عرض کرو کہ آپ کی از واج مطهرات حفرت ابوبكر جائف كى بيني (حفرت عائشہ بنات ) كے بارے ميں آ پ سے انصاف حامتی ہیں۔حضرت فاطمہ جہون کہنے لگیں:اللہ کی قتم! میں تو اس بارے میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت عائشه ويعنا فرماتي تين كه پهر نبي مايينا كى ازواج مطهرات رضی اللمعنبن نے نی کی تیکم کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جحش جن کوآب کی خدمت میں بھیجا اور رسول اللد من اللی کے زوریک مرتبہ میں میرے برابر وہی تھیں اور میں نے کوئی عورت حضرت زینب بڑھنے سے زیادہ دینداراوراللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی اورسب سے زیادہ سے بولنے والی اورسب سے زیادہ صلد حمی کرنے والی اور بہت ہی صدقہ وخیرات کرنے والی عورت نبیں دیکھی اور نہ ہی حضرت زینب ہوں سے بڑھ کرتو اضع اختیار کرنے والی اور اینے اعمال کو کم سمجھنے والی کوئی عورت دیکھی لیکن ایک چیز میں کہ اُن میں تیزی تھی اور اس سے بھی وہ جلدی پھر جاتی تھیں۔ حضرت نے انہیں اس حال میں اجازت عطا فرما دی کہ آپ حضرت عائشہ بھن کے ساتھ اُنہی کی جا در میں لیٹے ہوئے تصاور آب اس حال میں سے کہ جس حال میں حضرت فاطمہ فریخ آپ کی خدمت مين آئي تصين وحفرت زينب بي في في في عرض كيا: الساللد يرسول! آپ کی از واج مطہرات رضی الله عنهن نے مجھے آپ کی طرف ال لیے بھیجا ہے کہ آپ حفرت ابو بمر فرائن کی بنی (حضرت عائشہ طاق کے بارے میں ہم سے انصاف کریں۔ (حضرت عائشه طاقفا فرماتي بين ) كدهفرت زينب طاففايد كهد كرميرى طرف متوجہ ہوئیں اور انہوں نے مجھے بہت کچھ کہا اور میں رسول القد مُلَّقِيْدُ ﴿

کی نگاہوں کود مکھے رہی تھیں کہ کیا آپ مجھے اس بارے میں حضرت زینب بڑھٹا کو جواب دینے کی اجازت دیتے ہیں؟ حضرت نینب بھناکے بولنے کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ میں نے بہان لیا کہرسول التمنا فینظم میرے جواب دینے کو ناپندنہیں مستجھیں گے۔حضرت عائشہ وہن فاق بیں کہ پھر میں بھی اُن پرمتوجہ ہوئی اورتھوڑی ہی دیر میں اُن کو جپ کرا دیا۔حضرت عائشہ و اللہ اللہ ماتی ہیں کدرسول الله مُناتِقِظ (بدد میصنے ہوئے) مسکرائے اور فرمایا بید حضرت ابو بمرصدیق والتو کی بنی ہے۔

( ۲۲۹ ) حفرت زبری بیسید ہے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے اور اس میں ہے کہ جب حضرت عا ئشه بره چنان مصرت زينب بره بي كل طرف متوجه مو نمين تو چهر وه

(۲۲۹۲)سیدہ عائشہ بڑھیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منگالیکی ا ( بیاری کے عالم میں ) فر اتے ہیں کہ میں آج کہاں ہوں اور کل کہاں ہوں گا' پیخیال کرتے ہوئے کہ عائشہ جھٹا کے دن کی باری میں ابھی دیر ہے ٔ حضرت عائشہ طحافیٰ فرماتی ہیں کہ پھر جب میرادن ہواتو اللہ نے آپ کومیرے سینے اور حق کے درمیان وفات دے دی۔ (لعنی اس حال میں آپ مل النظم اس دنیا سے رفصت ہوئے کہ آپ مَنْ الْفِينْ كَاسر مبارك حفرت عائشتْ كے سینے سے لگا ہوا تھا۔) (١٢٩٣) سيّره عائشه ظافيًا خبرويتي بين كدانبون في رسول الله مَنَّا يَثِيْرُ إسها "آپ اپنی وفات سے قبل اس حال میں میں آرام فرما رے تھے کہ آپ میرے سینے سے فیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کی طرف توجہ کی تو آپ فرمارے تھے اکلّٰہ مَمَّ اغْفِورُ لِی وَاْرْحَمْنِي وَالْمُحِقِّنِي بِالرَّفِيْقِ اےاللہ! میری مغفرت فرما اور مجھ پررحم فر مااور مجھے رفق اعلیٰ ہے ملادے۔

(۲۲۹۴) حفرت ہشام ہے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

( ١٢٩٥) سيّده عائشه طاق فرماتي بين كدمين آپ سے سنا كرتي تھي کہ کوئی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک کدا ہے دنیا میں رہے اور آخرت میں جانے کے بارے میں اختیار نددے دیا جاتا۔

(١٣٩) حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن قُهْزَاذَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُنْمَانَ حَدَّنَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهُوِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ فِي الْمَعْنَى غَيْرَ اتَّهُ قَالَ فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمُ أَنْشَبُهَا أَنْ أَنْ عَنْتُهَا غَلَيَةً . (زينب نُرْتَهُ) مجھ يرغالب نه آسكيس -(٢٢٩٢)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ ٱبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عُنْ آبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَايْشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَتَفَقَّدُ يَقُولُ آيْنَ آنَا الْيَوْمَ آيْنَ آنَا غَدًا اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَخْرِي وَ نحری۔

(٦٢٩٣)حَدَّثَنَا قَتْيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عُنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ فِيْمَا قُرِيَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ آنَّهَا ٱخْبَرَاتُهُ ٱنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ وَهُوَ مُسْنِدٌ الى صَدْرِهَا وَاصْغَتْ اللَّهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَازْحَمْنِي وَالْحِقْنِي بِالرَّفِيْقِ. (٦٢٩٣)حَدَّلَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَّيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي ح وَ حَدَّثَنَا اِسْعِلَى بُنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمِنَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِغْلَةً (١٣٩٥)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ الْمُقَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفرٍ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْينِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُرُوَّةَ عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ ٱسْمَعُ الَّهُ لَنُ يَمُوْتَ نَبَيٌّ حَتَٰى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَتْ فَسَمِعْتُ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ وَاَخَذَتْهُ بُحَّةٌ يَقُولُ: ﴿مَعَ الَّذِينَ انْعَمَ الله عَيْهُم مِنَ النَّبيِّينَ وَالصِّدِّيُقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

(١٢٩٢)جَدَّنَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِي قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً .

وَالصَّالِحِيْنَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا ﴿ [النساء: ٦٩]

قَالَتْ فَظَنْنَتُهُ خُيْرَ حِيْنَيْلِد

(١٢٩٧) حَدَّثَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ (بْنِ سَغْدٍ) حَدَّثِيي آبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِيي عُقَيْلُ بْنُ جَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ ٱخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ عُرُوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ آنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَ هُوَ صَحِيْحٌ إِنَّهَ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يُرَىٰ مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَلَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ وَ رَاْسُهُ عَلَى فَخِذِى غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ آفَاقَ فَٱشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقُفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيْقِ الْاعْلَى قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِذَا لَا يَخْتَارُنَا قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَ عَرَفُتُ الْحَدِيْثَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيْحٌ فِي قَوْلِهِ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضُ نَبَّى قَطُّ حَتَّى يُرَىٰ مَقْعَدَةً مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولَهُ اللَّهُمَّ

حفرت عا کشرصدیقدرضی الله تعالی عنبها فرماتی بین که پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسکم ہے آ پ کے مرض وفات میں سنا' آ پ فراما رے تھے: ﴿ مَعَ الَّذِينَ ٱنْعَمَ اللَّهُ ﴾ يعنى ان لوگوں كے ساتھ جن یراللہ نے انعام فر مایا ہے۔ نبیوں میں سے اور صدیقین اور شہداء میں سےاور نیک لوگول میں سےاور پیسارے بہترین رفیق ہیں۔ حضرت عا ئشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ پھر میں اُسی وقت سجھ گئ کہ آپ کو اختیار دے دیا گیاہے۔

(۲۲۹۲)حفزت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(١٢٩٤) سيّده عا كشه صديقه وين نبي مَنْ اللَّهُ عَلَى زوجه مطهره واللهائية فرمايا: رسول التدمن في الماس حال ميس كدآب تندرست عصفر مات ہیں کہ کوئی نبی اُس ونت تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا جب تک کہ اُسے جنت میں اُس کا مقام نہ دکھا دیا جائے پھر ( اُسے دنیا میں جانے کا) اختیار نہ دے دیا جائے۔سیّدہ عا کشہ صدیقتہ طِیّفیا فرماتی ہیں کہ جب رسول الله منافینی کے (وصال کا وقت) آگیا تو آپ کا سرمبارک میری ران پر تھا۔ آپ پر پچھ در غثی طاری رہی پھرافاقہ موااور آپ نے اپن نگاہ حیت کی طرف کی پھر فر مایا: "اے الله! مجھے رفیق اعلی ہے ملا دے۔'' سیّدہ عاکشہ مُن فافر ماتی ہیں کہ أس وفت میں نے کہا: اب آپ ہمیں اُختیار نہیں فرمائیں گے اور مجھے وہ حدیث یاد آگئ جو آپ نے ہمیں صحت و تندری کی حالت میں بیان فرمائی تھی کہ کسی نبی کی روح اُس ونت تک قبض نہیں کی گئی جب تک کداہے جنت میں اُس کا مقام نہ دکھا دیا جائے۔ پھر اُسے اختيار نه دے ديا جائے۔سيّدہ عائشہ بُناتِف فرماتی بيں كهرسول الله صلى القدعليه وسلم في جوبات فرمائى أس كا آخرى كلمه بيقا كه آب صلى الته غليه وسلم نے فر مايا ؟ لَلْهُمَّ الرَّفِيْقِ الْأَعْلَى ' اے اللہ! مجھے رفیق اعلی ہے ملا دے )۔

الرَّفيْقَ الْأَعْلَى ـ

(٦٢٩٨)حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ آبِي نَعَيْمٍ قَالَ عَبْدُ حَدَّثَنَا ٱبُو نَعِيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ إَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ ٱقُرَعَ بَيْنَ نِسَائِه فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيْعًا وَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا فَقَالَتَ حَفْصَةٌ لِعَائِشَةَ آلَا تَرْكَبِيْنَ اللَّيْلَةَ بَعِيْرِى وَٱرْكَبُ بَعِيْرَكِ فَتَنْظُرِيْنَ وَٱنْظُرُ قَالَتْ بَلَى فَرَكِبَتُ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيْرِ خَفْصَةَ وَ رَكِبَتُ حَفْضَةٌ عَلَى بَعِيْرِ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهَا فَجَاءَ رَسُّوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ جَمَلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا حَتَّى نَزَلُوا فَافْتَقَدَتُهُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَغَارَثَ فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَ تَقُوْلُ يَا رَبِّ سَلِّطُ عَلَىَّ عَقْرَبًا اَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي رَسُولُكَ وَلَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقُولُ لَهُ شَيْئًا.

(۱۳۹۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا سُلُمَنَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ ابْنِ مِالِكِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَعْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ ابْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَعُولُ فَضْلُ عَنِشَةَ عَلَى النِّسِ الطَّعَامِ عَنِشَةَ عَلَى النِّسِ الطَّعَامِ القَّرِيْدِ عَلَى سَاثِرِ الطَّعَامِ (١٣٠٠) حَدَّثَنَا يَنْحَيَى بُنُ يَحْيَى وَ قُنْيَبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا السَمْعِيلُ يَعْنُونَ بْنَ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنَا قَلُوا حَدَّثَنَا السَمْعِيلُ يَعْنُونَ بْنَ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنَا قَنْدَ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِي عَنْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّوْمُمْنِ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِي عَنْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّهُ مِنْ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ الْنَبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّي عَنْ النَّهِ اللهِ الْمَالَةِ مُنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةِ اللهِ الْمُؤْلِلُهِ اللهِ الْمَالِي الرَّهُ مِنْ عَنْ النَّهِ عَلْ اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمَالِقُولُ اللهِ الْمُؤْلِقُولُ السَالِي اللهِ المُؤْلِقِيلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ الْمُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِنْ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ المُلْوالِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

جو مجھے ڈس لےوہ تیرے رسول ہیں اور میں اُنہیں کچھ کہنے کی طالت نہیں رکھتی۔

(۱۲۹۸)سیده عائشه صدیقه واین ب که رسول الله مَنَا تَنْ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ از واج مطبرات رضی التسعنبن کے درمیان قرعه اندازی کرتے۔ ایک مرتبہ قرعہ مجھ عائشہ فی بھنا اور حضرت حفصہ بڑ بھنا کے نام نکلا تو ہم دونوں اکٹھی آپ کے ساتھ نگلیں اور رسول اللّه مَا اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا سفر کرتے تھے تو سیدہ عائشہ جی فائے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلتے تھے۔ حفرت حفصہ فاتف 'حفرت عائشہ باتف سے کہنے لگیں: کیا آج کی رات تو میر نے اونٹ پر سوار نہیں ہوجاتی اور میں تیرے اونٹ پرسوار ہو جاؤل؟ تو بھی دیکھے اور میں بھی دیکھول گی۔سیّدہ عائشه والنفان كها: كيول نهيل و تو حضرت غائشه والنفا ، حضرت حفصه وينينا كےاونٹ پرسوار ہوگئیں اور حضرت حفصہ طابخنا 'حضرت عائشہ مانف کے اونٹ کی طرف تشریف لائے (تو دیکھا) اس پر حفرت حفصہ طالخا سوار ہیں۔ آپ نے سلام کیا پھر حفرت هفصه اختفا کے ساتھ ہی سوار ہوکر چل پڑے یہاں تک کدایک جگہ أترے سيده عائشہ الته ان (ساري رات) آپ كونه إيا توانيين غیرت آئی پھر جب وہ اُتریں تو اپنے پاؤں اذخر گھاس میں مارنے لگیں اور کہنےلگیں:اے پروردگار! مجھ پر بچھویا سانپ مسلط کرد ہے

(۱۲۹۹) حفرت انس بن ما لک رضی اللد تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ اللہ علیہ کی فضیلت تمام عور توں پر آپی ہے جیسا کہ ٹرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر۔

(۱۳۰۰) حضرت انس رضی الله تعالیٰ عند نے نبی صلی الله علیه وسلم سے ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے لیکن ان دونوں روایتوں میں سَمِعْتُ دَسُولَ اللهِ صلی الله علیه وسلم کے الفاظ میں اور المعیل کی روایت میں آنگهٔ سَمِعَ آنسَ بْنَ مَالِكِ کے الفاظ میں اور المعیل کی روایت میں آنگهٔ سَمِعَ آنسَ بْنَ مَالِكِ کے الفاظ

بى ئىل -

فِى حَدِيْثِ اِسْمِعِيْلَ آنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بْنَ مَالِكِ.
(۱۳۰۱) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمْنَ وَ يَعْلَى ابْنُ عُبَيْدٍ عَنْ زَكْرِيَّاءَ عَنِ
الشَّعْبِيِّ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةً آنَّهَا حَدَّثَتُهُ آنَّ
الشَّعْبِيِّ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةً آنَّهَا حَدَّثَتُهُ آنَّ
النَّيِيِّ عِنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً آنَّهَا حَدَّثَتُهُ آنَّ النَّيْرَ عِنْ السَّلَامَ
النَّيِيِّ عِنْ اللَّهُ السَّلَامَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.
قَالَتْ فَقُلْتُ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

بِمِنْلِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيْنِهِمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ وَ

(۱۳۰۲) حَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ آخُبَرَنَا الْمُلَائِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بُنُ آبِي زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمُنِ آنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ قَالَ لَهَا بِمِثْلُ حَدِيْتِهِمَا لَيَ

(٦٣٠٣)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْلَحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بهلذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً

(٣٠٠٣) حُدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ الْخَبَرَنَا اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ الْخَبَرَنَا اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللَّهْ مِنْ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّنَتِي اللَّهِ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ مَعْدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ مَعْدُ اللَّهِ السَّلَامُ وَ مَعْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۲۳۰۲) سیده عاکشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بیل که رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علیه وسلم نے اُن سے مذکوره حدیثوں کی طرح فرمایا۔

(۲۳۰۳) حضرت زکریا جن نفز ہے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی۔

کُلْکُمُتُ الْبُرَاکِیْ السباب کی اعادیث مبارکد میں آم المؤمنین نبی کا نیافیا کی زوجہ مطبرہ کا سیدہ عائشہ صدیقہ فرجین کی نضیت بیان کی گئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرجین ضلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر جواجی کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی فرجہ مطبرہ فرجینا اور سارک کا کتات کے مؤمنوں کی ماں ہیں۔ آپ کا نیافیا کواپی تمام از واج مطبرات رضی التدعنہان میں سے سب سے زیادہ پیاراور مجبت سیدہ عائشہ صدیقہ فرجین میں کے اللہ تعالی نے مجھے دی ایسے کمالات سے نوازا تھا کہ جو حصرت مریم کے علاوہ کسی کوعطانہ بیر فرمائے:

- ﴿ نَكَاحَ سِقِبِلِ فَرَشْتَهُ مِيرِى تَصُورِ لِي كُرِناز لِ مِوادِهِ وَ آپِ مَنْ شَيْعَ كُودِ كُعانَى كَدِيرَ پِ مَنْ ثَيْنَا كَمَا مِ بِهِ كَدَا بِ مِنْ ثَيْنَا كُولِ مِن كَلِيدًا بِ مِنْ ثَيْنَا كُولِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

- ۞ مَر دوں میں جوآ پٹوئینڈ کوسب ہے مجبوب تھا (ابو بکر جنٹنۂ ) میںاُس کی بیٹی ہوں۔
  - ﴿ آسان عصميري براءت ميس سورة النوركي ١٨ آيات مباركها زل بوئيس -
    - 🕏 میں نے جرئیل دیش کوأن کی اصلی صورت میں دیکھا۔
    - 😩 میرے بستر پر حضرت جبرئیل عاینا اوجی لے کرآتے تھے۔
- 🔕 میری باری دورات اور دودن تھی۔ باقی از واج مطبرات رضی الله عنهن کی باری میں صرف ایک دن اورایک رات آتی تھی۔
  - ﴿ انتقال كورت آپ التي الم المرمبارك ميرى كوديس تفار
  - 🔂 رسول الله صلى الله عليه وسلم كے انتقال كے بعد آپ عِنْ تَقِيْعُ كم ومير ح قجر وميں دفن كيا گيا۔ (بحوالہ مجمع الزوائدج ۴٬۳ ص ۳۴۱)

١١٠٣: ١١باب ذِكْرِ حَدِيْثِ أُمِّ زَرْعِ

(١٣٠٥)حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِتُّ وَ ٱحْمَدُ بْنُ جُنَابِ كِلَاهُمَا عَنْ عِيْسَىٰ وَاللَّفُظُ لِابُنِ خُجْرٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ آنَّهَا قَالَتُ جَلَسَ اِحْدَىٰ عَشَرَةَ امْرَاةً فَتَعَاهَدُنَ وَ تَعَاقَدُن أَنْ لَا يَكْتُمُنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا قَالَتِ الْاُولَى زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَتُ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَ غُوٍ لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى وَلَا سَمِيْنٌ فَيُنْتَقَى قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِي لَا آئِثُ خَبَرَهُ اِنِّي آخَاكُ آنُ لَا آذَرَهُ إِنْ آذْكُرْهُ ٱذْكُرْ عُجَرَهُ وَ بُجَرَهُ قَالَتِ الْغَالِفَةُ زَوْجِى الْعَشَنَّقُ إِنْ أَنْطِقُ اُطَلَّقُ وَ إِنْ اَسْكُتُ اُعَلَّقُ قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِي كَلَيْلِ نِهَامَةَ لَا حَرُّ وَلَا قُرُّ وَلَا مَخَافَةً وَلَا سَآمَةً قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِي اِنْ ذَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ آسِدَ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوجِي إِنْ أَكُلَ لَفَّ وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَإِن اضْطَجَعَ الْتَفَّ وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِي غَيَايَاءُ اَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ كَاءٌ شَجَّكِ أَوْ فَلَلَكِ آوْ جَمَعَ كُلَّا لَكِ قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِي الرِّيْحُ رِيْحُ زَرْنَبٍ وَالْمَسُّ مَشُّ اَرْنَبٍ قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيْعُ الْعِمَادِ طُويْلُ البِّجَادِ عَظِيْمُ

باب: حدیث اُمّ زرع کے ذکر کے بیان میں (۲۳۰۵) سيّده عائشه صديقةً فرماتي بين كه (ايك مرتبه) كياره عورتیں آپ ں میں بیہ معاہدہ کر کے بیٹھیں کداینے اپنے خاوندوں کا پوراپورا محیح صحیح حال بیان کریں کوئی بات نہ چھپائیں اُن میں ہے (۱) پیلی عورت نے کہا کہ میرا خاوند ناکارہ ٔ پتلے ؤیدے اونٹ کی طرح ' ے اور گوشت بھی سخت دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پیدر کھا ہوا ہو کہ نہ تو پہاڑ کا راستہ آسان ہو کہ جس کی وجہ ہے اُس پر چڑھناممکن ہواور نہ بی وہ گوشت ایسا ہو کہ بڑی وقت اُٹھا کرا ہے اتار نے کی کوشش کی جائے۔ (٢)دوسری عورت نے كبايس اسے خاوندكى كيا خر بيان کروں ۔ مجھے میدڈر ہے کہ اگر میں اُس کے عیب ذکر کرنا شروع کر دوں تو کسی عیب کا ذکر نہ چھوڑوں (لینی سارے ہی عیب بیان کر دوں )اورا گرذ کرکروں تو اس کے ظاہری اور باطنی سارے عیب ذکر كر ذالول ـ (٣) تيسري عورت كهنه لكي كه ميرا خاوندلم وْهينگ ( یعنی دراز قدوالا ) گرمیں کسی بات میں بوں پڑوں تو مجھے طلاق ہو جائے اور اگر خاموش رہوں تو لٹکی رہوں۔ (۴) چوتھی عورت نے کہا: میرا خاوند تہامہ کی رات کی طرح ہے'نہ گرم نہ سرونداُس ہے گئ تشم کا ڈراوررنج۔(۵) پانچویں عورت نے کہا:میرا خاوند جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ چیتا بن جاتا ہے اور جب باہر نکاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے اور گھر میں جو پچھ ہوتا ہے اُس بارے میں بوچھ پچھ بیں كرتا ـ (٢) چھٹى عورت نے كہا: ميرا خاوند اگر كھا تا ہے تو سب

ہڑپ کر جاتا ہے اور اگر بیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے اور جب لیٹتا ہے تو اکیلا ہی کپڑے میں لیٹ جاتا ہے میری طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تا کہ میری براگندی (دکھ درد) کا علم ہو۔ (۷) ساتوی عورت نے کہا: میرا خاوند ہمبستری سے عاجز ' نامرد اور اس قدر بیوتوف ہے کہ وہ بات بھی نہیں کرسکتا۔ دنیا کی ہر بیاری اُس میں ہےاور سخت مزاخ ایسا کہ میرا سر پھوڑ دے یا میراجیم زخمی کر دے یا دونوں کر ڈالے۔(۸) آٹھویں عورت کہنے گئی کہ میرا خاوند خوشبویس زعفران کی طرح مهکت ہے اور چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے۔(٩) نویںعورت نے کہا:میرا خاوند بلندشان والاً دراز قد والا برا ہی مہمان نواز' اُس کا گھر مجلس اور دارالمشور کے قریب ہے۔ (۱۰) دسویںعورٹ کہنے لگی کہ میرا خاوند ما لک ہے اور میں ما لک کی کی شان بیان کروں کہاس کے اونٹ اس قدر زیادہ ہیں کہ جومکان کے قریب بھائے جاتے ہیں چرا گاہ میں کم ہی چرتے ہیں وہ اونت باہے کی آواز سنتے ہیں تو مجھ جاتے ہیں کہ ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے۔(۱۱) گیار ہویں عورت کہنے لگی کدمیرا فاوندابوزرع ہے۔ میں ابو زرع کی کیا شان بیان کروں کہ زبوروں سے اُس نے میرے کان جھکا دیے اور چرنی سے میرے بازو بھر دیے اور مجھے ایسا خوش رکھتا ہے کہ خود پسندی میں میں اینے آپ کو بھو لنے لگی۔ مجھاس نے ایک ایسے غریب گھرانے میں پایا تھا کہ جوہوی مشکل ہے بکریوں پر گزر اوقات کرتے تھے اور پھر مجھے اپنے خوشحال گھرانے میں لے آیا کہ جہاں گھوڑ نے اونٹ کھیتی باڑی کے بیل اور کسان موجود تھے اور وہ مجھے کی بات پرنہیں ڈانتا تھا۔ میں دن چڑھے تک سوتی رہتی اور کوئی مجھے جگانہیں سکتا تھا اور کھانے پینے میں اس قدر فراخی کہ میں خوب سیر ہوکر چھوڑ دیتی۔ ابوزرع کی ماں

الرَّمَادِ قَرِيْبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَّوْجي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكَ لَهٰ اِبِلٌ كَثِيْرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيْلَاتُ الْمَسَارِحِ إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ آيْقَنَّ آتَهُنَّ هُوَالِكُ قَالَتِ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ زَوْجِي آبُو زَرْعٍ وَمَا آبُوٍ زَرْعٍ آنَاسٍ مِنْ حُلِقٌ ٱذُنْتَى وَمَلَا مِنْ شَحْمٍ عَضُدَىَّ وَبَحَّحَنِي فَبَجَحَتُ اِلَيَّ نَفْسِى وَ جَدَنِى فِى آهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشَقٌّ فَجَعَلَنِى فِى آهُلِ صَهِيلٍ وَاطِيْطٍ وَ دَانِسٍ وَ مُنَقِّ فَعِبْدَهُ اَقُولُ فَلَا اقْبَتُ وَ أَرْقُذُ فَاتَصَبَّحُ وَاشْرَبُ فَاتَقَنَّحُ اثُّمَ أَبِي زَرْع فَمَا أُمُّ ابِي زَرْعٍ عُكُومُهَا رَدَاحٌ وَ بَيْتُهَا فَسَاحٌ ابْنُ اَبِي زَرْعِ فَمَا ابْنُ لَبِي زَرْعِ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ وَ تُشْبِعُهُ ذِّرَاعُ الْجَفْرَةِ بِنْتُ آبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ آبِي زَرْعِ طَوْعُ آبِيْهَا وَ طَوْعُ أَيْهَا وَمِل ءٌ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا جَارِيَةُ اَبِي زَرْعِ فَمَا جَارِيَةُ اَبِي زَرْعِ لَا تَبُثُّ حَدِيْفَنَا تَبْغِيْنًا وَلَا تُنقِّثُ مِيْرَتَنَا تَنْقِيْنًا وَلَا تُمُلُّ بَيْتَنَا تَغْشِيْشًا قَالَتْ خَرَجَ آبُو زَرْعٍ وَالْآوْطَابُ تُمْخَضُ فَلَقِىَ امْرَاةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تُحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِى وَ نَكَحَهَا فَنَكَّحُتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَاخَذَ خَطِّيًّا وَ اَرَاحَ عَلَىَّ نَعَمًا ثَرِيًّا وَآغُطانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا قَالَ كُلِى اُمَّ زَرْعٍ وَ مِيْرِى آهْلَكِ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَىٰ ءٍ ٱعْطَانِى مَا بَلَغَ ٱصْغَرَ آنِيَةِ آبِى زَرْعٍ قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ لِي رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ لَكِ كَابِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ ـ

بھلا اُس کی کیاتعریف کرے اس کے بڑے بڑے بڑے برت ہروت بھرے کے بھرے رہتے ہیں۔ اس کا گھر بڑا کشادہ ہے اور ابو زرع کا بیٹا بھلا اس کے کیا کہنے کہوہ بھی ایساد بلا پتلا چھریرے جسم والا کہ اس کے سونے کا حصیرم ونا زکشاخ یا تلوار کی طرح باریک بھری کے بیچے کی ایک وتل سے اُس کا بیٹ بھرنے کے لیے کافی۔ ابوزرع کی بیٹی کہ اس کے کیا کہنے کہوہ اپنی ماں کی تابعدار باپ کی فرمانبردار موٹی تازی سوکن کی جلن تھی۔ ابوزرع کی باندی کا بھی کیا کم ل بیان ٹروں کہ گھر کی بات وہ بھی باہرجا کرنہیں کہتی تھی ۔ کھانے کی چیز میں بغیرا جازت کے خرچ نہیں کرتی تھی اور گھر میں کوڑا کرکٹ جمع نہیں ہونے ویتی تھی بلکہ گھر صاف تھرار کھتی تھی۔ ایک دن صبح جبکہ دود جہ کے برتن بلوئے جارہے تھے۔ ابوزرع گھرے نکلے راستے میں ایک عورت پڑی ہوئی ملی جس کی کمر کے بنیچے چینے کی طرح دو بیچے دواناروں (لیعنی اُس کے پپتانوں) سے کھیل رہے تھے۔ بیں وہ عورت اسے کچھالی پیندآ گئی کہائں نے مجھے طلاق دے دی اوراُ سعورت سے نکاح کرلیا پھر میں نے بھی ایک شریف سر دار ہے نکاح کر لیا جوکہ شہبوار ہےاورسید سالار ہے اُس نے مجھے بہت کی نعتوں سے نواز ااور ہرنتم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑ ااُس نے مجھے دیا اور پیجی اُس نے کہا کہائے اُم زرع خود بھی کھااورا پنے میکے میں بھی جو پچھ چاہے بھیج دیے کین بات یہ ہے کہا گرمیں اس کی ساری عطاؤل کواکٹھا کرلوں تو پھربھی وہ ابوزرع کی چھوٹی ہی چھوٹی عطا کے برابرنہیں ہوسکتی۔سیدہ عائشہ جھٹا فر ماتی ہیں کہ ر سول التدشُنْ تَيْنُمُ نے (بیرسارا قصه سنا کر ) مجھ سے فرمایا: (اے عائشہ!) میں بھی تیرے لیےاسی طرح سے ہوں جس طرح کہ ابو زرع اُمّ زرع کے لیے ہے۔

بْنِ عُرْوَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ عَيَايَا ۗ طَبَاقًاءُ وَلَمْ ﴿ جِــ

(١٣٠٧)وَ حَدَّتَنِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ حَدَّتَنَا (٢٣٠٧) حضرت بشام بن عروه طِلْنَوْ سے اس سند كے ساتھ مُوْسَى بْنُ إِسْمَعِيْلَ حَلَّاثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ ﴿ رُوايتُ نَقْلَ كَيَّ عَلِيكِن اس روايت ميں معمولى كنظوں كار دوبدل

يَشُكَّ وَ قَالَ قَلِيْلَاتُ الْمَسَارِحِ وَ قَالَ وَ صِفْرُ رِدَائِهَا وَ خَيْرُ نِسَائِهَا وَ عَقْرُ جَارَتِهَا وَ قَالَ وَلَا تَنْقُثُ مِيْرَتَنَا تَنْقِيْنًا وَ قَالَ وَأَعْطَانِي مِنْ كُلَّ ذِي رَائِحَةٍ زَوْجًا.

#### باب: نبي مَنْ عَيْنِهُم كَي بيثي حضرت فاطمه طِي عِنْ عَنْ السَّ فضائل کے بیان میں

(۲۳۰۷) حفرت مسور بن مخرمه فراتینی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله تنافیزیم کومنبر بر فرماتے ہوئے سنا کہ ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اپنی بٹی کے نکاح حضرت علی ﴿ اللَّهُ بِينِ الْي طالب کی اجازت و كلى تومين ان كواجازت نبين دول كار پھر (آپ شُوَيَّمُ نے فر مايا) میں ان کوا جازت نہیں دوں گا کچر ( آپ صلی القدعایہ وسلم نے فر مایا ) میں ان کواجازت نہیں دول گا مگر رپہ کہ ابو طالب کے بیٹے علی ڈھٹنے میری بیٹی کوطلاق دینا پیند کریں اور ان کی بیٹی ہے نکاح کریں کیونکہ میری بٹی میرا ایک تمزاہے۔ مجھے شک میں ڈالتا ہے جو کہ أے شک میں ذالتا ہے تکلیف دیت ہے مجھے وہ چیز کہ جوأہے تکلیف و ئیں ہے۔

#### ٣٠١١: باب مِّنُ فَضَآئِلِ فَاطِمَةَ (بِنُتَ النبتي علله )

(٢٣٠٤)حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوْنُسَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا لَيُثٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْن اَبى مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ آنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّثَهُ انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ بَنِي هِشَام بُن الْمُغِيْرَةِ اسْتَأْذُنُونِي آنُ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَالِبِ فَلَا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُحِبُّ ابْنُ أَبِي طَالِبِ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَ يَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيُبُنِي مَا رَابَهَا وَ يُوْذِيْنِي مَا آذَاهَا.

(١٣٠٨)وَ جَدَّثَنِي آبُو مَعْمَرِ السَّمْعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وعَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ عَنْ إِنَّمَا فَاطَمَةُ بَضْعَةٌ مِنِي يُوْذِيْنِي مَا آذَاها۔

(١٣٠٩)حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَغْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنِ الْوِلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّوِّلِيُّ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَةُ أَنَّ عَلِيًّ ابْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَةُ أَنَّهُمْ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عِلِيٌّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلُ لَكَ اللَّي (مِنْ) حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَا قَالَ لَهُ هَلْ أَنْتَ مُعْطِيٌّ سَيْفَ رَسُوْلِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنِّى آخَافُ اَنْ يَغُلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ اَعْطَيْتَنِيْهِ لَا يُخْلَصُ اِلَّيْهِ اَبَدًا حَتَّى تَبْلُغَ نَفْسِى إِنَّ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بْنَ اَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ آبِي جَهُلٍ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَٰلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَلَا وَآنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّى وَإِنِّى ٱتَحَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِيْنِهَا قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَٱثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَٱحْسَنَ قَالَ حَدَّثِنِي فَصَدَقِنِي وَ وَعَدَنِي فَٱوْفِي لِي وَإِنِّي لَسْتُ اُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا اُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بنْتُ عَدُوّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا ابَدًا۔

(١٣١٠)حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ

(۲۳۰۸) حفرت مسور بن مخر مدرضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد تعالی عند ارشاد فرمایا: فاطمہ رضی القد تعالی عنها میرا مکزا ہے جھے تکلیف دیتی ہے وہ چیز کہ جواسے تکلیف دیتی ہے۔

(۱۳۰۹)حضرت على بن حسين طائفة بيان كرتے بين كه وہ جس وقت حضرت حسین طانور کی شہادت کے بعد مدینه منورہ میں بزید بن معاویہؓ کے پاس آئے تو ان سے حضرت مسور بن مخر مہؓ نے ملا قات کی اوراُس سے کہنے لگے اگرآ پ کو جھھ سے کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھے مم كريں \_انبول نے كہا كدييں نے أن سے كہا كنييں (یعنی مجھے آپ ہے کوئی کا منہیں) حضرت مسور ٹن مخرمہ نے اس ے کہا کہ کیا آپ مجھے رسول الله مُناتِیْزُ کی تلوار عنایت کرویں گے (محفوظ کرنے کی خاطر) کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ زبردتی آپ سے (بیتکوار) چھین نہلیں۔اللّہ کی تتم الگرآپ وہ تعوار مجھے عنایت کردیں گے تو جب تک میری جان میں جان ہے اُس تعوار کو مجھ سے کو کی نہیں لے سکے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت فاطمه بیف کے ہوتے ہوئے ابوجہل کی بٹی کو نکاح کا نیغام بھیجا تو میں نے رسول الله مُن تَقِيمُ مع منبر پر خطبه دیتے ہوئے سنا اور میں ان دنوں جوان ہو چکا تھا تو آپ نے فر مایا: فاطمہ (میرےجم ) کا ایک عَمْرًا ہےاور مجھے ڈر ہے کہ تبیں ان کے دین میں کوئی فتنہ نہ ڈِ ال دیا جائے۔راوی کہتے ہیں کہ چرآ پاسے ایک داماد جو کہ عبر تمس کی اولاد میں سے تھا اُس ہے ذکر فرمایا اور ان کی دامادی کی خوب تعریف بیان کی اورآب نے فرمایا انہوں نے مجھ سے جوبات بیان کی تھی بیان کی اورانبول نے مجھ سے جووعدہ کیاتو اُسے پورا کیااور میں کسی حلال چیز کوحرام نہیں کرتا اور نہ ہی کسی حرام چیز کوحلال کرتا ہول لیکن اللہ کی قشم! اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے وشمن کی بیٹی ایک ہی جگہ بھی بھی اکٹھی نہیں ہو تکتیں۔

(۱۳۱۰) حضرت مسور بن مخرمه البيني خبر دية بين كه حضرت على

آخْبَرَنَا آبُو الْيَمَانِ آخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخْبَرَنِي عَلِيٌّ بُنُ حُسَيْنِ اَنَّ الْمِسُورَ بُنَ مَخْرَمَةً آخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بْنَ آبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ آبِى جَهْلٍ وَ عِنْدَهُ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْهَا بِنْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا

سَمِعَتْ بِلْلِكَ فَاطِمَةٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَنَحَدَّتُوْنَ آنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَ هَٰذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا

ابْنَةَ آبِي جَهْلٍ قَالَ الْمِسْوَرُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي

أَنْكُخْتُ اَبَا الْعَاصِ بُنِ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثَنِى فَصَدَقَنِى

وَإِنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِنِّى وَإِنَّمَا اَكُرَهُ اَنْ يَفْتِنُوْهَا وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ

بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بِنْتُ عَدُوٍّ

اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ اَبَدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ۔ ۚ

(ا٣٣)وَ حَدَّثَنِيْهِ أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا وَهُبِ يَعْنِي ابْنَ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَغْنِى ابْنَ

رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً.

(١٣١٢)حَدَّلَنَا مَنْصُورُ بْنُ آبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمَ يَغْنِي ابْنَ سَغْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا حِ وَ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَةُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فَسَارَّهَا فَبَكَّتُ ثُمَّ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقُلْتُ لِفَاطِمَةَ مَا هَلَا الَّذِي سَارَّكِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتِ ثُمَّ سَارَّكِ فَضَحِكْتِ قَالَتُ سَارَّنِي ﴿

جہنڈ بن ابی طالب نے ابوجہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا حالانکہ حضرت علی مِنْ عَنُورُ کے پاس رسول الله مَنَّ عَنْدُلِم کی بینی حضرت فاطمه مِنْ اللهُ تھیں تو جب حضرت فاطمہ جھٹنانے بیہ بات سنی تو وہ نبی منگانتینا کی خدمت میں آئیں اور عرض کرنے لگیں کہ آپ کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیٹیوں کے لیے غصے میں نہیں آتے اور علی دہنی ہیں جو کہ ابوجهل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں مسور طاتین کہتے ہیں کہ پھر نی مُن قَیْنِاً کھڑے ہوئے تو میں نے آپ سے سناجس وقت کہ آپ نے تشہد پڑھا پھرآپ نے فر مایا: اما بعد! میں نے ابوالعاص بن رئيع طالف سے اپني بيل ندنب طاف كا تكار كر ديا۔ أس في جو بات مجھ سے بیان کی بچ بیان کی اور حفرت فاطمہ بن ف محد (مَنْ اللَّهُ عُمْر) کی بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میں آس بات کونا پیند سمجھتا ہوں کہ لوگ أس كے دين يركوني آفت لائيں دالتدكي تم التد كرسول كى بنی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی بھی ایک آ دمی کے پاس آٹھی نہ ہوں گی۔راوی کہتے ہیں کہ حفزت علی فرائن نے (جب آن کی بات سنى) تو نكاح كا پيغام چھوڑ ديا۔

(۱۳۱۱) حفزت زہری اس سند کے ساتھ ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

(١٣١٢) سيّده عا تشصديقه عِنْهُ فروق بين كدرسول المتعَلَّقَةُ فَم في ائي بيني حضرت فاطمه طاعنا كوبلايااوران كيكان مين أن سيكوئي بات فر مائی تو وہ رو پڑیں پھر آپ نے اُن کے کان میں ان سے کوئی بات (دوباره) فرمائی تو وه ہنس پڑیں۔سیّدہ عائشہ طیخنا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ بڑتھا ہے بوچھا کہ تمہارے کان میں رسول اللدَّمَا لَيْنَا فِي كيا فرماياجس كى وجد سے تم روير يں پھر آپ نے كيحمة فرمايا توتم بنس برسي؟ حضرت فاطمه ورها ن فرمايا كه يهل آپ نے میرے کان میں خردی کدمیری موت قریب ہے تو میں رو پڑی پھرآپ نے میرے کان میں مجھے خبر دی کہ (اے فاطمہ بڑھیٰ)

فَآخْبَرَنِي بِمَوْتِهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَآخْبَرَنِي آتِي أَوَّلُ مَنْ يَتْبَعَهُ مِنْ أَهْلِهِ فَضَحِكْتُ

(١٣١٣)حَدَّنَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةً عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِّيَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ كُنَّ أَزُوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَةً لَمْ يُغَادِرُ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَاقْبَلَتُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تَمشِي مَا تُخْطِي ءُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبُ بِهَا فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ آجُلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَكَتْ بُكَاءً شَدِيْدًا فَلَمَّا رَأَىٰ جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتُ فَقُلْتُ لَهَا خَصَّكِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِيْنَ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكَتُهَا مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَى ُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا كُنْتُ اُفْشِي عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ سِرَّةً قَالَتُ فَلَمَّا تُولِقِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا حَدَّثْتِنِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ آمَّا الْآنَ فَنَعَمْ آمًّا حِيْنَ سَارَّنِي فِي الْمَرَّةِ الْأُولِي فَٱخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَيْنِ وَإِنِّي لَا أَرَى الْاَجَلَ اِلَّا قَلِد افْتَرَبَ فَاتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِي فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ آنَا لَكِ قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَانِي الَّذِي رَآيْتِ فَلَمَّا رَآيٰ جَزَعِي سَارَّنِي النَّانِيَةَ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ اَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونِي سَيّدَةَ نِسَاءِ الْمُوْمِنِيْنَ أَوْ سَيِّدَةً نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالَتْ فَضَحِكُتُ ضَحِكِي الَّذِي رَآيْتِ.

تو سب سے پہلے میرے گھروالوں (اہلِ بیت) میں سےمیرا ساتھ دے گی تو پھر میں ہنس پڑی۔

( ١٣١٣) سيّده عائشه فيها عروايت بك ني مَا يُعَيِّم كي ساري از واج مطہرات رضی التدعنہن آپ کے پاس موجود تھیں۔ اُن میں ے کوئی بھی زوجہ مطہرہ غیر حاضر نہیں تھی تو اس دوران حضرت فاطمه ولافنا تشريف لائيس اور حفرت فاطمه ولافنا كالحيلن كا انداز فاطمہ بڑن کو دیکھا تو آپ نے ان کوخوش آمدیداے میری بیٹی فرمایا۔ پھرآ پ نے حضرت فاطمہ طابق کواٹی دائیں یااٹی ہائیں طرف بھالیا پھرآ پ نے حضرت فاطمہ بھتنا کے کان میں خاموثی ے کوئی بات فرمائی تو وہ بہت سخت رونے لگیس تو جب آپ نے حفرت فاطمه ﴿ فَيْ كَابِيهِ حَالِ وَ يَكُمَّا نَوْ بِكُمْرِ دُوبِارُهُ آپ نے أَن كے كان ميں پچھفر مايا تو وه بنس پڙي (سيّده عائشه طاقنا فرماتي ٻين كه) میں نے حضرت فاطمہ ﷺ علیہ کہا کہ رسول المتد سُلَا اللَّهِ مُلَا اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلَّاللَّهِ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلَّالِكُ اللَّهِ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلَّاللَّهِ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلَّاللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلَّاللَّهُ مُلْ اللَّهِ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلِّلِي اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلِّ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلَّا لَمُلِّلَّالِمُ اللَّهِ مُلْكُولًا مُلَّالِمُ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْمُلِّ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلِّلِمُلِّلِي اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْمُلِّ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ مُلْكُولُولِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مُلْمِلًا اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مُلْمِلْ اللَّهِ مُلْمُلِمُ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ مُلْمُلِمُ اللَّهِ مِلْ اللَّالِي اللَّلَّمِ مُلِي اللَّهِ مُلِلَّا اللَّهِ مُلْمِلْمُ اللَّا لِمِلْمُ اللَّهِ مِلْم از داج مطبرات رضی التعنهن ہے ہٹ کر تچھ سے کیا خاص باتیں کی ہیں چرتم رو پڑیں پھر جب رسول الله مَا الله عَالَيْدَ الله عَلَيْدَ الله عَلَيْدَ الله عَلَيْدَ عَلَى ن أن سے يو جها كه رسول الله من الله على الله عن الله عن الله عنه ا حضرت فاطمه بن الم كمني كمين رسول الدَّمَنَّ اللَّهُ كَارِاز فاشْ نبين كروں گى \_ستيدہ عا ئشہ ٹھٹھنا فرماتی ہیں كە پھر جب رسول التد ٹکا ٹیٹیلم وفات یا گئے تو میں نے حضرت فاطمہ ڈھٹٹا کواس حق کی قتم دی جو میرا اُن پر تھا کہ مجھ ہے دہ بات بیان کرو جورسول اللہ عَالَیْتُمَا نے تم ے فرمائی ۔حضرت فاطمہ بٹائٹا کہنے لگی کہاب میں بیان کروں گی وہ بدکہ جس وقت آپ نے میرے کان میں پہلی مرتبہ بات بیان فر مائی که حضرت جبرئیل علیّها هرسال میرے ساتھ ایک یا دو مرتبه قرآن مجيد كا دَوركيا كرت تصاورات مرتبه حضرت جرئيل عايشان دومرتبدد ورکیا ہے جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ موت کا وقت قريب بوگيا ہے۔ پس تو الله سے ذرقی رہ اور صبر كر كونكه ميں تيرے

لیے بہترین پیش خیمہ ہوں (تو بیہن کر) میں رو پڑی جس طرح کہ تُو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ ہے۔ تو پھر آپ نے دوبارہ میرے کان میں جوبات فرمائی (وہ بیکہ)اے فاطمہ! کیا تُو اس بات پر راضی ٹہیں ہوجاتی کہتم مِؤمنوں کی عورتوں کی سردار ہویا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو۔ حضرت فاطمہ بڑتا فرماتی ہیں کہ (بیہن کر) میں بنس پڑی جس طرح کہ آپ نے مجھے ہنتے ہوئے دیکھاتھا۔

مرتبہ قر ''ن مجید کا دور کیا کرتے تھے اور اس مرتبہ دو مرتبہ دور کیا ہے۔میرا خیال ہے کدمیری وفات کا وفت قریب ہے اور تُو

میرے گھر دالوں میں سب ہے پہلے مجھ ہے ملوگ اور میں تیرے لیے بہترین پیش خیمہ ہوں گا (پیسنتے ہی )اس وجہ ہے میں رو

(١٣١٣)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُوٍ بْنُ ٱبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابِي حَدَّثَنَا زُكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتِ اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُغَادِرُ مِنْهُنَّ امْرَاةً فَجَاءَ تُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تَمُشِي كَانَ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِي فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ إِنَّهُ آسَرَّ إِلَّهَا حَدِيثًا فَبَكَّتُ فَاطِمَةُ رَضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحِكَتُ أَيْضًا فَقُلْتُ لَهَا مَا يُبْكِيْكِ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا رَآيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ خُزْنِ فَقُلْتُ لَهَا حِيْنَ بَكَتْ أَخَصَّكِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِه دُوْنَنَا ثُمَّ تَبْكِيْنَ وَ سَٱلْتُهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنِي إِنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ فَى الْعَامِ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَانِي إِلَّا قَلْهُ حَضَرَ اَجَلِى وَإِنَّكِ اَوَّلُ اَهْلِي لُحُوْقًا بِي وَ نِعْمَ السَّلَفُ اَنَا لَكِ فَبَكَيْتُ لِذَٰلِكَ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّبِي فَقَالَ آلَا تَرُضَيْنَ أَنُ تَكُوْبِي سَيَّدَةً نِسَاءِ الْمُوْمِنِيْنَ أَوْ سَيَّدَةً نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ فَضَحكُتُ لِذلِكَ.

(٦٣١٣) سيّده عا نَشه صديقه بنَ هَا هُـُهُ روايت ﴿ هِ كَهُ نِي مَنْ تَلْيَكُمْ كَي تمامعورتیں (یعنی از واج مطہرات رضی التدعنہن ) اکٹھی ہو کیں ۔ أن ميں ہے کوئی زوجہ مطہم ہ بھی غائب نہيں تھی تو اسی دوران حضرت کے انداز جیبا تھا۔ آپ نے فر مایا:اے میری بنی! خوش آمدید۔ حضرت فاطمه برثین کوآپ نے اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف بشماليا پيرآ أ نے حضرت فاطمه بینفا کے کان میں کوئی بات فرمائی تو حفرت فاطمه بين رو يري پھر آپ نے اى طرح حفرت فاطمه ویفا کے کان میں کوئی بات فر مائی تو پھروہ بنس بڑیں (سیدہ عائشہ ویشافرماتی ہیں کہ) میں نے حضرت فاطمہ ویشا سے کہا کہ آپ کس وجہ ہے روئیں تو حضرت فاطمہ 'بڑھٹا فر مانے لگین کہ میں رسول التدشن تَيْنَا كُوراز فاشْ نهيں كروں گى۔ ميں نے كہا: ميں نے آج کی طرح کی جھی ایسی خوثی نہیں دیکھی کہ جورنج والم ہےاس قدر قریب ہو۔ پھر میں نے حضرت فاطمہ بڑھا سے کہا کہ رسول اللہ سَنَ مَیْنَا نے ہم سے ملیحدہ ہو کر تجھ ہے کیا خاص بات فر مائی ہے بھرتم روپڑی ہواور میں نے حضرت فاطمہ پڑھنا ہے اس بات کے بارے میں بوچھا کہ آپ سَی ﷺ نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت فاطمه ﴿ عَنَّهُ فر مانے لگیس که میں رسول اللَّهُ عَلَيْتُهُم کا راز فاش نبیں كرنے والى ہوں۔ يہاں تك كه جب آپ كى وفات ہو گئي تو ميں نے حضرت فاطمہ ﴿ مُعَنا ہے میوجھا تو وہ کہنے لگیں کہ آپ نے مجھ ہے بیان فر مایا تھا کہ حضرت جبر کیل عایشا، ہرسال میرے ساتھ ایک

پڑی۔ پھر آپ نے میرے کان میں فرمایا: (اے فاطمہ!) کیا تو اس بت پر راضی نہیں کہ تُو مؤمن عورتوں کی سردار ہے یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو پھر میں بیرن کر بنس پڑی۔

حضرت فاطمہ ظافیا کے بیٹارفضائل احادیث کی دیگر کتب میں بھی موجود ہیں۔حضرت فاطمہ بیٹی آپ مُنگی فیٹم کی بیٹ سے سال پیدا ہوئیں۔آپ کا نام فاطمہ اور لقب زہراء تھا اور دنیا نے فانی سے برغبتی کی دوبہ ہے آپ کو بتو ل بھی کہا جاتا ہے۔آپ مُنگی فیٹم کی مربارک میں آپ مُنگی کی کہا جاتا ہے۔آپ مُنگی فیٹم کی دوبہ ہے ہوئی اور خوشحالی کے زمانے میں موجود ہونے کی دوبہ سے آپ فیٹی کی کو جسے آپ فیٹی کی کو جسے آپ فیٹی کی کو حضرت فاطمہ بڑھی سے بناہ محبت تھی۔ او میں حضرت علی جو بیٹی اور حضرت فاطمہ بڑھی کا کا حساری رقم حضرت عثان بڑھی نے اداکی اور اکا حکے گواہ حضرت ابو بکر جو بیٹی مضرت عمر جو بیٹی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف قرار پائے۔آپ کی شادی کا سارا سامان بھی حضرت ابو بکر جو بیٹی اور حضرت بال جو بیٹی نے نیو اس کے جو اس میں تین لوکے اور دولڑ کیاں تھیں۔ بعض مو زمین نے تین ہی لوکی ل تھی ہیں۔ حضرت زینب بڑھی کے حضرت دولر کیاں تھیں۔ بعض مو زمین نے تین ہی لوکی ل تھی ہیں۔ حضرت زینب بڑھی کے جو ماہ حضرت دولر کیاں تھیں۔ بھی مورت فاطمہ بڑھی کو مار کی کو خات کے جو ماہ بعد ہی اس دنیا سے دخصت ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر صد این بھی کو ماری کا کنات کے سردار کو گئیر کی جسم اطمر کا مکر ابوے کا شرف عاصل ہے۔ جبیا اور نہا بیت پا کہاز خاتوں تھیں اور حضرت فاطمہ بڑھی کو ماری کا کنات کے سردار کو گئیر کی جسم اطمر کا مکر ابوے کا شرف عاصل ہے۔ جبیا اور نہا ہو نے کا شرف عاصل ہے۔ جبیا اور نہا ہو نے کا شرف عاصل ہے۔ جبیا ادر بی احاد یث سے ظام ہرے۔

#### ٥٠١١: باب مِّنُ فَضَآئِلِ أُمِّ سَلَمَةَ (أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ) خِلْخِئَ

(١٣١٥) حَدَّنِيْ عَبُدُ الْاَعْلَى ابْنُ حَمَّادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ حَمَّادٍ مِنْ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ حَمَّادٍ حَدَّنَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْطْنَ قَالَ سَمِعْتُ ابِي حَدَّنَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لاَ تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ اَوَّلَ مَنْ يَدُخُلُ السُّوقَ وَلا آخِرَ مَنْ يَدُخُلُ السُّوقَ وَلا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطُنِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ قَالَ وَانْبَنْتُ آنَ جَبْرِيْلَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) الله عَنْهَ قَالَ وَانْبَنْتُ آنَّ جَبْرِيْلَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) الله عَنْهَا قَالَ فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَبِيَى الله مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْامِ سَلَمَةَ رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْامِ سَلَمَةَ رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْامِ سَلَمَةَ رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِامْ سَلَمَةً رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِامْ سَلَمَةً رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْامْ سَلَمَةً رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِامْ سَلَمَةَ رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِمُ إِمْ سَلَمَةً رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَسَلَمَةً رَضِى الله

# باب: أمّ المؤمنين حضرت أمّ سلمه طِيَّة كفضائل باب: أمّ المؤمنين حضرت أمّ سلمه طِيَّة كالمُوَّمنين على المائل الم

(۱۳۱۵) حضرت سلمان فی تئ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو تو سب سے پہلے بازار میں داخل نہ ہواور نہ ہی سب کے بعد بازار سے نکل کیونکہ بازار شیطان کا معرکہ ہے اوراس جگہاں کا حجنڈا گاڑا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان بی تی نئ فرماتے ہیں کہ حضرت جرکیل علینا، نی تی تی فیلی خدمت میں تشریف لائے اور حضرت اُم سلمہ می تی آپ کے باس تھیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت اُم سلمہ می تی آپ سے باتیں کرنے گئے پھر کھڑے ہوئے تو اِللہ کے نی می تی تی کہ حضرت اُم سلمہ بی تی نہ میں کہ یہ کون تھے؟ حضرت اُم سلمہ بی تی نہ میں کہ یہ حضرت دحیہ کبلی فراتی تھے؟ حضرت اُم سلمہ بی تی فرماتی ہیں کہ یہ حضرت دحیہ کبلی فراتی ہیں کہ اللہ کی قسم! میں تو انہیں تو انہیں تو انہیں تو انہیں تو انہیں تو انہیں

تَعَالَىٰ عَنْهَا مَنْ هَذَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَتُ هذَا دِحْيَةُ حضرت وحيدكبي فِينَا بِي بَمْ بَصْ يبان تك كدمين في الله ك نی مُنْ اللّٰ الله الله الله عناد آب ماری خبران سے بیان فر مار سے تھے۔ راوی حضرت سلمان طرقن فرماتے میں کہ میں نے حضرت ابوعثان فرمایا:حضرت اسامه بن زید طالبیو سے۔

الْكُلُبِيُّ قَالَ فَقَالَتُ اثُّمُّ سَلَمَةَ ايْمُ اللَّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرَنَا ٱوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لِٱبِي عُثْمَانَ مِمَّنُ سِمِعْتَ هَذَا قَالَ مِنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدُ

**تعشیریج** 🥱 اِس ماپ کی حدیث مبار که میں اُمّ اِکمؤمنین حضرت اُمّ سلمہ کھٹھا کی فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سیّدالملا تکہ حضرت جبرئیل عیبلا کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ حضرت دحیکلبی طابعیّن صحابی کی شکل وصورت میں آ پ ٹائیٹیّز کی خدمت میں تشریف لایا كرتے تھے حضرت أم سلمه والفنا كى اس سے بر هكراوركياعظمت بوسكتى ہے كة بنے جبرئيل عليا، كوديكھا وحضرت ام سلمه ورجفا كا اصل نام ہندتھا۔ ابوامیقریشی محزومی کی بیٹی تھیں۔والیہ ہ کانہ ما تکہ بنت عامر بن رسید کنعانی تھا۔ آپ کا پہا انکاح پچاز ادبھائی ابوسلمہ بن عبدالاسد مخزوم سے ہوا۔ آپ کے خاوندغزوہ اُحد میں شہید ہو گئے۔حضرت اُمّ سلمہ بی فرماتی میں کہ شہادت سے چندون سمید میرے خاوندابوسمہ گھر آئے اور فرمانے لگے کہ آج میں رسول المد مائی اللہ سے ایک عدیث سن کر آیا ہوں۔ بیصدیث میرے لیے ونیاو مافیہا ہے بہتر ہے وہ یہ کہ جس آ دمی کوکوئی مصیبت پنچے تو وہ انا الله وانا اليه راجعون پڑھے اور پھراس كے بعديد دُعاما سكّع: ((الملهم عندك احسنب مصيبي هذه اللهم اخلفني بنحير منها)) (مسلم وترندي) "اے الله! ميل تجھے اپني اس مصيبت ميل اجركي أميدركتا ہوں۔اےاللہ! تو مجھےاس کانعم البدل عطافر مائے گا۔'' (سیرت المصطفیٰ 'جلدسوم' ص۲۰۵ ) حضرت أمّ سلمہ پینٹا فر ماتی ہیں که ابوسلمہ والنز كانتقال كے بعد بدحديث مجھے ياوآئي تو سوچا كه ابوسلمه والنزاسي بہتر مجھےكون ملے گامگر چونكدرسوں التدمني تيزيز كافر مان مبارك تھا اس لیے پڑھلیا۔ چنانچے بیدو عااللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگئ تو میری عدت گزرنے کے بعدرسول اللہ مُن فیلم نے مجھے نکاح کا پیام بھیج ویا تو میں نے چند عذر بیش کیے کہ میری عمر زیادہ ہے میرے بتیم بچے میرے ساتھ ہیں میں غیرت کی وجہ سے حوصلہ نہیں یاتی تو آپ مل فیاؤ کم نے جواب میں فر مایا کے میری عمر تجھے نے یا وہ ہے۔ تمہارا کنبدالقداوراس کے رسول کا کنبد ہے۔ القدے دُی کروں گا کدوہ نا زک مزاجی جس کا تمہیں ڈرہے وہ تچھ سے جاتی رہے۔ چنانچی<sub>ا</sub> کے طاقیۃ کا بیٹا کے والے اور پھروہ احساس ختم ہوگیا ۔ ماہ شوال م صکومیں آپ کا ٹیٹیا کے حلقہ ز وجیت میں شامل ہوگئی۔ دس درہم آپ کامہرمقرر ہوا۔ یزید بن معاویہ وہنؤ کی خلافت کے زبانہ ۲۰ رجب ۲۲ ھے کومدیند منورہ میں حضرت أُمّ سلمه بنتها كانتقال موا-حضرت ابو هريره والتناف تيك نماز جناز ويرها ألى اور جنت البقيع مديندمنور ومين مدفون موكنيس-(اسدم میں صحابہ کرام بھائیم کی آئینی حثیت)

## باب: أُمِّ المؤمنين حضرت زينب طِيُّتُهُا كَ فضائل

## ١٠٧: باب مِّنُ فَضَآئِلِ زَيْنَبَ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ

#### کے بیان میں

(٦٣١٦) أُمْ المؤمنين سيّده عا نشه صديقه التي فرماتي بين كهرسول التَّمَّ الْقَيْلِ نَ (ابنی از واج مطهرات) سے فرمایا کیتم میں ہے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے

(١٣١٢)حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ٱبُو ٱحْمَدَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْن طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِنْتِ

طَلْحَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ بُولِ كَلْوَسَارِي ازواجِ مطهرات رضي التعنهن اپنے اپنے ہاتھ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نائِ لكيس تاكه ية عِلى كرس ك باته ليج بير سيده اَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِنِي اَطُولُكُنَّ يَدًا قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ عَاسَتُه اللَّهُ فَرَماتَي مَيْن كه بم سب ميں سے زيادہ لمبے ہاتھ حضرت اَيَّتُهُنَّ اَطُولُ يَدًا قَالَتُ فَكَانَتُ اَطُولُنَا يَدًا زَيْنَبُ لِلاَتَّهَا لَي نين رَيْنَ عَلَى عَصْ كونكه وه اسِين باتھ سے محنت كرتى اور صدقه و خبرات دیتھیں۔

خُلاَ النَّالِيِّ النَّالِيِّ : ال باب كى حديث مبارك مين آپ عَلَيْظُ ن اپني از واج مطهرات رضى ابله عنهن سے فرمایا كهم ميں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لیے ہول گے۔امام نووی مینید فرماتے میں کہ لیے ہاتھوں سے آپ منافیظم کی مراد سخاوت تھی اور حفزت زینب چونکہ سخاوت کرنے میں سب سے آ گے تھیں ورند در حقیقت ظاہراً تو حفزت سودہ فی تھا کے ہاتھ کمبے تھے۔

باب:حضرت أمّ ايمنُّ كے فضائل كے بيان ميں (١٣١٧) حفرت انس طِيْنَ فرمات بين كدر سول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْمُ العَرْضَ اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن مِن الللهُ مِن اللهُ مِن ال أُمَّ المِن اللَّهُ كَلَ طرف تشريف لے كئے تو ميں بھى آپ كے ساتھ چل بڑا۔ حضرت اُم ایمن النظامای برتن میں شربت لے کر آئیں۔حضرت انس والنؤ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ روزہ کی حالت میں تھے یا آپ نے ویسے ہی اسے واپس لوٹا دیا تو حضرت أم ايمن برين آپ رچلان كيس اور آپ رغصه مون

(۲۳۱۸) حفرت الس طالفي سے روایت ہے کہ حفرت الو بكر طالفيا نے رسول اللہ مُثَاثِینَا کم کی و فات کے بعد حضرت عمر خاتاتۂ سے فر مایا کہ مارے ساتھ حضرت أم ايمن في الله كى طرف چلوتا كه بم أن كى زيارت (ملاقات) كريس جس طرح كه رسول التدمني فينظم أن كي زیارت کے لیے جایا کرتے تھے تو جب ہم حضرت اُمّ ایمن پڑٹنا کی طرف پہنچے تو وہ رونے لگ گئیں۔ دونوں حضرات (حضرت الوبكر وعمر نظية ) نے حضرت أمّ اليمن نظية سے فر مايا: آپ كيول روتى بين جواللدك ياس بوهاس كرسول الله مَالليْنَا كُلُ لي بهتر ہے۔حضرت أمّ اليمن برائين كمنيكيس كه ميں اس وجہ ہے نہیں روتی کہ میں بینہیں جانی کہ جو کچھاللہ کے پاس ہےوہ اُس کے رسول مُنَّیْنِیْم کے لیے بہتر ہے بلکہ اس وجہ سے روتی موں کہ

١٠٠ إ: باب مِّنُ فَضَآئِلِ أَمِّ أَيْمَنَ خِلَيْهُمُا (٦٣١٤)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ أَبْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَنَ أَبْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيْهِ شَرَابٌ قَالَ فَلَا أَذْرِى أَصَادَفَتْهُ صَائِمًا أَوْ لَمْ يُرِدُهُ فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ

كَانَتُ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَ تَصَدَّقُ۔

عَلَيْه وَ تَذَمَّرُ عَلَيْه.

(١٣١٨)حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ اخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ البُّو بَكُورٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَغْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ انْطَلِقُ بِنَا اللِّي أَمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا نَزُوْرُهَا كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا الِّيهَا بَكَّتْ فَقَالَا لَهَا مَا يُبْكِيْكَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا آبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ آعُلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى

المحابة المحاب

آسان سے وحی آنی منقطع ہو گئی۔ حضرت اُمّ ایمن بڑھنا کے

الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يُنْكِيَانٍ مُعَهَار يه كينے ہےان دونوں حضرات كو

یہ کہنے سے ان دونوں حضرات کو بھی رونا آ گیا اور پھر یہ دونوں حضرات بھی حضرت اُمم ایمن طاق کے ساتھ رونے لگ گئے۔ خُلاَ صَلَّمَ الْمَبْالِیْنِ : حضرت اُمِ ایمن طاق نے رسول الله مُؤَلِّدُ آئِلَی بھی میں تربیت کی تھی۔ آپ مُؤلِّدُ آئِلُ الله کا ایمن طاق کے ایمن طاق کی اور یہ آپ میں کا ایمن طاق میں کہ اللہ ہے اس وجہ سے آپ مُؤلِّدُ مایا کرتے تھے کہ حضرت اُم ایمن طاق میری والدہ کے بعد میری دوسری والدہ جی ۔ (نودی ج:۱)

## ١٠٨: باب مِّنُ فَضَآئِلِ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ وَّ بِلَالٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم

(١٣١٩) حَدَّنَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ السُّحْقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَيْدٌ لَا يَدْخُلُ عَلَى اَحَدِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّا عَلَى اَزْوَاجِهِ اللَّا أُمِّ سُلَيْمٍ فَانَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقِيْلَ لَهُ فِي ذلك فَقَالَ إِنِّي اَرْحَمُهَا فُتِلَ اَخُوهَا مَعِيَ۔

(١٣٢١) حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا وَيُدُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا وَيُدُ بْنُ الْمِ سَلَمَةَ وَيُدُ بْنُ الْمِ سَلَمَةَ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِي سَلَمَةَ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمِي سَلَمَةَ الْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ (بْنُ) الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ أُرِيْتُ الْمَجَنَّةَ فَرَايَّتُ الْمُرَاةَ اللهِ عَلْحَةَ ثُمَّ سَمِعْتُ حَشْحَشَةً المَامِي فَإِذَا بِلَالْ۔

۱۰۹ باب مِّنُ فَصَائِلِ اَبِي طَلْحَةَ الْآنُصَارِيِّ طِلْتَنِيْ

باب: حضرت انس بن ما لک طِلْتُنْ کی والدہ اُمّ سلیم طِلْتُنْ اور حضرت بلال طِلْتُنْ کے فضائل کے بیان میں

(۱۳۱۹) حضرت انس جلین سے دوایت ہے کہ نی تَلَقِیْنَا پی ازواجِ مطهرات رضی الله عنها و اور حضرت اُم سلیم بھٹنا کے علاوہ کس کے مال نہیں جایا کرتے تھے۔ آپ سے اس بارے میں یو چھا گیا تو آپ نے اُن کا بھائی میر سے ساتھ مارا گیا۔

(۱۳۲۰) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند نبی مَثَالِیْ اللهٔ اللهٔ الله والله مواتو میں نے کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں کسی کے چلنے کی آواز سی ۔ میں نے کہا: میکون ہے؟ وہاں والوں نے مجھے بتایا کہ مین ممیصاء بنت ملحان حضرت انس جھٹنے کی والدہ

(۱۳۲۱) حضرت جابر بن عبدالقد پڑھؤ سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے جنت وکھائی گئ تو میں نے ابوطلحہ فرینٹو کی بیوی (لینی حضرت اُمّ سلیم بڑھؤ) کو وہاں دیکھا۔ پھر میں نے ایپنے آگے چلنے والے کی آوازسی دیکھاتو وہ حضرت بلال جڑٹوئ

باب: ابوطلحہ انصاری وٹائٹنڈ کے فضائل کے بیان میں

صحيح مسهم جلدسوم

(۲۳۲۲) حفرت انس جينيز بروايت ہے كه حفرت ابوطلحه طبينيز كاليك بينا جوكه حفزت أمّ سليم بن فناسے تھا' فوت ہو گيا تو حضرت أُمْ سليم ﴿ يَعْنَا نِے اپنِے گھروالوں سے کہا کہتم ابوطلحہ ﴿ اللَّهُ كُواس كے بینے (کے فوت ہونے) کی خبر بیان نہ کرنا بلکہ میں خوداُن ہے ب كرول گى \_حضرت انس طوئنَهُ فرماتے ہیں كه پھرحضرت ابوطلحه طابقیّا آئے تو اُم سلیم جھنا اُن کے سامنے شام کا کھانالا میں۔انہوں نے کھانا کھایااور پیا پھرام سلیم ہڑتھ نے ان کے لیے خوب بناؤ سنگھار كيا يبال تك كه حضرت الوطلحه طِينَيْزُ نِي أُمْ سليم مِنْفِنا سے بم بسترى كى توجب امسليم دون نے ديكھاكه وه خوب سير مو كئے ميں اوران كے ساتھ صحبت بھى كر لى ب تو پھر حضرت أم سليم والفنا كہنے لگیں:اےابوطلحہ! آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پچھلوگ سی کوکوئی چیز اُدھار دے دیں پھر و ولوگ اپنی چیز واپس مانگیں تو کیا وہ اُن کو واپس کرنے سے روک سکتے ہیں؟ حضرت ابوطلحہ طالعی نے کہا: نہیں۔حضرت اُمْ سلیم مرتفظ کہنے لگیں کہ میں آپ کو آپ کے بیٹے كى وفات كى خبر ديتى بول \_حضرت ابوطلحد طِلْتَيْهُ (بيهن كر) غصے ہوئے کو نے مجھے بتایا کیوں نہیں۔ یہاں تک کہ جب میں آلودہ ہوا پھرتو نے مجھے میرے بیٹے کی خبر دی۔ پھر حضرت ابوطلحہ طانتیا جلے يهال تك كەرسول اللەشكاڭلۇغ كى خدمت ميں آگئے اور آپ كواس چيز كى خبروى تورسول التدمن ليَيْنِ في مايا: التد تعالى تمبارى كزرى رات میں برکت عط فرمائے۔راوی کہتے ہیں کہ پھرحضرت اُم سلیم جاتف سلیم ناتیفا بھی آ ب کے ساتھ تھیں اور رسول القد مُلاثیفی جب سفر ہے واپس مدینه منوره آتے تھے تو رات کو مدینه منوره میں داخل نہیں ا ہوتے تھے۔ جب لوگ مدیند منورہ کے قریب پہنچ تو حضرت اُم سلیم ا الله المار وز ہ ( یعنی بچ کی پیدائش کے وقت کا درد ) شروع ہو گیا اور حفرت ابوطلحه طِلْعَيْدُ أَن ك بِإس تضمر ك اوررسول التم فَالْيَوْمُ جِل یزے۔حضرت ابوطلحہ حلینیٰ کہنے لگے:اے میرے بروردگار! تو (١٣٢٢)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنِسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَاتَ ابْنُ لِآبِي طَلْحَةً مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَتْ لِٱهْلِهَا لَا تُحَدِّثُوا ۚ اَبَا طَلُحَةَ بِالْنِهِ حَتّٰى اَكُوْنَ آنَا اُحَدِّثُهُ قَالَ فَجَاءَ فَقَرَّبَتُ اللَّهِ عَشَاءً فَاكَلَ وَ شَرِبَ قَالَ ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ ٱخْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذٰلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَمَّا رَاتُ آنَّهُ قَدُ شَبِعَ وَاصَابَ مِنْهَا قَالَتْ يَا اَبَا طَلْحَةَ اَرَآيْتَ لَوْ اَنَّ قَوْمًا اَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ اَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ آلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوْهُمْ قَالَ لَا قَالَتْ فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ قَالَ فَغَضِبَ فَقَالَ تَرَكُتِنِي حَتَّى تَلَطَّخْتُ ثُمَّ ٱخْبَوْتَنِي بِالْنِي فَانْطَلَقَ حَتْي اَتٰي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَافِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا قَالَ فَحَمَلَتُ قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّى الْمَدِيْنَةَ مِنْ سَفَرٍ لَا يَطُرُقُهَا طُرُوقًا فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَضَرَبَهَا الْمَخَاصُ فَاحْتُبُسَ عَلَيْهَا آبُو طَلْحَةَ وَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ آبُو طَلْحَةَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ إِنَّهُ يُغْجِبُنِي أَنْ أَخُرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ وَٱذْخُلَ مَعَةٌ إِذَا دَخَلَ وَقَدِ اخْتُبِسْتُ بِمَا تَوَىٰ قَالَ تَقُوْلُ أُمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا يَا اَبَا طَلُحَةَ مَا آجِدُ الَّذِي كُنُّتُ آجِدُ انْطَلِقُ فَانْطَلَقْنَا قَالَ وَ ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِيْنَ قَدِمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ لِي أُمِّي يَا أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لا يُرْضِعُهُ آحَدٌ حَتَّى تَغُدُوَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَادَفُتُهُ وَمَعَةً مِيسَمٌ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ لَعَلَّ اثَّمَّ سُلَيْمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَلَدَتْ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَوَضَعَ ٱلْمِيْسَمَ قَالَ وَجِنْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ وَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجُوَةٍ الْمَدِيْنَةِ فَلاَكَهَا فِي فِيْهِ حَتَّى ذَابَتْ ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

انْظُرُوا اِلَى حُبِّ الْآنْصَارِ التَّمْرَ قَالَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَ

سَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ

تکلیں اور مجھے آپ کے ساتھ داخل ہونا پیند ہے جب آپ داخل ہوں لیکن (اے پروردگار!) تو جانتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں رک كيابول- حفرت اس والفيز كت بي كه حفرت أمّ سليم والفيز كهني لگیں: اے ابوطلحہ! مجھے اب اس طرح در ذہیں ہے جس طرح پہلے دروهی \_ چلو ہم بھی چلتے ہیں \_ حفرت انس طاتی کہتے ہیں کہ جس وقت وه دونوں مدینه میں آ گئے تو پھرحضرت أمّ سلیم بڑھا كووہى در دِز ه شروع ہوگئ چرایک بچہ پیدا ہوا۔حضرت انس طافیۂ فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا: اے انس! کوئی اس بیچے کو دو دھ نہ

جانتا ہے کہ مجھے تیرے رسول کے ساتھ نکانا پند ہے۔ جب آپ

بلائے یہاں تک کہ جب صبح ہوگئ تواہے رسول اللهُ مَنْ لِيَنْظِم کی خدمت میں لے کر جانا پھر جب صبح ہوئی تو میں نے اس بچے کو اُٹھایا اوررسول التدمنا لينظم كي طرف چل برا -حفرت انس طافي كت بين كريس في ديما كرآب ك باته مين اونول كوداغ ديخ كا آله بن جب بن في مجمع و يكها تو آب في فرمايا: شايدكه يد بي حضرت أمّ سليم النه في النا عن من عن من المركبيا: بي بال! تو پھر آپ نے وہ آلدا پنے ہاتھ سے رکھ دیا اور میں نے وہ بچے رسول الله مُثَاثِيَّةً کی گود میں ڈال دیا اور رسول الله مُثَاثِيَّةً کم نے مدینه منورہ کی بجوہ محبور منگوائی اور پھرا سے اپنے مُنہ میں چہایا یہاں تک کہ جب وہ نرم ہوگئ تو وہ اس بچے کے منہ میں ڈالی بچہاُس کو چو سنے لگا۔ حضرت انس ڈاٹنٹے کہتے ہیں کہ پھررسول اللَّهُ مَنْ تَنْظِرْنے فرمایا: ویکھو! انصار کو تھجور ہے کس قدر محبت ہے۔راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اس کے چبرے پر ہاتھ پھیرااوراُس کا نام عبداللدر کھا۔

عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُليْمُنُ ابْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا قَابِتُ حَدَّثَنِي آنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ مَاتَ ابْنُ لِآبِي کے بعد ) ندکورہ صدیث کی طرح روایت ُقُل کی۔ طَلُحَةَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ

(١٣٢٣) حَدَّثَنَاهُ أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا (٢٣٢٣) حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عندفر مات بيل كه حضرت ابوطلحه رضى التدتعالى عنه كا ايك بييًا فوت موكيا (اور پھراس

> • النَّهُ عَنْهُ لَصَّائِلِ بِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (١٣٢٣)حَدَّثَنَا عُيَدُ بْنُ يَعِيشَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ عَنْ آبِي حَيَّانَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّهُظُ لَهُ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا اَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ يَحْيَى بْنُ سِعِيْدٍ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِبِلَالٍ (عِنْدَ) صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَا بِلَالُ حَلِّثِنِي بِٱرْلِي عَمَلٍ

#### باب: بلال مِنْ اللَّهُ كَ فَضَائِل كَ بِيان مِين ( ۲۳۲۴ )حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی الله تعالیٰ عنه ہے صبح کی نماز کے وقت فر مایا: اے بلال! تو مجھ ہے وہ عمل بیان کر جوتو نے اسلام میں کیا ہوا ورجس کے نفع کی تھے زیادہ امید ہو کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے سامنے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے۔حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

عَمِلْنَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْفَهَةً فَايْنِي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ قَالَ مِلالٌ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ اَرْجِي عِنْدِي مَنْفَعَةً مِنْ آتِي لَا أَتَطَهَّرُ طُهُوْرًا تَامًّا فِى سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نِهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَٰلِكَ الطُّهُورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِيَ أَنْ أُصَلِّيَ.

ااا : باب مِّنْ فَضَآئِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ

(٦٣٢٥)حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ وَ سَهُلُ بْنُ عُثْمَانَ ۚ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ الْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعِ قَالَ سَهُلٌ وَ مِنْجَابٌ ٱخْبَرُنَا وَ قَالَ الْآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَظَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَيْسَ عَسَى الَّذِيْنَ ءَ امَّنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيُمَا طَعِمُوا

إِذَا مَا اتَّقُوا وَ آاَمَنُوا﴾[المائدة: ٩٣] إلى آخِرِ الْأَيَّةِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْدُ قِيلَ لِي أَنْتَ مِنْهُمْ

(٦٣٢٧)حَدَّثَنَا اِسْلِحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَ

مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ اِسْحَقُّ آخُبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعِ قَالَ اِسْخَقُ آخُبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمٍ حَدَّثَنَا بْنُ اَبِى زَائِدَة عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي اِسْلَحٰقَ عَنِ الْاَسُورِدِ بْنِ يَزِيْلَدَ عَنْ اَبِي

مُوسلى قَالَ قَدِمْتُ آنَا وَآخِي مِنَ الْيَمَنِ فَكُنَّا حِينًا وَمَا نُرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَ أُمَّهُ إِلَّا مِنْ آهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ مَنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَ لُزُومِهِمْ لَهُ-

> (١٣٢٧)وَ حَدَّ لَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا اِسْلَحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ آنَّةُ سَمِعَ الْاَسْوَدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسَى يَقُولُ نَفَدُ قَدِمْتُ آنَا وَ آخِي مِنَ الْيَمَنِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ۔

عرض کیا: میں نے اسلام میں کوئی ایساتمل نہیں کیا کہ جس کے نفع کی مجھے زیاوہ اُمید ہوسوائے اس کے کہ جب بھی میں رات یا دن کے وقت کامل طریقے ہے وضو کرتا ہوں تو اس وضو ہے جس قدر الله نے میرے مقدر میں تکھا ہوتا ہے نماز پڑھ ليتا ہوں ۔

## باب: سیّدناعبداللّه برن مسعودٌ اور اُن کی والدہ محترمه وللخائ فضائل کے بیان میں .

(۲۳۲۵)حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ جب بیآیت:﴿ لِیْسَ عَلَى الَّذِیْنَ ءَ امَّنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَ ٱلْمَنُوا﴾ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے آئییں اس بات پر کوئی گنا ہمیں ، ہے۔ جووہ کھا چکے ہیں' ایمان اور پر ہیز کے ساتھ۔'' آخر آیت تک نازل ہوئی تو رسول انتد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشا و فرمایا: کیاتم ان میں سے ہو۔

(۲۳۲۲) حضرت الوموی رضی الله تعالی عند ، دوایت ہے کہ میں اورمیر ابھائی کمن سے آئے تھے۔حضرت عبداللد بن مسعود رضی اللد تعالی عنداوران کر والدہ کا کثرنت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے جانے اوران کے ساتھ رہنے کی وجہ ہے ہم انہیں رسول التدسلي التدعليه وسلم كابل بيت بي سيسجح تقد

( ۱۳۲۷ ) حضرت ابوموکی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ محقیق میں اور میر ابھائی یمن ہےآئے تھے۔ باقی حدیث اسی طرح

( ۱۳۲۸ ) حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ میں رسول القد صلی امتد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں حفرت عبداللد کواہل بیت ہے ہی تصور کرتا تھایا ای طرح ذکر

(٩٣٢٨)حَدَّثَنَا زُهُيْرُ بْنُ خَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ أَبِى اِسْلُحَقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ أَبِي مُوسَلَى قَالَ ٱتَّيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَآنَا أُرَى اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ آوْ مَا ذَكَرَ مِنْ نَحْوِ هَذَا ـ

(١٣٢٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُفَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي اِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا الْآخُوَصِ قَالَ شَهِدْتُ اَبَا مُوْسَى وَ اَبَا مَسْعُودٍ حِيْنَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى غَنْهُمَا فَقَالَ اَحَدُّهُمَا لِصَاحِبِهِ آتُرًاهُ تَرَكَ بَعْدَةً مِثْلَهُ فَقَالَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنْ كَانَ لَيُّوْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا وَ يَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا.

(٢٣٣٠)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَم حَدَّثَنَا قُطْبَةُ (هُوَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ) عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي الْاَحْوَصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي دَارِ آبِي مُوْسَلَى مَعَ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ فِى مُصَّحَفٍ فَقَامَ عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ آبُو مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ بَعْدَهُ ٱعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْقَائِمِ فَقَالَ آبُو مُوسِنِّي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آمَا لَيْنُ قُلُتَ ذَاكَ لَقَدُ كَانَ يَشُهَدُ إِذَا غِبْنَا وَ يُوْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا.

(١٣٣١)وَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (هُوَ بْنُ مُوْسَلَى ) عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي الْآخُوَصِ قَالَ آتَيْتُ ابَا مُّوْسِلِي فَوَجَدْتُ عَبْدَ اللَّهِ وَ ابَا مُوْسِلِي حِ وَ حَذَّتُنَا اَبُو

(١٣٢٩) حفرت ابو الاحوص ميد سے روايت ہے كه ميں ابن مسعود مِنْ مِنْ كَانْقال كـونت حضرت ابوموسی اور حضرت ابومسعود و ایک نے باس گیا تو ان رونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا: تمبارا کیا خیال ہے کہ (حضرت ابن مسعود طابعین )نے اپنے بعد اپنے جیسا کوئی آ دمی چھوڑا ہے؟ تو دوسرے نے کہا:اگرتم نے بیکہا ہےتوان کی عظمت بیتھی کہ جب بنم کوروک دیا جاتا توان کے لیے اجازت دے دی جاتی تھی اور ہم جب غائب ہوجاتے تو پیاس وقت بھی ( در بار نبوی مَلْ تَدْتِرْ مِیں ) حاضرر ہتے تھے۔

(۱۳۳۰) حضرت ابوالاحوص مید سے روایت ہے کہ ہم ابوموی فرمیز کے گھر میں حضرت عبداللہ فائنز کے چندساتھیوں کے ہمراہ موجود تھے اور وہ قرآن مجید دیکھ رہے تھے۔عبداللہ بھٹینے کھڑے مو كيَّ تو ابومسعود طِلْفِيْ في كها: مين نبيل جانبا كدرسول المتمثَّ في الله عَلَى اللهُ عَلَيْدُ مُ اپنے بعد ان کھڑے ہونے والے سے بڑھ کر زیادہ اللہ کی نازل کردہ آیات کے بارے میں علم رکھنے والے سی کوچھوڑ اہوتو ابومویٰ طِلْقَدْ نَهُ كَهَا: الرَّمْ نِهِ السِّي بات كهي بيتوان كاحال توبيقا كه جب ہم غائب ہوتے تھاتو بیحاضرر ہے تھاور جب ہمیں (در بارنبوی مُنْ اللَّهِ أَلَّا مِن حاضر بمونے ہے روک دیا جاتا تھا تو انہیں اجازت دی جاتی تھی۔

(۱۳۳۱) اِن اسناد ہے بھی بیرحدیث ای طرح مروی ہے۔البتہ حضرت زیدین وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت حذیفدرضی التد تعالیٰ عنه اور ابومویٰ رضی التد تعالیٰ عنه کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ باتی حدیث گز رچکی ہے۔ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ حُذَيْفَةَ وَ آبِي مُوْسَلَى وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ وَحَدِيْثُ قُطْبَةَ آتَمُّ وَ اكْفَرُ۔

(٩٣٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمٍ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ عَنِ أَسُولُوقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَسْرُوقٍ عَنْ عَلْمُ اللّٰهِ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَالَّذِى لَا اللّهُ غَيْرُهُ مَا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ سُورَةٌ إِلَّا آنَا آعُلَمُ حَيْثُ نَزَلَتْ وَمَا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ سُورَةٌ إِلَّا آنَا آعُلَمُ حَيْثُ نَزَلَتْ وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا آنَا آعُلَمُ فِيْمَا أَنْزِلَتْ وَلَوْ آعُلَمُ آحَدًا هُو مَنْ آيَةٍ إِلّا آنَا آعُلَمُ بِكِتَبِ اللّٰهِ مِنِى تَبْلُعُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ اللّٰهِ اللهِ مِنِى تَبْلُعُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنِى تَبْلُعُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنِى تَبْلُعُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنِى تَبْلُعُهُ الْإِبِلُ لَوَكِبْتُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

(١٣٣٣) حَدَّنَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ نَمَيْرٍ قَالَا حَدَّنَنَا وَكِبْعٌ حَدَّنَنَا الْاعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا نَاتِي عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍ وَ فَنَتَحَدَّثُ اللّٰهِ بُنَ عَمْرٍ وَ فَنَتَحَدَّثُ اللّٰهِ وَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عِنْدَهُ فَذَكُرْنَا يَوْمًا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَقَدْ ذَكُرْنُمُ رَجُلًا لَا آزَالُ أُحِبَّهُ بَعْدَ شَي عِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ الله مَلْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ الله مَلْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ الله مَلْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ الله

(۱۳۳۲) حضرت عبداللہ جائی ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا:
جس نے کسی چیز میں خیانت کی تو وہ نیامت کے دن اپنی خیانت
شدہ چیز کو لے کر حاضر ہوگا۔ پھر کہا: تم جھے کس آ دمی کی قراءت کے
بارے میں حکم ویتے کہ میں قرائ ہی کرول حالانکہ میں رسول اللہ
منگائی آئے کے سامنے ستر سے بھہ دیر سورتیں پڑھ چکا ہوں اور حقیق
رسول اللہ منگائی آئے کے صحابہ کرام جو آئی جانتے ہیں کہ میں ان سب سے
زیادہ اللہ کی کتاب کاعلم رکھنے والا ہوں اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی
ایک مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی
جاتا اور شقیق عین نیادہ علم رکھنے والا ہے تو میں اُس کی طرف سوار ہوکر چلا
جاتا اور شقیق عین نیادہ علم رکھنے والا ہوں جی نہیں سنا جس نے ابن مسعود جی تھیں۔

(۱۳۳۳) حفزت مسروق بینید سے روایت ہے کہ حفزت عبداللہ جینی نے کہا: اُس ذات کی تئم جس کے سواکوئی معبود نہیں اللہ کی کتاب میں کوئی سورت ایک نہیں ہے گر میں جانتا ہوں کہوہ کس چیز کے بار ہے میں نازل کی گئی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی ایک اللہ کی کتاب کو مجھ سے زیا دہ جانے والا ہے اوراس تک اونٹ پہنچ سکتے رہ ن تو میں سوار ہوکراُس کی طرف جاتا۔

كارَ دكيا بويا أن يركو كَي عيب لگايا بو ـ

(۱۳۳۲) حضرت مسروق مینید سے روایت ہے کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر و جائین کی خدمت میں حاضر ہوتے تصاوران سے محو گفتگو ہوتے۔ ان کے پاس ایک دن ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود جائین کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا بحقیق! تم نے ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے جن سے میں اُس وقت سے مجت کرتا ہوں جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہی فرماتے تھے کہ قر آن ان چار ابن ام عبد (ابن مسعود جائین ) اور ان سے شروع کیا اور معاذ

بن جبل اور أني بن كعب اور ابو حذيفه كے مولى حضرت سالم جي منظم سے حاصل کرو۔

(١٣٣٥) حضرت مسروق ميند سے روايت ہے كريم حضرت عبداللد بن عمرو والنيو كي خدمت مين حاضر تھے كہ بم نے حضرت عبداللد بن مسعود رضى الله تعالى عنه عروى ايك حديث ذكركى تو انبوں نے کہا: بیدہ آ وی ہیں جن سے میں اُس وقت سے محبت کرتا ہوں جب سےان کے بارے میں مُیں نے رسول التدصلی القدعلیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سانے۔ آپ سُلُ اللّٰ فرماتے تھے: جار آدمیوں ابن ام عبد (ابن مسعود) اور ان سے ابتداکی اور أبی بن کعب اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم اور معاذین جبل جی انت<sup>ا</sup> سے بر حو۔

(۲۳۳۷) اِس سند ہے بھی بیحدیث مبارکه مروی ہے البتہ جا روں کے ناموں میں تقدیم و تاخیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

(۱۳۳۷)إن اسناد سے بھی مير صديث مروى ہے البته شعبه سے جاروں کی ترتیب میں اختلاف مذکور ہے۔

مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاعْمَشِ بِإِسْنَادِهِمْ وَاخْتَلَفَا عَنْ شُعْبَةَ فِي تَنْسِيْقِ الْأَرْبَعَةِـ

( ۱۳۳۸ ) حفزت مسروق مینیا ہے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمرو فرینوا کے پاس حضرت ابن مسعود فرائیز کا ذکر ہوا۔ انہوں نے کہا: یہ وہ آ دمی میں جن سے میں اُس وقت سے محبت کرتا ہول جب سے میں نے رسول الله مَنْ اللَّهِ عُلِم سے اُن کے بارے میں سنا ہے کہ قرآن مجيد بره هناان جار ہے سيکھو۔ابن مسغوداورابوحذيفہ کے آزاد کردہ غلام سالم اورأني بن كعب اور معاذ بن جبل جوائظ

(۱۳۳۹) إس سند يهمى مدهديث مردى بالبتداس مين اضافد نیہ ہے کہ شعبہ نے کہا: آپ نے ان دونوں سے ابتداء کی البتہ بیہ ٱرْبَعَةٍ مِنْ اِبْنِ أُمَّ عَبْدٍ فَبَدَا بِهِ وَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَ أُبِّيّ بْنِ كُعْبِ وَ سَالِمٍ مَوْلَى آبِي حُذَيْفَةَ.

(١٣٣٥)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ عُنْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو فَذَكُرْنَا حَدِيْثًا عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ) بْن مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ لَا ازَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَى ءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ يَقُوْلُهُ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اقْرَءُ وَا الْقُوْآنَ مِنْ اَرْبَعَةِ نَفَرٍ مِنِ ابْنِ آمْ عَبْدٍ فَبَدَاءَ بِهِ وَمِن اُبَيِّ ابْنِ كَعْبٍ وَمِنْ سَالِمٍ مَوْلَى اَبِى حُذَيْفَةَ وَمِنْ مُعَادِ بْنِ جَبَلِ وَ حَرْفٌ لَمْ يَذْكُرُهُ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ فَوْلُهُ مَقُولُهُ لِ

(١٣٣٢)حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيْرٍ وَ

وَكِيْعٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ آبِي مُعَاوِيَةً قَدَّمَ مُعَاذًا قَبْلَ أَبَى و فِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ أَبَنَّ قَبْلَ مُعَاذٍ\_ (١٣٣٧)حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ آبِی عَدِیّی حِ وَ حَدَّثَنِی بِشْرُ ابْنُ خَالِدٍ ٱخْبَرَنَا

> (١٣٣٨)حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ذَكَرُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَقَالَ ذٰلِكَ رَجُلٍ لَا ازَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ السَّنَفْرِءُ وا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ سَالِمٍ مَوْلَى آبِي حُذَيْفَةَ وَ أَبَيْ بْنِ كَعْبٍ وَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. (٢٣٣٩)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ قَالَ شُعْبَةُ بَدَاءَ بِهِلْذَيْنِ لَا

خيال المياني: إس باب كي احاديث مباركه مين فقيه امت حضرت عبدالله بن مسعود كے فضائل كا تذكرہ ہے۔حضرت ابن مسعود والنيخ كورسول الله مُنافِينَ كل كم مين اور بابرشرف حاصل موارآ پ سحابه مئية مين صاحب السواد والسواك مشهور تقيرآ پ في دو : ہجرتیں کیں اور دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ۔تمام غز وات مین رسول اللّٰدَ ٹاکٹیٹیز کے ہمراہ متھے۔ابوجیل کا سرقلم کیا اور رسول اللَّهُ ثَانِيْنَا فِي أَنْهِينَ جنت كَى بشارت دى ٣٦٠ ه شن انتقال موااور حضرت عثمان جهيزيا عمارين ياسر جائيز نے آپ كې نماز جناز ه پر ها كى اور اس ونت آپ کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ کھی۔

ان احادیث ہے بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت اپنی علمیت وفو قیت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے بشر طیکہ غرور اور تکبیراورشبرت و نا موری

## الله: بالب مِّنُ فَضَائِلِ أُبِيِّ بُنِ كُعُبٍ وَ

جَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَيُلَّمُ

(٦٣٣٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا آبُو دَاوْدَ حُدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُولُ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ٱرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَ أَبْتٌى بْنُ كَعْبِ وَ زَيْدُ بْنُ لَمَايِتٍ وَ اَبُو زَيْدٍ قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِلاَنَسِ مَنْ اَبُو زَيْدٍ قَالَ آحَدُعُمُو مَتِي.

(١٣٣٢)حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمُنُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ هَمَّاهٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لِلاَنْسِ ابْنِ مَالِكٍ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ٱرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَ رَجُلٌ مِنَ الْكَنْصَارِ يُكُنِّى اَبَا زَّيْدٍ ـ

(١٣٣٢)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آنَس بْن مَالِكٍ ۚ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ انَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُبَتِّي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اَمَرَنِي اَنْ ٱقْرَا عَلَيْكَ قَالَ اللَّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللَّهُ سَمَّاكَ لِي قَالَ فَجَعَلَ اُبَثَّى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

### باب:حضرت أني بن كعب طلتنيْهٔ اورانصار

ہوائیڑ سے ایک جماعت کے فضائل کے بیان میں ( ۱۳۴۰ ) حضرت انس جائنز ئے روایت ہے کدرسول الله منافیز کم کے ز مانہ مبارک میں جارآ دمیوں نے قر آن مجید کوجمع کیا اور و دسارے کے سارے انصار سے تھے۔معاذین جبل اُلی بن کعب زیدین ٹابت اور ابو زید بڑئیے قمادہ نے بیان کیا کہ میں نے الس سے کہا:اب زید کون تھے؟ انہوں نے کہا:وہ چیاؤں میں سے ایک

(۲۳۴۱) حفزت ہام میں ہے روایت ہے کہ میں نے الس بن ما لک ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ كَ زَمَا فَهُ مِبَارِكَ مِينَ قرآن مجید کس نے جمع کیا؟ انہوں نے کہا: چار نے اور وہ سارے انصار میں سے تھے۔ اُبی بن کعب معاذ بن جبل زید بن ثابت ہوں میں ایمار میں سے ایک آ دمی نے جن کی کنیت ابوزید ج<sub>انطخ</sub>

( ۱۳۴۲ ) حضرت انس بن ما لک بڑھئے سے روایث ہے کہ رخول التد صلى التدمايه وسلم في حضرت أني سے فرمايا: التدرب العزت في مجھے حکم دیاہے کہ تیرے سامنے قرآن مجبد پڑھوں۔انہوں نے عرض کیا:اللہ نے آپ سے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا:اللہ نے تیرانام لے کرمجھ سے فہرمایا ہے۔تو اُبی جھٹے (خوشی ہے)رونے لگے۔

(٦٣٣٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الله الله الله عَلَيْك الله عَلْمُ عَلَيْك الله عَلْمُ عَلَيْكَ الله عَلَيْك الله عَلْمُ عَلَيْك المَلْعُمْ عَلَيْكُ عَلَيْك الله عَلَيْك الله عَلَيْك الله عَلَيْك الله عَلَيْك الله عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ ﴿ نَحُنِ لَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ [البينة: ١] قَالَ وَ سَمَّانِي قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَكْي ـ

سَمِعْتُ آنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيْزِلاً بَتَّى بِمِثْلِهِ مَ طرح بـ

## ١١١٠: باب مِّنُ فَضَائِلِ سَعُدِ بُنِ

#### معاذ طالفين

(٢٣٣٥)حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ جَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ آيْدِيْهِمْ اهْتَزَّلَهَا عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ۔

(٢٣٣٢)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيْسَ الْاَوْدِيُّ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِي سُفْبَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ لِمَوْتِ سَغُدِ بْنِ مُعَاذِر

(١٣٣٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءِ الْخَفَّافُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكِ آنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَ جَنَازَتُهُ

( ۲۳۴۳ ) حضرت الن بن ما يك طائفة سے روايت ہے كه رسول التدسلي القدعليه وسلم في حضرت الي والنفز سے فرمایا: القد في مجھے حكم ویا ہے کہ میں تمبارے سامنے (سورة) ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَوُو ا﴾ يزهول -انبول نے عرض كيا: (اللہ نے )ميرا نام ليا ہے؟ آ پ صلی الله عایہ وسلم نے فرمایا: باں! راوی کہتے ہیں پھروہ ( اُبی •

(١٣٣٣)وَ حَدَّثَنِيْهِ يَحْبَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ (٢٣٣٧) حضرت انس طِلْنَ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله يَغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ فَعَادَةً قَالَ عايه وَلَكُم نَهِ مَضْرت أَبِي ﴿ ثَنْ صَالِم اللَّ

النان : اس باب كى احاديث مباركه معلوم مواكه زمانه نبوى ميل قرآن كوجع كرنے والے انصار تھے۔ بيان كى فضيلت ہوئی اور حضرت ألی بن كعب مائذ كی فضيات بھی معلوم ہوئی۔ آپ مائتیائے سے روایت ہے كسب سے اچھی قرآن ك تااوت کرنے والے اُنی بن کعب ہیں اور ان کا لقب قاری القرآن ہے اور بیہ کاتبین وحی میں سے تصےاور رسولِ اللّٰه مُنْ تَنْظِمُ کے فرامین بھی لکھا کرتے تھے۔ان کا انقال۲۲ھ یا ۳۰ھ میں ہوا۔

### باب:حضرت سعد بن معاذ طِلْفَيْهُ كِ فَضَائل كِ بیان میں

(١٣٣٥) حفرت جابز بن عبداللد والنيز سے روايت ب كدرسول اللَّهُ مَنْ لِيَتِيْزُ نِے اس حال میں فرویا کہ حضرت سعد بن معاذ ﴿ مِنْ اِنْ اِللَّهُ كَا جنازہ اُن کے سامنے تھا کہ ان کی (موت) کی وجہ سے اللہ کے عرش کوبھی حرکت آگئی ہے۔

(۲۳۴۷)حفرت جابر رضی التد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعلييه وسلم نے فر مايا: حضرت سعد بن معاذ رضي التد تعالٰي عند کی وجہ ہے رحمٰن کاعرش بھی لرز ہ برا ندام ہے۔

(۱۳۳۷) حضرت انس بن ما لک جانتیز ہے روایت ہے کہ اللہ کے نبي صلى القدعليه وسلم نے فر مايا جبكيه سعدرضي القدعنه كا جناز وزكھا ہوا تھا کہ اس ( کی موت) کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی حرکت میں آگیا

كتاب فضائل الصحابة

مَوْضُوعَةٌ يَعْنِي سَعْدًا اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمٰنِ۔ (١٣٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي اِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ ٱهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ آصْحَابَهُ يَلْمُسُونَهَا وَ يَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِهَا فَقَالَ إِتَّعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنَ هَلِيهِ لَمَنَادِيْلُ سَعُدِ بْنِ مُعَادِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا وَٱلْيَنِّ۔

( ۱۳۴۸ ) حضرت براء طِيْمُونُ ہے روایت ہے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کوریشم کا ایک جوڑا ہدیہ کیا گیا تو آپ صلی الته علیہ وسلم کے صحابہ جوائیڑنے اسے حجونا شروع کردیا اوراس کی نرمی کی وجہ ہے تعجب كرنے كليتو آپ نے فرمايا: كياتم اس كى زى پرتعجب كرد ہے ہو حالانکہ سعد بن معاذ جل نے کے رومال جنت میں اس ہے بہتر اور

(١٣٣٩)حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَبْدَةُ ٱلضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا ٱبُوْ

( ۱۳۲۹ ) اِس سند ہے بھی بیرحد یث اسی طرح مروی ہے۔ `` دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ انْبَانِي أَبُو اِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ أَتِيَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ

ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ ٱخْبَرَنَا ٱبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّفِيي قَتَادَةُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ هَذَا وَ بِمِغْلِمِـ (٦٣٥٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا اُمُيَّةُ

( ۱۳۵۰ ) اِسند ہے بھی بیرحدیث مروی ہے۔

بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ هٰذَا الْحَدِيْتَ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا كَرِ وَايَّةِ آبِي ذَاؤَدَ

(١٣٥١)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ آنَّهُ ٱهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ جُبَّةٌ مِنْ سُنْدُسِ وَ كَانَ يَنْهَىٰ عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا قَالَ وَالَّذِى نَّفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَنَادِيْلَ سَغْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ ٱحْسَنُ مِنْ هَلَا۔

( ۲۳۵۱ ) حضرت انس بن ما لک طِن الله علی الله الله سَنَا لِيَنِيْ كُوسندس ريشم كا ايك جبه مديدكيا كيا اور آپ ريشم عصنع فرماتے متھے۔ پس لوگوں نے (اس کی خوبصورتی بر) تعجب کیا تو آپ نے فرمایا: اُس ذات کی فتم! جس کے قبضہ قدرت میں محمد (مَنَالْتِيَرُمُ) کی جان ہے۔ بےشک سعد بن معاذ جائین کا رومال جنت میں اس سے بھی خوبصورت ہے۔

> (١٣٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ آنَّ ٱكَيْدِرَ كُوْمَةِ الْجَنْدَلِ ٱهْدَىٰ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذُكُرْ فِيْهِ وَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيْرِ.

( ۱۳۵۲ ) حضرت انس طن عن سے روایت ہے کدا کیدردومۃ الجند ل ك حاكم في رسول المدمني في الك حلم بديد كيا - باق حديث اى طرح مذکور ہے اور اس حدیث میں پہلیں کہ آپ رکیم ہے منع

خُلاَ النَّهُ النَّهُ إِلَيْنَا إِن باب كي احاديث مباركه مين انصار مدينه كيروارسيّدنا سعد بن معاذ طاتين كي فضائل بيان كيه عني \_ حضرت سعد نے حضرت مصعب بن عمیسر ظائفا کے ہاتھ پراسلام قبول کیا اوران کی وجہ سے اُن کا سارا فببیلہ مسلمان ہوا اور وہ بدراً حداور غزوۂ خندق میں شریک ہوئے۔غزوہ خندق میں زخمی ہوئے مجدنبوی میں ہی اُن کا خیمہ لگایا گیا۔ آپ مُنْ شِیْنَا خوداُن کی عیادت کے لیے تشریف لاتے اور بنوقر بظد نے انہیں اپنا تھم قبول کیا تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ جنگ کرنے والوں کوفل کر دیا جائے اور بچوں کوغلام بنایا جائے اوران کے اموال تقسیم کر دیئے جائیں اس فیصلہ کی روشیٰ میں بنوقر یظہ کے چار سوجنگہوفتل کیے گئے ۔اس کے کچھ عرصہ بعدان کا انتقال ہو گیا۔ آپ مُٹائِیُّنِمُ نے فر مایا:ان کے جنازہ میں ستر ہزار فرشتے شریک تصاور جنت میں ان کے لیے نعمتوں کی فوشخری ان ن احادیث میں مذکورے اور عرش اللی کی حرکت سے مرادیا تو اہلِ عرش لینی فرشتوں کا جھومنا ہے یاان کی موت کی وجہ سے اللہ کے عرش میں حزئت آئی۔

# سَلَّ اللَّهِ مِنْ فَضَآئِلِ آبِی دُجَانَةَ سِمَاكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّ

(١٣٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسِ رَضِى حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسِ رَضِى اللَّهُ تَعَالٰى عَنْهُ آنَ رَسُوْلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احَدَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدِ فَقَالَ مَنْ يَأْخُذُ مِنِّى هٰذَا فَبَسَطُوا آيَديَهُمْ كُلُّ إِنْسَانُ مِنْهُمْ يَقُولُ آنَا آنَا قَالَ فَمَنْ يَأْخُذُهُ الْدِيهُمْ كُلُّ إِنْسَانُ مِنْهُمْ يَقُولُ آنَا آنَا قَالَ فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ فَآخَجَمَ الْقُومُ فَقَالَ سِمَاكُ بُنُ خَرَشَةً آبُو يَحَقِّه قَالَ مَعْدَة فَعَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِيْنَ.

# باب: ابود جانہ ساک بن خرشہ طالعیٰ کے فضائل کے بیان میں

(۱۳۵۳) حضرت انس بینی ہے روایت ہے کہ رسول الدسکی شیا ہے خود و اُحد کے دن ایک تلوار کے کر فرمایا: مجھ سے بیہ تلوار کون کے گا؟ پس سحاب بینی میں سے ہرانسان نے اپنے ہاتھول کو بیہ کہتے ہوئے دراز کیا: میں منہیں ۔ آپ نے فرمایا: اِسے اس کا حق ادا کرنے کی شرط پرکون لیت ہے؟ (بیہ سنتے ہی) لوگ پیچھے ہٹ گئو تو حضرت ساک بن فرشہ ابو دجانہ بین انہوں نے عرض کیا: میں اسے اس کا حق ادر کرنے کی شرط پر لیتا ہوں۔ پس انہوں نے بیتوار لے لی اور اس کے ساتھ مشرکیین کی کھو پڑیاں پھوڑ دیں۔

خراف بران البائب اس ب كسيدنا ابود جانه والنواكي فضيلت اورجرات و بهادرى كاذكر موجود ب- ان كانام ساك بن خرشه اورابو دجانه نيت سے زياد مشہور بيں - رسول الله مُؤَيِّنَا كے ساتھ تمام غزوات ميں شريك رہے - بيا جلداور برے صحابہ عائد ميں سے تھے۔ جنگ بمامه ميں شہيد ہوئے -

١١١٥: باب مِّنُ فَضَآئِلِ عَبْدِ اللَّهِ يُنِ عَمُرِو

بْنِ حَرَامٍ وَّالِدِ جَابِرٍ

(۱۳۵۳) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ وَ عَمْرٌ الْقَوَارِيْرِيُّ وَ عَمْرٌ و النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ (بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ لَمَّا كَانَ يَومُ الْحَدِيجِيءَ بِآبِي مُسَجَّى وَ عَنْهُمَا يَقُولُ لَمَّا كَانَ يَومُ الْحَدِيجِيءَ التَّوْبَ فَنَهَانِي قَوْمِي فَوَلَعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ آمَرَ بِهِ فَرُفَعَ لَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ آمَرَ بِهِ فَرُفَعَ وَسَلَّمَ اوْ آمَرَ بِهِ فَرُفَعَ فَسَمِعَ صَوْتَ بَاكِيَةِ أَوْ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا

## باب: سیّدنا جابرٌ کے والدگرا می حضرت عبدالله ابن عمر و بن حرام والتی کے فضائل کے بیان میں

(۱۳۵۷) حضرت جابر بن عبداللد بن است دوایت ہے کہ جب غزود اُصد کے دن میرے باپ کو کپڑے سے ڈھکا ہوالایا گیا اُس حال میں کہ ان کے اعضاء کائے گئے تھے۔ پس میں نے کپڑا اُشانے کا ارادہ کیا تو میری قوم نے مجھے منع کر دیا۔ میں نے پھر کپڑا اشانے کا ارادہ کیا تو میری قوم نے مجھے منع کر دیا۔ پس رسول التسلی الشائے وہ کا ارادہ کیا تو میری قوم نے مجھے منع کر دیا۔ پس رسول التسلی الشائے وہ کا ارادہ کیا تو در کپڑا) اٹھادیا یا جھے دیا تواسے اٹھادیا گیا۔ پس آپ نے ایک رونے یا چلانے والی عورت کی آواز سی تو فر مایا: یہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: عمروکی بیٹی یا عمروکی بہن ہے۔ آپ نے فر مایا: کیوں روتی ہے حالا فکہ فرشتے بر ابراس پراسے پروں سے نے فر مایا: کیوں روتی ہے حالا فکہ فرشتے بر ابراس پراسے پروں سے

بِنْتُ عَمْرِو اَوْ أُخْتُ عَمْرِو فَقَالَ وَلِمَ تَبْكِى فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلَّهُ بِٱجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفَعَ. (١٣٥٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ اُصِيْبَ اَبِى يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلْتُ اكْشِفُ التَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَٱبْكِى رِوَجَعَلُوا يَنْهَونِي وَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْهَانِي قَالَ. وَجعَلَتْ فَاطِمَةْ بِنْتُ عَمْرِو تَبْكِيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ تَبْكِيْهِ أَوْ لَا تَبْكِيْهِ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ · بِٱجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوْهُــ

(١٣٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حِ وَ حَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ

حَدِيْثِهِ ذِكُرُ الْمَلَاتِكَةِ وَ بُكَاءِ الْبَاكِيَةِ۔

(١٣٥٤)حَدَّنَيْي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِئِّ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَيْءَ بَابِي يَوْمَ أُحُدٍ مُجَدَّعًا فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَى النَّبِي ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمُ.

سایہ کیے ہوئے ہیں' یہاں تک کہ (جنازہ) اُٹھالیا جائے۔ (١٣٥٥) حفرت جابر بن عبدالله بالله عناف سروايت ب كدمير ب والدغزوهُ أُحد كے دن شہيد كيے گئے۔ پس ميں ان كے چيرہ ہے۔ کپٹرا اٹھایا اور رونے لگا اورلوگوں نے مجھے روکنا شروع کر دیا اور رسول التدصلي التدعليه وسلم مجصے روک نہيں رہے تصے اور فاطمہ بنت عمرو (ان کی بہن) نے بھی رونا شروع کر دیا تو رسول اہتد صلی اِللہ عليه وسلم نے فر مايا:تم اس پر روؤي نه روؤ و فرشتے برابراس پر اپنے پُروں سے سابد کررہے ہیں۔ یباں تک کہتم ان کا (جنازہ) اُٹھا

(۲۳۵۲)اِن اساد ہے بھی بیحدیث مروی ہے لیکن ابن جریج کی حدیث میں ملائکہ اوررو نے والے کے رونے کا ذکر نہیں ہے۔ (١٣٥٤)حفرت جابر رضى التد تعالى عنه سے روايت ہے كه غزوؤ

آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَوٌ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِهِلَذَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ انَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَيْسَ فِي

اُحد کے دن میرے باپ کو ناک اور کان کٹے ہوئے لایا گیا۔ پس انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا۔ باقی حدیث مبارکدائبی کی طرح ہے۔

خُلاَ ﷺ ﴿ النَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ ہیں۔ جن پیز کے والد تنصے غزوہ اُحدییں شہید ہوئے اور آپ مُلیاتی کم نے فر مایا: اللہ رب العزت نے ان سے بغیر حجاب کے تفتگو کی ہے۔ حضرت عمرو بن جموح ولائن اور انہیں ایک ہی قبر میں فن کیا گیا ۔حضرت امام ما لک میشید نے اپنی سند سے روایت نقل کی ہے کہ چھیالیس سال کے بعد سلاب کی وجہ سے انہیں دوسری جگمنتقل کرنے کے لیے نکالا گیا تو اُن کا جسم بالکل صحیح سالم تھا۔جیسے کل ہی وفن کیا گیا ہو۔

، باب: حضرت جليبيب طلينيذ كفضائل كے بيان ميں ( ١٣٥٨) حفرت الو برزه طائن عددايت ي كريم الكيميم ایک جہاد میں مصے کہ اللہ نے آپ کو مال عطا کیا تو آپ نے صحابہ كرام جلية سے فر مايا: كيا ته بيس كوئى أيك غائب معلوم موتا ہے؟

١١١: باب مِّنُ فَضَآئِلِ جُلَيْبِيب

(١٣٥٨)حَدَّتَنِيْ اِسْلِحْقُ ابْنُ عُمَرَ ابْنِ سُلِيْطٍ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ آبِي بَرْزَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ فِي مُغْزِّى لَهُ فَاقَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِٱصْحَابِهِ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ آحَدٍ قَالُوا نَعَمُ فُلَانًا وَ فُكانًا وَ فُكانًا ثُمَّ قَالَ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ آحَدٍ قَالُوا نَعَمُ فُلانًا وَ فُلانًا وَ فُلانًا ثُمَّ قَالَ هَلْ تَفْقَدُوْنَ مِنْ اَحَدٍ قَالُوا لَا قَالَ لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيًّا فَاطْلُبُوْهُ فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَٱتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ ۚ قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ هَلَما مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ هَلَا مِنِّي وَ آنَا مِنْهُ قَالَ فَوَضَعَهُ عَليسَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا سَاعِدًا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحُفِرَ لَهُ وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَلَمْ يَذُكُرْ غَسُلًا۔

انبول نے عرض کیا: جی بان! فلال فلال اور فلال ۔ آپ نے فرمایا: کیاتم میں سے کوئی مم و نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں! فلال فلال اور فلال غائب ہے۔ آپ نے چرفر مایا: کیاتم میں سے کوئی مم تو نہیں ہے؟ صحابہ جن ایم نے عرض کیا جہیں۔آپ نے فرمایا لیکن میں تو جُلییب کو گم یا تا ہوں۔ پس أے تلاش كرو۔ پس انہیں شہداء میں تلاش کیا گیا تو اُنہوں نے انہیں سات آ دمیوں کے پہلومیں پایا جنہیں انہوں نے قتل کیا تھا۔ پھر کا فروں ئے انہیں شہید کردیا۔ پس نی کریم من فی ان کے پاس آ کر کھڑے ہوتے پھر فر ویا اس نے سات کول کیا چرانہوں نے انہیں شہید کردیا۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اِس سے ہوں۔ میہ مجھ سے ہے اور میں اس سے موں۔ پھرآپ نے اپنے بازوؤں پر اُٹھالیا اس طرح کہ نبی کریم

سَنَ بَیْنَظِ کے علاوہ کسی اور نے اُٹھایہ ہوا نہ تھا۔ پھران کے لیے قبر کھودی گئی اور انہیں قبر میں فن کردیا گیا اورغسل کا ذکرنہیں کیا۔ قنشعر يج الي باب ك حديث مباركه بيدمعنوم مواكر حضرت جلبيب والين ك قدر ومنزلت رسول الله والتين الكراسي الله الله الله التين المالي التين الت صحابی جائیز بین کہ جوچھونے قد والے تصاور زیادہ خوبصورت بھی نہ تھے۔ان کا پیغام نکاح رسول الله مُن اللّیم انساری معالی کی بیٹی کے لیے دیا تو اُس لڑی کے والدین نے پہندنہ کرنے کا ارادہ کیا تو بٹی نے خود قبول کر آیا اور کہاا سے نددیکھو کہ کیسا ہے بلکہ بید کیکھو کہا ہے س نے بھیجا ہے۔ چنا نچہ آ یے مُل تَیْزِ نے اس کیلئے بھلائی کی دعا کی اوروہ بہت والدار ہوئی۔

### باب: ابوؤَر طِلْنَيْهُ كِ فضائل كے بیان میں

(٢٣٥٩) حضرت ابوذر طالغي سے روايت ہے كہ ہم اپني قوم غفار ے نکلے اور وہ حرمت والے مہینے کوبھی حلال جانتے تھے۔ پس میں اورمیرا بھائی انیس اور ہماری والدہ نکلے۔ پس ہم اینے ماموں کے باں اُترے۔ پس ہارے مامون نے اعزاز واکرام کیا اورخوب خاطر مدارت کی جس کی وجہ ہےان کی قوم نے ہم پرحسد کیا تو انہوں نے کہا: (مامول سے ) کہ جب تو اسینے اہل سے نکل کرجاتا ہے تو انیس ان سے بدکاری کرتا ہے۔ پس جارے ماموں آئے اور انہیں جو کچھ کہا گیا تھاوہ الزام ہم پرلگایا۔ میں نے کہا: تونے ہمارے ستھ جواحسان ونیکی کی تھی اسے تونے اِس الزام کی وجہ سے خراب کردیا ہے۔ پین اب اس کے بعد ہمارا آپ سے تعلق اور نبھا و نبیں ہو

### ١١١: باب مِّنُ فَصَائِلِ أَبِي ذَرٌّ طِيِّيْنِ

(١٣٥٩)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْاَزْدِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ ٱخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الصَّامِتِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَكِّرٌ خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ وَ كَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ فَخَرَجْتُ آنَا وَ آخِي ٱنْيِسٌ وَ ٱمُّنَا فَنَزَلْنَا عَلَى خَالِ لَنَا فَٱكْرَمَنَا خَالْنَا وَ أَحْسَنَ إِلَيْنَا فَحَسَدَنَا قُوْمُهُ فَقَالُواْ إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ اَهْلِكَ خَالَفَ اللِّهِمْ انْيُسٌ فَجَاءَ خَالُنَا فَنَفَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيْلَ لَهُ فَقُلُتُ آمًّا مَا مَضَى مِنْ مَغُرُوفِكَ فَقَدُ كَدَّرْتَهُ وَلَا جَمَاعُ لَكَ فِيْمَا بَعْدُ فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا وَ تِغَطّٰى خَالُنَا ثُوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِى

، سکتا۔ پس ہم اپنے اونو ں کے قریب آئے اوران پر اپنا سامان سوار کیا اور جمارے ماموں نے کیڑا ڈال کرروٹا شروع کر دیا۔ پس ہم چل ہڑے یہاں تک کہ مکہ کے قریب ہنچے۔ پس انیس نے ہمارے اونوٰں اور اتنے ہی اور اونوٰں پر شرط لگائی (شاعری میں ) کہ کس کے اونٹ عمدہ ہیں۔ پس وہ دونوں کا بمن کے یاس گئے ۔ تو اُس نے انہیں کے اونوں کو پیند کیا۔ پس انیس ہمارے یاس ہمارے اونٹوں کواوراتنے ہی اور اونٹوں کو لے کر آیا اور میں رسول القدمُّی اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّ ے ملاقات سے تین سال پہلے ہے ہی اے میرے بھتیج نماز پڑھا كرتا تقا حفرت عبراللدين صامت كمت بين ميس في كما: كس كى رضا کے لیے؟ انہوں نے کہا: اللہ کی رضا کے لیے۔ میں نے کہا: تو ا پنازخ کس طرف کرتا تھ؟ انہوں نے کہا: جہاں میراربّ میرازخ ب كرويتا أسى طرف ميس عشاء كي نماز اداكر ليتا تقا\_ يهان تك كه جبرات كا آخرى حصه بوتاتو ميس ايخ آپ كواس طرح وال ليتا گویا که میں جا در ہی موں۔ یہاں تک کہ سورج بلند موجاتا۔انیس نے کہا: مجھے مکہ میں ایک کام ہے تو میرے معاملات کی و مکیر بھال کرنا \_ پس انیس چلائیهاں تک کہ مکہ آیا اور پچھ عرصہ کے بعد واپس آیا تومیں نے کہا: تو نے کیا کیا: اُس نے کہا: میں مکہ میں ایک آدمی ے ملا جو تیرے دین پر ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اسے (رسول بناكر) بهيجاب ميس في كها: لوك كيا كمت بيل؟ أس في کہا: لوگ اے شاعر کا بن اور جادوگر کہتے ہیں اور انیس خود شاعروں میں سے تھا۔ انیس نے کہا: میں کا ہوں کی باتیس سن چکا ہوں۔ پس اس کا کلام کا ہنوں جیسانہیں ہے اور تحقیق میں نے اس کے اقوال کا شعراء کے اشعار سے بھی موازنہ کیالیکن کسی شخص کی زبان برايسے شعر بھی مناسب نہيں ہیں۔اللہ كی شم! وہ سيا ہے اور دوس لوگ جھوٹے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا:تم میرے معاملات کی محرانی کرویہاں تک کہ میں جاتا ہوں اور دیکھا ہوں۔ پس میں مکہ آیا اور ان میں سے ایک کمزور آ دمی کول کر یو چھا: وہ کہاں

فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةَ فَنَافَرَ ٱنَّيْسٌ عَنْ صِرْمَنِنَا وَ عَنْ مِثْلِهَا فَاتِيَا الْكَاهِنَ فَخَيَّرَ ٱنْبُسًا فَآتَانَا ٱنْيَسٌ بِصِرْمَتِنَا وَ مِثْلِهَا مَعَهَا قَالَ وَقَادُ صَلَّيْتُ يَا ابْنَ آخِي قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَلَاثِ سِنِيْنَ قُلْتُ لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ قُلْتُ قَايَنَ تَوَجَّهُ قَالَ ٱتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوَجِّهُنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ اُصَلِّي عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ٱلْقِيْتُ كَانِّى خِفَاءٌ حَتَّى تَغْلُونِيَ الشَّمْسُ فَقَالَ النِّسُ إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةَ فَاكْفِنِي فَانْطَلَقَ ٱنْيُسٌ حَتَّى آتَىٰ مَكَّةَ فَرَاتَ عَلَىَّ ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ مَا صَنَعْتَ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلًا بِمَكَّةً عَلَى دِيْنِكَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَةً قُلْتُ فَمَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ يَقُونُونُونَ شَاعِرٌ كَاهِنْ سَاحِرٌ وَ كَانَ ٱنَّيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ قَالَ ٱنَّيسٌ لَقَدُ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَفْرَاءِ الشِّيعْرِ فَمَا يَلْتَنِمُ عَلَى لِسَان آخدٍ بَغْدِى آنَّهُ شِغْرٌ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ قَالَ قُلْتُ فَاكْفِينِي حَتَّى ٱذْهَبَ فَٱنْظُرَ قَالَ فَآتَيْتُ مَكَّةَ فَتَضَعَّفْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَقُلْتُ أَيْنَ هَٰذَا الَّذِي تَدْعُوْنَهُ الصَّابِئَ فَاشَارَ اِلِّيَّ فَقَالَ الصَّابِي فَمَالَ عَلَىَّ آهُلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَ عَظْمِ حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَىَّ قَالَ فَارْتَفَعْتُ حِيْنَ ارْتَفَغْتُ كَآيِي نُصُبُّ آخْمَرُ قَالَ فَآتَيْتُ زَمْزَمَ فَغَسَلْتُ عَنِي الدِّمَاءَ وَ شَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا وَلَقَدُ لَبِئْتُ يَا ابْنَ اخِي ثَلَاثِيْنَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَ يَوْمٍ مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إلَّا مَاءَ زَمْزَمَ فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتُ عُكُنُ بَطْنِي وَمَا وَجَدُٰتُ عَلَى كَبِدِى سُخْفَةَ جُوْعٍ قَالَ فَبَيْنَا اَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ قَمْرًاءَ اِضْحِيَانَ أِذْ ضُرِبَ عَلَى ٱسْمِخَتِهِمْ فَمَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ آخَدٌ وَامْرَآتَيْنِ مِنْهُمْ

ہے جےتم صابی کہتے ہو؟ پس اُس نے میری طرف اشارہ کرتے ہو سے کہا: بیدین بدلنے والا ہے۔ پس وادی والوں میں سے ہرایک ید سنتے ہی مجھ پر ذھیلوں اور بٹریوں کے ساتھ ٹوٹ پڑا یہاں تک کہ میں بے بوش ہو کر گر ہڑا۔ پس جب میں بیہوثی سے ہوش میں آ کر اُٹھاتو میں گویا سرخ بت (خون میں لت بت) تھا۔ میں زمزم کے پاس آیا اور ا پنا خون دھویا پھراس کا پانی پیااور میں اے بھینے! تین رات اوردن وہاں تظہرار ہااور میرے لیے زمزم کے پانی کے سواکوئی خوراک ند تھی۔ پس میں موٹا ہو گیا یہاں تک کدمیرے پیٹ کی سلونیں ختم ہو گئیں اور نہ ہی میں نے اپنے جگر میں بھوک کی وجہ ہے گرمی محسوس کی ۔ پس اسی دوران ایک جاندنی رات میں جب اہلِ مكه سو كئے اوراس وقت كوئى بھى بيت الله كا طوا فسنبيس كرتا تھا اوران میں سے دوعور تبیں اساف اور نا کلہ (بُوں ) کو یکارر ہی تھیں ۔ پس وہ جب اپنے طواف کے دوران میری طرف آئیں تو میں نے کہا ان میں سے ایک (بُت) کا دوسرے کے ساتھ نکاح کردو (اساف مرد اور نا ئله عورت تھی اور باعتقاد مشر کین مکه بیدونوں زنا کرتے وقت منخ ہوکر بت ہو گئے تھے )لیکن وہ اپنی بات سے بازنہ آئیں \_ پس جب وه میرے قریب آئیں تو میں نے بغیر کنا میاورا شارہ کے فلاں کہددیا کہ فلاں کے (فرج میں) لکڑی۔ پس وہ چلاتی اور بیہتی ہوئی گئیں کہ کاش اس وقت ہارے لوگوں میں سے کوئی موجود ہوتا۔ راستہ میں انہیں رسول اللہ منگا شیخ اور ابو بکر طافق بہاڑی سے أترت ہوئے ملے۔ آپ نے فرمایا جمہیں کیا ہوگیا ہے؟ انہوں نے کہا: کعبداوراس کے پرووں کے درمیان ایک وین کوبد لفے والا ہے۔آب نے فرمایہ: اُس نے کیا کہاہے؟ انہوں نے کہا:اس نے ہمیں ایسی بات کہی ہے جومُند کو جردیتی ہے۔ پس رسول القد فَاللَّيْظُم تشریف لائے یہاں تک کہ جراسود کا بوسدلیا اور بیت اللہ کا آپ نے اور آب کے ساتھی نے طواف کیا۔ پھرنما زادا کی ۔حضرت ابوذر طالقيُّ نے كہا: ميں وہ يہلاآ دى ہوں جس نے اسلام كے طريقه ك

تَدْعُوَان اِسَافًا وَ نَائِلَةَ قَالَ فَٱتَّنَا عَلَىَّ فِي طَوَافِهِمَا فَقُلْتُ أَنْكِحَا آحَدَهُمَا الْأُخْرِاي قَالَ فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا قَالَ فَآتَتَا عَلَى فَقُلْتُ هَنَّ مِثْلُ الْحَشَيَةِ غَيْرَ آنِّي لَا أَكْنِي فَانْطَلَقَتَا تُولُولَان وَ تَقُولُان لَوْ كَانَ هَهُنَا آحَدٌ مِنْ أَنْفَارِنَا قَالَ فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُمَا هَا بِطَانِ قَالَ مَا لَكُمَا قَالَتَا الصَّابِيُّ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَٱسْتَارِهَا ۚ قَالَ مَا قَالَ لَكُمَا قَالَتَا إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلَا الْفَمَ وَجَاءَ رَسُّولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَ صَاحِبُهُ ثُمَّ َصَلُّى فَلَمَّا قَطَى صَلَاتَهُ قَالَ اَبُو ذَرٌّ فَكُنْتُ اَنَا اَوَّلُ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ مِنْ غِفَارٍ قَالَ فَآهُوَىٰ بِيَدِهٖ فَوَضَعَ آصَابِعَةً عَلَى جَبْهَتِهٖ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْتُ اللي غِفَارِ فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ فَقَدَ عَنِي صَاحِبُهُ وَ كَانَ آعُلَمَ بِهُ مِنِّي ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَتٰى كُنْتَ هَهُنَا قَالَ قَدْ كُنْتُ هَهُنَا مُنْذُ ثَلَاثِيْنَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَ يَوْمٍ قَالَ فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتُ عُكَنُّ بَطْنِي وَمَا آجِدُ عَلَى كَبِدِى سُخْفَةَ جُوْعٍ قَالَ إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ اِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ فَقَالَ آبُوْ بَكْرٍ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لِى فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ فَانطُلَقَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَفَتَحَ آبُو بَكُرٍ بَابًا فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيْبِ الطَّائِفِ فَكَانَ ذَٰلِكَ ۖ اَوَّلَ طَعَامِ ٱكَلْتُهُ بِهَا

نُمَّ خَبْرْتُ مَا غَبَرْتُ ثُمَّ آتَيْتُ رَسُوْلَ الِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لِيَ ٱرْضٌ ذَاتَ نَخُل لَا أُرَاهَا إِلَّا يَثْرِبَ فَهَلُ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَيِّى قَوْمَكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ مِكَ وَ يَأْجُرَكَ فِيْهِمْ فَٱتَّيْتُ ٱنَّيْسًا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلُتُ صَنَعْتُ آيِّى قَدْ ٱسْلَمْتُ وَ صَدَّقُتُ قَالَ مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِيْنِكَ فَإِنِّي قَدْ ٱسْلَمْتُ وَ صَدَّفَتُ فَاتَيْنَا أُمَّنَا فَقَالَتْ مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِيْنِكُمَا فَاتِّي قَدْ اَسْلَمْتُ وَ صَدَّقْتُ فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى اتَّيْنَا قُوْمَنَا غِفَارًا فَاسْلَمَ نِصْفُهُمْ وَ كَانَ يَوُمُّهُمْ أَيْمَاءُ ابْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ وَ كَانَ سَيّدَهُمْ وَ قَالَ نِصْفُهُمْ إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ ٱسْلَمْنَا فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَٱسْلَمَ نِصْفُهُمُ الْبَاقِي وَ جَاءَ تُ ٱسْلَمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْوَتُنَا نُسْلِمُ عَلَى الَّذِى اَسْلَمُوا عَلَيْهِ فَاسْلَمُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَٱسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ

مطابق آپ کوسلام کیا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ پر سلام ہو۔ آپ نے فر مایا: تجھ پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ چرآ پ نے فرمایا: تو کون ہے؟ میں نے عرض کیا: میں قبیلہ عفار سے موں۔آپ نے چھرا پنا ہاتھ اُٹھایا اور اپنی اُٹھلیاں پیشانی پر تھیں۔ میں نے اپنے ول میں کہا کہ آپ کومیر اقبیلہ غفارے ہونا ناپسند ہوا ہے۔ پس میں آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے بردھا تو آپ کے ساتھی نے مجھے پکڑلیا اور وہ مجھ سے زیادہ آپ کے بارے میں واقفیت رکھنا تھا کہ آپ نے اپنا سرمبارک اُٹھایا اور فرمایا: تو یہاں کب سے ہے؟ میں نے عرض کیا: میں یہاں تین دن رات ہے ہوں۔ آپ نے فرمایا: کھے کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کیا:میرے لیے زمزم کے پانی کےعلاوہ کوئی کھانانہیں ہے۔ پس اس موٹا ہوگیا ہوں۔ یہاں تک کہمیرے پیٹ کے بل مر گئے ہیں اور میں اپنے حبگر میں بھوک کی وجہ ہے گرمی بھی محسوں نہیں کرتا۔ آپ نے فر مایا سے یانی بابر کت ہے اور کھانے کی طرح پیٹ بھی جر دیت ہے۔ حضرت الوبكر طالبيًا نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! مجھے اس کے رات کے کھانے کی اجازت دے دیں۔ پس رسول اللہ منافین اور ابو بر طالف علے اور میں بھی اُن کے ساتھ ساتھ چلا۔ پس

حضرت ابو بکر جن النوازہ کھولا اور میرے لیے طائف کی سمش نکا لئے لگے اور بیمیرا پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں کھایا۔
پھر میں رہا 'جب تک رہا۔ پھر میں رسول التہ سَکُالِیّا کُی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: جھے مجوروں والی زمین دکھائی گئ سے اور میرا خیال ہے کہ وہ یٹر ب (مدینہ ) کے علاوہ کوئی اور علہ قد نہیں ہے۔ کیا تُو میری طرف ہے اپنی قوم کو (وین اسلام کی)

ہمانے کرے گا۔ عفقہ یب التہ انہیں تیری وجہ سے فائدہ عطا کرے گا اور تمہیں تو اب عطا کیا جائے گا۔ پھر میں انہیں کے پاس آیا تو اس نے کہا: تُو نے کیا کیا؟ میں نے کہا: میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور (نی کریم شُو اُلیّا کُی) تصدیق کر چکا ہوں۔ اُس نے کہا: جھے تھی جھے تھو سے نفر ہے نہیں میں بھی اسلام قبول کرتا اور تصدیق کرتا ہوں۔ پھر ہم اپنی والدہ کے پاس گئے تو اُس نے کہا: جب رسول التہ شُائِینِیِّم کی گھد بی ترقی ہوں۔ پھر ہم نے اپنا سامان لا دا اور اپنی قوم عفار کے پاس آئے تو ان میں ہے آ و ھے لوگ مسلمان ہو گئے اور اُن کی امامت اُن کے سردار ایماء بن رحضہ انصاری کراتے تھے اور باقی آ و ھے لوگوں نے کہا: جب رسول التہ شُائِینِیُّم میں بی اسلام قبول کرتے ہیں جس رہو گئے اور اُن کی امامت اُن کے سردار ایماء بن رحضہ انصاری کراتے تھے اور باقی آ و ھے لوگوں نے کہا: جب رسول التہ شُائِینِیُ میں ہو گئے اور اُن کی امامت اُن کے سردار ایماء بی رحضہ انصاری کراتے تھے اور باقی آ و ھے لوگوں نے کہا: جب رسول التہ شُائِینِیُ میں اللام تھول کرتے ہیں جس رہو گئے اور قبیلہ اسلام کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور قبیلہ اسلام کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے ہیں جس رہو ہا کہ سے ایس کہمی اس بات پر اسلام قبول کرتے ہیں جس پر ہمارے بھائی مسلمان ہو کہا، میں بے اس و بھی ور بی کی سے ایس کے ایس کے ہو کہی اس بات پر اسلام قبول کرتے ہیں جس پر ہمارے بھائی مسلمان ہو کے ہیں۔ بیس کے ہو کہی مسلمان ہو کہیں مسلمان ہو کے ہیں۔ بیس کی وہ بھی اس بات پر اسلام قبول کرتے ہیں جس پر ہمارے بھائی مسلمان ہو کے ہیں۔ بیس کی وہ بھی اس بات پر اسلام قبول کرتے ہیں جس پر ہمارے بھائی مسلمان ہو کے ہیں۔ بیس کی اس بات کی اسلام قبول کرتے ہیں۔ بیس کی مسلم کو کے ہیں۔ بیس کی اس بات کی اسلام قبول کرتے ہیں۔ بیس کی اس بات کی اسلام قبول کرتے ہوئی میں کیس کی اس بات کی اسلام قبول کرتے ہوئی کی اس بات کی اسلام قبول کرتے ہوئی کی کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی

مسلمان ہو گئے تورسول التسَّلُ ﷺ نے فر مایا: قبیلہ غفار کواللہ نے معاف فر مادیا اور قبیلہ کی اللہ نے حفاظت کی۔ (قتل اور قید ہے ) (۲۳۷۰)اِس سند ہے بھی پیرحدیث مروی ہے لیکن اس میں پیر اضافہ ہے کہ حضرت ابو ذر طابق نے بیان کیا کہ میں نے کہا جم میرےمعاملات کی گمرانی کرویہاں تک کہ میں جا کرو کھی آؤں۔ انیس نے کہا: جی ہاں! جاؤلیکن اہلِ مکہ سے بیچتے رہنا کیونکہ وہ اُس آدی کے دشمن ہیں اور بُرے طریقوں سے اڑتے ہیں۔

(١٣٢١) حضرت عبداللد بن صامت والنين سے روايت مے كه حصرت ابو ذر مِنْ اللهُ في أنه في أن عنه الله عليه وسلم کی بعثت ہے دوسال پہلے نماز پڑھا کرتا تھا۔ میں نے کہا تو اپنا رخ کس طرف کرتا تھا؟انہوں نے کہا: جہاں اللہ تعدلی میرارخ فرما دیا کرتے۔ باقی حدیث گزر چکی۔اس میں سیاضا فدہے کہ وہ دونوں کا جنول میں سے ایک آدی کے پاس کے اور میر ابھائی برابراس کی تعریف کرتا رہا یہاں تک کہ اُس پر فالب آگیا۔ پس ہم نے اس ے اونت لے لیا اور انہیں اپنے اونٹوں کے ساتھ ملا لیا۔ اس حدیث میں اضافہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم تشریف لائے اور بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام (ابراہیم) کے پیچھے دور تعتیں ادا کیں۔ پس میں آپ کے پاس آیا اور میں لوگوں میں سب سے پہلے ہوں جس نے آ ب صلی القد علیہ وسلم کواسلام کے مطابق سلام کیا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ پرسلامتی ہو۔ آ پ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: تجھ ريجمي سلامتي ہؤتو كون ہے؟ اور بیمی اضافہ ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جم کب سے یہاں ہوں؟ میں نے عرض کیا: پندرہ دن سے اور مزید سے کہ حفرت ابوبكر طِلْقَيْ نے كہا: انہيں رات كى مہمان نوازى كے ليے میرے ساتھ کردیں۔

(٦٣٦٢) حضرت ابن عباس بين سے روایت ہے کہ ابوذ ر دایتے کو جب نبی کریم مَنْ الْمُنْظِمُ کی بعثت کی خبر پینی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا:اس وادی کی طرف سوار ہوکر جاؤ اور میرے لیے اُس آ دمی کے

(٦٣٦٠)حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَنْظَلِیُّ آخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمِنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ قُلْتُ فَاكُفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَٱنْظُرَ قَالَ نَعَمْ وَكُنْ عَلَيحَذَرِ مِنْ اَهُلِ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنِفُوا لَهُ وَتَجَهَّمُوا.

(٦٣٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ اَبِي عَدِيٌّ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ آبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا ابْنَ آخِي صَلَّيْتُ سَنَتَيْنِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ فَآيْنَ كُنْتَ تَوَجَّهُ قَالَ حَيْثُ وَجَّهَنِى اللّٰهُ وَاقْنَصَّ الْحَدِيْتَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ سُلَيْمُنَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بْنِ الْمُغِيْرَةِ وَ قَالَ فِي الْحَدِيْثِ فَتَنَافَرَا اللي رَجُلٍ مِنَ الْكُلَّهَانِ قَالَ فَلَمْ يَزَلُ آخِي ٱنَّيْسٌ يَمْذَحُهُ خَتَّى غَلَبَهُ قَالَ فَأَخَذُنَا صِرْمَتَهُ فَضَمَمْنَاهَا اللَّي صِرْمَنِنَا وَ قَالَ آيْضًا فِي حَدِيْثِهِ قَالَ فَعَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ فَآتَيْتُهُ فَاتِنِي لَآوَّلُ النَّاسِ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ قُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ مَنْ . أَنْتَ وَ فِي حَدِيْنِهِ آيِضًا فَقَالَ مُنْذُ كُمْ أَنْتَ هَهُنَا قَالَ قُلْتُ مُنْذُ خَمْسَ عَشْرِآةَ وَ فِيْهِ قَالَ فَقَالَ آبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ٱتَّحِفْنِي بِضِيَافَتِهِ اللَّيْلَةَ۔

(٦٣٦٢)وَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ

السَّامِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ تَقَازَبَا فِي سِيَاقِ

الْحَدِيْثِ وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ

المحابة كالمحابة المحابة المحا

بارے میں معلومات لے کرآؤ جودعویٰ کرتا ہے کہ اُس کے باس آسان سے خبریں آتی ہیں اور اُس کی گفتگون کرمیرے یاس واکیس آ۔وہ چلئ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ بینی گئے اور آپ کی بات کی۔ پھر حصرت أبو ذر طالين كى طرف لوفي اوركها: من في أنهيس عده اخلاق کا حکم دیے دیکھا ہے اور گفتگوالی ہے جوشعز نہیں ہے۔ تو ابو ور دلیتی نے کہا: جس چیز کامیں نے ارادہ کیا تھاتم اُس کاتسلی بخش جواب نہیں لائے ہو۔ پھرانہوں نے زادِراہ لیا اورایک مشکیزہ جس میں پانی تھالا دا یہاں تک کہ مکہ بننج گئے ۔متجد (حرام) میں ہینچاور بى كريم سَالَيْدَا كُم وقصوند ناشروع كرديا اورآب كوبيجائة ند تقاور آپ کے بارے میں بوچھامناسب ند مجھا۔ یہاں تک کدرات ہو ' گئی اور لیٹ گئے۔حضرت علی ج<sub>ائین</sub>ے نے انہیں دیکھا تو اندازہ لگایا کہ بیرمسافر ہے۔ پس وہ انہیں دیکھنے ان کے بیچھے گئے اور ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنے ساتھی سے کوئی گفتگونہ کی۔ یہاں تک کہ جبح ہوگئی۔انہوں نے پھراپنی مشک اور زادِراہ اُٹھایا اور معجد کی طرف چل دیئے۔ پس بیدن بھی ای طرح گزر گیااور نبی حريم التي المراجع الماسك يهال تك كه شام بولى اورايخ في المكاني كي طرف لوٹے۔ بس علی جلائ ان کے پائ سے گزرے تو کہا:اس آ دمی کوابھی تک اپنی منزل کاعلم نہیں ہو سکا ۔ پس انہیں اُٹھایا اور اپے ساتھ لے گئے اور ان دونوں میں ہے کی ایک نے بھی اینے ساتھی ہے کسی چیز کے بارے میں نہ یو چھا۔ یہاں تک کہ تیسرے ون بھی اسی طروح ہوا کہ حضرت علی جن انہیں اُٹھا کرایے ساتھ لے گئے اور ان سے کہا کیاتم مجھے بناؤ گے نہیں کہتم اس شہر میں کس غرض ہے آئے ہو؟ ابوذر جی بنے نے کہا: اگرتم مجھ سے پختہ وعدہ کرو کہتم میری صحیح راہنمائی کرو گے تو میں بتادیتا ہوں۔پس حضرت علی طِلْتِيْنِ نے وعدہ کرلیا۔حضرت ابو ذر طِلْتِیْز نے اپنا مقصد بیان کیا تو ہوتو تم میرے ساتھ چلنا۔ اگر میں نے تمہارے بارے میں کوئی

الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِمِّ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا بَلَغَ ابَا ذَرٍّ مِبْعَثُ النَّبِيِّ عَمَّى بِمَكَّةً قَالَ لِآخِيْهِ ارْكَبْ اللِّي هٰذَا الْوَادِي فَاعْلُمْ لِي عِلْمَ هَٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ انَّهُ يَاتِيْهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ فَاسْمَعُ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ انْتِنِي فَانْطَلَقَ الْآخَرُ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَ سَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ اللي اَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَأَيْتُهُ يَامُرُ بِمَكَارِمِ الْاخْلَاقِ وَ كَلَامًا مَا هُوَ بِالشِّمْرِ فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِي فِيْمَا اَرَدْتُ فَتَزَوَّدَ وَ حَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيْهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَاتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْرِفُهُ وَ كُرِهَ أَنْ يَسْلَلَ عَنهٔ حَتَّىٰ اَدْرَكَهٔ يَعْنِى اللَّيْلَ فَاضْطِجَعَ فَرَآهُ عَلِيٌ فَعَرَفَ آنَّهُ غَرِيْبٌ فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسْاَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَةٌ عَنْ شَيْ ءٍ حَتَّى ٱصْبَحَ ثُمَّ احْتَمَلَ قُرَيْبَتَهُ وَ زَادَهُ اِلَى المَسْجِدِ فَطَلَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ وَلَا يَرَى النَّبَيَّ ﷺ خَتُّى مَمْسُى فَعَادَ اِلْي مَضْجَعِه فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ مَا آنَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مُنْزِلَةُ فَأَقَامَةُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَةُ وَلَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَي ءٍ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْهُ الفَّالِثَةِ فَعَلَ مِعْلَ ذٰلِكَ فَاقَامَهُ عَلِيْ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِلَّا تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي ٱقْدَمَكَ هَٰذَا الْبَلَدَ قَالَ إِنْ ٱغْطَيْتَنِي عَهْدًا وَ مِيْثَاقًا لِتُرْشِدَتِّي فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَٱخْبَرَهُ فَقَالَ فَاِنَّهُ حَقٌّ وَهُوَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا ٱصِّبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي فَانِّي إِنْ رَآيْتُ شَيْئًا آخَاكُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَآنِّي ٱرْيُقُ الْمَاءَ فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبْغِنِي حَتَّى تَذْخُلَ مَدْخَلِي فَفَعَلَ فَانْطَلَقَ يَقْفُونُهُ حَتَّى ذَخَلَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ دَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَٱسۡلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خطر ہمسوں کیا تو میں کھڑ اہوجاؤں گا گویا کہ میں پانی بہار ہاہوں اور اگر میں چاتار ہاتو تم میری اتباع کرنا۔ یہاں تک کہ جہاں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا۔ پس انہوں نے ایبا ہی کیا کہ حضرت علی خلائے نئے نی کریم حلائے کے بیچھے چیچے چیچے چیچے چیچے جات کہ حضرت علی خلائے نئے نی کریم منافی فی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابو ذر جلائے ہی اُن کے ساتھ حاضر خدمت ہوگئے اور آپ کی گفتگوسی اور اُسی جگہ اسلام قبول کرلیا تو نبی کریم منافی فیز نے ان سے فر مایا: اپنی قوم کی طرف لوٹ جا اور انہیں اس (دین کی) تبلیغ کر یہاں تک کہ تیرے پاس میرا تھی بہنے جا اور جائے۔ ابو ذر جلائے نے عرض کیا۔ اُس ذات کی تم اِجس کے قبضہ جائے۔ ابو ذر جلائے نے عرض کیا۔ اُس ذات کی تم اِجس کے قبضہ جائے۔ ابو ذر جلائے نے عرض کیا۔ اُس ذات کی تم اِجس کے قبضہ

ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَاخْبِرْهُمْ حَتَّى يَاتِيكَ آمُرِى فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَأُصْرَحَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمُ فَخَرَجَ حَتَّى الْمُسْجِدَ فَنَادَى بِاعْلَى صَوْتِهِ اللهِ مَنْ الْمُسْجِدَ فَنَادَى بِاعْلَى صَوْتِهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَ ثَارَ اللهِ وَ ثَارَ اللهِ فَطَرَبُوهُ خَتَّى اصْجَعُودُ وَاتّى الْعَاسُ فَاكَبَّ عَلَيْهِ فَطَرَبُوهُ خَتَّى اصْجَعُودُ وَاتّى الْعَاسُ فَاكَبَ عَلَيْهِ فَطَرِيقَ اللهِ وَانَ اللهِ وَانَ طَلِيقًا وَانَ الشَّامِ عَلَيْهِمْ فَانْقَدَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ عَلَيْهِ طَوِيقَ الْعَدِيمِ فَانْقَدَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَضَرَبُوهُ فَاكَبَ عَلَيْهِ الْمُتَاسُ فَاكَبَ عَلَيْهِ الْمُتَاسُ فَانَقَدَهُ مِنْ فَانْقَدَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ اللهِ اللهِ فَضَرَبُوهُ فَاكَبَ عَلَيْهِ الْمُتَاسُ فَانُقَدَهُ مِنْ فَانْقَدَهُ مِنْ فَانُولُ اللهِ فَضَرَبُوهُ فَاكَبَ عَلَيْهِ الْمُتَاسُ فَانُقَدَهُ مِنْ فَانَقَدَهُ مَنْ الْعَدِيمِ فَانُقَدَهُ مَنْ الْعَدِيمِ فَانُقَدَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(٦٣٧٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي الْتَمِيْعِيُّ اَخْبَرَنَا

خَالِدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَيَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ

بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ ٱنْحَبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانِ قَالَ سَمِعْتُ

قدرت میں میری جان ہے۔ میں توبہ بات (دین کی تبلغ) مکہ والوں کے سامنے پکار کر کروں گا۔ پس وہ نکلے یہاں تک کہ مجد (حرام) میں آئے اورا پنی بلند آواز سے کہا ہمشہ گذائن آلا الله وائن مُحمّد اَرسُولُ الله میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور حمد شاہر ہم اللہ کا اللہ کے سول جیں اور قوم (مشرکین) اُن پرٹوٹ پڑی انہیں مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ انہیں لٹادیا۔ پس حضرت عباس جائے آئے اور اُن پر جمک گئے اور کہا: تمہارے کیے افسوس ہے کیا تم جانے نہیں ہو کہ یہ قبیلہ عفار سے بیں اور تمہاری شام کی طرف تجارت کا راستہ ان کے پاس سے گزرتا ہے۔ پھر ابو ذر جائے ہوان سے چھڑ البا۔ انہوں نے اگل صبح پھراسی جملہ کو دہرایا اور مشرکین ان پرٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس جائے اُن پر جمک کر نہا ورچھڑ اکر لے گئے۔

کر کھٹی النہا ہے: اس باب کی احادیث میں سیّد نا ابو ذر نفاری بڑھؤ کے قبول اسلام کا تذکرہ ہے۔ بیاسلام قبول کرنے والوں میں سے چو تھے یا پانچویں ہیں۔ قبول اسلام کے بعد اپنے فتبیلہ میں دعوت اسلامی جاری رکھی اور غز و مُ خند ق کے بعد نبی کریم مُنافِیْنِم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے وصال تک آپ کے ساتھ رہے۔ اس ھیں ربذہ کے ویرانہ میں انتقال فر مایا اور حضرت ابن مسعود بڑھؤ نے ان کی نمانے جنازہ پڑھائی۔

# ۱۱۱۸: باب مِّنْ فَضَآئِلِ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ باب: حضرت جربر بن عبدالله طَالِقَةُ كَفَضَاكُ كَ باب: مان مِين فَضَائِل عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَا عَلَالْهِ عَلْمَا عَلَا عَلَا عَبْدُ اللهِ عَلَا عَلَا عَالْعَالِمِ عَلَيْنَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

(۱۳۷۳) حفرت جریر بن عبداللدرضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے رسول الله سلی الله علیه وسلم نے بھی بھی مجھے اندر آنے سے نہیں روکا ہے اور جب بھی (آپ سلی الله علیہ وسلم ) مجھے دیکھتے تومسکراتے تھے۔

قَيْسَ بْنَ آبِي حَازِمٍ يَقُولُ قَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْمُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا ضَحِكَ

المحالية المحالة المحابة المحا

(٢٣٦٢)حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَ أَبُو أُسَامَةً عَنْ إِسْمَاعِيْلُ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ اِدْرِيْسَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ مَا حَجَيَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ اِدْرِيْسَ وَلَقَدْ شَكُوْتُ اِلَيْهِ آنِي لَا آثُبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهٖ فِي صَدْرِى وَ قَالَ ٱللَّهُمَّ ثَبِّتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا.

(١٣٢٥)حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيْدِ ابْنُ بَيَانِ ٱخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانً فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلَصَةِ وَ كَانَ يُقَالُ لَهُ الْكُعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ وَالْكُعْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ ٱنْتَ مُويُحِى مِن ذِيالُخَلَصَةِ وَالْكَعْبَةِ الْيَمَانِيَةِ وَالشَّامِيَّةِ فَنَفَرْتُ اِلَّهِ فِي مِانَةٍ وَ خَمْسِيْنَ مِنْ اَحْمَسَ فَكَسَرْنَاهُ وَ قَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَاتَيْنُهُ فَاخْبَرْتُهُ قَالَ فَدَعَا لَنَا ولأخمس

(١٣٦٢)حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا جَرِیْرٌ عَنْ اِسْمَعِیْلَ بْنِ آبِی خَالِدٍ عَنْ قَیْسِ بْنِ اَبِی حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَرِيْرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آلَا تُرِيْحُنِي مِن ذِي الْخَلَصَةِ بَيْتٍ لِخَفْعَمَ كَانَ يُدْعلى كَغْبَةَ الْيَمَانِيَةِ قَالَ فَنَفَرْتُ ِ الِّيهِ فِي خَمْسِيْنَ وَ مِائَةٍ فَارِسٍ وَ كُنْتُ لَا ٱلْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَذَكَرْتُ دْلِكَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ يَدَهُ فِى صَدْرِى فَقَالَ اللَّهُمَّ لَبِّنَّهُ وَاجْعَلُهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ فَانْطَلَقَ فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ ثُمَّ

(١٣١٢) حفرت جرير فالنيز سروايت مركدجب سيمس في اسلام قبول کیا رسول التدصلی الله علیه وسلم نے جھی بھی مجھے اندر آنے سے نہیں روکا اور جب بھی مجھے دیکھتے تو میرے سامنے مسکرا دیتے۔ابن ادریس کی روایت میں بیاضافہ ہے کہ میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلمے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کومیرے سینے پر مارا اورفر مایا:اےالتد!اے جماد ہےاورا ہے ہدایت دینے والا اور

( ۲۳۲۵) حضرت جریر طانیز سے روایت ہے کہ دور جاہلیت میں ایک گھرتھا جے ذوالخلصہ کہا جاتا تھا اور ای کو کعبہ بمانیداو، کعبہ شاميكمي كهاجاتا تقاررول التدكل الله الله المايد كياتو (برير) مجص ذوالخلصه اور كعبديمانيداورشاميدكي فكرسة آرام يبنيائ كاليس میں قبیلہ اجمس سے ایک سو بچاب آدمیوں کو لے کر اُس کی طرف چل را۔ ہم نے اسے تو رو دیا اور جے اُس کے پاس پایا اُسے تل کر د یا پھر میں آ پ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ پ کواس کی خبر دی تو آ پ صلی التدعلیہ وسلم نے جارے لیے اور قبیلہ احمس کے لیے وُعا نر مائی۔

(١٣٦٦) حفرت جرير بن عبدالله بجل جافية سے روايت سے كه رسول الله مَنَا يُشِرُ فِي فِي فَرِ مايا: ال جرير! كياتم مجي فتعم ك كلر ذوالخلصه کےمعاملہ سے آزادہیں کردیتے۔اُسے کعبہ یمانیہ کہاجاتا تھا۔ پس میں ایک سو بچاس سواروں کے ساتھ اُس کی طرف چل پڑا اور میں گھوڑے پر جم کرنہ بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے رسول القد مَنَالْتَيْغِ اَسَا اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مار کرفر مایا:اے الله! اسے ثابت قدمی عطافر مااوراہے ہدایت دینے والا اور ہدایت يا فتة بنا\_ پس ميں گيا اور ا \_\_ آگ ميں جلاؤ الا پھر حضرت جرير خالفؤ نے ہم میں ہے ایک آ دمی کوجس کی کنیت ابوار طاق بھی رسول التصلی التدعليه وسلم كي طرف خوشخبرى دينے كے ليے جھيجا۔ پس وہ رسول التد

صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: ہم ذوالخلصہ کو خارش زدہ اونٹ کی طرح کر کے چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں \_ پس رسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے سواروں اور پیادوں کے لیے پانچ مرتبہ برکت کی ۇعا كى\_

(١٣٦٤)إن اساد سے بھی بير حديث مروى ہے اور مروان كى حدیث میں ہے کہ پس جریر کی طرف سے خوشخری لانے والا ابو ارطاة حصين بن ربيعه تفاجس نے نبی کریم صلی القدعايه وسلم كوخوشخری

حَدَّثَنَا ٱبُو ٱسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمِلِيْلَ بِهِلْذَا الْاِسْنَادِ وَ قَالَ فِي حَدِيْثِ مَرْوَانَ فَجَاءَ بَشِيْرٌ جَرِيْرٍ ٱبُو ٱرْطَاةَ خُصَيْنُ بْنُ رَبِيْعَةَ يُبَشِّرُ النَّبِيِّ ﷺ ۔

خُلْ كُنْ الْجُلِينَ : إِس باب كي احاديث مباركه مِن حضرت جرير بن عبدالله والله عن كفائل كاتذكره كيا كيا ب حضرت جرير والنو رسول الله مُثَاثِينَ أَن وصال سے عاليس دن قبل مسلمان ہوئے۔ آپ بہت حسين وجميل اور اپنی قوم كے سردار تصاور رسول الله مُثَاثِيمُ في کعبہ بمانی' ذوالخلصمہ کوگرانے اور ذھانے کا کام اُن کے سپر دکیا تھا۔سیّدنا صدیق اکبر جانبیّۂ اورسیّدنا عمر جانبیّۂ کے دور خلافت میں کار ہائے نمایاں انجام دیئے۔ایرانیوں کومیدان خالی کرنے پرمجبور کیا۔وفات ۵ ھیں ہوئی۔

#### باب:سیّدناعبداللّٰدبن عباس بُلطّٰهُا کے فضائل کے رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بیان میں

(۲۳۲۸) حفرت ابن عباس بنانی ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم قضائ حاجت ك لي تشريف ل الك إلو ميس ف آ پ صلی القدعلیہ وسلم کے لیے پانی رکھا۔ جب آپ صلی القدعلیہ وسلم بیت الخلاءے نکاتو فرمایا: بدر پانی )س نے رکھاہے؟ صحابہ رضی التدتعالى عنهم نے عرض كيايا ميں نے عرض كيا: ابن عباس رضى الله تعالى عنهمانے \_ آپ نے فرمایا: اے الله! اے دین کی فقاہت وسمجھ

﴾ ﴿ النَّهُ النَّهِ النَّهِ إِنَّ النَّاصِديثِ مباركه مين حمر الامِت مفسرقر آن سيِّد ناعبدالله بن عباس في الله كالمنطق الناسية المينان هي - بيآب كالفيلم. کے پچازاد بھائی ہیں۔ان کی پیدائش پرآ پ مُل فَیْزُم نے مھٹی دی۔سیدنا جرئیل علیشہ کوانہوں نے دومر تبدد یکھا۔آ پ مُل فیزُم نے ان کے لیے متعدد دعا ئیں کیس نے نبی کریم مُنافِیْظِ کی و فات کے وبت ان کی عمرتیرہ برس تھی ۔صحابہ کرام جھ ٹیٹر کو جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہوتا توؤہ

## ١١١٩: باب مِّنْ فَضَآئِلِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ

بَعَثَ جَرِيْرٌ اِلٰي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَجُلًا يُبَشِّرُهُ يُكُنِّى اَبَا اَرْطَاةً مِنَّا فَاتَنِّى رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَا جِنْتُكَ حَتَّى تَرَكُنَاهَا

كَانَّهَا جَمَلٌ ٱجْرَبُ فَبَرَّكَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(١٣٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح

وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا

مَرْوَانُ يَغْنِى الْفَزَارِئَ ح وَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ مُنُ رَافِع

وَسَلَّمَ عَلَى خَيْلِ آخْمَسَ وَ رِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

(١٣٦٨)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرَبٍ وَ آبُو بَكُرِ بْنُ النَّصْرِ قَالَا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ اليَشْكُرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدُ اللهِ بْنَ آبِي يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءً ا فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ مَنْ وَضَعَ هٰذَا فِی رِوَایَةِ زُهَیْرٍ قَالُوا وَ فِی رِوَایَةِ آبِی بَکْرٍ قُلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهُمَّ فَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ.

پڑھائی۔ آپ کی عمراُس وقت ستر برس تھی۔روایت ہے کہ ایک سفید پر ندہ ابنِ عباس ﷺ کے کفن میں داخل ہو گیا تھا آور فن سے پہلے كفن بيےنەلكلا ب

# رَضِنَي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

(٦٣٦٩)حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ وَ خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ وَ أَبُّو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ فِي يَدِي قِطْعَةَ اسْتَبَرَقٍ وَ لَيْسَ مَكَانُ أُرِيْدُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتُ بِى اِلَّهِ قَالَ فَقَصَصْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّنهُ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِي اللَّهِ وَجُلًّا صَالِحًا ﴾ النَّبِيُّ اللَّهِ وَجُلًّا صَالِحًا \_ (٧٣٤٠)حَدَّثَنَا اِسْطَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ وَاللَّهُظُ لِعَبْدٍ قَالَا اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِي اَخْبَرَنَا مَعْمَوْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَاى رُوْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَتَمَنَّيْتُ ٱنْ ارَىٰ رُوْيَا اَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ كُنْتُ غُلَامًا شَابًا عَزَبًا وَ كُنْتُ آنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآيْتُ فِي النَّوْمِ كَانَّ مَلَكَيْنِ آخَذَانِي فَلَهَبَا بِي الِّي النَّارِ فَاذَا هِيَ مَطُوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِنْرِ وَ إِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَى الْبِنْرِ وَ إِذَا فِيْهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ الْقُولُ اعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لِي لَمْ تُرَعُ فَقَصَصْتُهَا غُلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتُهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ

# 

(۲۳۲۹)حضرت ابن عمر پڑھئا سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میرے ہاتھ میں استبرق (ریشم) کا ایک مکزاہے۔ اور جنت کے جس مکان کی طرف میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں وہ اُڑ كراس جكه بينج جاتا ہے۔ پس ميس نے اس كا بورا قصد حضرت حفصه والخاك سامنے بيان كيا پھر حضرت حفصه والفان ني كريم كه عبداللد والغير ايك نيك ومي مول كيد

(۱۳۷۰) حضرت ابن عمر شائف سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کوئی آدمی جو بھی خواب و کھتا اُسے رسول الله صلى المتدعليه وسلم كيسامن بيان كرتا اور ميس غيرشده نوجوان تقااور رسول التدصلي التدعليه وسلم كے زمانه مبارك ميں مكيں مسجد میں سویا کرتا تھا۔ پس میں نے نیند میں دیکھا گویا کہ دو فرشتوں نے مجھے پکڑا اور مجھے دوزخ کی طرح لے گئے۔ تو وہ کنوئیں کی سمبرائی کی طرح سمبری تھی اور اس کے لیے کنوئیں کی دولکڑیوں کی طرح لکڑیاں بھی تھیں اور اس میں لوگ تھے جنہیں میں پہچانتا تھا۔ يُس مِس فِي أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ، أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ، اَعُونُهُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ مَن آك سِاللَّهُ مِنْ النَّامِون وجرانًا شروع كرديا\_ان دونول فرشتول ميں سے ايك اور فرشته ملاتو أس نے مجھ سے کہا: تو خوف نہ کر۔ پس میں نے حضرت حفصہ بڑھا سے اس کا ذکر کیا تو حضرت حفصہ والنہ نے رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو بی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا عبدالله كتا اچھا آدی ہے۔کاش! یہ اُٹھ کررات کونماز پڑھے۔سالم نے کہا:اس کے بعد حضرت عبدالقدرضی الله تعالیٰ عنه رات کوتھوڑی دیر ہی سویا

کرتے تھے۔

(اسسر) حَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِتِي (اسسر) حضرت ابن عمرض التدتعالي عنهما سے روایت ہے کہ میں لَهُجْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ خَالِدٍ خَتَنُ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ اَبِي اِسْلِحَقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْن خُمَرَ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَكُنُ لِي

رات معجد میں گزارا کرتا تھا اور ( اُس وقت تک ) میری بیوی ندتھی یس میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ مجھے ایک کنوئیں کی طرف لے جایا گیا ہے۔ باقی حدیث مبارکه اس طرح ندکور ہے۔

آهُلٌ فَرَآيَتُ فِي الْمَنَامِ كَانَّمَا انْطُلِقَ بِي اِلْي بِنْرٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِـ خُلْاَصَيْنَ الْنَيَا ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِلَى احاديث مين سيَّد نا حفزت عبدالله بن عمر في الله كافعالل بيان كيه مجمع بين - آپ امير المؤمنين حضرت عمر بن خطاب دانین کے صاحبز او سے اور معروف صحابتی رسول ہیں ۔ کم عمری میں ہی اسلام قبول کمیا۔ ہجرت کی ُغز وہ ُبدراور اُحد میں کم نی کی وجہ ہے آپ مُنافِیْزُ نے شرکت ہے منع کرویا 'بہر حال بعدوا لےغزوات میں شریک رہے۔ نبی کریم مُنافِیْزُ کے نقش قدم پر چلنے کی بے حد کوشش کرتے تھے اور احادیث بکثرت یادتھیں اور کسی بھی فتنے میں شریک نہیں۔ حج بھی بہت کیے ہیں اورصدقہ وخیرات بکشرت كرتے تھے ٣٥٥ هيں چھياس سال كى عمر ميں انقال فر مايا اور جاج بن يوسف نے نماز جناز وير هائى۔

### الاً: باب مِّنُ فَضَائِلِ أَنْسِ بُنِ

#### مَالِكُ طِيْلِيْهُ

(١٣٧٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمِ آنَّهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَازِمُكَ آنَسٌ ادْعُ اللَّهَ لَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ ا ٱكْثِرْ مَالَةُ وَوَلَدَةً وَ بَارِكْ نَ ۚ فِيْمَا ٱغْطَيْتَهُ.

(٦٣٧٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُولُ قَالَتُ اثُّمْ سُلِّيْمٍ يَا رَسُولَ اللهِ خَادِمُكَ آنَسٌ فَذَكُر نَحْوَقَد

(١٣٠٤)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

(١٣٧٥)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلِّيْمِنُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلَّا آنَا وَأَمِّى وَأُمٌّ حَرَامٍ خَالَتِي

## باب: سیّدناانس بن ما لک طالعیٰ کے فضائل کے

#### بیان میں

(١٣٧٢) حفرت أم سليم التفاسي روايت ب كداس في عرض كيا: اے الله كے رسول! بيدانس جن تنظ آپ كا خادم ہے۔ الله بے اس كے ليے وُعاكر ويں تو آپ نے فرمایا: اے اللہ! اس كے مال اوراولا دمیں کثرت وزیادتی کرجوتوا سے عطا کراس میں برکت عطا فرمابه

(١٣٧٣) حفرت انس جالت سے روایت ہے كدأم سليم نے عرض كيا:اے الله كے رسول! بيدائس آپ كا خادم ہے۔ باقى حديث مذكوره حديث كي طرح ہے۔

(۲۳۷۴)إس سند يجى بيديث مباركه اى طرح مروى بـ

جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مِثْلَ ذَلِكَ

(١٣٧٥) حفرت انس طالفي عدوايت بكه ني منافقي ممارك تھھرتشریف لائے اور اس وقت میں' میری امی اور میری خالہ اُمّ حرام کے علاوہ وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا تو میری والدہ نے عرض

صيح مسلم جلد سوم كالمستخطئة المستحابة المستحاب

فَقَالَتُ أُمِّى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُوَيْدِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ وَ كَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ اَكُثِرُ مَالَةً وَ وَلَدَهُ وَ بَارِكُ لَهُ فِيْهِ۔

(٢٣٧٢)حَدَّثَنِي آبُو مَعْنُ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عِكُومَةُ حَدَّثَنَا اِسْحُقُ حَدَّثِنِي آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ تُ بِي أُمِي أُمُّ أَنْسٍ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ اَزَّرَتُنِى بِيْصُفِ خِمَارِهَا وَ رَكَّتْنِى بِنِصْفِهِ فَقَالَتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا النِّيسُ النِّي آتَيْتُكَ بِهِ يَخْدُمُكَ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْثِيرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ قَالَ آنَسٌ فَوَ اللَّهِ إِنَّ مَالِي لَكِفْيٌر وَإِنَّ وَلَدِى وَوَلَٰدَ وَلَدِى لَيَتَعَادُّونَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ الْيَوْمَـ

(١٣٧٧)حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ .يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمُنَ عَنِ الْجَعْدِ آبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَسِمْعَتْ أُمِّى أُمُّ سُلَيْمٍ صَوْتَهُ فَقَالَتْ بِآبِي وَ أُمِّي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ٱنْيُشُ فَدَعَا لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَلاكَ دَعَوَاتٍ قَدْ رَآيْتُ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ فِي الدُّنْيَا وَآنَا اَرْجُو الثَّالِثَةَ فِي الْآخِرَةِ.

(١٣ُ٧٨)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا بَهُزُّ جَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا لَابِتٌ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آتَنَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ٱلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ قَالَ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَبَعَيْنِي إِلَى حَاجَةٍ فَٱبْطَأْتُ عَلَى أُمِّى فَلَمَّا جِنْتُ قَالَتُ مَا حَبَسَكَ قُلْتُ بَعَنِينِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ قَالَتْ مَا حَاجَتُهُ قُلُتُ إِنَّهَا سِرٌ قَالَتْ لَا تُحَدِّلَنَّ بِسِرّ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدًا قَالَ آنَسُّ

کیا:اےالتد کے رسول! میر (انس) آپ کا اونی ساخادم ہے۔اللہ سے اس کیلئے وُعا مانگیں تو آپ نے میرے لیے ہر بھلائی کی وُعا ما تكى اورميرے ليے جو دُ عاما تكى اسكة آخر ميں پيكہا: اسے انتد! اسكے مال اوراولا دکوزیاده کراوراً س میں اِس کیلئے برکت فرما۔

(١٣٤٦)حفرت انس طالفي سے روایت ہے کہ میری امی جان بجھے رسول الله مُنَافِينَا كِي خدمت ميں كے تنميں اور شحقيق انہوں نے مجھا ہے آ دھے دو یے کی جادر بنا دی اور آ دھے کو مجھے اوڑ ھا دیا اورغرض کیا:اےاللہ کے رسول! بیمیر ابیٹا انس (حچھوٹا انس) ہے۔ میں آپ کے پاس آپ کی خدمت کرنے کے لیے پیش کرنے کو لائی موں۔ آپ اللہ سے اس کے لیے دُعا مائنس تو آپ نے فر مایا:اے اللہ! اس کے مال اور اولا و میں زیادتی کر۔انس مجاتبینا نے کہا: اللہ کی قتم! میرا مال بہت کثیر ہے اور میری اولاد اور میری اولاد کی اولا دکی تعداد آج کل تقریبا ایک سو ہے۔

( ۱۳۷۷ ) حفرت انس بن ما لک جینیز سے روایت ہے کدرسول التدمَّكَ عَيْنِكُم كُرْرِ بِي وَمِيرِي وَالدَهِ أُمْ سَلِيمِ عَلَيْهَا نِي آ بِ كَي آ وَارْسَى تُو عرض كيا: ميرے مال باب آب برقربان اے اللہ كے رسول! بيد حچوٹا انس ہے۔ پس رسول اللّہ مَنْ النَّهِ عَلَيْهِ نِهِ ميرے \_ليے تين وُعا كيں کیں۔ان میں ہے دو دنیا میں دیکھ چکا ہوں اور تیسری کا آخرت میں اُمیدوار ہوں۔

(١٣٧٨) حفرت انس طاليف سے روايت ہے كدرمول القد ماليقيم میرے پاس تشریف لائے اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آپ نے ہمیں سلام کیا۔ پھر مجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ پس میں اپی والدہ کے کے پاس در سے گیا۔ جب میں اُن کے پاس پہنچا تو اس نے کہا: مجھے کس چیز نے رو کے رکھا؟ میں نے کہا: مجھے رسول کام تھا۔ میں نے کہا:وہ راز کی بات ہے۔انہوں نے کہا:تم رسول التدمني في المراز كوكسى عين بيان نه كرنا انس في كبا: التدى قتم!

وَاللّٰهِ لَوْ حَدَّثُتُ بِهِ اَحَدًا لَحَدَّثُتُكَ يَا ثَابِتُ . (٢٣٧٩) حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَاعِرِ حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَاعِرِ حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمِنَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي الْفَصْلِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمِنَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ آسَرَّ النَّي نَبِيَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

اگر میں وہ بات کی سے بیان کرتا تو اے ثابت تھے سے بیان کردیا۔
( ۲۳۷۹ ) حضرت انس بن مالک دائی سے روایت ہے کہ نی کریم صلی القد علیہ وسلم نے مجھے ایک راز کی بات کی اور میں نے اس کے بعد کسی کو بھی اس کی خبر نہیں دی اور میری والدہ اُم سلیم نے بھی مجھ سے اس راز کے بارے میں سوال کیا لیکن میں نے انہیں بھی نہ

کُلُوْکُ کُرُ الْکُرُاکِ الله الله عَلَیْ الْکُرِیْ الله الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَلی

## ١١٢٢: ١١٢ مِّنْ فَضَآئِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ بِ باب: سَيِّدنا عبد الله بن سلام طَالتُونَ كَ فَضَاكُل ك

(۱۳۸۱) حضرت قیس بن عباد جلائی ہے روایت ہے کہ مدینہ میں مئیں کچھ لوگوں کے پاس جیٹھا ہوا تھا جن میں ہے بعض رسول اللہ منگائی کے صحابہ جوائی بھی تھے۔ پس ایک آدمی جس کے چہرے پر اللہ اللہ کے خوف کے آثار نمایاں تھے تو بعض لوگوں نے کہا: یہ آدمی جنت والوں میں ہے ہے۔ یہ دمی المل جنت ہے ہے۔ اس نے دو ربحتیں ادا کیس کیکن ان میں اختصار کیا۔ پھر چل دیا میں بھی اس کے پیچھے چلا وہ اپنے گھر میں داخل ہوا اور میں بھی داخل ہوگیا۔ پھر پھر جا کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوگیا۔ پھر اس نے مانوسیت ہوگئی تو میں نے اس نے مانوسیت ہوگئی تو میں نے اس نے مانوسیت ہوگئی تو میں نے اس سے مانوسیت ہوگئی تو میں بھی داخل ہوگئی تو میں ہوگئی تو میں ہوگئی تو میں داخل ہوگئی تو میں نے اس سے مانوسیت ہوگئی تو میں ہوگئی تو میں ہوگئی تو میں داخل ہوگئی تو میں داخل ہوگئی تو میں داخل ہوگئی تو میں ہوگئی ہوگئ

(١٣٨٠) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْلَحَقُ بُنُ عِيْسِلَى حَدَّثَنَا اِسْلَحَقُ بُنُ عِيْسِلَى حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ اَبِي النَّضُوِ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي يَقُوْلُ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِحَى يَمْشِى إِنَّهُ فِي الْمَجَنَّ يَنْمُشِي إِنَّهُ فِي الْمَجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بُنِ سَكَامٍ.

(١٣٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَلْمُتَنَى (الْعَنَزِيُّ) حَدَّثَنَا مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ بَنُ مُعَاذٍ بَنُ مُعَاذٍ بَنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كُنْتُ بِالْمَدِيْنَةِ فِى نَاسٍ فِيْهِمْ بَغْضُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ فَجَاءَ رَجُلٌ فِى وَجُهِهِ اَثْرٌ مِنْ حُشُوْعٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقُوْمِ هذا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلّٰى مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلّٰى مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ (يَتَجَوَّزُ فِيْهِمَا) ثُمَّ خَرَجَ فَاتَبَعْتُهُ فَلَحَلَ مَنْ إِلَهُ وَ ذَخَلْتُ فَتَحَدَّثُنَا فَلَمَّا اسْتَأْنَسَ قُلْتُ لَهُ إِنَّكَ

اس سے کہا: جب آ باس پہلے معجد میں داخل ہوئے تو ایک آوی نے اس اس طرح کہا: انہوں نے کہا: سجان اللد! کسی کے لیے بھی بیمناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کرے جس کے بارے میں علم نہیں رکھتا اور میں ابھی بتاتا ہوں کہ رید کیوں ہے؟ میں نے رسول الله مَا الله عَلَيْظُم كَ زمانه مين أيك خواب ديكها جيم مين في رسول الله مُنَّاتِیْکُم کے بیان کیا۔ میں نے اینے آپ کوایک خواب میں دیکھااور پھراس ہےاس کی وسعت بیداداراورسرسبزی کو بیان کیا اور باغ کے درمیان میں لوہے کا ایک ستون تھا۔ اس کا نحیلا حصہ زمین اور او پر کا حصر آسانوں میں اور اس کی بلندی میں ایک حلقہ تھا۔ پس مجھے کہا گیا کہ اس پر چڑ صور میں نے اس سے کہا کہ میں تو چڑ سے کی طا قت نبیں رکھتا۔ پس میرے یاس ایک منصف آیا۔ ابن عون نے کہا: منصف فادم کو کہتے ہیں۔ اس نے میرے چیجے سے میرے كيرك أشائ اور بيان كياكداس في الى ك يحي ساي ہاتھ ے اُے اُٹھایا۔ پس میں چڑھ گیا یہاں تک کہ اس ستون کی بلندی تک پہنچ گیا۔ پس میں نے اس حلقہ کو بکر لیا چھر مجھے کہا گیا:ا ہے مضبوطی ہے پکڑے رکھو۔ پھر میں بیدار ہوگیا اوروہ حلقہ

لَمَّا دَخَلْتَ قَبُلُ قَالَ رَجُلٌ كَذَا وَ كَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِاَ حَدِ اَنْ يَقُولُ مَا لَا يَعْلَمُ قَالَ وَ سَأَحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ رَآيْتُ رُوْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ رَأَيْتُنِي فِي رُوْضَةٍ ذَكُرَ سَعَتَهَا وَ عُشْبَهَا وَ خُصْرَتَهَا وَ وَسُطَ الرَّوْضَةِ عَمُونٌ مِنْ حَدِيْدٍ اَسْفَلُهُ فِي الْاَرْضِ وَاعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي آغُلَاهُ عُرُوَّةٌ فَقِيْلَ لِيَ ارْقَدْ فَقُلْتُ لَهُ لَا ٱسْتَطِيْعُ فَجَاءَ نِي مِنْصَفٌ قَالَ ابْنُ عَوْنِ وَالْمِنْصَفُ الْخَادِمُ فَقَالَ بِثِيَابِي مِنْ خَلْفِي وَوَصَفَ آنَّهُ رَفَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِيدِهِ فَرَقِيْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي آعْلَى الْعَمُوْدِ فَآخَذُتُ بِالْعُرُورَةِ فَقِيْلَ لِي اسْتَمْسِكُ فَلَقَدِ السَيَقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِى فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْاسُلَامُ وَ ذَٰلِكَ الْعُمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَامَ وَ تِلْكَ الْعُرْوَةُ الْعُرْوَةُ الْعُرْوَةُ الْوُلْقَلَى فَٱنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوْتَ قَالَ وَالرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں نے بیخواب نبی کریم مُنَا لَیُنَا اِسے بیان کیا تو آپ مذفر مایا: وہ باغ اسلام ہےاوروہ ستون اسلام کا ستون ہے اوروہ حلقہ ' عروۃ الوقی'' یعنی مضبوط حلقہ ہے اور تیری موت اسلام پر ہی آئے گی۔ کہا کہ وہ آ دمی حضرت عبدالللہ بن سلام خاتین تھے۔

(١٣٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَبَّادِ بُنِ جَبَلَةَ بُنِ اَبِى رَوَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةً بُنُ اَبِى رَوَّادٍ حَدَّثَنَا حُرَمِى بُنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةً بُنُ كَالٍا عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قَالَ قَلْسُ بْنُ عُبَادٍ كُنْتُ فِى حَلْقَةٍ فِيْهَا سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ وَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِى حَلْقَةٍ فِيْهَا سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ وَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَمَرَّ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَقُمْتُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكُذَا قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ مَا كَانَ يَنْبَعِى لَهُمْ اَنُ كَذَا قَالَ اللّهِ مَا كَانَ يَنْبَعِي لَهُمْ اَنُ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّمَا رَآيْتُ كَانَ يَنْبَعِي لَهُمْ اَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّمَا رَآيْتُ كَانَ عَمُودًا

(۱۳۸۲) حفرت قیس بن عباد بہت سے روایت ہے کہ میں ایک طقہ میں بیٹیا ہوا تھا جس میں حضرت سعد بن مالک اور ابن عمر بیٹیا بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جیلئیا گزر ہے لاگوں نے کہا: یہا بل آ دمی اہلِ جنت ہے۔ پس میں کھڑا ہوا اور اس سے کہا: انہوں نے اس اس طرح کہا ہے۔ اُس نے کہا: سجان اللہ! ان کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ الی بات کرتے جس کے بارے میں انہیں علم نہ تھا۔ میں نے (خواب) دیکھا گویا کہ ایک ستون ہے جسے سرسز باغ میں بنایا گیا ہے اور اس کے دار اس کے کہا کہا کہا کہا اور اس کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہوں کے اور اس کے کہا کہا کہا کہا کہا ہوں کے اور اس کے ایک ستون ہے ور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے ایک ستون ہے جسے سرسز باغ میں بنایا گیا ہے اور اس کے ایک ستون ہے جسے سرسز باغ میں بنایا گیا ہے اور اس کے ایک ستون ہے جسے سرسز باغ میں بنایا گیا ہے اور اس کے ایک ستون ہے جسے سرسز باغ میں بنایا گیا ہے۔ اور اس کے ایک ستون ہے جسے سرسز باغ میں بنایا گیا ہے۔ اور اس کے ایک ستون ہے جسے سرسز باغ میں بنایا گیا ہوں کی سرس کے بارے میں بنایا گیا ہے۔ اور اس کی سرسز باغ میں بنایا گیا ہوں اس کے ایک سرسز باغ میں بنایا گیا ہے۔ اس کی بات کی سرسز باغ میں بنایا گیا ہوں کی سرس کے بارے کی سرسز باغ میں بنایا گیا ہوں کی سے در سرس کے بارے کی سرسز باغ میں بنایا گیا ہے۔ اس کی سرس کی بات کی سرسز باغ میں بنایا گیا ہوں کی سرسز باغ میں بنایا گیا ہوں کیا ہوں کی سرسز باغ میں بنایا گیا ہوں کی سرس کی بات کی سرس کی بات کی سرس کی بات کی سرسز باغ میں بنایا گیا ہوں کی سرس کی بات کی بات کی بات کی کی بات کی بات کی بات کی کی بات کی ب

صحيح مسلم جلدسوم

وُضِعَ فِي وَسَطِ رَوْضَةٍ خَضْراً كَنَصِبَ فِيْهَا وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ وَ فِي اَسُفَلِهَا مِنْصَفٌ وَالْمِنْصَفُ الوَصِيْفُ فَقِيْلَ لِي ارْقَهُ فَرَقِيْتُهُ حَتَّى اَحَدُتُ بِالْعُرُوةِ فَقَصَصْنَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَمُوتُ عَبْدُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُوتُ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ وَهُوَ آخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُلُقْى۔

(٧٣٨٣)حَدَّثَنَا قُتِيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّهٰظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ سُلِّيمْنِ . بْنِ مُسْهِمٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي حَلْقَةٍ فِي مُسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ وَ فِيْهَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْنَةِ وَ هُوَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ فَجَعَل يُحَدِّثُهُمْ حَدِيْنًا حَسَنًا قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْقَوْمُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ اِلِّي رَجُلٍ مِن آهُلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ اِلِّي هَٰذَا قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لا تَبَعَنَّهُ فَلا عُلَمَنَّ مَكَانَ بَيْتِهِ قَالَ فَتَبِعْنَهُ فَانْطَلَقَ حَتْى كَادَ أَنْ يَخُرُجَ مِنَ الْمَلِيْنَةِ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ قَالَ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَآذِنَ لِي فَقَالَ مَا حَاجَتُكَ يَا أَبْنَ آخِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَكَ لَمَّا قُمْتَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ اللَّى رَجُلٍ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اللِّي هَلَنَا فَاعْجَبَنِي آنُ اكُوْنَ مَعَكَ قَالَ اللَّهُ ٱغْلَمُ بِٱهْلِ الْجَنَّةِ وَ سَأُحَدِّثُكَ مِمَّ قَالُوا إِنِّي بَيْنَمَا آنَا نَائِمٌ اِذْ اَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي قُمْ فَاَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ فَإِذَا آنَا بِجَوَادٌّ عَنْ شِمَالِي قَالَ فَاَحَذْتُ لِآخُذَ فِيْهَا فَقَالَ لِي لَا تَأْخُذُ فِيْهَا فَإِنَّهَا طُرُقُ ٱصْحَابِ الشِّمَالِ قَالَ وَإِذَا جَوَادُّ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِيْنِي فَقَالَ لِي خُذْ هِهُنَا قَالَ فَآتَى بِي جَبَلًا فَقَالَ لِي اصْعَدُ قَالَ فَجَعَلْتُ إِذَا اَرَدُتُ اَنْ اَصْعَدَ خُرَرْتُ عَلَى اسْتِي قَالَ حَتَّى فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي

درمیان میں گاڑ دیا گیا ہے اور سرے پر ایک طقہ ہے اور اس کے ینچا کیہ منصف لینی خدمت گز ارکھڑا ہے۔ پس مجھے کہا گیا کہ اس پر چڑھو۔ پس میں چڑھا یہاں تک کہ اس طقہ کو پکڑلیا۔ میں نے یہ سارا قصہ زسول اللّه مَنَّ الْقَرْئِمَ نے بیان کیا تو رسول اللّه مَنَّ الْقَرْئِمَ نے فرمایا: عبدالله طالبین اس حال میں فوت ہوگا کہ وہ ﴿عُرُومَ الْوَنُقَلَی ﴾ اسلام کی مضبوط رسی کو پکڑنے والا ہوگا۔

(۲۳۸۳) حفرت خرشہ بن حر مینید سے روایت ہے کہ میں مدیند کی مجد میں ایک علقه میں بیٹھا ہوا تھا اور اس مجلس میں ایک بزرگ خوبصورت شكل وصورت واليجهي تته جوعبدالتدبن سلام ولالنيزيته اورانہوں نےلوگوں سے عمدہ عمدہ با تنس کرنا شروع کردیں۔ جب وہ اُٹھ گئے تو لوگوں نے کہ: جس آ دمی کو یہ بات پیند ہو کہ وہ جنتی آدمی کود کھے اُسے چاہیے کہ وہ اِس آدمی کو دیکھ لے۔ میں نے کہا:اللہ کی قتم! میں اس کے بیچھے بیچھے جاؤں گاتا کہاس کے گھر کا پیة کرسکوں \_ پس میں ان کے بیچھے چلا \_وہ چلتے رہے یہاں تک کہ مدینہ سے نکلنے کے قریب ہوئے مچراپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے ان کے پاس حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت وے دی۔ چرفر مایا: اے بھینے! تھے کیا کام ہے؟ میں نے کہا: میں نے لوگوں سے آپ کے بارے میں کہتے ہوئے ساکہ جب آپ کھڑے ہوئے کہ جسے یہ بات پیند ہو کہ وہ جنتی آ دمی کو دیکھے تو أے عابي انہيں ديھ لے۔ تو مجھ پيندآيا كه ميں آپ كے ساتھ ہی رہوں۔انہوں نے کہا:اہلِ جنت کے بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانة بي اورمين مهمين بيان كرتامون جس وجد انبول في ميكها ہے۔اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا میرے پاس ایک آ دمی آیا۔اُس نے مجھے کہا: کھڑ اہوجا۔ میراہاتھ پکڑ ااور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ مجھراستہ میں اپنی بائیں طرف کچھراہیں ملی جن میں میں نے جانا عام اتو أس نے مجھے كہا: ان ميں مت جاؤ كيونكديد بائيں طرف (جہنم والوں) کے راہتے ہیں چردائیں طرف ایک راستہ نظر آیا تو

اُس نے مجھ ہے کہا:اس میں چلے جاؤ۔ پھر وہ ایک پہاڑ پر لے چلا۔ پھر مجھے کہا:اس پر چڑھ جاؤ۔ پس میں نے جڑھنا شروع کیا لیکن جب میں چڑھے کا ادادہ کرتا تو سرین کے بل گر پڑتا۔ یہاں تک کہ میں نے کئی باراییا کیا۔وہ مجھے پھرا گے لے کر چلا یہاں تک کہ میں نے کئی باراییا کیا۔وہ مجھے پھرا گے لے کر چلا یہاں تک کہ مجھے ایک ستون کے پاس لایا جس کا (او پر والا) سرا آسان میں اور نچلا حصہ زمین میں تھا اوراس کی بلندی میں ایک حلقہ تھا۔تو اس نے مجھے کہا:اس کے او پر چڑھو۔ میں نے کہا: میں اس پر کیسے چڑھوں حالا تکہ اس کا سراتو آسان میں ہے۔ پس اُس نے میرا ہاتھ کی گڑ کر مجھے او پر چڑھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ میں حلقہ کو پکڑے ہوئے کہ ایک ستون پر ایک ضرب ماری جس ہوئے کھڑ اہوں۔ پھراُس نے اس ستون پر ایک ضرب ماری جس ہوئے کی تو بی کریم مُل اُلٹین میں صلقہ کے ساتھ ہی لٹکتار ہا۔ یہاں تک کہ میں فیصہ سنایا۔آپ نے نے فرمایا:وہ راستے جوتو نے اپنی طرف دیکھے وہ تو قصہ سنایا۔آپ نے نے فرمایا:وہ راستے جوتو نے اپنی طرف دیکھے وہ تو قصہ سنایا۔آپ نے نے فرمایا:وہ راستے جوتو نے اپنی طرف دیکھے وہ تو

بائیں طرف (جہنم) والوں کے راستے تھے اور وہ راستے جو تُو نے اپنی دائیں طرف دیکھے وہ دائیں طرف (جنت) والوں کے راستے تھے اور وہ راستے تھے اور وہ کیا شہداء کا مقام ہے جسے تم حا نہ کرسکو گے اور ستون اسلام کا ستون ہے اور تُو مرتے وَ م تک اسلام کے حلقہ کو پکڑے رکھے گا (اس وجہ سے بیلوگ جھے جنتی کہتے ہیں)۔

کُلُاکُسُکُنُ الْجُلِیْ اِن باب میں سیّدنا عبدالله بن سلام دائیؤ کے فضائی کا تذکرہ ہے۔حضرت عبدالله بن سلام دائیؤ تو رات کے عالم تصاور حضرت یوسف علیق سے اولا دسے تصدر مانہ جالمیت میں ان کا نام حسین تفا۔ جمرتِ مدینہ کے بعد فور آبی اسلام قبول کیا تو آپ مَنْ اَنْ اِنْ کانا م عبدالله رکھ دیا۔ بیابلِ علم صحابہ جو اللہ میں شار کیے جاتے ہیں۔ان کی وفات سام صیں ہوئی۔

## السيدنا حسان بن بن باب: سيّدنا حسان بن ثابت طليَّهُ كفضائل ك

#### بيان ميں

(۱۳۸۴) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹیؤ سے روایت ہے کہ حفرت عمر دائٹیؤ محضرت حمر دائٹیؤ محضرت حمل دائٹیؤ محضرت حمل دائٹیؤ کے باس سے گزرے اور وہ محبد میں شعر کہدرہ ہتھے۔ کہدرہ ہتھے۔ اس کی طرف غصہ سے دیکھا تو انہوں نے کہا اور میں اس وقت بھی شعر کہتا تھا جبکہ آ پ سے بہتر اس میں موجود ہو تے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیؤ کی طرف متوجہ ہو کر کہا: میں تمہیں اللہ کی شم دے کر کہتا ہوں کیا تو

#### ْ بْ تَابِتٍ طِالِثُوْ

(۱۳۸۳) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ اَبْدُ اِبْرَاهِیْمَ وَ اَبْنُ اَبِی عُمْرُ وَ حَدَّثَنَا اَبْنُ اَبِی عُمْرُ وَحَدَّثَنَا سُفْیَانَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بَنُ عُیْدِ عَنْ اَبِی سُفْیَانُ بَنُ عُمْرَ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُ اَنَّ عُمْرَ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُ مَرَّ بِحَسَّانِ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُ وَهُو یَنْشِدُ الشِّهْرَ فِی الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ اللهِ فَقَالَ قَدْ کُنْتُ انْشِدُ الشِّهْرَ فِی الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ اللهِ فَقَالَ قَدْ کُنْتُ انْشِدُ

نے رسول الله مُن الله عُم كوي فرماتے ہوئے سائے كه ميرى طرف سے جواب دو۔اے اللہ! اس کی روح القدس کے ذریعہ نصرت و مدو فرمایا۔ (ابو ہریرہ و فرائشؤ) نے کہا: اے تو جانتا ہے جی ہاں! (میس نے

(۱۳۸۵) حفرت ابن ميتب عينيا سے روايت ہے كه حفرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طقہ میں بیٹے ہوئے حضرت ليانونے رسول التصلي القد عليه وسلم سے سنا۔ باقی حدیث اسي طرح ذکر کی۔

(٢٣٨١) حفرت ابوسلمه بن عبدالرحمن مينية سے روايت ہے كه اس نے حضرت حسان بن ثابت انصاری دلیتی سے حضرت ابو ہریرہ طیفیٔ کوگواہ بناتے ہوئے سنا انہوں نے کہا: میں شہیں اللہ کی قشم دیتا ہوں تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ آپ نے فر مایا: اے حسان! رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف ہے جواب دے۔ اے اللہ! اس کی روح القدس کے ذریعہ نفرت فرما۔ ابو ہریرہ طابین نے کہا: ہاں۔

(١٣٨٧)حضرت براء بن عازب داشيُّ سے روایت ہے کہ میں نے رسول المد مُؤلِّيْكِمْ سے حضرت حسان بن ثابت طافئ كوفرمات ہوئے سا۔ان (کافروں) کی ججو (مذمت) کرو اور جریل علیالا بھی تیرےساتھ ہیں۔

( ۲۳۸۸ ) اِن اسناد ہے بھی بیرحدیث مبارکہ اس طرح مروی

ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً ـ ` (١٣٨٩)حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ آبُو كُرَيْبٍ

(۲۳۸۹)حفرت عروہ خلتیو ہے روایت ہے کہ حسان بن ثابت وليتنون ني عائشه والنفا كم متعلق باتيس كي تصير يتهمت والقصدين (غیر شعوری طوریر) میں نے انہیں بُرا بھلا کہا تو سیدہ و انتخانے کہا: اے میرے بھانے! انہیں چھوڑ دو کیونکہ یہ نی مَنَاتَیْکُم کی

وَ فِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَى اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ اَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ آجِبُ عَيِّى اللَّهُمَّ آيِدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ

(١٣٨٥) حَدَّثَنَاهُ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَوٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ حَسَّانَ قَالَ فِي

(٢٣٨٢)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ ٱخْبَرَنِي ٱبُو سَلَمَةَ أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ٱنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِتَّ يَسْتَشْهِدُ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِّي عِنْهُ يَقُولُ يَا حَسَّانُ آجِبْ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(١٣٨٨)وَ حَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ح وَ حَدَّثَنِي اَبُوْ بَكُو ِ بْنِ نَافِعِ حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ

قَالَا حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ آنَّ حَسَّانَ

بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِمَّنْ كَثَّرَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَبَبْتُهُ فَقَالَتْ

بَا ابْنَ أُخْتِى دَعْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ

حَلْقَةٍ فِيْهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ فَذَكَرَ مِثْلَهُ . ٱخْبَرَنَا ٱبُو الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُوتِي اَلْلَهُمَّ اَيِّدُهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ۔ (٦٣٨٤)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى يَقُولُ لِحَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَ جِبْرَئِيْلُ مَعَكَ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هِشَامِ بِهِلْنَا الْإِنْسُنَادِ،

(١٣٩١) حَدَّتَنِيْ بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُكَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي الصَّّحٰي عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَ عِنْدَهَا حَسَّانُ ابْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ فَقَالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ

وَ تُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ

فَقَالَتُ لَهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لَكِنَّكَ لَسْتَ كَنْلِكَ قَالَ مَسْرُوْقٌ فَقُلْتُ لَهَا لَمْ تَأْذَنِيْنَ لَهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ وَقَدُ قَالَ اللَّهُ: ﴿وَلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾[النور:١١] فَقَالَتُ فَآتٌ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمْى فَقَالَتُ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِى عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ۔

( کا فروں ہے) مرافعت کرتے تھے۔

(١٣٩٠) حَدَّثَنَاهُ عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ ﴿ ١٣٩٠) إِس سند عَجْمَى بير (فدكوره) عديث مباركه مروى

(١٣٩١)حضرت مسروق مينيد سے روايت ہے كذيس سيّده عاكشه صدیقہ والفا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے پاس حفرت حسان بن ابت جائي شعر كهدر ب تھے۔اسى تغرل آمىز شعرائيس سنارہے تھے تو کہا

> سيّده عا نشه! پاك دَامن اورعظمند بين اوران يركسي شك كى بناير تهمت نهيس لگائي

جاسكتي اورو واس حال مين صبح كرتى مين كهنا واقف عورتوں کے گوشت (غیبت) سے بھوکی ہوتی ہیں

توسيده عائشه ظافنانے أن كهاليكن تم تو ايسے بيں ہو\_مسروق من نے کہا میں نے ان سے کہا: آپ انہیں اپنے باس آنے ک اجازت کیوں ویتی ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ ﴾ اورجس نے ان میں سے (بہتان) میں

بڑا حصہ لیا اس کے پیے بہت بڑا عذاب ہے ۔ تو انہوں نے کہا: اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ نابینا ہو گئے ہیں۔ عیوہ ہیں جو رسول الله مَا الله عَالَيْكُم كَى ( كفار كي طرف سے ) مدا فعت كرتے تھے يان كى جوكرتے تھے۔

(١٣٩٢)حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُضَّنِي حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ قَالَتُ كَانَ يَذُبُّ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَذُكُرُ حَصَانٌ رَزَانٌ ـ

(٦٣٩٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِٰى أَخْبَرُنَا يَخْيَى بْنُ زَكُرِيَّاءَ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُروَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ حَسَّانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْذَنُو لِي فِي آبِي سُفْيَانَ قَالَ كَيْفَ بِقَرَالِتِي مِنْهُ قَالَ وَالَّذِي ٱكْرَمَكَ لَا سُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا نُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْخَمِيْرِ فَقَالَ حَسَّانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ:

(۱۳۹۲) استد سے بھی سے دیث مروی ہے اس میں سے کہ اوراس میں شعر مذکور نہیں ۔

(١٣٩٣)سيده عائشه راتي الله المنظالية المحدمان والني في كها: اے الله كرسول! مجھ ابوسفيان (جوابھى مسلمان نه بوت تھے) کے بارے میں کچھ کہنے کی اجازت ویں۔ آپ نے -فرمایا: اص محساته میری قرابت کالحاظ کیسے کرو گے؟ حسان والنظ نے عرض کیا: اُس ذات کی اُس کے ایس نے آپ کومعزز و مکرم بنایا میں آپ كوان سے ايسے زكال لوں كا جيسے آئے سے بل كينكال ليا جاتا ہے۔حسان دائٹیؤ نے کہا

وَإِنَّ سَنَامَ الْمُجْدِ مِنْ آلِ هَاشِمِ بَنُو بِنْتِ مُخْزُومٍ وَ وَالِدُكَ الْعَبْدُ قَصِيْدَتَهُ هَلِهِ

(١٣٩٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ قَالَتِ اسْنَاْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ النَّبِيَّ عَثِيُّ فِيْ هِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَهُ يَذْكُرُ آبَا سُفْيَانَ وَقَالَ بَدَلَ الْخَمِيْرِ الْعَجِيْنِ۔

(٩٣٩٥)حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثِنِي اَبِي عَنْ جَدِّى حَدَّثِنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثِنِي سَعِيْدُ بْنُ آبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ اَیِّی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهَجُوا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ اَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنَّبْلِ فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةً فَقَالَ اهْجُهُمْ فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ فَآرْسَلَ اِلَّى كَغْبِ بْنِ مَالِكٍ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَّى حَسَّانَ ثَمِنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَّانُ قَدُ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إلى هذَا الْاسدِ الصَّارِبِ بِذَنْبِهِ ثُمَّ ادْلُعَ لِسَانَةُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكُ بِالْحَقِّ لَافْرِيَتَهُمْ بِلِسَانِي فَرْىَ الْآدِيْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْجَلُ فَإِنَّ ابَا بَكُو اَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا فَإِنَّ لِي فِيْهُمْ نَسَبًا حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي فَآتَاهُ حَسَّانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَحَّصَ لِى نَسَلَكَ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَاسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنُ قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِحَسَّانِ إِنَّ

اور بے شک خاندانِ بنو ہاشم میں سے بنت مخز وم کی اولاد ہی عظمت و ہز رگی والی ہے ابوسفیان! تیراوالد تو غلام تھا جیسے بیان کیا گیا۔

(۱۳۹۴) سیدہ عائشہ بڑھیا ہے روایت ہے کہ حسان بن ثابت برائی ہے کہ حسان بن ثابت برائی ہے کہ حسان بن ثابت برائی ہے کہ حسان بن ثابت طلب برائی ہے کہ اجازت طلب کے اجازت طلب کے اس سند میں ابوسفیان کا نام ذکر نہیں کیا اور حصید کی جگہ کہ کہا ہے (معنی ایک ہی ہے)۔

فر مایا: قریش کی جو کرو کیونکه بیانبیس تیرون کی بوچھاڑ سے بھی زیادہ سخت محسوس ہوتی ہے۔آپ نے ابن رواحہ دائین کی طرف پیغام بھیجاتو فر مایا:ان کی جو کروانہوں نے جو بیان کی لیکن آپ خوش نہ ہوئے پھر حضرت كعب بن مالك طافقة كى طرف پيغام بھيجا۔ پھر حسان بن ثابت طِلائِن كوبلوايا۔ جب حسان طِلائِن آپ كے پاس حاضر ہوئے تو عرض کیا: اب وہ وقت آگیا ہے کہ اس ؤم ہلاتے ہوئے شیر کوتم میری طرف چھوڑ دو پھراپی زبان کو نکالا اور اے حركت دينا شروع كرديا اورعرض كيا: أس ذات كي قتم إجس في آپ کوخن کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں انہیں اپنی زبان سے چیر يها زكرر كدوول كا ، جس طرح چرے كو چير ديا جاتا ہے تورسول الله مَثَالِينَا فَي فَر مايا جلدي مت كرو \_ بيشك ابوبكر جلاف قريش ك نب کوخوب جانتے ہیں اور میرانب بھی ان میں شامل ہے۔ (تم ان کے پاس جاؤ) تا کہ وہمہیں میرانب قریش کے نصب سے بالكل واضح كردين بي حضرت حسان ولانفظ مصرت الوبكر فلانتظا کے پاس آئے اور پھر واپس گئے تو عرض کیا: اے اللہ کے رسول! محقیق انہوں نے مجھے آپ کانسب واضح کرویا ہے۔اُس ذات کی فتم جس نے آپ کوئل وے کرمبعوث فرمایا ہے۔ میں آپ کوان ے ایسے نکال لوں گا جیسے آئے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔سیدہ عا كشه فِي في في المان من في رسول الله من المنتفظ المن

حَسَّانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَشَفَى وَاشْتَفَى قَالَ حَسَّانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ:

هَجُوْتَ مُحَمَّدًا فَآجَبْتُ عَنْهُ وَ عِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ رَسُوْلَ اللَّهِ الْوَفَاءُ لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ كَنَفَى كَدَاءِ يبارين أكتافِهَا الْأسَلُ الظِّمَاءُ تَظَاُّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ رور د مو د آغرضتمو فَان وَ كَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْفِطَاءُ يَشَاءُ وَ قَالَ اللَّهُ قَدْ اَرْسَلْتُ عَبْدًا خَفَاءُ يَقُوْلُ الْحَقَّ لَيْسَ وَ قَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا عُرُضَتُهَا اللَّقَاءُ يَوْمٍ مِنْ آوُ قِتَالٌ آوُ

محجم ملم جلد وم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الصَّالِ الصَّابِ الْسَائِلِ الصَّابِةِ السَّالِ السَّابِةِ رُوْحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُولِيدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَ كُوفر ماتْ موتَ سَا 'جب تك القداوراس كرسول كي طرف سے رَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَ قَالَتُ سَمِعْتُ ما نعت كرتار بي كاروح القدس برابر تيري نصرت ومددكرتار بي كا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هَجَاهُمُ اوركَهَى بَي مِن نے رسول اللهُ فَأَثْثِهُمُ كُورِيَكُمي فرماتے ہوئے ساكہ حسان والنوز نے کفار کی جو بیان کر کے مسلمانوں کو شفاء یعنی خوشی دی اور کفار کو بیار کردیا ہے۔حسان طالبیز نے کہا تونے مرکی جوک ہے اکی طرف سے میں جواب دیتا ہوں اوراس میں اللہ ہی کے یاس جزاءاور بدلہ موگا تو في محمد كى جوكى جونيك اوردين صنيف ع مطابق تقوى اختیار کرنے والے اللہ کے رسول ہیں۔وعدہ و فاکرنا اُکی صفت ہے بشك امير باپ اورميري مان اورميري عزت محمر کوتم سے بچانے کے لیے صدقہ اور قربان ہیں میں اینے آی یر آ ہوزاری کروں (مرجاؤں )اگرتم نہ دیکھو اس کو کہ کداء کے دونو ں طرف سے غبار کواُ ڑاوے گا وه گھوڑے جوبا گوں پرزور کریں اپنی تو ت وطاقت ہے اُوپر ج مع ہوئ ان کے کندھوں یرخون کے پیاسے نیزے ہیں ہارے گھوڑے دوڑتے ہوئے آئیں گے اوران کے نتقنوں کوعور تیں اپنے دوپٹوں سےصاف کریں گی پی اگرتم ہم ہے روگر دانی واعراض کروتو ہم عمر ہ کریں گے اور فنتم ہوجانے سے بردہ أخد جائے گا ورنه مبر کرواس دن کی مار کے لیے جس دن

التدجي حائزت عطاكر ي

اوراللد فرمايا بي حقيق مين في اينابنده بهيجا بجو

حق بات كہتا ہے جس ميں كوئى يوشيد وبات نبيس ہے

اوراللدنے کہاہے کہ میں نے ایک تشمر تیار کردیا ہے

اورانصار ہیں کہ انکامقصد صرف دہمن سے مقالمہ ہے

وہ (لککر) ہردن کسی نہ سی تیاری میں ہے

مجمی گالیاں دی جاتی ہیں یالزائی یا جو ہے

المحابة كتاب فضائل المحابة كتاب فضائل المحابة تصحيح مسلم جلدسوم

یستم میں سے جو بھی رسول الله مَثَافِیْتُم کی جو کرے یا آپ کی تعریف کرے اور آپ کی مدد کرے سب برابر ہے ہم میں اللہ کا پیغام لانے والے جبرئیل وروح القدس موجود ہیں جنکا کوئی ہمسراور برابری کرنے والانہیں

فَمَنْ يَهْجُو رَسُوْلَ اللَّهِ مِنْكُمْ جِبْرِيْلٌ رَسُولُ اللهِ فِيْنَا رَ رُوحُ الْقُدُس لَيْسِق لَهُ كَفَاءُ

لگانے والوں میں غلطی بنہی کی وجہ سے شامل ہو گئے تھے لیکن سیّدہ عا کشدرضی الله تعالیٰ عنہانے انہیں معاف کر دیا اوراللہ بھی ان شاءاللہ معاف فر مادے گا۔انہوں نے ساٹھ سال زمانہ جاہلیت میں گزارے اور ساٹھ سال ہی اسلام میں زندہ رہے۔ ۴۰ ۳۵ یا ۵۰ ھے میں ا کیسومیس سال کی عمر میں و فات یا کی اوران کے والد ٹابت ٔ دا دامنذ راور پر دا داحرام سب کی عمر بھی ایک سومیس سال ہوئی جو کہ ایک عجیب ومنفر دمثال ہے۔

## باب: سیدنا ابو ہر رہ ہ طالنیٰ کے فضائل کے بیان میں

(١٣٩٢) حفرت ابو ہررہ والنیز سے روایت ہے کہ میں اپنی والدہ کواسلام کی طرف دعوت دیتا تھا اور وہ مشرکہ تھیں۔ میں نے ایک دن انہیں دعوت دی تو اُس نے رسول التم تَلَ اللَّهِ كَا اِر سے میں ایسے الفاظ مجھے سائے جنہیں میں (سننا) گوارانہ کرتا تھا۔ میں رسول اللہ مَّالَيْنِكُمُ كَا خَدَمت مِين حاضر ہوااس حال مِين كەمِين رور با تقالم مِين نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا تھا اور وہ انکار کرتی تھی۔ میں نے آج آنہیں دعوت دی تو اس نے ایسے الفاظ آپ کے بارے میں مجھے ساتے جنہیں (سننا) مجھے گوارا نہ تھا۔ آپ اللہ سے دُعا کریں کہ وہ ابو ہریرہ کی والدہ کو بدايت عطا فر ماد \_\_ رسول الله مَا لَيْنَا لِمَانَ فَر مايا: الداللة! ابو بريره فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ ، كى والده كوبدايت عطا فرما من في كريم مَثَاثَيْم كى وعالى رخوشى ے نکلا۔ جب میں آیا اور درواز ہ پر پہنچا تو کیا دیکھا ہوں کہوہ بند کیا ہوا ہے۔ پس میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سی تو کہا:اے ابو ہررہ! اپن جگہ پر ہی زک جاؤ اور میں نے یانی گرنے

## ١٢٢٣: باب مِّنْ فَضَآئِلِ أَبِي هُوَيْرَةً (الدَّوْسِيّ) ﴿النَّهُ

(٢٣٩٢)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو بْنُ يُونْسَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّادٍ عَنْ آبِي كَلِيْرٍ (يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ) حَدَّثَنِي آبُو هُرَّيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَدْعُو أَيِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يُوْمًا فَاسْمَعَتْنِي فِي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اكْرَهُ فَآتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ٱبْكِى قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ آدْعُو أُيِّي إِلَى الْإِسْلَامِ فَتَأْبِى عَلَىَّ فَدَعَوْتُهَا الْيَومَ فَٱسْمَعَتْنِي فِيْكَ مَا اكْرَهُ فَادْعُ اللُّهَ ۚ أَنْ يَهْدِىَ أُمَّ آبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا. بِدَعُوَةٍ بَيِيّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جِنْتُ فَصِرْتُ اِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ فَسَمِعَتْ أَيْمِي

للجيح مسلم جلدسوم

خَشْفَ قَدَمَى فَقَالَتُ مَكَانَكَ يَا ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَ سَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ قَالَ فَاغْتَسَلَتْ وَ لَبَسَتْ دِرْعَهَا وَ عَجلَتْ عَنْ حِمَارِهَا فَفَتَحَتِ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ٱشْهَدُ ٱنْ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَٱشْهَدُ ٱنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ فَرَجَعْتُ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱتَّيْتُهُ وَآنَا ٱبْكِي مِنَ الْفَرَحِ قَالَ قُلْتُ يَا رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْشِرُ قَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ دَعُوَتَكَ وَ هَدَاى آمَّ ابِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ وَ ِقَالَ خَيْرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ادْعُ اللَّهَ اَنْ يُحَبِّنِي آنَا وَ أُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُوْمِنِيْنَ وَ يُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبُ عُبَيْدَكَ هٰذَا يَفْنِي اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اُمَّةٌ اِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ حَبِّبُ اِلَيْهِمُ الْمُوْمِنِيْنَ فَمَا خُلِقَ مُوْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا آخيني.

(١٣٩٤)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَن سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْاعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَقُولُ اِنَّكُمْ تَزْعُمُوْنَ آنَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُكْفِوُ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ كُنْبُ رَجُلًا مِسْكِيْنًا آخُدُمُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْ ءِ بَطْنِي وَ كَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْآسُوَاقِ وَ كَانَتِ الْآنُصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى آمُوَ الِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

کی آوازسنی ۔ پس اس نے عنسل کیا اوراینی قبیص پہنی اوراپنا دو پیٹہ اوڑھتے ہوئے جلدی سے باہر آئیں اور درواز ہ کھولا۔ پھر کہا:اے الِوبِرِيهِ! اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ ر سوله " ميس گوانى ديتى جون كدانند كسواكوكى معبورنيين اوريين گواہی دیتی ہوں کہ محمد (سُلَّ النِّیْمُ) اُس کے بندے اور رسول ہیں۔'' میں رسول المدوم الله منافظ كي كل طرف لوثا اور ميس خوشى سے رور ما تھا۔ ميس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! خوشخبری ہوا اللہ نے آپ کی دُعا کو قبول فرمالیا اورابو ہربرہ ڈاہنٹو کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دی \_ پس آپ نے اللہ عزوجل کی تعریف اور اس کی صفت بیان کی اور پچھ بھلائی کے جملے ارشاد فرمائے۔ میں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول!الله سے دُ عا مانگلیں کہ وہ میری اور میری والدہ کی محبت اپنے مؤمن بندوں کے دلوں میں ڈال دےاور ہمارے دلوں میں ان کی محبت بيدا فرما دے۔ تو رسول القد مُنافِينَكُم نے فرمايا: اے الله! اينے بندے یعنی ابو ہرمرہ طابعیٰ اوراس کی والدہ کواپنے مؤمن بندوں کے ہاں محبوب بنا دے اور مؤمنین کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے اور کوئی مؤمن ایا پیدائیں ہواجس نے میرا ذکرسایا جھے دیکھا ہو اوراس نے مجھ سےمحبت نہ کی ہو۔

(١٣٩٤) حفرت اعرج ميد سے روایت ہے کہ میں نے حفرت ابو ہریرہ طابی سے سنا وہ فرماتے ہیں کہتم خیال کرتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول التدصلي التدعليه وسلم سے كثرت كے ساتھ احاديث روايت كرتا ہے اور اللہ بى وعده كى جگه ہے۔ ميس غريب ومسكين آ دى تھا اور میں رسول المند فالنظام کی خدمت میں اینے پیٹ بھرے پر کیا کرتا تھا اورمہاجرین کو بازار کے معاملات میں مشغولیت رہی تھی اور انصار اين اموال كي حفاظت يين معروف رجة تصنو رسول التدمني في الم یے فرمایا جواینے کیڑے کو پھیلائے گاوہ مجھے سے ہوئی کوئی بات بھی بھی نہ بھلائے گا۔ پس میں نے اپنا کیڑا کھیلادیا۔ یہاں تک كرة ب في الى مديث يورى كى - پهريس في اس كير حكواين

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَنْسُطُ فَوْبَهُ فَلَنْ يَنْسَلَى شَيْئًا ساتھ چمٹاليا اوراس ميں سے كوئى بھى صديث ندجولا جوآ ب ستان

سَمِعَة مِنِّى فَبَسَطْتُ ثَوْبِي حَتَّى قَضَى حَدِيْثَةٌ ثُمَّ ﴿ كِالْهَاـ ضَمَّمَتُهُ إِلَى فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ (١٣٩٨)حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرْ بْنِ يَحْيَى بْنِ

(۲۳۹۸) اسند ہے بھی بیادیث ای طرح مروی ہے البتہ ب حدیث ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عنہ ہی کے قول پر پوری موجاتی ہے اور اِس میں نبی کریم صلی الله عابيه وسلم كا قول؛ اين كيرے كو جو بھیلائے گاہے آخر حدیث تک مذکور نہیں ہے۔

آخَالِدٍ ٱخْبَرَنَا مَغُنَّ ٱخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ ٱنَّسِ ح وَ حَلَّاتُنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْآعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ

بِهِٰذَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ آنَّ مِالِكًا انْتَهَى حَدِيْثُهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ قَوْلِ آبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُو فِي حَدِيْثِهِ الرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ مَنْ يُبْسُطُ تُوْبَهُ إِلَى آخِرِهِ-

> (١٣٩٩)وَ حَدَّلَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيْبِيُّ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الزُّابَيْرُ حَدَّقَهُ آنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ اَلَا يُعْجِبُكَ آبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَاءَ فَجَلَسَ اِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَيِّثُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمِعُنِي ذَٰلِكَ وَ كُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قُبْلَ اَنْ اَقْضِىَ سُبْحَتِى وَلَو اَدْرَكْتُهُ لَرَدُتُ عَلَيْهِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ آبًا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَدْ اَكُثَرَ وَاللَّهِ الْمَوْعِدُ وَيَقُولُونَ مَا بَالَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ لَا يَتَحَدَّثُونَ مِثْلَ آحَادِيْفِهِ وَ سَأْخُبِرُ كُمْ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ اِخْوَانِي مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ ٱرْضِهِمْ ﴿ وَآمًّا اِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ إِلصَّفْقُ بِالْأَسُوَاقِ وَ تُحُدُّتُ الْزُمُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْ ءِ بَطْنِي فَاشُهَدُ إِذَا غَابُوا وَآخُفَظُ إِذَا نَسُوا وَلَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْيهِ وَسَلَّمَ

(١٣٩٩)سيّره عائشه ولينفاع روايت ہے كه كيا تم حضرت ابو ہررہ جائن پر تعجب نہیں کرتے۔وہ آئے اور میرے حجرہ کے ایک طرف بین کر جھے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم ، مروى حدیثیں سنانے لگے اور میں شیع کر رہی تھی اور میری تشیع پوری ہونے سے پہلے ہی وہ اُٹھ کر علے گئے اگر میں ان کو یالیتی تو تر دید کرتی کهرسول الله مَا اَلَیْنَا تَهماری طرح مسلسل احادیث بیان نه فرمایا کرتے تھے۔ ابن میتب نے بیان کیا کرحفرت ابو ہررہ والنز نے کہا: لوگ کہتے ہیں بے شک ابو مریرہ کشرت کے ساتھ احادیث روایت کرتا ہے اور اللہ ہی وعدہ کی جگہ ہے اورلوگ کہتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس کی احادیث جیسی احادیث روایت نہیں کرتے۔ میں ابھی تمہمیں اس بارے میں خبردوں گامیرے انساری بھائیوں کوزمین (کھیتی باڑی) کی مصرو فیت تھی اور میرے مہاجرین بھائی بازار اور تجارت میں مشغول تھے اور میں نے اپنے آپ کو پیٹ بھرنے کے بعدرسول التَّمْ كَالْيَيْظِ كِساتِه لازم كرليا تفاحيب وه غائب موتة تويي حاضر موتا تھا' جب وہ بھول جاتے میں یا دکرتا تھا اور ایک دن رسول اللہ سَلَّا اللَّا عَ مِيل سے جوابے كيڑے كو پھيلائے گاوه ميرى ان احادیث کولے لے گا پھر انہیں اپنے سینہ میں جمع کر ''گا۔ پھر وہ آپ سے سی ہوئی کوئی بات بھی میں نہ بھلائے گا۔ بی میں نے

يَوْمًا آيَكُمْ يَبْسُطُ قُوْبَهُ فَيَا حُدُ مِنْ حَدِيْهِي هَذَا ثُمَّ يَخْمَعُهُ إلى صَدْرِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْسَ شَيْنًا سَمِعَهُ فَبَسَطْتُ بَرُدَةً عَلَى حَتَى فَوَعَ مِنْ حَدِيْهِ ثُمَّ جَمَعْتُهَا إلى صَدْرِى فَمَا نَسِيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ شَيْنًا حَدَّثَنِي بِهِ صَدْرِى فَمَا نَسِيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ شَيْنًا حَدَّثَنِي بِهِ وَلَو لَا آيَتَانِ آنْزَلَهُمَا الله فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُنَ شَيْنًا وَلَو لَا آيَتَانِ آنْزَلَهُمَا الله فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُتُ شَيْنًا وَلَو لَا آيَتَانِ آنْزِلَهُمَا الله فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُنَ شَيْنًا وَلَو لَا آيَتَانِ آنْزِلُنَا مِنَ الْبَيْنِ وَاللهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُنَ شَيْنًا وَلَو لَا آيَنِكِ وَاللهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُنَ شَيْنًا وَلَا الله فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُنَ شَيْنًا وَلَا الله فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُنَ شَيْنًا وَلَهُ اللهِي آخِرِ الْآيَنِيْنِ وَاللهُونِ عَنْ اللهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُنَ عَبْدُ اللهِ الْمَنْ عَنْ اللهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُنَا مِنَ الْبَيْنِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ إِنْ عَلْمُ اللهُ وَى اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ الرَّهُوتِ الْآلُومِي اللهُ وَالْكُومُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الرَّهُ هُو مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ا

ا بنی چا در کو بچھا دیا یہاں تک کہ آپ اپنی بات سے فارغ ہوگئے۔
پھر میں نے اُسے سمیٹ کراپنے سینہ سے چمٹالیا اور اُس کے بعد آج
تک میں کوئی بھی حدیث نہ بھولا جو آپ نے مجھ سے بیان کی اور اگر
اللہ نے اپنی کتاب میں بیدو آیات مبار کہ نہ نازل کی ہوتیں تو میں
کبھی بھی کوئی حدیث روایت نہ کرتا: ﴿إِنَّ اللّٰذِیْنَ یَکُتُمُونَ ﴾ ' ب
شک وہ لوگ جو چھیاتے ہیں ہماری نشانیاں اور ہدایت کی باتیں جو
ہم نے اُتاری ہیں۔' آخر تک۔

(۱۲۰۰) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کشرت کے ساتھ احادیث روایت کرتے ہیں' باقی حدیث گزر

اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّكُمْ تَقُوْلُونَ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ اللهِ هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

١٢٥ باب مِّنُ فَضَآئِلِ حَاطِبِ بُنِ أَبِي

بَلْتَعَةَ وَ آهُلِ بَدُرٍ مِثَالَتُهُ

(١٣٠١) جَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ وَهُمَرُ النَّاقِدُ وَ وَهُمَرُ ابْنُ ابْنَ ابْنَ عَمْرَ وَ ابْنُ ابِي عُمَرَ وَ ابْنُ ابِي عُمَرَ وَ ابْنُ ابِي عُمَرَ وَ الْنَاقِدُ وَ وَاللَّفُظُ لِعَمْرُو قَالَ الْآخَرُونَ وَاللَّفُظُ لِعَمْرُو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرُو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَدَّدٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ ابِي رَافِع وَهُو كَاتِبُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ هُو كَاتِبُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ هُو يَقُولُ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزَّبَيْرَ

## باب: حاطب بن الی بلتعہ دلیٹیؤا اور اہلِ بدر خِنْ شُرِّم کے فضائل کے بیان میں

تكال كروے ديا۔ ہم وہ خط لے كررسول التستَ المُتَيَّمُ كى خدمت ميں عاضر ہوئے ۔ تو اُس میں پہلکھا تھا: حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف ے اہلِ مکہ کے مشر کین لوگوں کی طرف اور انہیں رسول القد سا اللہ كِ بعض معاملات كي خبر دي تقى تو نبي مَنْ اليَّيْمُ في فرمايا: ا عاطب ا ید کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! میرے متعلق جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ میں قریش سے ملا ہوا تعنی ان کا حدیف آدمی تھا۔ سفیان مینید نے کہا کدوہ شرکین کا حدیف تھالیکن ان کے خاندان سے نہ تھا اور جوآ پ کے ساتھ مباجرین میں سے صحابه الزائيم ميں أن كى وبال رشته داريال ميں اور انہى رشته داريول کی وجہ ہے وہ ان کے اہل وعیال کی حفاظت کریں گے۔ پس میں نے پیند کیا کدان کے ساتھ میرانسبی تعلق تو ہے نہیں کہ میں ان پر ایک احسان ہی کردول جس کی وجہ نے وہ میر ے رشتہ دارول کی بھی حفاظت کریں گے اور میں نے اینا نہ تو کفر کی وجہ سے کیا ہے اور نہ بی اینے دین سے مرتد ہونے کی وجہ سے کیا ہے اور نہ ہی اسلام قبول كرفْ ك بعد كفرير راضى ربنى وجد ع و نونى كريم مَنْ اليَّنْ في الله فر مایا: اس نے می کہا ہے۔ حضرت عمر اللہ نے عرض کیا: اے اللہ كرسول مَنْ تَنْظِما مجھ اجازت دين تاكه مين اس من فق كى كردن أثرا دول \_ آپ نے فرمایا: پیغز و و بدر میں شریک موچکا ہے اور تمہیں کیا معلوم كداللد تعالى نے اہل بدر كے (آئنده) حالات سے واقفيت کے باوجود فرمایا ہے تم جو جا ہوگل کرو محقیق امیں نے تمہیں معاف كرويا تو القدرب العزت نے بيآيت نازل فرمائى بزياتيُّهَا الَّذِيْنُ المَنُوا﴾ ''اےایمان والوامیرے دشمنوں اورائیے دشمنوں کودوست نە بناۇ ـ''

(۱۳۰۲) حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 'ابومر فد غنوی رضی اللہ تعالی عنداور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عند کو بھیجا اور ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے۔

وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا طَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا فَانْطِلَقْنَا تَعَادَىٰ بِنَا خَيْلُنَا فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرْآةِ فَقُلْنَا ٱخْرِجِي الْكِتْبَ فَقَالَتْ مَا مَعِىَ كِتَابٌ فَقُلْنَا لِتُحْرِجَنَّ الْكِتَابَ ٱوْ لَتُلْقِيَنَّ النِّيَابَ فَٱخُرَجَتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَآتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ آبِى بَلْتَعَةَ اِلَى ٱنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ آهْلِ مُكَّةً يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ آمُرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَاطِبٌ مَا هَذَا قَالَ لَا تَعْجَلُ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ آمْرًا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشِ قَالَ سُفْيَانٌ كَانَ حَلِيْفًا لَهُمْ وَلَمْ يَكُن مِنْ أَنْفُسِهَا وَ كَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا اَهْلِيْهِمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمُ أَنُ آتَٰخِذَ فِيهُمْ يَدًّا يَحْمُونَ بِهَا قَرَانِتِي وَلَمْ اَفْعَلْهُ كُفُرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِيْنِي وَلَا رِضًا بِالْكُفُرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دَعْنِي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْرِبْ عُنُقَ هَٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى آهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَٰزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّكِهَا لَّذِيْنَ امْمُوا لَا تَتَّحِذُوا عَدُوِّى وَ عَنْدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ ُ الممتحنة ١١ وَ لَيْسَ فِي حَدِيْثِ آبِي بَكْرٍ وَ زُهَيْرٍ فِحُرُ الْآيَةِ وَجَعَلُهَا اِسُلْحَقُ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ تَلَاوَةِ سُفْيَانَ۔

(٦٣٠٢) حَدَّثَنَا اللهِ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْل ح وَ حَدَّثَنَا السُّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اِدْرِیْسَ ح وَ حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بُنُ الْهَیْهَمِ آ پ صلی القدعلیہ وسلم نے قرمایا: جاؤ' یہاں تک کہتم باغ خاخ میں پہنچو وہاں مشرکین میں سے ایک عورت ہوگی جس کے پاس حاطب فرائٹوز کی طرف ہے مشرکین کے نام ایک خط ہوگا۔ باقی حدیث گزر چکی۔

الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَّا خَالِدٌ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ كُلُّهُمْ عَنْ حَصْيْنِ عَنْ سَغْدِ بْنِ عُيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَمِيِّ عَنْ سَغْدِ بْنِ عُيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَضِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَ ابَا مَرْئَدِ الْغَنَوِيَّ وَالزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَ كُلُنَا فَارِسٌ فَقَالَ مَرْئَدٍ الْغَنَوِيِّ وَالزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَ كُلُنَا فَارِسٌ فَقَالَ

انْطَلِقُوا حَتْى تَاْتُوا رَوْضَةَ خَاحٍ فَإِنَّ بِهَا امْرَاةً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَلَاكَرَ بِمَعْلَىٰ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى رَافِعِ عَنْ عَلِيٍّ۔

(١٣٠٣) حَدَّثَنَا قُتِيْبَةً بَنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَشْكُو حَاطِبًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَلهِ كَذَبُتَ لَا لَيْدُخُلُهَا فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيَةً.

(۲۴۰۳) حضرت جابر براسی سے روایت ہے کہ حضرت حاطب براسی کے خطرت حاطب براسی کا ایک غلام رسول اللہ من گرفتہ کی خدمت میں حاطب کی شکایت کرنے کے لیے حاضر بواتو اُس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! حاطب تو جہنم میں داخل ہوجائے گا۔ تو رسول اللہ من گرفتہ نے فرمایا: تو نے جھوٹ کہا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا کیونکہ وہ بدر اور حد بیبیمیں شرک ہوا۔

## باب اصحاب شجرہ لیعنی بیعت رضوان میں شریک (صحابہ خائش) کے فضائل کے بیان میں

## ١٣٢ باب مِّنْ فَصَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ

آهُلِ بَيْعَةِ الرِّضَوَانِ مِنْ لَئُمْ

(١٣٠٣) حَدَّثَنِي هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ الَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ أَخْبَرَثِنِي اللَّمُ مُبَشِّرٍ الَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ آخَدٌ مِنَ اللَّهُ يَايَعُوا تَحْتَهَا قَالَتْ بَلَى يَا الشَّجَرَةِ آخَدٌ مِنَ الَّذِيْنَ بَايَعُوا تَحْتَهَا قَالَتْ بَلَى يَا الله وَادِدُهَا ﴾ یعنی تم میں سے کوئی ایبانہیں جوجہنم پر پیش نہ کیا حَفْصَةُ: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١] فقالَ جائے - تو نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بختيق! الله ربّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ العزت نفر مايا ٢ - ﴿ فُمَّ نُسْجِى الَّذِيْنَ ﴾ ' يجربم يربيز كارون کو (جہنم سے ) نجات دے دیں گے اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل

. رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَرَهَا فَقَالَتْ : ﴿ ثُمَّ نُنَجِيالَّدِينَ اتَّقُوا وَ نَلَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا حِثِيًّا ﴾

[ مريم: ۷۲] أس مين جيموڙ و س گيے-''

کُلاکٹٹر الٹیا 🙄 : اِس باب میں اہلِ شجرہ لینی بیعت رضوان میں شریک چود ہو سے زائد صحابہ کرام جھیج کی فضیت بیان کی گئی ہے جنبوں نے رسول الله مُنافِین کے ہاتھ پرخون عثان جائن کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی اوران پر راضی ہونے کا شرفکایٹ الله عز وجل نے عطا کیا اور اس روایت میں ان شاء اللہ کا لفظ آپ مُؤلِّقَةً لمن ترک کے لیے فرمایا نہ کہ شک کے لیے اورسیّدہ هفصه براتھ کا موال کرنا بات سجھنے کے لیے تھاند کہ مقابلہ کرنے کے لیے اور ہرایک کا جہنم پر پیش کرنے سے مراد پل صراط ہے جو کہ جہنم کے اوپر ہے۔ کافر کٹ کر اس میں گرجا کیں گے اور اہلِ ایمان آپنے اپنے اعمال کے حساب سے گزرجا کیں گے اور جنت میں پہنچ جا کیں گے اور بیعت رضوان میں · شریک تمام صحابه جوانیم مفرت عثمان جانشهٔ سمیت جنتی بین اورابل بدر کے بعدان کامقام اور درجہ ہے۔

## عَامِرِ الْاَشْعَرِيَّيْنِ لِللَّهُ

(١٣٠٥)حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرِ الْاَشْعَرِيُّ وَ أَبُو كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِي ٱسَامَٰةَ قَالَ اَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا اَبُو ٱسَامَةً حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ اَبِي بُرُدَةً عَنْ اَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعِرَّانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَ مَعَهُ بِلَالٌ فَاتَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ آلَا تُنْجِزُ لِي يَا مُحَمَّدُ مَا وَ عُدْتَنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْشِرْ فَقَالَ لَهُ الْاعْرَابِيُّ اكْفَرْتَ عَلَىَّ مِنْ ٱبْشِرْ فَٱقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آبِي مُؤسَى وَ بِلَالِ كَهَيْنَةِ الْغَصْبَانِ فَقَالَ إِنَّ هَلَا قَدْ رَدَّ الْبُشُواى فَاقْبَلَا أَنْتُمَا فَقَالَا قَبِلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَدَّ بِقَدَح فِيْهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَ وَجُهَةَ فِيْهِ وَ مَجَّ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ أَشُرَبَا مِنْهُ وَٱفْرِغَا عَلَى وُجُوْهِكُمَا وَ

١٣٧: باب مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي مُوْسلي وَ أَبِي ﴿ بابِ: سَيْدِنَا الِومُوسُ اشْعَرِي اورسيَّدِنَا البوعامر اشعرى ا

#### والنفی کے فضائل کے بیان میں

( ۱۳۰۵ ) حفرت ابوموسیٰ طِلْفَیْز سے روایت ہے کہ میں نبی کریم مَنْ النَّهُ كَ ياس حاضر تقا اس حال ميس كرآب مكداور مديندك درمیان مقام جرانہ پر قیام پذیر تھے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال ولا الله على شقة ورسول المتمثليني فالمت من ايك ويهاتى نے حاضر ہو کرعرض کیا:اے محمد! آپ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورانہ كريس كي اتو رسول التدمني يُنظِف أس مع فرمايا: خو تخرى مورتو ال اعرابي نے آپ سے کہا: کیا آپ نے مجھے کثرت کے ساتھ کہا تو خوش ہو جاؤ \_ تو رسول التد شَافِينَةٍ محضرت ابوموی اور بلال وافِينَ کی طرف غصه کی حالت میں متاوجہ ہوئے اور فر مایا: بیروہ آ دی ہے جس ، نے بثارت کور دکر دیا ہے۔ تم دونوں قبول کر لو۔ انہوں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول مَنْ النِّينَا الله عن قبول كيا چر رسول الله مَنْ النَّالِينَا الله مَنْ اللَّهُ الله نے یانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اس میں اپنے ہاتھوں اور چرے کو دھویا اوراسی میں کلی بھی کی۔ پھر فر مایا: اس میں سے تم دونوں بی لواور ا ہے چہروں اورسینوں پر انڈیل لواورخوش ہوجاؤ۔ پس انہوں نے

نُحُوْرِكُمَا وَآبْشِرَ فَآخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا مَا آمَرَهُمَا بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَنَادَتْهُمَا أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَآءِ السِّنْرِ آفْضِلَا لِلْآمِكُمَا مِمَّا فِي اِنَائِكُمَا فَآفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَانِفَةً

(١٣٠٧)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ أَبُو عَامِرٍ الْاَشْعَرِيُّ وَ اَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِلَابِى عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةً عَنْ بُرِّيْدٍ عَنْ آبِي بُرْدَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنِ بَعَثَ اَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ اللَّى ٱوْطَاسٍ فَلَقِىَ دُرَيْدً بْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَّةُ وَهَزَمَ اللَّهُ ٱصْحَابَةُ فَقَالَ آبُو مُوْسِنَى وَ بَعَثَنِى مَعَ آبِى عَامِرٍ قَالَ فَرُمِىَ آبُو عَامِرٍ فِى رُكْنِتِهِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيَ جُشَمٍ بِسَهُمٍ فَٱثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ الِّيهِ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ فَاشَارَ آبُو عَامِرٍ اِلَى آبِي مُوْسَىٰ فَقَصَدْتُ لَهُ فَاعْتَمَدْتُهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى عَيِّى ذَاهِبًّا فَاتَّبُعْتُهُ وَجَعَلْتُ اَقُولُ (لَهُ) الْاَتَسْتَخْيِي اَلْسُتَ عَرَبِيًّا الَّا تَثْبُتُ فَكُفَّ فَالْتَفَتُّ آنَا وَهُوَ فَاخْتَلَفْنَا آنَا وَهُوَ ضَرْبَتَيْنِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ رَجَعْتُ اِلَى آبِي عَامِرٍ فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَتَلَ صَاحِبَكَ قَالَ فَانْزَعُ هَذَا السَّهُمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ فَقَالَ يَا ابْنَ آخِي انْطَلِقُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱقْرِنْهُ مِنِّى السَّلَامَ وَقُلُ لَهُ يَقُولُ لَكَ آبُو عَامِرٍ اسْتَغْفِرْ لِى قَالَ وَاسْتَعْمَلَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ وَ مَكَّتَ يَسِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ فَلَمَّا رَجَعُتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَرِيْرٍ مُرْمَلٍ و عَلَيْهِ فِرَاشٌ وَقَدْ آثَرَ رِمَالُ السَّرِيْرِ بِظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ جَنْبَيْهِ فَآخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَ

(۲۰۰۲) حفرت ابو برده والنظ اب والد والنظ سے روایت كرتے ہیں کہ جب نبی کریم مُثَالِّيْنِ الْمُعْرِون وَمُحنين سے فارغ ہوئے تو آپ نے ابوعامر کوایک فشکر کے ہمراہ اوطاس کی طرف بھیجا۔ پس دریدین صمہ ہے اُن کا مقابلہ ہوا تو درید کوتل کر دیا گیا اور اللہ نے اُس کے ساتھیوں کوشکست ہے دو چار کیا۔ ابوموسیٰ جلائٹ نے کہا: مجھے بھی ابو عامر کے ہمراہ بھیجا تھا۔ پس ابو عامر کے گھٹنے میں تیر مارا گیا جو کہ بنو جشم کے ایک آ دی نے بھینکا تھا اور وہ تیر آ کر اُن کے گھنے میں چبھ گیا۔ میں ان کی طرف بر حاتو میں نے کہا:اے چیاجان! آپ کو کس نے تیر ماراہے؟ تو ابوعامر نے اشارہ کے ڈریعہ ابوموکی کو بتایا كدوه جيم وكمير ببوه وميرا قاتل بادرأس في مجه تير مارا ہے۔ابومویٰ نے کہا: میں اے (مارنے ) کے ارادہ سے چل دیا اور اے (راستہ میں ہی) جا پہنچا۔ بس أس نے مجھے ديكھا تو مجھ سے پیٹے پھیر کر بھا گنا شروع کر دیا۔ میں بھی اس کے چھیے چل دیا اور أے كہنا شروع كر ديا كيا تھے حيان ہيں آتى 'كيا تو عربي نہيں ہے کیا تونبیں تھہرے گا۔ وہ زک گیا پھرمیرا اور اُس کا مقابلہ ہوا۔ پس أس نے بھی وار كيا اور ميں نے بھی واركيا۔ بالآخر ميں نے أسے تلوار کی ضرب ماری اور أے قل کر ڈالا۔ پھر میں ابوعامر کی طرف لونا تو کہا: بے شک اللہ عزوجل نے تمہارے قاتل کوتل کر دیا ہے۔ أس في كها: يه تير نكالو - يل في أس فكالاتواس كى جكه سے يانى لكانا شروع موكيا ـ تو انبول نے كها: اے بطنيج! رسول الله مَن اللَّهُ عَلَي كُمانا مروع موكيا ـ تو طرف جااؤرآ پ کومیری طرف سے سلام عرض کراورآ پ سے عرض كركدابوعامرآب سعوض كرتاب كدمير ك ليمغفرت طلب فرمائیں اور ابو عامر نے مجھے لوگوں پر امیر مقرر کر دیا۔ پھروہ تھوڑی

ای در کے بعد شہید ہو گئے۔ پس جب میں نبی کر یم کا تی کی طرف اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ گھر میں بان کی چار پائی پر لینے ہوئے تھے جس پر بستر نہ تعا۔ اسی وجہ سے چار پائی کے خشان ت آپ کے پہلوؤں اور کمر پر نمایاں تھے۔ پس میں نے آپ کوانی اور ابو عامر کی خبر دی اور آپ سے عرض کیا : ابو عامر نے آپ میں ۔ آپ سے عرض کیا : ابو عامر نے فرما نمیں۔ رسول اللہ می اللہ علی منگوایا اور اُس سے وضوفر ماید پھر ہاتھ اُٹھ کو رایا : اے اللہ عبید ابو عامر کی منفر ت فرما۔ یہاں تک کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ پھر فرمایا: اے اللہ اُ اُسے قیامت کے دن این اکثر مخلوق یا لوگوں سے بلندی وعظمت عطا

خَبرِ آبِي عَامِرٍ وَ قُلْتُ لَهُ قَالَ قُلْ لَهُ يَسْتَغْفِرْ لِى قَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ لُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ لُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ آبِي عَامِرٍ حَنَّى رَأَيْتُ بِيَاضَ اِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللهُمَّ اجْعَلُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ آوْ مِنَ النَّاسِ فَقُلْتُ وَلِى يَا فَوْقَ لَيْهُ مِنَ النَّاسِ فَقُلْتُ وَلِى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ اللهِ بْنِ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا غُفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُفِرِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ النَّهِ بُنِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَرْدُ كَوْلِهِ اللهِ بْنِ النَّهِ بُنِ النَّهِ مُولَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَرْدُ كَوْلِهُ اللهِ بْنِ النَّهِ بُنِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَرْدُ اللهِ اللهِ اللهِ بُنِ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عُلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهِ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

فر ما۔ میں نے عرض کیا: اے القد کے رسول! اور میرے لیے بھی ؤ عائے مغفرت فر مادیں ۔ تو نبی کریم مُثَاثِیَّا نے فر مایا: اے اللہ! عبداللہ بن قیس طِلِیْنَ کے گناہوں کو معاف فر مادے اور اسے قیامت کے دن معزز جگہ میں داخل فر ما۔ ابو بردہ طِلِیْن نے کہا: ان میں ایک وُ عا ابوعام اور دوسری وُ عا ابومویٰ کے لیے (کی گئی تھی)۔

فَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُدِينَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَ

#### سيّد نا ابوموسى طائفة:

ابوموی دانین کا نام عبداللہ بن قیس دانین ہے۔ یہ مکہ کرمہ میں مسلمان ہوئے پھراپنے قبیلداشعر کی طرف واپس گئے اور پچاس اشعر یوں کے ہمراہ جشہ کی طرف واپس گئے اور پچاس اشعر یوں کے ہمراہ جشہ کی طرف ہجرت کی۔ فتح خیبر کے بعد نبی کریم مُنافِینَا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم مُنافِینَا کے انہیں زبیداور یعدان کا عامل مقرر فلا اور حضرت عمر ہایا اور حضرت عمر دائین نے بھی بھر وہاں ہے لوگوں کے مطالبہ پر کوف کے عامل مقرر ہوئے اور حضرت علی جائین نے انہیں کوف سے محروب بعد معزول کر دیا تو یکوف میل جائین نے انہیں کوف سے معزول کیا اور حضرت علی جائین نے انہیں کوف سے معزول کیا اور حضرت علی جائین نے انہیں اپنا تھم بھی مقرر کیا۔ ۲۲ ہے میں مکہ یا کوف میں انتقال ہوا۔

#### سيّدنا ابوعامر طليّعَهُ:

۔ ان کا نام عبید بن سلیم تعااور پی حضرت ابوموٹی جائیڑ کے چپا تھے اور کبار صحابہ کرام جہائیڑ میں سے میں غزو ہ حنین میں شہاوت پائی اور آپ مُنافِیزِ نِے اُن کے لیے مغفرت کی وُ عابھی فر مائی جو کہ گزشتہ حدیث میں مذکور ہے۔

۱۱۲۸: باب مِّنْ فَصَاقِلِ الْكَشَّعَوِيِّيْنِ جَائِيَّةً باب: اشْعرى (صحابه خَالَيَّةً) كَ فَضَاكُل كَ بيان مِل (۱۳۰۷) حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا (۱۳۰۷) حَفِرت الوموَى جَلَّيْهِ به روايت ب كدرسول الله تَالَيُّيَّةً ابُو اُسَامَةَ آخْبَرَنَا بُويْدٌ عَنْ آبِي بُرْدَةً عَنْ آبِي مُوسِلى في طرف في الله عَرى حضرات جب رات كي وقت گرول كي طرف

رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَا عُرِفُ اَصُواتَ رُفْقَةِ الْاَشْعَرِيِّيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَا عُرِفُ اَصُواتَ رُفْقَةِ الْاَشْعَرِيِّيْنَ بِالْقُرْآنِ خِيْنَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ وَآغُرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ اَصُواتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ اَرَ مَنَازِلَهُمْ أَصُواتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ اَرَ مَنَازِلَهُمْ مَنِي اللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ اَرَ مَنَازِلَهُمْ مَنِي عَنْمُ وَنَكُمْ اَنْ حِيْنَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ وَ مِنْهُمْ حَكِيْمٌ إِذَا لَقِي الْمُولُلُ اللهُمْ إِنَّ اصْحَابِي يَامُرُونَكُمْ اَنْ تَشَكُّرُونُ وَلَكُمْ اَنْ تَشْعُرُونُ وَلَكُمْ اَنْ اللهَ عُلْمُ وَنَكُمْ اَنْ اللهَا لَهُمْ اِنَّ الْمُحَابِي يَامُرُونَكُمْ اَنْ اللهَا لَهُمْ اِنَّ الْمُحَابِي يَامُرُونَكُمْ اَنْ

(۱۳۰۸) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْاَشْعَرِيُّ وَ أَبُو كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ آبِي أُسَامَةً قَالَ أَبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةً حَدَّثِينَ بَرْيُدُ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنْ جَدِّهِ آبِي كُرُدَةً عَنْ جَدِّهِ آبِي بُرُدَةً عَنْ اَبِي مُوسِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِنْ إِنَّ اللّهِ عَنْ إِنَّ اللّهِ عِنْ إِنَّ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ

١٢٩: باب مِّنُ فَضَآئِلِ آبِي سُفْيَانَ بُنِ

حَرْبِ طِالْتُهُ

(۱۳۰۹) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ وَ هُوَ الْمُعْفِرِ الْمَعْفِرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا النَّصْرُ وَ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا الْبَوْ زُمَيْلِ ابْنُ مُحَمَّدِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا ابُو زُمَيْلِ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّسِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ اللهُ مَعَالَى عَنْهُ وَلَا يَنْظُرُونَ اللّٰي آبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّٰمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَانَ الْعَمْ قَالَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ الْعَمْ قَالَ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

قرآن مجید پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو میں اُن کی آوازوں کو پہچان لیتا ہوں اوران کے گھروں کورات کے وقت قرآن پڑھنے کی آواز سے پہچان لیتا ہوں حالا نکہ میں نے اُن کے گھروں کوئیس ویکھا۔ جب وہ دن کے وبت اُتر تے ہیں اوران میں سے ایک آدمی حکیم ہے۔ جب وہ گھوڑے برسواروں یا دشنوں سے مقابلہ کرتا ہے تو انہیں کہتا ہے میرے ساتھی تمہیں حکم ویتے ہیں کہتم اُن کا انتظار کرو۔

(۱۴۰۸) حضرت ابوموی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے شک اشعری حضرات جب جہاد میں مختاج ہوجاتے ہیں یا مدینہ میں ان کے اہل وعیال کے لیے کھانا کم پڑجا تا ہے تو اپنے پاس موجود سب کھایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں۔ پھراسے آپس میں ایک برتن سے برابر برابرتقیم کر لیتے ہیں۔ وہ مجھ سے ہیں اور میں اُن برتن سے برابر برابرتقیم کر لیتے ہیں۔ وہ مجھ سے ہیں اور میں اُن سے بون ۔

## باب: سیّدناابوسفیان بن حرب طالبیّن کے فضائل کے بیان میں

 تُوْمِّرُنِي حَتَٰى أَفَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أَفَاتِلُ كرتے تو آپ سلى التدعليه وسلم بيركام نه فرماتے كيونكه آپ تَلْ الْيُخْاكى عادت ِمبارکہ میر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بھی چیز کا مطالبہ کیا جاتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم اُس کے جواب میں ہاں ہی

الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو زُمَيْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَو لَا آنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أعْطَاهُ ذَلِكَ لِآنَّةُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْنًا إِلَّا قَالَ نَعَمْد

خُلِا النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى باب مِن سيَّدنا ابوسفيان بن صحر ﴿ وَالنَّوْ صحابَىٰ رسول مَكَافِيَّةُ كَ فضائل مُدكور مِن - آپ كى بيني سيَّده أمِّم حبیبہ بڑھی رسول الله منافیظ کے نکاح میں تھیں ۔واقعہ اصحاب فیل سے دس سال پہلے پیدا ہوئے اور قریش کے سر داروں میں اُن کا شار کیا جاتا تھااوراصحاب الرائے میں سے تھے۔حضرت عباس بڑاٹیؤ سے دوئی تھی۔فنح مکہ کی رات مشرف باسلام ہوئے اور رسول اللّه مُؤلَيْرُ عَلَى ان کے گھر کوبھی بیت اللہ کی طرح امن کی جگہ قرار دیا غزوہ حنین میں شریک ہوئے اور رسول الله مُؤاثِیْزانے انہیں اور ان کے دوبیٹوں حضرت يزيد والتنؤ اورحضرت معاويه ولننؤ كوابك ايك سوبكريال ادر حاليس حاليس اوقيه حاندى عنايت فرمالُ غزوهُ طائف ميس بهي شریک ہوئے اور ایک آکھ بھی شہید ہوئی ۔ جنگ برموک میں دوسری آکھ بھی راواللی میں قبول ہوگئ ۔ اٹھای سال کی عمر میں خلافت عثانی مين ٢٣١ ه مين انتقال فرمايا اورسيّد نامعاويه راينونا ياسيّد ناعثان والنيوّ نه نماز جناز ويزها كي -

ان کے بیٹے سیّدنا معاویہ جائیز جو کدرسول الله مُنافِید کے ہم زلف بھی تھے کبار صحابہ جائیز میں سے ہیں۔ حضرت ابوسفیان جائیز نے بھی اسلام قبول کرنے کے بعدا پنے آپ کواسلامی خدمت میں وقف کررکھا تھا اور دوسرے بیٹے حضرت میزید بڑانڈ بھی صحابی رسول ہیں اوران کے کارنا مے اور جرأت و بہاورى كاچر جا صحابہ من اللہ میں عام تھا۔حضرت ابوبكر والنيز وعمر والنيز نے انبيس ايك علاقے كا كورزمنتن كيا تفااوران كے بعدسيّدنا معاويه طِلْتَوْنِ في توپورى دنيا پراسلام كے جمعند كوبلند كيا۔

> • ١١٣: باب مِّنُ فَصَآئِلِ جَعُفَرٍ (ابن ابى طالب) وَ أَسْمَآءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَ أَهُلِ

> > سفينتهم مخاشة

(٦٣١٠)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ حَدَّثِنِي بُرَيْدٌ غَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِي مُوسلي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحْنُ بِالْيَمْنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِيْنَ اِلْيَهِ آنَا وَ آخَوَان لِي آنَا اَصْغَرُهُمَا آحَدُهُمَا آبُو بُرُدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رُهُم إِمَّا قَالَ بِضُعًا وَإِمَّا قَالَ ثَلَاثُةٌ وَ خَمْسِيْنَ اَوِ اثْنَيْنِ وَ خَمْسِيْنَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي قَالَ فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً

باب سيدنا جعفر ولينؤ بن ابوطالب اورسيده اساء بنت عمیس خلفهٔ اور شی والوں کے فضائل کے

# بيان ميں

( ۱۳۱۰ ) حضرت الوموي خاتيز ہے روايت ہے كہميں رسول الله مَنْ الْيُؤْمُ كروانه بولے كى خبر كينى اور بم يمن ميں تصديس بم آپ کی طرف ججرت کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ میں اور میرے دو بھائی تصاور میں ان دونوں سے چھوٹا تھا۔ان میں سے ایک کا نام ابو بردہ اور دوسرے کا نام ابورہم تھا۔ ہمارے ساتھ چند آ دمی یا کہا ترین یا باون آ دمی ہمارے قبیلہ کے بھی تھے۔ پس ہم کشتی میں سوار ہوئے۔ ہمیں ہماری کشتی نے حبشہ میں نجاشی کے یاس جا چھوڑا۔ پس ہمیں اس کے پاس سید تاجعفر جائن بن ابوطالب کے ساتھی مل -

مستحيح مسكم جلدسوم

فَٱلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بُنَ آبِي طَالِبٍ وَٱصْحَابَهُ عِنْدَةً فَقَالَ جَعْفَوٌ رَصِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا هَهُنَا وَامَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَاقِيْمُوا مَعَنَا قَالَ فَاقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيْعًا قَالَ فَوَافَقَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَٱسْهَمَ لَنَا ٱوْ قَالَ ٱعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِٱحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْح خَيْبُرَ مِنْهَا شَيْنًا إِلَّا مَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا لِٱصْحَابِ سَفِيْنَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَٱصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ قَالَ فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَعْنِى لِاَهُلِ السَّفِيْنَةِ نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ۔

ُ (١٣١١)قَالَ فَدَخَلَتْ ٱسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَ هِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى خُفُصَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَانِرَةً وَقَدْ كَانَتُ هَاجَرَتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيْمَنْ هَاجَرَ اِلَّهِ فَلَخَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى حَفْصَةَ وَٱسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حِيْنَ رَاَىٰ ٱسْمَاءَ مَنْ هَذِهِ قَالَتُ ٱسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْحَبَشِيَّةُ هَٰذِهِ الْبَحْرِيَّةُ هَٰذِهِ فَقَالَتُ اَسْمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نَعَمْ فَقَالَ عُصَرُ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ فَنَحْنُ اَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمْ فَغَضِبَتْ وَ قَالَتْ كَلِمَةً كَذَبْتَ يَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَلَّا وَاللَّهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْعِمُ جَانِعَكُمْ وَ يَعِظُّ جَاهِلَكُمْ وَ كُنَّا فِي دَارٍ ٱوْ فِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ فِي الْحَبَشَةِ وَ ذَٰلِكَ فِي اللَّهِ وَ فِي رَسُوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ

کئے ۔ تو حضرت جعفر ملافیۂ نے کہا: رسول الله مَا لِلْدِیمُ اللَّهِ عَلَیمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا بھیجا ہے اور ہمیں یہاں قیام کرنے کا حکم دیا ہے۔تم بھی ہمارے ساتھ رہو۔ پس ہم اُن کے ساتھ تھبر گئے۔ یہاں تک کہ ہم سب التصفي موكراً عُربي بهربم رسول الله منافية في سائل وقت ملے جب خير فتح ہو چکا تھا تو آپ نے ہمارے لیے حصہ مقرر کیا یا ہمیں بھی خیبر (کی غنیمت) ہے عطا کیا اور فتح خیبر میں شریک لوگوں کے علاوہ غائب لوگوں میں ہے کسی کوبھی اس کے مال غنیمت میں ہے سيجهيهمي عطانبيس كياتفااور همارى كشتى والول كوبهى حضرت جعفر خاشنة اوران کے ساتھیوں کے ساتھ فتح خیبر میں شریک لوگوں کے ساتھ تقسيم غنيمت ميں حصه عطافر مايا۔ پس لوگوں ميں بعض نے جميل يعنى كشتى والول ہے كہا: ہم نے ہجرت ميں تم سے سبقت كى ۔

(۱۴۴۱)حفزت ابومویٰ جائیز ہے روایت ہے کہ حفزت اساء بنت' عميس بنظا جو ہمارے ساتھ آئی تھیں وہ زوجہ نبی کریم مناتیکا کی خدمت میں ملاقات كرنے كے ليے حاضر ہوئيں اور أس نے مہاجرین کے ساتھ نجاشی کی طرف جحرت کی تھی۔ پس حضرت عمر طافنو سیدہ مصمہ بنافائے پاس آئے اور اُن کے پاس حضرت اساء ولي بينهي بوكي تصين توعمر وليتون في جب حضرت اساء ولي في كو و یکھا تو کہا: بیکون ہے؟ سیّدہ حفصہ جاتف نے کہا: اساء بنت عمیس حضرت عمر طالبين نے كہا: بيع بير بير بير ٢٠ اساء طالبغنا نے كہا: بال تو حفرت عمر والنؤ نے کہا: ہم نے تم سے پہلے بجرت کی۔ ہم تم سے زیادہ رسول الله من فیلم کے ( قرب کے ) حقد ار ہیں۔ وہ ناراض ہو گئیں اور ایک بات کبی کہا ہے ممر! آپ نے غلط کبا ہے۔ ہرگز نہیں!اللہ کی تشم تم رسول اللہ تی تیا کے ساتھ تھے جو تمہارے بھوکوں کو كلات اورتمبارے بابول كونفيهت كرتے تھاور بم ايسےعلاقے میں تھے جودور دراز اور دشمن ملک حبشہ میں تھا اور و ہاں صرف اور صرف التداوراً س كرسول سي تيام كارضاك ي من منظ التدكي قسم! میں اُس وقت تک نہ کوئی کھانا کھاؤں گی اور نہ پیننے کی کوئی چیز پیول

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايْمُ اللَّهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشُرَبُ شَرَابًا حَتَّى اَذْكُرَ مَا قُلُتَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحْنُ كُنَّا نُوْذَىٰ وَ نُخَافُ وَ سَاذُكُرُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَسْأَلُهُ وَ وَاللَّهِ لَا اكْذَبُ وَلَا اَزِيْغُ وَلَا اَزِيْدُ عَلَى ذَٰلِكَ قَالَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ يَا نَبَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِاَحَقَّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلَاصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ آنْتُمُ آهُلَ السَّفِينَةِ هِجُرَتَان قَالَتُ فَلَقَدُ رَآيْتُ اَبَا مُوْسَنِي وَٱصْحَابَ السَّفِيْنَةِ يَاتُونَنِي ٱرْسَالًا يَسْالُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظُمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُو بُرُدَةَ فَقَالَتُ اَسْمَاءُ فَلَقَدُ رَآيْتُ ابَا مُوْسَلَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَإِنَّهُ لَيستَعيدُ هذَا الْحَديثَ منتى

گی جب تک آپ (جُنْوَنُونُ) کی کہی بات کا ذکر رسول القد فل اللیم فلی جب تک آپ (جُنْوَنُونُ) کی کہی بات کا ذکر رسول القد فلی تعلیف دی جاتی تھی اور ذرایا جاتا تھا۔ میں عفریب رسول القد فلی فلی اور القد کی قتم انہ میں جموت بولوں گی نہ ہے راہ میں سوال کروں گی اور القد کی قتم انہ میں جموت بولوں گی نہ ہے راہ خلوں گی اور نہ ہی اس برکوئی زیادتی کروں گی۔ جب نبی کریم مُنَّیْ فَیْنِی فلی اور نہ ہی اس برکوئی زیادتی کروں گی۔ جب نبی کریم مُنَّی فِیْنِی اس اس الله مُنْ فِیْنِی اس الله مِنْ فی الله میں اس میں اس کے ساتھیوں نے اس مرتبہ ہجرت کی۔ تمہارے اور کشتی والوں کے لیے دو ہجر تیں ایک مرتبہ ہجرت کی۔ تمہارے اور کشتی والوں کے لیے دو ہجر تیں و کی کو کی چیز انہیں اس سے زیادہ خوش کرنے والی اور اس فرمانِ و کی کو کی چیز انہیں اس سے زیادہ خوش کرنے والی اور اس فرمانِ نبوی مُنَّلْ فی کو کی چیز انہیں اس سے زیادہ خوش کرنے والی اور اس فرمانِ نبوی مُنَّلِ فی کُنُونُونُ کے باں نہ تھی۔ سیّدہ اساء جُنْونُون نے کہا: میں نے ابوموسیٰ جُنْونُون کو و یکھا کہ وہ میر میں میان میں نہ ابوموسیٰ جُنْونُون کو و یکھا کہ وہ میر مدیث میں نے ابوموسیٰ جُنْونوں کو و یکھا کہ وہ میر میں میں نے ابوموسیٰ جُنْونوں کو و یکھا کہ وہ میر مدیث میں نے ابوموسیٰ جُنْونوں کو و یکھا کہ وہ میر میں میں نے ابوموسیٰ جُنْونوں کو و یکھا کہ وہ میر مدیث میں نے ابوموسیٰ جُنْونوں کو کی کو کی کو کی کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے تھے۔

﴾ ﴿ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى احاديث مِين سيّدنا جعفر طيار واثنوًا اورسيّد هاساء بنت عميس والقواو عيره كے فضائل وكر نميے گئے ہيں۔ سيّد ناجعفر طبيار والقوا:

#### سيّده اسا طِلْحَهٰ بنت عميس:

حضرت اساءقد یم الاسلام تھیں۔ انہوں نے سیّد ناجعفر بی تین کے ہمراہ حبثہ کی طرف ججرت کی اور و ہیں تین بیٹے عبداللہ عون اور محمد بن پیدا ہوئے۔ پھر مدینہ کی طرف ججرت کی ۔ سیّد ناجعفر طیار جائین کی شہادت کے بعد ان سے سیّد ناصد بق اکبر جائین نے نکاح کیا اور محمد بن ابو کمر جائین نبی کیطن سے پیدا ہوئے۔ سیّد ناصد بق اکبر جائین کی وفات کے بعد سیّد ناعلی مرتضی جائین نے اُن سے نکاح کیا اور بیکی بن علی جائین کی پیدائش بھی انہی کے بطن سے ہوئی اور بیدس جیس تھیں 'جن میں سے سیّدہ میں ونہ جائین کا نکاح رسول الله مُنافِین اُسے کی عباس جائین ہے اور ایک کا سیّد نامیر معاویہ جائین ہے ہوا۔ سیّدہ فاطمہ جائین کی وفات سے پہلے ان کی تمار داری بھی یہی کرتی ہیں پھر اُن

یے خسل اور کفن وغیرہ کے فرائض بھی انہوں نے سرانجام دیئے۔

االا: باب مِّنْ فَضَآئِلِ سَلْمَانَ وَ بِلَالٍ وَ

#### صُهَيْبٍ شِيَّاتُمُ

(۱۳۳) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم حَدَّنَا بَهُوْ حَدَّنَا مَهُوْ حَدَّنَا مَعُودِ مَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بَنِ قُرَّةً عَنْ عَائِدِ بَنِ عَمْرِهِ أَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَ عَائِدِ بَنِ عَمْرِهِ أَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَ عَلَيْدٍ بَنِ عَمْرٍ أَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَ صَهَيْبٍ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُم وَ بِلَالٍ فِي نَفَرٍ فَقَالُوا (وَالله ) مَا اَحَدَتُ سُيُوفُ الله مِنْ عُنُق عَدُو الله مَا خَدَهَا قَالَ الله مَنْ عُنُو عَدُو الله مَا تَحَدَهَا قَالَ الله مَنْ عُنُو مَنِي الله تَعَالَى عَنْهُ اتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْحٍ قُرَيْشٍ وَ سَيِّدِهِمْ فَآتَى النَّيِّ وَسَلِيهِمْ فَآتَى النَّيِّ مَنْ الله تَعَالَى عَنْهُ الله تَعَالَى عَنْهُ الله تَعَالَى عَنْهُ الله تَعَالَى عَنْهُ لَعَلَى الله تَعَالَى عَنْهُ لَعَلَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى عَنْهُ الله تَعَالَى عَنْهُ الله تَعَالَى عَنْهُ الله تَعَالَى عَنْهُ وَقُولًا لاَ يَغْفِرُ الله لَكَ الله لَكَ الله تَعَالَى عَنْهُ وَقُولًا لاَ يَغْفِرُ اللّه لَكَ عَنْهُ الله لكَ

# باب سیّدناسلیمان صهیب اور بلال شانیّز کے فضائل کے بیان میں

(۱۳۱۲) حضرت عائذ بن عمر و مینید سے روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان سیّدنا سلمان صهیب اور بلال بن اُنہ کے پاس آئے۔ پچھ لوگ بھی اُن کے پاس موجود شھی انہوں نے کہا:اللہ کی شم !اللہ کی تنواریں اللہ کے دشمن کی گردن میں اپنی جگہ پر نہیں پیچی ہیں تو حضرت ابو بکر جائیز نے کہا: کیا تم قریش کے اس شیخ اور ان کے مروار کے بارے میں ایسے کہتے ہو؟ پھر نبی کریم مُن اللہ کی خدمت مروار کے بارے میں ایسے کہتے ہو؟ پھر نبی کریم مُن اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کرآ پ کواس بات کی خبر دی تو آ پ نے فرمایا:اے میں حاضر ہو کرآ پ کواس بات کی خبر دی تو آ پ نے فرمایا:اے ابو بکر! شاہد تا پو کر یا تو تیرار ب تھھ پر ناراض کر دیا ہو اگر ابو بکر جائیں ان اض کردیا۔انہوں نے کہا:اے میرے بھائی اللہ آ پ کی مغفرت کردیا۔انہوں نے کہا: بیس!اے میرے بھائی اللہ آ پ کی مغفرت فرمایا :

قىشو پى اب مىں سىدناصىبىب رومى رضى الله تعالىٰ عنداور سىدنا سلمان فارسى رضى الله تعالىٰ عندوغير ، كے فضائل بيان كيے گئے ہيں۔ حضرت صهبىب رومى جائفيز:

ان کانام صہیب بن سنان تھا۔ ان کااصلی وطن موصل کے قریب ایک گاؤں تھا اور اُن کے بیچا کسر کی کی طرف سے ابلہ کے عالی مقرر سے ۔ رومیوں نے ابلہ پر چڑھائی کی تو انہیں بھی قید کرلیا گیا اور بنوکلب نے خرید کر مکہ پہنچا یا۔ عبداللہ بن الجد عان نے خرید کرآ زاد کیا۔ ظہورِ اسلام کے بعد تحقیق کے لیے رسول اللہ مُلَّ اللَّهُ اُلَّمُ کَا فَرَ مُت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمار کے ساتھ ہی مسلمان ہوگے اور بیرومیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اس کیے نبی کریم مُلِی اللہ ہم سال مائے سے صہیب روم کا پہلا پھل ہے۔ اظہار اسلام کی وجہ سے کفار کے بے انتہا مظالم برواشت کیے۔ سب مسلمانوں کے بعد مدید کی طرف اجرت کی اور اپنا سار امال و متاع جھوڑ کررسول التم اللَّهُ اُلِی اُلِی اور اپنا سار امال و متاع جھوڑ کررسول التم اللَّهُ اللہ علی اور این ایک کا زیڑھائی اور جنت ایمان کو بچالیا۔ کمال و روجہ کے تیرا نداز سے ۔ تمام غزوات میں رسول اللہ مُلَا اللہ کا سے سے سے سے میں بہتر سال کی عمر میں و فات پائی اور جنت تین دن تک حضرت عمر جی تیز کے بعد خلیفہ بھی رہے اور نمازی بھی پڑھاتے رہے۔ ۱۳۸ ھیس بہتر سال کی عمر میں و فات پائی اور جنت آلئے علی وزن ہوئے۔

#### ستيرنا سلمان فارسي داينيني:

سیدنا سلمان فاری جائظ الل فارس اور بُس پرست گھرانے میں پیدا ہوئے اور شروع بی سے آتش پرس سے نفرت تھی۔ پہلے

عیسائیت تبول کی اور و ہیں سے نبی کریم من الینیز کی علامات معلوم ہوئیں اور آپ من الینیز کی نبوت کے بعد آپ من الینیز کے سال سے علامات دیکھیں اور آپ من الینیز کی نبوت کے بعد آپ من الینیز کی مال دیکھیں اور اسلام تبول کرلیا چونکہ یہ غلام سے اُن کی آزاد کی کے لیے عام مسلمانوں نے تین سو مجود کے درخت دیے اور ایک غروہ کے مال غنیمت سے رسول اللہ من اللہ من الین اوقیہ سون اوا کر کے انہیں آزاد کرا دیا۔ آزاد کی بعد مدینہ میں قیام پذیر ہے۔ عہد صدیق کے آخریا مشورہ سے خند ق کھود کی گئی اور اللہ نے فتح عطاف آ بھا کہ اُنٹو کے دور میں ایران کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے اور خوب معلومات فراہم کیس سے میں انتقال ہوا۔

کیس ہے میں انتقال ہوا۔

(١٣١٣) حَدَّثَنَا السُلَّقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَ آخُمَدُ بُنُ عَبْدَةَ وَاللَّفُظُ لِإِلْسُلْقَ قَالَا اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ فِيْنَا نَزَلَتُ: ﴿إِذَ هَمَّتُ طَافِقَتَانِ مِنْكُم اَنُ تَفْشَلَا وَالنَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾ [آل عمران: ٢٢ ] بَنُو سَلِمَةً وَ بَنُو حَارِفَةً وَمَا نُحِبُّ اللهَ لَمْ تَنْزِلُ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاللهُ وَالنَّهُ وَلِيُهُمَا﴾ .

السلا: باب مِنْ فَضَآئِلِ الْانْصَارِ فَئَاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُفَوْ وَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهْدِیِّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُو بْنِ آنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ آرْفَمَ قَالَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُو بْنِ آنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ آرْفَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللَّهُمَّ الْمُهْمَّ الْمُهْرُ لِلْانْصَارِ وَلِابْنَاءِ الْانْصَارِ وَابْنَاءِ الْانْصَارِ وَالْاَئْدَاءِ الْانْصَارِ وَالْاَئْدَاءِ

(١٣١٥)وَّ حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ ٱخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ.

( ٢٣١١) حَدَّنَيْ أَبُو مَعْنُ الرَّقَاشِيُّ حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَ هُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ آبِي طَلْحَةَ آنَّ آنسًا حَدَّثَةً أنَّ

رَسُونِ الْمُوْ الْمُوْ الْمُصْلِحُرُو الْمُصْلِدُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ الْمُنْ (١٣١٤)حَدَّثَنَا الْبُو بَكُو الْبُنُ الْمِيْهُ وَاللَّفُظُ لِزُهُمْرٍ حَدَّنَفَا حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ الْبُنِ عُمْلِيَّةً وَاللَّفُظُ لِزُهُمْرٍ حَدَّنَفَا اِسْمَعِیْلُ عَنْ عَبْدِ الْغَزِیْزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَیْبٍ عَنْ آنَسٍ

(۱۳۱۳) حضرت جابر بن عبداللد طائف سے روایت ہے کہ بیآیت کریمہ: ﴿ اللّٰهُ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْکُم ﴾ جمارے بارے میں لیمیٰ بنوسلمہ اور بنو حارثہ کے بارے میں نازل جوئی تھی اور ہم یہیں چاہتے تھے کہ بیآیت کریمہ نازل نہ ہوتی کیونکہ اللّہ عز وجل نے ﴿ وَاللّٰهُ وَلِیُّهُمَا ﴾ فرمادیا ہے۔ (یعنی ان دونوں جماعتوں کا مددگار اللّہ سے )۔

باب: انصار ری گفتی کے فضائل کے بیان میں (۱۳۱۴) حضرت زید بن ارقم رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول القد النصلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے اللہ! انصار کی اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں (یعنی بوتوں) کی مغفر ت فر ما۔

(۱۳۱۵) حضرت شعبہ اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے پد

(۱۳۱۲) حضرت انس رضی الله تعالی عند بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انصار کے لیے اور انصار کی اولا د کے لیے اور انصار کے غلامول کے سیم عفرت کی دُعافر مائی۔

رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَغْفَرَ لِلْانْصَارِ قَالَ وَآخْسِبُهُ قَالَ وَلِذَرَارِ بِيّ الْاَنْصَارِ وَلِمَوَالِى الْانْصَارِ لَا اَشُكَّ فِيْهِ۔ (١٣١٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ (٢٣١٤) حضرت انس رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كہ ني

( ۱۳۱۷ ) حضرت الس رصی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ بی مُنْ الْيَنْ فِي نِي بِي بِي اور پَي عورتوں كو ايك شادى ميں سے آتے ہوئے ديكھا تو اللہ كے بی صلی الله عليه وسلم سيدھے كھڑے ہو گئے

آنَّ النَّبَيِّ ﷺ رَآئ صِبْيَاناً وَ نِسَاءً مُقْبِلِيْنَ مِنْ عُرْسٍ ٱللَّهُمَّ ٱنَّتُم مِنْ آحَبِّ النَّاسِ إلى ٱللَّهُمَّ ٱنْتُمْ مِنْ آحَبِّ ﴿ زَيَاوَهُ حِمُّوبَ بُو النَّاسِ إِلِّيَّ يَعْنِي الْأَنْصَارَب

> (١٣١٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَ ابْنُ بَشَارٍ جَمِيْعًا عَنْ غُنْدُرٍ قَالَ ابْنُ الْمُعَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جَاءَ تُ امْرَاهٌ مِنَ الْأَنْصَارِ الَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَخَلَا بِهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَا حَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ (١٣١٩)حَدَّثَنِيْهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ آبِیْ شَیْبَةً وَ أَبُو

كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهِلَا الْإِسْنَادِ۔ (٣٢٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثنى وَ مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ وَاللَّهْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آنَس بْنِ مَالِكِ اَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْاَنْصَارَ كُرُشِي وَ عَيْتِي وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُثُرُونَ وَ يَقِلُّونَ فَٱقْبُلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَاغْفُوا عَنْ مُسِينِهِمْ۔

> ١٣٣: باب فِي خَيْرِ دُوْرِ الكأنصار

(٦٣٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِلابُنِ الْمُقَنِّى قَالَا حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ْحَدَّنْنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِي ٱسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ دُوْرِ الْانْصَارِ بَنُو النَّجَارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْاَشْهَلِ.ثُمَّ بَنُو

اور پر فرمایا: الله کی قتم! اے انصارتم مجھلوگوں میں سب سے زیادہ فِقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمْفِلًا فَقَالَ مَحبوب مو الله كاشم! ال انسارتم جِحالوكول مين سے سب سے

(۱۳۱۸) حضرت انس بن ما لک طابعیٔ فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت رسول التدمني فينم كي خدمت اقدس مين آئي تو رسول التدمني فينم اُس عورت کی (بات سنے کیلئے ) علیحد گی میں ہو گئے۔اور آپ نے فر مایا جتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ے تم لوگول میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو (آپ اُل اُلْکُامُ نے بیہ بات) تین مرتبہ فر مائی۔

(۱۳۱۹) حضرت شعبہ ڈٹائٹڑ اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ۔

( ۲۴۲۰ )حضرت انس بن ما لك رضى القد تعالى عند سے روايت ہے كدرسول التدصلي التدعليه وسلم في فرمايا انصار كوك ميرب با اعماد اور مخصوص لوگوں میں سے ہیں اور لوگ تو برد ھتے چلے جا کمیں گےلیکن سیکم ہوتے چلے جائیں گےلہٰداان کی نیکیوں کوقبول کرواور ان کی خطاؤ ں کومعاف کر دو۔

## باب:انصارےگھرانوں میں ہے بہتر گھرانے ' کے بیان میں

(۱۲۲۱) حضرت ابو اسید طافئ ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول التدصلي القدعليه وسلم نے فرمايا: انصار کے گھر انوں ميں سے بہترین گھرانہ بی نجار کا گھرانہ ہے پھر بی عبدالا شہل کا پھر بنو حارث بن خزرج کا پھر بنوساعدہ کا اورانصار کے سب گھروں میں خیر ہے۔حضرت سعد ج<sub>ائین</sub> کہتے ہیں کہ میر ے خیال میں رسول اللہ

الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً وَ فِي كُلِّ دُوْرِ الْانْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدٌ مَا أُرَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ إلَّا قَدُ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيْلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَنِيْرٍ.

(١٣٢٢)حَدَّنَنَاهُ (مُحَمَّدُ) بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوَّدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحُوَّهُ

(٣٢٣) حَدَّثَنَاهُ قَسِيةً وَ أَبْنُ رُمُعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا فَتَنْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثْنَى وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بِمِثْلِهِ غَيْرَ آنَّةً لَا يَذُكُرُ فِي الْحَدِيْثِ قُولَ سَعْدٍ ـ (١٣٢٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ (الرَّازِتُّ) وَاللَّفُظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ اِسْمَعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا أُسَيْدٍ خَطِيبًا عِنْدَ ابْنِ عُنْبَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ خَيْرٌ دُوْرِ الْاَنْصَارِ دَارُ بَنِی النَّجَارِ وَ دَارٌ بَنِی عَبُد الْاَشْهَلِ وَ دَارٌ بَنِی الْحَارِثِ بْنِ الْعَزْرَجِ وَ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ وَاللَّهِ لَوْ كُنْتُ مُوْثِرًا بِهَا آحَدًا لَا ثَرْتُ بِهَا عَشِيْرَتِي.

(٣٢٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى التَّمِيْمِيُّ ٱخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَنْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ قَالَ شَهِدَ آبُو سَلَمَةَ لَسَمِعَ ابَا اُسَيْدِ الْآنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَشْهَدُ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدَ الْاشْهَالِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُوْرِ الْأَلْصَارِ خَيْرٌ قَالَ آبُو سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ آبُو اُسَيْدِ رَصِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اتَّهَمُ آنَا

صلی القدعایہ وسلم نے دوسر ہے لوگوں کوہم پر فضیلت عطافر مائی ہے۔ تو ان سےلوگوں نے کہا کہ آپ کوبھی تو بہت سوں پر فضیلت دی گئ

(۱۳۲۲) حفرت ابوسعید انصاری رضی التد تعالی عند نے نبی صلی التدعليه وسلم سے ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

( ۱۳۲۳ ) حضرت انس رضی الله تعالی عند نے نبی صلی الله علیه وسلم سے ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔ سوائے اس کے کہاس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا ذکر نہیں ا

(١٣٢٣) حفرت ابراجيم بن محمد بن طلحه والتؤ عدوايت ع میں نے حضرت اُسید طالط سے ابن عتبہ طالط کے باس سا انہون نے فرمایا که رسول التد صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: انصار کے گھرانوں میں ہے بہترین گھرانہ بی نجار کا گھرانہ ہے اور بنی عبدالاشبل اوربنی حارث بن خزرج اور بنی ساعده کا گھرانہ ہے۔ الله کی قتم! اگر میں ان انصار پرکسی کوتر جیج دیتا تو اپنے خاندان کو ترجيح دينا (لعني مجھے انصار اتنے محبوب بيں كه ميں ان بركى كو بھى تر جھے نہیں دیتا )۔

( ۲۴۲۵ ) حضرت ابواسیدانصاری دلاتین گواہی دیتے ہیں که رسول التَّمَا تَيْنَا لِنَهِ إِنْ الْعِارِكِ كُمرانوں میں بہترین گھرانہ بی نجار کا گھرانہ ہے پھر بنی عبدالاشبل کھر بنوحارث بن خزرج پھر بنوساعدہ کا اور انصار کے سب گھرانوں میں خیر ہے۔حضرت ابوسلمہ ہلاتنا ، كت بي كه حضرت الواسيد ﴿ إِنْ نَ وْرِ مَايا : كيا مين رسول اللَّهُ كَالْفِينَا مُ ير تبهت لكا سكتا مول؟ (يعني ميل آپ عَلَيْنِهُمْ كَ طرف علط بات كي نسبت نبيس كرسكتا) الرمين حجوز موتاتو يهله مين ايني قوم بني ساعده كا نام لیت۔ یہ بات حضرت سعد بن عبادہ طابین تک پینچی تو انہیں (بیہ

عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ كَاذِبًا لَبَدَأْتُ بِقَوْمِي يَنِي سَاعِدَةً وَ بَلَغَ ذَٰلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ وَ قَالَ خُلِّفْنَا فَكُنَّا آخِرَ الْارْبَعِ ٱسْرَجُوا لِى حِمَارِى آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ ابْنُ آجِيْهِ سَهُلٌ فَقَالَ آتَذُهَبُ لِتَرُدَّ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَغْلَمُ اَوَ لَيْسَ حَسْبُكَ اَنْ تَكُونَ رَابِعَ اَرْبَع فَرَجَعَ وَ قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آعْلَمُ وَامَرَ بَحِمَارِهُ

(۲۳۲۷)حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ بْنِ بَحْرٍ حَدَّثَنِى ٱبُو دَاوَّدَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَفِيْدٍ حَدَّثِيى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ الْاَنْصَارِتَى حَدَّثَهُ آنَّةً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خَيْرُ الْاَنْصَارِ أَوْ خَيْرُ دُوْرِ الْأَنْصَارِ بِهِمْلِ حَدِيْنِهِمْ فِى ذِكْرِ الدُّوْرِ وَلَمْ يَذُكُرُ قِصَّةَ سَغُدِ بُنِ عُبَادَةً ﴿ ثِنْ ثِنَهُ

(١٣٢٧)وَ حَدََّثِنِي عَمْرُو ۚ النَّاقِدُ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ آبُو سَلَمَةً وَ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُو دٍ سَمِعًا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى مَجْلِسٍ عَظِيْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ٱحَدِّنُكُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الْاَنْصَارِ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو عَبْدِ الْاَشْهَلِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ بَنُو النَّجَّارِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ فِي

بات بن كر) افسوس موااور كہنے لگے كه بم جاروں گھرانوں كے آخر میں ہو گئے۔ تم لوگ میرے گدھے برزین کسؤمیں رسول الله مَالَّيْنِكُمْ کی خدمت میں جاتا ہوں اور (اس بارے میں) آپ ہے بات كرتا مول \_حفرت سل طالعًا كي تطبيع ن كما كيا آب رسول الله مَنْ النَّيْزُ كَى بات رَوكر في كے ليے جارے بين؟ حالا ككدرسول الله ہے کہ تم چادیں سے چو تھ نمبر پر ہو۔ پھر حفرت سعد والنے (بدین كر) واليس لوث يزے اور فرمانے لكے: الله اور أس كا رسول (مَنْ يَنْفِرُ) بى زياده بهتر جانة بين اورانهون نے اپنے گدھے سے زین کھولنے کا حکم دے دیا۔

(۲۴۲۲) حفرت ابو اسید انصاری رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے میں کہ انہوں نے رسول التدصلی الله علیه وسلم سے سنا ، آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے: بہترین انساریا فرمایا: انسار کا بهترین گھرانہاور پھر ندکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی کیکن اس میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کا ذکر

(١٩٢٤) حضرت الوهرريه والتؤ فرمات بين كه رسول التدمنًا فيُقِيمًا مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت میں تشریف فرماتھے۔ آپ نے فرمایا: کیا میں شہبیں انصار کا بہترین گھرانہ نہ بتاؤں؟ صحابه جائلة في عرض كيا: الاست كرسول! في بان! (بتائين) رسول اللهُ مَنَّى عَيْرُمُ نِي فرمايا: بني عبدالاهبل و صحابه في المُن نَّم في عرض كيا: اے اللہ كے رسول! پھركونسا گھرانہ؟ آپ نے فرمایا: پھر ہنونجار کا گھرانہ صحابہ جی ہے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! چرکونسا گھرانہ؟ آپ نے فرمایا: پھر ہو حارث بن فزرق کا گھراند۔ سحابه جائية في عرض كيا: الساللة كرسول! يجرأونا كه انه؟ آب نے فرمایا: پھر بنی ساعدہ کا گھرانہ ۔ سحایہ ہوریٹر نے مرض کیا: پھر کونسا گھرانہ؟ اے اللہ کے رسال آپ نے فرمایا انسارے ب

كُلِ دُورِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ مُغْضَبًا فَقَالَ اَنْحُنُ آخِرُ الْاَرْبَعِ حِيْنَ سَمّٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَهُمْ فَارَادَ كَلَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ كَلَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَكُمْ فِي الْاَرْبَعِ اللّٰوُورِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَكُمْ فِي الْاَرْبَعِ اللّٰوُورِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَكُمْ فِي الْاَرْبَعِ اللّٰوُورِ اللّهِ سَمّى شَمْى تَرَكَ فَلَمْ يُسَمِّ اكْتَرُ مِمَّنُ سَمّٰى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ كَلَامٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَلَيْهِ وَسَلّمَ حَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ عَنْ كَلَامٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَلَيْهِ وَسَلّمَ حَلَيْهِ وَسَلّمَ حَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلَمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ المَاهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّه

السه السه في حسن صحبة الآنصار المحمدة الآنصار المحمدة المحمدة

١٣٥ : باب دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغِفَارَ وَاَسْلَمَ

(٢٣٢٩) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْاَزْدِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ ابَّهِ ذَرِّ قَالَ رَسُولُ اللهِ بِيَنَا غِفَارُ خَفَرَ اللهِ لَهَا وَاسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ ـ

گروں میں خیر ہے (بیسنتے ہی) حضرت سعد بن عبادہ جائیؤ غصے میں کھڑے ہو گئے اور کہنے گئے کہ کیا ہم چاروں کے آخر میں ہیں؟ جب رسول اللہ مُنَا اللّٰهِ عُلَیْ اللّٰہ مُنَا اللّٰهِ عُلَیْ اللّٰہ مُنَا اللّٰهِ عُلَیْ اللّٰہ مُنَا اللّٰهِ عُلَیْ اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰهِ اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنا ہو کہ اللہ مُنا ہو کہ اللّٰہ منا اللّٰہ مُنا ہو کہ معرف سعد بن عبادہ جائے اللّٰہ منا اللّٰہ مُنا اللّٰہ منا اللّٰہ من

#### باب: انصارے اچھاسلوک کرنے کابیان

(۱۳۲۸) حفرت انس بن ما لک رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ میں حفرت جریر بن عبد القد بیلی رضی القد تعالی عند کے ساتھ ایک سفر میں نکلا۔ وہ میری خدمت کرتے تھے۔ میں نے اُن سے عرض کیا: آپ ایسے نہ کریں (یعنی میری خدمت نہ کریں)۔ تو انہوں نے فرمایا: میں نے انصار کورسول القد صلی القد علیہ وسلم کی خدمت کر این تعملی کی خدمت کرتے و کیمی تو میں نے تشم کھائی کہ میں جب بھی انصار میں سے اور ابن بشار نے اپنی روایات میں بیالفاظ زائد کہے ہیں کہ حضرت اور ابن بشار نے اپنی روایات میں بیالفاظ زائد کہے ہیں کہ حضرت جریر رضی القد تعالی عند سے بڑے جریر رضی القد تعالی عند سے بڑے

# باب: قبیلہ غفار واسلام کے لیے نبی مَا کُلُیْدُ مِا کُ عالیہ کے بیان میں

(۱۳۲۹) حضرت ابوذ ررضی القد تعالی عند فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قبیلہ خفار کی الله تعالی نے مغفرت فرمادی اور قبیلہ اسلم کواللہ تعالی نے بچالیا۔

( ۲۴۳۰ )حضرت ابو ذراً ہے روایت ہے کہ نی ؓ نے مجھے ارشاد فرمایا:توایی قوم کے پاس جااوران سے کہد کدرسول اللہ نے فرمایا ہے كقبيله اسلم كواللدن بحاليا اورقبيله غفارى التدن مغفرت فرمادي

(٩٣٣٠)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ (بْنُ عُمَرَ) الْفَوَارِيْرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ ابْنُ بَشَارٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيًّ قَالَ ابْنُ الْمُشَى حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِئِّ

حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اثْتِ قَوْمَكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ٱسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا۔

> (١٣٣١)حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ) بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُو دِاوَدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.

> (١٣٣٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(۱۳۳۱)حفرت شعبه والنفؤ إس سند كے ساتھ روايت بيان كرتے

(۱۴۳۲) حضرت جابر ﴿ النَّهُ أَنْ ساري سندول كے ساتھ نبي كريم مَنْ اللَّهِ الله عنه الله الله الله كالله الله كوالله كوال نے بیچالیا اور قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمادی۔

ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِي ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ح وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا شَبَابَةً حَدَّثِنِي وَرْقَاءُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَّادَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِي عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُلُّهُمْ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارُ عَفَرَ اللَّهُ لَهَا۔

(١٣٣٣)وَ حَدَّتَنِي حُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ (١٣٣٣) حضرت ابو بريره خِيْءَ سے روايت ہے كدرسول التمثَّلُ يَيْظِم نے فرمایا: قبیلہ اسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچالیا اور قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمادی۔اس میں پینہیں کہا بلکہ اللہ عزوجل نے اس طرح نر ہایا ہے۔

( ۱۲۳۳۴) حضرت خفاف بن ایماء غفاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول التدصلی القدعلیہ وسلم نے ایک نماز میں ارشاد فر مایا: اے اللہ! بنی کیان رعل ٔ زکوان اور عصیه پرلعنت فرما۔ انہوں نے اللہ اور اُس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی نافر مانی کی ہے اورالتدتعالى نے قبیلہ غفار کی مغفرت فرمادی ہےاور قبیلہ اسلم کو بچا لياہ۔

(۱۴۳۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فر ماتے ہیں کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا: قبیلہ غفار کی اللہ

بْنُ مُوْسلى عَنْ خُفَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَ غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا اَمَا إِنِّي لَمْ اَقُلُهَا وَلَكِنُ قَالَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ \_ (٦٣٣٣)حَدَّنَنِي ٱبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عِمْرَانَ بْنَ آبِي آنَسٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ خُفَافِ بْنِ اِيْمَاءَ الْغِفَارِيُّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ وَ رِعُلًا وَ ذَكُوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَاسْلَمُ سَالَمَهَااللُّهُ \_ (۱۳۳۵)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى وَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ

قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْمٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَثْجَبَوْنَا وَ قَالَ

منيح مسلم جدروم المسحابة المستحدد المست

الْآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارِ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَٱسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَ عُصَيَّةُ الْفَرماني كي ہے۔ عَصَتِ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ \_

> (٦٣٣٢)حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ٱخْبَرْنَا ٱسَامَةُ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

(١٣٣٧)حَدَّقِيْهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّقَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيىٰ حَدَّثِيى أَبُّو سَلَمَةَ حَدَّثِنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَقُوْلُ مِثْلَ حَدِيْثِ هُولَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ۔

١٣٦ : باب مِّنُ فَضَآئِلِ غِفَارَ وَ أَسُلَمَ وَجُهَيْنَةَ وَٱشْجَعَ وَ مُزَيْنَةَ وَ تَمِيْمٍ وَ

دَوْسِ وَطَيّ ءٍ

(١٣٣٨) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدٌ (وَ) هُوَ ابْنُ هَارُوْنَ آخْبَرُنَا آبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ عَن مُوْسَى بْنِ طُلُحَةَ عَنْ آبِي آيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْاَنْصَارُ وَ مُزَيْنَةُ وَ جُهَيْنَةُ وَ غِفَارُ وَٱشْجَعُ وَ مَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ مَوَالِيَّ دُوْنَ النَّاسِ وَاللُّهُ وَ رَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ۔

(١٣٣٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَغْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَٰنِ بُنِ هَرْمُزَ الْآغْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قُرَيْشٌ وَالْآنْصَارُ وَ مُزَيْنَةُ وَ جُهَيْنَةُ وَ

تعالی نے مغفرت فر مادی اور قبیله اسلم کواللہ تعالیٰ نے بچالیا اور قبیلہ عصیہ نے اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی

(۲۳۳۲) حضرت ابن عمر الله بني نبي مثالين سي مذكوره حديث كي طرح روایت نقل کی ہے اور صالح اور اُسامہ کی روایت میں ہے کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم نے بيربات منبر يرفر مائي۔

وَالْحُلُوَانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثْنَا آبِى عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَفِي حَدِيْثِ صَالِحٍ وَ ٱسَامَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﴿لِكَ عَلَى الْمِنْبَرِّ

( ١٣٣٧) حضرت ابن عمر برات فرمات بي كديس في رسول الله صلی اللہ عایہ وسلم سے سنا' آپ فرماتے ہیں (اور پھر) ابن عمر جانفیا ہے روایت کر دہ مذکورہ س ری حدیثوں کی طرح روایت نقل

> باب: قبيله غفار أسلم جهينه 'القبح' مزينه تمیمُ دوس اور قبیلے طئی کے فضائل کے بيان ميں

( ۱۳۳۸ ) حضرت الوالوب في النفي الماروايت مي كدرسول الترصلي الله عليه وسلم نے فرمايا: قبيله انصار' مزينه جبينه 'اسلم' غفار'اهجع اور جو عبداللہ کی اولاد میں سے ہیں میہ دوسرے لوگوں کے علاوہ میرے ددگار اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کا مددگارہے۔

(۱۳۳۹)حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعليه وسلم نے ارشاد فرمايا: فليله قريش انصار مزيد جہینہ' اسلم' غفار اچھے دوست ہیں اوران کا حمایتی کوئی نہیں ماسوا اللہ اوراس کےرسول (مَثَلَّ مِثَنِیْمِ) کے۔ ٱسْلَمُ وَ غِفَارُ وَٱشْجَعُ مَوَالٍ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلِي دُوْنَ اللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ۔

(١٣٣٠)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةٌ غَيْرً أَنَّ فِي الْحَدِيثِ قَالَ سَعْدٌ فِي بَعْضِ هذَا فِيْمَا أَعْلَمُ (١٣٣٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَغْدِ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ آنَّهُ قَالَ ٱسْلَمُ وَ غِفَارُ وَ

( ۱۳۴۰ ) حضرت سعد بن ابراہیم رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ ندکورہ حدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کی گئی

(۱۳۲۱) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمايا: قبيله اللم عفار مزينه من بني تميم بن عامر اور دونو ن حليفون قبيله اسداور قبيله غطفان يهيهتر ہيں۔

مُزَيْنَةُ وَ مَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ ٱوْ جُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تِمِيْمٍ وَ بَنِي عَامِرٍ وَالْحَلِيْفَيْنِ اَسَدٍ وَ غَطَفَانَ۔ `

(۱۳۳۲)حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدصلي القدعليه وسلم نے فر مايا قسم ہے اُس ذات كى جس كے قضہ قدرت میں محمصلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ قبیلہ غفار اسلم<sup>،</sup> مرین جبینه اللد کے ہال قیامت کے دن قبیلہ اسد عطفان ہوازن اور تمیم سے بہتر ہول گے۔

(١٣٣٢)حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَغْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح و حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ ٱخْبَرَنِي وَ قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ

بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْاعْرَجِ قَالَ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِمٍ لَغِفَارُ وَٱسْلَمُ وَ مُزَيْنَةً وَ مَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ ٱوْ قَالَ جُهَيْنَةُ وَ مَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ مِنْ ٱسَدٍ وَطَيّي ءٍ وَ غَطَفَانَ۔

> (٣٣٣٣)حَدَّتَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ يَعْقُوبُ الدَّورَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَغْنِيَانِ ابْنَ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا آيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَاسْلَمُ وَ غِفَارُ وَ شَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةً وَ جُهَيْنَةَ اَوْ شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ آخْسِبُهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنْ اَسَدٍ وَ غَطْفَانَ وَهَوَاذِنَ وَ تَمِيْمٍ.

(٦٣٣٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ عَنْ شُغْبَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ اَبِي يَعْقُوْبَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِي بَكْرَةَ

( ۲۴۴۳ ) حضرت ابو ہریرہ دانشئے سے روایت ہے کہرسول التدصلی التدعليه وسلم فرمايا: قبيله اللم عفاراور مزينه ميس سے كچھاور جهيد یاجبید میں سے کھاور قبیلہ مزینہ میں سے اللہ کے ہاں بہترین ہوں گ\_راوی کہتے ہیں کمبرا گمان ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن قبیله اسد عطفان موازن اور تمیم سے (بہتر )

(۱۲۴۴)حفرت عبدالرحمٰن بن الى بكره والنيئ اپن باپ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حفزت اقرع بن حابس طِلْفِيْ رسول الله مَنْ الْيُدَامِ كَي خدمت مين آئے اور عرض كيا كه قبيله اللم غفار مزینداورمیرا گمان ہے کہ جہینداس میں راوی محمد کوشک ہے

(ان قبیلوں کے لوگ) جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے۔ یہ حاجوں کا مال چوری کرنے والے ہیں۔ رسول الترصلی التدعایہ وسلم نے فرمایا: اگر قبیلہ اسلم عفار' مزینہ اور بہینہ کے لوگ بنی تمیم اور بی عامر اور اسدعطفان سے بہتر ہوں تو کیا بینا کا می اور خسارے میں رہیں گے۔حضرت اقرع نے عرض کیا: جی ہاں! آپ صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا جسم ہے اُس ذات کی جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے بلاشبہ بیلوگ (قبیلہ اسلم وغفار وغیرہ کے لوگ) ان لوگوں

ہے بہتر بیں اورا بن الی شیبہ کی روایت میں راوی محد کے شک کا ذکر

(۲۳۳۲) حضرت عبدالرحمان بن ابی بکره رضی الله تعالی عنداپنی باب سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قبیله اسلم عفار مزین جبینه (کے وگ) بی تمیم اور بن عامراور دو طیفول بی اسداورعطف ن سے بہتر ہیں۔

(۱۳۴۷) حفزت الی بشر سے اِس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔

النَّاقِدُ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي بِشْرٍ بِهِلَا الْإِسْنَادِ

(۱۳۳۸) حضرت عبدالرحن بن ابی بکره رضی الله تعالی عنداین باپ سے روایت کرتے بیں کہ رسول الله سلی الله معایہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتمباری کیا رائے ہے کہ اگر قبیلہ جہینہ 'اسلم' غفار (کے لوگ) بن تمیم اور بنی عبدالله بن غطفان اور عامر بن صعصعہ سے بہتر ہوں؟ اور آپ صلی الله عایہ وسلم نے اپنی آواز کو بلند فرمایا۔صحابہ بن بی بی عرض کیا: اے الله کے رسول! پھر تو وہ لوگ ناکا می اور خسارے میں عرض کیا: اے الله کے رسول! پھر تو وہ لوگ ناکا می اور خسارے میں

يُحَدِّثُ عَنُ آبِيْهِ آنَّ الْاقْرَعَ بْنَ حَابِسِ جَاءَ اللَّهِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى سُرَّاقُ اللَّهِ صَلَّى جُهَيْنَةً مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَائِتَ إِنْ كَانَ اَسْلَمُ وَ غِفَارُ وَ مُزَيْنَةً وَ آخسِبُ جُهَيْنَةً خَيْرًا مِنْ بَنِى تَمِيْمٍ وَ بَنِى عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ خَطَفَانَ آخَابُوا وَ خَسِرُوا فَقَالَ نَعُمُ عَلَيْ الْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهِ عَلَيْهُ وَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(٣٣٥) حَدَّثَنِي هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثِنِي سَيِّدُ بَنِي تَمِيْمٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي يَعْقُونِ الطَّبِيُّ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِنْلُهُ وَقَالَ وَجُهَيْنَةُ وَلَمْ يَقُلُ آخْسِبُ۔

(۱۳۳۲) حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِمٌّ الْجَهْضَمِیُّ حَدَّثَنَا آبِی حَدَّثَنَا شَعْبَهُ عَنْ اَبِی بِشْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ آبِی بَکُرَةً عَنْ آبِیْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ اَسْلَمُ وَ غِفَارُ وَ مُزَیْنَةٌ وَ جُهَیْنَةٌ خَدْرٌ مِنْ بَنِی تَمِیْمٍ وَ مِنْ بَنِی عَامِرٍ وَالْحَلِیْفَیْنِ بَنِی اَسَدٍ وَ غَطَفَانَ۔

اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنِيْهِ عَمْرُو

رَكُونُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اللَّهُ كُرَيْبٍ وَاللَّفُظُ لِآبِى اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِى الْكُونَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِى المُكْرَةَ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

خَيْرٌ وَ فِي رِوَايَةِ آبِي كُرَيْبِ آرَايْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَ ﴿ بَيْنِ ﴿ مُزَيْنَةُ وَ أَسْلَمُ وَ غَفَارُ \_

> (١٣٣٩)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ خَرْبِ حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ اتَّيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِي اِنَّ ٱوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَخُهَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَجُوْهَ اَصْحَابِهِ صَدَقَةُ طَيِّي ءٍ جِنْتَ بِهَا اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ \_

> (١٣٥٠)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِيٰ أَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَلٰنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَدِمَ الطَّفَيْلُ وَٱصْحَابُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَابَتُ فَادُعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَقِيْلَ هَلَكَتُ دَوْسٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَاثْتِ بِهِمْ۔

> (١٣٥١)حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَن الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ قَالَ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا اَزَالُ اُحِبُّ بَنِي تَمِيْمٍ مِنْ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هُمْ اَشَدُّ اُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ قَالَ وَجَاءَ تُ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا قَالَ وَ كَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتِقِيْهَا فَإِنَّهَا مِنْ وُلَدِ اِسْمَعِيْلَ۔

> (١٣٥٢)حَدَّثَنِيْه زُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ

غُمَارَةَ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا آزَالَ

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ خَابُوا وَ خَسِرُوا قَالَ فَإِنَّهُمْ ﴿ بُولَ كَحَ؟ آپِ صَلَى التدعليه وَسَلَم فِي قَرْمايا: بالشبدوه أن عي بهتر

(۱۳۴۹) حفرت عدى بن حاتم طِلْفَرُ سے روايت ہے كه ميں حضرت عمر بن خطاب والنفؤاك ماس آيا تو حضرت عمر والنفؤان مجم ے فرمایا: سب سے پہلا وہ صدقہ جس نے رسول التد صلی القدعلیہ وسلم اورآپ کے صحابہ کرام ٹریٹر کے چہروں کومنور کردیا تھا وہ قبیلہ طی کےصدقہ کا مال تھا' جے لے کرمیں رسول التدصلی التدعابیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا۔

(۱۲۵۰) حضرت ابو ہر رہ ہ انتخا سے روایت ہے کہ حضرت طفیل ﴿ إِن اور ان كے سأتھى آئے انہوں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! دوس نے کفر کیا (اور اسلام لانے سے) انکار کر دیا ہے تو آپ نے اُن پر بدؤ عافر مائی۔ پھر کہا جانے لگا کہ اب وہ ہلاک ہو گئے۔ آپ نے فر مایا:اے اللہ! دوس کو ہدایت عطا فر ما اور اُن کو (اسلام کی طرف) لے آ۔

(١٣٥١) حضرت ابو بريره طاليني فرمات بين كه مين في رسول الله سَنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللّ میں ہمیشدان سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے رسول التد عَنا الله عَنا الله عَنا الله عَنا الله عَنا الله عَنا الله عَنا آپ نے فرمایا: وہ لوگ (یعنی بن تمیم) میری اُمت میں سے سب سے زیادہ سخت وجال پر ہیں۔حضرت ابو ہریرہ طالتہ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ)ان کے صدقات آئے تو نی مُزَاتِّیُوْم نے فر ماہا: یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ انہی میں سے حضرت سیدہ عائشہ بی فن کے پاس ایک باندی تھی تو رسول الله مَالْتَیْا نے حضرت عائشه بریخاے فرمایا: اسے آزاد کر دو کیونکہ پیدحضرت استعیل عایشات کی اولا دمیں سے ہے۔

( ۱۳۵۲ )حضرت ابو ہررہ طالبنا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول التمنى تَيْزُ كُلِي بَي تميم كے بارے ميں تين با تيںسى بيں جس كے بعد

أُحِبُّ بَنِي تَمِيْمٍ بَعُدَ ثَلاَثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَيْ يَقُوْلُهَا فِيْهِمْ فَذَكَرَ مِثْلَةً

(٣٥٣)وَ حَلَّتَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ حَدَّثَنَا مَامُ مُسْجِدِ دَاوْدَ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيُّ إِمَامُ مَسْجِدِ دَاوْدَ حَدَّثَنَا دَاوْدَ حَدَّثَنَا دَاوْدَ حَدَّثَنَا دَاوْدَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ ثَلَاثُ خِصَالٍ مَسْعِتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فِي يَنِي تَمِيْمٍ لَا اَزَالُ

ے میں ہمیشہ بی تمیم ہے محبت کرنے لگا ہوں۔ بھراس کے بعد ندکورہ حدیث کی طرح روایت ذکر کی۔

(۱۳۵۳) حفرت ابو ہریرہ رضی 'مَد تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول القد صلی القد عید وسلم سے بنی تمیم کے بارے میں سا: (کہ) تین خصالتیں جن کی وجہ سے میں اُن سے ہمیشہ محبت کرنے لگا ہوں۔

أُحِبُّهُمْ بَعْدَةُ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِهِلْذَا الْمَعْنَى غَيْرَ آنَةً قَالَ هُمْ اَشَدُّ النَّاسِ قِتَالًا فِي الْمَلَاحِمِ وَلَمْ يَذُكُرِ الدَّجَّالَ-

#### ١١٣٤: باب خِيارِ النَّاسِ

(١٣٥٣) وَ حَدَّنِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي اَخْبَرَنَا اَبْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ اَبْنِ شِهَابِ حَدَّنَنِي سَعِيْدُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ اَبْنِ شِهَابِ حَدَّنَنِي سَعِيْدُ بَنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا وَ تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ النَّاسِ فَي هَذَا الْأَمْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ النَّاسِ فَي هَلَا الْأَمْرِ النَّاسِ فَي هَذَا الْأَمْرِ النَّاسِ فَي هَذَا الْمُورِي النَّاسِ فَي هَذَا النَّاسِ فَي هَذَا النَّاسِ مَعَارَة عَنْ اَبِي هُولَاءِ بِوَجُهِ وَ هُولُولَ اللَّهِ عَنْ اَبِي هُولَاءِ بِوَجُهِ وَ هُولُولَ اللَّهِ عَنْ اَبِي هُولَيْرَةً بْنُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اَبِي هُولَيْرَةً بْنُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمَعْ فِي الْعَرْجِ عَنْ اللَّهِ هُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### باب: بہترین لوگوں کے بیان میں

( ۱۳۵۳ ) حفرت ابو ہریرہ بڑاتئ سے روایت ہے کہ رسول التہ کا انتیا کے فرمایا بتم لوگوں کو معد نیات جیسا پاؤ گے۔ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ بہترین ہوں گے جبکہ وہ ( دین ) میں سمجھ حاصل کریں اور تم اسلام کے معاطم میں لوگوں میں سے بہتر اُس آ دمی کو پاؤ گے جو اسلام لانے سے پہلے اُس سے زیادہ نفر سے کرتا ہواور تم لوگوں میں سے بدترین اُس آ دمی کو پاؤ گے جو اور اُن کے جو دور وُ فا آ دمی ہوں 'جو اِن کے پاس ایک رخ لے کر آتا ہے اور اُن کے پاس دوسرا رُخ لے کر آتا ہے اور اُن کے پاس دوسرا رُخ لے کر آتا ہے۔

وَالْآغُرَجِ تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هٰذَا الشَّانِ اَشَدَّهُمْ لَهٌ كَرَاهِيَةٌ حَتَّى يَقَعَ فِيُهِـ

باب: قریشی عورتوں کے فضائل کے بیان میں (۱۳۵۲) حضرت ابو ہر رہ دلائن سے روایت ہے کدرسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین عورتیں اونوں پر سوار ہونے وال الله باب مِّنْ فَضَائِلِ نِسَاءِ قُرَيْشِ (١٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينْنَةَ عَنْ اَبِى الْإِنَادِ عَنِ الْإَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَ عَنِ ابْنِ

طَاوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ خَيْرَ نِسَاءٍ وَرَيْشٍ وَ نِسَاءٍ وَرَيْشٍ وَ قَالَ الْآخَرُ نِسَاءً قُرَيْشٍ اَحْنَاهُ عَلَى يَتِيْمٍ فِي صِغَرِهِ قَالَ الْآخَرُ نِسَاءً قُرَيْشٍ اَحْنَاهُ عَلَى يَتِيْمٍ فِي صِغَرِهِ وَارْعَاهُ عَلَى يَتِيْمٍ فِي صِغَرِهِ وَارْعَاهُ عَلَى زَوْمٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ ـ

(١٣٥٤) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ وَ ابْنُ طَاوْسٍ عَنْ آبِيْهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ آنَّةً قَالَ آرُعَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَوِهٍ وَلَمْ يَقُلُ يَتِيْمٍ

(۱۳۵۸) حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيلي آخُبَرَنَا آبُنُ وَهُبِ
آخُبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ آبُنِ شِهَابٍ حَدَّثِنِي سَعِيْدُ بُنُ
الْمُسَيَّبِ آنَّ آبَا هُرِيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ آخْنَاهُ عَلَى يَقُولُ نِسَاءً رَكِبْنَ الْإِبِلَ آخْنَاهُ عَلَى طِفْلِ وَ اَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتٍ يِدَه قَالَ يَقُولُ آبُو هُرَيْرُ وَ اَرْعَاهُ عَلَى اَثْرِ ذَلِكَ وَلَمْ تَرْكَبُ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ مَعْرُانَ عَمْرَانَ بَعْدُرًا قَطَّد.

(١٣٥٩) حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمُوْ عَنِ الزَّهْرِيِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ انَّ النَّيْقِ عَنْ الزَّهْرِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ انَّ النَّيْقِ عَنِ اللَّهُ الْفَالَتُ فَقَالَتُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُولَى اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الل

(۱۳۲۰) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِع وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا وَ قَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْخَبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاؤْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ حَوْ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ حَوْ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ

ہیں۔ راویوں میں سے ایک راوی نے کہا کہ وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں اور دوسرے راوی نے کہا:قریش کی وہ عورتیں جواپنے چھوٹے بچوں پرسب سے زیادہ مہر پان ہیں اور اپنے خاوندوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں۔

( ۱۳۵۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مَثَا اَیْوَا ہے اور ابن طاؤس اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے نبی مَثَا اِیْوَا ہے ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی لیکن اس روایت میں میتیم کا لفظ نہیں۔

(۱۳۵۸) حضرت ابو ہریرہ و اپنیئو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ منگا اللہ عالیہ عربی اونوں پر سوار منگا اللہ عربی اور بی عورتیں اونوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سب سے بہترین ہیں اور بیوں پر سب سے زیادہ مہریان اور اپنے خاوندوں کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اس روایت کے بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ و جی تین فرماتے تھے کہ حضرت مریم بنت عمران علیا اونٹ پر بھی سوار نہیں مومیں۔

(۱۳۵۹) حفرت ابو بریره ﴿ لَنَّهُ عَدَادایت ہے کہ بی صلی التدعلیہ وسلم نے حفرت اُمّ بانی بنت ابی طالب کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت اُمّ بانی ہو ن نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں تو بوڑھی ہوں اور میر رح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بہترین عور تیں سوار بونے والی ہیں اور پھر یونس کی روایت کی طرح حدیث ذکر کی صرف نفظی فرق ہے ترجمہ وہی ہے۔

(۲۳۶۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:اونٹوں پرسوار ہونے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریثی عورتیں ہیں جو کہ حجو نے بچوں پر بہت مہر ہان اورا پنے خاوندوں کے مال کی حفاظت قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرٌ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ ﴿ كُرْنُ وَالَى أَيْنِ ـ

صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَ ٱزْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ

(١٣٦١) حَدَّثِنِي آخْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ حَكْيْمِ الْآوْدِيُّ حَدَّثَنِي سُلَيْمُنُ وَهُوَ حَدَّثَنِي سُلَيْمُنُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمُنُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِيِّ فِي النَّيِيِّ فِي اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيْقِ فَي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولُولُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللللْمُ الللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللللْمُولُولُولُولُولُ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْ

## ١١٣٩: باب مُوَاخَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ

#### أصحابه فالثنم

(۱۳۲۲) حَدَّثِنَى حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يعَنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنْسِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ آخى بَيْنَ اَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْحَجَرَّاحِ وَ بَيْنَ اَبِي طُلْحَةً .

(٩٣٦٣) حَدَّقَنِى آبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا حَفُوسُ بْنُ عِيَاثٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ قَالَ فِيْلَ كَانَسِ بْنِ مَالِكٍ بَلَغَكَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَمَّ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ آنَسٌ قَدْ حَالَفَ رُسُولُ اللهِ عَمَدَ بَنُنَ قُرُيْشٍ وَالْاَنْصَارِ فِي دَارِهِ-

(۱۳۲۳) حَدَّثَنَّا أَبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ حَالَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ قُريْشٍ وَالْانْصَارِ فِي دَارِي الَّتِي بِالْمَدِيْنَةِ۔

(٣٣٥) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمُيْرٍ وَ آبُو اُسَامَةَ عَنُ زِكْرِيَاءَ عَنُ سَعْدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ أَيْمًا حِلْفٍ كَانَ فِي الْمِسْلَامِ إِلَّا شِدَّةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللل

(۱۲۲۱) حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عند نے نبی صلی القد علیہ وسلم سے ندکورہ حدیث کی طرح اس طریقے سے روایت نقل کی ہے۔

## باب: نبی مَنَالِقَیْمُ کا بین صحابہ کرام خِنائیمُ کے درمیان بھائی جارہ قائم کرانے کے بیان میں

(۲۳۷۲) حفرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله مُنافِقَةً الله مُنافِقةً الله مُنافقةً الله منداور حضرت الوعبيده بن جراح رضی الله تعالی عند کے درمیان آپس میں بھائی جارہ قائم کراہا تھا۔

(۱۳۶۳) حضرت انس رضی اللّدتعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللّم اللّه علیہ وسلم نے اپنے گھز میں جو کہ مدینه منور و میں تھا قریش اور انصار کے درمیان بھائی جارہ قائم کرایا تھا۔

(۱۳۷۵) حفرت جبیر بن مطعم رضی الله تع لی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایہ: جائیداد کا وارث بنانے والے حانف (قتم) کا اسلام میں کوئی اختبار نہیں اور زمانه جا ملیت میں جو صف نیک کے بیے تھا وہ اب اسلام میں اور زیادہ مضبوط ہو

خُلاکَتْ الْحُالِثِ: زمانہ جابلیت میں قتم کھا کرایک دوسرے کے دارث اور بھائی بھائی بن جایا کرتے تھے لیکن قرآن مجید کی جب سے آیت نازل ہوئی:''رشتہ دارایک دوسرے کی بنسبت زیادہ حقدار ہیں''تو پھراس کے بعدز ماند جاہلیت والاطریقہ منسوخ ہو گیالیکن اسلام میں ایک دوسرے کو بھائی بنانا اور اللہ اور اللہ اور اس کے رسول مُناشِیْزُ کی اطاعت وفر مانبر داری اور دین کے کاموں میں نصرت 'نیک کاموں پر تعاون اورحق کوقائم اور باقی رکھنے کے لیے حلف اُٹھانا اب بھی جائز ہے۔ آپ ٹیٹیٹی نے جوییفر مایا کہ اسلام میں حلف نہیں ہے اس سلسلہ میں علماء کہتے ہیں کداس سے مراد حلف بالتوارث ہے۔ یعنی ایک دوسرے کے وارث بننے پر حلف أٹھانا۔ پیطریقہ قرآن کی آیت سے منسوخ ہوگیاہے۔

> • ١١٣: باب بَيَانِ اَنَّ بَقَآءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَانٌ لِلَاصْحَابِهِ وَ بَقَاءَ اَصْحَابِهِ اَمَانٌ لِلْأُمَّةِ

(١٣٦٢)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبَانَ كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنِ قَالَ أَبُو بَكُرٍ حَلَّتَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ عَنْ مُجَمَّعِ بْنِ يَحْيِي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْنَا لَو جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا زِلْتُمْ هَهُنَا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّىَ مَعَكَ الْعِشَاءَ قَالَ آخْسَنْتُمْ آوْ أَصَبْتُمْ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَفِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَاْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النُّجُومُ اَمَنَهٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ آتَى السَّمَاءِ مَا تُوعَدُ وَآنَا امَنَةٌ لِا صْحَابِي فَإِذَا ذَهَبَتُ آنَا آتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ ہوں اور میرے صحابہ جھائی میری امت کے لیے امان ہیں چھر جب میں چلا جاؤں گا تو میرے سحابہ جھائی یہ وہ فتنے آئیں گے جن سے ذرایا گیا ہے اور میرے صحابہ ولکھ میری امت کے لیے امان بیں تو جب سحابہ کرام ولکھ چلے جا کیں گے تو اُن پروہ

فتفآن يزي كك جن عدد راياجا تاب

باب: اِس بات کے بیان میں کہ نبی مُنالِقَیْرُ اینے صحابه وفاكثة كيلئة امن كاباعث تصاورا ب سأعينكم كے صحابہ بنی آئیر اُمت كيلئے امن كاباعث ہیں

(۲۳۲۲) حفرت ابوبردہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں كه بم في مغرب كى نمازرسول المدَّفَى اللَّهِ عَلَيْهِ كَ ساتھ برهى چرجم في كهاكدا كرجم آپ كى خدمت ميں بينے رئيں يبال تك كه جم آپ کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیس (تو بیزیادہ بہتر ہوگا)۔راوی كمتع بيل كد پهرېم بينهدر إدرآب بابرتشريف لا ياتوآب نے فرمایا: کیاتم بہیں ہو؟ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی پھر ہم نے سوچا کہ ہم بیٹھے رہیں یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھ لیں (توزیادہ بہتر ہوگا) آپ نے فرمایا: تم نے اچھا کیا یا آپ نے فرمایا: تم نے درست کیا۔ راوی کہتے بیں کہ پھرآپ نے اپناسرمبارک آسان کی طرف أشحایا اورآپ بہت کثرت سے اپنا سرمبارک آسان کی طرف أُنُه ت من چرآ پ نفر مایا: ستارے آسان کیلئے امان میں جب ستاروں کا فکلنا بند ہو جائے گا تو پھر آسان پر وہی آ جائے گا جس کا وعده کیا گیا (لعنی قیامت) رتومیں اپنے سحابہ فریس کے لیے امان کُلُکُمْ یَکُلُکُمُ الْجُلِیْ : إس باب کی حدیث مبار کدیس آپ نے اپنی ذات بابر کات کواپے صحابہ بی ایک جائے باعث امن قرار دیا ہے۔ اور اپنے صحابہ بی ایک کو اُمت کے لیے باعث امن قرار دیا ہے۔ امام نووکی مُؤنید فرماتے میں کہ صحابہ کرام بی کی جانے سے فتوں کے آن پڑنے سے مراد بدعات کاظہور ہے واللہ اعلم

## ١٣١: باب فَضُلِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَكُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَكُونَهُمْ

(٧٣٧٤)حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ أَخْمَدُ بْنُ عُبْدَةَ الطَّبِّيُّ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَلَىٰ قَالَ يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِنَاهُ مِنَ النَّاسِ فَيْقَالُ لَهُمْ فِيْكُمْ مَنْ رَاَىٰ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغُزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيْكُمْ مَنْ رَاَىٰ مَنْ صَحِبَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُوْلُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغُزُو فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ (هَلْ) فِيْكُمْ مَنْ رَاى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ عِنْ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ. (١٣٢٨) حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُوَيْجِ عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ زَعَمَ آبُو سَعِيْدٍ الْخُدُرِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ فَيَقُولُونَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيْكُمْ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ النَّانِي فَيَقُوْلُونَ هَلْ فِيْهِمْ مَنْ رَاَىٰ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَيُفْتَحُ لَهُمُ (بِهِ) ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّالِثُ فَيُقَالُ انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمُ مَنْ رَاَىٰ مَنْ رَاَىٰ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَكُونُ الْبَعْثُ الرَّابِعُ فَيُقَالُ انْظُرُوا هَلْ

## باب: صحابہ کرام ٹھائٹھ' پھر تا بعین اور تبع تابعین بیسیٹھ کی فضیلت کے بیان میں

(۱۲۲۷) حضرت ابوسعید خدری چین نبی صلی القد علیه وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمائے جیں کہ آپ نے فرمایا: لوگوں پر ایک ایساز مانہ آئے گا کہ پچھلوگ جہاد کے لیے تکلیں گے تو اُن سے بوچھا جائے گا کہ کیے تم میں کوئی ایسا آ دمی بھی ہے کہ جس نے رسول التسلی القد علیہ وسلم کود یکھا ہو؟ وہ کہیں گے: جی ہال! ہے۔ تو پھر اُن کو فتح صل ہوگی پھر ایک ایساز مانہ آئے گا کہ جس میں لوگ جہاد کریں گئے تو اُن سے بوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا آ دمی بھی ہے کہ جس نے رسول التد صلی القد علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ (تابعی) کو دیکھا ہوتو وہ کہیں گے کہ جی ہال ہے تو پھر اُنہیں بھی فتح حاصل دیکھا ہوتو وہ کہیں گے کہ جی ہال ہے تو پھر اُنہیں بھی فتح حاصل ہوگی۔

تَرَوْنَ فِيهُمُ آحَدًا رَأَىٰ مَنْ رَأَىٰ آحَدًا رَأى أَصَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُوْجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمُ بِه\_

(١٣٢٩)حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عُبِيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ اُمَّتِى الْقَرْنُ الَّذِيْنَ يَلُوْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِي ءُ يَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ آحَدِهِمُ يَمِيْنُهُ وَ يَمِيْنَهُ شَهَادَتَهُ لَمْ يَذُكُرْ هَنَّادٌ الْقَرْنَ فِي

(١٣٤٠)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةً وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اِسْلِحَقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ عُثْمَانُ حَلَّثَنَا جَرِيْرُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ آئٌ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ آحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَ تَبْدُرُ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ كَانُوا يَنْهُوْنَنَا وَ نَحْنُ غِلْمَانٌ عَنِ الْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ.

(١٣٤١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ

حَدِيْتِهِ وَ قَالَ قُتَيْبَةُ ثُمَّ يَجِي ءُ ٱقُوَامَّ

يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِى فَوْمٌ تَبْلُرُ شَهَادَةُ

رَسُولُ اللَّهِ فَلَيْدِ

(١٣٤٢)حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بُنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ

و یکھوکیا تمہارے اندر کوئی ایسا آ دمی بھی ہے کہ جس نے نبی شاہیے صحابہ خائیے کوریکھنے والوں کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے ( یعنی تبع تا بعی کود کیھنے والا) تو اُن میں سے ایک ایسا آ دمی بھی ہوگا جس کی وجهے اُن کوفتح حاصل ہوگی۔

(۲۴۲۹) حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم نے فرمايا: ميرى أمت كے بہترين لوگ اُس زمانے کے ہول کے جو مجھ سے متصل بعد میں آئیں گے۔ پھروہ لوگ جو اُن کے بعد آئیں گے اور پھروہ لوگ کے جو اُن کے بعد آئیں گے پھرایک الی قوم آئے گی کہ جن کی گواہی فتم سے پہلے اور قتم گواہی سے پہلے ہوگ ۔ نہاد نے اپنی روایت میں'' قرن''یعنی زیانے کا ذکر نہیں کیااور قنیبہ نے''اقوام'' کالفظ

(۲۳۷۰)حضرت عبداللدرضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول التدسلي الله عليه وسلم سے بو چھا گيا كه لوگول ميں سے بہترین لوگ کونے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے زمانے کے لوگ اور پھر وہ لوگ جو اُن کے بعد آئیں گے اور پھر وہ لوگ کہ جو اُن کے بعد آئیں گے اور پھر ایک الی قوم آئے گی جن میں سے کچھ کی گواہی قتم سے پہلے اور فشم گواہی سے پہلے ہوگی۔

(۱۷۴۷)حفرت منصورابوالاحوص اور جربر کی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں لیکن ان دونو ل روا بیوں میں پنہیں ہے کہ رسول اللہ صبی الله علیه وسلم سے یو چھا گیا۔

بْنُ مَهْدِئِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ بِاسْنَادِ آبِى الْآخْوَصِ وَ جَوِيْرٍ بِمَعْنٰى حَدِيْثِهِمَا وَ لَيْسَ فِى حَدِيْثِهِمَا سُنِلَ

(۱۳۷۲) حفرت عبدالله والين نبي صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں (آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا) كه بہترين لوگ میرے زمانے کے ہیں پھروہ لوگ جواُن کے بعد آئیں گے پھروہ لوگ جواُن کے بعد ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرویا کہ پھران لوگوں کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جن میں سے پچھے کی گواہی قتم سے پہلے اور پچھے کی قتم گواہی سے پہلے ہوگ۔

(۱۴۷۳) حفرت ابو ہریرہ طابقہ ہے روایت ہے کہ رسول التدسلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا: میری امت کے بہترین لوگ اُس زمانے کے لوگ ہیں کہ جن میں ممیں بھیجا گیا ہوں پھروہ لوگ جوان کے بعد آئیں گے اور التدزیادہ جانتا ہے کہ آپ نے تیسر لوگوں کا ذکر کیا پہلیں۔ آپ نے فر مایا: پھرا لیے لوگ باتی رہ جائیں گے کہ جوموٹ ہونے کو پیند کریں گے اور بغیر گواہی مائے گواہی دیں

( ۱۳۷۳ ) حفرت ابو بشررضی الله تعالی عنه ہے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ حضرت شعبہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه نے فر مایا: میں نہیں جانتا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے دوسرے نمبر برفر مایا۔

(۱۳۷۵) حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے بین کہ رسول اللہ منگر اللہ کے فرمایا جم میں سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ بین پھروہ لوگ جوان کے بعد بول گے پھروہ لوگ جو ن کے بعد بول گے۔ جو ن کے بعد بول گے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے بین کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ عالیہ وسلم نے اپنے زمانہ کے لوگوں کے بعد دونمبر ذکر فرمائے یہ تین نمبر پھر (آپ سُلُ اَللہ عالیہ وسلم کے اپنے زمانہ کے لوگوں کے بعد دونمبر الیں قوم کے لوگ آئیں گے جو بغیر گوائی مائے کے گوائی دیں گے اور نہیں امانت وار نہیں سمجھا جائے گا اور منتیں مانیں گریں گے اور انہیں امانت وار نہیں سمجھا جائے گا اور منتیں مانیں گریں گے اور ان لوگوں میں موٹا پو

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ فَلَا آَدْرِى فِى النَّالِكَةِ آوُ فِى الرَّابِعَةِ قَالَ ثُمَّ يَتَخَلَّفُ (مِنْ) بَعْدِهِمْ خَلْفٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَ يَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ.

(۱۳۷۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنُ شُعْبَةً ح وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا آبُو الْمُحَبَّةُ مَنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا آبُو الْمُولِيدِ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةً كِلَاهُمَا عَنْ آبِي بِشُرٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةٌ غَيْرً آنَّ فِي حَدِيْثِ شُعْبَةً قَالَ آبُو هُرَيْرَةً فَلَا آذْرِي مَرَّتَيْنِ آوُ ثَلَاتًا۔

(١٣٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ أَبْنُ بَشَارٍ جَمِيْعًا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ ابَا جَمْرَةَ حَدَّثَيَى زَهْدَمُ بُنُ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا جَمْرَةَ حَدَّثِينِ يُحَدِّثُ انَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْنِي يُحَدِّثُ انَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنُ خَيْرَكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ فَيْهُ مَ قَلْنِي يَلُونَهُمْ قَلْ عِمْرَانُ فَلَا أَدْرِى اقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَدْرِى اقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّيْنِ اوْ ثَلَاثًا ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَ يَنْذِرُونَ وَلَا يُتَمَنُونَ وَ يَنْذِرُونَ وَلَا يُتَمَنُونَ وَ يَنْذِرُونَ وَلَا يُتَمَنُونَ وَ يَنْذِرُونَ

ظاہر ہوگا۔ ۔

جعفر نے کہا۔

وَلَا يُوفُونَ وَ يَظُهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ۔

(٧٣٧٧)وَ حَدََّتُنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّلْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهِلَدًا الْإِسْنَادِ وَ فِي حَدِّيْثِهِمْ قَالَ فَلَا آَدْرِى اَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً وَ فِي حَدِيْثِ شَبَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبِ وَ جَاءَ نِي فِي حَاجَةٍ عَلَى فَرَسٍ فَحَلَّثَنِي آنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ وَ فِي حَدِيْثِ يَحْيَٰى وَ شَبَابَةَ يَنْذِرُوْنَ وَلَا يَفُونَ وَ فِي حَدِيْثِ بَهْزٍ يُوفُونَ كَمَا قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ ـ (١٣٧٤)حَدَّثَنَا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاُمَوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا اللهِ عَوَانَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا آبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ آوُفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِلَـًا الْحَدِيْثِ خَيْرٌ هلِهِ الْأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِفْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ زَادَ فِي حَدِيْثِ آبِي عَوَانَةَ قَالَ وَاللَّهُ أَغْلَمُ آذَكُرَ النَّالِثَ أَمْ لَا بِمِثْلِ حَدِيْثِ زَهْدَم عَنْ عِمْرَانَ وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ هِشَامِ عَنْ قَتَادَةَ وَ يَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ۔

(٣٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ شُجَاعُ بُنُ مَخْلَدٍ وَاللَّفُظُ لِآبِي بَكُرٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ عَلِيًّ اللَّهِ الْبَهِيِّ عَلْ عَلْمِ اللَّهِ الْبَهِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ سَالَ رَجُلُ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ سَالَ رَجُلُ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ سَالَ رَجُلُ النَّبِيِّ عَنْ النَّاسِ خَيْرُ قَالُ الْقَوْنُ الَّذِي آنَا فِيْهِ ثُمَّ النَّانِي ثُمَّ الْقَالِثُ.

(۲۷۲) حفرت شعبہ جی تی سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور ان ساری روایات میں بیہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ نے اپنے زمانوں کا ذکر فرمایا اور نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں یا تین زمانوں کا ذکر فرمایا اور شابد کی روایت میں ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے زہرم بن مضرب سے سنا اور وہ میرے پی گھوڑے پر اپنی کی ضرورت کے لیے آئے تھے۔انہوں نے محص سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عمران بن حصین جی نے اور شابد کی روایت میں یکنیڈرون و الا

(۱۳۷۷) حضرت عمران بن حصین رضی القد تعالی عنه نبی صلی القد علیه وسلم سے بہی حدیث نقل کرتے ہیں (جس میں آپ صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا:) اِس امت کے بہتر بن لوگ اس زمانے کے ہیں جس زمانے میں مجھے بھیجا گیا ہے۔ پھر وہ لوگ جو اُن کے بعد بول گے۔ ابوعوانہ کی روایت میں سے الفاظ زائد ہیں کہ القد زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آپ نے تیسرے زمانے کا بھی ذکر فر مایا یا نہیں اور حضرت ہشام عن قد دہ رضی القد تعالی عنہ کی روایت میں سے الفاظ زائد ہیں کہ وہ قد دہ رضی القد تعالی عنہ کی روایت میں سے الفاظ زائد ہیں کہ وہ گئی جائے گئے۔ اوگ قد میں کھائیں گے حالائکہ اُن سے قتم نہیں ماگی جائے گئے۔

(۱۴۷۸) سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹ فرماتی بین کدایک آدمی نے نبی صلی القد علیہ وسلم سے بہترین صلی القد علیہ وسلم سے بہترین لوگ کو نے بین؟ آپ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایہ ایس زمانے کے لوگ کور میں میں میں میں میں میں میں الدعایہ وسرے زمانے کے لوگ پھر تیسرے زمانے کے لوگ پھر تیسرے زمانے کے لوگ بھر تیسرے زمانے کے لوگ۔

خُلاَ ﷺ ﴿ الْبَالْبِ السِبابِ کی احادیث میں صحابہ کرام جوئیہ اور تا بعین وقع تا بعین بیسیہ کے فضائل بیان کئے گئے ہیں۔ اور مووی بیسید فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزویک جس نے بھی ایمان کی حالت میں ایک گھڑی بھی اگر رسول اللہ مُؤثِیْز کھو تو وہی سحابی ہے اور جس نے ایمان کی حالت میں سحابی کی ارت کی وہ تا بعی کہلاتا ہے اور جس نے ایمان کی حالت میں کی تا جی کی زیارت کی وہ تبع تا بعی کہلائے گا۔

## باب: نبی مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَانِ مبارک کے بیان میں کہ جو صحابہ وہ انتہ اب موجود ہیں سوسال کے بعدان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا

(۱۷۲۹) حضرت عبدالله بن عمر جائلة فرمات بي كه رسول الله مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِبَارك كم آخريس ايك رات بميل عشاءكى نماز پڑھائی تو جب آپ نے سلام پھیرا تو کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا: کیاتم نے اپنی اس رات کو دیکھا ہے کیونکہ اب ہے سو سال کے بعد زمین والوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ حفرت ابن عمر الله فرمات بي كدلوكون كورسول المد فأيتي كم كابيد فرمانِ مبارک مجھنے میں لغزش ہوگی ہے حالانکدرسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ كَ فرمانِ مبارک کا مطلب بیتھا کہ اس روئے زمین پر آج کے دن تک جوانسان موجود ہے أن ميں ہے كوئى بھى باقى نبيس رہے گا اور بيد زمانهٔ تم ہوجائے گا۔

(۱۴۸۰) حفرت زہری رضی اللہ تعالی عند ہے معمر کی سند کے ساتھ ند کورہ حدیث مبار کہ کی طرح روایت نقل کی ہے۔

(۱۴۸۱) حضرت جابر بن عبدالله دیشئ فرماتے میں کہ میں نے نبی مَنْ الْمُنْظِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَفَات اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَرَ مَارَ اللَّهِ مَنْ كُمَّ م لوگ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہولیکن قیامت کاعلم تو صرف اللدعز وجل کے پاس ہے اور ہاں میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں زمین برکوئی جاندار ایسانہیں ہے کدأس برسوسال کا عرصہ گزر جائے اور پھروہ زندہ رہے (ٹینی سرز مین عرب پر آج موجود کوئی جاندار سوسال بعد باقی نہیں رہے گا )۔

(۱۳۸۲) حفرت ابن جریج اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں لیکن اس روایت میں آپ کی وفات سے ایک ماہ پہلے کا ذکر نہیں

## ١١٣٢: ١١ب بَيَان مَعْنِى قَوْلِه ﷺ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى نَفْسِ مَنْفُوْسَةِ مِمَّنْ هُوَ مَوْجُوْدُ الْآنَ

(١٣८٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا وَ قَالَ عَبُدٌ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق

آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ آبُو بَكُرِ بُنُ سُلَيْمُنَ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرٌ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ذَاتَ لَبْلَةٍ صَلَاةً الْعِشَاءِ فِي آخِرٍ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ آرَآيَتُكُمْ لَيَلَتَكُمُ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِانَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ آحَدٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِلْكَ فِيْمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هلدِهِ الْآحَادِيْثِ عَنْ مِانَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ إِلَّا اللَّهِ عِنْ اللَّهِ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ 'لْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ اَحَدُّ يُرِيْدُ بِنْلِكَ اَنْ يَنْخَرِمَ ذلِكَ الْقَرْنُ۔ (١٣٨٠)حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ ٱخْبَرَنَا ٱبُو الْيَمَانِ ٱخْبَرَّنَا شُعَيْبٌ وَ رَوَاهُ الْكَيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ ابْنِ مُسَافِرِ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِ تِي بِإسْنَادِ مَعْمَرٍ كَمِثْلِ حَدِيثِهِ (٢٣٨١)حَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْج آخْبَرَنِي آبُو الزَّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ الَّيْبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ بِشَهْرٍ تَسْأَلُوْنِي عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَٱقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ ـ (١٣٨٢)حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُوٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ قَبْلَ

ے۔

مَوْتِهِ بِشَهْرٍ ـ

(١٣٨٣) حَدَّقِنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى كِلَاهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ حَبِيْبٍ حَدَّتَنَا الْمُونَمِرُ بَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِى حَدَّتَنَا أَبُو نَضْرَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النّبِي عِيْدُ اللّٰهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ نَحُو ذَلِكَ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةِ الْيَوْمَ تَأْتِى عَلَيْهَا بِشَهْرٍ أَوْ نَحُو ذَلِكَ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةِ الْيَوْمَ تَأْتِى عَلَيْهَا مِنْ لَكُ سَنَةً وَهِى حَيَّةٌ يَوْمَنِذٍ وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ صَاحِبِ السِّقَانَةِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِي عِيْدُ بِمِعْلِ ذَلِكَ السِّقَانَةِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِي عِيْدُ بِمِعْلِ ذَلِكَ وَقَلَ اللهِ عَنِ النَّبِي عِيْدُ بِمِعْلِ ذَلِكَ وَقَلَ اللهِ عَنِ النَّبِي عِيْدُ بِمِعْلِ ذَلِكَ وَقَلَ الْمُعْمِرِ مَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ النَّبِي عَبْدُ اللهِ عَنِ النَّبِي عَبْدُ بِمِعْلِ ذَلِكَ وَقَلَ الْمُعْمِرِ مَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ النَّبِي عَبْدُ اللهِ عَنِ النَّبِي عَبْدُ اللهِ عَنِ النَّهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ النَّهِ عَنْ الْمُمْرِدِ وَلَهُ اللّٰهِ عَلْ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ النَّهُ مَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ النَّهُ مُلْهِ فَلَا اللّٰهِ عَنْ النَّهُ وَلَى اللّٰهُ عَلْ اللّهِ عَنْ النَّهُ وَلَالَ عَلْكَ اللّٰهِ عَنْ النَّهُ مُولِي قَلْهُ اللّٰهِ عَنْ النَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْهَا فَلْكُ اللّٰهُ عَلْهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَ الْمُعْمِدِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّهُ عَلْلِكَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللْهُ اللّٰهُ اللْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللْهُ اللّٰهُ اللْهُ الْ

(١٣٨٧) حَدَّثِنِيُ اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ آخُبَرَنَا آبُو الْوَلِيْدِ آخُبَرَنَا آبُو الْوَلِيْدِ آخُبَرَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصِيْنٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَبِي اللهِ صَلَّى الله عَنْهُ فَوْسَةٍ تَبْلُغُ مِائَةَ سَنَةٍ فَقَالَ سَالِمٌ تَذَاكُونَا ذلك عُنْدَهُ اِنَّمَا هِى كُلُّ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ آبَلُغُ مِائَةً نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ آبَلُغُ مِائَةً نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ آبَلُغُ مِائَةً نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ آبَلُغُ مِائَةً اللهُ عَنْدَهُ اِنَّمَا هِى كُلُّ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ آبَلُغُ عَلَيْهِ وَمَنْذِد

(۱۲۸۳) حفرت جابر بن عبدالله طالعین نی منافقینی سے دوایت کرتے بیں کہ آپ نے اپنی وفات سے تقریباً ایک ماہ قبل فرمایا: اس وفت کوئی انسان بھی ایسانہیں ہے کہ ایک سوسال گزرجانے کے بعد بھی وہ زندہ رہے ۔ صاحب سقایہ حضرت عبدالرحمٰن نے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حدیث مبارکہ قبل کی ہے اور حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر بیفر مائی ہے کہ عمریں بہت کم ہو جا کیں گ

( ۱۳۸۴ ) حفزت سلیمان تیمی رضی الله تعالی عنه ہے دونو ں سندوں کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۱۲۸۵) حفرت ابوسعید جن شن سے روایت ہے کہ جب نی گافینے آ جوک سے والیس تشریف لائے تو لوگوں نے آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: روئے زمین پر آج جینے بھی انسان موجود ہیں' اُن میں ہے کسی پر بھی سو سال نہیں گزریں گے (یعنی سرزمین عرب پر جینے بھی صحابہ کرام جو مین موجود ہیں سوسال کے عرصہ تک ان میں سے کوئی بھی ماقی نہیں رےگا)

(۱۳۸۲) حفرت جابر بن عبدالله طِلْمَوْ بے روایت ہے کہ اللہ کے نی مُنَّیِ اِنْ نِی اللہ کے نیان ایسا نی مُنَّی اِنْ نِی اِنْ اِن اِن ایسا نیس کے ایک فرمایا: (میرے اِس زمانے کا) کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ (اب ہے) سوسل تک کو بینچ جائے ۔حضرت سالم طِلْمَ کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کا ذکر حضرت جابر طِلْمَ نَنْ کے سامنے کیا تو انہوں نے فرمایا: اس ہے مراد ہروہ انسان ہے کہ جواس دن

صحابہ بڑائیہ ہیں اُن کے بعد کاز ماندان کی اولا دہ ہاوران کے بعد کاز ماندان کے بیٹے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ مُن اُلیٹی کا کہ مارک اُس وقت تک ہے کہ جب تک کوئی بھی آپ مُن اُلیٹی کے دیکھنے والا باقی ہے اور پھر دوسراز ماندا س وقت تک ہے جب تک کہ کوئی بھی صحابی کاد یکھنے والا باقی ہے اور قرن بعنی زمانہ بعض علماء صحابی کاد یکھنے والا باقی ہے اور قرن بعنی زمانہ بعض علماء کے ذر دیک ساٹھ سال کا ہے اور بعض حضرات کے ذر دیک سوسال کا ہے تو پہلاقرن بعنی پہلاز مانہ صحابہ کرام جوئیے کا ایک سوہیں سال تک رہا۔ سب سے آخری صحابی حضرت ابواطفیل جائے اس دنیا ہے ۱۳ ھیں رخصت ہو کے اور تابعین کا زمانہ کا اور ابوا اور تبعی کوئی تھی خاجت ہوئی کہ تھی بیا سوسال کے عرصہ تک آپ سُل اُنٹی کی میں ہے کوئی میں سے کوئی میں از مانہ ہے اور کہ میں باقی نہیں رہا اور بھی وہ ذر مانہ ہے جے آپ مُن اُنٹی کے اپنا زمانہ قرار دیا اور فرمایا کہ سب سے بہترین میر از مانہ ہے اور میں میرے ذمانے کوگ سب اوگوں سے بہترین ہیں۔

### المَّكَ باب تَحُرِيْمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ شَيَّانَهُمُ

(١٣٨٧) حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَ آبُو بَكْرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ يَحْيَى آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْآعُمَسِ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ آبِى تَسُبُّوا أَصْحَابِى لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِى فَوَ الَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ آنَ آحَدَكُمْ آنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا آذْرِكَ مُدَّ آخَدِهُمْ وَلَا نَصِيْفَةً

(١٣٨٨) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْآهُ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللَّهُ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ شَى \$ فَسَبَّة خَالِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لَا تَسُبُّوا احَدًا مِنْ الْصَحابِي فَإِنَّ احَدَّكُمْ لَو انْفَقَ مِثْلَ الْحَدِ ذَهَبًا مَا الْدُرَكَ مُدَّ احَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَةً .

(٩٣٨٩) حَدَّقَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْاَشَجُّ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَبَهُ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ حَوَّدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُصَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُصَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ

## باب: صحابہ کرام خی گئی کی شان میں گتا خی کرنے کی حرمت کے بیان میں

(۱۳۸۷) حفرت ابو ہریرہ خانین سے روایت ہے کہ رسول التمنائینیم نے فرمایا کہ میر ہے صحابہ می مین کو کر انہ کہؤ میر ہے صحابہ خوائین کو کر ا نہ کبواور قتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے اگرتم میں ہے کوئی آ دمی اُحد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے گا تو وہ صحابہ می گئین کے ایک مد (ایک کلونلد) خیرات کرنے کو بھی نہیں بہنچ سے گا اور نہ ہی صحابہ می گئین کے آ دھے مدکا صدقہ کرنے کو بہنچ سکتا ہے۔

(۱۲۸۸) حفرت ابوسعید جہائیڈ ہے روایت ہے کہ حفرت خالد بن ولید جہائیڈ اور حفرت عبدالرحمٰن بن عوف جہائیڈ کے درمیان (پچھ جھگڑا) ہوگیا۔ حضرت خالد جہائیڈ نے حضرت عبدالرحمٰن جُنٹؤ کو بُرا بھلا کہاتو رسول اللہ کی ٹیڈ فر مایا: میر کسی صحافی کو بُرانہ کہو کیونکہ تم میں ہے کوئی آدی اگراُ مدیہاڑ کے برابر بھی سونا (اللہ کے راستے میں) خرج کر نے تو وہ میر صحافی کے دو مدیا آدھے مدکا مقابلہ بھی نہیں کرسکتا۔

( ۱۲۸۹ ) حفرت اعمش رضی ابتد تعالی عنهٔ جریر اور ابومعاویه رضی ابتد تعالی عنهٔ جریر اور ابومعاویه رضی ابتد تعالی عنه کی طرح روایت میں حضرت عبدالرحمٰن بن فقل کی گئی ہے اور شعبہ اور وکیع کی روایت میں حضرت عبدالرحمٰن بن

قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنِ عوف رضى الله تعالى عنداور حفرت خالد بن وليدرض الله تعالى عنه كا الاعمال عنه كا الاعمال عنه كا الاعمال عنه كا عنه أنكم عنه ياسْنَادِ جَرِيْرٍ وَ آبِي مُعَاوِيَةً بِعِمْلِ حَدِيْدِهِمَا وَكَرْبِين ہے۔

وَ لَيْسَ فِي حَدِيْثِ شُعْبَةً وَ وَكِيْعٍ ذِكُرُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ وَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيُدِ

﴿ الْمُحْتَثِينَ الْجُهِ الْبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ

مشہورسیرت نگارعلامہ خفاجی شرح شفاج نمبر ۳ ص ۱۱۳ پر کھتے ہیں کہ حضرت عمر دہنیؤ نے نذر مانی کہ عبیداللہ کی زبان کاٹ دیں گے کیونکہ اُس نے حضرت مقداد بن اسود دہائیؤ کوگالی دی ہے۔ آپ دہائیؤ سے سفارش کی گئ تو حضرت عمر دہائیؤ نے فر مایا: مجھے کچھ نہ کہو بلکہ اس کی زبان کا منے دوتا کہ اس کے بعد کوئی بھی رسول اللہ مُنا اُلیونکہ کے صحابہ دہائیؤ کو کر اند کیے۔

صحابہ کرام ولائھ پرسب وشتم قابل تعزیر جرم ہے:

حافظ ابن تيميه عيشة العام المسلول على شاتم الرسول ص٥٧٨ ير لكص بين كه:

حارث بن عتبہ کابیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بُونیا کے پاس ایک آ دمی کولا یا گیا جس نے حضرت عثمان وہاؤٹو کو گالیاں دمی محسر ۔ آپ نے پوچھا کہ تحقیم حضرت عثمان وہاؤٹو کو گالی دینے پرکس نے آبادہ کیا؟ اُس نے کہا: کسی نے تبیل بلکہ میں خودعثمان (وہاؤٹو) کسی ہے بغض رکھتا ہوں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز وہیا کہ فر مایا: بغض رکھنا بھی گالی دینے کے متر ادف ہے۔ اس پراُسے میں کوڑوں کی سزا دی گئی۔

علامه ابن حجر الصوارق اعمر قفد بر لکھتے ہیں کہ امام ابوضیفہ رہوائیہ کا فد بہب یہ ہے کہ جس نے حضرت ابو بمرصدیق بڑاتھ کی خلافت کا انکار کیا تو وہ کا فرہے۔

قاضی عیاض نے شفاء میں لکھا ہے کہ امام مالک میں لیہ فرماتے ہیں کہ جس نے محمد رسول الله مُنَافِّدُ اُلَّم کے صحاب میں کہ امام مالک میں لیہ فرماتے ہیں کہ جس نے محمد رسول الله مُنَافِّدُ اُلَم کے صحاب میں کہ کہ اور کہ اور کمراہ کہاتو اُلے قبل کیا جائے گا۔

امام این تیمید مینالیہ نے الصارم میں امام احمد مینالیہ کا قول نقل کیا ہے کہ کی آدی کے لیے جائز نہیں کہ صحابہ کرام جھائیہ کا ذکر کہ انگ کے ساتھ کرے۔ کسی عیب یانقص کے ذریعے ان پر اعتراض کرے۔ جس نے ایبا کیا اس کوسزا وینا واجب ہے۔ صحابہ جھائیہ کے ساتھ کرے۔ برکوکوقو بہ کا موقع دیا جائے اگر تو بہ نہ کرے اور بدگوئی پر قائم رہے تو اُسے اتنا مارا جائے کہ مرجائے یا پھر بدگوئی سے باز آجائے۔ امام شافعی بینیہ اور حافظ الحق بن را ہویے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مگائی آئے کے صحابہ جھائیہ کوگالی دینے والے کو بحت سزادی جائے اُسے قید کر دیا جائے۔

چند جمہورائمکہ وعلاء کرام ہیں بینے کی آراء سے مسلمہ طور پریہ بات واضح ہوگئ کہ آپ مُٹائٹیٹا کے کس صحابی کی شان میں کوئی بھی نا زیبا جملہ کہنا قابل سزاجرم ہے والنداعلم۔

#### باب: حضرت اولیں قرنی میں ہے۔ ان میں

## بیان میں

(۱۲۹۰) حفرت اسیر بن جابر بین شن مدوایت ہے کہ کوفہ کے لوگ ایک وفد ایک وفد ایک وفد میں آئے۔ اُس وفد میں ایک ایسا آدی بھی تھا کہ جو حفرت اولیں قرنی جینیہ کے ساتھ مشخر (مذاق) کیا کرتا تھا تو حفرت عمر بینی نئی نے فرمایا: یہاں کوئی قرنی ہے: تو وہی آدی (میخی حضرت اولیں قرنی جینیہ) آئے تو حضرت عمر بیلین فرمانے لگے کہ رسول التد شائی تی نے فرمایا تھا کہ تم حضرت عمر بیلین فرمانے لگے کہ رسول التد شائی تی نے فرمایا تھا کہ تم بیارے پاس کمن سے ایک آدی آئے گا جے اولیں کہا جاتا ہے۔ وہ کمن کو اپنی والدہ کے سوانہیں چھوڑے گا۔ اُسے برس کی بیاری ہوگی۔ وہ التہ ایک ودور فرما دے گا سوائے ایک و بیاری ہوگی۔ سوائے ایک درہم کے (میخن و بناریا ورہم کے بقتر دبرس کی بیاری کو دور فرما دے گا بیاری کے نشان باتی رہ جائے گا) تو تم میں سے جوکوئی بھی اُس سے بیاری کے نشان باتی رہ جائے گا) تو تم میں سے جوکوئی بھی اُس سے بیاری کے نشان باتی رہ جائے گا) تو تم میں سے جوکوئی بھی اُس سے بیاری کے نشان باتی رہ جائے گا) تو تم میں سے جوکوئی بھی اُس سے بیاری کے نشان باتی رہ جائے گا) تو تم میں سے جوکوئی بھی اُس سے بیاری کے نشان باتی رہ جائے گا) تو تم میں سے جوکوئی بھی اُس سے بیاری کے نشان باتی رہ جائے گا) تو تم میں سے جوکوئی بھی اُس سے بیاری کے نشان باتی رہ جائے گا) تو تم میں سے جوکوئی بھی اُس سے بیاری کے نشان باتی رہ جائے گا) تو تم میں سے جوکوئی بھی اُس سے بیاری کے نشان باتی رہ جائے گا)

(۱۴۹۱) حضرت سعید بن جریری ہے اس سند کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے سن'آ پ فرماتے ہیں کہ تابعین میں ہے سب ہے بہترین وہ آ دمی ہوگا جے اویس کہا جائے گا۔ اُس کی ایک والدہ ہوگی اور اس کے جسم پرسفیدی کا ایک نشان ہوگا تو شہیں جا ہے کہ اُس ہے اپنے لیے وُعائے مغفر ہے کروانا۔

(۱۳۹۲) حضرت اسربن جابر طلقیٰ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب طلقیٰ کے پاس جب بھی یمن سے کوئی جماعت آتی تو حضرت عمر طلقیٰ اُن سے پوچھتے کہ کیاتم میں کوئی اولیں بن عامر میں ہوائی ہے۔ کہ ایک جماعت میں حضرت اولیں بھائیہ آگئے تو حضرت عمر طرفیٰ نے پوچھا کیا آپ اولیں بن عامر ہیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ حضرت عمر طرفیٰ نے فرمایا: کیا آپ قبیلہ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ حضرت عمر طرفیٰ نے فرمایا: کیا آپ قبیلہ

#### ۱۳۳۳: باب مِّنْ فَضَآئِلِ أُوَيْسٍ د

### الْقَرَنِيّ

(١٣٩٠) حَدَّنَنَ سُلَيْمُنُ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بَنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ ابْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اُسَيْرِ بْنِ جَابِرِ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَ اَهْلَ الْكُوْفَةِ وَ فَدُوا اللّٰى عُمَرَ وَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ كَانَ يَسْخَرُ بِلُويْسِ فَقَالَ عُمَرُ وَفِي اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلْ هَهُنَا اَحَدٌ مِنَ الْقَرَيْيِيْنَ وَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلْ هَهُنَا اَحَدٌ مِنَ الْقَرَيْيِيْنَ فَجَاءَ ذَلِكَ الرّجُلُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللّٰهُ تَعالَى عَنْهُ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ اِنَّ وَهُكُو اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ اِنَّ وَجُلّا يَاتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ رَجُلًا يَاتِيكُمُ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ عَنْهُ اللّٰهِ فَاذَهُمْ فَلَيْسَتَغْفِرْ عَنْ اللّٰهَ فَاذَهُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ مَوْضَعَ اللّٰهِ فَلْ يَسْتَغْفِرْ لَقِيهٌ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَقِيهٌ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَقِيهٌ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَقِيهٌ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَقِيهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَقِيهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَقَيْهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَقِيهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَقِيهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَقِيهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَقِيهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ

الا)حَدَّثَنَا السِحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَنْظَلِیُّ وَ مُحَمَّدُ بَنَ الْمُثَنِّى وَ مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ قَالَ السِحْقُ اَخْبَرَنَا وَ عَالَ السِحْقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ السِّحْقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ السِّحْقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ اللَّهُ الْآبِنِ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بَنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ آوْفَى عَنْ أُسْيَرٍ بْنِ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى عَنْ أَسُيْرٍ بْنِ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعْمَدُ اللَّهُ الْمُعَلَّالِ رَضِى اللَّهُ الْعَلَالِ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْ

مراد سے اور قرن سے ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ حضرت عمر طالبند نے فرمایا: کیا آپ کوبرص کی بیاری تھی جو کہ ایک درہم جگہ کے علاوہ ساری ٹھیک ہوگئی؟ انہوں نے فرمایا: جی باں۔حضرت عمر طِلِتَنْ نے فرمایا: کیا آپ کی والدہ ہیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! حضرت عمر وللنوز فرمايا: ميس في رسول الله من يَنْكِم عن "آب فرمار بي تق کہ تمبارے باس حفزت اولیں بن عامر میلید مین کی ایک جماعت کے ساتھ آئیں گے جو کہ قبیلہ مراداور علاقہ قرن سے ہوں گے' اُن کو برص کی بیاری ہوگی۔ پھر ایک درہم جگہ کے علاوہ صحیح ہو جائیں گے۔اُن کی والدہ ہوگی اوروہ اپنی والدہ کے فر ما نبردار ہوں ك- اگروه التد تعالى رفتم كهالين تو التدتعالى أن كوفتم يورى قرما دے گا۔ اگرتم سے ہو سکے تو اُن سے اپنے لیے دُعائے مغفرت كروانا ـ تو آپ ميرے ليے مغفرت كى دُعا فرما ديں ـ حضرت اولیں قرنی میلید نے حضرت عمر طابقہ کے لیے وُعائے مغفرت کر وی د حضرت عمر طلای نے فرمایا: اب آپ کہاں جانا جا ہے ہیں؟ حفرت اولیں میلید فرمانے لگے کوفد حفرت عمر طابعی نے فرمایا: کیا میں وہال کے حکام کولکھ دوں۔ حضرت اولیس موسد فرمانے لگے کہ مجھے مسکین لوگوں میں رہنا زیادہ پبندیدہ ہے۔ پھر جب آسندہ سال آیا تو کوفد کے سرداروں میں سے ایک آدمی جے کے لية آيا تو حفرت عمر طالط في أن عد حفرت اوليس مند بارے میں یو چھا تو وہ آ دمی کہنے لگا کہ میں حضرت اولیں میشید کو الی حالت میں چھوڑ کرآیا ہوں کہ اُن کا گھرٹوٹا پھوٹا اور اُن کے یاس نہایت کم سامان تھا۔حضرت عمر والنی نے فرمایا کہ میں نے رسول الترسن المنظيم المسائل و فرمار ہے تھے كەتمبارے پاس يمن كى ایک جماعت کے ساتھ حضرت اولیں بن عامرآ کمیں گے جو کہ قبیلہ مراد اورعلاقہ قرن ہے ہول گے۔ اُن کو برص کی بیاری ہوگی جس

أَفِيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ حَتَّى آتَى عَلَى أُوَيْسٍ فَقَالَ أَنْتَ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرِأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهُم قَالَ نَعُمْ قَالَ لَكَ وَالِدَهُ قَالَ نَعُمْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ ٱوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ ٱمْدَادِ ٱهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ كَانَ بِهُ بَرَصٌ فَبَرِاً مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم لَهُ وَالِدَهُ مُو بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَآبَرَّهُ فَانِ أَسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلُ فَاسْتَغْفِرْ لِي فَاسَّتَهُفَرَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ آيْنَ تُرِيْدُ قَالَ الْكُوفَةَ قَالَ آلَا ٱكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا قَالَ ٱكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ آحَتُ اِلَىَّ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَالَهُ عَنْ أُويْسِ قَالَ تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيْلَ الْمُتَاعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ آمْدَادِ آهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرِاءَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَهُ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ ٱقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَآبَرَّهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ ٱنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ فَآتَىٰ أُوَيْسًا فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ أَنْتَ آخُدَتُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي قَالَ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ ٱنْتَ ٱخْدَتُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِى قَالَ لَقِيْتَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِم قَالَ ٱسَيْرٌ وَ كَسَوْتُهُ بُرْدَةٌ فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ مِنْ آيَنْ لِلْوَيْسِ هَلْدِهِ الْبُرْدَةُ۔

ے سوائے ایک درہم کی جگہ کے ٹھیک ہوجا کیں گے۔اُن کی والدہ ہوگی وہ اپنی والدہ کے فرما نبر دار ہوں گے۔اگروہ القد تعالیٰ پر قتم کھالیں تو القد تعالیٰ اُن کی قتم پوزی فرمادے اگر آپ ہے ہو سکے تو اُن ہے اُپ کے دُعائے مغفرت کروانا تو اُس آ دمی نے اس طرح کیا کہ حضرت اولیں میشنید کی خدمت میں آیا اور اُن ہے کہا: میرے لیے دُعائے مغفرت کر دیں۔حضرت اولیں، ر المجاند نے فرمایا: تم ایک نیک سفر سے واپس آئے ہوئم میر سے لیے مغفرت کی دُعا کرو۔ اُس آدمی نے کہا کہ آپ میر سے لیے مغفرت کی دُعا فرما کیں۔ حضرت اولیں میں میں بیٹید پھر فرمانے لگے کہ تم ایک نیک سفر سے واپس آئے ہو۔ تم میر سے لیے دُعا سے مغفرت کرو۔ حضرت اولیں میں بیٹید نے اُس آدمی سے لوچھا کہ کیا تم حضرت سے ملے تھے؟ اُس آدمی نے کہا: ہاں! تو پھر حضرت اولیں میں بیٹید نے اُس آدمی کے لیم مغفرت کی دُعا فرمادی۔ پھر لوگ حضرت اولیں قرنی میں بیٹید کا مقام سمجھے۔ راوی اسیر کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت اولیں میں بیٹید کود کھتا تو کہتا کہ حضرت اولیں میں بیٹید کود کھتا تو کہتا کہ حضرت اولیں میں بیٹید کے پاس میں ورکہاں سے آگئ؟

خُلْ الْمُنْ ال حضرت عمر بن خطاب طائفؤ سے فرمایا جارہا ہے کہ اُن سے اپنے لیے مغفرت کی دُعاکروانا 'میمقام صرف اور صرف حضرت اولیں مِینید کو اپنی والدہ کی خدمت کے صله میں ملا ہے اور آپ مُن مُنْ فَعْلِم نے حضرت اولیں مِینید کوتا بعین میں سے سب سے بہترین انسان قرار دیا۔

## باب بمصروالوں کو نبی منظافیا کا کی وصیت کے بیان میں

(۱۲۹۳) حضرت ابوذررضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا عفر بیبتم ایک ایساعلاقہ فتح کروگے کہ جس میں قیراط کا رواج ہوگا تو تم اُس علاقے والوں سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ اُن لوگوں کاتم پرتی بھی ہے اور رشتہ بھی اور جب تم وہاں دوآ دمیوں کے درمیان ایک اینٹ جگہ کے لیے لاتے ہوئے دکھوتو پھر وہاں سے نکل جانا۔ حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فر ماتے ہیں کہ (میں نے دیکھا) کہ ربیعہ اور عبد الرحمٰن ہل سرجیل فر ماتے ہیں کہ رامی کی خاطر لا رہے ہیں تو پھر وہ اُس جگہ سے نکل

(۱۳۹۳) حفرت ابوذر خلائی ہے روایت ہے کہ رسول الته صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا عفر یہ تم لوگ مصر کوفتح کرو گئو وہ ایسی زمین ہے کہ جس میں قیراط کا لفظ بولا جاتا ہے تو جب تم مصر میں داخل ہوتو وہاں کے رہنے والوں سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ اُن کا تم پر حق بھی ہے اور رشتہ بھی یا آ ہے صلی الته علیہ وسلم نے فر مایا: اُن کا حق بھی ہے اور دامادی کا رشتہ بھی ۔ تو جب تو دوآ دمیوں کو دیکھے کہ وہ ایک این کی جگہ میں جھگڑ رہے ہیں تو وہاں سے نکل جانا۔ ابوذر

## ١٣٥: باب وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَهُلِ

(۱۲۹۳) حَدَّتَنِي اللهِ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا اللهُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي حَرْمَلَةً حَ وَ حَدَّتَنِي هَارُوْنُ لِنُ سَعِيْدٍ الْآيِلِيُّ حَدَّتَنَا اللهُ عَرْمَلَةً حَ وَ حَدَّتَنِي هَارُوْنُ لِنُ سَعِيْدٍ الْآيِلِيُّ حَدَّتَنَا اللهُ وَهُدِ اللهُ عِمْرَانَ التَّجِيْنُي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اللهُ فَرَّ يَقُولُ اللهِ عِنْ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ اَرْضًا يُذْكُرُ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ اَرْضًا يُذْكُرُ فِيهَا الْقِيْرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بِاهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةٌ وَرَحِمًا الْقِيْرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بِاهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةٌ وَرَحِمًا فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتَكَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَاللهُ هَمْ يَرْبُيعُةً وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنَى شُرَحْبِيلَ ابْنِ قَالَ فَمَرَ بِرَبِيعَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنَى شُرَحْبِيلَ ابْنِ فَعَرَجَ مِنْهَا حَسَنَةً يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِع لَبِنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا لَوَى مَوْضِع لَبِنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا حَسَنَةً يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِع لَبِنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا لَهُ حَسَنَةً يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِع لَبِنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا لَاسَعْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُولُ عَلَيْهُ فَخَرَجَ مِنْهَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ فَعَرَجَ مِنْهَا لَا اللهُ عَنْ فَيْ فَعَرْجَ مِنْهَا لَا اللهُ عَلَيْهَا فَعَرَجَ مِنْهَا لَاللهُ عَلَيْهُ فَخَرَجَ مِنْهَا لَاللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ فَالْوَلُولُولُولُهُ لَهُا لَالْعَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالِمُ الْعَلَى الْمُولِعِلَى الْمَالِقُولُولُولُهُ اللْهُ الْعَلَى الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقَالُ الْهُمُ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُولِي الْمُؤْمِ عِلَيْهِ الْمُؤْمُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمَالِيْهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عُلْمُ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْعَلَيْمِ الْمُؤْمِ عَلَيْهُ عَلَمْ مِنْهُ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَيْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ

(۱۳۹۳) حَدَّنَيْ رُهَيْرُ بُنُ حُرْبٍ وَ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّنَنَا آبِي سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّنَنَا وَهُبُ ابُنُ جَرِيْدٍ حَدَّنَنَا آبِي سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِتَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ شُمَاسَةَ عَنْ آبِي بَصْرَةَ عَنْ آبِي ذَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّكُمُ سَتَفْتَحُوْنَ مِصْرَ وَهِيَ ارْضُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا الْقِيرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوْهَا فَآخُسِنُوا اللي اللهِ عَلَيْهَا الْقِيرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوْهَا فَآخُسِنُوا اللي اللهِ عَلَيْهَا الْقِيرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوْهَا فَآخُسِنُوا اللي اللهَ عَلَيْهَا الْقِيرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوْهَا فَآخُسِنُوا اللي اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيها فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فَاخُرُ جُ مِنْهَا قَالَ فَرَآيَتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ شُرَّحْبِيْلَ ﴿ بِهَانَى ربيه كوابَكِ ا ينك كى جَله يربَّطُرْتَ بوت ويكها تومين وبال

بْنِ حَسَنَةَ وَ آخَاهُ رَبِيْعَةَ يَنْجَتَصِمَانِ فِى مَوْضِع لَبِنَةٍ ﴿ صَائِلَ آيا۔ فَخَرَجْتُ مِنْهَار

خُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ پیشینگوئیاں فرمائی ہیں جو کہ بچ ثابت ہور ہی ہیں اور ان شاءاللہ ثابت ہوتی رہیں گی اورمصروالوں سے رشتہ داری کے بارے میں جوآپ مَلَّ شَيْتُم نے فر مایا و ہ اس وجہ سے اُمّ العرب حضرت ہا جر ہ مصری تھیں اورمصروالوں سے دامادی کا تعلق بھی اس لحاظ سے تھا کہ رسول اللّٰه مَثَّ تَظَیْمُ ا ے صاحبز اوے حضرت ابرا ہیم بن فی کی والدہ آ ب من فی فی کا وجد مطهره حضرت ماریة بطید بنا بنا بھی مصری کی تھیں والله اعلم۔

#### ١٣٢ : باب فَضُلِ اَهُلِ عُمَانَ

(١٣٩٥)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ آبِى الْوَازُعِ جَابِرِ بْنِ عَمْرٍو الرَّاسِبِيّ سَمِعْتُ آبَا بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا اِلٰي حَتَّى مِنْ آخْيَاءِ الْعَرَبِ فَسَبُّوهُ وَ ضَرَبُوهُ فَجَاءَ اِلْى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَٱخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ اَنَّ اَهُلَ عُمَانَ أَتَيْتَ مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُولُكَ

## ١١٣٤: باب ذِكْرِ كَذَّابِ ثَقِيْفٍ وٌّ مُبيَرهَا

(١٣٩٢)حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَيِّىُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَغْنِي ابْنَ اِسْحَقَ الْحَضْرَمِيُّ اَخْبَرَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ اَبِى نَوْفَلِ رَايْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ تَمُرٌّ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيكَ ابَا خُبَيْبِ السَّلَامُ عَلَيْكَ ابَا خُبَيْبِ السَّلَامُ عَلَيْكَ ابَا خُبَيبُ امَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ انْهَاكَ عَنْ هَٰذَا اَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ ٱنْهَاكَ عَنْ هَٰذَا اَمَا وَاللَّهِ

#### باب:عمان والول کی فضیلت کے بیان میں

(١٣٩٥) حفرت الوبرزه والثين فرمات بي كدرسول المتمنى فيناف ایک آ دمی کوعرب کے قبائل میں ہے کسی قبیلے کی طرف بھیجا تو اُس قبیلے والوں نے اُس آ دمی کو گالیاں دیں اور انہوں نے اسے مارا تو وہ میں ) آپ کوخبر دی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر تو عمان والوں کے پاس جاتا تو وہ تحقیے نہتو گالیاں دیتے اور نہ ہی تحقیم

## باب: قبیلہ ثقیف کے کذاب اوراس کے مظالم کے ذکر کے بیان میں

(۱۴۹۲) حضرت ابونونل خاتی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبدالله بن زبیر طالعی کومدینه کی ایک گھاٹی پر (سولی لٹکتے ہوئے) د يكها حضرت نوفل طالين كهتم بين كهقريشي اور دوسر الوك بهي أس طرف ہے گزرتے تھے یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر ٹڑٹٹا اس طرف ہے گز رے تو وہاں پر کھڑے ہو کرفر مایا: اے ابو خبیب! تجھ پرسلامتی ہو۔اے ابوضیب! تجھ پرسلامتی ہو۔اے ابو خبیب! تھ پر سلامتی ہو۔ اللہ کی قتم میں آپ کو اس سے (لیمن خدمت سے ) پہلے ہی رو کا تھا۔اللد کی قسم میں آپ کواس سے پہلے

لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا آمَا وَاللَّهِ إِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا وَصُولًا لِلرَّحِمِ اَمَا وَاللَّهِ لَأُمَّةٌ أَنْتَ اَشَرُّهَا لَأُمَّةٌ خَيْرٌ ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَبَلَغَ الْحَجَّاجُ مَوْقِفُ عَبْدِ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ فَٱرْسَلَ اَلَيْهِ فَٱنْزِلَ عَنْ حِذْعِهِ فَٱلْقِيَ فِي قُنُورِ الْيَهُوْدِ ثُمَّ آرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ ٱسْمَاءَ بِنْتِ ٱبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا فَٱبَتْ آنْ تَأْتِيَهُ فَاعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ لَتَأْتِيِّي ٱوْ لَآبُعَنَنَّ الِّيكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ قَالَ فَابَتْ وَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَا آتِيْكَ حَتَّى تَبْعَثَ اِلَىَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي قَالَ فَقَالَ اَرُوْنِي سِبْتَتَى فَاخَذَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ حَتَّى ذَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُوّ اللهِ قَالَتْ رَآيَتُكَ آفُسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ بَلَغَنِي آنَّكَ تَقُولُ لَهُ يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقِيْنِ آنَا وَاللَّهِ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكُنْتُ اَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ طَعَامَ آبِي بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَامَّا الْآخَرُ فَيَطَاقُ الْمَرْآةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْيِي عَنْهَ آمَّا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا انَّفِى ثَقِيْفٍ كَذَّابًا وَ مُبِيْرًا فَامَّاالُكُذَّابُ فَرَايْنَاهُ وَامَّا الْمُبِيْرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ قَالَ فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعُهَا.

بی رو کتا تھا۔اللہ کی قتم! میں آپ کو پہلے ہی اس ہے رو کتا تھا۔اللہ کی قسم! میں آ پ کی طرح روز ہ دار' شب زندہ داراورصدرحم کسی کو نہیں جانتہ اللّٰہ کی قتم! ( دشمن کی نظر میں ) آپ کا جوگروہ بُرا تھاوہ بہت اچھا گروہ تھا۔ پھرحضرت عبداللہ بنعمر مین کھنا چلے آئے۔ حجات کو حضرت عبداللہ جو تؤے کے یہال کھڑے ہوئے اور کلام کرنے کی اطلاع کینچی تو حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر جنٹنؤ کی نعش اس گھائی ہے اُتروا کر یبود کے قبرستان میں پھنکوا دی۔ پھراس نے حضرت عبدالله كي والده و حضرت اساء بنت الي بكر بينيف كي طرف آ دمی بھیج کر اُن کو بلوایا۔حضرت اساء ﴿ تِفْ نِے آنے ہے انکار کر دیا۔ جاج نے دوبارہ بلوانے بھیجا اور کہنے گئے کہ اگر کوئی سے تو ( مميك ب )ورنه مين تيري طرف ايك ايسة وي كوسيجول كاكه جو تیرے بالوں کو تھینچتا ہوا تھیے میرے پیس لے آئے گا۔ حضرت اساء «یخفانے کچرا نکار کر دیا اور فر مانے لگیس: اللہ کی قشم! میں تیرے ياس نہيں آؤل گی۔ جا ہے تو ميري طرف ايسے آدمي كو بھيج كدوه میرے بالوں کو صنیح اموالائے۔راوی کہتے ہیں کہ بالآخر جاج کہنے لگا که میری جوتیال لاؤ۔ وہ جوتیاں بہن کر اکڑتا ہوا حضرت اسا ، برسن کے یاس آیا اور کہنے مگا کہ کیا تونے ویکھ ہے کہ میں نے الله کے دشمن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضرت اساء پڑیفنا نے فر مایا: میں نے دیکھا ہے کہ تونے اس کی دنیا خراب کردی ہے اور اس نے تیری آخرت خراب کردی ہے۔ (حضرت اساء ﷺ فرماتی ہیں) مجھے میہ

بات پینچی ہے کہ تو نے عبداللہ کو ( طنزیدا ندازییں ) دو کمر بندوں والی کا بیٹا کہا ہے؟ اللہ کی قشم! میں دو کمر بندوں والی ہوں \_ایک كمر بند ہے تو میں نے رسول اللہ شَا تَیْزِیُمُ اور حضرت ابو بكر صديق فِل تَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل تھا کہ جس کی عورت کو ضرورت ہوتی ہے اور (اے حجاج ) من رسول اللّهُ مَنْ يَنْظِم نے ہم سے ایک حدیث بیان فرمائی تھی (آپ مَنْ عَنْظِم نے فرمایا) قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم ہوگا کہ کذاب کوتو ہم نے دیکھ لیا (یعنی مخاربن ابی عبید ثقفی) اور ظالم میں تیرےعلاوہ کی کوئبیں مجھتی ۔راوی کہتے ہیں کہ حجاج (بین کر ) اُٹھ کھڑ اہوااور حضرت اساء طابی کا کوکوئی جواب نہیں دیا۔

باب: فارس والوں کی فضیلت کے بیان میں ( ۲۴۹۷ ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے

۱۱۳۸: باب فَضُلِ فَارِسَ

(٦٢٩٤)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ

قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ عِنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ عِنْدَ النُّرَيَّ لِلْهَ هَبْ إِمْ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ أَوْ قَالَ مِنْ اَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ لَهُ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ لَهُ فَارِسَ عَتَى يَتَنَاوَلَهُ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(١٣٩٨) جَدَّنَنَا قُتْيَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدِ عَنْ لَوْرٍ عَنْ آبِى الغَيْثِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ النَّجُمُعَةِ فَلَمَّا قَرَآ : ﴿ وَآحَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَسْحَفُوا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَالَهُ مَرَّةً اوْ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَالَهُ مَرَّةً اوْ النَّيِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَالَهُ مَرَّةً اوْ مَرَّدُيْنِ اوْ ثَلَاثًا قَالَ وَفِيْنَا سَلُمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ مَوْضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى فَوْضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ عَلَى الله وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الله وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الله وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَلَا الله وَعَلَى الله وَعَلَى اللّه وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَالْمَانُ عَنْدَ الفُرَيَّةُ الله وَالْمَالَ وَحَلَى الْهِ الْمُولُونَةِ وَاللّه وَالْمَالُولُولُولُولُهُ وَلَا وَاللّه وَلَا اللّه وَالْمَالُولُ اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله ولَا الله وَلَا الله واللّه و

کەرسول التدسلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر دین ٹریا پر بھی ہوتا تو پھر بھی فارس کا ایک آ دمی اسے لے جاتایا آپ صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: فارس کی اولا دمیں سے کوئی آ دمی اُسے لے لیتا۔

(۱۲۹۸) حفرت ابو بریرہ پڑتا سے روایت ہے کہ ہم نی منائیلاً کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ اس دوران آپ پرسورۃ الجمعہ نازل موئی توجب آپ نے بیا آیت کریمہ پڑھی:﴿ وَ آخرِینَ مِنْهُمْ لَمَنَا مِنْهُمْ لَمَنَا وَ مِنْ وَ وَ اَت کہ جس نے عرب اور یک ہے وہ ذات کہ جس نے عرب اور دوسری قوموں کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا'' اُن لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (بیعرب کے علاوہ دوسرے لوگوں ہے کون مراد ہیں؟) نی منی تی ایک مرتبہ یا دومرتبہ نبیں دیا۔ یہ ان کہ اُس آدمی ہے اُس کو کی جواب یا تین مرتبہ یا دومرتبہ یا تین مرتبہ یا تین مرتبہ یا تین مرتبہ یا تین کہ اُس اُن یا تھی ہے کھر نبی کریم منی تین کے بین کہ ہم باتھ مبارک حضرت سلمان ﴿ اِسْ یُر کھا اور فرمایہ: اگر ایمان ش یا پھی مبارک حضرت سلمان ﴿ اِسْ یُر کھا اور فرمایہ: اگر ایمان ش یا پھی مبارک حضرت سلمان ﴿ اِسْ یَا یہ کھا کوگا و بال تک پہنے جاتے۔

کُلُاکُسُنُ الْبُنَائِبُ : إِس باب کی احادیث مبارکہ ہے کس قدرواضح طور پرامام ابوصنیفہ رہینہ ( نعمان بن ثابت برسید) کے ظاہر ہونے اور ان کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ امام اعظم ابوصنیفہ برسید بھی اہلِ فارس میں سے میں۔ ۸ھ میں بیدا ہوئے اور ۵۵ھ میں آپ کی وفات ہوئی ۔ مرکز علم کوفد آپ کا مولد و مسکن ہے۔ ۲۰ سال کی عمر میں تخصیل علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ امام جماد آپ کے خاص الخاص مر بی اور استاذ سے ان کے علاوہ آپ کی تابعیت پرامت کا اجماع ہے اور آپ سے سحابہ جو ہیں ہے دوایت نقل کرنہ بھی ثابت ہے اس لیے احادیث میں آپ مُن اِیٹُور کی پیشین گوئی کے ثابت ہوئی کہ فارس میں دین علوم کا بہت غلبہ ہوا۔ وہاں بہت کثر ت سے علم احد وہوا واللہ اعلم بالصواب۔

۱۳۹ : باب قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ باب: نبى شَلَّاتِيَّمْ كَ اِس فرمان كے بيان ميں كه وَسَلَّمَ النَّاسُ كَابِلِ مِائَةٍ لَا لوگول كى مثال اونٹول كى طرز تے كہ سوميں مجھے

المحابة المحاب

## ایک بھی سواری کے قابل نہیں ملتا

(۱۳۹۹) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تم لوگوں کوسو اونٹوں کی طرح پاؤ گے کہ ان میں کوئی بھی سوار ہونے کے قابل اونٹ نہ پائے۔

#### تَجِدُ فِيهًا رَاحِلَةً

کُلُاکُمُنْ الْبِیٰ الْبِیٰ الْبِیٰ الله بیاب کی حدیث مبار که میں انسانوں کو اونٹوں سے تشبید دی گئی ہے۔ عماءاس کامعنی بید بیان کرتے ہیں کہ جس طرح دیا میں بید بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی انسان کلمل زاہد ہواور آخرت کی طرف پوری طرح راغب ہوتو جس طرح ایسے کائل انسان کا ہوتا مشکل ہوتا ہے بالکل بیا بیسے ہی ہے کہ جے سواونٹوں میں بھی شاید ہی کوئی اونٹ ایسا ہوگا کہ جوسواری کے قابل ہوؤواللہ اعلم بالصواب۔

#### والصلة والادب والسلة والأدب والملة والأدب والملة والأدب والمراد والمر

(۲۵۰۰) حَدَّنَنَا قُتَنِبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ ابْنِ جَمِيْلِ بْنِ طُرِيْفٍ النَّقَفِيُّ وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي وَرُعْقَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(٢٥٠١) حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ أَبْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ ابْنِي ذُرْعَةَ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ آحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ قَالَ أَمْنَ ثُمَّ اللهِ مَنْ آحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ قَالَ اللهِ مَنْ آمَكُ ثُمَّ آبَاكَ ثُمَّ آدْنَاكَ آدْنَاكَ أَدْنَاكَ الْمُنْ

(۱۵۰۲) حَدَّثُنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِیْكُ عَنْ عُمَارَةَ وَ ابْنِ شُبْرُ مَةَ عَنْ آبِی زُرْعَةَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَی النَّبِیِّ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِیْثِ جَرِیْرٍ وَ زَادَ فَقَالَ نَعَمْ وَ آبِیْكَ الْتُنْبَآنَ ـ

(۱۵۰۳) حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا مُبَابَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خِرَاشٍ مُحَمَّدُ بُنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ کِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةً بِهِلَذَا الْاِسْنَادِ فِی حَدِیْثِ وُهَیْبٍ مَنْ ابَرُّ وَ فِی حَدِیْثِ وُهَیْبٍ مَنْ ابَرُّ وَ فِی حَدِیْثِ وُهَیْبٍ مَنْ ابَرُّ وَ فِی حَدِیْثِ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةً آیُّ النَّاسِ اَحَقُّ مِنِی بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ ثُمَّ ذَکَر بِمِعْلِ حَدِیْثِ جَرِیْدٍ۔

(آ٥٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ أَنُ أَبِي شَيْبَةً وَ زُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ ح وَ

(۱۵۰۰) حضرت ابو ہر یہ و النظائی سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ من اللہ من

(۱۰۵۱) حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا کون حقد ارہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تیری ماں 'چر تیری ماں' چر تیرے بہا ہو۔ بہا ہے کا ۔ پھر جو تیرے قریب ہو۔

(۲۵۰۲) حضرت ابو ہریرہ وظائف سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نبی مناقی فی خدمت میں آیا گھر جریر کی حدیث کی طرح حدیث ذکر کی اور اس میں بیدالفاظ زائد ہیں کہ تیرے باپ کی قسم تجھے آگاہ کر دیا جائے گا۔

(۱۵۰۳) ابن شہرمہ سے ان سندوں کے ساتھ روایت ہے۔ وہیب کی روایت میں ہے کہ کون نیکی کا زیادہ حقد ارہے؟ اور محمد بن طلحہ کی روایت میں ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ کون میرے اچھے سلوک کا زیادہ حقد ارہے؟ پھر جریر کی صدیث کی طرح صدیث ذکر کی۔

(۲۵۰۴) حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آیا اور اُس نے

وَ الدَاكَ قَالَ نَعُمُ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يَخْيِي يَغْنِي ابْنَ

سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ عَنْ سُفْيَانَ وَ شُغْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَبِيْبٍ

عَنْ آبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ

آ پ سلی اللہ عایہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی تو آ پ صلی الله عایہ وسلم نے فرمایا: کیا تیرے والدین زندہ میں؟ اُس نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: تو اُن کی خدمت میں رہ عیرے رَجُلٌ اِلَى النَّبِي ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ اَحَتَّى لِي بَهِ جَبار بــــ

(۲۵۰۵) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه

(٢٥٠٥) حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ حَبِيْبٍ سَمِعْتُ ابَا الْعَبَّاسِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمرِو ابْنِ الْعَاصِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّهِيِّ عَيْ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو الْعَبَّاسِ اسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوحَ الْمَكَّيُّ \_

فرماتے ہیں کدایک آ دمی نبی صلی التدمایہ وسلم کی خدمت میں آ یا۔ پھر آ گے مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی۔

> (٢٥٠٧) حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبِ اَخْبَرَنَا ابْنُ بِشُوعَنُ مِسْعَوِ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ

(۲۵۰۲)حضرت صبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان سندول کے س تھ مذکورہ حدیثِ مبار کہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

عَمْرٍو عَنْ آبِي اِسْحٰقَ حَوَ حَدَّتَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ابْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْاعْمَشِ جَمِيْعًا عَنْ حَبِيْبٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً

(٢٥٠٤) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص طبيني فرمات مين كه ا کیک آ دمی اللہ کے نبی صلی اللہ نعابیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اُس نے عرض کیا: میں ججرت اور جہاد کی آپ (کے ہاتھ یر) بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالی ہے اِس کا اُجر جاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تیرے والدین میں ہے کوئی زندہ ہے؟ اُس نے عرض کیا: جی ہاں! بلکہ دونوں زندہ بیں۔ آپ صلی الله عایدوسلم نے فرمای: کیاتم اللہ سے اس کا اُجر حاجتے ہو؟ اُس نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایہ: اپنے والدین کی طرف جااور اُن دونوں سے احیماسلوک کر۔

(٤٥٠٤)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُبٍ آخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيْبٍ أَنَّ نَاعِمًا مَوْلَى أُمِّ سَلَّمَةً حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ اِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ ٱبْتَغِى الْٱجْرَ مِنَ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ آحَدٌ حَتَّى قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا قَالَ فَتَبْتَغِى الْآجُرَ مِنَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَارْجِعُ اِلَى وَالِدَيْكَ فَأَخْسِنْ صُحْبَتَهُمَا

## باب: والدين كے ساتھ اچھا سلوك كرنانفلى نماز وغیرہ پرمقدم ہونے کے بیان میں

(۲۵۰۸) حضرت ابو ہرریرہ خینٹؤ سے روایت ہے کہ جریج اپنے عبادت خانے میں عبادت کررہے تھے کہ اُن کی مال سگئی مید کہتے ١٥٠: باب تَقُدِيْم بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى التَّطُوُّع بِالصَّلُوةِ وَغَيْرَهَا

(٢٥٠٨)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمْنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ابْنُ هِلَالٍ عَنْ اَبِى رَافِعِ عَنْ

اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ قَالَ كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ فَجَاءَ تُ أَثُّهُ قَالَ حُمَيْدٌ فَوَصَفَ لُّنَا أَبُو رَافِعِ صِفَةً آبِي هُرَيْرَةً رَصِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِصِفَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أُمَّةً حِبْنَ دَعَنُهُ كَيْفَ جَعَلَتُ كَفَّهَا فَوْقَ حَاجِبَهَا ثُمَّ رَفَعَتْ رَاْسَهَا الِّيهِ تَدْعُوهُ فَقَالَتُ يَا جُرَيْجُ آنَا أُمُّكَ كَلِّمْنِي فَصَادَفَتُهُ يُصَلِّى فَقَالَ اللَّهُمَّ أُمِّى وَ صَلَاتِى قَالَ فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ فَرَجَعَتْ ثُمَّ عَادَتْ فِي الثَّانِيَةِ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ آنَا أُمُّكَ فَكَلِّمْنِي قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَ صَلاتِي فَاخْتَارَ صَلَاتُهُ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَلَاا جُرَيْجٌ وَهُوَ ابْنِي وَاتِّي كَلَّمْتُهُ فَابِي اَنْ يُكَلِّمَنِي اللَّهُمَّ فَلَا تُمِنَّهُ حَتَّى تُريَّهُ الْمُومِسَاتِ قَالَ وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ آنْ يُفْتَنَ لَمُنِنَ قَالَ وَ كَانَ رَاْعِي ضَاْنِ يَاْوِي اِلِّي دَيْرِهِ قَالَ فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِي فَحَمَلَتِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقِيْلَ-لَهَا مَا هَذَا قَالَتْ مِنْ صَاحِبِ هَٰذَا الذَّيْرِ قَالَ فَجَاءُ وا بِفُؤْسِهِمْ وَ مَسَاحِيْهِمْ فَنَادَوْهُ فَصَادَفُوْهُ يُصَلِّى فَلَمْ يُكَلِّمُهُمْ قَالَ فَاَحَذُوا يَهْدِمُوْنَ دَيْرَةٌ فَلَمَّا رَاىٰ ذٰلِكَ نَزَلَ اِلَّيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ سَلْ هَذِهِ قَالَ فَتَبَّسَمَ ثُمَّ مَسَحَ رأسَ الصَّبِيّ فَقَالَ مَنْ آبُولُكَ قَالَ آبِي رَاعِي الضَّانِ فَلَمَّا سَمِعُوا ﴿ لِكَ مِنْهُ قَالُوا نَبْنِي مَا هَدَمْنَا مِنْ دِيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَعِيْدُوهُ تُرَابًا كَمَا كَانَ ثُمَّ عَلَادُ\_

ہیں کد حضرت ابو ہررہ والنیز نے ان کی اس طرح صفت بیان کی جس طرح که رسول التوسَّلُ لِيَّنْ اللهِ عَلَيْنَا فِي اللهِ عَلَيْنَا فِي اللهِ عَلَيْنَا إِلَيْنَا فِي السِيطِ و فت ان کی مال نے اُن کو بلا یا تو انہوں نے اپنی تھیلی اپنی میکوں پر رکھی ہوئی تھی پھراپناسراہن جریج کی طرف اُٹھا کراہن جریج کوآ واز دی اور کہنے لگیں:اے جرتے! میں تیری ماں ہول مجھ سے بات کر۔ ا بن جریج اُس وقت نمازیرُ هر ہے تھے۔ ابن جریج نے (اپنے ول میں ) کہا: اے اللہ! ایک طرف میری مال ہے اور ایک طرف نماز ہے۔ پھرائن جریج نے نماز کوافقتیار کیا پھران کی ماں نے کہا:اے اللد! يدجرت ميرابيا ہے۔ ميں اس سے بات كرتى بول تو يدمير سے ستھ بات کرنے ہے انکار کردیتا ہے۔اے اللہ! ابن جرج کوامس ونت تک موت نه دینا جب تک که بیر بد کارعورتول کا منه نه دیکھیے کے۔آپ نے فرمایا:اگر جریج کی ماں اس پر بیدوعا کرتی کہوہ فتنہ میں پڑ جائے تو وہ فتنے میں مبتلا ہوجا تا۔ آپ نے فر مایا: بھیٹروں کا ایک چرواباتھا جو جرنج کے عبادت خانہ میں مخسبرتاتھا (ایک دن) گاؤں سے ایک عورت نکلی تو اُس چرواہے نے اس عورت کے ساتھ بُرا کام کیا تو وہ عورت حاملہ ہوگئی (جس کے نتیجہ میں) اُس عورت کے ہاں ایک لڑ کے کی ولا دت ہوئی تو اس عورت سے بیو جیھا گیا کہ بیار کا کہاں ہے لائی ہے؟ اُس عورت نے کہا:اس عباوت خانہ میں جورہتا ہے بیاس کا لڑکا ہے (یہ سنتے ہی اس گاؤں کے لوگ) · یں وُڑے کے کرآئے اور اُنہیں آواز دی۔وہ نماز میں تھے انہوں نے کوئی بات ندکی تولوگون نے اُس کا عبادت خانہ گرانا شروع کر دیا۔ جب جربج نے بیر ماجرا دیکھا تو وہ اُتر الوگوں نے اس سے کہا کہ اس عورت سے یو چھ پہ کیا کہتی ہے؟ جریج بنب اور پھراس نے

یچے کے سر پر ہاتھ پھیرااوراُس سے کہا: تیزاباپ کون ہے؟ اُس بچے نے کہا: میراباپ بھیٹریوں کا چرواہا ہے۔ جب لوگوں نے اس بچے کی آواز سی تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کا جتنا عبادت خانہ گرایا ہے ہم اُس کے بدلے میں سونے اور چاندی کا عبادت خانہ ہنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا نہیں! بلکہ تم اسے پہلے کی صرح مٹی ہی کا ہنا دواور پھراہن جریج اُوپر چلے گئے۔

(١٥٠٩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَوْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (٢٥٠٩) حفرت ابو بريره خي فَي تَنْ فَي الْمَارِ فِي مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

الله والصلة والادب المنظمة والادب المنطقة والادب المنظمة والادب المنظمة والادب المنظمة والادب المنظمة والادب المنظمة والادب آپ نے فرمایا: پنگھوڑے میں سوائے تین بچوں کے اور کسی نے كلامنهيس كيا حضرت عيسى بن مريم عاينيه اورصاحب جريج اورجريج ایک عبادت گزار آ دمی تھا۔ اُس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ نماز پڑھتا تھا۔جریج کی ماں آئی اورو ہنماز میں تھا۔اُس کی مال نے کہا: اے جرتیج (جرتیج نے ول میں) کہا: اے میرے یروردگار! ایک طرف میری مال ہے اور ایک طرف میری نماز ہے پھروہ نماز کی طرف متوجہ رہااوراس کی ماں واپس چلی گئی پھروہ ا گلے دن آئی تووہ نماز پڑھر ہاتھا تووہ کہنے گی:اے جرتج (جرتج نے دِل میں) کہا:اے میرے بروردگار! ایک طرف میری مال ہے اور دوسری طرف میں نماز میں ہوں۔ پھروہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہا پھراس کی ماں نے کہا: اے اللہ! جب تک جریج فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے اُس وقت تک اِسے موت نہ دینا۔ بنی اسرائیل (کے لوگ) جریج اور اس کی عبادت کا برا تذکرہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت بری خوبصورت تھی' وہ کہنے گلی کہ اگرتم عاہتے ہوتو میں جریج کو فتنے میں مبتلا کر دوں۔ وہ عورت جریج کی طرف گئی لیکن جریج نے اُس عورت کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ایک چرواہا جریج کے عبادت خانہ میں رہتا تھا۔ اُس عورت نے اس چرواہے کوانی طرف بلایا۔ اُس چرواہے نے اس عورت سے اپنی خواہش پوری کی جس ہے وہ عورت حاملہ ہوگئ تو جب اُس عورت ے ہاں آیک او کے کی پیدائش ہوئی تو اُس نے کہا: یہ جرج کا لاکا ہے۔ (بین کر) لوگ آئے اور انہوں نے جریج کواس کے عبادت خانہ سے نکالا اوراس کے عبادت خانہ کوگرا دیا اورلوگوں نے جریج کو مارنا شروع کردیا۔ جرت کے کہاہتم لوگ سیسب چھی کس وجہ سے کر رہے ہو؟ لوگوں نے جریج ہے کہ: تو نے اس عورت سے بدکاری کی ہےاور تھے سے بیلز کا پیدا ہوا ہے۔جرت کے نے کہا: وہ بچد کہال ہے؟ تو لوگ اس بچے کو لے کر آئے۔ جرت بج نے کہا: مجھے چھوڑو۔ میں نماز پڑھلوں۔جریج نے نماز پڑھی پھروہ نماز سے فارغ ہوکراس بچے

آخْبَرُنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيْرِينَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إلَّا ثَلَاثَةٌ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَ صَاحِبُ جُرَيْجٍ وَ كَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهُا فَٱتَنَّهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ يَا رَبِّ أَيِّى وَ صَلَاتِي فَٱقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ آتَنْهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّى وَ صَلَاتِى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ (فَانْصَرَفَتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ آتَنَّهُ فَقَالَتُ يَا جُرَيْحُ فَقَالَ يَا رَبِّ ٱلْمِّى وَ صَلَاتِى فَٱقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ) فَقَالَتْ اَللَّهُمَّ لَا تُمِنَّهُ حَتَّى يَنْظُرَ اِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ فَتَذَاكَرَ بَنُو اِسْرَائِيْلَ جُرَيْجًا وَ عِبَّادَتَةً وَ كَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِثَّى يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا فَقَالَتُ إِنْ شِنْتُمْ لَآفَتِنَةٌ لَكُمْ قَالَ فَتَعَرَّضَتُ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتُ اِلَّيْهَا فَاتَتُ رَاعِيًّا كَانَ يَأْوِى اِلْي صَوْمَعَتِهِ فَٱمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتُ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَٱتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَ هَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ فَقَالَ مَا شَانْكُمْ قَالُوا زَنَيْتَ بِهِلَاهِ الْبَغِيُّ فَوَلَدَتُ مِنْكَ فَقَالَ أَبْنَ الصَّبِيُّ فَجَاءُ وا بِهِ فَقَالَ دَعُوْنِي حَتَّى اُصَلِّيَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ آتَى الصَّبِيُّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ وَ قَالَ يَا غُلَامُ مَنْ آبُوكَ قَالَ فُلَانٌ الرَّاعِي قَالَ فَٱقْبَلُوا عَلَى جُرَيْج يُقَيِّلُوْنَةً وَ يَتَمَسَّحُوْنَ بِهِ وَ قَالُوْا نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لِا اَعِيْدُوهَا مِنْ طِيْنِ كَمَا كَانَتْ فَفَعَلُوا وَ بَيْنًا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أَمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَىٰ دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَ شَارَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتْ أُمُّةً اَلْلُّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِى مِثْلَ هَلَاا فَتَوَكَ الثَّدْىَ وَٱقْبَلَ اِلَّهِ فَنَظُرَ اِلَّذِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُنِي مِثْلَةٌ ثُمَّ اقْبَلَ عَلَى

کے پاس آیا اوراُس بچ کے بیٹ میں اُنگی رکھ کر کہا: اس لڑکے تیرا
باپ کون ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ فلاں چر واہا پھر لوگ جرت کی
طرف متوجہ ہوئے۔اُس کو بوسہ دینے گے اوراُسے چھونے گے اور
کہنے گئے کہ ہم آپ کے لیے سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں۔
جرت کے نے کہا: نہیں! بمکہ تم اسے اس طرح مٹی کا بنا دو۔ پھر لوگوں نے
اس طرح بنا دیا اور تیسرا وہ بچہ کہ جس نے پنگھوڑے میں میہ بات
وی ایک عمدہ سواری پر بہترین لباس پہنے ہوئے وہاں سے گزرا تو
اس نیچ کی مال نے کہا: اے اللہ! میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے
پھروہ بچہ دودھ چھوڑ کر اس سوار کی طرف مڑا اور اسے دیکھتاں ہا پھروہ
طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا۔ راوی کہتے ہیں گویا کہ میں رسول
طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا۔ راوی کہتے ہیں گویا کہ میں رسول
دودھ پینے کو اپنی شہادت کی انگل اسے منہ میں ڈال کر ہے ہیں اس کے
دودھ پینے کو اپنی شہادت کی انگل اسے منہ میں ڈال کر ہے ہیں اس کے

تَذَيهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ قَالَ فَكَانِّى انْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَحْكِى ارْتِضَاعَة بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِى فَمِهِ فَجَعَلَ يَمَصُّهَا قَالَ وَمَرُّوا بِجَارِيةٍ وَهُمْ يَضُرِبُوْنَهَا وَ يَقُولُونَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ وَهِى تَقُولُ لَا يَمَصُّها قَالَ وَمَرُّوا بِجَارِيةٍ حَسْبِى اللّهُ وَ يَعْمَ الْوَكِيْلُ فَقَالَتُ اثَمَّة اللّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الْبَيى مِثْلَهَا فَقَالَتُ الرَّضَاعَ وَ نَظَرَ الِيها فَقَالَ اللّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الْبَيى مِثْلَها فَقَالَتُ مَلْقَى الْحَدِيثَ فَقَالَتُ حَلْقَى الْهُمَّ مَرَّوا بِهِلِهِ اللّهَمَّ الْهُمَّ مَرَّوا بِهِلِهِ الْاَمْةِ فَقُلْتَ اللّهُمَّ الْجُعَلِ الْبِي مِثْلَهُ وَمَرُّوا بِهِلِهِ الْاَمَةِ فَقُلْتَ اللّهُمَّ الْجُعَلِ الْبِي مِثْلَهُ وَمَرُّوا بِهِلِهِ الْاَمْةِ وَهُمْ يَصُورُونَهَا وَ يَقُولُونَ وَنَيْتِ سَوَقْتِ فَقُلْتُ اللّهُمَّ الْحُعلِي الْبِي مِثْلَهَا قَالَ وَهُمْ يَصُورُ وَنَها وَ يَقُولُونَ وَنَيْتِ سَوَقْتِ فَقُلْتُ اللّهُمَّ الْمُقَلِقَ قَلْلَ اللّهُمَّ الْحُعلِيقِي مِثْلُهَا قَالَ اللّهُمَّ الْمُعَلِقِيقِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ الْمُعَلِيقِيقِ الْمُونِ وَلَى اللّهُمَّ الْمُعَلِقِيقِ اللّهُ اللّهُمُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ اللّهُمَّ الْمُعَلِقِ اللّهُ اللّهُمُ الْمُعَلِقُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُمُ الْمُعَلِقِيقِ وَلَوْلُونَ لَهَا وَيَقُولُونَ لَهَا وَيَقِيلُونَ الْهَا وَلَيْتِ وَلَمْ تَوْنِ وَ سَرَقْتِ وَلَمْ تَوْلُونَ لَهَا وَيَقِي مِعْلَقِي مِعْلَقِي وَلَمْ تَوْنِ وَ سَرَقْتِ وَلَمْ تَوْنِ وَ سَرَقْتِ وَلَمْ مَنْ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِي وَلَى اللّهُ الْمُنْ الْمُعَلِقِي عَلْمَ اللّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُونَ لَقُولُونَ لَيْتِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْ

اپنی اُنگی کو چوسنا شروع کردیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھروہ ایک لونڈی کے پاس سے گزرے جسے وگ مارتے ہوئے کہدر ہے تھے

کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے اور وہ کہتی ہے بعضیتی اللّٰہ و یغتم الْوَ کِیْلُ میرے لیے اللہ ہی کا فی ہے اور بہتر کا رساز

ہے۔ تو اس بچے کی ماں نے کہا: اے اللہ! میرے بینے کواس عورت کی طرح نہ بنانا تو اس بچ نے دود وہ پینا چھوڑ کرا س با ندی کی

طرف دیکھا اور کہنے لگا: اے اللہ! مجھے اس جسیا بنادے پس اس موقع پر ماں اور بیٹے کے درمیان مکا لمہ ہوا۔ ماں نے کہا: اے اللہ!

منڈ ہے ایک خوبصورت شکل وصورت والا آدی گزراتو ہیں نے کہا: اے اللہ! میرے بیٹے کواس جسیا بنادے ۔ تو نے کہا: اے اللہ!

منڈ ہے ایک خوبصورت شکل وصورت والا آدی گزری تو لوگ اسے مارتے ہوئے کہدر ہے تھے تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے تو میں نے کہا: اے اللہ! مجھے اس جسیا بنا دے۔ بچے نے

کی ہے تو میں نے کہا: اے اللہ! میرے بیٹے کواس جسیا نہ بنانا۔ تو نے کہا: اے اللہ مجھے اس عورت جسیا بنا دے۔ بچے نے

کہا: بے شک وہ آدی ظالم تھا، تو میں نے کہا: اے اللہ مجھے اس جسیانہ بنا اور یعورت جے لوگ کہدر ہے تھے کہ تو نے کہا: اے اللہ مجھے اس جسیانہ بنا ور یعورت جے لوگ کہدر ہے تھے کہ تو نے کہا: اے اللہ! محسیا بنا ور یعورت جے لوگ کہدر ہے تھے کہ تو نے کہا: اے اللہ! محسیانہ بنا اور یعورت جے لوگ کہدر ہے تھے کہ تو نے کہا: اے اللہ اللہ کہ اُس نے زنا نہیں کیا اور تو نے چوری نہیں کی تھی۔ میں نے کہا: اے اللہ! محسیا بنا حسیا بنا عالہ کہ اُس نے زنا نہیں کیا اور تو نے چوری کی ہے صالا نکہ اُس نے چوری نہیں کی تھی۔ میں نے کہا: اے اللہ! محصورت کے بعل اس خوری نہیں کی تھی۔ میں نے کہا: اے اللہ! محصورت کے اس حسیا بنا کہ اُس کے اس کی تو میں میں اور تو نے چوری نہیں کی تھی۔ میں نے کہا: اے اللہ! محصورت کے اس کو بیکھوں کے میں اس کی کھورت کے میں اس کے کہا: اے اللہ اُس کی تو کی کہا: اے اللہ اُس کی تو کہا کہ اُس کے اس کیا کہا کہ کو کی کہا کے اس کی کی کہا کے کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کی کے اس کی کی کہا کے کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کی کہا کو کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کی کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کی کو کہ کی کہا کہ کہا کہ کیکھوں کی کہا کہ کو کو کی کی کہا کہ کی کہا کہ کیا کہ کی کہا کہ کی کی کو کے کہا کہ کہ کی کے کہا کہ کو کہ کی کی کو کہا کہ کی کے کہا کہ کی کہا کہ کی کو کہ کی کے کہا کہ کو کہ کی کو کہ کی کی ک

خُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الله الله الله على احاديث مباركه سے معلوم ہوا كه اگر آدمی نفل نماز اداكر رہا ہواور والد كی میں سے والد يا والد ہ بلائے تو نفل نماز چھوڑ كرأن كى بات سنناوا جب اور ضرورك ہے۔ان روايات سے يہ بھی معلوم ہوا كه سربقه شریعت میں نماز میں گفتگو ج سُرُ عقى ۔اس كے باو جود بھی حضرت جرتج جل منز نے اپنی والدہ كو جواب نه ديا تو أن كے خلاف أن كى ماں كى بدؤ عاقبول كرلى كئى واللہ اعلم ۔

## باب: وہ بدنصیب جس نے اپنے والدین کو بڑھا ہے میں پایا اور اُن کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا کے بیان میں

(۱۵۱۰) حضرت الو ہر رہ وہ اللہ اللہ الود ہوگئی ہے روایت ہے کہ نی شکی ہے آئی نے فر مایا: ناک خاک آلود ہوگئی پھر ناک خاک آلود ہوگئی پھر ناک خاک آلود ہوگئی پھر ناک خاک آلود ہوگئی ہے مناک آدی خاک آلود ہوگئی۔ عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! وہ کون آدی ہے؟ آپ نے فر ماید: جس آدی نے اپنے والدین میں ہے ایک یا دونوں کو ہڑھا ہے میں پیا اور (ان کی خدمت کر کے) جنت میں داخل نہ ہوا۔

(۱۵۱۱) حضرت ابو ہریرہ ئے روایت ہے کہ رسول اللہ شکی تی آنے فر مایا: ناک خاک آلود ہوگئی پھر ناک خاک آلود ہوگئی۔ عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! وہ کون آدمی ہے؟ آپ نے فر مایا: جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو ہو صابح میں پایا پھر (ان کی خدمت کر کے) جنت میں داخل نہ ہوا۔ (۱۵۱۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تق لی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فر مایا: اُس کی ناک خاک آلود ہوگئی پھر مذکورہ صدیث کی طرح صدیث ذکر کی۔

## ا۱۵۱: باب رَغِمَ أَنْفُ مَنُ اَدُرَكَ اَبَوَيُهِ اَوْ اَحُدَهُمَا عِنْدَ الْكِبَرِ فَلَمْ يَدُخُل الْجَنَّةَ

(۱۵۱۰) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةً عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ رَخِمَ أَنْفُ رُقِيلً مَنْ يَا رَخِمَ أَنْفُ رُقِيلً مَنْ يَا رَخِمَ أَنْفُ رُقِيلً مَنْ يَا رَخِمَ أَنْفُ رَقِيلً مَنْ يَا رَخِمَ أَنْفُ رَقِيلً مَنْ يَا رَخِمَ أَنْفُ رَقِيلً مَنْ آذُرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ) مَنْ آذُرَكَ ابَوْيَهِ عِنْدَ الْكِبَرِ آحَدَهُمَا آوُ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدُخُلِ الْحَيْدَ الْكِبَرِ آحَدَهُمَا آوُ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدُخُلِ الْحَيْدَةَ.

(١٥١١) حَدَّثَنَا زُهَيُرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ انْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ انْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ انْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ انْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ انْفُهُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ اللهِ قَالَ مَنْ آذْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَهُ الْكِبَرُ احْدَهُمَا آوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ لَمَ الْكَبَرُ الْجَنَّةَ لَهُ اللهِ قَالَ مَنْ آذُرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَهُ الْكِبَرُ الْجَنَّةَ لَمُ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ لَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

(۲۵۱۲) حَلَّتَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً حَلَّتَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمُنَ بُنِ بِلَالٍ حَلَّتَنِي سُهَيْلٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عِنْ رَغِمَ آنَفُهُ ثَلَاثًا ثُمَّةً ذَكَرَ مِثْلَةً .

خُلْ کُوکُمَیْ اَلْبُانِ اَن احادیثِ مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت کرن اولا دیے ذمہ ہے اور خاص طور پر بر ھاپے کی حالت میں خدمت کرنا 'جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے اور ایسی صورت میں خدمت کرکے جنت حاصل نہ کرنا بہت بڑی بذهبی ون کا می ہے اور حضرت جبرئیل علیقا کی بدؤ عااور رسول اللہ کُلُ فَیْنِ کا اس بدؤ عا پر آمین کہنا ایسے بدنصیب آدمی کی ناکا می کا واضح ثبوت ہے۔

١١٥٢: باب فَضْلِ صِلَةِ ٱصْدِقَآءِ الْآبِ

## وَالْاُمِّ وَ نَحَوِهِمَا

(۱۵۱۳)حَدَّثَنِی اَبُو الطَّاهِرِ آخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ اَخْبَرَنَی سَمِیْدُ بْنُ اَبِی اَخْبَرَنِی سَمِیْدُ بْنُ اَبِی

باب ماں باپ کے دوستوں وغیرہ کے ساتھ اچھا

#### سلوک کرنے کے بیان میں

( ۲۵۱۳ ) حضرت عبدالله بن عمر بالظف سے روایت ہے کہ ایک دیباتی آدمی مکه مکرمہ کے راستے میں اُن سے ملا۔ حضرت عبدالله الم والصلة والادب الم والصلة والادب

أَيُّوبَ عَنِ الْوَلِيْدِ ابْنِ آبِي الْوَلِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاعْرَابِ لَقِيَةٌ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ وَ حَمَلَةً عَلَى حِمَارِ كَانَ يَرْكُبُهُ وَآغُطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ أَبُنُ دِيْنَارٍ فَقُلُنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُمُ الْاَعْرَابُ إِنَّهُمْ يَرْضُونَ بِالْيَسِيْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ اَبَا هَٰذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ ابَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ\_

(٢٥١٣)حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِى حَيْوَةُ بْنُ شُرِيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ابَرُّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ ٱبِيْهِ.

(الله عَلَيْ الْحُلُوانِيُ حَسَنُ الْمُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي وَاللَّيْثُ بْنُ سَعُدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَزِيْدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أُسَامَةَ بُنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آنَّةُ كَانَ إِذَا خَرَجَ اللِّي مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ وَ عِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَٰلِكَ الْحِمَارِ اِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ ٱلْسُتَ ابْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَالَ بَلْي فَاغْطَاهُ الْحِمَارَ وَ قَالَ ارْكَبُ هَٰذَا وَالْعِمَامَةَ قَالَ اشْدُدْ بِهَا رَاْسَكَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْبَحَابِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ اَعْطَيْتَ هَٰذَا الْاَعْرَابِتَى حِمَارًا كُنْتَ نَرَوَّحُ عَلَيْهِ وَ عِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَاْسَكَ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ ابَرَّ الْبِرِّ صِلْمَةَ الرَّجُلِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ بَعْدَ اَنْ يُولِّلَى وَاِنَّ اَبَاهُ كَانَ صَدِيْقًا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

﴿ إِن أَل ويهاتى يرسلام كيا اورا سے اپنے گدھے برسوار كرليا، جس پروہ سوار تھے اور اسے عمامہ عط کیا جواُن کے اپنے سر پرتھا۔ حضرت ابن وینار مینید نے کہا جم نے اُن سے کہا: اللہ آپ کوبہتر بدله عطا فرمائے۔ وہ دیباتی لوگ میں جوتھوڑی سی چیز پر راضی ہو جت میں۔حضرت عبداللہ واللہ فائن نے فرمایا:اس دیباتی کا باب حضرت عمر بن خطاب والنيخ كادوست تصااور ميس في رسول المدخل فيظم ے نہ آپ فرماتے ہیں: بیٹے کی نیکیوں میں سے سب سے بوی نیکی اینے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔

( ۲۵۱۴ ) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کر میم صلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا: سب سے بڑی نیکی سیہ ہے کہ آ دمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک

(١٥١٥) حضرت ابن عمر عصر روايت ہے كه جب وہ مكه مكرمه كى طرف جاتے تواپنے گدھے کو آسانی کے لیے ساتھ رکھتے تھے۔ جب اونث کی سواری ہے اُ کتاجاتے تو گدھے پرسوار بوجاتے اور این سر بر عمامه باند سے تھے۔ ایک دن حضرت ابن عمر این اس گدھے پرسوار تھے اُن کے پاس سے ایک دیباتی آدمی گزراتو حضرت ابن عمرٌ نے اس دیباتی سے فرمایا: کیا تو فلال بن فلال کا بیٹا نہیں ہے؟ اُس نے عرض کیا: کیول نہیں۔آپ نے اس دیہاتی کو ا پنا گدھا دے دیا اور اُسے فر مایا کہ اس پرسوار ہوجا اور اسے ممامہ دے کر فرمایا کہ اے اپنے سر پر باندھ لے تو آپ سے آپ کے بعض ساتھیوں نے کہا:اللہ آپ کی مغفرت فرمائے آپ نے اس دیہاتی آدمی کو گدھا عطا کر دیا حالانکہ آپ نے اے اپن سہولت کے لیے رکھا ہوا تھا اور ممامہ ( دے دیا ) جے آپ اپ سر پر ہاندھتے تقے۔حضرت این عمر ف فرمایا: میں نے رسول الله ماليتيكم سے سا۔ آپ فرماتے تھے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آ دمی کا اپنے باپ کی و فات کے بعد اُس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور

#### اس دیباتی کاباپ (میرےباپ) حضرت عمر کا دوست تھا۔

کُلِ کُونِی الْکِیْ الْکِیْ الْکِیْ این باب کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ والدین کی وفات کے بعدان کے دوستوں وغیرہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت بردی نیکی ہے اور اولا دی لیے والدین کی وفات کے بعدان کے لیے ایصال ثواب کرنا 'وکر خیر کرنا وغیرہ جیسے ان کاحق ہے ایسے ہی ان کے دوست واحباب وغیرہ کے ساتھ اچھاسلوک کرنا بھی والدین کے حقوق میں سے ہے۔

(۲۵۱۷) حَلَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بِنَ مَيْمُونِ حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَهْدِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جَبِيْرِ بْنِ نَهْيَرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْاَنْصَارِي قَالً سَالُتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْبِيِّ عَنِ الْبِيِّ وَالْإِلْمُ مَا حَاكَ فِي وَالْإِلْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَ كُرِهْتَ اَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ۔

(١٥١٧) حَدَّثَنِي هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ اَبْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ اقَمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْالَةُ كَانَ اَحَدُنَا إِذَا

مَا يَمْنَعُنِى مِنَ الْهِجْرَةِ ۚ إِلَّا الْمَسْاَلَةُ كَانَ اَحَدُنَا اِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْاَلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَىٰ ءٍ قَالَ فَسَالَتُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِنْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبرُّ

حُسْنُ الْخُلِّقِ وَۗالْإِلْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَ كَرِهْتَ اَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ۔

## ١١٥٣: باب تَفُسِيْرِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ

باب: نیکی اور گناہ کی وضاحت کے بیان میں کمیں است کے بیان میں کمیں (۲۵۱۲) حضرت نواس بن سمعان انصاری والین ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: نیکی اجھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ جو تیرے سینے میں کھنگے اور تو اس پر لوگوں کے مطلع ہونے کو ناپسند

(۱۵۱۷) حفرت نواس بن سمعان جی شوره میں ایک سال تک رسول القد سلی المتدعلیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ایک سال تک کفیرار بااور جھے سوائے ایک مسئلہ کے سی بات نے ہجرت سے نہیں روکا تھا۔ ہم میں سے جب کوئی ہجرت کرتا تو وہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں بھی سوال نہ کرتا تھا تو میں نے علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو رسول القد علیہ وسلم نے نی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو رسول القد علیہ وسلم نے نر مایا: نیکی اجھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھنے اور تو اس پرلوگوں کے مطلع ہونے گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھنے اور تو اس پرلوگوں کے مطلع ہونے

﴿ الْمُحَدِّنِ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١١٥٣: باب صَلَةِ الرِّحْمِ وَ تَحْرِيْمِ

باب: رشتہ داری کے جوڑنے اوراسے تو ڑنے کی

#### قَطِيعَتِهَا

(۱۵۱۸) حَدَّثَنَا قُدُنَهُ بُنُ سَعِيْدِ ابْنِ جَمِيْلِ بْنِ طُرِيْفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقْفِیُّ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُوَالِيَّهُ وَهُوَ ابْنُ اِسَمْعِيْلَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ابْنُ اَبِي مُزَرِّدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ حَدَّثَنِي عَمِّى ابُو الْحُبَابِ مُؤرِّدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ حَدَّثَنِي عَمِّى اللهُ تعالى عَنْهُ مُولِيَّةً وَضِى اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ انَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ انَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ انَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ انَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ انَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ انَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ وَا انْ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ وَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ وَالْمَرْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ وَالْمَرْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ وَالْمَرَاهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(۲۵۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرُبٍ وَاللَّفُظُ لِآبِي بَكْرٍ بُنُ اَبِي وَاللَّفُظُ لِآبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ اَبِي مُزَرِّدٍ عَن يَزِيْدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْ شِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَيْق وَصَلَيْق وَصَلَيْق وَصَلَيْق وَمَنْ قَطَعَيني قَطَعَهُ اللَّهُ

(۱۵۲۰) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَاطِعٌ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَاطِعٌ قَالَ الْبَنْ أَبِي عُمْرَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي قَاطِعُ رَحِمٍ.

قال ابن ابى عمر قال سقيان يعنى قاطع رجم-(٢٥٢١) حَدَّنِنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءِ الشَّبْعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةٌ عَنْ مَالكِ عَنِ الزَّهْرِيِّ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُنِيْرِ (بْنِ مُطْعِمِ) آخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ آخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

#### حرمت کے بیان میں

نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے محلوق کو پیدا فرمایا ہماں تک کہ جب اُن سے فارغ جوئے ورشہ داری نے کھڑ ہے ہوکرع ض کیا: یہ جب اُن سے فارغ جوئے ورشہ داری نے کھڑ ہے ہوکرع ض کیا: یہ رشتہ تو ز نے سے پناہ ما تکنے والے کا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا: جی ہاں! کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے ملانے والوں کے ساتھ ال جاؤں اور تجھے تو ز نے والے سے میں دُور ہو جاؤں۔ ساتھ ال جاؤں اور تجھے تو ز نے والے سے میں دُور ہو جاؤں۔ (رشتہ داری) نے عرض کیا: کیوں نہیں!اللہ تعالی نے فرمایا: اگرتم چا ہوتو اس آیت کر یمہ کی تلاوت کرو: ﴿ فَهَلْ عَسَيْهُمْ إِنْ ﴾ تو کیا تم اس آیت کر یمہ کی تلاوت کرو: ﴿ فَهَلْ عَسَيْهُمْ إِنْ ﴾ تو کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت دی جائے تو تم ز مین میں فساد بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت دی جائے تو تم ز مین میں فساد بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت دی جائے تو تم ز مین میں فساد تعالی نے لعنت کی ہے۔ یس ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آئے موں کو تعالی نے لعنت کی ہے۔ یس ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آئے موں کو ولوں بیتا لے یہ ہوئے ہیں۔ ولوں بیتا لے یہ ہوئے ہیں۔

(۱۵۱۹) سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑ االلہ اُسے جوڑ ہے گا اور جس نے مجھتو ڑ االلہ اُسے و ور ہوگا۔

(۲۵۲۰) حفرت جبیر بن مطعم خرائظ نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آ ب نے فرمایا: (رشتہ) تو ڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت سفیان طالعی نظر نے کہا: یعنی رشتہ داری کو تو ڑنے والا۔

(۱۵۲۱) حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه بے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: رشتہ داری تو ڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

عَ قَالَ لَا يَذُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

(۲۵۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ عَنْ َ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُّولَ اللَّهِ ﷺ \_

(۲۵۲۳) حَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى التَّجِيْبِيُّ اَخْبَرَنَا الْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آنَسِ ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَزُقَةٌ اَوْ يُنْسَا وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّةٌ اَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ وِزْقَةٌ اَوْ يُنْسَا وَيَ الْآرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَةً -

(٣٥٢٣) وَ حَدَّنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّنِي عَفْدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّنِي عُقْيُلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ آخْبَرَنِي آنَسُ بْنُ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَسُولَ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(۲۵۲۵) حَدَّثَيْنَ مُحَمَّدُ بْن الْمُنْتَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُنْتَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُنَنَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ خَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ انَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَي قَرَابَةً آصِلُهُمْ وَ يَعْطَعُونِي وَأَحْسِنُ اللهِمْ وَ يُعْقَدُونَ عَلَى فَقَالَ لَيْنُ يُسِيْنُونَ اللهِ عَلَى قَالَ لَيْنُ كَنْ عَلَى مَا اللهِ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ مَن اللهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ مَعَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى عَلَى مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ـ

(۲۵۲۲) إس سند سے بھی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنه سے ای طرح روایت ہے کہ میں نے رسول البد صلی اللہ علیہ وسلم سے سا۔

(۲۵۲۳) حضرت انس بن ما لک جن شور سے روایت ہے کہ میں نے رخول التد صلی اللہ علیہ و کم سے سنا' آپ فرماتے تھے جس آ دمی کو یہ بات بسند ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد اس کو یاد رکھا جائے تو چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے۔

( ۲۵۲۴) حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس آ دمی کو بیہ بات محبوب ہو کہ اُس کے مرنے محبوب ہو کہ اُس کے مرنے کے بعد اسے یاد رکھا جائے تو اُسے چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے۔

شاد الم ۲۵۲۵) حضرت الوہریہ وہنیؤ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مفتو عرض کیا اسے اللہ کے رسول امیز سے کھرشتہ دارا سے ہیں جن سے معلن میں تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تبرائی کرتے ہیں اور میں اُن سے عند کُن کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں اور میں اُن سے مَن کُر دباری کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا ظل تی سے پیش آتے ہیں ۔ تو مَن کُر دباری کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدا ظل تی سے پیش آتے ہیں ۔ تو مَن کُر دباری کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدا ظل تی سے پیش آتے ہیں ۔ تو مَن کُر اُن کُر مِن کُر اُن کُر مَن کہا ہے تو کُر اُن کہ مقابلے میں تیر کُر اُن کے مقابلے میں تیر کے متابلے میں تیر کے ساتھ رہے گا۔

کُلُکُمُتُہُ الْہُ اِسْ اِس اِس اِ عادیث مبارکہ سے رشتہ داری کو جوڑنے کی نضیات اور تھم بیان کیا گیا ہے اور رشتہ داری کو توڑنے کی خرمت بیان کر کے رشتوں کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ ائمہ وفقہا ، اِسْتُ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صلد حی کرنا واجب اور قطع رحی کرنا معصیت اور گنا ہے کہ ہرہ ہے۔ انہی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قطع رحی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ ابتداءً جنت میں وائل نہ ہوگا بلکہ جتنی در کے بعد اللہ عزوجل چا ہے گا ہے ایمان اور دوسرے اعمالِ صالحہ کی بدولت میں جنت میں داخل کر دیا جائے گایا اس سے مقصد یہ کہ جوآ دی بغیر کس سب اور بغیر کی شہداور قطع رحی کی حرمت کے علم کے باوجود اس کو صلال سجھتا ہو وہ 6کا فر

ئے ابدی جبنی ہے۔واللہ اعلم بالصواب

## ۱۱۵۵: باب تَحْرِيْمِ التَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ وَالتَّدَابُر

(۲۵۲۲) حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ قُرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولً اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَ كُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ الْحَوَانَّ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ آخَاهُ فَوْقَ اللّٰهِ الْحُوانَّ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ آخَاهُ فَوْقَ لَكُنْ ...

(٦٥٣٧)حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْولِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزَّبَيْدِيْ عَنِ الزَّهْرِيِّ

بَ بَرْرِی اَسْنَ بِلَ تَدْرِی النَّبِیِّ النَّبِیِّ اللَّبِیِّ اللَّبِیِّ اللَّبِیِّ اللَّبِیِّ اللَّبِیِّ اللَّبِیِّ (۲۵۲۸) حَدَّثَنَا زُهَیْرُ بُنُ حَرْبِ وَ اَبْنُ اَبِی عُمَرَ وَ

(۲۵۲۸)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ اَبْنُ اَبِي عُمَرَ وَ عُمْرُو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيِّنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ عُيِّنَةَ وَلَا تَقَاطَعُوْا۔

(١٥٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَغِيى ابْنَ زُرَيْعِ حِ
وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَ هُمَا
عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِتِّ بِهِلَاا
الْإِسْنَادِ آمَّا رِوَايَةُ يَزِيْدَ عَنْهُ فَكُرُوايَةِ سُفَيَانَ عَنِ
الزُّهْرِتِّ يَذْكُرُ الْخِصَالَ الْاَرْبَعَ جَمِيْعًا وَآمَّا حَدِيثُ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَلَا تَحَاسَدُوْ اوَلَا تَقَاطُعُوا وَلَا تَدَابَرُوْا۔

غَبِدِ الرَّزَاقِ وَلَا تَحَاسُدُوا وَلَا تَقَاطُعُوا وَلَا تَدَابُرُوا -(۲۵۳۰)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابَّو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُغِبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطُعُوا وَ كُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ إِخُواناً -

## باب: آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض اور روگر دانی کرنے کی حرمت کے بیان میں

(۱۵۲۲) حفرت اس بن ما لک نافؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَیْتُ نے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَیْتُ نے فر مایا بھم آ کی میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھواور ایک دوسرے سے روگر دانی نہ کرو اور ایک دوسرے سے روگر دانی نہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ (وہ اپنے مسلمان بھائی کو) تین دن سے زیادہ چھوڑ دے۔

(۲۵۲۷) حفرت انس جلائی نے نبی منگالیٹی ہے مالک کی حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔ طرح روایت نقل کی ہے۔

آخُبَرَنِي آنَسُ بْنُ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ح وَ حَدَّثَيْنِهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي آخُبَرَنِي ابْنُ وَهُبٍ آخُبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ

(۱۵۲۸) ابن عیبینه من الز ہری طِلِیْنَ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں لَا تَقَاطَعُوْ اکے الفاظ زیادہ ہیں لیعنی آپ ہیں میں قطع تعلقی نہ کرو۔

(۱۵۲۹) حضرت زہری رضی القد تعالی عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور وہ جارا اسمی خصلتوں کا ذکر کرتے ہیں اور باقی عبد الرزاق کی حدیث مبارکہ میں ہے کہتم آپس میں ایک دوسرے سے خطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے سے دوگر دانی بھی نہ کرو۔

(۱۵۳۰) حضرت انس طالی سے دوایت ہے کہ نبی مَنَّ اللَّهِ نَا نَیْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْم

(۱۵۳۱) وَ حَدَّنَیْنِهِ عَلِیٌ بُنُ نَصْرِ الْجَهْطَمِیٌ حَدَّنَا (۱۵۳۱) حضرت شعبه اِس سند کے ساتھ فدکورہ حدیث کی طرح وَهْبُ بْنُ جَوِیْرِ حَدَّثَنَا شُعبَهُ بِهِلَا الْإِسْنَادِ مِنْلَهُ وَ بیان کرتے ہیں اور اس میں بیالفاظ زائد ہیں کہ جیسے اللہ نے تنہیں زَادَ کَمَا اَمْرَکُمُ اللَّهُ۔

خُلاَ الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال کے دیتے ہیں تا کہ بات واضح ہوجائے۔

#### حسد کے معنی:

یہ ہیں کہ کسی آ دمی کی خمت کے زوال کی تمن کرنا' بیرصد ہے اورایسا کرناحرام ہے اور بیا خلاقِ رذیلہ میں سے ہے۔ ایک حدیث میں آپ نگافی کی ایس کے حسد نیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ککڑی کو کھا جاتی ہے۔

#### بغض کے معنی اور تد ابر کے معنی :

یہ ہیں کدایک دوسرے سے دشمنی رکھنااور قطع تعلق کرنا اورایک دوسرے کودیکھ کرمُند پھیر لینا۔ یہ بھی حرام ہے'اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بُری خواہشات اور دوسرے کو ہروفت نقصان پہنچانے کی فکر میں آ دمی لگار ہتا ہے حالا ٹکدالند تعالی اوراس کے رسول مُلَّ بَیْنِیِّم نے مسلمان کوایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی نیکی شفقت 'محبت واخلاص اور صاف و شفاف دِل کے ساتھ ملنے اور رہنے کا حکم فر ویا ہے۔

باب عزرشری کے بغیر نین دن سے زیادہ قطع تعلق

#### کرنے کی حرمت کے بیان میں

(۱۵۳۲) حضرت ابوابوب انصاری جائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائی ہے فر مایا :کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے (مسلمان) بھ تی سے تین راتوں سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ دونوں آپس میں ملیں تو بیا کس سے مندموڑ سے اور وہ اس سے مندموڑ سے اور ان دونوں میں سے بہتر وہ آدمی ہے کہ جوسلام کرنے میں ابتداء

(۱۵۳۳) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُو بَكُو بْنُ آبِي ﴿ (۱۵۳۳) حفرت زَبَرَى ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

حَدَّنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَ حَدَّثَنَا حَاجِبُ ابْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَ عَدْدُ بْنُ حُمِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ كُلُّهُمْ الزَّبَيْدِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَ عَدْدُ بْنُ حُمِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ فِي السَّنَادِ مَالِكٍ وَمِعْلِ حَدِيْدِهِ إِلَّا قَوْلَهُ فَيُعْرِضُ هَذَا وَ يُعْرِضُ هَذَا فَإِنَّهُمْ جَمِيْعًا قَالُوا فِي حَدِيْدِهِمْ غَيْرَ مَالِكٍ فَيصُدُّ هَذَا وَ يَعْرِضُ هَذَا وَ يَعْرَضُ هَذَا وَ يَصُدُّ هَذَا مَا لَكُ

١١٥٢: باب تَحْرِيْمِ الْهَجْرِةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ

## آيَّامِ بِلَا عُذُرِ شَرُعِيٍّ

(۲۵۳۲) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْفِيِّ عَنْ اَبِي الْلَهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى قَالَ لَا يَحِلُّ اللَّهِ عَلَى قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ انْ يَهْجُرَ اخَاهُ قَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ لَيُعْرِضُ هَذَا وَ خَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَاءً فِالسَّلَامِ.

(۱۵۳۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي فَدْيَكِ آخُبَرَنَا الضَّحَّادُ بْنُ آبِي فَدْيَكِ آخُبَرَنَا الضَّحَّادُ وَهُوَ آبُنُ عُنْمَانَ عَنْ نَافِع عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ لَا يَجِلُّ فِي لَلْمُومِنِ آنُ يَهْجُزَ آخَاهُ قَوْقَ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ

(٢٥٣٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ.

( ۱۵۳۴) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: کسی مؤمن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے (مؤمن بھائی سے) تین دنوں سے زیادہ قطع تعلق کرے۔

(۱۵۳۵) حفرت ابو بریره فرانی سے روایت ہے کدرسول التصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تین (ون) کے بعد ترک تعلق (جائز) نہیں ہے۔

کُلُکُونِیْنِ الْمُنْ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

## لظّنِ وَالتَّحَشُّسِ باب بدگمانی اور عیب تلاش کرنے اور حرص کرنے مُشِ وَ نَحُوهَا کی حرمت کے بیان میں مُن کومت کے بیان میں

(۱۵۳۲) حفرت ابو ہریرہ فی تینئے سے روایت ہے کہ رسول الترش اللی تینئے سے فرمایا جم بر مگانی سے بچو کیونکہ بر کمانی سب سے زیادہ جھوٹ بات ہے اور نہ ہی آیک دوسر سے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش کرو اور حرص نہ کرو اور حسد نہ کرو اور بغض نہ کرو اور جمائی بھائی ہو دوسر سے سے روگردانی کرو اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی ہو ایک

(۱۵۳۷) حفرت ابو ہریرہ طالق سے روایت ہے کہ رسول الله سکالی الله سکی ایک نے فرمایا جم ایک دوسرے سے قطع تعلق نه کرد اور نه بی ایک دوسرے سے دوگر دانی کرواور نه بی کسی کے عیب تلاش کرواور نه بی تم میں سے کوئی کسی کی جمع پر بھے کرے اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بھائی بھاؤ۔

(۱۵۳۸) حفرت ابو ہریرہ طالقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالیہ اللہ مالیہ ایک دوسرے نے فرمایا جم ایک دوسرے سے ضدنہ کرواور نہ بی ایک دوسرے سے نظامری اور باطنی عیب طاش

## ∠۱۱۵ باب تَحْرِيْمِ الظَّنِّ وَالتَّجَسُّسِ وَالتَّنَافُسِ وَالتَّنَاجُشِ وَ نَحُوهَا

(۱۵۳۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَّاتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ آنَّ مَلِكِ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ آنَّ مَالِكِ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ آنَّ مَالِكِ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ آبِي الظِّنَّ آكُذَبُ اللَّهِ عَنْ آبِهُ وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَخَسَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَخَسَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَخَاسَدُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَخَاسَدُوا وَكُونُوا عَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا لِ

(١٥٣٧) حَدَّلْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّلَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَى قَالَ لَا تَهْجُرُوا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا يَبْغِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَ كُونُوا عِبَادَ اللَّذِ إِخْوَانًا \_

(۲۵۳۸)حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ آخْبَرَنَا جَرِیْوْ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْآبِی صَالِحِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُّوْلُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ( ﴿ ٢٥٣٠) حَدَّلَنِي اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا صَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَدَابَرُوا

لَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسُّوا وَكُوْنُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخُواناً لَهُ الْحُلُوانِيُّ وَعَلِيُّ بُنُ الْحَسِنُ بُنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَعَلِيُّ بُنُ الْحَرِيْرِ حَدَّثَنَا لَصْرِ الْجَهْطَيهِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلذَا الْإِسْنَادِ لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَجَاسَدُوا وَ كُونُوا عِبَادَ اللهِ اخْوَاناً كَمَا المَرَكُمُ اللهُ لَهُ وَاللهِ الْمُوانَّ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ الْحَوْلَ وَلَا تَحَاسَدُوا وَ كُونُوا عِبَادَ اللهِ الْحَوْلَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۵۴۰) حضرت ابو ہریرہ خاتیٰ سے روایت ہے کہ نی سُکالینیٰ انے فر مایا بھم آئیں میں ایک دوہرے سے بخض ندر کھو اور ندہی ایک دوسرے سے بخض کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہوجاؤ۔

زیادہ قیمت لگاؤ )اوراللہ کے بند ہے بھائی بھائی ہوجاؤ۔

(۲۵۳۹) حفرت اعمش طالعی سے اس سند کے ساتھ روایت ہے

کہ تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے سے

روگر دانی نه کرو اور ایک دوسرے سے بغض نه رکھو اور نه بی ایک

دوسرے سے حسد کرواورتم بھائی بھائی ہو جاؤ جبیہا کہ اللہ تعالیٰ نے

خُلاَ ﷺ الْجَبَابِ : إِس باب کی احادیث مبارکه میں اُن چند چیزوں کی نشاند ہی کی گئی ہے کہ جو عام طور پر معاشرے می مسلمانوں کے درمیان نفرت وعداوت کا سبب بنتی ہیں۔اللہ پاک ان تمام اخلاقِ رذیلہ سے ہرمسلمان بھائی کی حفاظت فرمائے آمین۔

حمهبیں حکم دیا ہے۔

باب: مسلمان پرظلم کرنے اور اسے ذکیل کرنے اور اسے حقیر سمجھنے اور اس کی جان و مال وعزت کی حرمت کے بیان میں

(۱۵۴۱) حضرت ابو ہریہ و النظافی ہے روایت ہے کہ رسول التعظافی ہے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے پر جسد نہ کرو اور نہ ہی تنابش کرو اور نہ ہی تنابش کرو (تنابش بیج کی ایک قسم ہے) اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے روگر دانی کرواور تم میں سے کوئی کی کی بیج پر بیج نہ کرے اور التد کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ ۔ مسلمان کی بھائی ہے ۔ وہ نہ اُس پرظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے ۔ آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا: تقوی کی بہاں ہے ۔ کی آ دمی کے بُر اہونے کے لیے بہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا وراحرام ہے۔ اُس

۱۵۸: باب تَحْرِيْمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَ خَلْمِ الْمُسْلِمِ وَ حَلْمِهِ وَ مَالِهِ وَ حَلْمِهِ وَ مَالِهِ وَ حَلْمِهِ وَ مَالِهِ وَ حَرْضِهِ

(۲۵۳۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ بُنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا دَاوْدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ دَاوْدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَحَاسَدُوا وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَنْجَشُوا وَلا يَنَاجَشُوا وَلا يَنْجَشُوا وَلا يَنْجَلُهُ وَلا يَنْعَ بَعْضُكُم عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَ كُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ لَمُ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ اللهِ الْحَوْلَةُ وَلا يَخْفُرُهُ اللهِ الْحَوْلَةُ وَلا يَخْفُرُهُ اللّهِ الْحَوْلَةُ وَلا يَخْفُرُهُ اللّهِ الْمُسْلِم كَنَا اللهِ اللهِ الْمُسْلِم كَلُونُ مِرَارٍ بِحَسْبِ النَّهُ وَى الشَّرِ آنُ يَخْفِرُ آخَاهُ الْمُسْلِم كُلُّ الْمُسْلِم كُلُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَ مَالُهُ وَ عِرْضُهُ لَا الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَ مَالُهُ وَ عِرْضُهُ ـ

کا خون اوراس کا مال اوراس کی غزت وآبرو۔

(۲۵۴۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر (فدکورہ) داؤد کی حدیث کی طرح ذکر ملی اور اس میں بیدالفاظ زائد ہیں کہ اللہ تعالی تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ کی طرف دیکھتا ہے اور کی طرف دیکھتا ہے اپنی اُنگیوں سے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کی ا

(۱۵۴۳) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں رسول اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں و کھتا بلکہ وہ تو تمہارے ولوں اور تمہارے اعمال کی طرف و کھتا ہے۔

(۲۵۳۲) حَدَّنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ آخُمَدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ سَرُجِ حَدَّنَنَا أَبْنُ وَهُبٍ عَنُ أَسَامَةَ وَهُوَ آبُنُ زَيْدٍ آنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ دَاوْدَ وَ زَادَ وَ نَقَصَ وَ مِمَّا زَادَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ اللهَ اللهَ لَا يَنْظُرُ اللهِ اللهِ عَلْمَ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اللهَ لَا يَنْظُرُ اللهِ اللهِ عَمْدِهِ مَنَا وَاللهِ اللهُ اللهَ لَا يَنْظُرُ اللهِ اللهِ عَمْدِهِ اللهِ عَمْدِهِ مَنْ اللهُ لَا يَنْظُرُ اللهِ عَمْدِهِ اللهِ صَدْدِهِ اللهِ اللهِ عَدْدِهِ اللهِ عَمْدِهِ اللهِ عَدْدِهِ اللهِ اللهِ عَدْدِهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَدْدِهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَدْدِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدْدِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدْدِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدْدِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

(۲۵٬۳۳) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا كَدِيْرُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا كَدِيْرُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْمَصْمِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ بُرُولُلُ اللهِ هَلَا يَنْظُرُ اللّٰي صُورِكُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ هَلِي اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اللّٰي صُورِكُمْ وَالْمُوالِكُمْ وَالْمُعَالِكُمْ

خُرِ الْمَثِينِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْ الْمُنْفِلْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ ا

#### ١١٥٩: باب النَّهِي عَنِ الشَّحْنَاءِ

(۲۵۳۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ فِيْمَا قُرِى عَلَيْهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِى الله عَلَيْهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ تُفْتَحُ اَبُوابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِنْسَيْنِ وَ يَوْمَ الْخِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا اللهِ اللهِ شَيْنًا اللهِ مَدْنَاءُ فَيْقَالُ انْظِرُوا مَدَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا انْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا انْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا الْفِلْرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ الهِ الهِ اللهِ الهِ الهُ الهِ الهَا الهُ الهِ الهِ الهُ الهُ الهِ اللهِ الهُ الهِ الهِ الهِ الهَا الهُ اللهِ اللهِ الهِ الهَا الهِ الهُ الهُ اللهِ الهَا الهُ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ الهُ الهُ اللهِ اللهِ الهُ الهُ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُو

(١٥٣٥)وَ حَلَّتَنِيهِ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَلَّتَنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ آحْمَدُ ابْنُ عَبدَةَ الصَّبِّى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ كِلا هُمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيْهِ

## باب: کیندر کھنے کی ممانعت کے بیان میں

(۲۵ ۳۳) حضرت الو ہریرہ بی النوز سے روایت ہے کہ رسول الندگی النیدگی النوز سے فرزمایا: سوموار اور جعرات کے دن جنت کے درواز وں کو کھول دیا جاتا ہے اور ہراُس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے کہ جوالند کے ساتھ کسی کوشریک ند تھہراتا ہو' سوائے اُس آ دمی کے جوابی خے ساتھ کسی کوشریک ند تھہراتا ہو' سوائے اُس آ دمی کے جوابی کو (مسلمان) بھائی کے ساتھ کیندر کھتا ہواور کہا جاتا ہے کہ اُن دونوں کی طرف دیکھتے رہو' یہاں تک کہ وہ صلح کرلیں۔ ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو' یہاں تک کہ وہ صلح کرلیں۔ ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کرلیں۔ ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کرلیں۔

(۱۵۳۵) حفرت سہیل اپنے باپ سے مالک کی سند کے ساتھ فرق فرکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں صرف لفظی فرق

بِاسْنَادِ مَالِكِ نَحْوَ حَدِيْتِه غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيْثِ التَّرَاوَرُدِيِّ اللَّرَاوَرُدِيِّ اللَّرَاوَرُدِيِّ اللَّرَاوَرُدِيِّ اللَّرَاوَرُدِيِّ اللَّرَاوَرُدِيِّ اللَّمَتَهَاجِرَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ وَ قَالَ قُتَيْبَةُ اللَّهِ الْمُهُتَّجَرَيْنِ.

(۲۵۳۲) حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَوَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِمِ

بْنِ اَبِي مَرْيَمَ عَنْ اَبِي صَالِحٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَفَعَةُ
مَرَّةً قَالَ تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيْسِ
وَاثْنَيْنِ فَيَغُفِرُ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِى ء لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا امْرَاً كَانَتْ بَيْنَةً وَ الْمَرَا عَلَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا الْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا الْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا الْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا الْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

(۲۵۳۷) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ. وَ عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا الْحُبَرَنَا أَبُنُ وَهُبِ آخُبَرَنَا مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنْ مُسْلِمٍ بَنِ آبِي مَرْيَمَ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي قَالَ تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَالَ تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ بَخُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْإِنْشِنِ وَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيَغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُوْمِنِ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَةً وَ بَيْنَ آخِيْهِ شَدْمَاتُ فَيُقَالُ النَّاسِ أَوْ الْرَكُوا هَلَيْنِ حَتَى يَقِيْنَا لَى الْرَكُوا هَلَيْنِ حَتَى يَقِيْنَا لَهِ الْرَكُوا هَلَيْنِ حَتَى يَقِيْنَا لَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ ا

۱۱۹۰ باب فَضُلِ الْحُبِّ فِى اللَّهِ تَعَالَى (۲۵۳۸) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ فَيْمَا قُرِى ءَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ فَيْمَا قُرِى ءَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ مَعْمَرٍ عَنْ آبِي الْحُبَابِ سَعِيْدِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُمْرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْلِي الْيَوْمَ الطَّلَّهُمُ فِي ظِلِّي الْقَيْمَ أَطِلَّهُمُ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّي الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ الْطَلَّهُمُ فِي ظِلِّي

(۲۵۳۹) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْاعْلَى ابْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ الْمُ رَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَبُنُ سَلَمَةَ عَنْ تَابِي هُرَيْرَةَ بَنُ سَلَمَةَ عَنْ تَابِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَابُورَىٰ فَٱرْصَدَ اللَّهُ لَهُ لَنَ رَجُلًا زَارَ آخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ فَٱرْصَدَ اللَّهُ لَهُ

(۲۵ ۳۲) حفرت ابو ہریرہ و اللہ نے مرفو عا ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر جمعرات اور سوموار کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو القداس دن ہراُس آ دمی کی مغفرت فرماد ہے ہیں کہ جوالقد کے ساتھ کسی کوشر یک نے شہرا تا ہو سوائے اُس آ دمی کے جوابے اور اپنے (مسلمان) بھائی کے درمیان کے رکھتا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ آئیس مہلت دو یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لیں۔ آئیس مہات دو یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لیں۔

( ۲۵٬۳۷ ) حفرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ومر تبہ سوموار اور جمل اللہ علیہ ومر تبہ سوموار اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو ہر مؤمن بندے کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ سوائے اُس بندے کے جواپنے اور اپنے مؤمن بھائی کے درمیان کیندر کھتا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو یا انہیں مہلت دے دو یہاں تک کہ بید دونوں رجوع کر لد

باب: الله كيلئے محبت كرنے كى فضيلت كے بيان ميں ( ٢٥٣٨) حضرت ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه ہے روايت ہے كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: الله قيامت كے دن فرمائے گا: كہاں ہيں آپس ميں محبت كرنے والے۔ ميرے جلال كى قتم! آج كے دن ميں اُن كو اپنے سے ميں ركھوں گا كہ جس دن ميرے سائے كے علاوہ اوركوئى سايہ نہ ركھوں گا كہ جس دن ميرے سائے كے علاوہ اوركوئى سايہ نہ

(۲۵۲۹) حضرت الو بریرہ خوتو سے روایت ہے کہ نی مَنَا تَیْمِ نے فرمایا ایک آ دمی ایٹ ایک دوسرے فرمایا ایک آ دمی ایٹ ایک دوسرے کا وک میں گیاتو اللہ تعالی نے اُس کے داستے میں ایک فرشتے کواس کے انتظار کے لیے جھیج دیا۔ جب اُس آ دئی کا اس کے پاس سے گزرا

عَلَى مَدُرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا اتّلَى عَلَيْهِ قَالَ آبْنَ تُرِيْدُ قَالَ أَرْنَ تُرِيْدُ قَالَ أَرْنَ تُرِيْدُ قَالَ أَرِيْدُ اللَّهِ مِنْ أَرِيْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا غَيْرَ الِّي اَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) قَالَ فَانِّى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ بَانَّ اللَّهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ فَيْهِ .

ہواتو فرشتہ کہنے لگا: کہاں کا ارادہ ہے؟ اُس آدمی نے کہا: اُس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے میں اُس سے ملنا چاہتا ہوں۔فرشتہ نے کہا: کیا اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے کہ تو جس کا بدلہ دینا چاہتا ہے؟ اُس آدمی نے کہا: نہیں! سوائے اس کے کہ میں اس سے صرف اللہ کے لیے مجت کرتا ہوں۔فرشتے نے کہا: تیری طرف اللہ

كاپيغام كرآيابول كالتدبهي تجه سے اى طرح محبت كرتا ہے كه جس طرح تواس ديهاتى آدى سے محبت كرتا ہے۔

(۱۵۵۰) (قَالَ آبُو اَحْمَدُ مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسلى اَخْبَرَنِي (۱۵۵۰) حفرت مادين سلمهاس سند كساته مذكوره مديث كي ابَّو بَكُو مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُويَةَ (الْقُشَيْرِيُّ) حَدَّثَنَا عَبْدُ طرح بيان كرتے بيں۔

الْاعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً بِهِلْذَا الْإِسْنَادٍ نَحْوَهُ)

#### الاا: باب فَضُل عِيَادَةِ الْمَريُضِ

(۲۵۵۱) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ مَنْصُوْرٍ وَ اَبُو الرَّبِيْعِ (الرَّبِيْعِ (الرَّبِيْعِ (الرَّبِيْعِ (الرَّهْرَانِتُ) قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَغْنِيَانِ ابْنَ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَانَ قَالَ النَّهِ عَنْ اَبِى اَسْمَاءَ عَنْ تَوْبَانَ قَالَ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الل

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِدُ الْمَرِيْضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ۔

(۱۵۵۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْتَمِيْمِيُّ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِى قِلَابَةَ عَنْ آبِى اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ مُولِى رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلُ فِي خُرُفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلُ فِي خُرُفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ (۱۵۵۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا يَرْبِعِ حَدَّثَنَا خَالِلاً عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ آبِى قِلَابَةً عَنْ آبِى قِلَابَةً عَنْ آبِى

باب: بیمار کی عیا دت کرنے کی فضیلت کے بیان میں الرّبیْع (۱۵۵۱) حضرت ثوبان رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول ید عَنْ الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیمار "دی کی عیادت (مزاج فی قال برسی) کرنے والما جنت کے میوہ زار میں ہوتا ہے بیمال تک کہ وہ سَعِیْد لوٹ آئے۔

(۱۵۵۲) حضرت ثوبان جن مولی رسول الد من التنظیر سے روایت به کدرسول الد معلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جو بیمار کی عمیادت کرتا ہے وہ اُس وقت سے واپس آنے تک جنت کے میوہ زار میں ہوتا ہے۔

(۱۵۵۳) حضرت قوبان رضی الله تعالی عنه بروایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان جب اینے مسلمان بھائی

الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ آخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلُ فِي خُرْفَةِ هِـ

(٢٥٥٣)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ يَزِيْدَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ هُوَ آبُو فِلَابَةَ عَنْ آبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ آبِي ٱسْمَاءَ الرَّحْبِيّ عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلُ فِي خُرُفَةِ الْجَنَّةِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ جَنَاهَا.

(١٥٥٨)حَدَّثَنِيْهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

(٢٥٥٢)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنِ حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِي رَافِعٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِى فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدُهُ آمَا عَلِمْتَ آنَّكَ لَوْ عُدْتَةُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَةً يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَكُمْ تُطُعِمْنِي قَالَ يَا رَبِّ (وَ) كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ امَا عَلِمْتَ اللهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِى فُلانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ آمَا عَلِمْتَ آنَّكَ لَوْ ٱطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتُ ذَٰلِكَ عِنْدِى يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اسْقِيْكَ وَٱنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِى فُكُلُّ فَلَمْ تَسْقِهِ آمَا إِنَّكَ لَوْ ٱسْقَيْتَهُ وَجَدُتَ ذَلِكَ عِنْدِي.

أَسْمَاءَ الرَّحبِيِّ عَنْ قَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ كَيْ عِيادت كرتا جِنْوه هوا پَسَ آخ تك جنت كي ميوه زار مِن رہتا

(۲۵۵۳) حفرت ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول التدصلي التدعليه وسلم سے روايت ہے كەرسول التدصلي التدعليه وسلم نے فر مایا: جوآ دمی بیمار کی عیاوت کرتا ہے تو وہ جنت کے خرفہ میں رہتا ہے۔آپ سے عرض کی گیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! جنت کا خرفہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جنت کے

(۲۵۵۵)حضرت عاصم احول ہے اِس سند کے ساتھ روایت نقل

(۲۵۵۲) حضرت ابو ہر رہ وہ التونئ سے روایت ہے کدر سول الله مَنَالْتَیْنَامُ نے فر مایا: اللہ عز وجل قیامت کے دن فر مائے گا: اے ابن آ دم میں ہار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کم گا:اے پروردگار! میں تیری عیادت کیے کرتا حالانکہ تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا: کیا تونہیں جانتا کہ میرافلاں بندہ بیارتھا اورتو نے اُس کی عیادت نبیس کی۔کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اُس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اُس کے پاس پاتا۔اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تونے مجھے کھانانہیں کھلایا۔وہ کیے گا:اے پروردگار! میں آپ كوكيسيكها الكلاتا حال تكه تورب العالمين بي توالتدفر مائكا: كيا تونبيں جانتا كەمىر \_ فلال بندے نے تجھ سے كھانا مانكا تھاليكن تو نے اس کو کھا نانہیں کھلا یا تھا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اُس کو کھا نا کھلاتا تو تو مجھے اُس کے باس یا تا۔اے ابن آدم! میں نے تجھ سے یانی مانگالیکن تونے مجھے پانی نہیں پلایا۔وہ کیے گا:اے پروردگار! میں تھے کیے یانی پاتا حالانکہ تو تو رب العالمین ہے۔اللہ فرمائے گا: میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھالیکن تو نے اُس کو

يانى نبيں پلايا تھاا گرتو اُھے يانى پلاتا تو تو اُھے ميرے ياس يا تا۔ باب:اس بات کے بیان میں کہمؤمن آ دمی کو جب بھی کوئی بیاری یا کوئی پریشانی وغیرہ پہنچی ہے توأس پر إے ثواب ملتاہے

(١٥٥٤) سيّده عا مُشهِ صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كه مين نے کی آدمی کونہیں دیکھا کہ جے رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ہے برور کر تکلیف ہو۔

قَالَتُ عَاثِشَةُ مَا رَآيْتُ رَجُلًا اَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَفِي رِوَايَةِ عُنْمَانَ مَكَانَ الْوَجَعُ وَجَعَّار

(۲۵۵۸)حفرت اعمش جریر کی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقبل کرتے ہیں۔

عَدِيٌ ح وَ حَدَّثَنِي بِشُرُ ابْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُغْبَةَ عَنِ الْاعْمَشِ ح وَ حَدَّثِنِي ابْو بَكُرِ ابْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ

بيں۔

مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ آذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيَّنَاتِهِ كُمَا تِحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَفَهَا وَ لَيْسَ فِي حَدِيْثِ رُهَيْرٍ فَمَسَسْتُهُ بِيَدِى۔

(۲۵۵۹)حضرت عبدالله طالين سے روايت ہے كه ميں رسول الله مَنَافِيْنِكُم كَ خدمت اقدس ميس آيا حال بيكه آپ كو بخارتها ميس في ہاتھ رکھ کر دیکھا تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کوتو بہت بخت بخار ہے۔رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہاں! مجھے تم میں سے دوآ دمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اُس کی کیا وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے دوہرا اجر ے? رسول الله صلى الله عليه وسلم في فر مايا: بان! چررسول الله صلى التدعليه وسلم في فرمايا: جسمسلمان كوكوئى تكليف (بيارى وغيره) آتی ہے تو اللہ اُس تکلیف کے بدلہ میں اُس کے اِس طرح گناہ معاف کردیتا ہے کہ جس طرح (موسم بہار) میں درخت سے بے جھزتے ہیں اور زہیر کی حدیث میں ہاتھ لگا کرد کیھنے کے الفاظ نہیں

١٦٢ : باب ثُوَابِ الْمُؤْمِنِ فِيْمَا يُصِيْبُهُ مِنْ مَّرَضِ أَوْ حُزْنِ أَوْ نَحُوَ ذَٰلِكَ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا (١٥٥٧)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ

اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اِسْلِحَقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا

جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ

(۲۵۵۸)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِي اَبِي حِ وَّ

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَنِ الْاعْمَشِ بِالسَّادِ جَرِيْرٍ مِثْلَ حَدِيْثِهِ (٢٥٥٩)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَزْبِ وَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ ابْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسَسْتُهُ بِيَدِى فَقُلْتُ يَا رَسُوْلِ اللَّهِ اِنَّكَ لَتُوعَكُ وَ عُكًّا شَدِيْدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آجَلُ إِنِّي أُوْ عَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجَلَان مِنْكُمْ قَالَ فَقُلْتُ ذَٰلِكَ اَنَّ لَكَ اَجُرَيْن فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اَجَلْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَا

(۲۵۲۰) حَدَّثَنَا آبُو مُكُو بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ آبُو كُريْبٍ

عَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ

بُنُ إِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ وَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ

بُنُ إِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ وَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ

بُنُ إِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ وَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ

الْمَلِكِ ابْنِ آبِى غَنِيَّةً كُلُّهُمْ عَنِ الْاعْمَشِ بِالسَنَادِ

جَرِيْرٍ نَحْوَ حَدِيْتِهِ وَ زَادَ فِى حَدِيْثِ آبِى مُعَاوِيَةً قَالَ

نَعْمُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا عَلَى الْارْضِ مُسْلِمٌ—

عَنْ الْبَرَاهِيْمَ عَنْ أَنْ وَهُرْ بُنُ حَرْبٍ وَ السَحْقُ بْنُ الْبِرَاهِيْمَ

عَنْ الْبَرَاهِيْمَ عَنِ الْالْسُودِ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَنْ مَنْصُورٍ

تَعَلَى عَنْهَا وَهِى بِمِنَى وَهُمْ يَضْحَكُونَ فَقَالَتُ مَا لَلْهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَنْ فَرُيْشِ عَلَى عَائِشَةً رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَنْ مَرْمُ وَلَيْشٍ عَلَى عَائِشَةً رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَنْ مَوْلِي بِمِنَى وَهُمْ يَضْحَكُونَ فَقَالَتُ مَا يَضْحَكُونَ فَقَالَتُ مَا يَضْحِكُكُونَ فَقَالَتُ مَا فَلَالًى عَنْهَا وَهِى بِمِنَى وَهُمْ يَضْحَكُونَ فَقَالَتُ مَا فَيْسَ فُسُطَاطٍ يَعْلَى عَنْهَا وَهِى بِمِنَى وَهُمْ يَضْحَكُونَ فَقَالَتُ مَا فَيْسُ فُسُطَاطٍ وَهُمْ يَضْحَكُونَ فَقَالَتُ مَا فَلَالًا عَلَى طُنْبُ فُسُطَاطٍ فَيْسَ فَلْكُونَ فَقَالَتُ مَا فَيْسَدِقُ كُمُونَ فَقَالَتُ مَا وَهِى بَعِنْ فَلَالًا عَلَى طُنْبُ فُسُطَاطٍ وَالْمَاطِ الْمَالِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى طُنْفِ فَالْدَى الْفُولِ فَلَالًا عَلَى اللّٰهِ الْمُسْلِحُ الْمُؤْلِقُونَ فَقَالَتُ مَا اللّٰهُ مُنْ فَلَالًا عَلْمَا الْمُ الْمُؤْلِ فَلَالًا عَلَى طُلْمَ الْمُؤْلِ فَلَالُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْلَهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِ الْم

دَرَجَةٌ وَ مُحِيَّتُ عَنْهُ بِهَا حَطِيْنَةٌ.
(۱۵۲۲)(وَ) حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ اَبُو كُرَيْبٍ
وَاللَّفُظُ لَهُمَا حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ الْحَنْظِلِيُّ قَالَ اِسْحَقُ
الْحَبْرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ
عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ
اللهِ عَيْهُ مَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا اِلَّا
رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةً.

فَكَادَتُ عُنْقُهُ أَوْ عَيْنُهُ آنْ تَذْهَبَ قَالَتْ لَا تَضْحَكُوا

فَانِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مَا مِنْ مُسُلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْفَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا

(٣٥٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَا يُصِينُ الْمُوْمِنَ شَوْكَةٌ فَعَا فَمُ قَهَا فَوْقَهَا اللهِ قَصَّ اللهِ بَهَا مِنْ خَطِيْنَتِه.

(۲۵۹۰) حضرت اعمش سے جربر کی سند کے نماتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت میں بیالفاظ فی طرح روایت میں بیالفاظ فی اللہ بین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بال! اور قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ وقد رت میں محرصلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے نومین پرکوئی مسلمان ایسانہیں ہے کہ (جسے کوئی تکلیف نہ آئے) آخرتک۔

(۲۵۲۱) حضرت اسود جائیئ ہے روایت ہے کہ قریش کے کیجھ نوجوان سیّدہ عاکشہ خوا کئے کی خدمت میں آئے اور حضرت عاکشہ خوا کا سیّدہ علی خوان بنس رہے تھے۔سیّدہ عاکشہ خوا کا میں تھیں اور وہ نو جوان بنس رہے تھے۔سیّدہ عاکشہ خوا کا خوان کہنے لگے کہ عاکشہ خوان کی دی میں کی گردن یا اُس کی آگھ فلاں آدمی خیمہ کی رسی پر گر پڑا ہے اور اُس کی گردن یا اُس کی آگھ جاتے ہی چی۔ حضرت عاکشہ خوان کے فرمایا: ہم مت بنسو کیونکہ میں نے رسول اللہ مُلَّا اِنْ اُلِی اُلِی جَا ہے سنا ہے آپ نے فرمایا: جس مسلمان کوکوئی کا نتایا کا نے ہے بڑھ کرکوئی چیز لگ کئی ہوتو اُس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جا تا ہے اور اس کا ایک گناہ مراد ما جا تا ہے اور اس کا ایک گناہ مناد ما جا تا ہے۔

(۱۵۶۲) سیّده عائشہ صدیقه رضی القد تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مای: جب کسی مؤمن آ دمی کو کوئی کانٹا چبعثا ہے یا اس ہے بڑھ کرا سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو القد تعالیٰ اس کے بدلہ میں اس کا ایک درجہ بلند فر مادیتا ہے یا اُس کا ایک گناه من ویتا ہے یا اُس کا ایک گناه من ویتا ہے۔

(۱۵۲۳) سیّدہ عائشہ صدیقہ بڑھنا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سُنَا اللہ عنی اللہ عنی کہ رسول اللہ سُنَا اللہ عنی مؤمن آ دمی کواگر کوئی کا ننا چبھتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کرکوئی تکیف پہنچتی ہے تو اللہ اُس کے بدلہ میں اُس کا ایک گنہ ومنادیتا ہے۔ گنہ ومنادیتا ہے۔

(۲۵۲۳)حَلَّثَنَا ٱبُو كُرَيْبٍ حَلَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّثَنَا هِشَامٌ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ ـ

(۲۵۲۵) حَدَّثِينَى أَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ انْسَ فِهَابٍ عَنْ مَالِكُ بْنُ انْسِ وَ يُونُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوفَةً بْنِ الزَّبْيُرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ قَالَ مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ إِلَّا كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَة يُشَاكُها .

الشَّوْكَة يُشَاكُها .

الشَّوْكَة يُشَاكُها .

(۲۵۲۱) حَلَّائِنِي أَبُو الطَّاهِرِ آخُبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ آخُبَرَنِي مَالِكُ بُنُ اَنَسِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عُرُووَةَ بُنِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ لَا يُصِيْبَةٍ حَتَى الشَّوْكَةِ اللَّهِ قَلَ لَا يُصِيْبَةٍ حَتَى الشَّوْكَةِ اللَّا قَلَ لَا يُدْرى قَصَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ لَا يَدْرى يَرِيْدُ أَيَّتُهُمَا قَالَ عُرُومَةً

رَكِ ١٥٦٧) حَلَّتُنِى حَرِّمَلَةُ بُنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ حَلَّتَنِى ابْنُ الْهادِ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ حَرْمِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ اَبِي يَكُو بُنِ يَقُولُ مَا مِنْ شَى ءٍ يُصِيبُ الْمُوْمِنَ حَتَى الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ اللهِ عَنْ الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ اللهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً اَوْ حُطَّتُ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةً وَ اللهِ كُريْبٍ اللهِ كَتَبَ اللهُ اللهِ عَنْ مَحَمَّدِ (٢٥٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو السَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ فَلَا حَدَّثَنَا أَبُو السَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اللهِ عَنْ مَعْمَدِ وَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اللهِ عَنْ يَقُولُ مَا بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلَمْ مِنْ اللهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ اللهِ عَنْ يَقُولُ مَا بُنِ عَمْرِو بْنِ عَلَمْ مِنْ اللهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ وَلَا نَصِبٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا صَرَنْ حَتَى الْهُوجِ يُهُمَّةُ إلَّا كُفِرَ بِهِ مِنْ سَيِّنَاتِهِ مَنْ مُرَانِ حَتَى الْهُمْ يَهُومُ اللهِ مُؤْمَلِ اللهِ مِنْ سَيِّنَاتِهِ وَلَا سَقَمٍ وَلَا حَرْنِ حَتَى الْهُمْ يَهُمَّةُ إلَّا كُفِرَ بِهِ مِنْ سَيِّنَاتِهِ وَلَا سَقَمٍ وَلَا حَرْنِ حَتَى الْهُمْ يَهُمَّةُ إلَّا كُفِرَ بِهِ مِنْ سَيِّنَاتِهِ وَلَا سَقَعَ وَلَا

رُونِ اللهِ (٢٥٢٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُّو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ كَلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ مُحَيْضِنٍ شَيْحٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ

(۲۵۲۴) حفرت مشام اِس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ،

(۲۵۲۵) سیده عا کشدرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا :کسی مسلمان کو جو بھی کوئی مسلمان کو جو بھی کوئی مصیبت پہنچی ہے تو اُسے اس کے گناہ کا کفارہ کر دیا جا تا ہے یہاں تک کہ اگرائس کوکوئی کا ننا بھی چبھ جائے۔

(۲۵۱۲) سیدہ عائشہ فات نی آئی نی آئی نی آئی کی زوجہ مطبرہ فی ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا اللہ فی نی آئی کی مومن آدمی کو جو کوئی بھی مصیبت پہنچی ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کا نتا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلہ میں اُس کے گنہ ہم کر دیئے جاتے ہیں یا اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ یزید نہیں جانتا کہ ان دونوں الفاظ میں سے عروہ نے کون سالفظ کہا ہے۔

(۲۵۶۷) سیّده عا کشه صدیقه رضی القد تعالی عنها سے روایت ہے که رسول القد صلی القد علیہ وسم نے ارشاد فر مایا کی مؤمن آدمی کو جوکوئی کھی مصیبت پہنچی ہے میاں تک کدا گرا ہے کوئی کا نتا بھی چستا ہے تو القد تعالیٰ اُس کے بدلہ میں اس کے لیے ایک نیکی ککھ دیتا ہے یا اس کا کوئی گنا همنا دیتا ہے۔

(۲۵۲۸) حضرت ابو سعید جینی اور حضرت ابو ہریرہ جینی ان دونوں حضرات سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائے ہیں کہ کی مؤمن علیہ وسلم فرائے ہیں کہ کی مؤمن آدمی کو جب بھی کوئی تکلیف یا ایڈ اءیا کوئی بیاری یا رنج یہاں تک کہا گر ہی ہوتو اس اُس کے گنا ہوں کا کفارہ کر دیا جا تا ہے۔

(۱۵۲۹) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ جب بیآ یت کریمہ نازل ہوئی ﴿ هَنْ يَعْمَلُ سُوْاءً يُحْوَرَ بِهِ ﴾ (جو کوئی بھی کوئی ہو گا

قَيْسِ ابْنِ مَخْرَمَةً يُحَدِّثُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُواءً يُحْرَ بِهِ النساء ر ٢٣ ا بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَبْلَغًا شَلِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى قَارِبُوا وَ سَدِّدُوا فَقِى كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَقَارَةٌ حَتَى النَّكُمَةِ يُنْكُبَهَ يُنْكُبُهَا أو يَصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَقَارَةٌ حَتَى النَّكُمَةِ يُنْكُبُهَا أو الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا قَالَ مُسْلِمٌ هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ النَّوْحَلَى بْنِ مُحَيْصِنِ مِنْ آهُلِ مَكَةً

(١٥٤٠)حَدَّكَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقُوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا

يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ حَدَّثِنِي اَبُو الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَمِّ السَّائِبِ أَوْ أَمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ مَا لَكِ يَا امُّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تَزَفِّزِفِيْنَ قَالَتِ الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيْهَا فَقَالَ لَا تَسْبِّى الْحُمِّى فَانَّهَا تُذُهِبُ خَطَايًا بَنِي آدَمَ كُمَّا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ. (الامكا)حَدَّلْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّلْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَ بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَا حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بُنُ اَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آلَا اُرِيُّكَ امْرَاَةً مِنْ آهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَلِهِ الْمَرْآةُ السَّوْدَاءُ آتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ إِنِّي أُصْرَعُ وَ إِنِّي أَتَكَأَشَّفُ فَادُعُ اللَّهَ لِي قَالَ إِنْ شِنْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَ إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ يُعَافِيكِ قَالَتْ أَصْبِرُ قَالَتُ فَإِنِّي آتَكَشَّفُ فَآدُعُ اللَّهُ أَنْ لَا ٱتَّكَشَّفَ فَدَعَا لَهَار

مسلمانوں کواس سے بہت خت پریشانی ہوئی تو رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میا نہ روی اور استفامت اختیار کرو۔ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچی ہے تو وہ اُس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے کہاں تک کہ جواُ سے تھوکر گئی ہے یااسے کوئی کا نتا بھی چھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کے کفارہ ہوجاتا ہے۔ امام مسلم رحمة اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالرحمٰن بن محصین مکہ مرمہ کے رہنے والے ہیں۔

(۱۵۷۰) حفرت جابر بن عبداللد جلان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافی است یا اُمِّ میں کہ رسول اللہ منافی اُمِّ میاب یا اُمِّ میں کہ است کے ہاں تشریف لائے اور آپ نے فر مایا: اے اُمْ سائب! یا اے اُمْ میں بائح کیا ہوا می کانپ ربی ہو؟ اُس نے عرض کیا: بخار ہے۔اللہ اس میں برکت نہ کرے۔ تو آپ نے فر مایا: بخار کو بُر انہ کہو کیونکہ بخار بی آ دم کے گنا ہوں کو اس طرح ورکرتا ہے کہ جس طرح بھی لو ہے کی میل کچیل کو ورکر کرتا ہے کہ جس طرح بھی لو ہے کی میل کچیل کو ورکر کرتا ہے۔

ﷺ ﴿ اَلْمَالَىٰ اِلْمَالِیْ : إِس باب کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمن آ دمی کوبھی بھی کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت ؛ یماری دغیرہ یہاں تک کہ اگرانے کوئی کا نتا بھی چبعتا ہے یا تھوکر ہی گئی ہے تو القد پاک کی رحمت اِس قدروسیج ہے کہاس کے بدلے میں اُس کے لیے ایک درجہ بلندیا اسے اُس کے گنا ہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے یا اس کا کوئی گناہ مثادیا جاتا ہے۔علماء تکھتے ہیں کہ اس طرح گناہوں کے مثانے سے مراداس کے صغیرہ گناہ ہیں نہ کہ کیرہ گناہ کیونکہ کمیرہ گناہ بغیرتو ہے معافی نہیں ہوتے واللہ اعلم۔

## باب ظلم کرنے کی حرمت کے بیان میں

(۲۵۷۲) حضرت ابوذر طالفیز سے روایت ہے کہ نبی منافقیز کم سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا: اُے میرے بندو! میں نے این او پرظلم کوحرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہار ہے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے تو تم ایک دوسرے پرظلم نہ کرو۔اے میرے بندو! تم سب گراہ ہوسوائے اُس کے کہ جے میں ہدایت دول تم جھے سے ہدایت مانگؤ میں شہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب بھو کے ہو ٔ موائے اُس کے کہ جسے میں کھلاؤں تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تہمیں کھانا کھلاؤں گا۔اے میرے بندو!تم سب ننگے ہو سوائے اس کے کہ جے میں بہناؤں توتم مجھ سے لباس مانگوتو میں تہمیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو! تم سب دن رات گناہ کرتے ہواور میں سارے گنا ہوں کو بخشا ہوں تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تہہیں بخش دول گا۔اے میرے بندو! تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندو! اگرتم سب اوّ لین وآخرین اور جِن وانس اُس آ دمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوتو مھی تم میری سلطنت میں کچھ بھی اضافهٔ نہیں کر کتے اورا گرسب اوّ لین و آخرین اور جِن وانس اُس ایک آ دی کی طرح ہوجاؤ کہ جوسب سے زیادہ بدکار ہے تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کچھ کی نہیں کر سکتے۔اے میرے بندو!اگرتم سب اوّلین وآخرین اور دِحق وانس ایک صاف چیش میدان میس کھڑ ہے ہوکر مجھ سے مانگنےلگواور میں ہرانسان کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں تو پھر بھی میرے خزانوں میں اس قدر بھی کی نہیں برگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے ہے۔اے میرے بندو! پیتمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمبارے لیے اکٹھا کرر ماہوں پھر میں تہمیں ان كالورالورابدله دول كاتوجوآ دى بهتر بدله يائے وہ التدكاشكرادا کرے اور جوبہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ حفرت سعد میسیّه فرماتے ہیں کہ حفرت ابوا درلیں خولانی جب سے

## ١١٢٣: باب تَحْرِيْمِ الظُّلْمِ

(٢٥٧٢)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ بَهْرَاهَ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِي اِدْرِيْسَ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَٰي عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى آتَهُ قَالَ يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَ جَعَلْنَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِي آهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَانِعٌ إِلَّا مَنْ ٱطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِي ٱطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكُسُونِي أَكُسُكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَانَّا اَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا فَاسْتَفْفِرُوْنِي اغْفِرُ لَكُمْ يَا عِبَادِي اِنَّكُمْ لَنُ تَبْلُغُوا ضَرِّى فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبُلُغُوا نَفْعِي فَتَفَعُونِي يَا عِبَادِى لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَ جَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى آتُقَى قُلُبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَٰلِكَ فِي مُلْكِي شَيْنًا يَا عِبَادِي لَوْ اَنَّ اوَّلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَ جِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى ٱفْجَرِ ۚ قَلْبِ رَجُلِ واحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئًا يَا عِبَادِى لَو اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَ حِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيْدٍ وَاجِدٍ فَسَالُونِي فَاعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانِ مَسْأَلْتَهُ مَا نَقَصَ ذَٰلِكَ مِمَّا عِنْدِى إِلَّا كُمَّا يَنْقُصُ ٱلْمِخْيَطُ إِذَا ٱدْحِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالِكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَقِيْكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُو مَنَّ إِلَّا نَفْسَةً قَالَ سَعِيْدٌ كَانَ آبُو إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ إِذَا

حَدَّثَ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ جَنَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

(٢٥٧٣)حَدَّثَنِيْه أَبُو بَكُرٍ بْنُ اِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ مَرْوَانَ أَتُمُّهُمَا حَدِيثًا.

(١٥٢٣)قَالَ ٱبُو إِسْحَقُ حَدَّثَنَا بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ابْنَا بِشُرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ فَذَكَرُوا الْحَدِيْثَ بِطُولِهِ

(١٥٧٥)حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى كِلَاهُمَا عَنْ عَبُدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّاهٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى قِلَابَةً عَنْ اَبِى ٱسْمَاءَ عَنْ اَبِى ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِيْمَا يَرْوِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنِّى حَرَّمْتُ عَلَىٰ نَفْسِى

(٢٥٤١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوْدَ يَغْنِى ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَايِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اتَّقُوا الظُّلُمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى اَنْ سَفَكُوا دِمَاءَ هُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَادِمَهُمْ۔

(٧٥٧٧)حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الْمَاحِشُوْنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ

ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ۔

(٢٥٤٨) حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ آخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ آخِيْهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ

حدیث بیان کرتے تھے تواپیز گھٹوں کے بل جھک جاتے تھے۔ (۲۵۷۳) حفرت سعيد بن عبدالعزيز إس سند كے ساتھ روايت بیان کرتے ہیں سوائے اس کے کہ مروان کی روایت ان دونوں روایتوں میں بوری ہے۔

(۲۵۷۳)حفرت ابواتحق کہتے ہیں کہ ہم سے بیرحدیث حفزات حسن وحسین بڑھ بشر کے بیٹے اور محمد بن کیجیٰ نے ابومسہر کے حوالہ ے طویل ذکر کی ہے۔

(۲۵۷۵) حضرت ابوذر ر التيء عروايت م كرسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے رب كا فرمان بيان كيا ہے: (الله تعالى نے فرمایا:) میں نے اپنے آپ پراوراپنے بندوں پرظلم کوحرام قرار دیا ہے تو تم آپس میں ظلم نہ کرو اور پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث

الظُّلُمَ وَ عَلَى عِبَادِى فَلَا تَظَالَمُوا وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ وَ حَدِيْثُ آبِي إِذْرِيْسَ الَّذِي ذَكُرْنَاهُ آتَمُ مِنْهُ

(۲۵۷۲) حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بظلم کرنے ہے بچو کیونکہ ظلم قیا مت کے دن تاریکی ہے اور بخل (لیعنی تنہوی) ے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور بخل ہی کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے خون بہائے اور حرام کو حلال

( ١٥٧٧) جفرت ابن عمر بي الله سے روايت ہے كه رسول الترصلي التدعليه وللم في فرمايا ظلم قيامت كدن تاريكيال مول گا-

(۲۵۷۸) حفرت سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مسلمان مسلمان كابھائى ہے۔ وہ نداس برظلم كرتا باورنه بى اكسى بلاكت ميس دالتاب-جوآ دى اليخ كسى مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو الله اُس کی ضرورت بوری فرمائے گا اور جوآدی این کسی مسلمان بھائی سے کوئی مصیبت وور کرے گا تو

المر والملة والادب المر والملة والادب المراد مُسْلِم كُوْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُوْبَةً مِنْ كُوبِ قيامت كون الدّعزوجل أس كَ مصيتول مين عولَى مصيبت دور کرے گا اور جو آدمی اینے کسی مسلمان بھائی کی بردہ بوشی کرے گا تو

البدعز وجل قيامت كدن أس كى يرده يوشى فرمائ گا۔

(١٥٤٩) حفرت ابو بريره جيء عدوايت بكدرول الدكانية نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ وہنتہ نے عرض کیا: ہم میں مفلس وہ آ دمی ہے کہ جس کے پاس مال واسباب نہ ہو۔ آپ نے فرمایا: قیامت کے دن میری اُمت کامفلس و ہ آ دمی ہوگا کہ جونماز' روز نے زکوۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے گا لیکن اُس آدمی نے دنیا میں کسی کوگالی دی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا تو اُن سب لوگوں کواس آ دمی کی نیکیاں دے دی جائیں گن اور آلرائس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو اُن ہو گون کے گناہ اُس آ دمی پر ڈال دیئے جائیں گے پھراُس آ دمی کوجنم میں ڈال دیاجائے گا۔

كنابول كوانباراي مريراا وكرجنم ميل جلاكيار النهم احفط مدد

﴿ ١٥٨٠) حَدِّثَنَا يَهْنِي بْنُ أَيُّوْبَ وَ فَتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُهْرٍ ﴿ ١٥٨٠) حضرت ابو بريره رضى التدتعالى عنه بروايت ب کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بمری کا بدلہ سینگ والی بمری سے لے لیا

(٦٥٨١) حضرت ابوموى فرميني عروايت بي كدرسول التدسَّى فينيم نے فرمایہ: الله ظالم آ دمی کومہلت دے دیتا ہے چر جب أے پکڑتا ہے تو پھروہ أسے نبیل چھوز تا پھرآ پ نے بيآ يت كريمه برهى: ﴿ وَ كَذَلِكَ أَخُذُ رَبُّكَ إِذَا اخَذَ الْقُرَى ﴾ اوراس طرح تير ربّ كى كر ب جب وه ظالم لوگول كى سبتيول كو پکرتا ہے۔ بے شك اس كى کیر برس سخت در دناک ہے۔

يَوْمِ الْقِيلَمَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ

(١٥٤٩)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَدُرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنُ لَا دِرْهُمَ لَهُ وَلَا مَنَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِصَلَاةٍ وَ صِيَام وَ زَكَاةٍ وَ يَأْتِي قَدُ شَنَمَ هَذَا وَ قَذَفَ هَذَا وَاكَلَ مَالَ هَذَا وَ سَفَكَ دَمَ هَذَا وَ ضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَ هَلَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْطَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِيالنَّارِ

قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَغْنُونَ ابْنَ جَغْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِتوَدُّنَّ ا الْحُقُونُ إِلَى اَهْلِهَا يَوْمَ والْقِيامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ\_

(١٥٨١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا بُرَيْدُ ابْنُ اَبِي بُرْدَةً عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي مُوْسَىٰ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالِم فَاِذَا آخَذَهُ لَمْ يُفُلِنَّهُ ثُمَّ قَرَا ﴿ كَالْكَ أَحْلُورَتَكَ إِذَا احَدَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَيِمَةٌ إِنَّ احْدَهُ اللِّيمُ تَشَدِيْدُ ﴾ [هود:٢٠٠] ﷺ کی کرمت بیان کی گئی ہے۔ حدیث قدی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جہ سے حدیث قدی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: اس باب کی او دیث مبارکہ میں ظلم کرنے کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ حدیث قدی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: اس میں ایک دوسرے برظلم نہ کرو۔ اِس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز وجل کی ذات ظلم سے پاک ہے۔ اِس وجہ سے اللہ کے بندوں کو بھی چا ہیے کہ وہ آپ میں ایک دوسرے برظلم و زیادتی ہرگزنہ کریں۔

## ١٦٣٣:باب نَصْرِ الْآخِ ظَالِمًا أَوْ مَظُلُوْمًا

(۱۵۸۲) حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا رَهُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ وَهُيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فَنَادَى غُلَامٌ مِنَ الْاَنْصَادِ فَنَادَى الْمُهَاجِرُ أَوِ الْمُهَاجِرُونَ يَا الْمُهَاجِرِيْنَ وَنَادَى الْمُهَاجِرُ أَوِ الْمُهَاجِرُونَ يَا اللّٰهُ هَا جَرِيْنَ وَنَادَى اللّٰهُ الْمُهَاجِرُ أَوِ الْمُهَاجِرُونَ يَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ مَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الل

(٣٨٥ ٢) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ زُهَيْرُ بْنُ وَمِنْ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ حَرْبِ وَ آخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبِّيُّ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ وَاللَّفُظُ لِابْنِ آبِي شَيْبَةً قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرُ و الْآخُرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنِنَةً قَالَ سَمِعَ عَمْرُ و جَابِرَ (بْنَ عَبْدِ اللهِ) رَضِى الله تعالى عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْانْصَارِ فَقَالَ رَجُلًا مِنَ الْانْصَارِ فَقَالَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَجُلًا مِنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُهَاجِرِيْنَ وَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَوَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَهُ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِويْنَ رَجُلًا مِنَ

# باب: اپنے مسلمان بھائی کی خواہ وہ ظالم ہویا مطلوم مددکرنے کے بیان میں

(۱۵۸۲) حضرت جابر جی تی سے دوایت ہے کہ دولڑکوں کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ ایک لڑکا مہاجرین میں سے تھا اور ایک لڑکا انسار میں سے مہاجرلڑکے نے مہاجروں کو پکار ااور انساری لڑکے نے انسار کو پکارا۔ تو رسول اللہ شافیر کی اہم نکلے اور فر مایا: یہ کیا جا ہلیت والوں کی پکار ہے ۔ لوگوں نے عرض کیا بنہیں! اے اللہ کے رسول سوائے اس کے کہ دولڑ کے آپس میں جھگڑ ہے ہیں۔ اُن دونوں میں سے ایک نے دوسرے کی سرین پر مارا ہے۔ آپ نے فر مایا: کوئی حرج نہیں ' آدمی کواپے بھائی کی مدوکرنی چا ہیے خواہ وہ ظالم ہویا مظلوم۔ اگر ظالم ہے تو اُسے ظلم سے روکو کیونکہ یہ اُس کی مدد ہے اور اگر مظلوم ہوتو اس کی مدد کرے۔

(۱۵۸۳) حضرت عمره بی الی اور حضرت جابر بن عبدالله بی الی فرمات بی که بم بی منافقی کے ساتھ ایک غزوه میں سے قو مها جرین کے ایک آدمی کی سرین پر مارا تو انصاری نے ایک آدمی کی سرین پر مارا تو انصاری نے کہا: اے انصار! اور مها جرنے کہا: اے مہا جرو! (لیعنی دونوں نے ایخ ایپ قبائل کے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا)۔ رسول اللہ من الی تی کیار ہے؟ لوگوں نے نے (بیہ آواز من کر) فر مایا: یہ کیا جابلیت کی پکار ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مها جرین کے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کی سرین پر مارا ہے تو آ ب نے فر مایا: اُسے چھوڑ و کے لیک آدمی کی سرین پر مارا ہے تو آ ب نے فر مایا: اُسے چھوڑ و کیونکہ میناز بیابات ہے۔ عبداللہ بن ابی (منافق) نے جب سے ساتو اُس نے کہا: مہا جرین نے ایسے کیا ہے۔ اللہ کی شم! اگر جم مدینہ کی طرف لوٹیں گے تو جم میں سے عزت والا آدمی (العیاف باللہ) والت

الْاَنْصَارِ فَقَالَ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَهَاعَبُدُ اللهِ بْنُ أُبِّكُي فَقَالَ قَدْ فَعَلُوْهَا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ قَالَ عُمَرُ دَعْنِي اَضُرِبُ عُنْقَ هَلَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ

> (١٥٨٣)حَدَّثَنَا اِسْلَحَقُ بْنُ اِبْرَاهِبْمَ وَ اِسْلَحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنْ آيُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ فَٱتَّى النَّبِيُّ ﷺ فَسَالَهُ الْقَوَدَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْسِنَّةٌ قَالَ ابْنُ مَنْصُوْرٍ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا۔

مُحَمَّدًا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُتُلُ ٱصْحَابَةً

وَ تَعَاضُدِهُمُ

١٢٥: باب تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ تَعَاطُفِهِمُ

(۲۵۸۵)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو عَامِرٍ الْاَشْعَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيْسَ وَ اَبُو أُسَامَةً جِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَ ابْنُ إِدْرِيْسَ وَ آبُو ٱسَامَةَ كُلُّهُمْ

(٢٥٨٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا زَكُرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُوْمِنِيْنَ فِي تَوَادِّهِمْ وَ تَرَاحُمِهِمْ وَ تَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى-

(١٥٨٧)حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ الْحَنْظَلِيُّ ٱخْبَرَنَا جَرِيْرْ عَنْ

والے کووہاں سے نکال دے گا۔ حضرت عمر دلاتیٰ نے عرض کیا: اے الله كرسول مَثَاثِينُ مِحْصا جازت ويجحّ كه ميں اس منافق كى گرون اُڑا دوں۔ آپ نے فرمایا: (اے عمر!) اسے چھوڑ دو۔ لوگ بیر نہ كهنج لك جائين كه محمد (صلى الله عليه وسلم) اين ساتحيول كوقل کرتے ہیں۔

(۲۵۸۴) حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے ٔ فرماتے ہیں کہ مہاجرین کے ایک آ دمی نے انصار کے ایک آدمی کی سرین پر مارا تو وہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی انتدعایہ وسلم سے قصاص کے لیے عرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اسے حصور دو کیونکہ بد نازیبا بات ہے۔ ابن منصور نے کہا کہ عمروکی روایت میں سَمِعْتُ جَابِرًا ہے۔

باب: مؤمنین کاایک دوسرے کے ساتھ محبت اختیار کرنے اور متحدر ہنے کے بیان میں

(۲۵۸۵) حضرت ابوموی رضی اللد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعليه وسلم في فرمايا: ايك مؤمن دوسرے مؤمن کے لیے تمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط رکھتی ہے۔

عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ لِلْمُوْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا۔

(۲۵۸۲) حفرت نعمان بن بشر طافؤ سے روایت ہے کہ رسول التدصلي الله عليه وسلم نے فرمايا: مؤمن بندوں كي مثال أن كي آ پس میں محبت اور اتحاد اور شفقت میں جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اُس کا سارےجسم کونیند نہ آئے اور بخار چڑھ جانے میں اُس کا شریک

(۱۵۸۷) حفرت نعمان بن بشير رضى الله تعالى عند نے نبي صلى الله

المن المعلم المعروم المنطقة والادب المنطقة والمنطقة والمنطقة

مُطَرِّفٍ عَنِ انشَّغْبِي عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِ مِي مَعْرِهِم عَنْدُوره حديث كي طرح روايت نقل كي بـ

(١٥٨٨)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ أَبُو سَعِيْدِ الْاَشَجُّ قَالَا حَدَّثُنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَيِ النَّعُمَانِ بُنِ مَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَتَى الْمُوْمِنُونَ كَرَحُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكْمَى رَأْسُهُ تَدَاعَى (لَهُ) سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمْى وَالسَّهَرِ.

(٢٥٨٩)حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ مْنُ عَمْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْهُسْلِمُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنَهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِن اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ.

(١٥٩٠)حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ

( ۱۵۸۸ )حضرت نعمان بن بشیر رضی اللد تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد عابیہ وسلم نے فر مایا: مؤمن بندے ایک (اُس) آدمی کی طرح بین کداگراُس کا سرؤ کھتا ہے تو اُس کا باقی سارےجم کے اعضاء بخار اور نیند نہ آنے میں اُس کے شریک بوتے ہیں۔

(١٥٨٩) حفرت نعمان بن بشير موتين سے روايت ہے كدرمول اللَّهُ مَنْ عَيْنِهُ فِي فَرِمايِ بمسلمان بندے ايک آ دي کی طرح بين اگراس کی آنکھ دُکھتی ہے تو اُس کا ساراجسم وُ کھنے لگ جاتا ہے اور اگراس كريرين مين تكليف بوتى ہےتو أس كے سار جميم كو تكليف ہوتى

(۱۵۹۰) حضرت نعمان بن بشير رضى الله تعالى عند نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

خُلاصَتْ الْبَانِ : إِسْ باب كي احاديثهِ مباركه ہے معلوم ہوا كەمىلمانوں كوتائيں ميں اليي محبت اوراليي جدر دي اوراپ دلي تعلق مون جا ہے کہ و کیصے والی مرآ نکھ انہیں اس حال میں دیکھے کہ اگران میں ہے کوئی ایک سی مصیبت یا پریشانی میں مبتاا ہے تو سب أے اپنی مصیبت اورای پیش بشانی سمجھیں اور سب اس کی بے چینی اور اس کی فکر میں شریک ہوں۔ یہی کاس ایمان کی علامت ہے واللہ اعلم۔

## باب: گالی گلوچ کی ممانعت کے بیان میں

(1091) حضرت ابو بربرہ جانئ سے روایت ہے کہ رسول الله مُنافِیظ نے فرمایا: جب دو آ دمی آ پس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتداء كرنے والے ير بى بوگا جب تك كەمظلوم حدسے نہ بر ھے (يعنى زیادتی نه کرے)۔

باب:معاف کرنے اور عاجزی اختیار کرنے کے استجاب کے بیان میں

(١٥٩٢) حفرت ابو هرريره جن تؤني روايت من كدر سول التدمني تيميم

## ١٢١ : باب النَّهِي عَنِ السَّبَابِ

(٢٥٩١)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَغْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي ءِ مَا لَمْ يَغْتَدِ الْمَظْلُومِ

١١٢٤: باب اسْتِحْبَابِ الْعَفُو

وَ التَّوَاضُع

(١٥٩٢)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ۚ وَ قَتْبَةً وَ ابْنُ حُجْرٍ

اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ما نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ الَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدُّ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.

#### ١٢٨: باب تُحُرِيُمِ الْغِبْيَةِ

(٦٥٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتُيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكُرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ قِيْلَ آفَرَايْتَ إِنْ كَانَ فِي آخِي مَا ٱقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْنَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيْهِ فَقَدْ

## ١٦٩: باب بِشَارَةِ مِنْ سَتَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي الذُّنْيَا بِأَنْ يَسْتَرَ عَلَيْهِ فِي الاخرة

(٢٥٩٣)حَدَّثِنَىٰ اُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامِ الْعَيْشِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ حَلَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبُدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ.

(١٥٩٥)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ

٣٨٨: باب مُذَارَاةِ مَنْ يُتَقَى

قَالُوا حَدَّثُنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ ﴿ فَرْمَايا: صَدَقَهُ مَال بَيْل كي بَيْن كرة اور بندے كے معاف كرويے ے ابتد تعالیٰ اُس کی عزت بڑھا دیتا ہے اور جوآ دمی بھی التد ( کی رضا) کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اُس کا درجہ بلند فرما ویتا

#### باب: غیبت کی حرمت کے بیان میں

( ١٥٩٣) حضرت الوهريره ولتنز يروايت ہے كه رسول الله مُنْ لَيْنِيْمُ نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ فیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام جائیے نے عرض کی:اللداوراُس کار شول ہی زیادہ بہتر جائے ہیں۔آپ نے فرمایا (نبیبت به ہے که ) تواپیغ بھائی کے اس عیب کوذکر کرے کہ جس کے ذکر کووہ نا پندکرت ہو۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہاً رواقعی و عیب میرے ہمائی میں بوجومیں کہوں۔ آپ نے فرمایا:اگروہ عیب اُس میں ہے جوتم کہتے ہوتبھی تو وہ نیبت ہے اورا گرائس میں وہ عیب نہ ہو پھر تو تم نے اُس پر بہتان لگایا ہے۔

باب: اُس آ دمی کے لیے بشارت کے بیان میں کہ جس کے عیب کوالتہ تعالیٰ نے وُنیا میں چھیایا' ·

آ خرت میں بھی اللہ اُس کے عیب کو چھیا ئے گا

(۲۵۹۴) حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالی ونیا میں جس بندے کے عیب چھیا تا ہے؛ قیامت کے دن بھی اللہ اُس کے عیب چھیائے

( ۱۵۹۵ ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روا تی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ دنیا میں سک بندے کے عیب چھیائے گا' قیامت کے دن اللہ اُس کے عیب چھیائے

باب جس آ دمی ہے بیہودہ گفتگو کا خطرہ ہواُ س

ملنا حصورْ دیں۔

## ہےزم گفتگو کرنے کے بیان میں

(١٥٩٢)سيده عائشه صديقه في اليان كرتى مين كهايك آدمي في

نبی مَنَالِیْظِ سے (ملنے کی) اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا: اُسے

اجازت دے دو میاہے قبیلہ کا بُرا آ دمی ہے تو جب وہ آ دمی آ پ کی

خدمت میں آیا تو آپ نے اُس آدمی سے زمی کے ساتھ گفتگو کی۔

سیدہ عائشہ بھن فرماتی میں کہ میں نے عرض کیا:اے اللہ کے

رسول! اُس آ دمی کے بارے میں آپ نے فرمایا' جوفر مایا پھر آپ

نے اُس آدمی سے زمی سے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا: اے عائشہ!

قیامت کے دن اللہ کے نزویک لوگوں میں سے سب سے بُراوہ

آدمی ہوگا کہ جس کی بیہودگی (بدزبانی) کی وجہ سے لوگ اُس سے

(۱۵۹۲) حَدَّثَنَا قُنيْنَةُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ ابُو بَكُو بُنُ ابِي شَيْبَةً وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ رُهُيْرُ بُنُ حُرْبٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُو عَنِ ابْنِ الْمُنْكِيْرِ سَمِعَ عُرُوةَ بْنَ الزَّبَيْرِ الْمُنْكِيْرِ سَمِعَ عُرُوةَ بْنَ الزَّبَيْرِ يَقُولُ حَدَّثِيَ عَلِيشَةَ انَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِي عَنِيشَةً وَاللَّهُ الْمَانُ لَهُ الْقَوْلَ قَالَتُ عَلَى النَّبِي الْمُنْكِيْرِ الْمَانُونَ لَهُ الْقُولَ قَالَتُ عَلَيْهِ الْإِن لَهُ الْقُولَ قَالَتُ عَانِشَةً اللَّهِ يَوْمَ النَّاسُ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقَولُ قَالَ يَا عَائِشَةً إِنَّ شَرَّ النَّاسُ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقَولُ قَالَ يَا عَائِشَةً إِنَّ شَرَّ النَّاسُ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ اللّٰهِ يَوْمَ اللّٰهِ يَوْمَ اللّٰهِ يَوْمَ النَّاسُ الثَّقَاءَ فُحُشِهِ.

( 1092) حفرت ابن المنكد ر سے اس سند كے ساتھ ندكورہ حديث كى طرح روايت نقل كى گئ ہے اس ميں صرف لفظى فرق

#### باب: نرمی اختیار کرنے کی فضیلت کے بیان میں (۲۵۹۸) حفرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوآ دی نری اختیار کرنے سے محروم رہاوہ آ دمی بھلائی ہے محروم رہا۔

#### ١٨٥: باب فَضَلِ الرِّفْقِ

(۲۵۹۹) حضرت جریر رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله منظی فی الله عنه کہ جوآدی میں الله علیہ وکا میں کہ جوآدی خرم الله عنه الله علیہ وکا دی جملائی مے حروم رہا۔

(١٥٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٍ عَنْ تَمِيْمٍ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ۔

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَغْنِي ابْنَ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ حَ وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَاللَّفُظُ لَهُمَا قَالَ زُهَیْرٌ حَدَّثَنَا وَ قَالَ اِسْحَقُ اَخْبَرَنَا جَرِیْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ تَمِیْمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلَالِ الْعَبْسِيْ قَالَ سَمِعْتُ جَرِیْرًا یَقُوٰلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ یَقُوْلُ مَنْ یُحْرَمِ الرِّفْقَ یُحْرَمِ الْخَیْرَ۔

(۱۵۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ أَنُ آبِي شَيْبَةً وَ أَبُو سَعِيْدٍ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَادِيةً حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَادِيةً حَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَادِيَةً حَ وَ

(٢٢٠٠)حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلِي أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي اِسْمَعِيْلَ عَنْ عَبْدِ مع وم رباوه آومی بھلائی سے محروم رہا۔ الرَّحْمٰنِ بُنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ

يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ اَوْ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ ـ

(٢٢٠١) حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِيُّ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ

إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِي شَيْ ءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْ ءِ إِلَّا شَانَهُ ـ

(٢٢٠٣)حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمِقْدَامَ بْنَ شُرَيْحِ بُنِ هَانِي ءٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ فِي الْحَدِيْثِ رَكِبَتُ عَائِشَةُ بَعِيْرًا فَكَانَتُ فِيْهِ صُعُوبَةٌ فَجَعَلَتُ تُرَدِّدُهُ فَقَالَ

اللَّهِ بْنُ وَهُبِ ٱخْبَرَنِي حَيْوَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ آبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ وَ يُعْطِي عَلَى الرَّفْق مَا لَا يُغْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُغْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ (٢٢٠٢)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا بُسُعْبَةُ عَنِ الْمِقْدَامِ وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي ءٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ

لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ۔

حُلِّا ﷺ: ندکورہ دونوں ابواب کی احادیث میں نرمی اختیار کرنے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نرمی اختیار کرنے کی فضیلت بھی بیان ک گئ ہے۔ مسلم معاشرے میں آپ میں پیارومحبت کے بڑھانے میں ٹری اختیار کرنے کو بہت بڑادخل ہے۔ بالفرض اگر کوئی آدمی ،بدزبان بھی بوتو اگراُس آ دی ہےنری کےانداز میں بات کی جائے گی تو وہ اُس کےاٹر سے خود بخو دنرم ہو جائے گا۔اس لیے آپ شکاٹیڈنلم نے فر مایا: نرمی اختیار کرو کیونکہ جوآ وی نرمی اختیار کرنے سے محروم رہے تو وہ بھلائی سے بھی محروم رہا۔معلوم ہوا کہ بھلائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اینے اندرنرمی اختیار کرنے کا مادہ پیدا کرے۔

١٨٢: باب النَّهِي عَنْ لَعْنَ الدَّوَابِّ

(۲۲۰۰) حضرت جررين عبداللدرضي الله تعالى عندفر ماتے بيل كه رسول التدسكي التدعليه وسلم في ارش وفر مايا: جوآ دي نرى اختيار كرفي

(۲۲۰۱) سیّده عا کشرضی التد تعالی عنها نبی صلی التدعلیه وسلم کی زوجه مطهره رمنى التدتعالى عنها سے روایت ہے کدرسول اہتدصلی التدعلید وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! الله رفیق ہے اور رفق (یعنی نرمی) کو البندكرة با اورنرى اختيارنه كرنے كى بناء برو واس قد رعطا فرماتا ہے کہ جو تختی یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے اس قدر عطانہیں

(۲۲۰۲) سيّده عا ئشەرضى الله تعالى عنها نبى صلى الله عليه وسلم كى زوجہ مطہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اُسے خوبصورت بنا دیتی ہاورجس چیز سےزی نکال دی جاتی ہے تو وہ چیز برصورت ہو جانی ہے۔

(۲۲**۰٫۳** )سیّده عا کشه رضی الله تعالیٰ عنها ایک مرکش اونٹ پر سوار ہوئیں اور اسے چکر دینے لگیں تو رسول التد سلی التدعایہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فر مایا: (اے ع کشر!) نرمی اختیار کرو \_ پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر

باب جانوروں وغیر ہ پرلعنت کرنے کی ممانعت

#### کے بیان میں وَغَيْرِهَا

(٦٦٠٣)حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهْيْرٌ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِّيْنِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ ٱسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ ثَلَعَنَتْهَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ قَالَ عِمْرَانُ فَكَانِّي اَرَاهَا الْآنَ تَمشِي فِي النَّاسِ مَا يُعْرِضُ لَهَا آحَدُّ

(٢٢٠٥) حَدَّثَنَا قُتْمِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ آيُّوبَ بِإِسْنَادِ اِسْمُعِيْلَ نَحْوَ حَدِيْتِهِ إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيْثِ حَمَّادٍ قَالَ عِمْرَانُ فَكَاتِّنِي أَنْظُرُ اِلِّيهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ وَ فِي حَدِيْثِ النَّقَفِيِّ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَآغُرُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ.

(٢٢٠٢)حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَغْنِي أَبْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِي غُثْمَانَ عَنْ اَبِي بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ قَالَ بَيْسَمَا جَارِيَّةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ الْذِ بَصُرَتُ بِالنَّبِيِّ رُ تَصَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَقَالَتُ حَلِ اللَّهُمَّ الْعَنَّهَا اللَّهُمَّ الْعَنَّهَا اللَّهُم قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ وَلَيْ لَا تُصَاحِبُنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَغُنَّةً.

(٢٢٠٤)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْآغِلٰي حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمِنَ حِ وَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَخْيِي يَفْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ

(٢٢٠٨)حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ

بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ فِي حَدِيْتِ الْمُعْتَمِرِ لَا ايْمُ اللَّهِ لَا تُصَاحِبُنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَغَنَهٌ مِنَ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ

( ۲۲۰۴) مفرت عمران بن حصين وبيز سے روايت ہے كدرمول تقی تواہ یا تک وہ اونمنی ہر کئے لگی تو اُس عورت نے اپنی اس اونمنی ہے لعنت كى \_ رسول التدسلي القدعايدوسلم في اسيسن ليا تو آب في فرمایا:اس ، وَمُثَن ير جوسامان ب أسے بكر لواوراس اوْمُنْ كوچھوڑ دو کیونکہ بیلعونہ ہے(لینی اس پرلعنت کی گئے ہے)۔حضرت عمران ہ ہوستہ فرماتے میں گویا کہ میں اب بھی اُسے دیکھر ہاہوں کہ وہ اونگنی لوگوں کے درمیان چل پھرر بی ہے اور کوئی آ دمی بھی اُس سے تعرض

( ۲۲۰۵ )اس روایت کی دوسندی بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک سند کے ساتھ حضرات عمران جھٹنے فرماتے ہیں گویا کہ میں اب بھی اس اونٹنی کی طرف د مکھ رہا ہوں اور دوسری سند کے ساتھ روایت میں آپ نے فر مایا: اس اونٹنی پر جوس مان ہے اُ سے بکر لواور اس کی پشت خالی کر کے حچوز دو کیونکہ بیاونٹنی ملعونہ ہے۔ (یعنی اس رلعنت کی گئے ہے)

(۲۲۰۷) حضرت ابو برزه الملمي طابعن سے روایت ہے کہ ایک باندی ا نی ایک اونٹنی برسوارتھی ۔اس برلوگوں کا پجھس مان رکھا ہوا تھا کہ ا ج نک اس نے نبی مُن اللہ اُ کو دیکھا حالانکہ اُن کے ورمیان پہاڑ کا تَنْك در وقع تو وه باندى كهني كلى (اومْنى كو): چل! اے الله اس ير لعنت كرية نبي مَنْ يَتَنِيمُ نے فرمایا: ہمارے ساتھ و واؤنمی ندر ہے كہ جس یرلعنت کی گئی ہو۔

(۲۲۰۷) حفرت سلیمان تیمی ہےاس سند کے ساتھ روایت نقل کی كَتْيُ إِنْ اللَّهُ كُلِّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَلَّهِ اللَّهِ كُلَّمُ جَارِ عِس تك وہ سواری ندر ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت کی گئی ہو۔

(٢٦٠٨)حضرت الو ہر رہے و فوٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول الترمنی تیا تم

وَهُ الْحَبَرَنِي سُلَيْطُنُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْطِنِ حَدَّثَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْوَةً آنَّ
رَسُوْلَ اللهِ عَيْمَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِصِدِيْقِ آنْ يَكُوْنَ لَقَانًا (۹۲۰۹) حَدَّثَنِيهِ آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاهِ آبْنِ عَبْدِ الرَّحْطِنِ بِهِلَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً

(ا٢٦١) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ آبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَ عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُّ قَالُوا حَدَّلَبَا

الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيْثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ۔ (۱۲۲) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِىٰ شَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ وَ آبِى حَازِمٍ عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ يَقُولُ إِنَّ اللَّقَانِيْنِ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ يَقُولُ إِنَّ اللَّقَانِيْنِ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ

(٣٦١٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَغْنِيَانِ الْفَزَارِتَّ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ

وَلَا شُفَعًا يَوْمَ الْقِيمَةِ.

وَهُبِ آخُبَرَنِي سُلَيْمُنُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فَرَمَايا: صَدِيلَ كَ لِيمِناسب نَبِيس بكدوه بهت زياده لعنت عَبْدِ الرَّحْمَن حَدَّثَةُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ كَرْفِ والله بو

(۱۲۰۹) حضرت ملاء بن عبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه ہےاس سند کے ساتھ مذکورہ صدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے۔

(۱۲۱۰) حفرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ عبدالملک بن مروان نے حضرت اُم دردائی طرف اپنی طرف سے پچھ آرائش سامان بھیجا پھر جب ایک رات عبدالملک اُنھا اور اس نے اپنے فادم کو بلایا تو اُس نے آنے میں دیر کردی تو عبدالملک نے اُس پر لعنت کی پھر جب شبح بوئی تو حضرت اُم درداء بھٹانے عبدالملک ہے اُس پر سے کہا کہ میں نے رات کو سنا کہ تو نے اپنے فادم پر لعنت کی ہے جس وقت کہ تو نے اسے بلایا۔ حضرت اُم درداء بھن فرماتی ہیں کہ جس وقت کہ تو نے اسے بلایا۔ حضرت اُم درداء بھن فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداء سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ سول المتری تیز فرمایی: زیادہ لعنت کرنے والے بیوں کے دن شفاعت کرنے والے بیوں گے اور نہ بی گواہی دینے والے بول گے۔

(۱۶۱۱)حفرت زید بن اسلم حلین ہے اس سند کے ساتھ حفس بن میسرہ کی (حدیث کی طرح )روایت نقل کی ہے۔

مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمْنَ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ فِي هَذَا الْاَشْنَادِ بِمثْلِ مَعْنَى حَدِيث حَفْص بْنِ مَيْسَرَةً -

(۱۹۱۲) حفرت ابو در داء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ صلی اللہ عایہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن گواہی دینے والے نبیں ہول گے اور نہ ہی شفاعت کرنے والے ہول گے۔

(۲۲۱۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ ملیہ وسلم ہے عرض کیا گیا:اے اللہ کے رسول!

كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ إِنِّي لَمُ ٱبْعَثْ لَقَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً

(٢٢٣)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضَّلَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايْشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ فَكَلَّمَاهُ بِشَى ءٍ لَا آذرى مَا هُوَ فَآغُضَبَاهُ فَلَعَنَّهُمَا وَ سَبَّهُمَا فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنْ آصَابَ مِنَ الْحَيْرِ شَيْنًا مَا آصَابَةً هلدَانِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ قُلْتُ لَعَنْتَهُمَا وَ سَبَبْتَهُمَا قَالَ اَوْ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطُتُ عَلْيَهِ رَبِّى قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْفَاَتُّى الْمُسْلِمِيْنَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَآجُرًا.

١٨٨: باب مَنْ لَعْنَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ سَبَّهُ أَوْ دُعَا عَلَيْهِ وَ لَيْسَ هُوَ اَهُلَّا لِلْالِكَ كَانَ لَهُ زَكُوةً وَّ آجُرًا وَ رَحْمَةً

(٢٧١٢)سيده عائشه ظاهنا سے روایت ہے كدرسول التدمَاليَّيْرُمُ كي خدمت میں دوآ دی آئے اور انہوں نے آپ سے کی چیز کے بارے میں بات کی۔ میں نہیں جانتا کہوہ کیا بات تھی (کیکن اس بات کے نتیجہ میں ) انہوں نے آپ کونا راض کردیا تو آپ نے اُن دونوں آ دمیوں پرلعنت کی اوران کو ٹر اکہا تو جب وہ دونوں آ دمی چلے كياتومين نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! ان دونوں آ دميوں كوجو تکلیف پنجی ہےوہ تکلیف اور کسی کونہ پنجی ہوگی۔ آپ نے فر مایا:وہ کِس طرح؟ حضرت عائشہ ڈاٹھ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: آپ نے ان دونوں آ دمیوں پرلعنت فرمائی ہے اور انہیں بُر اکہا ہے۔ آپ نے فرمایا: (اے عائشہ!) کیا تو نہیں جانتی کہ میں نے اینے پروردگارے کیاشرط لگائی ہے؟ میں نے کہ: اے اللہ میں ایک

مشرکوں کے خلاف بدؤ عا فر مائیں۔ آپ نے فر مایا: مجھے لعنت

كرنے والا بنا كرنبيں بھيجا گيا بلكه مجھے تو رحمت بنا كر بھيجا گيا

باب: نِي مُثَالِثَيْنَةُ كَالسِيرَ وَمِي بِرِلعنت كَرِنايا أُسِكِ

خلاف دُ عافر مانا حالا نكه وه اس كالمستحق نه جوتو وه

ایسے آ دمی کیلئے اُجراور رحمت ہے

انسان ہوں تو میں مسلمانوں میں ہے جس پرلعنت کروں یا اُسے بُرا کہوں تو اُو اُسے اس کے گناہوں کی پاکی اور اَجر بنادے۔ (۱۲۱۵) حفرت اعمش اس سند کے ساتھ جریر کی حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں اوراس میں ہے کہ آپ صلی التدعلیہ وسلم نے أن سے خلوت میں ملاقات کی' اُن کو بُرا کہا اور اُن پر لعنت کی اور انہیں نکال دیا۔

بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَ قَالَ فِي حَدِيْثِ عِيْسٰي فَخَلُّوا بِهِ فَسَبَّهُمَا وَلَعَنهُمَا وَاخْرَجَهُمَا

(١٦١٢) حضرت ابو بريره والفؤ سے روايت ہے كدرسول التدسلي الله عليه وسلم نے فرمايا: الله! مين تو ايك انسان موں اور مسلمانوں میں ہے جس آ دی کو بُرا کہوں یا اُس پرلعنت کروں یا اُسے سز ادوں تو

(٦٢١٥)حَدَّثَنَاهُ آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ آبُو كُرَيْبِ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً ح وَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلِیٌّ بْنُ خَشْرَمِ جَمِيْقًا عَنْ عِيْسَى بْنُ يُؤْنُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ

(٢٢١٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا الْآعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌّ فَايُّمَا رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ ﴿ تُواۡكِالِ كَالِكَ يَا كَيْ

زَكَاةً وَرَحْمَةً .

﴿ (٦٦١٧)حَيَّلَانَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّلَنَا اَبِي حَدَّلْنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِي سُفُيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَةً إِلَّا اَنَّ فِيهُ زَكَاةٌ وَأَجُوًّا \_

(۲۲۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ

(٢٢١٩) حَدَّثَنَا قُتِيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمِحْزَامِيُّ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَج عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي آتَخِذُ عِنْدَكَ عَهُدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ فَإِنَّمَا آنَا بَشَرٌ فَآتٌ الْمُوْمِنِينَ آذَيْتُهُ شَتَمَتُهُ لَعَنْتُهُ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلُهَا لَهُ صَلَاةً وَ زَكُوةً وَ قُرْبُةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكُ بِيَوْمَ الْقِيْمَةِ.

(٢٢٢٠)حَدَّثَنَاهُ ابْنُ ابِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً إِلَّا آنَّةً قَالَ أَوْ جَلَدُّهُ قَالَ آبُو الزِّنَادِ وَهِيَ لُغَةُ آبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا هِيَ جَلَدْتُهُ

(٢١٣١) حَدَّثِنِي سُلِيْمِلُ بْنُ مَعْبِدٍ حَدَّثَنَا سُلِيْمِلُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ۔

(٦٦٢٢)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ جَدَّثَنَا لَيْكُ سَعِيْدِ بْنِ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى النَّصْرِيِّيْنَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَوٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ وَإِنِّي قَدِ اتَّخَذْتُ

(١١١٤) حفرت جابر في الله ني مَا لَيْنَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَلَ طرح روایت تقل کرتے ہیں۔ سوائے اس کے کہاس میں یا کیزگی اور اُجر

(۲۱۱۸) حفرت اعمش سے عبداللہ بن نمیر کی سند کے ساتھ ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِإِسْنَادِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ مِثْلَ حَدِيْثٍ غَيْرَ انَّ فِي حَدِيْثِ عِيْسَى اجْعَلْ وَ ٱجْرًا فِي حَدِيْثِ اَبِي هُزَيْرَةَ وَ اجْعَلُ وَ رَحْمَةً فِي حَدِيْثِ جَابِرٍ.

(۲۲۱۹)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی كريم صلى القدعليه وسلم نے فر مايا: اے القد ميں تجھ سے عبد كرتا ہوں اورتو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ میں تو صرف ایک انسان ہوں جس مؤمن کو میں تکلیف دوں' اُس کو بُر اکہوں' اُس پرلعنت كرون يا أسے سزادوں تو اسے اس كے ليے رحت اور يا كيزگ اور ابیا باعث قرب بنا دے کہوہ قیامت کے دن تیرے قریب

(۲۲۲۰)حضرت الوالز ناداس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں۔

(٢٦٢١) حضرت ابو هرنيه رضي الله تعالى عنه نبي كريم رضي الله تعالیٰ عنہ سے مذکورہ حدیث ِمبارکہ کی طرح روایت نقل کرتے ،

(۱۹۲۲) حفرت ابو ہررہ ہلاتئ فرماتے ہیں کہ میں نے سا' رسول التدصلی التدعایہ وسلم فر ماتے بیں: اےالتد! محمد ( صلی التد َ علیہ وسلم ) تو صرف ایک انسان ہے۔ اسے غصر آتا ہے جس طرح کہانسان کوغصہ آتا ہے اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو میں جس مؤمن کو کوئی

عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ فَآيُّمَا مُوْمِنِ آذَيْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ آوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَ قُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا اللَّكَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ۔

(۲۲۲۳) حَدَّثِنِي حَرْمَلُة بْنُ يَحْيِى آخْبَرَنَا ابْنُ وَهِ آخُبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّةُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عِيْدُ يَقُولُ اللهِ عِيْدُ يَقُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(٢٦٢٣) حَدَّثَنَى زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا ابْنُ اَحِى ابْنِ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا ابْنُ اَحِى ابْنِ فَهَابٍ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنِهَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثِيم سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ عِنْ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي اللّهِ عَنْ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي اللّهُ عَنْدَتُ عَنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَيْهِ فَايَّمَا مُوْمِنِ آذَيْتُهُ اَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ حَلَمْتُهُ فَاجْعَلُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لَهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَ حَجَّاجُ بْنُ (٢٢٣٥) حَدَّثَنِي هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ وَ حَجَّاجُ بْنُ

(۲۹۲۵) حَدَّثَنِی هَارُوْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ وَ حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّاتُنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِی آبُو الزَّبَیْرِ آنَهٔ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ النَّهَ اللهِ عَيْدُ اللهِ الشَّهُ وَالْنَی اللهِ اللهِ عَیْدُ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اللهِ عَیْدُ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اللهِ عَیْدُ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ سَبَبْتُهُ آوْ شَتَمْتُهُ آنْ یَکُونَ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةٌ وَآخُرًا۔

(۲۹۲۷)حَدَّقِنِيْهِ ابْنُ آبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حِ وَ حَدَّثَنَاهُ عَبدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً۔

( ٢٩٢٧) حَلَّا أَنِيْ زُهَيْرُ بُنُ حُرْبٍ وَ أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ وَاللَّفُظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا السَّحْقُ بُنُ اَبِى طَلْحَةَ حَدَّثَنَا السَّحْقُ بُنُ اَبِى طَلْحَةَ حَدَّثَنِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَتْ عِنْدُ أَمَّ سُلَيْمٍ يَتِيْمَةٌ وَهِى أَمَّ أَنْسٍ فَرَاى

تکلیف دوں یا اُے بُرا کبوں یا اُے سزادوں تواے اس کے لیے ایسا کفارہ اور الیا قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو۔

(۱۹۲۳) حضرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اے اللہ! میں جس مؤمن بندے کو بُرا نہ وہ تو تو آسے اُس بندے کیلئے قیامت کے دن اپنے قرب کا ذریعہ بنادے۔

(۱۹۲۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے؛
انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فر ماتے ہیں: اے اللہ! میں تجھ سے وعدہ کرتا
ہوں اور تو ہرگز وعد ہے کے خلاف نہیں کرتا۔ میں جس مؤمن کو بھی
بُرا کہوں یا اُسے سزادوں تو قیامت کے دن اے اس کے لیے کفارہ
کردے۔

(1170) حضرت جابر بن عبدالقدرضى القد تعالى عنه فرماتے ہیں كه میں نے رسول القد صلى القد علیه وسلم سے سنا آپ صلى القد علیه وسلم فرماتے ہیں كہ میں تو صرف ایک انسان ہوں اور میں نے اپنے رب تعالیٰ سے بیدوعدہ كیا ہے كہ مسلمانوں ہیں ہے جس بندے كو میں سب وشتم كروں تو تو اسے اس كے ليے پاكيزگی اوراً جركا ذريعہ بناد ہے۔

(۲۶۲۲) حضرت ابن جریخ ہے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۱۹۲۷) حضرت انس بن مالک طریخ فرماتے ہیں کہ أخ سلیم طریخ کے پاس ایک بیٹیم بیک تھی اور وہ أخ اس تھی۔ رسول اللہ مَنْ اَلْتِیْمُ نَ اُسے و یکھا تو فرمایا: کیا تو وہی بیک ہے؟ تو تو بڑی ہوگئ ہے۔ اللہ کرے تیری عمر بڑی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ لڑکی اُخ

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَتِيْمَةَ فَقَالَ آنْتِ هِيَةِ لَقَدْ كَبِرْتِ لَا كَبِرَ سِنَّكِ فَرَجَعَتِ الْيَتِيْمَةُ إِلَى الْمَ سُلَيْمٍ تَبْكِى فَقَالَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ مَا لَكِ يَا بُنَيَّةُ قَالَتِ الْجَارِيَةُ دَعَا عَلَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ لَا يَكُبَرَ سِيِّى فَالْآنَ لَا يَكُبَرُ سِيِّى اَبَدًا اَوْ قَالَتْ قَرْنِي فَخَرَجَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مُسْتَغْجِلَةً تَلُوثُ خِمَارَهَا خَتَّى لَقِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَتُ يَا نَبِئَ اللَّهِ اَدَعَوْتَ عَلَى يَتِيْمَتِي قَالَ وَمَا ذَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ زَعَمَتْ إِنَّكَ دَعَوْتَ أَنْ لَا يَكُبَرَ سِنُّهَا وَلَا يَكُبَرَ قَرْنُهَا قَالَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْ ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آمَا تَعْلَمِيْنَ اَنَّ شَرْطِى عَلَى رَبِّى آنِّى اشْتَرَطُتُ عَلَى رَبِّي فَقُلْتُ إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ ٱرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ وَٱغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ فَٱيُّمَا اَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلِ أَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ طَهُوْرًا وَ زَكُوةً وَ قُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَ قَالَ آبُو مَعْنٍ يُتَيِّمَةٌ بِالتَّصْغِيْرِ فِى الْمَواضِعِ الثَّلَاثِ مرَ الْحَديث.

(٢٩٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُفَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي حَمْزَةَ الْقَصَّابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ ٱلْعَبُ مَعَّ الصِّبْيَان فَجَاءَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ قَالَ فَجَاءَ فَحَطَانِي خَطْاَةً وَ قَالَ اَذْهَبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

سلیم طاففاکے پاس روتے ہوئے آئی۔اُمْ سلیم فی فاف نے کہا:اے بني! تجفي كيا بوا؟ أس لزكى في كها: رسول التدمُّن يُتَّافِم في مجمع بدؤ عا دی ہے کہ میری عمر بڑی نہ ہو۔ تو اب میں بھی بوڑھی نہیں ہوں گی یا أس نے کہا: میرا زمانہ زیادہ نہ ہوگا۔ تو حضرت اُم سلیم بڑی جلدی میں اینے سر پر جاور اوڑ ھتے ہوئے نکلی بہال تک کدانبوں نے رسول المدسنَ لَيْنِغُ سے ملاقات کی تو رسول المدسنَ لَيْنَغُ نے اُس سے فرمایا: اے أم سليم! تجھے كيا ہوا؟ حضرت أم سليم واتف نے عرض کیا:اےالتد کے نی اکیاآپ نے میری یتیم بی کے لیے بدؤ عاکی ہے؟ آپ نے فرمایا:اے أُمّ سلیم!وه کیا؟ حضرت اُمّ سلیم برات نے عرض کیا: اُس بھی کا گمان ہے کہ آپ نے اُسے بید بدؤ عادی ہے کهاس کی عمر بیزی نه ہواور ندأس کا زمانه بیزا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول التدين في المين كريف جرفر مايا: ا ام المسليم! كيا تونبيس جانتي کہ میں نے اپنے پروردگار سے شرط لگائی ہے اور میں نے عرض کیا ہے کہ میں ایک انسان ہوں ۔ میں راضی ہوتا ہوں جس طرت کہ انسان راضي موتا ہے اور مجھے غصر آتا ہے جس طرح کدانسان کو غصر آتا ہے تو اگر میں اپنی امت میں سے کسی آدمی کو بدؤ عا دول اور وہ اس بدؤ عا کامستحق نه بوتو (اے اللہ!) اس بدؤ عا کوأس کے لیے یا کیزگی کا سبب بنادینا ورا ہےاس کے لیے ایسا قرب کرنا کہ جس ے وہ قیامت کے دن تجھ ہے تقرب حاصل کرے۔ رادی ابومعن نے تینوں جگہ یکتیمة تصغیر کے ساتھ ذکر کیا۔

( ١٩٢٨ ) حضرت ابن عبال بيط سے روايت سے فرماتے بيل ك میں بچوں کے س تھ تھیل رہا تھا کہ اچا تک رسول اللہ ملی تیام تشریف لے آئے تو میں دروازے کے بیجھے حھی گیا۔ حضرت ابن عباس والله كہتے ميں كدآ ب نے مجھے ميرے دونوں كندهوں ك درميان تصيى دى اور فرمايا: جادًا! معاويه كو بلاكر لا وَ-حضرت ابن عباس بیٹ کہتے ہیں کہ (میں حضرت معاویہ بڑیٹو کا پیتہ کر کے ) آیا۔ پھر میں نے عرض کیا:وہ (کھانا) کھا رہے ہیں۔ ابن

قَالَ فَجِنْتُ فَقُلْتُ هُو يَاكُلُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي اذْهَبُ فَادُعُ لِي اذْهَبُ فَادُعُ لِي مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ فَجِنْتُ فَقَلْتُ هُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ لَا أَشْبَعَ الله بَطْنَهُ قَالَ ابْنُ الْمُغَنَّى قَالَ قَفَدَنِي الله عَلَيْ قَالَ قَفَدَنِي قَالَ قَفَدَنِي قَالَ قَفَدَنِي قَالَ قَفَدَنِي قَالَ قَفَدَنِي

(٢٩٢٩) حَدَّلَنِي اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ آخُبَرَنَا النَّضُوُ بُنُ شُمَيْلٍ حَدَّلْنَا شُغْبَةُ آخُبَرَنَا آبُو حَمْزَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنْتُ الْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ عِيْ فَاخْتَبَاْتُ مِنْهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

# ۱۸۸ : باب ذَمَ ذِی الْوَجْهَیْنِ وَ تَحْرِیْمِ

(۱۹۳۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَ وَحَدَّثَنَا وَمُحَمَّدُ) بْنُ رُمْحِ آخَبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدُ بْنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ (ابْنِ مَالِكِ) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّهُ سَمِعً رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ اللَّذِي يَاتِي هُولًا ءِ بِوَجْهِ وَ هُولًا عِنْ اللَّهِ عَنْ ابْنُ وَهُبٍ الْوَجْهِيْنِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ حَ وَ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ حَ وَ حَدَثَنِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ حَ وَ حَدَثَنِي تَعْمَارَةً عَنْ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةً عَنْ عَمَارَةً عَنْ حَدِيْنَ خُرِبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةً عَنْ

عباس بی الله عبی که پھر آپ نے مجھے فرمایا: جاؤ! ۱۰-۱۰ بیکو بلاکر لاؤ۔ حضرت ابن عباس بی الله کہتے ہیں کہ میں نے پھر آ کرعرض کیا: وہ (کھانا) کھارہے ہیں تو آپ نے فرمایا: اللہ اُس کا پیٹ نہ مجرے۔ ابن المعنی نے کہا: میں نے امتیہ سے کہا: 'مطانی'' کیا ہے؟ انہوں نے کہا: (اس کے معنی ہیں) تھی دینا۔

(۲۹۲۹) حضرت ابن عباس تا فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اچا تک رسول التدعليه وسلم تشریف لے آئے تو میں آپ سے چھپ گیا۔ پھر فدکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکری۔

# باب: دورُ نے انسان کی مذمت اور اس طرح کرنے کی حرمت کے بیان میں

(۲۲۳۰) حضرت ابو ہریرہ طالیہ سے دوایت ہے کہ رسول التد مَنَا لَیْکُمُ کے فرمایا: لوگوں میں سب سے بُرا وہ آ دی ہے جو پچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اُس کا رُخ اور جوتا ہے اور دوسر لے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اُس کا رُخ اور ہوتا ہے۔

(۱۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے دن سب سول اللہ صلی اللہ علیہ کے دن سب سے زیادہ بُرے حال میں اُس آ دمی کو پاؤ کے کہ جو کچھلوگوں کے پاس جا تا ہے تو اُس کا رُخ اور ہوتا ہے اور دوسروں کے پاس جا تا ہے تو اُس کا رُخ اور ہوتا ہے۔

آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَجِدُوْنَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَاْنِ الَّذِي يَأْتِي هُوُلَاءِ بِوَجْهٍ وَ هُوُلَاءِ بِوَجْہِــ

خُلاَ ﷺ إِنْ اللَّهِ إِنْ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ رخاین جوکدایک طرح کدمنافقت ہے۔ان احادیث میں ایسے آدی کو بدترین آدمی قرار دیا گیا ہے اور سنن ابوداؤ دی ایک روایت میں ہے کہ آپ ٹاٹیٹن نے فرمایا: دنیا میں جو آ ومی دوڑ خاہو گا ( یعنی منافقوں کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں کرے گا ) تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دوز بانیں ہوں گی۔اللہ یا ک حفاظت فر مائے۔

# ١٨٩: ١١ب تَحْرِيْمِ الْكَذِبِ وَ بَيَان المُهَاحِمِنَهُ

(٦٧٣٣)حَدَّتَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ٱخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ٱخْبَرَنِي حُمَيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ آنَّ ٱمَّةَ ٱمَّ كُلْنُومٍ بِنْتَ مُقْبَةَ بْنِ آبِي مُعَيْطٍ وَ كَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَغُنَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتُهُ اتَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَ يَقُولُ خَيْرًا وَايَنْمِي خَيْرًا قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَلَمْ ٱسْمَعُ يُرَخَّصُ فِي شَى ءِ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثِ الْحَرْبُ وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ وَ حَدِيْتُ الرَّجُلِ امْرَآتُهُ وَ حَدِيْثُ الْمَرْآةِ زَوْجَهَا.

(٢٧٣٣)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَلَّاتَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ

(٢٢٣٥)(وَ) حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ

الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ وَ نَمْى خَيْرًا وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

# باب جھوٹ بولنے کی حرمت اوراس کے جواز کی صورتوں کے بیان میں

(۲۲۳۳) حفرت ابن شہاب ظافئ سے روایت ہے کہ حمید بن عبدار من بن عوف طائن نے مجھے خبردی ہے کدان کی والدہ أخ كلثوم بنت عقبه بن الي معيط فيتفا ابتداء بجرت اور ني مَنْ اليَّيْمِ سے بيعت کرنے والوں میں ہے تھیں۔وہ خبر دیتی ہیں کہ انہوں نے رسول التدمنًا لِيَوْمُ بِهِ سنا اللهِ مِن مات بين كدوه آ دى جھوٹانہيں ہے كہ جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے اور انچھی بات کہتا ہے اور دوسرے ک طرف اچھی بات منسوب کرتا ہے۔ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں سے صرف تین موقعوں پر جھوٹ بو لنے کا جواز سنا ہے:(۱) جنگ (۲) لوگوں کے درمیان صلح کرتے وقت (۳) آدی کا اپنی بیوی سے بات کرتے وقت اور بیوی کا سینے خاوند ہے ہات کرتے ونت۔

(۲۲۳۳)حفرت ابن شہاب طالبہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئے ہے۔

بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ (عَبْدِ اللَّهِ) بْنِ شِهَابٍ بِهِلَا الْإِسْنَادِ مِفْلَةُ غَيْرَ اَنَّ فِى حَدِيْثِ صَالِحٍ وَ قَالَتْ وَلَمْ اَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي قَلَاتٍ بِمِنْلِ مَا جَعَلَهُ يُونُسُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ۔

(۲۲۳۵) حفرت زہری طاقی سے اس سند کے ساتھ روایت قل کی بْنَابِرَاهِيْمَ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِهِلْدًا للهُ عَنْهُ بِهِلله الله عنه بهالله عنه بهالله الله عنه بهالله المنسوب کرنے کا ذکر ہے اوراس کے بعد کا ذکر نہیں ہے۔

خُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَى عَمْوت بولنے كى چند جائز صورتوں كو بيان كيا كيا ہے علماء نے لكھا ہے كدومياں بوك اگرآپی میں مزید محبت کی خاطر اس طرح کریں تو جائز ہے بشر طیکہ کسی کا نقصان نہ ہوا گر دھوکہ اور فریب ہے کسی نے ایسا کیا جس سے کسی کی حق تعفی ہوتی ہوتو ہا جماع اُمت اس طرح کرنا حرام ہے۔جھوٹ بولنا کی بھی صورت میں درست نہیں کیکن ان احادیث میں جن صورتوں میں جواز کا ذکر ہے انہیں نعلینا کہد دیا گیا ہے ورنہ یہ تعرض اور تو رہے ہے۔ قاضی عیاض میسید فر ماتے ہیں کہ ان احادیث میں مذکور جھوٹ بولنے کی صورتوں میں شرعی مصلحت کی بناء پر جھوٹ بولنا بالا تفاق جائز ہے۔

### ١١٩٠: باب تَحْرِيْمِ النَّمِيْمَةِ

(۲۲۳۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُقَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ ابَا اللهِ بْنِ السَّحٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى اللَّهِ مُنِ عَلْمَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ قَالَ آلَا البَّنِكُمُ مَا الْعِصْهُ عَلَى اللَّهُ اللهَ عَلَى اللَّهُ اللهَ اللهَ عَلَى الله العَلَى العَلَى الله العَلَى العَل

## اوا : باب قُبْحِ الْكَذِبِ وَ حُسْنِ الصِّدُقِ وَ فَضْلِهِ

(۱۲۳۷) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ عُنْمَانُ بُنُ آبِی شَيْبَةَ وَ اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِی وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عِيْمَ انَّ الصِّدُقَ يَهُّدِی اِلّٰی الْبِرِّ وَانَّ الْبِرَّ یَهْدِی الّٰی الْجَنَّةِ وَانَّ الرَّجُلَ لِیَصْدُقُ حَتَّی یُکْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّیْقًا وَانَّ الْکَذِبَ یَهْدِی اِلَی الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ یَهْدِی اِلَی النَّارِ وَانَّ الرَّجُلَ لَیکْذِبُ حَتَّی یُکْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ کَذَابًا۔

السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ هَنَّادُ بُنُ اللهِ سَيْبَةَ وَ هَنَّادُ بُنُ اللهِ إِللهِ مِنْ مَنْصُورٍ عَنْ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَنْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَلْهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

### باب: چغلی کی حرمت کے بیان میں

(۲۹۳۲) حفرت عبدالله بن مسعود دائين سے روایت ہے که حفرت محمصلی الله علیه وسلم نے فر مایا : کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تحت فتح چیز کیا ہے؟ وہ چغلی ہے : جولوگوں کے درمیان نفرت اور دشمنی کھیلاتی ہے اور حضرت محمصلی الله علیه وبلم نے فر مایا: آ دمی سے کہتا رہتا ہے : یہاں تک کہ وہ (الله کے ہاں) سچا لکھا جاتا ہے اور وہ جموٹ کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ (الله کے ہاں) جموٹا لکھ دیا جاتا ہے۔

# باب: جموٹ بولنے کی بُر ائی اور سچ بولنے کی اچھائی اوراس کی فضیلت کے بیان میں

( ۲۲۳۷ ) حضرت عبدالقد رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول القد سلی القد علیہ خارشا دفر ہایا: سی ( انسان کو ) نیکی کا راستہ دکھا تا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے اور انسان کی کہ وہ ( القد کے بال ) سی الکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ ( انسان کو ) بُر ائی کا راستہ دکھا تا ہے اور جھوٹ ( انسان کو ) بُر ائی کا راستہ دکھا تا ہے اور بھوٹ کی طرف لے جاتی ہے اور انسان جھوٹ یولٹار ہتا ہے یہاں تک کہ وہ ( القد کے ہاں ) جھوٹا لکھ دیا جا تا

. ( ۲۹۳۸ ) حضرت عبداللہ بن مسعود طبیقیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چی بولنا نیکی ہے اور نیکی (انسان کو) جنت کا راستہ دکھاتی ہے اور بندہ سے بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہاں تک کہوہ اللہ کے ہاں سچالکھ دیاجا تا ہے اور جموث بُرائی ہے اور بندہ ہے اور بندہ

صِدِّيْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُوْرٌ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهُدِى اِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لِيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا

قَالَ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ــ

(٢٦٣٩)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا

اَبُو مُعَاوِيَةً وَ وَكِيْعٌ قَالَا حَلَّتُنَا الْاَعْمَشُ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بالصِّدْقَ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى اِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى

اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَ يَتَحَرَّى الصِّدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيْقًا وَإِيَّاكُمْ

وَالْكَذِبَ فَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِى اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَ

يَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا\_

(٢٦٣٠)حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِثُي ٱخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ ابْنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَنْظَلِیُّ

ٱخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُؤْنُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِلْدَا

الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَلْأَكُرْ فِي حَدِيْثِ عِيْسِي وَ يَتَحَرَّى

الصَّدُقَ وَ يَتَحَرَّى الْكَذِبَ وَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ حَتَّى يَكُتُبُهُ اللَّهُ

خ الحسير النيات إس باب كي احاديث مباركه مين جهوث بولنے كي مذمت اور سے بولنے كي نضيلت برى وضاحت ہے بیان کی گئی ہیں۔'

جھوٹ بولن بہت بُری خصلت ہے اس کی وجہ سے انسان بہت تی بُرائیوں کے اندر مبتلا ہوج تا ہے اور یبی چیز انسان کی لوری زندگی کو بدکاری کی زندگی بنا کردوزخ تک پینجادیتی ہےاورای طرح مسلسل جھوٹ بولنے والا انسان اللہ کے ہاں جھوٹا لکھے دیا جاتا ہے اورا پیخ آپ کوالند کی لعنت کامستحق بناؤ التا ہے۔اس ہری خصلت سے التدعر وجل مرکسی مسلمان کی حفاظت فرمائے۔

اور سج بولنا بذات ِخودا یک نیک عادت ہے اور بیرنیک عادت انسان کوزندگی کے دوسرے معاملات میں بھی نیک کر دار اور صالح بنا كر جنت كاستحق بناويتي ہے اور بميشد يج بولنے والا الله كے بال سچ الكھ ديا جاتا ہے اور صديقيت كے مقام تك پہنچ جاتا ہے۔

١٩٢: باب فَضُلِ مَنْ يَكُمْلِكُ

حجموث بولنے میں لگار ہتاہے یہاں تک کہوہ (اللہ کے باں)حجموز لكه ديا جاتا ہے۔ ابن ابی شيبہ نے اپني روايت ميں "عن النبي صلى التدعابيه وسلم''لکھاہے۔

(۶۲۳۹) حضرت عبداللەرضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي المتدعلية وسلم نے فرمايا: تم يرسي بولنا لا زم ہے كيونكه سے بولنا (انسان کو) نیکی کا راسته دکھا تا ہے اور نیکی (انسان کو) · جنت کا راسته دکھاتی ہے اور انسان لگا تاریج بولتار ہتا ہے اور پج بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہوہ اللہ کے ہاں سچا کھے دیا جاتا ہے اورتم لوگ جھوٹ بوف نے سے بچو کیونکہ جھوٹ (انسان کو) بُرائی کا راستہ دکھاتا ہے اور بُرائی (انسان کو) دوزخ کا راستہ دکھاتی ہے اور انسان لگا تار جھوٹ بولتا رہتا ہے۔جھوٹ بولنے کامتمنی ربتا ہے یہاں تک کہوہ اللہ کے ہاں حجوثالكھ دياجا تاہے۔

(۲۲۴۰)حفرت اعمش ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں جھوٹ بولنے کامتمنی رہنے کا ذکر تہیں ہے اور ابن قتم کی روایت میں بیہ ہے کہ'' یبال تک کہ اللہ اے لکھ لیتا ہے۔ (سچایا حجموٹا)۔

باب:غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو پانے کی

# نَفْسَةُ عِنْدَ الْغَصَبِ وَ بِأَي شَي ءٍ يَذُهَبَ الْغَضَبُ

(٢٦٣)حَدَّثَنَا قُتيبةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَاللَّفُظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُوْدٍ رَصِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّرُنِ الرَّقُوْبَ فِيْكُمْ قَالَ قُلْنَا الَّذِي لَا يُوْلَدُ لَهُ قَالَ لِيس دَاكَ بِالرَّقُوبِ وَلٰكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْنًا قَالَ فَمَا تَعُدُّوْنَ الصُّرَعَةَ فِيْكُمْ قَالَ قُلْنَا الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

(۲۲۳۲)حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ اَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّهِ مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ

ٱخْبَرَنَا عِيْسَى بْنَ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْآعُمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ (٣٦٣٣)حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى وَ عَبْدُ الْٱعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ كِلَاهُمَا قَرَاتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِينُدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

(٢٢٣٣)حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلْيِدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخْبَرَنِي خُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّخْمُنِ آنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ قَالُوا فَالشَّدِيْدُ آيُّهَ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

# فضیلت اور اس بات کے بیان میں کرکس چز سے غصہ جاتار ہتاہے

(۲۲۴۱) حضرت عبداللد بن مسعود طن تنو سے روایت سے کدرسول ( یعنی رقوب کا معنی کیا ہے؟ ) راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی: جس کے ہاں کوئی اولا دنہ ہوتی ہو ( یعنی کوئی بچرزندہ ندر ہتا ہو ) آپ نے فر مایا: رقوب اے نہیں کہتے بلکہ رقوب کامعنی سے کہ جس آدی نے پہنے سے اپنی اولا دمیں سے کسی کوآ گے نہ بھیجا ہو۔ آپ نے چرفر مایا بتم پہلوان کس کوشار کرتے ہو؟ راوی کہتے ہیں کہ بم نے عرض کیا: ( 'پہلوان وہ ہے ) کہ جے لوگ بچھاڑ نہ کیس۔ آپ نے فر مایا: وہ پہلوان نہیں ہے بلکہ (اصل ) پہلوان وہ ہے کہ جوغصہ كونت اپنے آپ كو قابوميں ركھ سكے۔ (يعنى غصہ كے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے )۔

(۲۲۴۲) حضرت اعمش ہاں سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کے معنی کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے۔

( ۲۲۴۳) حضرت ابو جریره فراتین سے روایت ہے کہ رسول الترصلی التدعليه وسلم نے ارشاد فرمایا: طاقتور پہلوان وہ آ دمی نہیں ہے کہ (جو تحتی کرتے وقت اپنے مدمقابل کو) چھاڑ دے بلکہ (اصل) ببلوان تووہ آدمی ہے کہ جوغصہ کے وقت اینے آپ کو قابو میں رکھ سکے\_

( ۲۲۳۳ ) حفرت ابو برره و الله في في فرمايا: ميس في رسول التصلي التدعليه وسلم سے سنا آپ صلى الله عليه وسلم فرمار ہے تھے كه طاقتور آدمی پہلوان نہیں ہوتا محابرام مئیر فی عرض کیا:ا االلہ کے رسول! پھرط ققر كون آدمى ہے؟ آپسلى الله عليه وسلم في فرمايا: (اصل میں طاقتوروہ آ دی ہے کہ) جوغصہ کے وقت اپنے آ پ کو قابو میں کھ سکے۔

(٢٩٣٥)حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حِ وَ حَدَّثَمَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ بَهْرَامَ آخْبَرَنَا آبُو الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كِلَا هُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ (بْنِ عَوْفٍ) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثله.

> (٢٦٣٢)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِي وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ يَحْيَٰى أَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ الْمَعَلاءِ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَن الْاَعْمَش عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمُنَ بْن صُرَدٍ قَالَ اسْنَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ آحَدُهُمَا تَحْمَرُ عَيْنَاهُ وَ تُنْتَفِخُ آوْدَاجُهُ قَالَ رَسُولُ الله على إنِّي لَاعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ آعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَهَلْ تَرَىٰ (بِي) مِنْ جُنُوْنِ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ فَقَالَ وَهَلْ تَرَىٰ وَلَمْ يَذُكُرِ الرَّجُلُ۔

(٢٢٣٧)حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُو أُسَامَةَ سَمِعْتُ الْاعْمَشَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ حَدَّثَنَا سُلَيْمِنُ بْنُ صُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اسْتَتَّ رَجُلَانِ عَنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ اَحَدُهُمَا يَغْضَبُ وَ يَحْمَرُّ وَجُهُهُ فَنَظَرَ اِلَّيهِ النَّبُّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّي لَا عُلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ فَقَامَ اِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مِشَنْ سَمِعَ البَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آتَكْدِى مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِفًا قَالَ إِنِّي لَا عُلَمُ كُلِمَّة لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ اعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ اَمَجْنُونٌ تَرَانِي.

(۲۲۳۸)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفُصُ

(۲۶۴۲)حضرت سلیمان بن صرد جراثیٔ ہے روایت ہے کہ نبی مُلَاثِیْکم کے پاس دوآ دمیول نے آپس میں ایک دوسرے کو گالی دی۔ اُن میں ہے ایک آ دمی کی آ تکھیں سرخ ہو گئیں اور اُس کی گردن کی رَكِيس بهول كَنيْس ـ رسول التدمل فيتم فرمايا بيس ايك ايساكلمه جانتا مول اگرية دى اے كهد ليواس ب (يغصد) جاتار ب- (وه كلمه بيه ٤) أعُونُهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِينِ الرَّجِيْمِ وه آدى عرض كرنے لگا: كيا آپ صلى الله عليه وسلم مجھ ميں جنون خيال كررہے بی ؟ ابن علاء کی روایت میں "هلُ نَوَی " کا لفظ ہے" الرَّ جُلُ" کا لفظ نہیں ہے۔

(۲۲۴۵)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

(١٩٣٧) حفرت سليمان بن صرد طراقطُ كهتم مين كه ني شافيقيًا سے کے پاس دوآ دمیول نے آ لیس میں ایک دوسرے کو گالی دی۔ اُن میں سے ایک کا چرہ عصد کی وجد سے سرخ ہو گیا۔ نی منافین انے اس آدي کي طرف ديڪ تو فرمايا: ميں ايك ايبا كلمه جانتا ہوں اگروہ اسے کہدلے تو اس سے (غصہ کی بیرحالت ) جائی رہے (وہ کلمہ بیر ہے) آعُوندُ باللهِ مِنَ الشَّيْطِن الرَّجيْمِ ايك آدى أس آدى كى طرف کھزا ہوااوراُس نے نبی صلی اللہ علیہ دسلم سے جوسنا اُس آ دمی کو کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ رسول الترصلي التدعليه وسلم نے انجمي انجمي كيا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگروہ اسے کہد لے تو اس سے (غسہ کی بیرحالت) جاتی رہے (وہ کلمہ بیر ب) أَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ تَو أَسْ آوى في كما كياتو مجھے یا گل سمجھتا ہے؟

( ۲۲۴۸ ) حضرت اعمش ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی

بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ.

فی الحت الله المحت المان المان المان المان کی عصد کے وقت جو کیفیت ہوتی ہائی گیا ہے اور س تھ ساتھ اس کا علاج ہی بتایا گیا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا اور بہت ہی مشکل سے اپنے کنٹرول میں ہونے والا وثمن اس کانفس ہے۔ غسہ کے وقت اپنے تھی رکھا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فر میا: اصل میں طاقتور پہلوان وہ آدی ہے کہ جو غسہ کے وقت اپنے آپ کوتی ہو میں رکھا وراس کانفس اس سے کوئی غلط کا مرنہ کروا تھے۔ ان اصوریث کا میطلب نہیں ہے کہ بند سے کول میں اس کے کوئی غلط کا مرنہ کروا تھے۔ ان اصوریث کا میطلب نہیں ہے کہ بند سے کول میں اس کے کوئی غلط کا مرنہ کروا تھے۔ ان اصوریث کا میطلب نہیں ہے کہ اس کے کوئی خصف اور غسہ بھے الفاظ سے تعبیر کیب ہوتا ہے۔ ان اصادیث کا مطلب بیر ہے کہ اس طرح کی کیفیت کے پیدا بوج ہونہ تو ہوگئی فطری بات ہو اور اس سے انہیا ء بیٹر بھی مشتی نہیں ہیں بلد ان اصادیث کا مطلب بیر ہے کہ اس طرح کی کیفیت کے پیدا بوج ہونہ تو کوئی فطری بات ہوں۔ جامع تر ندی میں حضرت اور رہے ۔ ایسانہ بھی تیت کی روایت میں رسول التد تو ٹینی آئے تو وہ کھڑ ابو جائے اوراگر کھڑ ابوتو بیٹھ جائے اوراگر شیضے ہے اس کا عشہ ٹھنڈ ابوج بائے تو ٹھیک ہے ہونہ کی خصہ ہونہ کی ایک نشیا تی تدبیر ارش و فر مائی سے جو کہ باشین بن بیت کار آمد ہاں کے عمادہ میں رسول التہ کی ٹینی خصری کی ایک نشیر ارض و فر مائی سے جو کہ باشی بنہ بیت کار آمد ہاں کے عمادہ میں رسول التہ کی ٹینی غسر کی جو تھا ہوں ہوں تا ہوں کھر ایت جائے کی تو میں مورت میں اُن غلط حرکتوں کے سرز دبونے کا امکان بہترین عماج ارشاو فر مایا ہے۔ التہ صورت میں اُن کا مکان اور بھی کم ہے کہ تربوج ہوج تا ہے۔ اللہ کے بی تو ٹینی میں اُن کار کار کار کار کار کار کی تو تو تھی تھوں کو تو تا ہے۔ اللہ کے بی تو ٹینی نے میں ہونہ تا ہوار کو مایا ہے۔ التہ ہم بین میں اُن کار کیا تو تو تا ہے۔ اللہ کے بی تو ٹینی غسر شوند اگر نے کا کہتا بہترین عماج اور تی میں ہو جائے۔ التہ ہم بین میں اُن کار کی تو تو تا ہے۔ اللہ کے بی تو ٹینی فیس کی کہتر ہوج ہوج تا ہو ۔ اللہ کے بی تو ٹینی فیس کی کہتر ہوج ہو تا ہے۔ اللہ کے بی تو ٹینی فیس کی کر تو بو تا ہوں کی کہتر ہوج ہو تا ہے۔ اللہ کے بی تو ٹوئی فیس کی کر تو بوج تا ہے۔ اللہ کے بی تو ٹینی فیس کوئی کیٹر ہو جائے کا کہتا ہو جو تا ہے۔ اللہ کی کوئی کوئی کی کر تو بوٹی کا کہتر ہو کی کہتر ہو جو تا ہو ۔ اللہ کر

## ١٩٣: باب خَلْقِ الْإِنْسَانِ خَلْقًا لَّا يَتَمَالَكُ

(٢٦٣٩) حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ٱنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ ٱنْ يَتُرُكُهُ مَا شَاءَ اللهُ ٱنْ يَتُرُكُهُ خَجَعَلَ إِبْلِيْسُ يُطِيْفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ اللهُ آنَ يَتُرُكُهُ خَجَعَلَ إِبْلِيْسُ يُطِيْفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَآهُ ٱخْوَفَ عَرَفَ آنَهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ.

(٢٢٥٠)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ نَافِعٍ جَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا جَهُزَّ حَدَّثَنَا جَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً ـ

١٩٨٣: باب النَّهِىٰ عَنْ ضَرُبِ الْوَجُهِ

# باب: اِس بات کے بیان میں کہانسان کی پیدائش بے قابوہونے پر ہی ہے

(۱۹۲۹) حضرت انس فوری سے روایت ہے کہ رسول الدَّمُنی تَوَیْلُم نے فر مایا: جب اللہ تعالی نے جنت میں حضرت آدم عالیا کا پتل ( یعنی تصویر ) بنائی تو اسے اللہ تعالی نے جتنا عرصہ چاہا ( جنت ) میں جھوڑ ہے رکھا۔ اہلیس اس کے چاروں طرف گھومتار ہااورا ہے دیکھا کہ وہ کیا کہ وہ کیا ہے؟ تو جب اُس نے ویکھا کہ بیا ندر سے کھوکھا ہے ( تو جب اُس نے ویکھا کہ بیا ندر سے کھوکھا ہے ( تو جب اُس نے دیکھا کہ بیا ندر سے کھوکھا ہے ( تو جب اُس نے دیکھا کہ بیا ندر سے کھوکھا ہے ( تو جب اُس نے دیکھا کہ جوابی آب پر قابو نے دیکھا گھوگا۔

(۱۲۵۰) حفرت حماد جائیز اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت بیان کرتے میں۔

باب: چېرے پر مارنے کی ممانعت کے بیان میں

(۲۲۵۲)حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عُنْ آبِى الزِّنَادِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ آحَدُكُمْ۔

(٢٢٥٣) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْ خَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ قَالَ إِذَا قَالَ إِذَا قَالَ أَخُدُكُمُ ﴿ آخَاهُ ﴾ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ ـ

(٣٢٥٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ آبَا أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ إِذَا قَاتَلَ آحَدُكُمُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَيْدُ إِذَا قَاتَلَ آحَدُكُمُ أَبِي هُرَيْرَةً فَلاَ يَلُطَمَنَ الْوَجْدَ

(۲۲۵۵) حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِمٌّ الْجَهْضَمِیُّ حَدَّثَنَا آبِی حَدَّثَنَا الْمُثَنِّی حَ وَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا الْمُثَنِّی الْمُولُ قَالَ وَلَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

قَاتَلَ اَحَدُكُمُ اَحَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ.

(۲۲۵۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنَّى حَدَّلَيِّى عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكِ الْمَرَاغِيِّ (وَهُوَ آبُو آيُّوبَ) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولُ اللهِ لِحَثِيْ قَالَ إِذَا قَاتَلَ آحَدُكُمْ آخَاهُ فَلْيَحْتَنِبِ الْوَجْدَ

(۱۲۵۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ کے اللہ میں سے کوئی آدمی اپنے میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی سے لڑے وہ چہرے پر مارنے سے بچے۔

(۲۲۵۲) حفرت ابوالز ناو ہے اس سند کے ساتھ روایت بیاوراس میں انہوں نے کہا: جب تم میں ہے کوئی مارے۔

(۱۲۵۳) حضرت ابو بریره خوانی سے روایت ہے کہ بی منافقی انے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو وہ چرے پر مارنے سے درے۔

(۱۲۵۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ عالیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو وہ اُس کے چہرے پر ہر مرتجھٹر نہ

(۲۲۵۵) حضرت ابو ہریرہ ڈرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا اور ابن حاتم کی روایت میں ہے کہ نیسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی اپنے ہمائی سے لڑے تو اسے رہائے کہ وہ چبرے پر مار نے سے بچکے کہ وہ بچکے کہ وہ جبرے پر مار نے سے بچکے کہ وہ بچکے کہ بچکے کہ

(۲۲۵۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اُللہ صلی اللہ عامیہ وسلم نے فرمایہ: جبتم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو اُسے جاہیے کہ وہ چبرے پر مارنے سے نیچے۔

خلاصین البان : إس باب ق احادیث مبار که میں جناب بی کریم فریق فین خبرے پر مارے سے منع فر مایا ہے۔ چبرے پر مار نے کی ممانعت کی وجہ علاء نے بیدیان فر مائی ہے کہ انسان کے تمام اعضاء میں سب سے مکرم اور معزز عضوا س کا چبرہ ہے۔اس کی دلیل اس باب کی ایک حدیث مبار کہ سے ملتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم مائیلہ کواپنی صورت پر بنایا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ آدم کی صورت کی نبیت اللہ تعالیٰ کی طرف عظمت اور شرافت اور تکریم کی وجہ ہے ہیں جسے حصرت صالح مدیم کی افغنی کوناقۃ اللہ اور کعبہ کو کعبۃ اللہ اور حضرت عیسی عیدہ کوروح اللہ فر مایا بالکل اسی طرح حضرت آ دم علیہ کی صورت کو میں ساللہ قبل کی طرف نبیت کی گئی ہے۔ اس نبیت کی وجہ سے انسان کے چیرہ کو کمرم ومعزز قرار دیا گیا ہے اور اسی اعزاز کی وجہ سے چیرے پر مارنے ہے آ ہے گئی ہے۔ اس نبیت کی وجہ سے انسان کے چیرہ کو کمرم ومعزز قرار دیا گیا ہے اور اسی اعزاز کی وجہ سے چیرے پر مارنے ہے آ ہے گئی ہے۔

# مَا ١٩٥٠: باب الْوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ لِمَنْ عَذَّبَ

## النَّاسَ بِغَيْرِ حَقٌّ

(١٢٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامِ رَضِى اللّٰه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أَنَاسٍ وَقَدْ أَوْبُمُوا فِي الشَّمْسِ وصَّبَّ عَلَى رُءُ وسِهِمُ الزَّيْتُ فَقَالَ مَا هَذَا قِيْلَ يُعَذَّبُونَ فِي الْحَرَاجِ فَقَالَ امَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُورُلُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي اللَّذُنَاء

(٢٢٥٨) حَدَّثَنَا آبُو كُريْنِ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى انس مِنَ الْانْبَاطِ بِالشَّامِ قَدْ آفِيْمُوا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا شَانْهُمْ قَالُوا حَبِسُوا فِي الْحِزْيَةِ فَقَالَ هِشَامٌ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الله يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا۔

تے کہ اللہ تعالی اُن او گول کو عذاب دے گا جولوگ و نیامیں لو گول کو عذاب دیتے ہیں۔

(۲۲۵۹)وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَ آبُو مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ آخْبَرَنَا جَرِیْرٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِا وَ زَادَ فِی حَدِیْثِ جَرِیْرٍ قَالَ وَ اَمِیْرُهُمْ یَوْمَیْدٍ عُمَیْرٌ بْنُ سَعْدٍ عَلٰی

# باب: اُس آ دمی کیلئے سخت وعید کے بیان میں کہ جو لوگوں کو ناحق عذاب دیتا ہے

( ٢٦٥٤) حضرت ہشام بن هيم جز م طلا سے روايت ہے كه وه ملک شام ميں كيھ لوگوں ہے پاس سے تزر ہے جنہيں بھوپ ميں كھڑا كيا كي تقا ور أن ہے سروں پر روغن زيتون بہايا گيا تھا۔ حضرت ہشام نے يو چھا يہ كيا ان كى حالت ہے؟ آپ ہے لوگوں نے كہا: خراج كى وصولى كے سلسمہ ميں ان كوعذا ب ديا جارہا ہے۔ حضرت ہشام نے فر مايا: ميں نے رسول الله منگا تين أس سے سن آپ فرماتے ہيں كہ الله تعالى أن لوگوں كوعذا ب دے گا جولوگ دنيا ميں (لوگوں كو) عذا ب دية ہيں۔

(۱۲۵۸) حضرت ہشام آپ باپ سے روایت کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ حضرت ہشام بن کیم بن حزام ملک شام میں کچھ مطی فر ماتے ہیں کہ حضرت ہشام بن کیم میں کو دھوپ میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے فر مایا:ان لوگوں کی یہ کیا حالت ہے؟ (بعنی کس وجہ سے انہیں دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے؟) لوگوں نے کہا: جزید کی وصولی کے سلسلہ میں انہیں قید کیا گیا ہے۔ تو حضرت ہشام نے فر مایا: میں گواہی دیا ہوں کہ میں نے رسول التد تُن اُنٹیا ہے نا آپ فر مار ہے گواہی دیا ہوں کہ میں نے رسول التد تُن اُنٹیا ہے نا آپ فر مار ہے

(۱۲۵۹) حفرت ہشام ہو سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس روایت میں بیالفاظ زائد ہیں کہ ان دنوں فلسطین پر ان کے حکمر ان حضرت عمیر بن سعد ہو سین متھے۔ حضرت ہشام اُن کی خدمت میں گئے اور انہیں بیصدیث بیان کی تو حضرت عمر بن

فِلَسُطِيْنَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ فَامَرَ بِهِمْ فَخُلُّوا ـ

(٢٢٢٠)حَدَّثَنِيْ آبُو الطَّاهِرِ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِی يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ وَجَدَ رُجُلًا وَهُوَ عَلَى حِمْصَ يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ النَّبُطِ فِي آذَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ مَا هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنيَارِ

> ١٩٧: باب آمُرِ مَنْ مَرَّ بِسِلَاحٍ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوْقِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَوَاضِع الْجَامِعَةِ لِلنَّاسِ أَنْ

يُمْسِكَ بنِصَالِهَا

(٢٢٢١)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اِسْلِحٰقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ آبُو بَکْرٍ حَدَّثَنَا سُفُيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ مَرَّ

رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آمْسِكُ بِنِصَالِهَا۔ (٢٢٢٢)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِي وَ اَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ اَبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا وَ قَالَ يَحْيِلَى وَاللَّفُظُ لَهُ اَخْبَرَٰنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ انَّ رَجُلًا مَرَّ بِاسْهُم فِي الْمَسْجِدِ قَدْ أَبْدَىٰ نُصُولَهَا فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا كَيْ لَا تَخْدِشَ مُسْلِمًا.

(٦٢٦٣)حَدَّثَنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْكُ حِ وَ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ آخِبَوْنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ اَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا وَ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ كَانَ يَصَّدَّقُ بِالنَّبُلِ.

سعد جلتنيٰ نے حکم دیا کہ اُن کور ہا کر دو۔

(۲۲۲۰) حفرت عروه بن زبير خياتيًا سے روايت ہے كه حضرت ہشام بن عکیم نے ایک آ دمی کود یکھا جو کہ ملک حمص کا حاکم ہے أس نے کچھ بطی لوگوں کو جزید کی ادائیگی کے سلسلہ میں دھوپ میں کھڑا كرركها ہے تو انہوں نے فر مایہ بير كيا ہے؟ ميں نے رسول اللہ مُنَافِيَّةُ كُم ے سنا آپ شُفِیْظِ فر ماتے میں کہ اللہ تعالی اُن لوگوں کو عذاب دے گا جولوگوں کو دُنیامیں عذاب دیتے ہیں۔

باب جوآ دمی مسجد میں یا بازار یاان دونوں کے علاوہ لوگوں کے مجمع میں اسلحہ ( لیعنی تیر کے ) ساتھ گزرے تواس کے پیکان پکڑ لینے کے حکم کے

بیان میں

(۲۲۲۱)حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرماتے میں کہ ایک آ دمی کچھ تیر لے کرمنجد کے اندر ہے گز را تو رسول التدسلی التدعلیہ وسلم نے اُس آ دمی سے فرمایہ: اپنے تیروں کے پیکان پکڑلو۔

(۲۲۲۲) حضرت جابر بَن عبدالله رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک آدمی کچھ تیر لے کرمسجد کے اندر سے گزراجن کے پیکان کھے ہوئے تھے تو آپ سلی اللہ مایہ وسلم نے حکم فرمایا:ان کی بریکانیں بكزلوتا كەسى مىلمان كوچبھ نەجائىي \_

(۲۲۲۳) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ہے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آ دمی کو حکم فر مایا که جومبحد میں تیرصد قبہ کر رہا تھا کہ جب تومیجد کے اندر ہے تیر لے کر گزرے تو ان کی پیکان پکڑ ليا كربه

(۲۲۲۳) حَدَّتُنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ لْنُ سَلَمَةً عَنْ آبِى مُوْسَى انَّ سَلَمَةً عَنْ آبِى مُوْسَى انَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَحَدُكُم رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَحَدُكُم فِي مَجْلِسٍ آوْ سُوْقٍ وَ بِيدِهِ نَبْلٌ فَلْيَاخُذُ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لَيُاخُذُ بِنِصَالِهَا قَالَ فَقَالَ آبُو لَيُكَاخُذُ بِنِصَالِهَا قَالَ فَقَالَ آبُو مُوْسَى رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ مَا مُنْنَا حَتَّى سَدَّدُنَاهَا بَعْضَى الله تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ مَا مُنْنَا حَتَّى سَدَّدُنَاهَا بَعْضَى الله مَا مُنْنَا حَتَّى

(٢٢٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفُظُ لِعَبْدِ اللهِ قَالاً حَدَّثَنَا ابُو اُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ ابَى بُرْدَةً عَنْ ابِى مُوْسلى عَنِ النَّبِيِّ فَيْ قَالَ بَرَيْدٍ عَنْ ابَى بُرْدَةً عَنْ ابِى مُوْسلى عَنِ النَّبِيِّ فَيْ قَالَ إِذَا مَرَّ اَحَدُّكُمْ فِى مَسْجِدِنَا آوْ فِى سُوْقِنَا وَ مَعَهُ نَبْلُ فَيْكُمْ سِكُ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ آنْ يُصِيْبَ اَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا بِشَيْءٍ آوْ قَالَ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا اللهَ اللهَ اللهُ ال

(۲۲۲۳) حضرت ابوموی جی از سے روایت ہے کہ رسول الترسلی التہ علیہ فی من نے میں این ہاتھ میں سے التہ علیہ التہ علی سے کر سے کوئی آدمی این ہاتھ میں سے کر رہے تو وہ ان کے پیکان پکڑلیہ کرے۔ پھر ان کے پیکان پکڑلے۔ کرے پھر ان کے پیکان پکڑلے۔ حضرت ابومویل جی ان نے فرمایہ: اللہ کی قتم! اُس وقت تک ہماری موت نہیں آئی جب تک ہم نے تیروں کوایک دوسرے کے چیروں پہنیں لگالیہ۔

(۲۱۲۵) حفرت ابوموی جن نے بی تنگیر اسے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: جب تم میں نے کوئی آوئی اپنے ساتھ تیر لے کر ہماری مسجد یا ہمارت بازار میں سے سرر ہے تو اُسے چاہیے کہ اپنے باتھ سے ان کے پیکان پکڑ لے تہ کہ مسلمانوں میں سے کی کوئی تکیف نہ پہنچ یا آپ نے فرمایا: اُن کے پیکان اپنے قبضے میں رکھ

خُلاصَتْر الْبَالْبِ الساب کی آہ دیث مبار کہ میں آپ ٹی ٹیٹے کا مقصدیہ ہے کہ کسی بھی آ دمی کو کوئی ایسی چیز کہ جس سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف کا یہ اس کے لگنے کا خطرہ ہوتو اُسے اس حال میں متجد یا بازاریا کسی مجلس یا کسی بھی لوگوں کے مجمع کے پاس سے نہیں گزرن چیسے بلکہ اپنی اس چیز کوچی ہوت نیز ہوئو تگوار ہوئچ جرا ہووغیر ہان کی نوک دار جھے کواپنے قبضہ میں رکھے یا سے اس طرح رکھے کہ اس سے کسی مسلمان کوکئ تکلیف وغیرہ بینچنے کا ندیشہ ندر ہے۔

• آپ مَنْ تَنْتِهِ کُوس قدرایک مسلمان کی فکر ہے کہ بلا قصد وارادہ اگر کسی مسلمان کو معمولی تکلیف بوتو اُس ہے بھی آپ مَنْ تَنْتَهِ اَحْدِ طرپر آگاہ فر مار ہے میں والقداعلم بالصواب۔

# باب: کسی مسلمان کی طرف اسلحہ کے ساتھ اشارہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں

(۱۹۲۲) حضرت ابو ہریرہ جی تنیز فرماتے ہیں کہ ابوا قاسم شکی تی آئے نے فرمایا: جس میں میں کی طرف ہم تھیار فرمایا: جس میں کی طرف ہم تھیار کے ساتھ اشارہ کیا تو فرشتے اُس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہے ہیں جب تک کہ وہ اشارہ کرنا چھوڑ نہیں دیتا۔ اگر چہوہ اُس کا حقق میں اکم بید

( ۲۲۲۷ ) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تع لی عنہ نے نبی کر یم صلی اللہ

# ١٩٧: باب النَّهُي عَنِ الْإِشَارَةِ بِالسِّلَاحِ اللي مُسْلِم

(۲۲۲۲) حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ عَنْ آيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ عِينَ مَنْ اَشَارَ اللَّي اَحِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَانْ كَان اَحَادُ لِآبِيْهِ وَأُمِّهِ.

(٦٦٢٧)حَدَّنَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ

هَارُوْنَ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ۔

(۲۲۲۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ الْمَرْبَوَ الْمَرْبَوَ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَرْبُو الْمُنْ الْمُو الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

### ١٩٨: باب فَضُلِ إِزَالَةِ الْآذَى

### عَنِ الطَّرِيْقِ

(۲۲۲۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى مُكْرِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْلٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَا خَصْنَ شَوْلٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَا خَصْنَ شَوْلٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَا خَمَرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَقَرَ لَهُ

(٩٧٧٠) حَذَّتَنِيْ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ رَجُلٌ بَعُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى طَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ وَاللهِ لاَنَجِينَ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ لَا يُؤْذِيْهِمْ فَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ

(۱۲۷) حَدَّثَنَاهُ أَبُّو بَكُمِ بِنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ آخَبَرُنَا شُيْبَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي الْخَبَرَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَيْمَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْبَيِّيِ عَيْمَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْبَيْقِ كَانَتُ الْحَبَيْةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيُقِ كَانَتُ وَذِي النَّاسِ.

(۲۷۲۲)حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا, بَهُزُّ جَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ اَبِي

(۲۲۲۸) حضرت ابو ہریہ ہوئٹو نے رسول اللہ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ جو چند او دیث نقل کی جین ان میں سے ذکر فرمایا که رسول الله مُنا اللَّهِ مَن ان میں سے ذکر فرمایا که رسول الله مُنا اللَّهِ فرمایا: تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شاید که شیطان اُس کے ہاتھ سے اسحہ چلواد سے اور پھروہ دوز خ کے گڑھے میں جا گرے۔
میں جاگرے۔

# باب:راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹادینے کی فضیلت کے بیان میں

(۱۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ جن سے روایت ہے رسول القد سُلَ اَلَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۷۲۷) حضرت ابو ہریرہ خوتین نی منگاتیا آم ہے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں (آپ سائلیو آف فرمایا) کہ میں نے ایک ایسے آدمی کو جنت میں (مزے آڑاتے ہوئے) دیکھا کہ جس آدمی نے راستے میں ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا کہ (جس کی وجہ سے) لوگوں کو تکیف ہوتی تھی۔

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ شَجَرَةً كَانَتُ تُوْذِي الْمُسْلِمِيْنَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا فَدَحَلَ الْجَنَّةَ (٢٢٧٣)حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا بِحَيْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ حَدَّثَنِي اَبُو الْوَازِعِ حَدَّثَنِي أَبُو بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ اغْزِلِ الْاَذَىٰ عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

(٢٢٧٣)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِى حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ اَبِى الْوَازِعِ الرَّاسِبِيَّ عَنْ اَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ اَنَّ اَبَا بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ عَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَمْ إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَسَى أَنْ تَمْضِيَ وَٱبْقَىٰ بَعۡدَكَ فَزَوِّدْنِی شَیْنًا یَنْفَعُنِی اللّٰهُ بِهٖ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْعَلُ كَذَا أَفْعَلُ كَذَا أَبُو بَكْرٍ نَسِيَةً وَاَمِرُّ الْاَذَىٰ عَنِ الطَّرِيْقِ.

میں داخل ہو گیا۔ (۲۶۷۳)حفرت ابو برزہ طبینۂ فرماتے میں کہ میں نے عرض

اُس نے اس درخت کو کاٹ دیا (اس کے نتیجہ میں) وہ آ دمی جنت

کیا:اے اللہ کے نبی! مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جس کے ذریعے مجھ تفع حصل ہو۔ آپ نے فرمایا:راستے میں سے مسلمانوں کو تکلیف دینے والی چز کو ہٹادیا کر۔

( ۲۲۷ ) حضرت ابوبرزه جينيزُ فرماتے ہيں كہ ميں نے رسول الله سَلَقَيْظِ كَي خدمت مين عرض كيا: اے اللہ كے رسول مَنْ لَيْنَظِم الله مين نهين جانتا' شاید کہ آپ اس دنیائے فانی سے بیلے جا کیں اور میں آپ كى بعدزنده رمول توآب مجھ (آخرت كيم )كوئى ايباتوشه عطا فر مادیں جس کے ذریعے مجھے نفع حاصل ہو۔ آپ نے فر مایا: ایسے كروايي كرو ابو كر ﴿ تَعْوَا نِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله كدراستے سے تكليف دينے والى چيز كو ہٹاديا كرو\_

خُلاصَتْ البات اسباب ك احاديث مباركه مين آب من في أحد الى أمت كوايك اليي نيكي جو بظابرا يك معمولي ب (رات میں ہے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا)اس کے بدلہ میں جنت اوراللہ کے ماں اس کی اس نیٹی کی قدراوراللہ کی طرف ہے اس کی مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ اس لیے اس نیکی کوضرور حاصل کرنا چاہیے۔ رائے میں اگر کوئی پھڑ کیلے کا چھلکا یا اور کوئی الیمی چیز جس ہے کھسٹن ہوتی ہو یا کوئی ایسی چیز جس ہے کی و تکلیف ہوتی ہو' اُسے و ہاں سے ضرور بنا دینا چاہیے اور اپنے آپ کورسول التد کا تینے کی طرف ِ ہے اعلان کردہ انعام ت کامستحق بنانا چاہیے۔

باب: بلي اوروه جانوروغيره جوكوئي تكليف نه ديج ہوں اُن کوعذاب دینے کی حرمت کے بیان میں (۲۲۷۵)حفزت عنبداللہ ہی ہیں ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْنِیْم نے فر مایا: ایک عورت کواس وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اُس نے بلّی کو باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ بکی مرگئی اس وجہ سے اس عورت کو دوزخ میں داخل کیا گیا۔ اس عورت نے بلّی کونہ کچھ کھلایا اور بلایا۔ جب اس نے اسے یا ندھااور نہ کہیں اُس عورت نے اس بلّی کوچھوڑ ا کہوہ ز مین کہ کیڑ ہے مکوڑ ہے ہی کھالیتی۔

(۲۶۷۲)حضرت ابّن عمر رضی التد تعد کی عنهمانے نبی صلی التدعلیہ وسلم

١٩٩ باب تَحْرِيْمِ تَعُذِيْبِ الْهِرَّةِ وَ

نَحْوِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يُوْذِي (٢٦٧٥)حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ الضَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةٌ يَغْنِي ابْنَ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِع عَنْ عَبُدِ اللَّهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتُهَا حَتَّى مَاتَتُ فَدَخَلَتُ فِيْهَا النَّارَ لَا هِيَ ٱطْعَمَٰتُهَا وَ سَقَنَّهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتُهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتُهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الْأَرْضِ. (٢٦٧٧)حَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

جَعْفَرِ أَنِ يَحْيَى أَنُ خَالِدٍ جَمِيْعًا عَنْ مَعْنِ أَنِ عِيْسَى عَدُوره صديت كَى طرح روايت للل كى ہے۔

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٌ بِمَعْنَى حَدِيْثِ جُوَيْرِيَةَ

(٧٦٧٤) حَدَّثَنِيهِ نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ الْمَعَهُ صَمِّقُ حَدَّتُنَا (٧٦٧٤) حضرت ابن عمر الن عن روايت ب كدرسول المدمَلَ عَيْنِمُ عَبْدُ الْاعْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ ، نَ فرماي: ايك عورت كوبلّى كى وجد عنداب ديا كياكه أس في بلّى عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيمُ عُنِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ ﴿ كُوباندها پُحِراً سِ نِهَ الدِن بَكُ كلا يا اور نه بَي بَحِيه بِإيا اور نه بَي اللهِ أَوْ نَقَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ حَصِورًا كروه زمين كير عكور كمالتي \_

مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ۔

(٢٢٧٨)حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ . هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْهُ بِمِثْلِهِ.

(١٧८٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ْحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَيِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَحَلَتِ امْرَاةُ النَّارَ مِنْ جَرًّا ءِ هِرَّةٍ لَهَا أَوْ هِرٌّ رَبَطَتُهَا فَلَا هِيَ ٱطْعَمَتُهَا وَلَا هِيَ ٱرْسَلَتُهَا تُرَمُرِهُ ِ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتُ هُزَالًا \_

(۲۶۷۸)حفرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نی کریم صلی اللہ۔ الْاعْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي عليه وسلم سے مذکورہ حدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کی ہے۔

(١٦٧٩) حضرت ابو ہررہ ہن تن اسول الله سن تَنْفِر ہے روایت کردہ احادیث میں ہے ذکر فرماں کہ رسول انتد خانڈیٹر نے فرمایا ایک عورت اپنی بلی ہی کی وجہ سے دوز خ میں داخل ہو گئی کیونکہ ُ س عورت نے اس بکی کو ہاندھا ہوا تھا' اُسے کچھنبیں کھلا ہا ور نہ ہی اے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی چبالیتی یہاں تک کہ و ہ بھوگ سے مرگئی۔

خلاص ترال السائن: اس باب كی احادیث مباركه میں أيك اليي عورت عصرف اس وجه سے دوزن میں داخل ہونے اوراس كے عذاب میں مبتلا ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہاس عورت نے ایک بنی کو باندھارَ جا تھا نہ بی اُسے کھانے بینے کے لیے کچھودی تھی اور ندہی وہ اے آزاد کرتی تھی کدوہ خود چل پھر کرکھا لی سکے۔ یہاں تک کدوہ بھوک کی وجہ سے کمز وربوکر مرگئی۔اللہ نے باوجہ ایک جانو رکو مارے کی وجہ سے اُس کومزاوی کدا سے دوزخ میں داخل کر دیا۔ان اعادیث سے بیسبق ماتا ہے کہ بااوجد کسی ایسے جانور کو جو کہ موذی ند ہوا نہیں مار ناحا ہیے۔

### ١٢٠٠: باب تَحُوِيْمِ الْكِبُرِ

(٢٢٨٠)حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا الْإَعْمَشُ حَدَّثَنَا آبُو اِسْحٰقَ عَنْ آبِي مُسْلِمِ الْآغَرِّ آنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْعِزُّ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ.

### باب: تکبر کی حرمت کے بیان میں

(۲۲۸۰) حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه اور حضزت ابو ہریر ہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ماییہ وسلم نے فرمایا:عزت القدانوی کی از ار ہےاور کبریا کی القد تعالی کی رداء ہے تو جوآ دمی بھرے بستیں جھینے گامیں اُسے عذاب دول

# صيح مسلم جد سوم الله والصلة والادب الله والصلة والادب الله والصلة والادب الله والصلة والادب الله الله والصلة والادب

**قعشی پھچ** ڑاں باب ک حدیث مبار کہ کی روشن میں عدامہ نو وی م<sub>یست</sub>ی لکھتے ہیں کدازاراُ س چا در کو ہر جا تا ہے جو کہ کمریر ہاندھی جاتی ہےاوررداءاُس جا درکو کہتے ہیں کہ جے کندھوں پر ڈالا جا تا ہے۔

یہ دونوں جا دریں لباس کہلاتی ہیں اور لباس انسانی جسم کیلیے مخصوص ہےاورالقد تعالٰی ک ذات جسم سے یاک ہےتو ان جا دروں سے مرادالله تعالیٰ کی صفات ہیں یعنی عزت اور کبریا کی اللہ تعالیٰ کی صفات ہوئیں تو اس صدیثِ مبرر کد کا منشاء یہ ہے کہ جوآ دمی بھی ان صفات ہے متصف ہونے کی کوشش کرے گاتو اللہ تعالیٰ اُسے عذاب میں مبتلا کرؤیں گئے۔

# رَّحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَٰي

(ا٢٢٨) حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمْنَ عَنْ اَبِيْهِ حَدَّثَنَا اَبُو عِمْرَانَ الْجَونِيُّ عَنْ جُنْدَبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانِ وَ اِنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) قَالَ مَنْ ذَا الَّذِى يَتَالُّى عَلَىَّ اَنْ لَا اَغْفِرَ لِفُلَانِفَاتِنِي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانِ وَآخْبَطْتُ عَمَلَكَ أَوْ كُمَا قَالَ۔

٢٠٠٢: باب فَضُلِ الضَّعَفَآءِ وَالْخَامِلِينَ (٢٢٨٢)حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثِنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَن الْعَلَاءِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رُبَّ اَشْعَتَ مَدْفُوع بِالْكَابُوَابِ لَوُ ٱقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَآبَرَّهُ

# ١٢٠١: باب النَّهْي عَنْ تَقُنِيْطِ الْإِنْسَانِ مِنْ اباب: كسى انسان كوالله تعالى كى رحمت سے نا أمير کرنے کی ممانعت کے بیان میں

(١٦٨١) حضرت جندب جي نئي سے روايت ہے كدرمول الله مالينظم نے فر مایا کدایک آ دمی نے کہا: الله کی قشم! الله فلال آ دمی کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔تو اللہ تعالیٰ نے فرمایہ: کون آ دمی ہے جومیرے میں (بارے) میں قتم کھاتا ہے کہ میں فلال آدمی کی مغفرت نہیں کروں گا۔ (وہ من لے) میں نے فلاں کومعاف کر دیااور میں نے اعمال ضا کُع کرد ہے یا جیسا کے فر مایا۔

باب: کمزوروں اور گمناموں کی فضیلت کے بیان میں ( ۲۲۸۲ ) حفرت ابو ہریرہ ہی تنو ہے روایت ہے کہ رسول الله من شیفی کم نے فر مایا: بہت سے برا گندہ بالوں والے دروازوں سے دھتاکارے موئے ایسے بیں کہا ً روہ اللہ کے اعتاد رفتم کھالیں تو اللہ تعالی أن کی تشم کو بورا کردیتا ہے۔

**قعشیر پھیج** ¿جاس ماپ کی احادیث مهار که ہےمعلوم ہوا کہالقد کے ماں ظاہری حسن و جمال اورزینت ٰہاس وغیرہ کی قدرنہیں بلکہالقد کے ہاں قدرو قیت دلی اخلاص اور کیفیت قدب کی ہے۔ بعض لوگوں کو دنیا میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی کیکن اللہ کے ہاں اُن کامر تبدیہ ہوتا ہے کہ وہ اً سراللہ کے بھروسہ برگسی کام کے بہونے کا قسم کھالیں تو اللہ تعالی اُن کی قسم پورا کرتا ہے۔بشرطیکہ وہ تتبع شریعت' پا ہندصوم و صلوٰة واعتباع سنت مصطفیٰ منْ نَیْرِ کے حامل ہوں۔

# باب: لوگ ہلاک ہو گئے 'کہنے کی ممانعت کے بیان میں

١٢٠٣: باب النَّهِي عَنْ قَوْلِ هَلَكَ النَّاسُ

(٦٦٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا ﴿ ٣١٨٣) حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه ــــــروايت بكه

يَحْيَى بْنُ يَحْيِىٰ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ آهُلَكُهُمْ قَالَ آبُو اِسْحَقُ لَا آدُرِى آهُلَكُهُمْ بِالنَّصْبِ آوْ آهُلَكُهُمْ بِالرَّفْعِ۔

(١٧٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى ٱخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ. ( ١٩٨٨) ال سند نے بھی بیرحدیث انگی طرح مروی ہے۔

عَنْ رَوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ ح وَ حَدَّثِنِي اَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ حُكَيْمٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ جَمِيْعًا عَنْ سُهَيْلٍ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً۔

تستنت بھے اس باب احادیث ہے مرادیہ ہے کہ دوسرول کو هیر اوراپنے آپ کو برتر واس بھتے ہوئ اگریہ بات کر بوالی بات کرنے سے چونکہ تکبر پیدا ہوتا ہے اس لیے اس مے نع کیا گیا ہے اوروغید سائی گئ ہے اورا گروہ دین ک خرابی اور بدعات ورسومات کی وجنہ سے ایسا جملہ کہتے تو بیاس ممانعت میں داخل نہیں۔

# ۱۲۰۴: باب الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ وَالْإِحْسَانِ بِاب: بِرُّ وَى كَهَاتُهُ مُسْنَ سَلُوكَ اوراحَمَانَ اِلَيْهِ اِلْجَارِ وَالْإِحْسَانِ بِاللهِ اللهِ الله

(۲۲۸۵)حَدَّثَنَا قُتْبَهُ بْنُ سَعِيْدٍ عُنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ ح وَ حَدَّثَنَا قُتْبَهُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدَهُ وَ يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا

( ۱۹۸۵ ) سیدہ عا کُشہ صدیقہ جُڑھنا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُؤینی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جبر کیل عدیدا مجھے ہمیشہ پڑوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تصبحت کرتے رہے کیبال تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ دروی کووارث بنادیں گے۔

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَالْلَّفُظُ لَةً حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ يَعْنِى النَّقَفِيَّ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى آبُو بَكُرِ وَ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمِ اَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتُهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَانِشَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ مَا زَالَ جِبْرَنِيْلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ اَنَّةً لِيُورِّثَنَّهُ ـ

(۲۲۸۲)حَّدَّثِنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ آبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي هِشَامٌ بْنُ عُرُوَةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَتَدَ بِمِثْلِهِ۔

(٢١٨٧) حَلَّتَنِيَّ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا پَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَمَرَ يَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَنِّي ظَنَنْتُ اللَّهُ سَيُورِ ثُقَد

(۲۲۸۲) اِس سند ہے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹ نے نبی کریم صلی اللہ مایہ وسلم سے اس طرح حدیث روایت کی ہے۔

(۱۲۸۷) حضرت ابن عمر بی شاست روایت بی که رسول الله تا تی آنی فی فی ماید: مجھے جبر کیل ملیک بیشه بردوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نقیعت کرتے رہے میں اسک کہ میں نے ممان کیا کہ وہ عنقریب اسے وارث قراردے دی گے۔

(۲۷۸۸) حَدَّنَا أَبُو كَامِلِ الْحَحْدَدِيُّ وَ اِللَّحْقُ بْنُ (۲۷۸۸) حضرت الو ذر رض الله تعالى عند سے روایت ہے کہ یُرُ هِیْهَ وَاللَّفُظُ لِاللَّحْقَ قَالَ أَبُو تُحَامِلِ حَدَّنَا وَ قَالَ سول الله مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَر مایا: الله الله عَدْ اللَّامِ الله عَدْدُ اللَّهِ اللَّهُ عَدْدُ اللَّهُ عَدْدُ الْعَوْدِيْ اللَّهُ مَدِي اللَّهُ عَدْدُ اللَّهُ عَدْدُ اللَّهُ عَدْدُ الْعَلَيْ فَي اللَّهُ عَدْدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَدْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَدْدُ اللَّهُ عَدْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حَدَّثَنَا آَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرَّ اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَاكْثِرْ مَاءَ هَا وَ تَعَاهُدُ جِيْرَامَكَ۔

(۱۲۸۹) حَدَّنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا آبُنُ اِی اَلْهِ كُرُنْ حَدَّثَنَا آبُنُ اِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا آبُنُ اَیْوی اَلْهُ کُرُنْ حَدَّثَنَا آبُو کُرُنْ عَدِ اللّٰهِ نُنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِی ذَرَّ قَالَ إِنَّ خَلِیْلی عَنْ عَنْدِ اللّٰهِ نُنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِی ذَرًّ قَالَ إِنَّ خَلِیْلی عَنْ آبُو صَابی إِذَا طَبَحْتَ مَرَقًا فَاکْثِرْ مَاءَ هُ ثُمَّ انْظُرْ الْمَا مَا اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الْمَا اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

اَهُلَ بَيْتٍ مِن جِيْرَتِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوْفٍ.

(۱۲۸۹) حضرت ابو ذررضی الله تعالی عنه بے روایت ہے کہ میر بے حبیب صلی الله بیدوئلم نے جمھے وصیت فرمالی که جب تو سالن پکائے تو اُس کے شور بہ کوزیاد و کرلے پھراپنے پڑوس کے گھروالوں کو دیکھ لے اور انہیں اس میں سے نیکی کے ساتھ جھیج

کی از سند الب اس باب احادیث مبارکہ میں پڑوی اور بمسایہ ہے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اتنی تا کیدفر مائی کہ کا تناحق ہے۔ رسول اللہ من اللہ اللہ من اللہ اللہ علی کہ میرا گمان ہور باتھا کہ اسے وارث قرار دے دیا جائے گا۔ بمسایوں کے وُ کھ ور دمیں شرکت ان کا خیال رکھنا اُن کی ضروریا ہے کواپنی و سعت () ہے بر ھاکر پورا کرنے کی کوشش کرنا اور انہیں کسی قتم کی تنگی نہ دینا اور پریشان نہر کرنشر یعت مطہرہ کے سنہری اصول میں جس سے برآ وی کی زندگی پُرسکون گزر سکتی ہے اور پورے معاشرے میں امن و سکون اور بیار و مبت کا چور دانگ عالم میں پھر برالبرایا جاسکت ہے۔

> (۱۲۹۰) حَدَّنِينَ آبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ . .نَ عُمَرَ جَدَّثَنَا آبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْخَزَّازَ عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْحَوْنِيِّ عَلْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِي عَمْرَانَ الْحَوْنِيِّ عَلْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِي ذَرَّ قَالَ قَالَ لَى اللَّيِّ عَيْدِ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَنْنَا ولوْ أَنْ تَلْفَى أَحَاكَ بوخَهِ طَلْقِ۔

٣٠٢: باب اسْتِحْبَابِ الشَّفَاعَةِ فِيْمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ

(۱۲۹۰) حضرت ابو ذریض الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: نیکی میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ مجھو' اگر چہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی (خوش روی) سے جسلہ

باب: جوحرام کام نہ ہواس میں سفارش کے استخباب کے بیان میں

(۱۲۹۱) حضرت ابوموی طینی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ضرورت مند حاضر ہوتا تو آ پ سلمی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں موجود حاضرین کی طرف متوجہ ہوکر فرماتے کہ تم اس کی سفارش کروشہیں ثواب دیا جائے گا اور اللہ تع لی ایپ نبی کی زبان پروہی کلمہ جاری کروائے گا جے وہ لیند

(۲۲۹۱) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهِرٍ وَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ بُرَيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ "

آبِى بُرُّدَةَ عَنْ آبِى مُوْسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إذَا آتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ آقْبَلَ عَلَى جُلَسَانِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ بَيِّهِ ﷺ

مَا أَخَبُّد

تمشینے ﴿ إِس بِاب کی حدیث ہے معلوم ہوا کہ جائز کام اور ضرورت منداور معمول لغزش کی بناپریا کسی کا جائز کام کروانے وغیرہ کے لیے سفارش کرنا جائز اور مستحب ہے۔ حدوداللہ غیر حقدار کے لیے باطل اور نا جائز کام پراصرار کرنے والے کی سفارش کرنا جائز نہیں۔

# باب: نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور بُری بہمنشینی سے پر ہیز کرنے کے مستحب ہونے کے بیان میں

(۱۹۹۲) حفرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: نیک ہم نشین اور بُرے ہم نشین کی مثال خوشبو واللہ اللہ علیہ وسلم دھونکانے والے کی طرح ہے۔ پس خوشبو واللہ یہ تو تجھے کچھ (خوشبو) و یسے ہی عطا کر دے گایا تو اُس سے خرید لے گا ورنہ تو اس سے عمد ہ خوشبو تو یائے گا ہی اور بھٹی دھونکانے والایا تو تیرے کپڑے جلا دے گا ورنہ تو اس بد بوکو تو یائے ہی گا۔

# ۱۲۰۷: باب استِحْبَابِ مُجَالَسَةِ الصَّالِحِيْنَ وَ مُجَانَبَةِ قُرَنَاءِ الشَّوْءِ

(۱۲۹۲) حَدَّثَنَا اللهِ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةَ عَنْ اَبِي مُوسَى عُيْنَةَ عَنْ بَرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي عَنْ حَدَّةً اللهُ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي عِيْنَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ عَنْ اَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي عِيْنَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ عَنْ البَي يَعْنَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الشَّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَ نَافِحِ الْكَيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ وَ نَافِحِ الْكَيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ وَ اللهِ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُسْكِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

تمشی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کروہ اس حدیث میں استے خوبصورت پیرائے میں اچھے اور بُرے ہم نشین کی مثل بیان کی گئے ہے کہ اس سے بہتر تمثیل ممکن ہی نہیں اورا لیے نو جوان جوالی مجلسوں میں شر یک ہو بُروالدین کی تنبیہ کے جواب میں کہتے تیں کہ ہم تو بس دیکھ ہی رہے تھے ہم کوئی حصہ ()تھوڑی کررہے تھے اُن کواس نصیحت سے سبق حاصل کرنا جا ہے۔ویسے بھی مقولہ مشہورے صحبت صالح تراصالح کند جہ صحبت طالع تراط ع کند

لینی نیک صحبت مجھے نیک اور بُری صحبت مجھے بد بنا دے گی۔اس لئے اچھی صحبت کو اختیار کرنا ایمان اور ای لِ صالحہ کی مضبوطی کا زریعہ ہیں اور بُری صحبت ایمان واعمالِ صالحہ کی بربا دی کا ذریعہ ہیں اور اس حدیث میں نہیت ہی عمد دمثال سے اچھی صحبت کی ترغیب اور بُری صحبت سے ڈرایا گیا ہے۔اللہ ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے اور بُری صحبت اور مجلس سے دُور رہنے کی توفیق عطافر مائے۔

# ۱۲۰۸: باب فَضْلِ الْإِحْسَانِ بِبِينِ عَلَى اللهِ عَسَانِ بِبِينِ عَلَى اللهِ عَسَانِ عَلَى فَضَيات ك

### إلَى الْبِنَاتِ

(۲۲۹۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَادَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمُنَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النِي شِهَابٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ اَبِى بَكُر بْنِ حَرْمٍ اَبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ اَبِى بَكُر بْنِ حَرْمٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ ح وَ حَدَّثِنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنُ السّحٰق وَاللّفْظُ لَهُمَا الرَّحْمِنِ بْنِ بِهْرَامَ وَ آبُو بِكُرِ بْنُ السّحٰق وَاللّفْظُ لَهُمَا فَالاَ اللّهِ بْنُ الْمِيمَانِ الْحَبْرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي فَالاَ اللهِ بْنُ البِي بَكُرٍ انَّ عُرُوةَ بْنَ الزَّبْيَرِ حَدَّيْنِ النَّبِي فِيْبَ قَالَتْ جَاءَ تُنِى حَدَيْقَ الْمُرَاةُ وَ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَالَتْنِي فَلَمْ تَجِدُ عِنْدِى الْمُرَاةُ وَ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَالَتْنِي فَلَمْ تَجِدُ عِنْدِى الْمُرَاةُ وَ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَالَتْنِي فَلَمْ تَجِدُ عِنْدِى اللّهِ مُنْ الرّبَيْقِ فَلَمْ تَجِدُ عِنْدِى فَلَمْ مَنْهُ اللّهُ عَنْرَ تَمُرَةٍ وَاحِدَةٍ فَاعْطُیْتُهَا ایّاهَا فَاَحَدُتُهَا فَقَامَتُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ مَنْ اللّهُ عَنْرَ تَمُرَةٍ وَاحِدَةٍ فَاعْطُیْتُهَا ایّاهَا شَیْنًا ثُمْ قَامَتُ فَقَامَتُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُثَانِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

### بیان میں

(۱۲۹۳) زوجہ رسول الته صلی الته علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی الته تعالیٰ عنب سے روایت ہے کہ میرے پیس ایک عورت آئی اور اُس کے ہمراہ اُس کی دو بٹیاں تھیں۔ اُس نے مجھ سے (پچھ کھانا) مانگا لیکن میرے پاس ایک مجبور کے سوا پچھ نہ تھا۔ میں نے اُسے وہی عطا کر دی۔ پس اُس نے لیک کراسے اپنی دونوں بیٹیوں کونشیم کر کے دب دیا اور اُس سے خود پچھ نہ تھایا۔ پھر کھڑی ہوئی اور وہ اور اُس کی بٹیاں پھی گئیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس کی اس اُس کی بٹیوں کو بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد (عجیب) حرکت کو بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کو بیٹوں کے ستھ آزمایا گیا اور اُس نے اُن سے انچھا سلوک کیا تو وہ اس مرد کے لیے جہنم سے پردہ ہوں گی۔

فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَنَى فَحَدَّثَتُهُ حَدِيثَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَى ءٍ فَأَحْسَنَ اللَّهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ ـ

(۱۲۹۳) حَدَّثَنَا قُتُنبَهُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَكُرٌ يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ اَنْ زِيَادَ ابْنَ آبِى زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا انَّهَا قَالَتُ حَاءَ تَنِى مِسْكِيْتَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَاطَعْمَتُهَا انَّهَا قَالَتُ حَاءَ تَنِى مِسْكِيْتَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَاطْعَمْتُهَا الْهَ قَلَاتُ حَاءَ تَنِى مِسْكِيْتَةٌ تَحْمِلُ الْبَنَيْنِ لَهَا فَاطْعَمْتُهَا فَاسْتَطْعَمَتُهَا الْبَنَاهَا فَاسْتَطْعَمَتُهَا تَمْرَةً لِتَاكُلُهَا فَاسْتَطْعَمَتُهَا ابْنَتَهُمَا فَلَكُوتُ اللهِ فَلَى اللهُ قَدْ اَوْ جَبَ لَهَا بِهَا لِللهُ قَدْ اَوْ جَبَ لَهَا بِهَا لِهَا لِهَا لِهَا لِهَا لِهَا لِللهُ قَدْ اَوْ جَبَ لَهَا بِهَا لِهَا لِهَا لِهَا اللهِ اللهِ عَلَى النَّارِدِ

(۱۲۹۴) سیّده عائشه صدیقه فریخان سے روایت ہے کہ میرے پال
ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیاں اُٹھائے ہوئے آئی۔ میں نے اُسے
تین محبوری دیں اوراُس نے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ہرایک کو۔
ایک ایک محبور دے دی اورا یک محبور کواپنے مُنه میں کھانے کے لیے
ایک ایک کھرور میں کی لڑکیوں نے اس سے میہ مجبور بھی کھانے کے لیے۔
طلب کی تو اُس نے اس محبور کودوئمڑوں میں تو زگران دونوں کودے
دیا جسے وہ خود کھانے کا ارادہ رکھی تھی۔ مجھے اس کی اس حالت نے
متعجب کردیا ہو تا ہیں میں نے اُس کے اِس واقعہ کا رسول المتسلی اللہ
مایہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای: اُس کے اِس

(٢٢٩٥)حَدَّثَنِيْ عَمْرُو النَّافِدُ حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ اَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتْى تَبْلُغَا جَاءَ يَومَ الْقِيْمَةِ آنَا وَهُوَ وَضَمَّ اَصَابِعَهُ \_

(۲۲۹۵)حفرت انس بن ما لک رضی اللّه تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دولڑ کیوں کی یرورش کی' یہاں تک کہوہ ہالغ ہوئئیں میں اور ؤ ہ قیامت کے دن اس طرح (الحضے) ہوں گے اور آپ صلی الله عليه وسلم نے اپنی أنكليون كوملا كربتايا \_

المرات المرات المرات والمرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات والمرات و ے رہاں میں ہونیات ہے۔ ہے کہ بیٹمیان تمہاری نیکیاں میں اور بیٹے اللہ کی نعمت ہیں۔ نیکی مقبول ہی ہوتی ہے اور نعت پر شکر ادا کرنے پر زیادتی کا وعدہ ہے۔ ابوہ لوگ ذراسوچیس جوبیٹی کی پیدائش پرافسوس کااظہار کرتے ہیں اور بیٹے کی ولا دت پر بے حد خوشی کااظہار کرتے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش پر بھی ولی بی جائز خوشی کا اظہار کرنا جا ہے جیسا کہ بیٹے کی ولا دت پر کرنامسنون ہاوراس عورت کومبارک اور بابر کت فرمایا گیا جس کے ہاں اوّلًا بنّی کی ولا دت ہو۔

# ١٢٠٩: باب فَضْلِ مَنْ يَتَّمُوْتُ لَهُ وَلَدٌّ

### فيُحْتَسبَهُ

(٢٩٩٧)حَدَّثَنَا يَحْيلي بُنُ يَحْيلي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ لَا يَمُونَ لِلاَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِـ

(٢٢٩٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيْيْنَةَ حِ وَ ُ حَدَّثَنَا عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ وَ ابْنُ رَافِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

(٢٢٩٨)حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِينسُوةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يَمُوْتُ لِاحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوِ اثْنَانِ يَا رَِسُوْلَ اللَّهِ قَالَ أَوِ اثْنَانِ

### باب: جس کے بیچفوت ہوجا ئیں اور وہ ثواب کی اُمیدیرصبرکرےاُس کی فضیلت کے بیان میں (١٢٩٢) حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عنه نبى كريم مَنَ يَعْلِم ع روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جس بھی مسلمان آ دمی کے تین يح فوت ہو جائيں أے آگ صرف قتم كو يورا كرنے كے ليے ہى چھوئے گی۔

(۲۲۹۷) إن اسناد سے بھی بیرحدیث مبار که مروی ہے البتہ حضرت سفیان مینید کی حدیث میں ہے کدوہ صرف قتم کو پورا کرنے کے ليے جہنم میں داخل ہوگا۔

آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ وَ مَعْنَى حَدِيْتِهِ إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيْثِ سُفْيَانُ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ۔ (٢٦٩٨)حفرت أبو بريره ولاتؤ بروايت بكررول الله فالتيام نے انصار کی عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس کسی کے بھی تین بیچے نوت ہوجا <sup>ئی</sup>ں گےاوروہ تواب کی اُمید پر (صبر ) کرے گی تو جنت میں داخل ہوگی۔ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا:اے اللہ ك رسول مَنْ النَّهُ إِلَّهُ الرُّ دومر جائين؟ (تو كيا حكم ہے)-آپ نے فرمایا:یادو(مرجائیں تب بھی یہی حکم ہے)۔

(۲۲۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْلَرِيُّ فُضَيْلُ بُنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَّةً عَنْ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ الْاَصْبَهَانِيِّ عَنْ آبِي صَالِحٍ ذَكُوانَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْاَصْبَهَانِيِّ عَنْ آبِي صَالِحٍ ذَكُوانَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ تِ امْرَأَةٌ اللَّي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَمُهُ اللهُ يُمَّ اللهُ فَقَلَ مَنْ وَلَدِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَمُهُ اللهُ يُقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْنَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَالْنَيْنِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْنَيْنِ وَالْنَاهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَاهِ صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَاهِ مَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنَ وَالْنَاهِ الْمَالِمُ اللهُ الل

(٧٠٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا مُعَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا مُعَيْدُ الرَّحْمَٰنِ

رُورُ الْكُورُ الْمُحَدَّثَنَا سُويْدُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْاَعْلَى وَ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ الْمُعْتَمِرُ عَنْ الْمِيْدِ عَنْ الْمُعْتَمِرُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ فَمَا أَنْهُ مَحَدِيْثِ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْهُ لَلهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ بِحَدِيْثِ تُطَيِّبُ بِهِ الْمُعَلِّى عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ بِحَدِيْثِ تُطَيِّبُ بِهِ الْمُعَلَّى عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ بِحَدِيْثِ تُطَيِّبُ بِهِ الْمُحَلِّي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ بِعَدِيْثِ تَطَيْبُ بِهِ الْمُحَلِّةِ يَتَلَقَى اَحَدُهُمُ ابَاهُ أَوْ قَالَ ابَويْهِ فَيَاحُدُ بِغَوْبِهِ اوْ قَالَ ابَويْهِ فَيْاحُدُ بِغَوْبِهِ اوْ قَالَ بِعَنْ مِنْ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

(۱۲۹۹) حضرت ابوسعید خدری فی تنو سروایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ فی تنو کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: اے اللہ کے رسول منا فی تنو آپ سے احادیث لے گئے۔ آپ اپنی اللہ کے رسول منا فی تنو کی اللہ کے رسول منا فی تنو کی مقرر کر دیں تا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ سے وہ تعلیم حاصل کریں جو اللہ نے مدمت میں حاضر ہوکر آپ نے وہ تعلیم حاصل کریں جو اللہ نے آپ کو کی حاصل کریں جو اللہ نے آپ کو کی وہ جمع ہوگئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے پاس منا میں وہ جمع ہوگئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے پاس سے جوعورت اپنے سے پہلے آپ کو سول اللہ تنون بچوں کو بھیجے گی تو وہ اُس کے لیے جہنم سے پر دہ ہوں گے۔ ایک عورت نے کہا: اور دؤ اور دؤ اور دؤ اور دؤ اور دؤ اور دو۔ ( کیلئے بھی یہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اور دؤ اور دؤ اور دو اور دو۔ ( کیلئے بھی یہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اور دؤ اور دؤ اور دو۔ ( کیلئے بھی یہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اور دؤ اور دؤ اور دو۔ ( کیلئے بھی یہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اور دؤ اور دؤ اور دو اور دو۔ ( کیلئے بھی یہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اور دؤ اور د

(۲۷۰۰) إن اسناد سے بھی سيھديث حفزت ابو ہريره رضی اللہ تعالی عند سے اس طرح مروی ہے البتہ اس ميں سيجھی ہے کہ تين ايسے يکے جوابھی تک بالغ نہ ہوئے ہوں۔

بُنِ الْاَصْبَهَانِيَّ فِي هَٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ وَ زَادَا جَمِيْغًا عَنْ شُعْبُةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ الْاَصْبَهَانِتِي قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَقَالَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبُلُغُوا الْحِنْتَ۔

(۱۰۷) حضرت ابو حمان مُنافید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ جی فیز سے کہا: میرے دو بیجے فوت ہو گئے ہیں تو کیا آپ رسول اللہ مُنافید کیا دیں کوئی حدیث بیان کر سکتے ہیں جس سے ہمارے دِلوں کو اپنے فوت شدہ کی طرف سے طبعی خوشی مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ جی تین نے کہا: جی ہاں! چھوئے نیچ تو جنت کہا: جی ہاں! چھوئے نیچ تو جنت کے کپڑے ہیں۔ ان میں سے جو بھی اپنے باپیا اپنے والدین سے ملے گا تو اُس کے کپڑے کویا اُس کے ہا تھ کو کپڑ لیس گے۔ جیسا کہ میں تیرے کپڑ رکا کنارہ کپڑے ہوئے ہوں۔ وہ اس کواس وقت میں تیرے کپڑ رکا کنارہ کپڑے ہوئے اور اُس کے باپ کو جنت میں تک نہ چھوڑے گا جب تک اللہ اُسے اور اُس کے باپ کو جنت میں

داخل نہ کرد ہےگا۔

وَفِي رِوَايَةِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا آبُو السَّلِيْلِ. (١٤٠٢)حَدَّثَنِيْهِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ فَهَلُ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا تُطَيِّبُ بِهِ ٱنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمْ۔

(٢٤٠٣)حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ آبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجّ وَاللَّفُظُ لِآبِي حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ جَدِّهِ طَلُقِ بُنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ (بُنِ عَمْرِو بُنِ جَرِيْرٍ) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِّي لَهَا

بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنُونَ ابْنَ غِيَاتٍ حْ وَ

عُمَرُ مِنْ بَيْنِهِمْ عَنْ جَدِّهِ وَ قَالَ الْبَاقُونَ عَنْ طَلْقٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْجَدِّدِ

(١٤٠٣)حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ طُلُقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ النِّخْعِيِّ آبِي غِيَاثٍ عَنْ اَبِىٰ زُرْعَةَ بُنِ عَمُوو بُنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ تِ إِمْرَاةُ اِلَى النَّبِي ﷺ بِابْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنَّهُ يَشْتَكَى وَ إِنِّى آخَاكُ عَلَيْهِ قَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً قَالَ لَقَدِ احْتَظُرْتِ بِحِظارِ شَدِيْدٍ مِنَ النَّارِ قَالَ زُهَيْرٌ عَنْ طَلْقٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكُنْيَةَ۔

کہا: جی ہاں۔ (۲۷۰۳)حضرت ابو ہر برہ ہضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کمہ ایک عورت اپنے بیچے کو لے کرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا:اے اللہ کے نبی! اس کے حق میں اللہ ے دُعا مانگیں اور میں تین بچول کو دفن کر چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا: تونے پھرجہنم سے ایک مضبوط بندش باندھ لی ہے۔ آ گے سند

(۱۷۰۲) اِس سند سے بھی مید حدیث مروی ہے کہ انہوں نے کہا

آپ نے رسول الله شکافتی اے کوئی ایس بات سی ہے جوہمیں ہمارے

فوت شدگان کی طرف سے خوش کردے؟ حضرت ابو ہریرہ و بھتنا نے

فَقَالَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لَهُ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَالَةً قَالَ دَفَنْتِ ثَلَاثَةٌ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَقَدِ احْتَظُرْتِ بِحِظَارٍ شَذِيْدٍ مِنَ النَّارِ قَالَ

کااختلاف ذکر کیاہے۔

(۲۷۰۴)حفرت ابوہررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بوئی تو عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُنَافِیْنِ اللہ بچہ بھار ہے اور میں ڈرتی ہوں ( کہ نہیں مرنہ جائے ) کیونکہ میں تین بچوں کو وفن کر چکی ہوں۔آپ نے فر میا جھیں! تونے پھر جہنم سے ایک مضبوط بندش باندھ لی ہے۔

خُلْصُتُ الْبِالْبِ : إس باب كي احاديث ميں نابالغ بچوں كي فوتكي پروالدين اگرصر كريں اورثواب كي أميد ركھيں توبيان كي نابالغ اولا داُن کے لیے آخرت کاذ خیرہ اوران کے لیے سفارش کا باعث اور جنت میں دا خلے کا سبب ہوگی ۔ روایات میں ہے کہ رسول اللّٰهُ مَا لَيْمَا لِمُعَالِمَةً عَمْ نے صحابہ کرام جھٹیے سے بوچھا: ہانچھ (بے اولا د) کون ہے؟ صحابہ جھٹیٹا نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول مُلَاثِینَا اِ فرمايا: هيتنا باولادوه بجس كى كونى اولاد بجين مين وفات نديا كى مو

باب: الله جب سي بندے و محبوب رکھے تو جرئیل عَالِيِّلًا كُوبُهِي ٱسِيمْحِيوبِ ركھنے كاحكم كرتے ہیں اور

١٢١٠: باب إذًا آحَبُّ اللَّهُ عَبْدًا آمْرَ جِبْرَئِيْلَ فَاحِبَّهُ وَٱحِبَّهُ آهْلُ

# السَّمَآءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْض

(١٤٠٥)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُوَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ إِذَا آحَبَّ عَبْدًا دَعَا جَبْرَنِيْلَ عَلَيْهِ َ السَّلَامُ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَآحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرَيْيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُكْرَنَّا فَاَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْارْضِ وَإِذَا اَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا دَعَا جِبْرَئِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي ٱبْغِضُ فُلَانًا فَٱبْغِضُهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرَئِيْلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فُلَانًا فَاَبْغِضُوهُ قَالَ فَيَبْغِضُوْنَةَ ثُمَّ تَوْضَعُ لَهُ الْبَغُضَاءُ فِي الْأَرُضِ.

(٢٤٠٢)حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ وَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ

المُسَيَّبِ لَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ الْبُغْضِ۔

(٧٤٠٤)حَدَّثِنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ آخُبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ الْمَاحِشُوْنَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ قَالَ كُنَّا بِعَرَفَةَ فَمَرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ اِلَّهِ فَقُلْتُ لِآبِي يَا اَبَتِ إِنِّي اَرَى اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ لِمَا لَهُ مِنَ الْحُبِّ فِي قُلُوْبِ النَّاسِ قَالَ بِٱبِيْكَ أَنْتَ سَمِعْتَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ

# آسان والےاُس ہے محبت کرتے ہیں پھراُسے ز مین میں مقبول بنائے جانے کے بیان یں

(۷۷۰۵)حضرت ابو ہر رہے د بیلٹیز ہے روایت ہے کہ رسول القدمنَّلُ تَشِیْکُم نے فرمایا: اللہ تعالی جب سی بندے سے مجت فرماتے ہیں تو جرئیل علینا کو بلا کر فرماتے ہیں: میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو اسے محبوب رکھ فر مایا: پس جبرئیل علیہ بھی اُس ہے محبت کرتے ہیں۔ چرآ سان میں منادی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی فلاں سے محبت کرتا ہےتم بھی اُس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اُس سے محبت کرتے ہیں۔ پھرز مین میں اُس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے اور جب (الله ) کسی بندے ہے بغض رکھتے ہیں تو جبرئیل عالیہ اس کو ہلا كر فرماتے ہيں' ميں فلاں ہے بغض ركھتا ہوں تو بھى أسے مبغوض ٔ رکھ۔ پس جبرئیل علیٹھ بھی اُس ہے بغض رکھتے ہیں۔ پھر زمین میں اُس کے کیے عداوت رکھ دی جاتی ہے۔

(۲۷۰۲) اس اسناد ہے بھی بیرجدیث اس طرح مروی ہے البتہ ابن ميتب كى حديث ميں بغض كا ذكر نہيں ۔

الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرُدِيَّ ح وَ حَدَّلْنَاهُ سَعِيْدُ بُنُ عَمْرِو الْاَشْعَثِيُّ آخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ح وَ حَدَّثَنِي هَارُوْنَ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثِيى مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ آنَسٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهِلَمَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ انَّ حَدِيْتَ الْعَلَاءِ بْنِ

(١٤٠٤) حفرت مهيل بن الي صالح ميليد سے روايت ہے كہ ہم عرفه میں تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز عیسیا گزرے اور وہ امیر ج تھے۔ تو لوگ اُنہیں دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اینے باپ سے کہا: اتا جان! میرا خیال ہے کہ اللہ تعالی عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا: کس وجہ سے؟ میں نے کہا: لوگوں کے دِلول میں اُس کی محبت ہونے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا: تخصے تیرے باپ کی تشم تم نے حضرے ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه کی حدیث سی ہوگی پھر جربرعن سہیل کی طرح حدیث

ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ عَنْ سُهَيْلٍ.

# ا ١٢١: باب الْأَرُوَاحِ جُنُودٌ

(٢٤٠٨)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْآرُوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَكَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَكَفَ.

(١٧-٩) حَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّلَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَام حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْاَصَمِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ بِحَدِيْثٍ يَرْفَعُهُ قَالَ النَّاسُ مُعَادِنُ كَمَعَادِن الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا وَالْاَرُوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

# ١٢١٢: باب الْمَرْءُ مَعَ مَنْ

(١٤١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ (بُنُ مَسْلَمَةً) بُنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْلَحَقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى طُلَّحَةَ عَنْ أنَّس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَى السَّاعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا آغُددُتَ لَهَا قَالَ حُبَّ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ.

زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ ابْنُ اَبِى عَمْرٍ وَاللَّفُظُ لِزُهَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْزُّهْرِيِّ عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوُلَ اللهِ مَنَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَا أَعَدَدُتَ لَهَا فَلَمْ يَذْكُرْ كَفِيْرًا قَالَ

# باب: تمام روحوں کے مجتمع جماعتوں میں ہونے کے بیان میں

(۷۷۰۸)حضرت ابو ہر پرہ طابقیٰ سے روایت ہے کہ رسول التدمثاً لَقَیْظُم نے فرمایا:روحیں مجتمع جماعتیں تھیں۔ جن کا (اس وقت) ایک دوسرے سے تعارف ہوا'ان میں محبت ہوگئی اور جن کا تعارف نہیں مواان میں اختلاف رہے گا۔

(١٤٠٩) حضرت الوهرره فلايؤ سے مرفوع روايت ہے كه لوگ چاندی اورسونے کی کانوں کی طرح کانیں ہیں۔ اُن کی جاہیت مين اليجھاوگ اسلام ميں بھی الچھے ہيں جبکہ و سمجھدار ہوں اور روحيں باہم جماعتیں تھیں ۔جن کا ( اُس وقت ) ایک دوسرے سے تعارف ہوا' اُن میں محبت ہوگئ اور جن کا تعارف نہیں ہوا' اُن میں اختلا ف ر ہےگا۔

## باب: آدتی کا اُسی کے ساتھ (حشر ) ہوگا جس سے وہ محبت رکھے گا کے بیان میں

(۲۷۱۰)حضرت انس بن مالك داني سروايت بكدايك ویہاتی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا: قیامت کب ہوگی؟ رسول التدصلي الله عليه وسلم نے أس سے فرمايا: تونے اس كے ليے كيا تيارى كى ہے؟ أس نے عرض كيا: الله اور أس كے رسول (صلی الله علیه وسلم) کی محبت - آپ نے فر مایا: تو انہیں کے ساتھ ہوگا جن ہے محبت رکھتا ہے۔

(۱۱ ۲۷) حفرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک آوی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! قیامت كب موكى؟ آپ نے فرمايا: تونے أس كے ليے كيا تيارى كرركھى ہے؟ اُس نے کسی بڑے عمل کا ذکرنہ کیااور عرض کیا: بلکہ میں القداور اس کے رسول صلی التدعلیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں ، آ پ صلی اللہ

(١٧١٢)حَدَّثَنِيْه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَلَّقَنِى آنَسُ بْنُ مَالِكٍ آنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَعْرَابِ اَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ مَا اَعُدَدُتُ لَهَا مِنْ كَبِيْرٍ اَحْمَدُ عَلَيْهِ نَفْسِى (١٤١٣)حَدَّثَنِيْ أَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ أَلْبُنَانِيُّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلِّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَا اَعْدَدُتَ لَهَا قَالَ حُبَّ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ قَالَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبُتَ قَالَ أَنَسُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحًا اَشَدَّ مِن قَوْلِ النَّبِيّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَٰ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ ٱخْبَبْتَ قَالَ آنَسٌ فَآنَا اُحِبُّ اللَّهُ وَ رَسُوْلَةٌ وَ اَبَا بَكُوٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَرْجُو أَنْ اَكُوْنَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلُ

(٢٧١٣) حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمُنَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذُكُرْ فَوْلَ أَنْسِ فَأَنَّا أُحِبُّ وَمَا بَعُدَةً.

(٦٧١٥)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحُقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ حَدَّثَنَا آنَسُ ابْنُ مَالِكِ قَالَ بَيْنَمَا آنَا وَ رَسُوْلُ اللهِ عِينَ

وَلَكِيِّي أُحِبُ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ قَالَ فَآنْتَ مَعَ مَنْ عليه وسلم في فرمايا: پس تو انبيل كي ساته مو گاجن سے تو محبت كرتا

(۱۷۱۲) حضرت انس بن ما بک طانعی سے روایت ہے کہ ویہات ے ایک آدی رسوں الله منافق فلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باتی مدیث أسى طرح ذكركى \_اس ميں اس طرح ہے كدأس نے عرض كيا: مين نے اس كے ليے اتنى زيادہ تيارى نہيں كى جس ير ميں اينے آپ کی تعریف کروں۔

(۱۷۱۳) حفرت انس بن مالك طاتين سے روایت ہے كه ایك شخص نے رسول الله مُثَالِيَّةً كُم كى خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كيا: اے الله كرسول صلى الله عليه وسلم! قيامت كب ( قائم ) موكى؟ آپ نے فرمایا: تونے قیامت کے لیے کیا تیاری کررکھی ہے؟ اُس نے عرض کیا: اللہ اوراُس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت \_آ پ نے فرمایا تو انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت رکھتا ہے۔انس ولا کہتے ہیں ہمیں اسلام کے بعد نبی کریم مَلَ فَیْدُم کے قول تو انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت رکھتا ہے سے بڑھ کر اور کسی بات کی زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ انس جھٹڑ نے کہا: پس میں القداور اُس کے رسول مَنْ تَنْفِظُ اورا لوبكر جِيتَنْ وعمر جِاتِنْ عصحبت ركفتا مول اورأميدكرتا ہوں کہ میں انہیں کے ساتھ ہوگا۔ اگر چہ میں نے ان جیسے اعمال

(١٤١٣) حفرت انس بن ما لك طالقية في كريم مَنْ اللينا إلى السالية عنه الله المالية المال حدیث روایت کرتے ہیں لیکن اس سند میں حضرت انس جائٹو کا قول: میں اُن ہے محبت کرتا ہوں اور اس کے بعد والا (حدیث کا ککڑواموجود )نہیں۔

(١٤١٥) حطرت انس بن ما لك مني سيروايت بكه مين اور رسول الله من اليوم عنظار ب شهد بم معدكي چوكست يرايك آدی سے سے۔ اُس نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول مُن اللہ اُ 

خَارِجَيْنِ مِنَ الْمُسْجِدِ فَلَقِيْنَا رَجُلًا عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَعْبَدُنْتُ لَهَا قَالَ فَكَانَ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ٱعۡدَدُتُ لَهَا كَلِيْرَ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّى أُحِبُّ اللَّهُ وَ رَسُولَةُ قَالَ فَآنْتَ مَعَ مَنْأَحْبَنْتَ.

الْيَشْكُرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ جَبَلَةَ

کے لیے کیا تیاری کرر کی ہے؟ بیر س کر) اُس آدمی برخاموثی چھا كَنْ چِراً سِ نِعرض كيا: اے اللہ كے رسول صلى اللہ عليه وسلم! ميں نے اُس کے لیے (نفلی ) نمازیں اور روز نے اور صدقہ وغیرہ تو زیادہ تیار نبیں کیے البتہ اللہ اور اُس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا: تو انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے محبت رکھتاہے۔

(١١١١) حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ (١٤١٦) حفرت انس فَيْنَوْ سے نِي كريم مَنَالِيَّوْكَ كِيلَى مديث اى طرح اس سند ہے بھی مروی ہے۔

آخُبَرَنِي آبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِمِـ

(۱۷۱۷) اِسند ہے بھی بیعدیث ای طرح مروی ہے۔ 

آنس ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَشَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ سَمِعْتُ آنَسَّا ح وَ حَدَّثَنَا آبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَنِّي قَالَا حَدَّتَنَا مُعَاذُ يَغْنِيَانِ ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّي ﷺ بهلذَا الْحَدِيْثِ.

> (٧٧٨)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ اِسْحُقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَقُ اَخْبَرَنَا و قَالَ عُشْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اللِّي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ (يَا) رَسُوْلَ اللَّهِ كَيْفَ تْرَىٰ فِي رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَدَ الْمَرْءُ مَعَ مَنَاحَبُّ

> (١٤١٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُفَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي عَدِتِّی حِ وَ حَدَّثَنِیهِ بِشُرُ بْنُ حَالِدٍ

(۱۷۱۸) حضرت عبدالله طالبي سے روايت ہے کہ ایک آدی نے رسول التدسلي القد عليه وسلم كي خدمت ميس حاضر موكر عرض كيا: ا \_ الله كرسول صلى الله عليه وسلم! آب أس آدى ك بارے ميں كيا فرماتے ہیں جو کسی قوم ہے محبت تو رکھتا ہولیکن اُن تک بہنچ نہ سکتا ہو۔ رسول المدنني في إلى أن عن المرات المر

(١٤١٩) حضرت عبدالله جلائه في كريم مَنْ تَنْتِكُم عب اسي طرح حديث روایت کرتے ہیں۔

آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يَغْنِي ابْنَ جَغْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُغْبَةَ حِ وَ حَذَّتَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَذَّتَنَا آبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بْنُ قَرَمٍ جَمِيْعًا عَنْ سُلَيْمُنَ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِعْلِهِ

(٧٧٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرِيْبِ ﴿ ٢٧٢٠) حضرت الوموى رضى التد تعالى عنه يروايت بك قَالًا حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةً ۚ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السّاية وَلَم كَى خدمت ميں عاضر ہوا۔ باتی أَبُو مُعَاوِيةً وَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ﴿ حديثِ مبارك كُرْر جَلَ ہے۔

شَقِيْقٍ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ أَتَى النَّبِيِّ عَيْ رَجُلٌ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ-

کر کرنے کی ایک ایک ایک اصادیت میار کہ میں القداور اُس کے رسول تَلَیْ اَلْمُوا کِی کُول کے ساتھ محبت رکھنے کی نضیلت بیان کی گئے ہے کہ اللہ اور اُس کے رسول مَلَیْ اَلْمَا کُی کُول کے ساتھ محبت کے مسالہ کہ کہ جن کاموں کے کرنے کا تھم اللہ اور اُس کے رسول مَلَیْ اَلْمَا کُی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا تھم اللہ اور اُس کے رسول مَلَیْ اَلْمَا کُی محبت میں سے نہیں ہوگا اور سرانجام دیا جائے اور جن اعمال سے منع کیا ہے اُن سے رُکا جائے۔ورنہ خلاف ورزی کرنے والا اپنے دعوی محبت میں سے نہیں ہوگا اور صالحین وہزرگانِ وین کی محبت میں بیضروری نہیں کہ اُن کے برابراعمال کرے بلکہ مقصدیہ ہے کہ اُن کے موافق عمل کرے۔

# ۱۲۱۳: باب إِذَا ٱثْنِىَ عَلَى الصَّالِحِ فَهِىَ بُشُرَى وَلَا تَضُرُّهُ

(۲۷۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى النَّمِيْمِيُّ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ وَ أَبُو اللَّفُظُ وَ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيِّ فُصَيْلُ بُنُ حُسَيْنٍ وَاللَّفُظُ لِيَحْيِى قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِنْ الصَّامِتِ عَنْ آبِي فَرَّ قَالَ قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ اَبِي فَرَّ قَالَ قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ اَبِي فَرَّ قَالَ قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ اَبِي فَرَّ قَالَ قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

باب: نیک آدمی کی تعریف ہونا' اُس کے لیے بثارت ہونے کے بیان میں

(۱۷۲۱) حضرت ابوذ ررضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اُس آ دمی الله صلی الله علیہ وسلم اُس آ دمی کے بارے میں کی فرماتے ہیں جو نیک اعمال کرے اور اس پرلوگ اُس کی تعریف کریں؟ آپ نے فرمایا: پیرمؤمن کی فوری بشارت

آرَايْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَ يَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُوْمِنِ.

(۱۷۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِی شَیْبَةً وَ اِسْلِحَقُ بْنُ (۱۷۲۲) إِن اساد ہے بھی بیصدیث ای طرح مروی ہے۔ ایک اِبْرَاهِیْمَ عَنْ وَکِیْعِ حِ وَ جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ روایت میں ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی تعریف حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ جِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ کرتے ہیں۔

الْمُنَتْى حَدَّتَنِى عَبُدُ الصَّمَدِ ح وَ حَدَّتَنَا اِسْلَى الْخَوْلُ الْنَصْرُ كُلُّهُمْ عَنْشُعْبَةَ عَنْ آبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ بِإِسْنَادِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَ جَدِيْتِهٖ غَيْرَ آنَّ فِى حَدِيْتِهِمْ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرَ عَبْدِ الصَّمَدِ وَ يُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَ فِى حَدِيْثِ عَبْدِ الصَّمَدِ وَ يَحْمَدُهُ النَّاسُ كَمَا قَالَ حَمَّادُهِ

قعشی کے اس باب کی احادیث میں نیک آدمی کے ساتھ محبت کیے جانے اوراُس کی تعریف کیے جانے کوؤنیوی بشارت اورفوری بدلہ قر اردیا گیا ہے بشر طیکہ وہ آدمی اس تعریف سے عجب اورغرور میں مبتلانہ ہو۔

### القدر القدر

١٢١٢: باب كَيُفِيَّةِ خَلْقِ الْأَدَمِيِّ فِي بَطْنِ أَمِّهِ وَ كِتَابَةِ رِزُقِهِ وَآجَلِهِ وَ عَمَلِهِ وَ شَقَاوَتِهِ وَ سَعَادَتِه

(٦٤٢٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا آبِي وَ آبُو مُعَاوِيَةً وَ وَكِيْعٌ قَالُوا حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ زَيْدٍ بْنِ وَهُبِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ اَحَدُكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أَمِّهِ ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَٰلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَكُونَ ُ فِي ذَٰلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَ يُوْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكُتُبِ رِزْقِهِ وَاجَلِهِ وَ عَمَلِهِ وَ شَقِيٌّ اَوْ سَعِيْدٌ فَوَ الَّذِي لَا اِللَّهُ غَيْرُهُ إِنَّ اَحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ آهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَةً وَ بَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ آهْلِ النَّاوِخَيَدُخُلُهَا وَإِنَّ آحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْمَالِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَةَ وَ بَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اهْلِ الْجَنَّةِ

> (٦٢٢٣)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونْسَ ح وَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ ﴿ بَيْنِ رَ

فَيَذُخُلُهَا\_

الْحَجَّاجِ كُلُّهُمْ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ قَالَ فِي حَدِيْثِ وَكِيْعٍ إِنَّ خَلْقَ اَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَقَالَ

(۲۷۲۳) إن اسناد ع بهي مديث مروى ع فرق مدي كروكيع کی روایت میں ہے: تم میں سے ہرایک کی تخلیق اُس کی مال کے پیٹ میں جالیس راتیں ہوتی ہے۔شعبہ کی روایت میں جالیس دن یا جاکس رات ہے۔ جریر اورعیسٰی کی روایت میں جالیس دن مٰدکور

کیفیت اوراُس کے رز ق عمر عمل شقاوت و سعادت لکھے جانے کے بیان میں (١٤٢٣) حضرت عبدالله طاتئ سے روایت ہے کہ صادق و مصدوق رسول التمثل في الماية تم ميس سے برايك كا نطف أسكى ماں کے پیٹ میں جالیس دن جمع رہتا ہے۔ پھر ای میں جما ہوا خون اتنی مدت رہتا ہے۔ پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جواُس میں روح پھونکتا ہے اور اسے چارکلمات لکھنے کا تھم دیا جاتا ہے۔اس کا رز ق عمر عمل اور شقی یا سعید ہونا۔ اُس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں 'بے شکتم میں سے کوئی اہلِ جنت کے مل کرتار ہتاہے یہاں

تک کدأس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے

توأس پر تفدیر کا لکھا ہوا نا لب آجا تا ہے اوروہ اہلِ جہنم کا ساعمل کر

لیتا ہے اور جہنم میں داخل ہوجا تا ہے اور تم میں سے کوئی اہلِ جہنم جیسے

اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اُس کے اور جہنم کے درمیان ایک

ہاتھ کا فاصلہ ہ جاتا ہے تو اُس پر نقتر رک کھا ہوا غالب آجاتا ہے اور

و ہ اہلِ جنت والاعمل كر ليتا ہے اور جنت ميں داخل ہوجاتا ہے۔

باب:انسان کاائی مال کے بیٹ میں تخلیق کی

فِي حَدِيْثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً أَوْ ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَ آمَّا فِي حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَ عِيْسَى ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا ـ

(۲۷۲۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنُ نُمْيُو وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ وَ اللَّفُظُ لِابْنِ نُمْيُو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ آبِى الطَّفَيْلِ عَنْ حُدِيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَنْ قَالَ يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النَّطْفَةِ بَغْدَ مَا تَسْتَقِرُ فِى الرَّحِمِ بِارْبَعِيْنَ اوْ خَمْسَةٍ وَ ارْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَيقُولُ يَا رَبِّ اشَقِیَّ اوْ سَعِیْدٌ فَيُكْتَبَانِ فَيقُولُ اَيْ رَبِّ اشَقِیَّ اَوْ سَعِیْدٌ فَیُكْتَبَانِ فَیَقُولُ اَیْ رَبِّ اَشْقِیَ اَوْ سَعِیْدٌ فَیکْتَبَانِ وَ مَنْهُ وَ اَثَوْهُ وَاجَلُهُ وَ رِزْقُهُ نُمَ تُطُوى الشَّحْفُ فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ لَلْ السَّحْفُ فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ لِيلَا عَلَى اللّهِ السَّعْمَ فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ لَلَا يُوادُ فَيْهَا وَلَا يُنْقَصُ لَلِهُ الْمُ اللّهِ اللّهَ عَمْلُهُ وَ الْمُؤْهُ وَاجَلُهُ وَ رِزْقُهُ ثُمَ تُطُوى السَّعْمَ فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ لَلَا يُوادِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

(٢٧٢٢)حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ ۚ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ٱخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ اَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ حَدَّثَهُ انَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّه وَالسَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهٖ فَٱتَّى رَجُلًا مِنْ ٱصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ حُدَيْفَةُ بْنُ اَسِيْدٍ الْغِفَارِتُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَحَدَّثَةً بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَقَالَ وَ كَيْفَ يَشْقَى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ اتَّعْجَبُ مِنْ ذَٰلِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِالنَّطْفَةِ اثْنَتَانِ وَٱرْبَعُوْنَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَ خَلَقَ سَمْعَهَا وَ بَصَرَهَا وَجَلْدَهَا وَ لَحْمَهَا وَ عِظَامَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ اَذَكَرٌ اَمْ انَّنْى فَيْفُضِى رَبُّكَ مَا شَاءَ وَ يَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ آجَلُهُ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَ يُكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا رَبِّ رِزْفُهُ فَيَقُضِى رُبُّكَ مَا شَاءَ وَ يَكُتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَخُرُجُ الْمَلَكُ

(۱۷۲۵) حفرت حذیفہ بن اسیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: چالیس یا پینتالیس رات تک نطفہ جب رحم میں طبر جاتا ہے تو فرشتہ اُس پر داخل ہو کر کہتا ہے: اے ربّ! یہ بدبخت ہے یا نیک بخت؟ پھر انہیں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر کہت ہے: اے ربّ! یہ فدکر ہوگا یا مؤنث؟ پھر یہ دونوں باتوں کو مکھا جاتا ہے اور اُس کے اعمال و افعال موت اور اُس کا باتوں کو مکھا جاتا ہے۔ پھر صحفہ لیسٹ دیا جاتا ہے۔ اس میں زیادتی کی جاتی ہے۔ کا جاتی ہے۔ کا جاتی ہے۔ کا جاتا ہے۔ اس میں زیادتی کی جاتی ہے۔ کا جاتا ہے۔ اس میں زیادتی کی جاتی ہے۔ کا جاتی ہے۔ کا جاتی ہے۔ کا جاتا ہے۔ اس میں زیادتی کی جاتی ہے۔ کا جاتا ہے۔ اس میں زیادتی کی جاتی ہے۔ کی جاتی ہے۔ کی جاتی ہے۔ کی جاتا ہے۔ اس میں زیادتی کی جاتی ہے۔ کی جاتی ہے۔ کی جاتا ہے۔ اس میں زیادتی کی جاتی ہے۔ کی جاتی ہے۔ کی جاتا ہے۔ کی جاتا ہے۔ اس میں زیادتی کی جاتی ہے۔ کی جاتا ہے۔ کی جاتا ہے۔ اس میں زیادتی کی جاتا ہے۔ کی جاتا ہے کی جاتا ہے۔ کی جاتا ہے کی جاتا ہے۔ کی جاتا ہے۔

(١٤٢٧) حضرت عبدالله بن مسعود والنيط سے روايت ہے كه بد بخت و بی ہے جواپنی ماں کے پیٹ میں ہی بد بخت ( لکھا گیا ) ہو اور نیک بخت وہ ہے جو دوسرول سے نصیحت حاصل کرے۔ پس اصحابِ رسول مَنْ يَنْظِمُ مِين ہے ايک آدمي آيا جھے حذيف بن اسيد غفاری طِبِننو کہا جاتا تھا اور عامر بن واثلہ سے حضرت ابن مسعود ﴿ إِنْ اللَّهُ كَا يَدُول روايت كيا تو عامر نے كہا: آ دمى بغير عمل بدبخت كيے مو سكتا ہے؟ تواس سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا: كيا تواس بات سے تعجب كرتا ہے۔ ميں نے رسول التد صلى التدعليه وسلم سے سنا ' آپ نے فرمایا: جب نطفہ پر بیالیس را تیں گز رجاتی ہیں تو اللہ اُس کی طرف فرشتہ بھیجتے ہیں جواس کی صورت بناتا ہے اوراس کے کان آئکھیں' جید' گوشت اور بڈیاں بنا تا ہے۔ پھرعرض کرتا ہے:اے رت! بيندكر بي مؤنث؟ ليس تيرارب جوجا بتا ب فيصله كرتا ب اور فرشته لکھ لیتا ہے۔ فرشتہ پھرعرض کرتا ہے: اے رب اس کی عمر؟ تو تیرارب جو حیاہتا ہے تھم دیتا ہے اور فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ وہ پھرعرض برتا ہے اے رب! اس کا رزق؟ تو تیرا رب جو جابتا ہے تھم ویتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر فرشتہ وہ کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر نکل جاتا ہے اور وہ نہ کوئی زیادتی کرتا ہے اور نہ کی۔ اس میں جو

اہے تھم دیاجا تاہے۔

بِالصَّحِيْفَةِ فِي يَدِهِ فَلَا يَزِيْدُ عَلَى أَمْرٍ وَلَا يَنْقُصُ (٧٧٢٧) حَدَّنَا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النَّوَفِلِيُّ جَدَّثَنَا أَبُو ( ١٧٢٧) أَن سند يَبِي سيمد يث أَى طرح مروى بـ

عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِّيْجٍ آخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ ابَا الطُّفَيْلِ ٱخْبَرَةُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ وَ سَاقَ الْحَدِيْتَ بِمِثْلِه حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ۔

(٢٢٢٨)حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِي بُكَّيْرٍ خَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ٱبُو خَيْثُمَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ آنَّ عِكُرِمَةَ بْنَ حَالِدٍ حَدَّثَةً أنَّ ابَا الطُّفَيْلِ حَدَّثَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اَبَى سَرِيْحَة حُدَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ الْعِفَارِيِّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَقُوْلُ إِنَّ النَّطُفَةَ تَقَعُ فِي الرَّحِمِ ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ يَتَصَوَّرُ عَلَيْهَا الْمَلَكُ قَالَ زُهَيْرٌ حَسِبْتُهُ قَالَ الَّذِي يَخْلُقُهَا فَيَقُوْلُ يَا رَبّ آذَكُوْ اَوْ انْفَى فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ ذَكَرًا اَوْ انْفَى ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ اَسَوِتْ أَوْ غَيْرُ سَوِتٌ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ سَوِيًّا أَوْ غَيْرَ سَوِىًّ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا رِزْقُهُ مَا اَجَلُهُ مَا خُلُقُهُ ثُمَّ

يَجْعَلُهُ اللَّهُ شَقِيًّا أَوْ سَعِيْدًا \_ (٢٧٢٩)حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي اَبِي حَدَّثَنَا رَبِيْعَةُ بْنُ كُلْثُومٍ حَدَّثَنِي اَبِي كُلِنُومٍ عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ الْمِنِ اَسِيْدٍ الْعِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَفَعَ الْمَحْدِيْثَ اللَّي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ اَنَّ مَلَكًا مُوَكَّلًا بِالرَّحِمِ إِذَا اَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ شَيْنًا بِإِذْنِ اللَّهِ لِبِضْعِ وَ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ ذَكُرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ۔

(١٧٣٠)حَدَّثَينَى أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ ابْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِتُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ اَبِي بَكْرٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ رَفَعَ الْحَدِيْثَ انَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) قَدْ وَ كَمَلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُوْلُ آَىٰ رَبِّ نُطْفَةً اَىٰ رَبِّ عَلَقَةً اَىٰ رَبِّ مُضْغَةً فَاِذَا اَرَادَ

(۲۷۲۸) حضرت حذیفہ بن اُسیرغفاری مِنْ مِیزُ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ان دونوں کا نوں سے رسول التد صلی التدعلیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نطفہ رحم میں حیالیس رات تک رہتا ہے۔ پھر فرشته اس پرصورت بنا تا ہے۔ زہیرنے کہا میرا گمان ہے کہانہوں نے کہا:اس کی تخلیق کرتا ہے۔ پھرعرض کرتا ہے:اے دب! بیر مذکر ہے یا مؤنث؟ پس اللہ أسے فد كريا مؤنث بنادية بي \_ پير عرض كرتا ہے:اے رب! اس كے اعضاء بورے اور برابر ہوں يا ا دھور ہےاورنا ہموار؟ لیس اللہ اُ ہے کامل الاعضاء یا ادھور ہےاعضاء والا بناتے ہیں۔ پھرعرض كرتا ہے: اے رب اس كارزق كتنا ہے؟ اس کی عمر کیا ہے؟ اس کے اخلاق کیا ہیں؟ پھر اللہ اسے تقی یا سعید بنا تا ہے۔

(١٤٢٩) رسول التدسلي التدعاية وسلم كصحابي حضرت حذيفه بن اسيدرسول التنبئ ليُعَلِّم عصم فوغ روايت كرت بي كدايك فرشته رحم ير مقررشدہ ہے۔ جب اللہ کی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تووہ فرشته الله کے تھم سے جالیس راتوں سے کھیزیادہ گزرنے پراُسے بناتا ہے۔ باتی حدیث اس طرح ہے۔

(۲۷۳۰) حضرِت انس بن ما لک بیلین سے مرفوغا روایت ہے کہ آ پے صلی اللہ عایہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعان نے رمم پر ایک فرشتہ. مقرر کررکھا ہے تو وہ عرض کرتا ہے: پینطفہ ہے'ا ہے رہ! یہ جما مواخون ہے۔اے رب! بیاوھ اے۔ بی جب الله أس كے پیدا کرنے کا اراد وکرتے میں ق اُشتر مض کرتا ہے اے رب اید

اللَّهُ أَنْ يَقْضِى خَلْقًا قَالَ قَالَ الْمَلِكُ آَى رَبِّ ذَكَّرٌ أَوْ ٱنْثَى شَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْآجَلُ فَيُكْتَبُ كَفْلِكَ فِي بَطُن أُمِّه\_

(١٧٢٣)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَالْلَّفْظُ لِزُهَیْرِ قَالَ اِسْحٰقُ ٱخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَلَّائَنَا جَوِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيْعِ الْغُرْقَدِ فَٱتَأْنَارَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَعَدَ وَ قَعَدُنَا حَوْلَةً وَ مَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مَنْ آحَدٍ مَا مِنْ نَفْسِ مَبْفُوْسَةٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّأُرِ وَإِلَّا وَقَدُ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً قَالَ فَقَالَ رُجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَ نَدَعُ الْعَمَلَ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْ آهُل السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ اللَّي عَمَلِ آهُلِ السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيْرُ اللَّي عَمَلِ آهُلِ الشَّقَاوَةِ فَقَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ آمًّا آهُلُ السَّعَادَةِ فَيُسَّرُونَ لِعَمَلِ آهُلِ السَّعَادَةِ وَآمَّا اَهُلُ الشَّقَاوَةِ فَيُسَرُّونَ لِعَمَلِ آهُلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَاً: ﴿مَامًّا مَنُ أَعُطَى وَاتَّقَى وَ صَدَّقَ بِالْحُسُنَى فَسَنُيَتِرُهُ لِبُيْسُرَى وَآمًّا مَنُ بَحِلَ وَاسْتَغْنَى وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسُرِي ﴾ [اليل: ١٠٥]

(۲۷۳۲)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ ٱبِى شَيْبَةً وَ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهِلْذَا

الله على \_

(٦٧٣٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ

نرہے یا ماوہ؟ شق ہے یا سعید؟ اس کارز ق کتنا ہے اوراس کی عمر کیا ہے؟ پس اس طرح اس کی مال کے پیٹ میں ہی سب کچھ کھ دیا

(۲۷۳۱) حضرت علی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ ہم ایک جنازہ کے ساتھ بقیع الغرقد میں تھے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے پاس تشریف لا کربیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے اردگرد بیٹھ گئے اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی۔ پس آپ نے سرجھکایا اوراین چیزی سے زمین کو گریدنا شروع کردیا۔ پھز فر مایا جم میں ے کوئی اور جانداروں میں ہے کوئی الیانہیں جس کا مکان جنت یا دوزخ میں ابتد نے لکھ دیا ہواور شقاوت وسعادت بھی لکھ دی جاتی ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ہم اپنی تقدیر پر تھہرے ندر ہیں اور عمل جھوٹر ویں ۔ تو آپ نے فر مایا: جو اہل سعید میں سے ہوگا وہ اہلِ سعادت ہی کے عمل کی طرف ہوجائے گا اور جواہلِ شقاوت میں سے ہوگا و ہ اہل شقاوت ہی کے عمل کی طرف جائے گا۔ پھر آپ نے فر مایا جم عمل کرو ہر چیر آسان کر دی گئی ہے۔ بہرحال اہل سعادت کے لیے اہل سعادت کے سے اعمال کرنا آسان کر دیا ہے۔ پھرآپ نے: ﴿ فَامَّا مَنْ اَعُطَى وَاتَّقَى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾ تلاوت قرمالى -"جس نصدقه كيااورتقوى اختيار كيااورنيكي كي تقدريق كي توجم اُس کے لیے نیکیوں کو آسان کر دیں گے اور بخل کیا اور لا پرواہی کی اور نیکی کو جھٹلایا تو ہم اُس کے لیے بُرائیوں کو آسان کر دیں

(۲۷٬۳۲) إس سند سے بھی بیر حدیث اس طرح مروی ہے لیکن اس میں ہے کہ چھررسول التد سلی التدعلیہ وسلم نے تلاوت کی۔

الْإِسْنَاذِ فِي مَعْنَاهُ وَ قَالَ فَٱخَذَ عُوْدًا وَلَمْ يَقُلُ مِخْصَرَةً وَ قَالَ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ آبِي الْاَحْوَصِ ثُمَّ قَرَآ رَسُولُ

(۱۷۳۳) حضرت على رضى الله تعالى عند سے، وايت ہے كه

سيح ملم جلد سوم المنظمة المنظم

حَرْبٍ وَ أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالُوا حَدَّلَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي قَالَا حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ ح وَ حَدَّثَنَا ابُّو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابُّو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحُمٰنِ السُّلَمِيّ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا وَ فِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فَرَفَعَ رَاْسَةً فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسِ إِلَّا وَقَدْ عُلِمَ مَنْزِلُهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَلَمْ نَعْمَلُ أَفَلَا نَتَكِلُ قَالَ لَا اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خَلَقَ لَهُ ثُمَّ قَرَاً: ﴿فَامَّا مَنُ أَعُطَى وَاتَّفَى وَ صَدَقَ بِالْحُسُنَى﴾ **اِلَى قَوْلِه**: ﴿فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسُرِى﴾ [اليل:٥٠١]

(١٧٣٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنصُوْرٍ

(١٤٣٥) حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيلى آخْبَرَنَا آبُو خَيْفَمَةَ عَنْ اَبِي الزُّابَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكٍ ابْنِ جُعْشُمٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَّيْنُ لَنَا دِيْنَنَا كَانًّا خُلِقُنَا الْآنَ فِيْمَا الْعَمَلُ الْيَوْمَ آفِيْمَا جَفَّتْ بِهِ الْاقْلَامُ وَ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ اَمْ فِيْمَا نَسْتَقُبِلُ قَالَ لَا بَلُ فِيْمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ قَالَ فَفِيْمَ الْعَمَلُ قَالَ زُهَيْرٌ ثُمَّ تَكَلَّمَ الْبُو الزُّ بَيْرِ بِشَى ءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَسَالُتُ مَا قَالَ فَقَالَ اعْمَلُوا. فَكُلُّ مُيَسَّرُ ـ

(٧٧٣٢)حَدَّقَتِيْ أَبُو الطَّاهِرِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ مُوهْبٍ ٱخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر

رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك دن بيشھ ہوئے تھے اور آپ كے ہاتھ میں ایک لکزی تھی جس ہے آپ زمین کریدر ہے تھے۔ آپ صلی اللدعلیہ وسلم نے اپناسرمبارک اُٹھا کرفر مایا جتم میں سے ہرایک کا مقام جنت یا دوزخ میں معلوم ہے۔صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ کیا ہم (تقذیر پر) مجروسہ نہ کریں؟ آ پ صلی اللہ عليه وسلم نے فر مايا نبيس ! بلك عمل كرو - برآ دمي كيليج انبيس كامول كو آسان کیا جاتا ہے جس کے لیے اُس کی پیدائش کی گئی ہے۔ پھر آ پِصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم نِي ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْظَى وَاتَّقَى وَ صَدَقَ بِالْحُسْمَى ﴾ تك تلاوت كى \_ (ترجمه كَرْشته حديث مِن كَرْر حِكا <u>-(ج</u>

( ٧٤٣٣) حفرت على واليونا كى نبى كريم مَنْ اليَّوْمُ سے يبي روايت إن اسناد ہے بھی مروی ہے۔

وَالْآعْمَشُ آنَّهُمَا سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُهُ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحُمْنِ السُّلَمِيّ عَنْ عَلِيّ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ بِنَحْوِهـ

(۶۷۳۵) حفرت جابر طائنی سے روایت ہے کہ سراقہ بن مالک بن بعثم وللني في آكر عرض كيا: الداك رسول مَا لَيْنَامُ اللهُ آب ہارے لیے ہارے دین کوواضح کریں۔ گویا کہ ہمیں ابھی پیدا کیا گیا ہے۔آج ہمارائمل کس چیز کے مطابق ہے۔کیاان سے متعلق ہےجنہیں لکھ کرقلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چک ہے یاای چیز ہے متعلق ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں! بلكهان معلق بن جنهيل لكه كرقلم خشك مو چيك بن اور تقدير جاری ہو چکی ہے۔ سراقہ طاق نے عرض کیا: پھر ہم عمل کیوں کریں؟ زہیر نے کہا: پھر ابوالزبیر نے کوئی کلمہ ادا کیالیکن میں اسے بچھ نہ سكاميس نو چهائ پ نے كيافر مايا؟ تو انہوں نے كہا: آپ نے فرمایا عمل کیے جاؤ ہرایک کے لیے اُس کاعمل آسان کر دیا گیا ہے۔ (١٤٣٦) حفرت جابر بن عبدالله الثين سے إن اساد سے بھی نبی كريم مَنْ الْفَيْزُ الله إلى معنى كى حديث روايت بي اس مين سي بهي ب

نْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِلْذَا الْمُعْلَى وَ فِيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ۔

(٢٤٣٧)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِلِي ٱخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَوِيْدَ الضُّبَعِيّ حَدَّثَنَا مُطَرِّكٌ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُلِمَ اهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ قَالَ فَفَالَ نَعَمْ قَالَ قِيْلَ فَفِيْمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُوْنَ قَالَ كُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ۔

(١٤٣٨)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْ خَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً حِ وَ

يَزِيْدَ الرِّشْكِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيْثِ حَمَّادٍ وَ فِي حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

(١٧٣٩)حَدَّثَنَا اِسْحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بْن عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ يَعْمُرَ عَنْ آبِي الْآسُودِ الدِّيْلِيِّ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ اَرَآيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَ يَكُدَّحُونَ فِيْهِ اَشَىٰ ۚ ۚ قُضِىَ عَلَيْهِمْ وَ مَصى عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرِ مَا سَبَقَ أَوْ فِيْمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا اتَاهُمْ بِه نَبِيُّهُمْ وَ تَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ بَلْ شَى اَّ قُضِىَ عَلَيْهِمْ وَ مَضَى عَلَيْهِمْ قَالَ فَقُلْ الْفَلْ يَكُونُ ظُلْمًا قَالَ فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَزَعًا شَدِيدًا وَ قُلْتُ كُلُّ شَي ءٍ خَلْقُ اللهِ وَ مِلْكُ يَدِهِ فَلَا يَسْاَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ فَقَالَ لِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنِّي لَمْ أُرِدُ بِمَا سَٱلْتُكَ اِلَّا لِاَ خُزِرَ عَقْلَكَ اِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ آتَيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَآيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسِ

کہ رسول التدخنی تیز خمنے فرمایا: برعمل کرنے والے کے لیے اُس کاعمل آسان کردیا گیاہے۔

(١٤٣٤) حضرت عمران بن حصين طالفيظ سے روايت ہے كه عرض كياكيا: احالله كرسول مَنْ الله الله الله بنت الله جنم عمعلوم بو کی این اتو آپ نے فرمایا: ہاں۔ آپ سے عرض کیا گیا: پھر مل كرنے والے عمل كس ليے كرتے ميں؟ آپ نے فرمايا: برآ دى كو جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا' اُس کے لیے وہمل آسان کردیا گیا

(۲۷۳۸) ان اسناد سے بھی بیرحدیث ای طرح مروی ہے۔ صرف عبدالوارث کی روایت میں یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں میں نے عرض كيا:اےاللہ كے رسول! (صلى اللہ عليہ وسلم) \_

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ٱخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمْنَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ

(١٤٣٩) حضرت ابو الاسود ويلي فياتين سے روايت ہے كه مجھ عمران بن حصين والتؤز نے كہا: كيا تو جانتا ہے كه آج لوگ عمل كيون کرتے میں اوراس میں مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہےجس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تقدیر اللی اس پر جاری ہو چکی ہے یا و ممل اُن کے سامنے آتے میں جنہیں اُن کے نبی مُلْ تَقِيُّرُا کی لاکی بوئی شریعت نے دلائل فابتہ سے واضح کردیا ہے؟ تو میں نے کہا نبیں! بلکہ ان کاعمل ان چیزوں سے متعلق ہے جن کا حکم ہو چکا ہے اور تقدیر ان میں جاری ہو چک ہے۔ تو عمر ان والنظ نے کہا: کیا یظلم نمیں ہے؟ راوی کہتے ہیں اس ہے میں سخت گھرا گیا اور میں نے کہا: ہر خیز اللہ کی مخلوق اور اُس کی ملکیت ہے۔ پس اُس سے اُس کے فعل کی باز پر سنبیں کی جاسکتی اورلوگوں سے تو پوچھا جائے گا۔ تو انہوں نے مجھے کہا: اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ میں نے آپ سے میہ سوال صرف آپ کی عقل کوج نیخ کے لیے بی کیاتھا۔ (ایک مرتبہ) قبیلہ مزینہ کے دوآ دی رسول الله منی تین محمد میں حاضر ہوئے

الْيُوْمَ وَ يَكُذَّحُونَ فِيهِ اَشَىٰ اللهِ فَضِي عَلَيْهِمْ وَ مَضٰى فِيهِمِ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ اَوْ فَيْمَا يُسْتَقْبَلُوْنَ بِهِ مِمَّا اللهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ اَوْ فَيْمَا يُسْتَقْبَلُوْنَ بِهِ مِمَّا اللهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ وَ لَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقَا لَا بَلْ شَي اللهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ وَ تَصْدِيْقُ ذَلِكَ فِي اللهِمْ وَ تَصْدِيْقُ ذَلِكَ فِي كَتَابِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿وَ نَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالْهَمَهَا فَجُورَهَا وَ تَقُوْهَا فَالْهَمَهَا فَجُورَهَا وَ تَقُوْهَا ﴾ [الشمس:٧٠ ٨]

عمل اُس چیز کے مطابق ہے جن کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تقدیراً س میں جاری ہو چکی ہے اور اس کی تصدیق القد کی کتاب میں ﴿وَ نَفُسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالْهَمَهَا ﴾ موجود ہے۔''اور قسم ہے انسان کی اور جس نے اُس کو بنایا اور اسے اس کی بدی اور نیکی کا الہام فرمایا۔''

(۱۷۳۰) حَدَّقَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ اللَّهِ يَعْمَلُ اللهِ عَنْ أَلَهُ اللَّهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ اللَّهِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ اللَّهِ عَمَلِ الْعَلِيلَ بِعَمَلِ الْعَلِيلَ الْعَلِيلَ بِعَمَلِ الْعَلِيلَ الْعَلِيلَ بِعَمَلِ الْعَلِيلَ بِعَمَلِ الْعَلِيلَ بِعَمَلِ الْعَلِيلَ الْعَلِيلَ الْمَحْتَةِ اللهِ الْمَحْتَةِ اللهِ عَلَى اللهِ الْمَحْتَةِ اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۹۷۹) حفرت الو ہریرہ جی تؤ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آ دمی زمانہ حویل تک اہل جنت کے سے اعمال کرتا رہتا ہے۔ پھراُس کا خاتمہ اہل جہنم کے اعمال پر ہوتا ہے اور بے شک آ دمی مدت دراز تک اہل جہنم کے سے اعمال کرتا رہتا ہے پھراُس کے اعمال کا خاتمہ اہل جنت کے سے اعمال پر ہوتا ہے۔

(۱۷۴۱) حضرت سبل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: آدمی لوگوں کے ظاہر میں اہلِ جنت کے سے اعمال کرتا ہے حالا نکہ وہ جہنم والوں میں سے ہوتا ہے اور آدمی لوگوں کے ظاہر میں اہلِ جہنم کے اعمال جیسے اعمال کرتا ہے حالا نکہ وہ جنت والوں میں سے محتا ہے۔

کی کرتی کی الرابی کی احادیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ انسان کے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی اُس کا رزق عمر سعادت و شقاوت عنی و دوزخی ہونا لکھود یا جاتا ہے۔ یہی تقذیر کہلاتی ہے جس پر ایمان لا نافرض ولا زم ہے۔ یعنی و جو دِ ایمان کے لیے یہ اعتقادر کھنا ضروری ہے کہ بندوں کے تمام اعمال خواہ وہ نیک ہوں یا بداُن کے پیدا ہونے ہے پہلے ہی لوحِ محفوظ میں لکھود یے گئے ہیں۔ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کے علم اور اندازہ کے مطابق ہوتا ہے لیکن اللہ نے انسان کو عقل اور سمجھ بوجھ عطا کر کے نیکی اور بدی دونوں کے راست اُس کے لیے واضح کر دیئے ہیں اور اُسے اختیار و حدیا ہے چونسا طریقہ اختیار کرے اور دونوں کا انجام بھی واضح کر دیا ہے۔ اُس کے لیے واضح کر دیئے ہیں اور اُسے اختیار کر عالم اللہ کی کہ اور برائی اُس کے لیے واضح کر دیئے ہیں اور اُسے اختیار کر جاتا ہے کہ جب انسان کا جنتی یا جبنی ہونا لکھا جا چکا ہے تو پھر انسان کو افعال کا مکلف کیوں بنایا گریا ہے اور جزاء ومزاء کی کیا وجہ ہے ؟ جواب یہ ہے کہ جم جواعمال کرتے ہیں 'اس لیے اُن اعمال کے کرنے کے پابند نہیں ہیں کہ چونکہ اللہ نے لکھ ڈیا ہے ومزاء کی کیا وجہ ہے ؟ جواب یہ ہے کہ جم جواعمال کرتے ہیں 'اس لیے اُن اعمال کے کرنے کے پابند نہیں ہیں کہ چونکہ اللہ نے لکھ ڈیا ہے اُن اعمال کے کرنے کے پابند نہیں ہیں کہ چونکہ اللہ نے لکھ ڈیا ہے اُن اعمال کے کرنے کے پابند نہیں ہیں کہ چونکہ اللہ نے لکھ ڈیا ہے اُن اعمال کے کرنے کے پابند نہیں ہیں کہ چونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے اُن اعمال کے کرنے کے پابند نہیں ہیں کہ چونکہ اللہ کے کہ جواب یہ ہے کہ جم جواعمال کرتے ہیں 'اس لیے اُن اعمال کے کرنے کے پابند نہیں ہیں کہ چونکہ اللہ کے کہ بیانہ نہیں ہونا کو کے کہ بیانہ نہیں کے دونوں کے کہ بیانہ نہیں کے دونوں کے کہ بیانہ نہیں کے دونوں کے کہ بیانہ نوانوں کو نوبوں کو اُن کی کے دونوں کے کہ بیانہ نوبوں کے کہ بیانہ نوبوں کی کو نوبوں کے کہ بیانہ نوبوں کیا کہ بیانہ نوبوں کی کو نوبوں کی کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو بیانہ نوبوں کی کو کو کہ بیانہ نوبوں کی کو کو کہ کو کہ کو کر بیا کو کر بیانہ کو کو کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کر بیا کی کو کر بیان کو کو کو کو کر کے کہ کو کر بیانہ کر بیانہ کو کر بیانہ کو کو کر بیانے کو کو کر بیانہ کو کر بیانہ کو کو کو کو کر بیان کو کر بیان کو کر بیانے کر بیانے کر

اس لیے ہم کررہے ہیں بلکہ ہم نے جواعمال کرنے تھے اللہ نے اپنے علم ازلی اور درست اندازے کے مطابق لکھ دیتے ہیں۔اس لیے ہم الله کے لکھے ہوئے کے یابندنہیں بلکہ ہمارے کیے ہوئے اعمال ہی اوع محفوظ میں لکھے ہوئے میں۔ یہ بات نہیں کہ جو پچھاو کم محفوظ میں لکھاہوا ہے وہی انسانوں کوکرنا ہے۔

واضح رہے کہ تقدیر کا مسلم عقل و فکر کی رسائی ہے باہر ہے کیونکہ بیاللہ عز وجل کا ایساراز ہے جس کا انسانی عقل میں آن تو در کنارای کا علم نه تو کسی مقرب فرشته کوعطا کیا گیا اور نه بی سی پیغمبر ورسول کو۔اس لیےاس مسئد میں زیاد ہ غور وفکر کرنا اورعقل کے گھوڑے دوڑا نا جائز · نہیں بلکہ خقیق جبتو کے تمام راستوں سے ہے کر صرف بیا عقادر کھنا ہی فلاح وسعادت دارین کا ضامن ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو بیدا کر کے دوگروہوں میں تقسیم کردیا ہے۔ایک گروہ نیک اعمال کر کے جنت کاستحق ہوتا ہے اور جومحض اُس اللہ عز وجل کافضل وکرم ہوگا اور دوسرا كروه اعمال بدك وجد ي جنم من ذالا جائكًا جوكمين عدل موكا- ٠

مسئلہ تقدیر کی شخفیق وجبتو میں اپنی عقل کے تیر چلانا' در حقیقت گمرا ہی کاراستہ اختیار کرنا اور تباہی و بربادی کی را وپرلگنا ہے۔اللہ اور اُس کے رسول مَالْتَیْظِ کے احکامات برعمل پیراہوتا ہی راہ راست اور صراطِ متنقیم اور ضلالت و گمراہی ہے بیجنے کا واحدراستہ ہے۔

#### ١٢١٥: باب حِجَاج أَدَمَ وَ مُوسلى عليهما باب خضرت آدم اورموى عليهاالسلام كورميان مكالمه كے بيان ميں

(۶۷٬۴۲)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعليه وسلم في فرمايا: حضرت آدم وموى عليها السلام کے درمیان مکالمہ ہوا تو موسیٰ علیہ انسلام نے فرمایا: اے آوم! آپ مارے باپ ہیں۔آپ نے ہمیں نامراد کیا اور ہمیں جنت سے نكلوايا \_ نوان عص حضرت آدم عليه السلام ف فرمايا : تم موى بوالله نے آپ کواپنے کلام کے لیے منتخب کیا اور آپ کے لیے اپنے وست خاص تے حریر (توراۃ) لکھی۔ کیا آپ مجھے ایسی بات پر ملامت کر رہے ہیں جے میرے پیدا کرنے سے جالیس سال پہلے ہی مجھ پر مقدر فرما دیا گیا تھا۔ نبی کریم مَنَا فِیْنِ لم نے فرمایا: پس آدم ماینا، موی عاليته پر غالب آ گئے۔ بس آدم مالينه، موی مالينه پر غالب آ گئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک (آدم ملیلہ) نے دوسرے (موسی عایشا) سے کہا: (اللہ تعالی نے) تیرے لیے تورات

(۲۷۳۳) حضرت الوهريره خالفيًّ ہے روایت ہے که رسول القد مُلْ تَقِيْكُم نے فرمایا:حضرت آ دم وموسیٰ علیہا السلام کے درمیان مکالمہ ہوا تو

## السلام

(۲۲٬۲۲)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ اِبْرَاهِیْمُ بْنُ دِیْنَارٍ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَ اَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبِيُّ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِمٍ وَ ابْنِ دِيْنَارٍ قَالَا حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَّ آدَمَ وَ مُوْسَلَى فَقَالَ مُوْسَلَى يَا آذَمُ أَنْتَ آبُوْنَا ٱنْتَ خَيَّبْتَنَا وَ آخُرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ ٱنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَ خَطَّ لَكَ بِيَدِهِ ٱتَّلُومُنِي عَلَى آمْرٍ قَلَّرَهُ اللَّهُ عَلَى قَبْلَ آنْ يَخْلُقَنِى بِٱرْبَعِيْنَ سَنَةً فَقَالَ (النَّبَيُّ ﷺ ) فَحَجَّ آدَمُ مُوسٰى فَحَجَّ آدَمُ مُوْسَلَى وَ فِى حَدِيْثِ ابْنِ آبِى عُمَرَ وَ ابْنِ عَبْدَةَ قَالَ آحَدُهُمَا خَطَّ وَ قَالَ الْآخَرُ كَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بيدِه . كوايين باته على التوراة (٣٤٣٠) حَدَّثَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ فِيْمَا قُرِيَ عَلَيْهِ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ اَبِي

هُرَيُرَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَاجَ آدَمُ وَ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَعَجَّ آدَمُ مُوسَى فَعَجَ النَّاسَ مُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِى آغُويُتَ النَّاسَ وَاَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ آدَمُ الّٰذِى آغُويُتِ النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ اللّٰهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَلُومُنِى عَلَى آمْرٍ قُدِّرَ عَلَى قَبْلَ أَنْ أَنْ أَنْ اللّٰهُ عَلَى قَالَ النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَلُومُنِى عَلَى آمْرٍ قُدِّرَ عَلَى قَبْلَ أَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْمَالِيَةِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ قَالَ فَتَلُومُنِى عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَ الْمَالَةُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ الْمُعْلَامُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهَ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ الْمُلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

(١٧٢٣) حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ مُوْسَى ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوْسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِتُى حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ آبِي ذُبَابٍ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ هُرْمُزَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْاَعْرَجِ قَالَا سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّ آدَمُ وَ مُوسَٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عِنْدَ رَبِّهِمَا فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى قَالَ مُوسَى ٱنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهِ بِيَدِهِ وَ نَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوحِهِ وَاسْجَدَ لَكَ مَلَاثِكَتُهُ وَاسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ ثُمَّ اهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيْنَتِكَ اللَّهِ الْأَرْضِ قَالَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّكَامُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالِتِهِ وَ بِگِلامِهِ وَٱغْطَاكَ الْاَلُوَاحَ فِيْهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَى ءٍ وَ قُوَّبَكَ نَجِيًّا فَبِكُمْ وَجَدُتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ اَنْ ٱخْلَقَ قَالَمُوسَى بِٱرْبَعِيْنَ عَامًا قَالَ آدَمُ فَهَلُ وَجَدْتُ فِيْهَا: ﴿ وَعَصٰى آدَمُ رَبَّهُ فَغُوى ﴾ [طه: ١٢١] قَالَ نَعَمْ قَالَ اَفْتَلُوْمُنِي عَلَى اَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ آنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ آنْ يَخْلُقَنِي بِٱرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسلى

(٣٤٣٥)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَنِ ابْنِ

حضرت آدم علینا، حضرت موئی علینا، پرغالب آگے اور اُن ہے موئی علینا، نفر مایا: آپ وہ آدم ہیں جنہوں نے لوگوں کورا وراست سے علینا، آپ وہ آدم ہیں جنت سے نکلوایا حضرت آدم علینا، نے فر مایا: آپ وہ ہیں جسے اللہ تعالی نے ہر چیز کاعلم عطا کیا اور جسے لوگوں پر اپنی رسالت کے لیے خصوص کیا۔ موئی علینا، نے کہا: جی ہاں! آدم علینا، نے فر مایا: پستم مجھاس معاملہ پر ملامت کرر ہے ہو جو میرے لیے میری پیدائش سے پہلے ہی مقدر کردیا گیا۔

(١٤٣٣)حفرت ابو مريره خلائؤ حدوايت بكرسول التدكل فيكم نے فر مایا: حضرت آ دم مایشہ اور موکیٰ مایشہ کا اینے رب کے پاس مكالمه مواليس وم عليه موى عليه يرغالب آكت موى عليه ان فرمایا: آپ وه آدم بیل جنهیس اللد نے اپنے ہاتھ سے پیدافر مایا اورتم میں اپنی پیندیدہ روح چوکی اور آپ کواپنے فرشتوں سے بجدہ کرایا اورآ پ کواپنی جنت میں سکونت عطاکی۔ پھرآ پ نے لوگوں کواپنی غلطی کی وجہ سے زمین کی طرف اُتر وادیا۔ آ دم عاینا ہے فرمایا: آپ وہ موی ہیں جے اللہ نے اپنی رسالت اور ہم کلا می کے لیے منتخب فر مایا اور آپ کوتختیاں عطا کیں 'جن میں ہر چیز کی وضاحت تھی اور آپ کوسر گوثی کے لیے قربت عطاکی۔ (بناؤ) تو التدکومیری پیدائش ے کتنا عرصہ پہلے پایا جس نے توراق کولکھا؟ موسی ملیسا نے فرمایا: چالیس سال پہلے؟ آدم علیات نے فرمایا: کیا تونے اس میں ﴿ وَ عَصٰى أَدَّهُ رَبَّهُ فَعُولى ﴾ (لعنى آدم عليها في ايت رب كى ظاهراً نا فرمانی کی اور راہِ راست سے دُور ہوئے) بایا؟ موسیٰ علیثہ نے فرمایا: جی بال \_حضرت آدم علید فرمایا: کیا آپ مجص اساعمل كرنے ير مامت كرتے بي جے الله نے ميرے ليے مجھے پيدا كرنے ہے جاليس سال يہلے ہى لكھ ديا تھا كەملى وہ كام كروں گا۔ رسول الترسَّى اليَّلِيم فرمايا: پس آدم عليشا موى عليشا برغالب آگه -(١٤٣٥) حفرت ابو جريره طالفؤ عددوايت بي كدرمول التدسلي الله عليه وسلم نے فر مايا: حضرت آدم عليشا، وموسى عليه السلام ك

درمیان مکالمہ ہوا تو آدم علیہ السلام سے موک علیہ السلام نے فرمایا: آپ وہ آدم ہیں جسے آپ کی اپنی خطاء نے جنت سے نگلوایا تھا۔ تو اُن سے آدم علیہ اس نے فرمایا: آپ وہی موسیٰ ہیں ، جنہیں اللہ نے اپنی رسالت اور ہمکلا می کے لیے مخصوص فرمایا۔ پھر آپ مجھے ایسے تھم پر ملامت کرتے ہیں جسے اللہ نے میر نے بیدا کرنے سے بہلے ہی مجھ پر مقدر فرما دیا تھا۔ تو آدم علیہ موسیٰ علیہ ہی مجھ پر مقدر فرما دیا تھا۔ تو آدم علیہ موسیٰ علیہ ہی خالب آ

بِكَلَامِهِ ثُمَّ تَلُوْمُنِى عَلَى اَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَىَّ قَبْلَ اَنُ اُخْلَقَ فَحَجَّ آدَمُ مُوْسلى۔ (٢٧٣٢)حَدَّثَنِى عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا آيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ اَبِى كَفِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةً

شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّ آدَمُ وَ مُوْسِلِي فَقَالَ لَهُ مُوسِلِي أَنْتَ

آدَمُ الَّذِي ٱخُرَجَتُكَ خَطِيْنَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ

آذَمُ أَنْتَ مُوْسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَ

(۲۷۳۲) إن اساد سے بھی نبی کريم صلى الله عليه وسلم سے يمي حديث حضرت ابو ہريره رضى الله تعالىٰ عندنے روايت كى ـ

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْتِنِ مُنَبِّهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِیِ ﷺ بِمَعْنٰی حَدِیْشِهِمْ۔

(٧٧٣/)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مِنْهَالَ الضَّرِيْرُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيْدِهِهِمْ

(۲۷ / ۲) اِس سند ہے بھی رسول القد صلی اُللہ علیہ وسلم ہے کہی حدیث حضرت ابو ہر رہے ارضی القد تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ ہے۔

(٣٧٨) حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى اَبُو هَانِى ءِ الْخَوْلَانِتَى عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبَلِتِي عَنْ عَبْدِ اللَّحْمٰنِ الْحُبَلِتِي عَنْ عَبْدِ اللَّحْمٰنِ الْخَبِلِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ

(۱۷۴۸) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ الله نے آسان و زمین کی تخلیق سے بچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیریکھی اور (الله ) کاعرش یانی پرتھا۔

اللهِ ﷺ يَقُوْلُ كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيْرَ الْحَلَاتِقِ قَبْلَ اَنْ يَخُلُقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ بِحَمْسِيْنَ الْفَ سَنَةٍ قَالَ وَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔

. (۱۷۳۹) حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِی عُمَرَ حَدَّثَنَا الْمُقُرِی ءُ حَدَّثَنَا (۱۷۳۹) اِس سند ہے بھی حدیث اس طرح مروی ہے کیکن اس حَیْوَةُ ح وَ حَدَّثِنِی مُحَمَّدُ بُنُ سَهْلٍ النَّمِیْمِیُّ حَدَّثَنَا میں بید کورنہیں کہالتدکا عرش پانی پرتھا۔

اَبْنُ اَبِى مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ يَعْنِى اَبْنَ يَزِيْدَ كِلَاهُمَا عَنْ اَبِى هَانِى ءٍ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ انَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا وَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔

کُلْکُوْکُوْکُوْکُوْکُوْکُوْکُوْکُونِ اِس باب کی احادیث مبارکہ کا مقصد اور مطلب علاء نے یہ بیان کیا ہے کہ آ دم علیہ نے فر مایا چونکہ اللہ تعالی نے اس گراہی کومیری پیدائش ہے بھی پہلے میرے لیے لوحِ محفوظ میں مقدر فر مادیا تھا۔ جس کا مطلب بیتھا کہ وہ صرور بروقت وقوع پذیر ہوگ چنا نچہ جب مقدر آن پہنچا تو یہ کیے ممکن تھا کہ اللہ کا مقدر اور اللہ تعالی کے علم کے خلاف و عمل ممنوع سرز دنہ ہوتا چنا نچہ تم مجھ پرتو یہ الزام

ڈ ال رہے ہواور تمہیں سبب ظاہری **یعنی میر اکسب واختیا رتویا در ہالیکن اصل چیز یعنی مقدر سےتم صرف** نظ*ر کر گئے ۔حصر*ت آ دم ومویٰ علیہما السلام كابيه مكالمه عالم دنيا مين تبيس بلكه عالم ارواح ميس مواللبذاكسي عاصى وكناه كاركوالي دليل كاسبارالينا كارآمه ومفيد نه مهوكا اورانبياء كرام يلل كى عصمت كا مسئليا تفاقى ہے۔ تمام انبياء يلل گناموں سے معصوم ہيں جس برقر آن وسقت ميں دلائل موجود ہيں۔ انبياء کرام بیا سے گناہ کاصدور ناممکن آورمحال ہے۔

## ١٢١١: باب تَصْرِيْفِ اللهِ تَعَالَى الْقُلُونِ ﴿ يَابِ: اللَّذَّتَعَالَى كَامْرَضَى كَمْطَالِقَ دِلُول كُو يُعِيرِ فَ

#### كُنْفُشَآءَ

(١٧٥٠)حَدَّقِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِى ءِ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيَّدَ الْمُقْرِى ءُ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ اخْبَرَنِي أَبُو هَانِي ءٍ اللَّهُ سَمِعَ ابَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبَلِيُّ آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ آنَّةُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ قُلُوْبَ مِنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَٰنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ لُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ اَلَّلْهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفُ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ ﴿

#### ١٢١٤: باب كُلَّ شَيْءٍ

(٦٧٨)حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْاعْلَى ابْنُ حَمَّلَا قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ آنَسٍ ح وَ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كُنُ مَالِكٍ فِيْمَا قُرِىَ عَلَيْهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسٍ آنَّهُ قَالَ آذَرَكْتُ نَاسًا مِنْ آصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ كُلُّ شَى ءٍ بِقَدَرٍ (٦٧٥٢)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ اِسْمَعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ اَبِى

#### ک ان میں

( ۹۷۵ ) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله تعالى عنها ہے روأیت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے تھے: تمام بنی آ دم کے دِل رحمٰن کی اُٹھیوں میں سے دواُ نگلیوں کے درمیان ایک دِل کی طرح ہیں۔ جسے حیاہتا ب أسے پھيرديتا ہے۔ پھر رسول التد صلى التدعليه وسلم نے فرمايا: اَللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ ''اے اللہ! دِلوں کے پھیرنے والے جہارے دِلوں کواپنی اطاعت پر پھیر

### باب: ہرچیز کا تقدیرا لہی کے ساتھ وابستہ ہونے کے بیان میں

(١٤٥٨) حضرت طاؤس منيا سے روايت نے كمين نے رسول التد صلى القد عليه وسلم كے متعدد صحابہ في اللہ على قات كى ہے۔ وہ كمت تقى مرچز تقدير سوابسة باوريس في حفزت عبداللدبن عمر براتهٔ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہر چیز تقدیر سے وابسة ہے۔ يہاں تك كه عجز اور قدرت يا قدرت اور عجز قَالَ وَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ شَى ءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجُزُ وَالْكَيْسُ اَوِ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ ـ (۱۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ

مشركين قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم سے تقدير كے بارے ميں

جَمَّرُا کرنے کے لیے آئے تو بیرآیت نازل ہوئی:﴿ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ

هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مَشُوْكِوُ قُرَيْشِ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ اللهِ عَنْ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتُ الْإِيْوَمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمُ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ حَمَقُنَهُ

بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٨، ٤٩]

# ١٢١٨: باب قُدِّرَ عَلَى ابْنِ ادَمَ حَظُّهُ مِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِ

(۱۷۵۳) حَدَّثَنَا السَّحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفُظُ لِإِلْسَحْقِ قَالَا اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا مَغْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا اَشْبَهَ بِاللَّمْمِ مِمَّا قَالَ آبُو هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ وَأَيْتُ شَيْئًا اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى وَيُنَ قَالَ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى الْدَيْنَ وَاللَّهُ وَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظُرُ وَزِنَى اللِّسَانِ النَّطُقُ وَالنَّفُسُ تَمَنَّى وَ تَشْتَهِى وَالْفَرْجُ اللِّسَانِ النَّطُقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَ تَشْتَهِى وَالْفَرْجُ اللِّسَانِ النَّطُقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَ تَشْتَهِى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ آوْ يُكَذِّبُهُ قَالَ عَبْدٌ فِي دِوَايَتِهِ ابْنِ يُصَدِّقُ ذَلِكَ آوْ يُكَذِّبُهُ قَالَ عَبْدٌ فِي دِوَايَتِهِ ابْنِ

فِی النَّادِ عَلٰی وُجُوْهِهِمْ ﴾ ''جس دن وهجہم میں اوند سے مُنه گھسینے جائیں گے (اور کہاجائے گا) دوزخ کا عذاب چکھؤ بے شک ہم نے ہرچیز کو تقدیر کے ساتھ بیدا کیا ہے۔''

#### باب: ابن آ دم پرزناوغیرہ میں سے حصہ مقدر ہونے کے بیان میں

(۲۷۵۳) حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ میر سے نزویک لمتم کی تفییر میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ کے اس قول سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک الله تعالی نے ابن آ دم پرزنا سے اس کا حصہ لکھ دیا' جسے وہ ضرور حاصل کرے گا۔ آگھوں کا زنا (حرام جیزوں کو) ویکھنا ہے اور زبان کا زنا (حرام بات) کہنا ہے اور ول تمنا اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اُس کی تصدیق یا کنذیب کرتی ہے۔

(۲۷۵۴) حفرت ابو ہریرہ رضی التہ تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی التہ علیہ والیہ اللہ علیہ التہ علیہ حصہ لکھ دیا گیا ہے۔ وہ لامحالہ اسے ملے گا۔ پس آگھوں کا زنا حصہ لکھ دیا گیا ہے۔ وہ لامحالہ اسے ملے گا۔ پس آگھوں کا زنا (شہوت ہے) دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے اور زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا چلنا ہے اور ول کا گناؤ خواہش اور تمنا کرنا ہے اور شرمگاہ اُس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔

کر کرنے کی ایک ایک ایک احادیث مبارکہ میں مسلمان کو اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ شرمگاہ کو شرمگاہ میں داخل کرنا حقیقی زنا ہے اور باقی اعضاء کو زنا مجاز آزنا کہد دیا ہے کیونکہ یہ اعضاء حقیقی زنا تک پہنچنے کا ذریعہ میں بیس اپنے ہر ہرعضو کو گناہ سے بہانا از حدضر ورک ہے اور جیسے زنا بالفرج حرام اور گنا و کبیرہ ہے ایسے بی ان اعضاء کے گناہ پر دوام اور حقارت کی وجہ سے یہ بھی گناہ کبیرہ تک پہنچ جاتا ہے۔

۱۲۱۹: باب مَعْنَى كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَحُكُمِ مَوْتِ اَطْفَالِ الْكُفَّادِ وَاَطْفَالِ الْمُسْلِمِيْنَ

(٢٧٥٢) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ كَمَا تَنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهْيْمَةً وَلَمْ يَذْكُرْ جَمْعَاءَ۔

(كُلكُ ٢٠٤١) حَلَّتَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَ آحُمَدُ ابْنُ عِيسْى قَالَا حَلَّتُنَا ابْنُ وَهُبِ آخْبَرَنِى يُونْسُ بْنُ يَزِيدُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ انَّ ابْنَ وَهُبِ آخْبَرَنِى يُونْسُ بْنُ يَزِيدُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ انَّ ابْنَ سَلْمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ آخْبَرَهُ انَّ ابَا هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنِي الْفِطْرَةِ اللهِ يُولُدُ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَسَهَا لَا تَبْدِيلَ لِحَنْقِ اللهِ فَلِينَ الدِّينُ الْقَيْمُ ﴿ الروم : ١٠ اللهِ النَّذِيلُ لِحَدْقِ اللهِ فَلِينَ الدِّينُ الْقَيْمُ ﴿ الروم : ١٠ اللهُ اللهُ عَمْشِ عَنْ آبِي صَلّى اللهُ عَرْبُ حَدْبٍ حَدَّقَنَا جَرِيرٌ عَنِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابُواهُ يُهُودُ انِهِ وَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابُواهُ يُهُودُ اللهِ وَلَاهِ وَ مَلْمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَا يُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابُواهُ يُهُودُ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابُواهُ يُهُودُ وَانِهِ وَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَا يُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابُواهُ يُهُودُ اللهِ وَلَاهِ وَ مَا مَنْ مَوْلُودٍ إِلَا يُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابُواهُ يُهُودُ اللهِ وَلَاهِ وَ

(۱۷۵۵) حفرت ابو ہریرہ فی ایک سے دوایت ہے کہ رسول التما ایک فی فی سے فرمایا: ہر پیدا ہونے والا بچ فطرت (اسلام) پر بیدا ہوتا ہے۔
پس اُس کے والدین اُسے بہودی نصرانی اور بحوی بنادیت ہیں۔
جیسے کہ جانور کے بورے اعضاء والا جانور پیدا ہوتا ہے۔ کیا تمہیں
ان میں کوئی کٹے ہوئے عضو والا جانور معلوم ہوتا ہے پھر حضرت
ابو ہریرہ فرائی نے کہا: اگرتم چاہوتو آیت: ﴿فَطُرَتَ اللّٰهِ الَّتِی فَطَرَ اللّٰهِ الَّتِی فَطَرَ اللّٰهِ الّٰتِی فَطَر اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰه

(۱۷۵۲) إن اسناد سے بھی بير حديث مباركداى طرح مردى بير البتدايك سند سے بيدالفاظ بين كد جيسے جانور كے ہاں جانور پيدا ہوتا ہونے كوذكر نہيں كيا۔

(۱۷۵۷) حضرت ابو ہر رہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: ہر پیدا ہونے والا بچ فطر ق (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر فر مایا یہ آیت پڑھو: ﴿فطرَتَ اللّٰهِ الّٰتِی فَطرَ النَّاسَ ﴾ ''(اے لوگو!) اپنے اوپر القد کی بنائی فطرت (اسلام) کولازم کرلوجس پراس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ القد کی مخلوق میں کوئی تبد کی نہیں ہو گئی اور یہی ویں تھیم ہے۔''

(۱۷۵۸) حضرت ابو ہریرہ طالق کے سروایت ہے کہ رسول اللّہ مُلَّ اللّهُ کَاللّهُ کَاللّهُ کَاللّهُ کُلّهُ اللّهُ کَاللّهُ کے رسول! اگروہ اس سے پہلے ہی مرجائے تا

H AND H

يُنَصِّرَانِهِ وَ يُشَرِّكَانِهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اَرَآيَتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ۔ (١٧٥٩)حَدَّثَنَا ٱبُّو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ ٱبُّو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي كِلَاهُمَا عَنِ الْاعْمَشِ بِهَاذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ إِلَّا وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ وَ فِي رِوَايَةِ آبِي بَكْرٍ عَنْ آبِي مُقَاوِيَةً إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ آبِي

مُعَاوِيَةَ لَيْسَ مْنِ مَوْلُوْدٍ يُؤلَّدُ إِلَّا عَلَى هَلِدُهِ الْفِطُّرَةِ

حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانُهُ

(٧٧٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا آبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ غَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رُسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُوْلَدُ يُوْلَدُ عَلَى هَٰذِهِ الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ كَمِمَا تَنْتِجُوْنَ الْإِبِلَ فَهَلُ تَجْدُوْنَ فِيْهَا جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُوْنُوا ٱنْتُمْ تَجِدَعُوْنَهَا قَالُوا يَا رَسُوْلِ اللَّهِ ٱفَرَايْتَ مَنْ يَمُوْتُ صَغِيْرًا قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ۔

(١٤٧١)حَدَّثَنَا قُتيبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرُدِتَّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ اِنْسَانِ تَلِدُهُ ٱثُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ اَبَوَاهُ بَعْدُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ كُلُّ اِنْسَانِ تَلِدُهُ أَمُّهُ يَلَكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا.

آپ کیافر ماتے ہیں؟ فرمایا: اللہ ہی بہتر جانتاہے کہوہ (زندہ رہتے تو) کیاعمل کرنے دالے ہوتے۔

(١٤٥٩)إن اساد سے بھي بير حديث مروى ہے۔ ابن تميركي روایت میں میر ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچرملت پر پیدا ہوتا ہے اور حضرت ابومعاویه کی روایت میں بیرہے کہ وہ اس ملت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہوہ اپن زبان سے اس کا اظہار کردے۔ ابو کریب کی روایت میں ہے کہ ہر پیدا ہونے والا اس فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بیبان تک کدائس کی زبان چل سکے اوراس کے ضمیر کی ترجمانی

(١٤٦٠) حضربت ابو برريره والنين كى رسول الله منافيتي سعروى احادیث میں سے ہے کہرسول الله مَنْ الله عُرمایا: جو بھی پیدا کیا جاتا ہے أیے إس فطرت (اسلام) پر پیدا کیا جاتا ہے۔ چراس کے والّدین اُسے نیموری یا نصرانی بناتے ہیں۔ جیسے اونوں کے بیچ پیدائش کے وقت مہیں پورے اعضاء والےنظر آتے ہیں۔ کیا متہمیں ان میں ہے کوئی کئے ہوئے اعضا والابھی ملتا ہے بلکہ تم خود ان کے کان وغیرہ کاف دیتے ہو۔ صحابہ علائے نے عرض کیا: اے الله كرسول أجو بي تن من بي فوت موجائ أس مح بارے ميں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہوہ (بيح) كياعمل كرنے والے تھے۔

(١٢ ٢٢) حضرت ابو مريره فالفؤ سے روايت ہے كدرسول الله مَاللَيْفِيمُ نے فرمایا: ہرانسان کوائس کی والدہ فطرت پر جنم ویتی ہے اوراس کے بعداُس کے والدین ہی اُسے یہودی نصرانی اور مجوسی بنادیتے ہیں۔ اگر والدین مسلمان ہوں تو وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ ہرانسان کی پیدائش کے بعداُس کے دونوں پہلوؤں میں شیطان اُنگلی چھو دیتا ہے 'سوائے مریم اور اُن کے بیٹے (علیہؓ ۱۹) کے۔ (٧٧٢٢)حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَ يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ آوُلَادِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللَّهُ آغَلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ ــ

(٧٤٦٣)حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ إِخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَهْرَامَ اَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حِ وَ

(٦٤٢٣)حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُنِلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ اَطْفَالِ الْمُشْرِكِيْنَ مَنْ يَمُوْتُ مِنْهُمْ صَغِيْرًا فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ.

(٧٧٦٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى ٱخْبَرَنَا ٱبُو عَوَانَةَ عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ اَطْفَالِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ إِذْ خَلَقَهُمْ

(٧٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْسَبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمُنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَقَبَةً بْنِ مَسْقَلَةً عَنْ آبِى اِسْلَحْقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَىّ بْنِ كَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْغُلَامَ

الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لَآرْهَقَ اَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَ كُفْرًا۔

(١٤٦٤)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ فُضَيْلِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ عَانِشَةَ بِنْتِ طُلُحَةَ عَنْ عَانِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتُ تُوُقِّى صَبِيٌّ فَقُلْتُ طُوْبِي لَهُ عُصِفُورٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَوَ لَا تَدْرِيْنَ انَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ

(۲۷۲۲) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله منافین کی اولاد کے بارے میں بوجھا گیا تو آپ نے فرمایا: اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہوہ کیاعمل کرنے والے 

(۲۷۲۳) إن امناد سے بھی به حدیث ای طرح مروی ہے لیکن اس میں ہے کہ آ ب ہے مشرکین کی ذرّیت کے بارے میں یو چھا

حَدَّقَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُوْنُسَ وَ ابْنِ اَبِي ذِنْبٍ مِعْلَ حَدِيْدِهِمَا غَيْرَ اَنَّ فِي حَدِيْثِ شُعَيْبٍ وَ مَعْقِلٍ سُئِلَ عَنْ ذَرَارِتِي الْمُشْرِكِيْنَ-

( ۲۷۲۴ ) حضرت ابو ہر رہ و فاتن سے روایت ہے که رسول الله مَا تَشِکْمَا ہے مشرکین کے اُن بچوں کے بارے میں یو چھا گیا جو بجین میں ہی فوت ہوجاتے ہیں تورسول التمنا الله علی اللہ اللہ ہی بہتر جا تاہے کہ وہ کیاعمل کرنے والے ہیں۔

(١٤ ١٥) جفرت ابن عباس النظف عدروايت بكرسول الله منافیا کے مشرکین کے بچوں کے بارے میں یو چھا گیا تو آپ نے فرمایا:التدتعالیٰ کوان کے پیدا کرتے وقت بخو بی علم تھا کہوہ کیا عمل کرنے والے ہیں۔

(۲۷۲۲)حضرت الى بن كعب رضى الله تغالى عنه سے روايت ہے كەرسول التدسلى التدعليه وسلم نے ارشاد فرمايا: وە بچ<u>ە جسے ح</u>فرت خفر عايلًا في مار ذالا تما وه فطرة بي كافرتها الروه زنده ربتا توايين والدين كوسركشي اور كفرمين مبتلا كرديتا \_

( ۲۷ ۲۷ ) سیّده عا ئشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے كدايك بحد فوت موكيا تويس نے كها: إس كے ليے خوشي مووه تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ تو رسول التد صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا: کیا تو نہیں جانتی کہ اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا وراس کے لیے پچھلوگوں کو پیدا کیا اور پچھلوگوں کواس کے لیے

وَ خَلَقَ النَّارَ فَخَلَقَ لِهاذِهِ اَهْلًا وَلِهاذِهِ اَهْلًا\_

بيدا كيا\_

X 4 (m)

(۱۷۲۸) سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منگی آوانسار کے ایک بچکا جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس جنت کی جڑیوں میں سے راکیہ) جڑیا کے لیے خوثی ہو۔ اس نے نہ کوئی گناہ کیا اور نہ ہی گناہ کرنے کے زمانے تک پہنچا۔ آپ نے فرمایا: اے عائشہ! اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالی نے بعض لوگوں کو جنت کا اہل بنایا اور آئیس پیدا ہی جنت کے لیے کیا ہے۔ اس حال میں کہ وہ اپنے آباؤا جداد کی پشتوں میں سے اور بعض کو جہنم کا اہل بنایا اور آئیس پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے آباؤا جداد کی پشتوں میں سے میں ہے۔

(۱۷۲۹) إن اسناد سے بھی بیحدیث اس طرح مروی ہے۔

(١٢٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ طَلْحَةً بَنْ يَحْيِى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُوْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُومِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ ذَعِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ جَنَازَةٍ صَبِى مِنَ الْالْفُوصَلِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوبِى لِهِلْذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ لَمُ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكُهُ قَالَ آوْ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ عَائِشَةً رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ الْمُلْتِ آبَائِهِمْ وَ خَلَقَ لِلْنَادِ اللّٰهِ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ الْمُلْتِ آبَائِهِمْ وَ خَلَقَ لِلْنَادِ إِلَى اللّٰهِ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ الْمُلْتِ آبَائِهِمْ وَ خَلَقَ لِلْنَادِ اللّٰهِ خَلَقَ لِلْنَادِ اللّٰهِ خَلَقَ لِلْمَانِ اللهِ عَلَى لِلْهُ اللّٰهِ خَلَقَ لِلْمَانَادِ اللّٰهِ خَلَقَ لِلْمَالَةِ لَى اللهُ عَلَى اللّٰهِ خَلَقَ لِلْمَالَةِ اللّٰهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ لِللّٰهِ فَا وَهُمْ فِى اصْلَابِ آبَائِهِمْ وَ خَلَقَ لِلنَادِ لَيْكَ لِللّٰهُ عَلَى لِللّٰهِ عَلَى لِلْهُ اللّٰهِ عَلَى لَاللّٰهِ عَلَى لِلْهُ اللّٰهِ عَلَى لِللّٰهِ عَلَى لِلللّٰهِ عَلَى لِللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَى لِللّٰهِ عَلَى لِلللّٰهِ عَلَى لِللْهُ عَلَى لِلللّٰهُ عَلَى لِللّٰهُ عَلَى لِللّٰهِ عَلَى لِللّٰهُ عَلَى لِلْهُ اللّٰهِ عَلْهَ لِللْهُ عَلْولَ لِللّٰهِ عَلْمَ لَلْهُ عَلَى لَهُ اللّٰهُ عَلْمَ وَلَمْ لَيْلِكُ مِلْ اللّٰهُ عَلْمَ لَلْكُولِهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى لِلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى لَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ الْمُ اللّٰهُ عَلْمَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

اَهُلَّا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي اَصْلَابِ آبَائِهِمْ۔ (٢٧٢٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ

زَكْرِيَّاءَ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيِى ح وَ حَدَّقِنِى سُلَيْمُنُ بُنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ حَفْصٍ ح وَ حَدَّثِنِى اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيِى بِالسَّنَادِ وَكِيْعٍ نَحُو حَدِيْده .

خَالْحَرْتُ مَنْ الْخُلِيْنَ : إس باب كي احاديث سے معلوم ہوا كہ ہم بحفظرت بريدا ہوتا ہے اور فطرت بريدا ہونے كا مطلب بہے كہ

کُلُکُتُنگُلُانُیٰ اِس باب کی احادیث سے معلوم ہوا کہ ہر بچے فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آباء کی پشتوں میں جوعبدلیا گیا تھا وہ فطرۃ ہی اُس عبد پر پیدا ہوتے ہیں یا اللہ کے علم میں جوسعادت یا شقاوت تھی وہ فطرت ہے یا یہ کہ ہر مولوداللہ کی معرفت واقر ار پر پیدا ہوتا ہے چنا نچے ہر محف یہ اقر ارکرتا ہے کہ اس کا کوئی صافع و خا<sup>ا</sup>ت یعنی بنانے اور پیدا کرنے والا ہے خواہ وہ اس کا نام کچھ بھی رکھے یا یہ مطلب ہے کہ ہر مولود اسلام کی استعداد پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعدا گروالدین مسلمان ہیں تو وہ بھی مسلمان بن جاتا ہے اور اگر نصر انی بیرودی ومشرک وغیرہ ہوں تو وہ اسے اپنے دین کے مطابق و حال لیتے ہیں لیکن اس میں استعداد اسلام باقی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بعض اوقات اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں۔

دوسرانا ہالغ اولا دکے بارے میں معلوم ہوا'تو اس میں علماء نے بید وضاحت فرمانی ہے کہ مسلمانوں کے بچے تو والدین کے تابع ہوکر جنت میں جائیں گے اور کفار کے بچے بھی محققین کے قول کے مطابق جنتی ہوں گے بیا عراف میں ہوں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے'والقد اعلم۔

> ٣٢٠: باب بَيَانِ أَنْ ٱلْاَجَالُ وَٱلْاَرُزَاقَ وَغَيْرَهَا لَا تَزِيْدُ وَلَا تَنْقُصُ عَمَّا سَبَقَ بِهِ

باب:مقررشدہ عمراوررزق میں جس کا تقدیری فیصلہ ہوچکا ہے اس میں کمی یازیادتی نہ ہونے کے

#### الُقَدَرُ

(۱۷۵۰) حَدَّقَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَ آبُو كُريْبٍ وَاللَّفُظُ لِآبِى بَكْرِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَن مِسْعَرِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْفَدٍ عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِشْكُوتِى عَنِ الْمُغِيْرةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتُ أَمَّ عَنِ اللَّهِ قَالَ قَالَتُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتُ أَمَّ حَيْبَةَ زَوْجُ النَّبِي عَنْ اللَّهِ مَا مُتِعْنِى بِزَوْجِى رَسُولِ حَيْبَةَ وَلَوْجَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ مَصُرُوبَةٍ وَ ابَيْمِ النَّيْقُ عَنْ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

(اَكِهِ) حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ آخْبَرَنَا ابْنُ بِشُوعَنْ مِسْعَرٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ فِي حَدِيْثِهِ عَنِ ابْنِ بِشُو وَ وَكِيْعٍ جَمِيْعًا مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

(۱۷۵۲) حَدَّنَا السَّحٰقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَنْظَلِیْ وَ حَجَّاجُ بُنُ السَّحٰقُ السَّحٰقُ السَّحٰقُ السَّحٰقُ السَّمْوَ بَنُ السَّاعِرِ وَاللَّفْظُ لِحَجَّاجٍ قَالَ السَّحٰقُ الْحَبَرَانَا وَ قَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْلَدٍ عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اللّهِ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اللّهِ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَتُ اللّهِ حَبِيبَةَ اللّهُمُ مَيِّقْنِي بِزَوْجِي مَعْاوِيةَ وَسُولِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ

#### بيان ميں

(۱۷۷۰) حفرت عبدالقد رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ زوجہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم أمّ حبیبہ رضی القد تعالی عنها نے کہا: اسے القد! مجھانے فاوندرسول القد صلی الله علیہ وسلم اور والد الوسفیان رضی القد تعالی عنہ اور بھائی معاویہ رضی القد تعالی عنہ ابوسفیان رضی القد تعالی عنہ فرمایا: تو نے القد سے مقرر شکہ واوقات وایا م اور تقسیم شدہ ورزق کا سوال کیا۔ ان میں ہے کسی چیز کو وقت مقرر سے مقدم اور مؤخر نہیں کیا جاتا اور اگر تو القد سے سوال کرتی کہ وہ تجے جہنم کے عذاب سے پناہ و بو وہ بہتر اور افضل ہوتا۔ ماوی نے کہا: آپ کے پاس بندروں اور خزیروں کا ذکر کیا گیا راوی نے کہا: آپ کے پاس بندروں اور خزیروں کا ذکر کیا گیا راوی نے کہا: آپ کے پاس بندروں اور خزیروں کا ذکر کیا گیا فرمایا: القد تعالی نے کسی منح شدہ تو م کی نسل نہیں چلائی اور شحقین فرمایا: القد تعالی نے کسی منح شدہ تو م کی نسل نہیں چلائی اور شحقین بندراور سؤر پہلے ہی ہے موجود تھے۔

(۱۷۷۱) إن اسناد سے بھی بير حديث مباركه اسى طرح مروى بير اس روايت ميں عذاب جہنم اور عذاب قبر كے الفاظ مل

یں الدتعالی عند سے بدالقد بن مسعود رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت اُم حبیبہ بڑا نیا نے کہا: اے القد! مجھے میرے خاوند رسول القد صلی القد علیہ وسلم اور والد ابوسفیان جڑا نیا اور بھائی معاویہ رضی القد تعالی عند (کی درازئی عمر) ہے متمتع فرما۔ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا: تو نے القد سے مقرر شدہ مدتوں اور جلائے ہوئے معین قدموں اور تقسیم کیے ہوئے رزقوں کا سوال کیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز مقرر وقت سے مقدم نہ موال کیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز مقرر وقت سے مقدم نہ موگی اور نہ ہی مؤخر ہوگی۔ اگر تو القد سے جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے عافیت مائتی تو یہ تیرے لیے بہتر ہوتا۔ ایک

شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ وَلَا يُوَخِّرُ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ حِلِّهِ وَلَوْ سَالُتِ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَ عَذَابٍ غِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَكِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيْرُ هِيَ مِمَّا مُسِخَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجلَّ لَمْ يُهْلِكُ قَوْمًا اَوْ يُعَذِّبُ قَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسُلًا وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ.

آ دی نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! کیا بندر اور خزیران مسخ شدہ (قوموں) میں سے ہیں تو نبی کر یم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:اللّه تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کرنے یا اسے عذاب وینے کے بعداُس کی نسل نہیں چلائی اور بندراورسوراس ہے پہلے ہی موجود تھے۔

(٦٧٧٣)حَدَّثَنِيْه أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمِٰنَ بْنِ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا (۱۷۷۳) اِسند ہے بھی بیرجدیث ای طرح مردی ہے۔

الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ وَآثَارٍ مَبْلُوغَةٍ قَالَ ابْنُ مَعْبَدٍ وَرَوَىٰ بَعْضُهُمْ قَبْلَ حِلَّهِ ای نزوله۔

خُلْ النَّالِيِّ النَّالِيِّ : إس باب كي احاديث مباركه معلوم مواكدانسان بلكه برذي روح چيز كارزق اورعمر وغير ومقرر ب-نه إس مَصَمَقدم ہوسکتی ہے اور ندمؤ خزند کم ندزیادہ اور بعض روایات ہے جوزیادتی عمر کا ثبوت ملتا ہے' اُس مے مراد تقدیر پر متعلق ہے تقدیر پر مبرم میں تبدیلی محال اور ناممکن ہے۔

#### باب: تقدیر پرایمان لانے اور یقین کرنے کے بیان میں

(۲۷۷۴) حضرت ابو ہریرہ طابقۂ سے روایت ہے کہ رسول الترصلی التدعليه وسلم في فرمايا طاقتور مؤمن التدكيز ديك كمزور مؤمن ہے بہتر اور پسندیدہ ہے۔ ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے نفع مند ہواورالقد ہے مدد طیب کرتے رہواوراُس ے عاجز مت ہواور اگرتم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو میہ نہ کہو: کاش میں ایبا ایبا کر لیتا بلکہ ریکہو کہ بیاللہ کی تقدیر ہےوہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے کیونکہ کاش (کا لفظ) شیطان کا دروازہ کھولتا ا٢٢١: باب الْإِيْمَان بِالْقَدَرِ وَ الْإِذْعَانِ لُّهُ

(٢٧٧٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عُنْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُوْمِنِ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنَ الْمُوْمِنِ الضَّعِيْفِ وَ فِى كُلِّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ اَصَابَكَ شَى ءٌ فَلَا تَقُلُ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَ كَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

تستمريح اسباب كى حديث مباركه مين كاش كالفظ استعال كرنے سے مع كيا گيا ہے كيكن علاء نے كہاہے يہ نبى تنزيبى ہے اور اس لفظ كوايسے مقام پراستعال ندكيا جائے جہاں تقدير كا نكار كا وہم ہوتا ہو۔

#### کتاب العلم ﴿ کَتَابِ العلم ﴿ کَتَابِ العلم ﴿ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ

١٢٢٢ : باب النَّهُي عَنِ اتِّبَاعِ مُتَشَابِهِ الْقُرْانِ وَالتَّحْذِيْرِ مِنْ مُتَّبِعِيْهِ وَالنَّهْي عَن الإختلافِ فِي الْقُرْان

(٧٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَوُرُهُمْ.

يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ النُّسْتَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالِعَنْهَا قَالَتْ تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ هُو الَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّمُحُكُمْتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتْبِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُمُوبِهِمُ زَيُغٌ فَيَتَّبغُونَ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاوِيْلِهِ وَمَا يَعْمَمُ تَنُولِيَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امَّنَّا بِهِ كُلُّ مِنَ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْاَلْبَابِ؉َ آلْ عمران:٧قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآيَنُهُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُوْلِئِكَ الَّذِيْنَ

کرتے ہیں تو یہی وہلوگ ہیں جن کا اللہ نے نام ذکر فر مایا 'پس ان ہے بچو۔

(٢٧٧) حَلَّاثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ أَبْنُ حُسَيْنِ الْجَحْلَرِيّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ خَلَّنَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ قَالَ كَتَبَ اِلَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحِ الْانْصَارِيُّ اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو قَالَ هَجَّرْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا قَالَ فَسَمِعَ اصُواتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفًا فِي آيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْحِيلَافِهِمْ فِي الْكِتٰبِ. (٦٧٧٧)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَٰى اَخْبَرَنَا اَبُو قُدَامَةَ

باب:متشابہات القرآن کے دریے ہونے کی ممانعت' ان کی اتباع کرنے والوں سے بیخے کا حکم اور قرآن میں اختلاف کرنے کی ممانعت کے بیان میں

(١٧٧٥) سيّده عاكشه صديقه التي الله الله مَنَا يُنْفِعُ نِهِ آيت اللوت فرماني: ﴿ هُوَ الَّذِي ٱلْوَلَ عَلَيْكَ الْکِتابَ ﴾ ''وبی ہے جس نے آپ پریہ کتاب نازل کی اس میں بعض آیات محکم ہیں جو کہ کتاب کی اصل اور بنیاد ہیں (جن کامعنی واصح ہے) اور دوسری متشابہات ہیں (جن کامعنی واضح نہیں) پس وہ لوگ جن کے دِلول میں کجی ہے وہ قرآن کی متشابہات آیات کی ا تباع فتنه طلب کرنے اور اس کی تاویل کی تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں حالانکہان کی تفسیر سوائے اللہ (عزوجل) کے کوئی نہیں جانتا اور جوعلم میں پختگی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ بیسب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور نصیحت صرف عقلمند ہی قبول کرتے ہیں۔'' سیّدہ ڈی خانے کہا کہ رسول اللہ مالیّنیام نے فر مایا: جبتم ان لوگول کودیکھو جوقر آن کے متشابہات کی پیروی

(١٤٤٦) حضرت عبدالله بن عمرو رفظ سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول التدصلی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضرتھا کہ آپ صلی التدعليه وسلم نے دوآ دميوں كى آوازسى جوايك آيت ميں اختلاف كر رے تھے۔ چنانچدرسول البدش الله على الله على الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله آ پ کے چیرہُ اقدس پر غصہ کے اثر ات تھے۔ پھر آ پ نے فر مایا جم ے سلے (لوگ) کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک

(۷۷۷۷) حضرت جندب بن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنه سے

الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ آبِي عِمْرَانَ عَنْ جُندُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُ وا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ فَقُومُوا.

(١٧٧٨) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا آبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ الصَّمَدِ عَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا آبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدَبٍ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ آنَ رَسُولَ اللهِ فِي قَالَ اقْرَءُ وَا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوْبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوا.

(١٧٧٩) حَدَّثَنِيْ آخُمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ قَالَ قَالَ قَالَ لَنَا جُدَّنَا أَبُو عِمْرَانَ قَالَ قَالَ لَنَا جُنْدَبٌ وَ نَحْنُ غِلْمَانٌ بِالْكُوْفَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْمُ الْمُورُانَ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا۔

١٢٢٣ : باب فِي الْأَلَدِ الْحَصِمِ

(٧٧٨٠)حَلَّتَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَلَّتُنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ آبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْاَلَدُ الْخَصِمُ

١٢٢٣ : باب آتِبًاعِ سُنَنِ الْيَهُوْدِ

وَ النَّصَارِ ٰي

(۱۷۷۸)حَدَّنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّنِي زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ لِتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ حَتّٰى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرٍ ضَبِّ لَا تَبْعُتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ۔

(٧٧٨٢)حَدَّتَنِي عِدَّةٌ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي

روایت ہے کہرسول التدسلی التدعایہ وسلم نے فرمایا: قرآن اُس وقت تک پڑھتے رہو جب تک تمہارے دِلوں کواس پراتفاق ہواور جب (قرآں کے معنی میں) تمہارے درمیان اختلاف ہوجائے تو اُٹھے

(۱۷۷۸) حفرت جندب بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب تک تمہارے دِلون کوقر آن پراتفاق ہواً س کی تلاوت کرتے رہواور جب (معنی میں) اختلاف ہو جائے تو اُٹھ کھڑے ہو۔

(۱۷۷۹) حضرت ابوعمران مینید سے روایت ہے کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عند نے ہمیں کہا اور ہم کوفد کے نوجوان تھے کہ رسول اللہ مُنَا اللّٰهِ مُنَا فِي اللّٰهِ اللّٰهِ مُنَا فِي اللّٰهِ اللّٰهِ مُنَا فِي اللّٰهِ اللّٰهِ مُنَا فِي اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰه

#### باب بشخت جھگڑ الوکے بیان میں

(۱۷۸۰) سیده عائشصد یقدرضی اللدتعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله کا سب سے ناپند یده آدی وه ہے جو تحت جھٹر نے والا ہو۔

#### باب: یہودونصاریٰ کے طریقوں کی اتباع کے بیان میں

(۱۷۸۱) حضرت ابوسعید ضدری جانبین سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگانین نے نر مایا: تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر بالشت 'بالشت اور ہاتھ ہاتھ چلوگے۔ یہاں تک کہ اگروہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو بھی تم اُن کی پیروی کرو گے۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہودونصاری (کے طریقہ پر)؟ آپ نے فرمایا: اورکون۔

(۱۷۸۲) اِس سند سے بھی یہ صدیث مبارکہ اِی طرح

مَرْيَمَ آخُبَرَنَا آبُو غَسَانَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ مروى ہے۔

زُيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَةً\_

(٧٤٨٣)(وَ قَالَ أَبُو إِسْلَحْقَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيلى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ جَدَّثَنَا

أَبُو غَسَّانَ حَدَّثِنِي زَيْدُ بْنُ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ (بْنِ يَسَارٍ) وَ ذَكَرَ الْحدِيْثَ نَحْوَفُ

#### ١٢٢٥ : باب هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ

(٦٧٨٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمُنَ بُنِ عَبِيْقٍ عَنْ طَلْقِ ابْنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْاَحْنَفِ

بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ قَالَهَا ثَلَاثًا۔

١٣٢٢ : بأب رَفْعِ الْعِلْمِ وَ قَبْضِهِ وَ ظُهُوْرِ

الُجَهْلِ وَالَفِتَنِ فِي اخِرِ الزَّمَان

(٧٧٨٥)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا آبُو التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَ يَثْبُتَ الْجَهُلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنٰي.

(٢٧٨٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ آلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْنًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَا يُحَدِّثُكُمْ اَحَدُّ بَغْدِى سَمِعَهُ مِنْهُ إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَرْفَعَ الْعِلْمُ وَ يَظْهَرَ الْجَهْلُ وَ يَفْشُوَ الزِّنٰى وَ يُشْرَبَ الْحَمْرُ وَ يَلْهَبَ الرِّجَالُ وَ تَبْقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَاةً قَيْمُ وَاحِدْ

(٦٧٨٤)حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَوَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَ آبُو

باب:غلوکرنے والوں کی ہلا کت کے بیان میں (۲۷۸۴)حفرت عبدالله رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كه رسول التدصلي التدعليه وسلم نے تين بار ارشاد فرمايا: ( اقوال وافعال میں ) غلوکرنے والے ہلاک ہوگئے۔

(۱۷۸۳) إن اساد سے بھی به حدیث مبارکه ای طرح مروی

باب: آخرز مانه مین علم کے قبض ہونے اور اُٹھ جانے

جہالت اور فتنوں کے ظاہر ہونے کے بیان میں

(۷۷۸۵) حضرت انس بن ما لک جائین ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم نے فر مايا علم كا أٹھالينا اور جہالت كا خلا ہر ہوجانا' شراب كاپيا جانا إورزنا كاعلى الإعلان ہونا' قيامت كى علامات ميں

(۲۷۸۲)حضرت الس بن ما لک طِنْتُون ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: کیا میں تمہیں ایسی حدیث نہ بیان کروں جے میں نے رسول التدصلی التدعایہ وسلم ہے سنا ہے اور میر نے بعد شہبیں کوئی بھی آپ ے تی ہوئی حدیث روایت نہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا علم کا اُٹھ جانا اور جہالت کا غالب ہو جانا اور زنا کا عام ہو جانا اور شراب کا پیا جانا'مُر دوں کا کم ہونا اورعورتوں کا باقی رہنا۔ یہاں تک کہ پچاس عورتوں کے لیے ایک مرد ہی گران ہوگا وامت کی علامات میں ہے ہیں۔

(١٧٨٤) حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے يمي حدیث اِن اسا د ہے بھی مروی ہے'اس میں پیہ ہے کہ حضرت الس المرابع المعلم المدوم المرابع المرابع

وَ عَبْدَةَ لَا يُحَدِّنْكُمُوهُ اَحَدُّ بَغْدِى سَمِغْتُ رَسُوْلَ ﴿ وَالْمِ سَے سَا ــ

الله ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَ بِمِعْلِهِ

(١٤٨٨)حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ وَ اَبِي قَالَا حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَوَ حَدَّثَنِي اَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا ٱلْكِعْمَشُ عَنْ آبِي وَائِلٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدٍ اللَّهِ و آبِي مُوْسَلَى فَقَالًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ آيَّامًا يَرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيَكُنُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ

(٢٤٨٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنِ النَّضُرِ بُنِ أَبِي النَّضُرِ حَدَّثَنَا ٱبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ

سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي وَاثِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَ ﴿ رُوابِت بِحَدْرُسُولُ التَّسْلُي التَّدعليه وَلَم فَ ارشاوفر مايا \_

(۱۷۹۰)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَ اِسْحٰقَ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيْعًا عَنْ اَبِي مُعَاوِيَةَ

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ آبِي مُوسلى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِعْلِهِ (٦८٩١)حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا جَرِیرٌ عَنِ الْكَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلٍ قَالَ إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ

وَ اَبِى مُوْسَى وَهُمَا يَتَحَدَّثَان فَقَالَ اَبُو مُوْسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ۔

(١٧٩٢)حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ آخُبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَذَّتَنِي حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَ تَظْهَرُ الْفَتَنُ وَ يُلْقَى

اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي عَوُوبَةَ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ رضى الله تعالى عند نے كہا: ميرے بعدتم كوكوئى بھى اس طرح آئسِ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِي ﷺ وَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ بِشُو ﴿ حديث روايت نبيل كرے گاكه بين في رسول الته صلى الته عليه

(۷۷۸۸) حفرت ابو وائل مینید سے روایت ہے کہ میں حضرت عبدالتداور حضرت ابوموى رضى التدتعالي عنهما كے ساتھ ببیضا ہوا تھا تو ان دونوں نے کہا: رسول التصلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے قريب كجهز ماندايسا آئے گا جس ميس علم أشاليا جائے گا اور جہالت نازل کردی جائے گی اورخون ریزی کی زیادتی ہوجائے گی۔

(١٤٨٩)إن اسناد حے بھى بير حديث اسى طرح مروى ہے كه حضرت عبدالله اور حضرت عبدالله اشعرى رضى الله تعالى عنها سے

اَبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِكِي قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ح وَ حَلَّتَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَلَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمْنَ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَ آبِى مُوْسَى وَ هُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَقَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِغْلَ حَدِيْثِ وَكِيْعِ وَ ابْنِ نَمَيْرٍ ـ

(٧٤٩٠) حضرت ابومویٰ رضی التد تعالیٰ عنهٔ نبی کریم صلی التدعلیه وسلم ہےای طرح روایت کرتے ہیں۔

(۱۷۹۱) حضرت البووائل منينه بروايت ہے كەملى حضرت البو موی اور حضرت عبدالقد پینی کے پاس بیٹے ہواتھا اور وہ دونوں آپس ميس تَفتكوكرر ب يتعاق حضرت ابوموسى طالين في كبا: رسول الله مَاليَّيْمُ اللهُ مَا لِيَدَّا نے اس طرح فرمایا۔

(۲۷۹۲) حفرت ابو ہریرہ طِالِنْیْز ہے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْظُم نے فرمایا: زمانہ باہم قریب ہوجائے گا اور علم قبض کرلیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہوجائیں گے ( دِلوں میں ) بخل ڈال دیا جائے گا اور ہرج كى كثرت بوجائ كى صحابه ولي الترام عرض كيا: "برج" كياب؟

الشُّحُّ وَ يَكُثُرُ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ.

آپنے فرمایا جمل۔

(۶۷۹۳)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاو فرمایا: زمانہ باہم قریب ہوجائے گا اورعکم اُٹھالیا جائے گا۔پھراس طرح حدیث

(۶۷۹۴)حضرت ابوہریرہ رضی التد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:زمانہ (قیامت) قریب ہو جائے گا اور عم كم ہوجائے گا۔ پھران كى حديثوں كى طرح ہى ذكركى

(۱۷۹۵) إن اسناد سے بھی بيصديث مباركه اى طرح مروى ب لیکن ان میں بخل کے ڈالے جانے کا ذکر نہیں کیا گیا۔

اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ اَبُو كُرَيْبٍ وَ عَمْزُو الْنَاقِدُ قَالُوا اَخْبَرَنَا اِسْلحَقُ بْنُ سُلَيْمَلَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِم عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنِّبِّهٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ح وَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو ۚ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِي يُوْنَسُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ كُلَّهُمْ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْتِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ غَيْرَ آنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا وَيُلْقَى الشَّحُــ

(١٤٩٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكُ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُوْسًا جُهَّالًا فَسُنِلُوا فَإَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمِ فَضَلُّوا وَ آضَلُوا۔

(٦८٩८)حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِي آخِبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ وَ آبُو مُعَاوِيَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُو

(۲۷۹۲) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالی عنهما هِشَامٍ بْنِ عُرُوّةً عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ﴿ عدوايت بِكمين في رسول الترسلي التدعليه وسلم كوفر مات ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم کولو گوں سے چھین کرنہیں اُ ٹھائے گا بلکہ علم كوعلماء ك أشمالينے ك ذريعه بي فيض كيا جائے گا۔ يہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو آپنا سر دار بنالیں گے۔ پس ان سے پوچھا جائے گا تو وہ بغیرعلم کے فتو کی دیں گے۔ پس وِ ہخود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

(١٤٩٤)إن اسناد سے بھی بيرحديث اس طرح مروى ہے۔البتہ عمرو بن علی میدید کی حدیث میں ہے کہ پھر میں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنما سے ملاقات کی تو ان سے میں نے اس حدیث کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے ہمارے سامنے اس حدیث کو اس

(١٤٩٣)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الزُّهْرِئُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

> يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَ يَنْقُصُ الْعِلْمُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَةً ـ (٦८٩٣)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْآعُلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَ يُقْبَضُ

الْعِلْمُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِهمَار

(٦८٩٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَوٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْدِيْسَ وَ آبُو أُسَامَةً وَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَ ﴿ طَرَحَ وَبِرَايا جَسَ طَرَحَ يَبِلَي بِيانَ كِيا تَفَا اوركَهَا مِينَ فَي رسول اللهُ صلى عَبْدَةُ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَ وَ اللَّمَعَلِيهُ وَالْمَ كُوفر ماتِ بوت سار

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّثِنِي آبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ عَلِيٍّ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرِ وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ عُمْرَ بْنِ عَلِيٌّ ثُمَّ لَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَسَأَلْتُهُ فَرَدَّ عَلَيَّ الْحَدِيْثَ كَمَا حَدَّثَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ.

(١٧٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ (١٧٩٨) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص برا في في ني كريم صلى حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفُو آخْبَرَنِي آبِي الترعليه وسلم سے اس طرح مديث روايت كى ہے۔

جَعْفَرٌ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي عَلْلِ حَدِيثِ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً۔

(١٤٩٩) حَدَّننَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيْبِيُّ أَخْبَرَنَا (١٤٩٩) عفرت عرده بن زبير ظِانِين بروايت بكه مجصسيّده عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثِنِي آبُو شُرَيْح آنَّ آبَا عَامَشَ بْهَافَا نَ كَهَا:ا حِمِر عَ بِهَا خِجِ الجمح يَخِر بَعَى بَنِجَى عِكْمَ حفرت عبدالله بن عمر بي الله مح كموقعه يرجمارك ياس عرزرني والے میں۔ بس تو اُن سے ل کران سے بوچھنا کیونکہ انہوں نے نی کریم اُلْقِیْا ہے بہت ساعلم حاصل کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان ہے ملاقات کی اور ان سے چند چیزوں کے پارے میں سوال کیا اسی دوران انہوں نے روایت کیا کہ نبی کریم نے فرمایا:القد تعالی علم کولوگوں کے اُٹھانے کے ساتھ نہیں اُٹھا کیں گے بلکہ علاء کو اُٹھالیا جائے گا اوران کےساتھ ہی علم بھی اُنھ جائے گا اورلوگوں میں جاہل سرداررہ جائیں گے جوانہیں علم کے بغیرفتویٰ دیں گے۔وہ خود بھی گراہ ہوں کے اور دوسرول کو بھی گراہ کریں گے۔عروہ نے کہا: جب میں نے بیرحدیث عائشہ وہاتھا ہے روایت کی تو انہیں اس ے تعجب ہوا اور انکار کر دیا اور کہا کہ اس نے تجھ ہے اس طرح روایت کیا ہے کہاس نے نی تافیق کے کو ماتے ہوئے سنا؟ عروہ نے کہا: بیباں تک کہ آنے والا ستال آیا تو سیدہ وٹی ان نے اس سے کہا کہ ابن عمروآ چکے ہیں۔آپان سے لیس اورسلسلہ کلام شروع کرنے کے بعد ان سے ای حدیث کے بارے میں دریافت کریں جو

الْاَسْوَدِ حَدَّثَةُ عَنْ عُرُوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَتْ لِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا يَا ابْنَ اُنْحِتِي بَلَغَيِي اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَارٌّ بِنَا إِلَى الْحَجّ فَالْقَهُ فَاسْأَلُهُ فَاِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمًا كَثِيْرًا قَالَ فَلَقِيْنَهُ فَسَالُتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ يَذُكُرُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرْوَةَ فَكَانَ فِيْمَا ذَكَرَ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا وِلكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ وَ يُبْقِي فِي النَّاسِ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّوْنَ وَ يُضِلُّونَ قَالَ عُرْوَةٌ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمَّا حَدَّثُتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِلْلِكَ اعْظَمَتْ لْلِكَ وَٱنْكُرَتْهُ قَالَتْ اَحَدَّثَكَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هٰذَا قَالَ عُرُوَّةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَتَّى إِذَا كَانَ قَابِلٌ فاتِحهٔ انہوں نے تجھ سے علم کے بارے میں روایت کی تھی۔ میں نے ان کے فی سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے یہ اسی طرح بیان کی جس طرح پہلی کو فی ما مرتبدروایت کی تھی۔ عروہ دی تین نے کہا: جب میں نے سیّدہ دی تو سیّدہ دی

قَالَتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَمْرُو قَدْ قَدِمَ فَالْقَهُ ثُمَّ فَاتِحْهُ حَتَّى تَسْآلَهُ عَنِ الْحَدِيْثِ الَّذِى ذَكْرَهُ لَكَ فِى الْعِلْمِ قَالَ فَلَقِيْتُهُ فَسَٱلْتُهُ فَذَكَرَهُ لِى نَحْوَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ فِى مَرَّتِهِ الْأُولِى قَالَ عُروَةُ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمَّا آخُبَرُتُهَا بِذَلِكَ قَالَتُ مَا آخْسِبُهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ آرَاهُ لَمْ يَزِدُ فِيهِ شَيْئًا وَلَمْ يَنْقُصْ.

چنانچفتنوں کاظہوراور جاہلوں کی سرداری اور دوسری اکثر علامات قیامت پوری وہ چکی ہیں اوران کا پوراہونا نبی اکرم مُلَاثَّةَ اِنْہِی نبوت و رسالت کی دلیل ہے۔

# باب: اچھے یابرے طریقہ کی ابتداء کرنے والے اور ہدایت یا گمراہی کی طرف بلانے والے کے بیان میں

## ۱۲۲۷: باب مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِئَةً وَ مَنْ دُعَا اِلَى هُداى آوْ ضَلَالَةٍ

(۱۸۰۰) حَدَّنِي رُهَيْرُ بُنُ حُرْبٍ حَدَّنَا جَرِيْرُ بُنُ عَيْدِ اللهِ بَنِ الْاَحْمَيْدِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ هِلَالِ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيْرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَصِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمُجْسِيِّ عَنْ جَرِيْرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَصِى الله تَعَالَى عَنْهُ الْمُجْسِيِّ عَنْ جَرِيْرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَصِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْاعْرَابِ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَ الشَّوفُ فَرَاىٰ سُوءَ حَالِهِمُ اللهُ عَلَيْهِ مَ النَّسَ عَلَى الصَّدَقَةِ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ وَسَلَمَ عَنْهُ وَسَلَمَ مَنْ وَرِقٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ رُجُلًا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ وَرِقٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ سَنَّ فِى وَجُهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ سَنَّ فِى وَجُهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِى وَجُهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِى وَجُهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ سَنَّ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ سَنَّ فِى وَاللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ سَنَ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ سَنَّ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ سَنَ فِى الله اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ سَنَ فِى الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ سَنَ فِي

الْإِسْلَامِ سُنَةٌ حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَغْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِغْلُ الْجُورِهِمْ شَى ءُ الْجُورِهِمْ شَى ءُ وَمَنْ سَنَّ فِى الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّنَةً فَعُمِلَ بِهَا بغدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِ زُرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ الْوَزَارِهِمْ شَىٰءٌ وَأَرْدِهِمْ شَىٰءٌ -

(۱۸۰۱) حَدَّقَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِى (۱۸۰۱) حضرت جرم شَيْبَةَ وَ آبُو كُويُبٍ جَمِيْعًا عَنْ آبِى مُعَاوِيَةً عَنِ التَّصَلَى التَّمَالِي التَّمَالِي التَّمَالِي التَّمَالِي عَنْ تَرْغَيب وى \_ باقى حدى الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ تَرْغَيب وى \_ باقى حدى جَرِيْدٍ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى الصَّلَقَةِ بِمَعْنَى حَدِيْثٍ جَرِيْدٍ \_

(١٨٠٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَخْلَى يَغْنِى اللهِ الْمُولِدُ اللهِ الْمُحَمَّدُ بَنُ آبِي السَّمْعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ هِلَالِ الْعَبْسِيُّ قَالَ قَالَ جَرِيْرُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ لَا يَسُنَّ عَبْدٌ سُنَّةً صَالِحَةً لِلهَ اللهِ قَالَ بَهْ اللهِ قَالَ اللهِ عَيْدُ لَا يَسُنَّ عَبْدٌ سُنَّةً صَالِحَةً لِيُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ ـ

(۱۸۰۳) حَدَّنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ وَ الْمُوكَامِلِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ (الْاَمَوِيُّ) قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ الْمُلْكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ الْمُلْكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ الْمُلْكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنَى الْبَيِّ عَمْقُوحِ وَ حُدَّثَنَا اللهِ بَنُ الْمُفَنِّي حَدَّثَنَا اللهِ السَّامَةُ ح وَ حَدَّثَنَا اللهِ السَّامَةُ ح وَ حَدَّثَنَا اللهِ السَّامَةُ ح وَ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اللهِ السَّامَةُ ح وَ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اللهِ السَّامَةُ ح وَ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(٣٨٠/٢) حَدَّنَا يَحْيَى بَنْ آيُّوبَ وَ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ اللهُ عَنْوَنَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنُ حُعْفَرٍ عَنِ الْمُنْ حُجْمِ قَالُوا حَدَّثَنَا السَّلْعِيْلُ يَغْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ مَنْ دَعَا اللهِ هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْآخِرِ مِنْلُ أُجُورٍ مَنْ مَنْ دَعَا اللهِ هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْآخِرِ مِنْلُ أُجُورٍ مَنْ

ثواب لکھا جائے گا اوران کے ثواب میں سے پچھ بھی کمی نہ کی جائے۔
گی اور اس نے اسلام میں کوئی ٹراطریقہ رائج کیا پھر اُس کے بعد
اس پڑمل کیا گیا تواس پراُس عمل کرنے والے کے گناہ کے برابرگناہ اُسلام اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے۔
گھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے۔
گی۔

(۱۸۰۱) حضرت جریرضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور (لوگوں کو) صدقد کی ترغیب دی۔ باقی حدیث مبارکہ ای طرح ہے۔

(۱۸۰۲) حفرت جریر بن عبدالقدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا جو آ دمی کسی بھی نیک طریقة کورائج کرتا ہے جس پراُس کے بعد عمل کیاجا تا ہے۔ باتی حدیث مرار کہ ای طرح ذکر کی۔

(۱۸۰۳) إن أمناد ي بھي بيرهد يث أى طرح مروى ہے۔

(۱۸۰۴) حضرت ابو ہریرہ طائیز سے روایت ہے کدرسول الله مُنَالِیّنِظِ نے فرمایا: جس نے کسی کو ہدایت (نیکی) کی دعوت دی تو اُس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر تواب ہوگا اور ان کے تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُوْدِهِمْ شَيْنًا وَمَنْ دَعَا إلى ثواب ميں سے پَحَرِجی کی نه کی جائے گی اور جس نے گراہی کی ضَلَالَةٍ کَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْمِ مِنْ آئَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا طرف دعوت دی تو اُس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے مِنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَیْنًا۔ پرابرگناه ہوگا اورائے گناموں میں سے پَحَرَجی کی نه کی جائے گ۔

کی کرنا با عث ثوات اور تیا ہا ہے احادیث مبارک نے معام ہوا کہ بیٹ عمل ورائج کرنا باعث ثوات اور قیامت بک کے لیے صدقہ جاریدا ورمستحب ہے اور کرے عمل کورائج کرنا گان واور قیامت تک کے لیے باعث گنا و ورحرام ہے۔ مزید یہ بھی کہ قیامت تک جواس پڑھی کرتے رہیں گے اُن کا جروثوا ب یا گنا واس ابتداء کرنے والے کے نامہء اعمال میں بھی لکھا جائے گا جو کہ اعداد و شارا ورصاب کما ب سے خارج ہے۔ اس طرح مہاجرین وانصار میں سے سابقین اولین اور فقہاء وائمہ جمہتدین کے اجروثوا ب کی

#### والدعا والتوبة والستغفار والدعا والتوبة والستغفار والدعا والدعا والتوبة والستغفار الذكر

١٢٢٨: باب الْحَتِّ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى (٦٨٠٥)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَاللَّهْٰظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِي وَآنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلْنِا ذَكُرْتُهُ فِي مَلْنِا هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِيِّى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَانْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرُولَةً. (٢٨٠٧)حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِىٰ شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً.عَنِ الْآعُمَشِ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذُكُرْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعًا. (٧٨٠٤)حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِذَا تَلَقَّانِي عَبْدٌ بِشِبْرٍ تَلَقَّيْتُهُ بِذِرَا عٍ وَ إِذَا تَلَقَّانِي بِذِرَا عِ تَلَقَّيْتُهُ بِبَاعٍ وَ إِذَا تَلَقَّانِي بِبَاعٍ جِنْتُهُ ٱلْيَتُهُ بِٱسْرَعَ۔

(٨٠٠٨) حَدَّنَنَا أُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّنَنَا يَزِيْدُ يَغْنِى ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ فِئْ يَسِيْرُ فِي طَرِيْقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ سِيْرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ قَالُوا وَمَا

باب: الله کے ذکر کی ترغیب کے بیان میں (۱۸۰۵) حفرت ابو ہریرہ طابع سے روایت ہے کہ رسول الدسکا تیکی نے فر مایا: اللہ رب العزت فر ماتا ہے میں اپنے بندوں کے کمان کے مطابق اُن سے معاملہ کرتا ہوں جب وہ جھے یاد کرتا ہے تو میں اُس کے ساتھ ہوتا ہوں اگروہ اپنے دل میں جھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اُسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگروہ مجھے کی گروہ میں یاد کرتا ہوں اور اگروہ میں یاد کرتا ہوں جو اُن سے بہتر ہے تو میں بھی اُسے ایک جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اُن سے بہتر ہے اور اگروہ ایک ہاتھ میر نے قریب ہوتا ہے تو میں چار ہاتھ اُس کے قریب ہوتا ہے تو میں چار ہاتھ اُس کے قریب ہوتا ہے تو میں جار اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں کے قریب ہوتا ہوں کر آتا ہے تو میں کر آتا ہوں جو میں کر آتا ہے تو میں کر آتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں کر آتا ہوں جو میں کر آتا ہے تو میں کر آتا ہوں جو میں کر آتا ہوں کر کر آتا ہوں جو میں کر آتا ہوں ک

(میری رحمت) اُس کی طرف دوز کرآتی ہے۔ (۱۸۰۷) اِس سند سے بھی میصدیث اسی طرح مروی ہے کیکن اس میں اگروہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں چار ہاتھ اُس کے 'قریب ہوتا ہوں مذکور نہیں ہے۔

(۷۰-۲۸) حفرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ القد تعالیٰ نے فر مایا : جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ اُس کی طرف بڑھتا ہوں اور اگروہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میری (میری رحمت) چار ہاتھ اُس کی طرف بڑھتی ہے اور جب تو میری طرف چار ہاتھ بڑھتا ہے تو میں (میری رحمت) تیزی سے بڑھتی

(۲۸۰۸) حفرت ابو بریرہ جائی ہے روایت ہے کدرسول الته صلی الته علیہ کہ کہ استہ میں چل ہے ۔ آپ ایک پہاڑ پر سے گزرے جمہ ان کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چلتے رہو ہیے جمہ ان ہے۔ مفردون آگے بڑھ گئے۔ صحابہ جہ ہی خص کیا: اے اللہ کے رسول! مفردون کون ہیں؟

الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيرًا ﴿ آ پِ صلى اللّه عليه وسلم نے فرمايا: اللّه كا ذكر كثرت سے كرنے والے مر داورعورتیں۔ وَ اللَّاكِرَاتُ.

فَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ إِلْ إِلْ بِابِ كَ احاديث مباركه مين وكركر في كرت بوي من الله عنه وكركرتا بوه اتنا ہی اللّٰہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کی رحت اتن ہی اُس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔روایات میں ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِيَّ المَّهِ وقت اللہ کے ذکر ميں مشغول رہتے تھے اور الله عزوجل كاارشاو ہے: ﴿ فَاذْ كُونُ اِنِّي أَذْكُو كُمْ ﴾ البقرة: ٢٥١ [' تم ميرے ذكر كرويس تمهارا ذكر كرول گا'' بلکہ کوئی بھی عبادت ذکر کے بغیر کامل اور کھمل نہیں ہرعبادت میں کسی نہ کسی درجہ میں اللہ کا ذکر موجود ہے۔

#### ١٢٢٩: باب فِي ٱسْمَآءِ اللَّهِ تَعَالَى وَ فَضُنِل

#### مَنُ آخصاهَا

(٢٨٠٩)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو جَدَّتَنَا سُفْيَانُ (بْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَىٰ قَالَ إِنَّ اللَّه تِسْعَةٌ وَ تِسْعِيْنَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاللَّهُ وِ ثُرٌ يُعِبُّ الْوِتْرَ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ آبِي عُمَرَ مَنْ آخْصَاهَا۔

(٧٨١٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ . آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آيُّوبَ عَنِ أَبْنِ سِيْرِينَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنْ هَمَّاهِ بْنِ مُنَيِّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ عِنْ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ زَادَ هَمَّامٌ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ إِنَّهُ وِتُو يُحَبُّ الْوِتُرَ

### باب: الله تعالی کے ناموں اور انہیں یا دکرنے والول کی فضیلت کے بیان میں

(١٨٠٩) حضرت ابو مريره رضى التد تعالى عند سے روايت سے كه مي كريم صلى القدعايه وسلم نے ارشاد فرمايا: الله كے ننا نویں نام بین جو انہیں یاد کرے جنت میں داخل ہوگا۔اورالقد تعالی وتر (طاق) ہے اور وتر کو پیند کرتا ہے اور حضرت ابن ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے جوانہیں شار کرے۔

(۲۸۱۰) حضرت ايو هرره رضى القد تعالى عنه نبي كريم صلى القدعليه وسلم سے روایت کرتے ہیں' آ پ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے ننانویں (ایک کم سو) نام ہیں' جس نے انہیں یاد کیاوہ جنت میں واخل ہوگا۔ ہام من نے حضرت ابو ہررہ طابعہ کے واسط سے بی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کی ہے کہ اللہ وتر ہے اور وتر کو پیند کرتا ہے۔

خُلِكُ مَنْ الْمُنْالِينَ : إس باب كي احاديث مباركه ي معلوم جواكه الله كنانوين مام بين ان مين سے الله ذاتى تام ہے اور باقى سب صفاقی نام ہیں اورعلماء نے بیان کیا ہے کدان روایات میں جوئنانویں نام کے بارے میں وارد بیں بیمطلب تبیس کدان کے علاوہ اللہ کے اورنام نہیں بلکہ اللہ کے نام ایک ہزاریااس ہے بھی زائد ہیں۔محدث وقت شیخ الحدیث والنفیر حضرت مولانا شیخ محدموی روحانی البازی نوراللدم قدہ نے قصد بیطونی میں اللہ کے ایسے ناموں کوجع کیا ہے جنہیں پڑھنا باعث برکت ہے۔

١٢٣٠: باب الْعَزُم بِالدُّعَاءِ وَلَا يَقُلُ إِنْ بَابِ: لِقَين كَساتُهُ وُعَاكِر فَ اورا كُرتُو جا بِيتُو

#### عطا کردے نہ کہنے کے بیان میں

(۱۸۱۱) حضرت انس رضی الله بتعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی وُعا مائے تو پورے یقین سے مائے اور بینہ کہے: اے اللہ! اگر تو چا ہے تو عطا کر کیونکہ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے۔

(۱۸۱۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی فی نیا کر بے والے اللہ!
اگر تو چاہے تو میری مغفرت فر مانہ کیے بلکہ ما تکنے میں کالل یقین اور رغبت اختیار کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیلئے کسی چیز کا عطا کرنا وُشوار و مشکل نہیں ہے۔

(۱۸۱۳) حفرت ابو ہریرہ رضی التد تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نی کر یم صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی بھی اے القد اگر تو جا ہے تو مجھے فر ما۔ اے القد! اگر تو جا ہے تو مجھ پر رحم فر مانہ کے بلکہ جا ہے کہ دُعا میں یقین سے مائے کیونکہ القد جو جا ہے کر دے کوئی اسے مجبور کرنے والانہیں ہے۔

#### باب: مصیبت آجانے کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے کی کراہت کے بیان میں

(۱۸۱۴) حضرت انس رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ و کرمایا جم میں سے کوئی بھی کسی مصیبت کے آ جائے کی وجہ سے موت کی تمنا اور خواہش نہ کر ہے اور اگرا سے ضرور ہی موت کی خواہش کرنا ہوتو کہے: اے القد! جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے ذندہ رکھ اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو مجھے وفات بہتر ہو مجھے وفات بہتر ہو مجھے

(٦٨١٥) حضرت انس رضي الله تعالى عنه كي نبي كريم صلى الله عايه

#### , شئت

(۱۸۸۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةً وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ آبُو بَكُو حَدَّتَنَا السَمْعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ فَيَ إِذَا دَعَا آحَدُكُمْ فَلَيْغُزِمْ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَعُلِ اللّٰهِ مَنْ أَنْ فِئَ أَنْ اللّٰهَ لَا مُسْتَكُوهَ لَدُ لِيَعُلِ اللّٰهِ مَنْ أَنُوبَ وَ قَتَيْبَةً وَ ابْنُ حُجْرِ قَالُوا يَعُنَوْنَ ابْنَ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهُ عَلَى اللّهِ عَنْ آبِيهِ عَلَى اللّهُ عَنْ آبِيهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَنْ آبَالُهُ لَا يَتَعَاظُمُهُ شَى ءٌ آعُطَاهُ لَا يَتَعَاظُمُهُ شَيْءً آعُطُاهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ لَا يَتَعَاظُمُهُ شَي ءٌ آعُطَاهُ أَبِهِ عَنْ آبِهُ عَلَى اللّهُ لَا يَتَعَاظُمُهُ شَي ءٌ آعُطُاهُ أَنْ اللّهُ لَا يَتَعَاظُمُهُ شَي ءٌ آعُطُاهُ أَلَا اللّهُ لَا يَتَعَاظُمُهُ شَي ءٌ آبُولُ اللّهُ لَا يَعْمَامُ اللّهُ لَا يَعْمُونُ اللّهُ لَا عَلَاهُ اللّهُ لَا يَعْمَامُ اللّهِ الْعَلَامُ اللّهُ لَا يَعْمُ الْمُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا يَعْمُونُ اللّهُ لَا يَعْمُونُ اللّهُ لَا يُعْلِي اللّهُ لَا يَعْمُونُ اللّهُ لَا يَعْلَاهُ اللّهُ لَا يُعْلِعُونُ اللّهُ الْعُلَاهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا يَعْمُونُ اللّهُ لَا عُ

(الْمَلَا) حَدَّثَنَا السَّحْقُ بُنُ مُوسَى الْانْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْمَعَارِثُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ابْنِي فَبْنَاءَ عَنْ ابْنِي الرَّحْمٰنِ بْنِ ابْنِي فَبْنَاءَ عَنْ ابْنِي الرَّحْمٰنِ بْنِ ابْنِي فَبْنَاءَ عَنْ ابْنِي هُرْيَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا لَا يَقُولُنَّ اَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ الْحِمْنِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ الْحِمْنِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ الْحِمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّ اللَّهُ صَانِعٌ مَا شَاءَ لَا مُكْرِهَ لَلْد

#### ا٣٣١: باب كَرَاهَةِ تَمَيِّى الْمَوْتِ لِضُرٌّ

#### نَزَلَ بِهِ

(۲۸۱۳) حَدَّنِنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنِي اللهُ تَعَالَى ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْرِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْهُ لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِصُرِّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْبَقُلْ اللهُمَّ آخِينِي مَا كَانَتِ الْحَيَّاةُ خَيْرًا لِي وَ تَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْحَيَّاةُ خَيْرًا لِي وَ تَوَقَّنِي إِذَا كَانَ تَا اللهُمَّ آخِينِي مَا كَانَتِ الْحَيَّاةُ خَيْرًا لِي وَ تَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِي وَ تَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِي.

(۲۸۱۵)حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا وسلم سے بیحدیث اس طرح ان اساد سے بھی مروی ہے۔البتہ اس حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ كِلَاهُمَا عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ عَنِ مِينِ مَصِيبِت آجان كر جاء

> (١٨١٢)حَلَّلَنِيْ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ النَّصْرِ بُنِ آنَسٍ وَ آنَسٌ يَوْمَنِذٍ حَيُّ قَالَ قَالَ أَنَسٌ لَوْ لَا آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَعَمَنَّينَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْبَ لِتَمَنَّدُهُ

> (١٨١٤)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنِ اِدْرِيْسَ عَنْ اِسْمَعِيْلِ بْنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَىٰ سَبْعَ كَيَّاتٍ فِي بَطْنِهِ فَقَالَ لَوْ مَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْمُ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوبِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِـ

(٢٨١٨)حَدَّثَنَاهُ اِسْلِحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ

(٢٨١٩)حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّلَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنِّبِهٍ قَالَ هَلَدَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَّنَّ احَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدُعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ آخَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيْدُ الْمُوْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيرًا.

النَّبِي عَنْ يِمِثْلِهِ غَيْرَ الَّهُ قَالَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ.

(١٨١٦) حضرت انس رضي الله تعالى عند ہے روايت ہے كه رسول التصلى القدعليه وسلم في أكريه ندار شادفر مايا بوتا كدتم ميس سيكوئي ( ہرگز )موت کی تمنانہ کر ہےتو میں اس کی تمنا کرتا۔

(١٨١٧) حفرت قيس بن الى حازم مينيد بروايت بكم بم حضرت خباب طالن کے پاس گئے اس حال میں کدان کے پیٹ میں سات واغ لگائے گئے تھے۔انہوں نے کہا: اگر رسول التدسلي التدعايه وسلم ني جميل موت ما تكنه سے منع نه كيا ہوتا تو ميں موت كى وْ عاما نَكْتا \_

(۲۸۱۸)ان استاد ہے بھی بیرحدیث ای طرح مروی ہے۔

عُيَيْنَةَ وَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ وَ وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِى ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ وَ يَخْيَى بْنُ حَيِيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْمَيِرٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةَ كُلَّهُمْ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بِهِلَمَا الْإِسْنَادِ.

(۱۸۱۹ ) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التصلى القدعليه وسلم في ارشاد فرمايا بتم مين عيكو كي موت كي خواہش نہ کرے اور نہ ہی موت آنے سے پہلے اس کی دُعا مانگے کیونکہ جبتم میں کوئی آ دمی فوت ہو جاتا ہے تو اُس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور مؤمن کی عمر تو بھلائی ہی کے لیے زیادہ

خُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ إِن باب كي ا حاديث مبارك سے معلوم ہواكس مصيبت كة جانے كي وجد سے مثلاً غربت وافلاس مرض وثمن كا خوف وغیره کی وجہ ہے موت کی تمنه وخواہش اور وُ عاکر نا محروہ ہے لیکن دنیاوی ابتلاءو آنر ہائش کے علاوہ اگر دین میں فتنہ وفسا داور کی کوتا ہی كاخوف موقوموت كى تمناكرنے ميں كراہت نبيس ہے اور خاتمہ بالايمان كى دُ عاكر ناشيطان كوبہت تكليف دينے والى ہے۔

باب: جوالتُدكو مِلْنَهُ كُو بِيسْدِكْرِ بِ التَّدِكِ أُس كُو مِلْنَهُ کے پیند کرنے کے بیان میں

١٢٣٢: باب مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبَّ اللَّهُ لِهَآءَ هُ وَمَنُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ ةُ

(١٨٢٠)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ آنس بُن مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةً بُن الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ نَبَّي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ ةُ وَمَنْ

كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ هُـ

(٣٨٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ

سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِي عَيْ بِمِعْلِهِ

(١٨٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّازِّيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَغْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبَّ اللُّهُ لِفَاءَ هُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ هُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَكْرَاهِيَةُ الْمَوْتِ فَكُلُّنَا نَكُرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمُوْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَ رِضُوَانِهِ وَ جَنَّتِهِ آحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ فَاحَبُّ اللَّهُ لِقَاءَ هُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَ سَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَ كَرِهَ اللَّهُ لقَّاءَ هُـ

(٦٨٢٣)حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً بِهِلَا الْإِسْنَادِ (٦٨٢٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بَحْنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُوَيْحِ بْنِ هَانِي ءٍ عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ ةُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ ةُ وَالْمَوْتُ قَبْلُ لِقَاءِ اللَّهِ ـ

( ۲۸۲۰ )حضرت عباده بن صامت طاتین سے روایت ہے کہ اللہ کے نی صلی التدعایہ وسلم نے فرمایا: جوآ دمی التدکی ملا قات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اُس نے ملنے کو پیند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات كرنے كونا يسندكرتا ہے اللہ بھى أس سے ملاقات كرنے كونا يسندكرتا

(١٨٢١) حضرت عباده بن صامت طات خات ني كريم مَن اليَّا إساس طرح صدیث روایت کی ہے۔

(۲۸۲۲)سيده عائشه صديقم واليف سے روايت ہے كرسول الله مَثَالِيَةِ إِن فرمايا: جوآ وي الله كى ملاقات كو ليندكرتا ب الله بهي أس ے ملنے کو پیند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ٹاپسند کرتا ہےالتد بھی اُس سے ملاقات کرنے کونا پیند کرتا ہے۔ میں نے عرض كيا: اے اللہ كے نبي اكيا (اس سے) موت كو ناپند كرنا (مراد) ہے حالانکہ ہم میں سے ہرآ دمی (طبغا) موت کونا پیند کرتا ہے۔ تو آپ نے فر مایا: ایسانہیں ہے بلکہ مؤمن کو جب اللہ کی رحمت اور رضا ِ اور جنت کی خوشخری دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملا قات کرنے کو پسند كرتا ہے اور اللہ بھى أس سے ملا قات كرنے كو يسندكرتا ہے اور كا فركو جب الله کے عذاب اور ٹاراضگی کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ الله ے ملا قات کرنے کو ناپند کرتا ہے اور اللہ بھی اُس سے ملا قات كرنے كونا پيند كرتاہے۔

(۱۸۲۳) اس سند سے بھی بیصدیث مبارکہ ای طرح مروی

(۱۸۲۳) سیّرہ عائشہ صدیقہ بھٹا نے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللَّهُ إِن فِي مايا: جوالله سے ملاقات كرنے كو بيند كرتا ہے الله بھى أس سے ملاقات كرنے كويسندكرتا ہاورجواللد سے ملاقات كرنے کونا پیند کرتا ہے اللہ بھی اُس سے ملاقات کرنے کونا پیند کرتا ہے اور موت الله کی ملاقات سے پہلے ہے۔

(۱۸۲۵) سیّده عا تشصد یقدرضی اللدتعالی عنها نے خبر دی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا۔

(۲۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ جائٹیئے ہے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ مَالْتَیْنِکُم نے فر مایا: جوالقد سے ملا قات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس ہے ملا قات كرنے كو يسند كرتا ہے اور جسے الله كى ملا قات يسند نه جوالله بھی اُس سے ملاقات کرنے کون پسند کرتا ہے۔شریح بن بانی کہتے ہیں میں سیّدہ عائشہ بھی کی خدمت میں حاضر ہواتو میں نے عرض كيا:اے أمّ المؤمنين! ميں نے حضرت ابو ہررہ والنؤ سے سنا'وہ رسول الله تَالِيْوُ إسے حديث روايت كرتے ہيں اگر واقعتا ايا ہى ہے تو بم بلاك مو كئ ـسيّده بالفائ في كما: جورسول الدّمن اليّن كول ہے ہلاک ہو گیا 'و ہواقعتا ہلاک ہونے والا ہے۔ وہ صدیث کیا ہے؟ انبوں نے کہا کہرسول الله مَاليَّيْنَ أَن فرمايا: جواللد كى ملاقات كونا يسند كرے الله بھى أس سے ملاقات كرنے كو پسند كرتا ہے اور ہم ميں ہے ہرایک موت کونا پند کرتا ہے توسیّدہ باتین نے کہا کدرسول اللہ مَنَا يَنْظِمُ نِهِ اسى طرح فرمايا تقاليكن اس كا مطلب وونبيس جس كى طرف تم طلے گئے ہو بلکہ (اس کا مطلب یہ ہے کہ) جب آنکھیں بهت جائيں اور سيند مين ة م كھٹے لكے اور رو نکٹے كھڑ سے ہو جائيں اور اُنگلیاں اکڑ جا ئیں پس اُس ونت جواللہ سے ملا قات کرنے کو بیند کرے اللہ بھی اُس سے ملاقات کرنے کو پیند کرتا ہے اور جواللہ ے ملا قات کرنے کونا پیند کرے اللہ بھی اُس ہے ملا قات کرنے کو یسندنہیں کرتا۔

( ١٨٢٧) اس سند سے بھی بيد عديث مباركه اى طرح مروى ہے۔

(۱۸۲۸) حطرت الوموی اشعری بی الله نبی کریم منافقینی سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جواللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اُس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اور جواللہ سے

(۱۸۲۵) حَدَّثَنَاهُ اِسْلَحٰقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا عِیْسَی بْنُ یُوْنُسَ حَدَّثَنَا زَکَرِیَّاءُ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثِنِی شُرَیْحُ بْنُ هَانِی ءِ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بِمِفْلِمِ

(٢٨٢٢) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَيْتُي ٱخْبَرَنَا عَبْشٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُوَيْحٍ بْنِ هَانِي ءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آحَتَّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ هُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ إِهُ قَالَ فَآتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُوْمِنِيْنَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا إِنْ كَانَ كَذَٰلِكَ فَقَدْ هَلَكُنَا فَقَالَتْ إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُّلُّمَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ ةُ وَمَنْ · كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ هُ وَ لَيْسَ مِنَّا اَحَدُّ إِلَّا وَهُوَ يَكُرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَتْ قَدْ قَالَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَيْسَ بِالَّذِى تَذْهَبُ اِلَّيْهِ وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ الْبَصَرُ وَ حَشْرَجَ الصَّدْرُ وَاقْشَعَرَّ الْجِلْدُ وَ تَشَنَّجَتِ الْاَصَابِعُ فَعِنْدَ ذَٰلِكَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ هُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ هُـ

(۲۸۲۷) حَتَّثَنَاهُ اِسْلَحْقُ (بُنُ إِبْرَاهِيْمَ) الْحَنْظَلِيّ ٱخْبَرَنِي جَرِيْرٌ عَنْ مُطَرَّفٍ بِهِلْمَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَلِيْثِ عَبَيْرٍ (۲۸۲۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ أَبُو عَامِر الْاَشْعَرِيُّ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِعَنْ آبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسِلَى عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ ي معجم ما معدوم المنافع الذكر والدعا

مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ ةَ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاء لَا قات كرنے كو پسندنه كرے الله بھى أس سے ملا قات كرنے كو پسند الله كترة اللَّهُ لِقَاءَ ذَــ

خُلاَصَٰتِ البِّبَانِ : إِس باب کی احادیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ موت نیک آدمی کو جب اس جز ااور نیک اعمال کا بدلہ وغیرہ دکھایا جاتا ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کرنے کا مشاق ہوتا ہے اور کا فراور بدآ دئی کی موت کا جب وقت آتا ہے قو اُس کے ہرے اعمال کی سز اوغیرہ وکھائی جاتی ہے جس کی وجہ ہے وہ اللہ کی ملاقات کا طالب نہیں ہوتا تو اللہ بھی اپنی رحمت اور انعامات اُس سے وُورکر لیتے ہیں۔

#### ۱۲۳۳: باب فَضْلِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءَ وَالتَّقَرُّبِ اِلَى اللَّهِ تَعَالَٰى

(۱۸۲۹) حَدَّثَنَا آبُو كُرِيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكُنِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِنْ عَنْ يَذِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنَّ الله يَقُولُ آنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بِي وَآنَا مَعَةً إِذَا دَعَانِي.

(۲۸۳۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ابْنِ عُنْمَانَ الْعَبْدِيُّ عَنْ ابْنَ ابْعِيْدٍ وَ ابْنُ ابِي عَدِيٍّ عَنْ الْمَالِمُ ابْنَ عَلِيْ عَنْ ابْنَ ابِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ مَالِكِ عَنْ ابْنِ مَالِكِ عَنْ ابْنِ مَالِكِ عَنْ ابْنِ مَالِكِ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ إِذَا لَهُ تَقَرَّبُ مَنْ مِنْهُ فِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبُ مِنْهُ بَاعًا اوْ بُوعًا وَإِذَا تَقَرَّبُ مِنْهُ بَاعًا اوْ بُوعًا وَإِذَا تَقَرَّبُ مِنْهُ بَاعًا اوْ بُوعًا وَإِذَا اللّهَ عَرْمَعًا مَوْدَا اللّهِ الْمَا الْمُ اللّهُ عَرْمَا اللّهُ عَرْمَا اللّهُ عَرْمَا وَإِذَا اللّهُ عَرْمَا اللّهُ عَرْمُ اللّهُ عَرْمُ اللّهُ عَرْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْمَا اللّهُ عَرْمُ اللّهُ اللّهُ عَرْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْمَا اللّهُ عَرْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْمَا اللّهُ عَرْمَا اللّهُ عَرْمَ اللّهُ عَرْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

(۱۸۳۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَ آبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفُظُ لِآبِى كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ اللَّهُ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِى صَالِح عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِى بِى وَ آنَا مَعَةً يَقُولُ اللهِ عَبْدِى بِى وَ آنَا مَعَةً

# باب: ذکر و عااور الله کے تقرب کی فضیلت کے بیان میں

(۱۸۲۹) حضرت ابو ہریرہ طابق سے روایت ہے کہ رسول التسکی تیکی اسے فرمایا: اللہ تعالی فرماتا ہے: میں اپنے بندے سے اپنے بارے میں میں کمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اور جب وہ مجھے بیکارتا ہے قومیں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔

(۱۸۳۰) حضرت ابوہریرہ ڈائٹؤ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ رب العزت نے فرمایا: جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور وہ جب ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہوں اور جب وہ چل کر ہوتا ہوں اور جب وہ چل کر میری رحمت ) دوڑ کرائس کی طرف آتی میری طرف آتی ہے۔

(۱۸۳۱) اِس سند ہے بھی بیرحدیث اس طرح مروی ہے لیکن اس روایت میں جب وہ میری طرف چل کرآتا ہے تو میں اُس کے پاس دوڑ کرآتا ہول ند کورنہیں۔

(۱۸۳۲) حضرت ابو ہریرہ خسی سے دوایت ہے کہ رسول المتدلی تیکی استیاری کے فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے : میں اپنے بندے سے اُس کے ممان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں اور جب وہ جمھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور اگر وہ جمھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے دل میں یاد کرے میں اسے دل میں یاد کرے میں اسے

معجم ملم جلد سوم المنظم المنطق المنطق

حِيْنَ يَذْكُرْنِي فَإِنَّ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكُرْتُهُ فِي نَفْسِى وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلْئِا ذَكُرْتُهُ فِي مَلْئِا جَيْرٍ ُ مِنْهُمْ وَانِ اقْتَرَبَ اِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ اِلَيْهِ فِرَاعًا وَإِن اقْتَرَبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبُتُ اِلَّهِ بَاعًا وَإِنْ آتَانِي يَمُشِي اتَّيْتُهُ هَرْ وَلَهُ \_

(٧٧٣٣)حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ آبِي فَرِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَ اَزِيْدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيَّنَةٍ مِثْلُهَا أَوْ اَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ فِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ فِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي فِرَاعًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ آتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ مَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيْنَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْنًا لَقِيْنَهُ بِعِفْلِهَا مَغْفِرَةً (قَالَ إِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا وكِيْع بِهِلْنَا الْحَلِيْثِ)\_

(٢٨٣٣)حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِنْسَادِ نَحْوَةً غَيْرَ اتَّةً قَالَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيْدُ.

اس سے بہتر گروہ میں یاد کرتا ہوں اور اگروہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہےتو میں ایک ہاتھ اُس کے قریب ہوتا ہوں اوراگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے قومیں جار ہاتھ اُس کے قریب ہوتا بوں اور اگر وہ میرے یاس چل کرآتا ہے تو میں دوڑ کراُس کے پاس آتاہوں'(میری رحمت)۔

(١٨٣٣) حفرت ابوذ ر طائن ہے روایت ہے که رسول الله مَا اللهُ عَالَيْظُمْ ن فرمایا: القدرب العزت فرماتا ب جوایک نیکی لائے گا اُسے اس کی دس مثل ثواب ہوگا اور میں اور زیادہ اجرعطا کروں گا اور جو بُرائی لا ئے تواس کابدلہ اس کی مثل ہوگایا میں اسے معاف کردوں گا اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوگا میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوں گا اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوگا میں جار ہاتھ اُس کے قریب موں گا۔ جومیرے یاس چل کرآئے گا میں اُس کے یاس دوڑ کرآتا ہوں اور جس نے تمام زمین کے برابر گناہ لے کر مجھ سے ملا قات کی بشرطیکه میرے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کرتا ہوتو میں اُس سے اس کی مثل مغفرت بحساته ملاقات كرتابول \_

(۱۸۳۳) إس سند ع بهي بيرحديث اس طرح مروى ب- فرق صرف سے ہے کہ فرمایا: اُس کے لیے اس کی وس مثل تواب موتا ہے اورمیں زیادہ بھی عطا کرتا ہوں۔

کُلُ کُنْکُرُ الْکُالِیْ : اِس باب کی احادیث مبارکہ ہے ذکر اور وُ عا اور اللہ کے تقرب کی فضیلت معلوم ہوئی اور روایات میں نیکی کا تواب وس گناد بیے جانے کے بارے میں بھی معلوم ہوا۔قر آن مجید میں بھی تین درجات اَجرواتواب کے بیان کیے گئے ہیں' دس گنا' سات گنا'سات سوگنااور بے حساب علماء فرماتے ہیں رینکی کرنے والے کے اخلاص پرمنی ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا اتناثو اب زیادہ ہوگا کیونکہ الله کے ہاں اخلاص ہی کی قدرو قیمت ہے۔مقداروتعداد کا اعتبارتہیں یا جواللہ کے راستہ میں بے حساب خرج کرتا ہے اللہ أسے تواب بھی بحساب عطافر ماتے ہیں اور جوحساب سے خرج کرتا ہے أسے تواب بھی حسب سے دس گنایا سات سوگنا وغیرہ ویا جاتا ہے۔

باب: وُنیامیں ہی عذاب ما تگنے کی کراہت کے بیان میں

(١٨٣٥) حضرت انس دائيز بروايت بكرسول المترفي فيؤمن ایک ایسے آدی کی عیادت کی جومرغ کے چوز و کی طرح کمزور ہو چکا ١٢٣٣: باب كَرَاهَةَ الدُّعَآءِ بِتَعُجِيْلِ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا

(٢٨٣٥)حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ لَابِتٍ عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفُرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بشَى ءٍ اَوْ تَسْالُهُ إِيَّاهُ قَالَ نَعُمْ كُنْتُ آقُوْلُ ٱللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبي بِهِ فِي ُ الْآخِرَةِ فَعَجَّلُهُ لِي فِي الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تُطِيْقُهُ أَوْ لَا تَسْتَطِيْعُهُ آفَلَا قُلْتَ اللَّهُمَّ النِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ

حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَشَفَاهُ (٢٨٣٦)حَدَّثَنَاهُ عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ اللِّي قَوْلِهِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَلَمْ يَذُكُرِ الزِّيَادَةَ۔

(٦٨٣٧)وَ حَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ٱخْبَرَنَا لَابِتٌ عَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عْلَى رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِهِ يَعُوْدُهُ وَ قَدْ صَارَ كَالْفَرْخِ بِمُعْنَى حَدِيْثِ حُمَيْدٍ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ لَا طَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَذُكُرُ فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَشَفَاهُ

(٢٨٣٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحِ الْعَطَّارُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عِلَيْهُ بِهِلَا الْحَدِيثِ.

تفاتورسول الترمنَا لَيْنَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ تھا یا اس سے کسی چیز کا سوال کرتا تھا؟ اُس نے عرض کیا: جی ہاں! میں کہتا تھا:اے اللہ! جوتو آخرت میں مجھے سزادینے والاہے اسے فوراً دنیامیں بی مجھے دے دے ۔ تو رسول الله طَالِيَّةُ نِيْمُ نے فبر مایا: الله یاک ہے۔نہ تو اس کی ط فت رکھتا ہےاور نہ استطاعت بے تو نے رپیہ۔ کیوں نہ کہا: اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر آپ نے اللہ ہے اُس کے لیے دُعا ما گلی۔ پس اللہ نے شفاعت عطافر مادی۔

(۲۸۳۱) إس سند سے بھی بير صديث وَقَنَا عَذَابَ النَّار تك مروی ہےاورزیادتی مذکورٹہیں۔

(١٨٣٧) حضرت الس معروايت م كدرسول التدمن اليوم الم اصحاب میں سے ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو کہ چوزہ کی طرح کمزور ہو چکا تھا۔ باتی حدیث حمید کی طرح ہے۔ اس میں میجھی ہے کہ آپ نے فرمایا: تیرے لیے اللہ کے عذاب (برداشت کرنے کی) طاقت نہیں ہے اور یہ مذکور نہیں کہ پھر آ پ نے اُس کے لیے اللہ ہے دُیا ما تگی تو اللہ نے اُسے شفاعطا فرمادی۔ (۲۸۳۸) حفرت انس رضی الله تعالی عند نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے ای طرح حدیث مبار کدروایت کی ہے۔

خُلاَصَتُ الْبِيَّانِ : إِس باب كي احاديث مباركه ہے معلوم ہوا كداہے اعمال كي وُنيا ميں سز الطنے كي وُعا مانگنا جائز نہيں۔ ونيا اور آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے دُ عامانگنامستحب ہے۔ مریض کی عیادت کرنا اور مصیبت ؛ پیاری اور آنر مائش میں دُ عامانگنا بھی مستحب ہے۔ دنیامیں حسنه عبادت اور عافیت اور نیک بیوی کاحصول ہے اور آخرت میں حسنہ مغفرت 'جنت اور الله کی رضا کاحصول ہے۔

۱۲۳۵: باب فَضْلِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ باب: ذكرى مجلوں كى فضيلت كے بيان ميں (١٨٣٩) حضرت ابو مريره طالف ني كريم منافقي اعدوايت كرت میں کہ آپ نے فرمایا: التد تعالی کے پچھز ائد فرشتے ایسے بھی میں جو

(٢٨٣٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا بَهْزَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي

پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں جب وہ ایسی تجلس پالیتے ہیں جس میں ذکر ہوتو ان کے ساتھ بیٹے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کواینے پُروں ہے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان سے لے کرآسان ونیا کے درمیان کا خلا مجرجاتا ہے۔ پس جب وہ (اہلِ مجلس) متفرق ہوجاتے ہیں تو پیر افر شیتے آسان کی طرف چڑھ جاتے ہیں) تو اللہ ربّ العرت اُن سے يوچھا ہے (باوجود یکہ بخو بی جانتا ہے) کہتم کہاں ہے آئے ہو؟ وہ عرض كرتے ہيں: ہم زمين ميں تيرے بندوں كے پاس سے آئے ہيں ، جوتیری شیج ، تکبیر ، تبلیل اور تعریف اور تھے سے سوال کرنے میں مشغول تھے۔اللد فرما تا ہے: وہ مجھ سے کیا سوال کررہے تھے؟ وہ عرض كرتے ين: وہ تھ سے تيرى جنت كا سوال كرر بے تھ\_اللہ فرماتا ہے: کیاانہوں نے میری جنت کودیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں بنہیں! اےمیرے پروردگار۔القدفر ما تا ہے:اگروہ اس کود کھھ لیتے توان کی کیا کیفیت ہوتی ؟ وہ عرض کرتے ہیں اور وہ تھھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے کس چیز سے بناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں:اے رب! تیری جہنم ے۔التدفر ماتا ہے: کیا انہوں نے میری جہنم کود یکھا ہے؟ و وعرض

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَاثِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًّا يَهْتَغُوْنَ مَجَالِسَ الذِّكُرِ فَإِذًا وَجَدُوْا مَجْلِسًا فِيْهِ ذِكُرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِٱجْنِحْتِهِمْ حَتَّى يَمْلَوُا مَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ اللَّأَنِّيا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَ صَعِدُوا اِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْاَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ فَيَقُولُونَ جَنْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُوْنَكَ وَ يُكَبِّرُوْنَكَ وَ يُهَلِّلُونَكَ وَ يَحْمَدُونَكَ وَ يَسْأَلُونَكَ قَالَ وَ مَاذَا يَسْأَلُونَنِي قَالُوا يَسْنَأُلُونَكَ جَنَّتُكَ قَالَ وَهَلُّ رَاوَا جَنَّتِي قَالُوا لَا أَىٰ رَبِّ قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَآوُا جَنَّتِي قَالُوا وَ يَسْتَجِيْرُونَكَ قَالَ وَمِمَّ يَسْتَجِيْرُونَنِي قَالُوا مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ قَالَ وَ هَلْ رَاوُا نَارِى قَالُوا لَا قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَاَّوُا نَارِى قَالُوا وَ يَسْتَغْفِرُ وْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَٱغْطَيْتُهُمْ مَا سَالُوا وَٱجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا قَالَ يَقُولُونَ رَبِّ فِيْهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُولُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ

الْقُوْمُ لَا يَشْفَى بِهِمْ بَحِلِيْسُهُمْ۔

کرتے ہیں: الد فرما تا ہے: اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو اُن کی کیا کیفیت ہوتی (لیعن اور زیادہ پناہ ما نگتے) فرضتے عرض کرتے ہیں: اور وہ تجھ سے مغفرت بھی ما نگ رہے تھے۔ تو اللہ فرما تا ہے جفیق! میں نے معاف کردیا اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا اور میں نے انہیں پناہ وے دی جس سے انہوں نے پناہ مانگی۔ فرضتے عرض کرتے ہیں: اے رب! ان میں فلال بندہ گناہ گارہے وہ وہ ہاں ہے گزراتو ایکے ساتھ بیٹھ گیا۔
تو اللہ فرما تا ہے: میں نے اُسے بھی معاف کردیا اور بیر ( ذاکرین ) ایسے لوگ ہیں کہ اسمی بیٹھے والے کو بھی محروم بیٹ کیا جاتا۔
تو اللہ فرما تا ہے: میں نے اُسے بھی معاف کردیا اور بیر ( ذاکرین ) ایسے لوگ ہیں کہ اسمی بیٹھے والے کو بھی محروم بیٹ کیا جاتا۔
خیار کے بیاں باب کی احادیث سے ایسے اُمور باخضوص معلوم ہور ہے ہیں جن سے: اگرین کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔
خیار کی مجالس قائم کرنا اور ذکر کے لیے جمع ہونا جائز ہے خواہ اللہ کا ذکر تیج وہیل وتحد و غیرہ نے لیے جمع ہوا جائے احکام ت شرعید کی محصیل وغیرہ ہے کے احکام ت شرعید کی محصیل وغیرہ ہے کے۔

- ﴿ وَكُركر نے والوں كى فضيلت كدأن كے ساتھ بيضے والابھى محروم نہيں رہتاتو ذكركر نے والے كى كياعظمت ہوگى ـ
  - ﴿ جہاں اللّٰد كاذ كر مود مال فر شيتے بھى موتے ہيں۔
- ﴿ فَرَشْتُون سِيلُوكُون كَ بار عين يو جِصناانسانون كاعظمت وبزرگى كوفرشتون برداضح كرنے كے ليے ہے۔

🚱 میالس میں صرف و نیاوی گفتگوہی نہ کی جائے بلکہ اس میں کچھالند کا ذکر نبی کریم مُنَا ﷺ پر درود وسلام اور دینی احکام بھی بیان کیے جائیں تا کہ مغفرت کا ماعث ہو۔

### ١٣٣٦: باب فَصْلِ الدُّعَاءَ بِاللَّهُمَّ اتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَ فِي الْاحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار

(٦٨٣٠)حَدَّثَنِيْ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَالَ قَتَادَةَ آنَسًا آتُّ دَعُوَةٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْفَرَ قَالَ كَانَ اكْفَرُ دَعُوَّ إِلَهُ عُو بِهَا يَقُولُ اللَّهُمَّ الِمَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْالخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ وَ كَانَ آنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِذَا آرَادَ أَنْ يَدُعُو بِدَعُوَةٍ دَعَا بِهَا فَإِذَا آرَادَ ِ أَنْ يَدُعُوَ بِدُعَاءِ دَعَا بِهَا فِيُدِ

(٦٨٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي شُعْبَةً عَنْ

ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَبُّنَا إِنِّنَا فِي الذُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

#### ١٢٣٧: باب فَضُلِ التَّهْلِيْلِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالدُّعَآءِ

(٦٨٣٢)حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَى عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ رَحِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا اِلَّهِ اِلَّهِ إِللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ لَهُ

## باب: آپ سلی اللّه علیه وسلم ا کثر او قات کون می دُ عا ما تگتے

(۱۸۴٠) حفرت عبدالعزيز بينية سے روايت ہے كو قاده بيليد نے حضرت انس سے یو جھا کہ نبی کریم سلی التدعلیہ وسلم اکثر اوقات كونى دُعا مانگا كرتے تھے؟ انہوں نے كہا: آ كى اكثر دُعا جوآپ ما نَكْتِهِ تصوده: "الله جميس دُنيا ميس بهي بهلانَي عطا فرما اور آخرت ميس بھی بھلائی عطافر مااور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا' اور حضرت انس طالین جہانی کوئی وُعا مانگتے تو اِن الفاظ سے وُعا کرتے اور جب كوئى اوردُعا ما تكني كا اراده كرتے تو اس ميں سيدُ عا بھى ما تكتے

(١٨٨١) حفرت انس مج شؤ سے روایت ہے كدر سول الله منافق الميم وُعاما لَكَتْ تِصْ رَبُّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا "إن بهار يروردگار! بمس وُنيا میں بھی بھلائی عطا فر مااور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کےعذاب ہے بچا۔''

خُلْكُ مِنْ الْمُثَاثِ : إِس باب كي دونوں احاد ين مبار كه ہے معلوم ہوا كه رسول اللّه فَاتِيَّا لِهِب بَعَيْ وُعَاما تَكُتَّعَ تُواس مِن رَبَّنَا البِينَا فِي الدُّنْيَّا ذُعاضرور مانگَتْم كيونكه به حامع دُعاہے۔ دُنيا ورآخرت كي نعمتوں كوشال ہے۔

#### باب: لا إله الأالتُهُ سبحان الله كَهْنِي اوروُ عا ما تَكْنِي كَيْ فضلت کے بیان میں

(۲۸۴۲) حفرت ابوہریرہ جائی ہے روایت ہے کدرسول التسکَّلیمِیْن نے فرمایا: جس نے دن میں سومرتبہ لا الله إلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رُمَا أے دس غلام آ زا دکرنے کے ہرابر ثواب ملتا ہےاوراً س کے لیے سو

الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىٰ ءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِانَةَ مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عَدُلَ عَشُرَ رِقَابٍ وَ كُتِبَتْ لَهُ مِانَةُ حَسَنَةٍ وَ مُحِيَتُ عَنْهُ مِائَةُ سَيَّنَةٍ وَ كَانَتُ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمِسِيَ وَلَمْ يَأْتِ آحَدٌ بِٱفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا آحَدٌ عَمِلَ ٱكْنَرَ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ فِي يَوْمِ مِانَةَ مَرَّةٍ حُطَّتُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتُ مِفُلَ زَبَدِ الْبَحْرِ۔

(١٨٣٣)حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سُمَىً عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مَنْ قَالَ حِنْنَ يُصْبِحُ وَ حِيْنَ يُمْسِى سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ آحَدٌ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بِٱفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا اَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ اَوْ زَادَ عَلَيْهِ۔

(٦٨٣٣)حَدَّثَنَا سُلَيْمَٰنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ حَدَّثَنَا آبُو عَامِرٍ يَعْنِى الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ آبِى زَاثِدَةً عَنْ آبِى اِسْلَحْقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ مَنْ قَالَ لَا اِللَّهِ اللَّهَ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ مِرَادٍ كَانَ كَمَنْ إَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ اِسْمَعِيْلَ. (٧٨٣٥)وَ قَالَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا آبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ آبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ (خُنَيْمٍ) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ قَالَ فَقُلْتُ لِلرَّبِيْعِ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ قَالَ مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْن قَالَ فَٱتَّيْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُون فَقُلْتُ مِثَّنْ سَمِعْتَهُ قَالَ مِنِ ابْنِ آبِی لَیْلٰی قَالَ فَٱتَیْتُ ابْنَ آبِی لَیْلٰی فَقُلْتُ مِمَّن سَمِعْتَهُ قَالَ مِنْ اَبِى آيُّوبَ الْانْصَارِيِّ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(۲۸۳۲)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ زُهَيْرُ

نکیاں کھی جاتی ہیں اور اُس کے (نامہ اعمال نے) سو بُرائیاں منائی جاتی ہیں اور اس دن شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک کمشام كرتا ہے إس حال ميں كمكوئى آ دى بھى أس ے افضل عمل نہیں کرتا 'سوائے اُس آ دمی بے جوان کلمات کو اُس ے زیادہ مرتبہ پڑھے اور جس نے سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بحَمْدِهِ دن میں سو دفعہ پڑھا تو اس کی تمام خطائیں منا دی جاتی ہیں اگر چے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

(۲۸۴۳)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي القدعليه وسلم نے ارشا دفر مايا: جو آ دمي صبح وشام سومر تبه (بدؤعا) پڑھتا ہے قیامت کے دن کوئی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لاسکتا 'سوائے اُس کے جس نے اس کے برابریاس سے زیادہ

( ۱۸۴۴) حضرت عمر و بن ميمون مينيه بياروايت ہے كہ جس نے وَسَمِرَتِهِ لَا إِلَّهَ إِلَّهَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى مُكِلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پِرُهاوہ ابيا ہے جبيہا كہ اولا دِاسْمعيل میں سے حیار غلام آزاد کرنے والا۔

(۲۸۴۵) حفرت ربیع بن عقیم جرسته سے بھی ای طرح حدیث مروی ہے۔ ربیع بینیا نے کہا: میں نے بیاصدیث حضرت عمرو تن میمون مینید سے تی راوی کہتے ہیں میں عمرو بن میمون مینید کے پاک آیا اوراُن سے بوچھا: آپ نے کس سے میحدیث سی؟ انبوں نے کہا ابن الی کیلی مینید ہے۔ پھر میں ابن الی کیلی کے پاس آیا اور اُن سے بوچھا کہ آپ نے س سے سنا؟ انبوں نے کہا میں نے حضرت ابوابوب انصاری دہیتہ ہے۔نا۔وہاس حدیث کورسول اللہ مَنْ تَنْزُعُ سِيروايت كرتے جن ۔

(۲۸۴۷)حضرت الو مرره رضي الله تعالى عند سے روایت ہے كه

بْنُ حَرْبِ وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ طَرِيْفٍ الْبَجَلِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

رسول التدسلي الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: دو كليم ايسے ہيں جوزبان پر ملکے ہیں نیکن وزن میں بھاری ہیں اور رحمٰن کومحبوب ہیں میڈیخانّ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى الْلَّسَانِ لَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَٰنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ۔ (۲۸۳۷)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِي صَالَحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَآنُ آقُولً سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اِللَّهَ اللَّهَ وَاللَّهُ آكُبَرُ اَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

( ١٨٣٧) حفرت ابو بريره رضى القد تعالى عند سے روايت ہے كه رسول التدصلي التدعليه وسلم نے ارشاد فرمایا: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اللَّهَ اللَّهَ وَاللَّهُ اكْبَرُ كَهَا مِيرِ عَزْدَ يَكَ بِرأَسَ چِيزِ عَ محبوب ہےجس پرسورج طلوع ہوتا ہے۔

> (۲۸۳۸)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِيِّ ح وَ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثْنَا مُوْسَى الْجُهَنِيُّ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَلِّمْنِي كَلَامًا ٱقُولُهُ قَالَ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّهِ اللَّهَ وَحْدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ اللُّهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّهِ بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ قَالَ فَهُولَاءِ لِرَبِّي فَمَا لِي قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ

(۲۸۴۸) حفرت سعدرضی التد تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی کر مم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر مور عرض کیا: مجھے ایسا کلام سکھائیں جے میں پڑھتا رہوں۔ آپ سلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا يك إلله إلله الله رحما كر- أس في عرض كيا:يه سارے کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں میرے لیے کیا ہے؟ آ بِصلى التدعليه وسلم في فرمايا اللهجّ اغْفِر لِي وَارْحَمْنِي"ات الله! مجھےمعاف فر مااور رحم فر مااور ہدایت عطا فر مااور رز ق عطا فر ما'' کہداورراوی کہتے ہیں عافینی کے بارے میں مجھے وہم ہے کدوہ ابن الى شيبك كها تعايانبيس-

> و و موسلي۔ (٢٨٣٩)حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا آبُو مَالِكٍ الْاشْجَعِيُّ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُ مَنْ آسُلُمَ يَقُوْلُ اَلَلْهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارحُمَنِي وَاهْدِنِي وَارُزُقْنِي۔ (٦٨٥٠)حَدَّنَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا آبُو مَالِكٍ الْاَشْجَعِيُّ عَنُ آبِيْهِ قَالَ كَانَ

الرُّجُلُ إِذَا ٱسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِي ﴿ الصَّلَاةَ لُمَّ آمَرَهُ آنُ

لِى وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى وَارْزُقْنِى قَالَ مُوْسَى اَمَّا عَافِنِى فَانَا اتَّوَهَّمُ وَمَا اَدْرِى وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ فِى حَدِيْنِهِ قَوْلَ

( ۱۸۴۹ )حضرت ابو ما لك التجعى رئينية اينے والدرضي الله تعالى عنه ہے روایت کرتے ہیں کدرسول القد فَالْتَغِلَم برمسلمان ہونے والے آدًى كُو اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْخُبَنْي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي كَاتُ

( ۱۸۵۰ )حضرت ابو ما لک اثبجعی رحمة القد علیه اپنے والد رضی القد تعالی عند سے روایت کرتے ہیں جب کوئی مسلمان ہوتا تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم أے نماز سکھاتے پھر أے حکم كرتے كه وه ان

يَدْعُوَ بِهُوُلَاءِ الْكَلِمْتِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارُزُقُنِي۔

(١٨٥١)حَدَّلَنِي ۚ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ آخُهَرَنَا آبُو مَالِكٍ عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآتَاهُ رَجُلٌ فَهَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَقُولُ حِيْنَ اَسُالُ رَبِّي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحِمْنِي وَ عَافِنِيْ وَارْزُقْنِي وَ يَجْمَعُ اَصَابِعَهُ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّ هُولًا ءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ.

(٦٨٥٢)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ وَ عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِيّ حِ وَ حَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّلَنِي آبِي قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ آيَعُجِزُ آحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمِ الْفَ خَسَنَةِ فَسَأَلَهُ. سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ آخَدُنَا ٱلْفَ حَسَنَةِ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ ٱلْفُ حَسَنَةِ وَ تُحَطُّ عَنْهُ ٱلْفُ خَطيْنَةِ.

# ١٢٣٨: باب فَضِلِ الْإِجْتِمَاعِ عَلَى تِلَاوَةِ الَقَرُانِ وَ عَلَى الدِّكُرِ

(٦٨٥٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْتَهِيْمِيُّ وَ أَبُو بَكُر بْنُ اَبِي شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ قَالَ يَحْيَىٰ آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَلَّكُنَّا اَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُوْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَّبِ يَوْمٍ الْقِيلَةِ وَمَنْ يَشَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى

كلمات سے وُعا مَائِكَے اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَارْحَمْنِی وَالْهَدِنِی وَعَافِنِي وَارْزُ فُنِي.

(١٨٥١) حضرت ابو مالك بينية اي والد دافق ب روايت كرتے بيں كەانبول نے ني كريم مَنَا لَيْكُم عنا اور ايك آدى نے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کرعرض کیا: اے اللہ کے رسول! جب میں ایے رب سے دُعا کروں تو کیے کہوں؟ آپ نے فرمایا:اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِی وَارْحِمْنِی وَ عَافِنِیُ وَارْزُفْنِی کَهداورآ پ نے اینے انگو مے کے سواباتی اُنگلیاں جمع کیں کیونکہ ریکلمات تیری دُنیااورآخرت کے (نوائد ) کیلئے جامع ہیں۔

(۱۸۵۲) حفرت سعد رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر تصنو آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: كياتم مين كوئي مردن مرارنيكيان كرفي سے عاجز ہے؟ آ پ صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر صحاب كرام رضوان التدعليم اجمعين ميس سے كسى بو چھنے والے نے يو چها: ہم ميں كوئى آ دى ہزار نيكياں كيے كرسكتا ہے؟ آ پ صلى الله علیہ وسلم نے فر مایا: جوآ دمی سجان التد سومر تبہ پڑھتا ہے اُس کے لیے ہزار نیکیاں کھی جاتی ہیں یا اُس کی ہزار خطا کیں مٹادی جاتی

# باب: تلاوت قرآن اورذ کرے میے اجتماع کی فضیلت کے بیان میں

( ۱۸۵۳ )حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التصلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس آدمى في كسى مؤمن سے ونیا میں مصیبتوں کو دور کیا اللہ تعالیٰ اُس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور کرے گا اور جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ أس يردنيا اورآخرت يس آساني كرے كا اور الله أس بندے كى مدد میں ہوتے ہیں جوایے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے اور جوایے راستے پر چلاجس میں علم کی تلاش کرتا ہواللہ تعالیٰ اُس کے لیے اس

الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْمَبْدُ فِي عَوْن آخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللَّهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللَّهِ وَ يَتَدَارَسُوْنَةً بَيْنَهُمْ إِلَّا ... يَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَ حَفَّتُهُمُ ٱلْمُلَاثِكَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّابِهِ عَمَلُهُ

لَمْ يُسْرِعُ بِهِ نَسَبُهُ (٢٨٥٣)حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا

اَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو ٱسَامَةَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمِيْرٍ عَنْ آبِي وَ فِي حَدِيْثِ آبِي اُسَامَةً حَدَّثَنَا آبُو صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ (٧٨٥٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ ابَا اِسْلَحٰقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْاَغَرِّ آبِي مُسْلِمِ آنَهُ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى اَبِى هُرَيْرَةَ وَ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُذْرِيِّ آنَهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ آنَّهُ قَالَ لَا يَقَعُدُ قَوْمٌ يَذُكُّرُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلَامِكُةُ وَ غَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (٦٨٥٢)وَ حَدَّقَنِيْه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَهُـ

(٧٨٥٤)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ خَدَّلْنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ آبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا آجُلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ اللَّهِ مَا

ئے ذریعہ جنت کا راستہ آ سان فر مادیتے ہیں اور جولوگ اللہ کے ، و گھروں میں ہے کی گھر میں اللہ کی کتاب تلاوت کرے اور اُس ک تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں اُن پرسکینہ نازل ہوتی ہے اور رحت أنهيس و هانب ليتي إور فرشت أنهيس كمير ليت بي اورالله اُن کا ذکرایے پاس موجود (فرشتوں) میں کرتے ہیں اورجس مخض کوأس کے اپنے اعمال نے پیچھے کر دیا تو اُسے اس کا نسب آ گے ہیں بڑھا سکتا۔

(۱۸۵۴)إس سند سے بھی به حدیث حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندسے ہی مروی ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کین ابواسامه کی حدیث میں تنگ دست پر آسانی کرنے کا ذ کرموجودنیں۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِعْلِ حَدِيْثِ آبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ آنَّ حَدِيثَ آبِي أَسَامَةَ لَيْسِ فِيْهِ ذِكْرُ التَّبْسِيرِ عَلَى الْمُعْسِرِ۔ (١٨٥٥) حفرت ابو مريره خاشي اور حضرت ابوسعيد خدري والثينة سے روایت ہے کہ ان دونوں نے نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم پر كوابى ويية موسئ كها كرآ ب صلى الله عليه وسلم بن فرمايا: جوقوم بھی پیٹھ کر اللہ ربّ العزت کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے فرشتے اُنہیں گھیر لیتے ہیں اور (اللہ عزوجل کی ) رحمت ڈھانپ کیتی ہے اورسكيندأن يرنازل موتى باوراللدايدياس والول يمس أن كا ذكر فرما تاہے۔

(۲۸۵۲) اس سند سے بھی بیاحدیث مبارکہ ای طرح مروی

( ۱۸۵۷) حفرت ابوسعید خدری واثنة سے روایت ہے كه حضرت معاویہ طان کامبحد میں موجود ایک خلقہ کے پاس سے گزرا ہوا تو كها بتم كوكس چيز نے بھايا ہے؟ انہوں نے كہا: ہم الله ك ذكر كے ليے بيٹھے ہیں۔انہوں نے كها: كياتمہيں الله كي فتم إصرف اس بات ن بھایا ہواہے؟ انہوں نے کہا: اللہ کی تم اہم صرف اس لیے بیٹے

موئے ہیں۔حضرت معاویہ طائعہ نے کہا: میں نے تم سے ممکن ٱجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا ٱجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ اَمَا إِنِّي لَمْ اَسْتُحْلِفُكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ اَحَدُّ بدگانی کی وجہ سے نہیں لی اور میرے مقام ومرتبہ والا کوئی بھی آدی رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ إلى عَجِير عبي كم حديثون كوبيان كرنے والانبين اور بِمَنْزِلَتِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيْثًا مِنِّى وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ب شك ايك مرتبدرسول الله مَا الله عَلَيْ السين صحابه كرام عِن اللهُ الله علا الله على الله طقے کی طرف تشریف لے محصانو فرمایا جمہیں کس بات نے بھلایا وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ ٱصْحَابِهِ فَقَالَ مَا جواب، صحاب ولل في عرض كيانهم الله كا وكركرف اورأس كي ٱجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذُكُرُ اللَّهُ وَ نَحْمَدُهُ عَلَى مَا اس بات برحد كرنے كے ليے بيٹے ہوئے ہيں كدأس نے ہميں هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ ٱللَّهِ مَا ٱلْجَلَسَكُمُ إِلَّا ذَاكَ (قَالُوا وَاللَّهِ مَا ٱجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ) قَالَ اَمَا إِنِّى اسلام کی ہدایت عطا فر مائی اور ہم پر اُس کے ذریعہ احسان فر مایا۔ آپ نے فرمایا: کیا اللہ کی قتم ! تنہیں اس بات کے علاوہ کسی بات لَمْ اَسْتَحْلِفُكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ اتَانِى جِبْرِيْلُ فَآخُبَرَنِي إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ۔ نينيس بطلايا؟ محابه علية في الشرك فتم! بم صرف اى لیے بیٹے ہیں۔آپ نے فرمایا: میں نے تم سے شم سی برگمانی کی وجہ سے نہیں اُٹھوائی بلک میرے یاس جرئیل عایق آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ رب العزت تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرر ہاہے۔

# باب:استغناء کی کثرت کے استحباب کے بیان میں

(۱۸۵۸) حفرت اغرمزنی رضی الله تعالی عند صحابی رسول صلی الله علیه وسلم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے ول پر (مجمی مجمی) کچھ عفلت آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے میں دن میں سومرتبہ الله سے استعفار کرتا ہوں۔

(۱۸۵۹) نی کریم صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کرام افائی میں سے حضرت این عمر رضی الله تعالی حضرت این عمر رضی الله تعالی عنهما نے کہا: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: لوگو! الله سے توبہ کرو کیونکہ میں دن میں سومر تبه اُس (الله عزوجل) سے توبہ کرتا۔

(۲۸۲۰) اِس سند ہے بھی پیرحدیث مروی ہے۔

# ۱۲۳۹: باب اسْتِحْبَابِ الْإِسْتَغْفَارِ وَالْإِسْتِكْفَارِ مِنْهُ

(۱۸۵۸) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنِى وَ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ الْعَكِكِّ جَمِيْعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْنَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِى بُرُدَةَ عَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِيِّ وَ كَانَتُ لَهُ صُحْبَةً آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ إِنَّهُ لِيُعَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَاسْتَغْفِرُ اللهِ فِي الْيُومِ مِائَةَ مَرَّفِ

(٢٨٥٩) حَلَّانَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَلَّانَا غُنْكَرْ عَنُ شُعْبَةَ عَلَّانَا غُنْكَرْ عَنُ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي بُرُدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْاَغْرَ وَ كَانَ مِنْ آصِّحابِ النَّبِي الله يُحَدِّثُ ابْنُ عُمْرَ قَالَ وَسُولًا الله عَمْرَ قَالَ الله عَمْرَ قَالَ وَسُولًا الله فِي النَّهِ عَالَيْهِ النَّاسُ تُوبُولًا إِلَى الله فَايِّقِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَالله فَايِّقِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَالله فَايِّقِ مِائَةً مَرَّةٍ وَالله فَايِّقُ مِائَةً مَرَّةً وَالله فَايَّةُ مَرَّةً وَالله فَايَّةً مَرَّةً وَالله فَايَّةُ مَرَّةً وَالله فَايَّةُ مَرَّةً وَالله فَايَةً مَرَّةً وَالله فَايَةً مَرَّةً وَالله فَايَةً مَرَّةً وَالله فَايَّةً مَرَّةً وَالله فَايَةً مَرَّةً وَاللّهِ فَايَةً مَرَّةً وَاللّهُ الله فَايَّةُ مَرَّةً وَاللّهُ اللهُ اللهُ الله فَايَةً مَرَّةً وَاللّهُ اللهُ اللهُ الله فَايَةً مَرَّةً وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

(۲۸۲۰)حَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثِيي آبِي ح وَ

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.

(٢٨١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ (٢٨٦) حضرت الوجريره رضى الله تعالى عند سه ردايت بي كه يَعْنِي سُلَيْمُنَ بْنَ حَيَّانَ حِ وَ حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَّيْمٍ حَدَّثَنَا رسول الله الله عَلَيْمُ فَرايا جس في سورج كم مرب سے طوع سے آبُو مُعَاوِيَةً ح وَ حَدَّقِينِي آبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّقَا ﴿ يَهِلَمُ يَهِلِمُ لَى اللَّهُ أَسَى الْوبة قبول كرليس كـــــ

حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ح وَ حَدَّقِيي آبُو خَيْفَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِهَ حَدَّتَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَابَ قَبْلَ آنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَكَيْهِ۔

كالصير المالي : إس بابى احاديث مبارك سے معلوم ہواكہ برمسلمان كو بردن كثرت سے استغفار كرنا جا ہے۔ تو بدا ب گنا ہوں پرشرمندگی اور معافی ما تکنے کا نام ہے۔ تو بداگرا خلاص ہے کرلی جائے تو اللہ عز وجل گزشتہ گناہ معاف فرمادیتا ہے۔ تو بصر ف كانول كو باته ركانے يازبان سے معافى وغيره كے الفاظ كينے كانامنيس بلكة كزشته كناه پر عدامت استىك مده ندكرنے كا پخته عزم اور حقوق و فرائض کواداکرنے کا انظام کرنے کا نام ہے اور میمی معلوم ہوا کہ قرب قیامت میں جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اُس سے پہلے پہلےتو بادروازہ کھلا ہے۔اس کے بعد کسی کی توبقبول نہوگی اور نہ ہی نزع کے وقت توبقبول ہوتی ہے۔

# ١٢٣٠: باب اسْيخبابِ حَفْضِ الصَّوْتِ باب: آسته آوازے ذکر کرنے کے استحباب کے

#### بيان ميں

(۲۸۲۲) حفرت الوموى فالفؤ بروايت بكريم ايكسفريس نی کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے۔صحابہ تفاقہ نے بلند آواز سے الله اکبر کہنا شروع کر دیا تو می کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:اےلوگو! اپنی جانوں پرترس کرو۔تم کسی غائب یا بہرے کو نہیں بکاررہے ہوبلکہ تم سننے دالے اور قریب دالے کو پکاررہے ہواور وہ تہارے ساتھ ہے اور میں اُس ونت آپ کے پیچھے کھڑ الاحول ولاقوة الأباللدير هرباتها وآب في مايا: أع عبداللدين فيس! کیاشہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض كيا: كيون بين الالله كرسول! آب في مايا: لاحول ولا قوة الا بالله كهو\_( كنابول سے چرنا اور نيكي كي طاقت الله كے بغير ممكن نہیں ہے۔)

(۲۸۲۳) اِس سند ہے بھی بدحد بیث مروی ہے۔

(٧٨٧٢)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَ آبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ آبِي مُوْسِلَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ اِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَانِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَهُ سَمِيْعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمُ قَالَ وَآنَا خَلْفَةُ وَآنَا أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ آلَا أَذُّلُكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ۔

(٦٨٦٣)حُدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ ٱبُوْ

سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ جَمِيْعًا عَنْ حَفْصِ ابْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ بِهِلَا الْإِسْنَادِ نَحْوَقً

(۱۸۲۳) حَلَّاتَنَا آبُو كَامِلٍ فُصَيْلُ ابْنُ حُسَيْنٍ حَلَّاتَا الْيَهِيُّ عَنْ آبِي عُفْمَانَ يَزِيْدُ يَغْنِى ابْنَ زُرَيْعِ حَلَّاتَنَا التَّيْمِیُّ عَنْ آبِی عُفْمَانَ عَنْ آبِی مُوْلِ اللهِ عَنْ آبِی مُفْمَانَ عَنْ آبِی مُوْلِ اللهِ عَنْ وَهُمْ يَصْعَدُوْنَ فِی نَيْنَةٍ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلٌ كُلَّمَا عَلَا تَنِيَّةً يَصْعَدُونَ فِی نَيْنَةٍ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلٌ كُلَّمَا عَلَا تَنِيَّةً نَادَىٰ لَا اللهِ الله

(۲۸۲۵)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِونُ عَنْ اَبِي مُوْسَلَى الْمُعْتَمِونُ عَنْ اَبِي مُوْسَلَى قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَةً ـ

(۲۸۲۲) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ هِشَامٍ وَ آبُو الرَّبِيْعِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ آيُوبَ عَنْ آبِى عُثْمَانَ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَذَكَرَ لَنُحْوَ حَدِيْثِ عَاصِمٍ.

(۲۸۲۷) وَ حَدَّنَاهُ أِسْحَقُ بُنُ إِبْراهِيْمَ اخْبَرَنَا التَّقْفِيُّ حَدَّنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ آبِي مُوسَى حَدَّنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَذَكُرَ الْحَدِيْتُ وَقَالَ فِيْهِ وَالَّذِي تَدْعُونَةُ أَقُرَبُ إِلَى آحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةٍ آحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةٍ آحَدِكُمْ وَلَيْسَ فِي حَدِيْعِهِ ذِكُو لَا حَوْلَ وَلَا وَقَا اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَوْلَ وَلَا وَقَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

(٨٧٨) حَدَّنَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمُ اَخْبَرَنَا النَّضُرُ بْنُ شُمْیلِ حَدَّنَنَا اَسْضُرُ بْنُ شُمْیلِ حَدَّنَنَا عُفْمَانُ وَ هُوَ ابْنُ غِیَاثٍ حَدَّنَنَا آبُو عُنْمَانَ عَنْ آبِی مُوسَی الْاشْعَزِیِّ قَالَ قَالَ لِی رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا اَدُلَّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَةِ آوْ قَالَ اللهِ ﷺ إِلَّا اَدُلَّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَةِ آوْ قَالَ

(۲۸۲۳) حضرت ابوموی دی شین سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک گھائی پر چڑھے ہوئے باند آواز سے لا اللہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا شروع کردیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم بہرے یا غا عب کوئیس پکار رہے ہو۔ پھر اے ابوموی یا اے عبداللہ بن قیس فر مایا: (اور ارشاو فر مایا) کیا میں تنہیں جنت کے فراند وں؟ میں نے عرض کیا: اے میں تنہیں جنت کے فراند وں؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وہ کوئسا ہے؟ آپ نے فر مایا: لاحول ولا قوق آالا باللہ۔

(٩٨٧٥) حفرت الوموی طاق سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول الله مُنَافِیْقِ کے ہمراہ تھے۔ باقی حدیث مبارکہ اس طرح مذکور

(۲۸۲۷) حضرت ابوموی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ باقی حدیث مبارکہ عاصم کی طرح ذکر کی۔

(۲۸۶۷) حضرت ابوموسیٰ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ جم ایک غزوہ میں رسول الله صلی الله علیه دسلم کے ہمراہ تھے پھر اسی طرح حدیث روایت کی۔ اس میں بیابھی فر مایا: جسے تم پکارر ہے ہووہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی تمہارے زیادہ نزد کی ہے اور ان کی حدیث میں لاحول ولاقق قالآ بالند کا ذکر نہیں ہے۔

(۱۸۲۸) حضرت ابوموی رضی القد تعالی عدے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک کلمہ کی خبر نددوں؟ یا فرمایا: جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں۔ آپ نے میں سے ایک خزانے کی؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں۔ آپ نے

عَلَى كَنْزٍ مِن كُنُوْزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ لَا حَوْلَ ﴿ فَرَمَايَا: وه لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّه ِ بِهِ ـ وَلَا قُوَّةً اِلَّا بِاللَّه ِ بِهِ ـ وَلَا قُوَّةً اِلَّا بِاللَّهِ لِهِ عَوْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

کُلُوْکُنْکُلُ الْجُلِیْنِ : اِس باب کی احادیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ چلا چلا کراور طلق بھاڑی اڑکر ذکر نہیں کرنا جا ہے۔ باقی متوسط بلند آواز سے ذکر کرنا متحب ہے بشر طیکہ کی بیار کے آرام یا عبادت گز ارکی عبادت میں خلل واقع نہ ہواور ریا کاری سے بھی خالی ہو۔ ان احادیث میں طلق بھاڑی فار کراور بہت بلند آواز سے ذکر کرنے سے مع کرایا ہے جیسے بہر واور وُورموجود آ دمی سے بات کر رہا ہو کیونکہ اللہ تو بشر آگ سے بھی قریب ہے۔

#### ١٣٣١: باب الدَّاعَوَتِ وَالتَّعَوُّذِ

(۲۸۲۹) حَدِّنَا الْحَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَا لَيْثُ حِ وَ حَدَّلَنَا مُرَّ رَمْعِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي مُحَمَّدُ بْنُ رَمْعِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَرَضِيَ حَبِيْبٍ عَنْ آبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعْالَى عَنْهُ عَنْ آبِي بَكْرِ اللَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَكْمِ اللَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَلَا عَلْمُنِي قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي عَلْمُنِي وَعَلَيْ اللَّهُمَّ إِنِّي عَلْمُنِي وَعَلَيْ اللَّهُ مَا كَثِيرًا وَ قَالَ قُتَيْبَةً كَثِيْرًا وَلَا عَنْهِرُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّه

( ١٨٧٠) وَ حَدَّلَيْهُ أَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى حَدُّ اللَّهِ بْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى رَجُلْ سَمَّاهُ وَ عَمْرُو ابْنُ الْحَادِثِ عَنْ يَزِيْدُ بْنِ آبِى حَبْيبِ عَنْ آبِى الْخَيْرِ آنَّةُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ إِنَّ آبَا بَكْرِ الصِّدِيْقَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ دُعَاءً آدْعُو بِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ دُعَاءً آدْعُو بِهِ لِيَسُولُ اللَّهِ دُعَاءً آدْعُو بِهِ لَي صَلَابِى وَ فِي بَيْتِي ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَلِيمُ اللَّيْثِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّيْثِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْم

(الكَّاهُ عَلَّنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةُ وَ آبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفُظُ لِآبِي بَكْرِ قَالَا حَلَّنَا آبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَّ رَسُولَ عَنْ آبِيْهِ عَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهِوُلَاءِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهِوُلَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهِوُلَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو بِهِولَاءِ اللَّهَ عَرَاتِ اللَّهُمَ فَاتِي اعْمُودُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ النَّازِ وَ اللَّهُ عَرَاتِ اللَّهُمَ فَاتِي اعْمُودُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ النَّازِ وَ

# باب: دُعاوُل اور پناہ ما نکنے کے بیان میں

(۲۸۲۹) حفرت عبداللہ بن عمرہ دائی سے روایت ہے کہ حفرت ابو بحر دائی کے سال کا تعلیم ویں ابو بحر دائی کے سال کا کا تعلیم ویں جسے میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا: اللّٰهِمَّ اِنّی ظَلَمْتُ نَفْسِی ظُلْمًا تَجِیْرًا پڑھا کر۔''اے اللہ! میں نے اپنی جان پر بہت بڑاظم کیا اور تیرے جان پر بہت بڑاظم کیا اور تیرے سواگنا ہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ پس اپنے پاس سے میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ بے شک تو ہی معاف کرنے والا نمایت مہریان ہے۔'

(۱۸۷۰) حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت ابو بحرصد بیق رضی الله تعالی عنه نے رسول الله صلی الله علیہ وسلی و تعالیٰ کا مسلم انگا میں و تعالیٰ کا مسلم انگا کہ وارے کھر میں مالگا گا کہ وارے کھر اس میں مگلمہ کا کہ وارے کھر اس میں مگلمہ کا کہ ہے۔

١٣٣٢: باب التَّعَوُّذِ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

وَغَيْرِهِ

(١٨٧٣) وَ حَلَّنَا يَعْنَى بُنُ أَيُّوبَ حَلَّنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ وَآخُبَرَنَا سُلَيْمُ اللَّهِ عَلَيَّةً قَالَ وَآخُبَرَنَا سُلَيْمُ اللَّهِ عَلَى حَلَّنَا آنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى اعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْحُدْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُحْلِ وَاعُودُبِكَ مِنْ عَلَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِينَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

(٣٧٧) وَ حَلَّلْنَا آَبُو كَامِلِ حَلَّلْنَا يَزِيْدُ أَنْ زُرَيْعٍ حِ رَ حَلَّلْنَا مُحَمَّدُ أَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى حَلَّلْنَا مُعْتَمِرٌ كَلَّاهُمَا عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ فَلَمْ بِمِثْلِهِ غَيْرً اَنَّ يَزِيْدَ لَيْسَ فِي حَلِيْنِهِ قَوْلُهُ وَمِنْ فِيْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

يس عِي عَيْدِهِ وَ مَرْيُ مِنْ مَحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ الْخَبَرَنَا (١٨٧٥) حَدَّثَنَا آبُو كُريْبِ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ الْخَبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سُلَيْطَنَ التَّيْمِيِّ عَنْ آنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ آنَّهُ تَعَوَّذَ مِنْ آشْيَاءَ ذَكَرَهَا وَالْبُحُلِ

ما تکتا ہوں۔اے اللہ امیری خطاؤں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو ڈال اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح صاف کر دیے جیسا کہ تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا ہے۔ (اے اللہ!) میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دُوری فرما دے جتنی دُوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فرمائی ہے۔اے اللہ! میں تھے سے ستی اور بردھانے اور گناہ اور قرض سے پناہ ما تکتا ہوں۔

(۱۸۷۲) يېي مديث اس سند سي بھي مروى ب\_

# باب عاجز ہونے اور ستی سے پناہ ما تگنے کے

#### بیان میں

(۱۸۷۳) حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت بے کہرسول الله علی الله علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: اسے الله! میں تھھ سے عاجز ہونے استی بردل بردا بردا ہوں اور کی سے بناہ ما نگا ہوں اور میں تھے سے عذاب قبر زندگی اور موت کی آزمائشوں سے بناہ ما نگا ہوں۔

(۲۸۷۳) حفرت انس رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح حدیث مبار که روایت کرتے میں لیکن اس حدیث میں زندگی اور موت کی آز ماکشوں کا ذکر نہیں ہے۔

(۱۸۷۵) حضرت انس بن ما لک والنظ سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے پناہ مانکی جس میں بخل کا بھی ذکر کیا۔

(۲۸۷۷) حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کر یم صلی الله علیه وسلم ان دُعاوُل سے دُعا ما نگا کرتے تھے۔ اب الله! میں تجھے سے بُل 'ستی' اُدھیرعم' عذابِ قبراور زندگی وموت کے فتنہ سے بناہ ما نکتا ہوں۔

وَالْكُسَلِ وَ اَدْذَلِ الْعُمُرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

١٢٣٣: باب فِي التَّعَوَّ ذِ مِنْ سُوْءِ الْقَصَاءِ

#### وَ دَرَكِ الشُّقَاءِ وَغَيْرِهِ

(٧٨٧٧)حَدَّثَنِيْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثِيى سُمَيٌّ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوءِ

الْقَصَاءِ وَمِنْ دَرْكِ الشَّقَاءِ وَمِن شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ وَمِنْ جُهْدِ الْبَكَاءِ قَالَ عَمْرٌو فِي حَدِيْنِهِ قَالَ سُفْيَانُ اَشُكُّ اتِّي رِدْتُ واحدة منهار

> (٨٨٨)حَدَّثَنَا قُسِّبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوْبَ آنَّ يَغْقُوْبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَةَ آنَّةُ سَمِعَ بُسُرَ بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِى وَقَاصٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيْمِ السُّلَمِيَّةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ

(۱۸۷۸) حفرت خوله بنت حکیم سلیمه رضی الله تعالی عنها سے حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ آخُبُرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ، روايت بكيس في رسول الترصلي الله عليه وسلم كويه ارشا وفرمات موے سا جس آدی نے کی جگہ پہنچ کر آعُودُ بگلماتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ " لِي يُس الله كِكُماتِ تامه كساتهم مخلوق کے شر سے بناہ ما نگتا ہوں' ریٹ ھالیا تو اُسے اُس جگہ سے چلنے تک کوئی بھی چیز نقصان نہ پہنچائے گ۔

باب: بُرحی تقذیراور برنصیبی کے پانے سے پناہ

ما تگنے کے بیان میں

(۲۸۷۷)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ

نی کریم سلی الله علیه وسلم بری تقدیراور بدهیبی کے پانے اور دشمنوں

کے خوش ہونے اور سخت آ زمائش سے پناہ ما نگتے تھے۔

الله على يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ اَعُونُدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرّ مَا حَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ شَى ء حَتَّى يَرُنَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذلك\_

> (٢٨٤٩)وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَ أَبُو الطَّاهِرِ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهُبٍ وَاللَّفُظُ لِهَارُوْنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ وَٱخْبَرَنَا عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ يَزِيْدَ بُنَ اَبِي حَبِيْتٍ وَالْحَارِثَ بْنَ يَعْقُونَ حَدَّثَاهُ عَنْ يَغْقُوْبَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشَجْ عَنْ بُسْرِ بْنِ

(١٨٤٩) حفرت خوله بنت عكيم سليمه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کدأس نے رسول التصلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ان جبتم میں سے کوئی کی جگہ پڑی کر آعُودُ بگلمات الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ كَبَرًا بِإِن أُس جَلَد عدوانه مون تك كوئى چيزاُ سے نقصان نه پہنچا سکے گی۔

سَعِيْدٍ عَنْ سَغْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ خَوْلَةً بِنْتِ حَكِيْمِ السُّلَمِيَّةِ آنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا نَزَلَ آحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ خَتْي يَرْتَحِلَ مِنْهُ۔

(١٨٨٠)حفرت الوجريره فلافؤ حدوايت بكدايك آدى نے نی کریم منگافی کم خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: اے اللہ کے

(٢٨٨٠)قَالَ يَعْقُوْبُ وَ قَالَ الْقَعْقَاعُ ابْنُ حَكِيْمٍ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ

اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَيْنِي الْبَارِحَةَ قَالَ اَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ آمْسَيْتَ آعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرٍّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرُّكَ.

(٦٨٨)وَ حَدَّثَنِيْ عِيْسَى بُنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ اَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ يَعْقُوْبَ آنَّهُ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ ابَا صَالِحٍ مَوْلَى غَطَفَانَ ٱخْبَرَةً

آنَّةُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَدَغَتْنِي عَقُرَبٌ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ وَهُبٍ ـ

### باب : سوتے وقت کی دُعاکے بیان میں

رسول! مجھےرات بچھونے کاٹ لیا۔ آپ نے فرمایا: اگر توشام کے

وتت أعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ رِرُح ليتا تَوْ

(۱۸۸۱) حظرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ

أيك آ دى نے عرض كيا: اے الله كے رسول صلى الله عليه وسلم! مجھے بچھو

نے ڈس لیا۔ باقی حدیث مبار کہ ابن وہب کی طرح ہے۔

تمهیں په (بچھو) تکلیف نه پہنچا تا۔

(١٨٨٢)حفرت براء بن عازب ظافئ سے روایت ہے که رسول التدمنًا ليُظِمِّ في ومايا: جبتم الي بستر پر جائے كا اراده كروتو نماز ك وضو کی طرح وضو کرو پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹو پھر اللّٰهُمَّ آیّی أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ رِاهُو لَا الله مين في اينا چره تيرب سردكرديا اوريس نے اپنا معامله تيرے حواله كيا اور اپني پيني كونتيرى پناہ میں دے دیا اور تیری طرف رغبت کی میراخوف کھاتے ہوئے۔ کوئی پناہ یا نجات کی مجکہ تیرے سوانہیں۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جھے تونے نازل کیا اور تیرے نبی (مَنَا فَیْكُمْ) پر جھے تونے بھیجا''اوران کلمات کواپنا آخری کلام بناؤ۔پس اگرتم اس رات میں فوت ہو گئے تو فطرت پر فوت ہوئے۔ میں نے کلمات کو یاد کرنے کی غرض سے وُ ہرایا تو میں نے امنٹ برسولک الی اُرسلت کہدیا تو آ پ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: آهنتُ بِنبِيلْكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ بى

(۲۸۸۳) حضرت براء بن عازب رضى الله تعالى عند في ميكريم صلی الله علیه وسلم سے اس طرح حدیث مبارکه روایت کی ہے۔اس میں یہ بھی ہے کہا گرمبح کرو گےتو خیر ہی یاؤ گے۔

بهلذًا الْحَدِيْثِ غَيْرَ أَنَّ مَنْصُورًا أَتَدُّ حَدِيْنًا وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ حُصَيْنٍ وَ إِنْ أَصْبَحَ أَصَابَ خَيْرًا-

(٦٨٨٣) حفرت براء بن عازب طِلْنَوْ سے روایت ہے کہ رسول (٦٨٨٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

١٢٣٣: باب الدُّعَآءِ عِنْدَ النَّوْمِ

(٢٨٨٢)حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَ اِسْطَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِعُنْمَانَ قَالَ اِسْلِحَىُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْوٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا آخَذُتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُوءَ كَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْلَمْتُ وَجْهِي اِلَيْكَ وَ فَوَّضْتُ اَمْرِي اِلَيْكَ وَٱلۡجَاٰتُ ظَهۡرِى اِلَّيۡكَ رَغۡبَةً وَ رَهۡبَةً اِلۡیۡكَ لَا مَلۡجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَ بِنَبَيْكَ الَّذِى اَرْسَلْتَ وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كِلَامِكَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيُلَتِكَ مُتَّ وَٱنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَرَدَّدْتُهُنَّ لِلاسْنَذْكِرَهُنَّ فَقُلْتُ امَنْتُ بِرسُولِكَ إِلَى أَرْسَلُتَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِنَبِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. (٧٨٨٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِّدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِذْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَّيْنًا عَنْ

سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

صحيحمسلم جلدسوم

حَدَّلْنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدَّلْنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّلْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَ آبُو دَاؤَدَ قَالَا حَلَّانَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آمَرَ رَجُلًا إِذَا اَخَذَ مُضْجَعَةً مِنَ اللَّيْلِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمُّ ٱسْلَمْتُ نَفْسِى اِلَّيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِى اِلَّيْكَ وَٱلْجَاْتُ ظَهْرِى اِلَّيْكَ وَ فَوَّضْتُ آمْرِى اِلَيْكَ رَغْبَةً وَ رَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ امْنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَ بِرِسُوْلِكَ الَّذِى اَرْسَلْتَ فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّادٍ فِي حَدِيْنِهِ مِنَ اللَّيْلِ-(١٨٨٥) حَلَّانَا يَحْيَى بْنُ يَخْيِلَى أَخْبَرْنَا أَبُو الْاحْوَصِ عَنْ آبِي اِسْلَحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِرَجُلِ يَا فَكُانُ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ بِمِعْلِ حَدِيْثِ عَمْرِو ۚ ابْنِ مُرَّةً غَيْرَ آنَّهُ قَالَ وَ بِنَبِيَّكَ ٱلَّذِي ٱرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفَطْرَةِ وَإِنْ أصبحت أصبت نخيراً

(۲۸۸۷)حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُفَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ اَبِيِّ اِسْلِحَقَ انَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ امَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا. (٧٨٨٧)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى السَّفَرِ عَنْ آبِى بَكْرِ بْنِ اَبِي مُوْسَلَى عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَة قَالَ اللَّهُمَّ بِالسَّمِكَ آخْيَا وَ بِالسَّمِكَ آمُوْتُ وَ إِذَا اسْتَيْقَطَ قَالَ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي آخِيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتِنَا وَإِلَيْهِ النَّهُ وَرِ\_

(١٨٨٨)حَدَّنَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَيِّيُّ وَ آبُو بَكْرِ بْنُ

الله صلى الله عليه وسلم نے ايك آدى كو حكم ديا كه جب وہ اينے بسترير لِيْنَ كَا اراده كري تووه اللهم أَسْلَمْتُ نَفْسِي اللَّكَ بر هـ "اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سروکی اور میں نے این چرے کوتیری طرف متوجہ کیا اور میں نے اپنی پشت تیری بنا و میں دی اور میں نے اپنا معاملد رغبت اور خوف سے تیرے سپر دکیا۔ بناہ اور نجات کی جگہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جوتو نے نازل کی اور تیرے رسول پر ایمان لایا جھے تو نے بھیجا ہے۔ پس اگروہ آ دمی مرکیا تو فطرت پرم اور این بشار نے اپنی حدیث میں رات کا ذکرنہیں کیا۔

(۲۸۸۵) حفرت براء بن عازب بالتي سے دوايت ب كدرسول طرف آئے۔ باقی حدیث عروبن مرہ کی طرح ہے۔ اس میں بیہ کہ اور تیرے نی پرایمان لایا جے تونے بیجا ہے۔ پس اگر تو ای رات فوت ہوگیا تو فطرت پر تخیے موت واقع ہوگی اور اگرضیح کی تو بھلائی <u>ما</u>ئے گا۔

(۲۸۸۷) حضرت براء بن عازب رضی الله عند سے روایت ہے كدرسول التصلى التدعليه وسلم في ايك آدى كو عكم ديار باقى حديث ای طرح ہے لیکن اس میں اگر تو نے صبح کی تو بھلائی یا ہے گا ندکور نہیں۔

(١٨٨٧) حفرت براء لل سه روايت بك أي كريم تلكيم جب اپنے سونے کی جکہ جاتے تو اللّٰہُمَّ بِالسِّمِكَ آخْیَا فرماتے۔ "اے اللہ تیرے نام سے زندہ رہتا اور مرتا ہول"۔ اور جب بیدار موت تو الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخِيَانَا رِرْجة ـ يعني: "تمَّام تعريفين الله كے ليے يى جس نے ہم كو ہمارے مرنے كے بعدزندگى عطاكى اورأس كي طرف أممنائي"۔

(۲۸۸۸) حفرت عبدالله بن عمر فظف سے روایت ہے کہ آ ب نے

الله كتاب الذكر والدعا الله كتاب الذكر والدعا الله كتاب الذكر والدعا الله كتاب الذكر والدعا الله كالم

نَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ قَالَ أَ سَمُّعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّهُ آمَرَ رَجُلًا إِذَا آخَذَ مَصْجَعَهُ قَالَ ٱللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَ أَنْتَ تَوَلَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَ مَحْيَاهَا إِنْ ٱخْيَيْتُهَا فَاحْفَظُهَا وَإِنْ آمَتُهَا فَاغْفِرْ لَهَا ٱللَّهُمَّ (إِنِّي) ٱلْمِالُكَ الْعَافِيَةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ اَسْمِعْتَ هٰذَا مِنْ عُمَرَ فَقَالَ مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ بَافِع فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرْ سَمِعْتُ. (۲۸۸۹)جَلَّائِينُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَلَّلْنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَاْمُرُنَّا إِذَا اَرَادَ اَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضُطَحِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ ٱللَّهُمَّ رَبَّ. السَّمُوتِ وَ رَبُّ الْاَرْضِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبُّنَا وَ رَبُّ كُلِّ شَى ءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوْلَى وَ مُنْزِلَ النَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْفُرْفَانِ آعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ كُلِّ شَى ءٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ ٱللَّهُمَّ أَنْتَ ٱلْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَلْكَ شَي ءُ وَٱنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَٱنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَٱنَّتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيءٌ الْتُصِ عَنَّا اللَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ وَ كَانَ يَرُوِى ذَٰلِكَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(١٨٩٠)وَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ ابْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ حَلَّثُنَا خَالِدٌ يَمْنِي الطُّحَّانَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُونَا إِذَا أَحَدُنَا مَضَاجِعَنَا أَنْ نَقُولَ بِمِعْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَ قَالَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا۔

(٧٨٩) وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي حَ وَ حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ حَلَّانَنَا ابْوِ اُسَامَةَ كِلَاهُمَا

ايك آدى كوهم دياكه جب وه است بسر يرجائ تو اللهم خلفت نَفْسِي وَ أَنْتَ تَوَكَّاهَا يِرْ صِـ " اَ الله لو في ميرى جان بيداك لو تو بن اےموت دےگا۔اس کی موت اور زندگی تیرے بن لیے ب-اگرتواے زندہ رکھتو تفاظت فرماادر اگرتواہ موت دے تو معاف فرما۔ اے اللہ! میں تھے سے عافیت مانگنا ہوں۔ " تو اس عرفان سے ایک آدی نے بوچھا کیا آپ ملی الشعلیہ وسلم نے بید مدیث عمر والنو سے فی ۔ تو انہوں نے کہا: حضرت عمر والنو سے بہتر رسول التصلى الشعليدوسلم يصان

(١٨٨٩) حفرت الوبريره فانو عدوايت ع كه بم س جب کوئی سونے کا ارادہ کرتا تو آپ اے دائیں کروٹ پر لیلنے اور بددُ عارِ صن كاحكم فرمات - اللهم رَبّ السَّمُوتِ الساللة آسانون کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب ہمارے رب اور ہر چیز کے بروردگار۔ دانے اور مشلی کو بھاڑنے والے توراق انجیل اور فرقان کونازل کرنے والے۔ میں ہر چیز کے شرسے تیری بناہ ما تکتا ہوں۔ تو بی اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے۔اے اللہ اتو بی السااة ل ب جوتھ سے پہلے كوئى چيز ندھى اورتو بى آخر ب تيرے بعد کوئی چیز ندموگی اور تو بی طاہر ہے تیرے او پرکوئی چیز میں اور تو بی باطن ہے تیرے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ ہمارے قرض کوؤور کر دے اور ہمیں فقر ہے ستغنیٰ فرما۔"

( ١٨٩٠) حفرت الوجريره والمنظ عدروايت ع كدرسول المدسلي الله عليه وسلم ممين حكم دية تھے جب مم ميں كوئى اس بستري جانے کا اداوہ کرے تو ہم اس طرح کہیں۔اس میں پیمی ہے کہ ہر جانور کے شر سے پناہ مانگا ہوں۔ تو اُس کی پیثانی کو پکڑنے والاسه

(١٨٩١) حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه سيده فاطمدرضي الندتعالى عنهانى كريم صلى الندعليه وسلم كي خدمت ين ايك فادم ما تكف كے ليے حاضر موكين تو آپ ف أن عفر مايا:

عَنِ الْاعْمُشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ٱتَّتْ فَاطِمَةُ النَّبِيُّ ﷺ تُسْالُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا قُولِي اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمُوٰاتِ السَّبْعِ بِمِفْلِ حَدِيْثِ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ ﴿ (٢٨٩٢) حَلَّاتُنَا اِسْلَحْقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَنْسُ بُنْ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثِنِي سَعِيدٍ بْنُ اَبِي سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَوَىٰ اَحَدُكُمُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَاْحُذُ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَلْيَنْفُضُ بِهَا فِرَاشَةً وَلْيُسَمِّ اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَةً بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضُطَحِعَ فَلْيَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَلَيْقُلْ سُبِّحَانَكَ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ آمُسَكَّتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ ارْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ. (١٨٩٣)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبُدَةٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . بُنِ عُمَرٍ. بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ ثُمَّ لُيَقُلُ بِالسَّمِكَ رَبِّى وَكُفَعْتُ حَنْبِي فَإِنْ أَحْيَيْتَ نَفْسِي فَارْحُمْهَا.

(۲۸۹۳) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آوَىٰ إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آوَىٰ إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي الْطَعْمَنَا و سَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكُمْ مِمَّنُ لَا كَافِى لَهُ وَلَا مُوْوى ـ

اللهم رَبَّ السَّملواتِ السَّبْعِ بِمِثْلِك ہو۔ اے اللہ! ساتوں آ سانوں مے پروردگار۔ باتی حدیث گزر چی ہے۔

(۱۸۹۲) حفرت الو جریره و النوز سے روایت ہے کہ رسول اللہ ما اللہ برخ سے تہدند کے اندرونی حصہ سے اپنے بستر کو جھاڑے اور بسم اللہ برخ سے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کونسا (جانور) اس کے بعد بستر پر اُس کا جانشین بنا تھا اور جب لیٹنے کا ارادہ کر بے و دائیں کروٹ پر لیٹے اور سنہ خانک رہتی بلک و صَعْتُ برخ ھے۔ ''اے اللہ میرے رب! تو باک ہے۔ میں نے تیرے نام کے ساتھ اپنے پہلوکور کھا اور تیرے باک ہے۔ میں نے تیرے نام کے ساتھ اپنے پہلوکور کھا اور تیرے نام کے ساتھ اسے نی دول کے اواسے معاف فرما اور اگر تو اسے جھوڑ دی تو اس کی حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرما تا ہے۔

(۱۸۹۳) اِس سند ہے بھی بیرحدیث ای طرح مروی ہے۔ اس میں بیدُ عاہے۔ چرچاہیے کہ وہائسمِكَ رَبِّی وَصَعْتُ کَمِ۔''اے میرے پروردگار! تیرے نام کے ساتھ میں اپنے پہلوکور کھتا ہوں۔ اگر تومیری جان کوزند ورکھتو اس پر حمفر ما۔''

کُلُ کُنُکُنُ اَلْبُالْبُ اَلِی اِب کی احادیث مبارکہ میں سونے کے آداب اور سونے کی وُعا کیں مذکور ہیں۔ آداب یہ ہیں کہ جب سونے کا ادادہ کرے تو اوّل وضو کرے کھرا ہے بستر کو جھاڑ لے کھر داکیس کروٹ سوئے اور داکیاں ہاتھ اپنے زخسار کے بنچے رکھے اور کھران دُعاوَں میں سے کوئی وُعایات بچے و تقدیس اور تلاوت قر آن ہونا چا ہیے اور جب اُٹھے تو قال کی مارک میں سے کوئی وُعایات بچے و تقدیس اور باعث تو اب ہے۔
تواق کی کھراوروُ عا الْکُخَمُدُ لِلّٰ الَّذِی آخِیانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَالْیَهِ النَّنُورِ بِرُ صنام سحب اور باعث تو اب ہے۔

#### ١٢٣٥: باب فِي الْآذُعِيَةِ

(۲۸۹۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى وَ اِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَالْلَفْظُ لِيَحْيِى اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ فَزُوقَ بِنِ نَوْفَلِ الْاَشْجَعِيِّ سَالْتُ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ اللهَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ اللهَ فَالْتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهِ اللهَ عَلَى مَنْ شَرِّ مَا عَمْلُ مَا عَمْلُ لَهُ اللهُ عَمْلُ مِنْ شَرِّ مَا لَهُ اللهُ عَمْلُ لَهُ اللهُ عَمْلُ مِنْ شَرِّ مَا لَهُ اللهُ عَمْلُ لَهُ عَمْلُ لَهُ عَمْلُ لَا اللهُ عَمْلُ مِنْ شَرِّ مَا لَهُ اللهُ عَمْلُ لِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالِهُ عَلَيْهُ وَال

(۱۸۹۲) حَدَّثَنَا الْبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اللهِ كُرَيْبِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هِلَالٍ عَنْ فَرُوةَ بُنِ نَوْفَلِ قَالَ سَأَلْتُ عَانِشَةَ عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدُعُو بِهِ رَسُولُ الله عَنْ أَلَيْهُمَّ إِلَى اعْوَدُ لُكُمْ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَ شَرِّ مَا لَهُ أَعْمَلُ.

(ُ ۲۸۹۷)حَدَّثَنَّاهُ مُحَمَّدُ بُنَّ الْمُنَنَّى وَ اَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ حَيَفْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ

شَعَبَةً عَنَ حُصَيْنٍ بِهِلْذَا الإِسْنَادِ مِعْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيْدٍ (۲۸۹۸)وَ حَدَّنَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ هُاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدَةً بْنِ آبِي لَبَابَةً عَنْ هِلَالٍ بْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرُوةً بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ

بِسَتَ بِي مَنْ طُرُونَ بِنِ تُولِي مَنْ حَرِيْتَ اللهُ مَا اللهُ مَا عَمِلْتُ وَ شَرِّمَا لَمُ اعْمَلُ \_ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَانِهِ اللهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَ شَرِّمَا لَمُ اَعْمَلُ \_

#### باب: وُعاثول کے بیان میں

(۱۸۹۵) حضرت فروہ بن نوفل انجعی کینے سے روایت ہے کہ میں نے سیّدہ عاکشر صفی اللہ تعالی عنبا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی سے وُعاوُں کے ما تیکنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: "اے اللہ! میں تجھ سے اپنے کیے ہوئے عمل کے شر سے پناہ ما تکتا ہوں۔"

(۲۸۹۲) حفرت فروہ بن نوفل مُرسَدِ سے روایت ہے کہ میں نے سیّدہ عائشہ باتی سے رسول التدعلیہ وسلم کی دُعا کے بارے میں سوال کیا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کیا دُعا ما تَکتے ہے۔ تو انہوں نے کہا: آپ اَکلُّهُمَّ اِلَّی اَعُوْدُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَ شَرِّ مَا لَمُ اللهُ عَمْلُ سَدُعاما نُگا کرتے ہے۔

(۱۸۹۷) إن اسناد سے بھی بیرحد بیث اسی طرح مروی ہے۔ محمد بن جعفر کی حدیث میں مِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ کے الفاظ بھی مروی ہیں۔

شُعْبَةً عَنْ حُصَيْنِ بِهِلَذَا الْإِنْسَادِ مِعْلَةً غَيْرً آنَ فِي حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ۔

(۲۸۹۸) سیّده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که نی کریم صلی الله علیہ وسلم اپنی وُعاش : اکلّهُمَّ اِنّی اَعُوْ دُیكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَ شَرِّمَا لَهُ اَعْمَلُ وُعاما نَكَّ كُرتِ تَقِدِ

(۱۸۹۹) حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بروایت به که رسول الله سلمت و بلک که رسول الله سلمت و بلک آسلمت و بلک آمنتم انگا کرتے تھے۔ '' اے اللہ! میں نے تیری فرما نبر داری کی اور تھے پر ایمان لایا اور تھے پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری ہی مدد سے جہاد کیا۔ اے اللہ! میں تیری عزت کے ذریعہ بناہ مانگا ہوں۔ تیر بسواکوئی معبود نہیں کہ تو جھے گراہ کر دے۔ تو زندہ ہے جے موت نہیں اور دین وانس سب مرجائیں

وَ الْانْسُ يَمُونُونَ ــ

(٢٩٠٠)حَدَّثَنِيْ آبُو الطَّاهِرِ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ آخْبَرَنِي سُلَيْمُنُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آيِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ النَّبِيُّ ر الله الله عَلَى إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَٱسْحَرَ يَفُولُ سَمَّعَ سَامِعُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ حُسْنِ بَلَاتِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَٱفْضِلُ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ـ

(١٩٠١)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ آمِي اِسْلِحَقَ عَنْ آمِي بُوْدَةَ بُنِ آمِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ ٱبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ يَدُعُو بِهِلَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي خَطِيْنَتِي وَ جَهْلِي وَاسْرَافِي فِي آمْرِي وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّى وَهَزْلِي وَ خَطَيِي وَ عَمْدِي وَ كُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِي ٱللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَلَّمْتُ وَمَا اَخَرْتُ وَمَا اَسُرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِى اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُوَيِّرُ وَٱنْتَ عَلَى كُلِّ شَى ءٍ قَدِيرٌ-

(١٩٠٢) وَ حَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً فِي طِذَا الْإِسْنَادِ. (٦٩٠٣)حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْفَمِ الْقُطِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَّمَةَ الْمَاجِشُوْنَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ اَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي دِيْنِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ آمُرِى وَآصُلِحْ لِى دُنْيَاىَ الَّتِى فِيْهَا مَعَاشِى

(٢٩٠٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَىٰ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ

(۲۹۰۰) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تى كريم صلى الله عليه وسلم جب كسى سفر مين صبح كرتے تو فر ماتے: ستمع مسامع " منفوا لے نے الله كى تعريف كى اوراس كى جم ير آز مائش کے حسن کوس لیا۔ اے ہارے رب ہارے ساتھ رہ اور ہم رفضل فرما' اس حال میں کہ ہم جہنم سے اللہ کی بناہ ما تکتے

(۲۹۰۱) حفرت ابوموی اشعری فاتن سے روایت ہے کہ نی کریم مَنَافِينُهُ الكمات عددُ عاما تكاكرت تص اللهمة اغفور لي خطينتي "اے اللہ! میری خطاو ل میری نادانی اور میرے معاملہ میری زيادتي كواور جومجھ سے قو جانا ہے كومعاف فرما۔اے اللہ! جوكام میں نے سجیدگی سے کیے اور جو ندات سے سرانجام دیئے جو بھول کر اور جو جان بوجھ كر اور مروه عمل جوميرے نزديك (اكناه ہے) معاف فرمار اے اللہ! میرے پہلے والے عمل اور بعد والے جو پوشیدہ اور ظاہراعمل کے اورجن اعمال کوتو مجھ سے زیادہ جانا ہے معاف فرما فری آ کے کرنے والا اور تو بی چیے کرنے والا اور تو بی مرچز پرقدرت رکھےوالاے'۔

(۱۹۰۲) اس سند سے بھی بیرحد بث مروی ہے۔

(۱۹۰۳) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وعلم ميه وعا:اللهم أصلح لي ديني معاملات کا محافظ ہے اور میری دُنیا کو درست فرماجس میں میں میرا لوثا باورمیری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث ہنادے اورموت کومیر کے ہرشر سے راحت بنادے''

وَٱصٰۡلِحُ لِى آخِرَيۡى الَّتِى فِيهَا مَعَادِى وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةٌ لِى فِى كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِى مِنْ كُلِّ شَرٍّ. (۲۹۰۴) حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه نى كريم صلى الله عليه وسلم

قَالَا حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنْ آبِي الْآخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُداى وَالْتَفَى إِكَدَامْي اورغناما نَكَّامُول ـ " وَالْعَفَافَ وَالْعِنْيِ.

> (١٩٠٥)وَ حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَلَّكُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفِّيَانَ عَنْ آبِي إِسْلِحَى بِهِلْمَا الْإِمْنَادِ مِثْلَةَ غَيْرَ آنَّ ابْنَ الْمُعْنَى قَالَ فِي رِوَايَتِهِ وَالْعِفَّاتَ (۲۹۰۷)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ اِسْلِحَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ اِسْلِحَقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ وَ عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ زَيْدٍ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ لَا الْحُوْلُ لَكُمْ إِلَّا كُمًّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَقُولُ قَالَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى آغُونُهُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُنْنِ وَالْهُحْلِ وَالْهَرَمِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقُوَاهَا وَ زَكِّهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَ مَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

(٧٩٠٤)حُكَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَلَّاتَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُوَيْدٍ النَّحَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ يَزِيْدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا آمُسُى قَالَ آمْسَيْنَا وَآمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ (لِلَّهِ) لَا اِللَّهَ إِلَّا اللَّهَ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ قَالَ الْحَسَنُ فَحَلَّلَنِي الزُّهَيْدُ آنَّهُ حَفِظَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِي هٰذَا لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَى ءٍ قَلِيْرٍ ٱللُّهُمَّ ٱسۡٱلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ وَ اَعُوٰذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ

ے روایت کرتے ہیں کہ آ پ ملی اللہ علیہ وسلم اللَّهم الَّي أَسْالُكَ الْهُداى دُعافرات تحيـ "اعالله! من تحص مدايت تقوى

(۱۹۰۵) إس سند سے بھی بيرحديث مروى ہے ليكن اس ميس عَفَافَ کی بجائے عِلْت کالفظ ہے۔معنی ایک ہی ہے۔

(۲۹۰۷) حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عند روایت ہے کہ مِين تم سے وہى كہتا ہوں جورسول القد صلى الله عليه وسلم فر مايا كرتے تع - اللَّهُمَّ إِنِّي اعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ وَ مِنْ قَلْبٍ "ات الله! من تحمد عاجز مونے اور ستى اور بزدلى اور بكل اور برد ها ب اورعذابِ قبرے پناہ مانگتا ہوں۔اےاللہ!میرے نفس کوتقوی عطا كراورا ، ياكيزه بنا-آب بى ياكيزه بنانے والوں ميں سے بہتر میں اور تو ہی کارساز اور مولی ہے۔اے اللہ! میں تھے سے ایسے علم ے پناہ مانکا ہوں جونفع دینے والا نہ مواورا یے دِل سے جوڈرنے والانه ہواورا لیے نفس سے جوسیر ہونے والانہ ہواورالیکی وُ عاسے جو قبول مونے والی ندمو'۔

وَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دَعُوَ فِلا يُسْتَجَابُ لَهَا۔

(١٩٠٤) حفرت عبدالله بن مسعود واليئ يدوايت مع كدرسول الله مَنَّا فَيْدُ أَمْنام ك وقت بدؤ عا رئه ها كرتے تھے آمسينا وآمسى الْمُلُكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ (لِلَّهِ) "جم في شام كي اور الله ك ملك في شام کی اور ساری تعریقیں اُس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی ا عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں۔'' حضرت ابراہیم کی روایت میں یہ الفاظ میں:"أى كے ليے بادثابت ہاوراس کے لیے تعریف ہاوروہ ہر چز پر قدرت ر کھنے والا ہے۔اے اللہ! میں تجھ سے اس رات کی بھلائی کا سوال كرتا مول اوراس رات كے شرسے اور اس كے بعد كے شرسے بناہ

مانگا ہوں۔اے اللہ! میں تجھ سے ستی اور برو ھانے کی بُرائی سے

هَٰذِهِ اللَّيْلَةَ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَ سُوءِ الْكِبَرِ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُوٰذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ ـ

(١٩٠٨) حَدَّثَنَا كُفُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ سُوِّيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَى قَالَ آمْسَيْنَا وَآمُسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْبَحَمْدُ لِلَّهِ لَا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ قَالَ أَرَاهُ قَالَ فِيْهِنَّ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَى ءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ ٱسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذْهِ اللَّيْلَةِ وَ خَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَ شَرَّ مَا بَغْدَهَا رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَ سُوءِ الْكِبَرِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِفِي النَّارِ وَ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ وَ إِذَا اَصْبَحَ قَالَ وْلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَآصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ.

(١٩٠٩)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ٱمْسلى قَالَ ٱمْسَيْنَا وَٱمۡسَىٰ الْمُلُكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا اِللَّهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْالُكَ مِنْ خَيْرٍ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَ خَيْرَ مَا فِيْهَا وَ آعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِيْهَا اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَ سُوءِ الْكِبَرِ وَ فِتْنَةِ الذُّنْيَا وَ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ زَادَنِى فِيهِ زُبَيْدٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ آنَّهُ قَالَ

پناہ مانگتا ہوں۔اےاللہ! میں تجھ سے جہنم میں اور عذابِ قبرے بناہ مانگتاہوں۔'' (۲۹۰۸) حضرت عبدالله طائع سے روایت ہے کہ اللہ کے نی ماکا فیکل شام کے وقت بدؤ عامانگا کرتے تھے امسینا و آمسی الملك بم نے شام کی اور اللہ کی باوشاہت نے شام کی اور تمام تعریفیں اُس اللہ کے لیے ہیں جس کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اُس کا کوئی شریک مبیں۔" راوی کا خیال ہے کہ آپ بیکلمات بھی ادا فرماتے تھے " کمک أس كے ليے ہے اور اس كے ليے تعريف ہے اور وہ مر چز پر قدرت رکھنے والا ہے۔اے میرے ربّ میں تجھ سے اس رات کی بھلائی اوراس کے بعد کی بھلائی مانگتا ہوں اور میں تجھ سے اس رات کے شر سے اور اس کے بعد آنے والے شر سے پناہ مانگا موں۔اےمیرے رت! میں تھے ہے ستی اور بڑھانے کی برائی سے بناہ مانگا ہوں۔اے میرےرب ایس تجھ سے جہنم میں عذاب ے اور قبر میں عذاب سے پناہ مانگنا ہوں اور جب صبح کرتے تو بھی

اس طرح فرماتے ہم نے صبح کی اور اللہ کی بادشاہت نے صبح کی۔

(١٩٠٩) حضرت عبدالله طالين سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله

عليه وسلم جب شام كرتے توبيدُ عا فرماتے تھے: ''ہم نے شام كى

اور الله کی باوشاہت نے شام کی اور تمام تعریفیں اُس اللہ کے

لیے ہیں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے

اُس کا کوئی شریک نہیں۔اے اللہ! میں تھے سے اس رات کی

بھلائی اور جو پھلائی اِس رات میں ہے کا سوال کرتا ہوں اور میں

تھے ہے اس رات کی برائی اور جو برائی اس میں ہے سے بنا ہ ما تکتا

موا ، اے اللہ! میں تھے ہے ستی بڑھا ہے اور بڑھا ہے کی بُرائی

اور دنیا کی آز مائش اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگا ہوں۔ ایک

مرفوع روایت میں سیجی ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ

اکیلا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہت اُس کے لیے ہے

لَا اِللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

( ٢٩١٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَبَثُ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ آبِى سَعِيْدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ بَعَالَى عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ شَنْ كَانَ يَقُولُ لَا اِللّٰهَ اللّٰهَ رَحْدَةٌ آعَزَّ جُنْدَةٌ وَ نَصَرَ عَبْدَةً وَ غَلَبَ الْاَحْزَابَ رَحْدَةٌ فَلَا شَيْ ءَ بَعْدَةً.

(۱۹۳) حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبْنُ اِدُرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ عَلِيْ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ عَلِيْ قَالَ اللّهُمَّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اللّهُمَّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اللّهُمَّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اللّهُمَّ الْعَلِيْقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

(۲۹۳)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُكُيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِى ابْنَ اِدْرِيْسَ آخَبَدُ اللهِ يَعْنِى ابْنَ اِدْرِيْسَ آخَبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ لِيَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالسَّدَادَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِفْلِهِ۔

التَّسْبِيْحِ آوَّلَ النَّهَارِ وَ عِنْدَ النَّهَارِ وَ عِنْدَ النَّهَارِ وَ عِنْدَ النَّوْمِ النَّوْمِ النَّوْمِ

(۲۹۱۳) حَدَّنَنَا قُتَنِبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ ابْنُ ابِي عَمْرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابِي عَمْرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةً عَنْ كُرَيُبٍ عَنِ ابْنِ عَبْسٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ جُويُرِيَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلْمَا عَنْ عَنْدِهَا بُكُرةً حِيْنَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكُرةً حِيْنَ صَلَى اللَّهُ الصَّنْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنُ اَضْطٰى السَّبَى عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ وَلَيْكَ الْمَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا قَالَ مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا قَالَتُ مَا وَلُتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا قَالَتُ مَا وَلُتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا قَالَتُ نَعُمْ قَالَ النَّبِي عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا قَالَتُ نَعُمْ قَالَ النَّبِي عَلَى الْعَالِ الْتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا قَالَتُ نَعُمْ قَالَ النَّبِي عَلَى الْعَالَ الْمَالِ الْتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا قَالَتُ نَعُمْ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ لَقَدْ فُلُتُ بَعُدَكَ آرَبَعَ عَلَى الْحَالِ الْتَعْ فَارَقْتُكِ الْعَلَى الْمَالِ الْتَعْ فَالَ النَّهُمَا عَنْ الْمَدِيةُ الْمَالِ الْمُعَلِي الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَلْمَ اللّهُ الْمَلْمُ عَلَيْهِا قَالَتُهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعْرَاقِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَةِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَلْمَ الْمَالِ الْمَلْمَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُ الْمَالِ الْمُلْمِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعْلِقَ الْمَالَةُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُ الْمَالِ الْمَالِقُ الْمَا

اوراس کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا

(۱۹۱۰) حضرت ابو ہریرہ والنظر کے روایت ہے کہ رسول القد مَلَ النظر الله مَلَ عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے۔ جس نے اپنے لشکر کوغلبہ عطا فر مایا اور اپنے بندے کی مد دفر مائی اور تنہا لشکر کومغلوب کیا اور اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔

(۱۹۱۱) حفرت علی داتی سردایت ب کدرسول الدَّ تَالَیْدِ آفِ جَمِی فرمایا: یه دُما ما نگا کرو الله هُمَّ الله بنی و سَدِدْنِی "اب الله! جَمِی مدایت عطا فرما اور سیدها رکه اور مدایت کے وقت اپنے راسته کی مداتی اورسید هے کرنے کی دُما کے وقت تیر کے سیدها ہونے کو پیش مظر رکھو۔"

# باب صبح اورسوتے وقت کی شبیع کرنے کے بیان میں

(۱۹۱۳) حضرت جورید بی الله سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ہی نماز ادا کرنے کے بعد اُن کے پاس سے پہلے گئے اور وہ اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر دن چڑھے آپ و ہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا: جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ انہوں نے عرض کیا: بی ہاں۔ نبی ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ انہوں نے عرض کیا: بی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں سے تیرے بعد ایسے چار کلمات تین مرتبہ کہے ہیں کہ اگر تیرے آج کے وظیفہ کو ان کے کلمات تین مرتبہ کہے ہیں کہ اگر تیرے آج کے وظیفہ کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ سُنے کان الله و کا ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ سُنے کان الله و کا ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ سُنے کان الله و کا ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ سُنے کان الله و کا ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ سُنے کان الله و کا ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ سُنے کان الله و کا ساتھ وزن کیا جائے کان کان کان کان کیا جائے کان کان کان کیا کہ کان کیا کہ کان کیا کہ کان کیا کے کان کیا کہ کان کان کیا کہ کان کان کیا کہ کان کیا کھیا کہ کان کیا کہ کیا کی کیا کہ کو کرن کیا کہ کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ

كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيُوْمِ لَوَزَنَتُهُنَّ سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ رِضَا نَفْسِه وَ زِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

(۱۹۴۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَ السُّحٰقُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ السُّحِقُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ السُّحِقُ عَنْ مُسَعِرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَنِي الْبَنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُويْدِيَةً قَالَتْ مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ حِيْنَ صَلَّى الْفَدَاةَ اَوْ بَعْدَ مَا صَلَّى الْفَدَاةَ فَذَكَرَ نَحُوةً غَيْرَ آنَةً اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ شَبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ شَبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ شَبْحَانَ اللهِ وَلَا سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ .

(١٩١٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُجَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالَا حَبَّاتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِمْنَى رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ رَصِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اشْتَكَتْ مَا تُلْقَلَى مِنَ الرَّحْي فِي يَدِهَا وَآتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ وَلَقِيَتْ عَائِشَةَ فَٱخْبَرَتْهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِمَجِيْ ءِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اِلَّيْهَا فَجَاءَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلِّيْنَا وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُوْمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَكَانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرى ثُمَّ قَالَ الَّا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا آخَذُتُمَا مَضَاجِعَكُمَا اَنَ تُكَبِّرَ اللَّهَ اَرْبَعًا وَ لَلَاثِيْنَ وَ تُسَبِّحَاهُ لَلَاثًا وَ لَلَاثِيْنَ وَ تَحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَ ثَلَالِيْنَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ. (۲۹۱۲)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ

بِحَمْدِه "الله كَ تعریف اوراً ی كی با كی ہے۔اس كی مخلوق كى تعداد كے برابر اوراً س كى مخلوق كى تعداد كے برابر اس كے عرش كے وزن اوراس كے كمات كى سابى كے برابر "

(۱۹۱۲) إس سند سے بھی سے حدیث ای طرح مروی ہے البتہ اِس

: ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَ حَدَّثَنَا سندمیں ہے جبتم دونوں رات کے وقت اپنے بستر وں پر جاؤ۔

ابْنُ الْمُنْتَى حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَ فِي حَدِيْثِ مُعَاذٍ إِذَا اَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا مِنَ الكَيْلِ-(١٩١٧)إن انناد سے بھی سيحديث اس طرح مروى ہے۔اس (١٩١٧)وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي يَزِيْدَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ آبِی لَیْلٰی عَنْ عَلِیِّ ابْنِ آبِی طَالِبٍ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَ عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي رَبَاحٍ رات کونھی نہیں؟ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ

بِنَحْوِ حَدِيْثِ الْحَكْمِ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَىٰ وَ زَادَ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ عَلِيٌّ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنَ الْنَبِيِّي ﷺ قِيْلَ لَهُ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ قَالَ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ وَ فِي حَدِيْثِ عَطَاءٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى قَالَ قُلْتُ لَهُ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ ـ

(١٩١٨) حَدَّنَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ الْعَيْشِيُّ حَذَّنَنَا يَزِيْدُ (يَعْنِي) ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ سَهُلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ فَاطِمَةَ آتَتِ النَّبَّيّ ﷺ تُسْالُهُ خَادِمًا وَ شَكْتِ الْعَمَلَ فَقَالَ مَا الْفَيْتِيْهِ عِنْدَنَا قَالَ آلَا اَدُلُّكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِن خَادِمٍ تُسَبِّحِيْنَ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِيْنَ وَ تَخْمَدِيْنَ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِيْنَ وَ التدا كبركهو\_ تُكَبِّرِيْنَ ٱرْبَعًا وَ ثَلَاثِيْنَ حِيْنَ تَأْخُذِيْنَ مَضْجَعَكِ.

(۲۹۱۹) اِس سند نے بھی پیاحد بیث مروی ہے۔ (١٩١٩)وَ حَدَّلَنِيْه آخُمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّلْنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ بِهِلَا الْإِسْنَادِ.

خرار ہے اور اس باب کی احادیث مبارکہ میں صبح کے وقت اور سونے کے وقت چنو کلمات بتائے گئے ہیں۔ جن کے برجے کے بہت فضائل روایات میں منقول ہیں اور ان کلمات کوتسبیحاتِ فاطمہ ( پھٹھٹا ) بھی کہا جا تا ہے۔

١٢٣٧: باب اسْتِحْبَابِ الدُّعَآءِ عِنْدَ

#### صِيَاحِ الدِّيُكِ

(٧٩٢٠)حَدَّثِنِي قُتِيَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَمِثْ عَنْ جَفْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحٌ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضَلِهِ

میں بیاضافہ می ہے کہ میں نے جب سے نی کریم مَالَ اللّٰ اللّٰ استاب میں نے ان کلمات کوئیس جھوڑا۔آپ سے عرض کیا گیا آپ نے صفین کی رات میں بھی انہیں نہیں چھوڑ ا؟ فرمایا:صفین کی (ات میں مجى ندچھوڑا۔ ابن الى ليكل نے كہا: ميس ے آپ سے كہا: صفين كى

(۲۹۱۸)حضرت ابو ہریرہ طافئ سے روایت ہے کہ سیّدہ فاطمه طِيْفُ نبي كريم مُثَالِيَهُم كي خدمت مين خادم ما تكني اور كام كي شکایت کرنے کی غرض سے حاضر ہوئیں تو آپ نے فر مایا جمہیں فادم تو ہارے باس سے نہیں ملے گا (البتہ) ایک عمل میں تہمیں بنائے دیتا ہوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے تم جب بستر پر جاؤ تو تینتیس مرتبه سحان اللهٔ تینتیس مرتبه الحمد لله اور چونتیس مرتبه

باب:مرغ کی اذ ان کے وقت دُ عاکے استخباب کے بیان میں

( ۲۹۲ ) حضرت ابو ہریرہ خانین سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنْ النیکام نے فر مایا: جبتم مرغ کی اذان سنوتو اللہ ہے اُس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ وہ فرشتہ کو دیکھا ہے اور جبتم گدھے کی ہینگ

فَإِنَّهَا رَآتُ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْيحمَارِ فَتَعَوَّذُوا ﴿ آواز ﴾ سنوتو شيطان عالتدكى بناه مانكو كيونكه وه شيطان كور يكتا بُاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ فَإِنَّهَا رَآتُ شَيْطَانًا \_`

**تشریج اِس باب کی احادیث مبار کہ سے مرغ کی اذان کے وقت دُ عاما تَکنے کا استحباب معلوم ہوا کیونکہ و وفر شتے کو جب دیکھتا ہے تو** آواز نکالتا ہے۔روایات میں ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ دیک علیظ ہے جس کے یاؤں زمین میں اور سرآسان میں ہے۔وہ سب سے مہلے اذان دیتا ہے پھراُس کی آوازسُن کرمرغ اذان دیتے ہیں اور حدیث میں مرغ کوگالی دینے سے بھی منع فر مایا گیاہے کیونکہ وہ نماز کے ليے أٹھا تا ہے۔

#### ١٢٣٨: باب دُعّاءِ الْكُرْب

(۲۹۲۱)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بِشُرٍ وَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ سَعِيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي الْعَالِيةِ عَنِ ابُن عَبَّاسِ اَنَّ نَبِتَى اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا اِللَّهِ اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اِللَّهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ لَا اِللَّهَ اللَّهُ رَبُّ السَّمُواتِ وَ رَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَوِيْمُ۔

( ۲۹۲۲)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ عَنْ هِشَامٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ حَدِيْثِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ أَتَمُّد (٢٩٢٣)وَ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ آنَّ اَبَا الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَبُسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ وَ يَقُولُهُنَّ عِنْدٌ ۗ

الْكُرْبِ فَذَكَرَ بِمِفْلِ حَدِيْثِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ قَنَادَةَ غَيْرَ آنَّةً قَالَ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْكَرْضِ (٢٩٢٣)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنِي يُوْسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذًا حَزَّبَةَ ٱمْرٌ قَالَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُعَاذٍ عَنْ آبِيْهِ وَ زَادَ مَعَهُنَّ لَا اِللَّهَ إِلَّا اللَّهَ رَبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيْمُ۔

# ً باب:مصیبت کے وقت کی دُعا کے بیان میں

(۲۹۲۱) حضرت ابن عباس رضی القد تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت لا إللہ إلّا اللّٰهُ الْعَظِيمُ "عظمت والے اور بردباری والے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ۔عرشِ عظیم کے پروردگار اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آسانوں کے رب وین کے رب اور عزت والع عرش كے رب الله كے سواكوئى عبادت كے لائق نہیں۔''راھتے۔

(۱۹۲۲) میرحدیث اِس سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۹۲۳) حضرت ابن عباس في الله عدوايت م كدرسول التدسلي التدعليه وسلم مصيبت كےوقت ان كلمات كے ساتھودُ عافر مايا كرتے تھے جواد پر نذکور ہوئے \_حضرت قادہ بھانید کی روایت میں آسانوں اورزمین کےرب مذکورہے۔

(۲۹۲۴)حفرت این عباس رضی التد تعالی عنهما ہے دوایت ہے کہ نی کریم صلی الندعلیہ وسلم کو جب کوئی اہم کا م در پیش ہوتا تو آپ انہی کلمات سے دُعا مانگا کرتے تھے لیکن اس روایت میں ان كلمات كساته بياضاف بهي ب: لَا إِللَّهَ إِلَّا اللَّهَ رَبُّ الْعَرْشِ الْگریم عزت والے عرش کے ربّ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ باب: سبحان الله و بحمده کی فضیلت کے بیان میں (۱۹۲۵) حضرت ابوذ ررضی الله تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے؟ آپ صلی

كتاب الذكر والدعا .....

الله صلى الله عليه وسلم سے بو چھا گيا كه كونسا كلام افضل ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جے الله نے اپنے فرشتوں یا بندوں کے لیے چن لیا ہے۔ یعنی سجان الله و بحمد ہ۔

(۱۹۲۲) حضرت ابو ذر رضی التر تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الترصلی التدعایہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تہمیں التد کے نزدیک سب سے پندیدہ کلام کی خبر نه دوں؟ میں نے عرض کیا: اے التد کے رسول! آپ صلی التدعایہ وسلم مجھے التد کے نزدیک سب سے پندیدہ کلام کی خبر (ضرور) دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: التد کے نزدیک سب سے پندیدہ کلام سجان التہ و بحدہ فرمایا: التد کے نزدیک سب سے پندیدہ کلام سجان التہ و بحدہ

# باب مسلمانوں کے لیے پس پشت دُعاما تگنے کی فضیلت کے بیان میں

( ۲۹۱۷) حضرت ابو درداء طائن سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اُس کے لیے دُعا مانگنا ہے تو فرشتہ کہتا ہے: تیرے لیے بھی اس کی طرح

(۱۹۲۸) حفرت اُمّ درداء رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ میرے آقا (شوہر) نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا، جس نے اپنے بھائی کے لیے اسکے پاس پشت وُ عاکی تو اُسکے سرکے پاس موجود مؤکل فرشتہ امین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اس کی مثل

١٢٣٩: باب فَضَلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ . (١٩٢٥) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بُنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْجَرِيْرِيُّ عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَسْرِيِّ عَنِ ابْنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِي ذَرِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْجَسْرِيِّ عَنِ ابْنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِي ذَرِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللهِ مَا اصْطَفَاهُ اللَّهُ لِمَلائِكَتِهِ آوْ لِهِبَادِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔

(۱۹۲۷) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْجُرَيْرِيّ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيِّ مِنْ عَنَزَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَبِرُكَ بِاحَتِ الْكَلَامِ اللهِ اللهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آخِيرُنِي بِاحَتِ الْكَلامِ اللهِ اللهِ قَقَالَ إِنَّ اَحَبَّ الْكَلامِ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

١٢٥٠: باب فَضُلِ الدُّعَآءِ لِلْمُسْلِمِيْنَ

بِظَهُرِ الْغَيْبِ

(۱۹۲۷) حَدَّنِي اَحْمَدُ بَنُ عُمَرَ ابْنِ حَفْصِ الْوَكِيْعِيُّ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فُصْيُلِ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ طُلْحَةً بْنِ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ كَرِيْزِ عَنْ أَمْ الْكَرْدَاءِ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ وَلُكِ بِمَثْلِم يَدْعُو قَالَ وَلَكَ بِمثْلِ مِي يَدْعُو لِاجْدِهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمثْل بِمثْل لاَجْدِهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمثْل بِمثْل (١٩٢٨) حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ سَرْوَانَ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنِي طُلْحَةً بُنُ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ كُرَيْزِ حَدَّثَنِي اللهِ اللهِ عَنْ يَعُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

آمِينَ وَلَكَ بمثل ـ

(٢٩٢٩)حَدَّثَنَا اِسْلَحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا عِیْسَیٰ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ آبِي سُلَيْمُنَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ صَفُوانَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ وَ كَانَتُ تَحْتَهُ أُمُّ الدَّرُدَاءُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَاتَيْتُ ابَا الدَّرْدَاءِ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ آجِدْهُ وَ وَجَدُتُ أُمَّ الدُّرُدَاءِ. رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَتُ آتُرِيْدُ الْحَجَّ الْعَامَ فَقُلْتُ نَعَمُ قَالَتُ فَادُعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَاِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ دَعُوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِلاَحِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَاْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِلاخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَّلُ بِهِ آمِيْنَ وَلَكَ بِمِنْلِ-

(۲۹۳۰)قَالَ فَخَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيْتُ ابَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِي مِنْلَ ذَلِكَ يَرْوِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَه

(۲۹۳۱)وَ حَدَّثَنَاهُ آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ

١٢٥١: باب اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللَّهَ تَعَالَى

بَعُدَ الْآكُلِ وَالشُّرُب

(۲۹۳۳)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً وَ أَبْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكُوِيَّاءَ بْنِ اَبِي زَائِدَةً عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ اَبِي بُرُدَةً عَنْ آنس بنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إنَّ

اللّٰهَ لَيَرُّ طَى عَنِ الْعَبْدِ اَنُ يَاكُلَ الْآكُلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا اَوْ يَشُوّبَ الشَّوْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ـ

(٢٩٣٣)وَ حَدَّلَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ "

(۲۹۲۹) حضرت صفوان بن عبدالله بن صفوان رضى الله بتعالى عنہ سے روایت ہے اور اُمّ درداءان کی بیوی تھی ۔ میں ملک شام کیا تو میں ابودر داء کے پاس مکان پر حاضر ہوااوروہ گھر برموجود نه تعے ۔ جبکہ اُم درداءموجودتھیں توانہوں نے کہا: کیا تو اس سال ع كااراده ركمتا ب، ميس نے كها: جي بال-انبول نے كها: الله ہے ہمارے لیے بھلائی کی وُ عا کرو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان مردکی این بھائی کے لیے پس

پشت و عا قبول ہوتی ہے۔ اُس کے سر کے پاس مؤکل فرشتہ موجود ہے جب بیایے بھائی کے لیے بھلائی کی دُ عاکرتا ہے تو مؤكل فرشتداس برہ مين كہتا ہے اور كہتا ہے ميرے ليے بھى اس

(۲۹۳۰) حضرت صفوان بن عبداللد والنيئ سے روايت ہے كه ميں بازار کی طرف نکلا۔میری الوورداء طِلْ الله علاقات ہوئی تو انہوں نے بھی نبی کریم مُثَالِیّن کے یہی حدیث روایت کرتے ہوئے وُعا كرنے كے ليے كہا۔

(۱۹۹۳) اس سند سے بھی مید دیث مبارکداس طرح مروی ہے۔

بْنُ هَارُوْنَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي سُلَيْمَنَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً وَ قَالَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفُوَانَ -

باب: کھانے پینے کے بعد اللہ تبارک وتعالی کاشکر

ادا کرنے کے استحباب کے بیان میں

(۱۹۳۲) حضرت انس بن مالک رضی اللد تعالی عند سے روایت کے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی اس بندے پرخوش ہوتا ہے جوایک کھیانا کھا کراس پراللہ کاشکرادا کرے یا جو بھی چیز ہے اُس پراللہ کاشکرادا کرے۔

(۱۹۳۳) إس سند ي بي مديث العطرح مروى ب-

يُوْسُفَ الْكَزْرَقُ حَدَّقَنَا زَكَرِيَّاءُ ابْنُ آبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِمٍ۔

باب: ہراُس دُعاکے قبول ہونے کے بیان میں جس میں جلدی نہ کی جائے

(۱۹۳۳) حفرت ابو ہریرہ طالت ہے دوایت ہے کد سول الله مالی میں سے جوآ دمی جب تک جلدی نه کر ہے اُس کی دُعا م تول کی جاتی ہے۔ بیدنہ کہا جائے کہ میں نے دُعا ما تکی تھی مگر قبول نه ہوئی۔

(۱۹۳۵) حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا بتم میں سے ہرا کیک کو عا اُس وفت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلدی میرنہ کہے کہ میں نے اپنے رب سے دُ عاکی تھی لیکن اُس نے قبول نہ کی ۔

سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَسْتَجَابُ لِاَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيقُولُ فَلَدُ دَعَوْتُ رَبِّى فَلَمْ يَسْتَجِبُ لِى۔
(۱۹۳۲) حَدَّتَنِى اَبُو الطَّاهِ الْخَبْرَنَا ابْنُ وهُ الْخَبْرَنِي ابْنُ وهُ الْخَبَرَنِي ابْنُ وهُ الْخَبَرَنِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ يَزِيْدُ عَنْ آبِي فَي رَيْعَةَ بُنِ يَزِيْدُ عَنْ آبِي فَي رَيْعَةَ بُنِ يَزِيْدُ عَنْ آبِي اللهِ ال

١٢٥٢: باب بَيَان آنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلدَّاعِي مَا لَمْ يَعْجَلُ فَيَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي (١٩٣٣) حَلَّثَنَا يَكْنِي بْنُ يَكْلِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ اَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ ازْهَرَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِلاَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَغْجَلْ فَيَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَا أَوْ فَلَمْ يُسْتَجَبِّ لِي. (١٩٣٥)حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ (بْنِ لَيْثٍ) حَدَّثِيي اَبِي عَنْ جَدِّى حَدَّثِيي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو عُبَيْدٍ مَولَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَ كَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ وَاَهْلِ الْفِقْهِ قَالَ (۲۹۳۲)حَدَّثَيْنُي آبُو الطَّاهِرِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وهْبِ ٱخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِى اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ آنَّهُ قَالَ لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدُعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيْعَةٍ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَغْيِمُلْ قِيْلَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ مَا الْاسْتِغْجَالُ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَكُمْ ارَ يَسْتَجيْبُ لِي فَيَسُتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَ يَدَعُ الدُّعَاءَ \_

کی کرفت کی البتاری است ما تکتے ہی رہنا جا ہے کہ والہ دینے مبار کہ میں وُ عاما تکنے کے آواب بیان کیے گئے ہیں اور بنایا گیا ہے کہ ہر آوی کی وُ عاقبول ، موتی ہے ۔ اس کے دَرکوچھوڑ کر آوی کس دَر سے مانکے جودیئے موتی ہے ۔ اس کے دَرکوچھوڑ کر آوی کس دَر سے مانکے جودیئے والا ہو ۔ جب ایک ہی عطا کرنے والا ہے تو پھر ندا کتانا جا ہے اور ندہی وُ عاکی قبولیت میں جلدی کرنی جا ہے ۔ اس طرح کسی گنا ویا قطع رحی یا معصیت و نافر مانی کی بھی وُ عانہ مانی جائے ۔ آواب کالحاظ رکھتے ہوئے عاجزی اور انکساری سے محتاج بن کر پختہ عزم ویقین کے ساتھ جو بندہ اللہ سے وُ عاما نگتا ہے تو اللہ ضرور عطا کرتا ہے بلکہ وہ ایسا وا تا ہے جونہ مانگنے والے سے تو ناراض ہوتا ہے اور مانگنے والے پر خوش ہوتا ہے اور عطا کرتا ہے۔

#### ﴿ كتاب الرقاق ﴿ كتاب الرقاق ﴿ كَالْبُ كَالِ

١٣٥٣: باب أكفَر آهُلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءِ وَ أَكْثَرُ آهُلِ النَّارِ النِّسَآءُ وَ بَيَانِ الْفِتْنَةِ نَالنِّسَآء

(۱۹۳۷) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَلْمَةً حِ وَ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ الْاعْلَى مُعَادٍ الْعَنْبِرِيُّ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حِ وَ حَدَّثَنَا السَحْقُ بْنُ الْبِرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا السَحْقُ بْنُ الْبُرَاهِيْمَ الْحَبَرُنَا جَرِيْرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَنَ التَّيْمِيُّ حِ وَ حَدَّثَنَا التَّهِمِيُّ حَ وَ حَدَّثَنَا التَّهِمِيُّ حَ وَ حَدَّثَنَا التَّهِمِيُّ عَلَى اللَّهُ اللْمُولَالِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلَّةُ اللَّهُ

اصحاب النارِ فَقَدْ اَمِر بِهِم اللهِ النَّارِ وَقَمْتَ عَلَى بَابِ (٢٩٣٨) حَدَّثَنَا رَسُطِيلُ بُنُ الْمِرَاهِ مَ رَّبِ حَدَّثَنَا السَطِيلُ بُنُ الْمِرَاهِيْمَ عَنُ آيُو بَ عَنْ آيِى رَّجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ اطَّلَعْتُ فِى النَّارِ الْجَنَّةِ فَرَآيَتُ اكْفَرَ آهُلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَايَتُ اكْفَرَ آهُلِهَا النَّسَاءَ۔

(١٩٣٩)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ.

(۱۹۳۰)وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا آبُو الْآبُو الْآبَو الْآبَانُ بُنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا آبُو الْآبَاقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِقَ الْاَشْهَبِ حَدَّثَنَا آبُو الرَّجَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِقَ اللَّهَ الْطَعَ فِي النَّارِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ آيُّوبَ ـ

(۲۹۳۱)حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ سَمِعَ أَبَا رَجَاءٍ عَنِ أَبْنِ عَنَّاسٍ قَالَ

# باب: اہلِ جنت میں غریبوں اور اہلِ جہنم میں عور توں کی اکثریت ہونے کے بیان میں

(۱۹۳۷) حضرت أسامه بن زيدرضى القد تعالى عنهما سروايت ہے كدروازه كدرول القصلي القدعليه وسلم في ارشاد فرمايا: ميں جنت كے دروازه پر كھڑا ہوا تواس ميں اكثر داخل ہونے والے مساكين تصاور مال و عظمت والوں كو (جنت ميں داخل ہونے سے) روك ديا گيا البتہ دوزخ والوں كے ليے دوزخ ميں داخل ہونے كا حكم ديا گيا اور ميں جنم كے دروازے پر كھڑا ہوا تو اس ميں اكثر داخل ہونے والى عور تين تھيں۔

زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَإِذَا اَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُوْنَ إِلَّا اَصْحَابَ النَّارِ فَقَدُ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ۔

(۱۹۳۸) حضرت ابن عباس رضی القد تعالی عنهما سے روایت ہے کہ محمصلی القدعایہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں جنت پرمطلع ہوا تو میں نے وہاں اکثریت فقیر لوگوں کی دیکھی اور جب جہنم پرمطلع ہوا تو وہاں اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی۔

(۲۹۳۹) اِس سند ہے بھی بیرحدیثِ مبارکدای طرح مروی ہے۔

(۱۹۴۰) حضرت ابن عباس بی این سے روایت ہے کہ نی کریم منالی آیا م کوجنم کے ہارے میں مطلع کیا گیا۔ باتی حدیث ایوب کی طرح ذکر کی۔

(۱۹۴۱) حضرت ابن عباس براتف سے روایت ہے کدرسول التد صلی التد علیہ واللہ ملے مدیث روایت کی۔ التد علیہ والی التد علیہ والیہ و

رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ۔

(٢٩٣٢)حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثْنَا آبِي حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى النَّيَّاحِ قَالَ كَانَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُوَآتَانِ فَجَاءَ مِنْ عِنْدِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتِ الْأُخُواى جِنْتَ مِنْ عِنْدِ فُلاَنَةَ فَقَالَ جِنْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَحَدَّثَنَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اقَلَّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النَّسَاءُ

(٦٩٣٣)حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ اَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكْيُرٍ حُدَّثَتِى يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوْسَىٰ بُنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُوٰذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ يَعْمَتِكَ وَ تَحَوُّّلِ عَافِيَتِكَ وَ فُجَاءَةِ فِنْقُمَتِكَ وَ جَمِيْعِ سَخَطِكَ

(٢٩٣٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي التَّيَّاحِ

قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ آنَّهُ كَانَتُ لَهُ امْرَآتَان بِمَعْنَى حَدِيْثِ مُعَاذٍ \_ (٢٩٣٥) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمِنَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ تَرَكْتُ بَعْدِى فِنْنَةً هِيَ اَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النَّسَاءِ۔ (٢٩٣٢)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى جَمِيْعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَٰنَ قَالَ قَالَ اَبِي حَدَّثَنَا اَبُو عُنْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ وَ سَعِيْدِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نْفَيْلِ ٱنَّهُمَا

(۲۹۴۲)حضرت ابوالتیاح میلید سے روایت ہے کہ مطرف بن عبداللد کی دو بیویال تھیں۔وہ ان میں سے ایک کے پاس آ سے تو دوسری نے کہا: تو فلانے کے پاس سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں عمران بن حصین طاتیؤ کے پاس ہےآیا ہوں اورانہوں نے ہمیں پیہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول الله مُثَاثِثَةِ مُنے فرمایا: جنت میں رہنے والوں میں سب سے کم عور تیں ہوں گی۔

(۲۹۴۳) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے كەرسول التدصلي التدعليه وسلم كى ؤعاؤن ميس سے ايك ؤعا ريجى تصى اللهمة إلى اعود بيك 'اساللد! من تحص سرى نعت ك زوال سے اور تیری عافیت وصحت کے بلٹ جانے سے اور اچانک مصیبت آ جانے سے اور تیری ہرفتم کی ناراضگی سے پناہ مانگا

(۲۹۲۴) حفرت مطرف میسید سے روایت ہے کہ اُس کی دو بویاں تھیں۔ باقی حدیث او پر گزرچکی ہے۔

(۲۹۳۵) حفرت أسامه بن زيدرض القد تعالى عنهما سے روايت ہے کہ رسول الترصلی التدعليہ وسلم نے فرمايا: ميس نے اسے بعد عورتوں ہے بڑھ کرزیادہ نقصان دہ مَر دوں کے لیے اور کوئی فتنہ بنہیں جھوڑا۔

(۲۹۳۲) حضرت أسامه بن زيد اورسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضی اللّہ تعالی عنہم رسول اللّه صلّی اللّه علیہ دسلم ہےروایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں نے لوگوں میں اپنے بعد مر دوں پرعورتوں سے بڑھ کر زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہیں حجور ا\_

> حَدَّثَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا تَرَكُتُ بَعُدِى فِي النَّاسِ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ۔ (۲۹۳۷)حَدَّثَنَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبْنُ نُمَيْرٍ قَالًا

(۲۹۳۷) إن اسناد يهي بيصديث مباركهاى طرح مروى ب-

حَدَّثَنَا ٱبُو خَالِدٍ الْآخِمَرُ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى آخْبَرَنَا هُشَيْمٌ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ آخْبَرَنَا جَرِيْرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

> (۲۹۳۸)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي مَسْلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ اَبَا نَضْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ إِنَّ اللُّمُنَيَا حُلُورٌ خَضِرَةٌ وَ إِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوا الدُّنُيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي اِسْرَائِيْلَ

كَانَتُ فِي النِّسَاء وَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ بَشَّارٍ لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ۔

١٢٥٣ باب قِصَّةِ أَصْحَابِ الْغَارِ الثَّلَاثَةِ

وَالتَوَسُّلِ بِصَالِحِ الْآعُمَالِ

(٢٩٢٩)حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّلَنِي ٱنَسُ يَغْنِي ابْنَ عِيَاضِ ابَا ضَمْرَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشُّونَ آخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَآوَوْا اِلَّى غَارِ فِي جَبَلٍ فَأَنْحَطَّتُ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخُرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَغْضُهُمْ لِبَعْضِ انْظُرُوا ٱعْمَالًا عَمِلْتُمُوْهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُم فَقَالَ احَدُهُمْ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْحَانِ كَبِيْرَانِ وَامْرَاتِي وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ ٱرْعٰى عَلَيْهِمْ فَإِذَا ارَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَاْتُ بِوَالِدَيُّ فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَّ وَأَنِّي نَآىٰ بِي ذَاتَ يَوْمٍ الشَّجَرُ فَلَمُ اتِ حَتَّى ٱمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ آخُلُبُ فَجِنْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُنُوْسِهِمَا اكْرَهُ أَنْ أُوْ قِطْهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَاكْرَهُ

(۲۹۴۸) حفرت ابوسعید خدری رضی امتد تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وُنیامیشی اورسرسبز ہے اور اللہ تعالی شہیں اس میں خلیفہ ونائب بنانے والا ہے۔ پس وہ دیکھے گا کہتم کیسے اعمال کرتے ہو۔ وُنیا سے بچواور عورتوں ہے بھی ڈرتے رہو کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے يبلا فتنه ورتوں ميں تھا۔

# باب: تين اصحابِ غار كاوا قعداورا عمالِ صالحه كو وسیلہ بنانے کے بیان میں

(۲۹۴۹) حضرت عبدالله بن عمر مراتاتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّا فَيْنِ إِنْ فِي مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ م انہوں نے پہاڑ میں ایک غار کی طرف پناہ لی۔ان کے غار کے منہ یریہاڑ سےایک پھرآ کر گیا جس سے اُس غار کا مند بندہو گیا۔ان میں سے ایک نے سے کہا: اپنے اپنے نیک اٹمال کودیکھو جو خالص اللدكى رضاك ليے كيے مول اور أس كے ذريعداللد سے دُعا ما مگو۔ شاید اللہ تم سے اس مصیبت کو ٹال دے تو ان میں سے ایک نے عرض كيا:ا \_اللد!مير \_والدين بهت بور هے تصاورميري بيوى بھی تھی اور چھونے جھوٹے بچے بھی تھے اور میں (جنگل میں مولیثی) چرایا کرتا تھا۔ جب میں ان کے پاس شام کووا پس آتا تو دودھ نکالتا تو میں اپنے والدین سے ابتداء کرتا اور انہیں اپنے بچوں سے قبل پلاتا۔ ایک دن جنگل کے دُور ہونے کی وجہ سے مجھے تاخیر ہوگئ اور میں رات کوآیا تو میں نے (اپنے والدین کو) سویا ہوا پایا۔ میں نے بہلے کی طرح دود ہدد ہااور دودھ کا برتن لے کران کے سر ہانے کھڑا جوگیا\_ میں انہیں اُن کی نیند سے اُٹھاٹا ٹالیند کرتا تھا اور مجھے ان سے

آنُ آسُقِىَ الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَىَّ فَكُمْ يَوَلُ دَٰلِكَ دَابِي وَدَابُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجُرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ الْبِعَاءَ وَجُهكَ ﴿ فَافْرُ جُ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً نَرَىٰ مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ مِنْهَا فُرْجَةً فَرَاوُا مِنْهَا السَّمَاءَ وَ قَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتُ لِى ابْنَةُ عَمِّم ٱخْبَبْتُهَا كَاشَدٌ مَا يُجِبُّ الرِّجَالُ النِّساءَ وَطَلَبْتُ اِلْيَهَا نَفُسَهَا فَابَتْ حَتَّى آتِيهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَبَغِيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةً دِيْنَارٍ فَجِئْتُهَا بِهَا فَلَمَّا ۚ وَقَعْتُ بَيْنَ رِجُلَيْهَا قَالَتُ يَا عَبُدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقَّهَا فَقُمْتُ عَنْهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَعَلْتُ دَٰلِكَ أَبِتَغَاءَ وَجُهِكَ فَاقُرُجُ لَنَّا مِنْهَا فُرْجَةً فَفَرَجَ لَهُمْ وَ قَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجُرْتُ آجِيْرًا بِغَرْقِ آرُزٌّ فَلَمَّا قَطَى عَمَلَهُ قَالَ اَغْطِنِي حَقِّيْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ آزَلُ آزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَ رِعَاءَ هَا فَجَاءَ نِي فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَظْلِمُنِي حَقِّى قُلْتُ اذْهَبُ اِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَسْتَهْزِئُ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا ٱسْتَهْزِئُ بِكَ خُذُ ذَٰلِكَ الْبَقَرَ وَ رِعَاءَ هَا فَآخَذَهُ فَلَهَمَبَ بِهِ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجُ لَنَا مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللَّهُ مَا بَقِيَ۔

یہلے اپنے بچوں کو پلانا بھی پند نہ تھا اور بیجے میرے قدموں کے یاس چلا رہے تھے مگر میں نے انہیں دودھ مند دیا اور صبح ہونے تک میرا (اورمیرے بچوں اور والدین) کا معالمہ یومکی رہا۔ پس تو جانتا ہ کہ میں نے بیمل صرف اور صرف تیری رضائے لیے کیا تھا۔ تو ہارے لیے کچھ کشادگی فرمادے جس سے ہم آسان کو دیکھ سکیں۔ یس اللہ نے اُن کے لیے اتنی کشادگی فرما دی کہ انہوں نے آسان و يکھااور دوسرے نے عرض كيا: اے الله! ميرى اليك يجاز او (بهن) تھی۔جس سے میں محبت کرتا تھا۔جس طرح مُر دول کو عورتوں سے سخت محبت ہوتی ہے۔ میں نے اس سے اُس کی ذات کوطلب کیا لینی بدکاری کا اظہار کیا تو اس نے ایک سودینار لانے تک انکار کر دیا۔ میں نے بوی محنت کر کے سود بنار جمع کیے اور اُس کے بیاس لایا۔ پس جب میں اُس کی دونوں ٹاگلوں کے درمیان (جماع كيلير) بينه كياتوأس في كها: الالله ك بنديد! الله عدد راور مُمر کواس کے حق ( نگاج) کے بغیر ند کھول۔ میں (بیری کر) اُس ے کھڑا ہوگیا۔ یا اللہ! تھے یقیناً علم ہے کہ میں نے بیمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ پس ہمارے لیے اس غارے کھ کشادگ فرما دے۔ بیس ان کے کیے ( ذرا اور ) کھول دیا گیا اور تیسرے نے عرض کیا: اے اللہ! میں نے ایک مزدور کوفرق (آٹھ کلو وزن ) جاول مردوري ير ركها - جنب أن في ابنا كام بورا كرليا تو کہا:میراحق مجھےدے دو۔مین نے اینے فرق دیناعیا ہاتو وہ منہ پھیر كرچلا كيا\_ يس مين أس (ك مال) كزراعت كرتار بإيبال

تک کہ اُس سے گائے اوران کے چرواہے میرے یاس جمع ہوگئے ۔ پس وہ میرے یاس آیا اور کہنے لگا: اللہ ہے ڈراور میرے حق میں جھ رظلم نہر میں نے کہا: وہ گائے اوران کے چروا ہے لے جاؤ ۔اُس نے کہا: الله مساد راور مجھ سے غداق نہر نہیں نے کہا: میں نتھے سے نداق نہیں کررہا۔وہ بیل اور اُن کے جہوا ہے لیے جاؤ۔ اُس نے انہیں لیا اور چلا گیا۔اگر تیرے علم میں (اے اللد!) میرایکل تیری رضامندی کے لیے تھا تو ہارے لیے باتی (راستہمی) کھول دے ۔توالند نے باقی راستہمی کھول دیا۔ (١٩٥٠) وَ حَدَّتِنِي السَّحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ عَبْدُ بْنُ (١٩٥٠) إن اسناد عَ بَعَى بيرمديث مباركه ال طرح مردى ب حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي البته موى بن عقبه رئيلية كى روايت ميں مير عن ب كدوه غار الناكم مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ح وَ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ﴿ كُرْجِل دِينَ الرَصَالَ كَل حديث بين يَتَمَاشَوْنَ بِاورعبيدالله كَل

عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثِنِي آبُوْ صديث مِن وَخَرَجُوْا كَالفظ مِ مَعْن ايك بى ہے۔

كُرَيْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ طُرِيْفٍ البَجَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا آبِي وَ رَقَبَةُ بْنُ مَسْقَلَةَ ح وَ حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُواْ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنُونَ ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ كُنُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ آبِي ضَمْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَ زَادُوا فِي حَدِيثِهِمْ وَ خَرَجُوا يَمْشُونَ وَ فِي حَدِيْثِ صَالِحٍ يَتَمَاشَوْنَ إِلَّا عُبَيْدَ اللَّهِ فَإِنَّ فِي حَدِيْنِهِ وَ خَرَجُواْ وَلَمْ يَذُكُرْ بَعْدَهَا شَيْئًا۔

(۱۹۵۱)حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا جم سے پہلے لوگوں میں سے تین آ دمی چلے۔ یہاں تک کہ انہوں نے رات گزارنے کے لیے ایک غارمیں پناہ لی۔ باقی صدیث ای طرح ہے جیے گزر چکی۔البتداس میں یہ ہے کدان میں سے ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ! میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میں اُن سے پہلے اسینے اہل وعیال اور غلاموں کو دو و دھ نہ پلاتا تھااور دوسرے نے کہا: اُس عورت نے مجھ سے اٹکار کیا یہاں تک کدایک سال تک قحط میں مبتلا ہوئی پھرمیرے پاس آئی تومیں نے أے ایک سومیس دینار عطا کیے اور تیسرے نے عرض کیا میں نے اُس کی مزدوری ہے پھل بو دیا۔ یہاں تک کہاس سے اموال بہت بڑھ گئے اوروہ مال لہریں مارنے لگے اور فرمایا کہوہ غارے نکل کرچل دیئے۔

(١٩٥١)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ سَهْلِ التَّمِيْمِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَهْرَامَ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ اِسْحَقَ قَالَ ابْنُ سَهْلِ حَدَّثَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ اَخْبَرَنَا آبُو الْيَمَانِ آخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُوْلُ انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهُطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمُ حَتَّى آوَاهُمُ الْمَبِيْتُ اللَّى غَارٍ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ غَيْرَ آنَّةٌ قَالَ قَالَ وَالَّ رَجُلُّ مِنْهُمُ ٱللَّهُمَّ كَانَ لِي اَبُوَان شَيْحَان كَبِيْرَان فَكُنْتُ لَا ٱغْبُقُ قَبْلَهُمَا ٱهُلَّا وَلَا مَالًّا وَ قَالَ فَامْتَنَعَتُ مِنِّي حَتَّى ٱلْمَّتُ بِهَا سَنَّةٌ مِنَ السِّنِينَ فَجَاءَ تُنِي فَاعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارٍ وَ قَالَ فَنَقَّرْتُ ٱجْرَةْ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْاَمْوَالُ فَارْتَعَجَتْ وَ قَالَ فَخَرَجُوْا مِنَ

الْغَارِ يَمْشُونَ۔

#### و التوبة و التوبة و

# ١٢۵۵: باب فِي الْحَضِّ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْفَرَحِ بِهَا

(١٩٥٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ابْنِ قَعْنَبِ
الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِي (ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ)
الْحِزَامِيَّ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ لِلْهِ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ اَحَدِكُمُ
مِنْ اَحَدِكُمْ بِصَالَتِهِ إِذَا وَجِدَهَا۔

(٢٩٥٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ اِسْلَحْقُ بْنُ اَبِي شَيْبَةً وَ اِسْلَحْقُ بْنُ الْمِرَاهِبْمَ وَاللَّفُظُ لِعُنْمَانَ قَالَ اِسْلَحْقُ الْحُبَرَنَا وَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُحَدِينَ عَلَى عَبْدِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُحَارِثِ بْنِ سُويَدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ أَعُودُهُ وَهُو مَرِيْضٌ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيْثَيْنِ حَدِيْثًا عَنْ اللّٰهِ أَعُودُهُ وَهُو مَرِيْضٌ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيْثَيْنِ حَدِيْثًا عَنْ

# باب: توبہ کرنے کی ترغیب اور اس سے خوش ہونے کے بیان میں

(۱۹۵۲) حضرت ابو ہریرہ جائی ہے دوایت ہے کہ دسول التد کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا دوایت ہے کہ دسول التد کا وہ بی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ میر ہے ساتھ کا کرتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم اللہ تعالی اپنی بندے کی تو بہ پر اُس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو جنگل میں پالینے سے (خوش ہوتا ہے) اور جو ایک بالشت میر سے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اُس کے قریب ہوتا ہے میں دو ہاتھ اُس کے قریب ہوتا ہوں اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میری (رحت) قریب ہوتا ہوں اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میری (رحت) اُس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔

(۱۹۵۴) حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معنی کی حدیث مبارکہ روایت کی ہے۔

(۱۹۵۵) حفرت حارث بن سوید میسید سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ کے پاک اُن کی عیادت کرنے کے لیے حاضر ہوااور وہ بیار شخص اُنہوں نے ہمیں دو حدیثیں بیان کیں۔ ایک حدیث اپنی طرف سے اور ایک حدیث رسول الله مُنَّالَّتِیْمُ کے۔ انہوں نے کہا: میں نے رسول الله مُنَالِیْمُ کُوفر ماتے ہوئے سنا: الله اپنے مؤمن کہا: میں نے رسول الله مُنَّالِیَمُ کُوفر ماتے ہوئے سنا: الله اپنے مؤمن

نَفْسِهِ وَ حَدِيْنًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُوْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي اَرْضٍ دَوِّيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاجِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدُ ذَهَ اللَّهُ لَهُ لَكُلُّهُمَا حَتَّى ٱذُرَّكَهُ الْعَطَشُ ثُمَّ قَالَ اَرْجِعُ اِلَى مُكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيْهِ فَانَامُ حَتَّى أَمُوتَ فَوَضَعَ رَأْسَةً عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوْتَ فَاسْتِيقَظَ وَ عِنْدَةُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا زَادُةً وَ طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ فَاللَّهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَلَمَا بِرَاحِلَتِهِ وَ زَادِهِ۔

بندے کی توب پراس آدی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جوایک سنسان اور ہلاکت خیز میدان میں ہواور اُس کے ساتھ اس کی سواری ہو جس پراُس کا کھانا' پینا ہو پھروہ سوجائے۔ جب بیدار ہوتو دیکھے کہ اُس کی سواری جا چکی ہے۔وہ اُس کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ اسے سخت پیاس لگے۔ بھروہ کہے: میں اپنی اس جگہ کی طرف لوشا ہوں جہاں پر میں تھا بھر وہاں جا کرسو جاؤں گا یہاں تک کہ *مر* جاؤں۔ پس اُس نے اپنے سرکواپی کلائی پرمرنے کے لیے رکھا۔ پھر بیدار ہوا تو اس کی سواری اُس کے باس ہی کھڑی ہواور اس پر

اُس کا زادِراه اور کھاتا 'بینا ہوت اللہ تعالی متومن بندے کی توبہ پراُس آدی کی سواری اورزادِراه ملنے کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔

(١٩٥٢)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ مِنْ رَجُلٍ بِلَمَاوِيَّةٍ مِنَ الْأَرْضِ.

(١٩٥٧)حَدَّثَنِي إِسْخَقُ بِنُ مُنْصُورٍ ٱخْبَرَنَا آبُو اُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ خَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ سُوَيْلٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللّٰهِ حَدِيْفَيْنِ آحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لِلَّهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُوْمِنِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ .

(٢٩٥٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعُنْبَرِيُّ حَدَثَنا آبِي حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَّاكٍ قَالَ خَطَبَ النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ للَّهُ ٱشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَةً وَ مَزَادَةً عَلَى بَعِيْرٍ ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بِفَكَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَٱذْرَكَتُهُ الْقَائِلَةُ فَنَزَلَ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَغَلَقْتُهُ عَيْفُهُ وَانْسَلَّ بَعِيْرُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَسَعَى شَرَفًا فَلَمْ يَرَ شَيْنًا ثُمَّ سَعَى شَرَفًا ثَانِيًّا فَلَمْ يَرَ شَيْنًا ثُمَّ سَعٰى شَرَفًا ثَالِعًا فَلَمْ يَرَ شَيْنًا

(۲۹۵۲) اِس سند ہے بھی بیرحدیث ای طرح مروی ہے۔البتہ اس میں بیہ ہے کہ آ دی جنگل کی زمین میں ہو۔

(۲۹۵۷) حضرت حارث بن سوید رسید سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ خاتینے نے مجھ ہے دوا حادیث روایت کیں۔ان میں ایک رسول الله من الله عنی ایس سے ۔ تو کہا: رسول التدمَّىٰ اللَّيْظِ فِي مَايا: التداتيالي كواسِيغ مؤمن بنده كي توبه سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ باق حدیث جریر میلید کی حدیث کی طرح بى ہے۔

(۲۹۵۸)حفرت ساک میلید سے روایت ہے کہ حضرت نعمان بن بشير طافئ نے خطبہ دیا تو کہا: الله تعالی اپنے بندہ کی توبہ پر اُس آ دی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے اپنا زادِراہ اور مشکیزہ اونٹ پر لا دا پھر چل دیا یہاں تک کہ کسی جنگل کی زمین میں آیا اور اُسے دو پہر کی نیند گھیر لے اور وہ اُتر کرایک درخت کے نیچ سوجائے۔اُس کی آنکومغلوب ہو جائے اور اُس کا اونث کسی طرف چلا جائے۔ وہ بیدار ہوکر ٹیلہ پر چڑھ کر دیکھے لیکن اُسے چھ بھی نظر نہ آئے۔ پھر دوسرى مرتبه ٹيله پر چ ھے ليكن كچھ بھى ندد كھھے۔ پھر تيسرى مرتبه ٹيله

فَاقْبَلَ حَتَّى اَتَى مَكَانَهُ الَّذِى قَالَ فِيهِ فَبَيْنَمَا هُوَ قَاعِدٌ اِذْ جَاءَ هُ بَعِيْرَهُ يَمْشِى حَتَّى وَصَعَ خِطَامَةً فِى يَذِهِ فَلِلَّهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِعَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ هَذَا حِيْنَ وَ جَدَ بَعِيْرَةً فَلِلَّهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِعَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ هَذَا حِيْنَ وَ جَدَ بَعِيْرَةً عَلَى حَالِهِ قَالَ سِمَاكُ فَزَعَمَ الشَّعْبِيُّ اَنَّ النَّعْمَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَفَعَ هذَا الْحَدِيْثَ اللَّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِي صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِي صَلَّى وَسَلَّمَ وَامَّا انَا فَلَمْ اَسْمَعُهُ لَ

حضرت نعمان دالٹیؤ نے بیرحدیث نبی کریم مُلاَلیْظِ سے مرفوعاً روایت کی تھی کیکن میں نے ان سے مرفوعانہیں سنا۔

(۲۹۲۰) حضرت انس بن ما لک بڑی ہے۔ روایت ہے کہ دسول اللہ من اللہ علیہ اللہ سے تو بہ کرتا ہے تو اللہ کو تمہارے اس آ دمی ہے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو سنسان زیمن میں آپنی سواری پر ہو۔ وہ اُس سے گم ہوجائے اور اس کا کھانا 'پینا بھی ای سواری پر ہو۔ وہ اُس سے نا اُمید ہو کر ایک درخت کے سامیہ میں آ کر لیٹ جائے جس وقت وہ اپنی سواری ہے نا اُمید ہو کر لینے (اُس وقت) جائے جس وقت وہ اپنی سواری ہے نا اُمید ہو کر لینے (اُس وقت) اجائے کہ اس کی سواری اس کے پاس آ کر کھڑی ہوجائے۔ وہ اس کی ایس آ کر کھڑی ہوجائے۔ وہ اس کی لگام پکڑ لے چرزیا دہ خوش کی وجہ سے الفاظ میں خلطی کر میں تیرا رہ ہوں یعنی شدت خوش کی وجہ سے الفاظ میں خلطی کر میں تیرا رہ ہوں یعنی شدت خوش کی وجہ سے الفاظ میں خلطی کر

(١٩٥٩) حَدَّنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى وَ جَعْفَرُ بُنُ حُمَيْهِ قَالَ جَعْفَرُ بُنُ حُمَيْهِ قَالَ جَعْفَرُ اللهِ بُنُ الْجَعْفَرُ اللهِ بُنُ الْجَعْفَرُ اللهِ بُنُ الْجَعْفَرُ اللهِ بُنُ عَازِبٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ إِيَادٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ اللهِ عَنْ إِيَادٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَحٍ رَجُلٍ الْفَلَتَتُ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِارْضٍ قَفْرٍ لَبْسَ بِهَا الْفَلَتَتُ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِارْضٍ قَفْرٍ لَبْسَ بِهَا طَعَامٌ وَ شَرَابٌ فَطَلَبَهَا مَتَّى شَقَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَّتُ بِجَذُلِ شَجَرَةٍ فَتَعَلَقَ زِمَامُهَا حَتَى شَقَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَّتُ بِجَذُلِ شَجَرَةٍ فَتَعَلَقَ زِمَامُهَا خَتَى شَقَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَّتُ بِجَذُلِ شَجَرَةٍ فَتَعَلَقَ زِمَامُهَا وَسُلَمُ اللهِ فَقَالَ حَنْ اللهِ لِللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ امَا إِنَّهُ وَاللهِ لِللهُ وَسُلُمُ امَا إِنَّهُ وَاللهِ لِللهُ وَسُولُ اللهِ مِنْ الرَّجُلِ مِرَاحِلَتِهِ قَالَ جَعْفَرُ وَحَدَيْهُ اللهِ بُنُ إِيهِ عَنْ الرَّجُلِ مِرَاحِلَتِهِ قَالَ جَعْفَرُ وَمَا اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ الرَّجُولِ مِرَاحِلَتِهِ قَالَ جَعْفَرُ اللهِ اللهُ اللهِ مُنَالَةً مِنْ الرَّجُولِ مِرَاحِلَتِهِ قَالَ جَعْفَرُ عَلَيْهِ اللهُ مِنْ الرَّامُ فَلَى اللهُ اللهِ مُنَا اللهِ مِنْ الرَّجُولِ مِرَاحِلَتِهِ قَالَ جَعْفَرُ وَمَامُهَا عَمْهُمَا عَبْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۱۹۲۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحُ وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ قَالَا جَمِيْعًا جَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بُنُ عُمَّارِ حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بُنُ (عَبْدِ اللهِ بُنِ) آبِي طَلْحَة حَلَّثَنَا آنسُ بُنُ مَالِكِ وَهُو عَمَّةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّى لِلهِ آشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْده حِيْنَ يَتُوبُ اللهِ مِنْ آحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِه بِآرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلِتَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَ رَاحِلَتِه بِآرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلِتَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَ رَاحِلَتِه بِآرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلِتَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ فَآيِسَ مِنْ رَاحِلَتِه فَبَيْنَا هُو كَذَالِكَ إِذْ هُو بِهَا قَائِمَةً عِنْدَةً فَاخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللهُمُ عَالَمُهُ أَنْتَ

عَبْدِى وَآنَا رَبُّكَ آخُطاً مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِـ

(٢٩٢١) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلَّهُ آشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ آحَدِكُمْ إِذَا اسْتَيْقَظَ عَلَى بَعِيْرِهِ قَدْ اَضَلَّهُ بِارْضِ فَلَاقٍ.

(١٩٦٣)وَ حَدَّثِيبُه ٱخْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا آنَسُ (بُنُ مَالِكٍ) عَنِ النَّبِي اللَّهِ بِمِثْلِهِ

(۲۹۲۱) حفزت انس بن ما لک طاشط سے روایت ہے کدرسول اللہ مَالْتَيْكُمْ نِهِ مِن الله تعالى الي بندے كى توبد يرتم ميں سے جب

کوئی بیدار ہونے پرسنسان زمین میں اسیے گشدہ اونٹ کو یا لے اُس ہے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔

(۲۹۲۲) حضرت انس بن ما لک رضی التد تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے اس طرح حدیث روایت کی

خوشی ہوتی ہےاورروایات میں حضرت این مسعود ﷺ کی دوروایات میں سے ایک ذکری ہے دوسری نہیں۔دوسری حدیث بخاری شریف میں یوں مروی ہے کہ: مؤمن آدمی اپنے گنا ہوں کو یوں خیال کرتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہواورا سے پہاڑ کے اپنے پر گرنے کا خوف بھی ہواور فاجرو فاسق اپنے گناہوں کو بیوں خیال کرتا ہے کہ جیسے اُس کی ناک پر کھی بیٹھ گئے۔ پھراُس نے ہاتھ سے کھی اُڑانے کا اشاره کیا۔

# ١٢٥٢: باب سُقُوُطِ الذُّنُوْبِ بِالْإِسْتِغُفَارِ وَ التُّوبَةِ

(١٩٩٣) خَذَّتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَاصٍ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِى صِرْمَةَ عَنْ اَبِي آَيُّوبَ انَّهُ قَالَ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ كُنْتُ كَتُمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَوْلَا آتَكُمْ تُذُنِبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلَقًا يُذُنِبُونَ يَغُفِرُ لَهُمْ.

(٦٩٦٣)حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثِنِي عِيَاضٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْدِئُ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُعْبِ الْقُرْظِيِّ عَنْ آبِي صِرْمَةَ عَنْ آبِي آيُّوبَ الْاَنْصَادِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ آنَّهُ قَالَ لَوْ آنَّكُمْ لَمْ

# باب:استغفاراورتوبہے گناہوں کے ساقط ہونے کے بیان میں

(۲۹۲۳) حضرت ابو ابوب انصاری دانشهٔ ہے روایت ہے کہ ہوئی ایک حدیث تم سے چھیائے رکھی تھی۔ میں نے رسول السسلی الله عليه وسلم ہے سنا' آپ فرمايا كرتے تھے اگرتم گناہ نہ كرتے تو الله تعالیٰ ایس مخلوق پیدا فرما تا جو گناه کرتی اور (الله ) اُنہیں معاف فرما تا۔

(۲۹۲۴) حضرت ابوابوب انصاری رضی الله تعالیٰ عندرسول الله صلی التدعلیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آ پ صلی التدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:اگرتمہارے بخشنے کے لیے تمہارے پاس گناہ نہ ہوتے تو اللہ تعالی ایسی قوم لے آتاجن کے گناہ ہوتے اور اُن کے گناہوں کومعاف کیاجا تا۔ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُونٌ يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَكُمْ لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ لَهُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا لَهُمْ.

(٢٩٢٥) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصْمِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ الله بِيُحُمْ وَلَجَاءَ بِقُومٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ (الله ) فَيَغْفِرُ لَهُمْ۔

(۲۹۲۵) حضرت ابو ہریرہ دینیؤ سے روایت ہے کدرسول التد گانیؤلم نے فرمایا: اُس ذات کی قتم جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے۔اگرتم گناہ نہ کرتے تو التد تنہیں (وُنیا) سے لے جاتا اور الیں قوم لے آتا جو گناہ کرتے پھر اللہ سے مخفرت طلب کرتے تو اللہ اُنہیں معاف فرمادیا۔

قعشمیے کی اِن احادیث کی روشی میں علاء نے کہاہے کہ گناہ سے نیخنے والا بہر عال گناہ کرنے والے سے افضل ہے اور گناہ کر کے تو بہ کی تو فیق مل جانا بھی بہت بردی سعادت ہے۔اس سے بیم قصد بھی نہ لیا جائے کہ آ دمی گناہ پر دلیر ہی ہوجائے اور بکثرت گناہ کرے بلکہ بیہ بیوتو فی اور کم عقلی کی بات ہے بہر حال ہرونت تو بہواستغفار کرنا بہت بردی فضیلت کا حال ہے۔

باب: ذكر كى پابندى أمور آخرت مين غور وفكر ١٢٥٤: باب فَضْلِ دَوَامِ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ فِي مرا قبه کی فضیلت اور بعض او قات دُنیا کی مشغولیت أُمُورِ الْاحِرَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَ جَوَازِ تَرْكِ ذَلِكَ کی وجہ ہے انہیں جھوڑ بیٹھنے کے جواز کے بیان میں فِيْ بَعْضِ الْآوُقَاتِ وَالْإِشْتِغَالِ بِاللَّانْيَا (۲۹۲۲)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِٰى وَ قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ (۲۹۲۲) حفرت حظله أسيدي طالين سے روايت ہے اور وہ رسول اللَّهُ فَأَلِيُّكُمْ كَا تَبُول مِين سے تھے۔وہ كہتے ہیں كہ مجھ سے حفرت وَاللَّهُٰظُ لِيَحْيٰى آخُبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمٰنَ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ اِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ ابو بمر والنواك كى ملاقات موئى تو انهول نے كها: اے حظله! تم كيب ہو؟ میں نے کہا: حظلہ تو منافق ہوگیا۔ انہوں نے کہا: سجان اللہ! تم حَنْظَلَةَ ٱلْاسَيِّدِيِّ قَالَ وَ كَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقِينِي آبُو بَكُرٍ فَقَالَ كَيْفَ كيا كهدر ب بو؟ ميل في كها: بم رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله ما من ٱنْتَ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْحَانَ حاضر ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت و دوزخ کی یاد ولاتے رہتے ہیں ۔ گویا کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جب ہم رسول اللَّهِ مَا تَقُولُ قَالَ قُلْتُ نَكُون عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ (حَتَّى) كَانَّا الله مَنْ الله عَلَيْ إلى سے نكل جاتے ہيں تو ہم بيويوں اور اولا داور زمینوں وغیرہ کے معاملات میں مشغول ہوجاتے ہیں اور ہم بہت رَأْيُ عَيْنِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْازْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ وَالصَّيْعَاتِ ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔حضرت ابو بکر طالنے نے کہا: اللہ کی قتم! ہارے ساتھ بھی اس طرح معاملہ پیش آتا ہے۔ میں اور ابو بکر نَسِيْنَا كَفِيْرًا قَالَ أَبُو بَكُو فَوَ اللَّهِ إِنَّا نَلْقَى مِثْلَ هَذَا طِلْفَوْ عِلْمِي يَهِال مَك كه بهم رسول اللهُ مَثَلَ اللَّهُ عَلَيْهُم كَى خدمت ميس حاضر فَانْطَلَقْتُ آنَا وَ آبُو بَكُرٍ حَتَّى دَحَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةً يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ہوئے۔ میں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! حظلہ تو منافق ہو كيا ـ رسول التدني في المرايد كي وجد من من عرض كيا: ا وَمَا ذَاكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونَ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا

اللہ کے رسول! ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جنت و دوزخ کی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ آکھوں دیکھے ہوجاتے ہیں۔ جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی ہویوں اور اولا داور زمین کے معاملات وغیرہ میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ شائے گیا ہے قرمایا اُس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں ممیری جان س ہوتے ہوئے ذکر میں مشغول ہوتے ہوتو فرشے تمبارے بستروں

ہے اگرتم ای کیفیت پر ہمیشہ رہوجس حالت میں میر نے پاس ہوتے ہوئے ذکر میں مشغول ہوتے ہوتو فرشے تمبار ہے بستروں پرتم سے مصافحہ کریں اور راستوں میں بھی لیکن اے حظلہ!ایک ساعت (یاد کی) ہوتی ہے اور دوسری (غفلت کی)۔ آپ نے تین بار فرمایا۔

التدعایہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہے۔ آپ سلی التدعایہ وسلم نے التدعایہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہے۔ آپ سلی التدعایہ وسلم نے ہمیں نفیعت کی تو جہنم کی یاد دلائی پھر میں گھر کی طرف آیا تو میں نے بچوں ہے بنی مذاق کیا اور بیوی ہے دِل لگی کی۔ میں باہر نکا تو ابول بڑائی ہے۔ میں باہر نکا تو انہول بڑائی ہے۔ میل تا تا ہوئی۔ میں نے اُن ہے اِس کا تذکرہ کیا تو انہول نے کہا: میں بھی وہی پھی کرتا ہوں جس کا تو نے تذکرہ کیا۔ پس ہم رسول التدمی ہی ہی۔ آپ نے فرمایی: میں باہر جاؤ۔ کیا بات ہے؟ میں خطلہ تو من فق ہوگی۔ آپ نے فرمایی: میں بے خرص کیا: میں نے بھی ایسے ہی کیا جسے انہوں نے کہا۔ تو آپ سلی التدعائیہ وسلم نے فرمایا: ایسے ہوتی ربی ہے۔ اگر میں ہوتے ہیں تو فرمایا: اس طرح رہیں جسے نفیحت و ذکر کرتے وقت مہارے وات اس طرح رہیں جسے نفیحت و ذکر کرتے وقت ہوتے ہیں تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں یہاں تک کہ وہ راستوں میں تم سے سلام کریں۔

(۲۹۲۸) حضرت حظله تمینی أسیدی كا تب رضی القد تعالی عند سے روایت ب كه بهم نبی كريم صلی القد علیه وسلم كی خدمت میں عاضر بوت بين - آ پ من شيخ جميل جنت وجبهم كی ياد دلات بين - باتی حدیث اس طرح ہے -

(۱۹۲۷) حَدَّنَى السَّحْقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ سَمِعْتُ اَبِى يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَذَكُر النَّارَ قَالَ ثُمَّ جِنْتُ الْمَوْاَةَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَصَاحَكُتُ الصِّبْيَانَ وَلَا عَبْتُ الْمَوْاَةَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَصَاحَكُتُ الصِّبْيَانَ وَلا عَبْتُ الْمَوْاَةَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَقَالَ وَآنَا قَدُ فَعَلْتُ مِثْلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَآنَا قَدُ فَعَلْتُ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَذُكُو فَقَالَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَعَلَى الله وَعَلْ الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلْتُ مَا فَعَلَى الله وَعَلَى الله وَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَلَا الله وَالْمُوا وَالله وَالْمُوا وَاللّه وَالْمُوا وَلَا الله وَالْمُولِي الله وَالْمُوالِي الله وَالْمُوا وَاللّه وَالْمُوا وَالَا اللهُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْم

بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ (حَتَّى) كَانَّا رَأْيُ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ

عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزُوَاجَ وَالْكُولَادَ وَالطَّيْعَاتِ نَسِيْنَا

كَثِيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي

نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَ

فِي الذِّكْرِ لَصَافَحَنْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَ فِي

طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَ سَاعَةً ثَلَاثَ مِرَادٍ

(١٩٢٨) حَدَّثَنَى زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُرْبٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِي كُثْمَانُ النَّهْدِيِّ عَنْ خَفْلَةَ النَّمِيْمِيِّ الْاُسَيِّدِيِّ الْكَاتِبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِي عَنْ خَلْلَةَ النَّمِيْمِيِّ الْاُسَيِّدِيِّ الْكَاتِبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِي عَنْ فَدَكُرَنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ

فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْتِهِمَا.

کے الکتاری : اس باب کی احادیث مبار کہ ہے معلوم ہوا کہ ذکر وفکر آخرت اور وعظ ونصیحت کے وقت انسان کا ایمان بہت بڑھ جاتاً ہےاور عام حالا نت میں وُنیاوغیرہ کی مشغولیت سے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہےاوریہ چیز ایمان کابڑ ھنایا گھٹن' منافی ایمان نہیں اور نہ بی ہم ہروقت اس چیز کے مکلف ہیں کہ ایمان ہروقت ایک ہی معیار برر ہے۔ ایمان کا بڑھنا اور کم ہونا برمسلمان کی قلبی کیفیت ہے۔

# وَآنَّهَا تَغُلِبُ غَضَبَهُ

﴿ (٢٩٢٩)حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَغْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُوَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﴿ مَنَّ قَالَ لَمَّا حَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوُقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغُلِبُ غَضَبِي.

(١٩٧٠)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَبَقَتُ رَحْمَتِي غَضَبِي.

(١٩٤١)حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ اَخْبَرَنَا اَبُو ضَمْرَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ لَمَّا قَضَى اللهُ الْحَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ إِنَّ رَحْمَتِي تَغُلِبُ غَضَبيد

(١٩٧٢)حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (التَّجِيْبِيُّ) اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ اَخْبَرَهُ آنَّ ابَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزُءٍ فَٱمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ وَأَنْزَلَ فِى الْاَرْضِ جُزْءً ا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَاتِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الذَّابُّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حَشْيَةَ أَنْ تُصِيْبَةً.

(٦٩८٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آيُّوبَ وَ مُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْوٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمِعِيْلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءَ عَنْ اَبِيِّهِ عَنْ

# ١٢٥٨: باب فِي سِعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى باب الله كن رحت كي وسعت اورأس كاغضب ير

#### غالب ہونے کے بیان میں

(۱۹۲۹)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب الله في مخلوق و بيدا كيا تو اینے پاس موجود اپنی کہاب میں لکھ دیا: میری رحمت میرے عصد پر غالب ہوگی ۔

(۲۹۷۰) حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا الله رب العزت نے فر مایا: میری رحمت میرے فصہ سے آگے برا دھ کئی ہے۔

(۱۹۷۱) حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب التدتع لی مخلو ق کو پیدا كر چكوتوايخ آپ پرايخ پائ موجود كتاب مين لكھ أميرى رحمت میرے غصہ پرغالب ہوگ۔

( ۲۹۷۲ )حضرت ابو بریرہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سا: الله نے رحمت کے سواجزاء بنائے پھران میں سے ننانویں حصول کواپنے پاس رکھا اور زمین میں صرف ایک حصد نازل کیا۔ پس اس کی وجہ سے خلوق ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتی ہے۔ یہاں تک کہ جانور اپنے بچہ سے اپنے پاؤل کو ہنالیت ہے اُسے تکلیف بہنچنے کے خوف کی

(۲۹۷۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول ابتد صلی اللہ عابیہ وسلم نے ارشا ، فر مایا: اللہ عز وجل نے سو حمثیں اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ مِاتَةَ رَحْمَةٍ فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِه وَ خَبّا عِنْدَة مِاتَةً إِلَّا وَاحِدَقَّ

(٢٩٧٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِ فَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ وَ بِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَاخَّرَ اللَّهُ تِسْعًا وَ تِسْعِيْنَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَةُ يَوْمَ

(٦٩٧٥)حَدَّثَنِي الْحَكُمُ بْنُ مُوسلى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا سُلَيْطُنُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا آبُو عُثْمَانَ النَّهُدِيُّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِللهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُوْنَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ.

(٢٩٧٧)رَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّبْنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيهِ بِهِلْدًا الْإِسْنَادِ

(٢٩٧٧)حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ دَاوْدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي غُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةً طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّلْوَاتِ وَالْاَرْضِ فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْاَرْضِ رَحْمَةٍ فَبِهَا تَعْظِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ ٱكْمَلَهَا بِهِاذِهِ الْرَّحْمَةِ-

(٢٩٧٨)حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيْمِيُّ وَاللَّهْظُ لِلْحَسَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي

پیدا فرمائیں۔ان میں ہے ایک کواپی مخلوق میں رکھودیا اور ایک مم سو (٩٩ رحمتيس)ايينے پاس رکھيس۔

(۲۹۷۳)حفزت ابو ہریرہ خالفتُهٔ نبی کریم مَثَالَثِیْمُ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ کے لیے سور مبتیں ہیں ان میں سے ایک (رحمت) جنات انسانوں چو یاؤں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی ۔جس کی وجہ ہے وہ ایک دوسرے برشفقت ومہر ہانی اور رحم کرتے ہیں اوراس کی وجہ ہے وہ ایک دوسرے پرشفقت ومہر بانی اوررحم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وحشی جانور اینے بچہ پر شفقت كرتا ہے اور اللہ نے ننانویں رحمتیں بچا كرركھي ہیں جن سے قايتم کے دن اینے بندوں پر رحمت فرمائے گا۔

(۲۹۷۵) حفرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کدرسول الله صلی الله عليه وسلم في فرمايا: الله كيلي سور حمتين بين ان میں سے ایک رحمت کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتی ہے اور ننانویں رحتیں قیامت کے دن کے لیے

(۱۹۷۲) اِس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ ای طرح مروی

( ۲۹۷۷) حضرت سلمان والني سے روايت ہے كه رسول الترسلي التدعليه وسلم نے قرمايا: التد تعالى نے آسان وزيين كى پيدائش كے دن نبور حمتوں کو پیدا فر مایا۔ ہر رحت آسمان وز مین کی درمیانی خلاء کے برابر ہے۔ان میں سے زمین میں ایک رحت مقرر فرمائی ہے جس کی وجہ سے والدہ اپنے بچہ سے شفقت ومحبت کرتی ہے اور وحثی اور پرندے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا (اللہ تعالیٰ) اس رحت کے ساتھ (اپنی رحتوں کو) کمل فرمائے گا۔

(١٩٧٨)حفرت عمر بن خطاب طات سے روایت ہے کہ رسول التصلى التدعليه وسلم كي خدمت مين كيحه قيدى لائ كے اور قيديون هُرْيَمَ حَدَّثَنَا آبُو غَسَّانَ حَدَّثِنِي زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ آنَّهُ (قَالَ) قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ آنَّهُ (قَالَ) قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَبِيًّا فِي السَّبِي اَخَذَتُهُ فَالْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَارْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اتَرَوْنَ هذِهِ الْمَرْاةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَ اللَّهِ وَهِي تَقْدِرُ عَلَى اَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى لِللَّهُ ارْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هذِهِ بَوَلَدِهَا

(١٩٧٩) حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قَتْيَبَةُ وَ أَبْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْطِعِيْلَ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا السُطِعِيْلُ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا السُطِعِيْلُ اَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ آيِيهِ عَنْ آيِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُومِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ آحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ آحَدُ

( ١٩٨٠) حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بَنُ مَرْزُوْقِ ابْنِ بِنْتِ مَهْدِي بْنِ مَيْمُوْنِ حَدَّثَنَا رَوْح حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي الزِّنَادِ بْنِ مَيْمُوْنِ حَدَّثَنَا رَوْح حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعُالَى عَنْهُ اَنَّ رَجُلٌ لَمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَمُ يَعْمَلُ حَسَنَةً قَطَّ لِاهُلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ اَفْرُوا يَعْمَلُ حَسَنَةً قَطَّ لِاهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ اَفْرُوا يَعْمَلُ حَسَنَةً قَطَّ لِاهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ اللهِ لَيْنَ قَدَرَ اللّهُ عَلَيْهِ لَيْعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَلَمِينَ فَلَمَّا عَلَيْهِ لَيْعَذِّبُهُ الْحَدِّ اللهُ الْبُرَّ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لَمْ فَعَلْتَ هَلَا مَنَ اللهُ الْبُرَّ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لَمْ فَعَلْتَ هَلَا مَنَ اللهُ لَلهُ لَهُ لَكُمْ اللهُ لَهُ اللهُ لَقُلْمَ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَمَا عَلَى مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِ وَائْتَ اَعْلَمُ فَعَفُو اللّهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَنِهُ لَهُ اللهُ لَهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَكُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ ا

(۲۹۸۱)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ

میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اُس نے قید یوں میں بیچکو پایا۔ اُس نے اسے اُٹھا کراپنے بیٹ سے لگایا اور اسے دور و پلانا شروع کردیا۔ تورسول التصلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فر مایا: تمہار ا کیا خیال ہے کہ بیٹورت اپنے بچ کوآگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے عرض کیا: نہیں 'اللہ کی قتم! جہاں تک اس کی قدرت ہوئی اسے نہ بھینکے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس عورت کے اپنے بچہ پر رحم کرنے سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحم فر مانے والا

( ۲۹۷۹) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا عند اب کتنا ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کالا کیے نہ کرتا اور آگر کا فر جان لیتا کہ اللہ کے پاس رحمت کتنی ہے تو کوئی جنت سے نا اُمید نہ ہوتا۔

(۱۹۸۰) حفرت ابو ہریرہ جھٹے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مگانی کے فرمایا: ایک آدمی نے ایک نیکی بھی نہ کی تھی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا: جھے جلا کر میری (را کھ کا) آدھا حصہ مندر میں جبد آدھا حصہ فضا میں اُڑا دینا۔ اللہ کی تشم! اگر اللہ اسے عذاب دے گا تو الیاسخت عذاب دے گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ ہوا ہوگا۔ پس جب وہ آدمی مرگیا تو اُس کے گھر والوں نے وہی کیا جو انہیں تھم دیا گیا تھا۔ پس اللہ نے فضا کو کھر والوں نے وہی کیا جو انہیں تھم دیا گیا تھا۔ پس اللہ نے فضا کو نے ہم دیا تو اس نے اس کے ذرات کو جمع کر دیا اور سمندر کو تھم دیا تو اس نے اس کے ذرات کو جمع کر دیا ور سمندر کو تھم دیا تو اس کے وہ سے تو بہتر نے ایسا کیوں کیا؟ اے میرے دیا۔ تیرے خوف و ڈرکی وجہ سے تو بہتر جانتا ہے۔ پس اللہ نے اُسے معاف فرمادیا۔

(۱۹۸۱) حضرت ابوہریہ فاتن نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدی نے اپنے آپ پر ( کثر تے گناہ کی

الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ لِى الزُّهْرِیُّ اَلَا الرَّهْرِیُّ اَلَا الرَّهْرِیُّ اَلَا الرَّهْرِیُّ اَلَا الرَّهْرِیُّ اَخْبَرَنِی حُمَیْدُ اَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ رَضِی اللّهُ تَعَلیٰهِ وَسَلّمَ قَالَ اسْرَفَ رَجُلٌ عَلٰی النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ اسْرَفَ رَجُلٌ عَلٰی نَفْسِهِ فَلَمَّا حَصَرَهُ الْمَوْتُ اَوْصٰی اسْرَفَ رَجُلٌ عَلٰی نَفْسِهِ فَلَمَّا حَصَرَهُ الْمَوْتُ اَوْصٰی اَسْرَفَ رَجُلٌ عَلٰی نَفْسِهِ فَلَمَّا حَصَرَهُ الْمَوْتُ اَوْصٰی اَسْرَفَ رَجُلٌ عَلٰی اللّهِ لَیْنَ قَدَرَ عَلَیْ اللّهِ لَیْنَ قَدَرَ عَلَیْ الْمَوْتُ اللّهِ لَیْنَ قَدَرَ عَلَیْ اللّهِ لَیْنَ قَدَرَ عَلَیْ اللّهِ لَیْنَ قَدَرَ عَلَیْ رَبِّی لِیْعَلِی اللّهِ لَیْنَ قَدَرَ عَلَیْ رَبِّ اَوْ اللّهِ لَیْنَ فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ لِلْا صَنَعْتَ قَالَ خَشْیَتُكَ یَا رَبِ اَوْ اللّهِ مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشْیَتُكَ یَا رَبِ اَوْ قَالَ مَخَافَتُكَ فَعَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ.

(۲۹۸۲)قَالَ الزُّهُرِیُّ وَ حَدَّنَنِی حُمَیْدٌ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ رَضِی اللهٔ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ رَضِی اللهٔ عَنْ اللهٔ عَلَیه رَضِی اللهٔ عَلَیه وَسَلّی اللهٔ عَلَیه وَسَلّمَ قَالَ دَحَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِی هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَا هِی اَلْعَمْتُهَا وَلَا هِی اَرْسَلَتْهَا تَاٰکُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ حَتَٰی مَاتَتْ (هَزْلًا) قَالَا الزُّهْرِیُّ ذٰلِكَ لِنَلَّا يَتَكِلُ رَجُلٌ وَلَا يَيْاسَ رَجُلٌ۔

(۲۹۸۳) حَدَّثَنِي آبُو الرَّبِيْعَ سُلَيْطُنُ بْنَ دَاوْدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثِنِي الزَّبَيْدِيُّ قَالَ الزَّهْرِيُّ حَدَّثِنِي الزَّبَيْدِيُّ قَالَ الزَّهْرِيُّ حَدَّثِنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْطِنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ اَسْرَفَ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِه بِنَحْوِ حَدِيْثِ مَعْمَرِ اللَّي قَوْلِهِ فَعَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ يَنْ فَوْلِهِ فَعَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ يَنْ فَوْلِهِ فَعَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ يَنْ مُنْ وَفِي اللَّهُ لَهُ وَلَهُ يَنْ مُنْ وَقِي اللَّهُ لَهُ وَلَهُ يَعْمَرُ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ يَعْمَرُ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ يَنْ مُنْ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ وَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ وَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ وَلَهُ اللَّهُ لَا وَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ اللَّهُ لَنَا اللَّهُ لَهُ وَلَهُ اللَّهُ لَتَهُ وَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَهُ وَلَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا عَلَيْتُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا عَلَهُ اللّهُ لَلَهُ لَلْهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْهُ لَا اللَّهُ لَا عَلَهُ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا اللّهُ لَا اللَّهُ لَلْهُ لَا اللَّهُ لَلْهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عَدِيْتِ الرَّبِيْدِي فَانَ قَصَالَ اللهِ بُنُ مُعَادٍ الْعَسُرِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُعَادٍ الْعَسُرِيُّ حَدَّثَنَا الْبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ عُفْبَةً بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى

وجہ سے) زیادتی کی۔ جب اُس کی موت کا وقت آیا تو اُس نے
اپنے بیٹول کو وصیت کرتے ہوئے کہا: جب میں مرجاؤل تو جھے جلا
دینا۔ پھر (میری راکھ) باریک پیس دینا۔ پھر جھے ہوا میں اور
سمندر میں اُڑا دینا۔ اللہ کی سما! اگر میرے رب نے مجھے عذاب
دینے کے لیے گرفت کی تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اُس جیسا
عذاب کسی کو خد دیا گیا ہوگا۔ پس (ورثاء نے) اس کے ستھ ایسا بی
کیا۔ پس (اللہ نے) زمین سے فر مایا: تو نے جو پھی لیے ہو ہ نکال
دے۔ پس فوراً وہ آدمی مجسم کھڑا ہوگیا۔ تو (اللہ نے) اُس سے
فر مایا: کھے اس عمل پر کس چیز نے برا ھیختہ کیا؟ اُس نے عرض
کیا: اے میرے دب! تیرے خوف اور ڈرنے۔ اللہ نے ای وجہ
کیا: اے میرے دب! تیرے خوف اور ڈرنے۔ اللہ نے ای وجہ
سے اُسے معافی فر ما دیا۔

(۱۹۸۲) حفرت الو ہریرہ خوشؤ رسول الدَّمْ الْآَثَاؤُ اللهُ عَلَيْوْ اللهُ عَلَيْوْ اللهُ عَلَيْوْ اللهُ عَلَيْوْ اللهُ عَلَيْوْ اللهُ عَلَيْوْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(۱۹۸۳) حضرت ابو ہریرہ خی تیز ہے روایت ہے کہ میں نے رسول التہ صلی اللہ عالیہ وقر ماتے ہوئے سنا کہ ایک بندے نے اپنے آپ پر (بُر سے اعمال کی وجہ ہے ) زیاد تی کی باقی صدیث گزر چکی لیکن اس صدیث میں بلّی کے واقعہ میں عورت کا ذکر نہیں اور زبیدی نے کہا تو اللہ ربّ العزت نے ارشاد فر ماید: جس چیز نے بھی اس (کی راکھ) سے چھے بھی لیا ہوہ ہوا لیس کر دے۔

حَدِيْثِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) لِكُلِّ شَيْءٍ آخَذَ مِنْهُ شَيْنًا آذَ مَا آخَذُتَ مِنْهُ

 منج ملم جلد سوم

عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ رَجُلًا فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَاشَهُ اللَّهُ مَالَا وَوَلَدًا فَقَالَ لِوَلَدِه لِتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ أَوْ لُاوَلِّينَّ مِيْرَاثِي غَيْرَكُمْ إِذَا آنَا مُتُّ فَآحُرِقُوْنِي وَآكُفَوُ عِلْمِي آنَّهُ قَالَ ثُمَّ ِ اسْحَقُونِي فَاذُرُونِي فِي الرِّيْحِ فَإِنِّي لَمْ ٱبْتَهِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَإِنَّ اللَّهَ يَقُدِرْ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبَنِي قَالَ فَاحَذَ مِنْهُمْ مِيْفَاقًا فَفَعَلُوا ذٰلِكَ بِهِ وَرَبِّى فَقَالَ اللَّهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ فَقَالَ مَخَافَتُكَ قَالَ فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا\_ (١٩٨٥)(وَ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمُنَ قَالَ قَالَ (لِي) أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُغَنِّي حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً ذَكُرُوا جَمِيْعًا بِإِسْنَادِ شُعْبَةً نَحْوَ

کرنا' ورندمیں اپنی ورا ثت کا تمہار ہےعلاو وکسی دوسرےکووارث بنا دول گا۔ جب میں مر جاؤل تو مجھے جلا وینا اور زیادہ یاد یہی ہے کہ آپ نے فرمایا: پھر میری راکھ بنانا اور مجھے ہوا میں اُڑا دینا کیونکہ میں نے اللہ کے یاس کوئی نیکن نبیل جھیجی اور اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ مجھے عذاب دے۔ پھران سے وعدہ لیا بس انہوں نے اللَّه كَ قَتْم ! اللَّ كَ ساتِه اليها بي كما ية اللَّه عز وجل ني فرمايا : تَجْهِ ایما کرنے برکس چیز نے براہیختہ کیا؟ اس نے عرض کیا: تیرے خوف نے۔اللہ نے اےاس کےعلاوہ اور کوئی عذاب نہ دیا۔ (۲۹۸۵) إن اسناد ہے بھی بیرحدیث ای طرح مروی ہے۔البتہ اس میں یہ ہے کہلوگوں میں سے ایک آدمی کو اللہ عز وجل نے مال اور اولا وعطا کی اورتیمی کی حدیث میں ہے کہ اس نے اللہ عزوجل کے پاس کوئی نیکی جمع نہ کی اور شیبان کی حدیث میں ہے کیونکہ اللہ کی قتم! اُس نے اللہ کے ہاں نیکی کوجمع نہ کیا اور ابوعوانہ کی حدیث میں ہے کہ اُس نے کوئی نیکی نہیں گی۔

حَدِيْتِهِ وَ فِي حَدِيْثِ شَيْبَانَ وَ اَبِي عَوَانَةَ اَنَّ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا وَ فِي حَدِيْثِ النَّيْمِيِّي فَاِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا قَالَ فَشَرَهَا قَتَادَةَ لَمْ يَدَّحِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَ فِي حَدِيْثِ شَيْبَانَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا ابْتَآرَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَ فِي حَدِيثِ آبِي عَوَانَةَ مَا امْتَارَ بِالْمِيْمِ.

### باب: گناہ اور تو بداگر چہ بار بار ہوں 'گنا ہوں سے تو یہ کی قبولیت کے بیان میں

(۲۹۸۲)حفرت ابو بربره طنائذ نبي كريم منافظ سے روايت كرتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب العزت سے حکایت کرتے ہوئے فر مایا :کسی بندے نے گناہ کیا۔ پھرعرض کیا:اے اللہ!میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا ہیں وہ جانتا ہے کہ اُس کا ربّ گناہ کومعاف بھی فرما تا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ پھروہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے پھرعرض کرتا ہے:اے میرے ربّ! میرے گناہ کومعاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے

### ١٢٥٩: باب قُبُو لِ التَّوْبَةِ مِنَ الذَّنُوبِ وَإِنْ تَكَرَّرَتِ الذُّنُوبُ وَالتَّوْبَةُ

(٢٩٨٢)حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْإَعْلَى ابْنُ حَمَّادُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي عَمْرَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَحْكِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا قَالَ اَلْلُهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اَذْنَبَ عَبْدِى ذَنْبًا عَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَ يَاخُذُ

فرمایا: میرے بندے نے گناہ کیا' پس وہ جانتا ہے کہ اُس کا ربّ گناه کومعاف بھی فرما تا ہے اور گناه پر گرفت بھی کرتا ہے۔ پھروہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو عرض کرتا ہے اے میرے رب!میرے گناه كومعاف فرمات الله تعالى في فرمايا: ميرے بندے في كناه کیا کی وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کومعاف بھی فرماتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ تو جو جا ہے کر میں نے تجھے معاف کر

دیا عبدالاعلی نے کہا: میں نہیں جانتا کہ آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ

بِالذُّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَاذْنَبَ فَقَالَ آئ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَبْدِى آذُنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ آنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَ يَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَٱذْنَبَ فَقَالَ آىُ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ٱذْنَبَ عَبْدِي ذَنْهًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَ يَاْحُذُ بِالذَّنْبِ اعْمَلْ مَا شِنْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ قَالَ عَبْدُ الْاعْلَى لَا اَدُرِى اَقَالَ فِي القَّالِئَةِ آوِ الرَّابِعَةِ اعْمَلُ مَا شِنْتَ.

فرمایا که جوجا ہومل کرو۔ (١٩٨٧)قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زَنْجُويةَ ﴿ ١٩٨٧) إِسْ سَدِ سَ بَعَى بِيعِد بيث مروى مِ

(الْقُرَشِيُّ) الْقُشَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْآعَلَى بْنُ حَمَّادٍ البَّرْسِيُّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ

(۱۹۸۸) حَدَّنَنِیْ عَبْدُ بْنُ حُمَیْدِ حَدَّنَنِی اَبُو الْوَلِیْدِ ، (۲۹۸۸) حضرت ابوہریرہ رضی التد تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بندے نے گناہ کیا۔ باقی حدیث حماد بن سلمہ کی حدیث ہی کی طرح ہے اور اس میں تین مرتبہ ذکر کیا کہ اُس نے گناہ کیا اور تیسری مرتبہ كها بتحقيق! ميس نے اپنے بندے كومعاف كرديا كيس وہ جو چاہے مل

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ آبِي طَلْحَةَ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ قَاصٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ آبِي عَمْرَةَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ عَبْدًا اَذْنَبَ ذَنْهًا بِمَعْنَى حَدِيْثِ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً وَ ذَكَّرَ ثَلَاِكَ

مَرَّاتٍ ٱذْنَبَ ذَنْبًا وَ فِي الثَّالِكَةِ قَدْ خَفَرْتُ لِعَبْدِى فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ۔

(٢٩٨٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِى ءُ النَّهَارِ وَ يَسْبُطُ يَدَٰهُ بَالنَّهَارِ لَيَتُوْبَ مُسِى ءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنْ مَغُرِبهَا.

(٢٩٩٠)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِلْدًا الْإِسْنَادِ نَحُوَهُ.

(۲۹۸۹) حضرت ابوموسیٰ رضی اللّه تعالیٰ عنه نبی کریم صلی اللّه علیه وسلم ہےروایت کرتے ہیں کہ اللہ ربّ العزت رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے تا کہ دن کے گناہ گار کی توبہ قبول کرے اور اپنا ہاتھ دن کو پھیلاتا رہتا ہے تا کہ رات کے گناہ گار کی توبہ قبول كرے \_ يہال تك كه سورج مغرب سے طلوع مو - (قرب قامت میں)

(۱۹۹۰) اس سند سے بھی بیا صدیث مبارکہ اس طرح مروی

خُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الله الله على احاديث معلوم بواكهالله كارحت سے نا أميد اور مايوس نبيس بونا جا ميا كركوني كنا و بوجائة تو فوراً الله ہے معافی مانکیس پھر گناہ ہوجائے پھرمعافی مانکیں۔اللہ کواپنے سے مانکنا بے حدیبند ہے۔بارباراللہ سے معافی مانکنے میں شرم محسون نہیں کرنا چاہیے۔اگر چدایک ہی گناہ سے بار بارتو بہ کی جائے بشر طیکہ اخلاص سے ہو پھر بھی اللہ قبول فر ماتے رہتے ہیں اور معاف کرتے رہتے ہیں۔

### ۱۲۲۰: باب غَيْرِةِ اللهِ تَعَالَى وَ تَحْرِيْمِ الْفَوَاحِش

(۱۹۹۱) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ اِسْلَحْقُ بْنُ اِبِرَاهِيْمَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَبِرَاهِيْمَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ عَلَى عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى آجَدُ آجَنَّ اِللهِ الْمَدْحُ مِنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آجُلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَةً وَلَيْسَ آجَدُ اللهِ عَنْ وَلَيْسَ آجَدُ اللهِ عَنْ وَلَيْسَ آجَدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ آجُلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَةً وَلَيْسَ آجَدُ اللهِ مِنْ آجُلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَةً وَلَيْسَ آجَدُ اللهِ مِنْ آجُلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مَنَ اللهِ مِنْ آجُلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مَنَ اللهِ مِنْ آجُلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ

(۱۹۹۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً ح وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ آبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لَا آحَدٌ آغَيْرَ مِنَ اللَّهِ وَ لِلْالِكَ حَرَّمَ

الْفُوَاحِشَ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمَدُّحُ مِنَ اللهِ تَعَالَى۔ (١٩٩٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي وَ آبُنُ بَشَّادٍ قَالَا ( ١٩٩٣) حضرتُ

(۱۹۹۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ آبُنُ بَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ مُسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ قُلْتُ لَّهُ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَعُمْ وَ رَفَعَهُ اللهِ قَالَ لَا اَحَدُ اَغْيَرَ مِنَ اللهِ وَ لِللهِ فَاللهِ قَالَ لَا اَحَدُ اَغْيَرَ مِنَ اللهِ وَ لِللهِ

حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا آحَدٌ آحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدُّحُ مِنَ اللهِ وَ لِللِكَ مَدَّحَ نَفُسَةً

(۲۹۹۳)حَدَّثَنَا عُنْمَانَ بْنُ آبِی شَیْبَةً وَ زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ
وَ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اِسْحَقُ آخْبَرَنَا وَ قَالُ
الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِیْرٌ عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ مَالِكٍ بْنِ

### باب: الله تعالی کی غیرت اور بے حیائی کے کا موں کی حرمت کے بیان میں

(۱۹۹۱) حفزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اللہ سے بڑھ کرکسی کو اپنی تعریف و مدح پسند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے اور اللہ سے بڑھ کرکوئی غیرت مند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے (اللہ نے ) بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے۔

(۱۹۹۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں۔ ای وجہ سے (اللہ نے) ظاہری اور باطنی (ہر قتم) کے فواحش کو حرام کیا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ سے بڑھ کر تعریف کو پیند کرنے والا ہے۔

الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی عنه سے مرفوعاً (۲۹۹۳) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے مرفوعاً روایت نے کہ الله سے بڑھ کرکوئی غیرت مندنہیں ہے۔ اس وجہ سے (الله نے) ظاہری اور باطنی (ہرفتم) کو واحش کو ترام کردیا ہے اور نہ ہی کوئی ایبا ہے جسے الله سے بڑھ کرتعریف پہند ہو۔ اس وجہ سے

اُس نے اپنی تعریف خود کی ہے۔

(۱۹۹۴) حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی ایسانہیں جسے اللہ رب العزت سے ہڑھ کر تعریف پیند ہؤ اس وجہ سے اُس نے اپنی

الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ اَحَدُّ اَحَبُّ الَّيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ آخُلِ ذَٰلِكَ مَدَحَ نَفُسَهُ وَ لَيْسَ آحَدٌ آغُيَرَ مِنَ اللَّهِ مِنْ آجُلِ ذَٰلِكَ حَرَّمَ

تعریف خود کی ہے اور نہ ہی کوئی اللہ سے بڑھ کرغیرت مند ہے۔اسی وجہ سے (اللہ نے ) ری باتوں کو حرام کیا ہے اور نہ ہی کوئی ایبا ہے جے اللہ سے بڑھ کر عذر قبول کرنا پیند ہو۔ اسی وجہ ہے اللہ نے کتاب نازل کی اوررسول کومبعوث فر مایا۔

الْفَواحِشَ وَلَيْسَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ آجُل ذٰلِكَ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ وَارْسَلَ الرُّسُلَ۔

(٢٩٩٥)حَدَّثَنَا عَمْرُو، النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ ابْنِ اَبِى عُنْمَانَ قَالَ قَالَ يَحْيَىٰ وَ حَدَّثِمِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَ إِنَّ الْمُوْمِنَ يَغَارُ وَ غَيْرَةُ الله أَنْ يَأْتِيَ الْمُوْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ

(۲۹۹۲)قَالَ يَخْيَنِي وَ حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرُوةَ بُنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ حَدَّثَتُهُ اتَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ عَيْدَ يَقُولُ لَبْسَ شَيْءٌ ۗ أَغُيرَ مِنَ الله عَزَّ وَجَارً\_

(٢٩٩٧)حَدَّثَنَا شُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوْدَ حَدَّثَمَا أَبَانُ بْنُ يَوْيِنْدَ وَ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عليه وَمَلَم ساى طرح حديث روايت كى بـ

(١٩٩٨)وَ حَدَّ،ثَنَا مُحَمَّدُ نُنُ آبِي بَكُو ِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا بشْرُ نُنُ الْمُفَسَطِّلِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى نُنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَدَمُةً عَنْ غُرُوَّةً عَنْ أَسْمَاءً عَنِ النَّبِي عَبْ أَنَّهُ قَالَ لا شَبِي ءَ أَغُمَّرٌ مِنِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّدٍ

(١٩٩٩)-حَدَّثَنَا قُنبُمهُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَمُدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّادٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ قَالَ الْمُنُومِنُ يَعَارُ لِلْمُوْمِنِ وَاللَّهُ اشَدُّ غَيْرًا ـ

(٧٠٠٠)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّانَنَا شُعْمَةً قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءِ بِهِلَا الْإِسْنَادِ.

(۱۹۹۵)حفرت ابو ہریرہ رضی التد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم نے فرمایا: التدغیرت کرتا ہے اور مؤمن بھی غیرت مند ہے اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مؤمن ایساعمل کر ہے۔ جے(اللہ)نے حرام کیا ہے۔

(۲۹۹۲) حضرت اساء بنت ابوبكر رضى الله تعالى عنهما ہے روایت ہے کہ رسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی چیز بھی التد ہے بردھ کرغیرت مندنہیں ہے۔

( ۲۹۹۷ ) حضرت ابو ہر رہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ

آبِي كَثِيْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ رِوَايَةِ حَجَّاجٍ حَدِيْثَ آبِي هُرَيْرَةَ خَاصَّةً وَلَم يُذْكُرُ

( ۱۹۹۸ ) حضرت اساء مایش نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت كرتى بين كه آپ صلى الله عايه وسلم نے فرمايا: كوئى بھى چيز اللہ ہے زیادہ غیرت مندنہیں ہے۔

(1999 )حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدصلی القد مایہ وسلم نے ارشاد فرمایا. مؤمن غیرت مند ہوتا ہےاورائندال ہے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔

( ۵۰۰۰ ) به حدیث اِس سند ہے جھی مروی ہے۔

### ا ۱۲۲ : باب قَوْلِهِ تَعَالَى (إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيَّئَاتِ ﴾

الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيْهِ حَدَّتَنَا آبُو عُنْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمُعْلَى حَدَّتَنَا آبُو عُنْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيْهِ حَدَّتَنَا آبُو عُنْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ آنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ آنَهُ أَصَاتَ مِنِ امْرَأَةٍ إِمَّا قُبْلَةً آوْ مَسًا بِيدٍ أَوْ شَيْئًا كَانَّهُ يَسْالُ عَنْ كَفَّارَتِهَا قَالَ فَانْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِنْلُ حَدِيْثِ يَزِيْدَ.

( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ كَانَّنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى وَ قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ اللَّهُ اللَّهِ بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةً وَاللَّهُ اللَّهُ لِيَخْيَى قَالَ يَخْيَى الْحُوصِ عَنْ الْجُبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُو الْآخُوصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً وَالْآسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَدَانِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَانِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُونَ الْحَدَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَانِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَانِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَانِ اللَّهُ الْحَدَانِ اللَّهُ الْحَدَانِ الْحَدَانِ اللَّهُ الْحَدَانِ اللَّهُ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ اللَّهُ الْحَدَانِ اللَّهُ الْحَدَانِ اللَّهُ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ اللَّهُ الْحَدَى اللَّهُ الْحَدَانِ اللْحَدَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَانِ اللْحَدَانِ الْحَدَانِ الْح

### باب: الله عز وجل کے قول''نیکیاں گناہوں کوختم کردیتی ہیں''کے بیان میں

(۱۰۰۱) حفرت عبداللہ بن مسعود جائیز سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت کا بوسہ لیا۔ پھراُس نے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکراس کا ذکر کیا تو بیآ یت کریمہ: ﴿ آقِیم الصّلوٰ ةَ طَرَ فَي النّقادِ ﴾ '' دن کے دونوں حقوں اور رات کے پچھ حصے میں نماز قائم کرو۔ ب شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیت بین۔ یہ نسیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔'' اُس آدمی نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا بیمیرے سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اُمت میں سے جو بھی عمل کرے گا اُس کے لیے ہے۔

(۲۰۰۲) حضرت این مسعود بیش سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بو کرعرض کیا کہ اُس نے کسی عورت کا بوسہ لیا یا ہتھ سے چھٹرا ہے یا اور پچھ کیا ہے۔ گویا کہ و واس کا کفار و بوچھ رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہی آیات نازل فرمائیں۔ ہاتی حدیث بیزید کی حدیث کی طرح

(۳۰۰ ) پیحدیث اس سند ہے بھی مروی ہے لیکن اس میں بیکی ہے کہ ایک آدمی نے سی عورت سے زنا کے علاوہ کوئی بُرا کام کیا۔ پھروہ عمر بین خطاب جی بین کے پاس آیا تو انہوں نے اسے بہت بڑا گناہ سمجھا۔ پھر حضرت ابو بکر جی بین آیا تو انہوں نے بھی اسے بہت بڑا گناہ خیال کیا پھر نبی کر یم سی تی تی فی خدمت میں حاضر ہوا۔ باقی حدیث گزر چک ہے۔

( ۱۹۰۴ ) حضرت عبداللہ بن مسعود جن بن سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے بی کر میر شکھ تیزین کی خدمت میں حاضر بوکر عرض کیا. اے اللہ کے رسول! میں نے مدینہ کے کنارے ایک عورت سے لطف اندوزی کی اور میں نے اس سے جماع کے ملاوہ باقی حرکت کی۔

رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى

الصَّلْوةَ طَرَفِى النَّهَا إِن وَ زُلَفًا مِنَ النَّلْ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُنْ مِنْ النَّلْ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّعَاتِ ذَلِثَ ذِكْرَى لِلنَّاكِرِيْنَ ﴾ يُذُهِبُنَ السَّيِّعَاتِ ذَلِثَ ذِكْرَى لِلنَّاكِمِيْنَ اللَّهِ هَذَا لَهُ [هود: ١١٤] فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا لَهُ

خَاصَّةٌ قَالَ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً

(۵۰۰۵) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللهِ النَّعْمَانِ الْمَحَكُمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ عَنْ خَالِهِ الْاَسْوِدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِي فَقَالَ مُعَاذَي كَ رَسُولَ اللهِ هَذَا لِهَا اللهِ عَنِ النَّبِي فَقَالَ مُعَاذَي كَ رَسُولَ اللهِ هَذَا لِهَا اللهِ عَنْ النَّبِي فَقَالَ مُعَاذَي كَ رَسُولَ اللهِ هَذَا لِهَا اللهِ عَنْ النَّبِي اللهِ هَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي آصَبْتُ حَدًّا

فَاقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ قَالَ هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلَاةَ

قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ غُفِرَ لَكَ

پس میں حاضر ہوں آپ میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرما کیں۔ تو حضرت عمر طافیٰ نے اُس سے کہا: اگراپنے آپ پر پردہ کرتا تو اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہوا تھا۔ ابن مسعود طافیٰ نے کہا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ آ دمی کھڑا ہوا اور چل دیا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے پیچھے ایک آ دمی کو بھیجا جواسے بلالایا۔ آپ نے اس کے سامنے یہ آیت تلاوت کی اُلاقیم الصّلوة طرفی النّهار ﴾ 'دن کے دونوں حصّوں اور رات کے پیچھے میں نماز قائم کریں۔ ب شک نیکیاں بُرائیوں کو حضم کردی ہیں۔ یہ فیصحت قبول کرنے والوں کیلئے نصیحت ہے۔' ماضرین میں سے ایک آ دمی نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! (کیا) عاضرین میں سے ایک آ دمی نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! (کیا) یہ اِسکے لیے خاص ہے؟ آپ نے نرمایا نبیس! بلکہ تمام لوگوں کیا۔

( 2 • • 2 ) حضرت عبداللدرضى الله تعالى عنه نے نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے اس معنى كى حديث روايت كى ہے۔ اس حدیث میں سیہ کہ حضرت معافر رضى الله تعالى عنه نے عرض كيا: اے الله كے رسول! كيا بية آيت اسى كے ليے خاص ہے يا ہمارے ليے عام ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا نہيں! بلكه تمہارے ليے عام بر

( ۲۰۰۷ ) حضرت انس طالفی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم منطق فی خدمت میں حضر ہوکر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں حد ( کے جرم تک ) بہنچ گیا ہوں۔ پس آپ مجھ پر حد قائم فرما ئیں۔ نماز کا وقت ہوگیا تو اُس نے نبی منافی فی استحد نماز اوا کی۔ جب نماز پوری کر چکا تو اُس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں حد کے جرم تک بہنچ گیا ہوں' آپ میرے بارے میں اللہ کا فیصلہ قائم کریں۔ آپ نے فرمایا: کیا تو ہارے ساتھ نماز میں شریک فیصلہ قائم کریں۔ آپ نے فرمایا: کیا تو ہارے ساتھ نماز میں شریک فیصلہ قائم کریں۔ آپ نے فرمایا: کیا تو ہارے ساتھ نماز میں شریک فیصلہ قائم کریں۔ آپ نے فرمایا: کیا تو ہارے ساتھ نماز میں شریک فیصلہ قائم کریں۔ آپ نے فرمایا: کیا تو ہارے نے فرمایا: کیا تھیں! کیا تھی معاف

(٤٠٠٤)حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَاللَّفُظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ حَدَّثَنَا آبُو اُمَامَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِدِ وَ نَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَصَبُتُ حَدًّا فَآقِمُهُ عَلَيَّ فَسَكَّتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ آعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنِّي اَصَبْتُ حَدًّا فَاقِمْهُ عَلَيَّ فَسَكَّتَ عَنْهُ وَ قَالَ ثَالِثَةً وَٱقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُو اُمَامَةَ فَٱتَّبَعَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ انْصَرَفَ وَاتَّبُغْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْظُرُ مَا يَرُدُّ عَلَى الرَّجُلِ فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي اَصَبْتُ حَدًّا فَاقِمْهُ عَلَى قَالَ آبُو اُمَامَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَآيَتَ حِيْنَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ ٱلْيُسَ قَدْ تَوَضَّاتَ فَآخُسَنْتِ الْوُضُوءَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ

(۷۰۰۷) حضرت ابوامامه خاتیؤ ہے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ مَالِیَّتُوْمُ ایک دفعه مجد میں تشریف فرما تصاور ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: اے اللد كرسول! ميس حد كے جرم تك بيني كيا بول أآب محصر يرحد قائم كريں۔ رسول الله من الله علی اس كے بارے ميں خاموش رہے۔ اس نے چردوہرایا توعرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں حد کے جرم تک بین گیاہوں آپ جھ پر حدقائم کردیں۔ پس آپ اُس سے خاموث رہے اور نماز قائم کی گئی۔ جب اللہ کے نبی مُناکِینَظِم نماز سے فارغ ہوئے تو ابوامامہ کہتے ہیں کہوہ آ دی بھی نماز سے فارغ ہوکر آپ کے پیچھے ہولیا اور میں بھی آپ کے پیچھے چیل دیا تا کہ میں ديكھوں كه آپ أس آدى كوكيا جواب دينے ہيں \_ پس وه آدى رسول التمنَّ فَيْنَيَّمُ عَمِلاتُو أَس فِي عَرْض كيا: الصاللة كرسول! ميس حد ك جرم تک پینے گیا ہوں' آپ مجھ پر حد قائم کریں۔ ابوا مامہ والنز نے كها: رسول التدمني في أس عار مايا: كيا خيال ہے كه جب تم كھر ہے نکلے تھے تو کیاتم نے اچھی طرح وضونہ کیا تھا؟ اُس نے عرض کیا: کیون نبیں! اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا: پھرتو ہمارے ساتھ نماز میں شریک موا؟ اُس نے عرض کیا: جی ہاں! اے اللہ کے رسول \_ پھررسول الله مُؤَلِّيْ فِي أس مے قرمایا: پس بے شک اللہ نے تیری حدکومعاف فرمادیا یا فرمایا: تیرے گناه کومعاف کر دیا۔

فَ اللَّهُ الرَّالِين الله الله الله على الماديث مين نيكيول سے گنا موں كختم مونے كوبيان كيا كيا ہے ـ ليكن علماء نے اس بات كى وضاحت کی ہے کہ نیکیوں وغیرہ سےصغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں جبکہ کبیرہ گناہ بغیرتو بیاوران کی تلافی کیے بغیر معاف نہیں ہوتے اور حد سے شرعی حد دالاغمل مراذ نبیس اصل میں و وضحابہ میں گئے ہرچھوٹے گناہ کو بھی بڑا سجھتے تھاس لیے انہوں نے ایسا جملہ عرض کیااور شرعی حد تک رسول اللَّهُ فَاللَّيْزَاجِي معانب نه فرماتے تھے بلکہ شرعی حد کونا فذکر ناہی اُس کی توبیا ور گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے۔

### باب: قاتل کی توبہ کی قبولیت کے بیان میں اگر چہ اُس نے تل کثیر کیے ہوں

(۷۰۰۸) حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ (۷۰۰۸) حضرت ابوسعيد خدرى والله عن روايت بكرالله ك نی منافین نے فرمایا: تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک آدی نے

١٢٦٢: باب قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ وَآنُ كَثُرَ

قَالَ ثُمَّ شَهِدُتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ

أَوُ قَالَ ذَنْبَكَ.

واللَّفْظُ لِابُنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ

حَدَّثِي اَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ اَبِي الصَّدِّيْقِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي آنَ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِيُمَّنُ كَانَ قَلْمُكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ نَفْسًا فَسَالَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبِ فَآتَاهُ فَقَالَ آنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْنَةٍ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَالَ عَنْ اَعْلَمِ آهُلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ انَّهُ قَتَلُ مِانَةَ نَفْسِ فَهَلُ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمُ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النُّوْبَةِ انْطَلِقُ اللِّي ٱرْضِ كَذَا وَ كَمَذَا فَاِنَّ بِهَا ٱنَّاسًا يَعْبُدُوْنَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَاعْبُدِ اللَّهَ تَعَالَىٰ مَعَهُمُ وَلَا تُوْجِعُ اللَّي ٱرْضِكَ فَاِنَّهَا ٱرْضُ سَوعٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ آتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاء تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَ قَالَتُ مَلائِكَةٌ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا فَطُّ فَاتَّاهُمْ مَلَكٌ فِي صُوْ أَةَ ادَمَى فَحَعَلُوهُ نَيْنَهُم فَقَالَ قِيْسُوا مَا بَيْنَ الْاَرْصَيي فَالِي اَيِّتِهِما كَانَ اَدْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوا فَو حَدُّوهُ أَدْنَى الَى الْآرْصِ الَّتِي اَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكُهُ الرَّحْمَه قَالَ قَادَةَ فَقَالَ الْحَسَنُ دُكِرَ لَنَا آنَّهُ لَمَّا آنَاهُ الْمَوتُ نَاكَ بصدره

نا نویں جانوں کوتل کیا۔ پھراس نے اہلِ زمین میں سے سب سے برے عالم کے بارے میں یوچھا۔ پس اُس کی ایک راہب (عبادت مرار) کی طرف راہنمائی کی گئی۔ وہ اس کے یاس آیا تو کہنے لگا:اس نے نانویں جانوں کوتل کیا ہے۔ کیااس کے لیے تو یہ کا كوئى راسته بي؟ أس (راجب) في كبابنيس! إس أس في اس را ہب گفتل کر کے سو بورے کرد ئے چھرز مین والوں میں ہے سب ے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو ایک عالم کی طرف اُس کی را ہنمائی کی گئی۔اُس نے کہا میں نے سوآ دمیوں کوقتل کیا ہے کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو أس (عالم) نے کہا: جی ہاں۔ اس کے اور توبہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن عتی ہے۔تم اِس اِس جگہ کی طرف جاؤ۔ وہاں پرموجود کچھ لوگ اللہ کی عبادت کررہے ہیں' تو بھی اُن کے ساتھ عبادتِ اللی میں مصروف ہو جا اور اپنے علاقے کی طرف اوٹ کرنہ آن کیونکہ وہری جگہ ہے۔ پس وہ چل دیا يهاں تک كه جب آ ديھے داسته پر پہنچا تو اُس كى موت واقع ہوگئ \_ پس اُس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑ پڑے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا: بیتو بہکرتا ہوا اپنے ول کو اللّه کی طرف متوجه کرتا ہوا " یا اور عذاب کے فرشتوں نے کہا:اس نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا۔ پس چھراُن کے پاس ایک فرشتہ آدمی كى صورت ميل آيا- أسے انہوں نے اپنے درميان الث (فيصله ، كرنے والا ) مقرر كرىياتو أس نے كہا: دونوں زمينوں كى پيائش كر

لو۔ پس وہ جس زمین کے دونوں میں سے زیادہ قریب ہووی اُس کا حکم ہوگا۔ پس انہوں نے زمین کو مایا تواسی زمین کو کم یایا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ پس پھررحمت کے فرشتوں نے اُس پر قبضہ کرلیا۔ حسن جیسیے نے کہا: ہمیں ذکر کیا گیا کہ جب اُس کی موت وا تع بوئی تو اُس نے اپناسیناس زمین سے دور کریں تھا' (جہاں سے چلاتھا)۔

(٢٠٠٩) حَدَّثِينَ عُنَدْ اللّٰهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَبْرِي حَدَّتَنَا (٢٠٠٩) حفرت ابوسعيد خدرى جانين سے روايت ب كه نبي كريم آبِی حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ اللَّهُ سَمِعَ ابَا الصِّدِيْقِ ﴿ مَنْ أَيْهِ مِنْ اللَّهِ الكِهُ أَل التَّجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ رَصِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَ لَهِ يَصَا شَرُوكَ مَر ديا كه كياس كي ليرتوبكا كوكي راسته ہے؟ غي لنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ تِسْعَةً الكراجب كي ياس آكريوچها تو أس في كها: تيرب لي توجك

وَ تَسْغِيْنَ نَفْسًا فَجَعَلَ يَسْأَلُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَآتَلَى رَاهِبًا فَسَالَهُ فَقَالَ لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ فَقَتَلَ الرَّاهِبَ ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةِ اللَّي قَرْيَةِ فِيْهَا قَوْمٌ صَالِحُوْنَ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيْقِ ٱذُرَّكَهُ الْمَوْتُ فَنَاىٰ بِصَدُرِه ثُمَّ مَاتَ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَكَانَ اِلَى الْقَوْيَةِ الصَّالِحَةِ ٱقُرَبَ مِنْهَا بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ ٱهْلِهَا۔

کوئی راستنہیں ہے۔اُس نے راجب کو بھی قتل کردیا۔ پھراُس نے روبارہ یو چھنا شروع کر دیا اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف نکلا' جس میں نیک لوگ رہتے ہتھے۔ جب اُس نے کیجھراستہ طے کیا تو اُسے موت نے گھیرلیا۔ پس اُس نے سینہ کے بل سرک کر ا بنی آبادی ہے اینے آپ کو دُور کر لیا۔ پھر مرگیا تو رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتول کے درمیان اُس کے بارے میں جھگڑا ہوا تو وہ ایک بالشت نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا۔ پس اُ ہےاسی بہتی والون میں ہے کردیا گیا۔

(١٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٌّ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بهلذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ وَ زَادَ فِيْهِ فَٱوْحَى اللَّهُ الْيَ-هَٰذِهِ أَنْ تَبَاعَدِى وَالِّي هَٰذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي۔

(۱۰۱۰) پیروریش مبارکهای سند ہے بھی ای طرح مروی ہے۔ البنة اس میں اضافہ بیہ ہے کہ اللہ عزوجل نے اُس زمین وَحَكُم دیا کہ تو دور ہو جااور اِس زمین کوشم دیا کہتو قریب ہوجا۔

خُلاحْتُ النَّاكِ : إِس بأب كي احاديثِ مباركه كي روثني مين علماء وفقهاء كا تفاق ہے كہ قاتل اگر سے ول سے تو بهرے قو أس كي تو یکور زنبیں کیا جاتا البتہ جونل کوحلال جانے وہ کا فرہےاور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ای طرح اس بات کی ایک حدیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ قبولیت تو یہ اور تو یہ پر ثابت قدم رہنے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دینا بھی مستحب ہےاوراس طرح اہل القداور نیک لوگوں کی صحبت کی فضيلت بھی معلوم ہوئی اور پیھی معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت بے حدو بے انتہاء ہے اور سرمع رحمت حق بهانه ميجويند بها'نه ميجويند

یعنی اللهٔ عز وجل کی رحمت تو بهانه تلاش کرتی ہے ُغرق کر نانہیں جاہتی ۔

باب: الله تعالی کی رحمت کی وسعت اور جہنم سے ١٢٦٣: باب فِي سِعَةِ رَحْمَةِ اللّهِ تَعَالَى نجات کے لیے ہرمسلمان کافدیدکافر کے ہونے عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ فَذَاءِ كُلِّ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ کے بیان میں مِنَ النَّار

> (ااح)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيِي عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَائِيًّا فَيَقُوْلُ . كَانِيةِ بَمْ سَتِيرا فديه بدله بـ هٰذَا فَكَاكُلِكَ مِنَ النَّارِ ـ

(۱۱ + ۷) حضرت ابوموسیٰ رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہیکه رسول التدصلي القد عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: جب قیامت کا دن ہوگا۔ القد ربّ العزت ہرمسلمان کی طرف یہودی یا نصرانی بھیجے گا اور کیے (١١٠٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَوْنًا وَ سَعِيْدَ بْنَ اَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَاهُ انَّهُمَا شَهِدَا ابَا بُرْدَةَ يُحدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدَ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوْتُ رَجُلُّ مُسْلِمٌ إِلَّا اَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نصْرَانِيًّا قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِاللَّهِ الَّذِى لَا اِللَّهِ الَّذِى لَا اللَّهَ إِلَّا هُوَ فَلَاتَ مَرَّاتٍ

آنَّ آبَاهُ حَدَّثَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدِّنِنِي سَعِيدٌ آنَهُ اسْتَحْلَفَهُ

وَلَهُ يُنْكِرُ عَلَى عَوْنِ قَوْلِهِ.

(٤٠١٣) حَدَّثَنَا اِسْخَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ

(٢٠١٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ اَبِي رَوَّادٍ حَلَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةَ حَلَّثَنَا شَلَّادٌ أَبُّو طُلُحَةَ الرَّاسِبِيُّ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ يَجِىٰ ءُ يَوْمَ الْقِيامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِلُانُوبِ آمْنَالِ الْجِبَالِ فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ وَ يَضَعُهَا عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَاى فِيْمَا آخْسِبُ أَنَا قَالَ أَبُو رَوْحٍ لَا أَدْرِى مِمَّنِ الشَّكُّ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ فَحَدَّثُتُ بِهِ عُمَرً بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ آبُوكَ حَدَّثُكَ هَٰذَا عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ نَعَمْ ـ

(١٥٥٪)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَانِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوٰلُ فِي النَّجُوَىٰ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوٰلُ يُدْنَى

(۲۰۱۲) حفرت قادہ میں ہے روایت ہے کہ عون اور سعید بن ابو بردہ کی موجودگی میں ابو بردہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز میںا ے بیر حدیث اپنے باپ سے روایت کی کہ نبی کریم منافقیم نے فرمایا: جوبھی مسلمان آدمی فوت ہوتا ہے اُس کے بد لے التد تعالی يبودي يا نصراني كوجبنم مين داخل كرتے بين \_ پس عمر بن عبدالعزيز مُنالِد نے ابو بردہ کو تین باراُس ذات کی قتم دی جس کے سوا کوئی معبودنہیں کہ واقعی اُس کے باپ نے بیرحدیث رسول الترم اللَّم اللَّهُ اِللَّهِ اِ روایت کی ہے۔ تو انہوں نے ان کے سامنے سم اُٹھائی۔ قاوہ میں نے کہا: مجھ سے سعید نے تسم لینے کو بیان نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے عون کے اس قول پیا نکار کیا۔

(۱۳۰۷) بیرهدیث اس سند ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔

الْمُثَنِّي جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ آخْبَرَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ عَفَّانَ وَ قَالَ عَوْنُ

(۷۰۱۴) حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے واسطہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: قیامت کے دن مسلمانوں میں سے بعض لوگ یہاڑوں کے برابر گنا ہوں کو یہودیوں اورنصرا نیوں پرڈال دیں گے۔آگےراوی کوشک ہے۔راوی ابوروح نے کہا: مجھمعلوم نہیں کہ شک کس کو ہوا ہے۔ابو ہردہ نے کہا: میں نے بیرحدیث عمر بن عبدالعزيز مينية بروايت كى تو أس نے كها: تيرب باپ نے بیحدیث نی کریم صلی الله علیه وسلم سے بیان کی؟ میں نے کہا: جی

(4010) حفزت صفوان بن محرز ممينيه سے روایت ہے کہ ایک آوی نے ابن عمر واللہ سے کہا: آپ نے نی منالیکا سے سر گوثی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کوفر ماتے ہوئے سا قیامت کے دن ایک مؤمن اسے رب کے قریب کیا جائے گا۔ يہاں تك كەاللدأس يراين رحمت كايرده ۋال دے گا پھر

الْمُوْمِنُ يَوْمَ الْقِيلَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَةَ فَيُقَرِّرُةً بِلْنُوْبِهِ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُ فَيَقُولُ (آيُ) رَبِّ آعْرِفُ قَالَ فَانِّى قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنيَا وَإِنِّى آغْفِرُهَا لَكَ الْيُومَ فَيُعْطَى صَحِيْفَةَ حَسَنَاتِهِ وَآمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَىٰ بِهِمْ عَلَى رُءُ وسِ الْحَكَارِيقِ هَوُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ

### ١٢٦٣: باب حَدِيْثِ تَوْبَةِ كَغْبِ بْنِ مَالِكٍ وَ صَاحِبَيْهِ

(١٦٠٧)حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو (بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو) بْنِ سَرْحٍ مَوْلَى بَنِي اُمَيَّةَ اَخْبَرَنِي ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثُمَّ غَزَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ وَهُوَ يُرِيْدُ الرُّومَ وَ نَصَارَى الْعَرَبِ بِالشَّامِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَٱخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَغْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَفْبٍ وَ كَانَ قَائِدَ كَفْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِى قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيْقَةُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُولَا قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ لَمْ آتَخَلَّفُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزُوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إِلَّا فِى غَزُوَةِ تَبُولُكَ غَيْرَ آنِّى قَدُ تَخَلَّفُتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتِبُ آحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُ إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيْرَ قُرَيْشِ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرٍ مِيْعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاتَقُنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ اَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرِ وَإِنْ كَانَتُ بَدْرٍ آذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا وَ كَانَ مِنْ خَبَرِى حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي

أس سے اس کے گنا ہوں کا اقرار کروایا جائے گا۔ پھر التد فرمائے

گا: کیا تو (گنا ہوں کو) جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا: اے رت! میں
جانتا ہوں (اقرار کرتا ہوں)۔ اللہ فرمائے گا: میں نے وُنیا میں
تیرے گنا ہوں پر پردہ ڈالا ہے اور آج کے دن تیرے گنا ہوں کو
معاف کرتا ہوں۔ پھرا ہے اُسکی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور کہا
کفار ومنافقین کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا
جائے گا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پرجموٹ با ندھا۔

### باب: حضرت کعب بن ما لک طالفیٰ اور اُن کے دو ساتھیوں کی تو بہ کی حدیث کے بیان میر ،

(۲۱۰۱۷) حضرت ابن شہاب عیلیہ سے روایت ب کہ پھر رسول التدمَّلُ النَّيْمُ كُوغِرُوهُ تبوك پیش آگیا اور آپ روم اور عرب کے نصاری کے ساتھ جنگ کا ارادہ رکھتے تھے۔ ابن شہاب نے کہا: مجھے عبدالرحن بن عبدالله بن كعب بن ما لك في خبر دى كمعبدالله بن کعب جوحضرت کعب کونابینا کی حالت میں لے کر چلنے والے بیٹے تے نے کہا کہ میں نے حضرت کعب بن مالک سے سنا انہوں نے ا پی وه حدیث بیان کی جب وه غزوهٔ تبوک میں رسول التدمنًا تینیز سے يَحْصِره كَتَ تَصَـ كعب بن ما لك طِافِيْ نَ كَها: مين رسول التدكَّ اللَّيْمُ اللَّهِ کےغزوات میں سےغزوؤ تبوک کےعلاوہ کسی بھی غزوہ میں چیھیے نہیں رہا اور غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا لیکن آپ نے اس میں پیچیےرہ جانے والوں میں ہے کسی مخض پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ رسول التدمَّىٰ ﷺ اورمسلمان ٔ قریش کے قافلہ کولو شنے کے ارادہ سے نکلے۔ یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں اور اُن کے دشمنوں کے <sup>.</sup> درمیان غیراختیاری طور پرمقابله کروا دیااور میں بیعت عقبه کی رات رسول التدمني الله على المراح من المراح من الله مروعده و میثاق کیا تھا اور مجھے یہ بات پسند نبھی کہ میں اس رات کے بدلے جنگِ بدر میں شریک ہوتا گوغزوہ بدرلوگوں میں اس رات سے زیادہ معروف ومشهور ہے اورغز وہ تبوک میں رسول الله منافیز اسے سیجھےرہ

جانے کا میرا واقعہ بیہ ہے کہ میں اس غزوہ کے وقت جتنا مالدار اور طاقتورتھا أتنااس سے پہلے كى غزو دكے وقت نەتھا۔الله كى تتم!اس ے پہلے بھی بھی میرے پاس دوسواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں بہاں تک کہ میں نے دوسوار یوں کواس غزوہ میں جمع کرلیا تھا۔ پس رسول التمنَّ النَّيْزُ فِي مَن مِين جهاد كيااور بهت لميسفر كااراده كيااور راستهٔ جنگل بیابان اور دُشوار قها اور دَثمن بھی کثیر تعداد میں پیشِ نظر تھے۔ پس آپ نے مسلمانوں کو اِن معاملات کی بوری بوری وضاحت کر دی تا کہ وہ ان کے ساتھ جنگ کے لیے کمل طور پر تیاری کرلیں اور جس طرف کا آپ کا ارادہ تھا' واضح کردیا اور رسول رجسر میں درج نہیں کیا گیا تھا۔ کعب نے کہا: بہت کم لوگ ایسے تھے جواس ممان سے اس غزوہ سے غائب ہونا چاہتے ہوں کہ ان کا معاملہ آپ سے عفی و پوشیدہ رہے گا۔ جب تک القدرت العزت کی طرف سے اس معاملہ میں وحی نہ نازل کی جائے اور رسول الله مُخَاتِيْنِكُمْ نے میفزوہ أس وقت كياتھا جب پھل كيك چكے تھاورسائے براھ يك تھے اور مجھے ان چيزوں كا بہت شوق تھا۔ پس رسول اللد مَّنَا شِيْرُ مُ نے تیاری کی اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ (تیاری کی )۔ پس میں نے بھی صبح کوارادہ کیا تا کہ میں بھی اُن (دیگرمسلمانوں) كے ساتھ تياري كروں ليكن ميں ہرروز واپس آجا تا اوركوئي فيصله بنہ كر یا تا اوراسیے ول ہی ول میں کہتا کہ میں اس بات پر قادر ہوں جب جانے کا ارادہ کروں گا ، چلا جاؤں گا۔ پس برابر میرے ساتھ اس طرح ہوتا رہا اورلوگ مسلسل اپنی کوشش میں مصروف رہے۔ پس رسول التدمن في المان الكرام مسلمانون كوساته ليا اور چل ويكي كين میں اپن تیاری کے لیے کوئی فیصلہ نہ کریایا تھا۔ میں نے صبح کی تو والبس آسيا اور پچريهي فيصله نه كريايا بس مين اس كشنش مين مبتلار با یہاں تک کدمجاہدین آ گے بڑھ گئے اورغز وہ شروع ہو گیا۔ پس میں نے ارادہ کیا کہ بیں کوچ کروں گا اور اُن کو پہنچ جاؤں گا۔ کاش! میں

غَزْوَةِ تَبُوْكَ آنِي لَمْ اكُنْ قَطُّ اقُواى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُ قُبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزُورَةِ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرٍّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقُبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَ مَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيْرًا فَجَلَا لِلْمُسْلِمِيْنَ آمْرَهُمْ لَيَتَآهَبُوا ٱهْبَةَ غَزُوهِمْ فَٱخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيْدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ كَثِيْرٌ وَلَا يَخْمَعُهُمْ كِتَابُ حَافِظٍ يُرِيْدُ بِلْلِكَ الدِّيْوَانَ قَالَ كَعْبٌ فَقَلَّ رَجُلٌ يُوِيْدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ يَظُنُّ إِنَّ ذَٰلِكَ سَيَخْفَىٰ لَهُ مَالَمُ يَنْزِلْ فِيْهِ وَحُيٌّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِيْنَ طَابَتِ القِمَارُ وَالظِّلَالُ فَآنَا اِلِّيهَا اَصْعَرُ فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِرِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ آغُنُوُ لِكُنَّى آتَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا وَآقُولُ فِي نَفْسِي آنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا آرَدُتُ فَلَمْ يَزَلُ ذَٰلِكَ يَتَمَادَىٰ بِي حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِلُّ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى غَادِيًّا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَةٌ وَلَمْ ٱقْضِ مِنْ جَهَازِى شَيْنًا ثُمٌّ غَدَوْتُ فَرَجَعتُ ، لَهُ أَفْض شَيْئًا فَلَمْ يَزَلُ ذَٰلِكَ يَتْمَادَىٰ بِي حَتَّى ٱسْرَعُوا وَ تَفَارَطَ الْغَزُوُ فَهَمَمْتُ َ اَنُ اَرْنَحِلَ فَاُدُرِكَهُم فَيَا لَيْنَنِى فَعَلْتُ ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرُ ذٰلِكَ لِي فَطَفِقُتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوْج رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَخْزُنُنِي آنِي لَا اَرَىٰ لِي اِسْوَةً اِلَّا رَجُلًا مَغْمُوْصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ ٱوْ رَجُلًا مِثَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكُرُنِي (رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) حَتَّى بَلَغَ تَبُوْكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوْكَ مَا فَعَلَ كُعْبُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ حَبَسَهُ بُرُدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ فَقَالَ لَهُ

ابيا كرليتاليكن به بات مير بمقدر ميں نہتھي ۔رسول الترمُثَاثِيَّةُ كِم طے جانے کے بعد جب میں باہر لوگوں میں نکاتا تو یہ بات مجھے عملین کر دیتی کہ میں کسی کو پیروی کے قابل نہ یا تا تھا' سوائے اُن لوگوں کے جنہیں نفاق کی تہت دی جاتی تھی یاوہ آ دمی جے كمزورى اورضيفي كى وجه سے الله في معذور قرار ديا تھا اور رسول الله مَثَالَيْنِكُم في تبوک پہنچنے تک میرا ذکر نہ کیا۔ پھرآپ نے تبوک میں لوگوں کے درمیان بیٹے ہوئے فرمایا: کعب بن مالک نے کیا کیا؟ بنسلمدین ے ایک آدی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اُس کی جادر نے اُس کوروک رکھا ہے اور اس کے دونوں کناروں کود کیھنے نے روکا ہے۔اُس آوی سےمعاذین جبل والنو نے کہا تم نے جو کہا احد انہیں کہا۔اللد کی شم اے اللہ کے رسول! ہم اُس کے بارے نی سوائے بعلِائی کے کوئی بات نہیں جائے۔ (بیسُن کر) رسول الله مَالَيْظُم خاموش ہو گئے۔اس دوران آپ نے ایک سفیدلباس میں ملبوس آدمی کودهول اُڑاتے ہوئے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تورسول التدمنا فينظم نے فرمايا: (شايد) ابوظيهم بو؟ وه واقعنا ابوظيهم انصاري بالنیز ہی تھے اور ریہ وہی تھے جنہیں منافقین نے طعنہ پر تھجور کا ایک صاع صدقه کیا تھا۔ کعب بن ما لک نے کہا: جب جھے بی خبر پنجی کہ رسول التدخَلُ فَيْزُ تَبُوك عاليس آرب بين تومير اغم دوباره تازه مو سیااور میں جھوٹی باتیں گھڑنے کے لیے سوجنے لگااور میں کہتا تھا کہ نے اس معاملہ پراینے گھر والوں میں سے ہرایک سے مدوطلب كى ـ جب مجمع بتايا كيا كدرسول الله طَاليَّيْكُم قريب بَنْي حِي مِين تو میرے دل سے جموثے بہانے اور عذر نکل گئے اور میں نے جان لیا کہ میں آپ ہے کی حجوثی بات کے ذریعہ بھی نجات حاصل نہیں کر سكتا\_ پس ميس نے سيج بولنے كى تفان كى اور رسول الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تشریف لے آئے اور آپ جب بھی سفر سے تشریف لاتے ابتداء معجد میں تشریف لے جاتے وورکعات ادا کرتے پھرلوگوں ہے

كتاب التوية

مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا فَسَكَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَنْمَا هُوَ عَلَى ذَٰلِكَ رَاكُ رَجُلًا مُبْيَضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ كُنَّ ابَا خَيْنَمَةَ فَإِذَا هُوَ آبُو خَيْنَمَةَ الْآنْصَارِئُ وَهُوَ الَّذِى تَصَدَّقَ بِصَاعِ النَّمْرِ حِيْنَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَلَمَّا بَلَقَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَنُوكَ حَضَرَنِي نَفِي فَطَفِقْتُ آتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَٱقُولُ بِمَ آخُرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَٱسْتَعِيْنُ عَلَى ذَٰلِكَ كُلَّ ذِى رَأْيِ مِنْ اَهْلِي فَلَمَّا قِيْلَ لِي إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَدُ آظَلُّ قَادِمًا زَاحَ عَيِّى الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفُتُ آنِّى لَنُ ٱنْجُو مِنْهُ بِشَى ءِ ٱبَدًا فَٱجْمَعْتُ صِدْقَةٌ وَ صَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَادِمًا وَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَا بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ دَٰلِكَ جَاءَةُ الْمُحَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَلِرُونَ اللَّهِ وَ يَحْلِفُونَ لَهُ وَ كَانُوا بِضَعَةً وَ ثَمَانِينَ رَجُلًا فَقَبلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَانِيَتَهُمْ وَ بَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَ وَكُلِّ سَرَاثِرَ هُمْ اِلَى اللَّهِ حَتَّى جِنْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِنْتُ آمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَّفَكَ ٱلَّمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنِّى وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ آهُلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ آنِّى سَآخُرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ وَلَقَدْ أَعْطِيْتُ جَدَلًا وَلَكِيْنِي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنَّ حَدَّثْنُكَ الْيَوْمَ حَدِيْتَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِي لَيُوْشِكُنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطُكَ عَلَى وَلَيْنُ حَدَّثُتُكَ حَدِيْثَ صِدُقٍ نَجِدُ عَلَى فِيْهِ إِنِّي لَارُجُو فِيْهِ عُقْبَى اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي عُذُرٌ وَاللَّهِ مَا

صحيح مسلم جبدسوم

(حالات وغیرہ) دریافت کرنے کے لیےتشریف فرماہوتے۔ پس جب آپ میرکر چکے تو پیچھے رہ جانے والے آپ کے پاس آئے اور قسمیں اُٹھ کرآپ ہے آیے عذر پیش کرنے لگے اور ایسے لوگ اسی سے کھوزا کد تھے۔ پس رسول الله مُنَا الله عُمَان کے فاہری عذروں کو قبول کرلیا اور اُن سے بیعت کی اور اُن کے لیے مغفرت طلب کی اور اُن کے باطنی معاملہ کو اللہ عزوجل کے سپر دکر دیا میہاں تک کہ میں حاضر ہوا۔ میں نے جب سلام کیا تو آپ ناراض آدی کے مسكرانے كى طرح مسكرائے بھر فر مايا: إدهر سؤ يس ميں چلتا ہوا آپ كے سامنے بيٹھ كيا تو آپ نے مجھے فرمایا: تجھے كس بات نے یکھیے کر دیا؟ کیا تو نے اپنی سواری نہ خریدی تھی؟ میں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! الله كي فتم اگر ميں آپ كے علاوه و نياوالوں میں کے کی کے یا ک بیض بوتا تو مجھے معلوم ہے کہ میں کوئی عذر پیش كرك أس كى ناراضكى سے في كرنكل جاتا كيونكه مجھے تو ت كويائى عطاكى كئ بــــــــــــاللدكي قتم! ميس جانتا ہوں كداكر ميں آج كـــ دن آپ کوراضی کرنے کے لیے جھوٹی بات بیان کروں جس کی وجہ سے آپ مجھے ہے راضی ہو بھی جائیں تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پر ناراض کر دے اور اگر میں آپ سے بچے بات بیان کروں جس کی وجد سے آ ب مجھ پر ناراض ہو جائیں پر بھی مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالى ميراانجام احيما كرد \_ كا\_الله كي تم الجميح كوكى عذر در پيش نه تھا۔الله كافتم! ميں جب آپ سے بيچھےرو كيا تو كوئى بھى مجھ سے زیادہ طاقتوراورخوشحال نہ تھا۔رسول اللّمَ تَالَيْتُمْ نِے فرمایا:اس نے سیج کہا: پس تم اُنھ جاؤ' یہاں تک کہ اللہ تیرے بارے میں فیصلہ فر مائے۔ پس میں کھڑا ہوا اور بنوسلمہ کے پچھلوگ بھی میرے پیچھیے آئے۔انہوں نے مجھے کہا:اللد کی قتم! ہم نہیں جائے کہ آپ نے إس سے يملےكوئى كنا وكيا مو-ابتم نے رسول الله مَافَيْدُ كما منے عذر پیش کیوں نہ کیا جسیا کہ اور پیچھے رہ جانے والوں نے عذر پیش

كيا حالاتكه تيرك ليه رسول الله مَثَلَ يُتَفِيِّم كا استغفار كرنا بي كافي جو

كُنْتُ قَطُّ ٱفْوَىٰ وَلَا أَيْسَرَ مِنِّى حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِىَ اللَّهُ فِيْكَ فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبُعُونِي فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ اَذْنَبْتَ ذَنْهًا قَبْلَ هذا لَقَدُ عَجَزْتَ فِي أَنْ لَا تَكُوْنَ اعْتَذَرْتَ اللَّي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ (بِهِ) الِّيهِ الْمُخَلَّفُوْنَ فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَكَ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى اَرَدُتُ اَنْ اَرْجِعَ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِيَ هَٰذَا مَعِيَ مِنْ اَحَدٍ قَالُواْ نَعَمْ لَقِيَةٌ مَعَكَ رَجُلَانِ قَالَا مِعْلَ مَا قُلُتَ فَقِيْلَ لَهُمَا مِعْلَ مَا قِيْلَ لَكَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمَا قَالُوْا مُرَارَةً بْنُ رَبِيْعَةَ الْعَامِرِيُّ وَ هِلَالُ بْنُ ٱمَّيَّةَ الْوَاقِفِيُّ قَالَ فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدُرًا فِيْهِمَا أُسُوَّةٌ قَالَ فَمَضَيْتُ حِيْنَ ذَكَرُ وُهُمَا لِي قَالَ وَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلَامِنَا آيُّهَا النَّلَالَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخِلَّفَ عَنْهُ قَالَ فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ اَوْ قَالَ تَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتُ لِي فِي نَفْسِي الْاَرْشُ, فَمَا هِيَ بِالْاَرْضِ الَّتِي اَعْرِفُ فَلَبُفُنَا عَلَى ذَٰلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً فَامَّا صَاحِبًاى فَاسْتَكَانَا وَ قَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَان وَامَّا أَنَا فَكُنْتُ ٱشَبَّ الْقَوْمِ وَٱجْلَدَهُمْ فَكُنتُ ٱخْرُجُ فَاشْهَدُ الصَّلَاةَ وَاَطُوفُ فِي الْاَسُوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي اَحَدُّ وَآتِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَغْدَ الصَّكَاةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّكَامِ أَمْ لَا ثُمَّ أُصَلِّى قَرِيبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ فَإِذَا ٱقْبَلْتُ عَلَى صَلَامِي نَظَرَ اِلَيَّ وَاِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَةُ أَعْرَضَ عَيِّي حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَٰلِكَ مِنْ جَفُوَةٍ

صجيح معلم جلدسوم

H AS TO THE SERVICE OF THE SERVICE O جاتا۔ پس اللہ کی فتم وہ مجھے مسلسل اسی طرح متنبہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ بیں نے ارادہ کیا کہ میں رسول الندشُ التَّيْزُم کی خدمت میں لوث کراینے آپ کی تکذیب وتر دید کردوں۔ پھر میں نے اُن ہے کہا: کیا کسی اور کو میری طرح کا معاملہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! آپ کے ساتھ دوآ دمیوں کو بھی سید معاملہ در پیش ہے۔ انہوں نے بھی آ ب ہی کی طرح کہا ہے اور انہیں بھی وہی کہا گیا ہے جوآ پ کوکہا گیا۔ میں نے کہا:وہ دونوں کون کون بیں؟ انہوں نے كها: مراره بن ربيعه عامرى طيعيُّهُ اور بلال بن أميه وأقفى طيعيُّهُ-انہوں نے مجھا یے دو نیک آ دمیوں کا ذکر کیا جو بدر میں شریک ہو ھے تھے اور ان دونوں میں میرے لیے نمونہ تھا۔ پس میں اپنی بات یر پختہ ہوگیا۔ جب انہوں نے مجھے ان دوآ دمیوں کا ذکر کیا اور رسول اللَّهُ فَأَيْنِكُمْ فِي مسلمانو لَ وَهِم تَيْنِ آ دميوں سے تُفتگو كرنے سے منع كر دیادیگر چھےر ہے والول کوچھوڑ کر۔ پس لوگوں نے پر ہیر کرنا شروع کردیا اوروہ ہمارے لیے غیر ہو گئے' یہاں تک کرز مین بھی میرے لیے اجنبی محسوس ہونے لگی اور زمین مجھے اپنی جان پہچان والی ہی معلوم نہ ہوتی تھی۔ پس ہم نے بچاس راتین ای حالت میں گزاریں۔بہرعال میرے دونوں ساتھی تو عاجز ہوکراپنے گھروں میں ہی بیٹے روتے رہے لیکن میں نوجوان تھا اور اُن سے زیادہ طاقتورتھا اِس لیے میں باہر نکلتا'نماز میں حاضر ہوتا اور باز اروں میں چكرىگاتالىكن كوئى بھى مجھ سے كفتگونه كرتا۔ ميس رسول التمنى فينيكم كى خدمت میں حاضر ہوکر سلام کرتا جب آپ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹے ہوتے پھرمیں اپنے ول میں کہتا کہ آپ نے سلام کے جواب ك ليانين ، ونول كوركت دى ب يانبين ؟ چريس آب ك قریب نماز ادا کرتا اور آئکھیں چرا کر آپ کو دیکھتا۔ جب میں اپنی نماز پرمتوجه ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ کی طرف متوجه بوتاتوآب مجھ سے اعراض کر لیتے۔ یہاں تک کہ جب ملمانوں کی تختی مجھ پرطویل ہوگئ تو میں جلا' یہاں تک کہ میں اپنے

الْمُسلِمِيْنَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ آبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَيِّى وَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَتَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَ اللَّهِ مَا رَدَّ عَلَى السَّلَامَ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَنَّ آيِي أُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ قَالَ فَسَكَّتَ ۖ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَّتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَقَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آغُلُمُ فَفَاضَتْ عَيْنَاىَ وَ تَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرُتُ الْجِدَارَ فَبَيْنَا أَنَّا أَمْشِي لِي سُوْقِ الْمَدِيْنَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ آهُلِ الشَّامِ مِمَّنُ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيْعُهُ بِالْمَدِيْنَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَىَّ حَتَّى جَاءَ نِي فَدَفَعَ إِلَى كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ وَ كُنْتُ كَاتِبًا فَقَرَاتُهُ فَإِذَا فِيْهِ آمًّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلُكَ اللَّهُ بِدَارٍ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ فَالْحَقُّ بِنَا نُوَاسِكَ قَالَ فَقُلْتُ حِيْنَ قُرَاتُهَا وَ هَذِهِ آيْضًا مِنَ الْبَكَاءِ فَتَيَامَمُتُ بِهَا التُّنُورَ فَسَجَرْتُهَا بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتُ اَرْبَعُوْنَ مِنَ الْخَمْسِيْنَ وَاسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِيْنَى فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَاْمُرُكَ أَنْ تَغْتَزِلَ امْرَآتَكَ قَالَ فَقُلْتُ اُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا اَفْعَلُ قَالَ لَا بَلُ اعْتَزِلُهَا فَلِا تَقُرَبَنَّهَا قَالَ فَٱرْسَلَ الى صَاحِبَى بِمِثْلِ ذَٰلِكَ قَالَ فَقُلْتُ لِامْرَاتِي الْحَقِي بِٱهْلِكِ فَكُوْنِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ فَجَاءَ تِ امْرَاةُ هِلَالِ بْنِ اُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلَالَ بُنَ اُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلُ تَكُرَهُ أَنْ أَخُدُمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَا يَقُرَبَنَّكِ فَقَالَتُ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكُهُ إِلَى شَىٰ ءٍ وَ وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِى مُنْذُ كَانَ مِنْ اَمْرِهِ مَا كَانَ اِلَى يَوْمِهِ هَٰذَا قَالَ فَقَالَ لِي بَعْضُ ٱهْلِي لَوِ كتاب التوبة 💢

پچازادابوقادہ بھٹن کے باغ کی دیوار پر چڑ ھااوروہ مجھےلوگوں میں سب سے زیادہ مجبوب تھے۔ پس میں نے انہیں سلام کیا۔ اللہ کی قتم! انہوں نے مجھے میرے سلام کا جواب بھی نددیا۔ میں نے اُن ہے كها: الاوقاده! ميس تخصي الله كي قسم دينا موس كياتم جانة موكه ميس الله اور اُس کے رسول مَثَاثِيْنِ سے محبت كرتا موں \_ بس وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ انہیں قتم دی وہ خاموش ہی رہے۔ پس میں نے دوبارہ انبیں قتم دی تو انہوں نے کہا: اللہ اور اُس کے رسول مَا لَيْدَا ہی بہتر جانتے ہیں۔ پس میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور میں دلوار سے اُتر کروایس آگیا۔اس دوران کہ میں مدینہ کے پاس ہی چل رہاتھا کدایک بطی شامی جومدینه میں غلد بیچنے کے لیے آیا تھا' كهدر ما تها كوئي فخص مجھے كعب بن مالك كاپية بتادے يس لوگوں نے میری طرف اشارہ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہوہ میرے یاس آیا اور مجھے غسان کے باوشاہ کی طرف سے ایک خط دیا چونکہ میں پڑھالکھاتھا، میں نے اُسے پڑھا۔اس میں تھا:امابعد! ہمیں بید بات بینی ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ پر زیادتی کی ہے اور اللہ نے تجے ذات کے گھر میں اور ضائع ہونے کی جگہ پیدائیس کیا۔تم ہارے ساتھ مل جاؤ۔ ہم تمہاری خاطر داری اور دلجوئی کریں گے۔ میں نے جب اے بڑھا تو کہا: یہ بھی ایک اور آز مائش ہے۔ پس میں نے اسے تنور میں وال کر جلا والا۔ یہاں تک کہ جب پیاس میں سے جالیس دن گز ر گئے اور وحی ہندر ہی تو ایک دن رسول اللہ مَثَالَيْنِ كَا قاصدمير بي إس آيا اوركها: رسول المتمثَّ النُّيُّ عَلَيْم تَجْمِ عَكم دية ہیں کہ واپنی ہوی سے جدا ہوجا۔ میں نے کہا: میں اے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ انہوں نے کہا جہیں! بلکہ اُس سے علیحدہ ہوجااور اُس کے قریب نہ جا۔ پھر آپ نے میرے دونوں ساتھیوں کے یاس بھی اس طرح پیغام بھیجاتو میں نے اپنی بیوی سے کہا: تواسینے رشتہ داروں کے پاس چلی جااور انہیں کے پاس رہ۔ یہاں تک کہ الله تعالى اس معامله كافيصله كرو بريس حضرت بلال بن أمتيه جالفيَّة

اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَاتِكَ فَقَدُ آذِنَ لِامْرَاةِ هِلَالِ بْنِ اُمَيَّةَ اَنْ تَخُدُمَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَا ٱسْتَاْذِنُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَمَا يُدُرِيْنِي مَاذَا يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَّتُهُ فِيْهَا وَآنَا رَجُلُّ شَابٌّ قَالَ فَلَبِثْتُ بِنْلِكَ عَشْرَ لِبَالٍ فَكُمُلَ لَنَا خَمْسُوْنَ لَيْلَةً مِنْ حِيْنَ نَهِى عَنْ كَلَامِنَا ۚ قَالَ ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةً الْفَجُر صَبَاحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بَيُوْرِينَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكُرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) مِنَّا قَدُ ضَاقَتُ عَلَىَّ نَفْسِى وَ ضَاقَتُ عَلَىَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحِ أَوْفَى عَلَى سَلْع يَقُوْلُ بِٱعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبَ بْنُّ مَالِكٍ ٱبْشِرْ قَالٌ فَخَزَرْتُ سَاجِدًا وَ عَرَفْتُ ٱنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ قَالَ وَ آذَنَ رَسُولً اللهِ ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَهَبَ النَّاسُ يُبَيِّرُوْنَنَا فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيٌّ مُبَيِّرُوْنَ وَ رَكَضَ رَجُلٌ اِلَىَّ فَرَسًا وَ سَعَى سَاعٍ مِنْ اَسْلَمَ قِبَلِيْ وَ اَوْفَى عَلَى الْجَبَلَ فَكَانَ الصَّوْتُ ٱسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَ نِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبِشَارَتِهِ وَاللَّهِ مَا آمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ وَاسْتَعَرْتُ تَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا فَانْطَلَقُتُ اتَّامَّمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنِّنُونِي بِالتَّوْبَةِ وَ يَقُوْلُونَ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ (وَ) حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ طُلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِى وَ هَنَّانِى وَاللَّهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ قَالَ فَكَانَ كَعْبٌ لَا يَنْسَاهَا لِطُلْحَةَ قَالَ كَعُبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى کی بوی رسول التد منظ اللط کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آب سے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! ہلال بن اُميّه بہت بوڑ ھے ہو چكے ہیں ان کا کوئی خادم بھی نہیں ہے۔ کیا آپ اُس کی خدمت کرنے کو بھی ناپند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں لیکن وہ تیرے ساتھ صحبت نه کرے۔ انہوں نے عرض کیا: اللہ کی قتم! اے کسی چیز کا خیال تک نہیں ہے اور اللہ کی قتم! جب سے اس کا بیمعاملہ پیش آیا ہے اُس دن سے لے کرآج تک وہ روہی رہا ہے۔ پس مجھے میرے بعض گھر والوں نے کہا بتم بھی رسول القد مُثَاثِیْغُ ہے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت لے لو جیسا کہ آپ نے ہلال بن استیہ دائین کی بیوی کواس کی خدمت کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے کہا: میں مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ مُنَافِینَا اس بارے میں کیا ارشا وفر مائیں گے جس وقت میں آپ سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت لوں گا حالانکه میں نو جوان آ دمی ہوں۔ پس میں اسی طرح دس را تیں تھمرار ہا۔ پس ہمارے لیے بچاس راتیں اس ونت سے بوری ہو كَنيُن جب سے رسول اللّه فَالتَّيْظِ أَنْ جَارِي تُلْقَلُوكُونْع فر مايا تھا۔ پھر میں نے پچاسویں رات کی صبح کو فجر کی نماز اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی حصیت پر ادا کی ۔ اپس اسی دوران میں اپنے اس حال پر بیٹھا ہوا تھا جواللہ نے ہمارے بارے میں ذکر کیا ہے۔ شخصی ! میرا دِل سنك بونے لكا اور زمين مجھ يربا وجودوسيع بونے كے تنگ بوگئ تو میں نے اچا تک سلع پہاڑ کی چوٹی سے ایک چلانے والے کی آواز سنى جو بلندآ وازے پكارر ہاتھا۔اےكعب بن مالك! خوش ہوجا۔ میں اس وقت بحدہ میں گر گیا اور میں نے جان لیا کتنگی ڈورہونے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر رسول الله مَاليَّنَا مُ نے نمان فجر برا من کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ ہماری توبہ قبول ہوگی ہے۔ پس لوگ ہمیں خوشخری دینے کے لیے چل پڑے اور پھوسحابہ ٹائٹ میرے دونوں ساتھیوں کوخو تخری دینے چلے گئے اور ایک آدمی نے میری طرف

قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُةً مِنَ الشُّرُوْرِ وَ يَقُوْلُ آبَشِرُ بِخَيْرٍ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَكَتْكَ أَمُّكَ قَالَ فَقُلْتُ أَمِنُ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آمُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ وَجْهُهُ فِطْعَةُ فَمَرٍ قَالَ وَكُنَّا نَعْرِكُ ذْلِكَ قَالَ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْيَتِي أَنْ أَنْحَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ آمُسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ قَالَ وَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا ٱنْجَانِي بِالصِّدُقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِى آنْ لَا أُحَدِّتَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيْتُ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ آنَّ آحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ آبَلَاهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيْثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ وْلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اللي يَوْمي هلَّا) ٱحْسَنَ مِمَّا ٱبْلَانِي اللَّهُ (بِهِ) وَ وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدُتُ كَذُبَةً مُنْدُ قُلْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلِّي يَوْمِي هَٰذَا وَانِّي لَآرُجُو اَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيْمَا بَقِيَ قَالَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَانْمُهَاجِرِيْنَ وَالْانْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُونُهُ فِي سَاعَةِ ُ الْعُسُرَةِ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُ وفٌ رَحِيُمٌ وَ عَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْمَتُ وَ ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ آنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَنْ لَّامَلُحَا مِنَ اللهِ إِلَّا اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوْبُوا اِنَّ اللَّهَ هُوَ التُّوَّابُ الرَّحِيُمُ﴾ [التوبة:١١٧ ، ١١٨] (حَتَّى بَلَغَ): ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، [التربة:١١٩] قَالَ كَعْبٌ وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ ٱغْظَمَ فِي

گھوڑے کی ایڑ لگائی۔ قبیلہ اسلم کے ایک آدمی نے بلند بہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر مجھے آواز دی۔ چنانچہ اُس کی آواز گھوڑے کے پہنچنے ہے قبل ہی پہنچ گئی۔ بس جب میرے پاس وہ صحابی آئے جن کی میں نے خوشخری دیے والی آواز سی تھی ۔ تو میں نے ایے کپڑے اُتار کر أسے بہنا دیے اُس کی خوشخری دینے کی وجہ ہے۔اللہ کی شم!اس دن میرے پاس ان دو کیڑوں کےعلاوہ کوئی چیز نہ تھی اور میں نے دو كير ا وهار ل كرخود يهند جريس رسول الدَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَ خدمت میں حاضر ہونے کے ارادہ ہے روانہ ہوا تو صحابہ جھائیے، مجھے فوج در فوج مے جو مجھے تو بہ کی قبولیت کی مبار کباد دے رہے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کا تمہاری توبہ قبول کرنا تنہیں مبارک ہو۔ یہاں تک کہ ميں مجد میں داخل ہوا تو رسول الله مَنَّ التَّهُ المُسجد میں تشریف فرما تھے اور صحابه جنائية آب كاردگردموجود تقديال طلحه بن عبيد التدجلدي ے أصفے يہاں تك كه مجھ سے مصافحه كيا اور مجھے مباركباد دى۔اللہ کی قشم! مہاجرین میں ہے اُن کے علاوہ کوئی بھی نہ اُ ٹھا۔اس وجیہ ے کعب داللنظ 'حضرت طلحہ والنظ کو بھی نہ بھولے تھے۔ کعب والنظ نَفْسِي مِنْ صِدُقِي رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَااكُونَ كَذَبْتُهُ فَآهُلِكَ كَمَاهَلَكَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِلَّذِيْنَ كَذَبُوا حِيْنَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِآحَدٍ وَ قَالَ اللُّهُ ﴿ سَيَحْيِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ إِذَا انْقَبَبُتُمُ اِلَّيْهِمُ لِتُعُرِضُوا عَنْهُمُ فَأَغْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَحُسٌ وَ مَاوَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاةً بِمَا كَانُوا يَكْسِنُونَ يَحْيِفُونَ لَكُمُ لِتَرُضُوا عَنْهُمُ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقُوم الْفْسِقِيْنَ ﴾ قَالَ كَعُبُ كُنَّا خُلِّفْنَا آيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ آمُو ٱوْلَٰئِكَ الَّذِيْنَ قَبْلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَٱرْجَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللُّهُ فِيْهِ فَبِدْلِكَ قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَ عَلَى النَّلْتَةِ الَّذِيْنَ حُنِّفُوا ﴿ لَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِّفْنَا تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزْوِ وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيْفُهُ إِيَّانَا وَ إِرْجَاوُهُ ٱمْرَنَا عَمَّنُ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ اِلَّهِ فَقَبِلَ مِنْهُ

نے کہا: جب میں نے رسول الته منافظ اللہ اللہ کیا تو آپ کا چہرہ اقد س خوشی کی وجہ سے چک رہاتھا اور آپ فر مار ہے تھے: مبارک ہوتمہیں ایسی بھلائی والے دن کی۔اس جیسی خوشی کا دن تھھ پر تیری ماں کے بیدا کرنے سے آج تک نہیں گزرا۔ میں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! بير اتوب كى قبوليت) آپ كى طرف سے ہے يا اللہ عزوجل كى طرف سے؟ آپ نے فرمايا نہيں! بلكه الله كى طرف سے اور رسول التد مَثَالَةُ يَتُمْ جب خوش ہوتے تو آپ كا چېره اور منور ہوجاتا تقا گويا كه وه چاند كا مكرا ہواور ہم إس علامت كو ( بخوبی ) پہچانے تھے۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول!میری تو بری تحمیل یہ ہے کہ میں ا پناسارا مال التداوراُس كے رسول مَّا يَقِيْظُ كى خدمت ميں بطور صدقته بيش كردوں \_ رسول التدمُّقَ يَقِيْعُ نے فر مايا: اپنا كچھ مال ايينے ياس رکھ میں تیرے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا: میں خیبر سے اپنے تھے کے مال کواینے لیے رکھتا ہوں اور میں نے عرض کیا: آے الله كے رسول! بے شك الله نے مجھے سچائى ہى كے ذريعة نجات عطافر مائى ہے اور ميرى توبه كى يحميل يہ ہے كہ ميں جب تك زنده ر بول گا بھی سے کے علاوہ بات نہ کروں گا۔اللہ کی قتم! میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں ہے کسی ایک کو بھی اللہ عزوجل نے بچے بولنے کی وجہ سے (ایس ) آز مائش میں ڈالا ہواور جب ہے میں نے رسول التھ کا لیڈیٹا سے التد کی اِس آز مائش کی خوبی کا ذکر کیا تھا۔ اُس وقت ہے لے کر آج تک میں نے بھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا اور میں اُمید کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی باقی ہے الله مجھ محفوظ رکھے گاتو اللدرب العزت نے بيآيات مباركه نازل فرمائين ﴿لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى ﴾ دفتحقيق! الله نے بي مہاجرین اور انسار پر رحت سے رجوع فرمایا جنہوں نے آپ کی تنگی کے وقت میں اتباع کی۔ اس کے بعد قریب ہے کہ ان

میں سے ایک جماعت کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ پھر اللہ نے اُن پرمہر بانی فر مائی۔ بےشک وہی اُن کے ساتھ مہر بان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے اور ان تینوں پر بھی (رحمت فرمائی) جو پیچیے رہ گئے۔ یہاں تک کہ جب زمین ان پراپنی وسعت کے باوجود ننگ ہوگئ اورانہیں یقین ہوگیا کہ اللہ کے سواکوئی اُن کے لیے پناہ کی جگہنیں ہے۔ پھراللہ نے اُن پررحمت فرمائی تا کہوہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور پیجوں کے ساتھ ہوجاؤ۔' حضرت کعب طاشی نے کہا: اللہ کی قتم! اللہ کی مجھ پرنعمتوں میں ہےسب سے بردی نعت اسلام کے بعد میرے زویک میرے سے سے بڑھ کرکوئی نہیں ہے کہ میں نے رسول التمنان اللے اس اور اگر میں نے جھوٹ بولا ہوتا تو میں بھی اس طرح ہلاک ہوجا تا جیسے جموث بولنے والے ہلاک ہوئے ۔ بے شک اللہ نے جب وحی نازل کی جتنی اس میں جموث بولنے والے کے شرکو بیان کیاکسی اور کے شرکوا تنابڑا کر کے بیان نہیں کیا اور القدرتِ العزت نے فرمایا:''عنقریب بیتم سے اللہ کے نام پرقشمیں ، کھائیں گے جبتم اُن کے بیاس لوٹ کر جاؤ گے تا کہتم ان سے اعراض کرو پس تم ان کی طرف سے اعراض کرو۔ بے شک وہ نا پاک ہیں اور ان کا بھی انجہنم ہے۔ یہ بدلہ ہے اُن اعمال کا جووہ کرتے ہیں۔وہ آپ مے تسمیں کھاتے ہیں تا کہ آپ ان سے راضی ہوجا کیں پس اگر آپ اُن سے راضی ہو گئے تو بے شک اللہ نا فر مانی کرنے والی قوم سے راضی نہیں ہوتا ۔ کعب طالق نے کہا: ہم تینوں آ دمیوں کوان لوگوں سے پیچےرکھا گیا جن کا عذررسول الله مُثَاثِیْنِ نے قبول کیا۔ جب انہوں نے آپ سے قسمیں اُ تھا کیں تو ان سے بیعت کی اور ان کے لیے استغفار کیا اور رسول التمثاليو اُن سے معاملہ کومؤخر کردیا یہاں تک کہ اللہ نے اس بارے میں فیصلہ فرمایا اسی وجہ سے الله ربّ العزت نے فرمایا: الله تعالی نے ان پینوں پر بھی رحمت فرمائی جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا۔اس آیت کابیمطلب نہیں ہے کہ ہم جہاد سے پیچےرہ گئے تھے بلکہاس پیچےرہ جانے سے ہمارے معاملہ کا ان لوگوں سے موخررہ جانا ہے جنہوں۔ نے آپ سے شم اُٹھائی اور آپ سے مذر پیش کیا اور آپ نے اُن کے عذر کو قبول کیا۔

(١٩٨) وَ حَدَّنِنَى عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّنِي يَعْقُوْبُ بُنُ ابْرَاهِيْم بُنِ سَعْدٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسُلِم ابْنُ آخِى الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمِّه مُحَمَّد بُنِ مُسُلِم الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمِّه مُحَمَّد بُنِ مُسُلِم الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمِّه مُحَمَّد بُنِ مُسُلِم الزَّهْرِيِّ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَى عَبْدَ اللهِ عَلَى عَبْد اللهِ عَلَى عَبْد عَلَى عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَنْ مَالِكٍ وَ كَانَ قَائِدَ يُحَدِّثُ حَدِيثَةً حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى يُونُسَ عَرْوَةٍ تَبُولُكَ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ وَ زَادَ فِيهِ عَلَى يُونُسَ عَرْوَةٍ تَبُولُكَ وَ سَاقَ الْحَدِيثِ وَ زَادَ فِيهِ عَلَى يُونُسَ عَرْوَةٍ تَبُولُكَ وَ سَاقَ الْحَدِيثِ وَ زَادَ فِيهِ عَلَى يُونُسَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُؤْمِنَ اللهِ عَلَى يُونُسَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُؤْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى يُونُسَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُؤْمَ اللهِ عَلَى يُؤْمِهُ اللهِ عَلَى يُؤْمِهُ اللهِ عَلَى يُونُكُونَ وَ اللهِ عَلَى يُؤْمِهُ اللهِ عَلَى يُونُهُ اللهِ عَلَى يُونُ اللهِ عَلَى يُونُ اللهِ عَلَى يُونُهُ وَاللهِ عَلَى يُونُهُ اللهِ عَلَى يُونُهُ اللهِ عَلَى يُونُهُ اللهِ عَلَى يُونُهُ اللهِ عَلَى يُونُونَ وَ اللهِ عَلَى يُونُهُ اللهِ عَلَى يُونُهُ اللهِ عَلَى يُونُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۱۹۵۷) حفرت عبید اللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو حضرت کعب بڑاتین کی را ہنمائی کرنے والے تھے جب وہ نابینا ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کعب بن مالک ڈاٹیئو کو اپنی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھےرہ گئے تھے۔ باقی حدیث گزر چکی اس میں مزید اضافہ ہیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں تشریف لے جانے کا ارادہ کرتے تو کنایٹا اُس کا ذکر فرما دیتے لیکن اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ بتادیا تھا البتہ زہری کے بھتے کی حدیث میں ابو

حَتْى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ وَلَمْ يَذْكُرُ فِي حَدِيْثِ ابْنِ آخِى الزَّهْرِيِّ ابَا خَيْشَمَةَ وَ لُحُوْقَةُ بِالنَّبِيِّ ﷺ \_

رَحْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْرُوقٍ عَزَاهَا الْحَسَنُ اللهِ عَنِ الزُّهُرِيِّ الْحُسَنُ اللهِ عَنِ الزُّهُرِيِّ اللهِ اللهِ عَنِ الزُّهُرِيِّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

خیثمہ اوراس کے نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم سے مل جانے کا ذکر نہیں ہے۔

(2019) حضرت عبیدالقد بن کعب طرایق سے روایت ہے جوحضرت کعب طرایق کی راہنمائی کرنے والے تھے۔ جب اُن کی بصارت ختم ہوگئ تھی اوروہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ عالم اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ رکھنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں سپنے باپ کعب بن مالک رضی القد تعالی عنہ سے سنا اوروہ ان سپنے باپ کعب بن مالک رضی القد تعالی عنہ سے سنا اوروہ ان سن سے ایک شخص جن کی قوبہ قبول کی گئی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دو خز وات کے علاوہ کسی بھی غز وہ میں رسول القد سلی القد علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہے۔ باقی حدیث گزر چکی اور اس روایت میں سے می خوبہ اور جہاد ہے کہ رسول الله صلی القد علیہ وسلم نے بہت کثیر لوگوں کے ہمراہ جہاد کیا جو دس بزار سے بھی زیادہ شخص اردان کا شارکسی رجمنر میں درج منبیں کیا گیا۔

# الله فك و قَدُوْلِ باب: تهمت كى حديث اور تهمت لكانے والول كى الله فك و قَدُوْلِ باب تهمت كى حديث اور تهمت لكان ميں الله علي الله على الله علي الله على الله

( ۲۰۱۰ ) حضرت سعید بن میتب عوده بن زبیر علقمه بن وقاص اور عبید الله بن عبدالله بن عتبه بن مسود بی بین سے سیّده عا نشه زوجه نبی کریم مَثَالِیُّوْم کی حدیث روایت ہے کہ جب تہست سے اُن کے بارے میں کہا گیا جو کہا۔ پس الله نے انہیں ان کی تہمت سے یاک

### ١٢٦٥: باب فِي حَدِيْثِ الْإِفْكِ وَ قَبُّوْلِ تَوْبَةِ الْقَاذِفِ

(4۰۲٠) حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسَى آخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ الْمُعِلَى وَ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكِ آخْبَرَنَا يُولِدُ الْآلِيلِيُّ حِ وَ حَدَّثَنَا الْمُعَلِيُّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ وَ عَدَّثَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ عَبْدُ بُنُ حُمَّيْدٍ قَالَ الْمُخَرَّانِ وَقَالَ الْآخَرَانِ

器

کیا۔ زہری نے کہا:ان سب نے مجھ سے اس مدیث کا ایک ایک حصدروایت کیااوران میں ہے کچھ دوسروں ہے اس حدیث کوزیادہ یا در کھنے والے تھے اور عمدہ طور پر روایت کرنے والے تھے اور میں نے ان سب سے اس حدیث کومحفوظ و یا در کھا جوانہوں نے مجھ سے روایت کی اوران میں سے ہرایک کی حدیث دوسرے کی حدیث کی تصدیق كرتى ہے۔ بيسب روايت كرتے ميں كهستيده عائشه رافعنا زوجه نبي كريم مَا لَيْنَظِم ن فرمايا: رسول التدمُّ النَّيْظِ جب كسي سفرير جانع كا ارادہ کرتے تو اپنی از واج مطہرات رضی الله عنہن کے درمیان قرعہ والتي \_ يس ان مس سے جس كا قرعه لكا رسول الله كافير أكسا سے ہمراہ لے جاتے تھے۔سیّدہ عائشہ ڈاٹھانے کہا کہاس غزوہ میں بھی آپ نے ہمارے درمیان قرعہ ڈالاتواس میں میرے نام کا قرعه نکل آیا۔ پس میں رسول الله مَا الله عَلَيْمُ کے ہمراہ گئ اور سے بردہ کے احکام نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ پس مجھے میر مے ممل میں سوار کیا جاتا اوراسی میں (یر اؤ کے وقت ) اُتارا جاتا لیں ہم چلتے رہے۔ یہاں تک کدرسول الله منگائی جب غزوہ سے فارغ ہوکرلوٹے اور ہم مدینہ کے قریب ہو گئے تو آپ نے رات کو کوچ کرنے کے اعلان کیا۔ جب آپ نے کوچ کرنے کا اعلان کیا تو میں کھڑی ہوئی اور چل دی یہاں تک کہ لشکر سے دور چلی گئے۔ جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہوئی اور کجاوے کی طرف لوث کر آئی تو میں نے ا پنے سینے کو شولاتو میرا ہار ( یمن کے علاقہ ) ظفار کے مکینوں والا ٹوٹ چکا تھا۔ پس میں واپس گئی اورا پنے ہار کوڈھونڈ ناشروع کردیا اور مجصے اُس ہار کی ملاش نے روک لیا اور میرے کجاوہ اُ تھانے والی جماعت آئی۔پس انہوں نے میرے کجاوے کو اُٹھا کرمیرے اونث پرر کودیا جس پر میں سوار ہوتی تھی اور وہ مگمان کرتے تھے کہ میں اس کجاوے میں ہوں اوران دنوں عورتیں ؤیلی تلی ہوا کرتی تھیں موثی تازى اور بھارى بھركم نه ہوتى تھيں اور نه كوشت سے بھر بور كيونكه وه کھاٹا کم کھایا کرتی تھیں۔اس وجہ سے جب ان لوگوں نے کجاوہ کو

آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالسِّيَاقُ حَدِيْثُ مَعْمَرٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدٍ وَ ابْنُ رَافِعِ قَالَ يُؤْنُسُ وَ مَعْمَرُ جَمِيْعًا عَنِي الزُّهْرِيِّ آخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنَّ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّاهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَ كُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيْثِهَا وَ بَغْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيْثِهَا مِنْ بَغْضٍ وَٱلْبُتَ الْجِيْصَاصًا وَقَدْ وَ عَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيْثَ الَّذِى حَدَّثنِى وَ بَغْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ بَغْضًا ذَكَرُوا أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارَادَ أَنْ يَخُوجَ سَفَرًا ٱقُرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَآيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَعَةً قَالَتُ عَائِشَةُ فَٱقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيْهَا سَهْمِى فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ ذَاكَ بَعْدَمَا أَنْزِلَ الْحِجَابُ فَانَا ٱحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَٱنْزَلَ فِيهِ مَسِيْرَنَا حَتَّى إِذَا فَرَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزُوهِ وَ قَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَندِينَةِ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ فَقُمْتُ حِيْنَ آذَنُوا بِالرَّحِيْلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَانِي ٱقْبَلْتُ اِلَى الرَّجْلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِى فَاذَا عِقْدِى مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِى فَحَبَسَنِي الْبِتِغَاوُهُ وَٱقْبَلَ الرَّهُطُ الَّذِيْنَ كَانُوا يَرْحَلُوْنَ لِي فَحَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيْرِي الَّذِي كُنْتُ اَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُوْنَ الِّنِي فِيْهِ قَالَتْ وَ كَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُهَبَّلُنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْكُلُنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ

صيح مسلم جلدسوم

أثھا كرسوار كيا تووزن كا انداز ہ نه لگا سِئلےاور ميں نوخيز نوجوان لڑكى تھی۔ پس انہوں نے اُونٹ کواُٹھ بیا اور روانہ ہو گئے اور میں نے لشکر کے چلے جانے کے بعدا پنے ہار کو پالیا۔ پس میں ان کے پڑاؤ کی جگه آئی مگرو ہاں پر نہ کوئی پکارنے والا تھا اور نہ ہی کوئی جواب دیے والا۔میں نے اُسی جگہ کا ارادہ کیا جہاں پر میں پہلے تھی اور میرا مگان تھا کہ عنقریب وہلوگ مجھے کم یا کرمیری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ ان كەمىرا بنى جگە پرېينى موئى تقى كەمىرى سىكھوں مىں نىندكا غلبه آيا اور ميں سوگئ اور حضرت صفوان بن معطل سلمي ذكواني جاينيز نے لشکر کے پیچھے رات گز اری تھی وہ بچپلی رات کو چل کرصبح سوریے ہی میری جگه یر پہنچ گئے۔ سوسوئے ہوئے انسان کی سیابی و مکھ کر میرے پاس آئے اور مجھ دیکھتے ہی پیچان گئے کیونکہ انہوں نے مجھے احکام پردہ نازل ہونے سے پہنے دیکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پہچان کراباللہ واناالیہ راجعون پڑھاتو میں بیدار ہوگئی۔ پس میں نے اپنے چہرے کواپنی جا در سے ڈھانپ لیا۔اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے ایک کلمہ بھی گفتگونیں کی اور نہ میں نے اُن سے 'اناللہ'' کےعلاوہ کوئی کلمہ سنا۔ یہاں تک کہانہوں نے اپنی سواری کو بھا دیا اور میں افٹنی پیہ ہاتھ کے سہارے برسوار ہوگئی۔ پس وہسواری کی مہار پر کر ( آگے آگے ) چل دیے۔ یہاں تک کہ ہم لفکر کوأن کے یراؤکے بعد بینج گئے جو کہ عین دوپہر کے وقت پہنچے تھے۔ پس جس مخض کو (بد گمانی کی وجہ ہے ) ہلاک ہونا تھا'وہ ہلاک ہوگیا۔و مخض جس نے سب سے بڑی تہمت لگائی تھی وہ عبداللہ بن أبی بن سلول تھا۔ ہم مدینہ پہنچ گئے اور میں مدینہ بہنچنے کے بعد ایک ماہ تک بیار رہی اورلوگول نے تہمت لگانے والول کی باتوں میں غور کرنا شروع كرديا اور ميں اس بار نے ميں پچھنہ جانتی تھی۔البتہ مجھے اس بات ف شك مين و الاكمين في الني اس بياري مين رسول التمنى يَيْنِ أَي وہ شفقت نہ دیکھی جوانی (مجھیل) بیاریوں کے وقت اُس سے سملے و میستی تقی - رسول الله من التین اتشریف لات سلام کرتے چرفر ماتے

الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ حِيْنَ رَحَلُوْهُ وَرَفَعُوْهُ و كُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْفَةَ السِّيِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَ سَارُوا وَ وَجَدْتُ عِقْدِى بَعْدَ مَا اسْتَمَرَ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِ وَلَا مُجِيْبٌ فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيْهِ وَ ظُّنَنَتُ اَنَّ الْقَوْمَ سَيَفُقِدُونَنِي فَيُرْجِعُونَ اِلَتَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ وَ كَانَ صَفُوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذُّكُوانِيُّ قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَاذَّلَجَ فَآصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَاىٰ سَوَادَ إِنْسَانِ نَائِمٍ فَٱتَانِي فَعَرَفَنِي حِيْنَ رَآنِي وَقَدُ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضُرَبَ الْحِجَابُ عَلَىٰ فَاسْتَيْقَظْتُ بِالسِّرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِي فَحَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي وَ وَاللَّهِ مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى آنَاخَ رَاحِلْتَهُ فَوَطِى ءَ عَلَى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوْدُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى آتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُوغِرِيْنَ فِي نَحْرِ الظُّهِيْرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَانِي وَ كَانَ الَّذِي تَوَلِّي كِبْرَةُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِّي ابْنُ سَلُولَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِيْنَ قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيْضُونَ فِي قَوْلِ آهُلِ الْإِفْكِ وَلَا اَشْعُرُ بِشَي ءٍ مِنْ. لْلِكَ وَهُوَ يُرِيْنِنِي فِي وَجَعِي آنِي لَا أَغْرِفُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ اللُّطُفَ الَّذِى كُنْتُ ارَىٰ مِنْهُ حِيْنَ ٱشْتَكِى إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ فَي لَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْلُ كَيْفَ تِيكُمْ فَلَاكَ يَرِيُنِنِي وَلَا اَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقَهْتُ وَ خَرَجَتْ مَعِيَ أُمُّ مِسْطَح قَبْلَ الْمَنَاصِعِ وَ هُوَ مُتَبَرَّزُنَا وَلَا نَخُرُجُ إِلَّا لَيْلًا اِلْيَ لِّلِ وَ ذَٰلِكَ قَبْلَ اَنْ نَتَجِدَ الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوْتِنَا وَآمُوْنَا آمْرُ الْعَرَبِ الْأُولِ فِي التَّنَرُّهِ وَ كُنَّا نَتَاذَّىٰ

H ASCENSOR IN تمہارا کیا حال ہے؟ یہ بات مجھے شک میں ڈالتی تھی لیکن مجھے کس بُرائی کے بارے میں شعور تک نہ تھا۔ یہاں تک کہ کمزور ہونے کے بعد ایک دن میں قضائے حاجت کے لیے باہرنکلی اور حضرت اُم مسطح بٹائٹا بھی میرے ساتھ مناصع کی طرف تکلیں اور وہ ہمارا ہیت الخلاء تھا اور ہم صرف رات کے وقت نکلا کرتی تھیں اوریہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء بننے سے پہلے کا واقعہ ہے اور ہمارا معاملہ عرب کے پہلے لوگوں کی طرح تھا کہ ہم قضائے حاجت کے لیے جنگل میں جایا کرتی تھیں اور بیت الخلاء گھروں کے قریب بنانے سے ہم نفرت کرتے تھے۔ پس میں اور اُم منطح بی فیا جلیں اور وه ابورُهم بن عبدالمطلب بن عبد مناف كي بيثي تهيس اورأس كي والده صحربن عامر كي بين تقى جوحضرت ابو بمرصديق والنفؤ كي خالة تقيس اور اس كابييًا مسطح اثانه بن عباد بن عبدالمطلب كابييًا تھا۔ پس جب ميں اور ابورہم کی بیٹی تضائے حاجت سے فارغ ہوکرایے گھر کی طرف لوٹیں تو اُمِ مسطح خیف کا پاؤں اُن کی جاور میں اُلجھ گیا تو اس نے كها مطح بلاك بواسيس نے أس سے كها: تونے جوبات كى بوه بُری بات ہے۔ کیا تو ایسے آدمی کو گالی دیٹی ہے جوغزوہ بدر میں شريك موا تفا\_أس نے كہا:ا\_ بھولى بھالى عورت! كيا تونے وہ بات نہیں سی جواس نے کہ ہے؟ میں نے کہا: اُس نے کیا کہاہے؟ تھراس نے مجھے تہت کی بات کے بارے میں خردی۔ یہ سنتے ہی میری بیاری میں اور اضافہ ہوگیا۔ پس جنب میں اپنے گھر کی طرف فرمایا جمہارا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا: آپ مجھے میرے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ اور اُس وقت میرا کیدارادہ تھا کہ میں اینے والدین کی طرف سے اس خبر کی محقیق كرون \_ پس رسول المدمنا الله منافقة أفية مجهدا جازت دے دى \_ پس ميس اسینے والدین کے پاس آئی تو میں نے اپنی والدہ سے کہا:اے اتی جان الوك كياباتي بنارے بين؟ انبول نے كہا: المرسرى بيارى

بِالْكُنُفِ اَنْ نَتَخِذَهَا عِنْدَ بِيُوْتِنَا فَانْطَلَقْتُ آنَا وَ امْ مِسْطَحٍ وَ هِنَى بِنْتُ آبِي رُهُمٍ بُنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَٱثُّهَا بِنُتُ صَخْرِ بُنِ عَامِرٍ خَالَةُ اَبِى بَكْرِ الصِّدِيْقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَلْافَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلَبِ فَاقْبُلُتُ أَنَّا وَ بِنْتُ آبِي رُهُمٍ قَبْلَ بَيْتِي حِيْنَ فَرَغْنَا مِنْ شَاْنِنَا فَعَفَرَتُ اللَّهُ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فِقَالَتُ تَعِسَ مِسْطَعٌ فَقُلْتُ لَهَا بِنُسَ مَا قُلْتِ ٱتَسُبِّيْنَ رَجُلًا قَدْ شَهِدَ بَدُرًا قَالَتْ آئَ هَنْتَاهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ قُلْتُ وَمَا ذَا قَالَ قَالَتُ فَآخُبَرَتُنِي بِقَوْلِ اَهْلِ الْإِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا اِلَى مَرَضِى فَلَمَّا رَجَعْتُ اِلَى بَيْتِى فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تِيْكُمْ قُلْتُ آتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ ابَوَتَى قَالَتْ وَآنَا حِيْنَئِذٍ ٱرِيْدُ اَنْ اتَّيَقَّنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا فَاذِنَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ فَجِئْتُ اَبُوَى فَقُلْتُ لِلْأَمِّي يَا اُمَّنَّاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ (فَ) قَالَتُ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ فَوَ اللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرُنَ عَلَيْهَا قَالَتْ قُلْتُ سُبُّحَانَ اللَّهِ وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهِلْذَا قَالَتُ فَبَكَّيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى ٱصْبَحْتُ لَا يَرُقًا لِي دَمْعٌ وَلَا اكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ ٱصْبَعْتُ ٱبْكِى وَ دَعَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ ۗ ابْس طَالِبٍ وَ اُسَامَةَ بُنَ زِيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَكَ الْوَحْيُ يَسْتَشِيْرُهُمَا فِي فِرَاقِ اَهْلِهِ قَالَتْ فَامَّا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَاشَارَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِالَّذِى يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَ ةِ آهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ هُمْ آهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَامَّا عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَمْ يُضِيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ ۚ وَإِنْ تَسْالِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ قَالَتُ

بني! اپنے آپ پر قابور کھ۔ اللہ کی قتم! ایسا بہت کم ہوتا ہے کوئی عورت اپنے خاوند کے نز دیک محبوب ہواوراُس کی سوکنیں بھی ہوں جوأس کے خلاف کوئی بات نہ بنائیں ۔سیّدہ عائشہ فی تھانے بیان کیا كه ميں نے كہا: سجان اللہ! واقعناً لوگوں نے ايك باتيں كى جيں۔ فرماتی ہیں میں اس رات صبح تک روتی رہی 'ندمیرے آنسورُ کے اور نہ ہی میں نے نیندکو آنکھوں کا سرمہ بنایا۔ پھر میں نے روتے ہوئے صبح كى اوررسول التدمن الينظم في طالب اور اسامد بن زید بی کا اوراجھی تک وخینیں نازل ہوئی تھی اوراُن سے اپنی الميه كوجدا كرف كامشوره طلب كيا- بس أسامه بن زيد بن في ا رسول التدمن في يوم مشوره ديا جورسول الله منافية في المبيه كي براءت کے بارے میں جانتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ آپ کو اُن کے ساتھ محبت ہے۔انہوں نے عرض کیا:اےاللہ کے رسول او و آپ کے گھر والی ہے اور ہم بھلائی کے علاوہ أن ميں کچھنيں جانے اور بہر حال على خاتيزً بن ابوطالب نے كہا: اللہ نے آپ بركوئى تنگى نہيں كى اوران کے علاوہ بہت عورتیں موجود ہیں اور اگر آپ (سیّدہ عائشہ ظافیا) کی لونڈی سے پوچیس تو وہ آپ سے سچی بات کر دے گی۔ پس رسول التمني يُعْمِ في بريره والله كوبلوايا تو فرمايا: الديريره اكياتون کوئی ایس چیز دلیکھی ہے جس نے تجھے سیّدہ عائشہ واتھا کی طرف سے شک میں ڈالا ہو؟ آپ سے بریرہ والتھانے عرض کیا جسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کوئت وے کر بھیجا ہے میں نے سیدہ عا كشه طاتها مين كوئي اليي بات نبيس ويكهي جس بركلته جيني كي جاسكے يا عیب لگایا جا سکے۔ باقی میر بات ہے کہ نوعمر نو جوان لڑی ہے اپنے گھر والوں کا آ ٹھا گوندھتے گوندھتے سوجاتی ہے اور بکری آ کراُسے کھا لیتی ہے۔ بس رسول الله مَنْ الله عَلَيْمُ منبرير كھڑ ہے ہوئے اور عبداللہ بن أبي سلول سے جواب طلب کیا۔ فرماتی ہیں ہی رسول الله مَا اللهُ عَالَيْظِ فِي منبر یر کھڑے ہوکرار شاد فرمایا: اے مسلمانوں کی جماعت! تم میں ہے كُون بدلد كى أس آدى سے جس كى طرف سے مجھ اسے اہل

فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرِيْرَةَ فَقَالَ آَى بَرِيْرَةُ هَلُ رَآيْتِ مِنْ شَىٰ ءٍ يَرِيْبُكِ مِنْ عَاتِشَةَ قَالَتُ لَهُ بَرِيْرَةُ وَالَّذِى بَعَفَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَآيْتُ عَلَيْهَا آمْرًا ۚ قَطُّ أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا ٱكْفَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَّةٌ حَدِيْفَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ ٱهْلِهَا فَتَأْتِى الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ قَالَتُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَاسْتَغُذَرَ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اُبَيِّ ابْنِ سَلُوْلَ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعْلِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي اَذَاهُ فِي اَهْلِ بَيْتِي فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى ٱهْلِي إِلَّا حَيْرًا وَلَقَدُ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَذْخُلُ عَلَى آهْلِي إِلَّا مَعِي فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ آنَا آغَذِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْآوُسِ ضَرَّبُنَا عُنُقَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخُوَانِنَا الْخَزْرَجِ امَرْتَنَا فَفَعَلْنَا آمْرَكَ قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ وَ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنِ اجْتَهَلَتْهُ ٱلْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ ابْنِ مُعَاذٍ (كَذَبُّتَ) لَعَمْرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ فَقَامَ ٱسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةً كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتَلْنَهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُحَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِيْنَ فَعَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتْى هَمُّوا أَنْ يَفْتِيلُوا وَ رَسُولً اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَزَلُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُنحَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَّتُوا وَ سَكَّتَ قَالَتُ وَ بَكَّيْتُ يَوْمِي ذَٰلِكَ لَا يَرْقَاً لِنْ دَمْعٌ وَلَا اكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ بَكَيْتُ لَلْلَتِيَ الْمُقْبِلَةَ لَا يَرْقًا لِي دَمْعٌ وَلَا ٱكْتَبْحِلُ بِنَوْمٍ وَ ابْوَايَ يَنْلَنَّانِ أَنَّ الْبُكَّاءَ فَالِقُ كَبِدِى فَبَيْنَمَا هُمَّا جَالِسَانِ عِنْدِى وَآنَا آبْكِى اسْتَأْذَنَتْ عَلَىَّ امْرَآةٌ مِنَ الْانْصَارِ ·

فَاذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِى فَالَتْ فَيْنَا نَحْنُ عَلَى بيت ك بارے مِن تكيف يَجْي ہے۔الله كاتم مِن تواسخ محر والول میں سوائے بھلائی کے کوئی بات نہیں جانتا اور جس آ دمی کاتم ذ کر کرتے ہو (صفوان) کے بارے میں بھی سوائے بھلائی کے کوئی بات نبیں جانتااور نہوہ میرے ساتھ کے علاوہ بھی میرے گھروالوں کے پاس گیا ہے۔ پس حفرت سعد بن معاذ انصاری طائیز کھڑے موئے اورعرض کیا: اے اللہ کے رسول! اُس سے میں آپ کا بدلہ لیتا ہوں اگر وہ قبیلہ اوس سے ہے تو ہم اُس کی گردن ماردیں گے اور اگر ہمارے بھائیوں (لینی) قبیلہ خزرج میں سے ہوا تو آ ب جو حکم اُس کے بارے میں دیں گے ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ پھر قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ دائنو کھڑے ہوئے اوروہ نیک آدمی تھے لیکن انہیں کچھ جاہلیت کے قبائلی تعصب نے بھڑ کا ویا۔ پس انہوں نے سعد بن معافر جائٹو سے کہا: آپ نے سے نہ کہا، الله كا قتم! تم الے قل نہيں كر كتے اور نه بى تمہيں اس كے قل ير قدرت حاصل ب\_حضرت أسيد بن حفير دافية "سعد بن معاذ والفيّة ك يجازاد كهر بهوئ توسعد بن عباده دائي سے كہا: تم نے بھی ت بات نہیں کی البتہ ہم ضرور بالضرور أے قل كريں گے۔ تو كيا تم منافق ہوجومنافقین کی طرف ہے الرب ہو۔الغرض اوس اورخزرج دونوں قبیلوں کو جوش آگیا یہاں تک کدانہوں نے باہم لزنے کا پخت ارادہ کرلیا اور رسول اللہ مَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ منبر پر کھڑے ہوئے تھے 'پس رسول تك كدوه خاموش ہو كئے اور آپ بھى خاموش ہو كئے۔سيدہ باتا فرماتی ہیں میں اُس دن بھی روتی رہی۔میرے آنسورو کے نہیں ، رکتے تھے اور ندمیری آئھوں نے نیندکوسرمد بنایا۔ پھر میں آنے والی رات میں بھی ای طرح روتی رہی ندمیرے آنسوز کے اور ندہی (میری آنکھوں نے ) نیند کوسرمہ بنایا اور میرے والدین نے ممان کیا که (اس قدر )رونامیر ے جگر کو پھاڑ دےگا۔ای دوران کہوہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رور بی تھی کہ انصار میں ہے

كتاب التوبة

ذَٰلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسُ عِنْدِى مُنْذُ قِيْلَ لِي مَا قِيْلَ وَقَدْ لَبِتَ شَهْرًا لَا يُوْلِمِي اللَّهِ فِي شَانِي بِشَيْ ءٍ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ عَلى حِيْنَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعْدُ يَا عَانَشَةُ فَانَّهُ (قَدْ) بَلَغَيني عَنْكِ كَذَا وَ كَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيْنَةً فَسَيْبَرِّنُكِ اللهِ وَإِنْ كُنْتِ الْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ وَ تُوْمِى اللَّهِ فَانَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتُ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِآبِي آجِبْ عَنِّي رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فِيْما قَالَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى مَا أَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لِاُمِّي آجِيْبِي عَيِّي رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا اَدْرِى مَا اَقُوْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ وَآنَا جَارِيَةٌ حَدِيْفَةُ السِّنِّ لَا ٱقْرَأُ كَفِيْرًا مِنَ الْقُرْآنِ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفُتُ إِنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهِٰذَا حَتَّى أَسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَ صَدَّقُتُمْ بِهِ فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيْنَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ آتِي بَرِيْنَةٌ لَا تُصَدِّفُونِي بِنَالِكَ وَلَيْنِ اغْتَرَفْتُ لَكُمْ بِآمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ آنِي بَرِيْنَةٌ لَتُصَدِّقُونِيَّى وَانِيِّ وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِمِي وَلَكُمْ مَفَلًا إِلَّا كُمَا قَالَ آبُو يُوسُفَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِينُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ قَالَتُ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي قَالَتْ وَآنَا وَاللَّهِ حِيْنَيْذٍ اَعْلَمُ آنِي مَرِيْنَةٌ وَانَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَ نِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَأْنِي وَحْيٌ يُتْلَى وَلَشَاْنِي كَانَ اَحْقَرَ فِي نَفْسِى مِنْ اَنْ يَتَكُلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ بِآمْرِ يُثْلَى وَلَكِيِّي كُنْتُ ٱرْجُو ٱنْ يُّرَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ

ایک عورت نے میرے پاس آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے میرے اجازت دی۔پس ویجی بعث کررونا شروع ہو گئے۔پس ہم ای حال میں تھیں کەرسول اللەسلى الله ، ﴿ ﴿ مُ مُ بِمَارِ مِهِ مِالْ لِلْمُولِفِ لَاكْرِ سلام کیا' پھر بیٹھ گئے۔فرماتی ہیں کہ جب سے میرے بارے میں باتیں کی گئیں جو کی گئیں آپ میرے پاس نہ بیٹھے تھے اور ایک مہینہ گزر چکا تھالیکن آپ کی طرف میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہ کی تی تھی پھررسول الندسلی القدعلیہ وسلم نے بیٹھتے ہی تشہد پڑھا۔ پھر فرمایا: اما بعد! اے عائشہ مجھے تیرے بارے میں ایسی ایسی خبر پیچی ہے۔ پس اگر تو یاک دامن ہے تو عنقریب اللہ تیری یا کدامنی واضح کردےگا اورا گرتو گناہ میں ملوث ہوچکی ہوتو اللہ سے مغفرت طلب کراوراس کی طرف رجوغ کر۔ پس بے شک بندہ جب گناہ کا اعتراف کرلیتا ہے چرتو برکرتا ہے تو اللہ بھی اُس پراپی رحت کے ساتھ رجوع فرماتا ہے۔ پس جب رسول التدصلی التدعلیہ وسلم اپنی تُفتَكُو يورى كر چكة مير \_ آنو بالكل زُك كئے \_ يهاں تك ميں نے آنسوؤل سے ایک قطرہ تک محسوں نہ کیا۔ میں نے اپنے باپ ے عرض کیا: آپ میری طرف سے رسول الله مُؤَلِّيَةُ الموان باتوں کا جواب دیں جوآب نے فرمائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا: اللہ کی قتم! مين نبيس جانبا كدميس رسول التدسلي القد عليه وسلم كوكيا جواب دون؟ پھر میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ آپ میری طرف سے رسول التدسلي التدعليه وسلم كوجواب ديرتو أنهون نے كها: الله كي قتم! مين بھی نبیں جانتی کہ میں رسول الترصلی القدعليه وسلم کو کیا جواب دوں ۔ تو میں نے عرض کیا:میں ایک نوعمر لڑکی ہوں۔ میں قرآن مجید کی تلاوت كثرت سے نہیں كرسكتى اوراللد كى قتم میں جانتی ہوں كەتم اس تہمت کی بات کوئن میکے ہو۔ یہاں تک کہوہ بات تمہارے دلوں میں پختہ ہو چکی ہے اور تم نے اسے سی سمھولیا ہے۔ پس اگر میں تم سے کہوں کہ میں یاک دامن ہوں اور القد جانتا ہے کہ میں یاک دامن ہوں لیکن تم میری تصدیق نہ کرو گے اور اگر میں تم ہے اس گناہ کا

رُوْيَا يُبَرِّنُنِي اللَّهُ بِهَا قَالَتْ فَوَ اللَّهِ مَا رَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ مَجْلِسَةً وَلَا خَرَجَ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ اَحَدٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهٖ ﴿ فَيَ فَاخَذَهُ مَا كَانَ يَاْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ عِنْدَ الْوَخِي حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الِّذِي ٱنْزِلَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَمَّا سُرِّى عَنْ رَسُولٍ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ آبْشِرى يَا عَائِشَةُ آمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّاكِ فَقَالَتُ لِي أُمِّى قُوْمِيَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقُوْمُ إِلَيْهِ وَلَا ٱحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ هَوُ الَّذِى اَنْزَلَ بَرَاءَ تِى قَالَتْ فَاَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ و بِالْإِفْنِ عُصُبَةٌ مِنْكُمُ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلُ هَوْ حَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [المور: ١١] عَشْرَ آيَاتٍ فَٱنْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَاتِ بِبَرَاءَ تِي قَالَتْ فَقَالَ آبُو بَكُرٍ وَ كَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَ فَقُرِهِ وَاللَّهِ لَا ٱنَّفِقُ عَلَيْهِ شَيْنًا اَبَدًا بَغَدَ الَّذِى قَالَ لِعَائِشَةَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا يَاٰتِلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤتُوا أُولِي الْقُرُبِي ﴾ [النور: ٢ ٢ ] إلى قَوْلِهِ: ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَعْفِرَ النَّهُ لَكُمْ ﴾ قَالَ حِبَّانُ بْنُ مُوسِلِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ هَاذِة َارُجٰى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ آبُو بَكُرٍ وَاللَّهِ اِنِّ*ي* لَاُحِتُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِى فَرَجَعَ اللَّى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَ قَالَ لَا ٱنْزِعُهَا مِنْهُ اَبَدًّا قَالَتُ عَائِشَةُ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَالَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ زَوْجَ النَّبِي ﷺ عَنْ آمْرِي مَا عَلِمْتِ آوْ مَا رَآيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ آخْمِي سَمْعِي وَ بَصَرِى وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ اِلَّا خَيْرًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِيْنِي مِنْ اَزُوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَصَمَهَا اللَّهُ

اعتراف کرلوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں تو تم میری تقد بق کرو گے۔ پس جھے یوسف علیہ السلام کے باپ کی بات کے علاوہ کوئی صورت میرے اور تمہارے درمیان بطورِ مثال نظر نہیں آتی کہ انہوں نے کہا: ﴿فَصَبْرُ جَمِیْلُ

بِالْوَرَعِ وَطَفِقَتُ اُنْحُتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشِ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتُ فِيْمَنُ هَلَكَ قَالَ الزَّهْرِيُّ فَهَاذًا مَا انْتَهَى الِنْنَا مِنُ آمْرِ هُولَاءِ الرَّهْطِ وَ قَالَ فِي حَدِيْثِ يُؤْنُسَ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ

وَاللّٰهُ ﴾ پس صبر ہی بہتر اورخوبؑ ہےاورتمہاری اس گفتگو پر اللہ ہی ہے مدد طلب کرتا ہوں۔ فر ماتی ہیں پھر میں نے کروٹ بدلی اوراييخ بسترير ليٺ گئي۔فرماتی جي القد کي قتم! ميں اُس وقت بھي جانتي تقي کہ ميں ياک دامن ہوں اور بےشک القد تعالیٰ ميری پاک دامنی کوواضح فرمائے گالیکن اللہ کی قتم! میرا پیمان بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں ایسی وقی نازل کی جائے گی جس کی تلاوت کی جائے گی اور میں اپنی شان کواینے دِل میں کم بھی تھی۔ اس سے کہ امتدرتِ العزت میرے معاملہ میں کلام کرے گا' جس کی تلاوت کی جائے گی کیکن میں تو پیا مید کرتی تھی ممہرسول اللّہ تُلَقِیّنِ انیند میں خواب دیکھیں گے جس میں اللّہ میری یا کدامنی واضح کریں گے۔فرماتی ہیں اللہ کی تسم! ابھی رسول اللہ مُثَاثِینِ اپنی جگہ سے نداُ تھے تھے اور نہ ہی گھروالوں میں ہے کوئی بھی باہر گیا تھا کہ القدرتِ العزت نے اپنے نبی مَلَا ﷺ کروحی نازل فر مائی اور آپ پروحی کی شدت طاری ہوگئی جووحی کے زول کے وقت ہوتی تھی۔ یہاں تک کہاں بخت سردی کے دن میں بھی آپ کے پسینہ کے قطرات موتیوں کی طرح دکھنے لگے اُس وحی کے بوجھ کی وجہ سے جوآ پ پر نازل کی گئے۔ جب رسول اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْظِ كى بيرهالت دُور بوگئى لينى وحى پورى بوگئ تو آپ مسكرانے لگے اور آپ كا پہلاکلمہ جس سے آپ نے گفتگو کی بیتھا کہا ہے مائشہ! خوش ہوجا کہاللہ نے تیری پاکذامنی واضح کر دی ہے۔ مجھ سے میری والدہ نے کہا: آ یک طرف اُٹھ کرآ پ کاشکریداداکر۔ میں نے کہا: اللہ کی تم امیں صرف اللہ ہی کے سامنے کھڑی ہوں اور اُس اللہ کی حدوثنا بیان کروں گی جس نے میری براءت نازل کی۔ پس القدرتِ العزت نے بیآیات نازل کیں:﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ و بالْإِفْكِ﴾'' بےشكتم ميں سےوہ جماعت جنہوں نے ية بہت لگائی''ان دس آيات ميں اللہ نے ميرى براءت نازل كى فرماتى ہیں حضرت ابو بکر جانفۂ جوسطح پر قرابت داری اوران کی غربت کی وجہ ہے خرچ کیا کرتے تھے انہوں نے کہا: اللہ کی قتم! میں اس کے بعد جواس نے عائشہ رہا تھا کے بارے میں کہا بھی بھی انہیں کچھ نہ دوں گا۔تو القدرتِ العزت نے ﴿ وَلَا يَاتُولُ اوْلُوا ﴾ سے ﴿ أَلَا تُعِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ تك آيات نازل فرمائيس - " تم ميس سے جولوگ صاحب فضل اور صاحب وسعت جي وه بيد قتم نہ کھا تمیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کے راستہ میں ہجرت کرنے والوں کو (سیجھے ) نہ دیں گے اور انہیں جا ہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگز رکریں۔ (اے ایمان والو!) کیا تنہیں یہ پسندنہیں ہے کہ التر تنہیں معاف فرمادے اور اللہ بہت معاف کرنے والا بے حدم پر بان ہے 'عبداللہ بن مالک میسید نے کہا: اللہ کی کتاب میں بیآیت سب سے زیادہ اُمید کو بڑھانے والی ہے تو ابو بکر وہائٹوز نے کہا: اللہ کی تنم! میں اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرماد سے پھرانہوں نے حضرت منطح وہائٹوز کووہی خرچ دوبارہ دینا شروع کر دیا جوائے پہلے دیا کرتے تھاور کہا: میں اس سے ریبھی بھی نہ روکوں گا۔سیّدہ عا کشہ بڑھا نے کہا: رسول الله سُلَاتِیْکِل نے اُمّ المؤمنین حضرت زینب بنت جحش بڑھا ہے میرے معاملہ کے بارے میں بوچھا کہ اُو کیا جانتی ہے یا تُو نے کیاد یکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں اپنے کا نوں اور آئکھوں کی حفاظت رکھتی ہوں یعنی بن سنے یا

و کیھے کوئی بات بیان نہیں کرتی۔ اللہ کی قتم ! میں اُن کے بارے میں سوائے بھلائی کے پچونہیں جانتی۔ سیدہ عائشہ واللہ اللہ کہا: یہی وہ عورت تھیں جورسول الد صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ علیہ میں سے میر تے مقابل اور برابر کی تھیں۔
پس اللہ نے انہیں تقویٰ کی وجہ سے محفوظ رکھا البتہ ان کی بہن حمنہ بنت جحش واللہ ان سے اس معاملہ میں لڑیں اور وہ بھی تہمت کی بلاکت میں بلاک ہونے والوں کے ساتھ بلاک ہوئی۔ زہری رحمنہ اللہ علیہ نے کہا: یہ وہ حدیث ہے جو ہم تک اس معاملہ کے متعلق اس جماعت کے ذریعہ بیٹی ہاور یونس میں ایک عدیث میں کہا کہ (حمنہ کو ) تعصب نے تہمت میں شریک ہونے پراُ بھارا۔

(۷۰۲) وَ حَدَّنِيْ آبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِقُ حَدَّنَنَا فُلْيْحُ بْنُ سُلْيَمْنَ حِ وَ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّنَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّنَنَا آبِى عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِمِعْلِ حَدِيْثِ يُونُسَ وَ مَعْمَرٍ بِإِسْنَادِهِمَا وَ الزَّهْرِيِّ بِمِعْلِ حَدِيْثِ يُونُسَ وَ مَعْمَرٍ بِإِسْنَادِهِمَا وَ فَى حَدِيْثِ فَلَيْحِ اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ كَمَّا قَالَ مَعْمَرٌ وَ فِى حَدِيْثِ صَالِحِ احْتَمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ كَمَّا قَالَ مَعْمَرٌ وَ فِى حَدِيْثِ صَالِحِ احْتَمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ لَقُولِ يُونُسَ وَ وَادَ فِي حَدِيْثِ صَالِحٍ قَالَ عُرُوةً كَانَتْ عَائِشَةُ وَرَادَ فِي حَدِيْثِ صَالِحٍ قَالَ عُرُوةً كَانَتْ عَائِشَةُ لَوَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَوْلًا إِنَّهُ قَالَ: مَا عَائِشَةً اللَّهُ وَاللَّهِ قَالَ عُرُوةً كَانَتْ عَائِشَةً اللَّهُ وَاللَّهِ قَالَ عُرُوةً كَانَتْ عَائِشَةً لَكُولًا إِنَّهُ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ عُرُوةً كَانَتْ عَائِشَةً لَكُولًا إِنَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَيْلًا إِلَّهُ قَالَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّ

فَاِنَّ آبِي وَوَالِدَةً وَ عِرْضِي ·

لَعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

وَ زَادَ آيْضًا قَالَ عُرُودَةً قَالَتْ عَانِشَةُ وَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ اللهِ فَوَ الَّذِي اللّهِ فَوَ اللّهِ فَوَ اللّهِ عَنْ اللهِ فَوَ اللّهِ فَوَ اللّهِ فَوَ اللّهِ فَوَ اللّهِ فَوَ اللّهِ فَقُلْ قَالَتُ ثُمَّ نَفْسِي بِيدِهِ مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنفِ انْفَى قَطُّ قَالَتُ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيْلِ اللهِ شَهِيْدًا وَ فِي حَدِيثِ يَعْقُوبَ بَنِ إِبْرَاهِيْمَ مُوعِرِيْنَ فِي نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ وَ قَالَ يَعْدُ الرَّزَاقِ مُوغِرِيْنَ قَالَ عَبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَاقِ مُوغِرِيْنَ قَالَ عَبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَاقِ مَا قَوْلُهُ مُوغِرِيْنَ قَالَ الْوَغْرَةُ شِدَّةُ الْحَرِّ

(۲۰۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمِعَالَمِ بُنِ عُرُوَةً عَنْ الْمُقَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوّةً عَنْ

(۲۰۲۱) بیرهدیث مبارکهان استاد ہے بھی مروی ہے البتہ للیے کی حدیث میں ہے کہ (حمندرضی الله تعالی عنہا کو) تعصب نے جاال بنادیا اورصالح کی حدیث میں ہے کہ (حمندرضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ) تعصب نے (تہمت میں شریک ہونے بر) اُبھارا۔ صالح کی حدیث مبارکہ میں بیاضا فہ بھی ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عند نے کہا:سیدہ عاکشه صدیقه رضی الله تعالی عنها این پاس حفرت حسان رضی الند تعالی عنه (کے متعلق) کو بُرا بھلا کہنے کو ناپند کرتی تھیں کیونکہ انہوں نے کہا بے شک میرے باپ اور ميرى مان ادرميرىءزت سب محمصلى الله عليه وسلم كىعزت كوتم سے بچانے کے لیے (وقف) ہیں اور بیاضا فہ بھی ہے کہسیدہ عا ئشصىدىقەرضى الله تعالى عنبانے كہا: الله كى شم! جس آ دى كے بارے میں جوتہمت کیا گیا ہؤوہ کہتے تھے (صفوان بن معطل رضی الله تعالى عنه ) سجان الله! اور كهتي تقط كه أس ذات كي قتم جس کے بصنہ وقدرت میں میری جان ہے میں نے بھی بھی کسی عورت کا کپڑانہیں کھولا۔فرماتی ہیں پھروہ اس کے بعد اللہ کے راستہ مين موكرر إ\_ آ كم مُوعِدِينَ فِي نَحْدِ الظَّهِيْرَةِ كامعنى بيان كيا ہے کہ اس کامعنی ہے دو پہر کے وقت سخت گری میں ( قافلہ نے يزاؤؤالا)\_

(۷۰۲۲) سیّدہ عائشہ صدیقہ بی اسیدہ عائشہ ہے دوایت ہے کہ جب میرے بارے میں بات کھیلائی گئی اور میں جانتی بھی نہی تو

رسول الله من الله على خطبه دين كے ليے كفرے موسے تو كلمه شهادت بڑھا پھراللہ کی وہ حمدوثناء بیان کی جوأس کے شایان شان ہے۔ پھر فرعایا:اما بعد المجھے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ دوجنہوں نے میری اہلیہ برتہت لگائی ہے اور اللہ کافتم! میں اپنی بیوی کے بارے میں سی بھی بُرائی کونبیں جانتا اور وہ (صفوان ) میرے گھر میں میری موجودگی کےعلاوہ مجھی داخل نہیں ہوااور جس سفر میں مکیں گیا ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہی سن ہے۔ باتی حدیث گزر چکی ہے اور اس میں بداضافہ ہے کدرسول الله مال الله علی اللہ میرے کھر داخل ہوئے اور میری لونڈی (بربرہ را اللہ اللہ علیہ اللہ کا اس نے عرض کیا: اللہ کا اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا کا کا اللہ کا کا کا کا کا کا کا اللہ کا ک میں نے اُس میں کوئی عیب نہیں پایا۔سوائے اسکے کدوہ سوجاتی ہے یماں تک کہ بری داخل ہوکراُس کا آٹا کھالیتی ہے۔ پس آپ کے بعض اصحاب جھ لَيْن نے اسے ڈاٹنا تو کہا کدرسول الله مَا اَلْتُومُ اِسْتُمَا الله مَا اَلْتُمَا اِللَّهِ مَا اِللَّهِ مَا اِللَّمَا اِللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّالِي مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّلَّ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّا مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ بات کہو۔ یہاں تک کہانہوں نے اُسے گرادیا۔ اُس نے کہا: سجان اللد! الله كي قتم مجھان كے بارے ميں اليا بي علم ہے جيسا كه ساركو خالص سونے کی ڈلی کے بارے میں ہوتا ہے اور جب بیمعامله اُس آدی تک پینچاجس کے بارے میں بدیات کی گئی تھی تو اُس نے كها: سجان الله! الله كى فتم ميس نے تو مجھى كسى عورت كا كير انہيں کھولا۔سیّدہ بھٹانے نے کہا: وہ اللہ کے راستہ میں شہید کیے گئے اور مزیداضافہ بہے کہ جن لوگوں نے اس بہتان بازی میں گفتگو کی وہ مسطح عنداور حسان ووكات تق بهرعال عبدالله بن أبي منافق تواس بات کوآ راسته کر کے بھیلا ہی رہا تھا اور وہی اس بات کا ذمہ دار اور قائد تفااور حمنه فظفا بهي شريك تقي-

ٱبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَانِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ ٱهْلُهُ لُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ اَشِيْرُوا عَلَىَّ فِي اُنَاسِ اَبَنُوا اَهْلِي وَايْمُ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى آهُلِي مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَابَنُوهُمْ بِمَنْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سَوْءٍ قَطُّ وَلَا ذَخَلَ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَآنَا حَاضِرٌ وَلَا غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِيَ وَ سَاقَ الْحَدِيْتَ بِقِصَّتِهِ وَ فِيْهِ وَلَقَذُ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي فَسَالَ جَارِيَتِي فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلَّا آنَّهَا كَآنَتْ نَرْقُدْ حَتَّى نَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ عَجِيْنَهَا أَوْ قَالَتْ خَمِيْرَهَا شَكَّ هِشَامٌ فَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اصْدُقِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ٱشْقَطُوا لَهَا بِهِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الْاَحْمَرِ وَقَدْ بَلَغَ الْاَمْرُ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ الَّذِى قِيْلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَفِ ٱنَّفِي قَطُّ قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَقُتِلَ شَهِيْدًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ فِيْهِ أَيْضًا مِنَ الزِّيَادَةِ وَ كَانَ الَّذِيْنَ تَكُلَّمُوا بِهِ مِسْطَعٌ وَ خَمْنَةُ وَ حَبَّانُ وَامَّا الْمُنَافِقُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ ابْنُي فَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيْهِ وَ يَجْمَعُهُ وَهُوَ الَّذِي تَوَلِّي كِبْرَهُ وَ حِمْنَةً.

- 🚯 قرعدد الناجائز ہے بشر طیکہ کی دوسرے کے قت کی حق تلفی نہ ہو۔
  - ﴿ اجنبي ورون سے تفتگو كرنے سے ير بيز كرنا بى بہتر ہے۔
- 😭 کسی دینی یا دنیوی مصیبت و پریشانی پر اناللدوانا الیدراجعون پڑھنا چاہیے۔

- 📆 عورت کا ہراجنبی مرد سے بردہ کرنااگر چہوہ وقت کاولی ہی کیوں نہ ہویا استاد و پیرہی کیوں نہ ہو۔
- 🔞 اپنا قریبی تعلق دارا اگر بُرائی میں مبتلا ہو جائے تو اُس سے علیحدہ ہو جانا ادراُس کی بُری بات کی تر دید کرنا۔
  - 😚 ایسے حالات میں صلدرحی عفو و در کز راور رحمہ لی سے کام لینا 'وغیرہ وغیرہ
    - 🚓 اینے اہل وعیال اورتعلق داروں ہے کسی معاملہ میں مشور ہ کرنا۔
    - ﴿ ﴿ حَفْرت صفوان بن معطل رضى الله تعالى عنه كي فضيلت بهي ظاهر مهو كي \_
      - ﴿ حَفرت ابو بكر جائنوًا كا قرآني آيت سنتے ہي فورا أس يركمل كرنا \_

اس کے علاوہ بھی اِس طویل حدیث سے بہت ہے مسائل میں اشنباط کیا جاسکتا ہے۔اگر اس معالم میں مزید تحقیق در کار ہوتو صحابیات رضی التدعنہن کےموضوع پرکتپ کامطالعہ کیا جائے۔

### باب: نبی کریم منگ این کی اونڈی کی تہمت ہے براءت کے بیان میں

(۲۰۲۳) حضرت انس جانتی سے روایت ہے کہ ایک آدمی کورسول اللہ مٹانتین کی اُم ولد کے ساتھ تہمت لگائی جاتی تھی تو رسول اللہ مٹانتین کی اُم ولد کے ساتھ تہمت لگائی جاتی تھی تو رسول اللہ مٹانتین کی گردن مار دو۔ پس حضرت علی جانتین اُس کے پائس آئے تو وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ایک کوئیس میں (عنسل کررہا) تھا تو حضرت علی جانتین نے اُس کے باہر کے کہا: باہر نکل۔ پس آپ جائتین نے اُس کا ہاتھ پکر کر اُسے باہر نکال۔ اچا تک دیکھا تو اس کاعضو تناسل کٹا ہوا تھا علی جانتین اُسے تل کالا۔ اچا تک دیکھا تو اس کاعضو تناسل کٹا ہوا تھا علی جانتین اُسے تل کالا۔ اچا تک دیکھا تو اس کاعضو تناسل کٹا ہوا تھا علی جانتین اُسے تل کالا۔ اچا تک دیکھا تو اس کاعضو تناسل کٹا ہوا تھا علی جانتین اُسے تل کالا۔ اچا تک دیکھا تو اس کاعضو تناسل کٹا ہوا تھا علی جانتین اُسے تل

## ١٢٢٢: باب بَرَآءَ قِ حَرَمِ النَّبِيِّ عِلَى مِنَ

#### لرِيبَةِ نُورِد رقب رقب رقا

( ٢٣٠ - ) حَدَّثَنِي رُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ رَجُلًا كَانَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسِ آنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِامْ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَيْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَيْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

عرض کیا:اےاللہ کے رسول!وہ تو کئے ہوئے ذکروالا ہےاوراس کاعضو تناسل نہیں ہے۔ قعش میں کے نے آپ مُناتِیْنَا کو بذر بعددی میں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ پا کباز ہے۔لوگوں کی تہمت اور جھوٹ کو دنیا والوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے آپ مُناتِیْنِا نے قبل کا تھم دیا۔

### و المنافقين و كتاب صفات المنافقين و

### ١٢٦٧: باب صِفَاتِ الْمُنفِقِيْنَ وَ

### آخگامِهِم بیان میں

(۷۰۲۴) حضرت زید بن ارقم جویؤ سے روایت ہے کہ ہم رسول التَّمَّ الْقَيْلِ كَ ہمراہ ایک سفر میں لکے جس میں لوگوں کو بہت تکیف بہنچی ۔ تو عبداللہ بن اُبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا:ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جورسول القد من تین اُس کے ساتھ ہیں' یہاں تک کہوہ آ پ کے پاس سے جدااور ٔ ورہوجائیں۔زبیرنے کہا: بیقراءت اُس کی . قراءت ہے جس نے حوالہ بڑھا ہے اور عبداللہ بن أبي نے يہي کہا:اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے تو عزت والے مدینہ سے ذلیل لوگول کو نکال دیں گے۔ پس میں نبی کریم مَنَا تَشِیْرُ کی ضدمت میں حاضر موا اورآپ واس بات کی خبر دی ۔ پس آپ نے عبد اللہ بن اُلی کوبلانے کے لیے (آدمی) بھیجا۔ پھراُس سے یو چھاتو اُس نے قتم کھا کر کہا کہ میں نے ایسانہیں کہااور کہنے لگا کہ انہوں نے رسول المتمنى فيني كار السام المان المان الوكول كى اس بات سے میرے دل میں بہت رنج اور ؤ کھ واقع ہوا بیال تک کہ اللہ رت العزت نے میری تصدیق کے لیے بیآیت نازل کی:﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ كهجب آپ ك پاس منافقين آئيں - پيرنى كريم صَاٰتُنْکِمْ نِے انہیں بلوایا تا کہان کے لیےمغفرت طلب کریں کیکن

باب: منافقین کی خصلتوں اور اُن کے احکام کے

رُونُ مَوْسُى حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو اِسْحُقَ بُنُ مُوسِى حَدَّثَنَا أَبُو اِسْحُقَ اللّهَ سَمِعَ زَيْدُ بُنَ أَرْقَمَ يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بَنُ أَبَى لِاصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُواْ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ بَنُ أَبَى لِاصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُواْ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ بَنُ أَبَى لِاصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُواْ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ بَنُ أَبَى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ قَالَ لَيْنُ رَجَعْنَا اللّهِ الْمَدِينَةِ فَمَنْ خَفَضَ حَوْلَهُ وَ قَالَ لَيْنُ رَجَعْنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّهُ فَا فَعَلَ فَقَالَ كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللّهِ فَاخَتَهُدَ يَمِينَةً مَا فَعَلَ فَقَالَ كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللّهِ فَاخَتَهُدَ يَمِينَةً مَا فَعَلَ فَقَالَ كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللّهِ فَاجْتَهُدَ يَمِينَةً مَا فَعَلَ فَقَالَ كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللّهِ فَاخَتَهُدَ يَمِينَةً مَا فَعَلَ فَقَالَ كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللّهِ فَاخَتَهُدَ يَمِينَةً مَا فَعَلَ فَقَالَ كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللّهِ فَاخَتَهُدَ يَمِينَةً مَا فَعَلَ فَقَالَ كَذَبَ زَيْدٌ وَسُهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ اللّهُ تَصْدِيْقِى : ﴿ إِذَا حَاءَ كَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيسَعْفُونَ لَهُمْ قَالَ فَلَوْوا رُءُ وسَهُمْ وَ قُولُكُ اللّهُ عَلَيْهِ هُولَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكَانُوا رِجَالًا آجُمَلَ فَو اللّهُ كَانُوا رِجَالًا آجُمَلَ هُو مَنَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَا كَانُوا وَجَالًا آجُمَلُ هُو مَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ كَانُوا وَجَالًا آجُمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنَ عَلَيْهُ وَا مُعَلِيهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ كَانُوا وَجَالًا آجُمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنَا اللّهُ عَلَيْهُ فَعَلَ عَلَيْهُ وَلَا كَانُوا وَجَالًا اللّهُ عَلَيْهُ مَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَقُولَ كَانُوا وَجَالًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمَعْوَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

> (۵۰۲۵)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَ آخَمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الطَّبِّيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ آبِي شَيْبَةً قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ آخْبَوَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا

(2010) حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نے روایت ہے کہ نبی کر می صبی الله علیه وسلم عبدالله بن أبی کی قبر پر تشریف لے گئے اور اُسے اُس کی قبر پر رکھااورا پنالعابِ

سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْوٍ (آلَّهُ) سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ مِبارك أس رِتَعُوكا اورا بِي قَيص أَ عيبِهَا فَى الله بَى بَهْرَ جا نتا ہے۔ آتى النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيٍّ فَآخُرَ جَهُ مِنْ قَبْرِهٖ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَ نَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَٱلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ وَاللهُ اَعَلَيْ۔

(٢٠٢٧) حَدَّقِنِي آخَمَدُ بُنُ يُوسُفَ الْاَزْدِيُّ حَدَّقَنَا عَمْرُو بُنُ عَبْدُ اللَّرْدِيُّ حَدَّقَنَا فَبُ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ النَّبِيُّ فِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ النَّبِيُّ فِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ النَّبِيُّ فَيَنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ خَدْرَتَهُ فَذَكَرَ بِمِعْلُ حَدِيْثِ سُفْيَانً -

(٤٠٢٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا تُوفِّنَي عُبْدُ اللهِ بْنُ ابَيِّ (ابْنِ سَلُولَ) جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيْصَةً يُكَيِّفُ فِيْهِ آبَاهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَالَهُ أَنْ يُصَلِّيَى عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَٰرُ فَٱخَذَ بِنَوْبِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتُصَلِّى عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ اَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا خَيَّرَنِي اللَّهُ فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَنْعِيْنَ مَرَّةً وَ سَازِيْدُهُ عَلَى سَبْعِيْنَ قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ اَبَدًا وَلَا تُقُمُ عَلَى قَبُرِهِ ﴾

التوبة:٤٨] (٥٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى وَ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيِلَى وَ هُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(۲۰۲۷) حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی کر میم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن أبی کی قبر کی طرف اُس کے وفن کیے جانے کے بعدتشریف لائے۔ باتی حدیث سفیان کی حدیث کی طرح ہے۔

( ۲۷ - ۷ )حضرت ابن عمر پینین سے روایت ہے کہ جب عبدالقد بن أبي سلول فوت مو كيا تؤاس كابيثا عبدالله بن عبدالله رسول الله مَثَالِيَّةُ عِلْم کے پاس آپ ہے آپ کی قیص مانگنے کے لیے آیا جس میں اُس كے باپ كوكفن ديا جائے۔ بس آپ نے قبيص أے عطا كردى۔ پھر أس نے عرض كيا: آپ أس ير نماز جنازه يراهيں \_ پس رسول الله مَالْيَكُمُ أَسُ كَاجِنَاز وراح في كي لي كور بوع توحفرت عمر طالعينا نے رسول القد مَا الله مَا كِيرُ الكيرُ كروض كيا: اے اللہ كے رسول! كيا آ پائس کی نماز جنازه پر صناح بے ہیں حالا تکداللہ نے آپ کواس كى نماز جنازه يراض سے منع فرمايا بي تو رسول الله مَا لَيْرُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ في فرمایا: مجصاللدنے اختیارویا ہے۔اللدعزوجل نےفرمایا ہے: آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں یا استغفار کریں'اگرآپ ان کے لیے ستر مرتب بھی مغفرت طلب کریں گے۔اور میں اس کے لیے ستر سے مجمى زياده دفعه مغفرت طلب كرول كارحفزت عمرٌ نے عرض كيا: وہ تو منافق ہے۔ پس رسول الله مَا الله عَلَيْمَ الله عَلَيْ الله عَلَى تو الله ربّ العزت نيد آيت مباركه نازل ي ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدِ ﴾ "ان (منافقین) میں ہے کوئی بھی آدمی مرجائے تو اُس کی نماز جنازه بھی نہ پڑھا کیں اور نہ ہی اُس کی قبر پر کھڑے ہوں۔''

بالمان کا میں میں میں میں ہوچہ مرسان کا اس میں اضافہ بید (۱۲۸ کے) میں میں اضافہ بید ہے کہ پھر رسول الله مُنافِقِیم نے منافقوں پر نماز جنازہ پڑھنا چھوڑ

صح سلم جلد سوم

بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً وَ زَادَ قَالَ فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ لَ عَلَى (٥٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عُمَرَ الْمَكِّئُ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَن مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قُرَشِيَّانِ وَ ثَقَفِيٌّ أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَ قُرَشِيٌّ

قَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ فَقَالَ آحَدُهُمْ آتَرَوْنَ أَنَّ اللَّهُ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ وَ قَالَ الْآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ

جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِنْ آخْفَيْنَا وَ قَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا وَ فَهُوَ لَا يَسْمَعُ إِذَا اَخْفَيْنَا فَانْزَلَ

الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا كُنتُهُ تَسُتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمُ

سَمُعُكُمُ وَلَا اَبْصَارُكُمُ وَلَا جُلُودُكُمُ ﴾ الْايَةَ

(فصلت:۲۲) (۵۰۳۰) وَ حَدَّقِنِي آبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّلْنَا

(٧٠٣١)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِئٌّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ فَرَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَةً فَكَانَ اَصْحَابُ النَّبِي ﷺ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ قَالَ بَعْضُهُمْ نَفْتُلُهُمْ وَ قَالَ

بَعْضُهُمْ لَا فَنَزَلَتْ وَنَمَالَكُمُ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتَيُنِ ﴾

[النساء:٨٨]

(٢٠٣٢)وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّثِيى آبُو بَكُرِ بْنُ نافِعِ حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ كِلَاهُمَا عَنْ شُغْبَةَ بِهِلَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً ـ

(٢٠٣٣) حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِمٌ الْحُلُوانِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ النَّمِيْمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا

(۷۰۲۹) حفرت ابن مسعود والله سے روایت ہے کہ بیت اللہ کے پاس تین آ دی جمع ہوئے۔ دوقریثی اورایک ثقفی یا دوثقفی اورایک

قريثي ان كورلول من سجم بوجه كم تقى ان كييول من جريي زیادہ تھی۔ پس اُن میں سے ایک نے کہا: تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ ہاری بات کوسنتا ہے اور دوسرے نے کہا: اگر ہم بلند آواز سے بولیں

تو سنتا ہے اور اگر آہتہ بولیں تو نہیں سنتا۔ تبسرے نے کہا: اگر وہ ہاری بلند آواز کوسنتا ہے تو وہ ہاری آہستہ (آواز) کو بھی سنتا ہے۔ تو

اللهرب العزت في آيت نازل فرمائي ﴿ وَمَا كُنتُم مَسْتَورُونَ ﴾

"م (اینے گناہ) اس لیے نہیں چھیاتے تھے کہ تہمارے کان اور آئکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف گواہی ویں کے بلکہ تم یہ گمان

كرتے تھے كەاللەتغالى تمہارے اعمال كۈنبيں جانتا جوتم كرتے ہو۔''

( ۲۰۳۰ ) إن اسناد سے بھی بيرمديث اس طرح مروى ہے۔

يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَنِى سُلَيْمانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حقَالَ وَ حَدَّثَنَا يَحْيِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَةً.

(۲۰۳۱) حفرت زید بن ثابت طائن سے روایت ہے کہ نی کریم مَثَاثِينًا عُرُوه كے ليے فكے ليس آپ كے ساتھ جانے والوں ميں كي ولوك واليس آكئے \_ پس اصحاب النبي مَنْ يَشْيِرُ أُواليس جائے والوں کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں بعض نے کہا: ہم انہیں قتل کریں گے اور بعض نے کہا بنیں ۔ تو (الله ربّ العرت ني ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتَتَّين ﴾ نازل كى \_ ' جتمبيل کیا ہوگیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دوگروہوں میں تقتیم ہو محمرُ "

(۷۰۳۲) إن اسناد سے بھی بیرحدیث مروی ہے۔

(۷۰۳۳) حفرت ابوسعید خدری طافظ سے روایت ے کہ نی کریم صلی التدعلیہ وسلم کے زمان مبارک میں منافقین میں سے بعض ایسے

مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو انْحَبَرَنِى زَيْدُ بُنُ اَسْلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ

يَسَارٍ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ آنَّ رِجَالًا مِنَ
الْمُنَافِقِيْنُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانُوا إِذَا حَرَجَ النَّبِيُّ عَنَى إِلَى الْعَزْوِ تَحَلَّقُوا عَنْهُ وَ
كَانُوا إِذَا حَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدَرُوا
فَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلاف رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَإِذَا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدَرُوا
وَسَلَّمَ فَإِذَا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدَرُوا
وَسَلَّمَ فَإِذَا قَدِمَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدَرُوا
وَسَلَّمَ فَإِذَا قَدِمَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدَرُوا
وَسُلَّمَ فَإِذَا قِدِمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدَرُوا
وَسُلَّمَ فَإِذَا قِدِمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدَرُوا
وَسُلَمَ فَإِذَا قِدِمَ النَّهِ عَنُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَحَلَقُوا
وَيُعَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَحَلَقُوا وَاحَبُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَوْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَحَلَقُوا وَاحَبُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَوْهِ الْعَرَاقِ الْمَا لَهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَحَلَقُوا الْعَمْدُوا الْمُعَلِّولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَوْهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَلَا عَدِيمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْعَلَاقِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُو

(۵۰۳۳)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفَظُ لِرُهَيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِي ابْنُ آبِي مُلَيْكَةَ آنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِّنِ عَوْفٍ ٱخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ اذْهَبْ يَا رَافِعُ لِبَوَّابِهِ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِى ءٍ مِنَّا فَرِحَ بِمَا آتَىٰ وَاَحَبَّ اَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا لَنُعَذَّبَنَّ ٱجْمَعُونَ فَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا لَكُمْ وِلِهُٰذِهِ الْآيَةِ إِنَّمَا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةِ فِي آهُلِ الْكِتَابِ ثُمَّ تَكَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذْ الحَدْ النَّهُ مِيْنَاقَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْجَنْبِ لِتُبَيِّئَنَّهُ لِسَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [آل عمران:١٨٧ هلَّذِهِ الْآيَةَ وَ تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيٰنَ يَفْرَخُونَ بِمَاۤ آتَوْا وَ يُحِبُّوٰنَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَهُ يَفْعَنُوا﴾ [آل عمران:١٨٨] وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ سَالَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَى ءٍ فَكَتَمُوهُ إِنَّاهُ وَٱخْبَرُوهُ بغَيْرِهٖ فَخَرَجُوا قَدُ ارَوْهُ أَنْ قَدْ آخْبَرُوْهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ فَاسْتَحْمَدُوا بِلْلِكَ اِلَّيْهِ وَ فَرِحُوْا بِمَا اَتُوا مِنْ كِتُمَانِهِمُ إِيَّاهُ مَا سَالَهُمْ عَنْهُ.

تے جو جب نبی کر یم صلی القدعایہ وسلم غزوہ کے لیے نکلے تو وہ پیچےرہ گئے اور نبی صلی القدعایہ وسلم کے خلاف بیخہ جانے سے خوش ہوئے۔ جب نبی کر یم صلی القدعایہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے معذرت کی اور سم اُٹھائی اور انہوں نے اس بات کو پہند کیا کہ ان کی تعریف کی جائے اُس کام پر جو انہوں نے سر انجام نہیں دیئے تو آیت: ﴿ لَا تَحْسَبَنُّ الَّذِیْنَ ﴾ نازل ہوئی۔"اپنے کیے پر خوش ہونے والے لوگوں کومت گمان کرو (مؤمن) جو پہند کرتے خوش ہونے والے لوگوں کومت گمان کرو (مؤمن) جو پہند کرتے ہیں اس بات کو کہ اُکی تعریف کی جائے ایسے اعمال پر جو انہوں نے سرانجام نہیں دیئے۔ پس آپ اُکے بارے میں عذاب سے نجات کا گمان نہ کریں۔"

(۷۰۲۴) حضرت حمید بن عبدالرحمن بن سادوایت ہے کہ مروان نے این دربان سے کہا:اے رافع! ابن عباس بڑھ کے پاس جاؤ اور کہو کہ اگر ہم میں سے برآ دمی اینے بیے ہوئے مل پر خوش ہوادروہ اس بات کو پسند کرے کہ اُس کی تعریف ایسے کمل میں كى جائے جوأس نے سرانجامنہيں دياتو أے عذاب ديا جائے گا پھرتو ہم سب كو بى عذاب ديا جائے گا۔تو ابن عباس اللہ اللہ ف کہا:تمہارااس آیت سے کیاتعلق ہے حالانکہ یہ آیت تو اہل کاب ك باركيس نازل كى كئى تقى \_ كيمرابن عباس بن يَنْ الله في أواذ أحَدَ اللَّهُ مِيْفَاقَ الَّذِيْنَ ﴾ تلاوت كي - "اور (يادكرو) جب الله في ان لوگوں سے وعدہ لیے جنہیں کتاب دی گئی کہتم ضرور بالضرورا ہے لوگوں کے لیے بیان کرو کے اور اسے چھیاؤ گےنہیں'' اور ابن عباس مِن أَيِّهُ فِي ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفُرَحُونَ ﴾ تلاوت كى \_' (ان كو ہرگز نہ گمان کرنا (مؤمن) جواپنے کیے پرخوش ہوتے ہیں اور پسند كرت بين اس بات كوكدأن كى تعريف كى جائ ايسے كامول يرجو انہوں نے سرانجام نہیں دیتے۔' این عباس پڑھ، نے فرمایا: نبی کریم مَنَا فَيْنِانِ فِي اللهِ عَلَى جِيرِ كَ بارے ميں يو چھا تو انبوں نے اس چیز کوآپ سے چھیایا اور اس کے علاوہ دوسری بات کی خبر دی۔

پھر نکاس حال میں خوش ہوتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کواس بات کی اطلاع دے دی ہے جو آپ نے اُن سے پوچھی تھی۔ پس انہوں نے آپ سے اس بات پر تعریف کوطلب کیا اور جو بات بتائی اور آپ نے اُن سے جو بات پوچھی اسے آپ سے چھیانے کی وجہ سے خوش ہوئے۔

(۵۰۳۵) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي نَضُوةً عَنْ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمَّارِ اَرَآيَتُمُ صَيْبَعْكُمْ هَلَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ فِي آمْرِ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَوْ شَيْبًا عَهِدَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَرَأَيًا رَآيَتُمُوهُ اَوْ شَيْبًا عَهِدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ النَّيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ النَّيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْبًا لَمْ يَعْهَدُهُ النَّي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْبًا لَمْ يَعْهَدُهُ النَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْبًا لَمْ يَعْهَدُهُ النَّي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَمْلُ فِي سُجِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْ اللهُ بَيْلُهُ وَارْبَعَهُ لَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُهُ وَارُبُعَهُ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ مَا قَالَ شَعْبَهُ فِي هُمْ اللهُ بَيْلُهُ وَارُبُعَةٌ لَمُ الْمُعَلَى اللهُ مَا قَالَ شُعْبَةُ فِيْهُمْ اللهُ بَيْلُهُ وَارُبُعَةٌ لَمْ اللهُ عَلَى اللهُ مَا قَالَ شُعْبَةُ فِيْهِمْ

وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّىٰنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّىٰنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَادٍ قَالَ قُلْنَا لِعَمَّارٍ اَرَايْتَ قِتَالَكُمْ اَرَايًا رَايْتَمُوهُ فَإِنَّ عَبَيْدٍ قَالَ مُعَلِّمَ وَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ شُعْبَةً وَالَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ شُعْبَةً وَالْ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ شُعْبَةً وَالْ فِي الْمَتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فِي الْمَا فِي الْمَالِيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ فِي الْمَالِي فَى الْمَالَ فِي الْمَدَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلَيْهِ وَالْعَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعُلْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

المار جلائن سے کہا: آپ اپنے اس عمل کے بارے میں کیارائے ملار جلائن کے ہیں جو آپ نے حضرت علی جلائی کے معاملہ میں اختیار کیا؟ رکھتے ہیں جو آپ نے حضرت علی جلائن کے معاملہ میں اختیار کیا؟ (اُن کا ساتھ دیا) کیاہ ہتمباری اپنی رائے تھی جے تم نے اختیار کیایا کوئی ایسی چیز تھی جس کا وعدہ تم سے رسول القد شکی تینی نے لیا تھا؟ انہوں نے کہا: رسول القد شکی تینی نے ہم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں لیا تھا؟ جس کا وعدہ آپ نے تمام لوگوں سے نہ لیا ہولیکن حذیفہ جلائن نے میں میں کوئی ایسا وعدہ نہیں لیا تھا جس کا وعدہ آپ نے تمام لوگوں سے نہ لیا ہولیکن حذیفہ جلائن نے میں صحابہ جلائے کی طرف منسوب لوگوں میں سے بارہ آدی منافق ہیں مصابہ جلائے کی طرف منسوب لوگوں میں سے بارہ آدی منافق ہیں اون میں سے ہارہ آدی منافق ہیں اون میں سے آٹھ آدی جنت میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ اون سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے (لیعنی جسے بینا تمکن اور عال ہے ایسے ہی اُن کا جنت میں داخلہ کال ہے) آگ کا شعلہ ان میں سے آٹھ کے لیے کا نی ہوگا اور چار کے بارے میں جمجے یا دئیس میں سے آٹھ کے کیاں کا بارے میں کیا کہا۔

(۲۰۳۲) حضرت قیس بن عباد بریسید ہے روایت ہے کہ ہم نے عمار طابقی ہے حض کیا: کیاتم نے اپنے قال (معاویہ طرفتی طلی طابقی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی اپنی رائے سے شرکت کی تھی حالا تکدرائے میں خطاء بھی ہوتی ہے اور در تھی بھی یا یہ کوئی وعدہ تھا جس کا تم سے رسول اللہ تکھی تھی ہے اور در تھی بھی یا یہ کوئی وعدہ تھا جس کا تم سے کوئی ایساوعدہ نہیں لیا جس کا وعدہ آپ نے تمام لوگوں سے نہ لیا ہواور کہا کہ رسول اللہ تکھی تھی ہے فر مایا: بے شک میری اُمت میں ۔ شعبہ نے کہا راوی نے کہا کہ حضرت حذیفہ طرفتی نے حدیث بیان شعبہ نے کہا راوی نے کہا کہ حضرت حذیفہ طرفتی نے حدیث بیان کی اور غندر نے کہا میں بھی یہی خیال کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا: میری اُمت میں واضل نہ فی ایسے میں جو جنت میں داخل نہ فرمایا: میری اُمت میں واضل نہ فرمایا: میری اُمت میں بارہ من فق ایسے میں جو جنت میں داخل نہ فرمایا: میری اُمت میں بارہ من فق ایسے میں جو جنت میں داخل نہ

عَشَرَ مُنَافِقًا لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُونَ رِيْحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سُمِّ الْخِيَاطِ ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمُ تَكْفِيْكُهُمُ الذُّبَيْلَةُ سِرَاحٌ مِنَ النَّارِ يَظُهَرُ فِي اكْتَافِهِمُ حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُوْرِهِمْ۔

(٢٠٣٤)حَدَّثَنَا رُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْكُوْفِيُّ حَدَّنَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ جُمَيْعً حَدَّنَنَا آبُو الطُّفَيْل قَالَ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْمُقَلَبَةِ وَ بَيْنَ حُذَيْفَةَ بَغْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ كُمْ كَانَ اَصْحَابُ الْعَقَبَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ اَخْبِرْهُ اِذْ سَٱلُكَ قَالَ كُنَّا نُخْبَرُ آنَّهُمْ ٱرْبَعَةَ عَشَرَ فَاِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَاشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّ الْنَى عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ وَ عَذَرَ لَلاَئَةً قَالُوا مَا سَمِعْنَا مُنَادِىَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَلَا عَلِمُنَا بِمَا ارَادَ الْقَوْمُ وَقَدُ

(٧٠٣٨)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَمِي حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ اَمِي الزَّابَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عُبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي اِسْرَائِيْلَ قَالَ فَكَانَ ٱوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا خَيْلُ بَنِى الْنَحَوْرَجِ ثُمَّ تَنَامَّ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْاَحْمَرِ فَاتَّيْنَاهُ فَقُلُنَا (لَهُ) تَعَالَ يَسْتَغْفِرُ لَكَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ اَجِدَ صَالَّتِي اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ يَسْتَغُفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ.

ہوں گے اور نہ ہی اس کی خوشبو یا کیں گے یہاں تک کہ اُونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل ہو جائے۔ان میں سے آٹھ کے لیے وبیلہ (آگ کا شعلہ) کافی ہوگا جوأن کے کندھوں سے ظاہر ہوگا يہاں تك كدأن كي حِما تيان وْ رُكُرْنُكُلْ جائے گا۔

(۷۰۳۷) حفرت ابوطفیل مینید سے روایت ہے کہ اہل عقبہ میں ے ایک آدمی اور حضرت حذیفہ رضی الله تعالیٰ عند کے درمیان عام لوگوں کی طرح جھڑا ہوا تو انہوں نے کہا: میں تنہیں اللہ کی قتم دیتا مول كه بناؤ اصحابِ عقبه كتف تحيى (حضرت حذيفه رضي المدتعالي عندے ) لوگوں نے کہا: آپ ان کے سوال کا جواب دیں جوانہوں ن آپ سے کیا ہے۔حضرت حذیف دضی الله تعالی عندنے کہاہم کو خبر دی جاتی تھی کہ وہ چورہ تھے اور اگرتم بھی انہیں میں ہے ہوتو وہ پندرہ ہو جا کیں گے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان میں سے بارہ ایسے تھے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللداور اُس کے رسول کے رضامندی کے لیے جہاد کیا۔

كَانَ فِي حَرَّةٍ فَمَشٰى فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ قَلِيْلٌ فَلَا يَسْبِقُنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ فَوَجَدَ قَوْمًا قَدْ سَبَقُوهُ فَلَعَنَهُمْ يَوْمَنِدٍ

(۷۰۳۸) حفرت جابرین عبداللہ بھٹا سے روایت ہے کہ رسول التدمنَا اللهُ الله عنه المراركها في يرجر هي كا أس ك كناه أس ے اس طرح ختم ہوجا کیں گے جس طرح بی اسرائیل ہے اُن کے گناہ ختم ہوئے تھے۔ پس سب سے پہلے اس پر چڑھنے والا جمارا شہوار لعنی بوفزرج کے گھوڑے چڑھے۔ پھر دوسر لوگ کیے بعد دیگرے چڑھنا شروع ہو گئے تو رسول الله مَثَالِثَیْمُ نے فرمایا بتم سب کے سب بخش دیئے گئے ہو سوائے سرخ اونٹ والے آدمی ك\_ ہم اس كے ياس كے اور أس سے كہا: چلو رسول الله مَا الله عَالَيْظِم تیرے لیے مغفرت طلب کریں گے۔اُس نے کہا: اللہ کی قتم! اگر میں اپنی مکشدہ چیز کو حاصل کروں تو بیمبرے نز دیکے تمہارے ساتھی کی میرے لیے مغفرت ما تکنے سے زیادہ پسندیدہ ہے اور وہ آدمی این گمشده چیز تلاش کرر ماتھا۔ المنافقين المناف

(٢٠٣٩)وَ حَدَّثَنَاه يَخْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَصْعَدُ لَيْنَةُ ٱلْمُرَارِ آوِ الْمَرَارِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُعَاذٍ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ وَإِذَا هُوَ اَغُرَابِي جَاءً يَنْشُدُ ضَالَّةً لَدً

(۷۰٬۲۰) وَ حَدَّلَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّلَنَا أَبُو النَّصْرِ حَلَّاتُنَا سُلَيْمَنُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ مِنَّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَدْ قَرَا الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَ كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَّى لَحِقَ بِٱهْلِ الْكِتَابِ قَالَ فَرَفَعُوْهُ قَالُوا هَٰذَا قَدْ كَانَ يَكُتُبُ لِمُحَمَّدٍ فَأُعْجَبُوا بِهِ فَمَا لَبَتَ أَنْ قَصَمَ اللَّهُ عُنْقَهُ فِيْهِمْ فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارُوْهُ فَأَصْبَحَتِ الْآرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجُهِهَا ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ فَآصْبَحَتِ الْاَرْضُ قَدُ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجُهِهَا ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ فَٱصۡبَحَتِ الْاَرْصِ قَدُ نَبَذَتُهُ عَلَى وَجُهِهَا فَتَرَكُوهُ

(٥٣١) حَدَّثَيْنُ آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثِنِي حَفُصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِيْنَةِ هَاجَتُ رِيْعٌ شِدِيْدَةٌ تَكَادُ اَنْ تَدُفِنَ الرَّاكِبَ فَزَعَمَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بُعِفَتُ هٰذِهِ الرِّيْحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَاذَا مُنَافِقٌ عَظِيْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ قَدْ مَاتَ.

(٥٠٣٢) حَدَّقِنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ النَّضُرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُوْسَى

. (۷۰۳۹) حفرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه سے مروایت ہے کہرسول التدصلی التدعلیہ دسلم نے ارشا وفر مایا: جوثدیة الراريا مراري گهاڻي پر چڙھے گا۔ باقي حديث مباركه گزر چي ہے۔اس میں بہ ہے کہ وہ ویہاتی آیا جوایی گمشدہ چیز کو تلاش کر ر ہاتھا۔

(۵۰۴۰) حطرت انس بن ما لك والله عدوايت بكه بم يى نجار میں سے ایک آ دی نے سورۃ البقرہ ادر آل عمران بڑھی ہوئی تھی اوروه رسول الله مَنْ النَّيْزِ كَيْ كَيْ لِيكُها كُرْمًا تَهَا وه بِعالَ كَرِجِلا كَمِا يَهِال · تك كدابل كتاب كے ساتھ جاكر فل كيا۔ پس ابل كتاب في أس کی بڑی قدرومنزلت کی اور کہنے بلے کہ بدوہ آدی ہے جو محد (رسول الله مَا الله عَلَيْهِ إِلَى كَ لِيهِ لَكُها كُرِمًا إِن وَخُوشُ مُوئِ يَهُورُ عِنْ مِحْرَمَهِ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اُس کی گرون انہیں میں توڑ دی۔ پس انہوں نے گڑھا کھود کر أے چھيا ديا پس جب مبح ہوئي تو ديكھا كرزمين نے اُسے باہر پھینک دیا ہے۔انہوں نے پھراس کے لیے گڑھا کھودا اور اُسے وُن کر دیالیکن (اگلی) صبح پھر زمین نے اُسے باہز تکال کر بھینک دیا۔انہوں نے دوبارہ اس کے لیے گڑھا کھودا اور اے فن کردیا پس (آگلی) صبح پھرز مین نے اسے نکال کر باہر پھینک دیا۔انہوں نے اُسے اس طرح باہر بھینکا ہوا چھوڑ دیا۔

(۱۲۰۱) حفرت جاررض الله تعالى عند سے روایت ہے كدرسول التدسلي الله عليه وسلم سفر ے آئے جب مدینہ کے پہنچاتو آندھی اشنے زور سے چلی تریب تھا کہ سوار زمین میں دھنس جائے۔ پس رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: يه تدهى كسى منافق كى موت ك لي جمجی گئی ہے۔ جب آ پ مدینہ پنچ تو منافقین میں سے ایک بہت بزامنافق مرچکاتھا۔

(۲۰۲۲) حفرت ایاس میلید سے روایت ہے کہ مجھ سے میرے باپ نے حدیث روایت کی کہ ہم نے رسول اللّه مُثَالِّ عِلْم کے ہمراہ ایک المنافقين المناف

الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةً حَدَّثَنَا إِيَاسٌ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ عُدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَوْعُوكًا قَالَ فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا رَآيْتُ كَالْيُوْم رَجُلًا اَشَذَ حَرًّا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِآشَةِ حَرٍّ مِنْهُ يَوْمَ الْقَيْمَة هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الرَّاكِبَيْنِ الْمُقَفِّيَيْنِ لِرَجُلَيْنِ حِيْنَئِذٍ مِنْ اَصْحَابِهِ۔

(٧٠٣٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِی ح وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو ٱسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ

یمار کی عیاوت کی جسے بخار ہور ہاتھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اُس پر رکھا تو میں نے کہا: اللہ کی شم! میں نے آج تک سی بھی آ دمی کوا تنا تیز بخار نبیں دیکھا۔اللہ کے نبی مُنافِیْنِ نے فرمایا: کیا میں تہبیں قیامت کے دن اس سے زیادہ گرمجسم والے آ دمی کے بارے میں خبر نددوں؟ بیہ دوآ دمی بیں جوسوار ہو کرمُنہ چھیر کر جار ہے ہیں۔ ( اُن ) دو آ دمیوں کے بارے میں فرمایا جو اِس ونت ( بظاہر ) آپ کے اصحاب میں سے (تیمجے جاتے )تھے۔

(۷۰۴۳)حفرت این عمر دیفنا ہے روایت ہے کہ نی کریم مُثَاثِیْنِا نے فر مایا: من فق کی مثال اُس بمری کی طرح ہے جودور بوڑوں کے ورمیان ماری ماری پھرتی ہے۔ بھی اُس رپوڑ میں چرتی ہے اور بھی إل ريوز ميں ۔

حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْعَنَمَيْنِ تَعِيْرُ الْي هذِهِ مَرَّةً وَاللّي هَٰذِهِ مَرَّةً ـ

(۷۰۴۴) إس سند سے بھی حضرت ابن عمر ہوجھ نے نبی کریم منافیدیکٹر ےای طرح حدیث روایت کی بےلیکن اس میں ہے:مجھی و ہ اس د بوار میں گھس آتی اور بھی دوسر سے رپوڑ میں ۔

(٤٠٣٣)حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيِّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِه غَيْرَ انَّهُ قَالَ تَكِرُّ فِي هَذِهِ مَرَّةً وَ فِي هَٰذِهِ مَرَّةً ـ

خُلاصَتُ النّاكِ : إس باب كى احاديث مباركه مين منافقين كے بارے ميں احكام بيان كيے كئے بين من فق كہتے بيں جو بظاہر ایمان کا ظہار کر ہے کیکن ول سے ایمان قبول نہ کی ہواور منافق مدینہ میں پیدا ہوئے اس سے پہلے کی دور میں نہ تھے۔ بہر حال نبی کریم مَنْ عَنْتُوا کُواللّٰہ نے بذریعہ وحی ان کے نام وغیرہ بتا دیئے تھے اورا کیے لوگ کا فروں سے بھی زید ہ خطر ناک ثابت ہوتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کے بارے میں منافق ہونے کا یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔بہر حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیچھ علا مات اورنث نیاں بتلا گئے ہیں جوجس بھی شخص میں پائی جا کمیں اُس کے بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ اُس آ دمی میں نفاق کی ایک علامت یائی جاتی ہے۔عبداللہ بن الی سلول من فقین کا سردار تھا۔اللہ نے چونکہ آپ سلی البتدعليه وسلم كومنافقين كاجنازه پڑھنے ہے ابھى تك منع ندفر مايا تھااس ليے آپ صلى الله عليه وسلم نے أس كا جناز وبھى پڑھا اور بعض مصلحتوں کی وجہ سے اپنی قبیص بھی عطا کی لیکن بعد میں اللہ عزوجل نے منافقین کا نمازِ جناز ہ پڑھنے ہے منع فر ما دیا۔ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں سے بعض کے بار ے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا بھی دیا تھا' اس لیےانہیں را ز داررسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔

١٢٦٨: باب صِفَةِ الْقِيلَمَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ (٥٣٥)حَدَّثَنِي آبُو بَكُرِ بْنُ اِسْلِحَقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنِي الْمُغِيْرَةُ يَغْنِي الْحِزَامِيُّ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ ٱلْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَيَاتِي الْرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ لَا يَزِنُ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ عِنْدَ اللَّهِ اقْرَءُ وا: ﴿ فَلَا نُفِيْمُ لَهُمْ يَوُمَ

الْقِيْمَةِ ﴾ [الكهف:١٠٥]

(٧٠/٧)حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٍ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَا ابَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ (تَعَالَى يُمِسُكُ السَّمُوْتِ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَلَى اِصْبَعِ وَالْآرْضِيْنَ عَلَى إصْبَع وَالْحِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى اِصْبَعِ وَالْمَاءَ وَالثَّرَىٰ عَلَى أَصْبَعِ وَ سَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى أَصْبَعِ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ آنَا الْمَلِكُ آنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُّولُ اللهِ عِلَى تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الحَبْرُ تَصْدِيْقًا لَهُ ثُمَّ قَرَا: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَالْارْضُ جَمِيْعًا قَبُضَتُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَالسَّمُوٰتُ مَطُوِيَّةٌ بِيَمِيْنِهِ سُبُخنَةً وَ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر:٦٧]

(٧٩٠٧)حَدَّثَنَا عُثْمُانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهِلَا الْإِنْسَادِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُوْدِ اللَّى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِفُلِ حَدِيْثِ فُضَيْلٍ وَلَمُ يَذُكُرُ فُمَّ يَهُزُّهُنَّ وَ قَالَ فَلَقَدُ رَآيُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ تَعَجُّبًا لِمَا قَالَ

باب: قیامت' جنت اورجہنم کے احوال کے بیان میں (۷۰۴۵)حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 💂 قیامت کے دن بہت موٹا آ دمی لایا جائے گالیکن اللہ کے نزدیک (اُس کی اہمیت ) مجھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی پڑھو:﴿ فَلَا نُقِیْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ﴾ " ليس مم قيامت ك دن أن ك ليكولى وزن قائم نہ کریں گے۔''

(۲۰۴۱) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو كرعرض كيا: اے محد! يا كہا: اے ابو القاسم! بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن آسانوں کو ایک اُنگلی پر اور زمینوں کوایک انگلی پر پہاڑ اور درخت کوایک انگلی پریانی اور کیچڑ ایک اُنگلی پر اور باقی ساری مخلوق کوایک انگلی پر رکھ لے گا بھر انہیں ہلا کرفر مائے گا: میں بادشاہ مول میں بادشاہ موں \_رسول التدسلي التدعليه وسلم اس يبودي عالم كى بات پرتعجب كرتے ہوئے اورأس كى تقىدىن كرتے ہوئے بنس پڑے۔ پھر ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقّ قَدْدِهِ ﴾ اللوت كى - "انهول نے الله كى قدرنه كى جيساكه اُس کی قدر کاحق تھا اور قیامت کے دن ساری زمینیں اُس کی مشی میں ہوں گی اور آسان اُس کے دائیں ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ یاک اور بلند ہے اُس چیز سے جسے بیمشرک شریک کرتے ہیں۔

(۷۰۴۷) اِسند سے بھی بیحدیث ای طرح مروی ہے البتداس میں ہے کہ یہودیوں میں سے ایک عالم رسول التمثل اللہ اللہ علی خدمت میں حاضر ہوا۔ باقی حدیث فضیل کی حدیث کی ظرح ذکر کی لیکن اس میں بنہیں ہے کہ چر(اللہ) انہیں حرکت دے گا اور بیکہا کہ میں نے رسول التدمنَّ لِيُغِيَّمُ كو مِنت ہوئے ديكھا يہاں تك كدآ پ كى ۋا زھيس ظاہر ہو گئیں۔ اس کی بات پر تعجب اور اس کی تقیدیق کرتے

تَصْدِيْقًا لَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسَلَّمَ: ﴿ وَمَا تَلَوُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ مَدُرِهِ ﴾ وَ تَلَا الْإِيَدَ

(١٩٥٨) حَدَّقَنَا عَمْرُ بُنُ حَفْصِ ابْنِ غِيَاثٍ حَدَّقَنَا آبِي حَدَّقَنَا آبَي عَلَقَ الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلَقَمَةً يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللهِ جَاءَ رَجُلَّ مِنْ آهُلِ الْكِتٰبِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا آبَا لِيُّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا آبَا الْقَاسِمِ إِنَّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا آبَا الْقَاسِمِ إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمُواتِ عَلَى اصْبَعِ وَالشَّجَرَ وَالْقَرَى عَلَى اصْبَعِ وَالْمَدَّى وَالْمَدُونِ عَلَى اللهُ لَكُ وَالْمَدُونِ اللهِ فَوَاجِدُهُ فَمَ قَالَ فَوَاجِدُهُ فَمْ قَالَ فَوَاجَدُهُ فَمْ قَالَ وَمَا فَلَوُوا اللهَ حَقَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ فَمْ قَالَ وَمَا فَلَوُوا اللهَ حَقَى قَلُوهِ ﴾ .

رِهُ ٥٥٠) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ آخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَتَّبِ آنَ ابَا هُرَيْرَةً كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْبِضُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَلَى الْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَ يَطُوِى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَلَى الْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَ يَطُوِى السَّمَاءَ بِيَمِنِهِ ثُمَّ يَقُولُ آنَا الْمَلِكُ آيْنَ مُلُوكُ الْاَرْضِ لَللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكِ اللَّهُ اللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَا اللَّه

موئے۔ پھررسول اللهُ مَنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ فَيْ مِن مَاركہ:﴿ وَمَا قَلَدُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ تلاوت فرمائی۔

(۱۹۸۸) حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه بروایت ہے که الله کتاب میں سے ایک آدی نے بی کریم مُلَّا الله علی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: اے ابوالقاسم! بے شک الله تعالی آسانوں کو ایک اُنگلی پر اور درختوں اور کیچڑ کو ایک اُنگلی پر اور درختوں اور کیچڑ کو ایک اُنگلی پر اور داختوں اور کیچڑ کو ایک اُنگلی پر اور باتی گلوقات کو ایک اُنگلی پر دکھ کر فرمائے گا: میں با دشاہ موں میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میں باوشاہ کی ڈاڑھیں کہ آپ میلی الله علیہ وسلم کی ڈاڑھیں مبارک عاہر ہو کیں پھر آپ ما گلی گلے نے ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّه حَقَ مَارِک عَاہر ہو کیں۔

(۱۳۹۷) إن استاد ہے بھی بیره دیث مروی ہے لیکن ان میں بیہ کے کردرخت ایک اُنگلی پراور جریر کی حدیث میں بیہ کہ درخت ایک اُنگلی پراور جریر کی حدیث میں بہاڑ نہیں کہ (باقی ) مخلوقات ایک انگلی پرلیکن اس کی حدیث میں بہاڑ ایک انگلی پراور جریر کی حدیث میں بیاضا فی بھی ہے کہ اس کی تقدیق کرتے ہوئے اور اس کی بات پر تبجب کرتے ہوئے (آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنے)۔

حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَالْخَلَاتِقَ عَلَى اِصْبَعٍ وَلَكِنْ فِي حَدِيْنِهِ وَالْجِبَالَ عَلَى اِصْبَعٍ وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ جَرِيْرٍ تَصْدِيْقًا لَهُ تَعَجُّاً لِمَا قَالَ۔

( 200 ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تبارک وتعالیٰ قیامت کے دن زمین کوشی میں لے لے گا اور آسانوں کواپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ لپیٹ لے گا۔ پھر فر مائے گا: میں بادشاہ ہوں۔ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟

(۵۰۵۱) حضرت عبدالله بن عمر شائل سبروایت سے کهرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن الله ربّ العزت آسانوں کو لیسٹ لے گا چر انہیں اینے دائیں ہاتھ میں لے کر

عَزَّ وَجَلَّ السَّمُواتِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنِي ثُمَّ يَقُولُ آنَّا الْمَلِكُ آيْنَ الْجَبَّارُونَ آيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ ثُمَّ يَطُوِى الْآرْضَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَفُولُ آنَا الْمَلِكُ آيْنَ الْجَبَّارُونَ آيْنَ الْمُتَكِّيرُونَ

(٥٥٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَيَى آبُو حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمِ آنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَيْفَ يَخْكِى رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاْخُذُ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) سُمَاوَاتِهِ وَارَضِيْهِ بِيَدَيْدِ فَيَقُولُ آنَا اللَّهُ وَ يَقْبِضُ آصَابِعَهُ وَ يَبْسُطُهَا آنَا الْمَلِكُ حَتَّى نَظَرْتُ اِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ اَسْفَلِ شَى ءٍ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَاقُولُ اَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَ سَلَّمَ

(٧٠٥٣)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِفْسَم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ يَاْخُذُ الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ سَمَاوَاتِهِ وَارَضِيْهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ يَعْقُوْبَ.

فرمائے گا:میں بادشاہ موں زور والے (جابر) بادشاہ کہاں ہیں؟ تكبروالے كہاں ہيں؟ پھرزمينوں كواپنے بائيں ہاتھ ہيں لے كر فر مائے گا: میں باوشاہ ہوں' زوروالے (جابر ) بادشاہ کہاں ہیں تکبر والے کہاں ہیں؟

(۷۰۵۲) حفرت عبیدالله بن مقسم مسلیا سے روایت ہے کہ انبول في عبدالله بن عمر والفي كى طرف ديكها كدوه رسول الله مَالَيْظِيمُ ے کیے حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ ربّ العزت اپنے آسانوں اور اپنی زمینوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بکڑے گا تو فرمائے گا میں اللہ ہوں اور آپ اپنی اُنگلیوں کو بند کرتے اور کھولتے تھے۔( پھر التدفر مائے گا) میں بادشاہ موں۔ یہاں تک کہ میں نے منبر کی طرف دیکھا تو اس کے نیچے کی طرف کوئی چیز حرکت کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ وہ (منبر) رسول الله مُأَيَّنَيُّمُ كُو

(۷۰۵۳)حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو منبر پر بید فرماتے ہوئے دیکھا کہ جبار رت العزت اپنے آسانوں اور زمینوں کو اینے دونوں ہاتھوں سے پکڑے گا۔ باقی حدیث مبارکہ گزر

بُرُ الْمُرْثِينِ الْمُرَالِينِ : إس باب كي احاديث مباركه مين قيام قيامت كي بارے ميں بيان كيا گيا ہے اور ان روايات ميں جواللہ عز وجل کے باتھ اُنگلیاں اور مطی وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ بطور مثال ہے حالا تکہ بیا جماعی عقیدہ ہے کہ اللہ جسم وغیرہ سے پاک ہے۔اللہ عزوجل کا مارى طرح ہاتھ انگلى مطى وغيره كوئى چيز بيس - كيسس كيم فيله شنى ، في الكرون ولا في السَّماء اوران روايات ميس صرف مجمانے اور ماری تفہیم کرانے کے لیے ان اعضاء کاذکر کیا گیاہے۔

## باب بخلوق کی پیدائش کی ابتداءاور حضرت آ دم عَلِيلًا كَي بِيدِائش كے بيان ميں

(۷۰۵۳)حضرت ابو ہر رہ و فائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُکا تَقِيمُ نے میرے ہاتھ کو پکڑ کرارشا دفر مایا:القدرتِ العزت نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا کیا اور اس میں بہاڑا تو ار کے دن پیدا کیے اور درختوں کو

## ١٢٦٩: باب إبْتِدَاءِ الْخَلْقِ وَ خَلْقِ آ دَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

(٥٠٥٣) حَدَّلَنِي شُرَيْجُ بْنُ يُؤْنُسَ وَ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَّمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِي اِسْمَاعِيْلُ بْنُ ٱمَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِلٍ

عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ مَوْلَى أَمِّ سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُوَيْوَةً پيرك دن بيداكيا اور مروبات (مصائب و تكاليف) منگل ك دن یپدا کیےاورنورکو بدھ کے دن پیدا کیااورجعرات کےدن زمین میں چویائے پھیلائے اور آدم عایشا کو جمعہ کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سے سب سے آخر میں جعد کی ساعات میں سے آخری ساعت عصر اور رات کے درمیان پیدا فر مایا۔ آگے اس حدیث کی ایک اور

قَالَ اَحَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِى فَقَالَ حَلَقَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) النُّوْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَ خَلَقَ فِيْهَا الْهِجَالَ يَوْمَ الْاَحَدِ وَ خَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْإِنْدَيْنِ وَ خَلَقَ الْمَكُرُوْةَ يَوْمَ الثَّلَالَاءِ وَ خَلَقَ النَّورَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَ بَثَّ فِيْهَا الدَّوَّابَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ سندو كركى إـ

الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْمُجُمَّعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيْمَا بَيْنَ الْعَصْرِ اِلِّي اللَّيْلِ (حَدَّثَنَا الْجُلُودِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمَ هُوَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْبِسْطَامِيُّ وَهُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسْى وَ سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ وَ اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ بِنْتِ حَفُصٍ وَ غَيْرٌهُمُ عَنْ حَجَّاجٍ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ)\_

## ١٢٧٠: باب فِي الْبَغْثِ والنَّشُوْدِ وَ صِفَةِ

#### الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيامَةِ

(4000)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ آبِي كَثِيْرٍ حَدَّثَنِي آبُو حَازِم بْنِ دِيْنَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَغْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ . اللَّهِ ٤ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَى آرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَة النَّقِيِّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمْ لِآحَدٍ

(٤٠٥٢)حَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِنَّى بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوْدَ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ قَوْلُهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَوْمَ تُنَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْصِ وَالسَّمْواتُ﴾ ا ابراهبم ١٤٨ إ فَايْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى الصِّرَاطِ\_

#### ا ١٢٤: باب نُزُل اَهْلِ الْجَنَّةِ

(٢٠٥٤)حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثِيى أَبِي عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِي خَالِدٌ بُنُ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي هِلَالِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ

# باب: دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن زمین کی کیفیت کے بیان میں

(۷۰۵۵)حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: قيامت كے دن لوگوں کوسرخی مائل سفیدی پراُ ٹھایا جائے گا جومیدے کی روٹی کی طرح ہوگی۔اس ( زمین ) میں کسی کے لیے کوئی علامت ونشان نه ہوگا ۔

(2041) حضرت عاكشر واليفاع روايت ہے كه ميں نے رسول التمثَّ يَيْزُمُ عَ التدرب العزت عقول: ﴿ يَوْمَ مُبَدَّلُ الْكَرْضُ عَيْرَ الكروض والسَّمواتِ ﴾ "أس دن يرزين دوسرى زمين سعبدل دى جائے گى اور آسان (بھى بدل ديئے جائيں گے) ـ " كے متعلق بوچھا کہا۔اللہ کے رسول! اُس دن لوگ کہاں ہون گے؟ آپ نے فرمایا: (بل) صراط پر۔

### باب:اہل جنت کی مہمائی کے بیان میں

(۵۷-۵۷) حفرت ابوسعید خدری طابعیا سے روایت ہے که رسول القدرب اعزت اسے اپ وست قدرت سے اوپر ینچے کردے گا۔

يَشَارِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُونُ الْآرْضُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ خُبْزَةٌ وَاحِدَةً يَكُفَوُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كُمَا يَكُفَوُ أَحَدُكُمُ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًّا لِلاَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَاتَلَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَأَرَكَ الرَّحْمَلُ عَلَيْكَ ابَا الْقَاسِمِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) آلَا ٱخْبِرُكَ بِنُزُلِ ٱهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ قَالَ بَلَى قَالَ تَكُوْنُ الْاَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَظَرَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّيْنَا ثُمَّ صَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ آلَا أُخِرُكَ بِإِدَامِهِمْ قَالَ بَلَى قَالَ إِدَامُهُمْ بَالَامُ وَ نُونٌ قَالُوا وَمَا هَذَا قَالَ ثَوْرٌ وَ نُونٌ

(٥٥٨)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِي

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﴿ لَوْ تَابَعَنِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُوُدِ

يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُوْنَ الْفُا۔ لَمْ يَبْنَ عَلَى ظَهْرِهَا يَهُوْدِيٌّ إِلَّا ٱسْلَمَ۔

ابل جنت کی مہمانی کے لیے جیسا کتم میں ے کوئی سفر میں اپنی رونی کو (را کھ میں) اُلٹ ملٹ لیتا ہے۔اشخے میں یہود میں ہے ا ایک آدمی نے آ کرعرض کیا: آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں اے ابو القاسم! كيايس آپ كوقيامت كدن ابل جنت كى مهمانى ك بارے میں خبرنہ دوں؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں۔اُس نے عرض كيا: زمين أيك روفي موجائے گى -جيسا كەرسول التدمنا اللينظانے فرمايا تھا۔ پھررسول اللهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ارى طرف و كيھ كر ہنے يہاں تك كه آپ ک ڈاڑھیں مبارک ظاہر ہو گئیں۔اُس نے کہا: میں آپ کو (اہلِ جنت کے ) سالن کی خبر شدووں؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں۔ اُس في عرض كيا: أن كا سالن بالام اورنون موكا \_صحابه معالية من كمانيه کیا ہے؟ اُس نے کہا: بیل اور مچھلی جن کے کلیج کے مکڑے میں ہے ستر ہزارآ دمی کھا کیں گے۔

( ۵۸ - ۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی التدعایہ وسلم نے فرمایا: اگر یبود میں سے وس (عالم) میری اتباع کر لیتے تو زمین پر کوئی یہودی بھی مسلمان ہوئے بغیر نہ ريتا\_

معظرح طرح کے پیل اورمیوے فکل رہے ہیں اگر اللہ اپنے تھم سے اسے آٹا بنادیں تو کیا محال ہے۔

باب: بہود یوں کا نبی کریم مَالَّالِیْزُ اسے رُوح کے بارے میں سوال اور اللہ عز وجل کے قول'' آپ مَنَّا عَلَيْهُ اللهِ عِنْ وَحِ كَ بِارِے مِيں بِو چِھتے ہيں' كے · بيان ميں

(2004) حضرت عبدالله والتؤ سروايت بكدايك دفعه من بي كريم مَنْ النَّيْزُ كم بمراه ايك كهيت ميں چل رہاتھا اور آپ ايك لكڑى ے سہارالیتے ہوئے چل رہے تھے کہ آپ کا ایک یہود کی جماعت کے باس سے گزر ہواتو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: آپ سے

٢٧٢: باب سُوَالِ الْيَهُوْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّورِ حِ قَوْلِهِ تَعَالَى (يَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ) الْأَيَةِ

(٥٩٩) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ ابْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا آنَا آمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ وَهُوَ مُتَّكِى ءٌ عَلَى عَسِيْبِ إِذْ مَرَّ

بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَغْضُهُمْ لِبَغْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوْرَحِ فَقَالُوا مَا رَابَكُمْ اِلَيْهِ لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَى ءٍ تَكْرَهُوْنَهُ فَقَالُوا سَلُوهُ فَقَامَ الَّذِهِ بَعْضُهُمْ فَسَالَةً عَنِ الرُّوْحِ قَالَ فَٱسْكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يرْدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَعَلِمْتُ آنَّهُ يُوحَى اِلَّيْهِ قَالَ فَقُمْتُ مَكَانِي فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْمُي قَالَ: ﴿ وَ يَستُنُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قَالَالرُّوحُ مِنْ آمُرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيْتُمُ مِنَ الْعِسْمِ إِلَّا قَبِيلًا ﴾ [الاسراء: ٨٥]

رُوح کے بارے میں پوچھو۔انہوں نے کہا جمہیں اس بارے میں كياشبه ہے؟ كہيں ايد نه جو موكد آپتم كواليا جواب ديں جوتمهيں نا گوارگزرے۔انہوں نے کہا: آپ سے بوچھئے۔ان میں سے پھھ نے کھڑے ہوکرآ ب ہے روح کے بارے میں سوال کیا۔ پس نبی كريم مَنْ فَيْزُغُمْ خَامُوش ہو گئے اور انبيں اس بارے ميں كوئي جواب نه دیا۔ پس (ای دوران) مجھ معلوم ہو گیا کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ پس میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ جب وحی نازل ہو چکی تو آ پِ مُلَا تَقِيْمُ نِ فَرَمَا يَا ﴿ وَ يَسِنَلُوْ نَكَ عَنِ الرُّوْحِ ﴾ ' آ پ ے

(۲۰۱۰) حضرت عبدالتدرضي التد تعالى عنه سے روایت ہے کہ میں مدیندی ایک میتی میں می کریم صلی التدعلیدوسلم کے ہمراہ چل رہاتھا۔ باقی حدیث حفص کی حدیث کی طرح ہے۔البتہ وکیع کی حدیث میں إِلَّا قَلِيلًا بِإورئيسَى بن بونس رئينية كى حديث من وَهَا أُوتوا

ﷺ فِی حَرْثٍ بِالْمَدِیْنَةِ بِنَحْوِ حَدِیْثِ حَفْصٍ غَیْرَ اَنَّ فِی حَدِیْثِ وَکِیْعِ وَمَا اُوْتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا وَ فِی حَدِیْثِ

(۲۰۱۱) حضرت عبدالله رضي الله تعالى عنه يدروايت ہے كه ني كريم صلى الله عليه وسلم تحجورول كے باغ ميں ايك لكرى برشك لكائي موع تصرباتى مديث اى طرح بالبندال مي بهى وما أُوْتِيْتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا بِ-

حَدِيْنِهِمْ عَنِ الْاَحْمَشِ وَ قَالَ فِى رِوَايَتِهِ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا\_

(۷۰۲۲)حضرت خباب طاشنؤ سے روایت ہے کہ عاص بن وائل ر میرا قرض تھا۔ پس میں اُس کے پاس آیا اور اُس سے قرض کا مطالبه کیا تو اُس نے مجھ سے کہا: میں ہرگز تمہارا قرض ادانہیں کروں گایہاں تک کہتم محمد (مَثَاثِیْنَم) کا انکار کرو۔ تو میں نے اس سے کہا: ہرگزنہیں! میں محمد ٹائٹیؤ کم کے ساتھ کفرنہ کروں گا یہاں تک کہ تو مر جائے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے۔اُس نے کہا: میں موت کے بعد

روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔آپ فرمادیں روح میرے رب کے حکم ہے ہے اور شہیں کم علم عطا کیا گیا ہے۔'' (۷۰۲۰)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ آبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَنْظَلِیُّ وَ عَلِیٌّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ آمْشِي مَعَ النَّبِيِّ

> عِيْسَى (بُنِ يُؤنُسَ) وَمَا أُوْتُوا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ خَشْرَمٍ۔ (٢٠١١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ اِدْرِيْسَ يَقُونُ سَمِغْتُ الْأَغْمَشَ يَرُولِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُونِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي نَخْلٍ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيْبٍ ثُمَّ ذَكَرَ نَخْوَ

(٢٠٧٢)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةً وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ وَاللَّفُظُ لِعَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِي الصُّحٰى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ خَبَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ دَيْنٌ فَاتَيْتُهُ آتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِي لَنْ ٱقْضِيَكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ) قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّى لَنْ اَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ ٱلْمَضِيْكَ إِذَا رَجَعْتُ اللَّى مَالِ وَوَلَدٍ قَالَ وَكِيْعٌ كَذَا قَالَ الْاعْمَشُ قَالَ فِنَزَلَتُ هَلِيهِ الْآيَةُ: ﴿ اَفَرَاء يُتَ الَّذِي كَفَرَ بِالتِّينَا وَقَالَ لَا وُتِينَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ [مريم:٧٧] إلى قَوُلِهِ: ﴿ وَيَاتِينَا فَرُدًا ﴾ \_

(٥٦٣)وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حِ وَ

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْطَقُ بْنُ

اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا ۚ جَرِيْرٌ حِ وَ حَذَّثَنَا ابْنُ آبِى عُمَرَ

دوباره زنده کیاجاؤں گاتو تیرا قرض ادا کردوں گا۔ جب میں مال اور اولا دکی طرف لوٹوں گا۔ وکیع نے کہا: اعمش نے بھی اس طرح کہا ہے۔ پس بیآیت مبارکہ نازل ہوئی: ﴿أَفَرَاءَ يْتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ سے ﴿ وَيَاتِينًا فَرْدًا ﴾ "كيا آپ نے أس آدى كو ديكھا ہے جس نے هاری آیات کا انکار کیااور کہا کہ مجھے ضرور بالصرور مال اور اولا دعطا کی جائے گی۔ کیاوہ غیب پرمطلع ہو گیاہے یا اُس نے رحمٰن کے آپاس

ہے کوئی وعدہ لے لیا ہے۔ ہر گرنہیں اعتقریب ہم لکھ لیں گے جووہ کہتا ہے اور ہم اُس کے لیے عذاب کوطویل کر دیں گے اور ہم اُس كِقُول كِوارث بين اوروه جمارك ماس اكيلا آئ كا-"

(۲۰۱۳) إن اساد ع بهي يدهديث مردي عالبتدال مي يد ہے کہ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں وہار تھا۔ یس میں عاص بن واکل کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ پھر میں اُس کے حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِنْسَادِ نَحْوَ إِلَى (ا يَى مزدورى كا) نقاضا كرنے كے ليے آيا۔

حَدِيْثِ وَكِيْعِ وَ فِي حَدِيْثِ جَرِيْرٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ عَمَلًا فَاتَيْنَهُ ٱتْقَاضَاهُ۔

خ الصنير النَّالِيَا إِنْ إِبِ إِبِ فَي احاديث مباركه مِن روح كے بارے مِن يبوديوں كارسول اللَّهُ فَا يَتَعْمُ سوال كرنا فه كور ہے۔روح کی حقیقت کوتوانند کے سواکوئی نہیں جانتاالبتہ علماء نے اس میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کسی نے کہا: روح وہ سانس ہے جواندر جاتی اور باہرآتی ہے۔بعض نے کہا: روح جسم لطیف ہے جوتمام اعصائے ظاہر میں پھیلا ہوا ہے۔ آیت میں روح کی حقیقت نہیں بیان ک گئے۔ باتی اگرالله رب العزت نے رسول الله مُنالِيَّة كوروج كاعلم عطاكياتو آپ مَنْ الْتَيْرِ الله الله كاس مصطلع تبين فرمايا علماء يبي كهت بين كروح کے بارے میں زیادہ بحث ومباحثہ میں نہیں پڑھنا چاہیے کوئکد بینہایت دقیق وبار یک مسلہ ہے۔

١٢٤١: باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ البَّاللَّهُ عَرُوجِلَ كَقُولٌ 'اللَّهُ الْبَيْنِ آبِ بِ أَلْتَيْنِكُم كَى

موجودگی میں عذاب نہ دے گا'' کے بیان میں (۷۲۴) حضرت انس بن ما لک دلائنیز ہے روایت ہے کہ ابوجہل نے کہا:اے اللہ! اگر ہے (قرآن) تیری طرف سے حق ہے (تو مارے انکار کی وجہ سے) ہمارے اوپر آسان سے پھروں کی بارش فرما یا کوئی وروناک عذاب لے آتو آیت مبارکہ:﴿ وَمَا كَانَ لِيُعَلِّبَهُمْ وَأَنْتَ ﴾ تازل موئى كه جب تك آپ ان مين موجود بين الله أنبيل عذاب نه دے گا اور نه ہی الله انہيں عذاب دينے والا ہے .

لِيُعَدِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ الْأَيَةِ `

(٤٠٢٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَلَّانَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الزِّيَادِيِّ آنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ ابْوِ جَهْلٍ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ الْيِتَنَا بِعَلَىٰ إِلَيْمِ فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَا كَانَ لِيُعَذِّبَهُمُ وَآنَتَ فِيُهِمُ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمُ يَسُتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمُ أَلَّا

ميج مسلم جلد سوم المنافقين المنافقين

يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمُ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الانفال:٣٣ ٣٤] إلى آجر الآية\_

## ١٢:١٢ اب قُولِهِ (إنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطُعٰى آنُ رَّءَ اهُ اسْتَغْنَى)

(٢٠٦٥)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى القَيْسِنُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيْهِ حَدَّثِي نَعِيْمُ بْنُ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ آبُو جَهْلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَةٌ بَيْنَ اَظُهُرِكُمْ قَالَ فَقِيْلَ نَعَمْ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ لِنِنْ رَآيَٰتُهُ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ لَاطَانَّ عَلَى رَقَيَتِهِ اَوْ لَاُعَفِّرَنَّ وَجُهَةً فِي النُّرَابِ قَالَ فَاتَلٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ يُصَلِّي زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَى رَقَيتِهِ قَالَ فَمَا فَجِنَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكِصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ يَتَّفِي بِيَدَيْهِ قَالَ فَقِيْلَ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ إِنَّ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَ هَوُلَا وَٱجْنِحَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْ ذَنَا مِنِّي لَا خَتَطَفَتهُ الْمَلَائِكَةُ عُضُوًّا عُضُوًّا قَالَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا نَدُرِى فِي حَدِيْثِ اَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ شَمَى ء بَلَغَة: ﴿ كَالَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَظُعٰى أَنْ رَّءَ اهُ اسْتَعْنَى إِنَّ الِّنِي رَبُّكَ الرَّجْعَي اَرَايُتَ الَّذِي يَنُهِي عَبْدًا إِذَا صَنَّى اَرَايُتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُذَى اَوُ اَمْرَ بِالتَّقُوٰى أَرْآئِتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى ﴾ يَعْنِي أَبَا جَهْلٍ ﴿ آلَمْ يَعْمُمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسُفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَدِبَةٍ حَاطِئَةٍ فَلَيَدُعُ لَادِيَةً سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعُهُ ﴾ [العسق: ١٩٦] ازَّادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيْعِهِ قَالَ وَامَرَةُ بِمَاامَرَةُ بِهِ وَ زَادَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فَلْيَدْعُ نَادِيَةً يَعْنِي قُوْمَةً.

اس حال میں کہ وہ بخشش مانگتے ہوں اور کیا وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے حالا تکہ وہ مجدحمام سے روکتے ہیں۔

# باب: الله ربّ العزت كِقُول: '' ہر گرنہيں بے شك انسان البتہ سرکشی كرتا ہے'' كے بيان ميں

(2010) حضرت ابو ہریرہ طائن سے روایت ہے کہ ابوجہل نے کہا کیا محد (منَّ الله مُنْ الله علی مارے اپنا چرہ زمین پر رکھتے ہیں؟ أے كہا كيا: بال يو أس نے كہا: لات اور عن كى قتم اگر ميں نے انبیں ایبا کرتے دیکھاتو اُن کی گردن (معاذ اللہ)روندوں گایا اُن كا چېرەمنى ميں ملاؤل گا\_ لپس وه رسول الله مَثَالِيَّنِظُ كے بياس آيا اور آپ نماز ادا کررہے تھے۔ اِس ارادہ سے کہوہ آپ کی گردن کو روندے جبوہ آپ کے قریب ہونے لگا تواجا نک اپنی ایر ایوں پر واپس لوٹ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز سے نچ رہا تھا۔ پس أے كہا گيا: تخفي كيا بوا؟ تو أس نے كہا: ميرے اور ان كے درمیان آگ کی خندق تھی مول اور باز و تھے۔تورسول الله مُنَافِیْزُم نے فر مایا: اگر وه مجھ سے قریب ہوتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضونوج والتے۔ بس اللدرب العزت نے برآیات نازل فرہ کیں۔ راوی كبتاب بمنيس جانة كديه حفرت ابومريره فاتن كى حديث ميس بے یا ہمیں کسی اور طریقہ سے بیٹی ہے۔ آیات ﴿ كُلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ ليطعى " "برگزنبيس! ب شك انسان البته سركشي كرتا ب ( كيونكه ) اُس نے اینے آپ کوستغنی سمجھ لیا ہے۔ بے شک تیرے پروردگار ک طرف بی او نما ہے۔ کیا آپ نے اُس کودیکھا ہے جو (ہمارے) بندے کوروکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ اگروہ ہدایت پر ہوتا یا تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیتا (توبید پھھا نہ تھا) کیا خیال ہے اگر وہ حجمالا کے اور پیٹھ پھیرے (ابوجہل تو پھر کیسے گرفت ے نے سکتا ہے) کیاوہ نہیں جانتا کہ اللہ (سب کچھ) دیکھر ہاہے۔ ہرگزنہیں!اگروہ بازنہ آیا تو ہم یقینا اُسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ

کر تھینچیں گے۔ایسی پیشانی جوجھوٹی اور گناہ گار ہے۔ پس جا ہیے کہ وہ اپنے مددگا روں کو پکارے۔عنقریب ہم بھی فرشتوں کو

بلائیں گے۔ برگزنہیں! آپ اس کی اطاعت نہ کریں' اور عبید اللہ نے اپنی حدیث میں بیاضافہ کیا ہے کہ اور اسے وہ ہی حکم دیا جس کا انہیں علم دیا ہے اور ابن عبد الاعلیٰ نے اپنی حدیث میں ﴿ اَلّٰمَ یَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ ﴾ کامعنی بھی درج کیا کہوہ اپنی قوم کو پکارے۔

## باب: دھو کیں کے بیان میں

(۷۰۲۱)حفرت مروق مینید سے روایت ہے کہ ہم حفرت عبدالله كي خدمت ميس بين موع تصاور وه مارے درميان ليخ موے تھے کداُن کے یاس ایک آدمی نے آ کرعرض کیا:اے ابو عبدالرطن اکندہ کے دروازوں کے پاس ایک قصد کو بیان کررہاہے اور گمان کرتا ہے کہ قرآن میں جودھوئیں کی آیت ہے وہ دھواں آنے والا ہے۔ پس وہ (دھواں) كفار كے سانسوں كو روك لے كا اور مؤمنین کے ساتھ صرف زکام کی کیفیت پیش آئے گی۔ حضرت عبدالله ﴿ الله عَلَيْهِ عَصِهِ سِهِ أَنْهُم بِيتِهِ كِيرِفر ما يا: الله على الله على أنه رويتم. ` میں سے جوکوئی بات جا نتا ہوتو وہ اپنے علم کےمطابق ہی بیان کرے اور جوبات نہیں جانتا تو کہے: اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ تم میں سب ہے بڑا عالم وہی ہے جوجس بات کونہ جانتا ہوائس کے بارے میں کے:اللہ ہی بہتر جانا ہے۔ پس بےشک اللہ رب العزت نے ا ہے نبی مرم مُنافِیکا سے فرمایا: آپ فرمادیں میں تم سے اس بات پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں ہے۔ موں۔ جب رسول الله مَنْ الله عَلَيْمُ نے لوگوں میں سے بعضوں کی روگر دانی ويكسى تو فرمايا: الله نے أن يرسات ساله قحط نازل فرمايا جيسا كه یوسف ملینیه کے زمانہ میں سات سالہ قحط نازل ہوا تھا۔ ابن مسعود ولافن نے کہا: پس ان پر ایک سالہ قط آیاجس نے ہر چیز کو ملیا میث کر دیا۔ یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے چمڑے اور مُر دار کھاتے اوران میں سے جوکوئی آسان کی طرف نظر کرتا تھا تو دھو کیں کیسی کیفیت و کھنا تھا۔ پس آ ب کے پاس ابوسفیان والنوز حاضر ہوئے اور عرض كيا: اعجمر! (مَنْ اللَّهُ عُلِيمًا) بي شك آپ الله كي اطاعت كرن واورصله رحی کرنے کا علم دینے کے لیے تشریف لائے ہیں اور بے شک آپ كى قوم وبرادرى تحقيق ہلاك ہو چكى \_ آپ الله سے أن كے ليے وُعا

#### ١٢٧٥: باب الدُّخَان

(٢٠٧٧)حَدَّثَنَا اِسْلَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ٱخْبَرَنَا جَرِيْوٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي الصَّلَحِي عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ جُلُوْسًا وَهُوَ مُضْطَحِعٌ بَيْنَنَا فَآتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّ قَاصًّا عِنْدَ اَبْوَابِ كِنَّدَةَ يَقُصُّ وَ يَزْعُمُ أَنَّ آيَةَ الدُّخَانِ تَجِيءُ فَتَاخِدٌ بِأَنْهَاسِ الْكُفَّارِ وَ يَأْخُذُ الْمُوْمِنِيْنَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَ جَلَسَ وَهُوَ غَضْبَانُ يَا آيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَيْنًا فَلْيَقُلْ بِمَا يَعْلَمُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُ ٱعْلَمُ فَإِنَّه ٱعْلَمُ لِآحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ آعُلُمُ فَاِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ : ﴿قُلُ مَا أَسُنَكُمُ عَلَيُهِ مِنُ آخِرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَيِّفِينَ ﴾ [صَ :٨٦] إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا رَاَىٰ مِنَ النَّاسِ إِذْبَارًا فَقَالَ اللَّهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوْسُفَ قَالَ فَآخَذَتُهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَى ءٍ حَتَّى ٱكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجُوْعِ وَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ آجَدُهُم فَيَرَىٰ كَهَيْنَةِ الدُّحَانَ فَاتَاهُ آبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ جِئْتَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادُعاللَّهَ لَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ فَارْ تَقِبُ يَوْمَ تُأْتِي السَّمَآء بِدُخَانِ مُبِينِ يَغُشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ الِّيُمْ ﴾ [الدحان: ١١١٠] إلى قُولِهِ ﴿ إِنَّكُم عَائِدُونَ ﴾ قَالَ ٱلۡكِكُشَفُ عَذَابُ الْآخَرَةِ :﴿ يَوْمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ ُ الْكُبُرَىٰ إِنَا مُنتَقِمُونَ ﴾ [الدحان : ١٦] فَالْبُطْشَةُ يَوْمَ بَدْرِ وَقَدْ مَضَتْ آيَةُ الذُّخَانِ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَ آيَةُ

مانگیں۔القدرتِ العزت نے فر مایا: آپ انتظار کریں' اُس دن کا جس دن تھلم کھلا دھواں ظاہر ہوگا جولوگوں کوڈھ نپ لےگا۔ یہ در دناک عذاب ہے۔ سے بےشک تم لوٹے والے ہوتک' نازل فر مائیں۔تو انہوں نے کہا: کیا آخرت کاعذ بدور کیا جاسکتا ہے؟ تو القدعز وجل نے فر مایا: جس دن ہم پکڑیں گے بڑی گرفت کے ساتھ۔ بے شک ہم بدلہ لینے والے ہوں گے۔ پس اس پکڑ سے مراد بعد کے دن کی پکڑ ہے اور دھو کیں اور لزام ( یعنی بدر کے دن کی گرفت وقل) اور روم کی علامات کی نشانیاں گزر چکی بیں

(۷۰۱۷) حفرت مسروق مینید سے روایت ہے کہ حفرت عبدالله واللي كي ياس ايك آوى نے آكر عرض كيا: يس مبحد مين ایک ایے آدمی کوچھوڑ آیا ہوں جوایی رائے سے قر آن کی تفییر کرتا ب- و واس آیت: ﴿ يَوُمَ نَبُطِشُ الْبَطْسَةَ ﴾ كمجس ون آسان بر واضح دهوال ظاہر ہوگا کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قیامت کے ون دھوال لوگوں کے سانسول کو بند کردےگا۔ بہال تک کدان کی ز کام کی سی کیفیت ہوجائے گی۔ تو حضرت عبداللد واشیء نے فر مایا: جو آ دمی سی بات کاعلم رکھتا' و دو ہی بات کہے اور جونہ جانتا ہوتو حا ہے کہ وہ کہاللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پس بے شک آ دمی کی عقمندی ہی ہے کہ وہ جس بات کاعلم نہ رکھتا ہو اُس کے بارے میں کہے:اللہ اعلم - ان قریشیوں نے جب بی کریم مالی یا فرمانی کی تو آپ نے ان کے خلاف قحط پڑنے کی دُعا کی جیسے کہ حضرت یوسف علیہ علا کے زمانہ کے لوگوں پر قحط اور مصیبت و تنگی آئی تھی۔ یہاں تک کہ جب کوئی آدمی آسان کی طرف نظر کرتا تو اینے اور آسان کے ورمیان اپنی مصیبت کی وجہ سے دھواں و یکھنا تھا اور یہاں تک کہ انہوں نے مڈیوں کو کھایا۔ پس ایک آدمی نے نبی کریم مَنَالْتَیْمُ کی خدیمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: اے اللہ کے رسول!مضر (قبیلہ) كيلئ الله ع مغفرت طلب كريس بيس بي شك وه بلاك مو يك ہیں۔آپ نے فرمایا: تو نے مضر کے لیے بڑی جراُت کی ہے۔ پھر آب نے اللہ سے اُن کے لیے وُ عا ما تکی تو اللہ رب العزت نے ﴿ إِنَّا كاشفُوا الْعَذَابِ ﴾ بم چنردنول كے ليے عذابروكنے والے بيل (لیکن) تم چرو بی کام سرانجام دو گے۔ کہتے ہیں پس ان پر بارش

(٤٠٧٧)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيّةَ وَ وَكِيْعٌ حِ وَ حَلَّاثِنِي أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ حِ وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَ أَبُو كُرِّيْبٍ وَاللَّفُظُ لِيَحْيِلَى قَالَا اَخْبَرَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ أَنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُونِ قَالَ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ فَقَالَ تَرْكُتُ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلًا يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ يُفَسِّرُ هَذِهِ الْآيَةَ (يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَ مِبِيْنٍ قَالَ يَأْتِي النَّاسَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ دُخَانٌ فَيَأْحُد بِٱنْفَاسِهِمْ حَتَّى يَأْحُذَهُمْ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمُ يَعْلَمُ فَلْيَقُلِ اللَّهُ اَعْلَمُ فَإِنَّ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ اَنْ يَقُوْلَ لِمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ اللهِ آعُلَمُ إِنَّمَا كَانَ هَلَا أَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَتْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ فَآصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَىٰ بَيْنَةً وَ بَيْنَهَا كَهَيْنَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ وَ حَتَّى آكَلُوا الْعِظَامَ فَآتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ لمُضَرَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا فَقَالَ لِمُضَرَ إِنَّكَ لَجَرِى ۗ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ لَهُمْ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَيْلًا اِنَّكُمُ عَائِلُوٰنَ﴾ [الدحان:١٥] قَالَ فَمُطِرُوا فَلَمَّا آصَابَتْهُمُ الرَّفُاهِيَةُ قَالَ عَادُوا اِلِّي مَا كَأَنُوا عَلَيْهِ فَٱنْزَلَ

الله عَزَّ وَجُلَّ: ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِلُحَانِ مُمِيْنِ يَغُشَى النَّاسَ هَذَا عَدَابٌ اَلْيُمْ ﴾ [الدحان: ١٠ ـ مُمِيْنِ يَغُشَى النَّاسَ هَذَا عَدَابٌ اَلْيُمْ ﴾ [الدحان: ١٠] ﴿ يَوْمُ نَكُورُى النَّا مُنْقَمِوُنُ ﴾ [الدحان: ١٦] قَالَ يَعْنِي يَوْمَ بَكُورٍ .

( ٤٠٢٨) حَلَّنَا قُعْيَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَلَّنَا جَرِيرٌ عَنِ الْكَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ اللَّخَانُ وَاللَّزِامُ وَالرُّومُ وَالرُّومُ وَاللَّمِاءُ وَاللَّرِامُ وَالرُّومُ وَاللَّهِمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُمُ وَاللْمُوالِمُ وَاللْمُوالِمُ واللْمُوالِمُ اللْمُولِمُ وَالْمُوالِمُولِمُ اللْمُولِمُ وَاللَّهُ

(٥٠٢٩)حَدَّلَنِيهِ أَبُو سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّلَنَا وَكِيْعٌ حَدَّلَنَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ ـ

(4040) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّى وَ مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَى حَدَثَنَا شُغبَةً ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةً وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنُ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَزْرَةً عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ يَجْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْطٰنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى عَنْ

برسائی گئی۔ پس جب وہ خوشحال ہو گئے تو پھروہ اس (بدعقیدگی) کی طرف لوٹ گئے جس پر پہلے سے قائم تھے تو القدرت العزت نے میہ آیات: ﴿فَارْ تَقِبْ مَوْمَ مَّاتِّتِی﴾ نازل کی۔ (ترجمہ گزر چکا ہے) (پکڑ بدر کے دن ہوئی)

(۷۱۸) جفرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ پانچ چیزیں الی ہیں جو کہ گزر چکی ہیں: دُھواں لزام (قید و بند) (غلبہ ) روم بَطشہ (جنگ بدر) اور (شق) قمر۔

(۷۰۲۹) إن الناد سے بھی بير حديث مباركه اى طرح مروى هـ-

( - 2 - 2 ) حضرت أبى بن كعب رضى الله تعالى عنه الله عز وجل ك قول: ﴿ وَلَنَّدِيفَتَهُمْ مِنَ الْعَدَّابِ ﴾ ' بم ضرور بالضرور براً عذاب من عذاب من يملي انهيں جبو في عذاب ديں گئ ك بارے ميں روايت ہے كماس سے مراددنيا كى مصبتيں (غلبه) روم بَطشه (غزوة بدر) يادعوال ہے اور شعبہ كو بَطشه يا دخان ميں شريك ہے۔

اُبَى بْنِ كَعْبِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَنْذِيْفَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْآدْلَى دُوْنَ الْعَذَابِ الْآكْبَ وَالسَّحَدَة ٢٠ ] قَالَ مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَالرُّوْمُ وَالْبَطْشَةُ أَوِ الدُّحَانُ شُعْبَةُ الشَّاكُ فِي الْبُطْشَةِ أَوِ الدُّخَانِ ـ

#### باب شق قمر کے معجزے کے بیان میں

(2+2) حفرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلڑ ہے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: گواہ ہوجاؤ۔

(2021) حفرت عبداللد بن مسعود رضی اللد تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ منی میں سے کہ جاند کہ جاند کھیا اور سیس کیا و وکلروں میں لیس ایک کلزا تو پہاڑ کے پیچھے چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا : گواہ ہوجاؤ۔

#### ٢٧٢: باب انْشِقَاقِ الْقَمَرِ

(۱۵۰۵) حَدَّثَنَا عُمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ خَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّنَةَ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِعَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ مَثْ بِشِقَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الشَّهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(٧٠ُ-٥٠) حَلَّالْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَ السَّحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ آبِي مُعَاوِيَةً حُ وَ حَلَّلْنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاتٍ حَلَّلْنَا آبِي كِلَاهُمَا عَنِ الْاعْمَشِ حَ وَ حَلَّلْنَا مِنْجَابُ بُنُ الْحَادِثِ التَّمِيْمِيُّ وَاللَّفُظُ لَهُ آخْبَرَنَا أَبْنُ مُسْهِدٍ عَنِ الْاعْمَشِ النَّعْمَشِ عَنِ الْاعْمَشِ

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِمِنَّى اِذَا انْفَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَيْنِ فَكَانَتُ فِلْقَهُ وَرَاءَ الْجَبَلِ وَ فِلْقَةٌ دُوْنَهُ فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اشْهَدُوا۔

(٧٠٧٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَبْرِيُّ حَدَّثَنَا (۳۷۰۷) حفزت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ہے روایت أبى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِي - بِي كدرسول التدصلي التدعليه وسلم كز ما شمبارك مين جا ندو وككرون مَعْمَدٍ عَنْ عَنْدِ اللهِ (بْنِ مَسْعُودٍ) قَالَ انْشَقَ الْقَمَرُ مِين بَهِك كيا- بِس ايك كمرْ يهارُ في جِعياليا اور (دوسرا) مُكرُا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلْقَتَيْنِ بِهَارُ كَ او برتها تورسول التدسلي التدعليه وسلم في ارشا وفر مايا: ات فَسَنَرَ الْجَبَلُ فِلْقَةً وَ كَانَّتُ فِلْقَدُّ فَوْقَ الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللَّهُمَّ اَشْهَدُ۔

(٤٠٧/ حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُ ذَٰلِكَ.

(٥٠٤٥)وَ حَدَّثَيْهِ بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِكِّي كِلَاهُمَا عَنْ شُغْبَةَ بِإِسْنَادِ ابْنِ مُعَاذٍ عَنْ شُغْبَةَ

التدگواه ره ( ۴ ۷۰۷ ) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیا حدیث مبارکہ اسی طرح روایت کی

(۷۷۵) اِن اسناد ہے بھی بیرحدیث اس طرح مردی ہے البتہ ابن عدى كى حديث ہے كه آپ نے فرمايا: تم كواه موجاؤ ، تم كواه مو

نَحْوَ حَدِيثِهِ غَيْرَ اَنَّ فِي حَدِيْثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٌّ فَقَالَ اشْهَدُوا اشْهَدُوا-

(٤٠٤١)حَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ آنَسٍ آنَّ آهُلَ مَكَّةَ سَالُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَآرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّتَيْنِ۔

(٢٠٧٧)وَ حَدَّثَنِيْه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ بِمَعْنَى حَدِيْثِ شَيْبَانُ.

(٧٠٧٨)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَ أَبُو دَاوُدَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ وَ أَبُو ذَاوْدَ كُنَّهُمْ عَنْ

شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرَ فِرْقَتَيْنِ وَ فِي حَدِيْثِ آبِي دَاؤَدَ انْشَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ الله عَلَيْ -(٧٥٤) حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے كه (٧٠८٩)حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ قُرَيْشِ التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا

(۷۷۷) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہلِ مكه نے رسول التصلى التدعليه وسلم عصوال كيا كه آپ أنہيں كوئى نشانی (مجره) دکھائیں تو آپ نے انہیں دو مرتبہ جاند کا پھٹنا وكھایا۔

(۷۰۷۷) اِس سند ہے بھی بیحدیث مبارکدای طرح مروی ہے۔

(۸۷۸) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ جیا ند دو عمروں میں بھٹ گیا اور ابوداؤد کی حدیث میں ہے کہرسول اللہ صلی القدعلیہ وسلم کے زمانہ میں جاند دو مکروں میں پھٹا۔

اِسُحٰقُ بُنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ حَدَّثَنِى آبِى حَدَّثَنَا جَعْفَوُ رَسُولِ الله الله الله عَلَيْهُ عَلَى الله بُنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ الْقَمَرَ انْشَقَ عَلَى زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ۔

خُلُ کُونِکُنَ الْمُرَالِیْنَ اِس باب کی احادیث مبار کدیس رسول الله مُنْ اَنْدِیْنَ کے ایک عظیم المرتب مِعِمر وشق قمر کابیان ہے جو کہ احادیث سیحت علیت ہے اور یہ مِعِمر و آپ مِنْ اللّٰہ ہے اللّٰہ ہے و کا کرے کا فروں کے مطالبہ پر انہیں دکھایہ لیکن وہ پھر بھی ایمان ندلائے ۔ باتی ایک روایت میں جو یہ آیا ہے کہ شق قمر دومر تبہ ہوااس سے مراد دومر تبہ چا نہ پھٹنا نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا مقا۔ اس کا تعلق پھٹنے سے نہیں بلکہ دیکھنے سے ہے اور شق قمر قیام میا میں جو یہ تاکہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جو القہ استے برئے۔ سے روایت کوش کرنے پر قادر ہے اور جس نے چا نہ کو پھٹ جانے کے بعد دوبارہ جوڑ دیا ہے۔ وہ نظام کا سنات کو بھی ختم کرنے پر تھی قادر ہے ۔ عقلی طور پر شق قمر کے انکار کی گئوائش نہیں ہے کہ بعد دوبارہ بیدا کرنے پر بھی قادر ہے ۔ عقلی طور پر شق قمر کے انکار کی گئوائش نہیں ہے کہ اسے دنیا والوں نے یہ بھی اللّٰہ کی مخلوق ہے اور اللّٰہ اپنی مخلوق میں جیسے چا ہے تھرف کر سکتا ہے 'یہ اس کے اختیار میں ہے۔ وہ افّل یہ ہے کہ اسے دنیا والوں نے کیوں ندد یکھا تو چونکہ یہ مجر ور ان کورونما ہوا تھا اس لیے اکثر لوگ بے خبر شے اور جنہوں نے مطالبہ کیا تھا انہوں نے دیکھا اور یہ چود ہویں رات کو تھوڑ کی دیر کے لیے واقع ہوا۔

( 40 م ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ وَ أَبُو أَسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى السَّلَمِيِّ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَدَ اصْبَرُ عَلَى اَذَى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشُرِكُ بِهِ وَ يُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ ثُمَّ هُو يُعْفِيهُمْ وَ يَرْزُقُهُمْ -

(۷۰۸۱)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ اَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيّ

## المُعَقَّادِ باب فِي الْكُفَّادِ باب: كافرول كے بيان ميں

(۰۸۰) حفرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ رتب العزت رسول اللہ سلی اللہ رتب العزت منے بڑھ کر تکیفوں پر صبر کرنے والانہیں ہے کہ اُس ہے شریک کیا جاتا ہے اور اُس کے لیے اولا د ثابت کی جاتی ہے پھر بھی وہ انہیں عافیت اور زق عطا کرتا ہے۔

(۷۰۸۱)حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنه نے نبی کریم مُلَّاتِیَقِائے۔ اس طرح صدیث روایت کی ہے البتہ اس میں انہوں نے بیدذ کرنہیں کیا کہ اللہ کے لیے اولا دہ بت کی جاتی ہے۔

عَنْ اَبِي مُوسَلَى عَنِ النَّبِيِّي بِمِثْلِهِ إِلَّا قَوْلَةٌ وَ يُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُهُ

(٩٨٠)وَ حَدَّنِنَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اَبُو السَّامَةَ عَنِ الْاعْمَشِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبِيْرٍ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ عَالَ رَسُولُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَسْمَعُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَسْمَعُهُ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَا اَحَدٌ اَصْبَرَ عَلَى اَذَى يَسْمَعُهُ

(2017) حضرت عبدالقد بن قیس طینیئی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائی نے فر مایا: اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی تکلیف وہ باتوں کوئن کر ان پرصبر کرنے والانہیں ہے۔ (کافر) اللہ کے لیے ہمسر بناتے ہیں اور اُس کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں چھر بھی وہ

وَهُوَ مَعَ ذٰلِكَ يَرُزُقُهُمْ وَ يُعَافِيْهِمْ وَ يُعْطِيْهِمْ.

### ١٢٧٨: باب طَلَبِ الْكَافِرِ الْفِدَاءَ بِمِلْ ءِ الَّارُض ذَهَبَا

(٧٠٨٣)وَ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ اَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَآهُوَن اَهْل النَّارِ عَذَابًا لَوُ كَانَتُ لَكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا اَكُنْتَ مُفْتَدِيًّا بِهَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ قَذْ اَرَدْتُ مِنْكَ اهْوَنَ مِنْ هَٰذَا وَٱنۡتَ فِي صُلُبِ آدَمَ اَنْ لَا تُشۡرِكَ ٱحۡسِبُهُ قَالَ وَلَا أُدْخِلَكَ النَّارَ فَآبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ.

(۵۰۸۳)حَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ إِلَّا قَوْلَهُ وَلَا اُدْخِلَكَ النَّارَ فَإِنَّهُ لَمْ يَذُكُرْهُ

(٤٠٨٥)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ اِسْلِحٰقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ آنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ يُقَالُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ارَآيْتَ لَوْ كَانَ لَّكَ مِلْ ءُ الْارْضِ ذَهَبًا اكْنُتَ تَفْتَذِى بِهِ فَيَقُولُ نَعَمُ فَيُقَالُ لَهُ قَدْ سُننتَ أَيْسَرَ مِنْ ذَلكَ.

(٨٠٨٧)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ح وَ حَدَّثَنِى عَمْرُوا بْنُ زُرَارَةَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ

مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدًّا وَ يَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًّا اللَّهِ السَّكَ باوجودانهين رزق اورعا فيت اور (ووسرى چيزين) عطاكرتا

### باب: کافروں سے زمین بھرکے برابرفد بیطلب · کرنے کے بیان میں

(۵۰۸۳) حضرت انس بن ما لک جلافیز سے روایت ہے کہ نبی کریم مَنَامَةِ \* نے فرمایا:اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم والوں میں ہے کم عذاب والوں سے فر مائے گا اگر دنیا اور جو پھھاس میں ہے تیرے لیے ہوتو کیا تو اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ دے دے گا۔وہ کے گا: تی ہاں! الله فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے بھی کم ترین چیز کا مطالبه اُس وقت کیا تھا جب تو آ دم ملیق کی پشت میں تھا کہ تو (مجھ سے) شرک نہ کرنا۔ (راوی کہتا ہے) میرا گمان ہے کہ (الله فرمائے گا) میں تجھ کوجہنم میں نہ ڈالوں گا۔ پس تو نے شرک کے سوا (باتی سب باتوں کا) انکار کیا۔

(۷۰۸۴) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم سے اس طرح حدیث روایت کرتے ہیں البتہ اس حدیث میں'' میں تھھ کوجہنم میں داخل نہ کروں گا'' ندکور

(۷۰۸۵) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: قيامت كے دن كافر ے کہا جائے گا اگر تیرے لیے زمین بھر کے سونا ہوتا تو کیا تواہے عذاب ہے بیخے کے لیے فدیہ کر دیتا؟ تو وہ کیے گا:جی ہاں! تو أس سے كہا جائے گا: تجھ سے اس سے بھى آسان چيز كا مطالبه كيا گيا تھا۔

(۷۰۸۶)حفرت انس رضی الله تعالی عنه نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے اس طرح حدیث روایت کی ہے۔اس میں سیمھی ہے کہ اے کہا چائے گا: تونے جھوٹ کہا حالا نکہ بچھ سے اس سے آسان چیز

قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِي عِنْ إِمِعْلِهِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ فَيْقَالُ كَامِطَالِهِ كَمَا كَمَا تَعا لَهُ كَذَبْتَ قَدْ سُئِلْتَ مَا هُوَ آيْسَرُ مِنْ ذَٰلِكَ. ١٢٧٩: ١١ب يُحْشَرُ الْكَافِرَ عَلَى وَجُهِهِ

(٥٨٤)حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّهُظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يُؤْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ آنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجُهِم يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ ٱلنِّسِ الَّذِي آمُشَاهُ عَلَى رِجُلَيْهِ فِي الدُّنيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَةُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَ عِزَّةِ رَبُّنَا۔

١٢٨٠; باب صَبْع ٱنْعَمِ ٱهْلِ الدُّنيَا فِي النَّارِ وَ صَبْعِ اَشَدِّهِمْ بُؤْسًا فِي الْجَنَّةِ (٤٠٨٨)حَدَّثَنَا عَمُرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ آخُبَرَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ لَابِتٍ الْبُنَانِي عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتَى بِٱنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَآيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَ اللَّهِ يَا رَبِّ وَيُوْتَنِّي بِٱشَدِّ النَّاسِ بُوْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صِبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمُ هَلْ رَايْتَ بُوْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِلَّةٌ فَطُّ فَيَقُولُ لَا وَ اللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُوْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شدَّةً قَطُّ.

باب: کافرکوچرے کے بل جمع کیے جانے کے بیان میں (۷۰۸۷) حفرت انس بن ما لک طابع ہے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! قیامت کے دن کفار کو کیسے چرے کے بل جمع کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: کیا وہ (اللہ عزوجل) جودُنيا ميں اسے پاؤں كے بل چلاتا ہے وہ قيامت كے دن اسے چرے کے بل چلانے پر قاور نہیں ہے؟ بدحدیث (س كر) قاده ميد نے كہا: كيون مين! مارے پروردگاركى عزت كى

باب:جہنم میں اہل دنیا کی نعمتوں کے اثر اور جنت میں ( وُنیا کی ) شختیوں اور تکلیفوں کے اثر کے بیان میں

( ۱۸۸ عفرت انس بن ما لک داشن سے روایت ہے کدرسول اللهُ مَا لِيَّنْهُ أَلِي فِي مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الله لا یاجائے گا جواہلِ دنیا میں ہے ( ذنیامیں ) بہت نعتوں والاتھا۔ پھر أس سے كہا جائے گا: اے ابن آدم! كيا تونے بھى كوئى بھلائى بھى دیکھی تھی؟ کیا تھے بھی کوئی نعت بھی ملی تھی؟ وہ کہے گا:اے میرے رب الله كي منهيس (ملى) اور (پھر) اہلِ جنت مين سے أس آدى کو پیش کیا جائے گا جے دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی۔ پھراُ ہے جنت میں ایک دفعہ نوطہ دے کر یو چھاجائے گا:اے ابن آ دم! کیا تو نے بھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تجھ پر مجھی کوئی تخق بھی گزری؟ و وعرض کرے گا:اے میرے پروردگار! الله كي تمنين كبھي كوئي تكليف ميرے ماس سے نہ كزرى اور نہ ہى میں نے مجھی کوئی شدت سختی دیکھی۔

تشویج جنت میں جانے کے بعد وہاں کی نعمتوں کے اثر کی وجہ سے دنیا کی تکالیف اور مصائب کوبھول جائے گا انھم اعطمنا الجنة -اور ووزخ كے عذاب اور تختى كى وجد سے دنياكى نعتوں اور عيش وعشرت كو بعول جائے گا۔ اللَّهم احفظنا منه

١٢٨ : باب جَزَآزِ الْمُؤْمِنِ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَ تَعْجِيْلِ حَسَنَاتِ الْكَافِرِ فِي الدُّنْيَا

(٥٨٩)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَاللَّهٰظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيِيٰي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُوْمِنًا حَسَنَةً يُعْطِى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَ يَجْزِى بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا ٱفْطَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَىٰ بِهَا.

(٧٩٠) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ آبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّةُ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْكَافِرَ اِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنيَا وَامَّا الْمُوْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَ يُعْقِبُهُ رِزُقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ۔

(٤٩٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّزِّقُ آخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَار

﴾ ﴿ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَ مؤمن کوایمان کی بدولت دنیامیں بھی اس کا بدلہ و تا ہےاور آخرت تو ہے ہی خاص مؤمن کے لیے۔

١٢٨٢: باب مَثَلُ الْمُوْمِينِ كَالزَّرْعِ مَثَلُ وَالْكَافِرِ شَجَرِ ٱلْآرُزِ

(۷۰۹۲)حَدَّثَنَا. اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

باب:مؤمن کوأس کی نیکیوں کا بدله دُنیا اور آخرت ( دونوں ) میں ملنے اور کا فر کی نیکیوں کا بدلہ صرف وُنیامیں دیئے جانے کے بیان میں

(۷۰۸۹) حفزت انس بن ما لک جڑھؤ سے روایت ہے کہ رسول ظلم نہیں کرے گا۔ دنیا میں اے اس کا بدلہ عطا کیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اے اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا اور کا فرکو دنیا میں ہی بدله عطا کر دیا جاتا ہے جووہ نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب آخرت میں فیصلہ ہوگا تو اُس کے لیے کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔

(۷۰۹۰)حضرت انس بن ما لک رضی اللّدتعالیٰ عند ہے روایت ب كدرسول التدصلي التدعليه وسلم في فرمايا: جب كافركو كي نيكمل کرتا ہے تو اس کی وجہ ہے دنیا ہے ہی اُ سے لقمہ کھلا دیا جا تا ہے اور مؤمن کے لیے اللہ تعالی اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ كرتار ہتا ہے اور دنيا ميں اپنے اطاعت پراہے رزق عطا كرتا

(۷۰۹۱)حفرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح حدیث روایت کی ہے۔

بھی کوکی نیکی ہوائس کابولہ آخرت میں نہیں دنیا میں ہی مل چکا ہوتا ہے کیونکہ آخرت میں اصل وزن ایمان کا ہوگا اوراعمال اس کے تالع اور

باب:مؤمن اور کا فرکی مثال کے بیان

(۷۹۲)حضرت ابو ہر ہرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے

﴿ عَلَىٰ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِينِ مَثَلُ الزَّرْع لَا تَزَالُ الرِّيْحُ تُمِيلُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُوْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ وَ مَثَلُ الْمُنافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْاَرْزِ لَا تَهْتَزُّ خَتَّى تَسْتَخْصِدَ۔

(٢٠٩٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ (۵۹۴٪)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اَبِى زَاتِدَةَ عَنْ سَغْدِ بُنِ اِبْرَاهِیْمَ حَدَّثَنِی ابْنُ كَغْب بُن مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللُّهُ اللُّهُ فِينِ كُمُّنَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفِينُهَا اللَّهِ مَثَلُ المُّومِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفِينُهَا الرِّيْحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَ تَغْدِلُهَا ٱخْرَى خَتَّى تَهِيْجُ وَ مَعْلَ الْكَافِرِ كَمَنَلِ الْآرْزَةِ الْمُجْذِبَةِ عَلَى آصُلِهَا لَا يُفِينُهَا شَيْءٌ خَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ـ

(49۵٪)حَدَّلَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّلَنَا بِشُرُ بْنُ السِّرِيِّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ مَهْدِى قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ غُيَيْنَةَ عَنْ سَفُدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهُ ﷺ مَثَلُ الْمُوْمِنُ مَثَلُ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفِينُهَا الرِّيَاحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَغْدِلُهَا مَرَّةً حَتَّى يَاتِيَهُ اَجَلُهُ وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الْاَرْزَةِ الْمُجْذِبَةِ الَّتِي لَا يُصِبْيُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً

(۲۰۹۲)وَ حَدَّنَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ مُحْمُودُ بْنِ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ ٱبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ آنَّ مَحْمُودًا قَالَ فِي

كەرسول التدسلى التدعليه وسلم نے قرمايا: مؤمن كى مثال كھيتى كى طرح ہے کہ اُسے ہمیشہ ہوا جھکاتی رہتی ہے اور مؤمن کو بھی مصبتیں پہنچی رہتی ہیں اور منافق کی مثال صنوبر کے در قت کی طرح ہے جو حرکت نہیں کرتا یہاں تک کہ جڑ سے اُ کھیڑو یا جاتا

(۷۰۹m) إس سند يجى بيديث مباركداى طرح مروى ب-

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلْمَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ انَّ فِي حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مَكَانَ قَوْلِهِ تُمِيلُهُ تُفِيثُهُ ـ

(۲۰۹۴) حضرت كعب بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کدرسول التد صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا: مؤمن کی مثال تھیتی کے سرکنڈ ہے کی طرح ہے۔ ہوا اُسے جھو کے دیتی ہے۔ایک مرتبدا ہے گرادی اور ایک مرتبدا سے سیدھا کردین ہے۔ یہاں تک کہ خشک ہو جاتا ہے اور کا فرکی مثال صنوبر کے اُس درخت کی ہے جواپے تنے پر کھڑار ہتا ہے اے کوئی بھی ( ہوا ) نہیں گراتی یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ جڑ سے اُ کھڑ جاتا

\* (4094) حضرت عبدالرحمُن بن كعب رضى الله تعالى عنه أييخ والدرضى الثدتعالي عند ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مؤمن کی مثال کھتی کے سرکنڈے کی طرح ہے ہواا ہے جھو تکے دیتی رہتی ہے مجھی اے گرادیتی اور بھی سیدھا کر دیتی ہے یہاں تک کہاس کا مقررہ وفت آجاتا ہے اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی ہے جواپنے اس تندیر کھڑ اربتا ہے جے کوئی آفت نبین پہنچی یہاں تک کدایک ہی دفعہ جڑ سے اُ کھر جاتا

(٢٩٩٦) حفرت عبدالله بن كعب مينيد اين والدرضي الله تعالى عند سے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم سلی الشعلیہ وسلم نے اس طرح ارشادفرمایا۔البتہ محود نے بشر سے اپنی روایت میں کہا: کا فرکی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے اور ابن حاتم نے منافق کی مثال کہا

رِوَايَتِهِ عَنْ بِشُو وَ مَعَلُ الْكَافِرِ كَمَعَلِ الْآرْزَةِ وَامَّا ابْنُ بِصِيمًا كَهْرَ بَيْرِنْ كَهَاـ حَاتِمٍ فَقَالَ مَنَكُ الْمُنَافِقِ كَمَا قَالَ زُهَيْرُ.

هَاشِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيِي وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ابْنُ هَاشِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ہِــ

(٤٩٥٧)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ وَ عَبْدُ اللهِ بْنُ (٤٠٩٤)إسند عديد يد ال طرح مروى بالبته ان سب اساد سے مدمروی ہے کہ کا فرکی مثال صنوبر کے درخت کی

كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ وَ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيْنِهِمْ وَ قَالًا جَمِيْعًا فِي حَدِيْنِهِمَا عَنْ يَحْيَىٰ وَ مَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْارْزَةِ-

قستمریج اسبابی احادیث مبار که میں کافراور منافق کوصنو بر کے درخت سے تثبید دی که اس کا تنکا کھجور وغیرہ کی طرح مضبوط ہوتا ہاں طرح کافرکوبھی مصائب اور پریشانیاں کم آتی ہیں اگرآئیی بھی تو تواب سے محروم ہوتا ہے۔ البتہ مؤمن گناہوں کے کفارہ وغیرہ کے لیے اکثر و بیشتر پریشانی اورمصیبت میں بیتلار ہتا ہے اس لیے مؤمن کوایسے حالات میں گھبرا ناند چا ہے بلکدان پرصبر کرے اوراللہ سے ثواب کی اُمیدر کھے لیکن سیجی ضروری نہیں کہ گنا ہوں کے کفارہ کے طور پرمصائب وغیرہ آتے ہیں بلکہ بعض دفعہ در جات کی بلندی کا بھی

#### ١٢٨٣: باب مَعَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النخلة

(۲۰۹۸)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيِي قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ آخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِيْنَارٍ آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَ وَقَعَ فِي نَفْسِي آنَّهَا النَّخُلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدَّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ هِيَ النَّخُلَةُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ قَالَ لَآبِنْ تَكُوْنَ قُلْتَ هِيَ النَّخْلَةُ آحَبُّ إِلَىَّ مِنْ كُذًا وَ كُذَار

(4094) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْعَنْبُرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَلَّلْنَا أَيُّوبُ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ الضَّبَعِيّ

# باب: مؤمن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہونے کے بیان میں

(49 معرت عبدالله بن عمر بن الله عدوايت بكر رسول الله منافی اے فرمایا: ورخت ایسا ہے جس کے یے نہیں گرتے اور اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ پس تم مجھے بیان کرو کہ وہ کونسا درخت ہے؟ پس لوگوں کا خیال جنت کے در فتوں کی طرف گروش کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ واللہ اللطائ کہا:میرے دل میں بیخیال آیا کہ وہ تھجور کا درخت ہے۔ پس میں نے شرم محسوس کی ۔ پھر صحابہ جا اللہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ ہی ہمیں بتادیں وہ کونسا درخت ہے؟ تو آپ نے فرمایا: وہ محجور كا ورخت ہے۔ كہتے ہيں چرميں نے اس بات كا حضرت عمر والنظ ے تذکرہ کمیا تو انہوں نے کہا: اگر تو کہد یتا کہوہ محجور کا درخت ہے تو ييمبر يزديك فلال فلال چيز سے زياده پنديده موتاب

(499) حفرت این عمر بن فی سے روایت ہے کہ رسول التعصلی اللہ عليه وسلم نے ايك دن اينے صحابہ كرام جوالة سے فرمايا: مجھے اس

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا لِلَاصْحَابِهِ ٱخْبِرُوْنِي عَنْ شَجَرَةٍ مِنْلُهَا مَثَلُ الْمُوْمِنِ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَلْأَكُرُوْنَ شَجَرًا مِنْ شَجَر الْبَوَادِي قَالَ انْنُ عُمَرَ وَٱلْقِيَ فِي نَفْسِي اَوْ رُوعِي آنَهَا النَّخُلَةُ فَجَعَلْتُ أُرِيْدُ أَنْ اَقُوْلَهَا فَإِذَا اَسْنَانُ الْقَوْمِ فَآهَابُ أَنْ آتَكُلَّمَ فَلَمَّا سَكَّتُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخُلَةُ

(١٠٠)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيُيْنَةَ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيْنًا وَاحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتِيَ بِجُمَّارٍ فَذَكَرَ بِنَحْوِ حَدِيْنِهِمَا۔

(١٠١)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجُمَّارٍ فَذَكَرَ نَجْوَ حَدِيْفِهِمْ

(١٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَغَالَى عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا عِنْدٌ رَسُوْلٍ. اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ شِبْهِ أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا يَتَحَاثُ وَرَقُهَا قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لَعَلَّ مُسْلِمًا قَالَ وَتُوْتِى (أُكُلَهَا) وَ كَذَا وَجَدُتُ عِنْدَ غَيْرِي أَيْضًا وَلَا تُوثِي أُكُلُّهَا كُلَّ حِيْنِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي آنَهَا النَّخْلَةُ وَ رَآيْتُ اَبَا بَكُو وَ عُمَرَ لَا يَتَكَلَّمَان فَكُوهُتُ اَنْ اَتَكَلَّمَ اَوْ ٱقُوْلَ شَيْنًا فَقَالَ عُمَرُ لَآنُ تَكُوْنَ قُلْتَهَا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ كُذًا وَ كُذَار

درخت کی خبر دو جس کی مثال مؤمن کی طرح ہے؟ پس صحابہ جا کشانے جنگل کے درختوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ابن ہے۔ پس میں نے اسے کہنے کا ارادہ کیا لیکن میں وہاں موجود بڑے لوگوں کی وجہ سے بات کرنے سے ڈر گیا۔ جب وہ سب خاموش ہو گئے تو رسول التد صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: وه تحجور كا درفت ہے۔

(۱۰۰) حفرت مجامد مینید سے روایت ہے کہ میں مدینہ تک حفرت ابن عمر فی کے ساتھ رہا۔ اس میں نے ان سے ایک ہوئے نہیں سی۔ انہوں نے کہا: ہم نی کریم ما گانٹی کم کے پاس خاضر تھے۔آپ کی خدمت میں مجور کے درخت کا گودا پیش کیا گیا۔ باقی حدیث ای طرح ہے۔

خدمت میں مجور کے درخت کا گودا پیش کیا گیا۔ باقی صدیث ای طرح ہے۔

(١٠٢) حفرت ابن عمر في في عدوايت الم كم رسول التدمَّ في فيكم کے پاس حاضر تھے۔ تو آپ نے فر مایا: مجھے ایے درخت کی خبر دو جو مشابہ ہوتا ہے یا فرمایا: مسلمان مرد کے مشابہ ہوتا ہے کہ اُس کے ہے نہیں جھڑتے۔ابراہیم بیٹیے نے کہا: شاید کہوہ مٹلمان ہو۔امام ملم مینید نے کہا:انہوں نے شاید بیکہا:وہ پھل دیتا ہے اور اس طرح میں نے اینے سے علاوہ کی روایات میں یہ پایا ہے کہ وہ ہر وقت کھل نہیں دیتا۔ ابن عمر وجھ نے کہا: پس میرے دل میں ہے بات واقع ہوگئ کہ وہ تھجور کا درخت ہوگا اور میں نے ابو بکر و عمر رہے کا کود یکھا کہ وہ نہیں بول رہے قیم نے اس بارے میں کوئی بات كرنا بندنه كيا ـ توعمر جليز في فرمايا: أكرتم بنا دية توبيفلان فلاں چیز ہےزیادہ (میرے نزدیک) پندیدہ ہوتا۔

کی کرئے کی الرائے ہے۔ اس پر بھی خزاں نہیں ہتی ۔ ایسے ہی مؤن ن آ دی بھی مصائب و تکایف میں ٹا بت قدم رہتا ہے۔ وکھاور میشہ میٹ رہتا ہے۔ وکھاور میٹ مؤن ن آ دی بھی مصائب و تکایف میں ٹا بت قدم رہتا ہے۔ وکھاور سکو نگ دق و مالداری خوشی اور نمی ہرحال میں افراط وتفریط سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور جسے مجود کے درخت کی ہر چیز ہے 'تا' شاخیس وغیرہ مفیداور فائدہ مند ہوتی ہیں اسی طرح مؤمن کا بھی ہم کمل اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بلکہ ہم کلوق کے لیے نافع اور مفید ہوتا ہے۔

١٢٨٣: باب تَحْرِيْشِ الشَّيْطِنِ وَ بَعْثِهِ سَرَايَاهُ لَفِتْنَةِ النَّاسِ وَأَنَّ مَعَ كُلِّ انْسَانِ قَدْنُنَا

(۱۰۳) حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اِسْلَحٰقُ بْنُ اِبِي شَيْبَةَ وَ اِسْلَحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْلَحٰقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ عُفْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ فَيْتُ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطُنَ قَدْ آيِسَ اَنْ يَعْبُدُهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُم لَوْنَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُم لَهُ

(١٠٣٠)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُو بِنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ

ح وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلَدًا الْإِلْسَنَادِ ( ١٠٥٥) وَ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ آبِی شَیْبَةً وَ اِسْحَقُ بْنُ ( ١٠٥٥) حَفرت جا اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اِسْحَقُ بَنُ الْمَعْمَشِ عَنْ آبِی شَیْبَةً وَ اِسْحَقُ بْنُ اللَّمْ عَلْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَنْ اَبِی سُفْیَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ جُوتَا ہے۔ لِبُل وہ ایک جَرِیْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِی سُفْیَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ جُوتَا ہے۔ لِبُل وہ ایک سَمِعْتُ النَّبِیَ ﷺ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

(۱۰۹٪)حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَاللَّفْظُ لِآبِی کُرَیْبٍ قَالَا اَخْبَرَنَا اَبُو مُعَاوِیَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِی سُفْیَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اِبْلِیْسَ

باب: شیطان کالوگوں کے درمیان فتنہ وفساد ڈلوانے کے لئے اپنے لشکروں کو بھیجنے کے بیان میں

(۱۰۳) حفرت بابررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بے شک شیطان محقق مایوس ہو چکا ہے اس بات سے کہ نمازی حضرات اس کی جزیرہ عرب میں عبادت کریں لیکن وہ ان میں لڑائی اور فساد کراد ہے گا۔

(۱۰۴۷)اس سند سے بھی بیرصدیث مبارکداس طرح مردی ہے۔

غَمَشِ بِهِلْدَا الْإِسنادِ۔ (۱۰۵) حضرت جار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے ک

(۱۰۵) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 'اہلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے ۔ پس وہ اپنے نشکروں کو جھیجتا ہے تا کہ وہ لوگوں کو فتنہ میں فرالیں ۔ پس ان نشکر والوں میں سے اُس کے نز دیک بڑے مقدم والا وہی ہوتا ہے جوان میں سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والا

(۱۰۲) حفرت جابر سے روایت ہے کہ رسول البد من اللہ من ا

يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَٱذْنَاهُمْ مِنْهُ مُنْزِلَةً اَعْظُمُهُمْ فِتْنَةً يَجِى ءُ آحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجَيُّ آحَلُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكُتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَاتِهِ قَالَ فَيُكْنِيْهِ مِنْهُ وَ يَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ قَالَ الْاعْمَشُ أرًاهُ قَالَ فَيَلْيَتَزَمُهُ.

(١٠٠٧) حَدَّثِيني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ آغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبَّى ﷺ يَقُولُ يَبْعَثُ الشَّيْظُنُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَغْظُمُهُمْ فِتنَةً ـ

(١٠٨)حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحُقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ مَا مِنْكُمْ مِنْ آخَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَ كَلَ اللَّهُ بِهِ قَرِيْنَةً مِنَ الْحِيِّ قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِيَّاىَ إِلَّا آنَّ اللَّهَ اَعَانَنِي عَلَيْهِ فَٱسْلَمَ فَلاَ يَامُونِي إِلَّا بِخَيْرٍ

(١٠٩)حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُفْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَغْنِيَانِ ابْنَ مَهْدِئًى عَنْ سُفْيَانَ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ عَنْ عَمَّارِ

منَ الْمَلَائِكَةِ

(١١٠)حَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِثَّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُمٍ ٱخْبَرَنِى آبُو صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ حَدَّلَهُ ٱنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ انَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ

كبتاب: مين في اس اس طرح كياتو شيطان كبتاب: توفي ورا کام) سرانجامنہیں دیا۔ پھران میں ایک (اور) آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے (فلاں آدی) کواس وقت تک نہیں چھوڑ اجب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ولوادی۔ شیطان اُسے اپنے قریب کر كركتا بيد بال إتوب (جس في بواكام كياب) أعمش في كباميرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا: وہ اسے اپنے سے چمٹالیتا ہے۔

(١٠٤) حفرت جابر والنواس المراب على لن في كريم مَنَّ الْمَيْزِ السِينِ مَا تَ مِنْ مَا تَ مِنْ السَّيْدِ السَّكِرِ الوَل كُوبِيمِ عِبْمَا بُ وہ لوگوں میں فتنہ والتے ہیں۔ پس ان میں سے مرتبہ کے اعتبار سے وہی زیادہ بڑا ہوتا ہے جوان میں سے فتندڈ النے کے اعتبار سے بڑا

( ۷۱۰۸ ) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کدرسول التدسلی الله عليه وسلم نے فرمايا جم ميں سے ہرايك آ دمی کے ساتھ اس کا (ہمزاد ) جن ساتھی مقرر کیا گیا ہے ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا: آپ کے ساتھ بھی اے الله کے رسول! آپ نے فر مایا: اور میزے ساتھ بھی ۔ گر اللہ نے مجھےاس پر مد دفر مائی تو و ومسلمان ہو گیا۔ پس و و مجھے نیکی ہی کا حکم کرتا ہے۔

(۱۰۹) ان اساد ہے بھی بیرحدیث ای طرح مروی ہے۔ البتہ سفیان بینید کی حدیث میں ہے کہ برآ دمی کے ساتھ اُس کا ساتھی جن اورا یک ساتھی فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔

بُنِ رَزِيْقٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ بِإِسْنَادِ جَرِيْرٍ مِفْلَ حَدِيْتِهِ غَيرَ اَنَّ فِى حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَقَدُ وَ كَتَلَ بِهِ قَرِيْنَةٌ مِنَ الْجِنِّ وَ قَرِيْنُهُ

(۱۱۰) سیّده عائشه صدیقه طاهناز وجه نبی کریم مَنَّاتِیْمُ سے روایت ہے کدایک رات رسول التمنا الله علی اللہ سے اُٹھ کر چلے گئے۔ جب مجھاس پرغیرت آئی۔ لیس آپ تشریف لائے تو ویکھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا: اے عائشہ! تجھے کیا ہوا' کیا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لِيْلًا قَالَتُ فَغِرْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَائَىٰ مَا اَصْنَعُ فَقَالَ مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آغِرْتِ فَقُلْتُ وَمَالِى لَا عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آغِرْتِ فَقُلْتُ وَمَالِى لَا يَعْارُ مِنْلِى عَلَى مِنْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آقَدُ جَاءَ كِ شَيْطَانُكِ قَالَتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَمَ آقَدُ جَاءَ كِ شَيْطَانُكِ قَالَتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ الله وَلَى الله الله عَلَيْ انسان قَالَ نَعْمُ قُلْتُ وَ مَعَ كُلِّ انسان قَالَ نَعْمُ قَلْتُ وَ مَعَ كُلِّ انسان قَالَ نَعْمُ قَلْتُ يَعْمُ وَلَكِنُّ رَبِّى الله عَلَيْ عَلَيْهِ حَتَّى اسْلَمَ.

تخفی غیرت آئی؟ میں نے عرض کیا: مجھے کیا ہے کہ مجھ جیسی عورت کو آپ جیسے مرد پر غیرت ند آئے۔ تو رسول اللّه مَنْ اللّه عَنْ فرمایا: کیا تیرے پاس تیرا شیطان آیا؟ میں نے کہا: اے اللّه کے رسول! کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ میں نے عرض کیا: کیا ہرانسان کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ نے ساتھ بھی ہے؟ آپ عرض کیا: اے اللّه کے رسول! کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! لیکن میرے ربّ نے اُس کے خلاف میری مدد کی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہوگیا۔

کُلُوْکُونِکُرُ الْبُرَائِبِ : إِس باب کی احادیث مبار کہ سے معلوم ہوا کہ ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور شیطان اپنے چیلوں اور شکر یوں کولوگوں میں بُر ائی پھیلا نے اور لڑائی ڈلوا نے اور فقنہ وفساد میں بتایا کرنے کے لیے بھیجتا ہے اور اس کے نزدیک و وچیلہ مجبوب اور مقرب ہوتا ہے جومیاں اور بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوا و سے کیونکہ میاں اور بیوی کی جدائی اور لڑائی بہت سارے گنا ہوں اور خرابیوں کا مجموعہ ہے اور اس بت پڑامت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ عَلَیْظِمُ شیطان کے اثر سے معصوم ہیں۔ باقی شیطان انسان کا کھلا ویمن ہے۔ شیطان کے بارے میں تفصیل پڑھنے کے لیے کتاب 'جِمّات کے حالات' کا مطالعہ مفید ہے جو کہ عربی کتاب احکام المرجان فی غرائب الذخیار واحکام الجان کا اُردور جمہے۔

١٢٨٥: باب لَنْ يَّدُخُلَ آحَدُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ بَلْ بِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ

(الله) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سِعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسُولِ اللهِ عَنْ بُسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ قَالَ لَنْ يُنْجِى آحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالَ رَجُلٌ وَلَا إِيَّاكَ يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ وَلَا إِيَّا يَ عَمَلُهُ قَالَ رَجُلٌ وَلَا إِيَّاكَ يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ وَلَا إِيَّا يَ

رَّدُ الْ يَتَعَمَّدُونِي اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَهُ وَلَجِنْ سَادِدُوا-(۱۱۲)وَ حَدَّنَيْهِ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّدَفِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكْثِرِ بْنِ الْاَشَجْ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ ءَ يَ انَّهُ قَالَ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَلَمْ يَذْكُرُ وَلَكِنُ سَدِّدُوا۔

# باب: کوئی بھی اپنے اعمال سے جنت میں داخل نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہونے کے بیان میں

(۱۱۲) اِسند ہے بھی بیرحدیث مروی ہے کیکن اس میں ہے کہ اللہ اپنی رحمت اورفضل ہے ( ڈھانپ لے گا ) اور''تم سیدھی راہ پر گامزن رہو'' ندکورنہیں۔ كاب صفات المنافقين كتاب صفات المنافقين

(١١٣)حَدَّنَنَا قَتِيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ آيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يُدُخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ فَقِيْلَ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا آنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ.

(١١١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ آحَدٌ مِنْكُمُ يُنْجِيْهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا آنْتَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا آنَا إِلَّا آنُ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ مِنْهُ وَ رَحْمَةٍ وَ قَالَ ابْنُ عَوْنِ بِيَدِم هَكَذَا وَاَشَارَ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا آنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ مِنْهُ وَ رَحْمَةٍ.

(١١٥)حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ اَحَدٌ يُنجِيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا آنَا إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكُنِيَ اللَّهُ مِنهُ برَحْمَةٍ.

(١١٧)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ٱبُو عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْلٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يُدْخِلَ آحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا آنَّا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِفَضَّلٍ وَ رَحْمَةٍ.

(١١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَلَّكَنَا الْآغُمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَارِبُوا وَ

(۱۱۳) حضرت ابو ہررہ دی نیز سے روایت ہے کہ نبی کریم ماکی تیجا نے فر مایا: کسی بھی آ دمی کو اُس کاعمل جنت میں داخل نہ کرائے گا۔ آپ سے عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے بھی نہیں 'سوائے اس کے کہ میرارتِ مجھے اپنی رحت ے و ھانپ کے گا۔

(۱۱۳۷) حضرت ابو ہررہ والنظ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اسانہیں ہے جے اُس کاعمل نجات ولوا وے ـ صحابہ واللہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آب کوبھی نہیں؟ آپ نے فر مایا: مجھے بھی نہیں گر یہ کہ مجھے اللہ مغفرت اوررحمت سے و هانپ لے گا۔ ابن عون رُناست نے کہا: اس طرح اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے سر پر اشار وکر کے بتایا اور مجھے بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی مغفرت کے ساتھ و ھانپ لے

(٤١١٥) حضرت ابو ہررہ طالبی سے روایت ہے کدرسول القد ملا لیکی ا نے فر مایا: کوئی آ دمی ایسانہیں ہے جسے اُس کے اعمال نجات دے ویں۔ صحابہ جھ کھٹرنے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے بھی نہیں مگرید کداللدای رحمت میں لے \_62\_

(١١٦) حضرت الوجريره فاتن عروايت عي كدرسول التدسلي التدعليه وسلم نے فرمايا بتم میں کئی کو بھی اُس کے اعمال جنت میں واخل نهكراكيل ك\_مهابرضى القدتعالى عنهم في عرض كيا: احالله كرسول! آپ صلى الله عليه وسلم كوجهي نبين؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مایا جھے بھی نہیں گریہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے وُھانب کےگا۔

(١١٤) حضرت الو مربرہ طِنْ تَعَمَّ ہے روایت ہے کہ رسول القد مُلَّاتِيْكُمْ نے فرمایا: میاندروی اختیار کرواورسیدهی راه پر گامزن رہواور جان رکھوکہتم میں کوئی بھی این اعمال سے نجات حاصل نہ کرے گا۔

سَدِّدُوا وَاعْلَمُوا آنَّهُ لَنُ يَنْجُوَ آحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَلَا أَنْتَ قَالَ وَلَا آنَا إِلَّا اَنْ يَتَغَمَّلَنِنَى اللُّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ۔

(١٨٨)حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا الْاعْهَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ مِعْلَهُ۔

(١١٩)حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ انْحَبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ بِالْاسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا كَرِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ ـ

(۱۲۰)حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ اَبُو كُرُيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآغَمَشِ عَنْ آبِي صَالَحَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَ زَادَ وَ ابْشِرُوا۔

(211) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِي الزَّابَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يُدْخِلُ آحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيْرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا آنَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ (مِنَ) اللَّهِ۔

(٢٣٢)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ خِ وَ حَدَّثِيَى مُجَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَفْبَةً قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ آنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ سَيِّدُوا وَ قَارِبُوا وَآبَشِرُوا فَاِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ آحَدًا عَمَلُهُ

صحابه جاللة في عرض كيا: الاست كرسول! آب بهي نبير؟ آپ نے فرمایا: میں بھی نہیں گر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے زھان<u>ب</u> لےگا۔

(۱۱۸) حفرت جابر طافئ نے بھی نی کریم منافیکا سے ای طرح مدیث روایت کی ہے۔

(4119)اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ ای طرح مروی

(۱۲۰) حضرت الو مريره رضى اللد تعالى عندني نبي كريم مَ كَالْيَا إِلَيْ یه حدیث ای طرح روایت کی ہے۔البتہ اضافہ یہ ہے کہ خوش ہو

(۱۲۱) جفرت جابر فالني سے روايت ہے كه ميں نے رسول الله مَنْ اللَّهُ وَرْمات موے ساتم میں کی کوأس کے اعمال جنت میں داخل ندكري كاورندى أع جبنم سے بچائيں كاورند جھے كر ید کہ اللہ کی طرف سے دحت کے ساتھ۔

( ۱۲۲ ) سيّده عا كشه صديقه التات زوجه نبي كريم مَنْ تَتَرُمُ ب روايت ہے کدرسول الله مَثَا فِیْزُم نے فرمایا: سیدھی راہ پر گامزن رہو اور میانہ روی اختیار کرو اور خوشخری دو کیونکه کسی کوأس کے عمل جنت میں واخل نه كرائيس ك\_ صحابه في الله العرض كيا: احدالله كرسول! آ پ کوبھی نہیں۔آپ نے فر مایا: اور مجھے بھی نہیں ' سوائے اسکے کہ الله اپنی رحمت سے مجھے وُ ھانپ کے گا اور جان لو اللہ کے ( نزویک سب سے پسندید عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگر چہ کم ہو۔

قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ وَلَا آنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اَحَبَّ الْعَمَلِ اِلَى اللَّهِ اَدُومُهُ وَانْ قُلُّ ــ

(۷۱۲۳) اس سند سے بھی بیہ صدیث مروی ہے البتہ اس میں خوشخېرې د وند کورنېيں \_ ٣٣٤)وَ حَدَّثَنَاهُ حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ وَٱبْشِرُوار

﴿ ﴿ إِنَّ الْرَبِيلِ ﴾ [بي باب كي احاديث سے معلوم ہوا كہ آ دمي كواپنے اعمالِ صالحہ پرغرور وتكبرنہيں كرنا جا ہے اور نہ ہى ان پر اعتماد

کر بیٹھے کہ پیٹل مجھنجات دلوائیں گے۔ یا عمال نجات کاذر بعد تو ضرور ہیں لیکن نجات بذاتہ ان میں نہیں ہے۔ نجات اصل میں اللہ کے فضل اور رحمت ہے، ہوگی دھیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب میں ہے۔ کی تقریر ''مدارِ نجات'' جو خطبات کیم الاسلام میں مندرج ہے' اس موضوع کو سجھنے کے لیے بہت مفید ہے۔

## ١٢٨٧: باب اِكْثَارِ الْاَعْمَالِ وَالْإِجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ

(۵۲۵) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ سَمِعَ الْمَغِيْرَةَ بْنَ شُغْبَةَ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُ عَنْ حَتْى وَرِمَتْ قَدَمَاهُ قَالُوا قَدْ غَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَآخَرَ قَالَ آفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

# باب: اعمال کی کثرت اور عبادت میں پوری کوشش کرنے کے بیان میں

(۱۲۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ بلانی سے روایت ہے کہ نبی کریم مثانی کے اس طرح نماز پڑھی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ تو آپ سے عرض کیا گیا: آپ ایسی مشقت کیوں برواشت کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ (اگر بالفرض ہوں) معاف کرد نے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: کیا میں شکر گزار بندہ نہوں۔

(۱۲۵) حفرت مغیرہ بن شعبہ دائیڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم مَنَّ الْقِیْمُ نے اتنا قیام فرمایا کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آگیا۔ صحابہ حالیہ نائیڈ نے عرض کیا جھیں! اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرماچکا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا میں (اپنے ربّعز وجل کا) شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

(۱۲۲) سیده عائش صدیقد بی اسیده ایت ہے کہ رسول التصلی التد عبیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے باؤں مبارک بھٹ جاتے۔ عائشہ رضی التد تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: اے التد کے رسول! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ صلی التد علیہ وسلم کے ایک بچھلے سب گناہ بخش دیئے گئے ہیں۔ آپ صلی التد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ! کیا ہیں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

﴿ الْمُنْ الْم ساتھ منہ ک اور مشغول رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ تمام انبیاء کرام سیار معصوم بین اور آپ مُنافِق کی طرف ذنب کا اطلاع مجازی ہے اور ((اَفَلَا اَکُونُ عَبْدًا شَکُورُا)) کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں سے بھی واضح ہور ہاہے کہ آپ مُنافِق مِنی اَمُولُ کی اللّٰم کا اللّٰم کا اللّٰم کے اللّٰم کے کہ کے اللّٰم کا اللّٰم کا اللّٰم کور تے تھے نہ کہ گنا ہوں کی مغفرت کے لیے۔

#### ١٢٨٤: باب الْإِقْتِصَادِ فِي

#### الُمَوْعِظَةِ

(۱۳،۷)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَ آبُو مُعَاوِيَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَا وِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ عَبْدِ ا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ للَّهِ نَنْتَظِرُهُ فَمَرَّ بِنَا يَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيُّ فَقُلْنَا آغَلِمُهُ بِمَكَانِنَا فَلَخَلَ عَلَيْهِ وَلَلَمْ يَلْبَتُ أَنْ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ إِنِّي أُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ ٱخْرُجَ اِلۡيَكُمُ اِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ اُمِلَّكُمُ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْآيَّام مَ خَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَار

(١٢٨) وَ حَدَّثَنَا آبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ ح وَ حَذَّاتَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسهِرٍ ح وَ حَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلِثَّى بْنُ خَشْرَمُ الْآلَا اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونْسَ حِ وَ حَدَّلْنَا ابْنُ اَبِي عُمَرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلَنَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً وَ زَادَ مِنْجَانِبٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ مُسْهِرٍ قَالَ الْآغْمَشُ وَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَةً ـ

(١٢٩)وَ حَدَّثَنَا اِسْطَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ أَخْبَرَنَا جَرِیْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ۚ ابْنُ آبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُنَا كُلَّ يَوْمِ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلْ إِبَا آبَا عَبْدِ الرِّحْمٰنِ إِنَّا نُحِبُّ حَدِيْفُكَ وَ نَشْتَهِيْهِ وَلَوِدِ دْنَا اَنَّكَ حَدَّثْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ

# باب: وعظ ونفیحت میں میانه روی اختیار کرنے کے بیان میں

(۱۳۷۷) حضرت منتقیق میسید ہے روایت ہے کہ ہم حضرت عبداللہ کے دروازہ پران کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پائ ے بزید بن معاویخی کا گزر مواتو ہم نے کہا (عبداللہ طاقائی ر ہمارے بہاں حاضر ہونے کی اطلاع وے دیناتھوڑی ورین است حضرت عبدالله بهارے پاس تشریف لائے تو کہا مجھے تمہارے آ۔ کی اطلاع دی گئی اور مجھے تمہاری طرف آنے سے اس بات ۔ علاوہ کسی بات نے منع نہیں کیا کہ میں شہیں تنگ دل کرنے کو پسدر كرتاتها كيونكدرسول التدصلي التدعليه وملم جمارے أكتا جانے ك خوف کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے وعظ ونصیحت کا ناغہ کرلیا کرتے

(۷۱۲۸) إن ابناد ہے بھی بیرحدیث مروی ہے۔

(۱۲۹) حضرت شقیق ابو واکل مینید سے روایت ہے کہ حضرت عبدالقد دلیتیز ہمیں ہرجعرات کے دن وعظ ونصیحت کیا کرتے تھے تو فُصَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيْقِ آبِي وَائِلٍ. ان الساكِ آدى نے كہا:ا ابوعبدالرحمٰن! ہم آ پ كي حديثوں اور باتوں کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اور ہماری میخواہش ہے كه آپ ميں مرروز وعظ وتفيحت كيا كريں ۔ تو انہوں نے كہا: مجھے تمہارے اُ کتا جانے کے ڈر کے علاوہ کوئی بھی چیز احادیث روایت

اُحَدِّلَكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ أُمِلَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى كرنے ہے روکنے والی نہیں۔ بے شک رسول الله طُنَّيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَتَعَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْآيَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا۔ ناخرلياكرتے تھے۔

کُلُکُنْکُرُ الْآبُانِ : اِس باب کی احادیث مبارکہ سے داضح ہوا کہ خطیب و مقرر رُواعظ و مبلغ وغیر و کووعظ و فیے حت اور بیان و تقریر و خطبه و درس میں میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ روزانہ گھنٹوں درس وغیرہ سے لوگ اُکتا جاتے ہیں۔ آپ مُنلَیْظُ کاعمل اور آپ مُنلِیْظُ کی سنت مبارکہ یمی تقلی کہ کبھی وعظ و فیے حت فر اتے اور کبھی چھوڑ و بیتے تھے۔ میانہ روی سے ایک تو دلچیں بڑھتی ہے اور بات مجھ میں آتی ہے اور پابندی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور بالخصوص اس مشغولت ومصروفیت کے پُرفتن وَ ور میں لمبی چوڑی تقریریں لوگوں کو دین سے وُ ورکر نے کے مترادف ہیں۔

#### كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها نهي كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها المخافي المخاف

(۱۳۰) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ بُنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ بُنِ قَعْنَبٍ حَنْ اَنَسِ بُنِ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ وَ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَادِهِ وَحُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَادِهِ وَحُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَادِهِ وَحُقَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ.

(۱۳۱۱)وَ حَدَّثَنِیْ زُهَیْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِی وَرُقَاءُ عَنْ اَبِی الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ بِمِثْلِه۔

(۱۳۳) حَدَّثَنِى هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ (عَزَّ وَجَلَّ) آغَدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَاتْ وَلَا اُذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلُهَ مَا اَطْلَعَكُمُ اللهُ

(۱۳۳۸) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفُطُّ لَا جَدَّثَنَا آبُنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفُطُّ لَهُ حَدَّثَنَا آبُنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفُطُّ لَهُ حَدَّثَنَا آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي

(۱۳۰) حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے فرمایا: جنت تکلیفوں فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے جبکہ دوزخ نفس نی خواہشات سے گھری ہوئی

(۱۳۱۷) حفرت ابو ہریرہ رضی ابتد تعالیٰ عنه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح حدیث مبارکہ نقل کرتے بیں۔

(۱۳۲) حضرت الوبريره رضى الله تعالى عنه نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه آپ نے فرمایا: الله عزوجل نے فرمایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے فرمایا: الله عزوجل نے فرمایا: میں کہ جنہیں نہ كى آ نكھ نے ديكھا اور نہ بى كسى انسان كے دل پر أن كا خيال گزرا۔ اس كى تصديق الله تعالى كى كتاب (قرآن مجيد) میں موجود ہے: ﴿فَلَا تَعْلَمُ اللّٰهُ تَعْلَمُ اللّٰهُ تَعْلَمُ اللّٰهُ عَلَى كُرَّ مَان كے دلے جھپا ركھى ہیں ان كے ليے جھپا ركھى ہیں ان كے ليے آئكھوں كى تھندك ہے بدله اس كا جو وہ كر تے تھے۔

(۱۳۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل نے فرمایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے (ایس ایسی چیزیں) تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نیک بندوں کے لیے (ایس ایسی چیزیں) تیار کر رکھی نیان نے نیاور نہ ہی کسی انسان نہ کسی آن کے لیے) جمع کر رکھی ہیں اُن کے لیے) جمع کر رکھی ہیں' اُن کا ذکر چھوڑ و جن کی اللہ تعالیٰ نے تہمیں اطلاع دے رکھی ہیں' اُن کا ذکر چھوڑ و جن کی اللہ تعالیٰ نے تہمیں اطلاع دے رکھی

(۱۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ زنوز سے روایت ہے کہ رسول الله کُن الله کُنا الله کُن اله کُن الله کُن اله کُن الله کُن ا

هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اَعُدَدْتُ صَلَّى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اَعُدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَاتُ وَلَا ادُنَّ سَمِعَتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَاتُ وَلَا ادُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ ذُخْرًا بَلُهُ مَا اَطْلَعَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ ثُمَّقَرَا: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا اللهُ مِنْ فَرَّةِ عَلَيْهِ ثُمَّقَرَا: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ثُمَّقَرَا: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا اللهُ ال

دیکھااورنہ کسی کان نے سااور نہ ہی کسی انسان کے دل پراُن کا خیال گررا۔ یغتیں ان کے لیے جمع کرر کھی ہیں بلکہ ان کا ذکر چھوڑ و جن نعتوں کی اللہ تعالی نے تہہیں اطلاع دے رکھی ہے پھر آ ب نے یہ آ ہت کریمہ پڑھی ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ ﴿ \* \* کسی نفس کومعلوم نہیں کہ جو نعتیں اُن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نعتیں اُن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بدلہ ہے اُس کا جووہ کرتے تھے۔ '

كتاب الجنة ٠٠

(۱۳۵) حضرت سبل بن سعد ساعدی بیسین فرماتے بیں کہ میں رسول الشری فیلی ایک ایک ایک ایک ایک جاس میں موجود تھا کہ جس میں آپ نے جنت کی بہت تعریف بیان فرمائی بیبال تک کہ انتہا ہوگئ پھر آپ نے اپنے بیان کے آخر مین فرمایا کہ جنت میں ایک ایک تعتیں بیب کہ جن کو نہ تو کسی آ کھ نے ویکھا اور نہ کسی کان نے نا اور نہ کسی انسان کے ول پر اُن کا خیال گزرا پھر آپ نے یہ آیت کر بھہ انسان کے ول پر اُن کا خیال گزرا پھر آپ نے یہ آیت کر بھہ پڑھی: ﴿ تَنْهَجَافِی جُنُو بُھُم عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ ' جدارہتی ہیں اُن کی کروٹیں اپنے سونے کی جگہوں سے پکارتے ہیں اپ رب کو ڈر سے اور ہمارادیا ہواخر چ کرتے ہیں۔ سوکسی جی کومعلوم نہیں جو چھپار تھی ہیں اُن کے لیے آنکھوں کی شندک بدلہ ہے اس کا حد می کرتے ہیں۔ سوکسی جی کومعلوم میں اُن کے لیے آنکھوں کی شندک بدلہ ہے اس کا حد می کرتے ہیں۔ سوکسی جی کومعلوم کی شندک بدلہ ہے اس کا

خُلْاَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلِيهِ وَنُولَ حِيرَ مِن يَعِنَ تَكَايفُ اورنفسانى خواہشات جنت اور دوزخ ميں من من يوشيده ہے۔علماءاس كامعنى بيان كرتے ہوئے كلھتے عيں كہ يدونول جيزيں نيعنى تكايف اور نوفسانى خواہشات جنت اور دوزخ ميں داخل كرديا جائے گا۔ داخل كرديا جائے گا۔

پھراس مدیث مبارکہ کے بعد آپ مُنَافِیْنِ نے کچھا حادیث قدی ارشاد فرمائی ہیں کہ جن میں القدعز وجل نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے جنت کی نعمتوں کی بشارت کا اعلان کیا ہے۔ معارف الحدیث میں حضرت مولا نامنظور احمد نعمائی جیسیہ نے بڑے پیارے اور جامع انداز میں ان احادیث مبارکہ کی تشریح اس طرح فرمائی ہے ککھتے ہیں ''اس میں اللہ کے صالح بندوں کیلئے بشارت اور خوشی کا ایک عام اور خاہر پہلوتو یہ ہے کہ دار آخرت میں اُن کوالی اعلی قسم کی نعمیں ملیں گی جود نیا میں بھی کسی کو نصیب نہیں ہو میں بلکہ کسی آ تکھنے بھی اُن کوئیس دیکھا اور نہ کسی کان نے اُن کا حال سنا اور نہ بھی کسی انسان کے دِل میں اُن کا خیال ہی آیا اور بشارت و مسرت کا دوسرا خاص پہلومجت و شفقت اور عنایت و کرم سے بھر ہے ہوئے رہ کریم کے ان الفاظ میں یہ ہے کہ اعددت لعبادی ''میں نے اپنے بندوں کے لیے ایس ایسی نعمیں تیار کررکھی ہیں' قربان ہوں بندے اپنے رہ کریم کے اس کرم پر۔

١٢٨٨: باب إنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةٌ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامَ لَا يَقُطَعُهَا

(۱۳۲) حَدَّثَنَا قُتَنِبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ جَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ سَعِيْدِ بَرِ اللهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَبِي اللهِ عَلَيْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ النَّهَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِائَةَ سَنَةٍ.

(۱۳۷) حَدَّثَنَا قُتُنِهَةً بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِي الْبَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرةً لَا يَقْطَعُهَا۔

(٨ُسَّاك)حَدَّنَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَنْظَلِیُّ آخُبَرَنَا الْمُخُزُّ وُمِیُّ حَدَّنَنَا وُهَیْبٌ عَنْ اَبِی حَازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِی الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً سَعْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِی الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِیْرُ الرَّاكِبُ فِی ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَفْطَعُهَا۔

(۱۳۳۵)قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَحَدَّثُتُ بِهِ النَّعْمَانَ بُنَ آبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيَّ فَقَالَ حَدَّثِنِي أَبُو سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ هِ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيْعَ مِانَةَ عَام مَدَيَةُ طَعُهُا۔

۱۲۸۹: باب إِخْلَالِ الرِّضُوَانِ عَلَى اَهُلِ الْحَنَّةِ فَلَا يَسْخَطُ عَلَى اَهُلِ الْحَنَّةِ فَلَا يَسْخَطُ

(۰/۲۷)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْمٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ نُنُ الْمُبَارَكِ آخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ آنَسٍ ح وَ

باب: جنت میں ایک ایسے درخت کے بیان میں کے جس کے سائے میں چلنے والاسوار سوسال تک چاتار ہے گا پھر بھی اُسے طے نہیں کر سکے گا کہ اللہ علی مالڈ علی سلم سے کا پھر بھی اُسے طے نہیں کر سکے گا

(۲۱۳۲) حفرت ابو ہریرہ والنیز رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایما ورخت ہے کہ جس کے سائے میں چلنے والاسوار سوسال تک چلتار ہے گا۔

(2172) حضرت ابو ہریرہ جائیز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے لیکن اس میں لَا یَقْطَعُهَا لَعِنی وہ سوار اس درخت کوسوسال تک بھی طے نہیں کر سکے گا' الفاظ زائد

(۱۳۸) حضرت سہل بن سعد بی شین رسول الله منگانی آلے سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: جنت میں ایک ایسا در جت ہے کہ جس کے سائے میں چلنے والا سوار سوسال تک بھی اسے طنبیں کرسکتا۔

(۱۳۹) حضرت ابوسعید خدری طانین نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک ایبا درخت ہے کہ جس کے سائے میں چلنے والاعمدہ تیز رفتار گھوڑ ہے کا سوار سوسال تک چل کر بھی اسے طے نہیں کرسکتا۔

باب: إس بائت كے بيان ميں كرالله جنت والوں سے اپنی رضا كا اعلان فر مائے گا اور اس بات كا بھی كراللہ اُن سے بھی ناراض نہيں ہوگا

(۷۱۴۰) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله جنت

حَدَّثِني هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيِٰلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ آنَسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لِٱهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُوْنَ لَبَيِّكَ رَبَّنَا وَ سَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَلُ رَضِيْتُمُ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لَا نَرُطْى يَا رَبِّ وَقَدْ اَعْطَيْنَنَا مَا لَمُ تُعْطِ آحَدًا مِنْ حَلْقِكَ فَيَقُولُ آلَا أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُوْلُونَ يَا رَبِّ وَاَتُّى شَى ءٍ اَفُضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُوْلُونَ أُحِلُّ عَلَيْكُم رَضُوَانِي فَلَا ٱسْخَطُّ عَلَيْكُمْ

> ١٢٩٠: باب تَرَائِي آهُلَ الْجَنَّةِ اَهُلِ الْغُرَفِ كَمَا يُرَى الْكُوْكُبُ فِي السَّمَآءِ

يَعُدَهُ الدَّارِ

(١٣١/)حَدَّثَنَا قُتْيَبَةً بْنُ شَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَغْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِتَّ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْلٍ أنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إنَّ آهُلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَ وُنَ الْغُرْفَةَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاءَ وْنَ الْكُوْكَبَ فِي السَّمَاءِ.

(١٣٢)قَالَ فَحَدَّثُتُ بِلْلِكَ النَّغْمَانَ ابْنَ آبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ تَجَالَي عَنْهُ يَقُولُ كَمَا تَرَاءَ وْنَ الْكُوْكَبَ النُّرِّيُّ فِي الْأُفْقِ الشَّرْقِيِّ أَوِ الْغُرْبِيِّ۔

(٤١٣٣)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ آبِي حَازِمٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ. جَمِيْعًا نَحُو حَدِيْثِ يَعْقُوب.

(١٣٣٧)حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ

والوں سے فر مائے گا:اے جنت والو! جنتی عرض کریں گے' اے ہمارے بروردگار! ہم حاضر ہیں اور نیک بختی اور بھلائی تیرے ہی قبضہ میں ہے پھر الله فر مائے گا: کیاتم راضی ہو گئے ہو؟ جنتی عرض کریں گے: اے پروردگار! ہم کیوں راضی نہ ہوں حالا تکہ تونے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں و ہعمتیں تونے ا پنی مخلوق میں ہے کسی کو بھی عطانہیں فر مائیں۔ پھر اللہ فر مائے گا: کیا میں تمہیں ان نمتوں سے بھی بڑھ کر اور نعت عطا نہ. کروں؟ جنتی عرض کریں گے:انے پرور دگار! ان سے بڑھ کراورکونسی نعت ہوگی؟ پھراللہ فر مائے گا: میں تم ہے اپنی رضا اورخوشی کا اعلان کرتا ہوں' اب اس کے بعد سے میں تم سے کبھی بھی نا راض نہیں ہوں گا۔

باب:اِس بات کے بیان میں کہ جنت والے جنت میں ایک دوسرے کے بالا خانے اِس طرح دیکھیں۔ گے جس طرح کتم آسانوں میں ستاروں کود تک<u>ض</u>ے ہو<sub>۔</sub> (۷۱۴۱) حضرت سہبل بن سعد طالبنیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَا فَيْتُوا نِهِ فِي مِلْهِ : هِنت والے جنت میں ایک دوسرے کے بالا خانے اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح تم آ سانوں میں ستاروں کود کھتے

(۷۱۴۲)حفرت سبیل والن فرماتے میں کدمیں نے بیاحدیث نعمان بن ابی عباس سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ بیں نے حضرت ابوسعید خدری جائیؤ ہے سنا' وہ فرماتے ہیں؛ جس طرح تم 🕛 حیکتے ستارےمشرقی اورغر بی کناروں میں دیکھتے ہو۔

(۱۴۳) حضرت ابو حازم رضی الله تعالی عنه سے ان د ونوں سندوں کے ساتھ یعقو ب کی روایت کی طرح روایت نفل کی \_

(۱۳۴۷) حفرت ابوسعید خدری بناتین سے روایت ہے کہ رسول اللہ

حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حِ وَ حَدَّثَنِي هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْآيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ ٱخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ آنَسِ عَنْ صَفُوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ آنَّ رَسُولَ الله على قَالَ إنَّ آهُلَ الْجَنَّةِ لَيْتَرَاءَ وْنَ آهُلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَ وْنَ الْكُوْكَبَ اللَّهِ إِنَّ الْغَابِرَ مِنَ الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاصُلِ مَا بَيْنَهُم قَالُواْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَاذِلُ الْآنْبِيَاءِ لَا يَنْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلْى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدهِ رِجَالٌ آمَنُوا باللُّهِ وَ صَدَّقُوا الْمُرْسَلِيْن.

١٢٩: ١١ب فِيْمَنْ يَوَدُّ رُوْيَةَ النَّبِيِّ ﷺ

بأهله وماله

(١٣٥)حَدَّثَنَا قُنْيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ

· رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِي اِلَمَّ حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِى يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِٱهْلِهِ وَمَالِهِ۔

> ١٢٩٢: باب فِي سُوُقِ الْجَنَّةِ وَمَا يَنَالُونَ فِيْهَا مِنَ النَّعِيْمِ والجكمال

(١٣٦)حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّار الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صلی الله علیه و ملم نے فرمایا: جنت والے اپنے اوپر کے بالا خاند والوں کو اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح تم مشرقی یا مغربی کناروں میں حمیکتے ہوئے ستاروں کو و کیھتے ہو۔ اس دجہ سے کہ جنت والول کے درجات میں آپس میں تفاوت ہوگا۔ صحابہ كرام جوئية نے عرض كيا:اے اللہ كے رسول! كيا وہ انبياء كے درجات ہول گے کہ جن تک ان کے علاوہ کوئی نہیں بہنچ سکے گا؟ آ پ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا جتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے کہ اُن لوگوں کو بھی وہ در جات عطا کیے جائیں گے کہ جواللہ تعالی پر ایمان اور اُس کے رسولوں کی تصدیق

باب: اُن لوگوں کے بیان میں کہ جھیں اینے گھر اور مال کے بدلہ میں نبی مَنْ عَیْنَهُم کا دیدار پہارا ہوگا

(۱۳۵) حفرت ابو مرره رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ميرى أمت ميس سے سب سے زیادہ مجھے بیارے وہ لوگ ہوں گے جومیرے بعد آئیں گے کیکن اُن کی تمنا ہوگی کہ کاش کہائے گھر والے اور مال کے بدلہ میں میراد بدارکرلیں۔

🖆 یعنی و ولوگ س قبر رسعادت مند ہوں گے کہ جنہیں دنیاو مافیہا ہے بڑھ کرنبی کریم صلی انٹدعلیہ وسلم کے دیدار کی تمنا ہوگ۔اللہ پاک ہمیں بھی اُنہی میں سے فرمادے۔ آمین

باب: جنت میں ایک ایسے بازار کے بیان میں کہ جس میں جنتیوں کی نعمتوں اوراُن کےحسن و جمال میں اور اضافہ ہوجائے گا

(۱۳۲) حضرت انس بن مالك جائف بي روايت ب كدرسول التدمَثَا يُشِرُّمُ نے فرمایا: جنت میں ایک ایسا بازار ہے کہ جس میں جنتی لوگ ہر جمعہ کوآیا کریں گے۔ پھر شالی ہوا چلائی جائے گی جو کہ وہاں کا معجمسلم جلد سوم المنظم المنظم

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوْقًا يَاتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُتُّ رِيْحُ الشَّمَالِ فَتَحْفُو فِي وُجُوْهِهِمْ وَ ثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُوْنَ خُسْنًا وَ جَمَالًا فَيَرْجِعُونَ الِي آهْلِيْهِمْ وَ قَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَ جَمَالًا فَيَقُولُ لَهُمْ اَهْلُوهُمْ وَاللَّهِ لَقِدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَ جَمَالًا فَيَقُولُونَ وَٱنَّتُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا

١٢٩٣:باب أوَّلُ زُمُرَةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَ صِفَاتِهِمْ وَ أزواجهم

(١٣٧)حَدَّثَنِيْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاللَّفُظُ لِيَعْقُوبَ (قَالَا) حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ اَخْبَرَنَا آيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ اِمَّا تَفَاخَرُوا وَاِمَّا تَذَاكَرُوا الرِّجَالُ فِي الْجَنَّةِ ٱكْثَرُ آمَ النِّسَاءُ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ اَوْ لَمْ يَقُلُ آبُو الْقَاسِمِ ﷺ ﴿ إِنَّ آوَّلَ زُمْوَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّتِي تَلِيْهَا عَلَى اَضُوَا كَوْكَبِ دُّرِّيّ فِی السَّمَاءِ لِکُلِّ امْرِی ءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَیٰ مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ عَزَبٌ۔ (۱۳۸)حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوبَ

حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّة. (١٣٩)حَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ حَلَّائَنَا اَبُو

عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اخْتَصَمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَيُّهُمُ

فِي الْجَنَّةِ اكْفَرُ فَسَالُوا ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهُ فَقَالَ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلَ

گرد وغبار (جو کہ مثک و زعفران کی صورت میں ہوگا ) جنتیوں کے چہروں اوران کے کیڑوں پر اُڑا کر ڈال دے گی جس سے جنتیوں کےحسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا پھر جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے اس حال میں کہ اُن کے حسن و جمال میں اوراضا فہ ہو چکا ہوگا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے بعد تو تمہارے حسن و بنال میں اوراضا فہ ہو گیا ہے۔ وہ کہیں گے: اللہ کی قتم! ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں بھی تواورا ضافہ ہو گیا ہے۔

#### باب: اس بات کے بیان میں کہ جنت میں سب سے پہلا جو گروہ داخل ہوگا اُن کی صورتیں چود ہویں رات کے جاند کی طرح ہوں گی

(۱۳۷ع) حضرت محمد جائنو سے روایت ہے کہ لوگوں نے (اس بات یر) فخر کیایا اس بات کا ذکر کیا که جنت میس زیاده تعدادم دون كى موكى ياعورتول كى توحضرت ابو مرسره والنيئة في فرمايا: كيا ابوالقاسم مَنَا لِيُوْمُ نِهِينِ فرمايا كه جنت ميس سب سے ببلا گروہ جوداخل موكا اُن کی صورتیں چود ہویں رات کے جاند کی طرح ہوں گی اور جوگروہ ان کے بعد جنت میں داخل ہوگا اُن کی صورتیں حیکتے ہوئے ستاروں کی طرح روثن ہوں گی۔اُن میں سے ہرایک جنتی کے لیے روبیویاں موں گی جن کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے بیچھے سے چکے گا اور جنت میں کوئی آ دمی بھی ہوی کے بغیر شیس موگا۔ المد

( ۱۴۸ ک) حضرت ابن سیرین دلاؤ روایت فرماتے ہیں گدمرواور عورت کے درمیان اس بات پر جھگڑا ہوا کہ جنت میں کن کی تعداد زیادہ ہوگی؟ تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ وہ ہنا ہے یو چھا تو انہوں نے فر مایا ابوالقاسم مالی کے فر مایا اور پھرابن علیہ کی حدیث کی طرح . حدیث قل کی۔

(۱۳۹) حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التصلي التدعليه وسلم نے فرمايا: جنت ميں جو گروه سب سے كتاب الجنة

پہلے داخل ہوگا اُن کی صورتیں چودہویں رات کے جاند کی الرح ہوں گی اوراس گروہ کے بعد جولوگ جنت میں داخل ہوں گےان کی صورتیں انتہائی حیکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گی وہ (لعنی جنتی ) نه پییثاب کریں گے اور نه یا خانداور نه تھوکیس گے اور نه ناک صاف کریں گے اوران کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اوران کا پسینہ منتک ہوگا اوران کی انگیتھیوں میںعودسلگ رہا ہوگا اوران کی بیویاں بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور اُن سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے اور وہ سب اپنے باپ حضرت آ دم علیظام کی صورت پر ہوں گے اورأن كاقدآ سان ميں ساٹھ ہاتھ كا ہوگا۔

( ۷۱۵۰ ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علبه وسلم نے فر مایا: میری امت میں سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں چود ہویں رات کے جاند کی طرح ہوں گی چر جوگروہ اُن کے بعد جنت میں داخل ہوگا اُن کی صورتیں انہائی حیکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گی پھر اُن کے بعد درجہ بدرجہ مراتب ہوں گے وہ (لینی جنتی) نه پاخانه کریں گے اور نه پیثاب کریں گے اور نه ناک صاف کریں گے اور نہ تھوکیں گے اور ان کی کتکھیاں سونے کی ہوں گی اوران کی انگیٹےیوں میںعود سلگ رہا ہوگا اور ان کا پیند مشک ہوگا۔ ان سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے۔ وہ این قدیس این باپ حفرت آدم علیه السلام کی طرح ساٹھ ماتھ لمبے ہوں گے۔

باب جنت والول کی صفات کے بیان میں اور یہ کہوہ صبح وشام (اینے ربعز وجل کی ) یا کی بیان کریں گے (٤١٥١) حضرت ابو برره والتؤسي روايت هي كدرسول الله صلى التدعليه وسلم نے فرمايا:سب سے ببلا گروه جو جنت ميں داخل موگا

ﷺ وَقُلُ مَنْ يَذْخُلُ الْمَجَنَّةَ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (بْنُ سَعِيْدٍ) وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلَى اَشَدِّ كُوْكَبٍ دُرِّى فِي السَّمَاءِ اِضَاءَ ةً لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّظُوْنَ وَلَا يَتْفِلُوْنَ وَلَا يَمْتَعِطُوْنَ ٱمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَ رَشُحُهُمُ الْمِسْكُ (وَ) مَجَامِرُهُمُ الْاَلُوَّةُ وَآزُواجُهُمْ الْحُورُ الْعِيْنُ آخُلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُوْرَةِ آبِيْهِمْ آدَمَ سِتُونَ فِرَاعًا فِي السَّمَاءِ۔ (١٥٠) حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ ٱبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالَحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِنِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلَى أَشَدِّ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ اِضَاءَ ةً ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَنَاذِلُ لَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَمُتَخِطُونَ وَلَا يَنْزُقُونَ آمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَ مَجَامِرُهُمُ الْاَلْيَّةُ وَ رَشْحُهُمُ الْمِسْكُ اَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى طُوْلِ ٱبِيْهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا قَالَ ابْنُ ٱبِي شَيْبَةَ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَ قَالَ آبُو كُرَيْبٍ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَ قَالَ ابْنُ آبِي شَيْبَةً عَلَى صُورَةِ آبِيْهِمْ۔

زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ

٣٩٣: باب فِي صِفَاتِ الْجَنَّةِ وَٱهْلِهَا وَ

تَسْبيهِ عِهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا

(ا۵۱)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُو

صحيح مسلم جلدسهم

H ASOMER K

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ زُمُوَةٍ تَلِحُ الْجَنَّةَ صُورُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَايَبْصُقُونَ فِيْهَا وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ فِيْهَا آنِيَتُهُمُ وَٱمۡشَاطُهُمۡ مِنَ الذَّهَبِ وَالۡفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمُ مِنَ الْاَلُوَّةِ وَ رَشْعُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ زَوْجَتَانِ يُرَىٰ مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنَ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكُرَةً وَ عَشِيًّا۔

(١٥٢)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ إِبِي شَيْبَةَ وَ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفُظُ لِعُثْمَانَ قَالَ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا وَ قَالَ اِسْلِحَقُ آخْبَرَنَا جَرِيْزٌ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِغْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ يَاْكُلُونَ فِيْهَا وَ يَشْرَبُونَ وَلَا يَتْفِلُوْنَ وَلَا يَبُولُوْنَ وَلَا يَبُولُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءٌ وَ رَشُعٌ كَرَشُحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفَسِـ

(۵۳٪)حَدَّنْنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ آبُو بُكُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلَاا الْإِسْنَادِ إلى قَوْلِهِ كَرَشْحِ الْمِسْكِ.

(١٥٥٧) حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُوَيْحِ اَخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّةُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَصِّيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ أُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ آهُلُ الْجَنَّةِ فِيْهَا وَ يَشْرَبُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمُتَخِطُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ وَلَكِنْ

ان کی صورتیں چود ہویں رات کے جاند کی طرح ہوں گی۔وہ جنت میں نہ تھوکیں گے اور نہ ہی ناک صاف کریں گے اور نہ ہی یا خانہ کریں گے۔اُن کے برتن اوران کی منگھیاں سونے اور جاندی کی ہوں گی اور ان کی انگیٹھیوں میںعود سلگ رہی ہوں گی اور ان کا پیپندمثک کی طرح ہوگا اوران جنتیوں میں سے ہرایک کے لیے دو بویاں ہوں گی جن کی پنٹر لیول کامغز خوبصورتی کی وجہ سے گوشت کے اندر سے دکھائی دے گا۔ نہ ہی جنت والے آپس میں اختلاف کریں گےاور نہ ہی آپس میں بغض رکھیں گے۔ اُن کے دل ایک ول کی طرح ہوں گے۔ صبح وشام اللہ تعالی کی یا کی بیان کریں \_\_\_\_\_\_

(١٥٢) حفرت جابر طالين سے روايت سے كديس نے ني كالليكم ے سنا' آپ فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت میں کھائیں گاور پئیں گے اور تھوکیں گے نہیں اور ند ہی پیٹاب کریں گے اور ند ہی یا خانہ کریں گے اور نہ ہی ناک صاف کریں گے۔ صحابہ كرام جليَّة في عرض كيا: (اے الله كے رسول!) تو پير كھانا كدهر جائے گا؟ آپ نے فرمایا: ذ کاراور پسیندآئے گااور پسیند مشک کی طرح خوشبو دار ہو گااوران کوشیج لینی سجان اللّٰداور تحمید یعنی الحمد للّٰد کا الہام ہوگا جس طرح کہ انہیں سانس کا الہام ہوتا ہے۔

(210٣) حفرت اعمش سے اس سند کے ساتھ کوشے المیسل يعنى جنت والول كالسيند مشك كى طرح خوشبو دار موكا على روايت نقل کی گئی ہے۔

(۲۱۵۴) حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه فره ت بیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : جنت والے جنت میں کھائیں گے اور پئیں گےلیکن وہ اس میں پاخانہ نہیں کریں گے اور نہ بی ناک صاف کریں گے اور نہ بی پیٹا ب کریں گے لیکن ان کا کھا نا ایک ڈ کار کی صورت میں شخلیل ہو جائے گا جس ہے مشک کی طرح خوشبوہ ئے گی اوران کوتبیج وتحمیداس طرح

طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ النَّفْسَ قَالَ وَ فِي التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفْسَ قَالَ وَ فِي حَدِيْثِ حَجَّاجٍ طَعَامُهُمْ ذَلِك ـ

(۵۵۵)وَ حَدَّثَنَّا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الْاُمَوِقُ حَدَّثَنِى آبِى حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عِيْمَ بِمِعْلِهُ عَيْرَ آنَّهُ قَالَ وَ يُلْهَمُونَ التَّسُبِيْعَ وَالتَّكُبِيْرَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَس.

۱۲۹۵: باب فِی دَوَامِ نَعِیْمِ اَهُلِ الْجَنَّةِ

وَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَنُودُوا اَنْ تِلْكُمْ
الْجَنَّةُ اَوْ رِثْتُمُوْهَا بِهَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ)

(۱۵۵۷) حَدَّنَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفُظُ لِاسْلَحْقَ قَالَا آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ النَّوْدِيُّ فَحَدَّثِنِى آبُو إِسْلَحْقَ آنَّ الْاَغَرَّ حَدَّثَةُ عَنْ آبِي النَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَعْرَ حَدَّثَةُ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ وَ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُنَادِى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ آنُ تَصِيْدُوا فَلاَ تَسْقَمُوا ابَدًا وَإِنَّ لَكُمْ آنُ تَحْيَوُا فَلاَ تَسُقَمُوا ابَدًا وَإِنَّ لَكُمْ آنُ تَحْيُوا فَلاَ تَشْبُوا فَلاَ تَشْبُوا فَلاَ تَهُومُوا ابَدًا فَلاَ لَكُمْ آنُ تَشِبُوا فَلاَ تَهُرَمُوا ابَدًا فَلاَ تَوْلِكُ قَوْلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَمُوا فَلاَ تَشْبُوا فَلاَ تَهُرَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَسُولُوا فَلاَ تَشْبُوا فَلاَ تَهُومُوا ابَدًا فَلَاكُ قَوْلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سکھائی جائے گی جس طرح تہہیں سانس لینا سکھایا گیا ہے اور حجاج کی حذیث میں طلعامُهُمْ ذلِلكَ تعنی اُن كا كھانا' كے الفاظ میں۔

(۱۵۵) حفرت جابر بڑا تیز نے نبی منگاتیکی سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔ سوائے اس کہ کہ اس میں انہوں نے کہا: اور ان کو تنہیج و تکمیر سکھائی جائے گی جس طرح کہ تمہیں سانس لینا سکھایا جاتا ہے۔

باب: اِس بات کے بیان میں کہ جنت والے ہمیشہ کی نعمتوں میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اس فر مان میں '' اور آ واز آئے گی کہ یہ جنت ہے تم اپنے (نیک) اعمال کے بدلہ میں اس کے وارث ہوئے'' ،

(۱۵۱) حضرت ابوہریرہ جائین نی کا ایکا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا جو آ دمی جنت میں داخل ہو جائے گا وہ نعتول میں ہوجائے گا۔ آسے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگ اور نہ ہی اس کی جوانی ختم اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔

(204) حضرت ابوسعید خدری رضی التد تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی التد تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی التد تعالی عنہ (دونوں حضرات بڑی ہے ) روایت ہے کہ نبی صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا: ایک آ واز دینے والا آ واز دی گا کہ (اے جنت والو) تمہارے لیے (بیہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ ) تم صحت مند رہو گے اور تم یا رنہیں ہو گے اور تم زندہ رہو گے تمہیں بھی موت نہیں آئے گی اور تم جوان رہو گے تم بھی بوڑھے نہیں ہو سے اور تم آرام میں رہو گے تمہیں بھی تکلیف نہیں آئے گی تو اللہ عز وجل کا بہی فر مان ہے کہ: آ واز آئے گی کہ یہ جنت ہے گی تو اللہ عز وجل کا بہی فر مان ہے کہ: آ واز آئے گی کہ یہ جنت ہے گی تو اللہ عز وجل کا بہی فر مان ہے کہ: آ واز آئے گی کہ یہ جنت ہے گی تم ایپ (نیک) اعمال کے بدلہ میں اس جنت کے وارث

#### ١٢٩٢:باب فِي صِفَةِ خِيَامِ الْجَنَّةِ وَمَا

#### لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِيْهَا مِنَ الْآهُلِيِّن

(۱۵۵۸) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِي قُدَامَةً وَهُو الْبَحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْبَحُوْنِيِّ عَنْ آبِي بَكُرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِي ﷺ قَلَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ لِلْمُوْمِنِ فِي الْبَعَّةِ لَحَيْمَةً مِنْ لُولُوَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا سِتُّوْنَ مِيْلًا لِلْمُوْمِنِ فِيْهَا آهُلُونَ يَطُونُ عَلَيْهِمُ الْمُوْمِنُ فَلَا يَرَىٰ بَعْضُهُمْ بَعْضًا۔

(۱۵۹)وَ حَدَّنِيْ آبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّنَنَا آبُو عَبْدِالصَّمَدِ حَدَّنَنَا آبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ آبِي بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عِلَيُّ قَالَ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةٌ مِنْ لُوْلُوَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّوْنَ مِيْلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا آهُلٌ مَا يَرَوْنَ الْآخَرِيْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُوْمِنُ۔

(۱۲۰) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا یَزِیْدُ بُنُ هَارُوْنَ آخِبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ آبِی عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ عَنْ آبِی هَارُوْنَ آخِبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ آبِی عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ عَنْ آبِی بَكُو بُنِ آبِی مُوسَی ابْنِ قَیْسِ عَنْ آبِیهِ عَنِ النَّبِيّ ﷺ مَلَٰ قِلَ الْخَدِیْمَةُ دُرَّةٌ طُولُها فِی السَّمَاءِ سِتُّونَ مِیلًا فِی كُلِّ زَاوِیَةٍ مِنْهَا آهُلٌ لِلْمُوْمِنِ لَایَرَاهُمُ الْآخَرُون۔ کُلِّ زَاوِیَةٍ مِنْهَا آهُلٌ لِلْمُوْمِنِ لَایَرَاهُمُ الْآخَرُون۔

الجنّة باب مَا فِى الدُّنْيَا مِنْ آنَهُارِ الْجَنّةِ الْجَنّةِ الْجَنّة بَدُنْنَا أَبُو الْجَنّة وَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

باب: جنت کے خیموں اور جومؤمنین اوران کے تعلقین

#### اس میں رہیں گے اُن کی شان کے بیان میں

(۱۵۸) حضرت الوبکر بن عبدالله بن قیس جائز اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مؤمن آدمی کے لیے جنت میں ایک کھو کھلے موتیوں کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی مؤمن اوران کے تعلقین اس میں رہیں گے۔ مؤمن اس کے اردگرد چکر لگائیں گے اور کوئی ایک دوسرے کونہیں دیکھ سکے گا۔

(۱۵۹) حضرت الوبكر بن عبدالله بن قيس طلط الني باپ سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله منافيظ نے فرمایا: مؤمن كے ليے جنت ایک کھو كھلے موتيوں كا خيمہ بوگا جس كى لمبائى ساٹھ ميل ہوگا۔ اس خيم كے مركونے ميں لوگ ہوں گے جو دوسرے كونے والے لوگوں كونيس د كھور ہے ہوں گے ۔مؤمن ان كے اردگرد چكر لگائے گا

(۱۱۰) حضرت ابوبکر بن ابی موی بن قیس طاق این باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: خیمہ ایک موتی کا ہوگا جس کی لمبائی بلندی میں ساٹھ میل ہوگ اور اس کے برکونے میں مؤمن کی بیویاں ہوں گی جنہیں دوسر سے لوگ نہیں دکھ کیسیں گے۔

باب: وُنیامیں جو جنت کی نہریں ہیں کے بیان میں (۱۲۱) حضرت الوہریہ مُن کُن سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّ اللَّهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللل

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيْلُ كُلُّ مِنْ انْهَارِ الْجَنَّةِ۔

## مِثُلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْر

(٢١٢٢)حَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْر هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّيْشِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنِ قَالَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ ٱقْوَاهٌ ٱفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ ٱفْئِدَةِ الْطَّيْرِ۔ (١٦٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَّبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا (به) أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَحَادِيْثِ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلْ صُوْرَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُوْلَئِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ بِهِ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَ تَحِيَّةُ ذُرِّيِّتِكَ قَالَ فَذَهَبَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَزَادُوْهُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ آدَمَ وَ طُولُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنِ

#### ١٢٩٩: باب جَهَنَّمَ اَعَاذَنَا الله منها

(١٦٢٢)حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ ابْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِي عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدٍ الْكَاهِلِتُّ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُونِّلَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَٰئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ ٱلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ ٱلْفَ مَلْكٍ يَجُرُّونَهَا۔ (١٦٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَغْنِي ابْنَ

١٢٩٨: باب يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَقُواهُ اَفْئِدَتُهُمْ الب: جنت مِن يُحِدالِي قومول كه داخل مونے ك بیان میں کہ جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے (۱۷۲) حضرت ابو ہریرہ طالبین نی مناتین کی ہے روایت کرتے ہیں کہ آ پ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جنت میں پچھالی قومیں واخل ہوں گی کہ جن کے ول (نرم مزاجی اور تو کل علی اللہ میں) پرندوں کی طرح ہوں گے۔

( ۱۶۳ ) حضرت ابو ہررہ واپنیز سے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمِينَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنَالِقُلْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّل نے فر مایا:اللہ عز وجل نے حضرت آ دم علیظ کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا' أن كا قد سائه باته لمباخها كهر جب الله عز وجل حضرت آ دم عايلاً كوپيدا فرما چكا تو فرمايا: (اے آ دم) جاؤ اور فرشتوں كى اس جماعت کوسلام کرواورو ہاں بہت ہے فرشتے بیٹھے میں پھرتم سننا کہ وه تمهیں کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ وہ فر شتے تمہیں جو جواب دیں گے وہی تمہارااور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آپ نے فرمایا: حضرت آدم ملینا م علی اور فرمایا: السلام علیم! فرشتوں نے جواب میں کہا:السلام علیک ورحمة الله۔آپ نے فرمایا:فرشتوں نے جواب میں ورحمة الله كااضا فه كرديا تو ہروه آ دمى كه جو جنت ميں داخل ہوگاوه حفزت آدم عليما كي صورت يرجوكا اوراس كاقد سائه باته لمباجوكا پھر حضرت آ دم عايمة ك بعد جينے لوگ بھى پدا ہوئے ان ك قد چھوٹے ہوتے رہے یہاں تک کہ بیز ماندآ گیا۔

#### باب:جہنم کے بیان میں اللّٰءعز وجل ہمیں اس سے یناہ نصیب فر مائے

(۲۱۲۴) حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعليه وسلم في ارشاد فرمايا: جہنم كولا يا جائے گا۔اس دن جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ہرایک لگام کوستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے تھینچ رہے ہوں گے۔

(١٦٥) حضرت ابو ہریرہ ہلانئ سے روایت ہے کہ نبی منگی تیزُم نے

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءً ا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالُوا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَ سِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا.

(١٢٢) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ آبِي الزِّنَادِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرَّهَا۔

(١١٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَدُرُوْنَ مَا هَذَا قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَعْلَمُ قَالَ هلدَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فَهُوَ يَهْوِى فِي النَّارِ ٱلْآنَ حَتَّى انْتَهٰى اِلٰى قَعْرِهَا۔

(١٢٨) وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالًا حَدَّثَنَا مَرُوَانَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ هَلَاا وَقَعَ فِي اَسْفَلِهَا فَسَمِعتُمْ وَ جُبَتَهَا۔

(٢٩٩) حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُؤنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ قَتَادَةُ سَمِعْتُ اَبَا نَضْرَةَ يُخَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ انَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَى كَغْبَيْهِ وَ مِنْهُمُ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى عُنُقِهِ. (٠٤/٤)حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ آخُبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ

 فرمایا:تمهاری به آگ جس کوابن آ دم جلاتا ہے ۱۹۰۰ نرمی کا بید صد) جہنم کی گرمی کے ستر حصول میں نے ایک حصہ ہے۔ صحابہ كرام جائية نے عرض كيا: اب الله كے رسول! كيا يبى (وُنياكى آگ) کافی نہیں تھی؟ آپ نے فرمایا:اس سے انہتر جھے گرمی کے جہم میں گرمی زیادہ ہے۔ ہر حصے میں اتن ہی گرمی ہے۔

(۲۱۷۷) حفزت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے ابوالز نا دکی روایت کی طرح حدیث نقل کی میں سوائے اس کے کہ اس میں لفظی فرق ہے یعنی کُلُّھُنَّ مِمْلُ حَرِّهَا کا لفظ

(١٧٤) حفرت الوهرره والنيز سے روایت ہے کہ ہم (ایک مرتبہ )رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک گڑ گڑ اہٹ ى آواز سنا كى دى تونبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بتم جانتے ہوكه بيد کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: اللہ اور أس كا رسول (صلی الله علیه وسلم) ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فر مایا: یہ ایک پھر ہے جو کہ ستر سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا اور وہ لگا تار دوزخ میں گرر با تھا۔ یہاں تک کہوہ پھر اب اپنی تہہ تک پہنجا ہے۔

(۱۲۸) حضرت ابوہررہ رضی الله تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ پھر اِس وقت اپنی تہہ میں پہنچا ہے کہ جس میں تم تے آوازسی تھی۔

(١٦٩) حضرت سمره طِلْنَا سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نی مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن كردوز خيول مين سے پچھ كوآگ ان کے نخنوں تک پکڑے گی اوران میں سے کچھ کوان کے گھٹول تک اوراُن میں ہے کچھ کوان کی کمرتک اوران میں ہے کچھ کوان کی گردن تک آگ پکڑے گی۔

(۷۷۷)حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت

قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حدَّثَنَا سَعِيْدٌ بهلذَا الْإِسْنَادِ وَ جَعَلَ مَكَانَ خُجُزَتِه حَقُويُهـ

#### ٠٠ ١٣: باب النَّارَ يَدُخُلُهَا الْجَبَّارُوْنَ وَالْجَنَّةُ يَذُخُلُهَا الضُّعَفَاءُ

(٢٤/٢)حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتُ هَاذِهِ يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكِّبِّرُوْنَ وَقَالَتْ هَٰذِم يَدُخُلُنِي الصُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِيْنُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهٰذِهِ أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَ رُبَّمَا قَالَ أُصِيْبُ بِكَ مَنْ اَشَاءُ و قَالَ لِهِذِهِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا. (٧٤٣)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا شَبَابَةُ

حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآَعْرَجِ عَنْ اَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَاجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتِ النَّارُ اُوْ

ثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ وَ قَالَتِ الْجَنَّةُ فَمَالِي

لَا يَذْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَ سَقَطُهُمْ وَ عَجَزُهُمْ

فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ انْتِ رَحْمَتِي اَرْحَمُ بكِ

يَغْنِي ابْنَ عَطَاءَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدَبِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَى كَغَبَيْهِ وَ مِنْهُمْ مَيْن تَأْخُذُهُ النَّارُ الِّي رُكْبَتَنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ تَأَخُذُهُ النَّارُ اِلِّي حُجْزَتِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ. (اكاك)حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَى وَ مُحَمَّدُ بنُ بَشَارِ

(۱۷۱۷)حفزت سعیداس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں لیکن اس روایت میں حجز ته یعنی ان کی کمرتک کی جگه حقویه یعنی ازار باندھنے کی جگہ تک کالفظ ہے۔

ے کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: دوز خیوں میں سے پچھے کو

آ گ ان کے نخنول تک پکڑے گی اور اُن میں ہے کچھ کوان کے ا

گھننوں تک اوراُن میں سے کچھواُن کی کمرتک اوراُن میں سے

کیچھکوان کی ہنتلی تک آگ پکڑے گی۔

#### باب: اِس بات کے بیان میں کہ دوزخ میں ظالم و متکبر داخل ہوں گےاور جنت میں کمز ورومسکین داخل ہوں گے

(214۲) حضرت ابو ہر ریرہ طالبنی سے روایت ہے کہ رسول المد من تاثیر کم نے فرمایا: دوزخ اور جنت کا (آپس میں) جھگڑا ہوا۔ دوزخ نے کہا:میرےاندر بڑے بڑے ظالم اورمتکبرلوگ داخل ہوں گےاور جنت نے کہا: میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے تو اللہ عز وجل نے دوزخ ہے فرمایا: تو میراعذاب ہے میں تیرے ذریعے جسے حیاہوں گا عذاب دوں گا اور اللّٰہ تعالٰی نے جنت سے فر مایا: تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گارحمت کروں گا کیکن تم میں ہے ہرا یک کا بھرناضروری ہے۔

(۷۱۷۳) حفرت الوہریرہ طابقیٰ نی مُنَالِیْنِمُ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دوزخ اور جنت میں جھگڑا ہوا تو دوزخ نے كها بجهيم متكبرا ورظالم لوگول كي وجه سے فضيلت دي گئي ہے اور جنت نے کہا کہ پھراس کی کیا وجہ سے کہ میرے اندر ہوائے کمزور حقیر اور عاجز لوگوں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جنت ہے فر مایا: تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں ہے جس برجا ہوں گارحت کروں گااورالتد تعالیٰ نے دوزخ سے فرمایا: تو · مَنُ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِی وَ قَالَ لِلنَّارِ اَنْتِ عَذَابِی اُعَذِّبُ میرا عذاب ہے میں ' بِكِ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِی وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلُوُهَا عِامُوں گَاعَذاب دوں اُ فَامَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِی ءُ فَيَصَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطْ ہے۔ پُھر جب دوزر ' قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِی ءُ وَ يُزُوَىٰ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ۔ شان) اپناقدم دوز خ ا دوز خ أسى وقت بھرجائے گی اوراس کا ایک حصد دوسرے کی طرف سمٹ جائے گا۔

> (۱۷۲۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ الْهِلَالِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو سُفْيَانَ يَغْنِي مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ عَنْ مَغْمَرٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ احْتَجَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمَغْنَى حَدِيْثِ اَبِي الزِّنَادِ.

> (۵۵۱۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بَنِ مُنبِهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا آبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنِيْ فَذَكَرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنِيْ فَذَكَرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيْ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةِ وَالنَّارُ فَقَالَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ اَوْ لِمُرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِرِيْنَ وَ قَالَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ اَوْ قَالَتِ الْجَنَّةُ النَّاسِ وَ سَقَطُهُمْ وَ النَّارُ اَوْ لِمُرْتُ بِالْمُتَكَبِرِيْنَ وَالْمُتَجَبِرِيْنَ وَ قَالَ لِلنَّارِ اِنَّمَا النَّهِ عَنْ مَنْ عَبَادِى وَ قَالَ لِلنَّارِ اِنَّمَا النَّ عَنْ عَبَادِى وَ قَالَ لِلنَّارِ اِنَّمَا النَّ عَنْ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ النَّمَا الْنَتِ رَحْمَتِى عَدَابِى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ النَّمَا النَّارِ النَّمَا الْنَتِ رَحْمَتِى عَلَابِى مَعْدِى وَ قَالَ لِلنَّارِ اِنَّمَا الْنَتِ رَحْمَتِى عَلَابِى مُعْلَى مِنْ عَبَادِى وَلِكُلِ اللَّهُ مَنْ عَبَادِى وَلِكُلِ اللَّهُ مَنْ عَبَادِى وَ عَلَى لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَالِكَ تَمْتَلِى ءُ وَ يُزُوى بَعْضُهَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ يُنْشِى ءُ لَوْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ احَدًا وَامَّا الْجَنَّةُ قَانَ اللَّهُ يُنْشِى ءُ لَقَالًا اللَّهُ مُنْ خَلْقِهِ احَدًا وَامَّا الْجَنَّةُ قَانَ اللَّهُ يُنْشِى ءُ لَلْهُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ احَدًا وَامَّا الْجَنَّةُ قَانَ اللَّهُ يُنْشِى ءُ لَكُولُ اللَّهُ يُنْشِى ءُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ

(٧٤١)وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اخْتَجَتِ الْجَنَّة وَالنَّارُ فَذَكَرَ

میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گاعذاب دوں گالیکن تم میں سے ہرایک کومیں نے ضرور بھرنا ہے۔ پھر جب دوزخ نہیں بھرے گی تو اللہ تعالیٰ (اپنی شایانِ شان) اپناقدم دوزخ پر کھیں گے تو پھر دوزخ کے گی: بس بس پھر

(۳ کا ک) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جنت اور دوزخ کا آپس میں جھگڑ اہوااور پھر ابوالزناد کی حدیث کی طرح روایت بیان کی

نے فرمایا: جنت اور دوزخ کا آپس میں جھڑا ہوا۔ دوزخ کہنے فرمایا: جنت اور دوزخ کا آپس میں جھڑا ہوا۔ دوزخ کہنے گئی: مجھے متکبراورظالم لوگوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے اور جنت کہنے گئی: مجھے کیا ہے میرے اندرتو سوائے کمزوز حقیراورعا جزلوگوں کے اورکوئی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا: تو میری رحمت ہے۔ میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا اور دوزخ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو میرا عذاب ہوں گارجم کروں گا اور دوزخ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو میرا عذاب دوں گالیکن تم میں سے برایک کو کھرنا ضروری ہے۔ پھر جب عذاب دوں گلیکن تم میں سے برایک کو کھرنا ضروری ہے۔ پھر جب عذاب دون خابین تیر کے در سے اللہ تعالیٰ ان پراپناقد م کونے نہیں کھر وی کے گی اور دوزخ کا دوزخ کی اور دوزخ کا در دوزخ کا کی جس سے کہا وہ بے گا اور دوزخ کا دیر دوسرے کے سے می پرظام نہیں کر دوسرے کے اور جنت کو بھر نے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی کلوق میں نئی کلوق میں رکھا کی بی پرظام نہیں کر ے گا اور جنت کو بھر نے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی کلوق میں نئی کونے کی اور جنت کو بھر نے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی کلوق میں نئی کی کی کی کا در کا گا کے گا۔

(۱۷۱۷) حضرت ابوسعید خدری جائین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جنت اور دوزخ نے آپس میں جھگڑا کیا اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی طرح

مِلْوُهَا وَلَمْ يَذُكُرْ مَا بَعْدَةً مِنَ الرِّيَادَةِ۔

(٧٤إ٥)حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حُجَ مَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكِ ، صمر الماء نعَالِم عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَفُونَ مَنْ مِنْ مَرِبْدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدَمَة فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ وَ عِزَّتِكَ وَ رُدْوَى رَمْضُهَا إِلَى بَعْضِ

ر ٨ الله و حَدَّقَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَبَانُ ابْنُ يَزِيْدَ الْعَطَّارِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِمَعْنَى حَدِيْثِ شَيْبَانُ. (٩٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الرُّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِحَهَنَّمَ هَلِ الْمَتَلَاتِ وَ تَقُولُ هَلُ مِنْ مَّزِيْدِ ﴾ [ق: ٣٠] فَأَخْبَرَنَا عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبَىٰ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمَ يُلُقَىٰ فِيْهَا وَ تَقُوْلُ هَلُ مِنْ مَزِيْدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَةُ فَيَنْزَوِى بَغْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَ تَقُولُ قَطْ قَطْ يِعِزَّتِكَ وَ كَرَمِكَ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضُلَّ حَتَّى يُنْشِيءَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ.

(١٨٠)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُوْلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَبْقَى مِنَ الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَنْقَى ثُمَّ يُنْشِى ءُ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا خَلْقًا مِمَّا يَشَاءُ

(۱۸۱۷)حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِی شَیْبَةً وَ آبُو كُرَیْبٍ وَ تَقَارَبُّ فِي اللَّفُظِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ اَبِي صَالِحِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ

نَحْوَ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً إِلَى فَونِهِ وَلِكِلَيْكُمَا عَلَى اس قول تك كهتم دونوں كا جُھ پر بجرنا ضروري بئروايت ذكر

(۷۷۱۷) حضرت انس بن ما لک طِن بیان فرماتے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخ لگا تاریبی کہتی رہے گ هَلْ مِنْ مَزِيدِ يعني كيا يجهاور بهي بيان تك كه جب الله تعالی اُس میں اپنا قدم رکھے گا تو پھر دوزخ کیے گی' تیری عزت کی قتم!بس بس اوراس کاایک حصه سٹ کر دوسر نے جھے ہے ال جائے

( ۷۱۷۸ ) حضرت انس رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم ہے شیبان کی روایت کی طرح حدیث روایت کرتے ہیں۔

(2149) حضرت انس بن ما لك ﴿ النَّوْ نِي كُرِيمٍ صلَّى اللَّهُ عليه ولم سے روایت کرتے بیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخ میں لگا تارلوگوں کوڈ الا جائے گا اور وہ کہتی رہے گی کیا کچھاور بھی ہے؟ یہاں تک کہاللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا تو دوزخ کاایک حصدست کردوسرے حصے سے ال جے گااور دوزخ کہے گی کہ تیری عزت اور تیرے کرم کی قتم! بس بس اور جنت میں برابرحصه بچاہوا ہوگا يہال تك كداس كے ليےاللداكي نئ مخلوق بيدا فرمائے گااوراہے جنت کے بیجے ہوئے باقی حصے میں ڈال دے

(۱۸۰) حضرت انس طاننیز نبی منافظیات روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: الله تعالیٰ جنت کا جتنا حصہ باقی رکھنا عاہے گاوہ باقی رہ جائے گا پھراللہ تعالی جے حاہے گا اُس کے لیے ایک نئ مخلوق بیدافر ، دے گا۔

(۷۱۸۱) حفزت ابوسعید سے روایت ہے کدرسول اللہ مُنَا تَدُامُ نِے فر مایا: قیامت کے دن موت کومکین رنگ کے ایک ڈینے کی شکل میں لایا جائے گا۔ ابو کریب کی روایت میں پیالفہ ظ زائد ہیں کہ اس

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَانَّهُ كَبْشٌ ٱمْلَحُ زَادَ آبُو كُرَيْبٍ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاتَّفَقَا فِي بَاقِي الْحَدِيْثِ فَيَقُولُ يَا آهُلَ الْجَنَّةِ هَل تَعُرفُوْنَ هٰذَا فَيَشْرَئِبُّونَ وَ يَنْظُرُونَ وَ يَقُولُونَ نَعَمُ هٰذَا الْمَوْتُ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ يَا آهُلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا قَالَ فَيَشْرَئِنُّونَ وَ يَنْظُرُونَ وَ يَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ قَالَ فَيُوْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ يَا اَهُلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ فَلاَ مَوْتَ وَيَا اَهُلَالنَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ قَالَ ثُمَّ قَرَا رَسُوْلُ الله ﷺ : ﴿وَالْنَذِرُهُمُ يَوْمَ الْحَسُرَةِ إِذْ قُضِيَ الْالْمُرُ وَهُمُ فِي غَفُلَةٍ وَهُمُ لَا يُومِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩] و أشَارَ بيَدِه إلَى الدُّنْيَا۔

(۱۸۲)وَ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ٱدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَ آهْلُ النَّارِ النَّارَ قِيْلَ يَا آهُلَ الْجَنَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ ٱبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ آنَّةً قَالَ فَلْلِكَ قَوْلُةً عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُلُ ثُمَّ قَرَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرُ آيضًا وَاشَارَ بِيَدِم إِلَى الدُّنْيَار

(١٨٣)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوَانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنِي وَ قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا يَعْقُونُ وَ هُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُدُخِلُ اللَّهُ اَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَ يُدْخِلُ اَهُلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْمُ مَوَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ يَا آهُلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا آهُلَ النَّارِ لَا مَوْتَ كُلٌّ خَالِدٌ فِيْمَا هُوَ فِيْهِ۔

(١٨٣٧)حَدَّثَنِيْ هَارُونُ بْنُ سَعِيْدِ الْآيْلِيُّ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ

دُ نے کو جنت اور دوز خ کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا جائے گا پھراللہ فر مائے گا:اے جنت والو! کیاتم اسے پہچانتے ہو؟ جنتی اپنی گر دنیں اُٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے جی ہاں! بیموت ہے پھراللہ ک طرف سے حکم دیا جائے گا کہ اسے ذبح کر دیا جائے (پھراُسے ذبح كرديا جائے گا) پھرالله فرمائے گا:اے جنت والو! اب جنت ميں ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں ہے اور اے دوز ٹے در و: اب سیل 🚅 دوزخ میں رہنا ہے اب موت نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللهُ مَنَا لِيَّا أَنْ عِيهِ مِيرًا عِن كريمه يرُهمي: ﴿ وَانْدِرْهُمْ مِوْمَ الْحَسْرَةِ ﴾ "اور ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرایئے جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ غفلت میں راے ہیں ایمان نہیں لاتے "اورآپ این ہاتھ مبارک سے دنیا کی طرف اشارہ فرمارے تھے۔

(۷۱۸۲)حضرت ابوسعید خلاینیز ہے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ مُنْ لِیّنِیْمُ م نے فرمایا: جب جنت والوں کو جنت میں اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا تو کہا جائے گا:اے جنت والو! پھر ابو معاویدی روایت کی طرح روایت ذکر کی سوائے اسکے کداس میں فَذَالِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُلْ كَالفاظ مِين اورينبيس كهاكه يهر رسول اللَّهُ فَيُنْظِمْ نِهِ (آیت) پڑھی اور اپنے ہاتھ مبارک سے دُنیا کی طرف اشاره کیا۔

(۱۸۳) حفرت عبدالله رضي الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:الله تعالی جنت والوں کو جنت میں داخل فر ما دے گا اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل فر ما دے گا تو پھران کے سامنے ایک پکارنے والا کھڑا ہوگا اور کیے گا:اے جنت والو! اب موت نہیں ہے اور اے دوزخ والو!اب موت نہیں ہے۔ ہرآ دمی جس حالت میں ہےوہ اسی میں ہمیشہ رہے گا۔

(۱۸۴۷) حفرت عبدالله بن عمر براته سے روایت ہے کدرسول الله

يَخْيَىٰ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ ابَاهُ

حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا صَارَ أَهُلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ صَارَ أَهُلُ النَّارِ اِلَى النَّارِ اُتِّيَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِى مُنَادٍ يَا آهُلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ يَا آهُلَ

النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ آهُلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إلى فَرَحِهِمْ وَ يَزُدَادُ اَهُلُ النَّارِ حُزْنًا اِلَى حُزْنِهِمُ

(١٨٥)وَ حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضِرْسُ الْكَافِرِ اَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ اُحُدٍ وَ غِلَظٌ جُلْدِهِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثٍ.

(١٨٧)حَدَّثَنَا ٱبُو كُرَيْبٍ وَ ٱخْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيْعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِبَي الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثَةِ آيَّامِ لَلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ

(١٨٨)حَدَّثَنَا غُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ آنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (اَنَّهُ) سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَا اُخْبِرُكُمْ بِٱهُلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلْي قَالَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَآبَرَّهُ ثُمَّ قَالَ اللهِ ٱخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ قَالُوا بَلَىٰ قَالَ كُلُّ عُتُلٌّ جَوَّاظِ

(١٨٨٪)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةٌ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ آلًا

صلَّى الله عليه وسلم نے فرمايا: جب جنت والے جنت كى طرف چلے جائیں گےاور دوزخ والے دوزخ کی طرف چلے جائیں گے تو پھر موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لایا جائے گا پھراُسے ذبح کیا جائے گا پھرایک پکارنے والا پکارے گا:اے جنت والو!اب موت نہیں ہےاوراے دوزخ والو!اب موت نہیں ہے تو پھر جنت والول کی خوشی بڑھ جائے گی اور دوزخ والوں کی پریشانی میں اورزیا دتی ہو جائے گی۔

(۱۸۵) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: كافركى داڑھ يا كافركا دانت أحد يہاڑ كے برابر ہوگا اوراس كى كھال نين رات كى مسافت کے برابر ہوگی۔

(۱۸۲) حفرت ابو ہر رہ ہلائی سے مرفوعًا روایت ہے کہ دوزخ میں کا فر کے دو کندھوں کے درمیان مسافت تیز رفتار سوار کی تین دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔راوی و کیعی نے فیبی النَّادِ یعنی دوزخ میں' کالفظ نبیں کہا۔

(۷۱۸۷) حضرت حارثہ بن وہب جائیں کہتے ہیں کہانہوں نے نبی مَنْ اللَّهِ عَلَى سِنا ہے فرماتے میں : کیا میں تنہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ ( كه منتى كون ميں؟ ) صحابة كرام «ييم نے عرض كيا: جي ہاں! فر مائے۔ آپ نے فر مایا: ہر کمزور آ دمی جے کمزور تمجھا جاتا ہے اگروہ الله ریشم کھا لے تو اللہ اُس کی قشم پوری فرما دے پھر آپ نے فر مایا: کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نه دوں؟ ( که دوزخی کون ہے؟ صحابہ کرام ڈائیم نے عرض کیا: جی باں! ضرور فرمایئے۔ آپ نے فرمایا: ہر جابل'ا کھڑ مزاج' تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔

(۱۸۸) حضرت شعبه ﴿ إِللَّهُ السَّند كے ساتھ مذكورہ روايت كي طرح روایت بیان کرتے ہیں' سوائے اس کے کہاس میں انہوں

نِ الله اَدُلُّكُم كالفظ كما إ\_

(١٨٩٪) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْن خَالِدٍ سَمِعْتُ حَارِئَةَ بُنَ وُهَبِ الْخُزَاعِيُّ يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بَاهُلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ ٱقْسَمَ عَلَى ٱللَّهِ لَآبَرَّهُ ٱلَّا ٱخْبِرُكُمْ بِآهُلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ زَنِيْمٍ مُتَكَبّرٍ۔

(١٩٠)حَدَّثَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ اَبِی هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ رُبَّ إَشْعَتَ مَدُفُوْعِ بِالْأَبُوابِ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لآبَرَّهُ

(١٩١)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ النَّاقَةَ وَ ذَكَرَ الَّذِى عَقَرَهَا فَقَالَ: ﴿إِذِ انْبَعْثَ اَشْقَهَا﴾ ٱنْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِي رِهْطِهِ مِثْلُ آبِي زَمْعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ البِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيْهِنَّ ثُمَّ قَالَ اِلَى مَا يَجْلِدُ اَحَدُكُمُ امْرَاتَةٌ فِي رِوَايَةِ آبِي بَكُوٍ جَلْدَ الْآمَةِ وَ فِي رِوَايَةِ آبِي كُرَيْبِ جَلْدَ الْعَبْدِ وَ لَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَ عَظَهُمْ فِى ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ اِلَى مَا يَضْحَكُ آحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ.

(١٩٢)حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ

سُهَيْلِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(۱۸۹) حضرت حارثه بن وجب خزاعی والفؤ فرماتے ہیں کرسول التدمنا فينظم فرمايا كيا مين تمهين جنت والون كے بارے مين نه بتاؤں؟ (كەجنتى كون ہے؟) چر(آپمَنْ ﷺ نے فرمايا:) ہروہ كمزورآ دمى جيے كمزور سمجھا جاتا ہے اگر دہ اللہ پرقتم كھالے تواللہ أس دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ ( کہ دوزخی کون ہے؟ ) پھر آپ ما الیکی ا نے فرمایا: ) ہرمغرور' سرکش اور تکبر کرنے والا۔

(١٩٠) حضرت ابو بريره فالتؤيف بروايت بكرسول الله فاليوام نے فرمایا بہت پراگندہ بال ایسے لوگ کہ جن کو دروازوں پر سے د هے دیئے جاتے ہیں اگروہ التد تعالیٰ رقتم کھالیں تو اللہ تعالیٰ اُن کی قسم یوری فر ماد ہے۔

(2191) حضرت عبدالله بن زمعه طِلْتَهُ سے روایت ہے که رسول السُّمَّ فَيْنَا فَ ايك (مرتبه) خطبه ارشاد فرمايا جس مين آپ نے (حضرت صالح عايظة) كى اذمنى كا ذكر فرمايا اوراس ادمننى كى كونجييں كافئ كالبحى ذكر فرماياتوآب في (بيآيت كريمه) يرهى: وإذ انْبَعَتَ أَشْقَهَا ﴾ ( پيمرآب الليَّيَّانَ في مايا: ) كدايك مغرورآ وي اسے ذیج کرنے کے لیے اُٹھا جو کہ اپنی قوم میں ابوز معد کی طرح بڑا مضبوط اور دلیر تھا۔ پھر آپ نے عورتوں کے بارے میں نصیحت فر مائی پھر آپ نے فر مایا بتم میں سے پچھ لوگ اپنی عورتوں کو کیوں مارتے ہیں؟ ابو بمرکی روایت میں باندی کا ذکر ہے اور ابوکریب کی روایت میں لونڈی کا ذکر ہے کہ جس طرح باندی یا لونڈی کو ماراجا تا ہے اور اُن سے دن کے آخری صے میں ہمبستری کرتے ہو پھر ہوا

کے خارج ہونے سے اُن کے بیننے کے بارے میں اُن کوآپ نے نصیحت فر مائی۔ آپ نے فر مایا بتم میں سے کوئی اس کام پر کیوں ہنتاہے کہ جسے وہ خود بھی کرتا ہے۔

(۷۱۹۲) حضرت ابوہریرہ طبیقیا سے روایت ہے کہ رسول الله صلی التدعليه وسلم نے فرمایا: میں نے عمرو بن کی بن قمعة بن ختلاف بنی کعب کے بھائی کودیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی انتز یاں تھیلتے ہوئے پھر رہاہے۔

H AS COMPANY

(۱۹۳) حضرت سعید بن میتب رضی التد تعالی عند فر ماتے ہیں کہ بچیرہ وہ جانور ہے کہ جس کا دودھ بتوں کے لیے وقف کر دیا جائے اور پھرلوگوں میں سے کوئی آ دمی بھی اس جانور کا دودھ نہ دوھ سکے اور سائبہ وہ جانور ہے کہ (جے مشرک) اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور اس جانور پر کوئی ہو جھ بھی نہیں لاوتے تھے۔ ابن میتب رضی التد تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی التد تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول التد صلی التد علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے عمرو بن عامر خزاعی کو دیکھا کہ وہ دوز خ میں اپنی انتو یاں تھیئتے ہوئے پھر رہا ہے اور سب سے پہلے اُس میں اپنی انتو یاں تھیئتے ہوئے پھر رہا ہے اور سب سے پہلے اُس میں اپنی انتو یوں کو سائڈ ھ بنایا تھا۔

(۱۹۴۷) حضرت الوہریہ ہی تھیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ می اللہ میں نے نہیں نے فر مایا: دوز خیوں کی دوقتمیں ایس ہیں کہ انہیں ہیں نے نہیں دیکھا۔ ایک قتم تو اُس قوم کے لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس گایوں کی دُموں کی طرح کوڑ ہے ہوں گے اور وہ لوگوں کو اُن کوڑوں سے ماریں گے اور دوسری قتم اُن عور توں کی ہے کہ جولباس پہنے کے باو جو دفی ہوں گی دوسر ہوگوں کوا پی طرف مائل کریں گی اور خود بھی مائل ہوں گی۔ اُن کے سربختی اونٹوں کی کو ہان کی طرح ایک طرف کو جھکے ہوئے ہوں گے اور یہ عور تیں جنت میں داخل نہیں طرف کو جھکے ہوئے ہوں گے اور یہ عور تیں جنت میں داخل نہیں

ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبوا تنی اتنی مسافت سے آتی ہوگ۔

(۱۹۵) حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ رسول القد صلی القد تعالیٰ القد صلی القد تعالیٰ القد صلی القد تعالیٰ عند!) اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو تو ایک الیی قوم کودیکھے گا کہ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دُم کی طرح کوڑے ہوں گے۔ وہ لوگ القد تعالیٰ کے ناراضگی میں شم کویل کے خضب میں صبح کریں گے اور القد تعالیٰ کی ناراضگی میں شم کریں گے۔

عَلَيْ رَآيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ اَبَا بَنِي كَعْبِ هُوُلَاءِ يَجُرُّ فُصْبَهُ فِي النَّارِ ـ

(۱۹۳) حَدَّنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَ حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنِي وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُو ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَعُولُ إِنَّ الْبَحِيْرَةَ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا الْمُسَيَّبِ يَعُولُ إِنَّ الْبَحِيْرَةَ الَّتِي يُمُنَعُ دَرُّهَا اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهِ عَنْ النَّاسِ وَامَّا السَّانِيَةُ اللَّهِ كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِاَلِهَتِهِمْ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَي عُلَى اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ ابْو هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ ابْنُ الْمُولُ اللهِ فَي وَقَالَ اللهِ وَكَانَ اوَّلَ مَنْ سَيْبَ السَّوائِبِ.

(۱۹۳) حَدَّثِنِي زُهْيُو بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْوْ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِياطٌ كَاذْنَابِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِياطٌ كَاذْنَابِ الْبَقَرِ يَضُوبُونَ بِهَا النَّاسَ وَ نِسَاءٌ كَاسِياتٌ عَارِيَاتٌ مُمْمِيلُاتٌ مَائِلاتٌ رُءُ وسُهُنَّ كَاسُنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَجْدُنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَا الْمَائِلَةِ لَيْ يَجِدُنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَوْلَاتُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَار

(۱۹۵۵) وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرِ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَغْنِى ابْنَ حُبَابٍ حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ رَافِع مَوْلَى حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ رَافِع مَوْلَى ابْنَ حُبَابٍ مَدَّثَنَا اللهِ بْنُ رَافِع مَوْلَى ابْمَ سَلَمَة قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَقُولُ اللهِ عَنْ يَعْدُونَ فِي عَضَبِ اللهِ وَ اللهِ مَعْلُ اذْنَابِ الْبَقِرِ يَعْدُونَ فِي غَضَبِ اللهِ وَ يَرُونُونَ فِي سَخَطِ اللهِ وَ يَرُونُونَ فِي سَخَطِ اللهِ وَ يَرُونُونَ فِي سَخَطِ اللهِ وَ

(۱۹۲) حضرت ابو ہر رہ وضی التد تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول التدسلي التدعليه وسلم سے سنا" آپ فرماتے ہیں كه اگر تيرى عمر لمى بوئى تو تو ايك الى توم كود كيد كا كه جوصح التدتعالى كى ناراضكى میں اور شام اللہ تعالی کی لعث میں کریں گے۔ اُن کے ہاتھوں میں

(١٩٢)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُو بَكُرِ بْنُ نَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا ٱفۡلَحُ بۡنُ سَعِیْدٍ حَدَّثِینِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَافعِ مَوْلٰی اُمّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله على يَقُولُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَوْ شَكَ أَنْ تَرَىٰ كَاتِ كَاتَ كَنُ مَ كَاهِرٍ كَوْرُ مِهول كهد

قَوْمًا يَغُدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَ يَرُوحُونَ فِي لَعُنَتِهِ فِي أَيْدِيْهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ

خُلْ النَّيْلِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن جناب بني كريم مَن فَيْلَم فَ جَنتي اور دوزخي لوگوں كي نشائد بي فرمائي ہے۔ان احادیث مبارکہ میں بار بارغور کیا جائے تا کہ اُن اعمال کو بجالانے کی توفق ہو کہ جوجنتیوں والے اور الله تعالیٰ کی رضاوالے ہیں اور اُن اعمال سے بیچنے کی توفیق ہو کہ جودوز خیوں والے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور اُس کی نار اَصْکَی کو عوت دینے والے ہیں۔

#### ١٣٠١: باب فَنَآءِ الدُّنْيَا وَ بَيَانِ الْحَشْرِ

#### يَوْمَ الْقِيْلَمَةِ

(A/2)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيْسَ حِ وَجَدَّتَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَنْ مَوْسَى بْن اُعْيَنَ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا اَبُو ٱسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمُعِيْلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ حَ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ بْنُ آبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا آخَا بَنِي فِهْرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

#### باب: دُنیا کے فناہو نے اور قیامت کے دن حشر کے بیان میں

(۱۹۷۷)حفرت مستور درضی الله تعالی عنه بنی فهر کے بھائی کہتے بیں کەرسول التدصلی الله عليه وسلم نے فرمایا: الله کی فتم! وُنیا آخرت كمقابل مين اسطرح ہے كہ جس طرح تم مين سےكوئى آدى اپنی اُنگلی اس (وریا) میں ڈال دے۔ کیلیٰ نے شہادت کی اُنگلی کی طرف اشاره کیا اور پھراس اُنگل کو نکال کر دیکھے کہ اس میں کیا لگتا ہے۔ سوائے کی کے تمام روایات میں یامیں نے رسول التد صلی الله علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے کہ الفاظ ہیں اور اسلعیل نے انگو مضے کے ساتھ اشارہ کرنا کیا ہے۔

عِنْ وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمُ إِصْبَعَةُ هَلِنِهِ وَاشَارَ يَحْيِي بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَجِّ فَلْيَنْظُرُ (اَحَدُكُمُ إِصْبَعَةُ هَلِنِهِ وَاشَارَ يَحْيِي بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَجِّ فَلْيَنْظُرُ (اَحَدُكُمُ) بِمَ تَرْجِعُ وَ فِيْ حَدِيْثِهِمْ جَمِيْعًا غَيْرَ يحْيِي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ ذٰلِكَ وَ فِي حَدِيْثِ اَبِي اُسَامَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ آخِي بَنِي فِهُرٍ وَ فِي حَدِيْهِ أَيْضًا قَالَ وَاشَارَ اِسْمَعِيْلُ بِالْإِبْهَامِ۔

(١٩٨) سيّده عا نشه طي فر ماتى بي كديس في رسول الترصلي الله علیہ وسلم سے سنا' آپ فر مارہے تھے کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر (اس طرح ہوگا) کہوہ نگلے پاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَلَ كَدِ (حَضِرَتَ عَانَشُهُ عَيْنَ فَرَمَاتَى بَيْنَ كَهَ) مِينَ فَعَرْضَ

(۱۹۸) حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَاتِمِ ابْنِ آبِي صَغِيْرَةَ حَلَّتَنِي ابْنُ آبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا

يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَغْضُهُمْ إِلَى بَغْضِ قَالَ عِنْ يَا عَائِشَةُ الْآمُرُ اَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ.

(١٩٩هـ) وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ أَنْ آبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآخْمَرُ عَنْ حَاتِمٍ بُنِ آبِي صَغِيْرَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَلْأَكُرُ فِي حَدِيْتِهِ غُرُلًا\_

(۲۲۰۰)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَ اِسْحُقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(ا۲۰)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا اَبِي كِلَاهُمَا عَنْ شُعَبَةُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ انْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ خَطِيْبًا بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا: ﴿كَمَا لَدَانَا أَوَّلَ حَنْقِ نُعِيْدُهُ وَعُدًا عَنْيَا إِنَّا كُنَّافْعِيلَ ﴾ [الانبياء:٤ ٠ ١ ] آلَا وَ إِنَّ اَوَّلَ الْخَلَاتِقِ يُكُسْمَى يَوْمَ الْقِيْمَةِ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آلَا وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ ٱمَّتِى فَيُوْخَذُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَٱقُوْلُ يَا رَبِّ ٱصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا ٱخْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كُمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَ كُنْتُ عَنَيهِمُ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيهُمْ فَمَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ

کیا:اےاللہ کے رسول! کیاعورتیں اور مردا کٹھے بول گے اورایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:اے عائشہ! بیمعاملہ اس بات سے بہت سخت ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف د تکھے۔

(۱۹۹۷) حفرت حاتم بن صغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس روایت میں غرلا کا لفظ نہیں ہے۔

(۷۲۰۰) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمانے ہی کریم صلی الله عليه وسلم كوخطبه ديتے ہوئے سنا اور آپ صلى الله عليه وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ تم لوگ ننگ یاؤں' ننگ بدن اور بغیر ختنہ کئے کی حالت میں التد تعالیٰ ہے ملاقات کروگے۔

سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ ينْحَطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللَّهِ مُشَاةً حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا وَلَمْ يَذْكُرُ زُهَيْرٌ فِي حَدِيْتِهِ يَخْطُبُ

(2701) حضرت ابن عبال رافظة سروايت م كدرسول التدمنا يتينم (ایک مرتبہ) ہم میں ایک نفیحت آموز خطبہ دینے کے لیے کھڑے موئ تو آپ نے فر مایا: اے لوگو! تمہیں اللہ کی طرف نتکے یاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے لے کر جایا جائے گا (الله فرماتا ہے) ﴿ كُمَا بَدَانًا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ ﴾ "جس طرح بم نے يبلى مرتبہ پیدا کیا سی طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے اور یہ ہماراوعدہ ہے كه جيے ہم كرنے والے ہيں۔ ' آگاہ رہوكہ قيامت كے دن ساري مخلوق میں ہے سب سے پہلے حضرت ابراجیم علیات کولباس بہنایا جائے گا اور آگاہ رہوکہ میری اُمت میں سے پچھلوگوں کو لا یہ جائے گا پھراُن کو ہائیں طرف کو ہٹا دیا جائے گا تو میں عرض کروں گا:ا ہے يروردگار! بيتومير ائمتى بين يتو كهاجائ كاكه آپنين جانت كدان لوگول نے آپ (كاس دنيا سے چلے جانے كے بعد )كيا کیا (بدعات) ایجاد کیس تو میں اس طرح عرض کروں گا جس طرح کہ اللہ کے نیک بندے (حضرت عیسلی ماینا نے اللہ کی بارگاہ میں) عرض كيا: ﴿ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِينَدًا ﴾ "مين تو ان لوكول ير أس

پھرتے رہے۔وکیع اورمعاذ کی روایت میں ہے کہا جائے گا: آپنہیں جانتے کہآپ کے (اس دنیا سے چلے جانے ) کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا بدعات ایجاد کیں۔

(۱۲۰۲) حَدَّنَنِي رُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا آخَمَدُ بُنُ السُحٰقَ حَ وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ حَدَّنَنَا بَهُزْ قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا وُهَيْبٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللّهِ بَهُزْ قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَهُزْ قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْشِرُ النّاسُ عَلَى بَعْنِ وَ لَلَاثُ طَرَائِقَ رَاغِبِيْنَ رَاهِبِيْنِقَ وَالنّانِ عَلَى بَعِيْرٍ وَ لَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَ آرَبَعَةٌ وَاللّهُ عَلَى بَعِيْرٍ وَ آلَاللّهُ عَلَى بَعِيْرٍ وَ آلَابُهُ عَلَى بَعِيْرٍ وَ آلَابَةً عَلَى بَعِيْرٍ وَ آلَابَعَةً عَلَى بَعِيْرٍ وَ آلَابَةً عَلَى بَعِيْرٍ وَ تَحْشُرُ بَقِيَّتُهُم النّادُ عَلَى بَعِيْرٍ وَ تَكْشَدُ بَعِيْرٍ وَ تَحْشُرُ بَقِيَّتُهُم النّادُ تَسَلَى عَمْهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَ تَمْسِى مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَ تُمْسِى مَعَهُمْ حَيْثُ اصْبَحُوا وَ تُمْسِى مَعَهُمْ حَيْثُ الْمُسَادِ اللّهِ بَعْمُ مَا مُنْ اللّهِ بَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْمٍ وَ مَشَوْمً حَيْثُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى بَعِيْرٍ وَ الْمَنْعُ مَا النّادُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى مَعْهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَ تُمْسِى مَعَهُمْ حَيْثُ اصْبَحُوا وَ تُمُسِى مَعَهُمْ حَيْثُ الْمُسَادِ اللّهُ الْسَدِلَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْسَدِلَ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

(۲۰۲۷) حضرت ابوہریرہ طبیق نی کا آتی آئی ہے۔ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ (آپ مُنَا لِیَقِیْ اِنْ اَلَا اَلَا اَلَا اَلَا اِلَا اِلْمُوں کو تین جماعتوں کی صورت میں اکٹھا کیا جائے گا پھولوگ خاموش ہوں گے اور پھول لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے اور دوآ دمی ایک اونٹ پر ہوں گے اور تین ایک اونٹ پر ہوں گے اور تین ایک اونٹ پر ہوں ایک اونٹ پر ہوں کے اور اُن میں سے باتی لوگوں کوآگ اکٹھا کرے گی جب وہ دات گرارنے کے لیے تھہریں گے تو وہ آگ اُن کے ساتھ رہے گی جہاں وہ دو پہر کریں گے وہیں آگ بھی اُن کے ساتھ رہے گی اور جہاں وہ شبح کے وقت ہوں گے وہیں آگ بھی اُن کے ساتھ ہوگی اور جہاں وہ شبح کے وقت ہوں گے وہیں آگ بھی شام کے وقت اُن

١٣٠٢: باب فِي صِفَةِ يَوْمِ الْقِيْمَةِ اَعَانَنَا اللهُ عَلَى آهُوَ الِهَا اللهُ عَلَى آهُوَ الِهَا

كَ رَبِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقْتَى وَهُورُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقْتَى وَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوا حَدَّقَنَا يَحْيَى يَغْنُونَ ابْنَ سَعِيْدٍ قَالُوا حَدَّقَنَا يَحْيَى يَغْنُونَ ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النّبِي عَنْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النّبِي عَنْ : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ النّبي عَنْ : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ المطففين: ٦ ] قَالَ حَتَّى يَقُومُ احَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إلى

باب: قیامت کے دن کی حالت کے بیان میں اللہ پاک قیامت کے دن کی ختیوں میں ہماری مد فرمائے پاک قیامت کے دن کی ختیوں میں ہماری مد فرمائے (۲۰۳) حضرت ابن عمر ﷺ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:) جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اُن میں سے پھھ دی آ دی آ دھے کا نوں تک پسینے میں ڈو بے ہوئے ہوں گے اور ابن مین اُن می روایت میں یقو ہم النّاسُ کے الفاظ بین اور یو ہم کا لفظ ابن اور یو ہم کا لفظ

اَنْصَافِ اُذُنِّيهِ وَ فِي رِوَالِيَةِ ابْنِ الْمُقَنِّى قَالَ ﴿يَقُوٰمُ ۖ وَكُرْبُيسَ كِيارٍ النَّاسُ ﴾ لَمْ يَذُكُرُ ﴿ يَوُمَ ﴾\_

(٢٠٣/)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ ح وَ حَدَّلَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ مَيْسَرَةً كِلَاهُمَا عَنْ مُوْسَى بْنِ 

( ۲۰۴۷) حفرت ابن عمر تن ان عمر تنافع کی روایت کی طرح روایت نقل کی ہے سوائے اس کے کہ موی بن عقبہ اور جام کی روایت میں ہے: ' یہاں تک کہ پچھلوگ اُن میں سے

خَالِدٍ الْاَحْمَرُ وَ عِيْسَى بْنُ يُؤْنُسَ عَنِ ابْنِ عَوْنِ ح وَ حَدَّثِنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَوِ بْنِ يَحْيِى حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَ حَدَّثَنِي ٱبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ أَيُّوبَ ح وَ حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَغْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّ هُوُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ غَيْرَ انَّ فِي حَدِيْتِ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ وَ صَالِحٍ حَتَّى يَغِيْبَ اَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ اِلَى انْصَافِ اُذُنِّيهِ

يَعْمَى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ نَوْرٍ عَنْ اَبِي الْغَيْثِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ لِيَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ سَبْعِيْنَ بَاعًا وَإِنَّهُ لَيَنْلُغُ إِلَى اَفُوَاهِ النَّاسِ أَوْ إِلَى آذَانِهِمْ يَشُكُّ ثُورٌ أَيُّهُمَا قَالِ

(٢٠٧)حَدَّثَنَا الْمَحَكَّمُ بْنُ مُوْسَلَى اَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِى سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنِى الْمِقْدَادُ بْنُ الْاَسُودِ رَصِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُوْنَ مِنْهُ كَمِقْدَارِ مِيْلٍ قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ فَوَ اللَّهِ مَا ادْرِى مَا يَعْنِي بِالْمِيْلِ امَسَافَةَ الْأَرْضِ آمِ الْمِيْلَ الَّذِي يُكْحَلُّ بِهِ الْعَيْنُ قَالَ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلَى قَدَرِ اعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اِلِّي كَعْبَيْهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اِلِّي رُكْبَتَيْهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ الِى حَقُولِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ اِلْجَامَّا

قَالَ وَاَشَارَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (بِيَدِهِ) إِلَى فِيهِـ

(٤٠٠٥) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (٤٠٠٥) حفرت ابو برريه ظائيًا بحدوايت بكرسول التدَّفَأَيْنَا و نے فر مایا: قیامت کے دن انسان کا پسیندز مین میں ستر گز تک پھیلا ہوا ہوگا اور یہ پسینہ لوگوں کے مونہوں یا اُن کے کا نوں تک پہنچا ہوا موگا۔راوی تو رکوشک ہے کہ ان دونوں میں سے کونسالفظ فر مایا ہے۔ (مُنه يا كان؟)

(۲۰۱ع) حفرت مقداد بن اسود طائفي فرماتے بيل كه ميس نے رسول الله مُنْ اللَّيْظِ السياسية " پ فرماتے ہیں: قیامت کے دن سورج مخلوق سےاس قدر قریب ہوجائے گایہاں تک کدأن سے ایک میل ك فاصلى ير موجائ كالسليم بن عامر طافيًا كہتے بين: الله كي فتم! میں نہیں جانتا کہ میل ہے کیا مُراد ہے؟ زمین کی مسافت کامیل مراد ہے یا سرمددانی کی دیاسلائی ( کیونکدعر بی میں اُسے بھی میل کہاجاتا ہے)۔آپ نے فرمایا:لوگ اپنے اسپنے اعمال کے مطابق پینے میں غرق ہوں گے ۔اُن میں ہے کچھ لوگوں کے مخنوں تک پسینہ ہوگا اور اُن میں ہے پچھلوگوں کے گھٹوں تک پسینہ ہوگا اوراُن میں ہے کی کی کمرتک اوراُن میں ہے کسی کے منہ میں پسیند کی لگام ہوگی \_راوی کہتے ہیں کہ رسول القدمنَّ النیزائے اینے ماتھ مبارک سے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ (اللہ یاک حفاظت فرمائے)

### باب: اُن صفات کے بیان میں کہ جن کے ذریعہ دُنیا ہی میں جنت والوں اور دوزخ والوں کو پہچان

#### لیاجا تاہے

(۷۲۰۷) حفرت عیاض بن حمار مجاشعی طالبین سے ہوایت ہے کہ رسول التدمنكا ينظم في ايك دن ايخ خطبه مين ارشاد فرمايا: سنو! میرے رب نے مجھے می مکم فرمایا ہے کہ میں تم لوگوں کو و وہا تیں سکھا دول کہجن باتوں سے تم لاعلم ہو۔ (میرےرت نے) آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دیں ہیں (وہ باتیں میں تنہیں بھی سکھا تا ہوں ُاللّٰد عزوجل نے فرمایا: ) میں نے اپنے بندے کوجو مال دے دیاہے وہ اس کے لیے حلال ہے اور میں نے اپنے سب بندوں کوحق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے لیکن شیطان میرے ان بندوں کے یاس آ کر انہیں اُن کے دین سے بہکاتے ہیں اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کوحلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں اور وہ ان کوالی چیزوں کومیرے ساتھ شریک کرنے کا تھکم دیتے ہیں کہ جس کی کوئی محبت میں نے نازل نہیں کی اور بے شک اللد تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف نظر فرمائی اور عرب وعجم سے نفرت فرمائی ۔ سوائے اہل کتاب میں سے پچھ باقی لوگوں کے اور التدتعالى في فرمايا: من في مهين اس لي بهيجا ج تاكه مين تم كو آز ماؤل اوراُن کو بھی آز ماؤل کہ جن کے پاس آ پ کو بھیجا ہے اور میں نے آپ پرایک ایس کتاب نازل کی ہے کہ جے یانی نہیں دھو سکے گا اورتم اس کتاب کوسونے اور بیداری کی حالت میں بھی پڑھو گے اور بلا شبداللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں قریش کوجلا ڈالوں تو میں نے عرض کیا:اے پروردگار!وہلوگ تومیراسر پھاڑ ڈالیں گے۔ الله نے فر مایا :تم ان کو نکال دینا جس طرح کہ انہوں نے آپ سُکا اِلْمِیْمِ ا کونکالا ہے اور آپ مُن الله للم بھی خرچہ کیا جائے گا۔ آپ مُن الله الشكر روانہ فرمائیں میں اس کے یانج گنالشکر بھیجوں گا اور آپ اینے

#### ۱۳۰۳: باب الصِّفَاتِ الَّتِیُ یُعْرَفُ بِهَا فِی الدُّنْیَا اَهْلُ الْجَنَّةِ وَ اَهْلُ النَّارِ

(٢٠٧٧)حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِتُّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ بُنِ عُثْمَانُ وَاللَّفْظُ لِآبِي غَسَّانَ وَابْنُ الْمُغَنِّي قَالَا حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَام خَدَّثَنِي اَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الشِّيخِيْرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُحَاشِعِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطِّيتِهِ آلَا إِنَّ رَبِّي اَمَرَنِي آنُ اُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَٰذَا كُلُّ مَالِ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ وَإِنِّى خَلَقُتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ وَإِنَّهُمْ آتَتُهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالُتُهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَ حَرَّمَتْ عَلَيْهِم مَا آخُلَلْتُ لَهُمْ وَامَرَتْهُمْ اَنْ يُشُرِكُوا بِي ٰهَا لَهُ ٱنَّزَلُ بِهِ سُلُطَانًا وَإِنَّ اللَّهَ نَطَرَ اللَّهِ ٱهْلِ الْاَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَ عَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ آهُل الْكِتَابِ وَ قَالَ اِنَّمَا بَعَثْتُكَ لَآبُتِلِيَكَ وَٱبْتَلِيَ بِكَ وَٱنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَأُهُ نَائِمًا وَ يَقُظَانَ وَإِنَّ اللَّهَ امَرَنِي اَنْ اُحَرِّقَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ رَبِّ إِذًا يَتْلَغُوا رَاْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً فَقَالَ اسْتَخْرَجُهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوْكَ وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ وَٱنْفِقَ فَسَيْنُقَلَ عَلَيْكَ وَابْعَثُ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَةٌ وَ قَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ قَالَ وَ أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانِ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَقَقٌ وَ رَجُلٌ رحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِى قُرْبِلَى وَ مُسْلِمٍ وَ عَفِيْفٌ وَ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالِ قَالَ وَٱهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الصَّعِيْفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْكُمْ تَبَّعًا لَا يَتُبَعُونَ اَهُلًّا وَلَا مَالًا

وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَّعٌ وَإِنْ ذَقَّ إِلَّا خَانَهُ وَ رَحُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِى إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَ مَالِكَ وَ ذَكَرَ الْبُخُلَ آوِ الْكَذِبَ وَالشِّسُظِيْرُ الْفَخَاشُ وَلَمُ يَذُكُرُ آبُو غَسَّانَ فِي حَدِيْتِهِ وَأَنْفِقُ فَسَيِنْفَقَ عَلَيْك.

تابعداروں کو لے کر اُن سے لڑیں کہ جو آپ کے نافر مان ہیں۔ ت پ نے فر مایا: جنتی لوگ تین (قشم) کے میں: (۱) حکومت کے ساتھ انصاف کرنے والے صدقہ وخیرات کرنے والے تو فیل عطا کیے ہوئے۔ (۲) وہ آ دی کہ جواپنے تمام رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے زم دل ہو۔ (۳)وہ آ دی کہ جو پا کدامن' پا کیزہ خلق والا ہو

اورعیالدار بھی ہولیکن کسی کے سامنے اپناہاتھ نہ پھیلاتا ہو۔ آپ نے فرمایا: دوزخی پانچ طرح کے ہیں: (۱)وہ کمزور آ دمی کہ جس کے پاس مال نہ ہواور دوسروں کا تابع ہواہل و مال کا طلبگار نہ ہو۔ (۲) خیانت کرنے والا آ دمی کہ جس کی حرص چھپی نہیں رہ سکتی۔ اگر چاہے تھوڑی سی چیز ملے اوراس میں بھی خیانت کرے۔ (۳)وہ آ دمی جوسجوشامتم کوتمہارے گھر اور مال کے بارے میں ِ دهوكه ديتا ہواور آپ نے بخيل يا جھوٹے اور بدخواور بيہود ہ گالياں بكنے والے آ دمى كا بھى ذكر فرمايا اور ابوغسان نے اپنى روايت میں یہذکرنبیں کیا کہ آپٹر چ کریں آپ پہی خرچ کیاجائےگا۔

> (٢٠٨)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا وَلَمْ يَذْكُرُ فِي حَلِيْهِ كُنُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ.

> (٢٠٩) حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يُحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ اللَّسْتَوَائِيِّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ

( ۲۰۸ ) حفرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سند کے ساتھ مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عَدِي عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَدَادَةً بِهِلَذَا الْإِنسْنَادِ - روايت نقل كى باوراس مين انهول في يذكر نبيس كيا كدوه برمال جومیں اپنے بندے کودوں وہ حلال ہے۔

(۲۰۹) حفرت عیاض بن حمارضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہرسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر ندكوره حديث مباركه كي طرح حديث ذكر فرمائي \_

رَسُوْل اللَّهِ ﷺ خَطَبَ ذَاتَ يَوْمٍ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ وَ قَالَ فِي آخِرِهٖ قَالَ يَحْيلي قَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا فِي هلذا الْحَدِيْثِ.

(٢١٠)وَ حَدَّثَنِيْ آبُو عَمَّارٍ خُسَيْنُ بْنُ خُرَيْتٍ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْمُحْسَيْنِ عَنْ مَطَرٍ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّيِّخِيْرِ عَنْ عِيَاضِ بْنٍ حِمَارٍ آخِي بَنِي مُجَاشِعِ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ حَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ آمَرَنِي وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً وَ زَادَ فِیْهِ وَإِنَّ اللَّهَ ٱوْلحٰی اِلَیَّ اَنْ نَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفُخَرَ آحَدٌ عَلَى آحَدٍ وَلَا يَبْغِى آحَدٌ عَلَى آحَدٍ وَ قَالَ فِي حَدِيْفِهِ وَهُمْ فِيْكُمْ تَبَعًا لَا

(۷۲۱۰) حضرت عیاض بن حمار طالنی بی مجاشع کے بھائی ہے روایت ہے کدرسول الله من الله عنی ایک دن جمیں خطبہ ویے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فر مایا:اللہ تعالٰی نے مجھے حکم فر مایا ہے اور چر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی اوراسی حدیث میں بیالفاظ زائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فر مائی کہتم لوگ عاجزی اختیار کرو' یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرےاوراسی روایت میں ہے کہ و ہلوگتم میں مطیع وتا بعدار ہیں کہ وہ نہ گھر والوں کو جا ہتے ہیں اور نہ ہی مال کو۔ میں نے كها: اے ابوعبداللد كيا بياسى طرح موكا؟ انبول نے كها: بان! اللدكى

يَهُونَ آهُلًا وَلَا مَالًا فَقُلْتُ فَيَكُونُ دُلِكَ يَا آبَا عَبُدِ
اللّٰهِ قَالَ نَعَمُ وَاللّٰهِ لَقَدُ آذَرَ كُتُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَ إِنَّ
الرَّجُلَ لَيُرْعَى عَلَى الْحَيِّ مَا بِهِ إِلَّا وَلِيُدَتُهُمْ يَطُوهَا لِرَّجُلَ لَيُرْعَى عَلَى الْحَيِّ مَا بِهِ إِلَّا وَلِيْدَتُهُمْ يَطُوهَا لِلرَّجُلَ لَيُ اللّٰهَ يَعْلَى الْحَيِّ مِنَ الْجَنَّةِ وَ النَّهَ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ عَلَيْهِ وَ النَّبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ الْجَنَّةِ وَ النَّبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ النَّعَوَّ فِي مِنْهُ وَ النَّامِ عَلَيْهِ وَ النَّبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ النَّعَوَّ فِي مِنْهُ وَ النَّهُ اللهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلِهُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلَّةُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلَّالِمُ اللّ

(۲۲۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ قَرَّاتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَحدَّكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ آهُلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَنَكَ اللَّهُ الله يَوْمَ الْقَيْمَةِ.

(۲۲۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْبَنِ عُمَرَ الْخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْبَنِ عُمَرَ الْخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْبَنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ وَإِنْ كَانَ مِنْ آهُلِ النَّارِ فَالنَّارُ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكُ الَّذِي تُبْعَثُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِينَةِ اللَّهُ عَلَى الْجَنَّةُ مَا الْقَامُ الْقَامُ الْقَامُ الْقَامُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمُ

(۲۱۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ ايُّوبَ وَ ابُّو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ يَحْيَى بُنُ ايُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ وَاخْبَرَنَا سَعِيْدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ ابِي نَضْرَةً عَنْ ابِي سَعِيْدٌ الْخُدْرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ ابُّو سَعِيْدٍ وَلَمْ اَشْهَدْهُ مِنَ النَّبِيِّ عَنْ وَلِيدٍ حَدَّثَنِيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ فَيْ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَارِ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ وَ نَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ

فتم میں نے جاہلیت کے زمانہ میں اسی طرح و مکھ لیا ہے اور بید کہ ایک آدمی کسی قبیلے کی بکریاں چراتا اور وہاں ہے اُسے گھر والوں کی لونڈی کے علاوہ اور کوئی نہ ملتا تو وہ اسی ہے جمہستری کرتا۔

#### باب: میت پر جنت یا دوزخ پیش کیے جانے قبر کے عذاب اوراُس سے پناہ مانگنے کے بیان میں

(۲۱۱) حفرت این عمر ٹرائی سے دوایت ہے کہ رسول الله ما الله ما

(۲۱۲) حضرت ابن عمر بھا سے روایت ہے کہ نی مُنَافِیْنَا نے فرمایا: جب کوئی آدمی مرجاتا ہے قوصی وشام اس کا محکانداس پہیش کیا جاتا ہے اگروہ جنت والوں میں ہے ہوتا ہے تو جنت اور اگروہ دوزخ والوں کا مقام اُسے دکھا دیا جاتا ہے اور اُس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا محکانہ ہے جہاں قیامت کے دن تجھے اُٹھا کر پہنچا دیا جائے گا۔

(۲۱۳) حفرت ابوسعید جن فراتے ہیں کہ میں نے میدیث نی مائی النظام کے میں سے میدیث نی منگر ایک میں نے میدیث ابت بی منگر ایک مرتبہ ) نی منگر ایک مواری پرسوار ہو کر بی نجار کے باغ میں جارہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچا تک وہ گدھا (جس پر آپ سوار تھے) بدک گیا۔ قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچا کرا دے۔ وہاں اُس جگہ دیکھا کہ چھ یا چار قبریں ہیں۔ آپ نے فر مایا: کیا کوئی ان قبر والوں کو پہچا تنا

فَكَادَتْ تُلْقِيْهِ وَإِذَا أَقْرُ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ قَالَ كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيُّ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَٰذِهِ الْاَقْبُرِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَّا قَالَ فَمَتْلَى مَاتَ هُوُلَاءِ قَالَ مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ فَقَالَ إِنَّ هَٰذِهِ الْاُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَلَوْلَا أَنُ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنُ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي ٱسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ۗ فَقَالُوا نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُوا نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوا نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

ہے؟ تو ایک آ دمی نے عرض کیا: میں ان قبر والوں کو جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: بیلوگ کب مرے ہیں؟ اس آدمی نے عرض کیا: بید لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اس جماعت کواِن قبروں میں عذاب ہور ہاہیے۔کاش کداگر مجھے پیدنیال نہ ہوتا كمتم لوك البيغ مُر دول كوفن كرنا حجوز دو كے تو ميں الله تعالى سے دُ عاكرتا كه وهمهين بھي قبر كا عذاب سنادے جے ميں سن رہا ہوں۔ چرآپ ہاری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جم لوگ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی بناہ مانگو صحابہ کرام رہی کئیے نے عرض کیا: ہم دوزخ كعذاب سے الله كى بناه ما تكتے ہيں۔ پھرآپ نے فرمایا: تم فبرك عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام جی پیٹر نے عرض کیا: ہم قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتم ہرشم کے

ظ ہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو صحابہ کرام جی تی نے عرض کیا: ہم برقتم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالی کی پناہ ما نکتے ہیں۔ آپ نے فرمایہ: تم وجال کے فتنہ سے امتد کی بناہ ما گلو۔ صحابہ کرام ٹھاٹھ نے عرض کیا: ہم وجال کے فتنہ سے امتد کی بناہ ما گلو۔ صحابہ کرام ٹھاٹھ نے عرض کیا: ہم وجال کے فتنہ سے امتد کی بناہ ما گلو۔ صحابہ کرام ٹھاٹھ نے عرض کیا: ہم وجال کے فتنہ سے امتد کی بناہ ما گلو۔ یناه ما نگتے ہیں۔

> (٢١٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ أَنَّ النَّبِرَّ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا ۚ لَدَعَوْتُ اللَّهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ.

> (۲۱۵)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا آبِي ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

(٤٢١٣) حفرت انس مِلْ اللهُ عند روايت بي مَنْ اللهُ الل فر مایا: اً ترجیهاس بات کا خیال نه بوتا کهتم لوگ این مر دول کوفن کرنا چھوڑ دو کے تو میں اللہ تعالی سے دُعا کرتا کہ وہ تہمیں قبر کا عذاب سنادے۔

( ۲۱۵ ) حضرت ابوالیب جلاتهٔ سے روایت ہے کدرسول الله مُلَا تَعْتُمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ مُلَا تَعْتُمُ اللهِ مُلَا تَعْتُمُ اللهِ مُلَا تُعْتُمُ اللهِ مُلْأَنْتُهُمُ اللهِ مُلْأَنْتُمُ مُلِيعًا مِنْ اللهِ مُلْأَنْتُمُ اللهِ مُلْأَنْتُمُ مُلِيعًا مِنْ اللهِ مُلْأَنْتُمُ مُلْأَنْتُمُ مِنْ اللهِ مُلْأَنْتُمُ مُلِيعًا مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ سورج غروب ہو جانے کے بعد باہر نکلے تو آپ نے پھھ آواز سی تو آپ نے فر مایا: بہودیوں کو اُن کی قبروں میں عذاب ہور ہاہے۔

جَعْفَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِى جُحَيْفَةَ ح وَ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُغَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ يَخْيَى الْقَطَّان وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَذَّثِيى عَوْنُ بْنُ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ آبِي أَيُّوبَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ مَا خَرَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا۔

(٢١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ﴿ ٢١٦) حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه فرمات بين حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَلَ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أنسُ الله عَنْ الله عليه وسلم فرمايا: جبسى بند ي وقبر ميس رك بْنُ مَالِكِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللّهِ عِينَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي ﴿ وَيَاجَاتًا بِاوراس كَ سَأَهَى اس عِمْد بَعِير كرواليس عِلْمَ آتِ

قَبْرِهِ وَ تَوَلَّى عَنْهُ اَصْجَابُهُ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمُ قَالَ يَأْتِيْهِ مَلكَان فَيُقُعِدَانِهِ فَيَقُولَان لَهُ مَا كُنْتُ تَقُولُ فِي هَلَوَا الرَّجُلِ قَالَ فَامَّا الْمُومِنُّ فَيَقُولُ اَشْهَدُ انَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ اللَّي مَفْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ ٱبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا قَالَ قَتَادَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ ذُكِرَ لَنَا آنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ

سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا وَ يُمْلَا عَلَيْهِ خَضِرًا إلَى يُوْمِ يُبْعَثُون ـ

حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ ہم ہے یہ بات کر دی گئی کہ اس مؤمن کی قبر میں ستر ہاتھ (کے بقدر) کشادگی کر دی جاتی ہےاور قیامت کے دن تک کے لیےاُس کی قبرکوراحت وآ رام سے بھردیا جا تا ہے۔ (١٢٤)(وَ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّوِيْرُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ

بْنُ زُرِيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ إِبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا الْمَيَّتَ اِذَا وُضِعَ فِي قَرْرِهِ إِنَّهُ لَيُسْمُعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا انْصَرَفُوا.

(٢٢٨)حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ آخُبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَاب يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَهُدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهٖ وَ تَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَة.

(٢١٩)حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ابْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ عَنْ سَعُدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ يُثَبِّتُ النَّهُ الَّذِينَ امْنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ

ہیں تو و ممر دوان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ آپ صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا:اس مُروے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں وہ اس مُر دے کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ تو اس آ دمی ( یعنی رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم ) کے بارے میں کیا کہتا ہے؟اگروہ مؤمن ہوتو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بیالقد کے بندے اوراُس کے رسول ہیں تو پھراُس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے دوزخ والے ٹھکانے کو دیکھ اس ك بدلے ميں الله في تخفي جنت ميں محكاندديا ب-الله ك في صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: وهمُر ده دونوں محكانوں كود كِتَا ہے۔

(۷۲۱۷) حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول التدمنَّ فَيُنْظِمْ نے فرمایا: میت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے (اس مردے کو دفنانے والے لوگ) جب واپس جاتے ہیں تو بیمردہ اُن کی جو تیوں کی آواز سنتاہے۔

(۲۱۸) حفرت انس بن ما لک طالبی سے روایت ہے کہ اللہ کے نى مَا كَالْيَا عُمْ فِي مَايا: جب بندے كوأس كى اپنى قبريس ركھ ديا جاتا ہے اوراس کے ساتھی اس ہے مند چھیر کروالین ہوتے ہیں۔ پھر شیبان عن قادہ کی مدیث کی ظرح مدیث ذکر کی۔

(۲۱۹) حضرت براء بن عازب جاتئهٔ نبی مُنْکَاتِیْزُمْ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بیہ آیت کریمہ ﴿ يُفَیِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ﴾ قبر كے عذاب كے بارے ميں نازل مولى ہے۔ مُردے ے کہا جاتا ہے: تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میرارب اللہ ہے اورمیرے نبی محمطً النظم میں تو الله عزوجل کے فرمان نیکبٹ کا میم معنی ے۔ ( مذکورہ آیت کا تر جمد ہے کہ )''اللہ تعالی اُن لوگوں کو دنیا و

آ خرت کی زندگی میں ثابت قدم رکھتاہے کہ جوتول ثابت کے ساتھ ایمان لائے۔''

(۷۲۰)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَ آبُو بَكُرِ بْنُ نَافِعِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ

الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ﴾\_

(۷۲۲۰)حضرت براء بن عازب رضی البّد تعالی عندے روایت 

يَغْنُونَ ابْنَ مَهْدِئً عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَيْئَمَةَ عَنِ ﴿ عَذَابِ كَ بَارِكِ مِينَ نازل ہوتی ہے۔ (آبیت کا ترجمہ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: ﴿ يُتَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا بِلْقَوْلِ مديث:٢١٩ مِين رَّرچِكا )

الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَحِرَةِ ﴾ قَالَ نَزلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ۔

(٢٣١)حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حُدَّثَنَا بُدَيْلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيْقٍ عَنْ آبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِذَا خَوَجَتُ رُوْحُ الْمُوْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُضْعِدَانِهَا قَالَ حَمَّادُ فَذَكَرَ مِنْ طِيْبٍ رِيْحِهَا وَ ذَكَرَ الْمِسْكَ قَالَ وَ يَقُوْلُ آهُلُ السَّمَاءِ رُوْحٌ طَيِّبَةٌ جَائَتُ مِنْ قِبَلِ الْاَرْضِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَ عَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِيْنَةً فَيُنْطَلَقُ بِهِ الِّي رَبِّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) ثُمَّ يَقُولُ انْطَلِقُوا بِهِ ٱلٰى آخِرِ الْاَجَلِ قَالَ وَإِنَّ الْكَافِرَ اِذَا خَرَجَتْ رُوْحُةً قَالَ حَمَّادٌ وَ ذَكَرَ مِنْ نُتْنِهَا وَ ذَكَرَ لَعْنًا وَ يَقُولُ آهْلُ السَّمَاءِ رُوْحٌ خَبِيْئَةٌ جَائَتُ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ قَالَ فَيُقَالُ انْطَلِقُوا بِهِ اِلَى آخِرِ الْاَجَلِ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَمَ رَيْطَةً كَانَتُ عَلَيْهِ عَلَى آنْفِهِ هَكَذَا

(۲۲۲)حَدَّثنِي اِسْحَقُ بُنُ عُمَرَ بُنِ سَلِيْطٍ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ آنَسٌ كُنْتُ مَعَ عُمَرَ ح وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ (بُنُ الْمُغِيْرَةِ) حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَتَرَاثَيْنَا الْهِلَالَ وَ كُنْتُ رُجُلًا حَدِيْدَ الْبَصَٰرِ فَرَآيَتُهُ وَ لَيْسَ اَحَدٌ يَزْعُمُ آنَّهُ رَاهُ غَيْرِي قَالَ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ آمَا تَرَاهُ فَجَعَلَ لَا يَرَاهُ قَالَ يَقُولُ عُمَرُ سَارَاهُ وَآنَا مُسْتَلْقِ عَلَى فِرَاشِي ثُمَّ أَنْشَا يُحَدِّثُنَا عَنْ اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِنَّ

(۲۲۱) حضرت ابو ہررہ فاتن سے روایت ہے کہ جب کسی مؤمن کی روح ثکلی ہے تو دو فرشتے اُسے لے کر اور پڑھتے ہیں تو آسان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے۔اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر کہ جسے تو آبادر کھتی تھی'رحت نازل فرمائے۔ پھراس روح کوالتدعز وجل کی طرف لے جایا جاتا ہے پھراللدفر ماتا ہے كہتم اسے آخرى وقت كے ليے (ليمنى سدرة النتهیٰ) لے چلو۔ آپ نے فرمایا: کا فرکی روح جب لگتی ہے تو آسان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے پھرا سے کہاجا تا ہے کہتم اسے آخری وقت کے لیے بجن ) کی طرف لے چلو۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ( یہ بیان کرتے ہوئے ) رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادرا پی ناک مبارک پراس طرح لگا لیتھی ( کا فر کی روح کی بد بو ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح

(۷۲۲۲)حفرت انس بن ما لک مِن مَنْ سے روایت ہے کہ ہم مکہ مكرمداور مدينه منوره كے درميان ميں حضرت عمر طاقيظ كے ساتھ تھے تو ہم سب جاند د مکھنے لگے (حضرت انس طاشن فرماتے ہیں کہ) میری نظر ذرا تیز تقی تو میں نے جاند دیکھ لیا۔میرے علاوہ اُن میں ے کسی نے چا ندنبیں و یکھ اور نہ ہی کسی نے بید کہا کہ میں نے جا ند و مکیرلیا ہے۔حضرت انس طِالنیو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر طِالنیو ے کہا کیا آپ کو جا ند و کھائی نہیں دے رہا؟ حضرت عمر واشن کو عاند و کھائی نہیں وے رہا تھا۔ حضرت عمر طافئ نے فرمایا: میں عُنقريب جِإند ديكھوں گا اور ميں اپنے بستر پر چپت ليٹا ہوا تھا كه انہوں نے ہم سے بدر والوں کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا اور رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرِينَا مَصَرَعُ فَكُانِ مَصَرَعُ فَكَانِ مَصَرَعُ فَكَانِ مَصَرَعُ فَكَانٍ مَصَرَعُ فَكَانٍ مَعَنَهُ عَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ عُمْرُ فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا اَخْطَاوُا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجُعِلُوا فِي بِنْو بَعْضُهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجُعِلُوا فِي بِنْو بَعْضُهُمْ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجُعِلُوا فِي بِنْو بَعْضُهُمْ وَسَلَّمَ حَتَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا فَلَانَ بُنَ فَلَانَ بُنَ فَلَانَ وَيَا فَلَانَ بُنَ فَلَانَ بُنَ فَلَانَ بُنَ فَلَانَ بُنَ فَلَانَ بُنَ فَلَانَ مُنَ فَلَانَ وَيَا خَقًا قَالَ عُمَرُ وَيَا خَقًا فَإِنِي قَدُ وَجَدُتُ مَا وَعَدَنِى الله حَقَّا قَالَ عُمَرُ وَيَا حَقَّا فَالَ عُمَرُ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَكُلُهُ عَلَيْهِ وَعَدَنِى الله حَقَّا قَالَ عُمَرُ وَيَا حَقَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تُكَلِّمُ اجْسَادًا لَا إِنْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تُكَلِّمُ اجْسَادًا لَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تُكَلِّمُ مَا وَعَدَنِى الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَكَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيْمَ الله مَا أَوْلُ مِنْهُمْ غَيْرَ اللهُ مُ لَا يَسْتَطِيْعُونَ اللهُ مُ لَا يَسْتَطِيعُونَ الله مُ الْمُعْلَى الله عَلَيْهِ الله مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَيْرَ اللهُ مُ لَا يَسْتَطِيعُونَ اللهُ مِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

أَنْ يَرُدُّوا عَلَيَّ شَيْئًا۔

(۲۲۳) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ تَرَكَ قَتْلَی بَدْرٍ رَسُولَ اللهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ تَرَكَ قَتْلی بَدْرٍ لَسُولَ اللهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ تَرَكَ قَتْلی بَدْرٍ لَسُولَ اللهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ تَرَكَ قَتْلی بَدْرِ جَهْلِ بْنَ هِشَامِ یَا اُمَیّةَ بْنَ خَلْفٍ یَا عُتْبَةً بْنَ رَبِیْعَة یَا شَیْبَة بُنَ رَبِیْعَة الْیَسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَیٰی رَبّی حَقًّا رَبّکُمْ حَقًّا فَایِّی قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَیٰی رَبّی حَقًّا وَسَلّمَ عُمْرُ قَوْلَ النّبی صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ کَیْفَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ کَیْفَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ کَیْفَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ کَیْفَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ کَیْفَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ کَیْفَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ کَیْفَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ کَیْفِ نَفْسِی بِیدِهِ مَا اللّهُ بَاسُمَعَ لِمَا اقُولُ مِنْهُمْ لَیْ یَقْدِرُونَ اَنْ یُجِیْبُوا وَقَدْ جَیّقُوا قُالَ وَالّذِی وَلِکِنّهُمْ لَا یَقْدِرُونَ اَنْ یُجِیْبُوا نُقَولُ مِنْهُمْ وَلَکِنّهُمْ لَا یَقْدِرُونَ اَنْ یُجِیْبُوا نُقَولُ مِنْهُمْ وَلَیْتِ بَدُرِ۔

(٢٢٣) حَدَّثِنِي يُوْسَنفُ بُنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ

فر مانے گے کہ رسول التر مُنْ الله مِنْ مِنْ مِنْ بِدر سے ایک دن بہلے بدر والوں کے مُحکا نے دکھا نے گئے۔ آپ فر ماتے جائے کہ اگر اللہ نے جائے کہ اگر اللہ نے جائی والوں کے مُحکا نے دکھا نے گئے۔ آپ فر ماتے جائے کہ اگر اللہ نے دائے کہ اس حدوں اللہ میں جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے وہ لوگ اُس حدوں ان خر ماتے ہیں کہ چروہ سب ایک کنو میں میں ایک دوسر برگر ادیے فر ماتے ہیں کہ چروہ سب ایک کنو میں میں ایک دوسر برگر ادیے گئے پھر رسول اللہ مُنَا اللہ کا نو میں میں ایک دوسر برگر ادیے اور فر مایا: اے فلاں! اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں کیا تے ہے کہ جس کا تم سے اللہ اور اے فلاں بن فلاں کیا نے وعدہ کیا تھا؟ حضر ت مرشح میں کم تے وعدہ کیا تھا؟ حضر ت مرشح میں کرنے گئے: اے اللہ کے رسول! آپ نے وعدہ کیا تھا؟ حضر ت مرشح میں بات فر مار ہے ہیں؟ آپ نے فر مایا: تم لوگ ان سے زیادہ میری بات کو سننے والے نہیں ہو' سوائے فر مایا: تم لوگ ان سے زیادہ میری بات کو سننے والے نہیں ہو' سوائے فر مایا: تم لوگ ان سے زیادہ میری بات کو سننے والے نہیں رکھتے۔

(۲۲۳) حفرت انس بن ما لک طاشی ہے روایت ہے کہ رسول المد منافی ہے اس کے باس آئے اور انہیں آ واز دی اور فر مایا: اے ابوجہل بن ہشام! اے اُمیہ بن رسیعہ! اے شیبہ بن مرسیعہ! اے شیبہ بن رسیعہ! اے شیبہ بن مرسیعہ! اے شیبہ بن رسیعہ! اے شیبہ بن مرسیعہ! اے شیبہ المیا کہ جس کا تم ہے تمہار ے رب نے سیاوعدہ کیا تھا۔ میں نے تو وہ کچھ پالیا ہے کہ جس کا میر ے رب نے میں میں کھیا ہے کہ جس کا میر ے رب نے میں میں کیا: اے اللہ کے رسول! (یہ تو مر پھے ہیں) یہ کیسے میں سکتے ہیں اور کیسے جواب و سے سکتے ہیں؟ آپ نے زمایا جسم ہے اُس ذات میں میری بات کوان کی جس کے قدرت نہیں کی جس کے قدرت نہیں کی جس کے قدرت نہیں میری بات کوان میں گورہ ہے نے کی قدرت نہیں میں کی خرا بدر کے کوئیں میں رکھتے پھر آپ نے نے تکم فر مایا کہ انہیں تھیدٹ کر بدر کے کوئیں میں ذال دو نوانہیں (تھیدٹ کر بنوئیس میں) وال دیا گیا۔

(۷۲۲۴)حفرت ابوطلحدرضی التد تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ جب

بدر کا دن ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا فروں پر غلبہ ہوا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا فروں پر غلبہ ہوا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا کہ پچھاو پر تمیں آ دمی اور راوی روح کی روایت میں ہے کہ چوبیں قریبی سرداروں کو بدر کے کنووں میں میں ڈال دواور پھر باقی روایت نمرکورہ روایت فابت عن انس میں ڈال دواور پھر باقی روایت نمرکورہ روایت فابت عن انس میں ڈال حرح ہے۔

يَوْمُ بَدْرٍ وَ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ ﷺ امَرَ بِبِضْعَةٍ وَ الْابتَ عَن الْسَ طِلْنَهُ كَلَّمِ جَـ عِشْرِيْنَ رَجُلًا وَ فِي حَدِيْثِ رَوْحٍ بِاَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِيْنَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ فَٱلْقُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ اَطُوَاءِ بَدْرٍ وَ سَاقَ الْحَدِيْثِ بَمَعْنَى حَدِيْثِ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ ـ الْحَدِيْثِ الْمَاتِيَ عَنُ آنَسٍ ـ

عذاب میں ڈال دیا گیا۔

#### ١٣٠٥: باب إثْبَاتِ الْحِسَابِ

الْاعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ

أَبِي طُلْحَةً حِ وَ حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ

بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ

ذَكَرَ لَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ آبِي طَلْحَةَ قَالَ لَمَّا كَانَ

(۲۲۵) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيٌّ بْنُ أَجُهُ مَجْرٍ جَمِيْعًا عَنُ اِسْمُعِيْلَ قَالَ آبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْكَةً عَنْ عُلِيَّةً عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ اللهِ عَنْ مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ اللهِ عَنْ مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيامَةِ عُذِبَ قَلْتُ الله عَنْ الله تَعالى: ﴿ وَاللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(۲۲۸)وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنَ بُنُ بِشُرٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ الْاسْوَدِ عَنِ ابْنِ

# باب: (قیامت کے دن) حساب کے جبوت کے بیان میں (۲۲۵) سیّدہ عائشہ صدیقہ بھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں فال دیا گیا۔ (حضرت ابو ہریرہ جھی فرماتے ہیں کہ) عداب میں ڈال دیا گیا۔ (حضرت ابو ہریرہ جھی فرماتے ہیں کہ) میں نے عرض کیا: کیا اللہ عزوجل نے ہیں فرمایا: ﴿فَسَوْفَ بُحَاسَبُ مِسَالًا بَیسِیْرًا ﴾ ''تو اس سے حساب نہیں لیں گئ آسان حساب نہیں ہے بلکہ بیتو صرف بیش ہے قیامت کے دن جس سے حساب نہیں ہے بلکہ بیتو صرف بیش ہے قیامت کے دن جس سے حساب مانگ لیا گیا' وہ

(۷۲۲۷)حفرت ایوب طانتیز اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح حدیث بیان کرتے ہیں۔

(2۲۲۷) سیده عائش صدیقه بی بی ملی التدعلیه وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ سلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا: کیا کوئی بھی ایسا آ دمی نہیں ہے کہ جس سے حساب مانگا گیا ہواور وہ ہلاک نہ ہوگیا ہو۔
میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا اللہ تعالی نے ﴿ حِسَابًا مِیسِیْرًا ﴾ یعنی آسان حساب نہیں فر مایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: یہ تو پیشی ہے کیکن جس سے حساب ما نگ لیا گیا وہ ہلاک ہو

یں روایت کرتے ہیں۔ آپ سلی اللہ عائشہ صدیقہ بھاتھ نبی منگا تیکی کے روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس سے حساب ما مگ لیا گی

آہِی مُکَیْکَةَ عَنْ عَانِشَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ مَنْ نُوْقِشَ وہ ہلاک ہوگیا (اور پھراس کے بعد) ابو بونس کی روایت کی طرح الْحِسَابَ هَلَكَ لُمَّ ذَكَرَ بِمِعْلِ حَدِيْثِ آبِي يُونُس. مديث ذكركى ـ

خُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ : إس باب كى احاديث مباركه من قيامت كون انسان سے حساب لينے كاثبوت بيان كيا كيا ہے۔سور وانشقاق كآيت كريم ﴿ فَسُون يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ كتحت تفيرعان مين على مشير احمع في بيديد للصة بين كرآسان حساب يدب کہ بات بات برگرفت نہ ہو گی محض کا غذات پیش ہو جائیں گے اور بغیر بحث دمناقشہ کے سیتے چھوڑ دیئے جائیں گے۔

ا کیک بزرگ نے آسان حساب کواس انداز میں فر مایا ہے کہ پروردگارا پنے بندے کے نامہء انمال پر ایک نظر کرم فر مائیں اور پھر فرمائين كدجاؤ جنت من - اللَّهُمَّ حَاسِبْني حِسَابًا يَسِيْرًا -

#### ١٣٠٧: باب الْإَمْرِ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ

(۲۲۹)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلِي اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكرِيَّاءَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِفَلَاثٍ يَقُوْلُ لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمُ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنِّـ

(۲۳۰)وَ جَدَّثَنَا عُهُمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةً ح وَ حَدَّثَنَا

اِسْطِقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونْسُ وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلَّهُمْ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِعْلَهُ (۷۲۳) وَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوْدَ سُلَيْمُنُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان عَارِمْ حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ بْنُ مَيْمُون حَدَّثَنَا وَاصِلْ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ٱلْٱنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَلَاثَةِ آيَّامٍ يَقُولُ لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمُ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)\_ (۲۳۲) وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عُثْمَانُ بْنُ آمِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ۞ يَقُولُ يُبْعَثُ كُلُّ

(٢٣٣٣) حَدَّلَنِي ٱبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ حَدَّلَنَا عَبْدُ

عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ ـ

#### باب:موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے احیصا گمان رکھنے کے حکم کے بیان میں

(4774) حضرت جابر طالق سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نی سُزَاتِیْکُمْ ہے آپ کی وفات سے تین (دن) پہلے سنا۔ آپ نے فر مایا بتم میں سے کوئی اس وفت تک ندمرے سوائے اس کے کدوہ التدتعالي كي ذات سے احيما كمان ركھتا ہو۔

(۷۲۳۰)حفرت اعمش رضی اللدتعالی عندسے اس سند کے ساتھ ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۲۲۳) حضرت جابر بن عبداللدانصاری طانیخا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے آپ كى وفات سے تين دن پہلے سنا' آپ صلی اللہ عایہ وسلم نے فرمایا بتم میں ہے کوئی اُس وقت تک نەمرے جب تک کہ وہ اللہ عز وجل کے ساتھ اچھا گمان نەر کھتا

(۲۳۲)حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی التدعلیہ وسلم سے سنا"آ پ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کواس (حالت یا نیت کے ساتھ قیامت کے دن) اُٹھایا جائے گا'جس پر

(۷۲۳۳) حفرت اعمش رضی الله تعالی عنداس سند کے ساتھ

الْإِسْنَادِ مِنْلَةٌ وَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلُ سَمِعْتُ .

(۲۲۳۲) حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيْبِيِّ ٱخْبَرَنَا ابُنُ وَهُبِ آخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَال أصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِنُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ - اين اين الله الكال كمطابق أشما ياجات كا-

الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِلْذَا لَلْ وَهُ مَدِيثُ كَلَ طَرَحَ مديثُ فَل كرت بين ليكن اس روايت مين انہوں نے عن النبی صلی القدعلیہ وسلم کے الفاظ کہے ہیں اور سمعت کا لفظ نبیں کہا۔

(۲۲۳۲) حفرت عبدالله بن عمر رفظ فرمات بين كه مين ني رسول التدصلي القدعليه وسلم سے سنا' آپ صلى القد عليه وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی قوم کوعذاب دینا جا ہتا ہے تو جو سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ إِذَا ارَادَ اللهُ بِقَوْمِ عَذَابًا لله الله عَلَيْ الله الله عَلَي الله على ال

خُلْ النِّيانَ : إس باب كي احاديث مباركه ميں جناب نبي كريم مَنْ يَثَيْز ان اسپ اُست كي تعليم دي ہے كه وہ اسپے برورد گار سے اچھا گمان رکھیں کیونکہ ایک اور حدیث میں آپ کھنٹی آنے فر مایا: ''اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اُسی طرح کاسلوک کرتا ہے جس طرح کہ وہ بند واپنے اللہ سے گمان رکھتا ہے'اس لیے ہرانسان کواپنے ربّ سے اچھا گمان رکھنا چا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجہ میں اپنے ایسے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فر ماکر انہیں اپنی جنت میں داخل کردے اور اپنی رضا نصیب فر مادے أتمين -

#### و اشراط الساعة و المراط الساعة المحالية المحالية المحالية الماء المحالية ا

#### ١٣٠٤: باب إقْتَرَابَ الْفِتَنِ وَ فَتُحِ رَدُم يَأْجُوْ جَ وَمَأْجُوْ جَ

(2500) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةً عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ يَقُولُ لَا اِللَّهَ اِلَّا اللُّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُو ْجَ وَ مَأْجُوْجَ مِعْلُ هَذِه وَ عَقَدَ سُفْيَانُ بِيَدِه عَنْمَرَةً قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱنْهَلِكُ وَ فِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعُمُ إِذَا كَثُرَ الْنَحَبَثُ.

(۲۳۲۷)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِی شَیْبَةَ وَ سَعِیْدُ بْنُ

(۷۳۷) حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلَى ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أُخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ آبِي سَلَمَةً ٱخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ آبِي سُفْيَانَ آخْبَرَتُهَا آنَّ زَيْنَبٌ بِنْتَ جَحْشِ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَزِعًا مُحْمَرًا وَجْهُهُ يَقُولُ لَا اللَّهِ اللَّهُ وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ مِثْلُ هذِهِ وَ حَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنَهُلِكُ وَ فِيْنَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ إِذَا كَثُورَ الْخَبَثُ.

(٢٣٨)وَ حَدَّقِيى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ حِ وَ

#### باب : فتنول كقريب مونے اور ياجوج ماجوج ی آڑکھلنے کے بیان میں

(۷۲۳۵)حفرت زینب بنت جحش بطاقفات روایت ہے کہ نبی كريم مَنْ اللَّهُ إِنِّي نيند سے يہ كہتے ہوئے بيدار ہوئے: لا إلله الا الله عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آپیجا۔ یاجوج ماجوج کی آڑ آج اتنی کھل گئی ہے اور سفیان راوی نے آیے ہاتھ سے دس کے عدد کا حلقہ بنایا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم ہلاک ہو جا کیں گئ اس حال میں کہ نیک لوگ ہم میں موجود ہول کے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! جب فت و فحور کی کثرت ہوجائے گی۔

(۲۲۳۲) اس سند ہے بھی بیصدیث مبارکدائی طرح مروی ہے۔

عَمْرٍو الْاَشْعَفِيُّ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِٰذَا الْاِسْنَادِ وَ زَادُوا فِي الْاِسْنَادِ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالُوا عَنْ زَيْنَبَ بِثْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ جَبِيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةً عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ

(۷۲۳۷) حفرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ایک دن رسول التدصلی التدعلیہ وسلم گھبرائے اس حال میں نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چبرہ سرخ تھا اور فرمار ہے تے: لا إلله الا التدعرب كے ليے اس شر سے ہلاكت ہو جوقريب آ چکا ہے۔ آج یا جوج ما جوج کی آٹر اتن کھل چکی ہے اور آپھلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگو ٹھے اور اس کے ساتھ ملی ہوئی اُنگلی کا حلقہ بناكر بتايا فرماتي بين مين في عرض كيا: الاسك رسول إكيا ہم اینے اندرموجود نیک لوگوں کے باوجود بھی ہلاک ہو جائیں ك؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: بان! جب فت و فجوركى کثرت ہوجائے گی۔

(۷۲۳۸) اِن اساد ہے بھی بیائ طرح مروی ہے۔

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ وَ فِي اِسْنَادِهِ۔

> (۲۳۹)وَ حَلَّنْنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَلَّنْنَا آخْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ حَلَّنْنَا وَهَيْبٌ حَلَّنْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوْسِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيُّ قَالَ فُيخَ الْيَوْمُ مِنْ رَدْمِ يَاجُوْجَ وَ مَاجُوْجَ مِثْلُ هَذِهِ وَ عَقَدَ وُهَيْبٌ بِيَدِهِ تِسْعِيْنَ.

(۷۲۳۹) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج یا جوج ماجوج کی دیواراتن کھل گئی ہے اور و ہیب راوی نے اپنے ہاتھ سے نوے کا حلقہ بنایا۔

#### باب: بیت اللہ کے ڈھانے کاارادہ کرنے والے لشکر کے دھنسائے جانے کے بیان میں

(۱۲۴۰) حضرت عبید الله بن قبطیه برین سے روایت ہے کہ میں حارث بن افی ربیعہ اور عبد الله بن صفوان کے ہمر او اُمّ المؤمنین امّ سلمہ بڑات کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان دونوں نے سیّدہ بڑات کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان دونوں نے سیّدہ بڑات کی خلافت ہے اس لشکر کے بارے میں سوال کیا جے ابن زبیر بڑات کی خلافت کے دور ان دھنسا یہ گیا تھ تو سیّدہ بڑات کی بناہ لے گا پھر اُس کی طرف کشر فرمای: ایک پناہ لینے والا بیت الله کی پناہ لے گا پھر اُس کی طرف کشر بھیجا جائے گا۔ وہ جب ہموار زمین (بیداء) میں پہنچ گا تو انہیں دھنسا دیا جائے گا۔ میں شامل کیا گیا ہو اُس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے زبردتی اس لشکر میں شامل کیا گیا ہو اُس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: اے بھی ان کے ساتھ دھنسا دیا جائے گا لیکن قیا مت کے دن فرمایا: اے بھی ان کے ساتھ دھنسا دیا جائے گا لیکن قیا مت کے دن فرمایا: اے بھی ان کے ساتھ دھنسا دیا جائے گا لیکن قیا مت کے دن

## ١٣٠٨: باب الْحَسْفِ بِالْجَيْشِ الَّذِيُ لَيْدِي اللَّذِي الْبَيْتِ لَيْدِي الْبَيْتِ لَيْدِي الْمُنْتِ

شَيْبَةَ وَ إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ وَاللَّهُ طُولَ بَكُو بُنُ اَبِئ السَّحَقُ السَّمَةِ وَ السَّحَقُ السَّعَلَيْةِ قَالَ دَحَلَ الْحَارِثُ بُنُ اللَّهِ بُنُ صَفْهِانَ وَ النَّا مَعَهُمَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ بُنُ صَفْهِانَ وَ النَّا مَعَهُمَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ بُنُ صَفْهِانَ وَ النَّا مَعَهُمَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ بُنُ صَفْهَانَ وَ النَّا مَعَهُمَا عَلَى اللَّهِ سَلَمَةَ اللَّهِ اللَّهِ بُنُ صَلَّمَ اللَّهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي اللَّهِ سَلَمَةَ اللَّهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَتُ يَخْصَفُ بِهِ وَ كَانَ ذَلِكَ فِي اللَّهِ وَسَلَّمَ يَعُونُ ذُ عَائِذًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُونُ دُ عَائِذًا فَالُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُونُ دُ عَائِذًا بِاللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ اللَّهُ فَكَيْفَ بِمَنْ

الفتن الفتن

كَانَ كَارِهًا قَالَ يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَ لَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَلَى نِيَّتِهِ وَ قَالَ آبُو جَعْفَرٍ هِيَ بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ (٢٢٢) حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ رُقَيْعِ بِهِلْنَا الْإِسْنَادِ وَ فِى حَدِيْثِهِ قَالَ فَلَقِيْتُ اَبَا جَعْفَرٍ فَقُلْتُ اِنَّهَا إِنَّمَا قَالَتُ بَيْدَاءُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ آبُو جَعْفَرٍ كَالَّا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَبَيْدَاءُ الْمَدِيْنَةِ (2٬۲۲۲)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ الْبُنُ اَبِي عَمْرٍ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّيْنَةَ عَنْ أُمَّيَّةَ بْنِ صَفُوانَ سَمِعَ جَدَّةً عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفُوانَ يَقُوْلُ آخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ آنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَوُمَّنَّ هَلَمَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغُزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْآرْضِ يُنْحَسَفُ بِٱوْسَطِهِمْ وَ يُنَادِى اَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلاَ يَبْقَى الَّا الشَّرِيْدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَجُّلٌ اَشْهَدُ عَلَيْكَ آنَّكَ لَمْ تَكُذِبُ عَلَى حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَاشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَّهَا لَمْ تَكُذِبُ

عَلَى النّبِي الْمُ مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِمِ ابْنِ مَيْمُوْنِ حَدَّنَا اللّهِ بْنُ عَمْرِوً حَدَّنَا عُيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِوً الْحَبْرَنَا زَيْدُ بْنُ ابِي النّسَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَامِرِيّ عَنْ يُدُ اللّهِ بْنُ صَفُوانَ عَنْ يُدُ اللّهِ بْنُ صَفُوانَ عَنْ يُدُ اللّهِ بْنُ صَفُوانَ عَنْ اللهِ بْنُ صَفُوانَ عَنْ اللهِ بْنُ صَفُوانَ عَنْ اللهِ بْنُ صَفُوانَ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

اسے اس کی نیت پر اُٹھایا جائے گا۔ ابوجعفر نے کہا بیداء سے (میدان) مدینه مراد ہے۔

H ASOFF K

(۲۲۲) اسند ہے بھی یمی حدیث اسی طرح مروی ہے۔اس میں ہے راوی کہتا ہے کہ میں ابوجعفر سے ملائو میں نے کہا: سیدہ بڑھنا نے تو زمین کا ایک میدان کہا۔ تو ابوجعفر نے کہا: ہر گر نہیں اللہ کی قسم! وہ میدان مدینہ منورہ کا ہے۔

(۲۲۲) حفرت اُمّ المؤمنين سيّده حفصه رفي الله الله والول (بيت انهول نے نبی کريم سَلَقَيْلِ کوفر ماتے ہوئے سا: اس گھر والول (بیت الله) سے لڑنے کے ارادہ سے ایک فشکر چڑھائی کرے گا۔ یہال ملک کہ جب وہ زمین کے ہموار میدان میں ہوں گے تو اُن کے درمیانی فشکر کودھنسا دیا جائے گا اور اُن کے آگے والے پیچھے والول کو پیکاریں گے پھر انہیں بھی دھنسا دیا جائے گا اور سوائے ایک آ دمی کے جو بھاگ کر اُن کے بارے میں اطلاع دے گا کوئی بھی باتی نہ رہے گا۔ ایک آ دمی دیا ہول تیری اس بات پر کہ و نے عفصہ بڑا ہوں کے ہما: میں گواہی دیتا ہوں تیری اس بات پر کہ تو ایک دیا ہوں کہ انہوں نے بھی نبی سالہ کو ایک دیا ہوں کہ انہوں نبیس با ندھا اور حقصہ بڑا ہوں کہ انہوں کے بارے بھی نبی سالہ کو ایک دیا ہوں کہ انہوں کے بھی نبی سالہ کو ایک دیا ہوں کہ انہوں نبیس با ندھا اور حقصہ بڑا ہوں کہ انہوں نبیس با ندھا اور حقصہ بڑا ہوں کہ انہوں نبیس با ندھا اور حقصہ بڑا ہوں کہ انہوں نہیں باندھا۔

اسیده اُم المؤمنیان بیاتیا ہے روایت ہے (نام درج نہیں ہے مر ادسیده حفصہ عائشہ یا ام سلمہ رضی القد تعالی عنہان وغیرہ ہو عتی ہیں) کہ رسول القد صلی القد علیہ منے فرمایا عنقریب ایک قوم ابل گھر لینی خانہ کعبہ کی پناہ لے گی جن کے باس کوئی رکاوٹ نہ ہوگئ نہ آدمیوں کی تعداد ہوگی اور نہ ہی سامان (ضروریا ہے زندگی) ہوگا۔ اُن کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ جب وہ زمین کے ایک ہموار اُن کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ جب وہ زمین کے ایک ہموار کہا: شام والے ان دنوں مکہ والوں ہے لڑنے کے لیے روانہ ہو بھیکے کہا: شام والے ان دنوں مکہ والوں ہے لڑنے کے لیے روانہ ہو بھیکے سے عبدالقد بن صفوان نے کہا: القد کی شم اوہ لشکر بنہیں (جس کے شعر یوسلی آ ہے سلی القد علیہ وسلم نے وسلی جانے کی پیش گوئی کی بیارے میں آ ہے سلی القد علیہ وسلم نے وسلی جانے کی پیش گوئی کی

الْمَلِكِ الْعَامِرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ عَنِ صَمَّى )\_

الْحَارِثِ بْنِ اَبِى رَبِيْعَةَ عَنُ أَمِّ الْمُوْمِنِيْنَ بِمِفْلِ حَدِيْثِ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ فِيْهِ الْجَيْشَ الَّذِي ذَكَرَهُ عَبْدُ الله بْنُ صَفْوَانَ۔

(٣٣٣) حَدَّقَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّقَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ مُدَّقِدٍ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ الْحُدَّانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ اَنَّ عَائِشَةً فَلَكَ عَبِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مَنَامِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مَنَامِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَقَالُ الْعَجَبُ صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَقَالُ الْعَجَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْبَيْتَ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشِ قَدُ لَجَا بِالْبَيْتِ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الطَّوِيْقَ قَدُ لَجَا بِالْبَيْتِ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الطَّوِيْقَ قَدُ لَحَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الطَّوِيْقَ قَدُ يَجْمَعُ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ فِيْهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابِنُ السَّيْنِ يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا وَيَصْدُرُونَ وَالْمُشْرُونَ وَالْمَدُورُ وَاللهُ عَلَى نِيَّاتِهِمُ مَنَ السَّيْلِ يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا وَيَصْدُرُونَ وَالْمُ اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ مُنَا وَاحِدًا وَيَصْدُرُونَ مَقَادِرَ شَتَى يَبُعَتُهُمُ اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ مَصَادِرَ شَتَى يَبْعَتُهُمُ اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ مَاللهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ مَ

١٣٠٩: باب نُزُولِ الْفِسَنِ كَمَوَاقِعِ

(۷۲۲۵)حَدَّثَنَا أَبُّو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ

ِ وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ ابْنُ اَبِی عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِلابْنِ

خُلاَ صَنَّىٰ الْبُنَائِبِ : إس باب كى احاديث مباركه من قيامت كى علامات من سے ایک علامت ایک لشكر كے دهنسائے جانے كاذكر ب جوكه بيت الله وشبيد كرنے كے ارادہ سے آئے گاليكن راسته ميں مدينه منورہ كے قريب ایک ہموار ميدان ميں زمين ميں دهنسا ديا جائے گاية رب قيامت ميں ہوگا۔

#### باب: فتنوں کا بارش کے قطروں کی طرح نازل ہونے کے بیان میں

(۲۲۵) حفزت أسامه رضى القد تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی کر یم صلى القد علیه وسلم مدینه منورہ کے قلعوں میں سے ایک قلعه پر چڑھے پھر ارشاد فر مایا: کیا تم وہ و کیھ رہے ہو جو میں و کیھ رہا ہوں۔
میں و کیھر ہا ہوں کہ تمہارے گھروں کی جگہوں میں فتنے ایسے گررہے ہیں جیسے ہارش کے قطرات گرتے ہیں۔

آبِى شَيْبَةَ قَالَ اِسْلَحْقُ آخْبَرُنَا وَ قَالَ الْآخَوُونَ حَدَّثَنَا ﴿ ثِرْ عَصْ يُعْرَارِشَا سُفْيَانُ بُنُ عُينِنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسَامَةَ ﴿ مِنْ وَكَيْمِر بِإِمُولِ الشَّفِينَ فَنَ السَّامَةَ ﴿ مِنْ وَكَيْمِر بِإِمُولِ الشَّالِيَّةِ فُمَ ﴿ مِنْ الْحَامِ الْمَدِينَةِ فُمَ ﴿ مِنْ الْحَامِ الْمَدِينَةِ فُمُ ﴿ مِنْ الْحَامِ الْمَدِينَةِ فُمُ ﴿ مِنْ الْحَامِ اللَّهِ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فُمُ ﴿ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِم

قَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا ارَىٰ إِنِّي لَا رَى مَوَاقعَ الْفِتَنِ حِلَالَ بُيُوْتِكُمْ كَمَوَاقعِ الْقَطْرِ

(۷۲۲۷) اِس سند ہے بھی سیصد بیثِ مبار کدروایت کی گئی ہے۔

كتاب الفتن

(۲۲۲۷)حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَقًـ

( ٢٠٢٢ ) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بخفریب فتنے ( ظاہر ) ہول گے ان میں بیٹنے والا کھڑ اہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑ ا ہونے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا اور جوآ دی گردن اُٹھا کر آئیس دیکھے گا تو وہ اسے ہلاک کردیں گے اور جے ان میں کوئی پناہ کی جگہل جائے تو چاہیے کہ وہ بناہ کے اور جے ان میں کوئی پناہ کی جگہل جائے تو چاہیے کہ وہ بناہ کے اور جے ان میں کوئی بناہ کی جگہل جائے تو چاہیے کہ وہ بناہ کے اور جے ان میں کوئی بناہ کی جگہل جائے تو چاہیے کہ وہ بناہ کے اور جے ان میں کوئی بناہ کی جگہل جائے تو چاہیے کہ وہ بناہ کے اور جے ان میں کوئی بناہ کی جگہ کی جائے تو چاہیے کہ وہ بناہ کے اور جے ان میں کوئی بناہ کی جگہ کی جائے تو چاہیے کہ وہ بناہ کے اور جے ان میں کوئی بناہ کی جگہ کی بناہ کی جگہ کی جگہ کی جگہ کی جگہ کی جگہ کے ۔

(۲۳۷) حَدَّقِنَى عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ آخْبَرَنِي وَ قَالَ الْآخَرَانِ عَبْدُ بُنُ جُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ آخْبَرَنِي وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُو بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثِنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثِنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَ ابْو سَلَمَةٌ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آنَ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللهِ عَنْ سَتَكُونُ فِتَنْ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيْهَا الْحَيْرُ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيْهَا

خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لِهَا تَسْتَشُرِفُهُ وَمَنْ وَجَدَ فِيْهَا مَلْجَا فَلْيَعُذْ بِمِ

(۱۳۳۸)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنِی وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَغْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِی عَنْ صَالحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِی اَبُو بَکُرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

(۷۲۴۸) اِسند سے بھی بیرحدیث روایت کی گئی ہے البتداس میں بیداضا فد بھی ہے کہ نمازوں میں سے ایک نماز ایسی ہے جس سے وہ نماز قضا ہو جائے تو ایسا ہے گویا کہ اُس کا گھر اور مال سب لوث لیا گیا ہو۔
گیا ہو۔

بُنِ مُطِيْعِ بُنِ الْاَسُودِ عَنْ نَوْفَلِ بُنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ آبِى هُرَيْرَةَ هذَا اِلَّا آنَّ آبَا بَكْرٍ يَزِيْدُ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةٌ مَنْ فَاتَشْهُ فَكَانَهَا وُتِرَ ٱهْلَةً وَمَالَةًـ

(2779) حَدَّثَنِي السَّحْقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوْدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِبُمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِبُمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي سَلَمَةً عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ فِيْنَةٌ النَّائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ فِيْنَةً النَّائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً اَوْ مَعَاذًا فَلْيَسَعَدُد.

(۲۲۹) حضرت الو ہریرہ درضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ نبی

کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فقنے (جب ظاہر) ہوں گے تو ان

میں سونے والا بیدار رہنے والے سے بہتر ہوگا اور بیدار کھڑا ہونے
والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا دوڑ نے والے سے بہتر
ہوگا۔ پس جس آ دمی کوکوئی پناہ کی جگہ یا حفاظت کی جگہ ل جائے تو
اُسے جاہے کہ (ان فتوں سے بچنے کے لیے) وہ پناہ صل

(+272) حضرت عنمان الشحام بینید سے روایت ہے کہ میں اور فرقد سنجی عین مسلم بن ابو بکر کی طرف چلے اور وہ اپنی زمین میں متھے۔ہم ان کے پاس حاضر ہوئے تو ہم نے کہا: کیا آپ نے اپنا باپ سے فتوں کے بارے میں حدیث بیان کرتے ساہے؟ انہوں باپ سے فتوں کے بارے میں حدیث بیان کرتے ساہے؟ انہوں

نے کہا: بال! میں نے ابو بکرہ طابعیٰ کو بیان کرتے سنا کر سول اللہ سَنَ عَيْنَا فِي إِن اللهِ عِنقر ب فقت بريا مول كرا أناه رمو بهر فتنا بول گے۔ان میں بیٹھنے والا چینے والے سے بہتر موگا اور چیلنے والا ان کی طرف دوڑنے والے ہے بہتر ہوگا۔ آگاہ رہو جب بینازل مول یا واقع ہوں تو جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ ہی لگارہے اورجس کے پاس بحریاں ہوں وہ اپنی بحریوں کے ساتھ ہی لگار ہے اور جس کی زمین ہو وہ اپنی زمین سے ہی چمنا رہے۔ایک آوی نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس کے پاس نداونٹ ہوں اور نہ بکریاں اورنه بی زمین؟ آپ نے فرمایا: وہ اپنی تلوار لے کراُس کی دھار پھر کے ساتھ رگڑ کر کند اور نا کارہ کر دے۔ پھر اگر وہ نجات حاصل كرنے كى طاقت ركھتا ہے تو نجات حاصل كرے۔اے اللہ! ميں نے تیراتھم پہنچا دیا۔اےاللہ! میں نے تیراتھم پہنچا دیا۔اےاللہ! میں نے تیرا محم پہنچا دیا۔ ایک آدی نے عرض کیا! ے اللہ کے رسول! آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ٹاپسند بدگی اور نا گواری کے باوجودان دونول صفول میں سے ایک صف یا ایک گروپ میں کھڑا

اَبَاكَ يُحَدِّثُ فِي الْفِتَنِ حَدِيثًا قَالَ قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ آبَا بَكُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنَّ أَلَّا ثُمَّ تَكُونُ فِئَنَّ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي (فِيْهَا) وَالْمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي اِلِّهَا آلَا فَاِذَا نَزَلَتْ آوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ الِبِلُّ فَلْيَلْحَقْ بِإلِلِهِ وَمَنْ كَانَتُ لَهُ غَنِّمٌ فَلْيَلْحَقُ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِٱرْضِهِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَايَتَ مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ إِبِلُّ وَلَا غَنَّمْ وَلَا ارْضٌ قَالَ يَعْمِدُ إلى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لَيْنُجُ إِن اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ اللَّهُمَّ هَلُ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلُ بَلَّغْتُ اَللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَأَيْتَ إِنَّ أُكُوهُتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي اِلٰى اَحَدِ الصَّفَّيْنِ اَوْ اِحْدَىٰ الْفِنَتَيْنِ فَضَرَبَنِى رَجُلُّ بِسَيْفِهِ أَوْ يَجِي ءُ سَهُمٌ فَيَقْتُلُنِي قَالَ يَبُوءُ بِاثْمِهِ وَإِثْمِكَ وَ يَكُونُ مِنْ أَصْحَابُ النَّارِرِ

کردیا جائے پھرکوئی آدمی اپنی تلوارہے مجھے ماردے یا کوئی تیرمیری طرف آجائے جو مجھے قتل کرڈ الے۔ آپ نے فرمایا: و وآدمی اینے گن ہ اور تیرے گنا ہ کے ساتھ لونے گا اور دوزخ والوں میں ہے ہوگا۔

(۲۵۱) حَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالَا (۲۵۱) إن اساد ہے بھی بیصدیث مروی ہے البتدویج کی صدیث حَدَّثَنَا وَکِیْعٌ ح وَ حَدَّثِنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْنَى حُدَّثَنَا آپ کے ارشاد: اگروہ نجات کی طاقت رکھتا ہو تک ہے آگے ذکور ابْنُ آبِی عَدِیِّ کِلاَهُمَا عَنْ عُنْمَانَ الشَّحَّامِ بِهِلْذَا نَهِیس۔

عُفْمَانَ الشَّحَّامِ بِهِلْذَا نَهِيْل. تَّى نَحْوَ حَدِيْثِ جَمَّادِ إلى آخِرِهِ وَانْتَهٰى حَدِيْثُ وَكِيْع عِنْدَ قَوْلِهِ إِن اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ وَلَهُ

الْإِسْنَادِ بِحَدِيْثِ ابْنِ اَبِي عَدِيٍّ نَحْوَ حَدِيْثِ حَمَّادٍ اِلَى آخِرِهِ وَانْتَهَى حَدِيْثُ وَكِيْعٍ عِنْدَ قَوْلِهِ اِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ وَلَمُ يَذُكُوْ مَا بَعْدَهُ

کا کانٹ کا البائی : اِس باب کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جب فتنے عام ہوجا کیں اور خوزیزی اور فساد ہریا ہوجائے توالیے ، وَرَمِين برصورت میں اپنے آپ کوفتوں سے وُورر کھنالازم ہے۔وگرندانجا محدیث سے واضح ہوبی رباہے۔

باب: دومسلمانوں کی تلواروں کے ساتھ باہم لڑائی

١٣١٠: باب إذا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمٰنِ

(۲۵۲)وَ حَدَّثَنِى آبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْتُ وَآنَا اُرِيْدُ هَٰذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي آَبُو بَكُرَةً فَقَالَ آيْنَ تُرِيْدُ يَا آخُنَفُ قَالَ قُلْتُ أُرِيْدُ نَصْرَ ابْنِ عَمّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي عَلِيًّا قَالَ فَقَالَ لِي يَا اَحْنَفُ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَان بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالَ فَقُلْتُ أَوْ قِبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ قَدُ ارَادَ قَتُلَ صَاحِبِهِ

(٢٥٣)وَ حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبِّيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ آيُوبَ وَ يُؤنُّسَ وَالْمُعَلِّى ابْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ عَنْ اَبِى بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِـ

(٢٥٣)وَ حَدَّلَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّلَنَا عَبْدُ

الرَّزَّاقِ مِنْ كِتَابِهِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آيُّوبَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ آبِي كَامِلٍ عَنْ حَمَّادٍ إِلَى آخِرِهِ۔

عَنْ شُعْبَةً حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ ابْنِ حِرَاشٍ عَنْ اَبِي بَكْرَةَ اعَنِ التَّبِيِّ عَلَى إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ آحَدُهُمَا عَلَى الْمُصْحِبْم مِين واطل موسكة \_

آخِيْهِ السِّلَاحَ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ آحَدُهُمَا صَاحِبَةٌ دَخَلَاهَا جَمِيْعًا۔

(۲۵۲) حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ (٢٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

#### کے بیان میں

(۲۵۲)حفرت احف بن قیس مید سے روایت ہے کہ میں اُس آدمی (علی طِلِّنَوْ کی حمایت) کے ارادہ سے گھر سے روانہ ہوا۔ ابوكره منيد محص اراسة ميس) ماتو كهنم لكنا احاضا! كبال كاراده بي مي ن كبا: مين رسول الدمثانية كي جيازادلين حضرت على والنيز كى نصرت كا اراده كرتا بول ـ تو ابويكره ميسليد ن مجھے کہا:اے احف! واپس لوٹ جا کیونکہ میں نے رسول الترمنَّ النَّمْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ سے سنا ہے کہ جب دومسلمان باہم ایک دوسرے سے اپنی تلواروں سے لڑائی' جنگ کریں گے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔میں نے عرض کیایا آپ ہے عرض کیا گیا کہ بیتو قاتل ہے مگر مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا: کیونکداس نے بھی اپنے ساتھی کے تل کا ارادہ کیا تھا۔

(۷۲۵۳) حضرت ابو بكره رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول التد صلى التدعليه وسلم نے ارشاد فرماياد جب دومسلمان اپنی تلواروں سے ایک دوسرے کے مقابلہ کریں تو قاتل اور مقتول ( دونوں )جہنم میں جائیں گے۔

(۷۲۵۴) اِس سند ہے بھی بیرحدیث مبارکہ اس طرح مروی ہے۔

، (2۲۵۵) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ (2۲۵۵) حضرت ابوبكره رضى التد تعالى عند روايت بي كه نبي

كريم صلى التدعليه وسلم نے ارشاد فرمايا: پس مسلمانوں ميں ہے ايك

اینے بھائی پراسلحہ اُٹھائے ۔ پس وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے

میں۔ جب ان دونوں نے اینے ایک سکھی گوٹل کر دیا تو وہ دونوں ·

حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا آبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَذَكَرَ آحَادِيثَ مِنْهَ وَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَلَلَ فِئْتَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ وَ دَعُواهُمَا وَاحِدَةً۔

( ٧٥٧ ـ ) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَغْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ هَى قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُو الْهَرْجُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلْى الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ اللهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ لَا اللهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَدْرُ عَلَى اللهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَدْرُ عَلَى اللهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَدْرُ عَلَى اللهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَدْرُ عَلَى اللهِ قَالَ الْقَدْلُ اللهِ قَالَ الْقَدْلُ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ الْقَدْلُ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

رسول التدسلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگ یہاں یک کہ دوعظیم جماعتوں کے مابین جنگ وجدل نہ ہوجائے اوران کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا (کہ ہم رضائے الٰہی اور اعلائے کلمتہ اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں)۔

( ۲۵۷ ) حفرت ابو ہریہ والین ہے روایت ہے کہ رسول التصلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ' حرج'' کی کثرت ہو جائے۔ صحابہ کرام وہ کتی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ' حرج کیا ہے؟ آپ نے فر مایا قتل قتل۔ ( یعنی خوزیزی کی کثری )

ﷺ کُلاکٹُٹُن اکٹِٹائٹ : اِس باب کی احادیث مبار کہ سے معلوم ہوا کہ اُگر عصبیت اور دُنیاوی جاہ وجلال اور حکومت وسلطنت کے حصول کے لیے دومسلمانوں کے درمیان جنگ وجدال ہوتو وہ دونوں جہنمی ہوں گے۔

یا تی سیّد ناعلی المرتفظی بی بینیو اورسیّد ناامیر معاویه واشیو کے درمیان با جمی نزاع اجتهاد پر پنی تھااوران حضرات کے اخلاص اور تقویٰ میں کسی تھم کے شک و شبہ کی گئے اکثر نہیں تھی۔ اسی وجہ سے بعد میں دونوں میں سلم بھی ہوگئی اور پھرسیّد ناحسن جائیو نے نوا پی پوری خلافت ہی سیّد نا امیر معاویہ وائیو کے سیر دکر دی تھی۔ بہر حال صحابہ کرام وہ گئی کے با جمی نزاع (جو کہ شاخ و نا در ہی ہیں) کے بارے میں زبان سیّد نا امیر معاویہ وائیو کے سیر دکر دی تھی۔ بہر حال صحابہ کرام وہ گئی کے باجہ کی نزاع (جو کہ شاخ و نا در ہی ہیں) کے بارے میں زبان درازی اینے ایمان کوخطرے میں والے کے متر ادف ہے۔ ہمارے لیے دونوں حضرات قابل احتر ام اور صحابی رسول اور مجتهد تھے۔ کسی ایک کوشقید کا نشانہ بنانا جائز نہیں۔ ہم پر تمام صحابہ وہ گئی کی محب واحتر ام لازم ہے۔

## ااا:باب هَلَاكِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْضُهُمْ

## ہونے کے بیان میں

( ۲۵۸ ) حضرت ثوبان خانتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مانی کی است کے فرمایا: اللہ مانی کی خرمایا: اللہ مانی کی خرمایا: اللہ مانی کے فرمایا: اللہ تعالی نے زمین کومیرے لیے سمیٹ دیا تو میں نے سمیٹ دی گئی تھی وہاں تک عنقریب میری اُمت کی سلطنت و حکومت بہتی جائے گی اور مجھے سرخ اور سفید دو خزا نے عطا کیے گئے اور میں نے اپنے رب سے اپنی اُمت کے لیے دُعا ما گئی کہ وہ انہیں اور میں نے اپنے رب سے اپنی اُمت کے لیے دُعا ما گئی کہ وہ انہیں عام قحط سالی میں ہلاک نہ کرے اور اپنے علاوہ ان پر کوئی و شمن بھی مسلط نہ کرے جو ان سب کی جانوں کی ہلاکت کومباح و جائز سمجھے مسلط نہ کرے و ان سب کی جانوں کی ہلاکت کومباح و جائز سمجھے

باب:اس امت کا ایک دوسرے کے ہاتھوں ہلاک

#### بِبَعْضِ

(۲۵۸) حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كَلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَاللَّفُظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ آبِى قِلَابَةَ عَنْ آبِى اَسُمَاءَ عَنْ تَوْبَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَوْبَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله وَوَى لِى الْارْضَ صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِى الْارْضَ فَرَايَتُ مَشَارِقَهَا وَ مَعَارِبَهَا وَإِنَّ اللَّهَ زَوَى لِى الْارْضَ مَا رُوِى لِى مِنْهَا وَاعْطِيْتُ الْكُنْزَيْنِ الْاحْمَر مَا لَابُهُ مَلْكُهَا وَالْابُيْضَ وَإِنِّى الله عُمْرَ وَالْابُيْضَ وَإِنِّى اللَّهُ رَبِّى لِلْأَمْتِي الْله يُهْلِكُهَا وَالْابُيْصَ وَإِنِّى سَالُتُ رَبِّى لِلْأَمْتِي الْلهُ يَوْلُولُ لَا يُهْلِكُهَا وَالْابُيْصَ وَإِنِّى سَالُتُ رَبِّى لِلْأَمْتِي الْلهُ يَوْلَى الله يُهْلِكُهَا

بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَلُوًّا مِنْ سِواى ٱنْفُسِهِمْ فَيُسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُوَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِٱمَّنِكَ أَنْ لَا ٱهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَلَا ٱسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُرًّا مِنْ سِوَىٰ انْفُسِهِمْ يَسْتَبِيْحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَن بِٱقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ ٱقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَ يَسْبَى بَعْضُهُمْ

(۲۲۵۹)وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ وَ اِسْطَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثْنَى وَ ابْنِ بَشَّارٍ قَالَ اِسْحَقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ اَبِي قِلَابَةً عَنْ اَبِي اَسْمَاءَ الرَّحِبِيّ

الْاحْمَرَ وَالْابْيَضَ لُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ أَيُّوبَ عَنْ آبِي قِلَابَةَ (٢٢٠)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ بْنُ ٱبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا آبِي حَلَّانَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَفْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةً دَخَلَ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكُعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَّيْنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُ رَبِّى ثَلَاثًا فَٱعْطَانِي الْنَيْنِ وَ مَنَعَنِى وَاحِدَةً سَالُتُ رَبِّي اَن لَا يُهْلِكَ اُمَّتِي بالسَّنَّةِ فَاعُطَانِيْهَا وَ سَالَتُهُ أَنَّ لَا يُهْلِكَ اُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعُطَانِيْهَا وَ سَالَتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعنيهَا۔

(۲۲۱)وَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِی عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنُ

اورمیرے رب نے فر مایا: اے محد! (مَالَّتُنَامُ) جب میں کس بات کا فیصله کر لیتا ہوں تو اسے تبدیل نہیں کیا جاتا اور بے شک میں نے آپ کی امت کے لیے فیصلہ کرلیا ہے کہ انہیں عام قحط سالی کے ذربید ہلاک نہ کروں گا اور نہ ہی ان کے علاوہ ان پرایسا کوئی وشمن مسلط كرون گا جوان سب كى جانوں كومباخ و جائز سمجھ كر ہلاك كر دے۔اگرچہان کے خلاف زمین کے جاروں اطراف سے لوگ جمع ہوجا کیں۔ یہاں تک کہوہ ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کوخود ہی قیدی بنائیں گے۔

(۷۲۵۹)حضرت ثوبان رضی التد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیایہان تک کہ میں نے اس کے مشرق ومغرب کو دیکھا اور مجھے سرخ اور سفیدخزانے عطا کیے گئے۔ باقی حدیث گزرچکی۔

عَنْ قَوْبَانَ اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) زَوَىٰ لِى الْاَرْضَ حَتَّى رَآيْتُ مَشَارِقَهَا وَ مَغَارِبَهَا وَآعُطَانِى الْكُنْزَيْنِ

(۷۲۷۰) حفزت سعد بن الي و قاص ﷺ ہے روايت ہے كه رسول الله مَنْ لَيْتِهِمُ ايك دن مقدمٍ عاليه سے تشريف لائے۔ يہال تک كه بنو معاویدی معجد کے پاس سے گز رہے تو اس میں تشریف لے گئے اور اس میں دور کعتیں ادا کیں اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز اداکی اورآپ نےاپ ربّ ہے لبی دُعاما تگی پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا: میں نے اپنے ربّ سے تین چیزیں مانگیں ہی دو چیزیں مجھے عطا کر دیں گئیں اور ایک چیز سے مجھے روک دیا۔ میں نے اپنے ربہ سے مانگا کمیری أمت كوقط سالى كے ذريعہ ہلاك ندكرے۔ یں یہ مجھےعطا کرویا گیا اور میں نے اللہ عز وجل سے مانگا کممری أمت كوغرق كركے بلاك ندكرے ـ پس الله عزوجل في يد چيز بھى مجھےعطا کردی اور میں نے التدعز وجل سےسوال کیا کہان کی آپس میں ایک دوسرے سے از ائی نہ ہوتو مجھے اس سوال سے منع کر دیا گیا۔ (۲۲۱) حفرت سعد بن الي وقاص رضى الله تعالى عنه ہے روايت

ہے کہ وہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت کے ساتھ آئے تو آپ بنو معاویہ کی مسند کے پاس سے گزرے۔ ہاتی حدیث گزرچکی۔

باب: قیام قیامت تک پیش آنے والے فتنوں کے بیان میں بارے میں نبی کریم مُنالئی کا خبر دینے کے بیان میں است کہ حضرت دیفہ بن بمان دائی خوانی بول کی میں الدی کو سے دوایت ہے کہ حضرت حذیفہ بن بمان دائی کے کہ اللہ کی قتم! میں لوگوں میں حضرت حذیفہ بن بمان دائی کے کہ اللہ کی قتم! میں لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ کون کون سے واقعات میرے اور قیامت کے درمیان پیش آنے والے ہیں اور مجھے ان فتنوں کے بتانے سے صرف بہی بات مانع ہے کہ رسول اللہ مُنَالِیْ کُلِم نَیْن الله مِنَالِیْ کُلِم وَکُلُم نَیْن الله مِنَالِیْ کُلِم وَلُوں کُلُم بِی کُلِم فَیْخِور نِی کے بان میں سے کہے فیے گری کی ہواؤں کی مواؤں کی طرح ہوں گے۔ ان میں سے بچھے فیے گری کی ہواؤں کی طرح ہوں گے۔ ان میں سے بعض جھوٹے اور بعض بڑے مول کہ اب اس کی طرح ہوں گے۔ ان میں سے بعض جھوٹے اور بعض بڑے مول کے ان میں سے تو مِجل اب اس کی طرح ہوں گے۔ ان میں سے بعض جھوٹے اور بعض بڑے مول کے۔ ان میں سے تو مِجل اب اس کی طرح ہوں گے۔ ان میں سے بعض جھوٹے اور بعض بڑے میں اب اس کی طرح ہوں گے۔ ان میں سے بعض جھوٹے اور بعض بڑے میں اب اس کی طرح ہوں ہے۔ ان میں سے بعض جھوٹے ہیں۔

(۲۲۳) حفرت حذیفہ دلائی ہے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول التہ مگائی ہے ہمارے درمیان کھڑے ہوئے کے التہ مثالی ہے ہمارے درمیان کھڑے ہوئے کہ وقت سے لئے کر قیام قیامت تک کے تمام حالات کو بیان کر دیا پس جس نے انہیں یا درکھا اور جو بھول گیا سو بھول گیا اور اس واقعہ کو میرے یہ ساتھی بھی جانتے ہیں اور ان میں سے بعض باتوں کو میں بھول گیا کیکن جب وہ چیزیں سامنے آجاتی ہیں تو بعض باتوں کو میں بھول گیا کیکن جب وہ چیزیں سامنے آجاتی ہیں تو یا آدمی کسی کے سامنے سے قائب ہوجائے تو اسے بھول جاتا ہے اور جب سامنے آتا ہے تو وہ اُسے بھول کیان

مُعَاوِيَةً حَدَّلْنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ الْاَنْصَارِقُ آخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ آنَّهُ آفْبَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ آصُحَابِهِ فَمَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةً بِمِعْلِ حَدِيْثِ آبْنِ نُمَيْرٍ۔ \*

١٣١٢: باب إخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَكُونُ إلى قِيَام السَّاعَةِ

(۲۲۳)(و) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ اِسْلَحَّ بْنُ اِبِي شَيْبَةً وَ اِسْلَحَّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْلَحَقُ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ حُدَيْفَةً رَضِى اللهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْنًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَٰلِكَ اللّٰي قِيمِ السَّاعَةِ اللّٰهِ حَدَّثَ بِهِ حَفِظَةً مَنْ حَفِظَةً وَ نَسِيتُهُ فَنْ نَسِيتُهُ وَ نَسِيتُهُ مَنْ نَسِيتُهُ قَدْ نَسِيتُهُ قَارَاهُ فَآذُكُونُ أَمْ كُمَا يَذُكُو الرَّجُلُ الشَّيْ عُولَاءٍ وَ اللّهُ لَيُكُونُ مِنْهُ الشَّهُ عُلَيْهُ مَنْ حَفِظَةً مَنْ حَفِظَةً وَ اللهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّهُ عَلَيْهِ الشَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللهُ لَكُونُ مِنْهُ السَّعَةِ اللهُ لَيَكُونُ الرَّجُلُ الشَّهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ مَنْ حَفِظَةً اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

وَجُهُ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ. عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ إلى قَوْلِهِ وَ جَوْجُول كَيَاوه بَعُول كَياك بعد ذكور لبس نَسِيةٌ مَنْ نَسِيةٌ وَلَمْ يَذُكُرُ مَا بَعْدَهُ

> (٢٦٥)(وَ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بُنُ نَافِع حَلَّقَنَّا غُنْدَرٌ حَلَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُلَيْفَةَ آنَّهُ قَالَ آخْبَرَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَمَا مِنْهُ شَىٰ ءُ إِلَّا قَدْ سَالَتُهُ إِلَّا أَنِّى لَمْ اَسْأَلُهُ مَا يُخْرِجُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ۔

> (٢٢٢٧)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرِ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهِلْدًا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً

(٢٦٤٪)حَدَّثَنِي يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اللَّوْرَقِيُّ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ جَمِيْعًا عَنْ آبِي عَاصِمٍ قَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ٱخْبَرَنَا عُزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ ٱخْبَرَنَا عِلْبَاءُ ابْنُ ٱخْمَرَ جَدَّثَنِي ٱبُو زَيْدٍ (يَعْنِي عَمْرَو بْنَ آخُطَبَ) قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ وَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّىٰ حَضَرَتِ الظُّهُرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَٱخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَانِنَّ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنا\_

١٣١٣: باب فِي الْفِتْنَةِ النِّي تَمُو جُ كَمَو ج

(٢٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ آبُو كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ آبِي مُعَاوِيَةً قَالَ ابْنُ

(٢٢١٨)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِنْعٌ . (٢٢٨) إس سند ع بهي بيصديث مروى إلبته ال مين مني

(۷۲۷۵) حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول التدسلي القدعليه وسلم نے مجھے ہرأس بات كى خبر دے دى جو قیام قیامت تک پیش آنے وال برا اور جرچیز کے بارے میں آپ صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا گیا سوائے اس کے کہ میں نے آپ صلی الله علیه وسلم سے بیسوال نہیں کیا کہ اہلِ مدینہ کو کونی چیز مدینہ ہے نکالے گی؟

(۲۲۲) اِسند سے بھی بیعدیث ای طرح روایت کی گئی ہے۔

(۷۲۷۷) حضرت ابوزید عمروین اخطب طاتیز سے روایت ہے کہ رسول الله صلى القدعليه وسلم نے ہمیں نما زِفجر پڑھائی اورمنبر پرچڑھے تو میں خطبہ دیا۔ یہاں تک کہ نماز کی نماز (کا وقت) آگیا۔ آپ أترے اور نماز (ظهر) بردهائی چرمنبر پرچر سے اور جمیں خطبه دیا يهال تك كه عصر كى نماز (كاوقت) آگيا۔ آپ اُترے اور نماز (عصر) برهائی چرمنر برجره عاور جمیں خطبه دیا یہاں تک که سورج غروب ہوگیا تو (اس دن) ہمیں آپ نے ان تمام باتوں کی خبر دی جو پہلے ہو چک ہیں اور جوآئندہ پیش آنے والی تھیں۔ پس ہم میں سب سے براعالم وہی ہے جس نے ہم میں سے ان باتوں کو زياده يا در كھا۔

# باب:سمندر کی موجول کی طرح آنے والے فتنوں کے بیان میں

(۲۲۸) حضرت حذیفه دانین سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر والنور کے یاس مصفر انہوں نے کہا جم میں سے کون ہے جمے رسول

الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ آيُكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْتَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ كُمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ آنَا قَالَ اِنَّكَ لَجَرِى ءٌ وَ كَيْفَ قَالَ فَقُلْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِنْنَةُ الرَّجُلِ فِي آهْلِهِ وَمَالِهِ وَ نَفْسِهِ وَ وَلَدِهِ وَ جَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْآمُرُ بِالْمَغُرُوفِ وَالنَّهُىُ عَنِ الْمُنْكُرِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَيْسَ هَلَا ٱرِيْدُ إِنَّمَا ٱرِيْدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ فَقُلْتُ مَالَكَ وَلَهَا يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ آقَيْكُسَوُ الْبَابُ آمْ يُفْنَحُ قَالَ قُلْتُ لَا بَلُ يُكْسَرُ قَالَ ذَٰلِكَ آخُرَىٰ أَنْ لَا يُغْلَقَ آبَدًا قَالَ فَقُلْنَا لِحُلَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ اَنَّ دُوْنَ غَدِ اللَّيْلَةَ إِنِّى حَدَّثْتُهُ حَدِيْدًا لَيْسَ بِالْآغَالِيْطِ قَالَ فَهِبْنَا أَنْ نَسْالَ حُلَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنِ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوْقِ سَلْهُ فَسَالَهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

اللّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل کہا: میں ہوں ۔ کہا: تو بہت جرأت مند ہے اور وہ حدیث كيے ہے؟ میں نے کہا: میں نے رسول الله مَثَاثِثِمُ سے سنا اُ آپ فرماتے تھے: آ دی کے گھر والوں اور اس کے مال اور اس کی جان اور اولا د اور پڑوی میں فتنہ ہے اور ان کا کفارہ روز نے نماز مصدقہ نیکی کا حکم كرنا اور بُرائي ہے منع كرنا ہيں ۔ تو حضرت عمر ﴿ اللَّهُ نِهِ كَهَا: ميں نے ان كا اراده نهيس كيا بلكه ميرا اراده وه فتنه بين جوسمندر كي موجول كي طرح آئیں گے۔ میں نے کہا:اے امیر المؤمنین! آپ کواس ہے کیاغرض ہے؟ بے شک آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔حضرت عمر بیانٹیؤنے کہا:اس دروازے کوتوڑ اجائے گا یا کھولا جائے گا؟ میں نے کہا نہیں! بلکہ اُسے تو زاجائے گا۔عمر طانیز نے کہا:اگراییا ہے تو بھر (وہ دروازہ) بھی بندنہ کیا جا سکے گا۔ راوی کہتا ہے ہم نے حضرت حذیفہ جائے سے کہا: کیا حضرت عمر عافية اس دروازه ك بارك ميس جانة تص؟ انبول ن كبا: في ہاں!ووای طرح جانتے تھے جیسا کہوہ کل کے آنے سے پہلے رات کو جانتے تھے اور میں نے ان کو ایک حدیث بیان کی جو غلط الروایات سے نتھی۔ پھرہم حضرت حذیفہ طافیؤ سے دروازے کے بارے میں یو چھنے سے خوفزدہ ہوئے تو ہم نے مسروق میں ہے

كها بتم أن سے بوچھو۔انہوں نے بوچھاتو حفرت حذیفہ طالبیّ نے كہا: (دروازہ)عمر طالبیّ ہیں۔

(۲۲۹)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ أَبُو سَعِيْدٍ (۲۲۹) إن اسناد عير العطر روايت كي تن ب

الْاشَجُ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى ابْنُ يُوْنُسَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسلى كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ اَبِي مُعَاوِيَةَ وَفِي حَدِيْثِ عِيْسَى عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ ـ

حُذَيْفَةَ قَالَ عُمَرُ مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنِ الْفِعْنَةِ وَاقْتَصَّ حديثُكُون بيان كركًا؟ باتى صديث كرر جك ب-

الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ۔

, و عَنه \_

(۷۲۷۰)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ (۷۲۷۰) حضرت حذيفه رضى الله تعالى عند سے روايت سے كه جامع بن آبی رادید والاعمش عن آبی وائل عن حضرت عمرضی الله تعالی عند نے کہا: ہمیں فتوں کے بارے میں X OF THE SERVICE OF T

(٤٣٤)(وَ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ جُنْدُبٌ جِنْتُ يَوْمَ الْجَرْعَةِ فَاذَا رَّجُلُّ جَالِسٌ فَقُلْتُ لَتُهْرَاقَنَّ الْيَوْمَ هَهُنَا دِمَاءٌ فَقَالَ ذَاكَ الرَّجُلُ كَلَّا وَاللَّهِ قُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ قُلْتُ بَلِّي وَاللَّهِ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَحَدِيْتُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِيْهِ قُلْتُ بِنُسَ الْحَلِيْسُ لِي أَنْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ تَسْمَعُنِي أُخَالِفُكَ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَنْهَانِي ثُمَّ قُلْتُ مَا هَلَا الْغَضَبُ فَٱقْبَلْتُ عَلَيْهِ وَٱسْأَلُهُ فَاِذَا الرَّجُلُ حُذَيْفَةً

(۷۲۷)حفرت جندب فاشيئ سے روایت ہے کہ جرعہ واقعہ کے دن آیا تھا ( جرعہ کوفہ میں ایک جگہ ہے جہاں کوفہ والے حضرت سعید بن عاص والله علان ك لي جمع موع تف جب أبين حفرت عثمان دلاثيث نے كوفه كا حاكم بنا كر بھيجا تھا ) و ہال ايك آدى بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا: آج کے دن تو یہاں بہت خوزیزی ہوگی۔ تو أس آ وي نے كہا: الله كي تم إنهيں \_ ميں نے كہا: الله كي تم إكبوں نه جوگ؟ أس نے كہا: الله كي تتم إبر كرنبيں ميں نے كہا: الله كي قتم! كيول نه جوگى؟ أس نے كہا: الله كى قتم! برگز نہيں كيونكه رسول الله سَالْقَيْلُ کی حدیث ہے جوآپ نے مجھے میان کی تھی۔ میں نے کہا: تو میرے لیے برا ہم نشین ہے۔ آج سے اس لیے کہ تو سنتا ہے میں 

بارے میں حدیث سن چکا ہے۔ گر مخالفت کرنے سے تُونے مجھے منع کیوں نہیں کیا۔ پھر میں نے کہا: یہ کیا غصب ہے۔الغرض میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر اُس سے حدیث معلوم کرنا جا ہی تو وہ آ دمی حضرت حذیفہ وہ نیٹیؤ تتھے۔

١٣١٢: باب لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ

# الْفَرَّتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ

(٧٢٧٢)حَدَّثَنَا فُتيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَقْتُلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُوْنَ وَ يَقُوْلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمُ لَعَلِّى آكُوْنُ آنَا الَّذِى أَنْجُو.

(٤٣٤٣)وَ حَدَّثِينَيْ أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ خَدَّتُنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَ زَادَ فَقَالَ آبِي إِنْ رَآيَتَهُ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ

(٤٢٧٣)حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُوْدٍ سَهْلُ ابْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ

## باب: دریائے فرات ہے سونے کا پہاڑ نگلنے تک

#### قیامت قائم نہ ہونے کے بیان میں

(21/21) حضرت ابو ہر ریرہ خراثین ہے روایت ہے کہ رسول القد مُثَالِيَّتُكُمْ نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگ یہاں تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑنکل آئے۔جس پرلوگوں کاقتل وقال ہوگا اور ہرسومیں ے ننانویں آدم قتل کیے جائیں گے اوران میں سے مرآ دمی کہے گا شایدیں ہی وہ ہوں جے نجات حاصل ہوگی اور پیٹز اندمیرے قبضہ

(۷۲۲۳) إس سند سے بھی بير حديث اس طرح مروى ہے البته سہیل کی اس سندمیں بیاضا فہ ہے کہ میرے والدنے کہا: اگر تواہے د مکھے لےتواس کے قریب بھی نہ جانا۔

(۲۷۳) حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدصلي القدعليه وسلم في ارشاد فرمايا عنفرج وريائ فرات

عَنْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَةً فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا۔ (٢٢٥)حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ عُثْمَانَ آخُبَرَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَةُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا۔

(٢٢٧٦)حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ وَ أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِئُ وَاللَّفُظُ لِاَبِي مَعْنٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ ٱخْبَرَنِي آبِي عَنْ سُلَيْمُنَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلِ قَالَ كُنْتُ وَاقِفًا مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفَةً آغَنَاقُهُمْ فِي طَلَبِ اللَّمَٰنَيَا قُلْتُ آجَلْ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ نَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا اِلَّذِهِ فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَاْخُذُوْنَ مِنْهُ لَيُذْهَبَنَّ بِهِ كُلِّهِ قَالَ فِيَقْتَعِلُوْنَ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُوْنَ قَالَ أَبُو كَامِلٍ فِى حَدِيْنِهِ قَالَ وَقَفْتُ آنَا وَ اُبُنَّى بْنُ كَعْبِ فِى ظِلَّ أُجُع حَسَّانَ۔

(٧٢٧٤)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ وَ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّهُظُ لِعُبَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْطُنَ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَ قَفِيْزَهَا وَ مَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَ دِيْنَارَهَا وَ مَنَعَتْ مِصْرُ اِرْدَبُّهَا وَ دِيْنَارَهَا وَ

ہے سونے کا ایک نزانہ لکلے گا۔ پس جواُس وقت موجود ہووہ اس میں ہے چھتھی نہلے۔

(۷۲۷) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم نے ارشاد فرمایا عنقریب دریائے فرات ے سونے کا ایک بہاڑ نگے گا۔ پس جو بھی اُس وقت موجود ہووہ اس میں ہے کچھ بھی نہ لے۔

(۷۲۷) حفرت عبدالله بن حارث بن نوفل مينيد سے روايت ہے کہ میں حضرت اُبی بن کعب والنظ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا: ہمیشہ لوگوں کی گرونیں ونیا کے طلب کرنے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی رہیں گی۔ میں نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے کہا: میں نے رسول الله مظافی اور ماتے ہو بے سنا ہے کہ عنقریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے۔ پس جو لوگ اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کوچھوڑ دیا تووہ اس ہے سارے کا سارا (سونا) لیے جا کیں گے۔ پھروہ اس پر قتل و قال کریں گے۔ پس ہرسو میں سے ننانویں آ دمی قتل کیے جائیں گے۔ابوكامل مُند نے اس صدیث كے بارے ميں كہاك میں اور أبی بن كعب حسان كے قلعه كے سابيد ميس كھڑے ہوئے 

(۷۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: عراق اپنے درہم اورقفیز کوروک لے گا اور شام اپنے مداور دینار روک لے گا اورمصراپنے اردب اور دینار روک لے گا اورتم جہاں سے چلے تھے وہیں لوٹ آؤ گے اورتم جہاں سے چلے تھے وہیں لوگ آؤ کے اورتم جہال سے چلے تھے وہیں لوٹ آؤ کے اور عُمُدُتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَاتُمْ وَ عُدُتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَاتُمْ وَ السابات پر ابو ہربرہ رضی الله تعالیٰ عنه کا گوشت اور خون گواه عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَاتُمْ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحُمُ آبِي ہے۔ هُرَيْرَةَ وَ دَمُدً

ف إس باب كى آخرى مديث سے بيمراد ہے كديعن شروع ميں جيے مسلمان مفلس و نادار تق آخر ميں بھى ايسے بى مفلس بوجا ئيں گے كہيں سے خراج نه آئے گااور بيمقابات كافروں كے بقند ميں چلے جائيں گے يا جوكافر جذبيد سے تقوہ وقوى ہوجائيں گے اور جزبيد ينا بندكرويں گے يامر تد ہونے كى وجہ سے ذكوة روك ليس گے قفيز غلمنا بنے كا ايك آلہ ہوتا ہے جوكة اصاع كا ہے اور مدى ساڑھے بائيس صاع كا ہوتا ہے اور اردب ٢٣ سير كا ہوتا ہے۔

۱۳۱۵: باب فِی فَتْحِ قُسُطَنْطِیْنِیَّةَ وَ خُرُوْجِ باب: قنطنطنیه کی فُخْ اور خروجِ دجال آورسیّد ناعیسیٰ اللّه جَالِ وَ نَزُوْلِ عِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَ ابْنِ مَرْیَمَ ابْنِ مَرْیَمَ ابْنِ مَرْیَمَ ابْنِ مِی ابْنِ مِیْسَی ابْنِ مِیْسَی ابْنِ مِیْسَانِ مِی ابْنِ مِیْسَانِ مُرْدِیْمَ ابْنَانِ مِیْسَانِ مِیْرَدِیْ مِیْسَانِ مِ

(٢٢٨)حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنَّ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ خَتَّى تُنْزِلَ الرُّوْمُ بِالْاعْمَاقِ أَوْ بَدَابِقَ فَيَخُرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِنْ خِيَارِ ٱهْلِ الْكَرْضِ يَوْمَئِنْدٍ فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ الرُّومُ خَلُّوا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ سُبُوا مِنَّا نُقَاتِلُهُمْ فَيَقُولُ الْمُسْلِمُوْنَ لَا وَ اللَّهِ لَا نُخَلِّى بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اِخُوَانِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثُ لَا يَتُوْبُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ابَدًّا وَ يُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ ٱفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَ يَفْتَحُ النَّلُثُ لَا يُفْتَنُونَ اَبَدًا فَيَفْتَتِحُوْنَ قُسُطُنْطِيْنَةَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ ْ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سُيُوْفَهُمْ بَالزَّيْتُونِ اِذْ صَاحَ فِيْهِمُ الشَّيْظُنُ إِنَّ الْمَسِيْحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي اَهْلِيْكُمْ فَيَخُرُجُوْنَ وَ ذٰلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاءُ وا الشَّاْمَ خَرَجَ فَبَيْنَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَال يُسَوُّونَ الصَّفُوفَ إِذْ أَقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَآمَّهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُوًّ اللَّهِ ذَابَ كُمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَةُ لَانْدَابَ حَتَّى يَهُلِكَ وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ إِللَّهُ بِيَدِهِ فَيُرِيْهِمُ

ابن مریم علیہاالسلام کے نزول کے بیان میں (۷۲۷۸) حضرت ابو ہریرہ دانٹیز سے روایت ہے کہ رسول الله مُثَالِیّنِکم ن فزمایا: قیامت أس وقت تك قائم نه موكى يهال تك كدروى اعماق یا دابق میں اُڑیں۔ان کی طرف ان سے لڑنے کے لیے ایک شکر مدیندروانه ہوگا اور و ہان دنوں زمین والوں میں سے نیک لوگ ہوں گے۔ جب وہ صف بندی کریں گے تو رومی کہیں گے کہتم ہارے اور ان کے درمیان دخل اندازی نہ کروجنہوں نے ہم میں ے کچھلوگوں کوقیدی بنالیا ہے۔ ہم ان سے ازیں گے۔مسلمان کہیں گے جبیں!اللہ کی تتم ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑیں گے کہ تم ان سے لڑتے رہو۔ بالآخروہ ان سے لڑائی کریں گے۔ بالاخر ایک تہائی (مسلمان) بھاگ جائیں گےجن کی اللہ بھی بھی توبہ قبول نه کرے گا اور ایک تہائی قتل کیے جائیں گے جواللہ کے نزد کیک افضل الشبداء موں کے اور تہائی فتح حاصل کرلیں گے۔ انہیں مجھی آز مائش میں نہ ڈالا جائے گا۔ پس و ہ نسطنطنیہ کوفنچ کریں گے۔جس وقت وہ آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے اور ان کی تلواریں زینون کے درختوں کے ساتھ لکی ہوئی ہوں گی تو امیا نک شیطان جیخ كركم كا بتحقيق إمستيه دجال تهارے بال بچوں تك بننج چكا ہے۔ وہ وہاں سے نکل کھڑے ہول گے لیکن پی خبر باطل ہوگی۔ جب وہ شام پنجیں گے تو اُس وقت د جال نکلے گا ای دوران کہ وہ جہاد کے

لیے تیاری کررہے ہوں گے اور صفوں کوسیدھا کررہے ہوں گے کہ

دَمَةُ فِي حَرُبِتِهِ.

نماز کے لیے اقامت کبی جائے گی کھیٹی بن مریم علیماالسلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی نماز کی امامت کریں گے۔ پس جب القد کا دخمن (دجال) انہیں دیکھے گا تو وہ اس طرح پکھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک پکھل جاتا ہے۔ اگر چیسٹی علیہ ا اسے چھوڑ دیں گے تب بھی وہ پکھل جائے گا یہاں تک کہ ہلاک ہوجائے گالیکن اللہ تعالیٰ اسے (عیسی علیہ اس) کے ہاتھوں سے آل کرائیں گے۔ پھروہ لوگوں کو اس کا خون اپنے نیزے پردکھائیں گے۔

# ١٣١٦: باب تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ اكْثَرُ

ء الناس

(2729) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنُ اللَّيْثِ بْنُ اللَّيْثِ بْنُ اللَّيْثِ بْنُ اللَّيْثِ بْنُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِى اللَّيْثِ بْنُ الْمُسْتَوْرِدُ الْقُرَشِيُّ عِنْدَ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ اكْثَرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ اكْثَرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ النَّاسِ عَنْهُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِينْ قُلْتَ ذَاكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِينْ قُلْتَ وَلَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلُولِ وَالْعَلَمُ الْمُلُولِ وَلَا عَلَيْهُ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ وَامَنْعَهُمْ مِنْ طُعْمِ الْمُلُولِ وَالْمَنْعُلُمْ الْمُلُولُ وَالْمَا الْمُلُولُ وَالْمَالَ لَلْهُ الْمُلُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُلُولُ وَالْمَا الْمُلُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُلُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُلْولِ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُ

(٧٨٠) حَدَّنَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (التَّجِيْبِيُّ) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ حَدَّنِي آبُو شُرَيْحِ اَنَّ عَبْدَ الْكَرِيْمَ بْنَ الْمُسْتَوْرِدُ الْقُرَشِيَّ قَالَ بْنَ الْمُسْتَوْرِدُ الْقُرَشِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ اكْتُرُ النَّاسِ قَالَ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ تَقُومُ النَّاسِ قَالَ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ

باب: قیام قیامت کے وقت رومیوں کی تمام لوگوں

ہے کثرت ہونے کے بیان میں

الا کہ میں کہ مستور دقرش نے حضرت عمرو بن عاص رفائی کی موجودگی میں کہ مستور دقرش نے حضرت عمرو بن عاص رفائی کی موجودگی میں کہا کہ میں نے رسول اللہ مُلَّا اللہ مُلَا کہ میں نے رسول اللہ مُلَّا اللہ مُلَا کہ ہوں ہوں کے ۔ تو حضرت عمرو رفائی نے اُن سے کہا بغور کرو کیا کہدر ہے ہو؟ انہوں نے کہا میں وہی کہتا ہوں جو میں نے رسول اللہ مُلَّا اللہ مُلَّا اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلَّا اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ کہ اللہ مُلَا اللہ کہ اللہ مُلَا اللہ کہ اللہ میں سب سے زیادہ جدی اس کے اور مصیبت کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ جلدی اس کا ازالہ کرنے والے ہوں گے اور لوگوں میں سب سے زیادہ سے کہا جمالہ کرنے والے ہوں گے اور لوگوں میں سے مسکین میتم اور کمزور کے لیے بہترین ہوں گے اور لوگوں میں سے مسکین میتم اور کمزور کے لیے بہترین ہوں گے اور لوگوں میں سے مسکین میتم اور کمزور کے لیے بہترین ہوں گے اور یا نچویں خصلت نہایت عمدہ رو کئے والے ہوں گے اور کا دو بادشاہوں کوظم سے رو کئے والے ہوں گے۔

( ۲۸۰ ) حفرت مستورد قرشی طافی سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مُنَافِیْنِ کَ مِنْ الله مِنافِیْنِ کَ مِنْ الله مَنافِیْنِ کَ کُوفر ماتے ہوئے سنا: قیامت اُس وقت قائم ہوگی جب نصاری سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ یہ خبر جب حفرت عمر و بن عاص طافیہ کو پینی تو انہوں نے کہا: یہ کیا احادیث میں جنہیں تھے سے ذکر کیا جاتا ہے اور تم ان احادیث کورسول الله مُنَافِیْنِ مُن

كتاب الفتن

عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْآحَادِيْثُ الَّتِي تُذْكُرُ عَنْكَ الَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ قُلْتُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ) فَقَالَ عَمْرُو لِيَنْ قُلْتَ ذَاكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ) فَقَالَ عَمْرُو لِيَنْ قُلْتَ ذَاكَ اللَّهُ مُرَّالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ فَقَالَ عَمْرُو لِيَنْ قُلْتَ ذَاكَ اللَّهُ مُراكِعُهُمُ النَّاسِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ وَ الْمُعَقَالِهِمْ النَّاسِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ وَ خَيْرُ النَّاسِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ وَ خَيْرُ النَّاسِ إِمَسَاكِيْنِهِمْ وَ لِضُعَقَاتِهِمْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَاللَّةُ اللْمُوالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٣١٢: باب إقْبَالِ الرُّوْمِ فِي كَثْرَةِ الْقَتْلِ عِنْدَ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ

(۷۲۸)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيٌّ بُنُ حُجْرٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ حُجْرٍ حَدَّلْنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ اَبِي قَتَادَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ هَاجَتُ رِيْعٌ حَمْرًاءُ بِٱلْكُوْفَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسٌ لَهُ هِجِّيْرَىٰ اِلَّا يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ جَاءَ تِ السَّاعَةُ قَالَ فَقَعَدَ وَ كَانَ مُتَّكِنًا فَقَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُوْمُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيْرَاكُ وَلَا يُفُرَحَ بِغَنِيْمَةٍ ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ هَكَذَا وَ نَحَّاهَا نَحُوَ الشَّامِ فَقَالَ عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لِاَهْلِ الْإِسْلَامِ وَ يَجْمَعُ لَهُمْ اَهْلُ الْإِسْلَامِ قُلْتُ الرُّوْمَ تَغْنِي قَالَ نَعْمُ قَالَ وَ يَكُوْنُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَال زَدَّةٌ شَدِيْدَةٌ فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَفْتَتِلُوْنَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفَى ءُ هُوُلَاءِ وَ هُوُلَاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ وَ تَفْنَى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقَتِنُلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِي ءُ هُوُلَاءِ وَ هُوُلَاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ وَ تَفْنَى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَشْتَرَطُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِمَةً فَيَقْتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوا فَيَفِيءُ هُولَاءِ

ے روایت کرتے ہوتو مستورد دی نی نے اُن ہے کہا: میں نے وہی کہا ہے جورسول القدمنگا نی کہا ہے سنا۔ تو عمرو دی نی کہا ۔ اگر تو نے یہ کہا ہے تو سنو: وہ آز مائش کے وقت لوگوں میں سے زیادہ کر دبار ہوں گے اور مصیبت کے بعد لوگوں میں سے جلد درست ہونے والے ہوں گے اور اپنے مساکین اور کمز وروں کے لیے لوگوں میں سے بہتر ہوں گے ۔

# باب: خروج دجال کے وقت رومیوں کے تل کی ا کثرت کے بیان میں

(۷۲۸۱) حفرت يسر بن جابر طالفي سے روايت ہے كدايك دفعہ كوفه مين سرخ آندهي آئي ۔ ايك آدي آيا جس كا تكيد كلام بير تعا: اے عبدالله بن مسعود! قيامت آگئي ـ تو وه سيد ھے ہو کر بيٹھ گئے حالا نکه (بہلے) میک لگائے ہوئے تھے اور کہا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کرتر کتقتیم ند کیا جائے اور غنیمت سے خوثی نہ ہوگی چراپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف وشمن اہل اسلام سے (الرنے) کے لیے جمع ہوں گے اور اہلِ اسلام ان سے الرنے کے لیے جمع ہوجائیں گے۔ میں نے کہا: آپ کی مرادرومی میں؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ اور اس وقت سخت شدت کی جنگ ہوگی اورمسلمان موت برشرط لگائیں گے کہوہ غلبہ کے بغیر داپس نہلوٹیں گے۔پھروہ خوب جہاد کریں گے یہاں تک کدان کے درمیان رات کا پردہ حامل ہوجائے گا۔ پھریہ جھی لوٹ آئیں گے اور وہ بھی واپش آ جا کیں گے اور کوئی ایک گروہ غالب نہ ہوگا اور جولشکرلڑ ائی کے لیے آگے بڑھا تھا وہ بالکل ہلاک اور فنا ہو جائے گا پھر (الْحلے دن) مسلمان ایک اورنشکر آ کے جمیجیں گے جوموت پرشرط لگا کیں گے کہ وہ غلبہ کے بغیر واپس نہ آئیں گے۔ پس وہ بھی جنگ کریں گے یہاں تک کہ شام ہوجائے۔ پھریکھی واپس آ جا نیں گےاوروہ بھی لوٹ جائیں گے اور کوئی بھی غالب نہ ہوگا اور جولشکرلز ائی کے لیے آ کے برد ھاتھاوہ ہلاک اور فنا ہو جائے گا۔ (ا گلے دن) پھرمسلمان

معجم سلم جلد سوم

ایک اور نشکر روانہ کریں گے جوموت پرشرط لگائیں گے کہوہ غلبہ حاصل کیے بغیرواپس نہلوٹیں گے بس وہ بھی جنگ کریں گے یہاں تک کہشام ہوجائے گی پھریہ بھی واپس آجائیں گے اور وہ بھی لوٹ جائیں گے لیکن کوئی بھی غالب نہ ہوگا اور وہ انتکر ہلاک وفنا ہوجائے گا پس جب چوتھا دن ہوگا تو ہاتی اہلِ اسلام ان پر حملہ کردیں گے تو الندكا فرول ير فكست مسلط كرد ع كااوراليي لزائي جو كى كدوليي كوئى نہ دیکھے گا یا کہا کہ ولی کسی نے دیکھی نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ پندے بھی ان کے پہلوؤں کے باس سے گزریں گے تو وہ بھی آ گے نہ بڑھکیں گے یہاں تک کہ مردہ ہوکر گریٹ یں گے اور ایک باپ کی اولا دکوشار کیا جائے گا تو وہ سوہوں گے اور ان میں سے موائے ایک کے کوئی بھی باقی نہر ہے گا۔ پس اس حال میں کس . غنیمت پرخوشی ہوگی یا کونسی میراث کونقسیم کیا جائے گا بھراس دوران مسلمان ایک اور بڑی آفت کی خرسیں عے جواس سے بھی بڑی موگی۔پس ان کے پاس ایک چیخے والا آئے گا کہ وجال ان کے بعد ان کے بال بچوں میں آگیا ہے۔ یہ سنتے ہی اپنے ہاتھوں میں موجود

وَهُوُلَاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ وَ تَفْنَى الشُّرْطَةُ فَاِذَا كَانِ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ اِلَيْهِمْ بَقِّيَّةُ اَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً إِمَّا قَالَ لَا يُرَىٰ مِثْلُهَا وَإِمَّا قَالَ لَمْ يُو مِعْلُهَا حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنِبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيْنًا فَيَتَعَادُّ بَنُو الْآبِ كَانُوا مِائَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَبِاتِّي غَيِيْمَةٍ يُفْرَحُ أَوْ أَكُّ مِيْرَاثٍ يُقَاسَمُ فَبَيْنَاهُمْ كَلْالِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسِ هُوَ ٱكْبَرُ مِنْ ذَٰلِكَ فَجَاءَ هُمُ الصَّرِيْخُ إِنَّ الدَّجَّالَ قُدْ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِيِّهِمْ فَيَرْفِضُونَ مَا فِي أَيْدِيْهِمْ وَ يُقْبِلُونَ فَيَبْعَثُونَ عَشَرَ فَوَارِسَ طَلِيْعَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إنَّى لَآغُرِفُ اَسْمَاءَ هُمْ وَاَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَٱلْوَانَ خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرٌ فَوَارِسَ عَلَى ظَهُرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَنِلْمٍ قَالَ ابْنُ آبِي شَيْبَةً فِي رِوَايَتِهِ عَنْ اُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ.

چیزوں کو پھینک دیں گےادراُس کی طرف متوجہ ہوجا کیں گے۔ پھر دس سواروں کا ہراول دستدروا نہ کریں گے۔رسول اللہ طَالِیُّظُمْ نے فرمایا: میں ان کے نام اور آبا وَاجداد کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو پہچا نتا ہوں اوروہ اس دن اہلِ زمین سے بہترین شہسوار ہوں گے یا اس دن وہ زمین والوں میں ہے بہترین شہسوار ہوں گے۔ابنِ ابی شیبہ نے اپنی روایت میں اُسیر بن جابر سے روایت کی ہے۔

> (٢٨٢)وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ آبِي قَتَادَةً عَنْ يُسَيْرِ بُنِ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ

( ۲۸۲ ) حفرت يسربن جابر عيد سے روايت ہے كہ ميں ابن مسعود کے پاس حاضرتھا کہ سرخ ہوا ڈرانے والی چلی۔ ہاتی حدیث گزر چکی ہے۔

فَهَبَّتُ رِيْعٌ حَمْرًاءُ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِمٍ وَ حَدِيْثُ ابْنِ عُلَيَّةَ آتَمُّ وَٱشْبَعُ

(٢٨٨٣)وَ حَدَّثَنَا شَيْبُانُ بُنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمِنُ يَغْنِي ابْنَ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَغْنِي ابْنَ هِلَالٍ عَنْ اَبِي قَتَادَةَ عَنْ اُسَيْرِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا فِي بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَالْبَيْتُ مَلَّانُ قَالَ فَهَاجَتُ رِيْحٌ

(۲۸۳) حفرت اسر بن جابر میشید سے روایت ہے کہ میں عبدالله بن مسعود والنيئ كر مين تها اور كر مجرا موا تها۔ اتنے ميں كوفه ميس سرخ موا چلى - باقى حديث ابن عليه كى حديث كى طرح

حَمْرَاءُ بِالْكُوْفَةِ (فَلَكَرَ) نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةً

# ١٣١٨: باب مَا يَكُونُ مِنْ فُتُوْحَاتِ

### الْمُسْلِمِيْنَ قَبْلَ الدَّجَّالِ

(۲۸۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُّرَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُنْبَةً قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَرْمٌ فِي غَزُوةٍ قَالَ فَاتَى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَرْمٌ فِي غَزُوةٍ قَالَ فَاتَى النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَرْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمُوْفِ فَوَافَقُوهُ عِنْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَانَهُمْ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامِنَهُمْ وَ اللّهُ لَكَ لَي نَفْسِى انْتِهِمْ فَقُمْ بَيْنَهُمْ وَ اللّهُ لَكَ لَى نَفْسِى انْتِهِمْ فَقُمْ بَيْنَهُمْ وَ اللّهُ لَكَ لَهُ مَلْكُ نَجِي مَعَهُمْ فَاتَيْتُهُمْ وَ اللّهُ لَكَ لَكَ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ فَعَلِمَاتٍ اللّهُ فَلَ اللّهُ قَالَ لَكُومَ فَيْفَتُحَهَا اللّهُ فَمْ اللّهُ قَالَ فَقَالَ نَافِع يَا اللّهُ فَلَ اللّهُ قَالَ فَقَالَ نَافِع يَا اللّهُ فَمْ حَتَى يُفْتَحَ الرَّوْمَ فَيَفَتَكُهَا اللّهُ فَمْ تَعْرُونَ اللّهُ قَالَ فَقَالَ نَافِع يَا اللّهُ فَيْ اللّهُ قَالَ فَقَالَ نَافِع يَا اللّهُ عَلَى فَقَالَ نَافِع يَا اللّهُ فَيْ عَلَى فَقَالَ نَافِع يَا اللّهُ عَلَى فَقَالَ نَافِع يَا عَلْ فَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

# باب: خروج دجال سے پہلے مسلمانوں کوفتو حات ہونے کے بیان میں

(۲۸۴۷) حضرت نافع بن عتبہ ڈاٹھ سے دوایت ہے کہ ہم رسول اللہ مثالی کے ہمراہ ایک غزوہ میں شریک سے کہ بی کریم مثالی کی کے ہمراہ ایک غزوہ میں شریک سے کہ بی کریم مثالی کی کے خدمت میں مغرب کی طرف سے ایک قوم آئی۔ جن پر سفید اُوئی کپڑے سے اور ہو آپ سے ایک فیم آئی۔ جن پر سفید اُوئی ہوئے سے اور سول اللہ مثالی کی آئی ہوئے ہے میرے دِل نے کہا کہ تو بھی ان کے اور آپ کے درمیان جا کہ کھڑ اہو کہ کہیں وہ دھوکہ ہے آپ پر حملہ ہی نہ کر دیں۔ پھر میں نے کہا شاید آپ ان ور سے کوئی راز کی بات کر رہے ہوں۔ بہر حال پھر میں اُن کے پاس آیا اور آپ سے وار کلمات یاد کے درمیان کھڑ اہو گیا اور اسی دور ان میں نے اپ آپ ہوئی راز کی بات کر رہے ہوں۔ بہر حال پھر میں اُن کے پاس آیا آپ سے چار کلمات یاد کے جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں پر شار کر آپ سے خار کلمات یاد کے۔ جنہیں میں جہاد کرو گے۔ اللہ تعالی اس پر بھی مہیں اس میں فتح عطا فرما کیں گے۔ پھر تم روم (والوں) سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالی اس پر بھی تمہیں فتح عطا فرما کیں گے۔ پھر تم روم (والوں) سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالی اس پر بھی تمہیں فتح عطا فرما کیں گے۔ پھر تم روم (والوں) سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالی اس پر بھی تمہیں فتح عطا فرما کیں گے۔ پھر تم روم (والوں) سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالی اس پر بھی تمہیں فتح عطا فرما کیں گے۔ پھر تم روم (والوں) سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالی اس پر بھی تمہیں فتح عطا فرما کیں گے۔ پھر تم روم (والوں) ہے جہاد کرو گے اور اللہ تعالی اس پر بھی تمہیں فتح عطا فرما کیں گے۔ پھر تم روم (والوں) ہے جہاد کرو گے اور اللہ تعالی اس پر بھی تمہیں فتح عطا فرما کیں گے۔ پھر تم روم (والوں)

د جال ہے جنگ کرو گے اس پر بھی اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے۔تو نافع نے کہا:اے جابر! پھر ہم روم کی فتح ہے پہلے تو د جال کو نہ دیکھیں گے۔

باب: قیامت سے پہلے کی علامات کے بیان میں (کام) حضرت حذیفہ بن اسید عفاری دائی سے روایت ہے کہ جمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم باہم اللہ علیہ وسلم نفر مایا: تم کس بات کا تذکرہ کررہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کس بات کا تذکرہ کررہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: وہ ہرگز قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے بہلے دس علامات و کھولوں گے۔ پھردھوئیں وجال وابة

١٣١٩: باب في الآياتِ الَّتِي تَكُونُ قَبْلَ السَّاعَةِ ( ١٣٨٥) حَدَّثَنَا آبُو حَيْفَمَة زُهْيُرُ بُنُ حَرْبٍ وَ اِسْلَحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لِزُهْيُرُ قَالَ اللَّحَرَانِ حَلَّلْنَا سُفْيَانُ بُنُ عَيْنَةَ وَسُلَحَقُ الْحُقْلُ اللَّفَظُ لِ عَنْ حُلَيْفَة بُنِ السِيْدِ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُلَيْفَة بُنِ السِيْدِ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُلَيْفَة بُنِ السِيْدِ الْفِفَارِيِّ قَالَ الطَّفَيْلِ عَنْ حُلَيْفَة بُنِ السِيْدِ الْفِفَارِيِّ قَالَ اللَّهَ النَّيْقُ فَيْ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ نَتَذَاكُمُ الْفَالَ مَا تَذْكُرُ وُنَ قَالُوا نَذْكُو السَّاعَة قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومُ مَ فَقَالَ مَا تَذْكُرُ وُنَ قَالُوا نَذْكُو السَّاعَة قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومُ مَا تَذْكُولُ النَّاعَة قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومُ مَا تَذْكُولُ النَّاعَة قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومُ مَا تَذْكُولُ النَّاعَة قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومُ مَا تَذْكُولُ النَّاعِة الْمَاعِلَةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِلَةُ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ السَّعَامِ اللَّهُ الْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ السَّاعَة قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشُرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الذُّخَانَ وَالْدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ ۚ وَ طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ نُزُولَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﷺ وَ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَ ثَلَاثَةَ خُسُولٍ خَسُفٌ بِالْمَسْرِقِ وَ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَ خَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَ آخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إلى مَحْشَرِهِمُـ

(٢٨٧)حَدَّلَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّادِ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ عَنْ اَبِي سَوِيْحَةَ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ فِي غُرْقَةٍ وَ نَحْنُ اَسْفَلَ مِنْهُ فَاطَّلَعَ اِلَّيْنَا فَقَالَ مَا تَذُّكُرُوْنَ قُلْنَا السَّاعَةَ قَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُوْنُ حَتَّى تَكُوْنُ عَشْرُ آيَاتٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَ خَسْفٌ بَالْمَغْرِبِ وَ خَسْفٌ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ وَ دَابَّةُ الْأَرْضِ وَ يَأْجُوْجُ وَ مَأْجُوْجُ وَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبهَا وَ نَازٌ تَخُوُّجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنِ تَرْحَلُ النَّاسَ قَالَ شُعْبَةُ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ اَبِى سَوِيْحَةَ مِثْلَ ذَٰلِكَ لَا يَذُكُرُ النَّبِيُّ وَ قَالَ آحَدُهُمَا فِي الْعَاشِرَةِ نُزُولُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ قَالَ الْآخَرُ وَ رِيْعٌ تُلْقِى النَّاسَ فِي الْبُحْرِ.

(٤٢٨٤)وَ حَدَّنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا الطُّفَيْلَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي سَرِيْحَةً رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غُرْفَةٍ وَ نَحُنُ تَحْتَهَا نَتَحَدَّثُ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِعْلِهِ قَالَ شُعْبَةُ وَ اَحْسِبُهُ قَالَ تَنْزِلُ مَعَهُمْ إِذَا نَزَلُوا وَ تَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا قَالَ شُعْبَةُ وَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ عَنْ آبِي سَرِيْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ

الارض 'سورج کےمغرب سے طلوع ہونے اور سیّد ناعیسیٰ بن مریم علیہاالسلام کے نازل ہونے اور یا جوج و ماجوج اور تین جگہوں کے دھننے ایک دھنسنا مشرق میں اور ایک دھنسنا مغرب میں اور ایک دهنباجزیرة العرب میں ہونے اور آخر میں یمن سے آگ نکلنے کا ذکر فرمایا جولوگوں کوجع ہونے کی جگہ کی طرف لے جائے

(۷۲۸۲) حفرت ابوسر يحد حذيف بن اسيد طالعي سے روايت ب كەنبى كريم مَالْقَيْدُ ايك كمره ميں تصاور جم آپ سے ينچ تھے۔ پس آپ ہاری طرف تشریف لائے تو فرمایا جم کس چیز کا ذکر کررہے ہو؟ ہم نے عرض کیا: قیامت کا ۔ آپ نے فر مایا: قیامت اُس وقت تک نہ آئے گی جب تک در علامات بوری نہ ہوجا ئیں گی ۔مشرق میں دھنسنا اور مغرب میں (زمین کا) دھنسنا اور ایک دھنسنا جزیرة العرب مين موكا اور دهوال دجال دابهت االارض ياجوج ماجوج سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ جوعدن کے کنارے سے فکلے گی جولوگوں کو ہا تک کر لے جائے گی۔ دوسری سند ذکر کی ہے۔ اس سے بیحدیث ای طرح مروی ہے لیکن اس میں نبی کریم مَا فَالْقِالْمُ كَا ذ کرنہیں اور ان میں سے ایک نے وسویں علامت کے بارے میں کہا کہ وہ عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کا نزول ہے اور دوسرے نے کہا:وہ ہ ندھی ہے جولوگوں کوسمندر میں ڈال دے گی۔

( ۲۸۷ ) حضرت ابوسر یجه واثن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ الْيُنْ اللَّهُ مَر و ميں تصاور ہم اُس کے نیچے (بیٹھے) گفتگو کرر ہے تھے۔ باقی حدیث اس طرح ہے جیسے گزر چکی۔ شعبہ نے کہا' میرا گمان ہے کہ انہوں نے کہا: آگ لوگوں کے ساتھ ساتھ رہے گی جہاں وہ اُتریں گے آگ بھی اُتر جائے گی اور جب وہ ( دو پہر کو ) قیلولہ کریں گےتو آ گ بھی وہیں ہوگی جہاں وہ قیلولہ کریں گے۔ شعبہ نے کہا: ایک آومی نے مجھ سے بیرحدیث الوطفیل کے واسطہ ے ابوسریچہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کی کیکن مرفوع ہونا روایت

تَعَالَى عَنْهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ آحَدُ هَلَيْنِ الرَّجُلَيْنِ نُزُوْلُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ قَالَ الْآخَرُ رِيْحٌ تُلْقِيْهِمْ فِي

النَّعْمَان الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعِجْلِيُّ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ السَّعْمَانِ الدَّعْلِي وَلِم فَي مِيس فُواتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي جَمَا نَك كرو يكها ـ باقى مديث كُرْر چكى البنة وسوي علامت اس ميس سَرِيْحَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ فَآشُرَفَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِ مُعَاذٍ وَ ابْنِ جَعْفَرٍ وَ قَالَ ابْنُ

(٢٨٨)وَ حَدَّنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُضَى حَدَّقَنَا أَبُو (٢٨٨) حضرت ابوسر يحدرض التدتعالي عند سے روايت ہے كهم

نے اسے مرفوع روایت ٹہیں کیا۔ الْمُنَّنَى حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ الْحَكُّمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ آبِي الطَّفَيْلِ عَنْ آبِي سَرِيْحَةَ بِنَحْوِهٖ قَالَ الْعَاشِرَةُ نُزُولُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَالَ شُعْبَةُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ عَبْدُ الْعَزِيْدِ

ڈال دے گی۔

## نَارٌ مِنُ اَرُضِ الُحِجَازِ

آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ آخْبَرَهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ح وَ حَدَّقِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّقِنِي آبِي

١٣٢٠: باب لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ باب: زمين حَازية كُ نَكْنَ تَكَ قيامت قائم نه ہونے کے بیان میں

نہیں کیا۔ان میں ہے ایک آ دمی نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا

السلام کا نزول اور دوسرے نے آندھی کا ذکر کیا جوانہیں سمندر میں

عيسى بن مريم عليهاالسلام كانزول فدكور باور بقول شعبه عبدالعزيز

كتاب الفتن

(۲۸۹) حَدَّقَيْنَى حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيلى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ (۲۸۹) ان دونوں اساد سے بھی حضرت ابو ہررہ ورضی الله تعالی آخبَرَنی یُونٹُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آخبَرَنی ابْنُ الْمُسَتَبِ ﴿ عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمايا: زمين حجاز سے آگ نكلنة تك قيامت قائم نه هوگ جو كه بعرى کے اونٹوں کی گر دنوں کوروشن کرد ہے گی۔

عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ ٱخْبَرَنِي ٱبُو هُرَيْرَةَ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِى ءُ آغْنَاقَ الْإِمِلِ بِمُصْرَىٰ۔

باب: قیامت سے پہلے مدینہ میں سکونت اور اُس. کی عمارتوں کے بیان میں

(۷۲۹۰) حضرت ابو ہریرہ فراتیو سے روایت ہے کہ رسول القد شالیو کم نے فرمایا: (قیامت کے قریب) گھراہاب یا یہاب تک پہنچ جائیں گے۔ زہیر نے کہا میں نے اسلیل سے کہا کہ بیطاقہ مدینہ سے کتنے فاصد پر ہے۔ انہوں نے کہا: اتنے اسے میل کے فاصلہ پر

السلا: باب فِي سُكُني الْمَدِيْنَةِ وَ عِمَارَتِهَا قَبْلَ السَّاعَةِ

(٧٢٩٠)حَدَّثَنِيْ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْاَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ تَبْلُعُ الْمَسَاكِنُ اِهَابَ أَوْ يَهَابَ قَالَ زُهَيْرٌ قُلْتُ لِسُهَيْلِ وَكُمْ ذَلِكَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَالَ كَذَا وَ كَذَا مِيْلًا.

(۲۹۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَتِ السَّنَةُ بِإَنْ لَا تُمْطَرُوا وَلَكِنِ لَسَّنَةُ اَنْ تُمْطَرُوا وَ تُمْطَرُوا وَلَا تُنْبِتُ الْاَرْضُ شَيْئًا۔

> ١٣٢٢: باب الُفِتْنَةُ مِنَ الْمَشُوقِ مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَوْنَا الشَّيْطُن

(۲۹۲) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ اخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا انَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُ آلَا إِنَّ الْفِئْنَةَ هَهُنَا مِنْ حَيْثُ يَقُولُ آلَا إِنَّ الْفِئْنَةَ هَهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قُرْنُ الشَّيْطُنِ -

( ( ۲۹۳ ) وَ حَدَّنِي عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِي وَ مَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّى حِ وَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنُ يَخْيَى الْقَطَانِ قَالَ الْقُوَارِيْرِيُّ حَدَّنِي يَخْيَى بُنْ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۲۹۳) حَلَّلَنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيِى آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ طَهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ طَهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ طَهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ طَهُنَا هَا إِنَّ الْفَتْنَةَ طَهُنَا هَا إِنَّ الْفَتِنَةَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ السَّيْطُونِ السَّيْطُونَ السَّيْطُونِ السَّيْطُونُ السَّيْطُونُ السَّيْطِي الْعَلَيْطُونِ السَّيْطُونِ السَّيْطُونِ السَّيْطُونِ السَّيْطُونِ السَّيْطُونِ السَّيْطُونِ السَّيْطُونَ السَّيْطُونِ السَّيْطُونِ السَّيْطُونِ السَّيْطُونِ السَّيْطُونِ الْسَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

(۲۹۱) حضرت ابو ہررہ وضی القد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قط مینیں ہے کہ بارش نہ برسائی جائے بلکہ قط سالی ہی ہے کہ بارش برسے اور خوب برسے کی بیان زمین کوئی چربھی ندا گائے۔

# باب: مشرق کی طرف سے شیطان کے سینگ کے طلوع ہونے کی جگہ سے فتنہ کے ظاہر ہونے کے بیان میں بیان میں

(۲۹۲) حطرت ابن عمر تا فی سر اوایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ تا فی اس حال میں سنا کہ آپ مشرق کی طرف مند کیے ہوئے تھے۔ آپ نے فر مایا: آگاہ رہو! فتنداس جگہ ہوگا' آگاہ رہو! فتنداس جگہ ہوگا' آگاہ رہو! فتنداس جگہ ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے (مراد طلوع مش کے وقت شیطان کا اپنے زعم میں سورج کے ہما منے سر رکھ دینا ہے تا کہ بحدہ کرنے والوں کا بحدہ اسے واقع ہو)۔

(۲۹۳) حضرت ابن عمر تنظی سے دوایت نے کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم حضرت حفصہ رفتی الله تعالی عنها کے دروازے کے باس کھڑے ہوئے تھے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف (اشارہ کر کے) فرمایا: فتنہ یہاں ہوگا، جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ اسے آپ نے دویا تین مرتبہ فرمایا اور عبیدالله بن سعید نے اپنی روایت میں فرمایا کہ تی سیّدہ عاکشہ رضی الله تعالی عنها کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔

(۲۹۴) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس حال میں کہ آپ مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے تھے کہ بے شک فتنہ یہاں ہوگا فتنہ اس جگہ ہوگا ۔ جہال سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔

(۲۹۵) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آيِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ بَيْتِ عَائِشَةً فَقَالَ رَاسُ الْكُفُرِ مِنْ لَيُتِ عَائِشَةً فَقَالَ رَاسُ الْكُفُرِ مِنْ لَهُ اللهَّيْطُنِ يَعْنِى الْمَشْرِقَ لَمُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

سُلَيْمَانَ آخُبَرَنَا حَنْظَلَةً قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يُشِيعُونُ اللهِ عَلَى يُشِيرُ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَ يَقُولُ هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

يَعْنِى الْمَشْرِقَ \_

2٢٩٧) حَدَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ ابْنِ اَبَانَ وَ وَاصِلُ بَنُ عَبْدِ الْآعَلَى وَ آخَمَدُ ابْنُ عُمَرَ الْوَكِيْعِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ اَبَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ مَا اللهِ بَنْ عَمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدَ اللهِ مَنْ عَمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ الشَّيْطُنِ وَالْتَمْ يَصُوبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

دُوسٌ ذَا الْخَلَصَةِ

(۲۲۹۸) حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَ عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابِي

(2۲۹۵) حفرت ابن عمر رفاق سے روایت ہے کہ رسول الدسلی اللہ علیہ وسلم سیّدہ عاکشہ دفاق کے گھر سے نگلے تو فر مایا: کفر کی چوٹی اس جگہ سے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ یعنی مشرق ہے۔

(۲۹۲) حضرت ابن عمر شائل سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرماتے ہوئے سنا کہ فتنہ یہاں ہوگا' فتنہ یہاں ہوگا' فتنہ یہاں ہوگا۔ تین مرتبہ فرمایا۔ جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔

الروایت کرتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمرہ بڑا ہی ہے سا انہوں نے کہا: اے اہلِ عراق میں تم سے چھوٹے گنا ہوں کے بارے میں نہیں ہو چھا اور نہ یہ ہو جھا ہوں کہتم کو کبائر پر کس چیز نے برا ہی ختہ کہا۔ میں نہیں ہو چھتا اور نہ یہ ہو چھتا ہوں کہتم کو کبائر پر کس چیز نے برا ہی ختہ کیا۔ میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر بڑا ہی سے سنا وہ فرماتے تھے میں نے رسول اللہ منا ہی ہی ہے سنا آپ فرماتے تھے اس طرف سے آگا اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ میں جہاں سے شیطان کے دوسرے جہاں سے شیطان کے دوسرے کا گردنوں کو ملدو گے اور موسی علیہ ہوتے ہیں۔ تم ایک دوسرے کی گردنوں کو ملدو گے اور موسی علیہ ہوتے ہیں۔ تم ایک دوسرے آدی کو خطاع قبل کیا تو ہم نے تجھے خم سے نجات عطاکی اور تجھے آد مایا جان کوئل کیا تو ہم نے تجھے خم سے نجات عطاکی اور تجھے آد مایا جان کوئل کیا تو ہم نے تجھے خم سے نجات عطاکی اور تجھے آد مایا جاتا ہے۔

باب: دوس زوالخلصه بنت کی عبادت ند کیے جانے تک قیامت قائم نہ ہونے کے بیان میں

(۷۲۹۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت اُس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دوس کی عورتوں کی سرین ذوالخلصہ (بُت ) کے

گرد ملے گی اور بیا یک بُت تھا جس کی قبیلہ دوس ز مانہ جاہلیت میں تباله مقام برعبادت کیا کرتے تھے۔

(۲۹۹)سیده عائشه صدیقه التفاس روایت ہے کہ میں نے رسول التدمين الماسية عندات عندرات اورون تبيل كزرين گے یہاں تک کہلات اورعزیٰ کی (دوبارہ) عبادت کی جائے گی۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میراتو بیگمان تھا کہ جب اللہ نے بیآیت: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ ﴾ " (الله ) وه ذات ہے جس نے اینے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر جھیجا ہے تا کہ اسے سارے دینوں پر غالب کردے اگر چہ شرکوں کو یہ بات نا گوار ہو' ٹازل فرما دی ہے تو سے دین مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا: عنقریب ایما ہی ہوگا جواللہ کی مشیت میں ہے۔ پھر اللہ تعالی ایک یا کیزہ ہوا بھیج گا جس سے ہروہ آ دی فوت ہوجائے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا اور وہی لوگ باتی رہ جائیں گے جن میں بالکل خیرو بھلائی نہ ہوگی \_ پھروہ لوگ اپنے آباؤ اجداد کے دین کی طرف لوٹ جا کیں گے۔

(۷۳۰۰) اس سند سے بھی بیاحدیث مبارکہ ای طرح مروی

باب تیامت اُ سوفت تک قائم نه ہوگی یہاں تک کہ آ دمی دوسرے آ دمی کی قبرے یاس سے گزر کر مصیبتوں کی وجہ سے تمنا کرے گا کہ وہ اس جگہ ہوتا (۲۰۰۱) حضرت ابو ہررہ والنظ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی التدعليه وسلم في فرمايا: قيامت قائم نه موكى يبال تك كدايك آدى دوسرے آدی کی قبر کے پاس سے گزر کر کیے گا:اے کاش! یس اس کی جگه ہوتا۔

( ۷۳۰۲ ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَصْطَرِبَ ٱلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِى الْخَلَصَةِ وَ كَانَتْ صَنَمًا تُعُبُدُها دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ۔

(2۲۹۹)حَدَّثَنَا آبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيِّ وَ آبُو مَعْنِ زَيْدُ بْنُ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيُّ وَاللَّفُظُ لِآبِي مَغْنِ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بُنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ فَقَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَاظُنَّ حِيْنَ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ هُوَ الَّذِى اَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ هُ عَلَى الدِّيْنِ كُيَّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ التوبة: ٣٣ و الصف: ٩ إنَّ ذٰلِكَ تَاهُّ قَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثُ الله ويُحًا طَيِّبَةً فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِعْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانِ قَيْبُقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيْهِ فَيَرْجِعُوْنَ اللي دِيْنِ آبَائِهِمْ۔

(٠٠سُك)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى حَدَّثَنَا آبُو بَكُو وَهُوَ الْحَنَفِيُّ حَلَّلْنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ بِهِلْنَا الْإِسْنَادِ نَحْوَقْ ١٣٢٣: باب لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَتَمَنَّى اَنُ يَكُوْنَ مَكَانَ الْمَيّتِ مِنُ الْبَلَاءِ

(ا٣٠٠)حَدَّثَنَا قَتْيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ فِيْمَا قُرِى ءَ عَلَيْهِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْنَنِي مَكَانَةً. (٢٠٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ابَانَ a deligible is بْنِ صَالِحٍ وَ مُحَمَّدُ بِنُ يَوِيْدَ الرِّفَاعِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ اَبَانَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ آبِي اِسْمِعِيْلَ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِيَ بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى

الْقَبْرِ فَيَنَمَرَّعُ عَلِيهِ وَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَّانَ

صَاحِبِ هٰذَا الْقَبْرِ وَ لَيْسَ بِهِ الدِّيْنُ إِلَّا الْبَلَاءُ۔ (٢٣٠٣)حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ الْمَكِّكِّيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِي

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَاتُينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدُرِى الْقَاتِلُ فِي آيِّ شَي ءٍ قَتَلَ وَلَا يَدُرِى الْمَقْتُولُ عَلَى آيِّ شَيْءٍ قُتِلَ۔

(٣٠٣٠)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبَانَ وَ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ آبِي اِسْمَعِيْلَ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ اَبِي حَازِمٍ غَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِى ْبِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَاتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْهٌ لَا يَدُرِى الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيْمَ قُتِلَ فَقِيْلَ كَيْفَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ قَالَ الْهَرْجُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ وَ فِي رِوَايَةٍ. ابْنِ اَبَانَ قَالَ هُوَ يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِي اِسْمَعِيْلَ لَمْ يَذْكُرِ الْأَسْلَمِيَّ۔

(۱۳۰۵)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ وَاللَّفَظُ لِآمِي بَكْرٍ قَالَا حَلَّانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّنَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ سَفْدٍ عَنِ الزُّهُوتِي عَنْ سَعِيْدٍ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنِ النَّبِي ﷺ يُخَرِّبُ الْكَفْبَةَ نُو السُّويْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ. (٣٠٩٪)حَدَّثَنِي حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى آخْبَرُنَا ابْنُ وَهْبٍ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ

ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فرمایا: أس ذات کی فتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ وُنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ آ دمی قبر کے قریب ہے گز رے گا تو أس پر لیٹے گا اور کیے گا:اے کاش! اس قبروالے کی جگہ میں ہوتا اور اس کے ساتھ سوائے آنر ماکثوں کے دین نہ ہوگا ۔

(۷۳۰۳)حضرت ابو ہر رہ والنظ سے روایت ہے کہ نی کریم سالنظم نے فرمایا: اُس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہےلوگوں پراہیاز مانہ ضرورآئے گا کہ قاتل نہیں جان سکے گا کہ أس نے کس وجہ ہے لگ کیا اور نہ ہی مقتول جان سکے گا کہ اُسے کسی وجہ ہے ل کیا گیا۔

(۲۳۰ م ۲۳۰)حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے که رسول التدصلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اُس ذات کی قشم جس کے قصنہ قدرت میں میری جان ہے و نیاختم نہ ہوگی بہاں تک کہ لوگوں پر ایبا دن آئے گا کہ قاتل نہ جان سکے گا کہ اُس نے کس وجہ ہے قتل کیا اور مقتول کو کس وجہ ہے قتل کیا گیا؟ آ پ صلی اللہ عليه وسلم ع عرض كيا كيا: إيها كيب موكا؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: بکثر ہے خوزیزی ہوگی ۔ قاتل ومقتول دونوں آگ میں ا ہوں گے۔

(۲۳۰۵)حضرت ابو ہررہ طافق سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی التدعليه وبلم في فرمايا كعبه وحبشه كالحجوثي حجوثي بيذليون والأكروه گرادےگا۔

(۲۳۰۱) حضرت ابو ہریرہ طالقۂ ہے روایت ہے کدرسول الله صلی التدعليه وسلم نے فر مايا: كعبه كوحبشه كاحچيو في حچيوثي پيْدليوں والا گروه گرادےگا۔

ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ۔

( ٢٠٠٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ يُعْنِى الدَّرَاوَرُدِيَّ عَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِى الْغَيْثِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ ذُو الشَّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةَ يُخَرِّبُ بَيْتَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّد

(٣٠٨) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ آوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِى الْغَيْثِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَخُرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ حَتَى يَخُرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ الْكَبِيْرِ بْنُ عَبْد الْمَجِيْدِ آبُو بَكُو الْعَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيْرِ بْنُ عَبْد الْمَجِيْدِ آبُو بَكُو الْعَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَو قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَكِمِ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَو قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَكِمِ الْحَمَيْدِ بْنُ جَعْفَو قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَكِمِ الْحَكِمِ الْكَبِيْرِ بْنُ جَعْفَو قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَكِمِ الْكَبِيْرِ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَكِمِ الْكَبِيْرِ بْنُو عَبْدِ الْمَحِيْدِ الْمَجِيْدِ الْمُجِيْدِ الْمَجِيْدِ الْمَجِيْدِ اللّهِ وَ الْكَبِيْرِ بَنُو عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْمَجِيْدِ الْمَجِيْدِ الْمَحِيْدِ الْمَحِيْدِ الْمَعْمَدِ وَعَبْدُ اللّهِ وَ عُبَيْدُ اللّهِ وَ عُبْدُ الْمُجِيْدِ .

(اسم) حَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ آخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْحَبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ آنَّ ابَا هُرِيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلَكُمْ أُمَّةٌ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ وُجُوْهُهُمْ مِثْلُ الْمَجَانِ الْمُطْرَقَةِ.

(۷۳۰۷) حضرت ابو ہررہ خلافۂ سے روایت ہے کہ رسول التدصلی التد علیہ وسلم نے فرمایا: دو جھوٹی جھوٹی پنڈلیوں والاحبشی گروہ اللہ ربّ العزت کے گھر کوگرادےگا۔

(۲۳۰۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگ، یہاں تک کہ ایک آ دمی فحطان سے نکلے گا جولوگوں کو اپنی لاشی سے منائے گا۔

(۲۳۰۹) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دنوں اور راتوں کا سلسلہ اُس وقت تک ختم نہ ہوگا یہاں تک کہ ایک آ دمی با دشاہ بن جائے گا جسے بجبرہ کہا جائے گا۔ امام مسلم رحمة اللہ علیہ نے کہا: راوی کے متعلق کہ یہ چار ہمائی ہیں: شریک عبید اللہ عمیر اور عبد الکبیر جو کہ عبد المجد کے بیٹے بھائی ہیں: شریک عبید اللہ عمیر اور عبد الکبیر جو کہ عبد المجد کے بیٹے

(۷۳۱۰) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہتم ایک قوم سے جہد کرو گے جن کے چبرے کوئی ہوئی و ھال کی طرح ہوں گے اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہتم ایسی قوم سے لڑوجن کی جوتیاں با بوں کی ہوں گی۔

(۱۳۱۱) حفرت ابو ہریرہ صلی الته علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول الته علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم سے ایک قوم جنگ کرے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور ان کے چرے ٹوٹی ہوئی ڈھال کی طرح ته بتہ ہوں گے۔

(٣١٢) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عُيْنَةَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَنَّ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا ضِغَارَ الْاَعْيُنِ ذُلْفَ الْآنُفِ.

(٣١٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ انَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ اللهِ عَنْ قَوْمًا وُجُوْهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ الْمُسْلِمُوْنَ الشَّعْرِد اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعْرِد الشَّعْرِد الشَّعْرِد اللهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْولُولُولَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(٣١٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَ أَبُو أُسَامَةً مَ أُ اِسْمَعِيْلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ آبِي حَازِمٍ

مَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ تَقَاتِلُونَ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ كَانَّ وُجُوهَهُمُ الشَّعَرُ كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْاعْبُنِ .

الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ حُمْرُ الْوُجُوهِ صِغَارُ الْاعْبُنِ .

(2٣١٥) حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بَنُ حَرْبُ وَ عَلِيٌّ بَنُ اَبْرَاهِيْمَ عَنِ وَاللَّفُظُ لِرُهُيْرِ قَالَا حَدَّنَنَا السَمْعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةً قَالَ كَنَا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ يُوشِكُ اَهْلُ الْعِرَاقِ اَنْ لَا يَجِيْنَ اللَّهِمُ قَفِيْنُ وَلَا دِرْهَمْ قُلْنَا مِنْ آيْنَ ذَاكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ وَلَا دِرْهَمْ قُلْنَا مِنْ آيْنَ ذَاكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ يَمْنَعُونُ ذَاكَ ثَمَلُ الشَّامِ اَنْ لَا يَجِيى عَلَى الْعَجَمِ اللَّهِمُ دِيْنَارٌ وَلَا مُدْيُ قُلْنَا مِنْ آيْنَ ذَاكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ اللَّهُمُ وَيُنَا وَلَا مُنْ اَيْنَ ذَاكَ قَالَ مِنْ اللهِ عَلَى الْمَالَ حَلْيَا وَلَا يَكُونُ فِي آخِرِ الْمَتِي خَلِيْفَةٌ يَخْفِى الْمَالَ حَلْيًا وَلَا اللهِ عَلَى الْمَالَ حَلْيًا وَلَا يَتُولِ اللهِ عَلَى الْمَالَ حَلَى الْمَالَ حَلْمَا وَلَا اللهِ عَلَى الْمَالَ حَلْمَا وَلَا اللهِ عَلَى الْمُالَ حَلْمَا وَلَا اللهِ عَلَى الْمُالَ حَلْمَ اللهُ اللهِ عَلَى الْمَالَ حَلْمَا وَلَا اللهِ عَلَى الْمَالَ حَلْمَا وَلَا اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى الْمَالَ حَلْمَا وَلَا اللهِ الْمُولِ اللهِ عَلَى الْمُلْلُ عَلَى الْمَالَ حَلْمَا وَلَا اللهُ الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمُلَاءِ الْمَرَاقُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُعَلَى وَلَا الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُلْكَ عَلَى الْمُلَامِ اللهُ الْمُنْ الْمُلْكُلُومِ الْمُولِي الْمُلْلُومُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(۲۳۲) حضرت الو ہریرہ جی تؤنؤ نبی کریم منگا تی آک اس حدیث کو پہلے نتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہتم الی قوم سے جنگ کروجن کے جوتے بالوں کے ہول گے اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہتم چھوٹی آئھوں والی اور چیٹی ہوئی ناک والوں سے جنگ نہ کرلو۔

(۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ وظائفۂ سے روایت ہے کہ رسول التہ کا شیکا نے فرمایا: قیامت اُس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان ایسے ترکوں سے جہاد کریں جن کے چبرے کوٹی ہوئی وُ ھال کی طرح ہوں گے وہ بالوں کا لباس پہنیں گے اور بالوں میں بی چلیں گے۔ (جوتے بھی بالوں کے بیوں گے)

(۲۳۱۳) حضرت ابو ہریرہ جھ شور ایت ہے کہ رسول اللہ کا اللہ ہوگ ۔ جن کے جوتے بالوں کے ہول گئ اُن کے چہرے ایسے ہوں گے گویا کہ وہ کوئی ہوئی وُھال ہیں۔ان کے چہرے سرخ اور میں چھوٹی ہوں گی۔

(۲۳۱۵) حفرت ابونظرہ مینیہ سے روایت ہے کہ حفرت جابر بن عبداللہ بڑی نے کہا عقریب اہل عراق کی طرف (خراج) میں نہ کوئی قفیز آئے گا اور نہ ہی کوئی درجم ہم نے کہا: وہ کہاں سے (نہ آئے گا)؟ کہا: چم کی طرف سے وہ اسے روک لیس گے۔ پھر کہا: مغقریب اہل شام کی طرف (خراج میں) ان کی طرف نہ کوئی دینار آئے گا)" مختریب اہل شام کی طرف (خراج میں) ان کی طرف نہ کوئی دینار آئے گا)" کہا: روم کی طرف سے۔ پھروہ قصوری دیرے لیے خاموش ہو گئے۔ کہا: روم کی طرف سے۔ پھروہ قصوری دیرے لیے خاموش ہو گئے۔ کہا: روم کی طرف سے۔ پھروہ قصوری دیرے لیے خاموش ہو گئے۔ خرمایا: میرے امت کے آخر میں ایک خیال خلیفہ ہوگا جو بغیر شار کے لیے بھر پھر کر (لوگوں) میں مال تقسیم کر سے موکہ وہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز بھی تاہیا ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا: نہیں۔

(۷۳۱۷) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا (۷۳۱۲) استدے بھی بیصدیث مبارکہ ای طرح مروی ہے۔ سَعِیْدٌ یَغْنِی الْجُرَیْرِیَّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ۔

(۱۳۱۷) حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِمٌ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشُوْ يَغْنِى ابْنَ مُفَضَّلِ حِ وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ (السَّعْدِثُ) حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ كِلَاهُمَا

(۷۳۱۷) حفرت ابوسعیدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ سے ایک رسول الله صلی الله علیہ سے ایک خلیفہ ہوگا جو کہ بغیر شمار کے لپ بھر بھر کر لوگوں میں مال تقسیم کرے گا۔

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خُلُفَائِكُمْ خَلِيْفَةٌ يَحْفُو الْمَالَ حَفْيًا وَلَا يَعُدُّهُ عَدَدًا وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ يَحْفِي الْمَالَ ـ

> (۱۸ُ۳۵)وَ حَدَّلَنِی رُهَیْرُ آبُنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا عَبْدُ اَلصَّمَدِ بْنُ عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّلَنَا اَبِی حَدَّثَنَا دَاوْدَ عَنْ اَبِی نَضْرَةَ عَنْ اَبِی سَعِیْدٍ وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيْفَةٌ يَفْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ-

(۷۳۱۹) حفزت ابوسعیدرضی الله تعالی عنه نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے اس طرح حدیث روایت کی ہے۔ ۔

(2٣١٩)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ۔

(۲۳۲۰) حفرت ابوسعید خدری رضی اللدتعالی عند سے روایت ہے کہ جھے اس آ دمی نے خبر دی جو جھے سے بہتر وافضل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے جب وہ خند ق کھود نے میں لگے ہوئے تھے اُن کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا: اے ابن سمیہ! تجھ پرکسی آ فت آئے گی جب تجھے ایک باغی گروہ شہید کرد ہے گ

( ٣٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِى مَسْلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ آبَا نَضْرَةً لَا يُحَدِّثُ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ الْخَبَرَنِى مَنْ هُوَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ الْحَبَرَنِى مَنْ هُوَ يُحَدِّرُ مِنِي آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْنَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱۳۳۱) إن اسناد سے بھی سیصدیث ای طرح مروی ہے البتہ ایک سند میں ہے کہ مجھے مجھ سے بہتر آ دمی ابوقیا دہ رضی التد تعالیٰ عنہ نے خبر دی ۔ خالد بن حارث میں ہے کہ میں اسے ابو قمادہ خیال کرتا ہوں اور خالد کی حدیث میں ہے آ پ صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا ویس یا ہے ویس بن سمیہ۔ (۷۳۲) وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاذِ بُنِ عَبَّادٍ الْعُنبَرِيُّ وَ هُرَيْمُ بُنُ عَبُدِ الْاَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ هُرَيْمُ بُنُ عَبُدِ الْاَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ حَ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ وَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ وَ مَحْمُودُ ابْنُ عَيْلَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ قَالُوا آخَبَرَنَا النَّصْرُ بُنُ شُمَيْلٍ كِلَا هُمَا عَنْ شُعْبَةً عَنْ آبِي مَسْلَمَةَ النَّصْرُ بُنُ شُمَيْلٍ كِلَا هُمَا عَنْ شُعْبَةً عَنْ آبِي مَسْلَمَةً

بِهِلْذَا ٱلْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّ فِي حَدِيْثِ النَّصْرِ قَالَ اخْتَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي آبُو قَتَادَةَ وَ فِي حَدِيْثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ

قَالَ أَرَاهُ يَغْنِي آبَا قَتَادَةَ وَ فِي حَدِيْثِ خَالِدِ وَ يَقُولُ وَيْسَ آوْ (يَقُولُ) يَا وَيْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ۔

(٧٣٢٢)وَ حَدَّتَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّتَنَا ﴿ (٢٣٢) حضرت امْ سلمه رضى الله تعالى عنها بروايت بح كه مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بنُ مُكْرَمِ الْعَيِّيُّ وَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمار رضى الله تعالى عند عفر مايا:

أَبُو بَكُو بْنُ نَافِعِ قَالَ عُفْبَةُ حَدَّثَنَا وَ قَالَ آبُو بَكُو ﴿ كَفِي مِمَاعِتُ لَكُرِ ۗ كَفِي بِمَا

آخُبَرَنَا غُنْدُرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي الْحَسَنِ عَنْ أَيِّهِ عَنْ آمِّ سَلَمَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ قَالَ لِعَمَّادٍ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

(٢٣٢٣)وَ حَدَّثَنِيْ اِسْلِحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا خَالِدٌ

علیہ وسلم ہے اس طرح حدیث روایت کی ہے۔

الْحَدَّاءُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ وَالْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِمَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنِ النَّبِي عَ إِيمِنْلِهِ

(۲۳۲۴) حضرت الم سلمه طِيَّف سے روایت ہے کدرسول الته صلی السُمْعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ التَّدَعليه وَلَمْ فِي فَرَمايا: حضرت عمارض الله تعالى عنه كوباغي جماعت

(۲۳۲۳) حفرت الم سلمدرضي القد تعالى عنهان نبي كريم صلى الله

(٢٣٢٣)وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَفْتُلُ عَمَّارًا الْفنَةُ الْبَاغِيَةُ ـ

(۷۳۲۵) حضرت ابو ہرریہ والنظ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کو قریش کاریقبیله ملاک کرے گا۔ صحابہ جائی نے عرض کیا: آ ہمیں كياتكم دية بين؟ آپ نے فرمايا: كاش! لوگ أن سے جدا اور

(۲۳۲۵)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُهْلِكُ ٱمَّتِي هٰذَا الْحَىُّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ لَوْ اَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ.

(۷۳۲۷) اِس سند ہے بھی اس معنی کی خدیث روایت کی گئی ہے۔

(۷۳۲۷)حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ النَّوْرَقِيُّ وَ ٱخْمَدُ

بْنُ عُفْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو دَاوْدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَاهُ

(٢٣٢٧)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ وَاللَّفُظُ لِابْنِ اَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ مَاتَ كِسُرَىٰ فَلَا كِسُرَىٰ بَعْدَةَ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِم لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِـ

(۷۳۲۷)حضرت ابو ہریرہ طالبیًا ہے روایت ہے کہ رسول الترصلی الله عليه وسلم نے فر مايا: حسرىٰ مركبيا اوراس حسرىٰ كے بعد كوئى حسرىٰ نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے تم ضرور بالضروران دونوں کے خزانوں کواللہ کے راستہ میں خرچ کرو

(۵۳۲۸)حَدَّثَنِيْ حَرْمَلُةُ إِنْ يَحْيِي ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ

(۷۳۲۸) اِس سند سے بھی اس معنی کی حدیث روایت کی گئی ہے۔

آخُبَرَنِي يُوْنُسُ ح وَ حَدَّثِنِي ابْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ غَبْدِ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ وَ مَعْنَى حَدِيْنِهِ۔

(۵۳۲۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبِهِ قُالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَدَّكُرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَلَكَ كِسُرَىٰ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ هَلَكَ كِسُرَىٰ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ كَيْهِلِكُنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَةً وَ قَيْصَرُ لَيَهْلِكُنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَةً وَ لَيْصَرُ لَيَهْلِكُنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَةً وَ قَيْصَرُ لَيَهْلِكُنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَةً وَ لَيْهُ لِكُنْ أَهُمَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ .

( ٢٣٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَيْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(٣٣٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُو كَامِلٍ الْجَحُدَرِيُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوالَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ آوُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ آوُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ آوُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ آلِ كِسُرَى اللّذِي فِي الْاَبْيَضِ قَالَ قَتْبَةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَنْوَ آلِ كِسُرَى اللّذِي فِي الْاَبْيَضِ قَالَ قَتْبَةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنِ وَلَهُ يَشُكَ.

(۷۳۳۲) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

(۲۳۳۳) حَدَّثَنَا قُتْنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ وَ هُوَ ابْنُ زَيْدِ الدِّيْلِيُّ عَنْ آبِي الْغَيْثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ قَالُوا جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ قَالُوا

(۲۳۲۹) حضرت البو ہریرہ رضی التد تعالی عنہ کی رسول التد صلی التد علیہ وسلم سے روایت کردہ احادیث میں سے ہے کہ رسؤل التد علیہ وسلم نے فرمایا: کسریٰ ہلاک ہو گیااوراس کے بعد پھرکوئی کسریٰ نہ ہوگا اور قیصر بھی ضرور ہلاک ہو جائے گا اور تم ضرور بالضروران دونوں کے خزانے اللہ کے راستہ میں تقلیم کرو گئے۔

(۷۳۳۰) حضرت جابر بن سمرہ بی تؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ من قرار کے بعد کوئی من قرار کے بعد کوئی من قرار کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا۔ باتی حدیث بالکل حضرت ابو ہریرہ جی تؤ کی حدیث کی طرح ذکر کی۔

(۲۳۳۱) حضرت جاہر بن سمرہ جل تنظیر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ منگر تی ایک ایک ایک اللہ منگر آئے کہ میں ایک اللہ منگر آئے کہ میں ایک جائے منظم اللہ منگر اللہ منگر اللہ منگر اللہ منظم اللہ میں جا اور قتیبہ میں ہے اور قتیبہ میں ہے اور قتیبہ میں ہے۔ جماعت کہ ہے۔

(۷۳۳۲) حفرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم سے سنا۔ باقی ابوعوانہ کی حدیث ہی کی طرح روایت کی۔

(۲۳۳۳) حضرت الو ہریرہ بی تیز سے روایت ہے کہ نبی کریم مالی تیز کے الدوروسری نے فرمایا: تم ایک شہرت ہے جس کی ایک جانب حشکی میں اور دوسری طرف سمندر میں ہے؟ صحابہ جی گئے نے عرض کیا: جی ہاں! اے اللہ کے رسول (وہ تسطنطنیہ ہے)۔ آپ نے فرمایا: قیامت اُس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اس میں بنوا الحق میں سے ستر ہزار

نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقُوْمُ البَّنَاعَةُ حَتَّى يَغْزُوْهَا سَبْعُوْنَ الْفًا مِنْ بَنِي اِسْحَقَ فَاِذَا جَاءُ وَهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلاحِ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمِ قَالُوا لَا اِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ فَيَشْفُطُ آحَدٌ جَانِيَيْهَا قَالَ ثَوْرٌ لَا ٱعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ ثُمَّ يَقُوْلُ النَّانِيَةَ لَا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ ثُمَّ يَقُولُ النَّالِقَةَ لَا اِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ فَيُفَرَّجُ لَهُمْ فَيَدْخُلُونَهَا فَيَغْنَمُوا فَبَيْنَمَا هَمُ يَقْتَسِمُوْنَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَ هُمُ الصَّرِيْخُ فَقَالَ إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ فَيَتْرُكُونَ كُلُّ شَيْ ءٍ وَ يَرُجِعُوْنَ۔

(٢٣٣٢)حَدَّثِينُ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِتُّ حَدَّثِنِي سُلَيْمْنُ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بُنُ زَيْدٍ الدِّيْلِيُّ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِعْلِهِ۔

(۷۳۳۵)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُوْدُ فَلَنَقُتُكُنَّهُمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَلَا يَهُوْدِيُّ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ

(٢٣٣٧)وَ حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَّى وَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهِلَمَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ فِي حَدِيْتِهِ هَلَا يَهُوُ دِيٌّ وَرَائِي.

(٢٣٣٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو ٱسَامَةَ ٱخْبَرَنِي عُمَرُ بِنُ حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُوْلُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَقْتَتِلُوْنَ ٱنْتُمْ وَ يَهُوْدُ حَنَّى يَقُوْلَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَلَا يَهُوْدِيْ قُ وَرَائِي تَعَالَ فَاقْتُلُهُ

(٢٣٣٨) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي آخِبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ آخُبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّلَنِي سَالِمُ (بْنُ

آ دی جنگ نہ کرلیں۔ جب وہ وہاں آئیں گے تو اُتریں گے وہ نہ ہتھیاروں سے جنگ کریں گے اور نہ تیراندازی کریں گے (بلکہ) وہ کہیں گے:لا إلله فا الله والله اكبر- تو أس سے إس شهركى ايك طرف گر جائے گی۔ تور نے کہا: میں سمندر کی طرف کے علاوہ کوئی دوسری طرف نهیں جانتا۔ پھروہ دوسری مرتبدلہ إللہ الاَ اللّٰہ واللّٰہ الكرر کہیں گے تو ان کے لیے کشادگی کر دی جائے گی اور وہ اس میں داخل ہوجائیں گے اور مال غنیمت لوٹ لیں گے پس اسی دوران کہ وہ مال غنیمت آپس میں تقسیم کرر ہے ہول گے کہ انہیں ایک چیخ سائی ، دے گی جو کہدر ہا ہوگا' د جال نکل چکا ہے تو وہ ہر چیز چھوز کرلوٹ

(۲۳۳۴) اس سند سے بھی بیاحدیث مبارکہ اس طرح مروی

(۷۳۳۵) حضرت این عمر شان نی کریم شانتیم سے روایت کرتے . ہیں کہ آپ نے فر مایا تم یہودیوں سے ارو کے تو انہیں قتل کردو گے، یہاں تک کہ پھر بھی کہے گا:اے سلمان! ادھرآ' یہ بہودی ہے اے فتل کرد ہے۔

(۲۳۳۱) إس سند سے بھی بیرحدیث مروی ہے البتہ اس میں بیر ے کہ وہ پھر کمے گا: پیمیرے پیچھے یہودی ہے۔

(۷۳۳۷) حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:تم اور یبودی باہم جنگ کرو گے یہاں تک کہ پھر بھی کیے گا:اے مسلمان! پیمیرے پیچھے یہودی (چھیا ہوا) ہے۔ اِدھرآ وُ اور ابيت فمل كردوبه

(۷۳۳۸)حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ رسوں التدصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم یہود سے

عَبْدِ اللَّهِ) أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ٱخْبَرَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُوْدُ فَتُسَلَّطُوْنَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُوْدِتُّ وَرَانِي فَاقْتُلُهُ. (٢٣٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي

ابْنَ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِي ءَ الْيَهُوْدِئُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ اَوِ الشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ اَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَٰذَا يَهُوْدِيُّ

خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُوْدِ. (۷۳۲۰)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى وَ أَبُو بَكُرٍ بْنُ اَبِي

شَيْبَةَ قَالَ يَحْيِيٰ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ اَبُو بَكُو ِ حَلَّاتُنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ح وَ حَدَّثَنَا آبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِتُّ حَدَّثَنَا

أَبُّو عَوَانَةَ كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَي

(٢٣٣١)وَ حَدَّثِنِي ابْنُ الْمُفَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ بِهِلْمَا

الْإِسْنَادِ مِثْلَةً قَالَ سِمَاكٌ وَ سَمِعْتُ آخِي يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ فَاحْذَرُوْهُمْ

(٢٣٣٢)حَدَّقِنِي زُهَيْرُ فِينُ حَرْبٍ وَ واِسْلَحَقَي بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اِسْلِحَقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِئٌّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَلَّا ابُوْنَ قَرِيْبًا مِنْ لَلَاثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ۔

(٧٣٣٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَوْ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَيِّهٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِعْله غَيْرَ آنَّهُ قَالَ حَتَّى يَنْبَعِثَ۔

جنگ کرو گے ہیںتم اُن پر غالب آ جاؤ گے یہاں تک کہ پھر بھی کے گا کہا ہے مسلمان! میرے پیچھے یہود (چھیا) ہے'ا ہے ل کر

(4mma) حضرت الوهريره والثينًا بعدوايت بي كدرسول التدملُ لينظُم پنے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں ہے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کردیں یہاں تک کہ یبودی پھر یا درخت کے پیچیے چیس کے تو پھر یا درخت کے گا:اے مسلمان! آئے عبداللہ! یہ یہودی میرے پیھیے ہے۔ آؤ! اور اسے فل کر دو۔سوائے درخت غرقد کے کیونکہ وہ یہود کے درخوں

(۷۳۴۰)حضرت جابر بن سمرة طلين سے روایت ہے کہ میں نے رسول التدسلي التدعليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا: قيامت سے پہلے كل كذاب (جھوٹے) ہوں گے اور ابوالاحوض نے بیاضا فدكياہے كه میں نے ان سے کہا: کیا تو نے رسول التد صلی التدعلیہ وسلم سے بیہ بات سی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔

السَّاعَةِ كَذَّابِيْنَ وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ آبِي الْآخُوصِ قَالَ فَقُلُتُ لَهُ آنُتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ۔

(۱۳۲۱) إس سند سي بهي بيرحديث اسى طرح مروى ب البنداس میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عندنے کہا: ان سے بچو۔

( ۲۳۴۲ ) حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنهٔ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آ ب صلی اور علیہ وسلم نے فر مایا: تمیں ے قریب دجالوں اور کذابوں کے بھیج جانے تک قیامت قائم نہ ہوگی۔وہسب دعویٰ کریں گے کہوہ اللہ کے رسول ہیں۔

(۷۳۲۳) استد سے بھی حضرت ابو ہریرہ بھاتاؤ سے نبی کریم صلی التدعليه وسلم كى و بى حديث روايت كى گئى ہے اس ميں يَنْبَعِثَ كالفظ

-4

## ١٣٢٥: باب ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ

(٣٣٣) حَدَّنَا عُثْمَانَ بَنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اِسْحُقُ بَنُ اَبِي الْمِرَاهِيْمَ وَاللَّفُظُ لِعُثْمَانَ قَالَ اِسْحُقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ فَقَى فَمَرَزُنَا بِصِبْيَانِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ النّبِي عَنَى اَبِي وَائِلِ عَنَ فَيْهِمُ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَرَّ الصِّبْيَانُ وَ جَلَسَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ لَهُ النّبِي فَكَانً رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ تَرِبَتُ يَدَاكَ آتَشْهَدُ آتِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَلْ تَشْهَدُ آتِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَلْ بَلْ تَشْهَدُ آتِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَلْ بَلْ تَشْهَدُ آتِي رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَلْ مَشْهِدُ آتِي رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَهُ بَلْ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ذَرْنِي يَا رَسُولُ اللّٰهِ حَتَّى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْهُ إِلَى فَلَا يَعْمَلُ عَمَلُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

(۲۳۲۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ السُّحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ آبُو کُریْبِ وَاللَّفْظُ لِآبِی کُریْبِ وَاللَّفْظُ لِآبِی کُریْبِ وَاللَّفْظُ لِآبِی کُریْبِ قَالَ الْآخُرانِ آخُبَرَنَا آبُو مُعَاوِیةً حَدَّثَنَا الْآغُمَشُ عَنْ شَقِیْقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُعَاوِیةً حَدَّثَنَا الْآغُمَشُ عَنْ شَقِیْقِ عَنْ عَبْدِ الله کَنَا نَمْشِی مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلیه وَسَلَّمَ قَدْ حَبَاثُ لَکَ حَیْنًا فَقَالَ اللهِ صَلَّی الله عَلیه وَسَلَّمَ قَدْ حَبَاثُ لَک حَیْنًا فَقَالَ دُخْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَیی فَاضُرِب عُنْقَهُ فَقَالَ دَسُولُ اللهِ دَغیی فَاضُرِب عُنْقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ دَغی فَانُ یکنِ الّذِی تَخَافُ لَنْ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ یَکْنِ الّذِی تَخَافُ لَنْ مَنْ الله وَمُنْ الله یَ الله مُنْ الله م

(۷۳۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِى نَضْرَةً عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ لَقِيَةٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبُو بَكُرٍ وَ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِى بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ

#### باب: ابن صیاد کے تذکرہ کے بیان میں

(۷۳۴۷) حفرت عبداللہ بھائی ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ منگائی کے ہمراہ چند بچوں کے پاس سے گزرے ان میں ابن صیاد بھی تھا۔ پس بچے ہماگ گئے اور ابن صیاد بیشار ہاتو گویا کہ رسول اللہ منگائی آئے اس سے فرمایا: تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں کی تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اُس نے کہا نہیں بلکہ کیا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) گواہی دیں گئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عمر بن خطاب بھی نے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عمر بن خطاب بھی نے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عمر بن خطاب بھی اسے کل کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت دیں کہ میں اسے کل کر وں ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر بیوہی ہوگا جس کے بارے میں تمہارا گمان ہے تو تم اسے فل کرنے کی طاقت نہیں رکھت

(2000) حفرت عبداللہ فرائن سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پیدل چل رہے تھے کہ آپ ابن صیاد کے
یاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے
فرمایا: میں نے تیرے لیے ایک بات چھپائی ہوئی ہے۔ (بتا وہ کیا
ہے؟) اُس نے کہا: دخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: وُور ہو جا اور تو اپنے اندازے سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ حضرت
عمر فرائن نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت ویں تاکہ
میں اس کی گردن مار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: اسے چھوڑ دو۔ پس اگریہ وہی ہے جس کا تمہیں خدشہ ہے تو تم
اس کے آل کی طاقت نہیں رکھتے۔

(۲۳۲۷) حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ (ابن صیاد ہے) مدینہ کے راستوں میں ہے کسی راستہ میں رسول الله مَثَاثِیْنِ مُ حضرت ابو بکر وغمر عِنْ اللهٔ کی ملاقات ہوگی تو رسول الله مَثَاثِیْنِ نے اُسے فر مایا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول (مَنَاثِیْنِ ) ہوں؟ اُس نے کہا: کیا

آنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَوُ ٱتَشْهَدُ آتِي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ مَلَاثِكِيهِ و كُتبه مَا تَوَىٰ قَالَ ارَىٰ عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ تَرَىٰ عَرْشَ اِبْلِيْسَ عَلَى الْبَحْرِ وَمَا تَرَىٰ قَالَ اَرَىٰ صَادِقَيْنِ وَ كَاذِبًا اَوْ كَاذِبَيْنِ وَ صَادِقًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ١ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ دَعُوهُ (٢٣٣٤)حَدَّثَنَاهُ يَحيِي بْنُ حَبِيْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْآعْلَى قَالَا حَدَّثَاالْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ آبِي (قَالَ) حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةً عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَقِيَ نَبِيٌّ اللَّهِ ﷺ ابْنَ صَائِدٍ وَ مَعَةُ أَبُو بَكُرٍ وَ عُمَرُ وَ ابْنُ صَائِدٍ مَعَ الْغِلْمَالِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ الْجُوَّيْرِيِّد (٣٨ ٤٤) حَدَّقَنِيَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ غُمَرَ الْقُوَارِيْرِيُّ وَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَا حَدَّثْنَا عَبُدَ الْاعْلَى حَدَّثَنَا دَاؤِدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدرِيّ رَضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صحِبْتُ انْنَ صَيَّادٍ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لِي اَ مَا قَدْ لَقِيْتُ مِنَ النَّاسِ تَرْعُمُوْنَ انِي الدَّجَّالُ آلَسْتَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُوْلُ اللَّهُ لَا بُوْلِدُ لَهُ قَالَ قُلْتُ مِلْى فَالَ فَقَدْ وَٰلِدَ لَى أَوَلَيْسَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةِ وَلَا مَكَّةَ قُلْتُ بَلْي قَالَ فَقَدْ وُلِدْتُ بِالْمَدِيْنَةِ وَهَا آنَا أُرِيْدُ مَكَّةً قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي فِي آخِرِ قُوْلِهِ اَمَا وَ اللَّهِ إِنِّي لَا عُلَمُ مَوْلِلَةً وَ مَكَانَهُ وَ آيْنَ هُوَ قَالَ فَلَبَسَنِي \_

(۲۳۲۹)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْإَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ لِي

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اتّشْهَدُ آپ (سَلْمَيْرُ عُم) گوای دیج بین کده (مین) الله کارسول مول رتو یراوراس کی کتابوں پر ۔ تو نے کیا دیکھ ۔ اُس نے کہا: میں نے پانی يرتخت ويكها تورسول التدسى للي أن فرمايا تون سمندرير ابليس كا تخت دیکھا ہے اور کیا دیکھا؟ اُس نے کہا: میں نے دو پچوں اور ایک حجو نے یا دوجھوٹوں اور ایک ستجے کو دیکھا تو رسول التدمَّ فَيْتَيْمُ نے فرماین:اس پراس کا معامله مشتبه موگیا ہے اس کیے اسے چھوڑ دو۔ (۷۳۴۷) حضرت جابر بن عبدالقد رضى القد تعالى عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن صائد سے ملے اور آ پ صلی اللہ عليه وسلم کے ساتھ الو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنها بھی تتھا ورا ہن صائد کے ساتھ لڑکے تھے۔ باقی مدیث جربری کی مدیث ہی کی طرح

(۷۳۷۸) حضرت ابوسعید خدری بی تین سے روایت ہے کہ میں مکہ میں ابن صائد کے ساتھ رہا۔ تو اس نے مجھے کہا: میں جن لوگول سے ملا ہوں وہ گمان کرتے میں کہ میں دجال ہوں کیا تو نے رسول اللہ سَنَّاتِیْنِ سے نبیں سنا' آپ مِنْ تَیْنِ اُور ماتے ہیں کہ دجال کی کوئی اولا د نہ بوگ؟ میں نے کہا: کیوں نہیں؟ اُس نے کہا حالا نکہ میری تو اولا و نہیں سنا کہ وہ مکہ اور ید بینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔اس نے کہا: میں تو مدینہ میں پیدا ہو چکا ہوں اور بید میں اب مکہ کا ارادہ کرتا ہوں ۔ چراس نے اپنی آخری بات میں مجھے کہا: اللہ کی قسم! میں دجال کے پیدا ہونے اور اس کے رہنے اور اس كر بنے كى جگه كواور إس وقت وه كبال ہے (سب) جانتا مول ـ (اس اخیری کلام نے)معاملہ کو مجھ پر مشتبہ کردیا۔

(۲۳۳۹)حضرت ابوسعید خدری طاتن سے کہ ابن صائد نے مجھ سے بات کہی جس سے مجھے شرم آئی۔ کہنے لگا اور لوگوں کوتو میں نے معذور جانا اور تنہیں میرے بارے میں اصحابِ ابْنُ صَائِدٍ فَآخَذَتْنِي مِنْهُ ذَمَامَةٌ هِذَا غَدَرْتُ النَّاسَ مَالِي وَلَكُمْ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ اَلَمْ يَقُلُ نَبَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ يَهُودٍ ثَّى وَ قَدْ اَسْلَمْتُ قَالَ وَلَا يُولَدُ لَهُ وَقَدْ وُلِدَ لِي وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ مَكَّةَ وَقَدْ حَجَجْتُ قَالَ فَمَا زَالَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَأْخُذَ فِيَّ قُولُهُ قَالَ فَقَالَ (لَهُ) آمَا وَاللَّهِ اِنِّي لَا عُلَمُ ٱلْآنَ حَيْثُ هُوَ وَاعْرِفُ اَبَاهُ وَاُمَّةُ قَالَ وَ قِيْلَ لَهُ اَيَسُوُّكَ إِنَّكَ ذَاكَ الرَّجُلُ قَالَ فَقَالَ لَوْ عُرضَ عَلَىَّ مَا گرهْتُ۔

(٤٣٥٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحِ اَخْبَرَنِي الْجُوَيْدِيُّ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُلْدِيِّ قَالَ خَرَجْنَا حَجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا وَ مَعَنَا ابْنُ صَائِدٍ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَ بَقِيْتُ آنَا وَ هُوَ فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَ حُشَةً شَدِيْدَةً مِمَّا يُقَالُ عَلَيْهِ و قَالَ وَجَاءَ بِمَنَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ مَنَاعِي فَقُلْتُ إِنَّ الْحَرَّ شَدِيْدٌ فَلَوْ وَضَعْتَهُ تَحْتَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَفَعَلَ قَالَ فَرُفِعَتْ لَنَا غَنَمٌ فَانْطَلَقَ فَجَاءَ مِعُسِّ فَقَالَ اشْرَبْ اَبَا سَعِيْدٍ فَقُلُتُ اِنَّ الْحَرَّ شَدِيْدٌ وَاللَّبَنُ حَارٌّ مَا بِي اِلَّا أَيِّي أَكُرَهُ أَنْ ٱشْرَبَ عَنْ يَدِهِ أَوْ قَالَ آخُذَ عَنْ يَدِهِ فَقَالَ ابَا سَعِيْدٍ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ آخُذَ حَبُلًا فَأُعَلِقَةً بِشَجَرَةٍ ثُمَّ أَخْتَنِقَ مِمَّا يَقُولُ لِيَ النَّاسُ يَا اَبَهُ سَعِيْدٍ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيْثُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مَعْشَوَ الْأَنْصَارِ اللَّسْتَ مِنْ اعْلَمِ النَّاسِ ُ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ٱلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ هُوَ كَافِرٌ وَآنَا مُسْلِمٌ آوَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ الله هُوَ عَقِيْمٌ لَا يُوْلَدُ لَهُ وَقَدْ تَرَكُتُ وَلَدى بِالْمَدِيْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُدِيْنَةِ أَوَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ وَلَا

محد کیا ہو گیا؟ کیا اللہ کے نی سُلَیْنَا نے بینیں فرمایا کہ (دجال) يبودي موگا حالانك ميس اسلام لا چكامول اور كمني لكا كداوراس كي اولا دنہ ہوگی حالانکہ میری تو اولا دبھی ہے اور آپ نے فرمایا: اللہ نے اس پر مکه کوحرام کر دیا ہے۔ میں تحقیق حج کر چکا ہوں اور وہ مسلسل <sup>.</sup> اليي بالتيس كرتار با' قريب تفا كه مين أس كى با توں ميں آ جاتا۔ أس نے کہا:اللہ کی قتم! میں جانتا ہوں کہ (وجال) اِس وقت کہاں ہے اور میں اس کے باپ اور والدہ کو ( بھی ) جانتا ہوں اور اس سے کہر گیا: کیا بچھے یہ بات پسند ہے کہ نؤی وہی آدمی ( دجال ہو )؟اس نے کہا:اگریہ بات مجھ پر پیش کی گئی تو میں اسے ناپسند نہ کروں گا۔ (۷۳۵۰) حضرت ابوسعید خدری طینیؤ سے روایت ہے کہ ہم حج یا عمرہ کرنے کی غرض ہے چلے اور ائن صائد ہمارے ساتھ تھا۔ ہم ایک جگه اُترے تو لوگ منتشر ُ ہو گئے' میں اور وہ باقی رہ گئے اور مجھے ' اس سے بخت وحشت وخوف آیا جواس کے بارے میں کہاجا تا تھااور اس نے اینا سامان لا کرمیر ہے سامان کے ساتھ رکھ دیا' تو میں نے کہا گرمی مخت ہے اگر تو اپنا سامان درخت کے نیچے رکھ دے (تو بہتر ہے)۔ پس أس نے اسابى كيا۔ پھر ہميں كچھ بكرياں تظرير مين وہ گیا اور (دودھ) ایک جرا ہوا پیالہ لے آیا اور کہنے لگا: اے ابو سعید! پیومیں نے کہا: گری بہت سخت ہےاور دودھ بھی گرم ہےاور دودھ کے ناپیند کرنے میں سوائے اُس کے ہاتھ سے پینے کے اور کوئی بات نتھی یا کہا: اُس کے ہاتھ سے لینا ہی ناپند تھا۔ تواس نے کہا:اے ابوسعید! میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایک رسی لے کر درخت کے ساتھ لٹکاؤں پھر اپنا گلا گھونٹ لول اس وجہ سے جومیرے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں۔اے ابوسعید! جن سے رسول جماعت! تجھ پرتو پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا تو بوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَن عَديث كوجان والأنبين ب حالا نكه رسول الله سَنَاتِینَانِے فرمایا: (وجال) کا فربوگا اور میں مسلمان بوں۔ کیارسول

مَكَّةً وَقَدُ ٱقْبَلُتُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَآنَا أُرِيْدُ مَكَّةً قَالَ ٱبُو سَعِيْدٍ (الْخُدُرِتُّ) حَتَّى كِدُتُ آنُ آغَذِرَةً ثُمَّ قَالَ اَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لَا غَرِفُهُ وَآغُرِفُ مَوْلِدَةً وَ آيْنَ هُوَ الْآنَ قَالَ قُلْتُ لَهُ تَبَّالَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ۔

نے کہا: قریب تھا کہ میں اُس کا عذر قبول کر لیتا۔ پھراس نے کہا: اللہ کوشم! میں اُسے پہچانتا ہوں اور اس کی جائے پیدائش سے بھی واقف ہوں اور بیبھی معلوم ہے کہ وہ اِس وقت کہاں ہے؟ میں نے اُس سے کہا: تیرے لیے سارے دن کی ہلاکت و بریا دی ہو۔

(2000) حَدَّثَنَا نَصْرٌ بُنُ عَلِيٍّ الْجَهُصَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشُوْ يَغْنِي الْبَهُ صَعِيْدٍ ابْنَ مُفَضَّلٍ عَنْ آبِي مَسْلَمَةَ عَنْ آبِي نَصْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَنْ لِابْنِ صَائِدٍ مَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ قَالَ كَرْمَكُةٌ بَيْضَاءُ مِسْكُ يَا آبَا الْقَاسِمِ قَالَ صَدَفْتَ.

(٣٣٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ أَبِي سَعِيْدٍ أَسَامَةَ عَنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَبْنَ صَيَادٍ سَالَ النَّبِيَّ عِثْثَةً عَنْ تُرْبَةً الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَبْنَ صَيَادٍ سَالَ النَّبِيَّ عِثْثَةً عَنْ تُرْبَةً الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَبْنَ صَيَادٍ سَالَ النَّبِيِّ عِثْثَةً عَنْ تُرْبَةً الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَبْنَ صَيَادٍ سَالَ النَّبِيِّ عَنْ تُرْبَةً الْمُدَاءُ مِسْكُ خَالِصُ.

(٣٥٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَبْرِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَبْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَآيْتُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَحُلِفُ بِاللهِ يَحُلِفُ بِاللهِ قَالَ بِاللهِ أَنَّ ابْنَ صَائِدٍ الدَّجَّالُ فَقُلْتُ اتَحْلِفُ بِاللهِ قَالَ إِللهِ قَالَ اللهِ عَنْدَ النَّبِي عَنْدَ النَّبِي عَنْدَ النَّبِي عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِي عَنْ فَلْ فَلْكُ عِنْدَ النَّبِي عَنْ فَلَمُ يُنْكِرُهُ النَّبِي عَنْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ ا

(٣٥٣) حَدَّنَيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةً بْنِ عَمْرَانَ التَّجِيْبِيُّ آخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ آخْبَرَهُ آنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَّضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آخْبَرَهُ آنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رُّضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آخْبَرَهُ آنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الْطُلَقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

(۳۵۱) حضرت ابوسعید رضی الله تعالیٰ عنه به روایت به که رسول الله علی الله عنه به این می کیسی رسول الله علی الله علیه و کلم نے ابن صائد به می کار ح موگ ؟ اُس نے کہا: اے ابوالقاسم مَثَا اَنْ اِنْ اِسْ الله علیه و کلم نے فرمایا: تو نے سے کہا۔

(2007) حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ابن صیاد نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے جنت کی مٹی کے بارے میں سوال کیاتو آپ نے فرمایا: خالص سفید باریک مشک (کی طرح ہوگی)۔

کھڑے کہ میں نے کہ بن منکدر مینے ہوروایت ہے کہ میں نے حضرت جاہر بن عبداللہ خالفی کوشم کھا کر کہتے ہوئے دیکھا کہ ابن صائد دجال ہے۔ تو میں نے کہا: کیاتم اللہ کی شم اُٹھاتے ہو۔ انہوں نے کہا: میں نے عمر جالفی کوشا' وہ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسم اُٹھار ہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہ فرمایا۔

(۲۵۴) حفرت عبدالقد بن عمر بلان سے روایت ہے کہ حفرت عمر بن خطلب دائیں رسول القد سلی القد علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جماعت میں ابن صیاد کی طرف نگلے۔ یہاں تک کہ اُسے بی مغالبہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا اور ابن صیاد ان دنوں قریب البلوغ تھا اور اسے بچھ معلوم نہ ہوسکا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی کمر پرضرب

رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَةً يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَان عِنْدَ اُطُم بَنِي مُغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابِنِ صَيَّادِ أَتَشُهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ اَشْهَدُ إِنَّكَ رَسُوْلُ الْاُمِّيِّيْنَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّشْهَدُ آنِّى رَسُوْلُ اللَّهِ فَرَفَضَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ بِرُسُلِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ ابْنُ صِيَادٍ يَأْتِيْنِي صَادِقٌ وَ كَاذِبٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْاَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنِّي قَدْ خَبَاتُ لَكَ خَبِيْنًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّحُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اخسًا) فَلَنْ تَعُدُو قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ذَرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ اَصْرِبْ عُنُقَة فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ يَكُنَّهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ.

(٣٥٥ - ١٥ وَقُالَ سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَمْرَ يَقُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَابَيَّ فِيهَا ابْنُ كَعْبِ (الْاَنصَارِيُّ) إلى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ وَسَلَّم النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ابْنُ صَيَّادٍ شَيْنًا قَبْلَ انْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم (وَ) هُوَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم (وَ) هُوَ مُصَاحِعٌ عَلَى فِرَاشٍ فِي قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ فَرَاتُ مُصَادِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم (وَ) هُوَ ابْنُ صَيَّادٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم (وَ) هُوَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُوَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُوَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُوَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُوَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُوَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو

ماری \_ پھررسول التصلى الله عليه وسلم في ابن صياد عفر مايا: كيا تو گواہی ویتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن صیاد نے آ ب کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اُمیوں کے رسول ہیں۔ پھرائن صاوے نے رسول التد صلى التدعليه وسلم سے كہا كيا آپ گواہی و بینے میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے جھوڑ دیا اور فرمایا: میں ایمان لایا اللہ یر اور اس کے ربولوں یر - پھررسول التصلى التدعليه وسلم في أس عيفر مايا: تو كيا د کھتا ہے؟ ابن صیاد نے کہا: میرے پاس سچا ( بھی ) آتا ہے اور جهونا بھی \_رسول التصلی التدعليه وسلم في فرمايا: تجه پراصل معالمة تو پھرمشتبہ ہو گیا۔ پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اُس سے فرمایا: میں نے تھے سے یو چھنے کے لیے ایک بات چھیائی ہوئی ہے۔تواہن صياد نے كہا: وہ "وخ" بے رسول التد صلى الله عليه وسلم في أس ے فرمایا: دُور ہوتو اپنے اندازہ ہے آ گے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر عمر بن خطاب بلافية نے عرض كيا: مجھے اجازت ديں اے اللہ كے رسول! میں اس کی گردن مآردوں۔رسول التصلی التدعلیہ وسلم نے اُن ہے فر مایا:اگریدو ہی ( دجال ) ہے توتم اس پرمسلط نہ ہوسکو گے اور اگر بیہ وہبیں ہے تو اس کے قبل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں

يَتَّقِى بِجُذُوْعِ النَّخُلِ فَقَالَتُ لِابْنِ صِيَادٍ يَا صَافِ وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ هَذَا مُحَمَّدٌ فَثَارَ ابْنُ صِيَادٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَنْهُ بَيَّنَ.

رَصِي اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى النَّاسِ فَاثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ آهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي لَا يُنْدِرُ كُمُوهُ مَا مِن نَبِى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهَ عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُو اهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ اللّٰهَ اللّٰهَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ ال

(2002) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بُنُ سَعْدٍ بُنُ حَمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ بُنُ عَبْدِ اللهِ وَمَعَهُ رَهُطُ مِنْ اصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ اللهِ وَمَعَهُ رَهُطُ مِنْ اصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ اللهِ وَمَعَهُ رَهُطُ مِنْ اصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ حَنِّي وَجَدَ ابْنَ صَيَّادٍ عُلَامًا قَدْ نَاهَزَ الْحُلُمَ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَ اللهِ الْعَلْمَانِ عِنْدَ الْطُع بَنِي مُعَاوِيَةً وَ سَاقَ الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ اللهِ مُنْتَهَى حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ اللهِ مُنْتَهَى حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَدْنِ ثَانِهِ فَالْمَانِ عَنْهُ مَنَ بْنِ ثَابِعَ عَدِيْثِ عُمْرَ بْنِ ثَابِتِ اللهِ مُنْتَهَا عَلَى عَنْ الْمَالِدِ عَنْهُ اللهِ هُولِيَةً وَاللهِ عَلَمْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ الْمِنْ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْرِقِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْمُعْلِقِيْهُ الْمُعْمِلُ الْعَلْمُ الْمَالِقِ الْعَلَمُ الْمُنْ الْمُعْرِقِيْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمِ الْمِنْ الْمُعْمِلِهِ اللهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِيْدِ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِيْمِ الْمُعْمِلِيْمِ الْمُعْمِلِ الْعِلْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِنْ الْمُعْمِلِهِ الْمُعْمِلِ الْمُعِلْمِ الْمِعْمِلِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْلِمِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلِ الْمُعِلْمِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهِ

صیاد سے کہا: اے صاف اور ریدائن صیاد کا نام تھا۔ ریم کمد (مُثَلَّ الْمُیْمُ) ہیں تو ابن صیاد فورا اُٹھ کھڑا ہوا۔ رسول اللّہ مُثَلِّ الْمِیْمُ نِے فر مایا: اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو وہ کچھ بہان کر دیتا۔

(۲۵۲) حضرت عبداللہ بن عمر بڑا جا سے روایت ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ مُلَّا اللّٰہ وگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق بیان کی۔ پھر دجال کا ذکر کیا تو فرمایا بیس مہیں اس سے ڈراتا ہوں اور ہر نبی نے اپنی قوم کواس سے ڈرایا ہے ہیں لیکن بیس مہیں ایسی بنا تا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کوئیس بنائی۔ لیکن بیس مہیں ایسی بنا تا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کوئیس بنائی۔ جان رکھو کہ وہ بے شک کا ناہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کا ناہیں ہے۔ ابن شہاب نے کہا جھے عمر بن ثابت انصاری جی تو نے بردی کہ ابن شہاب نے کہا جھے عمر بن ثابت انصاری جی تو خردی کہ ابن شہاب نے کہا جھے عمر بن ثابت انصاری جی تو نے بردی کہ آپ نے دونوں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے بعض صحابہ جی تی ہوئے اس دن فرمایا اس کی دونوں آپ نے دوبال سے ڈراتے ہوئے اس دن فرمایا اس کی دونوں آپ کے دوبال کو ایبند کرتا ہوگا۔ یا ہرمؤمن اسے پڑھ سکے گا جواس کے مرکز نہ کے مال کونا پند کرتا ہوگا۔ یا ہرمؤمن اسے پڑھ سکے گا اور آپ نے فرمایا بتم میں سے کوئی بھی اسپنے رب العزت کو مرنے تک ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔

(2002) حفرت عبداللہ بن عمر بڑا ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ڈوائٹ کی ایک جماعت تھی جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہاں تک کہ ابن صیاد بچ کو پایا جو کہ بلوغت کے قریب تھ اور بچوں کے ساتھ بنو معاویہ کے مکانوں کے پاس کھیل رہا تھا۔ باقی حدیث گزرچکی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ویا: کاش اس کی والدہ اسے جھوڑ دیتی تو آس کا سازا معاملہ واضح ہوجا تا۔

وَفِي الْحَدِيْثِ عَنْ يَغْقُوْبَ قَالَ قَالَ آبِيٰ يَغْنِي فِي قَوْلِهِ لَوْ تَرَكَنْهُ بَيَّنَ قَالَ لَوْ تَرَكَنْهُ أَمَّهُ بَيَّنَ آمْرُهُ.

(١٣٥٨)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْكٍ ﴿ ٢٣٥٨) حضرت ابن عمر النفي عدوايت بي كدرسول الترصلي

جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَمْرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَنَّ بِابْنِ عَمْرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَنَّ الْمُخَطَّابِ صَيَّادٍ فِي نَفَوٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلُعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ عِنْدَ الطَّمِ بَنِي مَعَالَةَ وَهُوَ عُلَامٌ بِمَعْنَى حَدِيْثِ يُونُسَ وَ صَالِحٍ غَيْرَ اَنَّ عَبْدَ بُنَ عُمَدٍ فَى انْطِلَاقِ النَّبِي مُعَالَةً النَّي مَعَالَةً النَّي مَعَالَةً النَّي مُعَدِدٍ لَمْ يَذُكُو حَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ فَى انْطِلَاقِ النَّبِي مَعَالَةً النَّي مَعَ الْهَالِي النَّكِلِ النَّحْلِ .

H AND PAR

(2004) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بَنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا رَوْحُ بَنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ لَقِي ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ابْنَ صَيَّادٍ فِي بَغْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا اَغْضَبَهُ فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلَا السِّكَّةَ فَلَا خَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا السِّكَّةَ فَلَا خَلُق ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا السِّكَة فَلَا عَنْهُمَا الله تَعَالَى عَنْهُمَا عَلَى حَفْصَة وَقَدْ بَلَغَهَا فَقَالَتُ لَهُ رَحِمَكَ الله مَا كَلُه مَا الله مَا عَلِمْتَ انَّ رَسُولَ الله مَلَى الله عَنْهُمَا وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَخُورُجُ مِنْ غَضْبَةٍ مَا كَانُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَخُورُجُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا۔

( ٣٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ نَافِعٌ يَقُولُ ابْنُ صَيَّادٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَقِيْتُهُ مَرَّيْنِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقُلْتُ لِبَغْضِهِم هَلْ تُحَدَّثُونَ انَّهُ هُوَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ فَقُلْتُ لِبَغْضِهِم هَلْ تُحَدَّثُونَ انَّهُ هُو قَالَ لَا وَ اللَّهِ فَقُلْتُ لَيْمُوتَ حَتَّى يَكُونَ اكْفَرَكُمْ مَالًا وَوَلَدًا فَكَذَلِكَ هُو يَعْفُكُمُ انَّهُ لَنُ يَمُونَ حَتَّى يَكُونَ اكْفَرَكُمْ مَالًا وَوَلَدًا فَكَذَلِكَ هُو يَعْفُلُ اللَّهُ فَقُلْتُ مَتَى فَعَلَتُ وَعَمُوا الْيُومُ قَالَ فَلَوَيْتُهُ لَقُيدً قَالَ فَلَقِيْتُهُ لَقُيدً لَكُورَى وَقَلْدَ الْعَبْرُنِى وَقَلْدُ مَتَى فَعَلَتُ الْحُورَى قَالَ قُلْتُ مَنَى فَعَلَتُ الْحَرَى وَهِى الله خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِهِ فِى رَأْسِكَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِهِ فِى عَصَاكَ هَذِهِ فِى وَاللّٰهِ فَلَا فَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِهِ فِى وَاللّٰهِ فَلَا اللّٰهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِهِ فِى وَاللّٰهُ عَلَيْنُ اللّٰهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِهِ فِى وَاللّٰهِ فَلَا اللّٰهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِهِ فَلَ اللّٰهُ وَلَا فَلَوْلَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الْمُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّهُ اللّٰهُ اللّٰه

التدعليه وسلم اپنے صحابہ رضى التد تعالى عنہم كى ايك جماعت كے ساتھ جن ميں حضرت عمر بن خطاب رضى التد تعالى عنہ بھى تھے ابن صاد كے پاس بچول كے پاس بچول كے پاس بچول كے ساتھ كھيل رہاتھ اوروہ بھى لڑكا تھا۔ حضر ف ابن عمر بڑا تھے كى اس حديث ميں ميدند كورنہيں ہے كہ نبى كريم صلى التد عليہ وسلم ابنى بن كعب رضى التد تعالى عنہ كے ساتھ كھجوروں كے باغ كى طرف تشريف لے رضى التد تعالى عنہ كے ساتھ كھجوروں كے باغ كى طرف تشريف لے گوروں كے باغ كى طرف تشريف كے گوروں كے باغ كے گوروں كے باغ كے گوروں كے باغ كے گوروں كے گوروں كے باغ كے گوروں كے باغ كى طرف تشریف كے گوروں كے گوروں كے باغ كے گوروں كے گوروں

(2009) حفرت نافع مینید سے روایت ہے کہ حفرت ابن عمر شاہد کی ابن صیاد سے مدینہ کے کسی راستہ میں ملاقات ہوگی تو ابن عمر شاہد نے والی ابن عمر شاہد نے اس سے ایسی بات کبی جو اسے غصہ دلانے والی تقلی لیس وہ اتنا چھولا کہ راستہ بھر گیا۔ پھر ابن عمر شاہد (اپنی پھوپھی) اُمّ المؤمنین سیّدہ حصفہ بن شاک پاس حاضر ہوئے اور انہیں یے خبر مل چی تھی تو انہوں نے ابن عمر ساتھ سے کہا: القد آپ پر دخم فرمانی سیّد ہوئے ابن صائد کے بارے میں کیا ارادہ کیا تھا۔ کی تو نہیں جو نتا تھا کہ رسول القد شاہد نے فرمایا کہ (دجال) کسی پر خصہ کرنے کی وجہ سے بی نکلے گا۔

(۲۳۹۰) حضرت نافع مینید سے روایت ہے کہ ابن عمر بی بیانے کے کہا بین عمر بی بیانے کے کہا بین نے ابن صیاد سے دو مرتبہ ملا قات کی۔ میں اُس سے ملا تو میں نے بعض لوگوں سے کہا کیا تم بیان کرتے ہو کہ وہ وہ ی (دجال) ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ کی سم انہیں۔ میں نے کہا: تم نے مجھے جموٹا کر دیا۔ انہ کی قتم! تم میں سے بعض نے مجھے خبر دی کہ وہ برگر نہیں مرے گا یہاں تک کہتم میں سے نیادہ مالدار اور صاحب برگر نہیں مرے گا یہاں تک کہتم میں سے زیادہ مالدار اور صاحب اولا دبو جائے گا۔ ایس وہ ان دنوں لوگوں کے گمان میں ایسا ہی سے بھر ابن صیادہم سے باتی کر کے جدا ہوگیا۔ پھر میں اس سے دوسری مرتبہ ملا تو اس کی آئی پھول چکی تھی ۔ تو میں نے اس سے دوسری مرتبہ ملا تو اس کی آئی پھول چکی تھی ۔ تو میں نے اس سے کہا: میں تیری آئی جواس طرح دیکھر ماہوں یہ کب سے بوئی ہے؟ اس نے کہا: میں نہیں جانا۔ میں نے کہا: تو جانا ہی نہیں صالا نکہ ریتو

تیرے سرمیں موجود ہے۔ اُس نے کہا: اگر اللہ نے چا ہاتو وہ تیری لاکھی میں اسے پیدا کرد ہے گا۔ پھراُس نے گدھے کی طرح زور سے آواز نکالی۔ اس سے زیادہ تخت آواز میں نے نہیں سی تھی اور میر سے بعض ساتھیوں نے اندازہ لگایا کہ میں نے اسے اپنے پاس موجود لاکھی سے مارا ہے یہاں تک کہوہ ٹوٹ گئی ہے حالانکہ اللہ کی قسم! مجھے اس کاعلم تک نہ تھا۔ (پھر حضرت ابن عمر تھے ہے) آئے ہیاں

كتاب الفتن

قَالَ فَنَخُرَ كَاشَدِّ نَجِيْرِ حِمَارٍ سَمِعْتُ قَالَ فَزَعَمَ بَعْضُ آصَحَابِي آنِي ضَرَبْتُهُ بِعَضًا كَانَتُ مَعِي حَتَّى تَكَسَّرَتُ (وَامَّا) آنَا وَاللهِ فَمَا شَعَرْتُ قَالَ وَجَاءَ حَتَّى ذَخَلَ عَلَى آمِ الْمُوْمِنِيْنَ فَكَدَّنَهَا فَقَالَتُ مَا تُرِيْدُ اللهِ آلَمُ تَعْلَمُ آنَّهُ قَدْ قَالَ إِنَّ آوَّلَ مَا يَبْعَثُهُ عَلَى النَّاسِ غَضَبٌ يَغْضَبُهُ

تک کداُم المؤمنین (سیدہ حفصہ طاق ) کے پاس حاضر ہوئے تو انہیں بیدا قعہ بیان کیا۔انہوں نے کہا: تیرا اُس سے کیا کام تھا' کیا تُو جانتا نہ تھا کہ آپ نے فرمایا لوگوں کے پاس دجال کو بھیجنے والی سب سے پہلے وہ غصہ ہوگا جوا سے کسی پرآئے گا۔

خُلْ کُنْتُرُ الْجُلِیْ اَس باب میں ایک د جال ابن صیا دکا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ بہر حال بیوہ د جال خبیں ہے جو قرب قیامت میں طاہر ہوگا اور جو کہ سے د جال کے نام ہے معروف ہے۔ بید جالوں میں سے ایک د جال تھا کیونکہ اس میں د جالوں والی صفات پائی جاتی تھیں اور اسے قبل نہ کرنے کی عجد اس کا نابالغ ہونا اور یہودیوں سے معلی تھی اور اس کے بارے میں بذریعہ دمی رسول اللہ پرکوئی وضاحت نازل نہیں فرمائی گئی۔

### ١٣٢٢: باب ذِكْرِ الدَّجَّالِ

(۲۳۷۱) حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الدَّجَّالِ بَيْنَ ظَهْرَانَى

باب بسیح د جال کے ذکر کے بیان میں میں ردنہ کے سب عرض دیوت الاعن میں

(۳۲۱) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا تو ارشاد فر مایا: بے شک! الله تعالی کا نانہیں ہے اور مسیح دجال وائیں آئکھ سے کا ناہوگا۔ گویا کہ اُس کی آئکھ چھو لے ہوئے انگور کی طرح۔

النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَيْسَ بِاعُورَ اللَّا (وَ) إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ اَعُورُ الْعَيْنِ الْيُمْنِى كَانَّ عَيْنَهُ عِنبَهُ طَافِئَةً۔ (٣٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ وَ أَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا (٣٣٢) إن اساد ہے بھی بیصدیث ای طرح مروی ہے۔ حَمَّادٌ وَهُو ابْنُ زَیْدٍ عَنْ اَیُّوبَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِى ابْنَ اِسْمَعِيْلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ كِلَاهُما عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِهِ۔

(٣٢٣) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُقَنَّى وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ الْمُقَنَّى وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ اللهِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۲۳۲۳) حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہرنبی نے اپنی اپنی اُمت کو کا نے د جال ہے ڈرایا ہے۔ آگاہ رہو! بے شک وہ کا ناہوگا اور بے شک تمہارا پروردگار کا نانہیں ہے۔ اس کی آٹھوں کے درمیان ک ف رکھاہوا ہوگا۔

بَیْنَ عَیْنیّه كَ ف ر\_

(۲۳۲۳)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُفَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُقَنِّي قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامِ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ آنَّ نَبَيَّ اللهِ قَالَ الدَّجَّالُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر ' أَي كَافِرْ۔

(٢٣٦٥)وَ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ خَذَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَّالُ مَمْسُوْحُ الْعَيْنِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ثُمَّ تَهَجَّاهَا ك ف ر كَفُراهُ كُلُّ مُسْلِم -

(٢٣٦٦)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْاَعْمَش عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَّالُ آغُوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَىٰ جُفَالُ الشَّعَرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَ نَارِ فَنَارُهُ جَنَّةً وَ جَنَّتُهُ نَارٌ \_

(٢٣٧٧)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ اَبِى مَالِكٍ الْاَشْجَعِتِي عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنَا آعُلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ مَعَهُ نَهْرَان يَجْرِيَان آحَدُهُمَا رَأَى الْغَيْنِ مَاءٌ آبْيَضُ وَالْآخَرُ رَأَىَ الْعَيْنِ نَارٌ تَاجَعُ فَإِمَّا اَدْرِكَنَّ اَحَدٌ فَلْيَاتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا وَ لَبْغَمِّضْ ثُمَّ لَيُطَاطِئْ رَأْسَةٌ فَيَشْرَبَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَإِنَّ الدُّجَّالُ مَمْسُورُحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيْظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُهُ كُلُّ مُوْمِن كَاتِب وَ غَيْر كَاتِب.

(٣٦٨)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا

(۲۳۲۴)حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دجال کی دونوں آئکھوں کے درمیان ک' ف'رلیعنی کا فرلکھا ہوا ہوگا۔

(2370) حفرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: وجال کی ایک آنکھا ندھی ہے۔اُس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کا فر لکھا ہے پیراس کے ہیجے کیے یعنی ک ف راور برمسلمان اسے

(۲۳۲۷)حضرت حذیفه رضی التد تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم نے ارشا دفر مایا: د جال کی بائیس آنکھ ک نی ہوگی۔ گھنے بالوں والا ہوگا اور اُس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی اور ( درحقیقت ) اس کی دوزخ' جنت اور اس کی جنت جہنم ہے۔

(۷۳۷۷) حفرت حذیفه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول التدصلي امتدعاييه وسلم نے فرمايا: ميں خوب جانتا ہوں كه د جال کے ساتھ کیا ہوگا۔اس کے ساتھ بہتی ہوئی نہریں ہوں گی۔ان میں ے ایک کا پانی و کیضے میں سفید ہوگا اور دوسری و کیھنے میں جورکتی جوئی آگ بوگی لیس اگرکوئی آدمی اس کو یا لے تو اس نهر میں جائے جے بھڑکتی ہوئی آگ تصور کرے اور آگھ بند کر کے اینے سرکو جھکائے پھراس سے بے بشک وہ تھندایانی ہوگا اور بے شک وجال بالكل بندآ نكه والا بوگا\_اس يرايك موثى تھلى بوگى\_اس كى آئکھوں کے درمیان کا فرنکھا ہوا ہوگا اور برلکھنے والا اور جابل مؤمن اے یزھےگا۔

(۷۳۶۸) حضرت حذیفه رضی الند تعالی عنه نبی کریم صلی الند ملیه

شُعْبَةٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُلَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدُ آنَّهُ قَالَ فِي الدَّجَّالِ إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَ نَارًا فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَ مَاوُهُ نَارٌ فَلَا تَهْلِكُوا.

(٢٣٦٩)قَالَ أَبُو مَسْعُوْدٍ وَ آنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٧٣٧٠)حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفُوانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو آبِى مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيّ قَالَ انْطَلَقُتُ مَعَهُ اِلَى حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ حَدَّثَنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّجَّالِ قَالَ إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَ نَارًا فَآمًّا الَّذِى يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارَ تُحْرِقُ وَاَمَّا الَّذِى يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ فَمَنْ آذُرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعُ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَاِنَّهُ مَاءٌ عَذُبٌ طَيَّبٌ فَقَالَ عُقْبَةُ وَآنَا قَدْ سَمِعْتُهُ تَصْدِيقًا لِحُذَيْفَةَ

(ا١٣٧) حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ قَالَ اِسْحُقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيْزٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةٌ وَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَانَا بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ اَعْلَمُ مِنْهُ إِنَّ مَعَهُ نَهُرًا مِنْ مَاءٍ وَ نَهُرًا مِنْ نَارٍ فَاَمَّا الَّذِى تَرَوْنَ آنَّهُ نَارٌ مَاءٌ وَآمًّا الَّذِي تَرَوْنَ آنَّهُ مَاءٌ نَارٌ فَمَنْ آذْرَكَ · ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَآرَادَ الْمَاءَ فَلْيَشُرَبُ مِنَ الَّذِي يَوَاهُ آنَّهُ نَارٌ فَإِنَّهُ يَجِدُهُ مَاءً قَالَ (أَبُو) مَسْعُوْدٍ هَكَذَا سَمِعْتُ

وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فر مایا کہ اس کے ساتھ یانی اور آگ ہوگ ۔ پس اس کی آگ شنڈایا نی ہوگا اوراس کا پانی آگ ہوگی \_ پستم ہلاک نههونابه

(۲۳۲۹)حضرت ابومسعود طالنی سے روایت ہے کہ میں نے ( بھی بیحدیث رسول اللّمَثَلَ اللّهِ عَلَيْهِ السَّاسَ عَلَيْهِ السَّاسَ عَلَيْهِ السَّاسَ عَلَيْهِ ا

(۷۳۷۰)حفرت ربعی بن حراش مینید سے روایت ہے کہ میں عقبہ بن عمرو بن ابومسعود انصاری میسید کے ساتھ حذیفہ بن ممان طِينَ كَيْ طُرِف چِلاتو عقبه بينيد نيان سے كما: مجھ سے وہ حديث روایت کریں جوآپ نے دجال کے بارے میں رسول التد سلی اللہ عليه وسلم ہے تن ۔ (حضرت حذیفہ ﴿ ثِنْ نِيْ ) کہا: بے شک دجال نکلے گا تواس کے ساتھ پانی اورآگ ہوگی۔ پس لوگ جے پانی تصور کریں گے وہ مختذا میٹھایانی ہوگا۔ پس تم میں سے جوا سے یا لے تو اسی میں کود جائے جے آگ تصور کرے کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھااور یا کیز و یانی ہوگا تو عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بھی آ پسلی التدعایہ وہلم سے ای طرح سا۔

(۱۷۳۷)حفرت ربعی بن حراش بہید ہے روایت ہے کہ حفرت حذيفه رضى التدتعالي عنداورا يومسعود رضى التدتعالي عندا كشح بو كيحتو حذیفہ رضی اللہ تع لی عند نے کہا: میں ان سے زیادہ جانتا ہول کہ وجال کے ساتھ کیا ہوگا؟ بے شک اس کے ساتھ ایک نہری نی کی اور ایک نہرآ گ کی ہوگی۔ پس جےتم آگ تصور کرو گے وہ یانی ہوگا اور جےتم پانی تصور کرو گے وہ آگ ہوگی۔ پستم میں سے جواسے پا لے اور پانی کا ارادہ کرے تو جاہیے کہ وہ ای سے بے جے آگ تصور کرے کیونکہ وہ اسے پانی ہی پائے گا۔ ابومسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: میں نے بھی رسول اللہ سے اسی طرح فرماتے ہوئے

النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ ـ

رُكُ (٢٠٤٢) حَدَّنِنَى مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِى سَلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آلا أَخْبِرُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيْئًا مَا حَدَّتَهُ نَبِيٌّ قَوْمَهُ إِنَّهُ أَخْبِرُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيْئًا مَا حَدَّتَهُ نَبِيٌّ قَوْمَهُ إِنَّهُ أَخْبِرُكُمْ عَنِ الدَّجَالِ حَدِيْئًا مَا حَدَّتَهُ نَبِيٌّ قَوْمَهُ إِنَّهُ أَخْبِرُكُمْ عَنِ الدَّبَى يَقُولُ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ فَالْتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِي النَّارُ وَإِنِّي أَنْلُرُتُكُمْ بِهِ كَمَا الْنَدَر بِهِ النَّارُ وَإِنِّي أَنْلُرْتُكُمْ بِهِ كَمَا الْنَدَر بِهِ الْمُؤَمِّ قُومَةً وَمَدًا

(٢٣٧٣)حَدَّلَنِي ٱبُو خَيْثَمَةَ زُهْيُرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّلْنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى ٰبُنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ قَاضِي حِمْصَ حَدَّلَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ آنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بُنَ سَمْعَانَ الْكِكَلَابِيَّ حَ وَ حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَاللَّفُظُ لَهَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْلُهُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْطِنِ بْنُ يَزِيْدَ 'بْنِ جَابِرٍ عَنْ يَخْبَى بُنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ آبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّصَ فِيْهِ وَ رَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحٰلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَٰلِكَ فِيْنَا فَقَالَ مَا شَانُكُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ذَكَرُتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِيْهِ وَ رَفَّعْتَ حَنَّىٰ ظَنَنَّاهُ فِي طَانِفَةِ النَّخُلِ فَقَالَ غَيْرُ الدُّجَّالِ ٱخْوَفْنِي عَلَيْكُمْ ٱنْ يَخْرُجُ وَٱنَّا فِيْكُمْ فَٱنَّا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُوْ حَجِيْجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيْفَتِى عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ اِنَّهُ شَاتٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ كَانِّى اُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُرَّى بُنِ قَطَنِ فَمَنْ آذْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقُرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ

(۲۷۲) حضرت الو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں الیی خبر نددوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں دی۔ بے شک وہ کا ناہوگا اور وہ جنت اور دوزخ کی مثل لے کرآئے گا۔ پس جے وہ جنت کہے گا وہ جہنم ہوگا اور میں تمہیں اس ہے اس طرح ڈراتا ہوں جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اس سے اپنی قوم کو ڈرایا۔

(۷۳۷ m) حضرت نواس بن سمعان طراتیز سے روایت ہے کہ ایک صبح رسول اللمثَاثِينَ في وجال كا ذكر كيا تو آپ نے (اس فرند كى تبھی) تحقیر کی اور تبھی بڑا کر کے بیان فرمایا۔ یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہوہ کھجوروں کے ایک حجمتڈ میں ہے۔ پس جب ہم شام کو آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ہم سے اس بارے میں معلوم كرلياتو فرمايا جمهاراكيا حال بي؟ جم في عرض كيا: إيالله کے رسول! آپ نے صبح د جال کا ذکر کیا اور اس میں آپ نے بھی تحقیر کی اور مھی اس فتنہ کو بڑا کر کے بیان کیا' یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ مجوروں کے ایک جھنڈ میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا: میں تہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتوں کا زیاده خوف کرتا موں۔اگروہ میری موجودگی میں ظاہر ہوگیا تو میں تمہارے بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا اورا گرمیری غیرموجودگ میں ظاہر ہوا تو ہر مخض خوداس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا اور اللہ ہر مسلمان برميرا خليفه اورنگهبان موگار بيشك (دجال) نوجوان مسكريا في بالول والا اور بيمولى مونى آئجه والا موكار كويا كه ميس ا سے عبدالعزیٰ بن قطن کے ساتھ تشبید یتا ہوں۔ بستم میں سے جو کوئی اے پالے تو چاہیے کہ اس پرسورة کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔ بے محص اس کا خروج شام اور عراق کے درمیان ے ہوگا۔ پھروہ اپنے دائیں اور بائیں جانب فساد ہر پاکرےگا۔

H OFFICE OF H

كتاب الفتن

اے اللہ کے بندو! ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول!وه زمين مين كتناعرصدر بي الآپ فرمايا: حياليس دن اورایک دن سال نے برابراورایک دن مہینہ کے برابراورایک دن ہفتہ کے برابر ہوگا اور باتی ایّا متمبارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ہم نے عرض کیا:اےاللہ کے رسول!وہ دن جوسال کے برابر موگا کیااس میں جارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوگا۔ آپ نے فرمایا بنہیں ملکتم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول!اس کی زمین میں چینے کی تیزی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایہ اس بارش کی طرح جسے پیچھے سے ہوا دھکیل ر ہی ہو۔ پس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت د ہے تو وہ اس پرائیان لے آئنی گےاوراس کی دعوت قبوں کرلیں گے۔ پھر وہ آسان کو تھم دے گا تو وہ ہارش برسائے گا اور زمین سنرہ اُ گائے گی اوراے چرنے والے جانورشام کے وقت آکیں گےتو ان کے کو ہان پہنے سے لمبے محصن بڑے اور کو کھیں تنی بوئی بول گی۔ پھروہ ایک اور توم کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا۔ وہ اس کے قول کورد کردیں گے۔ تو وہ ان سے واپس لوٹ آئے گا۔ پن وہ قط زدہ بوج کیں گے کدان کے پاس دن کے مالوں میں سے پچھ بھی نہ رہے گا۔ پھروہ ایک بنجر اور ویران زمین کے پاس سے گزرے گااور اے کہ گا کہانے فزانے کو نکال دے توزین کے فزانے اس کے یاس ایسے آئیں کے جیسے شہد کی کھیاں اپنے سرداروں کے پاس آتی ہیں۔ پھروہ ایک کڑیل اور کامل الشباب آ دمی کو بلائے گا اور اسے . تعوار مارکراس کے دوگلز ہے کرد ہے گا اور دونوں ٹکڑوں کونلیحدہ نلیحدہ كركايك تيركى مسافت پرركددے كا فيروه اس (مرده) كوآواز دے گاتو وہ زندہ ہو کر جمیکتے ہوئے چبرے کے ساتھ بنتا ہوا آئے گا۔ دجال کے اس افعال کے دوران اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیما السلام كو بصبح كارو ودِمثل كمشرق ميس سفيد منارے كے ياس زرو رنگ کے جلے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے

الْكُهْفِ اِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثٍ يَمِيْنًا وَ عَاثٍ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبَتُوا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا لَبْنُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَ يَوْهُ كَشَهْرٍ وَ يَوْهُ كَجُمُعَةٍ وَ سَاثِرُ ٱيَّامِهِ كَٱيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِى كَسَنَةٍ ٱتَكُفِيْنَا فِيْهِ صَلَاةُ يَوْمٍ قَالَ لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَةُ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا اِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَذْبَرَتْهُ الرِّيْحُ فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوْهُمْ فَيُوْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ اَطُولَ مَا كَانَتُ ذُرَّى وَٱسْبَغَهُ ضُرُوْعًا وَامَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَةٌ فَينْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبُحُونَ مُمْحِلِيْنَ لَيْسَ بِٱيْدِيْهِمْ شَي ءٌ مِنْ آمُوَالِهِمْ وَ يَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا آخْرِجِي كُنُوزَكِ فَتَتَبَعُهُ كُنُوْزُهَا كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِنًا شَبَابًا فَيَضُرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطُعُهُ جَزِلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوْهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجُهُهُ وَيَضَحَكُ فَبُيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُ وذَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى آجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ اِذَا طَاْطَا رَاْسَهُ قَطَرَ وَاِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّولُوِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ وَ نَفُسُهُ يَنْتَهِى حَيْثُ يَنْتَهِى طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدُرِكَةُ بِبَابِ لُدِّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيْسَى (ابْنَ مَرْيَمَ) قَوْمٌ قَدْ عَصْمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوْهِهِمْ وَ يُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَلْوُلْكَ اِذْ أَوْخَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ

ہوےاُٹریں گے جب وہ اپنے سرکو جھکا نمیں گےتو اس سے قطرے گریں گے اور جب اپنے سرکواُ تھ کیں گے تو اس سے سفید موتیوں ک طرح قطرے ٹیکیں کے اور جو کا فربھی ان کی خوشبوسو تکھے گا وہ مرے بغیررہ نہ سکے گا اوران کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ پس حضرت مسیح علیشہ ( د جال کو ) طلب کریں گے۔اے بب لد پر پائیں گے تواتے تل کر دیں گے۔ پھر پیسٹی ابن مریم میں السلام کے پاس وہ قوم آئے گی جے اللہ نے دجال مے محفوظ رکھا تھا۔ پس میسی علیظہ ان کے چبروں کوصاف کریں گے اور انہیں جنت میں ملنے والے ان کے درجات بتا کمیں گے۔ پس اسی دوران حضرت عیسلی عایشا، پر الله رب العزت وحی نازل فر ما نمیں گے کہ تحقیق! میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے کہ کسی کوان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں پس آپ میرے بندوں کو حفاظت کے ليطور كي طرف لے جائيں اور التد تعالی يا جوج ماجوج كو بھيج گا اور وہ ہراُونیائی سے نکل پڑیں گے۔ان کی اگلی جماعتیں بحیرہ طبری پر ے گزریں گی اوراس کا سارا پانی بی جائیں گے اوران کی آخری جماعتیں گزریں گی تو کہیں گی کہاں جگہ کسی وقت پانی موجود تھا اور اللہ کے نبی عیسلی مالیلہ اور ان کے ساتھی محصور ہو جا کیں گے یہاں تك كدان ميں كى ايك ك ليے بل كى سرى بھى تم ميں كى ايك کے لیے آج کل کے سودینارے افضل وبہتر ہوگی۔ پھراللہ کے نبی عیسیٰ علیظہ اور ان کے ساتھی اللہ سے دُعا کریں گے تو اللہ تعالی یا جوج و ماجوج ک سرونوں میں ایک کیٹر اپیدا کرے گا۔و وایک جان کی موت کی طرح سب کے سب یک لخت مرجائیں گے۔ پھراللہ کے نبی میسیٰ علینظ اوران کے ساتھی زمین کی طرف اُتریں گے تو زمین

عِبَادًا لِي لَا يَدَان لِآحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزُ عِبَادِى اِلَى الطُّوْرِ وَ يَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُ ۚ اَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشُرَّبُوْنَ مَا فِيْهَا وَ يَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ لَقَدْ كَانَ بِهٰذِهٖ مَرَّةً مَاءٌ وَ يُحْصَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيْسَى وُٱصْحَابُهُ حَتَّى يَكُوْنَ رَاسُ التَّوْرِ لِاَحَدِهُمِ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِيْنَارٍ لِٱحَدِكُمُ الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيْسْي وَاصْحَابُهُ فَيُرْسَلُ (اللَّهُ) عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِئٌ اللَّهِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَٱصْحَابُهُ اِلَى الْاَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْآرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ الَّا مَلَاهُ زَهَمُهُمْ وَ نَتْنُهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَٱصْحَابُهُ اِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَاعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَنَدٍ وَلَا وَ بَرٍ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتُوكَهَا كَالزَّلَفَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْاَرْضِ أَسْتِي ثَمَرَتَكِ وَ رُدِّى بَرَكَتَكِ فَيَوْمَئِذٍ تَاْكُلُ العِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَ يَسْنَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا وَ يُبَارَكُ فِي الرِّسُلِ حَتَّى اَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِى الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ البَقَرِ لَتَكُفِى الْقَبِيْلَةَ وَاللِّقُحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكُفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيْحًا طَيَّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُوْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمْرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ

میں ایک بالشت کی جگہ بھی یا جوج ماجوج کی علامات اور بدبو سے انہیں خالی نہ معے گی۔ پھراںتد کے نبی عیسلی علیہ اوران کے ساتھی ؤ عاکریں گےتو التد تعالی بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے جھجیں گے جوانہیں اُٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ جا ہے وہ انہیں پھینک دیں گے پھراللہ تعالی بارش بھیجے گا جس ے ہرمکان خواہ وہ مٹی کا ہویا بالوں کا آئیند کی طرف صاف ہوجائے گا اور زمین مثل باغ یا حض کے دُھل جائے گی۔ پھرزمین ہے کہاجائے گا:اپنے پھل کوأ گا دے اوراپنی برکت کولوٹا دے۔ پس ان دنوں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار کواپک پوری جماعت

کھائے گی اوراس کے چھکے میں سامیہ حاصل کرے گی اور دود دھ میں اتن برکت دے دی جائے گی کہ ایک دو دھ دینے والی گائے قبیلہ کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی اور ایک دود دھ دینے والی افٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی اور ایک دود دھ دینے والی ابر کی جماعت کے لیے کافی ہوگی اور ایک دود دھ دینے والی بکری پورے گھر انے کے لیے کفایت کر جائے گی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جولوگوں کی بغلوں کے پنچ تک بہتے جائے گی۔ پھر ہر مسلمان اور ہر مؤمن کی روح قبض کرلی جائے گی اور بدلوگ ہی باقی رہ جائیں گے۔ جو گدھوں کی طرح کھلے بندوں جماع کریں گے۔ پس انہیں پرقیامت قائم ہوگی۔

(۷۳۷۳) حفرت جابر رضى الله تعالى عنه عيمى به حديث اى (٤٣٧٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ سندے مروی ہے اُس میں اس جملہ کے بعد کہ: 'اس جگہ کی موقعہ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ وَالْوَلِيْدُ بْنُ پر یانی تھا'' بیاضا فہ ہے کہ پھروہ خمر کے بہاڑ کے پاس بینچیں گےاور مُسْلِمٍ قَالَ ابْنُ خُجْرٍ دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي وہ بیت المقدس کا پہاڑ ہے تو وہ کہیں گے جھیں! ہم نے زمین حَدِيْثِ الْآخَرِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ والےسب گفتل کر دیا۔ آؤ ہم آسان والوں کو بھی قتل کریں۔ پھروہ بهاذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ مَا ذَكُرْنَا وَ زَادَ بَعْدَ قُولِهِ لَقَدْ كَانَ آسان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ اُن پر اِن کے بِهٰذِهٖ مَرَّةً مَاءٌ ثُمَّ يَسِيْرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا اِلْى جَبَلِ تیروں کوخون آلود کر کے لوٹائے گا اور ابن حجر میشید کی روایت میں الْخَمَرِ وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمُقِدَّسِ فَيَقُولُوْنَ لَقَدْ فَتَلْنَا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو نازل کیا ہے جنہیں قتل کرنے پرکسی کو مَنْ فِي الْأَرْضِ هَلُمٌّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيَرْمُوْنَ بِنُشَابِهِمْ الِّي السَّمَاءِ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ قدرت حاصل نہیں ہے۔

مَخْضُوْبَةً دَمًّا وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ فَانْيِ قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَى لِآحَدٍ بِقِتَالِهِمْ

باب: وجال کے وصف اور اس مدینہ کی حرمت اور اس کا مؤمن کو آل اور زندہ کرنے کے بیان میں اس کا مؤمن کو آل اور زندہ کرنے کے بیان میں روایت ہے کہ رسول التدسلی التدعلیہ وسلم نے ایک دن ہم سے دجال کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان کی۔ ای حدیث کے درمیان ہمیں آپ نے بتایا کہ وہ آئے گالیکن مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہونا' اس پر حرام ہوگا۔ وہ مدینہ کے قریب بعض بنجر زمینوں تک پنچے گا۔ پس ایک دن اس کی طرف ایک ایسا آدمی نظے گا جولوگوں میں سے سب سے افضل یا افضل لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ بزرگ اُس سے کے گا: میں گواہی ویتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں ہمیں رسول التدسلی التدعلیہ وسلم دجال ہے جس کے بارے میں ہمیں رسول التدسلی التدعلیہ وسلم

الْمَدِيْنَةِ عَلَيْهِ وَ قَتْلِهِ الْمُؤْمِنَ وَآخَيائِهِ الْمَوْمِنَ وَآخَيائِهِ الْمَوْمِنَ وَآخَيائِهِ الْمَوْمِنَ وَآخَيائِهِ (۵۳۷۵) حَدَّثِنَى عَمْرُ النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلُوانِیُّ وَ عَدُ بُنُ حُمَيْدٍ وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ وَالسِّيَاقُ لِعَبْدٍ قَالَ عَبْدٌ بَنُ حُمَيْدٍ وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ وَالسِّيَاقُ لِعَبْدٍ قَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَ) هُو عَبْدٌ حَدَّثِنِي وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَ) هُو النُّ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آخَبَرَنِي عُبْدُ اللهِ ابْنُ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آخَدُرِيَّ وَعَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعِيدُ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَدِيْنًا طَوِيلًا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَدِيْنًا طَوِيلًا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَدِيْنًا طَوِيلًا عَنِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَدِيْنًا طَوِيلًا عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَدِيْنًا طَوِيلًا عَنِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَدِيْنًا طَويلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَدُونَا فَلُ مَا عَدِينًا عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَوْمًا حَدِينًا طَويلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَدُينًا فَالَ يَاتِي وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَاتُونُ فِي اللهَ بَعْضِ عَلَيْهِ وَلَا عَدَيْنَةً فَالَ يَاتِي وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَدَيْنَةً فَالَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمُ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَالْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُولُولُولُولُهُ اللهُ وَالْمَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ وَلَا عَلَالْهُ اللهُ ال

السِّبَاخِ الَّتِى تَلِى الْمَدِيْنَةَ فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ اَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُولُ لَهُ اَشْهَدُ آنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَةً فَيَقُولُ الدَّجَّالُ ارَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ آخْيَيْتُهُ ٱتَشُكُّوْنَ فِي الْامْرِ فَيَقُوْلُوْنَ لَا قَالَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيْهِ فَيَقُوْلُ حِيْنَ يُحْيِيْهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيْكَ قَطُّ اَشَدُّ بَصِيْرَةً مِنِّى الْآنَ قَالَ فَيُرِيْدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَفَتُلُهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ

(٣٤٦)وَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

الدَّارِحِيُّ اخْبَرَنَا ٱبُو الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (٢٣٧٤) حَدَّنِيني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن قُهْزَاذَ مِنْ آهُلِ مَرْوَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ اَبِي حَمْزَةَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ وَهُبٍ عَنْ آبِي الْوَدَّاكِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخُرُجُ الدَّجَالُ فَيَتَوَجَّهُ ۚ قِبْلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُوْمِنِينَ فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ فَيَقُولُونَ لَهُ أَيْنَ تَغْمِدُ فِيقُولُ آغْمِدُ اِلَى هَٰذَا الَّذِى خَرَجَ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ اَوَ مَا تُوْمِنُ بِرَبِّنَا فَيَقُوْلُ مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ فَيَقُوْلُوْنَ اقْتُلُوهُ فَيَقُوْلُ بَغْضُهُمْ لِبَعْضِ ٱلْيُسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ ٱنْ تَقْتُلُوا آَحَدًا دُوْنَةً فَالَ فَيَنْطَلِقُوْنَ بِهِ اِلَى الدَّجَّالِ فَاِذَا رَآهُ الْمُوْمِنُ قَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ هَلَذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَيَامُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشْبَحُ فَيَقُولُ خُذُوهُ وَ شُجُّوهُ فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَ بَطْنُهُ ضَرْبًا قَالَ فَيَقُولُ أَمَا تُوْمِنُ بِي قَالَ فَيَقُولُ أَنْتَ الْمَسِيْحُ الْكَذَّابُ قَالَ فَيُوْمَرُ بِهِ فَيُوْشَرُ بِالْمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ · حَتّٰى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِى الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ قُمْ فَيَسْتَوِى قَائِمًا قَالَ ثُمَّ يَقُولُ

نے حدیث بیان کی تھی ۔ تو و جال کیے گا:اگر میں اس آ دمی کوتل کر دوں اور پھرا سے زندہ کر دوں تو تمہاری کیا رائے ہے؟ پھر بھی تم میرے معاملہ میں شک کرو گے؟ وہ کہیں گے بنہیں! تو وہ اسے قل كرے گا چرا سے زندہ كرے گا تو وہ آ دمى كيے گا: جب اسے زندہ كيا جائے گا:اللہ کی تشم! مجھے تیرے بارے میں اب جتنی بصیرت ہے اتنی پہلے نہتھی۔پھر د جال اسے دوبار قبل کر نے کاار دہ کرے گالیکن اس پر قادر نہ ہوگا۔ ابوالحق نے کہا: کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی حضرت خضر علیته مول کے۔

(۲۷۲۷) اِسند سے بھی بیحدیث مبارکدای طرح مروی ہے۔

(۲۳۷۷) حفرت ابوسعید خدری طافی سے روایت ہے کہ رسول متوجہ ہوگا۔تواس سے دجال کے پہرہ دارملیں گے وہ اس سے کہیں ك: كمال كا اراده بع؟ وه كبي كا: مين اس كى طرف كا اراده ركهتا ہوں جس کا خروج ہوا ہے۔ وہ اس سے کہیں گے: کیاتم ہمارے رب پرایمان نہیں لاتے؟ وہ (مؤمن ) کہے گا: ہمارے رب میں تو کوئی پوشید گینبیں ہے۔ تو وہ کہیں گے اسے قل کر دو۔ پھروہ ایک دوسرے ہے کہیں گے: کیاتم کوتمبارے ربّ نے منع نہیں کیا کہتم اس کے علاوہ کسی کوتش نہ کرنا۔ پس وہ اس (مؤمن) کو دجال کی طرف لے جائیں گے۔ جب مؤمن اُسے دیکھے گا تو کیے گا:اے لوگو! بیوہ د جال ہے جس کا رسول الله مُثَالِّتِیْلِم نے ذکر کیا۔ پھر د جال اُس كے سر پھاڑنے كا حكم دے گا تو كہے گا:ا ہے پكڑلواوراس كا سر پھاڑ ڈالو۔ پھراس کی کمرادر پیٹ پر یخت ضرب لگوائے گا۔ پھر د جال أس سے كہا كا كيا تو مجھ پر ايمان نبيس لاتا؟ تو وہ كہا كا تومس الكذاب ب\_ چردجال ا \_ آرے كے ساتھ چير نے كا حكم دے گا اوراس کی مانگ ہےشروع کر کے اس کے دونوں یاؤں تک کو · آرے سے چیر کر جدا کرویا جائے گا۔ پھر دجال اُس کے جسم کے

لَهُ اَتُوْمِنُ بِي فَيَقُولُ مَا ازْدَدْتُ فِيْكَ اللّا بَصِيْرَةً قَالَ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِى بِاحَدِ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَيَاحُدُهُ الدَّجَالُ لِيَذْبَحَهُ فَيُجْعَلَ مَا بَيْنَ رَقْبَتِهِ اللّٰي تَرْقُوتِهِ نَحَاسًا فَلَا يَسْتَطِيْعُ اللّهِ سَبِيلًا قَالَ وَيَخْسِبُ النَّاسُ فَيَاحُدُهُ الدَّبِي فَيَحْسِبُ النَّاسُ فَيَاحُدُهُ اللّهِ مَلَى النَّاسُ النَّاسُ النَّهُ عَلَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ فَيَحْسِبُ النَّاسُ النَّهُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هلذَا أَعْظُمُ النَّاسِ شَهَادَةً اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هلذَا أَعْظُمُ النَّاسِ شَهَادَةً عَنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

دونوں بکڑوں کے درمیان چلے گا۔ پھراسے کہے گا۔ گھز ا ہو جا تو وہ سیدھا ہو کر کھڑ ا ہو جائے گا۔ پھراسے کہے گا: کیا تو مجھ پر ایمان نہیں لا تا؟ تو وہ (مؤمن) کہے گا: مجھے تیرے بارے میں پہلے سے زیادہ بصیرت عطا ہو گئی ہے۔ پھر وہ کہے گا: اے لوگو! بید (دجال) میرے بعد کسی بھی اور آ دمی سے ایسانہ کر سکے گا۔ پھر دجال اسے ذکح میرے بعد کسی بھی اور آ دمی ہے ایسانہ کر سکے گا۔ پھر دجال اسے ذکح رف کوئی کرنے کے گوئی درمیان کی جگہ تا نے کی ہو جائے گی اور اسے ذکح کرنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔ پھر وہ اس کے ہاتھ اور یا وُں پکڑ کر پھینک دے گا تو

وہ لوگ گمان کریں گے کہاس نے اسے آگ کی طرف بھیٹکا ہے حالانکہ اُسے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ مُنَّیَ اَ فرمایا: بیآ دی ربّ العالمین کے ہاں سب سے بڑی شہادت کا حامل ہوگا۔

# ۱۳۲۸: باب فِی الدِّجَّالِ وَهُوَ اَهُوَنُ عَلَی باب: دِجال کا الله کے نزد کیے حقیر ہونے کے بیان الله عَزَّوَ جَلَ الله عَزَّوَ جَلَ

ِ (۵۳۷۸) حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا الْمِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا الْمُواهِيْمُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّواسِيُّ عَنْ السَمْعِيْلَ بْنِ آبِي خَالِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً فَالَ مَا سَالَ آحَدُ النَّبِيِّ عَنِ الدَّجَّالِ اكْفَرَ مِمَّا فَالَ مَا سَالَ آحَدُ النَّبِيِّ عَنِ الدَّجَّالِ اكْفَرَ مِمَّا سَالُتُ قَالَ مَا سَالَ آحَدُ النَّبِيِّ عَنِ الدَّجَّالِ اكْفَرَ مِمَّا سَالُتُ قَالَ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لَا يَضُرُّكُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالْانَهَارَ قَالَ مُلْكِ مِنْ ذَلِكَ.

(٣٧٩) حَدَّثَنَا شُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ السَّمُعِيْلَ عَنْ الْمُعِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ مَا سَالَ اَحَدُ النَّبِيِّ عِنْ عَنِ الْمُعِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ مَا سَالَ اَحَدُ النَّبِيِّ عِنْ عَنِ اللَّهَ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ وَمَا سُؤَالُكَ قَالَ (قُلْتُ) إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَةً جِبَالٌ مِنْ حُبْزِ سُؤَالُكَ قَالَ (قُلْتُ) إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَةً جِبَالٌ مِنْ حُبْزِ وَلَحْمٍ وَ نَهَرٌ (مِنْ) مَاءٍ قَالَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلكَ.

(۷۳۸۰)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ ابُنُ نُمَيْرٍ قَالَا

(۱۳۷۸) حفرت مغیرہ بن شعبہ میں شعبہ میں التحالی کے دسول التحصی التدعلیہ وسلم ہے مجھ ہے زیادہ کی نے بھی دجال کے متعلق سوال نہیں کیے۔ آپ صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا: تم اس بارے میں کیوں زیادہ فکر مند ہو؟ وہ تجھے کوئی ضررنہ پہنچا سکے گا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے دسول! لوگ کہتے ہیں کمہ اُس کے ساتھ کھانا اور نہریں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا: وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زرہ قیر ہوگا۔

(2004) حضرت مغیرہ بن شعبہ طائن سے روایت ہے کہ کسی نے بھی نبی کریم سکا فیڈی سے دجال کے متعلق مجھ سے زیادہ نہیں بوچھا۔
راوی نے کہا: تم نے کیا بوچھا تھا؟ میں نے کہا: (اے اللہ کے رسول سُلُ اللہ کا کہ ہم ہیں کہ اُس کے ساتھ رونی اور گوشت کے پہاڑ موں گے اور پانی کی نہر ہوگی۔ آپ نے فر مایا: وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ تقیر ہوگا۔

(۷۳۸۰) إن اسناد ہے بھی بیرحدیث اس طرح مروی ہے۔ البتہ

حَدَّثَنَا وَكِیْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا ٪ یزیدکی سند میں بیاضافہ ہے کہ آپ نے مجھے فرمایا:''اے میرے تجرِیْرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِی عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ حِ وَ ﴿ بِیٹِ!''۔

حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ح وَ حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بِهِلذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَبِدِيْثِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حُمَيْدٍ وَ زَادَ فِى حَدِيْثِ يَزِيْدَ فَقَالَ لِى اَى بُنَّىَ

السلا: باب فِي خُرُوْجِ الدِّجَّالِ وَ مُكُوْهُ باب: خروجِ دجال اوراس كاز مين مين مين مير في السلا الله الله في خُرُوْجِ الدِّجَّالِ وَ مُكُوْهُ باب: خروجِ دجال اوراس كاز مين مين مير ميران الله في اللادُ ضِ وَ نُزُوْلِ عِيْسلى وَ قَتْلِهِ إِيَّاهُ وَ عَيسلى عَلَيْسَا عَلَيْسَا كَنْ ول اوراس قَلْ كرن الله الميان دَهَابِ الله وَ الْإِيْمَانِ وَ بَقَاءِ اورنيك لوكول كا تُصرجان اوربُول كا تُصراد النَّاسِ وَ عِبَادَتِهِمُ اللَّهُ فَانِ وَالنَّفُحِ مَا الله وَ الله و اله

پھو کئے جانے اور قبروں سے اُٹھائے جانے کابیان (۲۸۱۷) حفرت ليقوب بن عاصم بن عروه بن مسعود ثقفي طاتيئة ے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے سنا اور ان کے پاس ایک آ دمی نے آ کرعرض کیا: پیرحدیث کیسی ہے جھے آ پ روایت کرتے ہیں کہ قیامت اس اس طرح قائم ہوگی ۔ انہوں نے کہا: سجان اللہ یالا إلّه الا اللہ یا ای طرح کا کوئی اور کلمہ کہا کہ میں نے پختہ ارادہ کرلیا تھا کہ میں کسی ہے بھی بھی کوئی حدیث روایت نہ کروں گا۔ میں نے تو یہ کہا تھا عنقریب تھوڑی ہی مدت کے بعد ایک بہت برد احادثد دیکھو گے۔ جو گھر کوجرادے گا اور جوہونا ہےوہ ضرور ہوگا۔ پھر کہا کہ رسول الله شکاتی فِر مایا: د جال میری أمت میں خروج کرے گا اوران میں جالیس تشہرے گا اور میں نہیں جانتا كه جاليس دن يا جاليس مبينے يا جاليس سال \_ پھراللد تعالى حضرت عيسى بن مريم عليناالسلام كو بصيح كا \_ كُويا كه وه عرو و بن مسعود ولاتيزين ( یعنی ان کے مشابہ ہوں گے ) تو وہ تلاش کر کے د جال کول کر دیں گے۔ پھرلوگ سات سال اس طرح گزاریں گے کہ کسی بھی دو اشخاص کے درمیان کوئی عداوت نہ ہوگ۔ پھر اللہ تعالی شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جس سے زمین پر کوئی بھی ایسا

شِرَارِ النَّاسِ وَ عِبَادَتِهِمُ الْآوُثَانِ وَالنَّفْخ فِي الصَّوِّرِ وَ بَغْثِ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ (٧٣٨١)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبُرِيُّ حَدَّثَنَا إَبِي حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ يَغْقُوْبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرُوَّةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ النَّقَفِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو وَ جَاءَ ةُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا هَٰذَا الْحَدِيْثِ الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُوْمُ اِلَى كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ لَا اِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهُمَا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ آحَدًا شَيْئًا آبَدًا إِنَّمَا قُلْتُ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيْلٍ آمْرًا عَظِيْمًا يُحَرِّقُ الْبَيْتُ وَ يَكُوْنُ وَ يَكُوْنُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ الدَّجَّالُ فِي اُمَّتِي فَيَمْكُثُ ٱرْبَعِيْنَ لَا آدرى آرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِينَ شَهْرًا اَوْ اَرْبَعِينَ عَامًا فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَانَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ لَيْسَ بَيْنَ الْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامُ فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَدُّ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ

معجم ملم جلد سوم خَيْرِ أَوْ أَيْمَانِ إِلَّا قَبَضَتُهُ خَتَّى لَوْ أَنَّ آحَدَكُمْ ذَخَلَ فِي كَبَدِ جَبَلِ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ قَالَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْظَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَٱخْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُوْنَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ إِلَّا تَسْتَجِيْبُونَ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْاَوْتَانِ وَهُمْ فِي ذَٰلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ حَسَنُ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ آحَدٌ إِلَّا اَصْغَى لِيْنًا وَرَفَعَ لِيْنًا قَالَ وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ

يَلُوْطُ حَوْضَ إِبِلِهِ قَالَ فَيَصْعَقُ وَ يَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَوًّا كَانَّةُ الطَّلُّ آوِ الظِّلُّ نُعْمَانُ الشَّاكُّ فَتَنْبُتُ مِنْهُ آجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفُخُ فِيْهِ أُخْرَىٰ فَاِذَا هُمْ قِيَاهٌ يَنْظُرُوْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا اِلَى رَبِّكُمْ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْنُوْلُونَ (قَالَ) ثُمَّ يَجْعَلُ الْوَلِدَانَ شَيْبًا وَ ذَلِكَ يَوْمَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقِ. دوہری دفعہ پھونکا جائے گاتو لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھتے ہوں گے۔پھر کہا جائے گا:ا بےلوگو! اپنے ربّ کی طرف آؤ اوران کو کھڑا کرو۔ان ہے سوال کیاجائے گا۔ پھر کہاجائے گا: دروخ کے لیے ایک جماعت نکالو۔ تو کہا جائے گا: کتنے لوگوں کی جماعت؟ کہاجائے گاہر ہزار سےنوسوننانویں۔آپ نے فر مایا: بیوہ دن ہے جوبچوں کو بوڑ ھا کر دیے گا اوراس دن پنڈلی کھول دی چائے گی۔

> (٢٣٨٢)وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْقُوْبَ بْنَ عَاصِمِ ابْنِ عُرُوزَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو إِنَّكَ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُوْمُ إِلَى كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ لَا أُحَدِّثُكُمْ بِشَىٰ ءٍ إِنَّمَا قَالَتْ اِنَّكُمْ تَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيْل

آ دمی باتی نہیں رہے گا کہ اُس کی روح قبض کر لی جائے گی'جس کے ول میں ایک ذرہ کے برابر بھی بھلائی یا ایمان ہوگا یہاں تک کہ اگر ان میں ہے کوئی پہاڑ کے اندر داخل ہو گیا تو وہ اس میں اُس تک پہنچ كرائے بف كركے بى چھوڑے كى۔اسے ميں نے رسول الله مَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ سے سنا۔ پھر بُر بے لوگ ہی باقی رہ جائیں گے جو چڑیوں کی طرح جلد باز اور بعقل درنده صفت ہوں گے۔وہ کسی نیکی کونہ پہچانیں گے اور نہ بُرائی کو بُرائی تصور کریں گے۔ان کے پاس شیطان کسی تجيس ميں آئے گا' تو وہ کہے گا: کیاتم میری بات نہیں مانتے؟ تو وہ کہیں گے کہتو ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔تو شیطان انہیں بُوں کی پوجا كرنے كا حكم دے گا اور وہ اى بت برتى ميں ذو بے ہوئے ہول گے۔ان کا رزق اچھا ہوگا اوران کی زندگی عیش وعشرت کی ہوگی۔ پھرصور پھونکا جائے گا جوبھی اس کی آواز سنے گاوہ اپنی گردن کوایک مرتبه ایک طرف جھکائے گا اور دوسری طرف ہے اُٹھا لے گا اور جو مخف سب سے پہلے صور کی آواز سے گاوہ اینے اونٹوں کا حوض يُقَالُ آخُو بُوا بَعْتَ النَّارِ فَيُقَالُ مِنْ كُمْ فَيُقَالُ مِنْ ﴿ درست كرر بابوكا وه بِبوش بوجائ كااوردوسر لوك بهي ب كُلِّ اللهِ تِسْمِانَةٍ وَ تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ قَالَ فَلْلِكَ يَوْمَ ﴿ وَمِنْ مِوجًا كُينِ كَ يَكُم الله بَشِج كا يا الله شبنم كى طرف بارش نازل کرے گا جس سے لوگوں کے جسم اُگ پڑیں گے پھر صور میں .

(۷۳۸۲) حضرت لعقوب بن عاصم بن عروه بن مسعود طائفنا سے روایت ہے کہ مین نے ایک آدمی کوعبداللد بن عمرو سے کہتے ہوئے سا كرآب كہتے جي كر قيامت فلال فلال علامات پر قائم موگى \_تو انہوں نے کہا: میں نے پختدارادہ کرلیا ہے کہ میں تم ہے کوئی بھی حدیث روایت نه کروں گا۔ میں نے تو صرف یہی کہاتھا کہتم تھوڑی ہی مدت کے بعدایک بہت بڑا حادثہ دیکھو گے 'گویا کہ گھر جل گیا۔ H A STORY

(٢٣٨٣) وَ حَدَّنَنَا أَمْ حَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا أَمْو حَيَّانَ عَنُ آبِي زُرْعَةَ قَالَ جَلَسَ اللّهِ مَرُوانَ بْنِ الْحَكَمِ بِالْمَدِيْنَةِ لَلَاثَةُ نَفْرٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعُوهُ وَهُو يُحَدِّنَ عَنِ الْآيَاتِ اَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعُوهُ وَهُو يُحَدِّنَ عَنِ الْآيَاتِ اَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعُوهُ وَهُو يُحَدِّنَ عَنِ اللّهِ بَنُ عَمْرٍو لَمْ اوَلَهُ مَرُوانُ شَيْئًا قَدْ حَفِظتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

(2٣٨٥) حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا آبُو آخْمَدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي حَيَّانَ عَنْ آبِي زُرْعَةَ قَالَ تَذَاكُرُوا السَّاعَةَ عِنْدَ مَرُوانَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرُو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِمِعْلِ حَدِيْهِمَا وَلَمْ يَذُكُرُ ضُحَّى۔

حضرت شعبہ نے ای طرح یا اس کی مشل روایت کی عبداللہ بن عمرو والتی نے کہا' رسول اللہ مُنَا اللّہ عَلَیْ اللّہ عِلَی اللّہ عَلَی اللّہ عَلیہ عَلَی اللّہ عَلیہ عَلَی اللّہ عَلیہ عَلَی اللّہ عَلیہ عَلیہ

(۲۸۳) حفرت ابوزر عد مجسید سے روایت ہے کہ مروان بن محم کے پاس مدینہ میں سلمانوں میں سے تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔
پس انہوں نے مروان سے سنا اور وہ علامات قیامت کے بار سے میں روایات بیان کر رہا تھا۔ بے شک ان میں سب سے پہلی علامت خروج دجال ہے۔ عبدالقد بن عمرو نے کہا: مروان نے پچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے رسول القد من ایکٹی سے حدیث یاد کی جے رسول القد من ایکٹی ایکٹی سے حدیث یاد کی جے رسول القد من ایکٹی سے مدیث یاد کی جے رسول القد من ایکٹی سے مدیث یاد کی جے رسول القد من ایکٹی سے مدیث یاد کی جے رسول القد من ایکٹی میں کی طرح ہے۔

(۷۳۸۵) حفرت ابوزرعہ مینید سے روایت ہے کہ مروان کے پاس لوگوں نے قیامت کا تذکرہ کیا تو عبداللہ بن عمرو واللہ اللہ کہا: مین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح فرماتے ہوئے سنالین اس میں چاشت کے وقت کا ذکر نہیں 'باقی حدیث اس طرح

کی کرنے کی الی کی اور اس کے خروج کا سبب کی احادیث مبار کہ میں د جال کا ذکر کیا گیا ہے۔ د جال قرب قیامت میں نکلے گا اور اس کے خروج کا سبب کی چیز پر غصہ کرنا ہوگا اور اس کا خروج مشرق کی طرف ہے ہوگا 'یہ کانا ہوگا اور کانی آئھ اگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور اس کی دونوں آئھوں کے درمیان ک ف کر کھا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ آگ اور پانی کے دریا ہوں گے۔ وہ آدمی قبل کر کے زندہ کر ہے گا پھر دو بارہ اس کے قادر نہوگا تو اُس کی ساری حقیقت کھل جائے گی۔ ابتداء وہ ایمان واصلاح کا دعویٰ کر ہے گا بھر نبوت کا دعویٰ کر ہے گا اور وہ مکہ و پھر الوجیت کا دعویٰ کر سے گا اور وہ مکہ و پھر الوجیت کا دعویٰ کر سے گا اور وہ مکہ و پھر الوجیت کا دعویٰ کر سے گا اور وہ مکہ و پھر الوجیت کا دعویٰ کر سے گا دروہ اسے قبل کردیں گے۔ مدینہ کے علاوہ ساری زمین کا چکر لگا ہے گا۔ پھر بیت المقدس کی طرف جائے گا تو وہاں نزولِ عیسیٰ عالیہ ہوگا اور وہ اسے قبل کردیں گے۔

#### باب: جماسہ کے قصہ کے بیان میں

(۷۳۸۲)حفرت عامر بن شراحیل شعبی مینید سے روایت ہے کہ اس نے فاطمہ بنت قیس' ضحاک بن قیس کی بہن جو کہ پہلی مباجرات میں سے تھیں' سے یو چھا کہ مجھے الی حدیث روایت کریں جو آپ نے رسول التدمثَّاتَشِیْزاً سےخود سی ہواوراس میں کسی اور کا واسطہ بیان نہ كرنا \_ حضرت فاطمه والنفؤ ف كها: أكرتم جائبة موتو مي الي حديث روایت کرتی ہوں۔ انہوں نے حضرت فاطمہ بڑھا ہے کہا: ہاں! الی حدیث مجھے بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا: میں نے ابن مغیرہ سے نکاح کیا اور وہ ان دونوں قریش کے عمدہ نو جوانوں میں ہے تھے اور وہ رسول المد مُنَالِيْدُ کُم کے ساتھ جہادیش شہید ہو گئے ۔ پس جب میں بیوہ ہوگئ تو حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بنتیٰؤ نے اصحابِ رسول مَنَاتَيْنِكُمْ كَى ايك جماعت ميس مجھے پيغامِ نكأح ديا اور رسول اللّه سَلَ اللَّيْئِكُمْ نے مجھے اپنے آزاد کردہ غلام أسامه بن زید پی کا کے لیے پیغام نکاح د یا اور میں بیرحد بیث سن چکی تھی۔ رسول الله مَنْ اللَّهُ عُلَيْزُمْ نے فرمایا: جو مجھ ہے محبت کرتا ہے اُسے جا ہے کہ وہ اسامہ سے محبت کرے۔ پس رسول التمنظ اليَّيَّام في جب مجمد سے (اس معامله میں) تفتيگو كي تو ميں نے عرض کیا: میرا معاملہ آپ کے سپر د ہے۔ آپ جس سے جا ہیں میرا نکاح کردیں۔ آپ نے فرمایا: امّ شریک کے ہاں منتقل ہوجا اور ام شریک انصار میں سے ننی عورت تھیں اور اللہ کے راستہ میں بہت خرج کرنے والی تھیں۔اُس کے ہاں مہمان آتے رہتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا: میں عنقریب ایسا کروں گی۔ تو آپ نے

#### ١٣٣٠: باب قِصَّةِ الْجَسَّاسَةِ

(٢٣٨٢)حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بُن عَبْدِ الْوَارِثِ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلَاهُمَا عُنْ عَبْدِالصَّمَدِ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيْلَ الشَّعْبِيُّ شَعْبُ هَمْدَانَ آنَّهُ سَالَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسِ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ وَ كَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَّل فَقَالَ حَدِّثَيْنِي حَدِيْنًا سَمِعْتِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَا تُسْنِدِيْهِ اِلَى آحَدٍ غَيْرِهِ فَقَالَتُ لَنِنُ شِنْتَ لَا فُعَلَنَّ فَقَالَ لَهَا آجَلُ حَدِّيْنِينَ فَقَالَتُ نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِيْرَةِ وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شِبَابِ قُرَيْشِ يَوْمَنِذٍ فَأُصِيْبَ فِي اَوَّلِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا تَٱيَّمْتُ خَطَيَى عَبْدُ الرَّحُمْنِ بْنُ عَوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ آصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَ خَطَبَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَوْلَاةً اُسَامَةً بُن زَيْدٍ وَ كُنْتُ قَدْ حُدِّثْتُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ مَنْ اَحَبَّنِي فَلْيُحِبُّ أَسَامَةَ فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ آمْرى بيَدِكَ فَٱنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ فَقَالَ انْتَقِلِي إِلِّي أَمَّ شَريْكٍ وَأَمُّ شَرِيْكٍ امْرَاةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الْانْصَارِ عَظِيْمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلُ اللَّهِ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيْفَانُ فَقُلْتُ سَافُعَلُ فَقَالَ لَا تَفْعَلِي إِنَّ أُمَّ شَرِيْكِ امْرَأَةٌ كَفِيْرَةُ

الضِّيْفَان فَانِّي اكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ حِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ النَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِيْنَ وَلَكِنِ انْتَقِلِيْ إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ آمِّ مَكْتُومٌ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى فِهْرٍ فِهْرٍ قُرَيْشٍ وَهُوَ مِنَ الْبَطْنِ الَّذِى هِنَ مِنْهُ فَانْتَقَلْتُ اِلَّذِهِ فَلَمَّا الْفَصَّتُ عِلَّتِي سَمِعْتُ لِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يُنَادِى الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَخَرَجْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّذِي يَلِي ظُهُّوْرٌ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْسَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمُ كُلُّ اِنْسَانِ مُصَلَّاهُ ثُمَّ قَالَ ٱتَدْرُوْنَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَ ۖ رَسُوْلُهُ ٱعْلَمُ قَالَ إِنِّى وَاللَّهِ مَا جَمَعْتَكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنُ جَمَعْتُكُمْ لَآنَ تَمْيُمًا الدَّارِيُّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَكَايَعَ وَٱسْلَمَ وَ حَدَّثَنِي حَدِيْثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ ٱحَدَّثُكُمْ عَنْ مَسِيْحِ الدَّجَّالِ حَدَّثِنِي اللَّهُ رَكِبَ فِي سَفِيْنَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَالَيْنَ رَجُلًا مِنْ لَخْمٍ وَ جُلَامَ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ ثُمَّ ٱرْفَوُوْا اِلٰي جَزِيْرَةٍ فِي الْبَحْرِ حِيْنَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِيْنَةِ فَدَحَلُوا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتُهُمْ دَابَّةُ أَهْلَبُ كَفِيْرُ الشَّعَرِ لَايَدُرُوْنَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَر فَقَالُوا وَ يُلَكِ مَا أَنْتِ قَالَتْ آنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوا وَمَا الَّجَسَّاسَةُ قَالَتْ يَا آيُّهَاالْقَوْمُ انْطَلِقُوا اِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْاشْوَاقِ قَالَ لَمَّا

سَمَّتُ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تُكُونَ شَيْطَانَةُقَالَ

فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدِّيْرَ فَاِذَا فِيْهِ اَعْظُمُ

اِنْسَانِ رَآيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَآشَدُّهُ وِ ثَاقًا مَجْمُوْعَةٌ يَدَاهُ

فر مایا:تو ایسا نہ کر کیونکہ ام شریک ایس عورت ہیں جن کے پاس مہمان کشرت سے آتے رہے ہیں میں اس بات کو پسندنہیں کرتا کہ تھے سے تیرا دو پٹہ گر جائے یا تیری پٹڈلی سے کپڑا ہٹ جائے اور لوگ تیراه دبعض حصد دیکی لیس جسے تو ناپسند کرتی ہوبلکہ تو اپنے بچازاد عبداللد بن عمرو بن ام مكوم ك بال منتقل بوجااور و وقريش ك خاندان بنوفہر تے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اس خاندان سے تھے جس ے فاطمہ بنت قیس تھیں ۔ پس میں ان کے پاس منتقل ہوگئ ۔ جب میری عدت بوری ہوگئ تو میں نے رسول التدمنا اليونم کا طرف سے نداء ویے والے کی آوازسی جو کہدرہاتھا' نماز کی جماعت ہونے والی ہے۔ پس میں مجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول الله مَثَالَتَهُمُ كے ساتھ نماز ادا کی اس حال میں کہ میں عورتوں کی اُس صف میں تھی جو مردوں کی پشتوں سے لی ہوئی تھی۔ جب رسول اللم مُلَا يَعْفِي في اين نماز بوری کر لی تو مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا: ہرآ دمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیضا رہے۔ پھر فرمایا: کیا تم جانتے ہوکہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ جائدہ نے عرض كيا: الله اور اس كارسول (مَنْ لَيْنَامُ) بى بهتر جائة بير-آب ن فرمایا: الله ک قتم ایس فر مهیس کسی بات کی ترغیب یا الله سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا۔ میں نے تہمیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہمیم داری نصرانی آوی تھے۔ پس وہ آئے اور اسلام پر بیعت كى اورمسلمان مو كئ اور مجھ ايك بات بتائى جواس خبر كے موافق ہے جو میں مہیں وجال کے بارے میں سیلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنا نچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہوہ بنونجم اور بنوجذام کے نمیں آ دمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے۔ پس انہیں ایک ماہ تک بحری موجیس دھکیلتی رہیں۔ پھر وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرف پہنچے یباں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں و ہاں ایک جانور ملا جومو نے اور گھنے بالوں والا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ ہے اُس کا اگلا اور ·

X AAM BAK چھلا حصدوہ ند بہچان سکے ۔ تو انہوں نے کہا: تیرے لیے ہلا کت ،و تو کون ہے؟ اُس نے کہا: اے قوم! اس آدمی کی طرف گر ہے میں چلو کوئکہ وہمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے ہیں جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ وہ کہیں دحق ہی نہ ہو۔ پس ہم بلدی جلدی چلے یہاں تک کہرج میں داخل ہو گئے۔وہاں ایک بہت بڑاانسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنابزا آ دمی اتن تختی کے ساتھ بندھا ہوا کوئی نہ ویکھا تھا اس کے دونوں ہاتھوں کو گرون کے باندها مواتفاا ورگھٹنوں سے تخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ہم نے کہا: تیرے لیے ہلاکت ہو تو کون ہے؟ اُس نے کہا:تم میری خبرمعلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے ہوتو تم ہی بتاؤ کہتم کون ہو؟ انہوں نے کہا: ہم عرب کے لوگ بین۔ ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے۔ پس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا۔ پس موجیں ایک مہینہ تک ہم سے کھیلتی رہیں۔ پھر ہمیں تمہارے اس جزمیہ تک پہنچادیا۔ پس ہم چوٹی جھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرہ کے اندر داخل ہو گئے ۔ تو ہمیں بہت مو نے اور گھے لباسوں ۔ والا جانور ملا۔ جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ ہے اُس کا اگلا اور بچھلا حصد بہچان نہ جاتا تھا۔ ہم نے کہا: تیرے لیے ہلاکت ہوتو کون ہے؟ أس نے كہا: ميں جماسہوں - ہم نے كہا: جماسكيا ہوتا ہے؟ أس نے كہا: كرج ميں أس آدى كا قصد كرو كيونكه و وتمہارى خبر كا بہت شوق رکھتا ہے۔ پس ہم تیری طرف جلدی سے بھے اور اس ہے ہم گھبرائے اوراس سے پُرامن نہ تھے کہ وہ دجن ہو۔ اُس نے کہا: مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبردو۔ ہم نے کہا: اُس کی کس چیز کے بارے میں تم خرمعلوم کرنا چاہتے ہو؟ اُس نے کہا:میں اسکی تھجوروں کے پھل کے بارے میں بوچھنا جا ہتا ہوں۔ ہم نے اُس سے کہا: ہاں ( کھل آتا ہے )۔اس نے کہا: عقریب سید ز ماندآنے والا ہے کہ وہ درخت کھل نہ دیں گے۔ اُس نے کہا: مجھے بحرہ طبریہ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا: اُسکی کس چیز کے

اللي عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتُيْهِ اللَّي كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيْدِ قُلْنَا وَ يْلَكَ مَا أَنْتَ قَالَ قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِى فَٱخْبِرُوْنِي مَا ٱنَّتُم قَالُواْ نَحْنُ ٱنَّاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَفِيْنَةٍ بَحِرِيَّةٍ فَصَادَفْنَا البَّحْرَ حِيْنَ اعْتَلُمَ فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ثُمَّ ارْفَانَا الِلِّي جَزِيْرَتِكَ هَذِهٍ فَجَلَسْنَا فِي ٱقْرُبِهَا فَدَخَلْنَا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ ٱهْلَبُ كَفِيْرُ الشُّعَرِ لَا نَدْرِى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثَرَةِ الشُّعَرِ فَقُلْنَا وَ يُلَكِ مَا أَنْتِ فَقَالَتُ آنَا الْحَسَّاسَةُ قُلْنَا وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَتُ اعْمِدُوا اِلِّي هَلَـٰا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ اِلِّي خَبَرَكُمْ بِالْاَشُوَاقِ فَٱقْبَلُنَا اِلَّيْكَ سَرَاعًا رَ فَزِعْنَا مِنْهَا وَلَمْ نَأْمَنُ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً فَقَالَ آخُبرُ وُنِي عَنْ نَخُلِ بَيْسَانَ قُلْنَا عَنْ آبِّي شَانِهَا تَسْتَخُبُّ قَالَ ٱسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا هَلْ يُثْمِرُ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ قَالَ آمَا إِنَّهَا يُوْشِكُ اَنُ لَا تُثْمِرَ قَالَ اخْبِرُوْنِي عَنْ بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ قُلْنَا عَنْ آيِّ شَانِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِيْهَا هَا قَالُوا هِي كَثِيْرَةُ الْمَاءِ قَالَ اَمَا إِنَّ مَاءَ هَا يُؤْشِكُ اَنْ يَذْهَبَ قَالَ آخْبِرُوْنِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ قَالُوا عَنْ آتِي شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ وَهَلْ يَزْرَعُ آهُلُهَا بِمَا الْعَيْنِ قُلْنَا لَةَ نَعَمْ هِيَ كَثِيْرَةُ الْمَاءِ وَٱهْلَهَا يَزُرَعُوْنَ مِنْ مَائِهَا قَالَ ٱخْبِرُ وْنِي عَنْ نَبِيّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ قَالُوا قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةً وَ نَزَلَ يَنْرِبُ قَالَ أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ قُلْنَا نَعَمُ قَالَ كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ فَٱخْبَرْنَاهُ آنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَاَطَاعُوهُ قَالَ قَالَ لَهُمْ قَدْ كَانَ ذَكَ قُلْنَا نَعُمْ قَالَ اَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ اَنْ يُطِيْعُونُهُ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَيْبِي إِنِّي آنَا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ وَإِنِّي أَوْ شِكُ آنْ يُوْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَآخُرُجُ فَآسِيْرٌ فِي الْأَرْضِ فَلَا اَدَعُقَرْيَةً إِلَّا هَبُطْتُهَا فِي اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةً وَ

طَيْبَةَ فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَى كِلْنَاهُمَا كُلَّمَا اَرَدْتُ اَنُ اَدْخُلُ وَاحِدَةً اَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكْ بِيدِهِ السَّيْفُ صَلْنًا يَصُدُّنِي عَنْهَا وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَخُرُسُونَهَاقَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ طَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبِرِ هذِه طَيْبَةً يَعْنِي الْمَدِيْنَةَ إِلَّا اَهُلَ كُنْتُ هَذِهِ طَيْبَةً يَعْنِي الْمَدِيْنَةَ إِلَّا اَهُلَ كُنْتُ مَدِيْنَةً اللهَ اَهُلَ كُنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ احْدِيْنُكُمْ عَنْهُ وَ عَنِ الْمَشْرِقِ مَا هُو مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُو وَاوْمًا بِيدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ مَا هُو وَاوْمًا بِيدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ مَا هُو وَاوْمًا بِيدِهِ إِلَى الْمُشْرِقِ مَا هُو مَنْ قِبَلِ الْمُشْرِقِ مَا هُو وَاوْمًا بِيدِهِ إِلَى الْمُشْرِقِ مَا هُو مَنْ قَبَلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَنْهُ وَ عَنْ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الله عَلَيْهِ وَالْمَنْ الله عَلَيْهِ وَالْمُوالِ اللّه عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللّه عَلَيْهِ وَالْمُنْ الله عَلَيْهِ وَالْمَالِ الله عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللّه عَلَيْهِ وَالْمُنْ الله عَلَيْهِ وَالْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْرِقِ الله الله عَلَيْهِ وَالْمَالِه وَالْمُوالِ اللّه عَلَيْهِ وَالْمُولُ الله الله عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللّه عَلَيْهِ الْمُؤَالِيْهُ الْمُؤْلِ الله الله عَلَيْهِ الْمُؤَالِقُ الْمُؤْلِ الله الْمُؤَالِ الله الله الله الله الله المُؤَالِي الله المَلْمُ ال

بارے میں تم خرمعلوم کرنا چاہتے ہو؟ اُس نے کہا: کیا اس میں پانی ہے۔ اُس نے کہا: کیا اس میں پانی کشرت کے ساتھ موجود ہے۔ اُس نے کہا: بھے نے کہا: عقریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ اُس نے کہا: جھے زخر کے چشمہ کے برے میں بتاؤں۔ ہم نے کہا: اُسکی کس چیز کے بارے میں تم معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اُس نے کہا: کیا اس چشمہ میں بانی ہواور کیا وہاں کے لوگ اُسکے پانی سے بھی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے اُس سے کہا: ہاں! یہ کیٹر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے بھی باڑی کرتے ہیں؟ کے پانی سے بھی باڑی کرتے ہیں؟ کے پانی سے بھی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اُس نے کہا: وہ مکہ کے بارے میں خبر دو کہ اُس نے کیا' کیا؟ ہم نے کہا: وہ مکہ سے نکلے اور یٹر ب یعنی مدینہ میں اُر سے ہیں۔ اُس نے کہا: وہ مکہ راسے میں عرب نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا: باس۔ اُس نے کہا: کی حال کے بار اُس نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا: باس۔ اُس نے کہا: کی کہا: اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اُس فی میں اور انہوں کہا: اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اُس اور انہوں کہ وہ اُسے ملحقہ عدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں کہ وہ اُسے ملحقہ عدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں کہ وہ اُسے ملحقہ عدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں کہ وہ اُسے ملحقہ عدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں کہ وہ اُسے ملحقہ عدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں کہ وہ اُسے ملحقہ عدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں

نے اس کی اطاعت کی ہے۔ اس نے کہا: کیا ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا: ہاں! اُس نے کہا ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ وہ اُس کے تابعد ارہو جا کیں اور میں تہمیں اپنے بارے میں خبر و بتا ہوں کہ میں سے ( وجال ) ہوں عنقر یہ جھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پس میں نکلوں گا تو میں زمین میں چکر لگا وُں گا اور چالیس را توں میں ہر ہرستی پر اُتروں گا مکہ اور طیبہ کے علاوہ کے وہ نکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ جب میں ان میں ہے کی ایک میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو فرشتہ ہاتھ میں بر ہن تانوار لے کرسا شنے آ جائے گا اور اس میں واخل ہونے کا اور اس کی راخل ہونے کا اور اس کی ہرگھائی پر خور وہ اور شنہ ہاتھ میں بر ہن تانوار لے کرسا شنے آ جائے گا اور اس میں واخل ہونے اپنی اُنگلی کو منبر پر چھویا اور فر بایا: پیطیبہ ہے پیطیبہ ہے پیطیبہ ہے میطیبہ ہے بیطیبہ ہے بیطیبہ ہے پیطیبہ ہے پیطیبہ ہے پیطیبہ ہے بیطیبہ ہے پیطیبہ ہے پیش میں نے آگلی کو منبر پر چھویا اور فر بایا: پیطیبہ ہے پیطیبہ ہے پیطیبہ ہے پیطیبہ ہے پیطیبہ ہے پیطیبہ ہوئی ہے کہ وہ اس صدیث کے موافق ہے جو میں نے تمہیں وجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی ہا تھ ہے مشرق کی طرف ہے وہ میں نے میں میں دول اللہ منظر ہی کے کہا گیا کہ یہ وجال کے لیے جاسوی کرتا ہے )۔

(اس جانور کو جساس اس لیے کہا گیا کہ یہ وجال کے لیے جاسوی کرتا ہے )۔

(۷۳۸۷) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِیُّ حَدَّثَنَا (۷۳۸۷) حفرت معنی بيد سے روایت ہے کہ ہم فاطمہ بنت خالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِیُّ اَبُو عُفْمَانَ حَدَّثَنَا قُرَّهُ قَسِ کے پاس عاضر ہوئے توانہوں نے ہمیں تا زہ محجوروں کا تخددیا حَدَثَنَا سَیّارٌ اَبُو الْحَکْمِ حَدَّثَنَا الشَّغِیُّ قَالَ دَحَلْنَا اور آئیس ابن طاب کی مجبوریں کہاجا تا تھا اور ہمیں بوکاستو پلایا۔ تو

عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ فَاتَحَفَّنَا بِرُطَبِ يُقَالُ لَهُ رُطُبُ ابْنِ طَابٍ وَ سَقَنَّنَا سَوِيْقَ سُلْتٍ فَسَالُتُهَا عَنِ الْمُطَلَقَةِ لَلاَثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَتْ طَلَقَنِى بَعْلِى ثَلاثًا فَاذِنَ لِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ اَعْتَدَ فِى اَهْلِى لَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ اَعْتَدَ فِى اَهْلِى فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ اَعْتَدَ فِى اَهْلِى فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ اَعْتَدَ فِى النّاسِ قَالَتْ فَكُنْتُ فِى النّسَاءِ وَهُو يَلِى الْمُوخَّورِ مِنَ النّسَاءِ وَهُو يَلِى الْمُوخَّورِ مِنَ النّسَاءِ وَهُو يَلِى الْمُوخَورِ مِنَ الرّبَاسَ قَالَ إِنَّ يَنِى عَمِّ لِيَهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا هَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الل

آخَمَدُ بُنُ عُنْمَانَ النَّوْفَلِیُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِیْرِ اَحُمَدُ بُنُ عُنْمَانَ النَّوْفَلِیُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِیْرِ حَدَّثَنَا اَبِی قَالَ سَمِعْتُ غَیْلانَ بُنَ جَرِیْرِ یُحَدِّدُ عَنِ الشَّعْبِیِّ عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَیْسِ قَالَتُ قَدِمَ عَلٰی رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالتَّ قَدِمَ عَلٰی رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَوْنَ اللهِ ﷺ وَسَوْنَ اللهِ ﷺ وَسَوْنَ اللهِ ﷺ وَسَعْرَةُ وَاقْتَصَ الْمَاءَ فَلَقِی اِنْسَانًا یَجُرُّ جَوْدُو وَقَالَ فِیْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَا اِنَّهُ لَوْ طَنْتُ الْبِلَادَ كُلَهَا غَیْرَ طَیْبَةً فَانْحَرَجَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ الْمَاءَ فَلَقِی وَسَلّمَ الْمَاءَ فَلَیْهُ وَسَلّمَ الْمَاءَ فَلَیْمُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الْمَاءَ فَلَیْمُ وَسَلّمَ الْمَاءَ فَلَالَهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الْمَاءِ فَلَالَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الْمَاءَ فَلَالَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الْمَاسَ فَحَدَّتُهُمْ قَالَ هٰذِهِ طَیْبُهُ وَ ذَلِكَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الْمَاءَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الْمَاسَلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الْمَاسُ الْمَاءِ وَلْمُلْكُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الْمَاسُولُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَیْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسُلْمُ الْمُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسُلّمَ اللّهُ الْمَاسُولُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَیْهُ وَلَمْ اللّهُ الْمُعَلَمُ اللّهُ الْمُعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ الْمَاسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعَلَمُ الْمُعْلَمُ الْمَالِمُ الْمَاسُولُ اللّهُ الْمَاسُولُ اللّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعَلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ

(۷۳۸۹) حَدَّثَنِي آبُو بَكُو بُنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَغْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ

سل نے ان سے مطلقہ کے بارے ہیں سوال کیا کہ وہ اپنی عدت کہاں گرارے؟ انہوں نے کہا ہمرے خوند نے جھے تین طلاق و ہے دی تو رسول القد مُنَا اللّہ ہمرے خوند نے جھے تین طلاق کی اجازت دی۔ پھر (عدت کے بعد) لوگوں ہیں نداء دی گئی کہ نماز کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو ہیں بھی دوسر بےلوگوں کے نماز کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو ہیں بھی دوسر بےلوگوں کے ساتھ نماز کے لیے چل دی۔ پس میں عورتوں کی اگلی صف میں تھی اور میں نے نبی کریم مُنَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنا اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ

کسرت تمیم داری بخانی رسول الدم نافی خدمت میں حاضر ہوئے حفرت تمیم داری بخانی رسول الدم نافی نیز اکر خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول الد من نیز اکر دی کہ وہ سمندر میں سوار ہوئے اور ان کی کشی راستہ سے ہٹ گئی تو اُس نے انہیں ایک جزیرہ میں گرایا۔ بیال جزیرے میں پانی تلاش کرنے کے لیے نکے اور وہاں ایک انسان سے ملاقات ہوئی جواپنے بال سمینی رہا تھا۔ باقی حدیث گزر چی ۔ اس میں بیہ ہوئی وہائی کہ اس (وجال) نے کہا: اگر مجھے نکلنے کی اجازت دے دی گئی تو میں مدینہ طیب کے علاوہ تمام شہروں کوروند ڈالوں گا۔ کی رسول الد من فیز مخرت تمیم داری بیات کولوگوں کی طرف لے گئے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے بیارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: بیطیبہ ہے اور وہ وہ جال ہے۔

(۷۳۸۹) حفرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم منبر پرتشریف فرما ہوئے اور قرمایا: اے لوگو! تمیم داری نے جمعے یہ بات بیان کی ہے کہ اس

کی قوم میں سے کچھ لوگ سمندر میں اپنی کشتی میں تھے۔ وہ کشتی ٹوٹ گئ تو ان میں بعض لوگ کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ پر سوار ہو گئے اور وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرف نکلے۔ باتی حدیث گزر چکی۔

كتاب الفتن

قَعَدَ عَلَى الْمِنْنِرِ فَقَالَ آيُّهَا النَّاسُ حَدَّقِيى تَمِيثُمُ الدَّارِيُّ اَنَّ النَّاسُ حَدَّقِيى تَمِيثُمُ الدَّارِيُّ اَنَّ النَّاسُ مِنْ قَوْمِهِ كَانُوا فِي الْبَحْرِ فِي سَفِينَةٍ لَهُمُّ فَانْكَسَرَتْ بِهِمْ فَرَكِبَ بَعْضُهُمْ عَلَى لَوْحٍ مِنْ أَلُهُمْ فَانْكَسَرَتْ بِهِمْ فَرَكِبَ بَعْضُهُمْ عَلَى لَوْحٍ مِنْ أَلُواحِ السَّفِينَةِ فَحَرَجُوا اللَّي جَزِيْرَةٍ فِي الْبَحْرِ وَ اللَّي الْمَحْدِيثَ فَحَرَجُوا اللَّي جَزِيْرَةٍ فِي الْبَحْرِ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ فَي

( ٣٩٠) حَدَّتِنَى عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ ( السَّعْدِئُ) حَدَّتَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّتَنِى ابْنُ عَمْرٍ و يَعْنِى الْآوْزَاعِيَّ عَنْ اِسْحَقَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِى طُلْحَةَ حَدَّتَنِى آنَسُ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ قَلَىٰ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطُوهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ نَفْبُ مِنْ الْقَابِهَا الَّا عَلَيْهِ الْمَلاِئِكَةُ صَافِيْنَ تَحْرُسُهَا فَيُنْزِلُ اللهِ بَالسَّبَخَةِ فَتَرَجُفُ الْمَدِيْنَةُ لَلَاكَ رَجَفَاتٍ يَخُرُجُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْهَا كُلُولُ وَمُنَافِقٍ -

(۷۳۹)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ اِسْلَحَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ آنَسِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ فَذَكَرَ نَحُومَ غَيْرَ آنَةً قَالَ فَيَأْتِي سَبْخَةَ الْجُرُفِ فَيَضْرِبُ رِوَاقَةً وَقَالَ فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَ مُنَافِقَةٍ.

(۷۳۹۰) حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر کو د جال روند ڈالے گا اور اس کے ہرراستے پر فرشتے پہرہ دینے کے لیے صف باند ھے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ پھروہ دلد لی زمین میں اُڑے گا اور مدینہ میں تین مرتبہ لرزے گا اور مدینہ سے ہرکا فرومنا فتی نکل کرد جال کی طرف چلا جائے گا۔

(۲۳۹۱) حضرت انس جلط سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّ اللَّهِ اللهِ مَنَّ اللهِ اللهِ مَنَّ اللهِ اللهِ مَنَّ اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن مِن کہ اس میں میہ ہمی ہے کہ پھروہ اپنا خیمہ جرف کی شوروالی زمین میں لگائے گا اور فرمایا: ہرمنافق مرد اور منافق عورت نکل کرد جال کی طرف چلا جائے گا۔

کر کرنگری این این باب کی احادیث مبار کہ ہے معلوم ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور کسی جزیرہ میں مقید ہے لیکن اس کاخروج اور ظہور قیامت کے قریب ہوگا اور اقوام عالم سے اس کاخفی رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے کیونکہ ہزار ہاچیزیں ایسی میں جوابھی تک باوجود جدیدترین سائنسی ٹیکنا لوجی کے دنیا والوں سے خفی ہیں۔

الالاله في بَقِيَّةٍ مِنْ اَحَادِيْث الدَّجَّالِ اللهِ الدَّجَالِ اللهِ عَنْ اَحَادِيْث الدَّجَّالِ (۲۵۹۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ اِسْلَحَق بْنِ عَبْد اللهِ عَنْ عَمِّه السَّهِ اللهِ عَنْ عَمْه السَّعَلَ اللهِ عَلْ عَلْم الدَّجَّالَ مِنْ يَهُوْدِ اِصْبَهَانَ سَبْعُوْنَ اللهِ عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَدُ

(٢٣٩٣)حَدَّثَنِي هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ

باب: وجال کے متعلق بقیدا حادیث کے بیان میں (۱۳۹۲) حضرت انس بن مالک رضی اللد تعالی عند سے روایت ہزار کے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اصفہاہ کے ستر ہزار یہودی و جال کے پیروکار ہو جائیں گے جن پر سبزرنگ کی جا دریں ہوں گی۔

(۲۹۳۷) حضرت الم شريك بالنف عدوايت مكرأس في ني

صحيمه ملم جلد موم

بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ أَخْبَرَتْنِي أَمُّ شَرِيْكٍ انَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجَبَالِ قَالَتُ أُمُّ شَرِيْكٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ نِهْرِمَايا: وه بهت كم بول كـــــ فَآيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمْ قَلِيُلٌ.

> (٤٣٩٣)وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ. (٢٣٩٥)حَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّلَنَا آخْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ الْحَصُرَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلَالٍ عَنْ رَهْطٍ مِنْهُمْ أَبُو الدَّهْمَاءِ وَ أَبُو قَتَادَةَ قَالُوا كُنَّا نَمُرُّ عَلَى هِشَامِ ابْنِ عَامِرٍ نَأْتِي عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ لَتُجَاوِزُونِي اِلَى رِجَالٍ مَا كَانُوا بِٱخْضَرَ لِرَسُّوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنِّى وَلَا آعُلَمَ بِحَدِيثِهِ مِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ اللَّى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقُ اكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ.

> (٢٣٩٢)وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَو الرَّقِّيُّ حَنَّهُمَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ آيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ للْآلَةِ رَهْطِ مِنْ قَوْمِهِ فِيْهِمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالُوا كُنَّا نَمُرُّ عَلَى هِشَامٍ بْنِ عَامِرٍ اللَّي عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِثْلَ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُخْتَارِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ أَمْرٌ ٱكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ۔

> (٧٣٩٤) حَدَّثَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ فَتَيْبَةُ (بْنُ سَعِيْدٍ) وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَلَّانَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنَوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَادِرُوا بِالْآغْمَالِ سِتًّا طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوِ الدُّحَانَ أَوِ الدَّجَّالَ أَوِ الدَّابَّةَ أَوْ خَاصَّةَ

كريم صلى القدعليه وسلم كوبي فرمات موسة سنا كدلوك دجال سے . بہاڑوں کی طرف بھا گیں گے۔ ام شریک بڑتا ہانے عرض کیا: اے الله کے رسول! ان دنو ل عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی الله علیه

#### (۲۳۹۴) إس سند يهي بيدهديث مروى بـ

(2090) حضرت ابوالدهما اور ابو قماره اور ایک جماعت سے روایت ہے کہ ہم جشام بن عامر کے پاس سے گزر کر عمران بن حصین کے پاس جاتے تھاتو ایک دن (مشام نے) کہا:تم مجھے چھوز کرا یسے لوگوں کی طرف جاتے ہو جورسول التدمثا فی فی خدمت میں مجھ سے زیادہ حاضر رہنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کی احادیث کو مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ میں نے رسول الله مَنَاتِينَا كُو بِيفر مات موئ ساكه حفزت آدم عاليلا كى پيدائش سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی کوئی بھی مخلوق دجال سے (جمامت میں)بڑی نہیں ہے۔

(۲۳۹۲) تين آدميول جن ئيل حضرت ابو قاده رضي الله تعالی عنہ بھی ہیں ہے روایت ہے کہ ہم ہشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گز رکر عمران بن حمین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے تھے۔ باقی حدیث عبدالعزیز بن محارکی حدیث کی طرح ہے۔ اس میں ہے کہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔

(۲۳۹۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعليه وسلم في فرمايا: جيد باتون سے يبلے بہلے اعمال كرف ميں جدى كرو: سورج كے مغرب سے طلوع مونے وهو كيں ، وجال وابد تم میں سے کسی خاص کی موت یا سب کی موت لعنی تیامت سے پہلے۔

آحَدِكُمْ آوْ آمْوَ الْعَامَّةِ۔

(٢٣٩٨)حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بُنُ بِمُعْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَاكَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زِيَادٍ بْنِ رِيَاحَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ بَادِرُوا بِالْآعْمَالِ سِتًّا الدَّجَّالَ وَالدُّحَانَ وَ دَابَّةَ الْأَرْضِ وَ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَآمُو الْعَامَّةِ وَ خُورَيْضَةَ آحَدِكُمْ

(٢٣٩٩)وَحَدَّثْنَاهُ زُهِيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ (۷۳۹۹)اں سند ہے بھی بیرحدیث مبارکہ اس طرح مروی ہے۔ الْمُنْلَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهلذَا الْإِسْنَادِ مِنْلَةً ـ

١٣٣٢: باب فَصَٰلِ الْعِبَادَةِ فِي الْهَرُج

(٤٣٠٠)حَدَّثَنَا يَجْمَعَي بْنُ يَحْمِلِي أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُعَلَّى بُنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَّةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلٍ بُنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ح وَ حَدَّلَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْمُعَلَّى بُنِ زِيَادٍ رَدَّهُ اللَّى مُعَاوِيَةَ ابْنِ قُرَّةَ رَدَّةَ اللَّى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَدَّةَ اللَّي النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعِبَادَةُ فِي الْهَرُّ جِ كُهِجُرَةِ اِلْيَّــ

الإنسناد تخوةر

### ١٣٣٣: باب قُرْبِ السَّاعَةِ

(٧٠٠٢)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ يَغْنِي ابْنَ مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ آبِي الْآخُوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ النَّاسِ۔

(۵۳۰۳)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّلَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرِّحْمٰنِ وَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ آبِى حَازِمٍ عَنْ آبِى حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ ابْنِ سَعُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سَهُلِ اللهِ عَلَى عَالِمَ اللهِ عَلَى وَ حَدَّثَنَا فَتَنِّبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ

باب: فتندوفساد میں عبادت کرنے کی فضیلت کے بیان میں (۲۰۰۰) حظرت معقل بن يبار جائزة سے روايت ب كه بى كريم سَلَّ الْقُوْلِمَ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى عَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال کرنے کے ہزاہر ہے۔

(۷۳۹۸) حفرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند نے تبی کریم صلی الله

عليه وسلم سے روايت كى ہےكہ جھ چيزوں كے ظاہر مونے سے يسلے

اعمال كى سبقت كرو: دجال دهوال دابة الارض سورج كالمغرب

سے طلوع ہونا اور عام موت لینی قیامت اور خاص کی أیك كی

كتاب الفتن

(۱۰۷۰) وَحَدَّقَنِيْهِ أَبُو كَامِلٍ حَدَّقَنَا حَمَّادٌ بِهِذَا (۲۰۰۱) إس سند عجى بيعد بيث مباركه الى طرح مروى بــــ

باب قیامت کے قریب ہونے کے بیان میں (۲۴۰۲) حفرت عبدالله بن مسعود رضى القد تعالى عند سے روایت ب كه نى كريم صلى الله عليه وتلم في ارشاد فرمايا: قيامت براوكون برہی قائم ہوگی۔

(۱۷۰۳) حضرت مهل بن سعد رضی الله تعالی عند سے روایت ہے كميس نے نى كريم صلى القد عليه وسلم سے سنا كدا ب صلى القد عليه وسلم نے این انگو سے کے قریب والی اور درمیانی اُنگل سے اشارہ كرتے ہوئے فرمایا: مجھے اور قیامت كواس طرح بھیجا گیا ہے۔

عَنْ اَبِي حَازِم اَنَّةٍ سَمِعَ سَهُلًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُشِيْرُ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَالْوُسُطَى وَهُوَ يَقُولُ بُعِفْتُ آنَا وَ السَّاعَةُ هَكَذَا ـ

(۱۳۰۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَالَا حَدَثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْى فَلَا يَقُولُ فِي قَصَصِه كَفَصْلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى اللهُ عُرى فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عُرى فَلَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَا عَلَى عَل

(۱۳۰۵) وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ لَتَادَةً وَ ابْنَ النَّيَّاحِ يُبَحِدِّنَانِ النَّهُمَا سَمِعَا انسَّاعَةُ طَكَذَا وَ انَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ بُعِفْتُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابنى حَدَّثَنَا وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابنى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابنى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَ شُعْبَةُ عَنْ ابنى النَّيْ عَنْ النَّيِ عَنْ النَّيِي الْمَنْ الْمُعَلِقَالَ ابْنُ ابْنَ الْمَارِدِ حَدَّثَنَا أَنْ الْمَالِي عَنْ النَّيِي اللَّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنَ الْمُنَادِ حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنَ الْمِد اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(٨٠٨٨)وَ حَدَّثَنَا ٱبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ عَنْ آبِيهِ عَنْ مَعْبَدٍ عَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بُعِفْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَالَ وَضَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطٰى۔

(٢٠٠٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُريْبٍ قَالِمُ قُلَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشُةً قَالَتُ كَانَ الْاعْرَابُ إِذَا قَلِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ السَّاعَةُ فَنَظَرَ إِلَى آخَدَثِ سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ مَتَى السَّاعَةُ فَنَظَرَ إِلَى آخَدَثِ إِنْسَانِ مِنْهُمْ فَقَالَ إِنْ يَعِشُ هَذَا لَمْ يُدُرِكُهُ الْهَرَمُ قَامَتُ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ.

(١٥٠٥)وَ حَلَّانَنَا آبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةٌ حَلَّانَنَا يُونُسُ

(۲۰۰۳) حضرت انس بن ما لک دائی ہے روایت ہے کہ رسول المتحسلی اللہ علیہ و کم مایا: مجھے اور قیامت کو ان دو (اُنگیوں) کی طرح بھیجا گیا ہے۔ حضرت قمادہ دائی اسپ قصول میں کہتے ہیں جیسا کہ ان دونوں اُنگیوں میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اسے انس سے ذکر کیایا قمادہ نے خود کیا۔

( ۲۰۰۵ ) حفرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جمھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے اور شعبہ نے اپنی شہاوت والی اُنگلی اور درمیان والی اُنگلی ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکایت روایت کی۔

(۲۰۰۷) اِس سند سے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیصدیث اسی طرح روایت کی ہے۔

(۷۴۰۷) اِس سند ہے بھی سے مدیث اس طرح روایت کی گئی ہے۔

عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ حَمْزَةً يَعْنَى الضَّبِّيَّ وَ آبِي النَّيَّاحِ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عِنَّ مِثْلَ حَدِيْهِمُ.

(۸۰۸) حفرت انس رضی القدتعالی عند سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اور قیامت کو ان دو کی طرح (اکٹھا) جھیجا گیا ہے اور آپ نے شہادت والی اُنگلی اور درمیانی اُنگلی کو طلایا۔

(۲۰۹۹) حفرت عائشہ صدیقہ بھی سے روایت ہے کہ دیباتی لوگ جب رسول الدّ مُلَّیْ اِلْمَ کَ مُدمت میں حاضر ہوتے تو آپ سے قیامت کے بارے میں بوچھتے کہ وہ کب قائم ہوگی؟ آپ نے اُن سے کم عمر آ دی کی طرف و کی کر فرمایا: اگر بیزندہ رہا تو اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے تم پر تمہاری قیامت (موت) قائم ہو حالیگی۔

(۱۰ م ۷) حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک

بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ

آنَّ رَجُلًا سَآلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنَى تَقُومُ السَّاعَةُ وَ

عِنْدَةٌ غُلَامٌ مِنَ الْانْصَارِ يُقَالُ لَةً مُحَمَّدٌ فَقَالَ رَسُولُ

اللهِ ﷺ إِنْ يَعِشُ هَلَا الْغُلَامُ فَعَسٰى آنْ لَا يُدْرِكَهُ

الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ۔

(۱۳۳۱) وَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا صَلَيْمُنُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ عَرْبٍ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيَّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ عَنْ آنَدِ النَّهِ عَنْ آذَدِ اللَّهِ هَا عَنْ مَنْ آذَدِ اللَّهِ هَا عَلَى مَنْ آذَدِ اللَّهِ هَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ آذَدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ آذَدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٣٣) حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ رُضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَرَّ غُلَامٌ لِلْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً وَكَانَ مِنُ أَقْرَانِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنْ يُوجَّرُ طَلَاا فَلَنْ يُدُرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ لَ

(٣١٣) حَلَّانَيْ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَلَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُرْبٍ حَلَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ (النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) قَالَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ اللِّقَحَةَ فَمَا يَصِلُ الْإِنَاءُ اللِي فِيْهِ حَتَّى تَقُوْمَ وَالرَّجُلَانِ يَبَايُعَانِ التَّوْبَ فَمَا يَتَبَايَعَانِهِ حَتَّى تَقُوْمَ وَالرَّجُلُ يَلِطً يَتَبَايُعَانِ التَّوْبَ فَمَا يَسَابَكُ مَتَّى تَقُوْمَ وَالرَّجُلُ يَلِطً فِي حَوْمِهِ فَمَا يَصُدُرُ حَتَّى تَقُوْمَ وَالرَّجُلُ يَلِطَ

١٣٣٣: باب مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ (٢٣٢)حَدَّثَنَا ابُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا

آدمی نے رسول الترصلی التدعلیہ وسلم سے سوال کیا: قیامت کب قائم ہوگی؟ اُس کے ساتھ انصار کا ایک لڑکا بیٹے ہوا تھا 'جے محمد کہا جاتا تھا۔رسول الترصلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا: اگر بیلز کا زندہ رہا تو ہوسکتا ہے کہ اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے قیامت (موت) قائم ہو حائے۔

(۱۳۱۱) حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آوئی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ ضلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر اپنے سامنے موجود قبیلہ از دشنوء ہ کے ایک لا کے کی طرف و یکھا تو فر مایا: اگر اس لڑ کے کوعمر وی گئی تو اسے بڑھا پانہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: و ہولا کا ان دنوں میرے ہم عمرلڑکوں میں سے تھا۔

(۲۱۲) حفرت انس طی این سے روایت ہے کہ حفرت مغیرہ بن شعبہ طیانی کا ایک لڑے پر گز رہوااور وہ میرے ہم عمروں میں سے تھا۔ تو نبی کریم میں گئی آئی نے فرمایا: اگر میزندہ رہا تو ہر گز بوڑھا نہ ہوگا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ (لیعنی ان لوگوں کی موت آ حائے گی)۔

(۷۳۱۳) حفرت الوہریہ میں شؤ ہے روایت ہے کہ بی کریم میں شؤ کے فرمایا: قیامت قائم ہوگی اور آ دمی اونٹن کا دود ھ نکال رہا ہوگا اور برتن اُس کے منہ تک نہ پہنچ گا کہ قیامت قائم ہوجائے گی اور دو آ دمی کپڑے کی خرید و فروخت کررہے ہوں گے اور ان کی خرید و فروخت مکسل ہونے ہے کہا تیامت قائم ہوجائے گی اور کوئی آ دمی اپنے حوض کو درست کررہا ہوگا اور وہ اس سے دُور نہ ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔۔۔

باب: دونو ن فخو س کے درمیانی وقفد کے بیان میں (۱۳۱۸) حضرت ابو ہریرہ طابعۂ سے روایت ہے کدرسول الله صلی

آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ النَّفَخَتَيْنِ اَرْبَعُوْنَ قَالُوا يَا آبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا قَالَ آبَيْتُ قَالُوا آرْبَعِيْنَ شَهْرًا قَالَ آبَيْتُ قَالُوا آرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ آبَيْتُ فَمَّ يُنْزِلُ (الله) مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ قَالَ وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَي اللَّهَ عَلْمًا يَمْلَى اللَّهَ عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ إِعَجْبُ الذَّنَبِ وَ مِنْهُ يَمْلَى الْخَلْقَ يَوْمَ الْفِيلَةِ۔ يَمْلَى الْخَلْقَ يَوْمَ الْفِيلَةِ۔

(۵۲۱۵)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِي الْمُحِزَامِيَّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ الْمُحِزَامِيَّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ الْمُحِزَامِيَّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ الْمُحِزَامِيُّ عَنْ اللهِ ﷺ قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ النَّرَابُ اللَّا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَ فِيْهِ يُرَكِّبُ ـ

(۱۲۱۷) رَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بُنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا آبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَذَكَرَ آحَادِیْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهُ اللَّه

الله عليه وسلم نے فر مايا: دونوں فخوں كے درميان چاليس كا وقفه ہوگا۔ لوگوں نے كہا: اے ابو ہربرہ! چاليس دن؟ انہوں نے كہا: ميں نہيں كہتا۔ لوگوں نے كہا: چاليس سال؟ انہوں نے كہا: ميں تو نہيں كہتا۔ پھر الله عزوجل آسان سے پانی اتاريں گے۔ جس سے لوگ سبزہ كے اُگئے كی طرح اليس گے اور انسان كى ايك بلرى كے اور انسان كى ايك بلرى كے سواسب چيزگل سر جائے گی اور وہ ريز ھى كى ايك بلرى ہے اور اس بلرى سے قلوق كوتيا مت كے روز جمع كيا جائے گا الله مستنی بیں كيونكه ان كے اجساد كو الته نے زمين بركھانا حرام كرديا)۔

( ۲۲۱۵ ) حفرت ابو ہریرہ ولائٹو سے روایت ہے کہ رسول الترسلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم کی ریڑھ کی ہڈی کے علاوہ سارے جسم کومٹی کھا جاتی ہے۔ اسی سے پیدا کیا گیا اور اس میں جمع کیے جائیں گے۔ جاتم کومٹی گھا جاتی ہے۔

#### والرقائق والمعدوالرقائق والمحائق والمرقائق والمراقات المراجع المراجع

(۷۱۷) حضرت الو ہررہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وُنیا مؤمن کے لیے قید خاند ہے اور کا فرکے لیے جنت۔

(۲۱۸) حضرت جابر بن عبداللہ جائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ من ہیں داخل ہورہ بازار سے گزرتے ہوئے کی بلندی سے مدینہ منورہ میں داخل ہورہ سے اور صحابہ کرام جوائی آپ کے دونوں طرف تھے۔ آپ نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کا نوں والا تھا' اُسے مراہواد یکھا۔ آپ نے اُس کا کان پکڑ کر فرمایا جم میں ہے۔ کون اے ایک درہم میں لینا پند کرے گا؟ صحابہ کرام جوائی نے مرض کیا: ہم میں سے کوئی بھی اسے کی چیز کے بدلے میں لینا پند مرض کیا: ہم میں سے کوئی بھی اسے کی چیز کے بدلے میں لینا پند نبیس کرتا اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے (کیونکہ یہ تو مُر دار ہے)۔ آپ نے فرمایا: کیا تم چاہے ہوکہ یہ تہمیں مل جائے؟ صحابہ کرام جوائی نے عرض کیا: اللہ کی قسم! اگر یہ (بھیڑ کا بچی) زندہ بھی کرام جوائی کے اللہ کی قسم! اگر یہ (بھیڑ کا بچی) زندہ بھی

ہوتا تو پھربھی اس میں عیب تھا کیونکداس کا کان چھوٹا ہے حالانکداب تو بیمُر دار ہے (اسے کون کے گا؟) آپ نے فر مایا: اللہ ک قتم اللہ کے ہاں بدؤنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے کہ جس طرح تمہار سے زدیک بیمُر دار ذکیل ہے۔

(۱۹۹۷) حفرت جابر رضی الله تعالی عنه نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔ صرف لفظی . فرق ہے۔ (ترجمہ اس طرح ہے)۔

عَنِ النَّبِيِّ عَلَى إِمِعْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَلِيهِ النَّقَفِيَّ فَلُو كَانَ حَيًّا كَانَ هَذَا السَّكُكُ بِهِ عَيْبًا.

( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ كَذَّنَا هَدَّابُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا هَمَّا مُ حَدَّنَنَا فَقَالَ فَتَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقْرَأُ قَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِى مَالِى قَالَ وَهَلُ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلّا مَا أَكُلُتَ فَافْتَيْتَ آوْ لَبِسْتَ فَابْلَيْتَ آوْ مَصَدَّقُتَ فَامُضَيْت.

(۲۲۹)حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَ اِبْرَاهِيْمُ

بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَهَّابِ يَعْنِيَانِ النَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ

(۷۲۰) حضرت مطرف والنيو اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نبی مُنَافِیْوَ کِی خدمت میں آیا۔ آپ (سورة تکاش) پڑھر سے تھے۔ آپ نے فرمایا: ابن آدم کہتا ہے: میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال اور ترائی اور پرانا کرلیا یا جوتو نے میں لیا اور پرانا کرلیا یا جوتو نے میں لیا اور پرانا کرلیا یا جوتو نے میں لیا اور پرانا کرلیا یا جوتو نے صدقہ کیا پھر تو ختم ہوگیا۔

(٢٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالًا (٢٣٢) حفرت مطرف طِلْنَا اليّ باب سے روايت كرتے بي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَ قَالَا جَمِيْعًا ﴿ كَمِينَ بَي عَلَى الدّعليه وَالمم كى خدمت مِن كيا اور پجر بهام كى روايت

حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٌّ عَنْ سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ كَلْ طُرْحَ مديث ذكركى ـ

الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا اَبِي كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّي ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ هَمَّامِد

(۲۳۲۲)حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثِنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا اكَلَ فَٱفْلَى اَوْ لَبِسَ فَابْلَى اَوْ اَعْطَى فَاقْتَنَىٰ (وَ) مَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَ تَارِكُهُ لِلنَّاسِسِ

(۲۳۲۳)وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُو بَكُرٍ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي مَوْيَمَ ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ٱخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(۵۳۲۲)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (التَّمِيْمِيُّ) وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتْنَعُ الْمَيَّتَ لَلَاتُلَةٌ فَيَرْجِعُ النَّانِ وَ يَبْقَى وَاحِدٌ يَتْنَعُهُ آهْلُهُ وَ مَالُهُ وَ عَمَلُهُ فَيَرْجِعُ آهْلُهُ وَمَالُهُ وَ يَبْقَى عَمَلُهُ. (۵۳۲۵)حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ (يَعْنِى ابْنَ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيْبِيُّ) ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ ٱخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيْفُ يَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَكِّي وَ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ آخُبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ ابَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِى

(۷۲۲) حضرت ابو ہر برہ ڈھٹیز سے روایت ہے کہ رسول اللّه ٹاکٹینگام نے فر مایا: بندہ کہتا ہے: میرا مال میرا مال۔ حالا نکداُس کے مال میں ے اس کی صرف تین چیزیں ہیں: جو کھایا اور ختم کرلیا یا جو پہنا اور

ليے جھوڑنے والاہے۔ ( ۲۳۲۳ ) حفرت علاء بن عبدالرحمٰن رضي الله تعالى عنه ہے اس سند کے ساتھ نہ کورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی -4

یرانا کرلیایا جواس نے (اللہ کے راستہ میں ) دیا (بیاُس نے آخرت

کے لیے جمع کرلیے )اس کے علاوہ تو صرف جانے والا اورلوگوں کے

(۱۲۳ عضرت انس بن ما لك داینهٔ فرمات بین كهرسول الله سَنَّا شُیْنِ نے فر مایا: مرنے والے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں چروو چزیں واپس آ جاتی ہیں جبکہ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔مرنے والے کے سرتھ اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کے عمل جاتے ہیں۔اس کے گھیر والے اوراس کا مال تو واپس آجا تا ہے اور اس کاعمل باقی رہ جاتا ہے۔

(۷۳۲۵) حفزت عمرو بن عوف واليؤ جوكه بن عامر بن لوكى ك حلیف تھے سے روایت ہے کہ وہ غزوہ بدر میں رسول الله منگاتینا کے ساتھ موجود تھے۔ انبوں نے خبر دی کدرسول الله مَا اَلْتُوام نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح خاتیخا کو ( ملک ) بحرین کی طرف بھیجا تا کہ وہاں ے جزیدوصول کر کے لائیں اور رسول اللمٹ کالٹی کم نے بحرین والوں ے صلح کر کی تھی اور اُن پر حضرت علاء بن حضری دینون<sup>ی</sup> کوامیر مقرر . فر مایا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ جھٹیؤ بحرین ہے (جزییہ) کا مال وصول کر

بجزْيَتِهَا وَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ اَهْلَ الْبَحْرِيْنِ وَامَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُوْمٍ ٱبِى عُبَيْدَةَ فَوَافَوا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ رَآهُمْ ثُمَّ قَالَ اَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ اَنَّ ابَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَىٰ ءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا آجَلُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَابْشِرُوْا وَآمِلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَّا الْفَقُورَ آخُشٰى عَلَيْكُمُ وَلَكِنِّى آخُشٰى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الذُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَ تُهْلِكُكُمْ كَمَا اَهْلَكَتَهُمْ۔

(٢٣٢٧)حَدَّثَنَا الْحَسَنُ (بْنُ عَلِيٍّ) الْحُلُوانِيِّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْفُونِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ ﴿ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدٍ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ, آخَبَرَنَا آبُو الْيَمَانِ آخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِي بِإِسْنَادِ يُؤنُسَ وَ مِثْلِ حَدِيثِهِ غَيْرَ آنَ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ وَ تُلْهِيَكُمْ كَمَا ٱلْهَتْهُمْ. (٢٣٢٧)حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُبٍ ٱخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةً حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيْدَ بْنَ رَبَاحٍ هُوَ آبُو فِرَاسٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ حَدَّثَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ إِذَا فُيِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ آئًى قَوْمٍ أَنْتُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ نَقُولُ كَمَا آمَرَنَا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيْرَ دْلِكَ تَتَنَافَسُوْنَ ثُمَّ تَتَحَاسَدُوْنَ ثُمَّ تَتَدَابَرُوْنَ ثُمَّ

کے لائے۔انصار نے جب بیہ ہات سی کہ حضرت ابوعبیدہ جلائیں آ کے ہیں تو انہوں نے فجر کی نمازرسول الله مُثَاثِیْنِا کم کے ساتھ پڑھی پھر جب رسول المدمنالينيم نماز سے فارغ موسے اور انصار آ ب ك سامنے پیش ہوئے تو رسول الله مَانَیْظِم انہیں دیکھ کر خوش ہوئے (مسکرائے) پھرآپ نے فرمایا: میرا گمان ہے کہتم نے من لیا ہے كدحفرت الوعبيد ولائنة بحرين سے كھو (مال) لے كرآئے ہيں؟ انہوں نے عرض کیا:جی ہاں! اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا :خوش موجاؤاورتم لوگاس بات کی اُمیدر کھوکہ جس سے تہیں خوش ہوگ ۔اللہ کی قسم! مجھے تم پر فقر کا ڈرنہیں ہے بلکہ مجھے اس بات کا ڈرے کہ کہیں تم پر دنیا کشادہ نہ ہوجائے جس طرح کہتم نے پہلے ہ ۔ لوگوں پر دنیا کشادہ ہوئی تھی اور پھرتم ایک دوسرے ہے حسد کرنے لگوجس طرح كەتم سے پہلے لوگوں نے حسد كىيا اورتم ہو،ك ہوجاؤ جس طرح كمتم سے پہلے لوگ ہلاك ہوئے۔

(۲۲۲) حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے بونس کی سند کے ساتھ اوراس کی مذکورہ روایت کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے 'سوائے اس کے کہاس میں ہے کہ وہتمہیں بھی غفلت میں ڈال دے جس طرح کہتم ہے پہلےلوگوں کوغفلت میں ڈالا۔

(٧٢٤) حفزت عبدالله بن عمرو بن عاص والثؤؤ رسول الله مَثَالِيَّةُ أَمْ ے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب فارس اور روم کو فتح كرليا جائے گا تو أس وقت تم كس حال ميں ہو گے؟ حضرت عبدالرطن بن عوف والمولا فرمات ميں كبهم في عرض كيا: مميں جس طرح اللہ نے تھم فر مایا ہے ( یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کے )۔رسول الندمُنَّ اللَّهِ مِنْ مِن فَر مایا: کیا اس کے علاوہ اور پچھٹنیس؟ تم ایک دوسرے پردشک کرو گے چرآ پس میں ایک دوسرے سے حسد کرو کے پھر آ پس میں ایک دوسرے سے بگاز پیدا کرو کے پھر آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھو گے یا آپ نے ای طرح کچھ فرمایا

تَتَبَاغَضُوْنَ ٱوْ نَحُوَ ذَٰلِكَ ثُمَّ تَنْطَلِقُوْنَ فِي مَسَاكِيْن

(۵۳۲۸)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَ قَالَ يَحْيِلَى آخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمِحْزَامِيُّ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُوْ إِلَى مَنْ هُوَ ٱسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِهـ

الْمُهَاجِرِيْنَ فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ.

(٢٩٨٧)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ آبِي الزِّنَادِ سِوَاءً ـ

(٧٣٠٠) خَدَّتَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا آلِبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا آلِبُو مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنَا آلِبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَلَّانَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْهِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْظُرُوا اِلَّى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ

مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا اِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ آجْدَرُ اَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ قَالَ آبُو مُعَاوِيَةَ عَلَيْكُمْ۔

(٧٣٣)حَدَّثَنَا شَيْبَالُ أَنْ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا اِسْلِحْقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ اَبِى طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ آبِي عَمْرَةَ آنَّ ابَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ ثَلَالَةً فِي بَنِي اِسْرَائِيْلَ أَبْرَصَ وَ ٱقُرَعَ وَاعْمَٰى فَارَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ اِلَّيْهِمُ مَلَكًا فَاتَى الْأَيْرَصَ فَقَالَ آتُّ شَيْ ءٍ آحَتُ اِلَّيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَ جِلْدٌ حَسَنٌ وَ يَذُهَبُ عَتِي الَّذِي قَدُ قَذَرَنِيَ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأَعْطِى لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَآتُى الْمَالِ آحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْإِيلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ شَكَّ اِسْلِحَقُ إِلَّا أَنَّ الْاَبْرَصَ آوِ

پھرتم مسکین مہا جروں کی طرف جاؤ کے اور پھر ایک دوسرے کی گر دنوں پرسوار کرو گے۔

(۸۲۸) حفرت ابو ہررہ والتوز سے روایت ہے کہ رسول الله مُلْ اللَّيْزُمُ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی آ دمی کسی دوسرے ایسے آ دمی کود مکھ کر جواس سے مال اورصورت میں بڑھ کر ہوتو اُسے جا ہے کہ وہ اسے بھی دیکھے کہ جواس سے (مال وصورت) میں کم تر ہو جے اس پر نیات دی گئی ہے۔ (پیچیز اختیار کرنے کے نتیجہ میں انسان میں الله كاشراداكرنے كى رغيبت بيدا ہوگى)

(۷۴۲۹) حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوالزنا دکی روایت کی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

(۷۳۳۰) حضرت الو ہررہ رضی الله تعالی عند سے روایت ب فر ماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بتم اُس آدمی کی طرف دیکھوکہ جوتم ہے کم تر درجہ میں ہادراس آ دمی کی طرف نہ دیکھوکہ جودرجہ میں تم ہے بلند ہوتم اللہ تعالیٰ کی (عطا کردہ) نعمتوں کو حقيرنه بجھےلگ جاؤ۔

(اسم ع) حفرت ابو ہریرہ جھٹی بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی مَثَاثِیُّا ہے سنا' آپ فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے: (١) كوڑھى (٢) منجا (٣) اندھا\_تو الله تعالى نے ارادہ فرمایا كەان تىنوں كوآ زمايا جائے تو الله تعالىٰ نے ان كى طرف ايك فرشته بھیجاوہ کوڑھی آ دمی کے پاس آیا اوراس سے کہا کہ تجھے کس چیز ہے (زیادہ پیار) ہے؟ وہ کوڑھی کہنے لگا:میرا خوبصورت رنگ ہو خوبصورت جلد ہواؤر جھے یہ بیاری (کوڑھ) چلی جائے جس کی وجه الوك مجهد الفرسة بن -آب فرمايا: فرشت في اس کوڑھی (کےجسم پر) ہاتھ پھیرا تو اس سے وہ بیاری چلی گئی اور اس کوخوبصورت رنگ اورخوبصورت جلدعطا کردی گئی۔فرشتے نے

كها: تخصِّ مال كونسا زياده بيارا ہے؟ وہ كہنے لگا: اونث يا أس نے کہا: گائے۔راوی استحق کوشک ہے لیکن ان دونوں ( لیعن کوڑھی اور تشخیے ) میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے کہا۔ آپ نے فر مایا: اُسے دس مینے کی گا بھن اؤنٹی و سے دی گئی چھر فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تحقی اس میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا: پیرفرشتہ سنج آ وی کے پاش آیا اور اسے کہا: مجھے کونی چیز سب ے زیادہ بیاری ہے؟ وہ کہنے لگا: خوبصورت بال اور ( منج ین کی یہ بیاری) کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں مجھ سے چلی جائے۔آب نے فرمایا فرشتے نے اُس کے (سریر) ہاتھ پھیرا تو اُس ہے وہ بیاری چلی گئی اورا سے خوبصورت بال عطا کر دیجے كے فرشتے نے كہا: تحقيسب سے زياده ول كونسا پيند سے؟ وه كينے لگا: گائے۔ پھراُسے حاملہ گائے عطا کردی گئی اور فرشتے نے کہا: اللہ تعالى تحجے اس ميں بركت عطا فرمائ\_آپ نے فرمايا: پھرفرشتہ اند ھے آ دمی کے پاس آیا اور اُس سے کہا: مجھے کونسی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے؟ وہ اندھا کہنے لگا:التد تعالی مجھے میری بینائی واپس لوٹا دے تا کہ میں (اپنی آنکھوں کے ذریعے )لوگوں کود کیج سکوں۔ آب نے فرمایا: (فرشتے نے (اس کی آنکھوں یر) ہاتھ پھیراتواللہ تعالی نے اس کی بینائی اُسے واپس لوٹا دی۔ فرشتے نے کہا: تھے مال كونسا سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ كہنے لگا: بكریاں ۔ تو پھراُ ہے ایک گا بھن بمری دے دی گئے۔ چنانچہ پھران سب (اوٹٹی گائے اور كرى) نے بچ دنيے۔ آپ نے فرمایا كورهي آدي كا اونوں سے جنگل بھر گیا اور شخبے آ دمی کی گا یوں کی ایک وادی بھر گئی اور اندھے آدمی کا بکریوں کاریوز بھر گیا۔ آپ نے فرمایا: پھر ( کیچھ عرصہ کے بعد ) وہی فرشته این پہلی شکل وصورت میں کوڑھی آ دی کے یاس آیا اورأس سے کہا: میں ایک مسکین آدی ہوں اور سفر میں میر اسارازاد راہ خم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں آج (اپنی منزل مقصود یر) سوائے اللہ تعالی کی مدد کے نہیں بینے سکتا تو میں تجھ سے اس کے نام پر

الْاَقْرَعَ قَالَ آحَدُهُمَا الْإِبِلُ وَ قَالَ الْآخَرُ الْبَقَرُ قَالَ فَأُعْطِى نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيْهَا قَالَ فَأَتَى الْأَفْرَعَ فَقَالَ آئَ شَيْ ءٍ آحَبُّ اِلَّيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَ يَذْهَبُ عَنِي هَذَا الَّذِي قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَالَ وَٱعْطِى شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَآتُ الْمَالِ آحَبُ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ فَأُعْطِى بَقَرَةً حَامِلًا قَالَ بَارَكَ الله تَعَالَى لَكَ فِيْهَا قَالَ فَٱتَّى الْاَعْمَٰى فَقَالَ آئٌ شَيْ ءٍ آحَبُ اِلَّيْكَ قَالَ آنْ يَرُدُّ اللَّهُ اِلَيَّ بَصَرِى فَٱبْصِرَ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ اِلَّهِ بَصَرَهُ قَالَ فَآتُى الْمَالِ آحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَٱعُطِى شَاةً وَالِدًّا فَانْنَجَ هَٰذَانِ وَوَلَّذَ هَٰذَا (قَالَ) فَكَانَ لِهَٰذَا رَادٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ آتَى الْإَبْرَصَ فِي صُوْرَتِهِ وَ هَيْنَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرى فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ تُمَّ بِكَ ٱسْأَلُكَ بِالَّذِي آعُطاكَ اللَّوْنَ الْحَسْنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالُ بَعِيْرًا ٱتَّبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِى فَقَالَ الْحُقُوٰقُ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَانِّي ٱغْرِفُكَ ٱلَّهُ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَآغُطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّمَا وُرِّثُتُ هَٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ قَالَ وَاتَّىَ الْاَقْرَعَ فِي صُوْرَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَٰذًا وَرَدٌ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هٰذَا فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرُكَ اللَّهُ الِّي مَا كُنْتَ قَالَ وَاتَّى الْاَعْمَٰى فِي صُوْرَتِهِ وَ هَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَ ابْنُ سَبِيْلِ انْقَطَعَتْ بِىَ الْعِبَالُ فِي سَفَرِى فَلَا بَلَاغُ لِيَ الْيُوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ اَسْالُكَ بِالَّذِي رَكُّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً ٱتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِى فَقَالَ قَدْ كُنْتُ ٱعْمَٰى فَرَدَّ اللَّهُ

سوال کرتا ہوں کہ جس نے تجھے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد ٱجُهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْنًا أَخَذْتُهُ لِلَّهِ فَقَالَ ٱمْسِكْ مَالَكَ اوراونت كامال عطافرمايا (مجصصرف أيك اونث ورور) جو فَإِنَّهَا ابْتُلِينتُمْ فَقَدُ رُضِي عَنْكَ وَ سُخِطَ عَلَى مير الصفرين مير الا مراع م آئے وه كورهى كہنے لگا: (مير اوير) بہت زیادہ حقوق ہیں۔فرشتے نے کہا:میں تجھے بیجات موں کیا تو

إِلَىَّ بَصَرِى فَخُذْ مَا شِئْتَ وَ دَعْ مَا شِئْتَ فَوَ اللَّهِ لَا صَاحبَيْكَ.

کوڑھی اورمختاج نہیں تھا۔ تجھ ہےلوگ نفرت کرتے تھے پھرالتدیاک نے مختبے یہ مال عطا فرمایا۔وہ کوڑھی کہنے لگا:یہ مال تو مجھے میرے باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کا گرتُو جھوٹ کہد ہاہت قو پھر اللّذ تجھے اسی طرح کردے جس طرح کہ تُو یہلے تھا۔ آپ نے فرمایا: پھرفرشتدا پنی اسی شکل میں سنجے ۔۔۔ س آیا اور اُس سے بھی وہی پچھ کہا کہ جوکوڑھی ہے کہا تھا۔ پھراُس سننج نے بھی وہی جواب دیا کہ جوکوڑھی نے جواب دیا تھا۔فرشتہ نے اُس سے بھی یہی کہا کہا گر تُو جھوٹا ہےتو اللہ تعالی مختبے اس طرح کردے جس طرح کہ تو پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر فرشتہ اپنی اس شکل وصورت میں اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین اور مسافر آ دمی ہوں اور میرے سفر کے تمام اسباب وغیرہ ختم ہوگئے ہیں اور میں آج سوائے القد تعالیٰ کی مدد کے (اپنی منزل مقصود ) پڑہیں پہنچ سکتا۔ میں تجھ ہے اُسی اللہ کے نام پر کہجس نے تخجے بینائی عطا کی ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جو کہ جھے میرے سفر میں کا م آئے ۔ وہ اندھا کہنے لگا کہ میں بلاشبہ اندھاتھا بھر اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بینائی واپس لوٹا دی۔ اللدى قتم! مين آج تمهارى باتحضين روكون گائم جو چا بو (ميرے مال مين سے) كالواور جو چا بوچھوڑ دو۔ تو فرشتے نے (اند ھے سے ) کہا جم اپنامال رہنے دو کیونکہ تم تنوں آدمیوں کو آز مایا گیا ہے اللہ تعالی تجھ سے راضی ہوگیا ہے اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے۔

> (۲۳۳۲)حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِا الْعَظِيْمِ وَاللَّفُظُ لِلسَّحْقَ قَالَ عَبَّاسٌ حَدَّثَنَا وَ قَالَ اِسْحٰقُ آخُبَرَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَلَّثُنَا بُكْيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنَ سَعْدٍ قَالَ كَانَ سَعْدُ ابْنُ اَبِي وَقَاصِ فِي إِيلِهِ فَجَاءَ هُ ابْنَهُ عُمَرٌ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ أَنْزَلْتَ فِي اللَّكَ وَ غَنَمِكَ وَ تَرَكُّتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُوْنَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ فَضَرَّبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ فَقَالَ اسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْعَنِيَّ الْحَفِيَّ۔

(۲۳۳۳)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثْيُ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اِسْمُعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَن سَعْدٍ ح

(۷۴۲۲) حفرت عامر بن سعد والفيّا فرماتے ہيں كه حفرت سعد بن الي وقاص والنو اسيخ اونثول مين (موجود) تصے كه اسى دوران اُن کا بیٹا عمر آیا تو جب حضرت سعد ﴿ اللَّهُ بَا اُسے دیکھا تو فر مایا: میں سوار کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں تو جب وہ أتر ا تو حضرت سعد والنيوز سے كہنے لگا كدكيا آب اونٹوں اور بكريوں ميں رہنے لگے ہیں اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ملک کی خاطر جھکڑ رہے ہیں تو حضرت سعد طافیا نے اُس کے سینے پر ہاتھ مارا اور فر مایا: خاموش ہوجا۔ میں نے رسول الله مَنافِینِ الله صنا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہے جو پر بیز گار اورغیٰ ہے اورایک کونے میں جھپ کر بعیضا ہے۔

(۲۳۳۳) حفرت سعد بن الي وقاص رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں' الله کی فتم! عرب میں سے سب سے پہلے میں وہ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي وَ ابْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ عَنْ قَبْسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ عَنْ قَبْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَ آبِي وَقَاصِ يَقُولُ وَاللهِ إِنِّي لَآوَلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمْنى بِسَهْمٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ فَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ فَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ الْعَامُ اللهِ وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ السَّاهُ لُمَّ مَلْدَا السَّمُرُ حَتَّى إِنَّ آحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ لُمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

(۷۳۳)وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَخْيِى اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِلْمَا اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِلْمَا الْإِلْسَنَادِ وَقَالَ حَتَّى إِنْ كَانَ آحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الْعَنْزُ مَا يَخْلِطُهُ بِشَى ءٍ -

(۵۳۳۵) حَدَّنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْخَ حَدَّنَا سَلَيْمَانُ بُنُ الْمُوْرِةِ حَدَّنَا سَلَيْمَانُ بُنُ الْمُوْرِةِ حَدَّنَا سَلَيْمَانُ بُنُ هَالَالٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ الْعَدُويِ قَالَ خَطَبَنَا عُتْبَةً بُنُ غَزُوانَ فَحَمِدَ اللّهُ وَاثَنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ امَّا بُعَدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتُ بِصُرْمٍ وَوَلَّتُ حَدَّاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا اللّا صَبَابَةٌ كَصُبَافِةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا وَانْكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا اللّه دَارٍ لِانَّاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُها وَانْكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْها اللّه دَارٍ لَا لَهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَصْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ قَدُّ لَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِن شَفَةٍ جَهَنَّمَ فَيهُوى فِيْهَا هُرُكِلُ لَهَا قَعْرًا وَ وَاللّهِ لَتُمُلَانَ مُنْعَدِينَ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَنَا طَعَمْ وَلَيْ فَيْ مَصْرَاعَيْنِ مِنُ مَصَادِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ ارْبَعِيْنَ سَنَةً وَلَيَاتِينَ عَلَيْهِ مَا لَيْنَ مَصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَرَاعِيْنِ مِنْ مَصَرَاعِيْنِ مِنْ مَصَرَاعِيْنِ مِنْ مَصَادِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ ارْبَعِيْنَ سَنَةً وَلَيَاتِينَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ اللّهُ وَلَيْقِ فَى الشَّحِرِ حَتَّى قَرَحَتُ اشْدَاقُنَا فَالْتَقَطْتُ بُرُونَ الشَّجِرِ حَتَّى قَرَحَتُ اشْدَاقُنَا فَالْتَقَطْتُ بُرُونَ الشَعْدِ بُنِ مَالِكِ فَاتَوْرُتُ بِيضِهِهَا وَرَقَ الشَّحِينَ وَبَيْنَ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ فَاتَوْرُتُ لِينَصْفِهَا وَشَقَعْتُهُا بَيْنِى وَ بَيْنَ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ فَاتَوْرُكُ فِيضَا فَيْكُمْ وَالْمُ فَلَالَةً فَالْتَقَطْتُ بُرُونَ اللّهُ فَقَوْمُ اللّهُ فَيَهُ إِلَيْهُا اللّهُ فَالْمُ فَعَلَمُ وَاللّهِ فَاتَوْرُكُ بِيضَفِهَا فَالْمَا فَالْتَقَلْمُ اللّهُ فَالْمَالِي فَاللّهُ فَالْمُؤْمُ اللّهُ فَيْ وَلَالِهُ فَالْمُولُولُ اللّهُ فَيْرُولُونَ السَلّمَ مَا لَنَا طَعَامُ اللّهُ الْمَالمُ اللّهُ فَالْمُؤْمُ وَلَوْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمِلْولُ اللّهُ الْعَامُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعَامِ اللهُ

آدمی ہوں کہ جس نے اللہ کے راستہ میں تیر پھینکا اور ہم معول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہا دکرتے تھے اور ہمارے پاس اس حبلہ درخت کے بتوں اور سمر کے بتوں کے سوا کھانے کے اور پچھے نہ تھا۔ یہاں تک کہ ہم میں ہے کوئی قضائے حاجت اس طرح کرتا جیسا کہ بکری مینگنی کرتی ہے پھر آج بنو اسد کے لوگ دین کی با تیں سکھانے لگے ہیں تو میں بالکل اسد کے لوگ دین کی با تیں سکھانے لگے ہیں تو میں بالکل مائع ہوگئے۔

(۷۳۳۷) حفرت المعیل بن ابی خالد دایش سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا: یہاں تک کہ اگر ہم میں سے کوئی قضائے حاجت کرتا تو ایسے کرتا جیسے بکری مینگتی کرتی ہے اور اس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہوتی تھی۔

(۱۳۳۵) حفرت فالدین عمیر عدوی دائی اس بے کہ عقبہ بین غزوان نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ انہوں نے (سب سے پہلے) اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فر مایا: اما بعد! کہ دنیا نے اپنے ختم ہونے کی خبر دے دی ہے اور اس میں سے پھے بھی باتی نہیں رہائ سوائے اس کے کہ جس طرح ایک برتن میں پھر بچا ہوائی باتی برق دو اس جا تا ہے جے اُس کا پیغے والا چھوڑ دیتا ہے اور تم لوگ اس وُنیا سے ایسے گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو کہ جس کو پھر کوئی زوال نہیں۔ اہمال آگے بھی کر جاؤ کیونکہ ہمیں یہ بات نہیں۔ اہمال تک اس میں گرتارے سے اس میں ڈالا جائے گا ورہ جنم کی تہدتک ذو کرکی گئی ہے کہ ایک پھر جنم کے ایک کنارے سے اس میں ڈالا نہیں پہنچ سے گا۔ اللہ کی تمہدتک نوجر و یا جائے گا۔ کیا تم تجب نہیں پہنچ سے گا۔ اللہ کی تمہ الک کرتے ہو؟ اور ہم سے یہ بات بھی و کرکی گئی ہے کہ جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چالیس سال کی مسافت ہے کہ وکئی ہوئی اور جنت پرایک ایسادن آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ ہے جمری اور جنت پرایک ایسادن آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ ہے جمری ہوئی اور تو نے جھے دیکھا ہوگا کہ میں ساتوں میں سے ساتواں میں جوئی ہوئی اور تو نے جھے دیکھا ہوگا کہ میں ساتوں میں سے ساتواں

وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا فَمَا اَصْبَحَ الْيُوْمَ مِنَّا اَحَدٌ إِلَّا

أَصْبَحَ آمِيْرًا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَانِيِّ آعُوْذُ بِاللَّهِ

آنُ اَكُوْنَ فِي نَفْسِي عَظِيْمًا وَ عِنْدَ اللَّهِ صَغِيرًا وَإِنَّهَا

لَمْ تَكُنُ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ خَتَّى تَكُوْنَ آخِرُ

موں جورسول الله مُنْالِيَّنِيَّمُ كے ساتھ تھے۔ ہمارا كھانا سوائے در نتو ب کے پتول کے اور کچھ نہ تھا۔ یہاں تک کہ ہماری بالجھیں زخمی ہو ا کس مجھے ایک جاور مل جے بھاڑ کر میں نے دو گرے کیے ایک مکڑے کا تہ بندمیں نے بنایا اورایک مکڑے کا سعد بن مالک نے تہ بند بنایا اور آج ہم میں ہے کوئی ایسا آدم نہیں ہے کہ جوشہروں میں

عَاقِبَتِهَا مُلْكًا فَسَتَخْبُرُونَ وَ تُجَرِّبُونَ الْأُمَوَاءَ بَعْدَنَا۔ ہے سی شہرِ کا حاکم نہ ہواور میں اللہ کی پناہ مانگا ہوں اس بات کی کہ میں اپنے آپ کو بڑاسمجھوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں چھوٹاسمجھا جاؤں کیونکہ کسی نبی کی نبوت بھی ہمیشنہ بیں رہی اور نبوت کا اثر بھی جاتار ہا یہاں تک کہاس کا آخر کارانجام بیہوا کہ وہ سلطنت تباہ ہوگئی اورتم عنقریب أن حاكمول كاتج بيكرو كے كه جو بمارے بعد ميل آئيل كے۔

(۷۳۳۲) حفرت فالدبن وليد سے روايت بے انہوں نے زمانہ جاہلیت پایا تھا۔خالد طالعیٔ فرماتے ہیں کہ عتبہ بن غزوان نے ایک خطبہ دیا جبکہ وہ بھر ہ پر حاکم مقرر تھے (اور پھراس کے بعد) شیبانی کی روایت کی طرح روایت ذکر کی۔

(۵۳۲۷)حفرت فالدين عمير طالق سروايت م كديس في عتبه بن غزوان سے سنا وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا دیکھا ہے میں تو اُن ساتوں میں سے ساتواں ہوں کہ جو نی سُلَقِیْکا کے ساتھ تھے اور جارے یاس کھانا سوائے حبلہ درخت کے پتوں کے اور پچھ نہ تھا' يهان تك كه مارى بالچيس زخى موكئي \_

(۲۳۸) حفرت الوہریرہ فیٹیا سے روایت ہے کہ صحابہ كرام ولية في عرض كيا: الالتدك رسول! كياجم الي ربكو تیامت کے دن دیکھیں گے؟ آپ نے فر مایا: کیاتمہیں دو پہر کے وتت میں جبکہ کوئی بادل نہ ہؤسورج کے دیکھنے میں کوئی مشقت ہوتی ے؟ صحابہ کرام بھائی نے عرض کیا جہیں!آپ نے فرمایا: کیا تہمیں چود ہویں رات کے جاند کے دیکھنے میں جبکہ بادل نہ ہوں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ محابہ کرام جائدہ نے عرض کیا بہیں۔ آپ نے فرمایہ جشم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے کہتم لوگوں کواپنے رب کے دیکھنے میں کسی قسم کا حجاب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جتنا تمہیں سورج اور جا ندمیں سے کی ایک کے

(٧٣٣١)وَحَدَّثَنِي اِسْطَقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيْطٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ابْنُ هِلَالِ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَقَدْ آدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ قَالَ خَطَبَ عُتْبَةً بْنُ غَزْوَانَ وَ كَانَ آمِيْرًا عَلَى الْبَصْرَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ شَيْبَانَ.

(١٣٣٧)حَدَّثَنَا آبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلَالٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ غَزَوَانَ يَقُوْلُ لَقَدُ رَآيَتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مَا طَعَامُنَا إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ حَتَّى قَرَحَتْ ٱشْدَاقُنَا۔

(۷۳۳۸)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيْرَةِ لَيْسَتُ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لِيْسَ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِم لَا تُضَارُّوْنَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ الَّا كَمَا تُصَارُّوْنَ فِي رُوْيَةِ اَحَدِهِمَا قَالَ فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُوْلُ آئ فُلْ آلَمُ ٱكْرِمْكَ وَ أُسَوِّدُكَ وَ أُزَوِّجُكِ وَٱسَّخِرْلَكَ

الْحَيْلُ وَالْإِبِلُ وَ اَذَرْكَ تَرَاسُ وَ تَرْبَعُ فَيَقُولُ بَلَى قَالَ فَيَقُولُ اللّهِ فَيَقُولُ اللّهِ فَيَقُولُ اللّهِ فَيَقُولُ اللّهِ فَيَقُولُ اللّهِ النّسَاكَ كَمَا نَسِيْنِي ثُمَّ يَلْقَى النَّانِي فَيقُولُ اللّهُ فَلُ اللّهُ الْحَيْلُ الْحَيْلُ وَالْوِبِلُ وَاخْرُكَ تَرْاسُ وَ تَرْبَعُ فَيقُولُ بَلَى يَا رَبِّ فَيقُولُ اللّهِ يَقُولُ اللّهِ يَا رَبِّ فَيقُولُ اللّهِ يَا رَبّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ يُقَالُ لَهُ اللّهُ اللّهُ يَعْمَلِهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ يُقَالُ لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ يُقَالُ لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ يُقَالُ لِلْعَامُهُ بِعَمَلِهِ وَطَامُهُ بِعَمَلِهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ يُقَالُ لَهُ الْمُنَافِقُ وَ ذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَ ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ يُقَالُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ يُقَالُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ يُقَالُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ فَلْكَ الْمُنَافِقُ وَ ذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَ ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَ ذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَ ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللْهُ اللللّهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُو

دیسے میں جاب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا: پھراس کے بعد اللہ اپ بندوں سے طاقات (لیعن حماب) کرے گا اور فرمائے گا: اے فلاں! کیا میں نے بخے عزت نہیں دی اور بخے سردار نہیں بنایا اور خخے جوڑ انہیں بنایا (لیعن تیری شادی نہیں کی) اور تیر کے گھوڑ ہے اور خفے جوڑ انہیں بنایا (لیعن تیری شادی نہیں کی) اور تیر کے گھوڑ ہے اون مخر نہیں کے اور کیا میں نے بخے دیاست اور آرام کی حالت میں نہیں چھوڑ ااور تو ان سے چوتھائی حصہ لیتا تھا؟ وہ عرض کرے گا: کیا تو گمان کرتا تھا گا: کی ہاں! اے پرورگار۔اللہ عزوج مل فرمائے گا: کیا تو گمان کرتا تھا کہ وہ عرض کرے گا: نہیں۔ پھر اللہ عزوج مل فرمائے گا کہ میں تھے بھلادیتا ہوں جس طرح کو تو نے مجھے کو وہ مل فرمائے گا کہ میں تھے بھلادیتا ہوں جس طرح کو تو نے مجھے اسے بھی ای طرح سے فرمائے گا۔وہ عرض کرے گا: اے پروردگار! میں تھے پراور تیری کتابوں پر اور تیرے رسولوں (پیٹل) پرایمان لایا اور میں نے نماز پڑھی اور میں نے روز ہ رکھا اور میں نے صدقہ و خیرات کیا۔ اس سے جس قدر ہو سکے گی وہ اپنی نیکی کی تعریف خیرات کیا۔ اس سے جس قدر ہو سکے گی وہ اپنی نیکی کی تعریف خیرات کیا۔ اس سے جس قدر ہو سکے گی وہ اپنی نیکی کی تعریف کرے گا۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا: کچھے ابھی تیری نیکیوں کا کرے گا۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا: کچھے ابھی تیری نیکیوں کا

پیتہ چل جائے گا۔ آپ نے فرمایا: پھراُ ہے کہا جائے گا کہ ہم ابھی تیرے خلاف گواہ جیجتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں غور وفکر کرے گا کہ کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے؟ پھر اس کے مند پرمُہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران گوشت 'بڈیوں سے کہا جائے گا: پول تو پھر اس کی ران اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اُس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے پولیس گی اور بیسب اس وجہ سے ہوگا کہ کوئی اپنے نفس کی طرف سے کوئی عذر قائم نہ کر سکے اور بیرمنافق آ دمی ہوگا اور اس پر اللہ تعالیٰ آپنی تاراضگی کا اظہار فرمائے گا۔

(2009) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ النَّصْرِ بُنِ آبِي النَّصْرِ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْاَشْجِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ القَّوْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ عَنْ فُصْيْلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ النَّهُ عَنْ عَبَيْدِ الْمُكْتِبِ عَنْ فُصَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ فَصَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى فَضَحِكَ فَقَالَ هَلْ تَدُرُونَ مِمَّا آضَحَكُ قَالَ فَلْ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّة فَلْنَا الله وَ رَسُولُهُ آعَلَمُ قَالَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّة

(۲۳۳۹) حضرت انس بن ما لک خلفی سے روایت ہے کہ ہم رسول الله خلفی کی اس بیٹے سے کہ آپ بنے۔آپ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے بنما ہوں؟ حضرت انس خلفی فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول (مُنَّلَقِیْم) ہی ذرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول (مُنَّلِقِیْم) ہی ذیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں بندے کی اس بات نے بنا ہوں کہ جووہ اپنے رب سے کرے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا؛ پاونہیں وی؟ آپ نے گا

يَقُوْلُ يَا رَبَّ آلَمُ تُجِرُنِي مِنَ الظُّلُمِ قَالَ يَقُولُ بَلَى قَالَ فَيَقُولُ فَإِنِّي لَا أُجِيْزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي قَالَ فَيَقُوْلُ كَفَى بِنَفُسِكَ الْيَوْمَ (عَلَيْكَ) شَهِيْدًا وَ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ شُهُوْدًا قَالَ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ فَيُقَالُ لِلاَرْ كَانِهِ انْطِقِي قَالَ فَتَنْطِقُ بِاعْمَالِهِ قَالَ ثُمَّ يُخَلِّى بَيْنَةً وَ بَيْنَ الْكَلَامِ قَالَ فَيَقُولُ بُعْدًا لَكُنَّ وَ سُخْفًا فَعَنْكُنَّ رُورِ كُنْتُ الْمَاضِلُ۔

فرمایا: الله فرمائے گانہاں۔ آپ نے فرمایا: پھر بندہ عرض کر۔ گا ایس اینے اوپر اپن ذات کے علاوہ کسی کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتا۔ آپ نے فرمایا: پھرالقد فرمائے گا کہ آج کے دن تیرے اوپر تیری ہی و ات کی گوائی اور کرانا کاتبین کی گوائی کفایت کر جاتے گی۔آپ نے فرمایا: پھراس بندے کے مند پرمُبر لگادی جائے گی اوراس کے دیگراعضاء کوکہاجائے گا کہ بولیں۔آپ نے فرمایا: اُس ك اعضاء أس ك سار اعمال بيان كريس كا-آب ف

فر مایا: پھر بندے کواپنے اعضاء ہے کہے گا: وُ ورہو جاوَ 'چلووُ ورہو جاوَ 'میں تہہاری طرف ہے ہی تو جھڑ اکرر ہاتھا۔

( ۲۲۲۰ ) حفرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعلية وسلم نے ارشاد فر مايا: اے الله! محمصلي الله عليه وسلم کی آل کو بقدر کفایت رزق عطافر ما به (٧٣٣٠)حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ رِزُقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا۔

(۷۴۲۱) حضرت ابو ہر پرہ وضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعليه وسلم في فرمايا: الاستام عصلى التدعليه وسلم كي آل کو بقند یہ کفایت رزق عطا فر ما دے۔عمرو کی روایت میں اللَّهُمَّ اجْعَلُ كَ بِجَائِ ٱللَّهُمَّ ارُزُقُ ہے۔

(۵۳۲۱)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ · حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عُمَّارَةَ ابْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اجْعَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا وَ فِي رِوَايَةٍ عَمْرٍو اللَّهُمَّ ارْزُقْ۔ (٧٣٣٢)وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْاعْمَشَ ذَكَرَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بهَٰذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ كَفَافًا ـ

(۲۲۲) حفرت عمارہ بن قعقاع داشن سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس روایت میں آپ نے قوتا کی بجائے كفافا كالفظ فرمايا ہے۔

(۷۳۲۳)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْضُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﴿ مُنذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرِّ ثَلَاثَ لَيَالِ تَبَاعًا حَتَّى قُبِضَ۔

(۷۴۴۳)سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ جس وقت ہے آل محرصلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے بھی بھی لگا تارتین راتیں گیہوں کی روثی سے پیٹ بھر کر کھا نانہیں کھایا' یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی وُنیا سے رحلت فر ما گئے۔

(٧٣٣٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَ اِسْلِحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اِسْخَقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ

( ۲۳۲۷ ) سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے كرسول التدسلي التدعليه وسلم بهي بهي لكا تارتين دن تك كندم كي الْآخَرَانَ حَدَّتَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ رَوْلَى سِيرَبَيْسِ بُوتَ الْآخَرَانَ حَدَّنَا اللهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَيَا سِيرَمِيْسِ بُوتَ عَنِ الْاَسْوِدِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَيَا سِيرَمِيْسِ بُوسَ لَكَ لَكَالَةَ آيَامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبُو بُرُّ حَنِّى مَضَى لِسَيرِيلِهِ مَا سَدِهُ عَا مَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَ

(۷۳۳۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ فَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ فَيَّيْ مِنْ خُبْزِ بُرُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَا مُحَمَّدٍ فَيْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خُفْصُ (۷۳۲۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خُفْصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَتْ عَانِشَةُ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ فَيْ مِنْ خُبُزِ الْبُرِ فَلَاثًا حَتَّى مَطْمى لِسَبِيلُهِ وَلَا اللهِ فَلَاثًا حَتَّى مَطْمى لِسَبِيلُه و

يُوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ \_

( ٢٣٨ ) حَلَّنَا أَبُو كُرُيْبِ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُرُوّةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ مَا شَيعٌ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ بُرِّ إِلَّا وَاَحَدُهُمَا تَمْرُ ( ٢٣٣٩ ) حَلَّنَا عَمْرُ و النَّاقِدُ حَلَّثَنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ قَالَ وَ يَحْبَى بْنُ يَمَانِ حَلَّثَنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَانِشَةً قَالَتُ أِنَّ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَنْمُكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ إِنْ هُو إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ ۔ أَلَا التَّمْرُ وَالْمَاءُ ۔ أَلَى مُحَمَّدٍ اللَّهِ الْمَاءُ ۔ أَلَا التَّمْرُ وَالْمَاءُ ۔ أَلَا التَّمْرُ وَالْمَاءُ ۔ أَلَا الْمُحَمَّدِ اللَّهُ وَالْمَاءُ ۔ أَلَا السَّمْرُ اللَّهُ وَالْمَاءُ ۔ أَلَا السَّمْرُ اللَّهُ وَالْمَاءُ ۔ أَلَا السَّمْرُ اللَّهُ وَالْمَاءُ . أَلَّهُ وَالْمَاءُ . أَلَا السَّمْرُ وَالْمَاءُ . أَلَا السَّمْرُ اللَّهُ وَالْمَاءُ . أَلَّهُ وَاللَّهُ الْمَاءُ وَالْمَاءُ . أَلَّهُ الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ وَالْمَاءُ . أَلَا الْمُحَمَّدِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاءُ . أَلَاءُ وَلَهُ وَالْمِلْ الْمَاءُ وَالْمَاءُ . أَلَّهُ اللَّهُ وَالْمَاءُ . أَلَاثُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ . أَلَاثُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعَامُ وَالْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمُعَامِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَاءُ الْمُؤْلُولُ الْمِشَامِ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمَاءُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْ

(۵۳۵۰)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ وَ ابْنُ نَمْيُر عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً بِهِلذَا الْإِسْنَادِ إِنْ كُنَّا لَنَمْكُثُ وَلَمْ يَذْكُرُ آلَ مُحَمَّدٍ وَ زَكَةَ آبُو كُرَيْبٍ فِى حَدِيْنِهِ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ إِلَّا آنُ يَاتِيَنَا اللَّكَذِيمُ۔

روفی سے سیز ہیں ہوئے بہاں تک کہ آپ سلی الشعلیہ وسلم اس فانی و نیا سے رحلت فرما گئے۔

(۵۳۳۵) سیّده عائشهرض الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ آل محمد صلی الله علیه وسلم بھی لگا تار دو دن بُوکی روٹی سے سیر نہیں ہوئے ، یہاں تک که رسول الله صلی الله علیه وسلم اس فانی دنیا سے رحلت فرما گئے۔

(۷۴۲۷) سیّده عائشه صدیقه بی فناسے روایت ہے که آل محموملی القد علیہ کی مسلی القد علیہ وقتی ہے کہ آل محموملی القد علیہ وسلم بھی بھی تین (دن) سے زیادہ گندم کی روثی سے سیرنہیں ہوئے۔

(۷۴۷۷) سیّده عائشه صدیقه رضی اللّه تعالیٰ عنها فرماتی بین که آلِ محمصلی الله علیه وسلم تین (دن) تک مگا تارگندم کی روٹی سے سیرنہیں ہوئے 'یہاں تک که آپ صلی الله علیه وسلم اس فافی دنیا سے رحلت فرماگئے۔

(۲۳۸) سیّدہ عائشه صدیقد طائشا سے روایت ہے کہ آل محمد مَلَّ اللَّیْظِم دو دنوں تک گندم کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے سوائے اس کے کہ صرف ایک مجورہی ہوتی تھی۔

(۷۳۷۹) سیّده عائشه صدیقه رضی اللّدتعالیٰ عنها سے روایت ہے کہ ہم آل محمد کی اللّہ علیہ وسلم کا بیرهال تھا کہ ہمارے ہاں مہینه مہینه بھر تک آگئی ہیں جنتی تھی بلکہ صرف محبور اور پانی پر ہی گزر بسر ہوتی تھی۔

(۱۳۵۰) حضرت ہشام بن عروہ دالین سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس روایت میں آل محمر مُن الینین کا ذکر نہیں ہے اور ابو کر یب نے اپنی روایت میں بیزیادتی بیان کی ہے کہ ابن نمینر سے روایت ہے کہ اس کے کہ کہیں سے ہمارے لیے گوشت آجا تا (تو ہم کھالیتے)۔

(۷۳۵۱)حَدَّثَنَا ٱبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ تُوُفِّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَمَا فِي رَفِّى مِنْ شَىٰ ءٍ يَاٰكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرَ شَعِيْرٍ فِي رَفِّ لِي فَاكُلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ.

(۵۳۵۲)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِنى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَانِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ وَاللَّهِ يَا ابْنَ اُخْتِى اِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ اِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالَ ثَلَاثَةَ اَهِلَّةٍ فِى شَهْرَيْنِ وَمَا أُوْقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ قَالَ قُلْتُ يَا خَالَةُ فَمَا كَانَ يُعَبِّشُكُمُ قَالَتِ الْاَسُوَدَان التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا آنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيْرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَتُ لَهُمْ مَنَائِحُ فَكَانُوا يُرْسِلُونَ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ٱلْبَانِهَا فَيَسْقِيْنَاهُ

(٧٣٥٣)حَدَّثَنِيْ آبُو الطَّاهِرِ (ٱحْمَدُ) ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي اَبُو صَخْوٍ عَنْ يَزِيْكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُسَيْطٍ ح وَ حَدَّثَنِى هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُمٍ آخُبَرَنِي آبُو صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرُوَةَ (۷۳۵۳) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى أَخْبَرَنَا دَاوْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمَكِّيُّ الْعَطَّارُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَمِّهٖ عَنْ عَانِشَةً حِ وَ حَدَّثَنَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا دَاوْدُ

( ۲۳۵۱ ) سيّده عا كشصديقد في في ساروايت بي كدرسول التصلي الله عليه وسلم كی و فات ہوئی تو ميرے برتن ميں سوائے تھوڑے ہے جو کے کھانے کے اور کچھنہیں تھا۔ میں ای برتن میں بہت دنوں تک کھاتی رہی میں نے اس برتن کو ما پاتو اس میں سے جوختم

(۲۵۲)سیده عائشه صدیقه طینات روایت بخ فرماتی تحس الله كي قتم! اے ميرے بيتيج! هم ايك چاند ديكھتے پھر دوسرا چاند و کھتے پھر تیسرا جا ندر کھتے تو مہینوں میں تین جا ندر مکھ لیتے تھاور رسول التدمنًا فينز كل عمرول ميں (اتنے عرصه تک) آگ تبيں جلتی تھی۔حضرت عروہ ہائیؤ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:اے خالہ! پھر آپ کس طرح زندگی گزارتیں تھیں؟ (یعنی کیا کھاتی تھیں؟) سیدہ عائشہ صدیقہ بی ان فرمایا : مجور اور پانی سوائے اس کے کہ رسول التدصلی التدعلیہ وسلم کے پچھانصاری ہمسائے تھے اور ان کے دودھوالے جانور تھے۔و ولوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف اُن جانوروں كا دودھ بھيج ديتے تھے تو وہ دودھ آپ ہميں پلا ديتے

(۷۴۵۳) سيّده عا ئشرصد يقه رضي الله تعالى عنها نبي صلى الله عليه وسلم کی زوجه مطهره سے روایت ہے که رسول التدصلی التدعليه وسلم وفات پا گئے اور آپ صلی التدعلیہ وسلم نے ایک دن میں دومر تبدرونی ا اورزینون کا تیل تک سیر ہوکرنہیں کھائے۔

بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّي ﷺ قَالَتْ لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ وَ زَيْتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ ــ (۲۵۴۷)سیّده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے

كەرسول التدصلى التدعليه وسلم كى وفابت ہوئى تو أس وقت صحابه کرام ٹن ﷺ تھجوراور پانی ہے ہی سیر ہوتے تھے۔

بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ حَدَّثِنِي مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَجَبِيُّ عَنْ (اُمِّه) صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ شَبِعَ النَّاسُ مِنَ الْاَشُوكَيْنِ النَّمْرِ وَالْمَاءِـ

(۷٬۵۵) سیده عا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے (۵۳۵۵)حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّحْمَانِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ صَفِيَّةً عَنْ أُمِّهِ لَكُرْسُولِ التَّرْسَلِّي التّدعلية وسلم وفاتْ يا كَيُ اورجم (اب تك) يا في عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَبِعْنَا ﴿ اور مُجُورِ سِي بَيرِ بَوتِ شَهِ

مِنَ الْإَسُوكَيْنِ الْمَاءِ وَالتَّمُرِـ (۷۳۵۲)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرِيْبٍ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ح وَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِمِّ حَدَّثَنَا ۚ آبُو اَحْمَدَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ آنَّ فِي حَدِيْثِهِمَا عَنْ سُفْيَانَ وَمَا شَبِعُنَا مِنَ الْاَسُوكَيْنِ.

(۷۴۵۲)حفرت سفیان رضی الله تعالی عند سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کدان دونوں روایات میں ہے کہان دونوں چیزوں لیعنی محجور اور یانی ہے بھی سیرنہیں ہوتے

> (٧٥٤)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَغْنِيَانِ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ وَالَّذِى نَفُسُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِيَدِهِ مَا ٱشْبَعَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ أَهْلَةُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبُرِ حِنْطَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنيَا۔

(۷۲۵۷)حفرت ابو مريره وافيز سے روايت ہے كوتم ہے أس ذات کی جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے اور ابن عباد نے این روایت میں وَالَّذِی نَفْسُ اَبِی هُرَیْرَةَ بیدہ کے الفاظ کیے ہیں۔ یعنی شم ہے اُس ذات کی جس کے بصد وقدرت میں ابو ہریرہ مِنْ عَنْ كَي جِان ہے كەرسول اللهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَم اللَّهِ عَلم والول كوگندم كى رونى سے سيرنہيں كيا۔ يہاں تك كه آب اس فانى دنیا ہے رحلت فر ما گئے۔

> (۵۳۵۸)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْن كَيْسَانَ حَدَّثَنِي آبُو حَازِم قَالَ رَآيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَبْشِيرُ (بِاصْبَعِه) مِرَارًا يَقُولُ وَالَّذِى نَفْسُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِيَدِهِ مَا شَبِعَ نَبِثُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهْلُهُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا۔

(۷۵۸) حضرت ابو حازم جي نفز فرماتے بيل كه ميں نے حضرت ابو ہریرہ جاتن کو دیکھا کہ وہ اپنی اُنگلیوں سے بار باراشارہ کرتے ہوئے فرمارہے ہیں بشم ہے اُس ذات کی جس کے بصنہ وقدرت میں ابو ہریرہ والتو کی جان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آ پ کے گھر والوں نے لگا تار تین دن تک بھی بھی گندم کی روفی ے سیر جو کرنہیں کھایا' یہاں تک کہ آپ اس دنیائے فانی سے رحلت فر ما گئے۔

> (۵۳۵۹)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوَصِ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ ٱلسُّتُمْ فِي طَعَامٍ وَ شَرَابٍ مَا شِنْتُمْ لَقَدْ رَآيَتُ نَبِيَّكُمْ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَاءُ بِهِ بَطْنَهُ وَ قُتَيْبَةُ لَمْ يَذُكُرُ بِهِ.

(۷۳۵۹)حفرت نعمان بن بشیررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ جوچا ہتے ہو کھاتے اور پیتے نہیں ہو؟ جبکہ میں نے تمہارے نی صلی التدعلیه وسلم کود یکھا ہے کہ آ ہے سلی التدعلیہ وسلم کوخراب تھجور بھی پیٹ بھر کرنہیں ملتی تھی۔

(٧٣٧٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ

(۷۴۲۰) حفرت ساك رضى الله تعالى عندن اس سند كے ساتھ

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا لَهُ لُوره صديت كي طرح روايت نُقل كي ہے اور زہير كي اس روايت الْمُلَاتِئَى حَدَّثَنَا اِسْرَانِيْلُ كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ بِهِلْذَا لِيسِ بِيالفاظ زائد بين كَتْم توطرح وطرح كي تحجوراور مسكم كے علاوہ

كتاب الزهد

(۲۳۲۱) حفرت اک بن حرب والني سروايت ب كهيس نے حضرت نعمان طائنو سے خطبہ دیتے ہوئے سنا' انہوں نے فر مایا: حضرت عمر والنو نے ذکر فر مایا کہ لوگوں نے جود نیا حاصل کر لی ہے أس كا ذكر كيا اور فرمايا: ميس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو دیکھا ہے کہ آپ سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے۔ آپ خراب مجورتك نه پاتے تھ كهجس سے آپ اپنا پيد بھر

(۲۲۲۲) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص طِلْنَوْ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ کیا ہم مہاجرین فقراء میں سے نہیں ہیں؟ تو حضرت عبدالله طالق نے اُس آدمی سے فر مایا: کیا تیری بیوی ہے جس کے یاس تو رہتا ہے؟ 'وہ کہنے لگانہاں۔ حضرت عبداللہ طالفۂ نے فر مایا: پھر تو توغنی لوگوں میں سے ہے۔ اُس آدمی نے کہا: میرے یاس ایک خادم بھی ہے۔عبداللہ طاشؤ نے فرمایا: پھرتو تو بادشاہوں میں ہے۔

(۲۲۷س) حفرت الوعبدالرطن وللفيَّة فرمات بيل كه تين آدى حضرت عبدالله بن عمروبن عاص طالفي كي پاس آئے اور ميس أن کے پاس موجود تھا۔وہ آ دمی کہنے لگا:اے ابو محمد! اللہ کی قتم ہمارے پاس بچینہیں ہے نہ خرج نہ سواری نہ مال ومتاع۔حضرت عبداللہ طانی نے اُن تیوں آدمیوں سے فرمایا جم کیا جا ہے ہو؟ اگرتم میہ عاہتے ہو کہتم ہماری طرف لوث آؤ ، ہم تہمیں وہ دیں گے کہ جواللہ تعالی نے تمہارے لیے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اور اگرتم جا ہوتو تمہارا ذکر باوشاہ سے کریں اور اگرتم جا ہوتو صر کرو کیونکہ میں نے رسول التدمنًا لَيْنِيم سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں: ہم مہاجرین فقراء

الْإِسْنَادِ نَحْوَةً وَ زَادَ فِي حَدِيْتِ زُهَيْرٍ وَمَا تَرْضُونَ ﴿ رَاضَىٰ بَيْسِ بُوتِـــــــ دُوْنَ ٱلْوَانِ التَّمْرِ وَالزُّبْدِ.

(۲۳۲۱)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَى وَ ابْنُ بَشَارٍ وَاللَّهْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِغْتُ النُّعُمَانَ يَخُطُبُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَقَدْ رَآيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوى مَا يَجدُ دَقَلًا يَمُلَا بِهِ بَطْنَدً

(۲۲۲۲)حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح اَنْحَبَرْنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثِنِي آَبُو هَانِكُي سَمِعَ ابَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ سَالَةٌ رَجُلٌ فَقَالَ ٱلسَّنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ آلَكَ امْرَاَّةٌ تَأْوِى اِلَّيْهَا قَالَ نَعُمْ قَالَ الَّكَ مَسْكَنَّ تَسْكُننُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانْتَ مِنَ الْاغْنِيَاءِ قَالَ فَإِنَّ لِي خَادِمًا قَالَ فَٱنْتَ مِنَ الْمُلُولِدِ

(٧٣٣)قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَجَاءَ ثَلَالَةُ نَفَرٍ اِلٰى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ وَآنَا عِنْدَةً فَقَالُوا يَا ابَا مُحَمَّدٍ (اتَّا) وَاللَّهِ مَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَا نَفَقَةٍ وَلَا دَاتَّةٍ وَلَا مَنَاع فَقَالَ لَهُمْ مَا شِنْتُمْ إِنْ شِنْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَاعْطَيْنَاكُمْ مَا يَشَوَ اللَّهُ لَكُمْ وَ إِنْ شِنْتُمْ ذَكُوْنَا آمْرَكُمْ لِلسُّلُطَانِ وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فُقَراءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَسْبِقُونَ الْاغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِٱرْبَعِيْنَ خَوِيفًا قَالُوا فَإِنَّا نَصْبِرُ لَا نَسْاَلُ شَيْئًا۔

قیامت کے دن مالداروں سے جالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے۔وہ آ دمی کہنے لگا: ہم لوگ صبر کریں گے اور ہم کچھے نہیں ما نگتے۔

کُلُکُنْ ﴿ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله الله وولت كى هقيقت كا تذكر و فر مايا ہے۔ اى باب كى ابتدائى احادیث مبار كه میں دنیا كومومن کے لیے قید خانداور كافر کے لیے جنت قر اردیا گیا اور دنیا كوبكرى کے مر نے ہوئے نبچ كى مانند قر اردیا اوراس کے علاوہ بے شارا حادیث مبار كه میں آ پ تُلَاثِیُّ نے دنیا كی بے ثباتى كا تذكر و فر مایا ہے۔ یہ سب اس لیے كہم اپنی طلب و فكر كامركز اس دنیا كونہ بناؤ بلكہ تم آخرت كے طالب بنو۔ منداحمد میں حضرت ابوموسى والله عن سے روایت ہے كہرسول الله مَنْ الله عن الل

اس صدیث مبارکہ سے اس بات کی وضاحت بھی ہورہی ہے کہ جوآ دمی دنیا کو اپنامحبوب ومطلوب بنائے گا تو اُس کی اصل فکر و جد و جہد دنیا ہی کے لیے ہوگی جس کا نتیجہ بہر حال آخرت کا خسارہ ہوگا ای طرح جوآ دمی آخرت کو اپنامحبوب ومقصود بنائے گا تو اُس کی اصل سعی وکوشش آخرت ہی کے لیے ہوگی اوروہ آدمی ایک دنیا پرست کی طرح دنیا کے لیے جد و جہد نہیں کرے گا جس کا نتیجہ یہوگا کہ وہ دنیا کو زیادہ نہیں سمیٹ سکے گا۔ پس صاحب ایمان بندوں کو چا ہے کہ وہ اپنی محبت اور چا ہت کے لیے آخرت کو شخب کرے جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور دنیا تو صرف چندروز میں فنا ہو جانے والی ہے والی ہے والی ہے۔

> ١٣٣٥ عِنِ الدُّخُولِ عَلَى آهُلِ الْحِجُرِ الَّا مِنْ يَدُخُلُ بَاكِيًّا بَاكِيًّا

(۲۲۲) حَذَّنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ عَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ عَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ عَلَى بْنُ أَيُّوبَ عَلَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّنَا اللهِ عَلَى اللهِ بْنُ جَعْفَوْ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ تَدَّفَلُوا عَلَى اللهِ بَنْ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُعَذَّبِينَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

مَسَاكِنَ لَمُوْدَ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

## باب: پھر والوں (قومِ ثمود ) کے گھر وں پرسے داخل ہونے کی ممانعت کے بیان میں سوائے اس کے کہ جور و تا ہوا داخل ہو

(۲۲۱۴) حفرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنمافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھروں والے یعنی قوم محمود کے بارے میں فرمایا: اُس قوم کے گھروں کے باس سے نہ گزرو کیونکہ انہیں عذاب دیا گیا ہے سوائے اسکے کہ وہاں سے روتے ہوئے گزرواورا گرمتہیں رونانہیں آتا تو پھروہاں سے نہ گزرو کیونکہ کہیں ایسانہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب مسلط ہوجائے کہ جوعذاب قوم محمود پر مسلط ہواتھا۔

(۱۵ میں کے حضرت عبداللہ بن عمر بڑھؤ، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ منظر کی ہے ہیں کہ ہم رسول اللہ منظر کی ہے ہیں کہ ہم رسول اللہ منظر کی ہے گئر دے تو رسول اللہ منظر کی گئر اس کے گھروں کے گھروں کے گھروں کے

عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ مَرَرُنَا مَعَ رَسُوْلِ بِاس سے نہ گزرو کر اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحِجْرِ فَقَالَ لَنَا كُمْ وَبَال سے اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَى الْحَجْرِ فَقَالَ لَنَا كُمْ وَبَال سے اللّٰهِ عَلَىٰ لَا تَذْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا تَمْهِيلِ بَهِي (وه عَذْ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰ لَا تَذْخُلُوا مَسَاكِنَ الّذِيْنَ ظَلَمُوا تَمْهِيلِ بَهِي (وه عَذَ انْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ حَذَرًا أَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُ وَارَى كَوْدَانِكُ مَا اَصَابَهُمْ ثُمَّ زُجَرً فَاسُوعَ حَتَّى خَلَقَهَا۔ حَجُورُ دیا۔

(۲۲۲۷) حَدَّثِنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوْسِي آبُو صَالِحِ حَدَّثَنَا شُعْيْبُ بْنُ السُحْقَ آخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعُ آنَّ عَبْدَ اللّٰهِ عَنْ نَافِعُ آنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بَنَ عُمَرَ آخْبَرَهُ آنَ النَّاسَ نَزَلُوْا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ عَنْ عَلَى الْحِجْرِ آرْضِ ثَمُودَ فَاسْتَقُوْا مِنْ آبَارِهَا وَ عَجَنُوا بِهِ الْعَجِيْنَ فَآمَرَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ آنُ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِيْرِ الَّتِي كَانَتُ تَرِدُهَا النَّاقَةُ لَا مَنْ الْبِيْرِ الَّتِي كَانَتُ تَرِدُهَا النَّاقَةُ لَا يَسْتَقُوا مِنَ الْبِيْرِ الَّتِي كَانَتُ تَرِدُهَا النَّاقَةُ لَا يَسْتَقُوا مِنَ الْبِيْرِ الَّتِي كَانَتُ تَرِدُهَا النَّاقَةُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰمُ ا

( ٢٣١٧) حَدَّثَنَا السُّحْقُ بْنُ مُوْسَى الْانْصَارِيُّ حَدَّثَنَا السُّحْقُ بْنُ مُوْسَى الْانْصَارِيُّ حَدَّثَنَا اَنْسُ بْنُ عِيَاضِ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِلْذَا الْإِسُّنَادِ مِثْلَةٌ غَيْرَ اتَّةٌ قَالَ فَاسْتَقَوْا مِنْ بِنَارِهَا وَاغْتَجَنُوا بِهِ۔

السم الماب فَصُلِ الْإِحْسَانِ إِلَى الْاَرْمِلَةِ وَالْمِسَانِ إِلَى الْاَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمِسْكِيْنِ

(٢٨ ٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ بُنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ تَبِي هُرَيْرَةَ مَالِكُ عَنْ تَبِي هُرَيْرَةَ مَالِكُ عَنْ تَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَيْلِ اللهِ وَآخُسِبُهُ قَالَ وَكَالْقَانِمِ لَا يَفْتُرُ وَ كَالْقَانِمِ لَا يَفْتُرُ وَ كَالْقَانِمِ لَا يُفْتِرُ وَ اللهِ وَالْمَانِمِ لَا يُفْتِرُ وَاللّهِ وَالْمَانِمِ لَا يُفْتِرُ وَاللّهِ وَالْمُ

(٣٢٩) حَدَّلَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّلَنَا السُّحْقُ بُنُ عِيْسلى حَدَّلَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرٍ بُنُ زَيْدٍ الْدِيْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابَا الْغَيْثِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ

پاس سے نہ گزرو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے 'سوائے اسکے کہتم وہاں سے روتے ہوئے گزرو اور اس بات سے بچو کہ نہیں تمہیں بھی (وہ عذاب) نہ آن پنچ کہ جوعذاب اُن کو پہنچا بھر اپنی سواری کوڈ انٹ کرجلد چلایا یہاں تک کہ قوم ِ ثمود کے گھروں کو بیچھے چھوڑ دیا۔

# باب بیوہ 'مسکین' یتیم کے ساتھ نیکی (حسن سلوک) کرنے کے بیان میں

(۲۳۱۸) حفرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم ہے در مایا: ہیوہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہیوہ عورت اور مسکینوں پر کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے (حجابد) کی طرح ہاور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ افسار قائم کی طرح ہے کہ جوافطار نہ کرتا ہو۔

(۷۳۲۹) حضرت ابوہریرہ طبیقیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللّه مَثَّلَیْتِیْمُ نے فرمایا: کسی بیٹیم بیچے کی کفالت کرنے والا اُس کا کوئی قرببی رشتہ داریا اس کےعلاوہ اور جوکوئی بھی ہوئیں اور وہ جنت میں اس طرح

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَشَارَ مَالِكُ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى ـ

ہے ہوں گے۔حضرت ما لک جانٹؤ نے شہادت کی اور درمیانی اُنگلی كَافِلُ البَيْنِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ عَاشَاره كرك بتايا ( لين جس طرح يددو أثكيال ساته ساته على ہوئی ہیں'آ پ نے فر مایا کہ میں اور یتیم بیچے کی پرورش کرنے والے جنت میں اس طرح ہے ہوں گے۔)

باب:مسجدیں بنانے کی فضیلت کے بیان میں ( ۲۷۷۰) حفرت عبیدالتدخولانی جانتیٔ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا كه حضرت عثان بن عفان طلقيَّ ن جس وفت رسول الله مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِن اللّ مسجد کو (شہید کر کے ) دوبارہ بنایا تو لوگ اس بارے میں باتیں كرنے لگے (تو حضرت عثان ڈاٹھؤ نے فرمایا )تم نے بڑی كثرت ے باتیں کیں حالانکہ میں نے رسول القد مَا اللَّهِ عَلَيْمُ سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس آ دمی نے معجد بنائی۔راوی بکیر کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا: جس آدمی نے اللہ کی رضا حاصل کرنے كے ليے اللہ كا كھر (مسجد ) بناياتو الله إس طرح كا ايك كھر جنت ميں بنائے گا اور ہارون کی روایت میں ہے کہ التد تعالی اُس کے لیے جنت میں ایک گھر بنادے گا۔

اکماک)حفرت محمود بن لبید طاقهٔ سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان بن عفان طِلْنَهُ فِي مُصحِد بنانے كا اراده فرمايا تو لوگوں نے اسے ناپند سمجھا اور وہ لوگ اس بات کو پیند کرنے لگے کہ اس مسجد کو اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو حضرت عثمان طاتیءٔ نے فرمایا: میں نے رسول الله مَنْ اللَّهُ الله عَلَيْ اللَّهُ الله مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله ماتے میں کہ جس آ دمی نے اللہ کے لیے مبحد بنائی تو اللہ جنت میں اُس کے لیے اِس جبیاایک گھر بنادے گا۔

(۷۴۷۲) حفرت عبدالحميد بن جعفر رضى التدتعالي عنه سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔ سوائے اس کے کہ ان دونوں روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دےگا۔

باب بمسكينوں اور مسافروں يرخرج كرنے كى

## ١٣٣٧ باب فَضَلِ بِنَآءِ الْمَسَاجِدِ

(٧٧٤٠)حَدَّثِنِي هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ (الْاَيْلِيُّ) وَ اَحمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ اخْبَرَنِى عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ آنَّ بُكْيُرًا حَدَّثَهُ آنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّلَهُ آنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْحَوْلَانِيَّ يَذْكُرُ آنَّهُ سَمِعَ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ قُولِ النَّاسِ فِيْهِ حِيْنَ بَنِّي مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ قَدْ ٱكْفَوْتُمْ وَابِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَنِّي مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ آنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِعْلَةً فِي الْجَنَّةِ وَ فِي رِوَايَةِ تَعَارُوْنَ بَنَى اللُّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

((۷۳۷)حَدَّلَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى كِلَاهُمَا عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ ابْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مُخْلَدٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ آرَادَ بِنَاءَ الْمُسْجِدِ فَكُرِهُ النَّاسُ ذَٰلِكَ وَاَحَبُّوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْنَتِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنْي مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنِّي اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَةً \_ (٢٥٣٤)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (الْحَنظلِيُّ) ٱخْبَرَنَا ٱبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ وَ عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ الصَّبَّاحِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهِلْذَا الْإِسْبَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ.

١٣٣٨ على فَضُلِ الْإِنْفَاقِ عَلَى

### فضیلت کے بیان میں

(۷۷۲س) حفرت ابو ہریرہ نی منافیق ہے دوایت کرتے ہیں آب نے فرمایا: (ایک مرتبہ) ایک آدمی ایک جنگل میں تھا کہ اس نے بادلوں میں سے ایک آواز سن کے فلال باغ کویا فی لگاؤ تو پھر ایک باول ایک طرف چلا اوراس نے ایک بھریلی زمین پر بارش برسائی اور وہاں نالیوں میں سے ایک نالی (بارش کے بانی سے ) جرگئی۔وہ آدمی برستے ہوئے پانی کے بیچھے پیچھے گیا کداجا تک اس نے ایک آوی کو دیکھا کہوہ اپنے باغ میں کھڑ اہوا اپنے بچاوڑے سے پانی إدھراُدھر كرربا ب\_ أس آوى في باغ والي آدى س كبا:ا ساللد ك بندے! تیرانام کیا ہے؟ اُس نے کہا: فلاں اوراس نے وہی نام بتایا کہ جوائی نے بادلوں میں سنا تھا۔ پھراس باغ والے آ دمی نے اس ے کہا: تو نے میرا نام کیوں یو چھا ہے؟ اُس نے کہا: میں نے ان بادلوں میں سے جس سے بیانی برسائے ایک آواز سی سے کموئی تیرا نام لے کر کہتا ہے کہ اس باغ کوسیراب کر۔ (اے اللہ کے بندے!) تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ اُس نے کہا: جب تو نے بیکہا ہے کہتو سنو:میں اس باغ کی پیدادار پرنظر رکھتا ہوں اور اس میں سے ایک تہائی صدقہ خیرات کرتا ہوں اور ایک تہائی اس میں سے میں اور میرے گھروالے کھاتے ہیں جبکہ ایک تہائی میں ای باغ میں لگادیتا ہوں۔ (۲۷۴) حفرت وہب بن کیسان ظافی روایت بیان کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ اس میں اس نے کہا:اس میں سے ایک تہائی مسكينول ما تكنے والول اور مسافرول پر (صدقه و خيرات) كرتا ہوں ۔

باب: ریا کاری (وکھلاوے) کی حرمت کے بیان میں (مدع کے بیان میں اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلبہ وسلم نے فر مایا: اللہ فر ماتا ہے کہ میں شرک والوں کے شرک سے بے پروا ہوں' جو آ دمی میرے لیے کوئی ایسا کا م کرے کہ جس میں میرے علاوہ کوئی

### المَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

(٧٣٧٣)حَدَّلْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِآبِي بَكُرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ آخْبَرْنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْفِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْاَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِى سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيْقَةَ فُكَانَ فَتَنَحَّى ذَٰلِكَ السَّحَابُ فَٱفۡرَعَ مَاءَ ةَ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شُرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذِلِكَ الْمَاءَ كُلَّةَ فَتَنَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيْقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُكُنْ لِلْاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ سَالْتَنِي عَنِ اسْمِي قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَٰذَا مَاوُ هُ يَقُوْلُ اسُقِ حَدِيْقَةَ فُلَانِ لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا قَالَ امَّا إِذْ قُلْتَ هَلَا فَأَيْنِي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا فَاتَصَدَّقَ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ آنَا وَ عِيَالِى ثُلُثًا وَٱرُدُّ فِيْهَا وور ثلثه

(٧٣٧٣)وَ حَلَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الطَّبِّيُّ اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ حَلَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِى سَلَمَةَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ اللَّهُ قَالَ وَاَجْعَلُ ثُلْقَةُ فِى الْمَسَاكِيْنِ وَالسَّائِلِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ-

### ١٣٣٩ باب تَحْرِيْمِ الرِّيَآءِ

(2740) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْرَّحْمَٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ آبَارِكَ وَ تَعَالَى آنَا آغُنَى

غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَ شِرْكَهُ \_

(۷٬۷۷۱)حَدَّثَنَا عُمْرٌ بْنُ حَفْصِ ابْنِ غِيَاثٍ حَدَّثِنِي اَبِى عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ سَمِيْعِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ رَايَا رَايَا اللَّهُ بِهِ\_

(٧٢٧٤)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْعَلَقِيُّ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ِمَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللَّهُ بِهِ۔ (٧٣٧٨)حَدَّثَنَا السُّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اخْبَرَنَا الْمُلْرِثِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ وَلَمْ اَسْمَعُ اَحَدًا غَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَه

(٤٣٤٩)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَنِيُّ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَعِيْدٌ أَطُنَّهُ قَالَ ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي مُوْسَى قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةً بْنَ كُهَيْل قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا وَلَمْ اَسْمَعُ اَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرَةُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ۔

(٧٨٠)وَّ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ٱخْبَرَنَا الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ الْوَلِيْدُ ابْنُ حَرْبٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

#### ١٣٨٠ باب حِفُظِ اللِّسَان

(۷۳۸۱)حَدَّثَنَا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ يَغْنِى ابْنَ مُضَوَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّةُ سَمِعَ رَسُوْلَ

الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ٱشْرَكَ فِيْهِ مَعِى ﴿ مِيرا شَرْبِكِ مُوتُو مِينَ ا ب اور أس كے شرك كوچھوڑ ديتا

(۲ ۲۷۷) حضرت ابن عباس بناتها سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَنَا يُنْظِ نَ فر مايا: جوآ دى لوگول كوسنا نے كے ليے كوئى كام كرے كاتو التد تعالی بھی اُس کی ذلت لوگوں کوسنائے گا اور جوآ دی لوگوں کے د کھلاوے کے لیے کوئی کام کرے گاتو القد تعالی اسے ریا کاروں کی سزادےگا۔

(٧٧٧) حضرت جندب علتى طائين فرأات بين كدرسول الله تَالَيْكِمُ نے فر مایا: جوآ دمی لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالی اُس کی ذلت لوگوں کوسائے گا اور جو آ دمی دکھلا وے کے لیے کوئی کام کرے گا تو التد تعالی اُس کی بُرائیاں لوگوں کود کھلائے گا۔ (۸۷/۸) حضرت سفیان رضی الله عنداس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں اور اس میں بدالفاظ زائد ہیں کہ میں نے ان کے علاوہ کسی ہے نہیں سنا جو کہتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

(4749)حضرت ابن حارث بن الي موسى طافية فرمات بي كه میں نے حضرت سلمہ بن کہیل طالبنیا ہے۔نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جندب طافئ سے سنا اور کسی سے نہیں سنا جو کہتا ہو کہ میں نے رسول التمنالين سائے آپ آپ فرماتے میں (اور پھر میروایت) توری کی روایت کی طرح بیان کی۔

(۷۸۸۰) حفرت الصدوق الامین ولید بن حرب اسی سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں۔

### باب:زبان کی حفاظت کے بیان میں

(۲۸۱ عضرت ابو ہررہ فلائن سے روایت ہے انہوں نے رسول التدسلي الله عليه وسلم سے سنا آپ فرماتے بين كه بنده (بعض اوقات) ایک ایس بات کهددیتا ہے جس کی وجہ سےوہ دوزخ میں اس قدراُ تر جاتا ہے جس قدر کہ مشرق ومغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔

كتاب الزهد

(۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ (بعض اوقات) کوئی الیی بات کہددیتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں سمجھتا جبکہ اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دُور جا کرگرتا ہے کہ جتنا مشرق ومخرب کے درمیان فاصلہ ہے۔

الله عِنْ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ.

(۵۳۸۲)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ آبِی عُمَرَ الْمَكِیُّ حَدَّثَنَا عَبْ الْعَلِیْ حَدَّثَنَا عَنْ الْعَادِ عَنْ عَبْدُ الْعَزِیْزِ الدَّرَاوَرْدِیُّ عَنْ یَزِیْدَ بُنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ عِیْسَی بُنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَیْ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ لَیْنَکَلَّمُ بِالْکَلِمَةِ مَا یَتَبَیَّنُ مَا فِیْهَا یَهْوِی بِهَا فِی النَّارِ آبْعَدَ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔

کُلُاکُونَیْنُ الْبُنَانِیْنَ: اِس باب کی احادیث مبارکہ میں زبان کی حفاظت کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس سے سوج سمجھ کر کوئی بات نکالنی چا ہے اور اللہ کے نظامی بات نکالنی چا ہے کیونکہ سمجھ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ مُنافینَا بِنے فر مایا:''اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے''کسی کے ساتھ اچھی بات' شیری انداز میں کرنا اُس کے دل کی خوثی کا باعث ہوتا ہے اور اللہ کے کسی بندے کوخوش کرنا بااشبہ بڑی نیک ہے۔

ا۳۳ بهاب عُقُوْبَةِ مَنْ يَّامُرُ بِالْمَعُرُّوْفِ وَلَا يَفُعَلَهُ وَ يَنُهلى عَن الْمُنْكَرِ وَ يَفْعَلَهُ

باب: جوآ دمی دوسرول کونیکی کاحکم دیتا ہے اور خود نیکی نہ کرتا ہواور دوسرول کو بُر ائی سے روکتا ہواور خود بُر ائی کرتا ہوا یسے آ دمی کی سزا کے بیان میں

ر ۲۸۳۳) حضرت اُسامہ بن زید بھھ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کیاتم حضرت عثان بھائی کے پاس نہیں جاتے اور اُن سے بات نہیں کرتے ؟ حضرت اُسامہ جائی نے فرمایا: کیاتم خیال کرتے ہو کہ میں حضرت عثان بھائی سے بات نہیں کرتا۔ میں خیال کرتے ہو کہ میں حضرت عثان بھائی سے بات کرچکا ہو جو بات میں تہمیں سنا تا ہوں اُللہ کی قسم! میں اُن سے بات کرچکا ہو جو بات میں نے اپنے اور ان کے بارے میں کرناتھی میں وہ بات کھولنا نہیں ہے ہوں اور نے اپنے اور ان کے بارے میں کرناتھی میں وہ بات کھولنا نہیں نے ہتا اور میں نہیں جا ہتا کہ وہ بات کھو لئے والا پہلا میں ہی ہوں اور نہ بی میں ریہ کہتا ہوں کہ کی کو جو مجھ پر حاکم ہو کہ وہ سب لوگوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ مُن اُنے کے بعد۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آ دمی کولایا جائے گا اور انے دوز خ میں بیں کہ قیامت کے دن ایک آ دمی کولایا جائے گا اور انے دوز خ میں قال دیا جائے گا جس سے اس کے پیدے کی آ نشیں نکل آ کیں گی وہ قال دیا جائے گا جس سے اس کے پیدے کی آ نشیں نکل آ کیں گی وہ قال دیا جائے گا جس سے اس کے پیدے کی آ نشیں نکل آ کیں گی وہ

بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ آفَنَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحٰى بَعْضِهِ فَيَحْتَمِعُ اللَّهِ آهُلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ مَا لَكَ آلَمُ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ بَلَى قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيْهِ وَانْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِهْى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِهْى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِهْى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِهْى عَنِ الْمُنْكُودِ وَلَا آتِيْهِ وَآنَهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ وَآتَهُى

(۷۳۸۳)وَ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا عِنْدَ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَمْنَعُكَ آنُ تَدُّحُلَ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَةً فِيْمَا يَصْنَعُ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ۔

آنتوں کو لے کراس طرح گھو ہے گا جس طرح گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے۔ دوزخ والے اُس کے پاس اسٹھے ہو کر کہیں گئا ہے فلاں! تجھے کیا ہوا؟ (یعنی آج تو کس حالت میں ہے؟) کیا تو لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا اور بُر ائی ہے نہیں رو کتا تھا؟ وہ کیے گا: ہاں۔ میں لوگوں کوتو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خوداس نیکی پڑ ممل نہیں کرتا تھا اور لوگوں کو بُر ائی ہے منع کرتا تھا لیکن میں خود بُر ائی میں مبتلا تھا۔

(۲۸۴) حضرت ابو واکل طانین سے روایت ہے کہ ہم حضرت اسامہ بن زید طانین کے بائی شخصے کہ ایک آدمی نے عرض کیا: آپ کو اسامہ بن زید طانین کے بائی جا کران کی خیز نے روکا ہے کہ آپ حضرت عثمان طانین کے باس جا کران سے بات کریں (اور پھر آگے ) فدکورہ روایت کی طرح روایت نقل کے بات کریں (اور پھر آگے ) فدکورہ روایت کی طرح روایت نقل کے بات کریں (اور پھر آگے ) فدکورہ روایت کی طرح روایت کی گئے ہے۔

خُلاَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ مَا عَلَمُ وَيَهُ اور بُرائی ہے روکنے والے وہ لوگ کہ خودتو نہ نیکی کریں اور نہ بی بی برائی ہے جیس ایسے لوگوں کے لیے اس قدر سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو دوزخ میں ڈال کراُس کی آئتیں باہر نکالی جائیں گی اور پھروہ اپنی آئتوں کو لے کراس طرح ہے گھو مے گاجس طرح کہ گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے۔ اللّهم احفظنا مند۔

باب: انسان کواینے گناہوں کے اظہار نہ کرنے کی

### ممانعت کے بیان میں

(۱۳۸۵) حفرت ابو ہریرہ فیلٹوئو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مثالی است کے اللہ مثان ہوا کہ میں کہ میری ساری اُمت کے سارے گناہ معاف کردیئے جائیں گئے سوائے اُن گناہوں کے جو اعلانیہ (یعنی علم کھلا) گناہوں کے ۔وہ معاف نہیں کیے جائیں گے وہ یہ کہ بندہ رات کوکوئی گناہ کرتا ہے پھر شنح کواس کا پروردگاراً س کے گناہ کی پردہ بوشی کرتا ہے لیکن وہ (دوسرے لوگوں) سے کہتا گناہ کی پردہ بوشی کرتا ہے لیکن وہ (دوسرے لوگوں) سے کہتا ہے:اے فلاں! میں نے گزشتہ رات اسے ایسے گناہ کیا اور رات کردہ بوشی کی گزاری۔ پروردگار نے تو اسے چھپایا اور ساری رات پردہ بوشی کی لیکن ضبح ہوتے ہی اس نے اس گناہ کو فل ہر کردیا جے اللہ عزوجل نے چھپایا تھا۔

# النَّهْي عَنْ هَتْكِ الْإِنْسَانِ النَّهْي عَنْ هَتْكِ الْإِنْسَانِ النَّهْي الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْمُ

(٣٨٥) حَدَّنِيْ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ وَ عَبْدُ بُنُ حَاتِمٍ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّنِي وَ قَالَ الْآخَرَانِ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّنَنَا ابْنُ آخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَهُولُ كُلُّ امْتِي مُعَافَاةٌ يَهُولُ سُمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَهُولُ سُمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَهُولُ سُمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَهُولُ سُمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةً اللهِ فَيْ يَهُولُ كُلُّ امْتِي مُعَافَاةٌ الله الله الله الله عَنْ يَهُولُ كُلُّ امْتِي مُعَافَاةٌ بِاللّهِ عَمْلًا ثُمْ يُصِبِحُ قَدُ سَتْرَةً رَبَّهُ فَيَقُولُ يَا فَلانُ فَلانُ اللهِ عَنْهُ وَيُعْمِلُ اللهِ عَنْهُ وَيَعُولُ يَا فَلانُ فَيَيْنُ يَسْتُرَةً رَبَّهُ فَيَقُولُ يَا فَلانُ فَيَيْنُ يَسْتُرَةً رَبَّهُ فَيَعُولُ يَا فَلانُ فَيَيْنُ يَسْتُرَةً وَيَعْمِلُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَيُصِبِحُ يَكُشِفُ سِتُرَ اللهِ عَنْهُ وَيُعْمِلُ اللهِ عَنْهُ وَيُصِبِحُ يَكُشِفُ سِتُرَ اللهِ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ وَإِنَّ مِنَ الْهِجَارِ .

تشوی اس باب کی حدیثِ مبارکه میں جناب نبی کریم منظ تین کریم منظ تین کریم منظ تین کے بندوں کو اپنے گنا ہوں کو چھپانے کی تعلیم کی ہے اور اس بات ہے منع فر مایا کہ اپنے اُن گنا ہوں کو خلیم کی جا اور اور یہ نوور ہی اپنے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ میری اُمت کے سارے گناہ معاف گناہ کو طاہر کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیثِ مبارکہ میں آپ کُل تین آپ کُل تین اُن کہ اللہ تعالیٰ میری اُمت کے سارے گناہ معاف فر مادے گا گر جواعلانے محلم محلم علی الاعلان گناہ کیے جائیں گے اُن کو ہرگز معاف نہیں فر مائے گا۔ حضرت مولا نامفتی رشیدا حمد لدھیانوی مخطلہ نے چنداعلانے گناہ کھے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:

- واڑھی ایک مٹھی ہے کم کرنا کٹانایا منڈوانا ول میں اللہ کے صبیب تنظیظ کی صورت مبارکہ سے نفرت ہوتو ایمان کہاں؟
  - ﴿ شرعى يرده نه كرنا
  - 👚 مَر دوں كا مُخنے وْ ھانكنا
  - ﴿ ﴾ بلاضرورت كى جاندار كي تصوير كينيا ، كفنجوانا و يكينا ، ركهنا اورتصويروا لى جكه جانا \_
    - ﴿ كَانَا بِعِانَا سَنَا۔
    - ﴿ فَي وَيُ (وي سَ آراورديكرايي بيبود كميال) ديكهنا .
      - 😩 حرام کھانا جیسے بنک اورانشورنس وغیرہ کی کمائی۔
        - 🚵 غيبت كرنااورسننا۔

الله تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے حبیب منطقی تی پوری اُمت کواپنی بعاوتوں اور ہرتتم کی نافر مانیوں سے بیچنے کی توفیق عطافر مائے کہ وُنیا وآخرت کے ہرتتم کے عذاب اور ہریشانی سے نجات عطافر مائے آمین ۔

### ١٣٣٣ باب تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَ كَرَاهَةِ

#### التثآو*ُ*ب

(۲۸۷۷) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّلْنَا حَفُصٌ وَهُوَ ابْنُ غِيَاتٍ عَنْ سُلَيْمِنَ النَّيْمِيّ عَنْ آنَسِ بَنْ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ فَشَمَّتَ اَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتُهُ عَطَسَ فُلانٌ يُشَمِّتُهُ عَطَسَ فُلانٌ فَشَمَّتَ وَعَطَسَ فُلانٌ فَشَمَّتَ وَعَطَسَ فُلانٌ فَشَمَّتَ وَعَطَسَ فُلانٌ فَلَمْ تُشَمِّتُنِى قَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ال

(١٣٨٨)وَ حَلَّثُنَا أَبُو كُرِيْبٍ حَلَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ يَفْنِي الْاحْمَرَ عَنْ سُلَيْمِلَ التَّيْمِيِّ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِفْلِهِ۔ (١٣٨٨) حَدَّنِيْ زُهْيْرٌ بُنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ

## باب: چیمنکنے والے کوجواب دینااور جمائی لینے کی

#### كراجت كے بيان ميں

(۲۸۹) حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس دوآ دمیوں نے چھینگا۔
آپ نے اُن میں سے ایک کوچھینگنے کا جواب دیا اور دوسرے کو جواب نہیں دیا تو اس نے عرض کیا: آپ نے فلاں کوچھینگنے کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے فر مایا: اس نے (چھینگنے کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے فر مایا: اس نے (چھینگنے کے بعد ) الحمد لله کہا اور تو نے (چھینگنے کے بعد ) الحمد لله نہیں حہا۔

(۷۸۷) حفرت انس طالی نے نبی منگالیکا سے ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

(۲۸۸) حضرت ابو برده خانفی بے روایت ہے کہ میں حضرت ابو

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلِّيبٍ عَنْ آبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى آبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ فِي بَيْتِ ابْنَةِ الْفَضْلِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّنُنِي وَ عَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا فَرَجَعْتُ اللي أُمِّي فَآخُبَرُتُهَا فَلَمَّا جَاءَ هَا قَالَتُ عَطَسَ عِنْدَكَ ابْنِي فَلَمْ تُشَمِّنُهُ وَ عَطَسَتْ فَشَمَّتَّهَا فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ فَكُمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَكُمْ أُشَمِّنُهُ وَ عَطَسَتْ فَحِمَدِتِ اللَّهِ فَشَمَّتُهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوهُ فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلاَ تُشَمَّةٍ أُدُ

(٢٨٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عِكْوِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكُوعِ عَنْ اَبِيْهِ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لَةٌ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَةُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَ عَطَسَ رَجُلُّ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَىٰ فَقَالَ (لَهُ) رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلُ مَزْ كُوهُ .

(٧٩٠)حَدَّثَنِّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ قُصِيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ السَّغْدِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَغْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَالَ التَّنَاوُبُ مِنَ الشَّيْطِنِ فَإِذَا تَنَاوَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ۔

(٢٩٩) حَدَّثَنِيْ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بُنُ عَبْدِ

موسیٰ داشیّن کے پاس کیا تو وہ حضرت فضل بن عباس ڈانٹن کی بیٹی کے گھر میں تھے۔ مجھے چھینک آئی تو انہوں نے مجھے جواب نہ دیا اور حضرت فضل طلفين كي بيلي كو چھينك آئى تو حضرت الوموى طلفين نے اُسے جواب دے دیا۔ میں اپنی والدہ کے پاس گیا اور انہیں اس کی خرری تو وہ حضرت ابوموی طانط کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: آپ کے یاس میرے بینے کو چھینک آئی تو آپ نے اسے جواب نہیں ویا اوراس نے چھینکا تو آپ نے اسے جواب دے دیا۔ تو حضرت ابو موی طاتن نے فرمایا جمہار سے الر کے کو چھینک آئی لیکن اُس نے الحمد لتدنبيں كہا' اس ليے ميں نے اس كو جواب نبيس ديا اور فضل بن عباس ﷺ کی بیٹی کو چھینک آئی اوراُس نے الحمد للد کہا تو میں نے أسكوجواب دياريس فرسول التدم التي المستاس والمات میں کہ جبتم میں ہے کسی کو چھینک آئے تو وہ الجمدللہ کہتو تم اس کا جواب دواورا گروه الحمد للدنه كيحتوتم اس كوجواب نه دو \_

(۷۴۸۹) حضرت ایاس بن سلمه بن اکوع رضی التد تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کدان کے باپ نے بیان فرمایا کدانہوں نے نی صلی التدعليه وسلم سے سنا كدا يك آدمى نے آ ب صلى التدعليه وسلم كے ياس چھیکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے لیے وُعا فرمائی: يرْ حَمُكَ اللَّهُ كِراُسَ أَوى في دوسرى مرتبه چھينكا تورسول التصلى التدعليه وسلم في أس آدي ك بارے ميس فرمايا: اس (تو) زكام

(۷۲۹۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جمائی كا آنا شيطان كى طرف ے ہو جبتم میں ہے سی آدمی کو جمائی آئے تو جس قدر ہوسکے اے رو کے۔

(۱۹۷۱) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه فر ماتے میں که

الْوَاحِدِ حَدَّلْنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّلْنَا سُهَيْلُ بُنُ آبِي صَالِحٍ قَالَ سُهَيْلُ بُنُ آبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَا لِآبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يُحَدِّثُ آبِي عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَنَاوَبَ آحَدُكُمُ فَلِي عَنْ الشَّيْطُنَ يَدُخُلُ۔ فَلَيْمُ سِكُ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ فَإِنَّ الشَّيْطُنَ يَدُخُلُ۔

(۷۳۹۲) حَدَّثَنَا قُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ شَهَيْلٍ عَنْ عَبْدٍ رَضِى اللهُ شَهَيْلٍ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمٰنِ ابْنِ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْهُ عَنْهُ مَنْ أَيْمُ سِكُ بِيدِهِ فَإِنَّ الشَّيْطُنَ يَدُخُلُ.

(۵۳۹۳) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا وَکِیْعٌ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ سُهَیْلِ بْنِ آبِی صَالِحِ عَنِ آبْنِ آبِی صَالِحِ عَنِ آبْنِ آبِی صَالِحِ عَنِ آبْنِ آبِی سَعِیْدٍ الْخُدْرِیِّ عَنْ آبِیْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ اِذَا تَفَاوَبَ آحَدُکُمْ فِی الصَّلَاةِ فَلَیکُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ الشَّیْطَانَ یَدُخُلُ۔

(٧٣٩٧) حَلَّثَنَاهُ عُفْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهِيَّةً حَلَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهِيَّدٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ وَعَنْ اللهِ عِثْنَ بِمِثْلٍ حَدِيْثٍ بِشُو وَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ - قَالَ رَسُّوْ وَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ -

رسول التدسلی التدعلیہ و کلم نے فرمایا: جب تم میں ہے کسی آ دمی کو جمائی آئے تو اُسے جا ہے کہ وہ اسپنے مُنہ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکے کیونکہ شیطان اندر داخل ہوجا تا ہے۔

(۲۹۹۲) حفرت عبدالرطن بن الى سعيد طلاط الله باپ سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله من الله الله عن مایا: جبتم میں ہے كى آدى كو جمائى آئے تو اُسے چاہيے كه الله باتھ سے اس كورو كے (يعنى اپنا ہاتھ الله مند پر ركھ) كيونكه شيطان (مُنه ك) اندر داخل ہوجا تا ہے۔

(۷۴۹۳) حفرت ابن ابی سعید خدری بینی اپنی باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں ہے کئی آدمی کونماز کے اندر جمائی آئے تو تہہیں جا ہے کہ جس قدر ہو سکے اُسے روکو کیونکہ شیطان اندر داخل ہو جا تا

(۲۹۹۴) حفرت ابوسعیدرضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: (اور پھر) بشر اور عبدالعزیز کی روایت کی طرح روایت نقل کی۔

### باب:متفرق احادیث مبارکہ کے بیان میں

(۷۴۹۵) سیّده عا ئشه صدیقه رضی الله تعالیٰ عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: فرشتوں کونور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنوں کوآگ کی لپیٹ سے پیدا کیا گیا ہے اور حضرت آوم علیہ السلام کواس چیز ہے (جس کا ذکر قرآن مجید میں) کیا گیا

### ١٣٨٨ باب فِي أَحَادِيْثَ مُتَفَرِّقَةٍ

(2790) حَدَّثِنَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمُرُ عَنْ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمُرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ خُلِقَتِ الْمَالَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَ خُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِحٍ مِنْ نَارٍ وَ خُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُ صِفَ لَكُمْ۔

### ١٣٣٥ بماب فِي الْفَارِ وَآيَّةٌ مَسْخٌ

(٢٩٩٢)حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنِّى الْعَنَزِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ جَمِيْعًا عَنِ النَّقَفِيّ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُالُوهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فُقِدَتُ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي اِسْرَائِيلَ لَا يُدْرَىٰ مَا فَعَلَتْ وَلَا أَرَاهَا إِلَّا الْفَأَرَ آلَا تَرَوْنَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا ٱلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبُهُ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا ٱلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتُهُقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ فَحَدَّثُتُ هَٰذَا الْحَدِيْثَ كُفُهًا فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ ذٰلِكَ مِرَارًا قُلُتُ اَ اَقُرَاُ التَّوْرَاةَقَالَ اِسْلِحَقُّ فِي رِوَانِيِّهِ لَا نَدْرِي مَا فَعَلَتْ۔ (٧٩٤)حَدَّثِنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ الْفَارَةُ مَسْنٌ وَآيَةُ ذَٰلِكَ آنَّةُ يُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبُنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ وَ يُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبُنُ الْإِبِلِ فَلاَ تَذُوْقُهُ فَقَالَ لَهُ كَغُبٌ اَسَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَأُنْزِلَتُ عَلَى التَّوْرَاةُ

### ١٣٣٧ بماب لَا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْن

(۷۳۹۸) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ شَّ قَالَ لَا يُلْدَغُ الْمُوْمِنُ مِنْ جُحْدٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ۔ (۲۹۹۵)وَ حَدَّثِيْهِ آبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ (ابْنُ يَحْيٰى) قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُؤْنُسَ حِ وَ حَدَّثَنِي زُهْيُرُ

( ۲۹۷ ) حضرت ابو ہریرہ طیافیز سے روایت ہے کہ چوہامسخ شدہ ( انسان ) ہے اور اس بات کی نشانی میہ ہے کہ جب چوہ کے سامنے بکری کا دود دھر کھاجا تا ہے تو وہ اسے بی جا تا ہے اور اوننوں کا دود ھر کھا جائے تو اسے نہیں پیتا۔ حضرت کعب طافیز نے حضرت ابو ہریرہ طافیز سے فرمایا: کیا تم نے رسول المتد کی فیز کیا ہے ( میصدیث ) سن ہے؟ حضرت ابو ہریرہ طافیز نے فرمایا: تو کیا میرے او پر تو دات نازل ہوئی تھی؟

### باب:اِس بات کے بیان میں کہ مؤمن ایک سوراخ سے دومر تنہیں ڈ ساجا سکتا

( ۲۹۸ ) حفرت الوہریرہ طِیْنَوْ نبی سَکَاتِیْنَا ہے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مؤمن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نبیس ڈساجاسکا۔

(۹۹۹۷)حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ عایہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّلَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّه عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ۔

### ١٣٣٧ باب الْمُوْمِنُ آمُرُهُ كُلَّهُ خَير

(۷۵۰۰) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بُنُ خَالِدِ الْآزُدِیُّ وَ شَیبَانُ بُنُ فَالِدِ الْآزُدِیُّ وَ شَیبَانُ بُنُ فَوْوَ خَ جَمِیْعًا عَنْ سُلَیْمُنَ بُنِ الْمُغِیْرَةِ وَاللَّفْظُ لِشَیبَانَ فَالَا حَدَّثَنَا سُلَیْمُنُ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ابُنِ ابِي لَیْلی عَنْ صُهَیْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَجْبًا لَیْمِ اللهِ عَنْ عَجْبًا لَیْمُومِنِ اِنَّ اَمْرَهُ کُلَّهُ لَهُ خَیْرٌ وَلَیْسَ ذَلِكَ لِاَحْدِ اللهِ اللهِ عَنْ صُهینِ اِنَّ اَمْرَهُ کُلَّهُ لَهُ خَیْرٌ وَلَیْسَ ذَلِكَ لِاَحْدِ الله الله عَنْ الله وَانْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْ الله عَنْ صَلّا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلَيْ الله عَلَمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَيْ الله عَلَمُ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ الله

#### اِمِنُ آمُرُهُ بات کے بیان میں کہ مؤمن کے ہر و معاطم میں خیر ہے و معاطم میں خیر ہی خیر ہے

(۷۵۰۰) حفرت صبیب رضی التد تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول التد علیہ وسلم نے فر مایا: مؤمن آ دمی کا بھی عجیب حال ہے کہ اُس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے اور یہ بات کسی کو حاصل نہیں ۔ سوائے اس مؤمن آ دمی کے کہا گرا سے کوئی تکلیف بھی پنچی تو اُس نے شکر کیا تو اُس کے لیے اس میں بھی تو اُس کے لیے اس میں بھی کوئی نقصان پنچیا اور اُس نے صبر کیا تو اس کے لیے اس میں بھی تو اب ہے۔

تشویج: إس باب کی حدیث مبرر که میں جناب نبی کریم مَلَّ تَقَیّم نے حقیقی مؤمن بندے کی نشاند ہی فر مائی ہے کہ وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے اور اس کے ہر معاسلے میں اسے نثو اب ملتار ہتا ہے۔ اس لیے الحمد للدعلی کل حال ہر حقیقی مؤمن بندے کا وظیفہ ہونا چا ہے اور اس پر ہی اُسے عمل ہیرا ہونا چا ہے۔

### ہاب:کسی کی اس قدر زیادہ تعریف کرنے کی ممانعت کے بیان میں کہ جس کی دجہ ہے اُس کے فتنہ میں پڑنے کا خطرہ ہو

(۱۰۵) حضرت عبدالرحمان بن بكره دالين سروايت بكه ايك آدى نے نبی تالين الله الله بيان كى تو ايت بيان كى تو آدى كى تعريف بيان كى تو آدى ئى تعريف بيان كى تو آپ نے فرمایا: تھ پرافسوس به كه تو نے اپنے بھائى كى گردن كا ث دى كئ مرتبہ آپ نے اسے دبرایا (پھر آپ نے فرمایا) كه جب تم میں سے كوئى آدى اپنے ساتھى كى تعريف بى كرنا چا ہے تو أسے چا ہے كه وہ ایسے كہے: ميرا گمان ہے اور اللہ خوب جانتا ہے اور میں اس كے دل كا حال نہيں جانتا ہے اور میں اس كے دل كا حال نہيں جانتا ہے اور میں اس كے دل كا حال نہيں جانتا ہے اور میں اس كے دل كا حال نہيں جانتا ہے اور میں اس كے دل كا حال نہيں جانتا ہے اور میں اسے دل كا حال نہيں جانتا ہے اور میں اسے دل كا حال نہيں جانتا ہے اور میں اسے دل كا حال نہيں جانتا ہے اور میں اسے دل كا حال نہيں جانتا ہے اور میں اسے دل كا حال نہيں جانتا ہے دل كا حال نہيں ہے ہے۔

### ١٣٣٨ عاب النَّهِى عَنِ الْمَدْحِ إِذَا كَانَ فِيْهِ إِفْرَاطٌ وَ خِيْفَ مِنْهُ فِيْنَةٌ عَلَى الْمَمْدُوْح

(۱۵۰۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِلْ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ آبِي بَكُرَةً وَضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ مَدَحَ رَجُلَّ رَجُلًا وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ مَدَحَ رَجُلَّ رَجُلًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ وَ يُحَكَ عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ وَ يُحَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ وَ يُحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا وَلَا تَعْدُكُمْ مَا دِحًا صَاحِبَةً لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ اللهِ يُحْسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّى عَلَى اللهِ اللهِ يُحْسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّى عَلَى اللهِ اللهِ يُحْسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ يُحْسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّى عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۵۰۲)وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادٍ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ اَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنِي أَبُّو بَكُرٍ بُنُ نَافِعِ ٱخْبَرَنَا غُنْدَرٌ قَالَ شُغْبَةُ حَدَّثَنَا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِي بَكْرَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ يُحَكَ قَطَعْبَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا يقُوْلُ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ اَحَدُكُمُ مَادِحًا آخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ آخْسِبُ فَكَانًا إِنْ كَانَ يُرَىٰ آنَّهُ كَذَاكَ وَلَا أُزِّكِى عَلَى اللَّهِ اَحَدَّار

﴿ (٥٠٣)وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ٠ الْقَاسِمِ ح وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً بِهِلْنَا الْإِسْنَادِ نَحُوَ حَدِيْثِ

يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ لَيْسَ فِي حَدِيْنِهِمَا فَقَالَ رَجُلٌ مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنَى أَفْضَلُ مِنْهُ۔ (٥٥٠٣)حَدَّنَنِي آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّنَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنْ بُرَّيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِى ِ بُرْدَةَ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِي مُوْسَى قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُفنِى عَلَى رَجُلٍ وَ يُطُولِيهِ فِى الْمِدْحَةِ فَقَالَ لَقَدُ آهُلَكُتُمُ أَوْ قَطَعُتُمُ ظَهْرَ الرَّجُلِ.

(۵۰۵٪)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٌّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنْنَى قَالَا حَلَّاتَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ اَبِى مَعْمَرٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ يُثْنِى عَلَى اَمِيْرٍ مِنَ الْاُمَرَاءِ فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَهْجِهِى عَلَيْهِ التَّرَابَ وَ

(٧٥٠٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ

قَالَ اَمَرُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَحْفِيَ فِي وُجُورُهِ الْمَدَّاحِيْنَ التَّرَابَ.

(۷۵۰۵) حضرت ابومعمر رضی التد تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک

آدمی کھڑا ہوااور وہ امیرول میں سے ایک امیر آدمی کی بردی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقدا د جہاؤاں آ دمی کے منہ پرمٹی ڈالنے لگے اور فرمایا که رسول الته منافظ فی این جمیس تھم فرمایا که بہت زیادہ تعریف

كرنے والے كے چروں يرمني ڈال ديں۔

(۷۵۰۲) حضرت جمام بن حارث والفيز سروايت ہے كه ايك

سے روایت کرتے ہیں کرآ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے باس ایک آدمی كا ذكركيا كيا - ايك آدمى في عرض كيا: الداكة رسول! فلان فلال کام میں اللہ کے رسول الله صلى الله عليه وسلم کے بعد كوئى بھى اُس سے بہتر نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تجھ پر

افسوس ہے کہ تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ آپ نے بیہ جمله کی مرتبه د ہرایا پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اگرتم میں ہے کوئی آ دمی اپنے بھائی کی تعریفے ضرور ہی کرنا چاہے تو اسے

چاہے کہ وہ فرمائے: میں گمان کرتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے اوروہ اس

(٢٥٠٢) حضرت عبدالرحن بن ابي بكره والنيز بي صلى التدعليه وسلم

ر یہ بھی رائے رکھے کہ میں اللہ کے مقابلے میں کسی کو بہتر نمیں

(۷۵۰۳) حفرت شعبه واللي سے اس سند کے ساتھ بزيد بن

زُریع کی روایت کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ صرف لفظی تبدیلی

(۵۰۴) حضرت ابوموی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ

نی صلی الله علیه وسلم نے ایک آ دی سے کسی آ دمی کے بارے میں بت

زیادہ تعریف سی تو آپ نے فرمایا جم نے اسے ہلاک کردیا یاتم نے

کا فرق ہے۔

اس آ دمی کی پشت کا ٹ دی۔

آ دمی حفرت عثان طابنی کی تعریف کرنے لگا تو حفرت مقداد طابنیا

اینے گھٹنوں کے بل بیٹے اور وہ ایک بھاری بدن آ دی تھے تو اس

، تعریف کرنے والے آ دی کے چبرے میں کنگریاں ڈالنے لگے تو

حفرت عثمان وإنتيز نے حضرت مقداد والتیز سے فرمایا: تھے کیا ہو گیا

ب? حضرت مقداد طانيئ نے فرمایا: رسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے

فرمایا: جبتم تعریف کرنے والوں کودیکھوتو اُن کے چیروں میں مٹی

(۷۵۰۷) حضرت مقداد طالفوان ني مَنَا لَيْنَا عَد مُوره حديث كي

معيم مسلم جلد موم

(۵۰۷)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَنَّى وَ اَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ حَ وَ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْاَشْجَعِيُّ عُبَيْدُ اللّٰهِ بُنُ عُبَيْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ عَنِ الْاَعْمَشِ وَ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنِ الْمِقْدَادِ عَنِ النَّبِيِّ عِمْثِهِ إِمِغْلِهِ ِ

طرح روایت نقل کی ہے۔

خُلاَ الْمُحَدِّلِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعِيلِ الْمُعِيلِ الْمُعِيلِ الْمُعِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِيلِ الْمُعْلِيلِ ا

### ١٣٣٩ بماب مُنَاوَلَةِ الْاَكْبَرِ

(۵۰۸) حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا صَخْرٌ يَغْنِي ابْنَ جُونُريَةً عَنْ نَافِعِ آنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ ارَانِي فِي الْمَنَامِ الْسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَذَيْنِي رَجُلَانِ آحَدُهُمَا الْمُنَامِ الْآصَعَرَ مِنْهُمَا الْكَبُرُ مِنَ الْآصَعَرَ مِنْهُمَا الْكَبُرُ مِنَ الْآصَعَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِي كَثِرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْآكُبُرِ.

٠٥ ١٣٥٠ التَّبُّتِ فِي الْحَدِيْثِ وَ حُكْمٍ

باب: ( کوئی چیز ) بڑے کودیے کے بیان میں

(۸۰۵) حفرت عبداللہ بن عمر بڑھ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مثل کے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کررہا ہوں تو دو آ دمیوں نے مجھے کھینچا اُن میں سے ایک دوسر سے سبڑا تھا تو میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو مجھ سے کہا گیا کہ مسواک بڑے کو دونے کے دونے کے دونو کے کہا گیا کہ مسواک بڑے کو دونے کے دونو کے میں نے چھوٹے سے لیکر بڑے کودے دی دی دونو کے دونو کے دی کر بڑے کودے دی دونو کے دی کہا گیا کہ دونو کے دونو

باب: حدیث مبارکہ کو بچھ کر پڑھنے اور علم کے لکھنے

### كِتَابَةِ الْعِلْمِ

(۵۰۹) حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ مَعْرُوْفِ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ بُنُ عُمْرُوْفِ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ بُنُ عُمْرُوْفِ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ آبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّرُهُ وَ يَقُوْلُ السُمْعِي يَا رَبَّةَ الْحُجُرَةِ السُمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجُرَةِ السُمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجُرَةِ وَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تُصَلِّى فَلَمَا فَكَمَّا فَصَتْ صَلَاتَهَا قَالَتْ لِعُرُوةَ آلَا تَسْمَعُ اللَّي هَلَا وَمَقَالَتِهِ آنِفًا إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَدِيْنًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُ لَآ لَا حُصَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّدُ حَدِيْنًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُ لَآ لَا حُصَاهُ و

( ( ۵۱۰ ) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بُنُ خَالِدٍ الْآزُدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَكْتَبُواْ عَنِي وَ مَنْ كَتَبَ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَكْتَبُواْ عَنِي وَ مَنْ كَتَبَ عَنِي غَيْر الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَ حَدِّثُوا عَنِي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَتَبَ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

### کے حکم کے بیان میں

(20.9) حفرت ہشام طالا اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ طالا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے: من مجرہ والی من اے مجرہ والی من اور سیدہ عائشہ صدیقہ طالعہ فائن مناز بڑھ رہی تھیں پھر جب وہ نماز پڑھ کرفارغ ہو گئیں تو حضرت عائشہ طالعہ فی خاش نے حضرت عروہ سے فرمایا: کیا تو نے حضرت ابو ہریرہ والا تا کی وہ حدیث بیان ابو ہریرہ والا تا دی انہیں شار کرنا چا ہتا تو فرمایا کرنا چا ہتا تو فرمایا کرنا جا ہتا تو فرمایا کرنا جا ہتا تو فرمایا کر لیتا۔ (لیعن گن لیتا)

( 401 ) حفرت ابوسعید خدری رضی القد تعالی عنه ہے، ایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: تم مجھ ہے ( کوئی بات ) نہ لکھواور جس آ دمی نے قرآن مجید کے علاوہ مجھ ہے ( کی سے اور مجھ سے ( سی ہوئی احاد بیث ) بیان کرواس میں کوئی گناہ نہیں اور جس آ دمی نے جان ہو جھ کر مجھ پر جھوٹ با ندھا تو اُسے چا ہے کہ وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنا لے۔

تشویج نزول قرآن مجید کے ابتداء میں آپ من الی ایک کے یہ دیا تھا کہ کوئی آدی قرآن مجید کے علاوہ میری کوئی بات نہ لکھے تا کہ قرآن مجید کا لکھنا اور احادیث مبارکہ کا لکھنا آپس میں ملتبس (خلط ملط) نہ ہوجائے چھر بعد میں آپ من الی خارت اپنی احادیث مبارکہ کو لکھنے کا تھم فرما دیا اور آپ من الی خارت ابوقا وہ دائی کو کھنے کا تھم دیا ۔ حضرت علی دائی نے باس صحیفہ موجود تھا اور حضرت عمرو بن حزام دائی کے باس احادیث کھی ہوئی کتاب تھی۔ حضرت ابو ہریرہ دائی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمری نے احادیث کھا کرتے تھے جبکہ میں نہیں لکھتا تھا۔ ان تمام روایات سے حدیث لکھنے کا جواز ہے کہ حدید مبارکہ لکھنے کا تھم ثابت ہوتا ہے اور اس بات پرتمام اُمت کا اجماع ہے۔

باب:اصحاب الاخدود ( یعنی خندق والے )اور

جادوگراورایک اورغلام کے واقعہ کے بیان میں (۱۵۱۱) حفرت صہیب دلائی ہے روایت ہے کہ رسول القد مُلَّاثَیْکِم نے فرمایا:تم سے پہلی (قوموں میں )ایک باوشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑ ھاہوگیا تو اُس نے بادشاہ سے ا١٣٥١ باب قِصَّةِ أَصْحَابِ الْأُخُدُودِ

وَالسَّاحِرِ والرَّاهِبِ وَالْغُلَامِ

(۵۵۱)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ كَانَ مَلِكُ فِيْمَنْ كَانَ

کہا کہاب میں بوڑھا ہوگیا ہوں تو آپ میرے ساتھ ایک لڑے کو بھیج دیں تا کہ میں اسے جادوسکھا دوں تو بادشاہ نے ایک لڑ کا جادو سکھنے کے لیے اُس بوڑ ھے جادوگر کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ لاکا چلا تواس کے راہتے میں ایک راہب تھا تووہ لڑکا اس راہب کے پاس بینها اوراس کی باتیں سننے لگا جو کہ اے پندآئیں پھر جب بھی وہ جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھتا (اوراس کی باتیں سنتا) اور جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا تو وہ جادوگر (دیر سے آنے کی وجہ سے ) اس لاکے کو مارتا تو اس لاکے نے اس کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے کہا کہ اگر تھے جادوگرے ڈرہوتو کہددیا کر کہ مجھے میرے گھروالوں نے (کسی کام کیلئے) روک لیا تھااور جب تخبے گھر والوں سے ڈر ہوتو تو کہد دیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اس دوران ایک بہت بزے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا (جب لڑکا اُس طرف آیا) تو اس نے کہا: میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے؟ اور پھر ایک پھر کھڑا اور کہنے لگا:اے اللہ! اگر مخفے جادوگر کے معاملہ سے راہب کا معاملہ زیادہ پسندیدہ ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ (یہاں راستہ سے) لوگوں کا آنا جانا (شروع) ہواور چروہ پھر اُس درندے کو مار کرائے قتل کر دیا اور لوگ گزرنے لگے پھروہ لڑکا را ہب کے پاس آیا اور اسے اس کی خبر دى تورابب نے اس لا كے سے كہ: اے ميرے بينے! آج تو مجھ ے افضل ہے کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جس کی وجہ ے توعنقریب ایک مصیبت میں بتلا کردیاجائے گا۔ پھرا گرتو (کسی مصيبت ميں ) مبتلا كر ديا جائے تو كسي كوميران بنا نا اور و الركا ما درزاد اند صے اور کوڑھی کو حیح کر دیتا تھا بلکہ لوگوں کا ساری بیاری سے علاج بھی کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اُس نے لڑے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اُس کے پاس آیا اور اُسے كني لكا: أكرتم مجھے شفادے دوتو بيسارے تحفے جوميں يہاں لےكر

قَبْلَكُمْ وَ كَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبُرَ قَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّي قَدْ كَبُرْتُ فَابْعَثْ اِلَنَّ غُلَامًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ فَبَعَثَ اِلَّذِهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ فَكَانَ فِي طَرِيْقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ اِلَّيهِ وَ سَمِعَ كَلَامَهُ فَآغَجَبَهُ فَكَانَ اِذَا آتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ اِلَيْهِ فَاذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَةٌ فَشَكَا ذٰلِكَ اِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ اِذَا خَشِيْتَ السَّاحِرَ فَقُلُ حَبَسَنِي ٱهْلِي وَإِذَا خَشِيْتَ ٱهْلَكَ فَقُلُ حَبَسَنِي السَّاحِرِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ اتَّى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيْمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ الْيَوْمَ اعْلَمُ السَّاحِرُ اَفْضَلُ آمِ الرَّاهِبُ ٱفْضَلُ فَآخَذَ حَجَرًا فَقَالَ ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ آمُرُ الرَّاهِبِ آحَبَّ اِلَّيْكَ مِنْ آمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلُ هَذِهِ الذَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلُهَا وَ مَضَى النَّاسُ فَآتَى الرَّاهِبَ فَآخُبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ آَي بُنَّيَّ أَنْتَ الْيُوْمَ اَفْضَلُ مِنِّى قَدْ بَلَغَ مِنْ اَمْرِكَ مَا اَرَىٰ وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى فَإِن ابْتُلِيْتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيَّ وَ كَانَ الْعُلَامُ بُيْرِى ءُ الْآكُمَةَ وَالْآبُرَصَ وَيُدَاوِى النَّاسَ مِنْ سَانِرِ الْأَذْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيْسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِي فَآتَاهُ بِهَدَايَا كَلِيْرَةٍ فَقَالَ مَا هَهُنَا لَكَ آجُمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي فَقَالَ إِنِّي لَا اَشْفِي اَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ فَآمَنَ باللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ فَآتَى الْمَلِكُ فَجَلَسَ اللَّهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ قَالَ رَبِّى قَالَ اَوَ لَكَ رَبُّ غَيْرِى قَالَ رَبِّى وَ رَبُّكَ اللَّهُ فَاخَذَهُ فَلَمْ يَزَلُ يُعَذِّبُهُ حَتَّى ذَلَّ عَلَى الْغُلَامِ فَجِي ءَ بِالْغُكَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ أَى بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِىءُ الْاَكْمَةَ وَالْاَبْرَصَ وَ تَفْعَلُ وَ تَفْعَلُ فَقَالَ إِنِّى لَا اَشْفِي اَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ فَآخَذَهُ فَلَمْ يَزَلُ يُعَذِّبُهُ

# <del>\*\*\*</del> آیا ہوں وہ سارے تمہارے لیے ہیں۔اُس لڑکے نے کہا: میں تو كسى كوشفانهيس د بسكتا بلكه شفاءتو الله تعالى ديتا بينو اكرتو التدير ایمان لے آئے تو میں القد تعالی سے دُ عاکروں گا کہ وہ تجھے شفاد ہے دے۔ پھروہ (شخص) اللہ پرائمان کے آیا تو اللہ تعالٰی نے اُسے شفا ۔ عطافر مادی۔ پھروہ آ دی (جے شفاہوئی ) بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح کہوہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ باوشاہ نے اس ے کہا کہ کس نے تجھے تیری بینائی واپس لوٹا دی؟ اُس نے کہا: میرے دت نے اُس نے کہا: کیا میرے علاوہ تیرا اور کوئی رتِ بھی ہے؟ اُس نے کہا: میرااور تیرارتِ اللہ ہے۔ پھر بادشاہاں کو پکڑ کراُ سے عذاب دینے لگا تو اس نے بادشاہ کواُس لڑ کے کے · بارے میں کہا (اس لڑ کے کو بلایا گیا) پھر جب وہ لڑ کا آیا تو باوشاہ نے اُس لڑ کے ہے کہا کہا ہے بیٹے! کیا تیراجادواس حد تک پہنچے گیا ہے کہ اب تو مادر زاد اند ھے اور کوڑھی کو بھی تیجے کرنے لگ گیا ہے؟ اورا پیےا پے کرتا ہے۔لڑے نے کہا: میں تو کسی کوشفا نہیں دیتا بلکہ شفا تو الله تعالى ويتا ہے۔ باوشاہ نے اُسے پکڑ کرعذاب دیا' يہاں تک کہ اُس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتاویا (پھرراہب کو بلوایا گیا) راہب آیا تو اُس ہے کہا گیا کہ توایخ مذہب ہے پھرجا۔ راہب نے انکار کردیا پھر بادشاہ نے آرامنگوایا اوراس راہب کے سر پرر کھ کر اُس کا سر چیر کر اُس کے دو ٹکڑے کرد ہے۔ پھر باوشاہ کے ہم نشیں کولا یا گیا اور اس ہے بھی کہا گیا کہ تو اپنے مذہب ہے پھر جا۔اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرار کھ کر سرکو چیر کراس کے دو مکڑے کروا دیئے (پھراس لڑکے کو بلایا گیا)وہ آیاتو اُس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے ند ہب سے چرجا۔اُس نے بھی انکار کر دیا تو باوشاہ نے اس لڑ کے کواپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے كر كے كہا: اسے فلال يبار ير لے جاؤ اور اسے اس ببار كى چوٹی پر چڑھاؤ۔اگر بیاسپے نمرہب سے پھر جائے تو اسے چھوڑ وینا

اور اگر انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے پنیے بھینک دینا۔

حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِئَى بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعُ عَنْ دِيْنِكَ فَأَبَى فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّةً بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ حِيْ ءَ بِجَلِيْسِ الْمَلِكِ فَقِيْلَ لَهُ ارْجِعُ عَنْ دِيْنِكَ فَآلِي فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِه فَشَقَّةً بِه حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلً لَهُ ارْجِعُ عَنَّ دِيْنِكَ فَآبِي فَدَفَعَهُ اللَّى نَفَرٍ مِنْ ٱصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ اللَّى جَبَلِ كَذَا وَ كَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرُوتَهُ فَإِنَّ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ وَالَّا فَاطْرَحُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِينُهِمْ بِمَا شِئْتَ فَرَجَفَ بِهِمُ الْحَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمْشِى اِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ اَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيُّهِمُ اللَّهُ فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ ٱصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوْا بِهِ فَٱحْمِلُوْهُ فِي قُرْقُوْرٍ فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ وَالَّا فَاقْذِفُوْهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ اكْفِينِيهِمْ بِمَ شِئْتَ فَانْكَفَاتُ بِهِمُ السَّفِيْنَةُ فَغَرِقُوا وَجَاءَ يَمُشِي اِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ فَقَالَ كَفَانِيْهِمُ اللَّهُ فَقَالَ لِلْمَلِكِ إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ وَ تَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهُمَّا مِنْ كِنَانِتِي ثُمَّ ضِعِ الِسَّهُمَ فِي كَبِدِّ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُكَرُمِ ثُمَّ ارْمِنِي فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ قَتَلْتَنِي فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ وَصَلَّبَهُ عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ آخَذَ سَهُمًا مِنْ كِنَانِتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهُمَ فِي كَيِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ رَمَاهُ فَوَضَعُ السَّهُمَ فِي صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَةً فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِع السَّهُمِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ آمَنَّا بِرَبِّ الْعُلَامِ

چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اُس لڑے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑے نے کہا: اے اللہ! تو مجھے ان سے کافی ہے (جس طرح تو چاہے محصان سے بچالے ) اس پہاڑ پر فورا ایک زلزلہ آیا جس سے بدشاہ کے وہ سارے ساتھی گر گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آگیا۔ بادشاہ نے اُس لڑک سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑک نے کہا: اللہ پاک نے مجھے ان سے بچالیا ہے۔ بادشاہ نے بھر اس لڑکے کو اینے بچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے بادشاہ نے کہا اس لڑکے کو اینے بچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے بادشاہ نے کہا اس لڑکے کو اینے بچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے بادشاہ نے کھر اس لڑکے کو اینے بچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے بادشاہ نے کھر اس لڑکے کو اینے بچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے بادشاہ نے کھر اس لڑکے کو اینے بھی ساتھیوں کے حوالے کر کے بادشاہ نے بھی اس کے حوالے کر کے بادشاہ نے بھی اس کے حوالے کر کے بادشاہ نے کھر اس لڑکے کو اینے بھی کھر ساتھیوں کے حوالے کر کے بادشاہ نے بھی اس کے حوالے کر کے بادشاہ نے کھر اس لڑکے کو اینے بھی ساتھیوں کے حوالے کر کے بادشاہ نے کھر اس لڑکے کو اینے بھی کھر اس کے حوالے کر کے بادشاہ نے بھی اس کے خوالے کر کے بادشاہ نے کھر اس کے خوالے کر کے بادشاہ نے کھر اس کر کے کہا تا کہ کھر کے کھر اس کے خوالے کر کے بادشاہ نے کھر اس کر کے کھر اس کر کے کھر اس کر کے کہا تا کہ کی کی کھر اس کر کے کھر اس کر کے کھر کے کھر اس کر کے کھر اس کر کے کھر کی کھر کے کھر کی کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے

آمَنّا بِرَبِّ الْغُلَامِ آمَنّا بِرَبِّ الْغُلَامِ فَاتِي الْمَلِك فَقِيلَ لَهُ اَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْدَرُ قَدْ وَاللّهِ نَزَلَ بِكَ حَدْرُكَ قَدْ آمَنَ النّاسُ فَامَرَ بِالْاحْدُودِ بِافْوَاهِ السِّككِ قَدْ آمَنَ النّاسُ فَامَرَ بِالْاحْدُودِ بِافْوَاهِ السِّككِ فَخُدّتُ وَاضَرَمَ النّيْرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِيْنِهِ فَخَدّتُ وَاضَرَمَ النّيْرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِيْنِهِ فَاحْمُوهُ فَيْهَا اوْ قِيْلَ لَهُ اقْتَحِمْ فَفَعَلُوا حَنّى جَاءَ تِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِينَ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ اَنْ تَقَعَ فِيْهَا فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ يَا أُمَّهِ اصْبِرِى فَإِنّلِ عَلَى الْحَقِّ۔

کہا:اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کرسمندر کے درمیان میں پھینک دینا'اگریدا پنے ند ہب ہے نہ پھرے۔بادشاہ کے ساتھی أس لڑ کے کولے گئے تو اس لڑکے نے کہا: اے اللہ! تُو جس طرح جاہے مجھے ان سے بچالے۔ پھروہ کشتی بادشاہ کے اُن ساتھیوں سمیت اُلٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے اور وہ لڑ کا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آگیا۔ بادشاہ نے اُس لڑے سے کہا: تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اُس نے کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اُن سے بچالیا ہے۔ پھراس کڑکے نے بادشاہ ہے کہا: اُو مجھے تل نہیں کرسکتا' جب تک کداس طرح نہ کروجس طرح کہ میں مجھے حکم دوں۔ باوشاہ نے کہا: وہ کیا؟ اُس لڑکے نے کہا: سارے لوگوں کوا بیب میدان میں اکٹھا کرواور مجھے سولی کے تیختے پر لڑکا ؤ پھرمیر ہے ترکش ہے ایک تیرکو پکڑ و پھراس تیرکو کمان کے حلہ میں رکھواور پھرکہو: اُس اللہ کے نام سے جواس لڑکے کار بہ ہے پھر مجھے تیر ماروا گرتم اس طرح کروتو مجھے قبل کر سکتے ہو۔ پھر باوشاہ نے لوگوں کوا بیک میدان میں اکٹھا کیااور پھراس لڑ کے کوسو لی کے شختے پراٹکا دیا پھراس کے ترکش میں سے ایک تیرلیا پھراس تیر کو کمان کے حلہ میں رکھ کر کہا: اُس اللہ کے نام سے جواس کڑ کے کا ربّ ہے پھروہ تیراس کڑ کے کو مارا تووہ تیراس کڑ کے کی کنپٹی میں جا گھساتو لڑے نے اپناہاتھ تیر لگنےوالی جگد پررکھااور مرگیا توسب لوگوں نے کہا: ہم اس لڑے کے رب پرایمان لاے 'ہم اس لڑ کے کے ربّ پرایمان لائے ہم اس لڑ کے کے ربّ پرایمان لائے۔ بادشاہ کواس کی خبر دی گئی اور اُس سے کہا گیا بختے جس بات کا ڈرتھا اب وہی بات آن پیچی کہ لوگ ایمان لے آئے ۔ تو پھر بادشاہ نے گلیوں کے دھانوں پر خندق کھود نے کا تھم دیا پھر خند ق کھودی گئی اور اُن خندقوں میں آگ جلادی گئی۔ بادشاہ نے کہا: جوآ دمی اپنے ند بب سے پھرنے سے بازنہیں آئے گا تو میں اُس آ دمی کواس خندق میں ڈلوا دوں گا (جولوگ اپنے مذہب پر پھرنے سے باز ند آئے) تو انہیں خندق میں ڈال دیا گیا' یہاں تک کدایک عورت آئی اوراس کے ساتھ ایک بچے بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اُس عورت کے بیچے نے کہا:اےامی جان! مبرکر کیونکہ وُحق پر ہے۔

تشريج قرآن مجيد كيتسوي پارئ سورة البروج مين ﴿ فَعِلَ أَصْحُبُ الْأَخُدُوْدِ النَّادِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ﴾ [ ٣ و ٥] كتت اس روايت مين بيهاراوا قعدذ كركيا كياب اور احدود كم عنى خنرت كين \_

١٣٥٢ باب حَدِيْثِ جَابِرِ الطُّويْلِ وَ قِصَّةِ البَّابِ حضرت ابواليسر طِلْنَيْ كاواقعهاور حضرت

ہے؟ أس نے كہا: ميں التدكوحاضرونا ظرجان كركہتا مول حضرت الواليسر نے پھر فرمايا: كيا تُو التدكوحاضرونا ظرجان كركہتا ہے؟

### جابر وظائفؤ کی کمبی حدیث کے بیان میں

(۷۵۱۲) حضرت عباده بن صامت طینیو سے روایت ب فرماتے ہیں کہ میں اور میرابا پیلم کے حصول کے لیے قبیلہ جی میں گئے۔ بیہ اس قبیلہ کی ہلاکت سے پہلے کی بات ہے۔ توسب سے پہلے ہماری ملاقات رسول الترسَّ عَيْنَا كَ صحالي حضرت ابواليسر جاليَّ سے مولى ـ حفرت ابوالیسر طینی کے ساتھ اُن کا غلام بھی تھا جس کے پاس صحفول كاليك بسة تها حضرت ابواليسر طَاتِينَ ايك جا در اور ه ہوئے تھے اور معافری کیڑ ایہنے ہوئے تھے اور حفرت ابوالیسر والنائ کے غلام پر بھی ایک جا درتھی اور وہ بھی معافری کپڑے سینے ہوئے تھا۔ (حضرت عبادہ طاقین ) فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے اُن ے کہا:اے پھا! میں آپ کے چرے میں ناراضگی کے اثرات و کھے رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا: فلال بن فلال حزامی کے اوپر میرا کچھ مال تھا۔ میں اُس کے گھر گیا اور میں نے سلام کیا اور میں نے کہا: کیاوہ (شخص) ہے؟ گھر والوں نے کہا نہیں۔اسی دوران جفر ک بیٹا باہر تکا۔ میں نے اس سے بوچھا: تیراباب کہاں ہے؟ اُس نے کہا: آپ کی آواز س کرمیری ماں کے چھپر کھٹ میں داخل ہو گیا ہے۔ پھر میں نے کہا: میری طرف باہرنکل۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو کہاں ہے؟ پھروہ با ہر نکلاتو میں نے اُس سے کہا: تو مجھ سے چھیا كيول تفا؟ أس في كها: الله كي قسم إيس آب ي يان كرتا مول اور آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گا۔اللہ کی شم الجھے آپ سے جھوٹ کہتے ہوئے ڈرلگا اور جھے آپ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزى كرتے ہوئے خوف معلوم ہوا كيونكر آپ رسول الله مَثَالَةَ يُغِلِيك صحابي بين اورالله كي قتم! مين ايك تنك دست آ دمي مول \_حضرت ابو اليسر طالفيُّ فرمات مين كه مين في كبانكي تو التدكوحاضرونا ظرجان كركهتا ہے؟ أس نے كہا: ميں الله كو حاضر و ناظر جان كر كہتا ہوں۔ حضرت ابواليسر طاتين نے فرمايا: كيا تو التدكوحاضرو نا ظرجان كركہتا

### اَبِیُ الْیَسَرِ

(۵۵۲)حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ تَقَارَبَا فِي لَفُظِ الْحَدِيْثِ وَالسِّيَاقُ لِهَارُوْنَ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمُ ابْنُ اِسْمَعِيْلَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ اَبِي حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ آنَا وَآبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَلَا الُحِيِّ مِنَ الْاَنْصَارِ قَبْلَ اَنْ يَهْلِكُوا فَكَانَ اَرَّلُ مَنْ لَقِيْنَا اَبَا الْيَسَرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ وَ عَلَى آبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَ مُعَافِرِتٌ وَ عَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَ مُعَافِرِتٌ فَقَالَ لَهُ آبِي يَا عَمِّ إِنِّى اَرَىٰ فِى وَجُهِكَ سُفُعَةً مِنْ غَضَبٍ قَالَ اَجَلْ كَانَ لِي عَلْى فُكَانِ بُنِ فُكَانِ الْحَرَامِيُّ مَالٌ فَاتَيْتُ ٱهْلَهُ فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ ثُمَّ هُوَ قُالُوا لَا فَخَرَجَ عَلَىَّ ابْنُ لَهُ جَفْرٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ أَبُوكَ قَالَ سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ اَرِيْكُةَ الْمِي فَقُلْتُ اخْرُجُ اِلَىَّ فَقَدْ عَلِمْتُ آيْنَ اَنْتَ فَخَرَجَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَن اخْتَبَاْتَ مِنِّى قَالَ آنَا وَاللَّهِ اُحَدِّثُكَ ثُمَّ لَا اكْذِبُكَ خَشِيْتُ وَاللَّهِ اَنْ أُحَدِّثُكَ فَأَكْذِبَكَ وَآنُ آعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ كُنْتُ وَاللَّهِ مُغْسِرًا قَالَ قُلْتُ اللهِ قَالَ اللهِ قُلْتُ آللهِ قَالَ اللهِ قَالَ قُلْتُ آللهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ فَآتَى بِصَحِيْفَتِهِ فَمَحَاهَا بِيَدِهِ قَالَ فَإِنْ وَجَدُتَ قَصَاءً فَاقْضِنِى وَإِلَّا أَنْتَ فِى حِلٍّ فَاشْهَدُ بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَضَعَ إصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ وَسَمِعَ ٱذُنَّىَّ هَاتَيْنِ وَ وَعَاهُ قَلْبِي هَذَا وَاشَارَ الِّي مَنَاطِ قَلْبِهِ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنْ ٱنْظَرَ مُعْسِرًا ٱوْ وَضَعَ عَنْهُ آظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ. أس نے كہا: ميں اللہ كو حاضر و ناظر جان كركہتا ہوں۔ حضرت ابواليسر نے وہ كاغذ (جس پر قرض لكھا ہوا تھا) منگوا كراپنے ہاتھ سے أسے مناد يا اور فر مايا: اگرتو (پيبے) پائے تو اسے اوا كروينا ور نہ ميں تجھے (قرض) معاف كرتا ہوں (پراس كے بعد حضرت ابو اليسر ديائيئونے نے) اپنی آئکھوں پر دو اُنگلياں ركھ كرفر مايا كہ ميں گواہی ديتا ہوں كہ ميرى ان آئکھوں نے ديكھا اور مير سے ان دونوں كانوں نے سنا اور مير سے اس كو يا در كھا (اور حضرت ابواليسر ديائيئونے نے اپنے ول كى طرف اشارہ كيا) كه رسول اللہ منگا ہوئے فرم مات ديا ہوں ہوئے ہوں : جو آ دی كس تگ دست (مقروض) كومہلت دييا اس سے إس كا قرض معاف كر دي تو اللہ تعالى اسے اپنے ميں جو آ دی كس تا دور كان اللہ علی اس سے اس كا قرض معاف كر دي تو اللہ تعالى اسے اپنے ميں جگہ عطافر مائے گا۔

(٧٥٣)قَالَ فَقُلْتُ لَهُ آنَا يَا عَمِّ لَوْ آنَّكَ آخَذُتَ بُرْدَةَ (۷۵۱س) حضرت ابواليسر والنيئة فرماتے بيں كدميں نے أن سے کہا:اے چھا! اگر آپ اپنے غلام کی جاور لے لیتے اور اپنے غُلَامِكَ أَوْ أَعْطَيْتَهُ مُعَافِرِيَّكَ وَاَخَذْتَ مُعَافِرِيَّةٌ وَاعْطَيْتَهُ بُرُدَتَكَ فَكَانَتُ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ معافری کیڑے اُسے وے دیتے یا اس کے معافری کیڑے لے ليتے اورا پي چادراُسے دے دیتے تو آپ کا بھی جوڑ اپورا ہوجا تا اور فَمَسَحَ رَاْسِي وَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيْهِ يَا ابْنَ اَحِي بَصَرُ آپ کے غلام کا بھی جوڑ اپورا ہوجاتا۔حضرت ابوالیسر طالفؤ نے عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَ سَمْعُ أَذُنَّيَّ هَاتَيْنِ وَ وَعَاهُ قَلْبِي هَذَا میرے سریر (ہاتھ) پھیرا اور فرمایا: اے اللہ! اے برکت عطا فرما ، وَاَشَارَ اللَّي مَنَاطِ قُلْبِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (اور پھر فر ہایا) اے بھنیج! میری ان دونوں آئھوں نے دیکھا اور وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ اَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبِسُوهُمْ میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے اس دل نے یاد رکھا مِمَّا تَلْبِسُوْنَ وَكَانَ آنُ آعُطَيْتُهُ مِن مَتَاعِ الدُّنيَا آهُونَ (اورانہوں نے اپنے ول کی طرف اشارہ کیا) کدرسول القد مَا يُنْظِمُ عَلَّى مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيلَمَةِ

فر ماتے ہیں کہ ان کو وہی کچھ کھلا وُ جو کچھتم خود کھاتے ہواور ان کو وہی کچھ پہنا وُ جو کچھتم خود پہنتے ہواورا گریس اے دنیا کا مال و متاع دے دومیرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ قیامت کے دن سیمیری نیکیاں لے ( یعنی دنیا ہی میں سب کچھ دینا آسان ہے ور نہ قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی )۔

(۷۵۱۳) (حفرت عبده بن صامت دانون فرمات میں که) (٧٥١٣) فُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى آتَيْنَا جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي حفرت ابوالیسر فالنو کے پاس سے طے یہاں تک کہ ہم حفرت مُسْجِدِهِ وَهُوَ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ جابر بن عبداللد طافئ كے پاس أن كى معجد ميں آگئے اور وہ ايك كيرا فَتَخَطُّيْتُ الْقَوْمَ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَةً وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں لوگوں کی گرونیں پھلانگتا ہوا فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ٱتُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ حضرت جابر اور قبلہ کے درمیان حائل ہو کر بیٹے گیا۔ پھر میں نے رِدَاؤُكَ ٱلَّى جَنْبِكَ قَالَ فَقَالَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي هَكَذَا كها:القدآب پررحم فرمائ كياآب ايك اى كير ااور هے موئ نماز وَ فَرَّقَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ وَ قَوَّسَهَا اَرَدْتُ اَنْ يَدْخُلَ عَلَىَّ پڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے پہلومیں ایک چا در رکھی ہوئی ہے۔ الْاَحْمَقُ مِفْلُكَ فَيُرَانِي كَيْفَ اَصْنَعُ فَيَصْنَعُ مِعْلَهُاتَانَا حضرت جابر طلبیّن نے اپنے ہاتھ کی اُنگلیاں کھول کر ( قوس نماشکل رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِنَا هَلَـَا وَ فِي يَدِهِ عُرْجُوْنُ بناكر)ميرے سينے پر ماريں اور پھر فرمايا: ميں نے بياس ليے كيا ہے ابْنِ طَابٍ فَرَاكُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا

H AND H

بِالْعُرْجُونِ ثُمَّ اَفْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ آيَّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ آيَّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ ايَّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ قُلْنَا لَا أَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّ اَحَدَّكُمْ إِذَا قَامَ يُصِيِّى فَإِنَّ اَحَدَّكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّى فَإِنَّ اَحَدَّكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّى فَإِنَّ الله تَبَارِكَ وَ تَعَالَى قِبَلَ وَجُهِم فَلَا يَبْصُقَنَ قِبَلَ وَجُهِم فَلَا يَبْصُقَنَ قِبْلَ وَجُهِم فَلَا يَبْصُقَنَ قِبْلَ وَجُهِم فَلَا يَبْصُقَنَ قِبْلَ وَجُهِم فَلَا يَبْصُقَنَ قِبْلَ وَجُهِم وَلَا عَنْ يَمِينِه وَ لَيُبْصُقُ عَنْ يَسَارِه تَحْتَ رِجُلِهِ الْيُسُرِلَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِمِ بَادِرَةٌ فَلَيْكُلُ بِعُوبِهِ هَكَذَا ثُمَّ طَوَىٰ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَلَيْكُلُ بِعُوبِهِ هَكَذَا ثُمَّ طَوَىٰ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَلَيْكُلُ بِعُوبُهِ هَكُذَا ثُمَّ طَوَىٰ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَقَالَ رَاسُ الْعَرْجُونَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَهُ عَلَى رَاسِ الْعُرْجُونَ لُمَّ لَطَحَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَمَا لَكُولُ قَ فِى مَسَاجِدِكُمْ وَلَى خَعْمَالَى عَنْهُ فَعَلَىٰ عَلَىٰ وَلَمْ فَعَلَى وَاللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَلَى عَنْهُ فَعَلَى عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَلَى عَلَى وَاللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعِمْ فَي مَسَاجِدِكُمْ وَ فَعَمْهُ فَقَالَ جَابِو فَى مَسَاجِدِكُمْ وَاللّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْعَلْمُ فَي مَنْهُ وَاللّهُ وَعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللهُ المُ اللهُ المُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِى اللهُ المُ

کہ جب تیری طرح کا کوئی احتی میری طرف آئے تو وہ مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھے تا کہ وہ بھی اسی طرح کرے (کیونکہ ایک مرتبہ) آپ اسی مجد میں تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے ہاتھ مبارک میں ابن طاب کی لکڑی تھی تو آپ نے مجد کی قبلہ رخ والی دیوار میں ناک کی پھی ہلتم سی گئی ہوئی دیکھی تو آپ نے اُسے کون اس بات کو پند کرتا ہے کہ اللہ تعالی اُس سے دوگر دانی کرے؟ دون اس بات کو پند کرتا ہے کہ اللہ اُس سے دوگر دانی کرے؟ مم نے والی بات کو پند کرتا ہے کہ اللہ اُس سے دوگر دانی کرے؟ ہم نے کون اس بات کو پند کرتا ہے کہ اللہ اُس سے کوئی بھی یہ پند نہیں کرتا۔ اس بات کو پند کرتا ہے کہ اللہ اُس سے کوئی بھی یہ پند نہیں کرتا۔ اللہ نے رسول! ہم میں سے کوئی بھی یہ پند نہیں کرتا۔ آپ نے کھڑ ا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اُس کے سامنے ہوتا ہے لہذا تم میں سے کوئی بھی اپنی دائیں میں سے کوئی بھی اپنی دائیں

طرف تھو کے بلکہ اپنی ہائیں طرف اپنے ہائیں پاؤں کے پنچ تھو کے اورا گرتھوک ندر کے تو وہ کپڑے کو لے کراس طرح کرے۔ پھر آپ نے کپڑے کو لپیٹ کراورا ہے مسل کر دکھایا۔ پھر آپ نے فر مایا کوئی خوشبولا و پھر قبیلہ جی کا ایک نو جوان کھڑا ہوااور دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف گیا اور وہ اپنی تھیلی پہ پھھ خوشبور کھ کر لے آیا پھر رسول التد منافظ کے فیٹر ہی کھر خیشوں کی نوک پرلگائی اور پھر اسے ناک کی ریزش والی جگہ پرلگائی (جہاں ہے آپ نے ناک کی ریزش گندگی وغیرہ کھر چی تھی )اور اسے ال دیا۔ حضرت جابر مزات فرماتے ہیں کہتم لوگ ای وجہ سے اپنی مجدوں میں خوشبولگاتے ہو۔

(۵۱۵) سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَطُنِ بُوَاطٍ وَهُو يَطْلُبُ الْمَجْدِئَ بُنَ عَمْرٍ و الْجُهَنِيَّ وَ كَانَ النَّاضِحُ يَعْقَبُهُ مِنَّا الْخَمْسَةُ وَالسِّنَّةُ وَالسَّبَّعَةُ فَدَارَتُ عُفْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الْانْصَارِ عَلَى نَاضِحٍ لَا فَانَاخَةً فَرَكِبَةً ثُمَّ بَعَنَةً فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُنَ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْولَ عَنْهُ فَلَا يَصْحَبُنَا اللهِ صَلَّى الله اللهِ صَلَّى الله اللهِ صَلَّى اللهُ مَنْ هَذَا اللَّاعِنُ بَعِيْرَةً قَالَ انَا يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى الله اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَنْ هَذَا اللهِ عَنْهُ فَلَا يَصْحَبُنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ فَالاَ يَصْحَبُنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ فَالاَ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْولُ عَنْهُ فَلَا يَصْحَبُنَا مَلْهُونٌ لَا تَدْعُوا عَلَى انْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(۵۱۵) (حضرت جابر بڑائی فرماتے ہیں) کہ ہم رسول التسکالی فی کے ساتھ بطن بواط کے فروہ میں چلے اور آپ مجدی بن عمر وجہنی کی تلاش میں شخصاور ہمارا بیحال تھا کہ ہم پانچ اور چھاور سات آ دمیوں میں ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سواری کرتے تھے۔اس اونٹ پرایک انصاری آ دمی کی سواری کی باری آئی تو اُس نے اونٹ کو بٹھا یا اور پھر اسے اُٹھا یا اس نے پھھٹوفی کو بٹھا یا اور پھر اسے اُٹھا یا اس نے پھھٹوفی دکھائی تو انصاری نے کہا: شاء اللہ! تچھ پرلعنت کرے۔تو رسول اللہ منگا فیڈ نے نے مرای بیدا ہے اونٹ پرلعنت کرنے والاکون ہے؟ انصاری نے عرض کیا: میں ہوں! اے اللہ کے رسول منگا فیڈ کے۔ آپ نے

آوُلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى آمُوَ الِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنَ الله فرمايا: إلى سے نيچائر جااور جمارے ساتھ كوئى لعنت كيا ہوا اونٹ نه سَاعَةً يُسْاَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِبُ لَكُمْ۔ درے (اور پھر آپ تَلَيْظُمْ نِي فرمايا) كما يِن جانوں كے خلاف بدوُعا

نہ کیا کرواور نہ بی اپنی اولا دیے خلاف بددُ عا کیا کرواور نہ ہی اپنے مالوں کے خلاف بددُ عا کیا کرو کیونکہ ممکن ہے کہ وہ بددُ عاایسے وقت میں مانگی جائے کہ جب اللہ تعالیٰ سے پچھے مانگاجا تا (قبولیت دُ عا کاوفت) ہواور تنہیں عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری وہ دُ عاقبول فر مالے۔

> (۲۵۲۱)سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ عُشَيْشِيَةٌ وَ دَنَوْنَا مَاءً مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ رَجُلٍ يَتَقَدَّمُنَا فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ فَيَشْرَبُ وَ يَسْقِيْنَا قَالَ جُابِرٌ فَقُمْتُ فَقُلْتُ هَٰذَا رَجُلٌ ۚ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَتَّى رَجُلٍ مَعَ جَابِرٍ فَقَامَ جَبَّارُ ابْنُ صَخْرٍ فَانْطَلَقْنَا اِلَى الْبِنْرِ فَنَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَجُلًا أَوْ سُجُلَيْنِ ثُمَّ مَدَرْنَاهُ ثُمَّ نَزَعْنَا فِيْهِ حَتَّى اَفْهَفْنَاهُ فَكَانَ اَوَّلَ طَالِعِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ آتَاْذَنَانِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُّوْلَ اللَّهِ فَٱشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ فَشَنَقَ لَهَا فَشَحَتْ فَبَالَتُ ثُمَّ عَدَلَ بِهَا فَٱنَّاخَهَا ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّاتُ مِنْ مُتَوَضَّا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ يَقْضِى حَاجَتَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ لِيُصَلِّيَ وَ كَانَتُ عَلَىَّ بُرُدَةٌ ذَهَبْتُ اَنُ اُخَالِفَ بَيْنَ طَرَقَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي وَ كَانَتُ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ حِنْتُ حَنَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَٱخَذَ بِيَدِى فَادَارَنِى حَتْى أَقَامَنِى عَنْ يَمِيْنِه ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّا ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآيْدِيْنَا جَمِيْعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى آقَامَنَا خَلْفَهُ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُنِى وَآنَا

(٢٥١٦) (حفرت جابر طالية فرمات بين كه) بم رسول التستالية اتھ چلے یہاں تک کہ جب شام ہوگی اور ہم عرب کے پانیوں مين كيسي ياني كقريب مو كياتو رسول المدسي الينام في الواد المانية آدی ہے کہ جوہم سے پہلے آگے جا کرحوض کو درست کرے اور خود بھی پانی ہے اور ہمیں بھی پانی بلائے؟ حضرت جابر واللہ فرماتے بیں کہ میں کھر اہوااور میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ آ دی (آ کے جائے گا)۔ رسول الند مُن تَقِيم في فرمايا: جابر مِن النو كا تعمد کون آ دمی جائے گا؟ تو جبار بن صحر جلائیز کھڑے ہوئے پھر ہم دونوں ایک کنوئیں کی طرف طلے اور ہم نے حوض میں ایک ڈول یادو ڈول (یانی کے ) ڈالے پھراہے بھردیا پھرسب سے پہلے رسول اللہ كى ) اجازت دية مو؟ بم في عرض كيا: بى بال! ا ا الله ك رسول! پھرآ پ نے اپنی اوٹٹن کوچھوڑ ااور اس نے یانی پیا۔ پھرآ پ نے اس اونٹن کی باگ مینجی تو اُس نے پانی پینا بند کر دیا اور اُس نے بیشاب کیا پھرآپ نے اسے علیحدہ لے جاکر بٹھا دیا پھررسول اللہ مَنَا يَعْنِهُم حوض كى طرف آئے۔آب نے اس سے وضوفر مایا۔ پھر میں كمر ا ہواا وراى جكد سے وضوكيا كه جس جكد سے رسول التدمني في الله وضوفر مایا تھا اور جبار بن صحر تضائے حدجت کے لیے چلے گئے اور رسول التسمنا اللين من الرياسي كالمريد بو كئ اورمير اوير ا یک حیا درتھی جو کہ چھونی تھی میں نے اس کے دونوں کناروں کو پلٹا تو وہ میرے کندھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ پھر میں نے اسے اوندھا کیا اوراس کے دونوں کناروں کو بلٹا کرا ہے اپنی گردن پر با ندھا۔ پھر لَا اَشْعُرُ ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ فَقَالَ هَكَذَا بِيدِهِ يَعُنِى شُدَّ وَ مِن آكر رسول التدَّكَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

جُنْ فَرَهَاتِ مِیْں کُدا آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس طرح اشارہ فرمایا کداپنی کمرہا ندھ لے تاکہ تمہاراستر نہ کل جائے۔ پھر جب رسول اللّه مَنْ اللّهِ اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

(۱۵۵۷) سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَ کَانَ قُوْتُ کُلِّ مَلْ اللهِ ﷺ وَ کَانَ قُوْتُ کُلِّ مَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

ے ایک غلطی ہوگئی کہ (وہ ہمارے ایک آ دی کو مجھور دینا بھول گیا ) تو ہم اس آ دمی کو اُٹھا کراس کے پاس لے گئے اور ہم نے گواہی دی کہا ہے مجموز نہیں ملی تو اُس نے اس آ دی کو مجمور و سے دی تو اس نے کھڑے کھڑے کھڑے کھے در پکڑی اور کھالی۔

طرف آئے اور اس کی شاخوں مین سے ایک شاخ پکڑ کر فر مایا: اللہ ك كم مرس تابع بوجاتوه وشاخ بهي اى طرح آب كتابع ہوگئ یہاں تک کہ جب آپ دونوں درختوں کے درمیان میں ہوئے تو دونوں کو ملا کر فرمایا جتم دونوں اللہ کے حکم ہے آپس میں

ایک دوسرے سے جڑ جاؤ تو وہ دونوں جڑ گئے۔حضرت جاہر المانین فرمات بیں کہ میں اس ڈر سے نکا کہ کمیں رسول التد عَلَيْنِ مجھے ب د کیور دورن تشریف لے جائیں۔ میں اپنے آپ سے (لیعنی ر ب س) بیٹے بیٹے باتیں کرنے لگا تواجا تک میں نے ویکھا کہ

سامنے سے رسول الله مالی آم رہے ہیں (اور پھراس کے بعد ) وہ دونوں درخت اپنی اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے اور ہرایک درخت

اپنے تنے پر کھڑا ہوا علیحدہ ہور ہاہے۔ (حضرت جابر ڈاٹیڈ فرماتے ہیں) کہ میں نے ویکھا کہ رسول القد ٹائٹیٹا کھے در تھر سے اور پھر

آب نے اپنے سرمبارک سے اس طرح اشارہ فرمایا۔ ابواسلعیل نے اپے سرے دائیں اور بائیں اشارہ کرکے بتایا پھرآ پ سامنے آئے

اور جب آپ میری طرف پنچاتو فر مایا:اے جابر! کیا تونے ویکھا جس جكديس كفر اتفا؟ ميس في وض كيا: في بال الا التدكر رول!

آ پ نے فرمایا: اُن دونوں درختوں کے باس جاو اور اُن دونوں درخوں میں سے ایک ایک شاخ کاٹ کرلاؤ اور جب اس جگه آجاؤ

جس جكه يس كعر ابوتو ايك شاخ اين دائيس طرف اورايك شاخ اين بائيں طرف ڈال دینا۔حضرت جابر طِنْ فَخَا فرماتے ہیں کہ پھر میں

نے کھڑے ہوکرایک پھرکو پکڑااورا سے تو ژااورا سے تیز کیا'وہ تیز

ہو گیا تو پھر میں اُن دونوں درختوں کے پاس آیا۔تو میں نے اُن دونوں درختوں میں سے ہرایک سے ایک ایک شاخ کاٹی پھر میں اُن شاخوں کو کھینچتے ہوئے اس جگہ پر کے آیا جس جگہ رسول التدمن کا شیخ اکھڑے تھے۔ پھر میں نے ایک شاخ وا کیں طرف ڈ الی اوردوسری شاخ باکیں طرف ڈالی پھر میں جاکرآپ سے ملا اور میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جس طرح آپ نے مجھے تھم فر مایا تھا'میں نے اُسی طرح کر دیا ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: (میں یہاں) دوقبروں کے پاس ہے گز را (تو مجھے دحی الیں کے ذریعہ پیۃ چلا کہ ) ان قبروالوں کوعذاب دیا جار ہاہے تو میں نے اس بات کو پیند کیا کہ میں ان کی شفاعت کروں'

شايد كمان سے عذاب ملكا كرديا جائے جب تك كه بيدونوں شاخيں ترربيں گی۔ ( يعني جب تك سرسزر بيں گي )

فَقَالَ التَّنِمَا عَلَىَّ بِإِذُن اللهِ فَالْتَامَتَا قَالَ جَابِرٌ فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ مَخَافَةً أَنْ يُحِسَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقُرْبِي فَيَبْتَعِدَ وَ قَالَ (مُحَمَّدُ) بْنُ عَبَّادٍ فَيَتَبَعَّدَ فَجَلَسْتُ أُحَدِّتُ نَفْسِي فَحَانَتُ مِنِّي لَفْتَةٌ فَإِذَا آنَا

بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مُقْبِلًا وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدْ اَفْتَرَقَنَا فَقَامَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ فَرَأَيْتُ رَسُولً

اللَّهِ ﷺ وَقَفَ وَقُفَةً فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَٰكَذَا وَاَشَارَ اَبُو

اِسْمَعِيْلَ بِرَأْسِهِ يَمِيْنًا وَ شِمَالًا ثُمَّ اَقْبَلَ فَلَمَّا انْتَهَى

اِلَىَّ قَالَ يَا جَابِرُ هَلْ رَآيْتَ بِمَقَامِى قُلْتُ نَعَمُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ فَانْطَلِقُ اِلَى الشَّجَرَتَيْنِ فَاقُطَعُ مِنْ

كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا فَأَقْبِلُ بِهِمَا حَتَّى إِذَا قُمْتَ

مَقَامِي فَٱرْسِلْ غُصْنًا عَنْ مِيْنِكَ وَ غُصْنًا عَنْ يَسَارِكَقَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُمْتُ

فَآخَذُتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ وَ حَسَرْتُهُ فَانْلَلَقَ لِي

فَاتَيْتُ الشَّجَرَتَيْنِ فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

غُصْنًا ثُمَّ ٱقْبَلْتُ ٱجُرُّهُمَا حَتَّى قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسَلْتُ غُضْناً عَنْ يَمِيْنِي

وَ غُصْنًا عَنْ يَسَارِىٰ ثُمَّ لَحِفْتُهُ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ يَا

رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّ ذَاكَ قَالَ إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَلَّبَانِ فَٱحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَقَّهَ

ذَاكَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْعُصْنَان رَطُبَيْنِ۔

تشريج: إس باب كى حديث مباركه عيرة ب مَنْ النَّيْظِ كاليه جزه ظاهر موتا ب كه التدتعالي ني آب النَّيْظُ كوان دونو ل قبروالول كوجو عذاب ہور ہاتھاوہ عذاب آپ مَلَی النَّیْمُ کو وکھایا۔ آپ مَلِی النِّیمُ جونکہ رحمت اللعالمین ہیں اور آپ مَلِی النیمُ کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ اُن سے عذاب کل جائے۔اللہ تعالیٰ نے آپ مُنَافِیّا کی شفاعت صرف اس قبر قبول کی کہ جب تک پیشاخیں تر رہیں گی صِرف اُس وقت تک اُن سے عذاب اُٹھالیا جائے گا اور بیدوشاخیں صرف انہی دوقبر والوں کے لیے مخصوص ہیں اس کے علاوہ نہ آپ مَلَّاتِيْزَ اِن . اورنہ ہی خلفائے راشدین ہی گئے نے اور نہ ہی فقہاءا ئمہء خفام ومجتہدین ہیے پینے میں ہے کسی نے قبر پرشاخ یا پھول ڈالے۔اس سے معلوم ہوا کہ جولوگ بزرگانِ ویکن یاعزیز وا قارب کی قبروں پر چھول ڈالتے ہیں میسنت نہیں بلکہ بدعت ہے۔والتداعلم

اِس سلسلے میں جلداول میں تفصیل گزر پھی ہے۔

(2019)حفرت جابر واليؤ فرااتے ميں كه پر مم لشكر مين آئے تو رسول التدمنًا تَيْنِظِ نے فر مایا: اے جابر! لوگوں میں آواز لگا دو کہ وضو کر لیں پھر میں نے آ واز لگائی کہ وضوکر لؤوضو کرلؤ وضو کرلو کے حضرت جاہر طل فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! قافلہ میں تو کسی کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے اور انصار کا ایک آدی جورسول التدمالية الله كاليك يرانام كيزه جوكه كري كي شاخوں پر لکا ہوا تھا اس میں یانی ٹھنڈا کیا کرتا تھا۔ آ ب نے فرمایا: فلاں بن فلال انصاری کے باس جاکر دیکھوکہ اُس کے مشكيزے ميں يانى سے يانہيں؟ ميں أس انصاري كى طرف كيا اور اُس کے مشکیزے میں دیکھا کہ اُس کے منہ میں سوائے ایک قطرے کے اور کچھے بھی نہیں ہے اگر میں اس مشکیزے کو انڈیلوں تو خشک مشكيزه اسے بي جائے پھريس رسول الله مَنْ اليَّخْ كے ياس آيا اور ميس. نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! میں نے اس انصاری کے مشکیزے میں سوائے ایک قطرہ یانی کے اور کچھ نہیں پایا اگر میں اے اُلنا تا تو خشک مشکیزہ اے پی لیتا۔ آپ نے فرمایا: جاؤاوراس مشكيز كومير إلى ليكرآ وكجرمين أس مشكيزه كوليكر أيااور اے اپنے ہاتھ میں پکڑا پھرآپ کھھ بات کرنے لگے۔ میں نہیں جامنا کہ آپ فرمارے تھے اور آپ اینے ہاتھ مبارک سے اس مشکیزےکود باتے جاتے پھروہ مشکیزہ مجھےعطا فرمایا اور فرمایا:اے جابر! آواز لگاؤ كەقافلے میں ہے كسى كايانى كابزابرتن لايا جائے۔

(2019)قَالَ فَٱتَيْنَا الْعَسْكَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَا جَابِرُ نَادِ بِوَضُوْءٍ فَقُلْتُ آلَا وَضُوْءَ آلَا وَضُوءَ آلَا وَضُوْءَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ فِي الرَّكْبِ مِنْ قَطْرَةٍ وَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُبَرِّدُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ الْمَاءَ فِي أَشْجَابٍ لَهُ عَلَى حِمَارَةٍ مِنْ جَرِيْدٍ قَالَ فَقَالَ لِي انْطَلِقُ اللَّي فَكَانِ بُنِ فُكَانٍ الْاَنْصَارِيِّ فَانْظُرْ هَلْ فِي ٱشْجَابِهِ مِنْ شَي ءٍ قَالُّ فَانْطَلَقْتُ اِلَّهِ فَنَظَرْتُ فِيْهَا فَلَمْ آجِدْ فِيْهَا اِلَّا قَطْرَةً فِي عَزْلَاءِ شَجْبِ مِنْهَا لَوْ آنِي أُفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ فَاتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ (إِنِّي) لَمُ آجِدُ فِيْهَا إِلَّا فِطْرَةً فِي عَزُلَاءِ شَجْبٍ مِنْهَا لَوُ آتِّى أُفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ قَالَ اذْهَبُ فَأْتِنِي بِهِ فَٱتَيْتُهُ بِهِ فَاَخَذَهُ بِيَدِهٖ فَجَعَلَ يَتَكَّلَمُ بِشَىٰ ءٍ لَا ٱدْرِى مَا هُوَ وَ يُغْمِزُهُ بِيَدَيْهِ ثُمَّ أَعْطَانِيْهِ فَقَالَ يَا جَابِرُ نَادِ بِجَفْنَةٍ فَقُلْتُ يَا جَفْنَةَ الرَّكْبِ فَأَتِيْتُ بِهَا تُحْمَلُ فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بِيَدِهِ فِي الْجَفْنَةِ طَكَنَا فَبَسَطَهَا وَ فَرَّقَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ ثُمَّ وَضَعَهَا فِي قَعْرِ الْجَفْنَةِ وَ قَالَ خُذْ يَا جَابِرُ فَصُبَّ عَلَىَّ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ فَصَبَبُتُ عَلَيْهِ وَ قُلْتُ بِاسْمِ اللَّهِ فَرَآيْتُ الْمَاءَ يَتَفَوَّرُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ثُمَّ فَارَتِ الْجَفْنَةُ وَدَارَتُ حَتَّى الْمَتَلَاْتُ فَقَالَ عِينَ اللهُ عَنْهُ نَادِ مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ لل عَلَيْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَادِ مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ لل عَلَيْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَادِ مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ لل عَلَيْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَادِ مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ لل عَلَيْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَادِ مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ لل عَلَيْ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَادِ مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ لل عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ مَلَائِ اللهُ عَلَيْهُ مَنَ الْحَدُمُ مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِي مَلَائِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلَاءً اللهُ عَلَيْهُ مَنَ الْحَدُمُ مَنَ الْحَدُمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلَاءً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلَاءً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلَاءً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلَاءً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلَاءً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنَ الْعَمَلُهُ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنَ الْعَمَلُهُ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُو

میرے ہاتھوں پر پانی ڈال میں نے ہم اللہ کہ کراس مشکیزے میں سے پانی آپ کے ہاتھ مبارک پر ڈالاتو میں نے دیکھا کہ

پانی رسول اللہ مُنَا ﷺ کی اُنگیوں کے درمیان سے جوش مارر ہا ہے چراس برتن نے جوش مارا اور وہ برتن گھوما یہاں تک کہوہ برتن

پانی سے بھر گیا چرآپ نے فرمایا: اے جابر! آواز لگاؤ کہ جس کو پانی کی ضرورت ہوتو آکر پانی لے جائے ۔ حضرت جابر جائین فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: کیا کوئی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: کیا کوئی الساباتی رہ گیا ہے کہ جسے پانی کی ضرورت ہو چھر رسول اللہ منگل ہے ناتھ مبارک اس مشکیز سے سے اُنھایا تو چھر وہ بھی بھرا

(۵۲۰)وَ شَكَا النَّاسُ الِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُوعَ فَقَالَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يُطْعِمَكُمْ فَآتَيْنَا سَيْفَ الْبَحْرِ فَوَخَرَ الْبُحُرُ زَخْرَةً فَالْقَلَى دَابَّةً فَاوْرَيْنَا عَلَى شِقِهَا النَّارَ فَاطَّبَحْنَا وَاشْوَيْنَا وَاكْلُنَا وَ شَبِغْنَا قَالَ جَابِرٌ فَذَخَلُتُ آنَا وَ فُلاَنْ وَ فُلاَنْ حَتَّى عَدَّ خَمْسَةً فِى فَدْخَلُتُ آنَا وَ فُلاَنْ وَ فُلاَنْ حَتَّى عَدَّ خَمْسَةً فِى حِجَاجٍ عَيْنِهَا مَا يَرَانَا آحَدٌ حَتَّى خَرَجْنَا فَآخَذُنَا صِلَعًا مِنْ اَضْلَاعِهِ فَقَوْسَنَاهُ ثُمَّ دَعُونَا بِأَعْظَمِ رَجُلِ ضِلَعًا مِنْ اَضْلَاعِهِ فَقَوْسَنَاهُ ثُمَّ دَعُونَا بِأَعْظَمِ رَجُلِ فِى الرَّكِبِ وَآغَظَمِ كِفُلُ فِى الرَّكِبِ وَآغُظَمِ كِفُلُ فِى الرَّكِبِ وَآغُظِم كِفُلُ

کپڑی اور قافلے میں جوسب سے بڑا آ دمی تھا اور وہ سب سے بڑے اونٹ پرسوار تھا۔ ہم نے اس آ دمی کو بلایا اور اس کے اونٹ پر سب سے بڑی زمین رکھی ہوئی تو وہ آ دمی بغیر اپنا سر جھ کائے اس پسلی کے نیچے سے گزر گیا۔

باب: جناب نبی کریم منگانین کاواقعہ ہجرت کے بیان میں

(۷۵۲) حضرت ابوالحق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب بلیٹیز سے سنا' وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جاشنے ١٣٥٣ باب فِي حَدِيْثِ الْهِجْرَةِ وَ يُقَالَ لَهُ حَدِيْثِ الرَّحْلَ

(۷۵۲)حَدَّثِنِي سَلَمَهُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ آغْيَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو السُلحَقَ قَالَ سَمِعْتُ

صيح مسلم جلد سوم

الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ يَقُولُ جَاءَ اَبُوْ بَكُمٍ (الصِّدِّينَ) اِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ فَاشْتَرَاى مِنْهُ رَحْلًا فَقَالَ لِعَازِبِ آبَعَثْ مَعِىَ ابْنَكَ يَحْمِلُهُ مَعِىَ اللَّي مَنْزِلِي فَقَالَ لِي آبِي آخْمِلُهُ فَجَمَلْتُهُ وَ خَرَجَ آبِي مَعَهُ يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ اَبِي يَا اَبَا بَكُوٍ حَدَّثَنِي كَيْفَ صنَعَتُمَا لَيْلَةَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمُ اَسُرَيْنَا لَيْلَتَنَا كُلَّهَا حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ وَ خَلَا الطَّرِيْقُ فَلَا يَمُرُّ فِيْهِ اَحَدُّ حَتَّى · رُفِعَتُ لَنَا صَخُرَةٌ طَوِيْلَةٌ لَهَا ظِلُّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ بَعْدُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهَا فَآتَيْتُ الصَّخْرَةَ فَسَوَّيْتُ بِيَدِى مَكَانًا يَنَامُ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ فِي ظِلِّهَا ثُمَّ بَسَطْتُ لَهُ عَلَيْهِ فَرْوَةً ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَمْ وَآنَا أَنْفُصُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَ خَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَةً فَإِذَا آنَا بِرَاعِى غَنَمٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيْدُ مِنْهَا الَّذِي اَرَدْنَا ۚ فَلَقِيْتُهُ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ اَفِي غَنَمِكَ لَبَنْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفَتَحْلُبُ لِي قَالَ نَعَمْ فَآخَذَ شَاةً فَقُلْتُ لَهُ انْفُض الضَّرْعَ مِنَ الشَّعَرِ وَالتَّرَابِ وَالْقَذَىٰ قَالَ فَرَآيْتُ الْبَرَاءَ يَضُرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الْآخُرَىٰ يَنْقُصُ فَحَلَبَ لِي فِي قَعْبٍ مِنْهُ كُنْمَةً مِنْ لَهِنِ قَالَ وَ مَعِي إِدَاوَةٌ ٱرْتَوِى فِيْهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشُرَبَ مِنْهَا وَ . يَتَوَضَّا قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ كَرِهْتُ انْ اُوْ فِظَهْ مِنْ نَوْمِهِ فَوَاقَقْتُهُ اسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى بَرُدَ اَسْفَلُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اشْرَبْ مِنْ هلذَا. اللَّبُنِ قَالَ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ ثُمَّ قَالَ الَّمْ يَأْن لِلرَّحِيْلِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا زَالَتٍ الشَّمْسُ وَاتَّبَعَنَا سُوَاقَةُ ابْنُ مَالِكِ قَالَ وَ نَحْنُ فِي جَلْدٍ مِنَ الْأَرْضِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتِينَا فَقَالَ

میرے والد کے گھر میں تشریف لائے اور اُن سے ایک کجاوہ خریدا پھرعازب طِينيُّ يعنی ميرےوالدے فرمايا كدايے بيٹے (براء) كو میرے ساتھ بھیج دیں تا کہ وہ اس کجاوہ کو اُٹھا کرمیرے گھرلے چلے اور پھرمیرے والدنے مجھ سے کہا کہ اسے اُٹھا لے تو میں نے اس کجاوے کو اُٹھالیا اور میرے والد بھی حضرت ابوبکر جائٹیؤ کے ساتھ اس کجاوے کی قیمت وصول کرنے کے لیے نکے تو میرے والدنے حضرت ابوبكر ولننيؤ سے فرمایا: اے ابوبكر ولائيز بحجہ سے بیان فرمائیں كه جس رات تم رسول الله من الآية كالسياك على الله عن الله كرمد سيديدمنوره تك كاجوسفرآب المنتظيم كاسته كياب اس کی کیفیت بیان میجے) حضرت ابوبکر طابعیًا نے فرمایا: اچھا (اور پھر فرمایا که ) ہم ساری رات چلتے رہے یہاں تک کدون چڑھ گیا اور میک دو پهر کا وقت موگيا اور راسته خالي موگيا اور راست ميس کوئي گزرنے والا ندر ہایہاں تک کہمیں سامنے ایک لمبا پھر دکھائی دیا جس كاسابيز مين پرتھااورائھي تك وہاں دھوپنہيں آئي تھی \_ پھر ہم اس کے پاس اُر ہاور میں نے اس پھر کے پاس جا کراینے ہاتھ ے جگدصاف کی تاکہ نی مُثَالَّتِهُ اس کے سائے میں آرام فرما کیں۔ پھر میں نے اس جگہ پرایک دری بچھا دی پھر میں نے عرض کیا: اے الله كرسول! آپ آرام فرمائي اور مين آپ كاردگرد برطرف ے ( دشمن کا کھوج لگانے کے لیے ) بیدار رہتا ہوں ( لینی پہرہ ویتاہوں) پھرآ ب سو گئے اور میں آپ کے اردگرد جاگ کر پہرہ دیتار ہا پھر میں نے سامنے کی طرف سے بکریوں کا ایک چرواہاد یکھا جوایی بریوں کو لئے ہوئے اس پھری طرف آر ہا ہے اور چرواہا بھی اس پھر سے وہی چاہتا تھا جوہم نے جاہا (یعنی آرام) میں نے اس چرواہے سے ملاقات کی اور میں نے اُس سے کہا:اے لڑ کے! تو س كا غلام بي؟ أس ف كها: من مدينه والول مين سايك وى كاغلام موں \_ ميں نے كہا كيا تيرى بكريوں ميں دووھ ہے؟ أس نے کہا: ہاں! میں نے کہا: کیا تو مجھے دودھ دوھ دے گا؟ اُس نے

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَارْتَطَمَتُ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا أَرَىٰ فَقَالَ إِنِّى قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَىَّ فَادُعُوا لِى فَاللَّهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا اللَّهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا اللَّهُ فَنَجَا فَرَجَعَ لَا يُلْقَى آحَدًا إِلَّا قَالَ قَلْ كَلَمَا اللَّهُ فَنَجَا فَرَجَعَ لَا يُلْقَى آحَدًا إِلَّا وَلَاَ قَالَ قَلْ كَلُقَى آحَدًا إِلَّا وَلَا قَلَا يَلُقَى آحَدًا إِلَّا وَلَا قَالَ وَوَفِي لَنَا۔

کہا: ہاں! پھر اس چروا ہے نے ایک بمری پکڑی تو میں نے اس چروا ہے ہے کہا: اس بمری کے تھن کو بالوں مٹی اور پچرے وغیرہ نے صاف کر لے راوی ابواتی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء جی تھے کود یکھا کہ وہ اپنے ایک ہاتھ کودوسرے ہاتھ پر مارکر دکھار ہے شے ۔ اس چروا ہے نے لکڑی کے ایک پیالے میں تھوڑ اسا دودھ ددہا۔حضرت ابو بکر جی ٹیڈ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ڈول تھا

کہ جس میں نجانگائیڈ کے پینے کے لیے اور وضو کے لیے پانی تھا۔ حصرت ابو بکر جائیڈ فرماتے ہیں کہ میں نجانگائیڈ کی خدمت میں آیا اور میں نے ناپند سمجھا کہ میں آپ شکیڈ کی نیند ہے بیدار کروں لیکن آپ خود ہی بیدار ہو گئے چرمیں نے دود ھرپر پانی بہایا تاکہ دود ھر خونڈ ابو جائے چرمیں نے دود ھرپر پانی بہایا تاکہ دود ھر خونڈ ابو جائے چرمیں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بیدود ھوٹوش فرما تیں۔ حضرت ابو بکر جائیڈ فرماتے ہیں کہ عرض کیا: جی بال او ووقت آگیا ہے۔ حضرت ابو بکر جائیڈ فرماتے ہیں کہ چرمی سورج ڈھلنے کے بعد چلے اور سراقہ بن مالک جائیڈ فرماتے ہیں کہ چرمی سورج ڈھلنے کے بعد چلے اور سراقہ بن مالک جائیڈ فرماتے ہیں کہ ہم جس زمین پر تھے وہ خوت زمین تھی۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ نے ہمارا پیچھا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق جائیڈ فرماتے ہیں کہ ہم جس زمین پر تھے وہ خوت زمین تھی۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے درسول! کا فرہم تک آگے۔ آپ نے فرمایا: (اے ابو بکر!) فکر نہ کر کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے چررسول اللہ کائیڈ کے نے بدؤ عاکس روں اللہ کائیڈ کے نے بدؤ عالے کرو۔ اللہ کی ہما ہوں کی اب جو بھی آپ حضرات کی تلاش میں آئے گا میں اُسے واپس کردوں گا۔ پ کے لیے بدؤ عافر مائی تو اُسے کہد دیا کہ ہیں اور اسے جوکوئی کا فرجھی ملتا وہ اُسے کہا۔ تاک میں اُسے کا میں اُسے واپس کردوں گا۔ پ کہ کر جائیڈ فرماتے ہیں کہ سراقہ نے جو ہم سے کہا اس طرف دیکھ آیا ہوں۔ سراقہ کو جوکا فرجھی ملتا وہ اسے واپس کوٹا دیتا۔ حضرت ابو بکر جائیڈ فرماتے ہیں کہ سراقہ نے جو ہم سے کہا وہ اُس نے پورا کیا۔

(۵۲۲) وَ حَدَّنَيْهِ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمْرَ بِ حَدَّنَنَا عُنْمَانُ بَنُ عُمَرَ ح وَ حَدَّنَنَا اِسْلَحْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا السَّحْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا النَّصْرُ بُنُ شُمَیْلِ کِلَاهُمَا عَنْ اِسْرَائِیلَ عَنْ اَبِی اِسْلَحْقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اشْتَرَیٰ آبُو بَکُم مِنْ اَبِی رَحُلًا بِعَلَاتَهَ عَشَرَ دِرُهَمًا وَ سَاقَ الْحَدِیْثَ بِمَعْنی حَدِیْثِ مِمْنَ الله عَنْ اَبِی اِسْلَقَ وَ قَالَ فِی حَدِیْثِهِ مِنْ رَوَایَةِ عُثْمَانُ بُنِ عُمَرَ فَلَمَّا دَنَا دَعَا عَلَیْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ فَسَاخَ فَرَسُهُ فِی الله صَلَّى الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ فَسَاخَ فَرَسُهُ فِی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ فَسَاخَ فَرَسُهُ فِی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ فَسَاخَ فَرَسُهُ فِی الْدُرْضِ الله بَطْنِهِ وَ وَثَبَ عَنْهُ وَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ قَدْ

(۲۵۲۲) حفرت براء خیش سے روایت ہے کہ حفرت ابو بکر خیش سے کے حفرت ابو بکر خیش سے کے حفرت ابو بکر خیش سے کہ حدیث زاور پھر فدکورہ حدیث زہیر عن اتحق کی روایت کی طرح روایت بیان کی) لیکن عثمان بن عمر خیش کی اس روایت میں ہے کہ جب سراقہ بن مالک قریب آگیا تو رسول التمن اللہ کی آئی ہے اس کے لیے بدؤ عافر مائی اورائس کا گھوڑ الین بیٹ تک زمین میں جنس گیا۔ سراقہ اپنے اس گھوڑ سے کا گھوڑ الین بیٹ تک زمین میں جنس گیا۔ سراقہ اپنے اس گھوڑ سے کودا اور کہنے لگا:ا ہے جمد! مجھے معلوم ہے کہ بیآ پ (من اللہ اللہ کی کہ وہ مجھے کام ہے۔ اس لیے آپ (من اللہ کی کہ وہ مجھے کام ہے۔ اس لیے آپ (من اللہ کی اللہ سے دُعافر ما کیں کہ وہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے اور میں آپ (من اللہ کی کہ وہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے اور میں آپ (من اللہ کی کہ میں ا

کرتاہوں کہ جومیرے پیچھے آرہے ہیں میں اُن ہے آپ (مُنَّالَّیْکِیْمِ)
کا حال چھپاؤں گا اور میرے اس ترش ہے آیک تیر لے لیں اور
آپ (مُنَّالِیْکِیْمِ) کوفلاں فلاں مقام پر میرے اور میرے اونٹ اور
فلام ملیں گے اُن میں ہے جھٹی آپ (مُنَّالِیْکِیْمُ) کوضرورت ہو
(اشیاء) آپ (مُنَّالِیْکُیْمُ) لے لیں۔ آپ (مُنَّالِیْکُیْمُ) نے فرمایا: مجھے
تیرے اونٹوں کی کوئی ضرورت نہیں (حضرت ابوبکر جُنِیْمُ فرماتے
تیرے اونٹوں کی کوئی ضرورت نہیں (حضرت ابوبکر جُنِیْمُ کے تو لوگ اس بات میں
ہیں کہ) پھر ہم رات کو مدینہ نہیں گھائٹریں؟ آپ نے فرمایا: میں
جھڑنے نے لگے کدرسول اللہ مُنَّالِیُّوْمِ کُسُ جگھائٹریں؟ آپ نے فرمایا: میں
قبیلہ بی نجار کے پاس اُٹروں گا وہ عبدالمطلب کے نصیال تھے۔ آپ
نے اُن کو عزت دی (کہ اُن کے پاس اُٹرے) پھر مرد اور عور تیں
گھروں کے اور پر چڑ ھے اور لڑے اور غلام راستوں میں پھیل گئے
اور یہ پکارنے گئے: اے محمدُ اے اللہ کے رسول! اے محمدُ اے اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔

كتاب الزهد

عَلِمْتُ آنَ هَذَا عَمَلُكَ فَادْعُ اللّٰهَ آنُ يُخَلِّصَنِى وَمَّا آنَا فِيهِ وَلَكَ عَلَىٰ لَاُعَيِّمَنَ عَلَى مَنُ وَرَائِى وَ هَذِهِ كِنَانَتِى فَخُذُسَهُمّا مِنْهَا فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَى اللّٰهِ كِنَانَتِى فَخُذُسَهُمّا مِنْهَا فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَى اللِّي وَ غِلْمَانِى بِمَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَخُذُ مِنْهَا خَاجَتَكَ قَالَ لَا حَاجَةً لِى فِى اللِّلكَ فَقَدِمُنَا الْمُدِيْنَةَ لَيْلًا فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْزِلُ عَلَيْنِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْزِلُ عَلَيْنِى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْزِلُ عَلَيْنِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولَ الْبُيونِ وَ تَفَرَّقَ النَّيْوُتِ وَ تَفَرَّقَ الْمُعْلِي اللّٰهِ يَا مُحَمَّدُ الْمِعْلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ يَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلُهُ اللّٰهُ عَلَي

### € کتاب التفسیر کیکی کتاب التفسیر

١٣٥٣: باب فِى تَفُسِيْرِ آيَاتِ مُتَفَرَقَةِ (۷۵۲۳)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنِّهِ قَالَ هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لِبَنِي اِسْرَانِيْلَ ادْخُلُوا الْبَابَ (سُجَّدًا) وَ قُوْلُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَبَدَّنُوا فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَفُونَ عَلَى اسْتَاهِهِمْ وَ قَالُوا حَبَّةً فِي شَعَرَةٍ.

(۲۵۲۳)حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ بُكْيْرِ النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ بْنِ عَلِيِّي الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي وَ قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنُوْنَ ابْنَ اِبْرَاهِیْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِی عَنْ صَالِحٍ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي آنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَابَعَ الْوَحْىَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

قَبْلَ وَ فَاتِهِ حَنَّى تُوُفِّى وَاكْثَرُ مَا كَانَ الْوَحْيُ يَوْمَ تُوفِّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ \_ (۵۲۵)حَدَّثَنِیْ آبُو خَیْفَمَةَ زُهَیْرُ ابْنُ حَرْبِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَهْدُ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِئٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ الْيَهُو دَ قَالُوا لِعُمَرَ اِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ آيَةً لَوْ ٱنْزِلَتْ فِيْنَا لَا تَّخَذُنَا ذَٰلِكَ الْيُوْمَ عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَا عُلَمُ حَيْثُ ٱنْزِلَتْ وَاتَّى يَوْمٍ ٱنْزِلَتْ وَآيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ ٱنْزِلَتُ ٱنْزِلَتُ بِعَرَفَةَ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَقَالَ سُفْيَانُ اَشُكُّ كَانَ يَوْمَ

### باب بمخلف آیات کی تفسیر کے بیان میں

(۷۵۲۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: بن اسرائیل سے کہا گیا:ادْخُلُوا الْبَابَ (بیت المقدس) کے دروازے میں داخل ہو' مجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ' بخش دے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔لیکن بنی اسرائیل نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور (بیت المقدس) کے دروازے میں ہے سرین کے بل محصفة موئے اور حبہ لعنی "دانہ بال میں" كہتے موئے داخل ہوئے۔

(۷۵۲۴)حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ٰروایت ہے کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عند نے خبر دی ہے کہ التدعز وجل في رسول الترصلي التدعليه وسلم يرآب سلى التدعليه وسلم كي وفات ہے پہلے لگا تاروحی نازل فر مائی یہاں تک کہ جس دن رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وفات ہوئي أس دن تو بہت ہي زياده مرتبه وى نازل ہوئى \_

(۷۵۲۵) حفرت طارق بن شہاب والنو سے روایت ہے کہ یبودیوں نے حضرت عمر داشی سے کہا جم ایک ایس آیت کریمہ راعة مو ﴿ اللَّهِ مُ الْحُمَلْتُ ﴾ الربيآية كريمهم لوكون من نازل مُونَى (تو جس دن مينازل ہوتی) اس دن کوہم عيد کا دن بناليتے تو حفرت عمر والنوان فرمایا بجهم معلوم ہے کہ بدآیت کریمہ جہال نازل مونى اور كس دن نازل مونى اوررسول التدمث لَيْنَا مُهال عق جب بيآيت كريمه نازل ہوئى (اور پھر حضرت عمر ولائين نے فر مايابيد آيت كريمه )ميدان عرفات يس نازل بوئى اوررسول الله كَالْيُعْ اللهِ كَالله الله كَالْيُعْ اللهِ كَالله میدان عرفات ہی میں تھہرے ہوئے تھے۔ راوی حضرت سفیان

جُمُعَةٍ أَمُ لَا يَعْنِى ﴿ الْيَوْمَ اَكُمَلْتُ لَكُمُ دِيُنَكُمُ وَيُنَكُّمُ وَاتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِعُمَتِي ﴾

[المائدة:٣]

(۲۵۲۲) حَلَّنَا آبُو بَكُي بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ آبُو كُرَيْسٍ وَاللَّفُظُ لِآبِي بَكُم قَالاَ حَلَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيْسِ عَنْ آبِيهِ عَنْ قَلْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ قَلْسُ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاسٍ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ الْيَهُودُ لِعُمَرَ لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ يَهُودُ نَزَلَتْ هذِهِ الْآيَّدُ فَلَا الْيَهُودُ لِعُمَرَ لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ يَهُودُ نَزَلَتْ هذِهِ الْآيَدُ فَلَا الْيَهُودُ لِعُمَرُ لَوْ عَلَيْنَا وَلِينَ كُمُ الْاسُلَامَ دِينَا فَي نَعْمَنِي وَ رَصِيتُ لَكُمُ الْاسُلَامَ دِينَا فَي نَعْمَنِي وَ رَصِيتُ لَكُمُ الْاسُلَامَ وَيُنَا فَيْلِكَ وَيُنَا فَي نَعْمَنِي وَلَيْنَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالسَّاعَة وَآيَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يِعْرَفُونَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يِعْرَفُاسٍ .

رسون الله صلى الله عليه وسلم بالرسون المنه أن المنه و المنه المنه المنه عنه المنه عنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه عن المنه و المنه المنه المنه المنه و المنه و

(۵۲۸) حَدَّلَنِيْ آبُو الطَّاهِرِ آخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (التَّجِيبِيُّ) قَالَ آبُو الطَّاهِرِ

کردہ پر ایس نے حضرت طارق بن شہاب بھاتی سے روایت ہے کہ یہود یوں نے حضرت عمر بھاتی سے کہا: اگر ہم پر (لینی) بہود یوں کے گروہ پر بیآ یت کریمہ ﴿ اکْیُومُ الْحُمَلْتُ ﴾ آج کے دن میں نے تم پر تہارا دین ممل کردیا ہے ۔ میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کردی ہو اور تہہارے لیے دین اسلام کو پند کر لیا ہے ' (ماکدہ) نازل ہوئی اور ہم اس آیت کریمہ کے نزول کا دن جان لیتے تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے دراوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بھاتی نے فرمایا: جھے وہ دن اور وہ وقت بھی معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اُس وقت رسول الدم کا اُلٹی کے ہماں تھے جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم اُس وقت رسول الدم کا اُلٹی کے میدان میں جمع تھے۔ الدم کا الدم کا اللہ کا ایک ہوئی کا اس مقد موات کے میدان میں جمع تھے۔

(۲۵۲۷) حضرت طارق بن شہاب رہ النے سے روایت ہے کہ یہودیوں کا ایک آدی حضرت عمر رہ النے کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے امیر المومنین! تمہاری کتاب (قرآن مجید) میں ایک آیت کریمہ ہے جہتے ہے جہتے ہے ہوئے ہو اگروہ آیت کریمہ ہم پر یعنی بہودیوں کے گروہ پرنازل ہوتی تو ہم اس دن کوعید کا دن بنا لیتے ۔حضرت عمر رہا ہے فی ایت کریمہ ہے؟ یہودی آدمی نے کہا: ﴿ اللّٰیوْمُ اللّٰہُ وَ حَضرت عمر رہا ہے فی ایت کریمہ ہے؟ یہودی آدمی نے کہا: ﴿ اللّٰیوُمُ اللّٰہُ وَ حَضرت عمر رہا ہے ایت کریمہ نازل ہوئی اور اس جگہ کے جا تا ہوں کہ جس دن میں ہے آیت کریمہ جس جگہ اور جس دن بارے میں ہولی اللّٰہ مَا اللّٰہُ اللّٰہ ہُوں کہ اللّٰہ ہوئی۔ وہ عمر فات کا میدان اور جمعہ کا دن رسول اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہ مَا اللّ

(۷۵۲۸) حضرت ابن شہاب دائن سے روایت ہے کہ حضرت عروه بن زبیر دائن نے سیّدہ عاکشہ

صديقة وللها عالمت تعالى كفرمان: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ الَّا تَفْسِطُوا ﴾ ''کہا گرخمہیں اس بات کا ڈر ہوکہ تم تیبھوں کے بارے میں انساف نہیں کرسکو گے تو پھرتم ان عورتوں سے نکاح کرلو جو تہمیں پیند ہیں دو دویا تین تین یا جار جارے ' (النساء) کے بارے میں یو جھا۔ سيّده عائشة وليَّة فا فرمايا: اب بها نج! اس سے مراد وہ يتيم جيّي ہے جواسینے ولی کے زیرتر بیت ہواور وہ ولی اُس کا مال اور اس کی خوبصورتی دیچه کرأس سے نکاح کرنا جا ہتا ہوبغیراس کے کہاس کے مبريس انصاف كرے اوراس قدرا سے مبركى رقم دينے پر رضامندند ہو کہ جس قدر دوسرے لوگ مہر کی رقم دینے کے لیے راضی ہوں تو الله تعالى نے الي الركيول سے تكار كرنے سے منع قرمايا ہے۔ سوائے اس صورت میں کہ اُن سے انصاف کریں اور ان کو پورامہرادا کریں اور ان کو حکم دے دیا ہے کہ وہ اور عور توں سے جوان کو پہند موں نکاح کرلیں۔حفرت عروہ جانٹی فرماتے ہیں کہسیدہ عائشہ سَنَا يَرْا سِيتِم الريون ك بارے ميں يو جھاتو پھراللہ تعالى نے أن ك بارے ميں بيآيت كريمه نازل فرمائي: ﴿ وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي التِسَاءِ ﴾ "ا ب نبي ( صلى الله عليه وسلم ) لوگ آپ سے رفصت ما تکتے ہیں عورتوں کے نکاح کی۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کوفر ما دیں کہ اللہ تم کو اجازت دیتا ہے ان کی اور وہ جوتم کوسنایا جاتا ہے۔ قرآن میں سو تھم ہے ان یتیم عورتوں کا جن کا تم نہیں دیتے جوان ك ليمقرر كياب اورتم جائة جوكدان كو تكاح ميس الآؤ. (سورة نساء) سيّده عا كشه صديقه طبي فرماتي بين اس آيت كريمه میں اللہ تعالی نے جوذ کر فرمایا نیُٹلی عَلَیْکُم فِی الْکِتَابِ ''کہتم کو. سنایاجاتا ہے قرآن میں''اس سنائے جانے سے مرادوہی پہلی آیت كريمه: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَكْمَلِي ﴾ ب اورسيده

كتاب التفسير

حَدَّثُنَا وَ قَالَ حَرْمَلَةُ آخَبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ آخُبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آخْبَرَنِي عُرُوَةٌ بْنُ الزُّبْيَرِ آنَّهُ سَالَ عَاثِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنْ حِفْتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمٰي فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلْثَ وَ رُبِّعَ﴾ [النساء:٣] قَالَتُ يَا ابْنَ اُخْتِى هِيَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِي حَجْرِ وَلِيَّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَ جَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطُ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ فَنْهُوا أَنْ يَنْكِحُوْهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَ يَبْلُغُوا بِهِنَّ اَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَٱمِرُوا اَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّقَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْنَفْتُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هلٰذِهِ الْآيَةِ فِيْهِنَّ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ النَّهُ يُفْتِينُكُمُ فِيُهِنَّ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَلِبِ فِي يَنْمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ اَنُ تَنُكِحُوٰهُنَّ﴾ [النسا:١٢٧] **قَالَتْ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ** (تَعَالَى) آنَّهُ يُتلِّى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيْهَا: ﴿ وَإِنْ حِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي أَيَتْمَى فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٣] قَالَتُ عَانِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْوَاى: ﴿وَ تَرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِحُوٰهُنَّ﴾ رَغْبَةَ آحَدِكُمْ عَنْ يَتِيْمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِيْنَ تَكُوْنُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنْهُوا اَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَ جَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ ۚ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْيَتِهِمْ عَنْهُنَّ۔

عائشہ بڑھا نے فرمایا: اللہ تعالی کے فرنان دوسری آیت کریمہ ﴿ وَ مَوْ غَبُوْنَ أَنْ مَنْ کِحُوهُنَ ﴾ ہمرادیہ ہے کہ اگرتم میں ہے کی کے ہاں کوئی یتیم لڑکی زیر بیت ہواور مال وخوبصورتی میں کم ہوتو اگراس وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرنے سے اعراض کرتا ہے تو اُن کواس ہے بھی منع کیا گیا ہے کہ جن میتیم عورتوں کے مال اور خوبصورتی میں رغبت کرتے ہیں کہ بغیر انصاف کے اُنکے

ساتھ نکاح نہ کریں۔

(۵۲۹)حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَعْقُوْبِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعْدٍ حَدَّلْنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ٱخْبَرَنِي عُرُوَّةُ آنَّهُ سَالً عَانِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ حِفْتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمْيِ ﴾ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ مِنْ آجُلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلًاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ.

(۷۵۳۰)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي قُوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِنْ حِفْتُمُ آلًا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمٰي ﴾ قَالَتُ ٱنْزِلَتُ ـ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ فِي الْيَتِيْمَةُ (وَ) هُوَ وَلِيُّهَا وَ وَارِثُهَا وَلَهَا مَالٌ وَ لَيْسَ لَهَا اَحَدٌ يُخَاصِمُ دُوْنَهَا فَلَا يُنْكِحُهَا لِمَالِهَا فَيُضُرُّ بَهَا وَ يُسِى ءُ صُحْبَتَهَا فَقَالَ ﴿وَاِنْ خِفْتُمَ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَنْمٰي فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ النِّسَآءِ﴾ يَقُولُ مَا آخُلُلْتُ لَكُمْ وَ وَعْ هَذِهِ الَّتِي

تُضُرُّ بِهَا۔ پیند ہیں اُن سے نکاح کرولیعنی جوعورتیں میں نے تمہارے لیے حلال کردی ہیں' اُن سے نکاح کرواورتم اس پیتیم لڑکی کوچھوڑ دو جيم تكليفيس پہنچارہے ہو۔

> (۵۳۱٪)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمٰنَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيُهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي قُوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا يُتُلِّي عَنَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ فِي يَتْمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ اَنُ تَنُكِحُوهُنَّ﴾ قَالَتْ أَنْزِلَتْ فِي الْيَتِيْمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يَكُرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَيَشُرَكُهُ فِي مَالِهِ

(۷۵۲۹) حفرت ابن شهاب طانعیٔ سے روایت ہے کہ حضرت عروہ فرمان: ﴿ وَإِنْ خِفْتُم آلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى ﴾ ك بارے ميں یو چھا (ادر پھراس کے بعد ) پونس عن الزہری کی روایت کی طرح روایت بیان کی اوراس روایت کے آخر میں بیالفاظ زائد ہیں:ان عورتوں کے مال اورحسن کی کمی کی وجہ سے نکاح کرنے سے اعراض کریں۔

( ۷۵۳۰) سیّده عا نشه رهی الله تعالی کے فرمان: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ الَّهُ تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمَى ﴾ ك بارے مين فرماتى بين كريم اُس آدی کے بارے میں نازل ہوئی جس کے پاس کوئی میٹیم بچی ہو اوروہ آ دمی اُس بتی کا سرپرست اوراس کادارث ہواوراس بتی کے یاس مال بھی مواوراس بچی کے پاس اُس آ دمی کےعلاوہ اُس بچی کی . طرف سے کوئی جھگڑنے والابھی نہ ہوتو وہ آ دمی اُس کے مال کی وجہ ے اُس کا نکاح نہ کرے اور اس میٹیم بچی کو تکلیف پہنچائے اور برے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئے تو اللہ تعالی نے فرمايا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُم آلَّا تُفْسِطُوا ﴾ الرَّمْ كواس بات كا وُر بوكم ميتم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کرسکو گے تو جو عور تیں تمہیں

(۷۵۳) سيّره عائشر ري الله تعالى كافرمان: ﴿ وَمَا يُعْلَى عَلَيْكُمُ فی الْکِتْب ﴾ کے بارے میں فرماتی میں کدیہ آیت کر بیدائس میتم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جوکسی ایسے آومی کے زیر تربیت ہوکہ جواس لاکی کے مال میں شریک ہو۔ بیخود بھی اس لڑکی ے نکاح نہ کرنا چاہتا ہواور کسی اور ہے بھی اُس کا نکاح کرانا لیند کرتا ہواس ڈر سے کہ کہیں وہ اس کے مال میں شریک نہ ہوجائے اوروہ آدمی اس يتيماركى كوايسے بى لفكائے رکھے نہ خوداس سے نكاح كرتا

فَيُغْضِلُهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرَةً

(۲۵۳۲) وَ حَدَّلْنَا آبُو كُرَيْبِ حَدَّلْنَا آبُو اُسَامَةَ آخُبَرَنَا هِمُ اُسَامَةَ آخُبَرَنَا هِمُسَامُ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةً فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَ يَسْتَفْتُونَكُ مِ فِيهِنَّ ﴾ الْآيَةَ قَالَتُ هَذِهِ الْبَيْهَ مَلْ اللهُ يُفْتِيكُم فِيهِنَّ ﴾ الْآيَةَ قَالَتُ هَذِهِ الْبَيْهَةُ الَّتِى تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا آنُ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتُهُ فِى مَالِم حَتَّى فِى الْعَذْفِ فَيَرْغَبُ لَيَعْمَلُهُ وَيَعْمِلُهُ وَيَكُرَهُ آنُ يُنْكِحَهَا زَجُلًا فَيَشُرَكُهُ فَى مَالِم فَيْعُصِلُهَا وَ يَكُرَهُ آنُ يُنْكِحَهَا زَجُلًا فَيَشُرَكُهُ فَى مَالِم فَيْعُصِلُهَا وَ يَكُرَهُ آنُ يُنْكِحَهَا زَجُلًا فَيَشُرَكُهُ فَى مَالِم فَيْعُصِلُهَا وَ يَكُرَهُ آنُ يُنْكِحَهَا زَجُلًا فَيَشُورَكُهُ فَى مَالِم فَيْعُصِلُهَا وَ يَكُرَهُ آنُ يُنْكِعَهَا زَجُلًا فَيَشُورَكُهُ

(۵۵۳۳) حَدَّنَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سَلَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمُ نَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي قَوْلِمْ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَيَرُا فَيَرَا كَانَ فَيْرَا فَيَرَا كَانَ بَالْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء:٦] قَالَتُ أَنْزِلَتُ فِي فَيُرا فَيَرا فَيْرَا فَيَرا فَيَرا فَيَرا فَيَرا فَيَرا فَيَرا فَيَرا فَيَرا فَيْرَا فَيَرا فَيَرا فَيْرَا فَيْرُ فَيْ فَيْرَا فَلْكُ فَالْمُعُونُ فَيْرَا فَقَيْرًا فَيْرَا فَيْرَا فَوْمَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرُونُ فَيْرَا فِي فَيْرَا فِي فَالْمُولِ فَيْرَا فِي فَيْرَا فَيْمُ فَيْرَا فَيْهِ فَيْرَا فَيْمُ فَيْرَا فَيْرَا فَيْمُونُ فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْمُ فَيْمُ فَيْرَا فَيْمُ فَيْرَا فَيْمُونُ فَيْرَا فَيْرَا فَيْمُونُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْرَا فَيْمُونُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَالْمُوا فِي فَالْمُولِعُونَا فَيْمُونُ فَيْمُ فَالْمُوا فَيْمُ فَيْمُ فَال

(۵۳۳)وَ حَدَّنَاه آبُو كُريُبِ حَدَّنَا آبُو اُسَامَةَ حَدَّنَا آبُو اُسَامَةَ حَدَّنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيّا فَلْيَسْتَمْفِفُ وَمَنْ كَانَ مُعُووُفِ ﴾ [النساء:٦] قَالَتُ أَنْزِلَتُ فِي وَلِيّ الْيَتَيْمِ آنُ يُصِيْبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمُعْرُوفِ ..

(۵۳۵)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّلَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّلَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّلَنَا وَمِنْ الْمِنْ فَمَيْرٍ حَدَّلَنَا

(۵۳۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمُنَ عَنْ هِشَامِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِذْ جَاءُ وُكُمْ مِنْ فَوْقِكِمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ

ہواورنہ ہی کسی دومرے کوأس سے نکاح کرنے دے۔

(۲۵۳۲) سیّده عائشه صدیقه بین الله تعالی ک اس فرمان: ﴿وَ یَسْتَفُتُونَكَ فِی النِّسَاءِ ﴾ (ترجمه حدیث: ۵۲۸ می گرر چکا) کے بارے میں فرماتی ہیں کہ بیآیت کریماس بیٹیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو کسی ایسے آدمی کے زیر تربیت ہو کہ وہ آدمی اُس لڑکی کے مال میں شریک ہو بیہاں تک کہ مجور کے درختوں میں بھی وہ شریک ہواور پھر وہ آدمی اس لڑکی سے نہ خود نکاح کرنا چا ہتا ہواور نہ ہی اسے کسی اور سے نکاح کرنے دے تاکہ وہ اس کے مال میں شریک ہوجائے اوراسے اس طرح لئکائے رکھے۔

كتاب التفسير

(۵۳۳) سیّده عا نشصدیقد بی الله الله تعالی کفر مان: ﴿ وَمَنْ الله تعالی کفر مان: ﴿ وَمَنْ عَالَ فَقِیْرًا فَلْیَا کُلْ بِالْمَعُووُفِ ﴾ ''اور جو حاجت مند به تو و و دستور کے مطابق کھا لے۔'' (النساء) کے بارے میں فر ماتی جیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ اگر کسی بیتم کے مال کا ولی ایبا آ دی ہو کہ جواس کی مریتی بھی کرتا ہواوراُس کے مال کی دیمے بھال بھی کرتا ہوتو اگر وہ مختاج ہوتو وہ اس کے مال میں سے انصاف کے ساتھ کھی کھا سکتا ہے۔ مختاج ہوتو وہ اس کے مال میں سے انصاف کے ساتھ کھی کھا سکتا ہے۔ کان فقید افران : ﴿ وَمَنْ عَنْ ہُوتو وہ نِی الله تعالی کے فر مان : ﴿ وَمَنْ جُوتُ وہ بِی الله تعالی کے فر مان : ﴿ وَمَنْ جُوتُ وہ بِی الله تعالی کے فر مان : ﴿ وَمَنْ بُوتُ وہ بِی الله تعالی کے فر مان : ﴿ وَمَنْ بُوتُ وہ بِی الله عَنْ ہُوتُ وہ بِی کے بارے میں جو حاجت مند ہوتو وہ وہ اس کے مال میں سے بقد رِضرورت دستور کے مطابق کے سات ہو وہ اس کے مال میں سے بقد رِضرورت دستور کے مطابق کے سات ہے۔ مطابق کے سات ہو کہ اس میں سے بقد رِضرورت دستور کے مطابق کے سات کے سات ہو کہ اس میں سے بقد رِضرورت دستور کے مطابق کے سات ہو کہ اس کے مال میں سے بقد رِضرورت دستور کے مطابق کے سات کے سات کے سات کے سات کے سات کے سات کہ کو کا سات کے مال میں سے بقد رِضرورت دستور کے مطابق کے سات کہ ہو کہ کہ کہ ہو کہ کو کہ سات کے سات کے سات کے سات کے سات کہ کہ کو کہ کا کہ کی کہ کر کے سات کے س

(۷۵۳۵) حضرت ہشام وہائی اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں۔

(۲۵۳۷) سیّده عائش صدیقد ظافن اللدتعالی کفر مان: ﴿إِنْ جَاءُ وْ كُمْ مِنْ فَوْقِكِمْ ﴾ "جب چره آئی تم پر اُوپر کی طرف سے اور نیچ سے اور جب بدلنے لگیس آئلصیں اور پہنچ دل گلوں تک ـ" إِذُ زَاغَتِ الْأَبْصَرُ وَ بَنَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ (احزاب) كيار عين قرماتي بين كماس عمراوغزوة خندق كا [الاحزاب: ١٠] قَالَتُ كَانَ ذَلِكَ يَومَ الْحَنْدَقِ

تشريج: او پراورينچ سے مرادمدينه منوره كي مشرقي جانب جوكداو نچي ہے ادرغربي جانب جوكدنيجي ہے مطلب يدكداس دن مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ خی تھی۔اس کا نقشہ کھینچا جارہا ہے کہ دشت و چرت سے آٹکھیں پھرنے لگیں اور لوگوں کے تیور بدلنے لگے۔ووتی جنانے والے آسمیس چرانے لگے یعنی خوف و ہراس سےدل دھڑک رہے تھے گویااپی جگدسے اُس کھ کر گلے میں آ گئے۔

(تفسيرعثاني ص٥٥٧ مطبوعة سعوديه)

(۷۵۳۷)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمُنَ حَلَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آيِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ طَلَاقَهَا فَتَقُوْلُ لَا تُطَلِّقُنِي وَامْسِكْنِي وَانْتَ فِي حِلِّ

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : ﴿ وَإِن امْرَاةٌ خَافَتُ مِنُ بَعُلِهَا نُشُوزًا اَوُ اِعْرَاضًا ﴾ [النساء :١٢٨] أَلْآيَةَ قَالَتُ ٱنْزِلَتُ فِي الْمَرْآةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيْدُ مِنِّي فَنَزَلَتُ هَٰذِهِ الْآيَةُ۔

(۷۵۳۸)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ حَدَّلَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَإِن امْرَإَةٌ خَافَتُ مِنُ بَعُلِهَا نُشُورًا أَوُ اِعْرَاضًا ﴾ [النساء:١٢٨] قَالَتُ نَزَلَتُ فِي الْمَرْآةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُل فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَسْنَكُثِرَ مِنْهَا وَ تَكُونُ لَهَا صُحْبَةٌ وَوَلَدَ فَتَكُرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُوْلُ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٌّ مِنْ شُأْنِي۔

(۵۳۹)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنَ يَحْيِلْى ٱخْبَرَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتُ لِى عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَٰى عَنْهَا يَا ابْنَ أُخْتِنِي أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْاصْحَابِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۷۵٬۰۰)وَ حَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو

(۷۵۳۷)سيده عائشه صديقه النفاع عدوايت ع كه يه آيت كريمه: ﴿ وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا ﴾ "الركوني عورت ايخ شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف محسوس کرے۔' (نساء) اس عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو کسی آدمی کے باس مواور بری لمبی مدت ہےاس کے باس رہی مواوراب وہ اسے طلاق دینا جا ہتا ہوتو ریمورت کہتی ہو کہ مجھے طلاق نہ دے اور مجھے اپنے پاس رد کے رکھواور میری طرف سے تجھے دوسری عورت کے پاس رہنے کی لعنی نکاح کرنے کی اجازت ہے۔

(۵۳۸)سیده عائشه صدیقه باشنالله تعالی کے فرمان ﴿ وَإِن الْمُرَأَةٌ خَافَتُ﴾ كے بارے میں فرماتی ہیں كہ بيآ بيت كريمه أس عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو جو کس آدمی کے باس ہو اوروہ آ دی اس کے پاس ندر منا چاہتا ہواور اس عورت سے اولا دیمی موادر عورت اس مرد سے علیحدگی کرنا پیند کرتی موتو وہ عورت اینے اس شوہر سے کہے کہ میری طرف سے تخفیے دوسرے نکاح کی

(۷۵۳۹)حفرت مشام بن عروه والني اين باب سے روايت كرتے ہوئے فرماتے ہیں كەستدە عائشەصدىقد رئتھانے مجھ سے فرمایا: اے بھانج (لوگوں کواس بات کا) تھم دیا گیا تھا کہوہ نبی مَنَافِيْتُمُ كَ صَعَابِهِ مِنْ أَيْمُ كَ لِيهِ استغفار كرين ليكن لوكوں نے صحابہ كرام مِنْ أَنْتُمْ كُوبُراكها\_

(۷۵۴۰) حفزت ہشام اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح

روا

أسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ

(۷۵۳) حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةَ بُنِ النَّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبِيْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اخْتَلَفَ آهُلُ الْكُوْفَةِ فِي هَلِيهِ الْآيَةِ ﴿ وَمَنُ يَفْتُلُ مُومِنَا مُتَعَبِّدًا فَحَزَآوُ هُ حَيْنَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَالَتُهُ حَيْنَهُ وَقَالَ لَقَدُ النِّرِلَتُ آخِرَ مَا النِّرِلَ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا عَنْهَا فَقَالَ لَقَدُ النِّرِلَتُ آخِرَ مَا النِّرِلَ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا ضَيْءَ اللهَ اللهُ اللهُ

(۷۵۳۲)(وَ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا السُّلْقُ بْنُ

النضرِ إنهَا لَمِنَ آخِرِ مَا انزِلتَ۔
(۵۵۳۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُقَنِّى وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ
قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اَمَرَنِي
عَنْ الرَّحْمَٰنِ بُنُ أَبْزَىٰ اَنْ اَسْالَ (لَهُ) ابْنَ عَبَّاسٍ

عبد الرحمٰنِ بن ابزى ان اسال (له) ابن عباسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: ﴿وَمَنْ يَقُتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَرَآوُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا﴾ فَسَالُتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخُهَا شَىْءٌ وَعَنْ هذهِ الْآيَةِ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ الهاءَ اخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

الله إلَّا بِلُحَقِّ ﴿ الفرقان: ٦٨] قَالَ نَزَلَتُ فِي آهُلِ الشِّرُكِ.

عَلِيَّهِ كَرَّابٍ عَرَّتُ انْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اَبُو (۲۵۳۳)حَدَّثِنِی هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِیَةَ النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّیْمِیُّ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِیَةَ یَعْنِی شَیْبَانَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ سَعِیْدِ بْنِ جُبُیْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِی اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُمَا قَالَ جُبیْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِی اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُمَا قَالَ

روایت بیان کرتے ہیں۔

(۱۵۴۱) حفرت سعید بن جبیر التی نے روایت ہے کہ کوفہ والوں نے اس آیت کریمہ: ﴿ وَمَنْ یَقُتُلُ مُوْمِنًا ﴾ جو آدی کسی مؤمن کو جان ہو جھ کر قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے کے بارے میں اختلاف کیا تو میں حضرت ابن عباس پھن کی طرف گیا اور میں نے اس بارے میں اُن سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا: یہ آیت کریمہ آخر میں نازل ہوئی ہے اور پھر کسی اور آیت نے اس آیت کومنسو خنیس

(۷۵۲۲) حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اِس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں صرف لفظی فرق ہے ترجمہ ایک ہی ہے۔

اِبْرَاهِيْمَ آخْبَرَنَا النَّضُرُ قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِلَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَرٍ نَزَلَتْ فِي آجِرِ مَا أَنْزِلُوَ فِي حَدِيْثِ النَّضْرِ إِنَّهَا لَمِنْ آخِرِ مَا أَنْزِلَتْ۔

(۲۵۴۳) حفرت سعید بن جبیر بات کے دوایت ہے کہ جھے عبدالرحمٰن بن ابزی نے تھم فرمایا کہ میں حضرت ابن عبال بنائن سے ان دوآیات کر یہ ہیہ ان دوآیات کر یہ ہیہ ان دوآیات کر یہ ہیہ تھا کہ میں نوچھوں (ایک آیت کر یہ ہیہ تی گومن کو جان بوجھ کر تی گومن کو جان بوجھ کر تی گاتو اُس کا بدلہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا'میں نے اس آیت کر یہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا: اس آیت کر یہ کوکس اور آیت کر یہ کوکس اور آیت کر یہ نے منسوخ نہیں کیا اور اس آیت کر یہ کوکس اور آیت کر یہ نے منسوخ نہیں کیا اور اس آیت کر یہ کوکس اور مذعور نے منسوخ نہیں کیا درتے اللہ کے ساتھ دومرے ماکھ کو اور نہیں قبل کرتے جان کا جومنع کر دی اللہ نے مگر جہاں ماکھ کو اور نہیں قبل کرتے جان کا جومنع کر دی اللہ نے مگر جہاں

جاہے۔' (احزاب) حضرت ابن عباس بڑاؤ، نے فرمایا: یہ آیت کریمہ مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ معدد رہے تائی نہیں ورقو فرقو میں مراث ہوئی ہوئی ہوئی کے ایک معدد میں 200 سے ماہر ہوئی ہے۔

(۷۵۴۲) حضرت ابن عباس بن عند دوایت ہے کہ اید آیت کر یہ آیت کرید: ﴿ وَالَّذِیْنَ لَا یَدعُونَ ﴾ آخر ہے ﴿ مُهَاناً ﴾ تک مکرمد میں نازل ہوئی تو مشرکوں نے کہا کہ پھر ہمیں مسلمان ہونے کا کیافا کدہ؟ کیونکہ ہم نے تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کیا ہوا ہے اور

(٥٥٠) حَدَّثِنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ٱخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي هِلَالٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَا كَانَ بَيْنَ اِسْلَامِنَا وَ بَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللَّهُ بِهِلَذِهِ الْآيَةِ ﴿ اللَّهُ مَانَ لِلَّذِينَ امْنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكْرِ ُ اللهِ ﴾ [الخديد : ٦ ] إِلَّا أَرْبَعُ سِنِيْنَ۔

### ١٣٥٢: باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حُذُوا

زيُنتَكُمُ عِنُدَ كُلِّ مَسُجدٍ ﴾ (۵۵۱)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حِ وَ حَدَّثِنِي أَبُو بَكُرٍ بْنُ نَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَّا غُنْدُرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُسْلِم الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ الْمَرْآةُ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَهِي عُرْيَانَةٌ فَتَقُولُ مَنْ يُعِيْرُنِي تِطْوَافًا تَجْعَلُهُ عَلَى فَرجِهَا

الْيُوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ اَوْ كُلُّهُ

فَهَا بَدًا مِنْهُ فَكَلَا أُحِلُّهُ

وَ تَقُولُ:

فَنزَلَتْ هذه الْآيَةُ ﴿ حُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدِ ﴾الاعراف ١٠٠-

و مشري : زمانه جابليت ميس ج كموسم ميس مردون كواور عورتين رات كو نظه بدن بيت الله كاطواف كياكرت مصوران كي اصلاح ك لیے اللہ پاک نے بیچکم نازل فر مایا کہاہے بنی آدم! مسجد میں اور بیت اللہ کے طواف میں اپنالباس جوتہمارے لیے زیب وزینت ہے ضرور چن لیا کرو۔الغرض اسلام نے اس معصیت والی رسم کوختم کر دیا۔

### ١٣٥٧: باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿ وَلَا تُكرهُوا فَتَيْتِكُمُ عَلَى الْبِغَآءِ ﴾ (۵۵۲)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ آبِي مُعَاوِيَةً وَاللَّفْظُ لِابِي كُرَيْبٍ حَدَّثَنَّا

(۷۵۵۰) حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جب سے ہم اسلام لائے اُس وقت سے لے کر اس آیت كريمه: ﴿ أَلَهُمْ يَأُن لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا ﴾ ' كياوقت نبيس آيا أن كے ليے جو ا بمان لائے کہ گڑ گڑا کیں اُن کے ول اللہ (عزوجل) کی یاد ہے'' (الحديد) كے نزول تك جار سال كا عرصه گزرا ہے۔ اس آيت كريمه ميں الله تعالی نے ہم پر عتاب فرمایا ہے۔

### . باب:الله تعالیٰ کے فرمان:'' لے لوا بنی آ رائش ہر نماز کے وقت' کے بیان میں

(۷۵۵۱) حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ ا یک عورت ( زمانه جاہلیت میں ) نتگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا كرتى تقى اورساتھ ساتھ يہ بھى كہتى چلى جاتى كەكون ہے جو جھے ایک کپڑ ادیتا اور اسے میں اپنی شرمگاہ پر ڈال لیتی اور پھر وہ کہتی کہ آج کے دن کھل جائے کچھ یا سارا اور پھر جو کھل جائے گا تو میں اسے بھی حلال نہیں کروں گی تو پھر یہ آیت کریمہ نازل مولَى: ﴿ مُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ ' كلوا بِي آراكش بر

باب:الله تعالیٰ کے فرمان:''اور نہ زبر دسی کرواینی

### باندیوں پر بدکاری کے واسطے'

(۷۵۵۲) حفرت جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ عبدالله بن ابی سلول (منافق) اپنی باندی سے کہنا کیہ جا اور بدفعلی

أَبُّو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اُبِّيِّ ابْنُ سَلُوْلَ يَقُوْلُ لِجَارِيَةٍ لَهُ اذْهَبِي فَابْغِيْنَا شَيْئًا فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:﴿وَلَا تُكْرِهُوا ۚ فَنَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ اَرَدُنَ تَحَصَّنَّا لِيَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ

إِكْرَاهِهِنَّ ﴾ لَهُنَّ ﴿غَفُورٌ رَحِيُمٌ ﴾ [النور:٣٣] (۷۵۵۳)رَ حَدَّثَنِيْ آبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا آبُو عَوانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ اُبَيِّ (ابْنِ سَلُوْلَ) يُقَالُ لَهَا مُسَيْكَةُ وَأُخْرَىٰ يُقَالُ لَهَا اُمَيْمَةُ فَكَانَ يُرِيْدُهُمَا عَلَى الزِّنٰى فَشَكَّتَا ذٰلِكَ اِلَى النَّبِيّ قَانُولَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَا تُكْرِهُولِ فَيَشِيُّكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّ ﴿ إِلَّى قَوْلِهِ عَلَيْهُ مِنْ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾ \_

كرواكر جارے ليے پچھ كما كرلا \_تواللہ عزوجل نے بيآيت كريمہ نازل فرمائی: ﴿ وَلَا مُكْرِهُوا فَسَيْكُمْ ﴾ "ایی باندیوں كوزنا كرنے ر مجور نہ کرو جبکہ وہ زنا کرنے سے بچنا جا ہیں تا کہتم ونیا کا مال حاصل کرواور جوکوئی باندیوں پراس کا م کے لیے زبروت کرے گا تو اللد تعالیٰ اُن کی بے بسی کے بعد بخشنے والامہر بان ہے ۔''

( سورة النور )

(۷۵۵س) حفرت جابر داش سے روایت ہے کہ عبداللہ بن الی سلول (منافق) کے پاس دوباندیاں تھیں۔ ایک باندی کا نام میکہ اور دوسری با ندی کا نام امیمه تھا۔ وہ منافق ان دونوں با ندیوں کوزنا ر مجبور کیا کرتا تھا تو ان دونوں با ندیوں نے نبی صلی التدعلیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمانی:﴿وَلَا تُكُوهُوا فَتَلِتُكُمُ﴾ ''ترجمہ کچھلی حدیث میں گزر چکا)۔

تمشومي: ز مانه جابليت مين بعض لوگ اپني لونڈيوں سے كمائى كراتے تھے۔ رئيس السافقين عبدالله بن أبى كے پاس بہت سى لونڈياں تھيں جن ہے بدکاری کرواکر مال حاصل کرتا تھا۔ان لونڈ بیوں میں ہے بعض مسلمان ہو گئیں تو انہوں نے اس پُر بے غن سے انکار کر دیا۔اس پر وه ملعون منافق أن كوز دوكوب كرتا تھا تو الله تعالى نے سورۃ النور كى بيآيات نا زل فر مائيس كها پنى بائد يوں كواگر و ہ پاكدامن رہنا چاہيں تو انہیں وُنیاوی مال ودولت حاصل کرنے کے لیے بدکاری پرمجبورنہ کرواور جوان کومجبور کرے گاتو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد برا بخشنے والا رحم والا ہے وہ انہیں بخش دے گالورتم مجر وضمرو کے اور حرام کمائی کا مال موجب وبال ہوگا۔

باب:اللّٰد تعالیٰ کےاس فر مان:'' یہ لوگ جنہیں وہ یکارتے ہیں تلاش کرتے ہیں اینے رب کی طرف سے وسیلہ'

(۷۵۵۴) حفرت عبدالله ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزُوجِلُ كَ أَلَّ فَرَمَانَ: ﴿ أُوْلِيكَ لَذِينَ يَدْعُوْنَ ﴾ بيلوگ جنهين وه پکارتے ہيں تلاش كرتے ہیںا سے رب کی طرف ہے وسیلہ کہ کون اُن میں سے زیادہ قریب ہے۔ (سورہ بی اسرائیل) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جنوں کی ایک جماعت مسلمان ہوگئ (یہوہ جن تھے کہ جن کی پوجا کی جاتی تھی'

#### ١٣٥٨: باب فِي قَوْلِه تَعَالَى:

﴿ أُولَٰ لِكَ الَّذِينَ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ الِّي رَبِّهِمُ

#### الُوَ سِيلَةَ)

(٧٥٥/)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿أُولَاكِ الَّذِينَ يَدُعُونَ يَنْتَغُونَ الِي رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ آيُّهُمُ ٱقْرَبُ [الاسراء :٧٧] قَالَ كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ٱسْلَمُوا وَ كَانُوا يُعْبَدُونَ فَبَقِى الَّذِيْنَ كَانُوا يَعْبُدُونَ عَلَى ان كَصلمان مونے كے بعد بھى الوَّك أن كى بوجاكرتے رہے عِبَادَتِهِمْ وَقَدُ ٱسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْحِنِّد

> (۵۵۵) حَدَّلَنِي أَبُو يَكُرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِئُ حَدَّلْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمِشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ أُولَٰذِكَ الَّذِينَ يَدُعُونَ يُبْتَغُونَ الِي رَبِّهِمُ الْوَسِيُلَةَ﴾ قَالَ كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَفَوًا مِنَ الْجِيِّ فَٱسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِيِّ

﴿ أُوْلَٰ إِلَّهِ لَلَّذِيْنَ يَدْعُونَ ﴾ أس وقت نازل مونى كه جب يجهلوگ جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ جن مسلمان ہو گئے اوران کے پوجنے والول کو پید نه چلااوروه لوگ آن جنول کوهی پو جنے رہے۔تو بیآیت کریمہ نازل ہوئی۔ (آیت کا ترجمہ حدیث میں گزرچکا ہے)۔

کے بارے میں نازل ہوئی)

وَاسْتَمْسَكَ الْإِنْس بِعِبَادَتِهِمْ فَنَزَكَتْ: ﴿ أُولَائِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبُتَغُونَ الِي رَبَّهِمُ الْوَسِيْلَةَ ﴾

(٧٥٥١)وَ حَدَّلِنيهِ بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ آخِبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَنَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ.

(۷۵۵۷)وَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلصَّمَدِ بْنِ عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي اَبِي حَدَّثَنَا خُسَيْنُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴿ أُولِئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اللَّي رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ قَالَ نَزَلَتْ فِي نَفَرٍ مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا يَعْبُدُوْنَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَٱسْلَمَ الْجِنَّيُّونَ وَالْإِنْسُ الَّذِيْنَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ فَنَزَلَتْ ﴿ وَلَاكِكَ الَّذِينَ يَدُعُونَ

(۷۵۵۱) حفرت سلیمان دانین سے اس سند کے ساتھ روایت نقل ک گئ ہے۔

حالانکه جنوں کی بیہ جماعت مسلمان ہوگئ تھی۔ (بیآیت کریمہان

(2004) حفرت عبدالله والني الدوايت عدية يت كريمه:

(۷۵۵۷) حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے ( کہاس آیت کریمہ) ﴿ أُوْلِيكَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ ﴾ کے بارے میں فرمایا کہ بیآ یت کریمہ عرب کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جوجنوں کی ایک جماعت کی پوجا کرتے تھے۔ یہ جن مسلمان ہو گئے تو وہ عرب لوگ لاعلمی میں ان جوں بی کی بوجا کرتے رہے واللہ تعالی نے بیآ یت کر يمه نازل فرمانًى: ﴿ أُوْلَٰ إِلَىٰ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ ﴾ ' ترجمه حديث: ٧٥٥٣ ميں

يُنتَغُونُ إلى رَبُّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾

۔ کا کسٹنٹر الٹا ایک : تصیح بخاری میں بھی بیروایت ہے کہ پچھلوگ زمانہ جاہلیت میں جنوں کی عبادت کرتے تھے۔وہ جن مسلمان ہو كة أوربيجنون كى عبادت كرف والله اين جهالت يربى قائم رب ان كوى مين بدآيت نازل موئى ب بعكست ميل كرجن المائك حصرت سی ایکیا 'مضرت عزیر علیه او غیرہ کے بوجنے والے سب اس میں شامل ہیں۔مطلب یہ ہے کہ جن بستیوں کوتم معبود ومستعان سمجھ كريكارتے مود الله كى جناب بيس وسيله تااش كرتے بين كدأن بيس سے كس كوقرب اللي زياده حاصل ہادروه اس كى رحمت كى أميدر كھتے ہيں اوراس كے عذاب سے بميشدة رتے رہتے ہيں اور الله كے عذاب سے ذرنا ہى لازم ہے۔

١٣٥٩: باب فِي سُوْرَةِ بِرَاءَ ةٌ وَالْإِنْفَالُ باب: سورة البراءة 'سورة الانفال 'سورة الحشر کے

#### بیان میں

(٥٥٨) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطَيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ (۵۵۸)حفرت سعید بن جیر طافئ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس على سے كہا سورة توب! انہوں نے فرمايا كيا آبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ توبه؟ نهیں! بلکه وه سورت تو ( کا فروں اور منافقوں ) کو ذلیل ورسوا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سُوْرَةُ التَّوْبَةِ قَالَ التَّوْبَةِ قَالِ كرنے والى ب\_اس سورت ميں تو برابر چھ كا حال بيائے كھكا بَلُ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زالَتُ تَنْزِلُ:﴿وَ مِنْهُمُ﴾ ﴿ وَمِنْهُمُ ﴾ حَتَّى ظَنُّوا أَنْ لَا يَبْقَى مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا ذُكِرَ حال بدہے نازل موتار ہا یہاں تک کدانہوں نے خیال کیا کداس فِيْهَا قَالَ (قُلْتُ) سُوْرَةُ الْآنْفَالِ قَالَ تِلْكَ سُوْرَةُ بَدْرٍ سورت میں ہر منافق کا ذکر کر دیا جائے گا۔ حضرت سعید باللفظ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا سورة الانفال! قَالَ قُلْتُ فَالْحَشْرُ قَالَ نَزَلَتُ فِي بَنِي النَّضِيْرِ. انہوں نے فرمایا: بیسورت تو بدر کی اللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا: سورة الحشر! انہوں نے فرمایا: بیسورت بنی تضیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

باب: شراب کی حرمت کے تھم کے زول کے بیان میں اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ ارشا دفر مایا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا بیان فر مائی تو پھر فر مایا: اما بعد! آگاہ رہو کہ جس وقت شراب حرام ہوئی تو شراب پانچ چیز وں سے تیار ہوا کرتی تھی: گندم 'بُو' کھجور' انگور اور شہد سے اور شراب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عقل میں فتور ڈال دے اور شراب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عقل میں فتور ڈال دے اور شراب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عقل میں فتور قال دے اور شراب اللہ علیہ وسلم ہمیں تفصیل سے ان کے قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تفصیل سے ان کے بارے میں بتا دیتے۔ دا دا اور کلالہ کی براء سے اور سود کے پچھ بارے میں بتا دیتے۔ دا دا اور کلالہ کی براء سے اور سود کے پچھ ایواں۔۔

(۷۵۲۰) حفرت این عمری این سے روایت ہے کہ میں نے حفرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پرسنا وہ فرمار ہے تھے: اما بعد! اے لوگو! اللہ تعالی نے شراب کی حرمت نازل فرمائی ہے اور وہ شراب پانچ چیز دس سے تیار ہوتی ہے: انگور مجمور شہر گندم اور بوسے اور شراب وہ ہے جو کہ عقل

### ١٠١٠ إِنَابُ فِي نُزُولِ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ

والكشر

( ( 20 ) حَدَّلْنَاهُ أَبُو كُرِيْبِ آخْبَرْنَا ابْنُ اِلْدِيْسَ حَدَّلْنَا ابْنُ اِلْدِيْسَ حَدَّلْنَا ابْنُ الْدِيْسَ حَدَّلْنَا ابْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَالَّهُ نَزَلَ تَحْدِيمُ الْحَمْرِ وَهْىَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ نَزَلَ تَحْدِيمُ الْحَمْرِ وَهْىَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ

الله معيم ملم جلد موم

وَالنَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقُلَ وَ ثَلَاث أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدُتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ اِلْيَنَا فِيْهِنَّ عَهُدًا نَنْتَهِى اِلَّيْهِ الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَ آبُوابٌ مِنْ آبُوابِ الرِّبَارِ

(۲۵۷۱)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةً حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُّ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ آخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ آبِي حَيَّانَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةً فِي حَدِيثِهِ الْعِنَبِ كَمَا قَالَ ابْنُ اِدْرِيْسَ وَفِي حَدِيْثِ عِيْسَى الزَّبِيْبِ كَمَا قَالَ ابْنُ مُسْهِرٍ.

الاسا باب فِي قُولِهِ تَعَالَى:

﴿ هٰذَان خَصْمَان انْحَتَصَمُوا

#### فِي ربهم

(۲۵۲۲)حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ آبِي هَاشِمٍ عَنْ آبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٌّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ ﴿ هَٰذَانَ خَصْمَانَ انْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ ﴾ [الخج ١٩: إِنَّهَا نَزَلَتُ فِي الَّذِيْنَ بَرَزُوْا يَوْمَ بَدُرٍ حَمْزَةً وَ عَلِيٌّ وَ عُبَيْدَةَ بُنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَ عُتْبَةً وَ شَيِبَةً ابْنَا رَبِيْعَةً وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةً

بن حارث والنيئة (مسلمانون كي طرف سے تھے)اور عتب اور شيبدر بيد كے بينے اور وليد بن عتب كا فرون كي طرف سے تھے۔ (ليعني دونوں گروہوں کی طرف ہے اِن اِن او گوں نے جنگ میں مبارزت کی )

(٤٥٦٣) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن جَمِيْهًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي هَاشِمٍ عَنْ آبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍ يُقْسِمُ لَنَزَلَتْ:

میں فتور ڈال دے اور اے لوگو! تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں میں جا بتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہے آخری مرتبہ بیان فرما دیتے: دادا' کلالہ کی میرات اور سود کے پچھ

(۷۵۱) حضرت الوحیان رضی الله تعالی عنه سے اس سند کے ساتھ مذکورہ دونوں حدیثوں کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ سوائے اس کے کداس میں ابن علیہ نے اپنی روانیت میں عنب کا لفظ کہا ہے تجبیها کدابن اولیں نے کہااورعیسیٰ کی روایت میں زبیب ( تحشمش ) کالفظ ہے جسیا کہ ابن مسیر نے کہا۔مطلب دونوں لفظوں کا ایک ہی

باب:الله تعالیٰ کے فرمان:'' بیدد و جھکڑا کرنے والے ( گروہ) ہیں جنہوں نے جھکڑا کیا اپنے رت کے بارے میں"

(۲۵۲۲) حضرت قیس بن عباد طافظ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ذر دائیں سے سنا' و ہشم کھا کر بیان فرمار ہے تھے کہ ( بیہ آيت كريمه): ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا ﴾ " بيدو بحكر اكرني والے (گروہ) ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھرا كيا\_" (سورة الحج) ان لوگوں كے بارے ميں نازل مولى ہے كه جنہوں نے غزوہ بدر کے دن (جنگ کے میدان میں) مبارزت لين سبقت كي - حضرت حزه والغيَّة ' حضرت على والغيَّة ' حضرت عبيده

(۷۵۲۳) حفرت قیس بن عباد دلاتی سے روایت ہے کہ میں نے

حفرت ابوذر والنيئة سے سنا كدو وقتم كھاكر بيان فرمار ہے تھے كه بيد آیت کریمہ: ﴿ هلدًانْ خَصْمَان ﴾ نازل ہوئی (اور پھر) مشیم کی روایت کی طرح اس آیت کریمه کی تفسیر بیان کی۔

﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ﴾ بِمِثْلِ حَدِيْثِ هُشَيْمٍ

تشويج اس باب كى احاديث مباركه ميس آپس ميس جھڑنے والے جن دوگرو بول كاذكركيا و دومؤمن اور دوكا فروو آپس ميس جھڑنے والفريق ہيں كہ جوائے رب كے بارے ميں جھكر رہے تھے۔ايك مؤمنوں كاگروہ جوائے رب كى سارى باتوں كومن وعن تسليم كرما اوراس کے احکام کے آ محیمر بسجو دہوجاتا ہے ووسرا کافروں کا گروہ جس میں یہودونصاری مجوس مشرکیین صائبین وغیرہ سب شامل ہیں۔ یر بانی ہدایات کو قبول نہیں کرتے اور اس کی اطاعت کے لیے سزمیں جھکتا۔ یہ دونوں فریق دعاویٰ میں بحث ومناظر ہ میں اور جہادوقال کےمواقع میں ایک دوسرے کے مدمقابل رہتے جبیبا کہ بدر کے میدان میں سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف ہے حضرت دائشہ 'حضرت حمز ہ براٹنڈ اور حضرت عبیدہ بن حارث والٹیؤ یہ متیوں حضرات عتبہ بن رہید شیبہ بن رہیداور ولید بن رہید جیسے ملعون کا فروں کے مقالبلے پر نکلے تھے کہ جب ان تینوں کا فروں نے بدر کے میدان میں جنگ کے موقع پرنکل کرایے حسب دنسب اور طاقت برغرور کیا اور مبارزت کا ا ظہار کیا تو ان کا فروں کے مقابلے کے لیے تین انصاری نکلے تو اُن قریثی مشرکوں نے کہا کہ ہماری طرح کے قریثی ہمارے مقابلے میں آئیں تو پھررسول الله مَا اللهِ عَلَيْظِ کے اشارہ سے بیتینوں انصاری حضرات واپس چلے گئے اور بیحضرات (حضرت علی حضرت حمز ہ حضرت عبيده جائش) ان قريشي كافروں اور شركوں سے مقابله كرنے كے ليے أن كے سامنے آگئے۔ فالحمد لله الذي بعزته و جلاله قشم

الحمدلله السيح مسلم كاكاتر جمة كممل موا صرف اورصرف توفيق خداوندي سے اور الله عزوجل كے فضل وكرم سے اس كوشش ميس كاميا بي موكى -الله تعالى اپنى بارگاه ميس تبول فرمائ اوررسول الله واليشار كي شفاعت كا در بعد بنائے -بنده تونهایت گناه گارسیاه کار ہے کیکن اے اللہ! تیری رحمت کا اُمیدوار ہے۔

> ٨/رَجب٢٢٢ه بمطابق٢٦/تمبرا٠٠٠ء بروز بده صبح ١٠:١٠ ابوعزية الرحمٰن! فاضل جامعه اشرفيه وفاق المدارس العربية يا كستان

